

علامه كمال الدين الدميري رحمية عليه (متوني 808هـ) كي شهره آفاق كتاب مولا ناعبدالرشيد شجاع آبادي (فاضل خيرالملاس ملتان) مولا ناسيدخليق ساجد بخاري



فون: 042-7241355

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| حيالي والتي جلددوم                                             | نام كتاب: |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| علامه محمر بن مویٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری رحمته الله علیه | مؤلف:     |
| مولا ناعبدالرشيد شجاع آبادي (فاصل خيرالمدارس ملتان)            | مترجم:    |
| مولا تاسيد خليق ساجد بخاري ( فاضل و فاق المدارس )              | نظرثانی:  |
| 1100                                                           | تعداد:    |
| دنجر 2006ء                                                     | س اشاعت:  |
| مكتبه الحسن                                                    | ناشر:     |
| عبدالقدي                                                       | بااہتمام: |
| سی مدنی پریشرز، لا ہور                                         | مطع:      |

قار کمین ہے درخواست ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجوداس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی غلطی یا کوئی خامی رو گئی ہوتو جمیں آگاہ کریں تا کہ آئیدہ اس غلطی کودور کیا جائے۔ (ادارہ)



# فهرست عنوانات حیات الحیو ان مترجم حصد دوم

| حيات الحيوان           |    | 4                           |          |                                | ملد دوم |
|------------------------|----|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| علم كاادب              | 71 | تعبير                       | الله 100 | الدخس (مچلى كانزيجربانور)      | 113     |
| شرى تتم                | 75 | الديدب (كورخ)               | 100 الد  | الدخل (اكم عموة رنده)          | 113     |
| المثال                 | 76 | الدبو (شرد كالميون ك بماحت) | 101 الد  | الدراج (تير)                   | 113     |
| تعبير                  | 76 | الدبسى (ايك چوناريده)       | - 1      | المكم                          | 114     |
| ام محتور               | 77 | صديث يل "الدبئ" كاتذكره     | 102      | الاخال                         | 114     |
| باب الدال              |    | "دبسي" كانصوصيات            | 102      | تعبير                          | 114     |
| الدَّابة (جِرباني)     | 77 | "دبسى"كاشرى حكم             | 102 الد  | الدراج ( ي)                    | 114     |
| ايك عجيب وغريب واقعه   | 79 | خواص                        | 102 الد  | الدرباب (باز)                  | 115     |
| عايت                   | 80 | تعبير                       | 103 الد  | الدرحوج (ايك چوناريده)         | 115     |
| ستله                   | 85 | "الدجاج" (مرغى)             | 103      | شرى علم                        | 115     |
| فاكره                  | 86 | الله ع كاندر يح كي فين      | 103 الد  | الدرص                          | 116     |
| ستلد                   | 87 | معلوم كرنے كاطريق           | C+1      | رافال                          | 116     |
| بيت المقدس كي تغير     | 89 | زاور مادوكي شناخت كالخريقة  | 104 الد  | الدرة                          | 116     |
| قرب قيامت كى نشانى     | 90 | مديث شرقي كاذكر             | 105 الد  | اللساسة (ماني)                 | 116     |
| سلام                   | 93 | فيخ عبدالقا درجيلاني كرامة  | 106 الد  | الدعموص (ايك الي وانور)        | 116     |
| متلد                   | 93 | کایت<br>ا                   | 107 ص    | صديث يس الدعوس كالذكره         | 117     |
| الداجن                 | 94 | فقهى سائل                   |          | اخال                           | 118     |
| مديث ين "داجة" كالذكره | 94 | اخال                        | 109 الد  | الدغفل (بأشكاكي)               | 118     |
| 2                      | 95 | مرغی کے ملی خواص            |          | الدغناش (ميمونا پرشره)         | 118     |
| لدارم (سكي)            | 96 | تجير                        |          | الدقيش (چونايده)               | 118     |
| لدباء (شنر)            | 96 | "الدجاجة الحبشية"           |          | الدلدل (سيد)                   | 119     |
| لدب                    | 97 | (حِثْي مرتی)                | BI       | الحكم                          | 119     |
| يجد كاشرى تلم          | 98 | الدج (كورت يراير محونا      | 112 ועי  | الامثال                        | 119     |
| اكمو                   | 99 | (ميري ريده)                 | خوا      | خواص اورتعبير                  | 119     |
| خال                    | 99 | الدحرج (ايك جموة مانور)     |          | الدلفين (مجل كما بدريال بالور) | 120     |
| فواص                   | 99 | المدخاس (ايك تيمونا جانور)  | C 1      | الخلم                          | 120     |

| تبير 154                        | 130 528200000                   | غوا <i>ش</i> 120                           |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| حفرت عربن عبدالعزيز كعدل 161    | 132 🏂                           | تعبير 120                                  |
| کی تاثیر                        | شرى تكم 132                     | المدلق (غولے كمثاباتك جانور) 121           |
| الكم 162                        | اخال 132                        | خواص 121                                   |
| اخال المثال                     | 135 عُواكِل<br>مُواكِل          | الدلم (چيزيون كايكتم) 121                  |
| خواص 163                        | آبير 136                        | الدلهاما (ايك بالور) 121                   |
| بعير يون كواكشاكرن كاطلس 164    | ديك الجن (ايك ماأور) 136        | الدم (سنور) 122                            |
| بعير يون كو بعدًائے كاطلىم 164  | الديلم (يِّر) 137               | الدنة ( ووقى كرمثابا يك جانور ) 122        |
| تعبير 164                       | ابن داية (ساوسفيددافداركوا) 137 | الدنيلس (كان عرد خداد ايك بالد) 122        |
| الليخ (جَر) 164                 | فاكره ما                        | ار المح المح المح المح المح المح المح المح |
| 165 82850 220                   | اللدلل (نوك ك شابايك بادر) 138  | الدهائج (دوكوبان والااوث) 123              |
| باب الراء                       | علم نحو کی دجه تشمید 139        | الدويل ( يونا كدما ) 123                   |
| الوحلة (ايكتم كي اوثني) 166     | ابرجهم عدوى كاقصه 140           | الدود (كيرے) 123                           |
| صديث شاراط كالذكرة) 166         | باب الذال                       | مدیث ٹریف یں کیڑے 123                      |
| الوال (شرمرغ كايد) 167          | دُوالة (جيريا) 141              | .528                                       |
| الراعى (ايكتمكاريمه) 167        | مديث شي بيزيكا تذكره 141        | ريثم كاكيزا 125                            |
| الوبي (ايكتم كى بحرى) 168       | الذلاح (کسی) 141                | 126 した                                     |
| الوباح (لي كمشاباك جالور) 168   | صريف شريف يم يمكى كالذكره 143   | ريم كريز سادر كزى كامكال 127               |
| الوباح (زيتدر) 169              | امام يوسف بن ايوب بعدردى 146    | الكم 128                                   |
| الربح (اوْمَنى ياكات كاي) 169   | كاكرامت                         | قواص 128                                   |
| الربية (ع مادر كرك ك 169        | فليخدا يومنصور عباى كاقصه 146   | تعِير 128                                  |
| درمیان کاجانور)                 | الكم 146                        | دواله (اومزى) 128                          |
| الوتوت (زفزر) 169               | الاخال 147                      | الدودمسي (مات كالكرم) 128                  |
| الوثيل (ايك زيريا الإا أور) 169 | خواص 148                        | الدوسو (ايكتم كااون ) 129                  |
|                                 |                                 |                                            |
| خواص 169                        | آبير 149                        | الديسم (ريج كاكي) 129                      |

|                                       |      |                            |                           | T.J                                 |
|---------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| الوخل (بھیڑکاماوہ بچہ)                | 170  | عجيب واقعه                 | 177 الزماج (دينو          | نوروكا ايك يرغرو) 188               |
| الرخ (ايك يرعمه)                      | 170  | الحكم                      | 180 الزمج (ايكتم)         | 189 (مارنده)                        |
| تعبير                                 | 171  | خواص                       | 180 الحكم                 | 189                                 |
| الوخمة (گدمكمثابايك يرنده)            | 1716 | تعبير                      | 180 خواص                  | 189                                 |
| الخكم                                 | 172  | الزاقى (مرغ)               | 180 زمج الماء (اكم        | يك تم كايرى) 189                    |
| الاختال                               | 172  | الزاهور (چيو ئےجم والي چيل | 180 (                     | 189                                 |
| خواص                                  | 172  | الزبابة (جنگليوبا)         | 181 الزنبور (بر)          | 189                                 |
| تعبير                                 | 172  | الثال                      | 181 الحكم                 | 192                                 |
| الوها (برن كايكيه)                    | 173  | الزيدب ( بلي كمشابيجاتور)  |                           | 192                                 |
| الوشک (کچو)                           | 174  | الورزور (چیاکش بهتده)      |                           | 192                                 |
| الوفراف (ايك يرعره)                   | 175  | BI                         | 183 الزندبيل (١٤٦)        | اقى) 192                            |
| الوقى (دريائي جاتور)                  | 175  | خواص                       | 183 اللمدم (بازك)         |                                     |
|                                       | 175  | تبير                       |                           | كاش ايك يرنده 193                   |
| ركاب كاحديث يستذكره                   | 175  | الزرق (فكارى يرعه)         | 183 الكم                  | 193                                 |
| الوكن (چرا)                           | 175  | الحكم                      | 184 ابوزیدان (ی.ت.        | مے کا ایک تم ) 193                  |
| الومكة (ركى محورى)                    | 175  | الزرافة (ايك حم كاج ياي)   | 184 ابوزیاد (گدما)        | 7                                   |
| فقهى مشئله                            | 175  | الخلم                      |                           | ب السين                             |
|                                       | 176  | خواص                       | 185 سابوط (ایک در         |                                     |
| 144                                   | 176  | تبير                       | 185 ساق حو ( <i>زقر</i> ک |                                     |
|                                       | 176  | الزرياب (ايك م كايرتده)    | 186 السالخ (ساما          |                                     |
| 4                                     | 176  | الزغبة (أيك مم كاكيرا)     |                           | 195 (كاركة) 195<br>يون م كاكرك )    |
| ام رباح (باز كمشابدكارى ينده)         |      | الزغلول (كوركاي)           | 186 خواص                  | 195                                 |
|                                       | 177  | الزغيم (ايكتمكاريده)       | 186 تبير                  | 195                                 |
| بروي م<br>دورميع (برب كامناباك والرر) |      | الزقة (ايكوريال برنده)     | 187 السانح (برناي         |                                     |
| باب الدای                             |      | الولال (ایک کیرا)          | 187 السبد (زيادهال        |                                     |
| *                                     | 177  | الورون رايد يرا)           |                           | ال 196 (كريمة) 196<br>الكريماك) 196 |
| 1 -2.0-1163                           |      |                            | السبع رايد إ              | 190 (577-)                          |

|       | 1                    |     | - 1                          |     |                                                     |
|-------|----------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 222   | السمع (جميزية كاي)   | 211 | السعدانة (كورى)              | 197 | مديث شريف ش السبع كالذكره                           |
| 223   | الحكم                | 211 | السعلاة ( غول بياباني )      | 197 | 026                                                 |
| 223   | ا الثال              | 15  | السفنج (ايكشم كايرتده)       | 198 | = 26                                                |
| 223(  | السمائم (ابائل) شلي  | 15  | السقب (اولمي كايد)           | 203 | الخلم                                               |
| 223   | السمسم (لومثرى)      | 15  | السقو (شابين)                | 203 | المبنتي والمبندي (١٥٠)                              |
| 223   | السمسمة (سرفى ووفى)  | 215 | السقنقور (ايك م كاجاثور)     | 204 | السبيطر (ايك حم كايرنده)                            |
| 224   | المسك (مجلل)         | 216 | الحكم                        | 204 | اسحلة ( فركوش كا يجونا يد)                          |
| 226   | عيب مكايت            | 16  | خواص                         | 204 | السحلية (﴿ مُعَلَىٰ )                               |
| 228   | الحكم                | 216 | تعبير                        | 204 | السحا (يكاوز)                                       |
| 228   | ا مله                | 217 | السلحفاة البرية (شكيكا كهوا) | 205 | سعنون (ایک حم) اری و)                               |
| 228   | ة احظه               | 217 | الخلم                        | 205 | السخلة ( برى كابي)                                  |
| 228   | د امتله              | 218 | اخال                         | 208 | السرحان (بميريا)                                    |
| 228   | ا سله                | 218 | خواص                         | 208 | امثال                                               |
| 229   |                      | 218 | أتبير                        | 209 | السوطان (کیژا)                                      |
| 229   |                      |     | السلحفاة البحوية (بري يحوا)  | 210 | الخلم                                               |
| 230   |                      | 219 | قائده                        | 210 | خواص                                                |
|       |                      | 219 | السلفان (چکورکائیر)          | 210 | تعبير                                               |
| 232   |                      | 219 | السلق (بحيريا)               | 210 | السرعوب (نولا)                                      |
|       |                      | 219 | السلک (تلاک یع)              |     | السوفوت (ايك تم كاكثرا)                             |
| 233   |                      |     | السلكوت (ايك تم كايرنده)     | 211 |                                                     |
|       | 9                    |     |                              |     | السوق ر و عروالا يرا)<br>مديث شريف ش السرفة كالذكره |
| 233   |                      | 219 | السلوى (بير)                 |     |                                                     |
|       |                      | 220 | څواص                         | 211 | الخلم                                               |
| 233 - | السمندر والسميدر (أي | 221 | السماني (بير)                | 211 | الاحتال                                             |
|       | ا معروف چوپايد)      | 221 | الحكم                        | 211 | السومان ( بحرْک آیک حم)                             |
| 234   | اسناد (گیندا)        | 221 | خواص                         | 211 | السروة (مادهندى)                                    |
| 234   | الحكم                | 222 | السمحج (لي پشت والي كدي)     | 211 | السرماح (زندي)                                      |
|       | 1                    |     | 1                            |     |                                                     |

|                           |       |                           |                             | Je can' |
|---------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| السنجاب (أيك هم كاحيوان   | 234 ( | الشادن (نربرن)            | 244 اشبل (شیرکایچه)         | 262     |
| الحكم                     | 234   | شادهوار (ایک میم کاجانور) | 244 الشبوة (كيمو)           | 262     |
| خواص                      | 235   | الشارف (بوزهي اوْتَي)     | 244 الشبوط (مچلى كاكياتم)   | 262     |
| السنداوة السنة (ماده بمير | 235(  | الشاة ( بكرى)             | 245 اشجاع (عظيم ماني)       | 263     |
| السندل (آككاجالور)        | 235   | لقمان تحكيم كي وصيت       | 245 ایک ت                   | 263     |
| السنود (ايك متواضع جانور) | 235   | ایک عجیب دانند            | 247 تبير                    | 265     |
| مديث يل بل كا مذكره       | 236   | الكلم                     | 255 الشحرور (سادرتك كاية    | 265 (   |
| ايك عجيب واقعه            | 236   | قربانی کے ساکل            | 256 الكم                    | 266     |
| المم                      | 238   | منك                       | 257 تجير                    | 266     |
| اشال                      | 238   | استئه                     | 257 شحمة الارض (ايكتم)كا    | 266(1)  |
| خواص<br>خ                 | 239   | مثله                      | 257 خواص                    | 266     |
| النسونو (اباتل أيكتم)     | 240   | متله                      | 257 الشلا (كة كامى)         | 267     |
| ئواص<br>-                 | 240   | متله                      | 258 الشران (مچمرے مثابا کی  | 267 .   |
| السوداليه والسوادية (أي   | 240 _ | خواص                      | 258 جوان)                   |         |
| (02/5/20)                 |       | الشاموك (ايكتمكامرغ       | 258 اشرشق، الشقراق، الشرة   | 267     |
| خاص                       | 240   | الشاهين (ياز)             | 259 الشرغ (تيموثي ميندُك)   | 267     |
| السوذنيق (باز)            | 241   | شابين كى صفات             | 259 الشربني (ايك معروف يرة  | 267(    |
| السوس (ايكتمكاكيرا)       | 241   | الحكم                     | 260 الشصر (برني كايجه)      | 267     |
| عجيب وغريب فائده          | 242   | علامه دميري كالخط         | 260 الشعراء ( علي امرة رمك  | 267     |
| الخلم                     | 243   | تعبير                     | ( کامی ) 261                |         |
| اخال                      | 243   | الشبب (يورُحايَل)         | 261 الشعواء (عقاب)          | 267     |
| السيد (بيزيكانام)         | 243   | الشبث (كرى)               | 261 الشفدع (چيوني ميتذك)    | 270     |
| السيدة (بيرياكيماده)      | 243   | الخلم                     | 261 الشفنين (ايك حم كايره.) | 270     |
| سفينة (ايكتمكارِعه)       | 243   | الشبشان (ایک جالور)       | 261 الكلم                   | 270     |
| ابو سيراس (ايك شمكاجانو،  | 244(  | الشيدع (پچو)              | 262 خواص                    | 271     |
| باب الشين                 |       | الشيريص (چوڻااون)         | 262 الشق (شيطان كاكيتم)     | 271     |

| الصوصو (ٹڈی کے مثابا کے 290   | الشيهم (رحى)                  | الشقعطب (ميندُما) 274            |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| چاتور)                        | ابو شبقونة (ايك تم كاير،) 279 | الشقذان (كرك) 274                |
| الكم 290                      | باب الصاد                     | الشقراق (منحوس برنده) 275        |
| قواص و 290                    | الصؤاية (جولكاش) 279          | الكم 275                         |
| الصوصوان (ايكمعروف يجل) 290   | عديث شي صوابيكا تذكره 280     | احل الحال                        |
| الصعب (ايك چوناريمه) 290      | الكم 280                      | خواص 275                         |
| الصعوة (ايك حمكارتده) 290     | 280 علا المثال                | تجير 275                         |
| اخال الحال                    | الصارخ (مرغٌ) 280             | الشمسية (ايكتم كاماني) 276       |
| الصفارية (ايكتم كابرتمه) 292  | مدیث شرخ کا تذکره 280         | الشنقب (ايكمشهورېدو) 276         |
| المغر 292                     | الصافر (ايك عروف يرنده) 281   | ده (ثابن كمشاباك يرعه) 276       |
| الصفود (ايك حم كاريمه) 293    | امثال اعثال                   | الشهام (غول ياباني) 276          |
| الصقر (شكره) 293              | ي العبير 281                  | الشهرمان ( إِنْ كَارِيمُوهُ) 276 |
| مديث ش ستر كا تذكره 293       | الصدف (ايك برى جانور) 281     | الشوحة (تيل) 276                 |
| فائده 294                     | موتی کے خواص                  | الشوف (سي) 276                   |
| شكارى پرندول كوشميس 295       | تعير 282                      | الشوط (ايكتم كي لجل) 276         |
| يؤيؤ عداكاركرت والايبلافض 295 | خواص 282                      | شوط براح (گيدڙ) 277              |
| فاكدهاديي                     | تعبير 282                     | الشول (ايكشم كاانتيال) 277       |
| قائدہ 298                     | الصدى (أيكمعروف پرشره) 282    | اخال اخال                        |
| الحکم 299                     | الصراخ (مور) 285              | شوالة 277.                       |
| امال 299                      | صوار الليل (حجيكر) 285        | الشيخ اليهودي (ايك بالور) 277    |
| خواص 301                      | الصواح (ايكمشهور يدنده) 285   | الكم 277                         |
| تعبير 301                     | الصرد (اثورا) 285             | خواص 278                         |
| ايک خواب                      | أيك موضوع روايت               | اشيلمان (بيريا) 278              |
| الصل (ايكتم كاساني) 301       | الكم 289                      | الشبصان (نريوثل) 278             |
| الصلب (ايك مشهور برتده) 301   | ايك جيب واقعه                 | الشيع (ثيركا يجه) 278            |
| الصلنباج (ايك ليماور يكي 302  | تبير 290                      | الشيم (محمل كاكيتم) 278          |

| طامو بن طامو (پولاررزش در) 335 | 321 | احال                     |     | مچىلى)                    |
|--------------------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------------|
| الطائوس (مور) 335              | 321 | خواص                     | 302 | الصلصل (قائم)             |
| 340                            | 322 | تعبير                    | 302 | الصناجة (اكمولي الجم      |
| الامثال 340                    | 322 | الصبع (ج)                |     | جانور)                    |
| خواص 341                       | 324 | الحكم                    | 303 | الصوار (گائے کاریوژ)      |
| تجير 341                       | 325 | ועלוט                    | 303 | الصومعة (عمّاب)           |
| الطائر (پر٤٠) 342              | 326 | خواص                     | 303 | الصيبان                   |
| مديث شي طائركا تذكره 342       | 326 | تعيير                    | 304 | الصيد (١٤٤)               |
| شخ عارف بالشكاقسة 342          | 328 | ابوضية (ك)               | 306 | تنبيهات                   |
| مختلف سائل 344                 | 328 | الضرغام (بيرثير)         | 307 | سنله                      |
| تبير 345                       | 330 | المضويس (چكورميما يرثده) | 309 | غاتمه                     |
| الطبطاب (ايكتم كارعه) 349      | 330 | الضعبوس (لومزگ)ایچه)     | 310 | e 2 5                     |
| الطبوع (چيزي) 349              | 330 | الضفدع (ميندُك)          | 311 | الصيدح (أيكتم كالحورة)    |
| الطنوج (تروئ) 349              | 331 | مینڈک کے متعلق نقبی سائل | 312 | الصيدن (لومزي)            |
| الطحن (ايكتم كاجانور) 350      | 332 | اخال                     | 312 | الصيدناني (ايك مم كاكثرا) |
| الطوسوح (ایک بحری مجملی) 350   | 332 | خواص                     | 312 | الصير (چوڻ محمليال)       |
| طرغلودس ( پکورکی طرح 350       | 333 | مینڈ کول کے شورے تفاقلت  | 312 | مديث من المعير كالذكره    |
| کاایک پرعده)                   |     | ى تركيب                  | 312 | خواص                      |
| العلوف (شريف أنسل كموراً) 350  | 333 | تجير                     |     | باب الضاد                 |
| الطفام (رو الشم كايرشه 350     | 333 | الضوع (زالو)             | 313 | الصان (مجيز مونبه وغيره)  |
| اوردر که و)                    | 333 | الحكم                    | 314 | بهيراور بحرى كي خصوصيات   |
| الطفل ( ي )                    | 334 | المضيب (ك كالكارك بالور  | 314 | امثال                     |
| ذو الطفيتين (أيكتم كا قبيث 351 | 334 | الضيئلة (ايك پالامائي)   | 315 | خواص                      |
| مانپ)                          | 334 | الضيون (نربلا)           | 316 | الضوضو (ايكتم كاريمه)     |
| عديث شريف ش ذواطفيتين 352      | 334 | غاتمه                    | 316 | الضب (كوه)                |
| .SI6                           |     | باب الطاء                | 319 | الحكم                     |

| 379                      | العالق (برنمے کاکیہ)    | 364 | الطيهوج (ايكتم كارعه)    | 352 | الطلح (﴿ يَرِيرُ ي           |
|--------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------|
| 379                      | العاتك (كورا)           | 364 | الحكم                    | 353 | الطلا ( كمروالي جانورول      |
| 379                      | فأكره                   | 364 | بنت طبق وام طبق ( محموا) |     | ( 45 6                       |
|                          | عناق الطهر (فكاري       | 365 | امثال                    | 353 | الطلی ( کری کے چوٹے ہے)      |
| 380 (                    | العنلة (ايكتم كي ادنني  |     | باب الظاء                | 353 | الطمروق (چاۋر)               |
| بانپ 380                 | العاضه والعاضهة (٠      | 365 | الظبي (لومزي)            | 353 | الطمل (محيريا)               |
|                          | ک ایک شم)               | 366 | معزرت جعفركا سلسارنس     | 353 | الطنبود (ایک حم ک میز)       |
| 380                      | العامسل (بميريا)        | 367 | حجرت جعفرصا دق کی وصیت   | 353 | الطوراني (كيترك أيكتم)       |
| 380 (2                   | العاطوس (ايک چوپار      | 368 | صديث شريف ش برن كالتذكره | 353 | الطوبالة (بميثر)             |
| 381                      | العافية                 | 368 | acti                     | 353 | الطول (ایک پرعمره)           |
| 381 (                    | العاتلة (أيك تم كاوثني  | 370 | نمل                      | 354 | الطوطي (طوطا)                |
| 381 Jak                  | مديث شريف ش العائذ      | 370 | مكك كاشرقي تمم           | 354 | الطير (پرئدے)                |
| 382 ( <sub>-14</sub> -£) | العبقص والعبقوص         | 372 | الحكم                    | 357 | دهرت عمر بن مبدالعزية كالوكل |
| 382                      | العتوفان (مرخ)          | 373 | اخال                     | 357 | جعفر بن بحلي بركى كا قصبه    |
| 382 (2                   | العنود ( بحرى كے يح     | 374 | خواص                     | 358 | منروري سيميه                 |
| 382 551                  | حديث شرايف يل متووكا    | 374 | نمل                      | 361 | تعيير                        |
| 382                      | العنه (ايك تم كاكثرا)   | 374 | فاكده                    | 361 | _7                           |
| 383                      | الحكم                   | 374 | تجير                     | 362 | طبر العراقيب (فَكُوني يرتده) |
| 383                      | امثال                   | 375 | خاتمه                    | 362 | المام                        |
| 383 (ਨੈੱ)                | العنعنعة (ايكتمك        |     | باب الظاء                | 362 | طيوالمعاء (يائي كاپريمره)    |
| 383                      | العجل ( ﷺ ا             | 375 | الطربان (ايك جانور)      | 362 | الخكم                        |
| 384 62                   | كائے كاكم مال يجز       | 376 | الخلم                    | 363 | اختال                        |
|                          | مبادت كاسب              | 376 | اخال                     | 363 | طبطری (ایک م) کاری،)         |
| 385 ئىد 385              | قاضي اين قريعه كے متعلق | 377 | الظليم (زئزمرغ)          | 363 | يشدول كاكلام                 |
| 385                      | لبعض خلفاء كے داقعات    | 377 | غاتبه                    | 364 | تعبير                        |
| 389                      | خواص                    |     | باب العين                | 364 | خواص                         |
|                          |                         | l   |                          |     |                              |

|                                | _    |                                 |     |                               | 1 4   |
|--------------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-------|
| تغيير                          | 390  | شرى تقم                         | 400 | ارشاونيوي                     | 410   |
| فاتمه                          | 390  | اخال                            | 400 | تذنيب                         | 410   |
| المجمجمة (طاتوراوثن)           | 390  | خواص                            | 401 | حام کے نفسانات                | 410   |
| ام عجلان (معروف پرشره)         | 390  | . فاكده                         | 401 | حمام كے اوقات                 | 410   |
| المجوز                         | 390  | اتعير                           | 402 | ₽2 <i>3</i>                   | 410   |
| عدس (څچر)                      | 390  | العضل (ترجوبا)                  | 403 | فاتمه                         | 411   |
| عواد (ایک شم ک کائے)           | 391  | العرفوط (ايكتم كاكثرا)          | 403 | المعقر                        | 411   |
| العوبد (ايكتم كاساب)           | 391  | العربقطة (ايك تم كالباكيرًا)    | 403 | العقاب (ایک مشهور پرنده)      | 412   |
| المريض والعرباض                | 391  | العضمجة (أومرًى)                | 403 | جعفر ت قل كاسب                | 415   |
| العوس (شيرني)                  | 391  | العضرفوط (زيمكل)                | 403 | حكايت اول                     | 415   |
| العريقصة (اكيالهاكيرًا)        | 391  | يخاركودوركرفي كاعمل             | 403 | دكايت دوم                     | 415   |
| العريقطة و العريقطان           | 391  | عطار (ایک تم کا کیرا)           | 403 | رکایت موم                     | 416   |
| العسا (بادولاي)                | 391  | خواص                            | 404 | دكاءت جبارم                   | 416   |
| العساعس (بري سير)              | 392  | العطاط (شير)                    | 404 | عکایت <del>ب</del> نجم        | 416   |
| العسيار                        | 392  | العطوف (افلىمانپ)               | 404 | دکایت شقم                     | 417   |
| العشواء                        | 392  | العظاءة (ايكتم كاكثرا)          | 404 | فاكده                         | 419   |
| فاكمه                          | 392  | شرى تقم                         | 405 | عقاب كاشرى تكم                | 420   |
| العصادى (تمرى كاكيتم)          | 393  | خواص                            | 405 | احثال                         | 420   |
| شرى تلم                        | 393  | تعيير                           | 405 | عجيبه                         | 424   |
| العصفور                        | 393  | المعفريت (طاتور <sup>ج</sup> ن) | 405 | خواص                          | 424   |
| متوكل كاقصه                    | 394  | تخت بلقيس كيها تما؟             | 405 | تعبير                         | 424   |
| الوب جمال كاقصه                | 394  | اسمأعظم                         | 407 | العقرب (كيمو)                 | 424   |
| ايك يزے كاقصه                  | 395  | حام اور پاؤڈر کی ایتداء         | 408 | صديث شريف هن چيوكا تذكره      | 426   |
| القمان كي البيئة بيني كوليسحت  | 396  | بلقيس كانسب                     | 409 | ا حادیث بش بچوے کا شے کا علار | 427 8 |
| دعزت موی علیه السلام کا قصه    | 398  | بلقيس كي مكومت كا آغاز          | 409 | الجيب وفرعب مكاعت             | 427   |
| والقد خصرود وي عمل موي كون تنے | 399. | عورت کی حکمرانی کے متعلق        | 410 | بحرب جماز پيونک               | 429   |
|                                |      |                                 |     |                               |       |

| مغت خاتم                 | 430 | عبر کے لمبی خواص           | 447 | العيثوم (بجو)                | 459 |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|-----|
| بخاروا لے كے لئے ايك عمل | 430 | المعندليب (بليل)           | 447 | العير (وحشاوراطي كدها)       | 459 |
| فائده                    | 433 | بنبل كاشرى تكم             | 447 | 0.66                         | 460 |
| يجهوكا شرى تحكم          | 434 | تعير                       | 447 | ابن عوس (يُولا)              | 460 |
| خواص                     | 434 | المعندل (ير عروالا اوتك)   | 447 | الحكم                        | 461 |
| تعيير                    | 435 | العنز (کیری)               | 447 |                              | 462 |
| العقف (لومزى)            | 436 | مديث ثريف ين الحر" كالذكره | 447 | تعيير                        | 462 |
| المعقق (اكيتهم كابرنده)  | 436 | فاكده                      | 450 | ام عجلان (ایک م) کاریمه)     | 462 |
| فاكده                    | 436 | المعنؤ كاشرئ كحم           | 450 | ام عزة (بادوبران)            | 462 |
| شرعى تقم                 | 436 | خواص                       | 451 | ام عويف (ايكتم كاچوپاي) !    | 462 |
| اخال                     | 437 | العنظب ( تركيري)           | 451 | ام العيزار (لميامرد)         | 462 |
| خواص                     | 437 | العنظوالة (مؤلث تذي)       | 451 | باب الغين                    |     |
| تجير                     | 437 | عنقاء مغرب و مغرية         | 451 | الفراب (كوا)                 | 463 |
| العكومة (كوتري)          | 437 | تعير                       | 455 | غراب الاعسم كاحديث ش تذكره ا | 463 |
| العلامات (مچيليان)       | 438 | العنكبوت (كرى)             | 455 | فأكده                        | 465 |
| العلق (جوكك)             | 438 | تكزى كاشرقى تقم            | 458 | ایک عجیب دکایت               | 468 |
| فاكده                    | 440 | احال                       | 458 | ایک دومری حکایت              | 468 |
| فاكده                    | 441 | خواص                       | 458 | المحم                        | 469 |
| فاكده                    | 441 | تجير                       | 458 | اخال ا                       | 470 |
| بونك كاشرق تكم           | 442 | العود (برژمااونث)          | 458 | ا کی عجیب دکایت              | 471 |
| امثال                    | 442 | العواساء (ايك يرا)         | 459 | خواص                         | 472 |
| جومك كي خواص             | 442 | العوس ( يريون كي ايك تم)   | 459 | تبير ي                       | 472 |
| تعبير                    | 443 | العومة (ايكتم كاج إي)      | 459 | الغرنيق (كوئج)               | 472 |
| العناق (بمرى كامارويچه)  | 443 | العوهق (پياڙياپاتيل)       | 459 | خُواص                        | 477 |
| برى ك مادو يج كاشرى كم   | 444 | العلا (ايك معروف برغرو)    | 459 | الكم                         | 477 |
| العنبو (سمندري يزي محمل) | 446 | العلام (بازگانيکشم)        | 459 | الغرغو (جنگي مرشي)           | 477 |
|                          |     |                            |     |                              |     |

|   |   | -   | ı |
|---|---|-----|---|
| 4 | r | -61 |   |
| - | н | -   | L |
|   |   |     |   |

| ملد دوم | -                                  |     | 14                       |     | حيات الحيوان              |
|---------|------------------------------------|-----|--------------------------|-----|---------------------------|
| 510     | ایک عجیب دخریب دانچه               | 491 | تعبير                    | 477 | شرى تقم                   |
| 510     | محموژے کو یالنا باعث تو اب         | 492 | الفار (چ.إ)              | 477 | الغزال (مرن كانج)         |
| 510     | مجابدى فشيلت                       | 494 | الحكم                    | 478 | الغضارة (ايك برشره)       |
| 510     | محورث کی عادات                     | 495 | اخال                     | 478 | الغضب (تل اورشير)         |
| 516     | سغيان ومنصور كاواقتعه              | 495 | خواص                     | 478 | الغضوف                    |
| 517     | الحكم                              | 496 | تعيير                    | 478 | الغضيض ( يَنْكُلُ كُاكِ ) |
| 517     | تعير                               | 496 | الفاشية (مولی)           | 478 | الغطرب (افتىماتپ)         |
| 518     | فوس البحر (دريالي كمورا)           | 497 | الفاعوس (مائپ)           | 478 | الغطريف                   |
| 519     | شرى تنكم                           | 497 | افحل (سائر)              | 478 | الغطلس (بحيريا)           |
| 519     | تعبير                              | 498 | حرمت ورضاعت کے مسائل     | 478 | الغفو (پېاژي کري)         |
| 519     | الفوش (اونث كالحجوثا ي             | 499 | اخال                     | 479 | الغماسة (ايك پرنده)       |
| 520     | الفوفو (ایک پرنده)                 | 499 | تذنيب                    | 479 | الغنافر (تربجو)           |
| 520     | الفرع (جوياؤل كايبلاي)             | 500 | الفوا (چنگلگدما)         | 479 | الغنم                     |
| 520     | شرى تتم                            | 501 | الفراش (پروائه)          | 484 | تبير                      |
| 520     | الفرعل (بجوكا يچه)                 | 501 | قائكره                   | 485 | الغواص (أيك پرئره)        |
| 521     | الفرقد (گائےکا کچہ)                | 503 | ا الحكم                  | 485 | الغوغاء (ثذي)             |
| 521     | الفرنب (چوہا)                      | 503 | اخال                     | 485 | الغول (جات)               |
| 521     | الفرهود (درندےکاکچہ)               | 503 | تعبير                    | 488 | الفيداق (گوه كايچه)       |
| 521     | الفروج (الوجوان مرقی)              | 504 | الفراصفة (شير)           | 488 | الغيطلة (جِنْكُنُ كُائِ)  |
| 521     | الفريروالفرار ( يكرىاور            | 504 | الفوح (يرتدےكايج)        | 488 | الغيلم (شكلى كالجيوا)     |
|         | گائے کا چیوٹا ہے۔)                 | 505 | صدقه معيبتون كودوركرف كا | 488 | الغيهب (شرّمرغ)           |
| 521(    | فسافس ( چَرِ يُ يُ حُلِ الله جالور |     | ڈو ن <u>چ</u> ہ          |     | باب الفاء                 |
| 521     | الفصيل (اوثنى كايجه)               | 506 | احصنت فوجها كآفير        | 488 | الفاختة (قاذير)           |
| 522     | أتبير                              | 507 | منك                      | 489 | فاكده                     |
| 522     | الفلحس                             | 507 | تعبير                    | 491 | الخلم                     |
| 522     | الفلو (پجيرا)                      | 507 | الفوس (محورًا)           | 491 | خواص                      |
|         |                                    |     |                          |     |                           |

| п | - |
|---|---|
|   | - |

| جلددوم     |                       |     | 15                         |       | حيات الحيوان                 |
|------------|-----------------------|-----|----------------------------|-------|------------------------------|
| 551        | القوه (مينڈک)         | 541 | القدان (پو)                | 522   | الفناة (گے)                  |
| 551        | القسورة (شير)         | 541 | القراد (جيرٌن)             | 522   | الفهد (تيندوا)               |
| 551        | القصيرى               | 541 | احال                       | 524   | الفويسقة (ج إ)               |
| 552        | القط (لي)             | 542 | تعيير                      | 525   | الفيل (إنش)                  |
| 552 (      | القطا (أيكمعروف برع   | 542 | القرد (يندر)               | 526   | ایک تصد                      |
| 552        | الحكم                 | 545 | e & 6                      | 527   | د دسرا تعب                   |
| 552        | خواص                  | 546 | الحكم                      | 528   | الخكم                        |
| 553        | تعبير                 | 546 | خواص                       | 530   | امثال                        |
| 553        | القطا (ایک بزی محمل)  | 546 | تعبير                      | 530   | خواص                         |
| 553        | القطامي (شكرا)        | 547 | القردوح (جيرى)             | 530   | تعبير                        |
| 553 (      | فطوب (ایک ممکار ند    | 547 | المقوش ( بحرى جا أور )     | 532 ( | الفيئة ( من ب مشبالي بده     |
| 554 (1)    | القشعبان (ایکشمکاک    | 549 | الحكم                      | 532   | ابوفواس (شیرکی کنیت)         |
| 554 (      | اقعود (ایک شم کااونت  | 549 | القرقس (مجمر)              |       | باب القاف                    |
| 554        | القعيد ( ٹٹری)        | 549 | اقرشام والقرشوم والقراش    | 532   | القادحة (ايكتم كاكيرًا)      |
| 554        | القعقع (آئي پرغرو)    |     | (موثی چیزی)                | 532   | القارة (چياب)                |
| 554        | القلو (أية حم كاكدها) | 549 | القوعبلانة (لمياكثرا)      | 532   | القارية (ايكتم كايرعره)      |
| اروبي) 555 | القلوص (شرمرغ كاما    | 549 | القرعوش (كندى جيرى)        | 533   | القاق (آئي رعره)             |
| 555        | القليب (بعيريا)       | 549 | القوقف (ايك جيونار عموه)   | 533 ( | القاقم (جربے يواماتور)       |
| 555 (1)    | القموى (ایک مشہوریر   | 550 | القولي (ايك آلي ينده)      | 534   | المقبح ( يَكُور )            |
| 557        | قىرى كاشرى تتم        | 550 | القومل ( بختي اونث كايجه ) | 535   | چورکا شرقی تھم               |
| 557        | تجير                  | 550 | القوميد (پهاڙي يَري)       | 535   | القبوة ( كوريا كاتم كى چريا) |
| 557 (      | القمعة (ايك تم كيكسي  | 550 | القرمود (پهاڙي بَرا)       | 540   | چنشرول كاشرى تقم             |
|            | القمعوط والقمعوطة     | 550 | القونبي (ايكتم كاكيرا)     | 540   | القبعة (أيك تم كايرثره)      |
|            | کیژا)                 | 550 | القرهب (پیژمایتل)          | 540   | القبيط (أيكمشهور برنده)      |
| 557        | القمل (يون)           | 550 | القزر (أيك تم كادر مره)    | 540   | القتع (ایک کیرا)             |
| 558        | ق كدو                 | 551 | القوم (تراوت)              |       | ابن قنوة (اكياتمكامائي)      |
|            |                       |     | (2.07/3                    |       |                              |

| 579             | اخال                    | 569    | املشعم                     | 561   | فأخره                                 |
|-----------------|-------------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------------------------|
| 579             | خواص                    | 569    | ابو قمبر (ایک تمکاپرنده)   | 562   | الكم                                  |
| 579             | الكلب (١٦)              | 569 (  | ام قيس (ئي اسرائل کائ      | 562   | خواص                                  |
| 581 /36         | مديث شريف يل كتة        |        | باب الكاف                  | 563   | تجير                                  |
| 603 (           | كلب الماء ( يالى كاكر   | 569    | الكبش (مينڈھا)             | 563   | القمقام (حيوثي ويمريال)               |
| 603             | الحكم                   | 570    | مدیث ش مینڈھ کا تذکرہ      | 563   | قىلىر ( <sup>خىكا</sup> كاكايك جانور) |
| 603             | طبی خواص                | 570.   | ر آن کریم یل میند سے کا تد | 564   | القندس (يالى كاكا)                    |
| 604             | الكثوم ( إِلَّى)        | 571 _  | ذنع ك متعلق ال عم كااختلاف | 564   | القنعاب (ایک شم کاماتور)              |
| 604             | الكلكـة (غول)           | 571    | ميل وليل                   | 564   | القنفذ ( كر)                          |
| ا كموزًا) 604   | الكميت (مرأدتك          | 571    | دوسرى دليل                 | 566   | الحكم                                 |
| 604             | الكعة (يرى ارثى)        | 571    | تيسرى دليل                 | 566   | خواص                                  |
| م م الم الم 604 | الكعدوالكعد (اكم        | 571    | چوشى دليل                  | 567   | تعبير                                 |
| 604 (1/1        | الكندش (سرر تركدك       | 572    | فاكده                      | 567 ( | القنفذ البحوى (سندري-ك                |
| 605 (           | المكهف (بوزمي بمينس     | 573    | شرى يحم                    | 567   | القنفشة (ايكمعروف كيرًا)              |
| 605             | الكودن (كدما)           | 573    | خواص                       | 567   | القهسي (كؤي)                          |
| 605 (           | الكوسح (سندري           | 573    | تعبير                      | 567   | الفهيهة (سنيداورمزرنك                 |
| 605             | الحكم                   | 574    | الكركند (كيندا)            |       | کاریده)                               |
| 605             | الكهول (كزي)            | 575    | خواص                       | 567   | القوافر (مینڈک)                       |
| 6,              | بابالا                  | 575    | خاتمه                      | 567   | القواع (زثرگوش)                       |
| 606             | لای ( چنگل تیل )        | 576    | تعبير                      | 568   | القومع (ساءرنك كارتده)                |
| 606             | اللباد (ایک شم کاپرنده) | 576    | الكركى (يزى كل)            | 568   | القوقع (نرشرمرغ)                      |
| 606             | اللبؤة (شرتي)           | 577    | ق کده                      | 568   | المقوق (لبي كردن والا آفي برعمه)      |
| 606             | تعير                    | 577    | الخلم                      | 568   | قوقيس (ايكتم كالإندو)                 |
| 606             | اللجاء ( كموا)          | 578    | خواص<br>خواص               | 568   | فوقمی (ایک جیب ونریب محمل)            |
| 606             | الخلم                   | 578    | تغيير                      | 569   | لحيد الاوابد (عدوكمورا)               |
| 606             | طبی خواص                | 578 (. | الكووان (للخ كےمثابہ مالو، | 569   | فيل (أيك تنم كاپرندو)                 |
|                 |                         |        |                            |       |                                       |

| حيات الحيوان            |       | 17                        |     |                           | جلددرم |
|-------------------------|-------|---------------------------|-----|---------------------------|--------|
| تعبير                   | 607   | المعردية                  | 611 | المهر (محوث كايج)         | 618    |
| اللحكاء (أيم جاثور)     | 607   | شرى تكم                   | 611 | ابن ماء (يائي كايرتده)    | 619    |
| الحكم                   | 607   | المجشمة                   | 612 | باب النون                 |        |
| اللخم (ایک محملی)       | 607   | الموبع (برهل آليريء)      | 612 | الناب (پوژهی اوشی)        | 620    |
| الخكم                   | 607   | الموء (آدي)               | 612 | الناس (اثبان)             | 620    |
| اللعوس (بميريا)         | 607   | الموزم (آئي پرعره)        | 612 | الناضع (ايكتم كااوث)      | 620    |
| اللعوة (كتيا)           | 607   | المرعة (ايك مم ايك برعره) | 612 | الناقلة (اوثني)           | 621    |
| اللفحة (أيكتم كي اونتي) | 607   | مسهر (ایک پرنده)          | 613 | فأكده                     | 622    |
| اللفوة                  | 608   | المطية (ايكتمكياوتي)      | 613 | شرفي تقم                  | 624    |
| اللقاط (ايكمشهور بريمه) | 608   | المعراج (﴿)               | 613 | تعبير                     | 624    |
| اللقلق (سارى)           | 608   | المعر ( برى كايكتم)       | 613 | الناموس (مجمر)            | 625    |
| الحكم                   | 608   | خواص                      | 614 | التجيب                    | 625    |
| قواص                    | 608   | المقوقس (فائد)            | 614 | النحام ( اللخ كمثابراك    | 626    |
| تغيير                   | 609   | المكاء (اكب م كابرتده)    | 615 | (05%                      |        |
| اللوب والنوب (شهیدگی    | 609   | المكلفة (أيك برثره)       | 616 | الحكم                     | 626    |
| مکھیوں کا گروہ)         |       | الملكة (ايكمائي)          | 616 | النحل (شرد کامی)          | 626    |
| اللياء (أيك مندري مجمل) | 609   | خواص                      | 616 | خواص                      | 630    |
| الليث (ثير)             | 609   | المنارة (سندري محلي)      | 616 | تعبير                     | 634    |
| الليل (آيك هم كابريمه)  | 609   | المخنقة                   | 617 | النحوص (يانجمادي)         | 635    |
| باب الميم               |       | المنشاد (ایک چیل)         | 617 | النسو (گدھ)               | 635    |
| المارية (بمك يّر)       | 610   | الموقوذة                  | 617 | تمرودكا قصه               | 637    |
| الماشية (مولكي)         | 610   | الموق (ايك شم كي چوني)    | 618 | الحكم                     | 638    |
| متله                    | 610   | المول (چيوني کري)         | 618 | امثال                     | 639    |
| مالك الخزين (آبك، لريم، | 611 ( | المها (تلگاے)             | 618 | خواص                      | 640    |
| شرقي تتم                | 611   | خواص                      | 618 | تبير                      | 640    |
| خواص                    | 611   | تبير                      | 618 | النساف (بري يوني والايرتد | 641(   |
|                         |       |                           |     |                           |        |

13

آيك داقعه

659

659

الوراء (مجرزا)

الورد (شر)

703

703

690

692

شرق

خواص

| (0.24                             | الورداني (ايکتم کاپرنده) 703    |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| اليوبوع (ايكتم كاجانور) 726       | الورشان (قرئ) 703               |
| ا الكم 727                        | شری م                           |
| ا قواس 727                        | خواص                            |
| تبير 727                          | تبير 705                        |
| اليوفان (ايك شمكاكيرا) 727        | الورل (ايك حم كاج پايه) 706     |
| اليسف (كمي) 727                   | الكم 707                        |
| اليعو ( بَرَى كا پِيهِ ثِيرِ كَلَ | 711 الم                         |
| کھارے پاس اندھ جائے)              | تعِير 711                       |
| اليوفور (برن يا تمل كائے 728      | الوزعة (ايك معروف جوپايه) 711   |
| (28                               | تجير 713                        |
| اليعقوب (تريكور) 728              | الوعل (پہاڑی کرا) 715           |
| اليعملة (كام كرنے والا 728        | الوعل كاشرى تحكم 718            |
| اونث ياادنني)                     | الوقواق (ايكشم كاپرنده) - 718   |
| اليمام (جنگل يوز) 728             | بنات وردان (ایک شم کا کیڑا) 719 |
| 729                               | شرق مم 719                      |
| اليوصى (ايك تم كاپرنده) 730       | باب الياء                       |
| اليعسوب (راني كمي) 730            | ياجوج و ماجوح (ايك قتم 720      |
|                                   | ک مخلوت )                       |
|                                   | اليامور (پهاڙي کرول 723         |
|                                   | کائیے جم)                       |
|                                   | خواص 724                        |
|                                   | اليؤيؤ (ايك يرعره) 724          |
|                                   | خواص 724                        |
|                                   | اليحبور (مرفابكاي) 724          |
|                                   | اليحموم (اكم فويسورت 724        |
| •                                 |                                 |

# حالات زندگی علامه دمیری منته

آپ کااسم گرای کمال الدین محمر کنیت ایوالبقاء والد کانام مویٰ بن عیسٰ ہے۔ان کانام پہلے کمال وین تھا بعد ہیں کمال الدین محمد رکھا تا کہ حضور سے ہے نام کے ساتھ لبطور شرک تسبت ہوجائے۔

الم مع مطابق سم الماء کے اوائل میں قاہرہ میں ولادت ہوئی۔ جس کا ذکر خود انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے آپ نے قاہرہ میں تربیت حاصل کی اور میں پرورش یائی۔

یوں تو آپ قاہرہ میں پیدا ہوئے لیکن دمیرۃ کی طرف منسوب ہو کرمشہور ہوئے ( دمیرۃ مصر میں ایک بستی کا نام ہے ) دمیرۃ کوبعض لوگ دال اور میم دونوں پر کسرہ پڑھتے ہیں اس طرح دمیری پڑھا جائے گا اور بعض لوگ دال پر فتح اور میم پر کسرہ پڑھتے ہیں اس طرح دمیری پڑھا جائے گا۔

متندعلاء في اى آخرى قول كورج جي دي ہے۔

جب من شعور کو پنچ تو خیاط (درزی) کا کام شروع کردیا۔ چند دنوں کے بعد یہ شغل ترک کردیا اور علم ونن کی ہمیت معلوم ہونے پر جامعة الاز ہر میں بخصیل علم شروع کردی۔ پھرا سے مشغول ومتوجہ ہوئے کہ اپنے دقت کے قائل احترام اور جلیل القدر علوء میں آپ کا شار ہونے لگا۔ یہاں تک کہ عہدہ قضاء کی چیکش بھی کی گئی لیکن آپ نے اس عہدہ کو قبول کرنے سے انگار کردیا۔ عقائم میں ابلسلت اور فقہ میں شافعی تد ہمیں سے دابستہ ہے اور تقوف میں کافی وسرس واور اک رکھتے تھے عابد وزاہد شخص تری عربی سلسل کے ساتھ دوزے رکھتے تھے۔

المام افظم ون کہتے ہیں کہ استاذ کے اخلاق اور اس کے علوم کا اثر اس کے شاگر دول میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ الم امام افظم ابو حذیقہ کی شخصیت ، رفعت علمی ، علوم تبت کا انداز ولگا تا ہوتو اس کے شاگر دام مابو یوسٹ، امام محمد اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ کا جائزہ لے لیجئے۔ اس طرح ملامہ ابن تیمیہ کے علوم اور ان کے شان علمی سے واقف ہوتا ہوتو ان کے شائر د حافظ ابن قیم کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے۔

ا ک طرح آپ نے علا مدومیری رحمتہ اللہ علیہ کی وسعت معلومات ، ان کی شان علمی وشخصیت کا مشاہدہ کرتا ہوتو آپ کی تصانیف میں خصوصی طور پر'' حیات الحج ان' اور ان کے اساتذہ کرام کی علمی رفعت و بلندی کودیکھئے۔ آپ نے اپنے وقت کے جیدو یکنا ئے روز گارعلماءوفقہاء سے علوم حاصل کئے۔

علم فقد شیخ بها ءالدین سیکی ، جمال الدین اسنوکی بک ل الدین نوبری مالکی وغیره ہے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اورعلم ادب

شیخ پر ہان الدین قیراطی اور بہا ہ بن تقبل ہے حاصل کیا۔اورعلم حدیث میں شیخ علی انتظافر عطار مصری الجامع للا م التر مذی ابوالفرخ بن القاری اور مجمد بن علی حراوی وغیرہ کے سامنے زانوائے تلمذ تہد کیا۔

علوم معرفت، وظائف وعملیات امام یافق ہے بھی سیکھے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد متعدد مقامات پر تدریس کا کام انجام دیا۔

آپ مکہ بیں دوسال تک تعلیم و تدریس بیں مشغول رہے۔القبہ ، جامعہ الناز ہر، جامعہ الظاہر بیس درس حدیث کی ضدیات انجام دیں۔ حافظ سخاو کی فریاتے ہیں کہ بیس کی ان کے درس حدیث بیس شریک رہا اور سبق ہے محفوظ ہواای طرح مدرسہ ابن البقری باب النصر بیس بروز جمعہ بعد نمازعمر وعظ و تبلیغ فریاتے۔

زیادہ تر مکہ مکر مداور قاہرہ میں تدریس وافتاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ شیخ صلاح الدین اتفہی نے مکہ میں اور شیخ تقی الدین الفاس نے قاہرہ میں آپ سے شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔

علامہ دمیری علم مگل دونوں کے نمونہ تھے۔عبادت دریاضت کے پیکر علاوت قر آن کی بیش بہانعت سے مالا مال تھے۔ جج بیت انتدادر کثرت میام کے دلدادہ تو اضع وخا کساری کے مجسمہ تھے اور ذکر اللہ کے دفت غلبہ خوف وخشیت سے آپ برگریہ طاری ہوجا تا۔

میم کی سے بختی ایر ترش رونی ہے گفتگونہیں فر ماتے ہتے۔اور نہ کبھی فخر بیلباس زیب تن کیا۔آپ ان مبارک ہستیوں میں سے ہتے جن کوامقہ جل شانہ نے تر مین شریفین کی مجاورت کا اعز از پخشا تھا۔اگر آپ سے فرق عادت کے طور پر بھی کشف وکرا مت کاظہور ہوتا تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے۔

شیخ مقریز گر تحریر فرماتے ہیں کہ میں امام دمیریؒ کی خدمت میں عالبًا دوسال کا عرصہ رہا۔ مجھے ان کی مجلس پہند آئی، شفقت دمجت سے چیش آتے اور مجھے ان سے عشق ہو گیا تھا۔ ان کے عالی مرتبت بلند پاید شخصیت شہرت اطلاق وکر دار عبادت دریا منت میں مستقل طور پر یا بندی کرنے کی دجہ سے میں ان پر فریصة تھا۔

آ پ نے ۱۲ کے بین حسب عادت ج کافر بیندادافر مایا مجرمعرتشریف لے گئے مجرآ پ کے بیر آ پ کے بیر کرمہ جس کہ تشریف لائے اور ای سال آپ کے بینے بہاؤالدین بی کا انتقال ہو گیا۔ علامہ دمیری مینتہ نے لائے بیرہ جس کہ کرمہ جس آکر سکونت افتیار کرلی مجرسکونت ترک کر کے قاہرہ جلے گئے۔ ہمر جب بھی کہ جس تشریف لاتے تو ج بیت اللہ کافر یہ فرور ادا کرتے ۔

کمه کرمه کی رہائش دسکونت کے زمانہ میں فاطمہ بنت کی بن عماد الصنها بی مکیة سے نکاح کیاان سے بین بیمیاں پیدا ہوئیں۔ علامہ دمیری نے جہال علوم سے طلباء کومستفید اور خلق خدا کوفیض یا ب کیا و ہیں آ ب نے قلم و کا غذ ہے کام ئے کر آئندہ آنے والوں کو کتابی شاگر د بنے کا موقع مرحمت فر مایا۔ آپ کی تصانیف کا دائر ہ وسیع ہے جن میں سے پچھ تو شائع ہو تکیس اور پچھ طباعت ہے رہ گئیں اور مخطوطات ہے آگے نہ بڑھ تھیں۔

ان میں سے آپ کی کتاب حیات الحوان الکبری نے خاصی شہرت حاصل کی ہے کتاب کی ترتیب 773 میں مکمل ہوئی۔اس میں حروف بھی کی ترتیب کے لیاظ ہے حسب معلومات اکثر جانوروں کے خصائص وعادات کا تفصیلی طور پر ذکر کیا گیاہے۔

جانوروں سے متعلق معلومات اس طرح جمع کی جیں کہ پہلے لغوی حل، جانوروں کے نام اور کنیت، خصوصیات و عادات، احادیث جی ان کا تذکرہ، شرکی حات وحرمت، ضرب الامثال، طبی خاصیتیں، خواب میں دکھائی وینے والے جانور کی تعبیر اور ان سے متعلقہ تاریخی وا تعات، اشعار، گاہے بگاہے اور اوو وفا کف تعویذات وعملیات وغیرہ درج کیے جانوران میں برفن کا مظاہرہ کیا گیاہے۔

علامہ کمال الدین دمیری نے کتاب حیوۃ الحیوان اس غرض سے کسی ہے کہ عربی کے مغلق ومشکل الفاظ کی شرح اور جیدہ لفظوں کی تھی ہوجائے اس لئے کہ بعض عبارتیں بہت دشوار ہوتی ہیں اور اس بات کی تا ئید ہیں مصنف کتاب علامہ دمیری کی عبارت چیش خدمت ہے جوانہوں نے کتاب کے مقدمہ ہی تحریفر مائی ہے۔

هـذا كتاب لم يسالني احد تصنيفه ولا كلفت القريحة تاليفه وانما دعاني الى ذلك انه وقع في بعضِ الدروس اللتي لا مِخباً فيها لعطر بعدِ عروس.

"اس كتاب كى تصنيف كے ليے كى كا تقاضا نہيں تھا اور نہ يہ كى دوست كى فرمائش پر لكھى تنى بلكہ بعض اسباق كى وجيد كى اس كتابا عث بولى اور يہ تقاضا اتنابز ھاكداسے قابويس ركھنا مشكل ہوگيا۔

عجیب وغریب معلومات کے بیش بہا مجموعہ کے باوجوداس میں ربط ویالبی کی بھر مار ہے، خصوصی طبی خواص پڑھل کرنا کسی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، بعض و میرمعلومات بھی پاریٹبوت کوئبیں پہنچتی اور آج کے سائنسی دور میں تحقیقات کے ڈر ایونانص تابت ہو پچکی ہیں۔

علامہ دمیری علقہ کا انتقال قاہرہ میں جمادی الاول ۸۰۸ھ برطابت ۱۳۰۵ء میں ہوا۔اللہ تعدالی ان کوغریق رحمت قربائے اوران کے درجات بلند قربائے۔آمین

# بإبالخاء

#### الخاذباذ

تمس کمسی کے المحاذباذ: را یک افت اس میں المعنو باذ بھی ہے۔ جو ہری کہتے ہیں کہ یدووتوں الگ الگ اسم ہیں 'خاذاور پاز'' دونوں اسموں سے مرکب ہوکرا یک لفظ بن گیا ہے جس کے معنی کمسی کے میں ید کسر و پر بٹی ہے جو بحالت رفع نصب وجر یکساں رہتا ہے۔ ابن احریے کہا ہے۔

تسف ق فوق المسوارى وجسن السخساف بساف به المسوارى السخساف بساف به الحدث المسوارى السخساف بساف به المسوارى المحيال بجوم كركة كي بغيمنا بث كرماته ين المحيال كالميال بجوم كركة كي بغيمنا بث كرماته ين كرماته ين كرماته ين كرماته بين المكان بين ما كرماته بين المكان بين كرماته بين المكان بين كرماته بين المكان بين المكان بين كرماته بين المكان بين ا

و من السنساس من تسجوز عليه شهدواء كسانها المنعازيان اور كالها المنعازيان اور كالها المنعازيان اور كالها المنعاز المال كالهاب المنطق المناها المنعاز المناه المنطق المنطق

ضرب الامثال ادر كباوتين:

الل عرب يولت مين المتعاذباز الحصب يعن كلميال چوست والى مين ميدانى تركها بكر سيا يك يكمى بيجوموهم رئي عمل الرق مين اور ممال كي خوشحالي ولا المت كرتى ب-

#### خاطف ظله

(ایک شم کی چروا) کست بن زیدنے ایک شعرکها ہے۔

وریسطة فتیسان کے خاطف ظلمہ جمددا

''اورنو جوانوں کی رفض الی باریک ہیں جیسا کراڑتی ہوئی جڑیاں ہیں، جس نے ان سے خیصے تیار کے ہیں، کہی سلمے والے۔''

ابن سلمہ کتے ہیں کہ خاطف ظلما کی پرندہ ہے جے الرفراف بھی کہا جاتا ہے ہیں جب یہ پرندہ پانی جس اے کود کمت ہوتو اسے کو کہا ہوتو اسے کو کہا ہوتو اسے کو کہا ہوتو اسے کو کہا ہوتو کہا ہوتو اسے کو کہا ہوتو کہا ہوتا ہوتو کہا ہوتو کو کہا ہوتو کہ کوتو کہا ہوتو کہ

# الخبهقعي

النحبهقعى: خاداور با و رفت يين مقصور وومدود ودونول برهاجاتا ہے ويدا سے كتے كا كچد برس نے بھيز يئے سے جنتى كى بواوراس مادہ بھيڑ ئے سے بديجہ بيدا بوا بواور نى تميم كے ايك و يہاتى كانا م اس سے المحققى تھا۔

#### الخثق

النعنق: خاواورثا ومثلثه رِفته وارسطاطاليس في "فعوت" مي كهاب كرايك بيزار نده ب ملك بين اور وبل كشرول عن بإياجا تاب اورآج تك كمي في بحي اس كوزنده نبيس و يكها-

جب بدیرہ کی زہر کوسو گھنا ہے تو من ہوجاتا ہے اور اس وقت اس کو تیزی ہے پید آجاتا ہے اور اس کے بعد اس کی حس خم ہوجاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسم سر مااور موسم گر ماش بدیر ندہ جس رائے ہے گز رتا ہے اس پر کافی تعداوش نہر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ پس بیز ہرکی پوسو گھنا ہے تو من ہوجاتا ہے اور مردہ ہوکر گرجاتا ہے۔ پھرلوگ اس کے مردہ جسم کو انجا لیتے ہیں اور اس ہے برتن اور چھری چاتو و فیرہ کے دہتے بناتے ہیں۔ اس کی ہڈی ہی بھی بیتا تیر (مرنے کے بعد) رہتی ہے کہ اگر اس کو بھی زہر کے فزویک مایا جائے تو اس ہڈی ہے پسینہ شکینے لگتا ہے اور اکثر لوگ شبر ہونے پرز برآلود کھانے کا اس ہے تجربہ کرتے ہیں۔ اس پرندے کی بٹری کامغز تمام جانداروں کے لئے زہر قاتل ہے اور سانب اس کی بٹری سے ایسا بھا گناہے کے بھی پھراس جگر بیس آتا۔

# الخدرنق

( مخکبوت کری ) الخدرنق : مکزی ، دال و ذال دونوں کے س تحد لکھا ہے۔ ( در قانغواص )

# الخراطين

النعو اطین: کینچوے۔ کہا گیا ہے کہ بیاسار لیے لیے نکینچوے ہیں جن کا بیان باب الف میں گزر چکا ہے مگر علامہ ومیری قرماتے ہیں کہ سے النعو اطین: کینچوے کہا ہے کہ بیاسار لیے جس کا بیان ان واللہ باب الشین میں آئے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بیا کہا ہے کہ بیا کہ بیا گیا ہے کہ بیا کہ بیاتی ہے۔ بیری جو مک ہے جوم طوب مقامات میں پائی جاتی ہے۔

#### طيى خواص:

اگر خراطین کوتیل میں بریں ( حل کر ) کر کے باریک پیس لیا جائے اور پھر بواسیر پر نگایا جائے قربہت فائدہ ہوگا۔ آگر خراطین کوتیل میں فرال کروہ برتن ذیرز مین وفن کردیا جائے اور سات ون کے بعداس کونکال کر خراطین اس میں سے نگال کر چھینک دیئے جائیں تا کہ تیل میں ان کی بوباتی شدہ ہے۔ پھر اس تیل کوایک شیشی میں بند کر کے اس میں گل لالہ تیل کے وزن سے نصف ملا کر پھراس شیشی کوسات دن سے زمین میں وبا ویا جائے ۔ پھر اس تیل کو ذکال کر بطور خشاب بالوں میں استعمال کیا جائے تو بال بالکل سیاہ ہوجا کمیں می اور پھر بڑھائے تک بال صفید شہوں گے۔

#### الخرب

( نرسرخاب) الخرب ( خائے مجمد اور را مبملہ پرفتہ اور یا موحدہ ) نرسرخاب اس کی جمع خراب اخراب اورخریان آتی ہے۔ لطیفہ:

ا بوجعفرا حمد بن جعفر بنی نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ضیف ہارون رشید نے ابوالحن کسائی اور ابوقید مزیدی کومن ظروے لئے جمع کیا۔ چنانچہ بزیدی نے کسائی کے سامنے کسی ٹنا عرکا بیشعر پڑھا اور ہو چھا کہ اس کے سیجے اعراب کیا جیں۔

نـقــر عـنــه البيـض صبقــر لا يــكــون الــمهـــر مهــرا

مسارأينسا قسط حسربسا

لا يسكسون السمسعيسير مهسرا

یان کرکسائی ہولے کے دوسری بیت کے دوسرے معربدی مبرمنصوب ہونا چاہیے تھا یعنی بجائے میھو کے مبرا ہونا چاہیے تھا کیونک سے کان کی خبر ہے۔ لہٰذا شعر میں ایک تنم کانقص آ حمیا۔

ا عان ش ينجوي كرومس كتي بير.

ع من على يائ جات والصفيد كراع جن كامرمر في وعب

یزیدی نے بیان کرکہا کے شعرتو بالک سی سے اس میں سی سی کائنٹی نہیں ہے کونکہ لاب محدون پر جو کہ دوسرے مصر مدے شروع میں ہے کلام تم ہوگیا۔اس کے بعداز سرنو کلام شروع ہوا۔ یہ کہدکر بزیدی نے اپی ٹوٹی زمین پر ماری اور بطور فخر کہنے نگا کہ میں ابو محد ہوں۔ یہ ین کریکیٰ بن خالد (وزیر بارون ) نے کہا کہ آمیر المومنین کے حضور میں اپنی کنیت بیان کر کے بیخ کی آبروریزی کرتے ہو۔ یہ بن كر بارون رشيد نے كہا كەكسانى نے نلطى كى محرحسن اوب كولوظ ركھا۔ مير ئزويك بياس سے زياد ومجبوب ہے كہ تو نے شعرى تصويب ك مرساته ماته باد لي كام تكب بوا- يزيدي في عاض كيا كه امير المونين كاميالي كي حلاوت في مجص به خود كرديا تفاس لت دفظ ادب میرے اتھ سے جاتا رہا ۔ چنا نچے ظیف نے تاراض موکر یزیدی کواپنے دربارے نظوادیا۔ شعر کا ترجمہ بیہے۔ ا۔ ہم نے بھی زمرخاب ایبانیس ویکھا کہ اس کے اغروں میں ستر (شکرا) ضویک مارتا ہولیتی ہم نے مرخاب کے اغرے سے

مقر (شكرا) كايد لكما موانيس ديكهار

۲\_گدها چیمرانبیں ہوسکتا، پھر کہتا ہوں کنہیں ہوسکتا، پچیمرا، پچیمرای ہے، یعنی گھوزے کا بی بچے ہوتا ہے گد ھے کانہیں۔

ا يك مرتبه خليف بارون رشيد كى مجلس على امام محذين مسن حتى اوركسائي امام توجع بوئة وكسائي كني كني كدكون ايساب جوجمله علوم کے اندر مہارت رکھتا ہو۔اس برا مام مجر نے کسائی ہے یو چھا کہ اگر کوئی فخص نماز میں بحدہ ہوکرنا بھول جائے تو کیا وہ اس کو دوسری بار ( دوسرى تمازيس ) اداكرسك بيد يسائي في جواب دياكتبيس المام محر بن حسن في يوجها كديون؟ كسائي في جواب دياك علاء تحوكا تول ہے کداسم تصغیری دوبارہ تصغیر نبیں بوعتی۔ اس کے بعد امامٌ ما حب نے بیسوال کیا کداگر کوئی محتق (آزادی غلام) کو ملک بر معلق کردے واس کا کیا تھم ہے؟ کسائی نے کہا کہ محج نبیں ہاوروجہ ہو جھے جانے پر جواب دیا کہ سل (سیلاب)مطر (بارش) ہے پہنے نیں آسکا۔ بین یانی کاب وای وقت ہوگا جب بارش برے گی اس سے میلنیس۔

كسائى نے علم نوكبرى من حاصل كيا اوراس كامحرك بيواقع ہوا كه أيك ون كسائى بدل جلتے حلتے تعك كر بينہ مجت اور كہنے لگے ك عن تحك كيا ورع في من بيا الفاظ استعال كي يا فيدعييت "اس بركى سننے دالے نے بيكل من كر اعتراض كيا اوركم كرة ب فلازبان بولتے ہیں۔ کسائی نے بوچھا کہ کیوں کیانلطی ہے؟ معترض نے جواب دیا کراس سے تبہارا مطلب اظہار تھکان تھا توتم کو کہنا جا ہے تھے" اعبیہ ت'ادرا کرانقطاع حیلہ کا اظہ رمطاوب تھا توعیہ ت کہنا مناسب تھا۔معترض کی زبان ہے بین کرکسانی شرمندہ ہوئے اور پھر آپ علم تو کی تھمیل میں مشغول ہو مجے اور یہاں تک پڑھے کہ اس میں ماہر کا ال ہو مجے اور اپنے زمانے میں علم تو کے امام کہلاتے۔ المام كساني اهن ومامون فرزندان رشيد كا تاليق تع اورضفيه رشيداوران كرونول لاكول كرز ديك آب كابزام جهرتان حسن خفی امام کسائی کی ایک بی ون ۱۸۹ ہے ہی و ف ت ہوئی اورا یک بی جگہ دفن ہوئے ۔ خلیفہ مارون رشید نے مُدفن ہر کھڑے ہو کر فر مایا کہ آج ای جگه ملم اورادب دنن ہو گئے۔

ضرب الامثال

"مار ایناصقوایوصده خوب "لین بم نے کی شکرے وہیں دیکھا کاس کی گھات میں کوئی مرقاب بیٹھا ہوا ہو۔ اہل عرب اس مثال کواس وقت استعال کرتے ہیں جبکہ کی شریف آ دی برکوئی کمین آ دی غالب آ جائے۔

# الخرشة

( کمی) المنحوشة: جو ہری نے کہا ہے کہ ای سے مختلف اشخاص کے نام رکھے گئے بین مثلاً ... (۱) ساک بن فرشته الا حباری اور ای طرح آپ کی والدہ کا نام اس کمی کے نام پر فرشتہ رکھا کمیا اور (۴) اس سے ابوفراشتہ السلمی جن کا نام عہاس بن مرداس کے اس شعر میں نہ کور ہے۔

ابسا خسراشة امسا انست ذانىفسو فسان فسومسى لمم تساكىلهم المضبع "اسابوفراشته كياتو قابل نفرت نيين هيم بالتحقيق ميرى قوم السى ہے كه اس كو قطاما لى نيين ستقى ئے " اوراسى سے فرشته بن حرفزارى كوفى كانام ہے جن كى وفات بيس ہوئى اور يہ يتيم تقےان كى پرورش معفرت محر بين الخطاب رضى القد تعالى عند نے كي تھى ۔

# الخرشقلا

النحوشقلا: بلطی مجھلی کو کہتے ہیں۔ صدیث ش ہے'۔ '' کرا گربلطی مجھلی شہرتی تو جنت کے بے دریائے نیل کے پائی میں پائے جاتے''۔

# الخرشنة

(المعوشنة) كور برااك ريم وجس كابيان باب الكاف بس آئ كارانشاء الله

# المنحرق

(ايك شم كى يريا) المنحوق: \_ فا واوررائ مهمله برضمه باورة خريس قاف ب- جاحظ في مجمى ايسى بيان كياب\_

# ٱلُخِرُنَقُ

(ولدالارنب فرگوش کا پچه )المخونق: فائے جمہ پر کمر فالمخونق ایک شاعر کا نام بھی تھا جو کہ تا بعین کے زبانہ میں تھا اوراس سے
''ارض کر تھے'' (زیادہ فرگوش والی زیمن ) لینی جس جگہ زیدہ تعدادیش فرگوش رہے ہوں، اہل عرب پولے ہیں ۔''الیس من فرتق' (وہ
فرگوش سے زیادہ فرگوش ہے ) آنمحضور منتی ہی ایک زرہ کا نام (بوجاس کی طائمیت کے ) فرنق تھا۔ کیونکہ عرب می دستورتھا کہ جب وہ
کی چیز کی طائمیت کو بیان کرنا چاہے تو فرنق سے تنجید و ہے ۔ آپ منتی ہے باس ایک دوسری زرہ تھی جس کو بوجہ چھوٹی ہوئے کے
بمیر اسکتے تھے اورا یک تیمر کی زرہ اور تھی جس کو 'ذات الفضول'' کہتے ہے ۔ کیونکہ پیطول (لمبائی) میں دوسری زرہ ہوں سے بیزی تھی۔
سرزہ کو حضرت معدین عبادہ بن تو سنے جنگ بدر کے موقع پر آپ کی ضدمت میں چش کیا تھا اور بھی دو فردہ تی ۔ والی در جس اور تھی جس کی اور تھی جس کی اس دوسری کیا تھا اور جی دو فردہ تی ۔ والی میں در جس کی اور تھی جس کی اس دوسری کیا تھا اور جی اور قبی جس کی اس دوسری کیا تھا اور جس اور تھی جس کی اس دوسری کیا تھا اور جس اور تھی جس کی اور تھی جس کی انہ کی جبر دی ایک میں دوسری کیا تھا اور جس اور تھی جس کی اس دوسری کی باس دوسری کی باس دوسری کی بی دوسری کی تھی جس کی تھی کیا تھا دوسری کیا تھا دوسری کی باس دوسری کی باس دوسری کیا تھا اور دھنرے ابو بھی جس جس کی کی دوسری کی بیود جس کی دوسری کی باس دوسری کیا تھا اور دھن کی باس دوسری کی باس دوسری کیا تھا تھا دوسری کی باس دوسری کیا تھا تھا وہ جانو کر تھی تھیں جس کی کیا تھا تھا کیا کی کی باس دوسری کی باس دوسری کی باس دوسری کی باس دوسری کے باس دوسری کی کے باس دوسری کی کی دوسری کی کی باس دوسری کی دوسری کی دوسری کی باس دوسری کی کی دوسری کی

چوگی زره کانام ذات الوش جی پانچوین کانام ذیت احواجی اور چھٹی کانام فضداور ساتویں کانام سفدید تھا۔

خماک نے دھنرت ائن میں ت روایت ہے کے ابتداتی لی نے دھنرت داؤہ مدید السلام کوایک زنجیر عطافر ، کی تھی جو تدورفت کے راستہ پرلٹی ہوئی تھی اوراس کا ایک مرا آپ نے میاوت فانہ سے لگا ہوا تقابہ اس زنجیر شل او ہے کی قوت رکھی ٹی تھی اوراس کا رنگ آگ کے رنگ کی طرح تھا۔ اس کے بھتے گوں اور ہو وبعثوں کے درمیان جی جواہرات جڑ ہے ہوئے اوران کے اروگر وموتوں کی لا ہی لکی ہوئی تھیں۔ ہوا ش جو بھی حرکت پیدا ہوئی زنینہ اس سے جھنجنٹ تی اوراس سے آپ کو ہرایک حاویث کا علم ہوجاتا۔ جو کوئی آفت مسیدہ یا مرائیل اس زنجیر کے ذراجیا اندیق فی ت رسیدہ یا مرائیل اس زنجیر کے ذراجیا اندیق فی ت مادخواہی کی کرتے تھے۔ چنا نج بسب بھی کی دوس سے برظلم وزیادتی کرتا یا کوئی کی کاحق ماد لین تو مدی اس زنجیر کوآ کر پکڑ بیتر۔ اگر وہ اپنے دھوئی جس می ہوتا تو زنجیراس کے ہاتھ جس آ جاتی اورائر جموثا ہوتا تو ہوتھ میں ندآتی اور پرسلسد بنی اسرائیل جس اس وقت تک جاتا رہا جب تک وہ کروٹی جس می ہوتا تو زنجیراس کے ہاتھ جس آ جاتی اورائر جموثا ہوتا تو ہوتھ میں ندآتی اور پرسلسد بنی اسرائیل جس اس وقت تک جاتا رہا جب تک وہ کروٹی جس می ہوتا تو زنجیراس کے ہاتھ جس آ جاتی اورائر جموثا ہوتا تو ہوتھ جس ندآتی اور پرسلسد بنی اسرائیل جس اس وقت تک جاتا رہا جب تک وہ کوئی جس می ہوتا تو زنجیرا سے دورو ہے۔

مختف ذرائع سے بیردایت ہے کہ بن اس نیل کا یک زمیندار نے کی فیض کے پائ ایک ٹیمن کو ہرا ہا ت رکھا۔ پھر پھر وصد جد زمیندار نے اپنی اہ نت والین طلب کی گر اہا نت دار منحر ہو گیا اور کہنے (گا کہ میر سے پائی آئے کی اہا نت نہیں رکمی اور اپنی خیانت چمپانے کے لئے بیر کیپ کی آیک بھی لے کرائی میں سوراخ کر کے کو ہر کا و ندائ کے غدر کا دیا ہے پھر اورونوں زنجیر کے پائی آ ۔۔ کو زمیندار نے اپنے دلوے کا اظہار کیا اورزنجیر پکڑ نے کو ہاتھ یو جمایا۔ چٹ نچرزنجیرائی کے ہاتھ میں آئی۔ پھرائی دعا علیہ (اہا نت رکھنے والے ) سے کہا کہ اسبتم کم کر وقوائی نے جواب دیا کہ جس و میری بہلائی پکڑ لوتا کہ میں زنجیر پکڑ میکوں۔

چنانچے زمینداراس کی انٹی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مدعا عید نے تشم کھا کر بیان کیا کہ دوا ہا نت میرے پاسٹیس ہے بلکہ خود
اس کے مالک (زمیندار) کے پاس بی ہے اور یہ کہ کراس نے اپنے ہاتھ زنجی کی طرف بڑھائے آؤ زنجیراس کے ہاتھ بیس آگئی اور چونکہ
دواس وقت اپنے قول بیس بچاتی کیونکہ دو گو ہواس وقت النجی کے اندر تھا اور دو مائٹی اس دھوکے باز نے زمیندار کو پکڑا دی تھی اس لئے
زنجراس کے ہاتھ بیس آگئی۔ مگر جواوگ زمیندار کی بچونئی ہے واقف تھے اس وقت وہاں موجود تھے اور ان کے داوں بیس زنجیر کی طرف
سے قبل پیدا ہوگی اور دو اس سے جراعت واس کے بائے جہانچے جب ویس آگلی سے موکر ایسے تو دیکھا کہ ذنجیر غائب ہے۔ اس طرح بی
اسرائیل کے کر دفریب کے بوعث انتری کی نے اس کو آسان پر انجائیا۔

ضناک اورکلبی کابیان ہے کہ جالوت کوتل کرنے کے بعد حضرت داؤد مین نے ستر سال تک حکومت کی اور حضرت واؤد مین کے علاوہ کی بھی اور اللہ تعالیٰ منے آپ کو علاوہ کی بھی بادشاہ پر بنی اسرائیل بھی نے آپ کو بادشاہت کوشیم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت دونوں عطافرہ کی تھیں جو کہ اس سے پہنے کی کوئیس کی تھی۔ کیونکہ آپ سے پہنے ریقاعدہ تھا کہ ایک ہا تدان چی نبوت اور دومرے شاخدان چی بادشاہت ہوتی تھی۔ حصرت داؤد میں کی مرشر بیف سوسال کی ہوئی۔

صافظاً دمیاطی کہتے ہیں کہ آنخصور سنیہ کودوزر ہیں بی تعیقات کے مال نتیمت سے حاصل ہوئی تھیں اوران دوزرہوں کو الماکر آپ کی زرہوں کی تحداد تو ہوگئ تھی اور آپ نے جنگ احد میں قضہ اور ؤات الفضول اور جنگ تنین میں ذات الفضول اور سند بیزر میں پہنی تھیں ۔ واللہ اللم

اَلُخُدَارِيَة

السخدارية نفاك شرك ما تحد عقاب كانام جاورساه رنگ كى وجد ينام ركما حيا بكونك فداريد كامل معنى ساى كويك فدارى دفاك بيا م كان مجاوات اور اي المرح كتيم بينام و خدارى دميداتى في المام الله من المام الله المام الله المرح كتيم بين المعلى من المعلى من المعلى من المعلى المام الله المعلى المعلى الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى المعلى

" بہترین آ دمی بھی اپنی جدو جہد کو ترک بیس کرت ای لئے ان کے زندہ کارنا ہے فنا نہیں ہوتے یہاں تک کہ زبانہ خودی فنا موجائے۔ شی اس کتاب کے قاری ہے معذرت طلب ہول کہ اگر کتاب میں کوئی نعطی نظر آ کے یا میری کسی تعبیر سے کسی کو اتفاق شہو کیو نکہ ہم سب اپنی ان کیفیات کا افکار کرتے ہیں جو فناری ہوتی ہیں جا یا کہ زبانیان کی سیاس کے درمیان جاتل ہو گیا اور پرند سے اپنی آشیونوں سے اڑ گئے مشاب جاتا رہا اور ضعف کا پنجہ تو کی پرغالب آ کیا اور صحرات میں تفریح بازی کا دور فتم ہو گیا۔ چنا نچا کی شاعر کے اشعار ہیں ہے۔

وهنت عزماتك عندالمشيب ومناكنان من حنقها ال تهيي

"اے محبوبہ تیرے ارادول نے بڑھائے بی مجھے کمز در کرویا حالانکہ بیدوران باتوں کانہیں تھا"۔

والكرت نفسك لما كبرت فيلاهي المت ولا انت هي

"اب تواجبی محسوس موتی ہادرایا محسوس موتا ہے کہ سابق جس توجو کھی ابنیس ہے"۔

وان ذکسرت شہبوات المنفوس فسما تشنہ کے غیبر ان تشنہ ہی ''اگراس زماندکویا دکیا جائے جبکہ ہماری محبیش ایک دوسرے کے ساتھ جن ہو کی تو اداصل ہے کیونکہ تو نہ دوہ ہے جو پہلے تھی اور نہیں وہ ہول جو ماضی ٹیل تھا''۔

# الخروف

( حمل \_ بحرى كا بچه ) المحووف \_ الصمحى في كها ب كه بهينريا كلوژى كا بچه جهديد كا به وج تا بيتوع بي مي اس كوخروف كيتم بيل \_ ابن لهيد في موي بن وردان سه اورانهول في حضرت ابو جريرة سيد دايت كى ب كه حضرت ابو جريرة في في مايا كه ايك بهيش مي جینا کے پاس سے گزری تو آپ نے فرمایا کہ نیدہ ہے جس میں پرکت دی گئا '۔ایوحاتم نے کہاہے کہ بیصدیث موضوع ہے۔ ضرب الامثال

الل عرب كميت بين "كالمنحوّة في يَسَفَلُبُ عَلَى الْصُوفِ " فروف اوث يوث موتا جاون بر" بيمثال (اس فنص كے لئے استعال كرتے ہيں۔ جس نے كى ك ذروارى لے ركى مور

خروف كي خواب ين تعبير:

جمری کے بچہ کوخواب میں ویکھناا ہے لاک کی طرف اشارہ ہے جو دالدین کا مطبع اور قربا نبر دار ہو۔ لبندا اگر کی شخص کی بیوی حالمہ ہو
اوروہ خواب میں ویکھے کہ کس نے اس کو بکری کا بچہ بہد کیا ہے بادیا ہے تو وہ شخص فرزند صالح کی پیدائش کی تو تع رکھے۔ خواب میں حیوانوں کے چھوٹے بچوں کو دیکھنا تھا فی پڑتی ہیں اور بہجیراس وقت تک ہے چھوٹے بچوں کو دیکھنا تو بیاس فیانی پڑتی ہیں اور بہجیراس وقت تک ہے جب تک کہ وہ جوان شہو جا تیں اور اگر کوئی آدی کسی امر ( کام ) کے لئے کوشاں ہے اور اس نے خواب میں خروف کو دیکھنا تو بیاس کے لئے خرکی ولیل ہے کیو تکہ بکری کے بچے انسان سے جلد مانوس ہوجاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بلا ضرورت خواب میں بحری کا بچہ قرئی کے لئے خرکی ولیل ہے کیو تھا بال کیر کی طرف اشارہ ہے جبکہ لاغر کر ۔ تو اس کی تعبیر خواب و یکھنے والے کے لائے کی موت ہے اور خواب میں موٹا بھن ہوا بچہ کو دیکھنا مال کیر کی طرف اشارہ ہے جبکہ لاغر کی کھنا مال تھیل کی نشان دی ہے اور جس نے خواب میں بھتے ہوئے خروف کا پچھ تھا بواس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص ا پی لائے کی کھنا مال تھیل کی نشان دی ہے اور جس نے خواب میں بھتے ہوئے خروف کی کھنا مال تھیل کی نشان دی ہے اور جس نے خواب میں بھتے ہوئے خروف کا پچھ تھد کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب میں بھتے ہوئے خروف کا پچھ تھد کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب کی کھنا مال تھیل کی نشان دی ہے اور جس نے خواب میں بھتے ہوئے خروف کا پچھ تھد کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب میں بھتے ہوئے خروف کا پچھ تھد کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب میں بھتے ہوئے خروف کا پچھ تھد کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خواب میں بھتے ہوئے خواب کی بھیل کو اس کی کھور کی اس کی تعبیر کے کہ وہ خواب میں بھتے ہوئے خواب میں بھتے ہوئے خواب میں بھیل کے دور کی کھور کھور کے خواب میں بھتے ہوئے خواب میں بھتے ہوئے خواب میں بھتے ہوئے خواب میں بھتے ہوئے خواب میں بھر کی کو دیکھنا کی کھور کھیل کو دور کھور کے دور کی کھور کی کو دیا کہ خواب میں بھر کی کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کے دور کی کھور کی کھور کھور کھور کے دور کھور کی دی کھور کے دی کھور کی کھور کھور کے دور کھور کی کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کھور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور ک

# ٱلْخُرَزُ

(زرزگوش)العوز ( فاع معجمه رمضهاور يبي زيانق )اس ي جمع فزان آتي ہے جيے كه مردى جمع مردان آتى ہے۔

# الخشاش

( کیڑے کوڑے )المنعشان ( خائے مجمہ پرفتہ ) قاضی میاض نے خاپر تینوں اعراب نقل کئے میں اور ابونلی قاری نے خاپر ضمہ کہا جبکہ زبیدی نے خاپر فتہ کہا ہے۔ اور زبیدی نے خاپر ضمہ کوچش خلطی میں ثار کیا ہے لیکن سیح جات میہ ہے کہ خاوپر فتہ بی ہے اور مشہو ومعروف مجمی بھی قول ہے۔ خشاش کا واحد خشاشتہ تا ہے۔

لفظ ختاش کے معالی میں کافی اختلاف ہے کیونکہ اس کے بارے میں کئی اقوال میں جودر ن ذیل میں:

ا ـ خشاش: عوام وحشرات الارض يني زين كركير عكور ـ ـ ـ

٣- عشاش: \_وه كيرًا جس كے بدن پر سفيد وسياه تقطيموت بين اور بيرما نيوں كے مماتحدان كے بلول بيس ر متاہے \_

ا۔ حشاش: ہے مراد بعض نے القعبان العظیم "ایتی براسان بھی لیا ہادر بعض نے ارقم کی ایک شم بتایا ہے جس کو چت کوریا سانی بھی کتے بیں اور بعض نے فشاش سے مراد ایک جھوٹے سرکا سانب لیا ہے۔

مديث يل خياش كالذكرون ومديث وي ين ب:

" ایک جورت ای وجہ سے جہم میں داخل کی ج نے گی کہ اس نے ایک لی کو باعم ھلیا تھا اور نہ تو خوداس کو پکھ کھانے کے لئے ویا اور نہ

ى اس كوچور اتاكده وختاش الرض عابنا پيد بعرتى "\_

(اس مديث من خثاش الارض سے مراوہ وام اور حشرات الارض ميں)

حسن بن عبدالله بن سعد عسكرى نے كتاب التحريف والصحيف على خشاش كے بارے ش الكھا ہے كه خشاش خاد كے فقر كے ساتھ جرچيز كے چيور في حصوف على ماتھ جرچيز كے چيور في مسلم ميں اور اس معنى كي تاكيد على الله على ال

خَشَاشُ الْأَرْضِ أَكْثَر الْسَرَاخِيا وامُ الصَّقِير مُقَلاة لَزُورُ

" ختاش اللارض بهت بج وية بيل مرام صقر (ح خ) تيزنگاه والى اوركم اولا دوالى بوتى ب\_

ابن الى الدنياني الى كما كما كما كم الشيطان من حضرت الووروا أحت أيك عديث روايت كى ب.

" نی کریم سیجین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جن کو تین تسموں میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو سائپ ، پچوا اور کیڑے کوڑوں کی شکل میں ، دوسری سے ہالکل ہوائی ہے جو ہوا میں اڑتے رہے ہیں اور تیسری حم دو ہے جن پر حساب و کتاب اور عذاب وتو اب ہوگا۔ اور اللہ تعالی نے انسانوں کی بھی تین تسمیں رکھی ہیں ایک وہ جو بالکل جانوروں کی طرح ہیں ان کے دل ہیں گروہ ہی تیجے نہیں ، ان کی آئیس ہیں گروہ ان سے دوسری تسمیر وہ ہی تیس ہیں گروہ ان کی دوسی شیاطین کی سے جی گران کی روسی شیاطین کی دوجوں جی ہیں اور ان کی دوسی شیاطین کی دوجوں ہی ہوں گے جس ہیں اور ان کے مانند ہے اور یہ دولوگ ہیں جو تیا مت کے دن اللہ تن کی کے خصوصی سائے ہیں ہوں گے جس دن کہاں گیا اور مرابیت ہوگا"۔

#### الخشاف

(چگاوز)الحشاف: \_ چگاوزكوكت بي يقصيل بيان لفظ" فناش" كتت آ يكاران مالله!

الخشرم

( بحرْ ون كى جماعت ) المنحشوم: \_ بحرْ ون كوكت بي محراس كاس لفظ ہے كوئى واحدثين آتا\_

#### الخشف

(ہرن کا نوزائدہ بچہ یا مبزیمی )المستخشف: ۔ خاپر کسرہ اورشین مجمہ کے سکون کے ساتھ ،اس کے منی ہرن کے بچہ کے یااس کے نوزائیدہ بچہ کے ہیں اور خاوشین مجمہ پر منمہ کے سرتھ اس کے منی مبزیمی ہیں۔اس کی جمع خشفہ ہے۔ حضرت عیسلی حلینما یا کے ایک واقعہ میں حشف کا مذکرہ:

سین کروہ خص بولا کہ یارہ ح اللہ! وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھ ٹی تھی۔ چنا نچاہ پر فتی سے تیسری روٹی کا اعتراف کرنے کے بعد آپ نے فر مایا کہ بیسہ سونا میں نے تھے کوئی ویا اور بید کہ کرآپ وہاں سے چل دیے۔ وہ فخص تما بیضا ہوااس مال کی حفاظت کرتا رہا۔ پھو در حض وہاں آ نے اور سونا و کھے کرانہوں نے اس کو مار نے اور سونا لینے کا تصد کیا۔ اس فخص نے کہا کہ جھے ماروئیس بلکہ بیکرو کہ اس سونے کو تین حصوں میں تقییم کرلو۔ ایک ایک مصرتم دوٹوں کا اور ایک مصد میرا ہوجائے گا۔ چنا نچاس تقیم پروہ دوٹوں راضی موسطے ۔ اب رفیق معرات میسی میں ہے کوئی ایک شہرجا کر کھانا کھانے کہ کہ ایک ایسا کروکہ ٹی الحال تم دوٹوں میں سے کوئی ایک شہرجا کر کھانا کے آئے تا کہ کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے اس سونے کی تقیم کی جاسکے۔ چنا نچان میں سے ایک شہر کی طرف کھانا لانے کے لئے چاا گیا۔ لیکن راست میں اس کھانا لانے والے فیص نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں نہر طادوں تو یہ سب سونا میرا ہوجائے گا۔ چنا نچاس نے کھانا لانے والے کو آتے ہی اور کھانا کے کران کے پاس بہنچا۔ لیکن یہ دوٹوں فیض اس کی آنے سے پہلے تی آئیس میں مشورہ کر چکے تھے کہ کھانالانے والے کو آتے ہی اور کھانا کے کران کے پاس بہنچا۔ لیکن یہ دوٹوں فیض اس کی آنے سے پہلے تی آئیس میں مشورہ کر چکے تھے کہ کھانالانے والے کو آتے ہی اور کھانا کے کران کے پاس بہنچا۔ لیکن یہ دوٹوں فیض اس کی آنے سے پہلے تی آئیس میں مشورہ کر چکے تھے کہ کھانالانے والے کو آتے ہی اور کھانا کے کران کے پاس بہنچا۔ لیکن یہ دوٹوں فیض اس کی آنے سے پہلے تی آئیس میں مشورہ کر چکے تھے کہ کھانالانے والے کو آتے ہی

، رڈالا جائے تا کہ بیسوتا ہم آپس میں تقلیم کرلیں۔ چنانچے جیسے ہی بیتیسر افخض کھانا کے کر پہنچا تو دونوں نے ل کراس کو مارڈالا اوراس کو ارڈالا اوراس کو مارڈالا اوراس کو مارڈالا اوراس کو مارڈالا اوراس کو مارڈالا اوراس کو بعد وہ اطمینان سے کھانا کھائے بیشے تا کہ کھانا کھائے کے بعد سونا آ دھا آ دھا تقلیم کرلیا جائے لیکن کھانا زہر آ لودتھا جس کی وجہ سے دونوں کھائے ہے دونوں کھانے ہوئے ہے گزرہوا۔ جب آپ نے بیسنظر دیکھا تو اپنے حوادیثین سے تناطب ہوکر فرمایا کہ بید دنیا ہے اورو ٹیاواروں کے ساتھ بیابیا می سواللہ کرتی ہے۔ لہذاتم اس سے بچ۔

# اَلُخَصَارِئ

(اخیل)المخصاری: ایک قتم کاپرنده جس کارنگ سزی ماکل زروبوتا ہے اوراس کواخیل بھی کہتے ہیں۔اس کا بیان باب الالف بی گرر چکا۔

# الخضوم

(گوه کابچه)

# الخضيرا

المخصير اء: الل عرب كزو كي أيك مشهور بريمور

#### الخطاف

(ابائنل)المنعطاف: (بضم الخاء المجمة) ال کی جمع قطاطیف ہے۔ اس کوز وارالہند بھی کہتے ہیں۔ یہا یک ایسا پرندہ ہے جوتمام جگہوں کو چھوڑ کر دور درازے انسانی آبادی کی طرف آتا ہے کیونکہ یہانسانوں کے قریب رہنا پہند کرتا ہے اور ایسے اوٹی مقامات پراپنا گونسلہ بناتا ہے کہ جہاں کوئی آس نی ہے بھی مشہور ہے اور یہاں وجہ گونسلہ بناتا ہے کہ جہاں کوئی آس نی نے بھی شہور ہے اور یہاں وجہ سے کہ یہ تمام چیز وں ہے جوان فی نذا ہیں شام میں بالکل پر وقب ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس کی غذا صرف کھیاں اور چھم ہوتے ہیں لیکن یہ انسانوں کی نگاہ ہیں کھاتے سوائے کھیوں اور چھم ول کے ماسی وجہ سے بیانسانوں کی نگاہ ہیں مجبوب ہے۔

ا یک حدیث جس کواین ماجه وغیر و نے حضرت مبل بن معد الساعدی سے دوایت کیا ہے: ۔

''ایک مخف آنخصور میں بیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ جھے ایسائل بنلا یے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے جھے ہے محبت کرنے لگیس تو آپ نے فر مایا کہ ونیا ہے منہ موڑلواللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جولوگوں کے قبضہ میں ہے (لوگوں کے پاس کی چیزیں) اس سے بھی موڑلوتو لوگ تم ہے محبت کرنے لگیس گے''۔

علامہ دمیری قرباتے ہیں کہ دنیا ہے بے رغبت ہوجانا ، اللہ تعد کی محبت کا سبب اس لئے ہے کیونکہ اللہ تعد کی انبر دار بندہ سے محبت اور نافر مان سے ناراض رہنے ہیں اور اللہ تعد کی لیا عت و نیا کی محبت کے ساتھ جی نہیں ہوسکتی ۔ اور لوگوں کے قبضہ کی چیزوں سے محبت اور نافر مان کی محبت کا سبب بن جانا اس وجہ ہے ہے کہ دنیاد رلوگ بنی دنیوی مرغوبات میں اس طرح منہمک رہجے ہیں جیسا

کہ کتام دار کھانے میں۔لبذااً کرکوئی شخص ان سے اس معاملہ میں مزاحت کرتا ہے تو وہ اس کے دشمن بوجاتے ہیں اور اگر وہ ان کی باتوں سے مندموڑ کے گااور ان سے کنارہ کش ہوجائے گا تو وہ اس سے مجت کرنے لگیس کے۔اہام شافعی عبیدالرحمة و تیا اور و تیا دارول کی ندمت میں قرماتے ہیں:۔

وَمَسا هِسَى إِلاَّ جِنْفَةً مُنْفَحِنِياةً عِلَيْهِا كَلابُ هِمِهِن اجتفَامِها "ونياسوائِ ايک مردار کے جس کو که دنیائے حلال ججور کھا ہے اور پھوٹیس اور ونیا دارش کوں کے جیں جومردار کو کھائے کے لئے بلے بڑے جُن''۔

فسان تسجنته اسلَماً لا ضلها وال تسحنه بها ماز عتك بخلافها والرقواس والرقواس وكمان عتك بخلافها الرقواس مردار دنیا ہے احتر از كرے كا تو دنیا كے سے میڑمی عن نظر بن جائے كا اور اگر تو اس كو كمانے كا اراده كرے كا تو دنیا كے تھے ہے لا يں گئا۔

اور خطاف کی تعریف می کسی نے بہت علی اجھے اشعار کے بیں ہے

شخن زاجملهٔ ابسمها حوقه بدالوری تست حسی البی کیل الانسام حبیبًا "اہلِ دنیا جو کماتے میں اور جمع کرتے میں تم ان کے اس مال کی طرف نظر اللہ کربھی ندویکھوا کرتم نے پیطرز اپنا ہیا تو پجر سب تم سے محبت کریں گئے''۔

اوما تسویٰ المحطاف حسوم زادھم اضحت مقیم فی البیوت دبیبًا "کیاتم نبیل دیکھتے کہ ایا تیل نے تمام اٹسانوں کارزق اپنے لئے حرام کررکھا ہے اور یکی ہجہ ہے کہ وہ ہوگوں کے گھروں میں رہتی ہے گھرکوئی بھی اس سے چھیڑ جھاڑنیں کرتا"۔

ال پرندے کوربیب بھی کہتے ہیں (ربیب یعنی سوتیالز کا) کیونکہ بیآ پاوشدہ مکانات سے انس کرتا ہے۔ ویران جگہوں کو پسندنیس کرتا اور لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ ابائیل کے اندرا یک مجیب بات یہ ہے کہ اگر اس کی آئیونکل جوتی ہے تو وہ بارہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز کسی نے اس کوکسی ایسی چیز پرتھم راہوانیس و یکھا جس وو و ہمیشہ کھا تا ہوا ور نہ کسی نے اسے اپنی مادہ سے جفتی کرتے ہوئے و یکھا۔ ایا قبل کی جیرت انگیٹر فرمانت:

ابائیل کی سب نے زیادہ وہمن چگاوڑ ہے۔ ابندا چگاوڑا کمٹر اس کے بچوں کی گھات میں لگار ہتا ہے۔ اس لئے ابائیل بہب بچ نکالتی ہے تو اپنے گھونسلے میں اجوائن کے بودے کی مکڑیاں ارکرد کھود تی ہے۔ ان لکڑیوں کی خوشبو سے چگاوڑ گھونسلہ کے قریب ہی نہیں آئی ادراس کے بچے چگاوڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابائیل پرانے گھونسلوں میں تب بک بچ نہیں اکالتی جب تک کرتی منی سے گھونسلہ کو لیپ نہ لے اور بیانیا گھونسلہ عجیب وغریب طریقہ سے بناتی ہے۔ پہلے یہ ٹی جس شکے طالعتی ہے اور اگر شکے لی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہوتو یہ پانی میں غوطہ ادکر ذیمن پرلوٹ لگاتی ہے اور جب اس کے جسم اور باز دوں جس مٹی خوب تھس جاتی ہوتی میں طاکراس مٹی آکراہے پروں کو مٹی کیساتھ جھاڑو بی ہے اور بھران پروں والی مٹی سے گھونسلہ کو بناتی ہے بھی تکوں کی جگہ پروں کو مٹی میں طاکراس مٹی سے گھونسلہ بناتی ہے اور سب سے بڑی بات جیرت میں ڈالنے والی یہ ہے کہ ابائنل بھی بھی اپنے گھونسلہ میں بیٹ نہیں کرتی جلاگونسلہ
سے بوجرآ کرکرتی ہے اور جب اس کے بینے بڑے وجواتے ہیں تو بیان وجی بہت تھیم و ہی ہے۔

#### ابا بيل كي حكمت:

آبائیل کی ایک ماوت کیے کہ ہے آ ہی بہلی کی آواز ( کڑک ) نے بہت ڈرتی ہے یہاں تک کہ بعض وقعہ کڑک ہے قریب الرگ بوجاتی ہے۔ حکیم ارسطونے کی ب'السعوت السحط اطبف '' بھی لکھا ہے کہ جب ایا تیل اندھی بوجاتی ہے تو پیا کے در فت (جس کو '' مین احسن' کہتے ہیں ) کے پاس جا کراس کا پا کھا ٹیتی ہے۔ اس کے کھانے سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ بین مشمس کے در خت بھی آ تھموں کے لئے شفاو ہے۔

رسالة قيرى كي باب السمعينة كي فريس مكواب كه دعزت سليمان عليه العسلوة والسلام كي برايك مرجبا بانتل افي مادوب بختى كي خوابش كرد باقعد اور برمكن طريق ساس كوراً ماده كر كي كوشش كرد باقعد عمر وه ماده كم بحى طرح تيارنبيل هي بدب كافي وير بوئ تو ابين طريق ميرا كبتانبيل ما نتى حالا نكه بحد عين اتن طاقت ب كداكريس جابون تو يكل دعزت سليمان برالث دول المائل خصد عين آكر بورا كي تعقو حضرت سليمان برالث دول المائل كورا ضربون كي تعقو حضرت سليمان من من من تقد جناني آب في زابا نيل كورا ضربون كا تقم ويا - جدوه آياتو آب في المند المعشال كي القداء عشال كي باتون برگرفت نبيس كي جائل مي سي دريافت فر مايا كه يتاؤيم في الك بات كون زبان سي اكال ساس في كهايا في القداء عشال كي باتون برگرفت نبيس كي جائل سيد جواب آب في القداء عشال كي باتون برگرفت نبيس كي جائل سيد جواب آب في من كرفر مايا كه يج ب

#### فاكدو:

نظلی وغیرہ نے سور اُنمل کی تغییر میں لکھا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کوانقد تعالٰی نے و نیا کی طرف نتقل کرویا تو آپ نے القد تعالٰی ہے وحشت کا شکوہ کیا۔ چنانچہ القد تعالٰی نے آپ کوا ہو نیل ہے مانوس فرماد یا۔ لہذا ابا نیل ای انسیت کی وجہ سے نی آ دم کے گھروں سے جدافہیں ہو تھی۔

تُعلَى لَكُتْ بِينَ كَدَامِ يَمُلُ وَقَرْ آن يَاكُ مَا إِراآ يَبِينَ مِادِينَ اوروه مِهِ بِينَ المؤالَّذُ وَلَنساهُ فَدَاللَّفُو آنَ عَلَى جَبَل لُوَ أَيْعَةُ خَاشِعًا مُعَضَدِ عَامِنَ خَشِيةَ اللَّهِ "الى افره (سوروحشر پاره ١٨) اور جب الإنتل" الْعَذِيْرُ الْحَكِيْمُ" بِرَآتَى بَوْرَ والْبِلْدَكُر لَيْنَ بِ\_ الإنتِل كى اقتمام:

ابائل کی بہت ی تشمیں میں لیکن عارمشہوراق م یہ میں: ـ

(۱) جوساعل پررہتی ہیں اور وہیں زمین کھود کر کھونسلہ بناتی ہیں۔ یہ مصغیرالجث اور محصفوراالجنتہ ہے قدرے چیوٹی ہوتی ہے۔اس کا

رنگ فاکشری ہوتا ہےاور بیسنونو (سین مہلا کے ضرے ساتھ اس کا بیان یا ب انسین میں آئے گا ) کے نام سے مشہور ہے۔ (۲) بیدووشم ہے جس کا رنگ ہرااور پشت پر تدر ہے سرخی ہوتی ہے۔ اہل معراس کواس کے ہزرنگ کی وجہ ہے فقیر کی کہتے ہیں اس کی غذا کھیاںاور پر واٹے وفیر وہیں۔

(۳) تیسری حتم وہ ہے جس کے باز و لیے اور پہلے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں رہتی ہیں اور چیونٹیال ان کی غذا ہیں اور اس حتم کو

ائم كتي إداى كامفروامة تاب\_

' (۱۳) چونٹی قسم وہ ہے جس کوستونو کہتے ہیں اس کا واحد سنونو ۃ آتا ہے۔ یہ (ابا بتل) مجد حرام میں بکٹر ت رہتی ہیں۔اور باب ابرا بیم اور باب بٹی شیبہ کی چمتوں پران کے کھونسلے ہے ہوئے ہوئے ہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سنونو ہی وہ پرندہ ہے جن کے ذریعہ ےالقد تق کی نے امنی ب فیل یعنی ابر ہداوراس کی کشکر کو تباہ کیا تھا۔

لعیم بن تماد نے حضرت امام حسن سرائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ م این مسعود سرائی کے بہاں پہنچ۔ آپ کے بہاں چہنچ۔ آپ کے باس چند لڑکے ہیں جو کے بیٹ اور وہ خوبصورتی ہیں اسے معلوم ہور ہے تھے جسے کہ جاند یا دینار۔ ہم ان کے اس غیر معمولی حسن خداواو (پر تعجب کرنے گئے تو حضرت ابن مسعود سرائی ) نے ہمارا تعجب و کھے کر فرمایا کہ معموم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان لڑکوں پر رشک کررہے ہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ بخداایک سرومسلمان کوان جسے لڑکوں سے ضرور شک بوسکتا ہے۔ اس پر حضرت ابن مسعود سرائی نے جرہ کی جہت کی طرف سرا نما کردیکھا اور فر برائے کئتم س ذات پاک کی جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے کہ اگر ہیں ان لڑکوں کو ذیر نہیں وفن کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبروں کی مجمول ہی تھے ہوں کہ جب کہ ان ابا بیلوں کے گھو نسلے جو اس جہت میں گئے ہو ہے ہیں ان اور ان کے انٹر شک جو نے میا کہا رہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مسعود ہو تی ہے الفاظ اس وجہ سے کہ تھے کہ کہیں ان لڑکوں کو نظر شک جائے۔

ابواسحاق مانی نے ابائل کے بارے میں ساشعار کے ہیں۔

مسؤشة الالوال مخمشة الخذق

وَجِسَدِيَّةُ الْاوُطانِ وَسَحِيَّةُ الْسَحَلَقِ "باشباروطن بهوى اور بائتبار پيدائش زگى \_رنگ يس سياه اورآ كلي يس سرخي".

حدَّادُ فاذرُتُ مِنْ مِدامِعِهَا الْعَلْق

إذًا ضبرُ صبرتُ بساحر صولتها

"جبوه بولتى بتوآ فريس أوازكوتيز كردتى بوراسك أسودل عنون بسة جمز في الماع".

كما صرملوى العود بالوترا لحزق

كان بها خروا وقدلست له

" میں اس کود کھنے کے لئے رک کی تو ایسامعلوم ہوا کہ وومغموم ہے اس کی آ واز میں ایسی چیج تھی جیسے کمان کی کئزی ری کھو ستے وقت چیخ ت

تُصِیُفُ لَدَیْنَا ثُمْ مَثْنَوُ ہِاَرُضِهَا فَیْجِیْ کُلِ عَامِ سَلَتَ ہَی کُمْ نَفْتِرِ ق ''گرمیوں میں ہمارے پاس رہتی میں اور جاڑوں میں اپنے وطن میں بیرا کرتی ہے۔اس طرع ہر ممال ہم اس سے طاقات بھی کرتے میں اور جدا بھی ہوتے ہیں''۔

اباتيل كاشرى تكم:

اس کا کھانا حرام ہاں مدیث کی دیہ ہے جس کو ابو الحویرث عبد الرحمٰن بن معاویہ جوتا بعین سے بیں روایت کیا ہے کہ نبی کریم شخیل نے خطاطیت کے مارقے مے مع قرمایا کہ:۔

"ان پناہ حاصل کرنے والوں کومت مارو۔ کیونکہ پہتمباری پناہ میں دومروں سے نئی کرآئی ہے"۔ (،،،والیمبتی ایمنائی)
ایک دومری روایت میں جس کو" عبورہ بن اسی تی نے اپ باپ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ میں یہ نے شطاطیع کے مار نے سے منع فر مایا ہے جو کہ گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔ مید دونوں با عتبار سند کمزور ہیں۔ گرایک اور روایت معزرت این محر سنائی سے مروی ہے اور اس میں ہے کہ مینڈک کومت مارو کیونکہ جب بیت المقدس کواجاز اگیا تھا تو ابائیل نے فرات کی ہے اور خط ف کومت مارو کیونکہ جب بیت المقدس کواجاز اگیا تھا تو ابائیل نے فدا تھا کی سے التجاکی تھی کہ اے اند جھے ہمندر پر مسلط کر دیجئے تا کہ میں بیت المقدس کو تباہ کر دوں۔ اس لئے آنموسور سنائی ہے اس کے اس کے اس سے المقدس کو تباہ کر نے وا وں کونم تی کردوں۔ اس لئے آنموسور سنائی ہے اپنے کہ کوروں کے دونا سے فدا تھا کی بیادت کدہ کی بر بادی کا صد مدتھا۔

مدیت میں بیجی ہے کہ تخصور سنیت نے اس جانور کے استعال ہے روک دیا ہے جو شاقت خود ہویا جس کو ہا تھے کہ وور ہے ہارا گیا ہوا درای طرح تطف 'ا چک لیاج نے والا جانور' ہے بھی منع فر مایا ہے۔ صدیت میں تصف کا لفظ آیا ہے جو طا کے سکون کے ساتھ ہے۔ علاء نے اس کے دو معنی تھے ہیں۔ یک تو یہ کہ نطف ہے سمرا دوہ جانور ہے جے کسی پرند ہے نے اچک لیے ہوا دو پھر ماردیا ہو۔ اس مرے ہوئے جانور کا کھانا جرام ہے اور ابن آئیمہ نے دوسر معنی سے بتائے ہیں کہ نطف ہر س جانور کو کہتے ہیں جو تیزی سے کوئی چیزا چک کرلے جائے اور چونکہ ابائیل کی بھی سے عادت ہے لہٰ ذااس کا گوشت ہی جرام ہے۔ نیز بینف میں ڈیار کرنے والا جانور ہے اس لئے مکن ہے کہ ان کے شکار جرام چیزیں ہوں اس لئے بھی ان کا گوشت جرام ہے۔ اگر چہ تھر بن حسن کا خیال سے ہے کہ ایا ہیل طلال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ طلال خور میں ہے اور اکثر انکر شوافع ' کا بھی میں خیال ہے۔

طبي خواص:

 معاون ثابت ہوگی اورمجوب کواس کی محبت تعکرانے کی ہمت نہ ہوگ۔

سکندر نے کہا ہے کہ جب ابائل کہلی بارا نئے ہے دی ہے تو اس کے گونسد میں اول چیز جونی ہر ہوتی ہے وہ دو وہ تھریاں ہیں جویا تو دونوں سفید ہوتی ہیں مارک ہوتی ہے۔ ان کی خواص یہ ہیں کہ اگر سفید پھری کی حرکی والے مریض پر رکھ دی ہو ۔ تو اس کوفو رأ ہوتی ہوجا تا ہے اور اگر سفتو د (جس کی زبان میں گرو ہوگونگا) اس پھری کو اپنے پاس رکھ تو ان کی زبان کی گرو کہ ل جاتا ہے اور دو ہوتی ہوجا تا ہے اور دوسری کو کہ تا ہیر یہ ہے کہ عمر بول کا حریض اس کو اپنی گردن میں ذال لے تو بہت جدداس عرض سے شفاہ ہوجائے گی جماوتات یہ دونوں پھریاں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک لانجی ہوتی ہے اور دوسری کول ۔ اگر یہ دونوں پھریال میں کی کرا ہے تفض کے گئے ہیں ڈال دیں۔ جس کو وسوساور خیالا ہے ستاتے ہیں تو اس کو بہت فا کدہ ہوگا۔ ویکر یہ کہ یہ تھریال میں کی کرا ہے تفض کے گئے ہیں ڈال دیں۔ جس کو وسوساور خیالا ہے ستاتے ہیں تو اس کو بہت فا کدہ ہوگا۔ ویکر یہ کہ یہ تھریال میں اس کی موالی میں بی کرا یا تا کی کھونسلا کی موالی میں بی بی جو جانب شرق ہوں۔ اس کے ملاوہ کسی دوسری سے والے گونسلوں میں نیس بائی جاتھ ہوجائے کے اگر ابائل کے گھونسلا کی میں بی فی جاتے ہو جانب شرق ہوں۔ اس کے ملاوہ کی دوسری سے والے میں بی فی جاتے ہوا درار بول (سلسل الیول) کے لئے بحرب ہے۔ یہ ملی تا ترمودہ ہے۔ ۔ یہ ملی بی فی جاتے ہوا کر اپ کی جاتے ہوا درار بول (سلسل الیول) کے لئے بحرب ہے۔ یہ ملی تا ترمودہ ہے۔ ۔

ابائل كاخواب مي تعبير

ابائیل کی خواب میں تبییر بھی مرو سے یا گورت سے اور بھی ہاں سے دیتے ہیں اور بھی اس کی تبییر ہال مفصوب (چینے ہوئے ہال)

ے بھی کی جاتی ہے اور اگر کی نے خواب میں خطاف (ابائیل) کو پڑا اتو اس کی تبییر ہال خرام ہے جوصا حب خواب کو طے گا۔ کیونکہ خطاف (ابائیل) کے مین اور اگر کی نے خواب میں دیکھ کہ اس کے گھر میں بہت سے خطاف (ابائیل) گھس کے میں تو اس کی تعبیر ہالی حلال ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو پگڑ انہیں بلکہ از خوداس کے گھر میں آئے ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ خطاف میں تو اس کی تعبیر ہالی حلال ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو پگڑ انہیں بلکہ از خوداس کے گھر میں آئے ہیں اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ خطاف ہیں ہوتا ہے مراوا کیک مجب کرنے والا پر ہیز گار خص ہے۔ میسائیوں کے نزد یک خطاف کا گوشت خواب میں کھانا کمی ہڑ ہے جوار اگر کمی ہونے کی طرف اثنارہ ہے۔ خواب میں خطاف کی آ واز منزا کسی نیک کام کی طرف جید ہے کیونکہ اس کی آ واز منزل نہی کے ہور والی کی مرف کے اور خطاف کی آ کو تعبیر کام کی مشخولیت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہیں کو اس کے درائے میں خطاف کی ان کی رہنے وار سنز کی وجہ سے جدا ہوں گے اور خطاف کی انگر کرنا کے جواب میں خطاف کو اس کے کھر میں چور داخل ہوں گے ۔ واللہ اعلی کی مشخولیت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہے ہی خواب میں خواب میں خور داخل ہوں گے ۔ واللہ اعلی میں میں خواب میں خواب میں خور داخل ہوں گے ۔ واللہ اعلی ہوتا ہے۔ جانا سب نے نکھا ہے کہ ابائیل کوخواب میں دیکھا کی دراغل ہوں گے ۔ واللہ اعلی میں اس بی تکھا ہے کہ ابائیل کوخواب میں دور داخل ہوں گے ۔ واللہ اعلی میں اس بی دوال ہے کہ معادی خواب کی کھر میں چور داخل ہوں گے ۔ واللہ اعلی میں میں بیان کی کہ کہ کہ خواب میں میں دوالی میں دوالی میں میں میں کہ کہ کہ کہ کہ کو معاد بین خواب کے گھر میں چور داخل ہوں گے ۔ واللہ اعلی میں میں کہ کہ کو معاد بین خواب کے گھر میں چور داخل ہوں گے ۔ واللہ اعلی میں میں کی میں کو میں کو در اغلی ہوں گے ۔ واللہ ایک کی معاد بین خواب کی کھر میں چور داخل ہوں گے ۔ واللہ اعلی کی دور اغلی ہوں گے ۔ واللہ اعلی میں کی دور اغلی ہوں گے ۔ واللہ اعلی کے دور اغلی ہوں کے ۔ واللہ اعلی کی دور اغلی ہوں کے ۔ واللہ اعراق کی کو دیکھ کی دور اغلی ہوں کے دور اغلی ہوں کے ۔ واللہ اعلی کی دور اغلی ہوں کے دور اغلی ہوں کے دور اغلی ہوں کے دور اغلی ہوں کی دور اغلی ہوں کی دور اغلی ہوں کی دور اغلی ہوں کی کو دور اغلی ہ

# الخطّاف

(سمندری محملی)المخطاف: \_( خاور فاور فاور پرتشدید) مبته اسمندری محمل جس کی پشت پردو پر ہوتے ہیں جو کالےرنگ کے بر ہوتے ہیں اور یہ محملی پانی ہے کل کر ہوا ہم اڑتی ہے اور پھر پانی میں واپس آجاتی ہے۔ ابو حامد اندلس نے ایسائ لکھا ہے۔

# ألخفاش

(چگادڑ)الخفاش:۔(فارضماورة برتشديد)"خفافيش"ال كى جنع ہے۔ بدور بندو ہے جورات كواڑ تا ہے اور جيب وفريب شكل كا جوتا ہے۔

قائده.

قیگا در تو تو تا آل وجہ ہے کہتے ہیں کہ بیافظ انتفی اسے مشتق ہے۔ جس نے معنی ضعف المهر کے ہیں۔ یعنی کم ور در تگاہ۔ انتفی الم بر اللہ بھی اس فیض کو کہتے ہیں جو بیدائش معیف المهر ہو یعنی الم ور در تگاہ وا ا ان یا بعد پیدائش کی وجہ ہے اس کی بینائی کم ور ہوگئی ہولہٰ دا لئے عاسی انتفی (چوندھا) اس فیض کو کہتے ہیں کہ جس کورات ہیں تو دکھائی دے مگر دن میں پکھانظر ندآ نے یا جس دن بادل ہوں اس الفت عاسی میں انتفی کی دوئی میں پکھانظر ندآ نے اور چونکہ جیگا در ہیں بھی بہی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو بھی فیڈی کے سے لئے ۔ بطلیموی نے کہا ہے تو ش کا نام رات کے تمام کہنے گئے ۔ بطلیموی نے کہا ہے تو ش کا نام رات کے تمام پر بولا ہو تا ہے اور دطواط یہ وہی فیاش کا نام ہے جس کا ذکر ابن قدید وابو حاتم نے بڑے پر نے پرندے کے نام سے کیا ہے اور بطلیموی نے نماش کو خطاف بھی کہا ہے تو اس میں صاحب کیا ہے اور بطلیموی نے نماش کو خطاف بھی کہا ہے تو اس میں صاحب کیا ہے اور بطلیموی نے نماش کو خطاف بھی کہا ہے تو اس میں صاحب کیا ہے اور بولو جاتم ہے کہ بیا لگ الگ تسمیس ہیں۔ پہلوگوں نے کہا ہے خفاش کو خطاف بھی کہا ہے تو اس میں صاحب کیا ہی کہ انتفاظ فی سے کہ بیا لگ الگ تسمیس ہیں۔ پھوٹا پر ندہ اور وطواط بردا پر ندہ ہو اور بید دونوں نہ تو جاند کی روثنی میں دیکھیے جات ہیں اور شری دون کی روثنی میں۔

شاعرنے بھی ای مفہوم کوائے شعر میں کہا ہے۔

مِثُلُّ النَّهَارِ يَسِزِيَّ لَمُ أَيْضَارُ الوَرِي يُسَوِيً لَيُعَلَّى النَّحَقَّامِ النَّالِ النَّ

" دو پہر کے وقت علوق کی بینائی مزید بڑھ جاتی ہے لیکن چھا دڑ کی آئکھیں اس وقت اور بینائی کموٹیٹھتی ہیں"۔

چونکہ چیگا دڑی آئیس دن کی روٹن میں چند صیاحاتی جی البذاہ ہاہر نگئے کے لئے ابیاہ قت تلاش کرتی ہے کہ جس میں نہ ہالکل اند میرا ہواہ رندا جالا۔ چنانچاس کے نگئے کا وقت تر وب آفتا ہے کوفر گھراس اند میرا ہواہ رندا جالا۔ چنانچاس کے نگئے کا وقت تر وب آفتا ہے کوفر گھراس وقت اس کی غذا کا ہے۔ کیونکہ چھراس وقت اپنی مندان کی انسانی اور حیوانی خون کی تلاش میں اور چھر حیوانی خون کی تلاش میں اور چھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک میں اور چھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک میں اور چھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک میں اور چھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک میں اور چھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک میں اور چھر حیوانی خون کی تلاش میں ایک میں اور چھر کی کام میکن سے ایک میں اور چھر کی کام میکن سے خالی میں ایک میں اور چھر کی کام میکن کی خالی میں اور کی تلاش میں کا کوئی بھی کام میکن سے خالی میں ۔

چگا در کوئی بھی امتبارے پرندونیس کہا جاسکا۔ بجز اس کے کہ دوا کیسا اڑنے والا جانور ہاس لئے کہاس کے دو ظاہری کان، دانت اور دوجھے ہوتے ہیں۔ اس کی مادہ کو میض بھی آتا ہا اور میش ہے پاک بھی ہوتی ہے۔ انسان کی طرح بنتی بھی ہاور چو پایوں کی طرح پیشاب بھی کرتے ہیں اور انڈوں کے بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے اور اس کے جسم پر بال بھی نہیں بوتے۔

بعض مغمرین کا قول ہے کہ چگا در وہ جانور ہے جس کو حضرت میٹی جسٹنے (اندیق انی کے علم ہے) پیدافر مایا تھا۔ اس لئے میاللہ
تعالی کو پیدا کر دہ دیکر تلوق ہے مختلف ہے اور بھی وجہ ہے کہ تم م پر ندے اس ہے بغض رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں۔ چنانچہ جو
پر ندے گوشت خور ہیں وہ اس کو تعاجاتے ہیں اور جو گوشت خور نہیں ہیں وہ اس کو مار ڈالتے ہیں اور بھی وجہ ہے کہ مرصرف رات کو اپنے
مور خوں سے نکتی ہے۔ وہ ب بن معبہ نے کہا ہے کہ جب تک او گول کی نظر چھا وڑ پر رہتی ہے وہ اڑتا رہتا ہے اور جب او گول کی نظروں
سے منا ئب ہوجاتا ہے تو گر کر مرج تا ہے تا کہ تلوق کے نعل سے خالق کا نعل ممتاز ہوجائے اور بیا نام ہوجائے کہ کمال تو صرف القد تعالی
سے منا ئب ہوجاتا ہے تو گر کر مرج تا ہے تا کہ تلوق کے نعل سے خالق کا نعل ممتاز ہوجائے اور بیا نام ہوجائے کہ کمال تو صرف القد تعالی

چگادر می قوت پرداز بہت زیادہ ہے اور اڑتے ہوئے جس طرف ج بتی ہے تیزی سے مزجاتی ہے۔ اس کی غذا مجمر کھیاں

اور بعض درخوں کے پہل ہیں ہیںے ہیں اور امر وہ اور گور وہ چھا دڑکی عمر بھی کائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی عمر گدھا در گورخر ہے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ماہ و تمن ہے سات تک ہے وہتی اور بہ ہوا جا اس کی جا ہوئے ہیں۔ سوائے چھا دڑ ، بندراور انسان کے کوئی حیوان ایسانیں ہوا ہے بچوں کو افرائ ہوئی دیادہ ہیں ہوئے کہ اور بعض وفد مندیس کے کوئی حیوان ایسانیں ہوا ہے بچوں کو افرائ ہے بچوں کر پروں کے نیچے چمپائے رہتی ہے اور بعض وفد مندیس مجلی دیا گراڑتے ہوئے ہی بچوں کو دودھ بھی چا در بی ہے۔ چھا دڑکی ایک خاص عاوت ہے کہ اگر اس کے بدان ہے چنادہ کی ایک خاص عاوت ہے کہ اگر اس کے بدان ہے چنادہ کی درخت کا پایا شاخ و غیر و سیم جو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو اس میں ہو جاتی ہے اور فوراز مین پر گرجاتی ہے۔

چیگا دڑ کولوگ حمالات ہے منسوب کرتے ہیں اور بیاس وجہ سے کہ اگراس کو کہا جائے'' اطرق کری'' ' تو بیز مین سے لگ جاتی ہے۔ مسائل:

چوندھے پن بیس پیدائش روٹن کم ہوجاتی ہے۔ بیفر آساں وقت بچھ ٹس آئے گا جبکہ چوندھا پن اپنے کس تساہل کی وجہ ہے ہوا ہو۔ مثلاً کوئی مجمول سے منتہیں وھوتا یا آئیسیں مساف نہیں کرتا تو یہ دوسر کی چیز ہے اور قدرتی چوندھا پن پچھاور ہے۔

کانے کی آتھ میں اگر نقصان کانچیا تو اس کی نصف دیت داجب آئے گی۔اگر چہ هفرت عمر سنتی اور حضرت علیان سنتی دونوں کے متعلق بیہ ہے کہ دو دونول پوری دیت دلواتے تھے اور یہی خیال عبدالملک بن مروان ، زہری ، قیادہ ، مالک، لیٹ ، امام انتراور اسحاق "بن داہو پیکا ہے۔

شرى تكم:

مچگاوڑ کا کھا تا حرام ہے اس روایت کی وجہ ہے جس کو ابوالحویرث نے مرسل روایت کیا ہے کہ نبی وسنانے اس سے قبل کرنے ہے منع

ا المرق كرى اليك منتر بيجوكرى كروان (جوم غاني كاتم كاليك يرندو ب) كوجال من بي نسنة كے لئے قرب كے الكارى يز ها كرتے تھے۔ بورامنة سياب الطرق كرى أطرق كرى ان العامة في القرى السياري (كرون) از آساز آشتر مرغ شيون من بيني مجے۔

فر مایا ہے اور بیابھی فر مایا کہ جب بیت المتقدل ویران ہوگیا تو چگا دڑنے کہا تھا کہ اے پر وردگار دریا کومیرے قبضہ میں ویدے تا کہ میں اس کے ویران کرنے والوں کوغرق کردوں۔

الم المحد منته ہے کی چگاوڑ کے بارے میں پوچھاتو آپ نے قربایا اس کوکون کھاتا ہے؟ نتی نے کہ ہے کہ چگاوڑ کے علاوہ آبام پرندے حل لیتی اور 'روضا' کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ حالانکہ کتاب الجج میں لکھا ہے کہ اگر محرم نے اسے ماردیا تو جزاوا جب ہوگی اور پوری قیمت و یہ پڑے گی۔ حالانکہ بیدہ ضاحت کی ٹی ہے کہ جن جانو روں کا گوشت نہیں کھایا جاتا بحات احرام ان کو مارو بے سے فدریہ بھی نیس آتا۔ محالی نے لکھا ہے کہ جنگل چو ہے کا کھاتا جائز نہیں حالانکہ اس میں جزا ہے۔ چنانچہ بیتمام اقوام مختف میں اس لئے کوئی خاص فیصد ابا بیل کے حلال یا حرام ہونے کا نہیں کیا جاسکا۔

ا مام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ وطواط نے یا ہے تو بڑا ہے تکر مدید ہے چھوٹا ہے اور اس کا گوشت کھا یہ جا تا ہے۔اگر کو کی محرم اس کو مارو ہے تو تیمت ویتا پڑے کی اور اس سلسلہ ہیں عطاء کا شیال ہے کہ تین ورہم وینے پڑیں گے اس لئے اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ا، م شافعی اس کے کھانے اور شکھانے کا کوئی فیصلہ نیس فر ، سکتے ۔البتہ اتنا لکھا ہی کہ اگر کھاتے ہیں تو پھر سرزا کا وجوب ہوگا۔

عطاء نے جو تفصیل لکھی ہاں میں ہے کہ تین درہم واجب ہوں ہے۔ اسمعی کہتے ہیں کہ وطواط فغاش ہی ہے اور ابو ببید و کا خیال ہے کہ میرخطاف پر کھی ہولیکن کسی طرح بھی اس کا گوشت علا سنہیں۔

#### طبی قوا کد:

اگر چگاد رُکا سرتھ کے افرار کو دیا جات تو بوقت اس تکے کو اپنے سرے نیچر کے گااس کو خید نہیں آئے گی۔ اگر چگاد رُکا سرچنیلی کے تیل جس ڈال کرکسی تا ہے بیان جک کر (سر) جل کے تیل جس ڈال کرکسی تا ہے بیان جک کر (سر) جل کر کہ کہ جو جائے ۔ پہراس تیل کو صاف کر کے کی شیشی جس رکھانے جائے اور پھراس تیل کو اگر صاحب ترش بوالی کا مریض یا وہ فض جس کورعشہ جو بطور مالش استعمال کر ہیں تو بہت جمعہ فائدہ ہوگا۔ بید طاح بجیب اور آزموہ و ہے۔ اگر چگاد رُکھر جس ذیح کر کے اس کے ول کی وجو نی دے دی جائے تو اس گھر جس مانب اور بچھود اخل نہیں ہوں گے اور اگر کو نی قض ہوت بیجان (شہوت) چگاد رُکا ول اپنے بدن کی وجو نی دے دی جائے تو اس گھر جس مانب اور بچھود اخل نہیں ہوں گے اور اگر کو نی قض ہوت بیجان (شہوت) چگاد رُکا ول اپنے بدن پر لاکا لے تو اس سے قوت ہو جس اضاف ہوگا اور اگر اس کی گرون کو نی قون میں جائے تھو سے تھو ظام ہے گاد رُکا پہدا ہی گورت کی اندام نہائی جس ل دیا جائے جو محمر الول دے جس میں جائے ہو جو اے گ

اگر کوئی عورت چگادڑ کی چر بی رفع دم کے لئے استہ ل کرے تو جند ہی خوں بند ہوجائے گا۔ اگر چیگادڑ کو بکی آنچ پراس قدر پکایا جائے کہ دوجل کر سوختہ ہوجائے اور پھراس کو تظرو چیٹا ب کرنے والے کے ذکر کے سوراخ بیس ڈال دیا جائے یال دیا جائے تو اس کو اس سرض سے شفاء ہوگی۔ اگر چیگادڑ کا شور بابنا کر کس بزے برتن بیس ڈال کر اس بیس فالج کے سریفن کو بھایا جائے تو فائے سے چیٹکارال جائے گا۔ چیگارڈ کی بیٹ اگر داو پر بی جائے تو داوجا تا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص بقل کے بال اکھاز کر اور چیگاوڑ کے خون بیس ہم وزن دود ہا کر بغل بیس ل نے تو بھر بھی بال ندا ہے گا اور اگر ہوغ ہے ہے۔ بچوں کے ذمیر تاف چیگاوڑ کا خون ال دیا جائے تو اس جگہ بال فیٹر آت کس گے۔

خواب مي تعبير:

خواب میں چیگادڑ کی تعبیر ماہدوزا ہرمردے کی جاتی ہے۔ار خامیدورس نے کہا ہے کہ چیگادڑ کوخواب میں دیکھنا بہاور کی اورخوف کے ختم جونے کی طرف اش رہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ رات کے پرندہ میں سے ہے۔ حاملہ مورت اگر خواب میں چیگا دڑ کو ویکھے توبیولا دے میں آسانی کی ظرف اشارہ ہے۔

ہ مہاں ہیں سرت میں ہوئے۔ مسافر (خواہ نشکی کاسفر کرنے والا ہو یا دریائی) دونوں کے لئے چیگا دڑ کوفواب میں دیکھناا چھانہیں ہےاور بھی چیگا دڑ کو گھر میں واخل ہوتے ہوئے ویکھنے سے گھر کی ویرانی کی طرف اشار و ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خواب میں چیگا وڑ کو ویکھنا ساحرہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔

#### الخنان

( چینگلی)المعصنان مثل زبان کے . حضرت کل کرم القدو جد کی حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا جس پر بعض آزادلوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا که 'اے حنان خاموش رہ''۔ بروی وغیرہ نے ایسے بی نقل کیا ہے۔

## الخلنبوص

(ایک پریده)السخسلنب و ص (خام جمراور ام پرفتی انون پرسکون اور بائے موہدہ پرضمہ) کیٹیا سے چھوٹا گراس کے ہم رنگ ایک پرندہ۔

## الخلد

المن خلد: ۔ ان مجھی چھوندر (خاور مند) کا بیش خلیل بن احمد ہے فاہ رفتہ اور کسرہ بھی نقل کیں گیا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بیا یک اندھا، بہرا چھونا سرجانور ہے جو اپنے سرنے کی چیزوں کوئفل سو تھنے ہے بہجان لیتا ہے۔ باوجود کی چھوندراندھی ہو تی ہے گر پھر بھی اسے باوجود کی چھوندراندھی ہو تی ہے گر پھر بھی اسے باہرا تی ہے اور مند کھول کرنل کے باہر بیٹھ جاتی ہے ۔ مکھیں اس کے مند کے اردگر د بیٹھ جاتی ہیں تو میدان کو پکڑ کرنگل لیتی ہے اور میکھیوں پر تملیاس دفت کرتی ہے جبکہ کو تی تحداد ہیں تھیں اس کے مند کے قریب جمع ہو جاتی ہیں۔

بعض معزات نے کہ ہے کہ چھوندراصل میں اندھ چوہا ہے جس کو صرف قوت شامہ ( سو تکھنے کے ذریعہ ) کی وجہ ہے چیزوں کا ادراک ہوجا تا ہے۔ ارسلوا پی ' کتاب انعوٹ' میں تھتے ہیں کہ چھے وندر کے ملاو وہ تمام حیوا تا ہے کہ دوآ تکھیں ہوتی ہیں ۔ اور چھے کھوندر کو اندھا اس لئے ہدا کیا گیا ہے گئے ایسا بنادیا جیسا کہ چھلی کے لئے اندھا اس لئے ہدا کیا گیا ہے گئے ایسا بنادیا جیسا کہ چھلی کے لئے پانی ۔ اور اس کی نیزاس کوز مین کے اندر ہی مہیا کر دی گئی ہے اس لئے نیز مین پراسے قوت حاصل ہے اور ندنشاط ۔ آ تکھوں کے بدلے میں القد تعالیٰ نے اس سے خفیف کی آ ہمٹ کو بھی س لئی ہے اور فورا کودکرز مین کے اندر کھی جائی ہے اور نوران کو کھانے کے اندر کھی جائی ہے اور ان کو کھانے کے اندر کھی جائی ہے اور ان کو کھانے کے اندر کھی جائی ہے اوران کو کھرانے کو اندر کھی جائی ہے اوران کو کھون کی جائی ہے اوران کو کھون کے باہر چکی جو کئیں دکھوری جائیں ۔ بیان کو بو پاکران کو کھانے

ا مغران قلسطين عن Spalex Tykhlus معرش استابو عمي كيت بيل

كے لئے ابراكل آئے گا۔

کہا گیا ہے کہ چپچھوندر کی توت سامعہ دوسرے جانوروں کے قوت بھر کے برابر ہے۔ لینی دوسرے جانور جتنی دور تک و کھے سکتے ہیں۔ چپچھوندراتن دور کی آ واز س سکتی ہے۔ چپچھوندر کو اچپی خوشبوؤں سے نفرت ہے اور بد بودار چیزوں سے رفبت ہے۔ چنانچہ دو خوشبودار چیزوں سے بھاکتی ہے اور گندنا، بیاز وغیرہ کی خوشبو پرفریفتہ ہے اور بعض اوقات انہی دو چیزوں سے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہاہے کہ 'سد مارب'' کوچپچھوندر نے بی بر باد کیا تھا۔

#### سدمارب كاسبق أموز واقعه

قوم مباکے وائیں اور یا ئیں ( مینی اس طاقہ کے وائیں اور یا ئیں جس جی بہتوم آبادتی ) دو باغ تھے اور اللہ تھائی نے ان سے فر ، یا تھا کہ نکنوا مین دُرُق د ننگنم وَ اللہ گو الله ( بینی اپنے رب کے دیئے ہوئے را آل کو کھا دَاور اس کا شکر بجالا وُ ) اور تو مہاکے اس شہر پر احد تھائی کی اس فقد رعن یا ہے وشان تک شرقا اور بید اللہ تھا اور بید اللہ تھا اور بید اللہ تھا اور بید اللہ تھا اور اس کا نام ونشان تک شرقا اور اس طاقہ کا اس اللہ تھیں کہ اگر کوئی و ومر افتح کی دو مر سے طاقہ کا اس شریس آتا اور اس کے پیڑوں وغیرہ جس وغیرہ ہوتیں تو اس علاقہ جس آتے ہی سب کی سب مرجا تھیں۔

قوم سبا کے بوغات میں میں میں ان کر ت کا یہ عالم تن کہ اگر کوئی فخص بات میں فالی نوکرا لے کرواض بوتا قو والیسی پران کا نوکرا مختلف فتم کے کھلوں سے بھرا ہوا ہوتا اور یہ بھل ہاتھ سے تو ڑے ہوئے شدہ وتے بلکہ (پک پک کر گرنے والے) ورختوں کے بیچے پڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ اللہ تعالی نے اس قوم کی طرف تیر وانجیا ہیں ہم السلام کو مجود فر مایا اور ان تمام انجیا ہیں ہم السلام نے اس قوم کواللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے کی وعوت وکی اور اللہ تعالی کی عطا کر وہ نعتوں کو یا دولا یا اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ گراس قوم نے ایک شام اللہ اور کئے سگے کہ 'جم کو تو معوم نویس کے اللہ تعدلی ہے ہم کوکئی نعت وی ہے'۔

قوم سبا کے شہر میں ایک بند ( فی مجم) تی جو مکہ بنتیس نے اپنے عہد حکومت میں بنوایا تی اوراس بند کے قریب بی ایک بڑا تا لا ب تھا۔
اس تالا ب میں پانی کی ذکا کی کے لئے استے بی برنا لے رکھے گئے تھے جتنی ان کے یہاں نہری تھیں اوران پر تالوں کے ذریعیان نہروں میں پانی تھیں ہے دھٹرت سلیمان --- کا رشتہ ہوجائے کے بعد الل سبار توں تک میں پانی تھیں ہے دھٹرت سلیمان --- کا رشتہ ہوجائے کے بعد الل سبار توں تک مراط سنتھ پر گامزان رہے ۔ گر بعد میں انہوں نے بن وت اور سرکشی پر کمریا ندھ کی اور کفر کو اپنے لئے اختیار کیا۔ بس اس جرم کی پاواش میں انہوں نے بن وت اور سرکشی پر کمریا ندھ کی اور کفر کو اپنے لئے اختیار کیا۔ بس اس جرم کی پاواش میں انہوں نے بن وت اور سرکشی پر کمریا ندھ کی اور کفر کو اپنے لئے اختیار کیا۔ بس اس جرم کی پاواش کے بند کو پنچ سے کھودؤ الا اور سورائ کر دیے۔ نتیج بیہوا کہ ان کے بند کو پنچ سے کھودؤ الا اور سورائ کر دیے۔ نتیج بیہوا کہ ان

- 25 %

حضرت ابن عبال ووہب وغیرہ ہے مروی ہے کہ اس سو (بند) کو طکہ بلقیس نے بنوایا اور اس کی تغییر کی وجہ یہ تھی کہ اہل سہا آپس شی اپنی اپنی وادیوں کے لئے پی فی پر لا اگرتے تھے۔ چنا نچہ طکہ نے سب وادیوں کے پانی کے بہاؤ کورو کئے کے لئے وو پہاڑوں کے ورمیان بڑے بڑے بھروں کو تاروں ہے ہوست کر کے ایک ویوار بنوادی جس کو اخت تمیر میں عرم کہتے تھے۔ اس بند کے تمن ور ہے تھے اور ان سے پانی کے نکلنے کے لئے بارورائے بنائے گئے تھے۔ کیونکہ ان کی بارونہریں تمیں۔ چنانچہ جب پانی کی ضرورت پرتی تو ان یارو( نکاس ) کے راستوں کو کھول دیا جاتا۔

ام ابوالفرخ این الجوزی نے نئی کے نقل کیا ہے کہ مہایش ہے سب ہے پہلے جس فتض کو بندکی شکتگی کاعلم جواوہ ان کا مردار
عمرو بن عامرالاز دی تھا اس نے رات کوخوا ہے یس و یکھا کے بندیش موراخ جو گئے ہیں اور وہ نوٹ کراس کے اوپر گرپڑا ہے اور دادی میں
سیلا ہے آگیا ہے۔ میچ کو بیاس خوا ہے کی وج ہے بہت ہے چین ہوا اور نوڑ ابند کی طرف گیا تو ویکھا کہ واقعی ایک بڑا چو ہاا ہے لو ہے جیسے
آئی داخوں سے بند کو کھود رہا ہے ۔ بہن بیٹورا اپنے مروائی آیا اور بیوی کو خبر کرنے کے بعد اپنے میٹوں کود کھفتے کے لئے بیجا۔ جب اس
کاڑ کے واپس آئے تو اس نے کہا کہ آیا جو کچھ میں نے کہا تھ وہ بی ہے یا نیس ؟ لڑکوں نے اثبات میں جوا ہو دیا تو اس نے کہا کہ اور یو معالم اللہ تق کی کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے اب اہل مہا کو
ایسا حادث ہے جس کے فتم کرنے کی بھارے پ س کوئی تھ بیر نیس اور یہ معالمہ اللہ تق کی کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے اب اہل مہا کو

اس کے بعداس نے آیک کی کو گزااوراس کو لے جاکر چوہ پرچھوڑ دیا۔ لیکن چوہ نے بی کی کوئی پرواہ ندگی اور بدستور بندکو
کو وہار ہااور پھر کی بھی وہاں ہے بھاگ آئی۔ جب اس کی سہ بیر بھی تاکام ہوٹی تو اس نے اپنی اولا دے کہا کہ اس مغذاب ہے نیچنہ کی
کوئی تدبیر تم می بنا کہ انہوں نے بجواب دیا کہ اہوان جھلا آپ کی موجود گی جس کی آب تا ہے جھوٹ لڑکے ہے کہا کہ بیر
نے آیک تدبیر تم بی ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ بتا ہے ہم پرائ کمل کریں گے۔ ابن عامر نے اپنے سب سے چھوٹ لڑکے ہے کہا کہ بیر
میں وقت بی بھل ( نشست گاہ) جس بیٹوں اور وگ حسب معموں بیرے پاس آ کرجھ ہوجا کیں ( کو کھ اہل سیا کی بیرے وہ تا تھی کہ
میں وقت بیل گیاں آ کراپنے معاملات بیل مشورہ کرتے تھا دو سر وار جو بھی فیصلہ کرتا اس پڑھل کرتے ) تو جس تھوکو کی کام کا تھم دول
گا۔ گر تو اس کوٹ ل ویٹا۔ اس پر جس تھوکو برا بھلا کہوں گا تو تو انکھ کر میر ہے ایک طمانچ رسید کر ویٹا۔ پھراس نے اپنے بڑے بیٹوں ہے کہا
گا۔ جم تو اس کوٹ ل ویٹا۔ اس پر جس تھوکو برا بھلا کہوں گا تو تو انکھ کر میر ہے ایک طمانچ رسید کر ویٹا۔ پھراس نے اپنے بڑے بیٹوں ہے کہا کہ جب تم اپنے اس چھوٹ کے کو اس کو ان کا روز ہو گا دو تاہ گوا اور کیا ہوں گو گا تھی رنے کر گا بلکہ خاموثی افقیار کر نااور جب اہل مجلس سے معمون کو ان کے جو تا لڑکا ہے جو تا لڑکا اپنے کا جو تا لڑکا کا ہے جو تا لڑکا گا اور ان میں ہے کہا کہ بھی کو ان کو کی کا دو تاہ گوا اور پھر میں ہوں گا کہ اب جس ایک تو میں کہ جس کا ایک جو تا لڑکا ہے جو تا لڑکا ہوں کو کہا ہے بیٹ اور اف ند کریں ، ہرگز ہرگز شروں گا۔
برا ہے باپ کے بل نے کہا کہ بہت اچھا ہم ایسان کریں گے۔

چنا نچرا گلے دن جب سب نوگ نشست گاہ میں جمع ہوئے تو لڑکوں نے باپ کی جارت کے من ابق ویرایق کیا اور اہلِ مجس بھی خاموش رہے۔اس پر ابن عامر اٹھا اور اہلِ مجلس کو نخاطب کر کے بولا کہ میر الزکا میر سے طمانچے مار سے اور تم سب خاموش ہیٹھے رہے۔ یہ جھ کو ہرگز ہرگز ہر داشت نہیں ۔ نبذا میں تنم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اب ہرگزتم او کوں میں ندر ہوں گا اور کی دومر سے جگہ چلا جاؤں گا۔ یہ بن کر ابل مجلس عذر ومعذرت كركے انحد كئے اور كئے كئے جميں معلوم نہيں تھا كە آپ كى اول داس قدر بے غيرت اور مان جو كئى ہے۔ آئندو جم ان كواپياند كرنے ويں كے۔ ابن عام نے جواب ديا كہ جو ہونا تھا ہو چكا اب تو جھے يہ سے جانا ہى پڑے كا كيونكہ بي تسم كھا چكا ہول۔۔

اس کے بعدائن عام نے اپنا ال واسباب فروخت کرنا شروع کردیا۔ اہل شہر جواس کی ٹروت پر حسدر کھتے تھے اس کا ہاتھوں ہاتھ خرید لیااور ہاتی جو ضروری اسب سے وہ اس نے ساتھ لے لیااور اپنے سب لڑکوں کو لے کروہاں سے جل دیا۔ ابن عام کے چلے جائے کے بعدا کی رات کو جب کہ لوگ پڑے ہوئے فیند کے مزے لیے رہے تھے۔ وفعتاً بندٹو ٹا اور پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال واسباب اور مونیش اور تمام اہل سبا کا مال واسباب اور مونیش اور تمام اہل سبا ہے ہوئے گئے اور دم مجر میں ویستی اجا ڈگری ہوگئے۔ چتا نچا اندت کی کے اس تول ف ار سلسا علیہم سبل العوم (ہم نے ان پر بند کا میلا ب بھیجا) کا میں منہوم ہے۔

عرم ي تحقيق:

لفظ عرم کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ چنانچے تن وہ نے کہا ہے کہ عرم اس بند کا نام ہے جب کہ سیلی کے مطابق عرم اس وادی
کا نام ہے جس میں یہ بند بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک توں یہ ہے کہ عرم اس وادی کا نام تھا جس نے بند کو کا ناتھا اور بعض نے کہا ہے کہ
عرم سے مراوسیانا ہے۔۔۔

مارب كالمحتين:

" ارب" ہمزہ کے سکون کے ساتھ الفظ ارب میں بھی اختاد ف ہے۔ چٹانچی بعض نے کہا ہے کہ ارب اٹل سیا کے شائی مخل کا نام تھا۔ لیکن مسعودی نے کہا ہے کہ ارب امسل میں ایک لقب ہے اور طک سیا کے ہر یا دشاہ کا لقب بارب تھا جیسا کہ یمن کا ہر حکمران تبع کہلاتا تھا۔

سیملی کہتے ہیں کہ یہ بندساہن یٹجب نے تقیر کرایا اور اس نے سر واویوں کا پانی اس بند کی طرف پھیرا تھا تکر سبایں یٹجب اس بند کو کممل ہونے سے پہلے ہی مرکیا۔اس کے بعداس بند کوتمبر کے بادشاہوں نے کمل کرایا تھا۔ سبا کا نام عبدش بن یٹجب بن محر ب بن قطان تھا۔ یہ پہلافض تھا جس نے کہتا زیانہ کی مزاجادی کی اس مجہ سے اس کا نام مبایز گیا۔ کیونکہ سبتہ عرقی بیس تازیانہ مارنے کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ موک یمن میں یہ بہلا بادشاہ تھا جس نے سریرتائ رکھا۔

مسعودی نے کہاہے کہا سے بند کا بانی اقمان بن عاد تھا اوراس نے ہرا کیٹ میل کے رقبہ میں ایک پرنالہ (پانی کی نکاس کے لئے چھوٹی نہر) بنایا تھا اوراس طرح کل تمیں پرنا لے تمیں میل کے رقبہ میں بنائے گئے تھے۔ جن سے تمام وادیوں کو عیجہ و علیحہ وپانی کی سپال کی ہوتی تھی۔ چنانچہ القدتی ٹی نے بند کا سینا ب بھیجو اوروہ جدا جدا جدا ہوگئے۔ یعنی ایک وادی دوسری وادی سے مث گئی تھی تب میں سے میر سرالشل بن کی وفقر قول ایدی میسا ''بیٹی و منتقر ہو گئے۔

قعلی کہتے تیں کہ جب سلاب ہے سوہ کے سب شبرغرقاب ہو گئاتو بچے کھیج لوگ ادھرادھر بھا گ گئے۔ چنانچے قبیلے مان ملک شام میں چلا گیا اوراز دعمان کی طرف سپے گئے اور فز امد ئے تیہ مداور فزیمہ نے عراق کی راہ ٹی ۔لیکن قبیلہ اوس اور فزر رخ کے بیڑب میں اقامت اختیار کی۔ان قبیلوں میں پہلافخص جس نے بیڑب (مدینہ) میں قدم رکھاوہ عمر و بن مام فقا اور یبی اوس وفزر رخ کا جداعلی تھا۔ ابوہر انجنی نے فروہ ابین مسیک قطعی ہے داویت کی ہے :۔ الیک آدی نے کہا کہ یارسول اللہ بھے سائے متعلق بڑا ہے کہ دہ مردی یا عورت یا یہ کی خطر نین کا ٹام ہے؟ آپ نے فر مایا کہ سبا عرب کے ایک مردکا ٹام تھا، اس کے دی لڑکے ہے ، ان جل سے چھ ٹوش نعیب ادر چار بدنصیب ہو گئے۔ نوش نعیب اولا دجی کندہ، اشعر بون ، اڑد، فد جج ، انمار اور تمیر جی ۔ سائل نے پوچھا کہ انمار کون لوگ جیں؟ آپ نے فر مایا یہ دہ لوگ جی جن جن جن میں شعم اور بجیلہ جی اور وہ اولا دجو برنعیب ہوئی وہ تم ، جذام ، عاملہ اور خسان ہیں ا۔

#### مجرب عمل:

خلد: ایک بیاری کا بھی نام ہے جو چو پاؤل اور خاص هورے محوڑ ول وغیر ہ کوجوجاتی ہے۔اس بیاری کے لئے بیتعویذ لکھ کرجا تور کے بائیس کان میں لٹکائے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔

"باخلدسلیسمان بن داود ذکر عزرائیل علی وسطک و ذکر جرائیل علی رأسک و ذکر اسرافیل علی فلار اسک و ذکر اسرافیل علی ظهرک و ذکر میکائیل علی بطنک لا تدب و لا تسعی الا ایس کما یلس لن الدحاح وقرن الحمار بقدرة العزیز القهارهذا قول عزرائیل و حرائیل و اسرافیل و میکائیل و ملائکة الله المقربین الذین لا یاکلون و لا یشویون بلکر الله هم یعیشون اصباوتال شدای ایس ایها الخلد من دابة فلان من فلائة او من هذه الدامة بقدرة من يبری و لا يری و يستئلونک عن الحبال فقل يسفه رئی سفا فيدر ها قاعًا صفصفا لا تری فيهاعو حًا و لا المنا الم تزالی الذین خرخوا من دیارهم و هم آلوت حدر المؤت فقال لهم الله مؤثرا فماتو اکذلک یموت الخلدمن دابة فلان بن فلائة او من هذه الدابة (فلان بن فلائة کرد من ادرائ کو لده کانام من جار کرنام علوم شهوتوهذه الدابة کورس ادرائ کو لده کانام منام جار کرنام علوم شهوتوهذه

١١١٨١١٧ل ط ط ١١١١١١ ده ١٢١ بركا

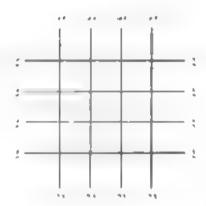

# دوسراعمل:

ا یک برچه پرنکی کرمخلود جانور (جس جانور کوخلد کی بیاری ہو) کے گلے بیں ڈال ویں۔

 حم حم حم حم حم حم حم حم توكلت ل ادهى ل ل ا اعلى الله اللهم احفظ حامله و دابته بحرمة الرب العظيم والقرآن العظيم و لا حول و لاقوة الابالله العلى العظيم.

شرى علم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ یہ چو ہے کی ایک تئم ہے لیکن ما لک نے کہا ہے کہ فلداور سانپ کے کھانے جس کو کی حرج نہیں جبکہ ان کوڈ زع کر کے صاف کرلیا گیا ہو۔

ضرب الامثال:

الل عرب كتية بين أنسفعُ من محلدو الحسد من مخلد كرفان فلد ( يهي جوندر ) يزياده من الاوراس يزياد وفسادي ميد طبي ثواص

اس کے خون کا سرمدلگانا آئی تھوں کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر اس کی دم کا خون ( کنٹھ ماما والے مریض کے ) کنٹھ ماما پرلیپ کردیا جائے تو اس سے چھٹکارا ال جائے گا اور اگر اس کا او پر واما ہونٹ موکی بخد والے مریض کے گلے بیس ڈال دیا جائے تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا اور اگر اس کا گوشت کو چھٹکارا مل جائے گا اور اگر اس کا گوشت کو گلاب کے تیل کے ماتھ مل کر کسی بیش میں رکھا جائے تو یہ تیل و وہ تھجلی اور جرجلد کی بیاری کے لئے مفید ہوگا۔

۔ جاحظ کا قول ہے کہ لوگوں کا تک ن ہے کہ اگر وہ ٹن چوچھے ہوندرا ہے تا سے نکالنا ہے اگر اس ٹن کو پانی میں ملا کرنقر س پرملا جائے تو ن کوفر آ آزرام ہوگا۔

تحکیم ارسطونے لکھا ہے کہ اگرچیچیوندر کو تین رطل پائی میں ڈبودیا جائے اور پھر کو کی انسان اس کو پی لے تو اگر اس پینے والے سے سمی مجی چیز کے متعلق کوئی بات ہوچی جائے تو یہ مخص از تمیں وان تک بطور بندیان (لیتنی پاکلاں کی طرح) وہ با تیس بتا تا رہے گا۔

تیکی بن ذکریائے کہا ہے کہ اگر چھو تو دکو تین رطل پائی جی ذیو کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ پھول کراس پائی جی جائے۔
پھراس کو پائی ہے نکال کراس کی بڈیوں کو پھینک ویا جائے اوراس پائی کو پھر کس تاہنے کے برتن میں پکایا جائے اوراس جی چار درہم اور
ای قدرافیون اور گندھک اور نوش ورکوٹ کر طاویں۔ اس کے بعداس جی چار طل شہد ڈال ویں۔ پھراس کواس قدر پکایا جائے گہ کُل
طراء کے ہوجائے۔ اس کے بعداس کو کی شیشی جی رکھ لیس اور جب مورت پرج ممل جی جوتو برج ممل ہے برج اسر جی واقل ہوئے
تک اس کوا گرکو کی جائے اور جائے والااس کے ساتھ کو کی اور چیز نہ کھائے۔ یعنی بظ ہر روزے سے رہے تو اس ممل کے کرنے والے کوالقد
توالی ای قدرت سے بہت پچھام سکھاویں گے۔

خواب من تعيير:

خسلسد. پہنچہوندرکوخواب میں دیکھنے کا تبییرا عمصے پن جیرانی ، پریٹ ٹی پوشیدگی اور داستہ کی تنگی ہے دیتے ہیں اور بھی کان کے مرایش کے خسلسد کی خواب میں کہ تھوندر آئے ہے اس کی قوت ساعت کی زیاد تی پر دلالت کرتا ہاورا کر فلد میت کے ساتھ دیکھا تو العیاذ ہالتہ اس میت کے دوز ٹی ہونے کی نشانی ہے ۔ کیونکہ اللہ تو ان فر وہا ہے و ذو قو اعذاب النحلد بسما محستم تعملون . اس کے برخواف اس میت کے دوز ٹی ہونے کی بھی تعملون . اس کے برخواف اس میت کے جنتی ہونے کی بھی تعملون . اس کے برخواف اس

#### الخلفة

(حالمداوشی) المخلفة عالمداوشی كو كتيت مين ،اس كى جمع ضفات بـ

مديث ش فاقد كاذكر:

امام مسلم نے حضرت ابو ہر برہ ہے۔۔

''رسول الله سنتیج نے فرمایا کیاتم میں کسی کو یہ بات مجبوب ہے کہ جب وہ اپنے گھر اوٹ کر جائے تو تین گا بھن اونٹی ں بوی بوی اور فر جائے گھر میں بندگی ہوئی پائے۔صحابۂ نے عرض کیاہاں میرین کرآ پ نے فر ویا کے قرآن پاک کی تین آ بیٹیں جوتم میں ہے کوئی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے تی میں ان جیسی تین اونٹیوں ہے بہتر ہیں''۔

الم مسلم في حضرت الوجرية عندوايت بهي كي بيك:

'' نبی اکرم مٹینیز' نے فر مایا کدانبیاء میونا میں ہے ایک نبی ' نے جہاد کا اراد ہ کیا تو اپنی قوم سے فر ہ ہا کہ میر ہے ساتھ وہ ہوگ جن کو متد دجہ ذمل عذر ہول شرحا کیں :۔

(۱) ایک دو شخص جو کسی عورت کی شرمگاه کا بذر بعید نکاح پایذ ربید شراه ما مک ہوااوراس ہے ہم بستری کا خواہاں ہے مگرا بھی تک کی خبیں ۔(۲) ایک وہ شخص جس نے کوئی عمارت بنوائی مگر ابھی اس کی حبیت نہیں بنوائی اور (۳) ایک وہ شخص جس نے گا بھن بکریاں یا او پنٹیال فریدی ہول اوراس ہے اولا وحاصل کرنے کا منتظر ہو'۔

(آپ نے ان اوگوں کو جہاد ہے اس ہے بعد آپ ہو ہے کہ اور ہیں گئوان کا دل ان چیز وں کی طرف ماکل رہ گااور ہے بھرک نی خرام ہے جہاد میں حصد نے اس کے بعد آپ ہو دے لئے روائد ہو گئے اور جب اس شہر میں پہنچ جبال ہے جباد کرنا تھا تو عصر کی نی ز کاوٹٹ قریب آگیا تو آپ نے سوری کوی طب کر کے فرمایا گیا بھی اور میں بھی اللہ کی طرف ہے مامور جی اور پھر ہے دعا م تی یا اللہ تو اس سوری کو میری فاطر غروب ہونے ہے روک وے چنا نچہ جب تک آپ نے اس شہرکو فئے ندکر لیا یسوری بھی خدا غروب ہونے ہے رکار ہا۔
میری فاطر غروب ہونے سے روک وے پٹانچہ جب تک آپ نے اس شہرکو فئے ندکر لیا یسوری بھی خدا غروب ہونے سے رکار ہا۔
میری فاطر غروب ہونے ہے دکتے اور سوری کے غروب نہ ہوئے کی وعا م گی حصرت ہوشتے ہیں ٹون سے بھی ہے۔

:066

ہم اکرم مین یہ کے لئے بھی دومر تبہور ج غروب ہونے ہے دوک دیا گیا تھا۔ پہلی بارمعراج کی مین کو جبکہ معراج ہے واپسی کے بعد آپ نے قریش کو مورج نکلتے ہی ایک قافلہ کے مند المکر مدیس داخل ہونے کی خبروی تھی اور وہ قافلہ اس وقت تک داخل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہاس وقت اللہ تعالی نے سورج کولوٹا دیا تھا۔ (یے طی وی وغیرہ کی روایت ہے)

متدرک کے اخیر میں مفرت ابو ہریرہ سرتر کی روایت کروہ ایک حدیث ہے۔ جس کوشٹنی ایا سلام اہم ذہبی نے صحیح الاسناد ہتایا ہے۔ ''رمول اکرم سنج بند نے فرمایا کہ اگر سرت کا بھن اونٹنیاں جوخوب موٹی بوں جہنم میں ڈاں دی جا کیں تو ان کودوزخ کی ''مہرائی ('نلی ) تک وسنچنے میں ستر سال مگیس گے (امام ذہبیؒ نے فرمایا ہے کہ سات اونٹنیوں کی تمثیل میں حکمت رہے کہ جہنم کے سامت در داڑے جیں''۔

معرت این تمرکی حدیث ہے:۔

"" تخضور سنيتياك فرمايا كد جس فخص كفطى على كردياس كورول عداركريالاتى ساتو ويت سواون بوك جن

الس اونشال الى مول كى جومًا ممن مول الم

شن الاسلام المام نووی عدید الرحمہ نے کہا ہے کدائی عدیث میں ایک فاص بات یہ ہے کہ جب نطافہ کے معنی حاملہ اونٹی کے جی لیتی جس کے پیٹ میں کے بیت میں بچے جو ں'' راس کی کیا حکمت ہے؟ اس کے بیت میں بچے جو ں'' راس کی کیا حکمت ہے؟ اس کے بواب میں امام نووی نے بی یہ جا رحکمتیں کھی جین: ر

(۱) یکن تاکیدود صاحب کے بیان ہے۔ (۲) اسی بطو بھا او لادھا "اصل میں ضافہ کی تغییر ہے۔ (۳) اوراس تغییر کو بیان کر نے کا مقصدا کی وہم کو بھی والمہ ہوگی ہو۔ مطلب یہ کہ اون کی متصدا کی وہم کو بھی والمہ ہوگی ہو۔ مطلب یہ کہ اون کا بہت میں وہم کو بھی والمہ ہوگی ہو۔ مطلب یہ کہ اون کا بہت میں وہیت کے وقت ما ملہ ہوتا ضروری ہا اورائ کو ظام کر نے سے سے آپ نے فسی بسط و نھا او لادھا کی قید ہو ہو وی کا بہت میں اور جو کی حکمت یہ ہے کہ اون کی کا شام میں ما ہدہ وہ تا شرط ہے۔ یہ بیس کہ وہ حالہ ظام ہوری ہو بکہ اون کی کے حاملہ ہونے میں کہ تاک کہ میں ہو بھی اورائی کے حاملہ ہونے میں کہ تاک کہ جو اب رائی نے میں کہ کو تا ہو اورائی کے جو اب رائی نے جو بیا کہ کہ خواب رائی نے جو بیا ہے کہ خواب رائی نے جو بیا ہے کہ خواب رائی ہے کہ خواب رائی ہے کہ خواب رائی ہے کہ خواب رائی کے جو بیا ہدو کے کہ خواب رائی کے جو بیا ہو کہ دیا ہو۔

فا مدہ ۔ خطائے محض کا مطلب میہ ہے کہ مار نے کا آرادہ کسی ومری چیز کا جو گرائی کی جگہ کوئی انسان مرجائے تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ ویت جھفید ( بلکی ویت ) س کے رشتہ دارہ ان پر وا جب ہے جو کہ تین سال میں ادا کی جائے گی اور کفارہ اس کے مال کا تمام قسموں میں داچہ سے میں

شبہ تکہ ۔ میرے کہالی چیز سے مارنے کا ارادہ کیا جس سے عامطور پر انسان شعرتے ہوں جیسے کی نے لائٹی سے ہلکا سامارا یا مجھوٹے پھر سے ایک دود فعہ مار اور اس سے انسان مرج سے تو اس بھی تصاص نہیں ہے بلکہ دیت مخلط ( بھاری دیت ) کا تل کے رشتہ وارول پر واجب ہے جس کوشن سال بٹل اوا کیا جائے گا۔

عرشن ۔ بیہ بے کہانسان کے قل کااراد وایک چیزے کیاج ہے جس سے عمو ما انسان مرجاتے ہیں۔ جیسے تکوار ، چمری وغیرواس جس نمو کے پائے جانے کے وقت تصامی ہے یہ چمرویت مغلظہ ہوگی جو کہ فور ' قاتل کے مال سے دی جائے گی۔

ا مام ایوصنیفہ کے نزد بیک قل عمد میں کفار وواجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ وو گناہ کبیر و ہے اور گن و کبیر و میں کفار وواجب نہیں اس لئے اس میں کھی گفار قبیس ہوگا۔

آ زاد سلم کی دیت سوادن ہے۔ اگر دیت موقف بل ہویا شبہ تھ بل ہوتواس کوسالوں ہے مغلظہ کہا جائے گا۔ پس تین حقہ الرچار سال اونٹ ) ادر تمیں جذعہ اور چولیس ای اونٹنیاں جن کے پیٹ بل بچے ہوں۔ بید عمر وین زید بن ثابت کا قول ہے اور این عمر کی گذشتہ حدیث کی وجہ ہے امام شافعی بنتے بھی سی طرف کئے ہیں اور ایک قوم کا کہنا ہے ہے کہ ویت مغلظہ چار حصوں پر ہوگی۔ (۱) پچھیں بنت جناض (۲) پچھیں بنت جلیون (۳) پچھیں حقہ (۴) پچھیں جذعہ بیز ہرتی وربید کا قول ہے اور اس کو امام ما مک الم احمد اور امام الک الم احمد اور امام الک الم احمد اور الم ما مک الم احمد اور المام المجھیا ورامام

اور ایت خطاجودیت مخففہ ہے وہ یا نجی حصول پر ہوگی بالا تھاتی یعنی نیس بنت مخاص بیس بنت کیون نیس جم این لیون بیس حقد بیس جذمہ سیمر بن عبدالعز پڑ اسلیمان بن بیاراور رہید کی قول ہے اوراہ م اوصنیفڈنے ابن لیون کی جگہ بن مخاص کہا ہے اوراس کوابن مسعود ّ

<sup>.</sup> سنت وہ ونٹی ہوتیسراس لٹھ کرنے چوتھے میں وائل ہوتی ہو۔ ج سیند وہ ونٹی جواپنے پائج میں سال میں ہوں سع بہت مخاض وہ او<mark>نٹی جو</mark> ہے وہ ہر سے سال میں ہوں سع بہت ایون وہ ونٹی ہوتیم سے سال میں وائل ہوگئی ہوں ج سمین ہوتیسر سے سال میں انگا ہوں

ے روایت کیا ہے اور تمل خطاوشہ عدیش ویت عاقلہ (رشتہ دار) ہم ہوگ۔ اگر اونٹ نہ ہوں تو ای کے مقدار درہموں یا ویناروں ہے تیمت اوا کرنی ہوگی اورا یک دوسر بے قول کے مطابق ایک ہزار وینار یا یارہ ہزار درہم واجب ہوں گے۔ کیونکہ مطرت بھڑنے سونے والوں پرایک ہزار دیناراور جاتھی والوں پر یارہ ہزار درہم مقرر کئے تھے۔ یہی امام مالک عمروہ بن نہرا ورحسن بھری نے کہا ہے۔ امام ابوضیفہ نے کہا ہے کہ دیت سواونٹ میں یا ایک ہزار دیناریاوی ہزار درہم ، مفیان توری ہے بھی یہی منقول ہے۔

مسئلہ: یعورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ ذی اور عبد والے کی دیت مسلم کی دیت کا ایک تہائی حصہ ہے اور اگر ذی یا عبد والے کتابی یا جوئی ہوں تو تلف کا پانچوال حصہ ہے۔ حضرت عمر ہے روایت کیا گی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہووی و نصرانی کی ویت جار ہرار درہم اور جوئی کی دیت آخے ہیں ور درہم اور جوئی کی دیت آخے ہیں اور حسن بھری نے اختیار کیا ہے اور ای طرف امام شاخی بھی گئے ہیں ور اہل عمر کی ایک بھا عت کا بہتول ہے کہ ذی اور معاہد کی ویت مسم کی ویت کے شل ہے۔ یہ بن مسعود اور مفیان تو دی کا قول ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا ہے کہ ذی کی دیت مسلم کی ویت کا وجہ حصہ ہے اور بھی امام ایک کا قول ہے۔

اس آیت کے سکم میں اختلاف ہے۔ بغوی وغیرہ نے این عبس نند سے دوایت ہے کہ آپ نے فرمایا کے موکن کوعم اُقل کرنے والے والے کی توبیقول نہیں ہے۔

جب سورة فرقان کی بیرآیت اوالدنی لا بذغون مع الله النها آحر نازی بولی توزیدین ثابت سیز سے فرمایا تھ کہ جم کواس آیت کی فرقی پرتعجب ہے۔ چنانچراس کے بعد سات مہیے بھی ندگز رہے ہتے کہ بخت احکام والی آیت نازل ہوئی اوراس بخت احکام والی آیت سے فرم احکام والی آیت منسوخ ہوگئی۔ بخت احکام واں آیت سے مراوسورۂ نساء کی آیت ہے اور فرم احکام والی آیت ہے مراوسورۂ فرقان کی آیت ہے۔ این عمیاس میجر نے فرمایا ہے کہ سورۂ فرقان کی آیت کی ہے اور سوۂ نساء کی آیت مدنی ہے اوراس کو سی نے بھی

منسوخ نہیں کیا ہے۔

جہور مفسر ین اور اہل سنت واجماعت کا غرب یہ ہے کہ مسلم کوعدا تمل کرنے والے کی توبہ متبول ہے کیونکہ القد تعالیٰ نے فر مائی ہے ''کہ اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں کرے گا۔اس کے فر مائی ہے ''کہ اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں کرے گا۔اس کے علاوہ جس کی جائے گا مغفرت قرمائے گا اور جواس سلسلہ جس معفرت ابن عباس ہم وی ہو وہ آل ہے فروت عبیہ پرتنی ومبالغہ ہے۔جسیا کہ مغیان بن عینیہ ہے مروی ہے کہ مومن جب تک قبل تر کے قواس کو کہا جائے کہ تیری تو بہم تعمول نہیں اور اگر اس نے آل کر دیا تو پھر کہا جائے کہ تیری تو بہم قرم ہو تک ہے۔

مطلب نہ ہے کہ اگر کوئی موس سے قبل کا ارادہ رکھتا ہے تو اے قبل سے بازر کھنے کے لئے کہا جائے گا کہ اس قبل یعنی اس سناہ کی وجہ سے تیمری تو ہے بھی مقبول نہیں ہوگی اور یہ کہنا صرف اس کواس گناہ سے رو کئے اور بازر کھنے کے لئے ہے نہ کہ حقیقت میں اس کی تو ہے تیول نہ ہوگی ۔ لیکن اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود بھی قبل کر ٹیٹھے تو پھر اس کواس گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے صرف تو بہ ہی ہو اورا لیے وقت میں اس کوتو ہد کی تنقین ہی کی جائے گی کہ تیمری تو ہم تبول ہو سکتی ہے۔ اگر القد چا ہیں تو ورند نہیں ۔ لیعنی جمہور علاء کے نزویک مومن کو تھ آئیل کرنے والے کی تو ہے تبول ہو سکتی ہے۔ ایس نہیں ہے کہ اس گن و کی وجہ سے وہ تخلد فی النار ہو جائے۔

اور جولوگ مومن کے آل عدیر تخدید کا تھم لگاتے ہیں ان نے پاس اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ بیر آیت ایک کافر مقیس ابن صبابیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیر آیت اس مخف کے بارے میں ہے جومومن کے آل کواس کے ایمان کی وجہ سے حلال سمجھے وہ کا قریبے اور تنلد فی الزار ہے۔

روایت ہے کہ عمرو بن عبید نے ابوعمرو بن ملاء ہے کہ ، کیاحق تق لی اپنے دعد ہے کے فلاف کریں گے؟ تو ابوعمرو نے جواب دیا کہ منیں ۔اس پرعمرو بن عبید نے کہ کہ کیا القدت کی نے نیس کہا ''وُ منْ یَفَتُلْ مُوْمِنَا مُنْعَجَدًا فَحَوْا ءُ ہُ خَهِنَّمُ خَالدًا فِیْهَا۔ اس پر ابوعمرو نے کہا کہا ہے عمرو بن عبید! کیا تو مجمیوں میں ہے ہے؟ بھی کو معلوم نیس کہ عرب لوگ وعید میں خلاف کو خلاف اور براشار نہیں کرتے۔البت وعدہ میں خلاف کو براسمجھتے ہیں۔اور پیشعر پڑھل

وانسی وَانْ اَوعدنُه او وعدنُه او وعدنُه لمخلف ایعادی ومنحز موعدی "شمل نے اس کے ساتھ دعدہ کیا اورائی سے وعدہ لی "میں نے اس کے ساتھ دعدہ کیا اورائی ہے وعدہ لیہ تواس نے جھے کرایا ہوا وعدہ تو پورا کرایا گراپٹا وعدہ کی پورائیس کیا"۔ اورائ کی دلیل کے شرک کے ملاوہ کو کی اور گناہ دوز خ میں ہیننگی کو واجب نہیں کرتا بخاری کی بیروایت ہے جس کوعبورہ این صامت نے روایت کیا ہے جو بدر شرک کے حاور عقبہ کی رات سر داروں میں ہے ایک سر دار تھے۔

"رسول القد سنجیج نے فر مایا جب کے آپ کے اردگر دھی ہگرام بھے تھے، جھے ہے اس پر بیعت کرو کہ القد کے ساتھ کی کو شریک نہ کرتا، نہ زنا کرتا، نہ چوری کرتا، نہ اولا دکو آل کرتا، نہ بہتان با تدھنا اور نہ کسی اجھے کام بیس نافر مانی کرتا، ہم بیس ہے۔ سس کسی نے اس کو پورا کیا تو اس کی جڑا مالقد عن بہت فر ما کی گے اور جس نے اس چیزوں بیس ہے کسی کا ارتکاب کیا اور وہ و نیا بیس کسی سز ایس جنال ہوگیا تو بیاس کے لئے کفار و ہے اور اگر کسی نے ایس کی اور نشری لیے اس کی عیب پوشی فر مائی ( یعنی و نیا بیس کوئی سزاند دی) تو القد کو افتریار ہے خواہ معاقب کروے یا اس کو عذاب وے، عباد ہ بین صاحت فر مائی ( یعنی و نیا بیس کوئی سزاند دی) تو القد کو افتریار ہے خواہ معاقب کروے یا اس کو عذاب وے، عباد ہ بین صاحت فر مائی ( یعنی کے ایس کی عزاب وے، عباد ہ بین صاحت فر مائی ( یعنی کے کہا کہ ہم نے آپ کے اس پر بیعت کی ''۔

حدیث سی بیل ایک اور دوایت ہے: ''آپ سی سی بیل نے فر مایا، جس شخص نے امتد تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تفہر ایا وہ جنت میں واخل ہوگا''۔

# الخمل

ائن ميدون كمام كراس مراد عمل ك ايكتم م

#### الخنتعة

النحنتعة: مادولوم ي ازجري في يك لكما بـ

#### الخندع

النحددع. جِيوني ندى - جندب كورن يرباورككم ني كباب كبعض نعت مين اس كوجيكاور بهي كباكي ب

# الخنزير البرى

( نظی کاسور ، فنزیر ) المحسویو فی مجمد کر سر و کساتھ واس کی جن فنازی ہے اور اکٹر لفویٹن کے فزویک بیر بالی ہے۔ ابن سیدہ نے بعض صاحب لغت نے نقل کیا ہے کہ یہ حسویو العین ( تنگیبول ہے ویجینا ) ہے مشتل ہے۔ کیونک بیای طرح ویجا ہے۔ لہذا اس قول کے اعتبار سے بیٹل ٹی بوگا۔ کہا جاتا ہے تعداز را الوجل لین جب آوی نگاہ تیز کرنے کے لئے پیکول کوسیٹن ہے جیسا کہ لفظ تعامی و تجاهل ہیں۔

عمروین العاص بزجن نے جنگ صفین کے دن کہاتھا ۔

"الوف جهوكومبت على اليائز بابواحمور وياجيها كرسان ورخت كى بزيس بل كعاتا بالمار

خزر کے گئیت کے لئے ،ابوجہم ،ابوز رے،ابودلف،ابومایہاورابوتام کے اغا فامستعمل ہیں۔

#### خزر کی خصوصیت:

ختر رور ندواور چو پاید دولوں بیل مشترک ہے لینی اس کا شار مواثی بیل بھی ہے اور در ندوں بیل بھی مواثی بیل اس کا شاراس وجہ ہے کہ مواثی بیل اس کا شاراس وجہ ہے کہ مواثی بیل اس کا شارال وجہ ہے کہ مواثی کی اس بیل بیر مفت ہے کہ در ندول کی طرب اس کے جروں بیل کور اور این کی اس بیل بیر مفت ہے کہ در ندول کی طرب اس کے مند بیل دووانت میں جن ہے دہ ہی رہتا ہے۔ نظمی کا ختر برانج کی شہوت پرست ہوتا ہے اور اکثر و یکھا گیا ہے کہ جے نے کہ صالت میں ووانت میں اور اس موان ہے کہ اس کی مادو چرتے چرتے میلوں چلی جاتی ہے اور بیاس دوران

مستقل مادہ ہے جفتی کرتار ہتا ہے دور ہے و کیمنے ہے ایسے موقعوں پرنراور مادہ چھ یا دَن کا ایک بَی جانو ردکھائی دیتے ہیں اوراس کا نرا جی ما و سے دوسرے زوں کو سکتے بیس ویتا حق کے بعض اوقات ایک زورس نے رکوم ف اس بجے سے مارڈ الآ ہے کداس نے اس کی مادو ک هر ف رغیت کی تھی اور بعض ، فعدا بیا ہوتا ہے کے سب اس اڑائی میں شامل ہوجات میں اور ایک دوسرے کو ہاک کرویتے ہیں۔ جب خزیر کی شہوت بھڑتی ہے تو بیان سر جھکا لیتا ہے اور وم کوخوب ملانے لگتا ہے ساتھ ساتھ اس کی آ واز بھی بدل جاتی ہے۔ فرآ مھ ہ ہ اور یاد ہ جے یا ویک بچے دلوائے اور و بینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ملکوں میں نرصرف جیار ماہ میں ہی س قابل ہوجا تا ہے کہ بچے بنوا کے گر مادوجید باسات ماہ ہے پہلے صد بلوغ کوئیں پہنچی اور جب مادہ پندرہ سال کی جو جاتی ہے تو اس کے بیچے ہونا بند ہوجاتے ہیں۔ دیوانوں میں بیبنس بہت بی نسل افز اہوتی ہا دراس کے زمیں زبر دست توت بفتی اور توت امساک ہوتی ہے۔ کہاجاتا ہے کہ دانت اور دم والے جانوروں میں کوئی جانورا بیانبیں جس کے دانتوں میں اس قدرتوت ہوجتنی کہ خزیر کے دانتوں می ہوتی ہے۔ بیائے اکلے دانتوں سے شمشیر اور نیز ہ یاز و کوبھی مارگرا تا ہے اور اس کے دانت بدن کے جس حصہ پر بھی پڑجاتے ہیں و ہاں کی بٹریاں روٹ ویٹھے مب کاٹ ویتے ہیں۔ بعض و فعالیا ہوتا ہے کہ اس کے اعظے دود انت بڑھ کرایک دوسرے سے ل جاتے ہیں۔ جم كى وجب يد كلانے سے معدور جوج تا ہے اور آخر كار يكھ دن كے بعدم جاتا ہے۔ اگر خزيرے كوكات ليا ہے تو كے كے تمام بال جعز جاتے ہیں اورا گرجنگلی خزیر کو پکڑ کر آبادی میں لایا جائے اور اس کی تادیب کی جائے لین پالا جائے تو وہ تا دیب قبول نہیں کرتا اور ونشی ہی رہتا ہے۔خنز میرمانپ کود کیمیتے ہی کھالیتا ہے اور اس کا زہراس کو پچھ کی نقصان نبیس پہنچا تا اور بیلوم ٹی سے زیاوہ چالیاز ہوتا ہے اوراً رائز ررکوئی دن تک بھوکا رکھاج ئے اور پھر کھانے کودیاج ئے تو بددودن میں بی فربہ دجا تا ہے۔ چنانچدروم کے ضاری جب اس کو کھانا جا ہے تواس کوئی ون تک بھوکا رکھنے کے بعد کھانے کو ویے اور پھر دوون کے بعداس کو مار کرکھا لیتے اور جب بھی خزیر بار بوج ؟ ے تو یسرطان (کیکڑا) کو پکڑ کر کھالیتا ہے جس سے اس کا مرض دور ہوجا تا ہے اور اس کے اندرایک عجیب بات یہ ہے کہ اگراس کو گدھے کے ساتھ مضبوطی ہے باندھ دیاجائے اور پھر گدھا چیٹا ب کرے توبیای وقت مرجا تا ہے۔ لہذا اس کے یا لنے والے اس کو گلہ ہے ہے کائی دور با ندھتے ہیں اورا گرکسی وجہ ہے اس کی ایک آ تکھ نکل جائے یا تکال وی جائے تو پھر پیزندہ نہیں روسکتا۔ انسان ہیں اورخنز پر میں

مديث ش تذكره:

صرف آتی مشابہت ہے کہ انسان کی طرح اس کی کھا ر گوشت ہے پیچد ہنیں ہوتی۔

۔ ناری وسلم ورو گرائد ثین رحم الدا جعین نے حضرت ابو ہری ہے۔ است کی جے۔
انٹی اکرم سیبی نے فر، یا کہتم ہے اس ذات پاک کی جس کے بہند جی میری جان ہے کہ عفر یہ ہم جی ابن مرمے ۔ نا یہ دل حکر الن بن کرتازل بول کے ، وہ صلیب کوتو ڈ دیں گاور خزیر کوتل کریں گے۔ اور خزیر کو ما قط کریں گے۔ آپ کے ذمانہ جی مال کی اس قد رفراوائی بوگی کہ کوئی اس و قبول نہیں کرےگا ( یعنی صدقات وغیرہ کی شکل جی ) اور ایک وومری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانہ جی جمدا دیان نیست و تا بود بوجا کئی گے اور صرف وین اسلام یاتی دے گا'۔ اور جب و جال ہلاک بوگا آپ چالیس سال تک زندور ہیں گے اس کے بعد اللہ تعالی آپ کو و فات دیں گے اور مسلمان آپ کی نی ز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ صدیف ابودا کو نے نقل کی ہے۔
میں مسلمان آپ کی نی ز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ صدیف ابودا کو نے نقل کی ہے۔
میں میں تول سے کہ'' وہ خزیر کو ماریں گے' یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سور کا مارتا واجب ہے اور یہ کہ وہ نجس اجھین ہے اور حضرت

شیلی میان کانزول آخرز ماندیس ہوگااوراس وقت موانے وین محمدی کے اور کوئی دین نہ ہوگااور ویسصلے المنجؤیلة (وہ جزید ماقط کریں کے )اس کا مطلب میدہ کہ آپ بہودونساری نے جزید ماقط کرویں کے اوران کواسوام پرآ مادہ کریں گے۔

موطائے افیریں یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جس میں ایک فنز مرطانو آپ نے اس سے کہا کہ سلامتی کے ساتھ گزر جاؤٹو آپ سے کہا گیا کہ کیا خز ریو کھی اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ معزت جسی میں نے فر مایا کہ جھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی شہو جائے۔

فا کدہ: مضرین اور مورض نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ عفرت میں وہ اسکار ریبودی ایک قوم کے پاس ہے ہوا۔ چنا نچہ یہود ہول نے جب آپ کود کھا تو کہنے گئے کہ دیکھوجادو اور فی کا بیٹا جادوگر جار ہا ہے ۔ لیٹی اس طرح انہول نے آپ براور آپ کی والدہ پر تہمت لگائی۔ چنا نچہ حضرت میسی وہ اور لعت کا اثر بیہوا کہ اللہ آئی لگائی۔ چنا نچہ حضرت میسی وہ بیا اور اس کے بیا لفاظ من کر ان پر بدد عا اور لعنت فر اگی ۔ چنا نچہ اس بدد عا اور لعنت کا اثر بیہوا کہ اللہ آئی سے نے ان کو فنزیر کی صورتوں میں من فر فر باد یا۔ اس واقعہ کی اطلاع جب ان کے سروار یہون او موقی تو وہ محبرا گیا اور اس کو گمان ہوا کہ کہن معفرت میسی میں اس کے لئے بھی بدد عاشر بادیں۔ چنا نچہ اس نے فوراً یہود ہوں کو مضورہ کرنے کے لئے بھی کیا۔ چنا نچہ تمام یہود ہوں کو مضورہ کرنے کے لئے بھی کیا ور آپ کوسولی سے نہود اور اس بود کیا کہ موقی کا ذری ہو ہا کہ موقی ہو اور اس کو بعد زمین پر اند بھر انجھا کیا اور الند تھی بیٹ نے آسان سے فر شیخ ہو گئے اور آپ کوسولی وہن کو بھی فرا میا وہ ان کو بھی ہو ہا کہ موقی ہو گئے ہو گئے ہو گئے اس میا کہ دورمیان حاکل ہوجا کم چنا نچاس راست دھنرت میں ہو جنا نے اور بھی کہ وہن کو بھی فرا میا اور ان کو میت فران اور بیکسی حسن نے میا کہ دورمیان حاکل ہوجا کم چنا نے اس راست دھنرت میں گئے اور جنا کہ مونی کی افران سے سیلیم میں سے ایک میں میں اس میں کہ میں کی افران سے میلیم میں سے ایک میں میں سے کہ میں کہ کونی کی کوئی کے میں کی افران سے سیلیم میں سے ایک میں میں سے ایک کوئی کی دورمیان حاکل ہوجا کی میں کے کہنے کھی کی دورمیان حاکل ہوجا کی میں کہ میں کوئی کوئی کے دورمیان حاکل ہوجا کی میں کوئی کی دورمیان حاکل ہوجا کی میں کے میں کے کہ میں کی دورمیان حاکل ہوجا کی میں کوئی کے دورمیان حاکل ہوجا کی دورمیان حاکل ہو کہ کوئی کے دورمیان حاکل ہو جا کی دورمیان حاکل ہو کوئی کے دورمیان حاکل ہو کی دورمیان کی

اس کے بعد آپ کے تمام حوار بین انھے کر چلے گئے اور ان حوار بین بی سے ایک فخص ایک طرف سے تز راجد هر یہوو آپ کی گھات بی بیٹھے تھے اور و وان سے کہنے لگا کہ آٹر بیل تم کو حفر ت میسی اسلام کا پید بتا ووں تو تم جھے کیا اندا م و دئے ؟ پی نچ یہوو یوں نے فور 'تمیں ورجم وے دیے جہنیں لے کرو و راضی ہوگی اور ان کو حفر ت میسی علیہ السلام کا پید بتا دیا ۔ چنا نچہ جب وہ حواری آپ کے گھر میں تو القد تو لی نے اس کی صورت حضر ت میسی میں آپ کی صورت میں بدل دی اور آپ کو آسان پر اٹھالیا۔ چنا نچہ جب یہوو آپ کے گھر میں واخل ہو نے تو اس حواری کو حضر ت میسی میں '' بھے کر گر فرار کر لیا۔ اس حواری نے کافی واو یا اکیا اور ہم طریقہ سے بہوو یوں کو یقین والیا کہ میں فل س ہوں جس نے ابھی تم کو حضر ت میسی میں ۔ کا پید بتایا تھا اور تم او گوں کو فعط تھی بدوئی ہے اور اس لئے جھیے جھوڑ و واور (حضر ت

ہوئی تی اور آ یا کے ماتھ معزت کی طبعال بھی تھے۔

مؤ رخین کابیان ہے کے حضرت مرجم میں تیرہ سال کی عمر میں حامد ہوگئی تھیں اور آپ کی ولا وت بیت المحم میں ہائی پرسکندر کے حملہ اس بعد ہوئی اور پھرتمیں سال کی عمر میں آپ پر وتی ٹازل ہوئی شروع ہوئی اور ماہ رمضان کی شب قدر کو ہیت المقدی سے ۲۵ سال آپ کو آس سال آپ کو آس من پر اٹھال ہو گیا۔

ہم ۱۳۳۳ سال آپ کو آس ن پر اٹھالی گیا۔ آپ کے رفع الی السماء کے چھسال بعد آپ کی واحدہ حضرت مربم کا بھی انتقال ہو گیا۔

ابن الی الد نیائے سعید بن عبد العزیزے روایت ہے کہ اسید فزار ک سے کسی نے کہ کر آپ روزی کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو ابواسید نے انقد تعالیٰ کی تعریف بیون کرنے جمع تو ابواسید نے انقد تعالیٰ کی تعریف بیون کرنے جمور کی القد تعالیٰ کو اور خزیر وں کورز تی دیتا ہے کیا ابواسید کو فیروائل انسان بین ما لکٹ سے مروی ہے کہ تی کرتی میں ہوئی اور سونا پہنا نے والے کے ما تند ہے ''۔

کے پاس دکھنے والاخزیروں کو جو اہرات ، موتی اور سونا پہنا نے والے کے ما تند ہے''۔

احماء میں ہے کہ ایک شخص ابن سے بیاں آبا اور کہا کہ بھی نے خواب میں دیکھیا ہے کہ بھی خزیر کی گرون میں موتوں کا مار احماء میں دیکھیا ہے کہ بھی خزیر کی گرون میں موتوں کا مار

احیا ہیں ہے کہ ایک مختص ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ بیس نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیس خزیر کی گرون میں موتیوں کا ہار پہنار ہا ہوں۔ابن سیرین نے اس کی تیعیر دی کہ توا یہ مختص کو حکمت (علم ) سکھا تا ہے جواس کا اہل نہیں ہے۔

#### ايك مبن آموز واقعه

ظامد دیری ، بنتہ علاہ کے ہورے ہیں ادیا ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک فیض حضرت موئی میں کی فدمت کیا کرتا تھا اور ہروقت آپ کی خدمت ہیں موجود رہتا۔ پکھ دن بعداس نے دوگوں کے سے سے کہتا شروئ کردیا کہ 'حدثنی موسی صفی اللّٰہ '' بھے ہوئی فی اللّٰہ نے یہ بیان کیا' حدثنی موسی تعلیم اللّٰہ '' بھے ہوئی فی اللّٰہ نے یہ بیان کیا' حدثنی موسی تعلیم اللّٰہ '' بھے ہوئی اللّٰہ نے یہ بیان کیا اور اس کا لوگوں کے سامنے طرح طرح سے حضرت موئی جید نے جوالے سے بیان کرنے کا مقصد لوگوں کی توجہ ہوجا کی اور اس کو تو نف دنڈرانے و بینے گئیں جس سے کہ وہ الدار ہوجا نے بی طرف میڈول کرانا تھا تا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوجا کی اور اس کو تی نف دنڈرانے و بینے گئیں جس سے کہ وہ الدار ہوجا نے بیانی کر ایک مقد کی خدمت میں بھی نہ آیا تو حضرت موئی ہے۔ نہ ہوگیا اور حضرت موئی جہت نے اس کے بارے ہی کا فی تعیش کی گراس کا بچھ بے نہ چارے بچھوں کی اور حضرت موئی جس سے کہ وہ اس کے بارے ہی کا فی تعیش کی گراس کا بچھ بے نہ چارے بچھوں کی ایک کیا آپ کی فدمت میں بھی نہ آیا جس کے باس جا شاہوں طرکا فی دنوں سے وہ بچھونیں بلا حالا نکہ جس نے وہ کی نہیں با کہ باس جا شاہوں طرکا فی دنوں سے وہ بچھونیں بلا حالا نکہ جس نے وہ کی نہیں با حالا نکہ جس نے وہ کی نہیں با حالا نکہ جس نے وہ اس کی بہت تنیش کی کرائی دنوں سے وہ بچھونیں بلا حالا نکہ جس نے وہ کی نہیں کی بہت تنیش کی کرائی دنوں سے وہ بچھونیں بلا حالا نکہ جس نے وہ کی بہت تنیش کی کرائی دنوں سے وہ بچھونیں بالے اس کی بہت تنیش کی کرائی دنوں سے وہ بچھونیں بالا کا کہ جس کی کرائی دول ہے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کرائی کی دول کے دول کے دول کی کرائی کی بہت تنیش کرائی کی کرائی کی دول ہے دول کرائی کی بہت تنیش کرائی کی دول ہے دول کرائی کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کرائی کی دول کے دول کرائی کی دول کے دول کی کرائی کی دول کے دول کی دول کے دول کرائی کی دول کے دول کے دول کرائی کی دول کے دول کرائی کی دول کی دول کے دول کرائی کرائی کی دول کے دول کرائی کی دول کرائی کرائی کرائی کرائی کی دول کے دول کر کرائی کرائی کی دول کر کرائی کرائی کی دول کرائی کو دول کے دول کر کرائی کرائ

یہ جواب من کرائ شخص نے کہا کہ میر ہم ہاتھ بیل جو کالی ری سے ہندھا ہوا خزیر ہے ہیدوی شخص ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ یہ من کر آپ نے القدائق کی سے دعا کی کہ اے القدائ کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا و ہے تا کہ بیس اس سے دریا فت کروں کہ ہے آ دمی کس وجہ سے خزیر بن گیا۔ اللہ تق کی نے بذریعہ وقی مطرت موی مسلم کو اطلاع دی کہ ہددعا تو بیس آپ کی قبول نہیں کروں گا۔ البتہ اثنا آپ کو بنل و بیٹا بول کہ ہم نے اس کو اس وجہ سے خزیر کی صورت بیل سے کردیا کیونکہ ہدوین کے ذریعہ سے دنیا کا طالب تھا۔

ای طرح ایک روایت امام ابوطالب کی نے قوت القلوب میں اورمتدرک میں حضرت ابوا مامہ سی آنہ سے روایت کی ہے کہ: ''' نبی کر گم نشج بڑنے نے فرمایا کہ اس امت میں ایک گروہ اسیا ہو گا جوطعہ م وشراب اورلبود نعب میں رات گز ارے گالیکن جب وہ منے کو اٹھیں کے تو ان کی مور تو ل کوخز ہر کی صور تو اس میں سنے کہا جاچکا ہوگا اوراللہ تعالی ان میں سے پہلے قب کل کواور کچھ گھر وں کوزیمن میں دھنسادیں گے۔ یہاں تک کے لوگ تن کو کہیں کے رات فلاں گھر دھنس گیا اورا مقد تعالیٰ ان پر پھر برس کی گئے جیسے قوم لوط " ہر برس نے گئے تھے اوران پرا یک تند ہوا بھیجیں گے، ن کے شراب پیٹے ، مود کھانے اور گانے والی مورتوں کور کھنے اور قطع رمی کی وجہ ہے'۔ ( راوی کا قول ہے کہ بیاحد بیٹ سی الا منا و ہے )

خز رغم:

فنز رینجس العین ہےاوراس کا کھانا ترام ہےاوراس کی فرید وفر و خت بھی جائز نہیں۔ حدیث میں ہے ''حصرت ابو ہریر ڈے مروی ہے کہ رسوں ابند ہیں نے فر مایا کہ ابند تھائی نے شراب اوراس کی قیمت مروار اور س ک قیمت فنز ریاوراس کی قیمت کو ترام کیا ہے''۔

اس سے جواز انتفاع میں اختلاف ہے۔ کیونکہ ایک جماعت نے اس سے انتفاع کوئکروہ قرار دیا ہے اور جس لوگوں نے اس سے انتفاع کوئع کیا ہے وہ یہ ہیں:۔

ابن سیرین چکم محادٌ مش فعی ماحمدٌ واسحاق کیار ایک گروه نے اس سے انتقاع کے سسلہ میں رفصت دی ہے۔ وہ یہ بیں محسن م اور زاعی اوراسی اب رائے ۔

خزیر کتے کی طرح نیس العین ہے۔اس لئے اس کے کئی بھی حصدے کوئی چیز مس ہوجائے سے دو چیز نیس ہوجاتی ہے۔ چنا نچاس چیز کوسات مرجید حویا جائے گا اوران سات مرجیہ وحونے بیس ایک مرجیمٹی سے دھونا بھی شامل ہے ورخز بری کھانا حرام ہے اس سیت ک وجہ ہے:

قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْ حِي الْيُ مُحرَّماً عَلَى طاعمٍ نَيطُعمُه الله انَ يُكُون مِيْتَةَ اوْرِماً مُسْفُوحًا اوْ لَحْم خِنْزِيْرٍ فَاللهُ وِجْسٌ

"اے ٹی اُن سے ٹہو کہ جو وقی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں ایک کوئی چیز ٹمیس پاتا جو کسی تھانے والے پرحرام ہوگر یہ کہ وہ مروار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ تا پاک ہے۔ (المانی م آیت نمبر ۱۳۵)

#### قاكده:

علامة قاضی القط قا اوردی نے کہا ہے کہ افامہ وجس "میں ضمیر فنزیری طرف اوٹ رہی ہے۔ لیخی مض ف الیہ کی طرف کیونکہ و قرب ہے اوراس کی نظیر بیدد دسری ایک آیت ہے 'واش کھٹو وا نسف مد اللّه ان نخستم ایّا اُ تغینہ وُل ''نیکن شُنْ بوحیان نسس میں ختا ف کیا ہے اور مضاف الید دونوں ہوں تو ضمیر مضاف کی طرف بوتی ہے دیکہ جب کلام میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوں تو ضمیر مضاف کی طرف بوتی ہے نہ کہ مضاف الیہ کی طرف اس کے کرمض ف وی ہے جس کے بار سیس بات جاری ہے اور مضاف ایر کا کو کرم نسس کے طریقہ پر ہوتا ہے تا کہ مضاف معرف اور خصص جو جائے۔

سلامدومیری کہتے ہیں کہ ہمارے الشیخ السوی نے فرمایا کہ طاعہ ماوردی نے جون کرکیا ہے وہ معنی کے امتبارے اولی ہے اس سے کہ تحقیل کے جات سے کہ تحزیر سے بچھیل آرہ ہے۔ بس اگر ضمیر کواسی طرف وٹایا جانے کا مرائی کا نمیادی فائد ہے۔ یہ گا ہوٹال زمآ ہے گا۔ اس مجد سے فنزیر کی طرف ضمیر کا لوٹا تا واجب ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی تا کہ گوشت جگر، کی اور اس کے تمام ایز او کا ترام ہوتا معلوم ہوجائے۔

قرطبی نے سورہ ابقرہ کی تغییر میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ملاوہ بالوں کے چراخز برحرام ہے۔ کیونکہ بالول سے چہزا وغیرہ بینا جائز ہے۔ ابن منذر نے اس کی نجاست پر اجری ٹائل کیا ہے۔ جا انکہ اس کے اجماع کے وقوی میں اشکال ہے۔ کیونکہ امام یا لکٹ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ البینہ فنز برکتے ہے جرتر ہے کیونکہ اس کا للے مستحب ہے اور اس سے انتقاع کسی بھی جامت میں جائز میں ۔
مہیں۔

شیخ الاسلام نوری ہے۔ نے کہا ہے کہ اور سے پاس اس نے جس ہونے پر کونی دلیل نہیں ہے بکند فد ہب کا مقتضی اس کی پاک ہے جیسے شیر ایجھیز بیااور چو باو فیرو۔

"مروی ہے کے کسی نے تی جسے اس کے باوں ( فنزیر کے باوں ہے ) چنزاو فیر ویٹے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فروی کری تیس ' ۔

خزر کا جمع کرنا چائز نمیں ہے خواہ وہ او گوں پر حمد کرتا ہو یا نہیں۔ اور گر حمد کرتا ہوتو اس کا قبل کرنا قطعی طور پر واجب ہے ورشہ پھر وصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ اس کا قبل واجب اور و مرب س کا قبل جائز ہے اور اس کو چیوڑتا بھی جائز ہے۔ امام شافعیٰ کی تشریح کے عطابی ہیں سے قبل کے وجوب کی دوصور تیں ہوئیں اور دہاس کا جمع کرنا تو یہ کی حال میں بھی جائز نہیں جیسا کہ شرح مہذب میں سخوج کی گئے ہے۔ شخرج کی گئی ہے۔

سنن ابودا ؤدی عکرمه کی حدیث ہے:۔

" حضرت این عبال جارے مروی ہے کہ آپ سین نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی اخیر متر و کے نمی زیر حساہے تو اس کی نمی زکو کیا، گدھ، فنزیر، یہووی، ججوی اور حاحث عورت تو زوجی ہاور کائی جو کا کیا کر وہ نمی زی کے سامنے ہے ایک پھر کے کنارے ہے گزریں ( پینی نمازی کوستر و کرما جائے خواوہ و کتابی مختصر بروہ بھی اس کے لئے کافی ہوگا '۔ اورای میں مغیر قبن شعبہ کی میر حدیث بھی ہے:۔

'' بے شک ٹی کریم سنیز سے فر مایا کہ جو تھی شراب ہیچا قاس کو فنز بر کا گوشت بھی کاٹ کرتھ بھر کرنا چاہیے''۔ خطائی آئے کہ ہے کہ اس کے معنی ہے جیں کہ اس کو فنز بر کا گوشت کھا تا بھی حل لی بھینا چاہئے ۔ نہا مید میں اس کا مطلب میہ بیان کیا گمیا ہے کہ اسے شخص کوفنز بر کا گوشت کا ننا چاہیے اور اس کے اعضا وکوانگ انگ کرنا چاہیے ۔ جسیں کہ جب بکری کا گوشت فروفت کیا جاتا ہے اس کے اعتصاد کاٹ کر جلیجد و ملیجد و کرتے جس ۔

مطلب یہ ب کے جس نے شراب کی نیٹ کو صل س بھی قواس کو خزیر کی نیٹے بھی حلال مجھنی جاہیے۔ کیونلدید دونوں حرام ہونے میں برابر

ہیں۔اس مدیث کےالفاظ امر کے ہیں لیکن اس کے معنی ٹمی کے ہیں۔ بینی جس نے شراب بچی تو اس کوننز پر کا بھی قصاب ہونا چاہیے۔ ضرب الامثال:

الل عرب بولتے ہیں اطبیق من عصو کینی وہ خزیر کے پہت زیادہ بھے دارے مفرخزیر کے پیکو کہتے ہیں اوراس کے ایک معنی شیطان کے بھی اور عمر نظر کے بیا اوراس کے ایک معنی شیطان کے بھی ہیں اور عفر نجھ کو بھتے ہیں۔ نیز ای طرن اٹل عرب اولیتے ہیں اقسع من خنز یو بھتی وہ خزیر سے زیادہ بالہ میں ای طرح کتے ہیں اکسو ہدہ کو اہمة المحداو ہو المعاء المعلود کینی وہ خزیر کے لئے گرم کئے ہوئے پائی کے بھی زیادہ بالہ میں ایک میں اورای کو ایفار کہتے اس مثال کی اصل یہ ہے کے انسان کی اورای کو ایفار کہتے ہیں ۔ ایوم بیوے کہا ہے:

ائن در يد:

آپ کاپورانام مجر بن الحسن بن درید ابو بحران دی اهری ہے۔ آپ احت ، اوب وشعر بیں اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ کا سب سے
عدہ شعر مقصورہ ہے۔ جس کی تعریف شاہ بن شیال اور اس کے بڑے اس عیل نے کی تھی اور اس مقصورہ کی شرح بہت ہے ہا ہ نے کی تھی۔
بیش ساماء نے کہا ہے کہ ابن درید اسلم الشعراء اور اشعرا عدما ، یہ اپنے اپر کر بیں آپ کو فائی ہو گیا تھا۔ چنا نچہ جب کو کی ان کے پاس آٹا تو یہ
آنے کو دیکے کرشوری نے تھے اور اس کے آنے کی وجہ ہے۔ رنجید و بو جاتے تھے۔ آخر کا ران کو ترباق پالیا گیا تو آپ تک رست ہو گئے اور پیم
اپنے شاگرووں کو سیق و بینے گئے ۔ لیکن ایک سال کے بعد آپ بر دوبارہ فائی کا تملہ ہوگیا در آپ کا تمام جسم معمل ہوگیا۔ صرف ہاتھوں
میں تعویل کی حرکت باتی رہ گئی۔ آپ کے ایک شاگر دابولی نے کہا ہے کہا بن درید کو معمل و کیے دل بیل سوچنا تھا کہ ویڈ ہو یہ
من احتراف نے بات کی دل ہے۔ ہن کا ذکر انہوں نے اپنے متھورہ کی اس شعرش زمانے ہے متعملق کیا ہے۔

مارست من اجوانب الجوعليه ماشكا

ا من فاتى منت كى كما مال جيك كياتواس منت كريابزيس بينيا بالأخرى شعريه بها

فواحزنی ان لاحیاة للبذة ولا عمل یرضی به الله صالح " بائول میری زندگی کرد باورکوئی ایما نیک علی بائیس جس سے التدتی فی راضی ہوں ' ۔

دویر روفا فی محملد کے بعد آب دوسال زعد ورب

ابن دریدئے کہاہے کہ ایک دات میں نے خواب میں ایک آ دمی کو دیکھا جو میرے کمرے کے درواز و کے دوتو ل دروں کو پکڑے جوئے کھڑا ہے اور جھوے کہ رہاہے کہ ابن دریدتم نے جوشر اپ کے متعلق سب سے تعد وشعر کہاہے وہ جھے سناؤ کہ میں نے جواب دیا کہ او نواس نے سب چھو بیان کر دیا ہے اوراس نے کسی کے سئے چھوٹیس جیوڑ الایٹنی اپوٹواس سے استھے اشعار شراب پر کسی نے نبیس کے ) اس پراس فخض نے کہا کہ میں الوٹواس سے بڑا ش بح ہوں تو ش نے کہا کہ اچھا آپ ہیں کون ؟ اس نے جواب دیا کہ میں الوٹا جیدشام کا رہنے والے اول سے بیاشعار پڑھے ہے۔ وحسمراء قبل السفوح صفراء بعدہ "تت بین لیوبسی نیو حس**س وشقیائق** "شراب کارنگ طاوٹ ہے پہلے سرخ تقاجب ل گئی توزروہ وگئی آئی وہ میرے پاس دو پیش کے ش ایک تو زکس (زرد)اور دوسرے **کل** لالہ (سرخ) ہیں''۔

حکت و حدة المعشوق صوفا فسلطوا علیها مزاحا فاکتست لون عاشق ۱٬۰۶۶ مرض کے گئے۔ پس رخمار دوست جوانگارے کی طرح تھے ۱٬۰۶۶ می ماشق کی پریٹایوں کی بھی آ میزش کی گئے۔ پس رخمار دوست جوانگارے کی طرح تھے اچا تک عاشق کے دیک بین نتقل ہو گئے ( یعنی زرد پز گئے )

میں نے بیشعری کراس ہے کہا گئم نے تعظیٰ کی ہے۔ اس نے کہا دہ کیے ؟ بیٹی نے کہا تم نے حمراء کہہ کرسرٹی کومقدم کردیا ہے اور پھڑا دینی تو بی نرجس وشقائق'' کہہ کرزردی کومقدم کردیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ او حاسدا س وقت استقصاء مقصور نہیں ۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ این در پیشراب بہت پیتا تھا اوراس کی عمر نو سے سال ہے تجاوز کر چکی تھی تھر بھر بھی اس نے شراب ترک نہیں کی تھی ۔ جب اس کو فالج ہوا تو اس کی مقل وقہم درست تھی اس سے جو بھی سوال کیا جاتا و واس کا صبحے جواب دیتا۔ این درید کی وفات ماہ شعبان ۱۳۲۱ ہے میں بغداو میں ہوئی۔ یہ نی ۔ درید مادرد کی تصغیر ہے اورادرد کے متنی تیں وہ تو کی جس کے دانت شدہوں۔ این فعدکان دوسر سے ملیاء کی مجم تھیں ہے۔

خزير كي فيي خواص

خزیری کیجی اگر کسی انسان کو کھلادی جائے یا کسی چیز جی طاکر پلادی جائے و حشرات الارض با کضوص سمان وا و و ہااس فخص کوئیس سے آن کے اور اگراس کو سکھ کرکسی چیز جی طاکر جائے گا فائے کو پلادی جائے تو فوراً آرام ہوگا اور اگر کسی فخص کے تاک کے دونوں بنتے بند ہوگئے ہوں تو اس کے پیچ کے تین تین قطر ہے دونوں بنتی نیک اور آگراس کی بڈی کو چوتھیا بخار دالے مریض کے بدن کے بعد چیں کرکسی بوامیر کے مریض کو پلاد ہے ہے بوامیر کی شکایت جاتی رہے گی اور اگراس کی بڈی کو چوتھیا بخار دالے مریض کے بدن کر لانکادی جائے تو تا سور بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔

رلانکادی جائے تو تا سور بہت جلدا چھا ہوجائے گا۔

کو یا کل ختم کرد ہے گا۔ اگر خزیر کا یا خاشر ش انار کے دو دفت کی بڑ جس لیپ دیا جائے تو انار ترش سے شیریں آنے لکیس مے۔ اگر کو کی گیا جائے و مثان رہی کہ میں جائے ہو گا اور اگراس کو بالا رہی ہی کہ بار پر پی لیا جائے تو مثان ہے کہ اور اگراس کو ایک مشقال کے برابر پی لیا جائے تو مثان ہے کہ فوات رکھی کھی میں جائے ہو مثان ہوتو و دخزیر کا فضلہ اپنے ہاس رکے قواس کو فائد و بوجائے تو انار ترش سے شیریں آنے لکیس میں جائے ہو مثان ہوتو و دخزیر کا فضلہ اپنے ہاس دیلی کو ایک دی گا اور اگراس کو ایک مشقال کے برابر پی لیا جائے تو مثان ہے کہ میں گاران کو ایک مشقال کے برابر پی لیا جائے تو مثان ہے کو میا کہ تو میں کا در آگراس کو ایک مشقال کے برابر پی لیا جائے تو مثان ہو کے دور شائ کے دور شائ کے کہ تو میں کو بائوں کو کی کھیں کو میا کو می کو میا کو کا در اگراس کو ایک مشقال کے برابر پی لیا جائے تو مثان ہے کو میا کہ کو میا کو می کو میا کہ کو میا کو میا کہ کو می کو میا کو میا

پھر کوتو ژ ڈالے گااورای طرح ایک مثقال کے برابر لے کر پکھٹمد کے ساتھ پی لینے سے پیچش، در دسدہ اور آنوں کے مروژ کے لئے انتہائی مغید ہے۔

تعير:

خنزیر کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شرہ تنگدی ،افلاس اور مال حرام ہاوراس کی مادہ کوخواب میں ویکھنا کشرت سل کی علامت ہاور اگر کسی کوخو ب شرباس سے نقصان پہنچ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو سی لفرانی ہے تنگی پنچے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں خزیر بھی بھی طاقت وردشمن ،مصیبت کے وقت شعراری کرنے والہ ملھون کی صورت میں دکھا کی ویتا ہے اوراگر کس نے دیکھا کہ وہ خزیر پر سوار ہے قواس کو ، ل ملے گا اور وہ مختص دشمن پر بنا سب آ جائے گا اور جس شخص نے خزیر کا پیا ہوا گوشت کھا یا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو تجارت سے نا جائز مال حاصل ہوگا اوراگر کسی نے و بیکھا کہ وہ خزیرین گیا ہے تو اس کو ذات کے سرتھ مال ملے گا اور اس کے وین

يش كوئى كى واقع بوجائے كى۔

الخنزيرالبحرى

(اریائی سور) مام ما مک سے کی ہے اریائی فلز میں بارے میں سواں بیاق آپ نے فرمایا کیتر وگ کہتے ہو کہ فلز میر برخری جی کوئی جا فور ہے۔ تگر عرب لوگوں کے فزو کیب اس نام ہا وٹی جا نور دریا میں نہیں ہے۔ البتدان کے یہاں ایک دریائی جا نور دلینین ہے (اس کاؤٹر انشا مالقہ باب الدال میں آ ہے گا) جس کوسوس کچھلی بھی کہتے ہیں۔

ریج نے امام شافتی سے پانی کے قتر پر کے بارے بیل سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تھا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ جب
آپ (امام شافتی) جماق کے قرآ ہے نہ اس کے طال ہونے کا فتوی ویا۔ امام او طفیقہ نے اس وجرام قرار دیا ہے۔ ابن ابی لیلی نے
معال کہا ہے اور یہ تول عمر میٹی نا ابن عبس اور ابوا پو ہٹا انصاری اور ابو ہر برو سست منتول ہے۔ حسن بھری ، اوزائی میری اور
ابو ملک و فیرہ سے روایت ہے وہ فرمات بیل کہ سے اور دوسر ق مرحبدال دھڑات نے سست نیخ کی تنقین فرمائی۔
ابو مالک و فیرہ سے روایت ہے وہ فرمات بیل کہ سے اور دوسر ق مرحبدال دھڑات نے سست نیخ کی تنقین فرمائی۔
ابن ابی جریرہ نے ابن فیر سے تقل بیا ہے کہ اس سے بار سے میں سوال بیا تو آپ نے جواب دیا کہ آروگ اس کو خیس میں اس کے جریرہ تو ایک نے بار سے میں مالا ، کی محتق نظر پر کہتے جی تو یہ بیل کے بار سے میں مالا ، کی محتق نظر پر کہتے جی تات و جواب اور نی تو بار میں ہور پر معلوم نیس کہ یہ بیا تو بات بیا چیز ابو پھر بھم واماسا و طفیقہ کے قول پر کار بند

#### الخنفساء

کی بید) لمحسفساء سیر بدر من تو یق کران جا فردکا پہلے ذکر کیاجاتا کیونکداس بھی ٹون زا میں اور فرق ہے۔ اس کا موٹٹ خفس وق ہے۔ این سیدوٹ کیا ہے خفس واید کا لے رنگ کا جربودار کیٹر اپ جوجس سے چھوٹا ہوتا ہے اور زمین کی شدگ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا موٹٹ خفس اور خفس وجس ہے اور فور پر ضمہ بھی ایک لفت بھی آیا ہے۔ اسمی نے کہا ہے کہ خفس وہ و کس تھائیس والا جاتا۔ س کی کنیت اصالف و ماما ہ مود، ام بخر تی اصالع بن مام النتن ہیں ، دخص و مدتوں پائی ہے ابخیر زندہ روسکتا ہے۔ اس میں اور مجموعی دوتی ہے اس کی گئتم ہیں جیسے جسل ، حمارتیان ، وردان اور دوتی ہے اس کی گئتم ہیں جیسے جسل ، حمارتیان ، وردان اور دطلب و غیرہ ، حطلب کے بین الا اقتصاد میں اور حضاء و است ان بینی کم بیا جب حرکت کرتا ہے تو گوز کرتا ہے بینی بد ہو جھیلا و بتا ہے۔ مجب بین بینی کم بیا جب حرکت کرتا ہے تو گوز کرتا ہے بینی بد ہو جھیلا و بتا ہے۔ حقین بن اسحاق طریق نے کہا ہے کہ کہر یالا ایک جگر ہے اس پر اجوائن پڑی بوئی ہودور ہیں گئا ہے۔ حدیث شریف جس ہے ۔ مشمور اس سے بین ہے قر ، یا کہ لوگ جا جہیت وا افخر کرتا چھوڑ و میں ور شرو واللہ تعالیم النہ کہ کہر یال جانور ہے ہوئی ہوجائی ہوجائیں گئا ہے۔ اس کے کہ کہر یال جانور ہے ہی زیادہ مبتوض ہوجائیں گئا۔

حقیرے حقیر محلوق بھی دوا کا کام دیت ہے

#### دكايت:

ائن خدکان نے جعفران کی برکی (وزیر ہارون رشید ) کے حالات کی مکھا ہے کہ آید و فعال کے پاس ابو بھیدہ تعفی شیٹے ہوئے سے تواشنا کی ایک گہر بلانکل آیا۔ جعفر نے غاہ مول سے اس کو بنانے کا تھم دیا۔ اس پرا وجیدہ نے کہا چھوڑ وہوسکتا ہے کہاں کی وجہ سے کو کی فیر مقدر ہو۔ کیونکہ اہل عرب کا بیٹمان ہے کہ جب گہریل قریب آتا ہے تو کوئی فیرضرور آتی ہے۔ اس پر جعفر نے ابو جبیدہ کوایک ہزار وینارو سے کا تحکم دیا تو و وابو جبیدہ کی طرف بز سنے گا۔ اس پر جعفر نے پھرا یک ہزارہ بنار ابو جبیدہ کو دیا۔

شری تھم '' ہریا کو کھانا ہوجیاس کی گندگی کے حرام ہے۔اسی ب نے کہا ہے کہ جس میں نفش ونقصان ظاہر نہ ہواس کا تش احرام یا ندھنے والے کے لئے اور غیرمحرم کے لئے مکروہ ہے۔ جیسے کہ یا ، کیڑے ، بعلان ، کیکڑے دی ٹ (گددہ سے جیمونا ایک جانور )اوران جیسے دیگر جانور ، مطلب یہ ہے کہا یہے جانور جن سے ندتو کسی فتم کا نقصان پڑنیا ہے اور ندنق تو سے جانور کا کن نکروہ ہے اور کراہت کی دلیل یہ ہے کہ یہ بغیر ضرورت کے ایک فضول کام ہوگا۔ مسلم بن شداد بن اوس سے مروی ہے کہ ۔

" دحمنورا کرم سیج نے فرمایا کرحل تعالی نے ہر چیز پراحسان کوفرض کیا ہے۔ جب تم کسی کولل کرو( ، رو) واس میں بھی احسان کرواور بیاحسان نیس ہے کہ کسی چیز کو بیکا قبل کردو''۔

میکی نے ایک سحالی قطبہ ہے روایت کی ہے کہ دواس ہوت کوٹالپند کرتے تھے کہ آ دمی نقصان نددینے والے جانو رکو ہارڈالے۔ الامثال:

اہل عرب کہتے ہیں 'افسی من المحتفداء ''لین وہ کیریلا ہے بھی زیادہ کوزکرنے والا ہے اورائ طرح کہتے ہیں 'المحتفداء اذا مست نصف ''لین کیریلا جب بھی آئے گااپ ساتھ گندگی لائے گا۔ بیر ثال ایسے موقع پر کہتے ہیں جب کوئی کی برے آوی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ لیمی بوترین آ ومیوں کا تذکرہ کی شکرہ کے کوئکدان کے تذکر ہے جس برائیوں کے موااور کیا ہے۔ کسندا مساحب مولع بسال حلاف کینیٹر السحد طساء قبلیل النظمواب

'' ہارے یہاںا کے ایسے صاحب میں جنہیں اختلاف کا بڑا شوق ہے حالانکہ ہمیشہ فنطیاں کرتے ہیں، درنتگی کا توان کے یہاں نام ونشام نبیل'' یہ

السنج لسخساجها مِنْ المحنفسهاء والْهيي الْمَا مسى من غُراب المحنفسهاء والْهيي الْمَا مسا مشي من غُراب المحنفسه عن غُراب المحنفسه عن أواه من المحنفسة عن المحادث المحتفظة عن المحتفظة ا

گیر بلوں کے مرول کوکاٹ کراگر کسی برتی بیل رکھ دینے جا کمی تو وہاں کپوتر جمع ہونے لگیس کے۔اس کے پید کی رطوبت آتھوں میں لگانے سے بینائی تیز ہوجاتی ہے۔ ورآ کھی سفیدی زائل ہوجاتی ہے اور خاص طور سے آتھوں سے پانی بہتے کے لئے بہت مغید ہے۔ یہ پانی کوروک کرآ نکھ کے پر دے کو بااکل صاف وشفاف کر دیتی ہے۔اگر کسی گھریش بہت ذیا وہ گہر ہے ہوں تو چنار کے بہت مغید ہے۔ یہ پائی کوروک کرآ نکھ کے پر دے کو بااکل صاف وشفاف کر دیتی ہے۔اگر کسی گھریش بہت ذیا وہ گہر ہے ہوں تو چنار کے بہوں کی وجو نی وہ بہت نے بھاگ جا کہ ہے۔اگر کسی ہے کو تل کے تیل میں پکا کراور پھر اس تیل کو صاف کر کے کان میں ڈا کا جا سے تو کان کے بردے کے دردوں میں مفید ہے۔

گیریلا کاسرطنجد و کرئے اُسر بچھو کے ڈینے کی جگہ پر ہاندھ دیاج ئے تو بہت فائدہ ہوگاا درا گراس کوجن کراس کی را کھ زخم میں بھر وی جائے تو زخم بہت جلدا چھا ہو جائے گا۔اگر کو کی فخض بے نیری میں کبریلا کوزندہ کھا لے تو اس کی فورا 'سوت ہو جائے گ آنہ

گیر ملے کو خواب بھی و کیمنے کی تعبیر نفاس والی عورت ( یعنی زید ) کی موت ہے اوراس کے زکا خواب بھی و کیمناا یسے فض کی طرف اشار ہے جوشر برلوگوں کی خدمت کرتا ہواورا کشراس کی خواب بھی تعبیر غسر ورشمن کی ہوتی ہے۔

# النجنوص

( فنزیر کابچہ )انسخے سے ص : فاء کے کسر واور ٹون کے نشدید کے ساتھ واس کی جمع فنانیص آتی ہے۔انھل نے بیٹرین مروان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے

اکساسٹ السدجاح فسا فسیتھا فیسل فسی السحنسانیس منحمز " تو نے مرخی کھالی اور پکر بھی باتی نہ چھوڑی تو کیا اب فتر رہے بچوں کو بھی چٹ کرنے کا ادادہ ہے'۔

شرعی حیثیت

ال كا شرى تكم اورتعبر خزر كے بى مانند ہے..

خنوص سيحطبي خواص

اس کا پندام پایسے تخلیل کرتا ہے اور اگر اس کو شہر میں مار کراحلیل پر ملہ جائے تو ہاہ میں اضافیہ ہو کر شہوت میں زیادتی ہوتی ہے۔اس کی چر نی اگر کئی ترش انار کے درخت کی جزمیں لیپ دی جائے تو دوانار میٹھ ہوجائے گا۔

## الخيتعور

( بھیڑیا) المنخبت عود اور کہا گیا ہے کہ یہ بھوت بھی ہے اور یا اس ش ذاکد ہے۔ صدیث ش 'داک ازب العقبة بقال لمه المخبت عود '' ہے مراوشیطان کا وسوسہ ہے گویا کے خیت ورشیطان کا بھی نام ہاور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برووچ جو کرور بواور ایک کیفیت م شدر ہے اس کو بھی خیت ورکتے بیں اور یہ بھی کہ گیا ہے کہ یہ بھیز بے کانام ہے جیرا کہ شاعر نے کہل

ترجمہ '' جب تم کسی بھی عورت کا کہرائی ہے جائز ہالو گے تو اس میں محبت کا نام و ثنان نہ پاؤ گے اس کا اظہار محبت بالکل بھیڑ ہے جبیہا وحوکہ ہے''۔

ایک تول سے کہ بیا یک جمونا سا جانور ہے جو پانی کے اور پر جتا ہے اور کسی ایک جگر نبیس تفہر تا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضعور دوشنی ہے جوشل دھ کے کے سفید چیز نضا میں اڑتی ہے یا کڑی کے جالے کی طرح جس کوتر مرے کہتے ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ میرفانی دنیا کا نام

# الخيدع

( لى )الاخيدع بل ال كاذكرات والقديب السين من آئے كا۔

# الاخيل

الاحبل سنر مدمد۔بدایک سنررنگ کا پرندہ ہال کے بازوؤں پراس رنگ کے طاوہ بھی رنگ نظر آتا ہے جو بہت فوشما معلوم ہوتا ہے۔ گر قریب ہے ویکھنے پراس کے بازوؤل کا رنگ بھی منزی ہوتا ہے۔النیل نام اس دجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اصل میں اخیل تل والے آومی کو کہتے ہیں اور چونکہ اس کی چیک بھی آل کی طرع ہوتی ہے اس لئے اسے بھی خیل کا نام دیں ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ یہ یک منحوں پرندہ ہے ، جس گنخوست بھی نہ بھی ضرور فعام بھوتی ہے۔ اگر غظا اخیس تکرہ کی حالت میں سی کا نام رکھ ویا جائے تو یہ منصرف پرنھاجائے گا۔ مگر بعض نحو شن کا نام رکھ ویا جائے تو یہ منصرف پرنھاجائے گا۔ مگر بعض نحو شن کے اس کو غیر منصرف پرنھا ہے۔ معرف و تکرہ وولوں حالتوں میں یکونکہ بیالائٹ اس کواصل میں تیس کی صفت قرارد ہے ہیں اور حضرت حسان خوشر سے اس شعر کو ولیل بڑاتے ہیں ۔

فریسی وعلمی سالامور وشیمتی الامور وشیمتی درگ قبل کا احیلا الامور وشیمتی الامور دواورمیر میم کوچی اورمیری مادت کوچی کیونگداید پر تدونیس ہے کہ جس کے رنگ مختف ہول'۔

## الخيل

( محوزے)المحبل (حسماعة الافسراس) يمن فيرلفظ جمع ب. "في فظى طور براس كاكو في واحد تبيس ہے۔ جيسے لفظ تو ماور مرط كاكو في فظى واحد نبيس ہے اور كہا كيا ہے كہ س كامفر دخائل ہے۔ او مبيدہ نے كہا ہے كہ بيدمونث ہے اوراس كى جمع فيول آئى ہے۔ جستانی نے كہا ہے كہاس كي تفظر خيل " تى ہے اور خيل ك معنى اگر كر چينے كے جيں اور چونك گھوزے كى چاں جس بھى اگر تا پايا جاتا ہے۔ اس مجہ ہے گھوز كوفيل تامو يا كيا ہے ورسيويات فزوكي كا اسم جمع ہے اور بوائس كرور كيد بيد جن ہے۔

كفور ول كاشرف:

محورُ وں کے شرف کے لیے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ القد تعالی نے اسپے کلام پاک میں اس کی فتم کھائی ہے۔ چنا نچے قروت میں و المعماجیسات صبیعتی ( فتم ہے ان کھوڑوں کی جو ہائیپ کردوڑ تے میں) ان گھوڑوں سے مراد نازی نیٹی جہاد کے کھوڑ ہے میں جو دوڑ تے دوڑ تے ہائھتے کتے میں۔

حديث يش محوث كالمذكرة

سی بخاری مس معفرت جرم بن عبدالله افزائد ہے روایت ہے کہ:۔

''میں نے رسول اللہ سیجہ کو دیکھنا کہ اپنی اٹھیاں اپنے تھوڑے کی بیٹ تی کے بالوں میں پھیرر ہے تیں اور قرمار ہے میں کہ اللہ تعالی نے قیامت تک قیر تو گھوڑوں کی بیٹ ٹی میں گرہ دے کر باندھ دیا ہے لیٹنی ارم کر دیا ہے''۔ اس صدیمے میں ناصیعہ (بیٹانی) سے مراہ و وہال میں جو بیٹ ٹی پر لئکے رہتے ہیں۔ خطابی نے کہا ہے کہ ناصیعہ (بیٹ ٹی) سے مراہ گھوڑے کی پوری ذات ہے حسی کہ کہا جاتا ہے' فلائ مُبار ک النّاصينة و مينموْ ان الْعُوَّه'' کہ نظار آ ومی مہارک بیٹائی والا ہے بیٹی مہارک ڈات والا ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت الاہو ہر رہے اس سے روایت ہے کہ

اہمی تک و نیا میں نہیں آئے ان کو آپ کیے پہچان لیس کے کہ بیر میرے انتی ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاوفر مایا کہ فرض کرو کہ می فخص کے پاس گھوڑوں کی جماعت میں سفیدی کا نہیں ہے اور وہ بہت سے گھوڑوں کی جماعت میں فرض کرو کہ کی فخص کے پاس گھوڑے ہیں اور ان پر کوئی نشان سفیدی کا نہیں ہے اور وہ بہت سے گھوڑوں کی جماعت میں فے جلے کھڑے ہیں تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑے کوئیس پہچانے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پارسول القد ضرور پہچان کے گا۔ پھر آپ نے فر میا کے قیامت کے وال میں کہ کوئیس کا میں کے کہ ان کی چیٹا نیاں وضواور و کیا ۔ پھر آپ نے جگھ گئی ہوئی ہوں گی اور میں حوش کوئر پر ان کا چیش رو ہوں گا۔ بیش کی روایت میں ہے کہ میری امت میں میں اس حالت میں آئے گی کے اور اعتماء وضو چکتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی مول گے۔ یہ حالت اس امت کے علاوہ اور کسی امت کی نیس ہوگئ۔

مسلم، ن ئی ،ابن ماجدادرا دواؤد نے معنرت ابور برہ ہے روایت ہے کہ حضور معین کی مسلم ،ن کی ماروں کے اندر شکال کونا پیند قر ماتے ہے 'ا

شکال کا مطلب سے ہے کہ گھوڑے کے داہتے پہلے ہیں ہیں اورا گلے ہیروں کے بائیں پیر میں سفیدی ہویا واہنے الگلے ہیر میں اور بائیں پہلے ہیر میں سفیدی ہو۔ شکال کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ جمہورا الی لفت کا قول سے ہے کہ شکال کا مطلب سے ہے کہ گھوڑے کے تین ہیر سفید ہوں اور چوتی ہیر سفید نہ ہواور ابو بھید و نے کہا ہے کہ بھی شکال ایسے ہوتا ہے کہ گھوڑے کے تین پاؤل مطلق ہوں اورا یک پاؤں سفید اور این درید نے کہا ہے کہ شکار ایک می شق میں ہوتا ہے ۔ لینی ایک ہاتھ اورا یک ہیر میں اورا کر اس کے خلاف ہوتو اس کوشکال مخالف کہا جاتا ہے۔

اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ شکال دونوں ہاتھوں (اسکے ہیروں) کی سفیدی کا نام ہے جبکہ بعض نے کہا ہے کہ شکال دونوں ہیروں کی سفیدی ہوتو کراہت جاتی دہتی ہے۔

ہیروں کی سفیدی کا نام ہے۔ بعض ملا وکا قول ہے کہ اُسر ہاتھ ہوئوں کے ساتھ پیش نی پر بھی سفیدی ہوتو کراہت جاتی دہتی ہے۔

این رفیق اپنی کتاب عمرہ میں باب' منافع الشعر دمضارہ 'کے ذیر عنوان تحریفر ماتے ہیں کہ ابوطبیب جنتی (مشہور شاعر حرب) جب بلادفارس کی ادر عضد الدولہ ہے حاصل کر کے جب بلادفارس کی ادر عضد الدولہ ہے حاصل کر کے بنداد کی طرف چلا۔ اس سفر ہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت ہے لوگ تھے۔ چتا نچہ جب بغداد تربیب آ گیا تو رہزنوں نے تا فلہ والوں پر حملہ کردیا۔ جبتی شاعر نے بھی چھ مقابلہ کیا مگر جب دیکھا کہ ایک حملہ کردیا۔ جب یہ مالوں کی بری شاعر نے کہا کہ اور جب دیکھا کہ ایک علام نے جب یہ حال دیکھوڑ اکر کہ کرمطعوں کریں گے۔ کیونکہ آ پ اپنے ایک شعر میں اپنی مردا کی کری تو یف کر بھے ہیں اور آپ کا پہلی آ ہی تو اس نے باکل منافی ہوگا۔

الْنَحَيْسُلُ وَالسَّلِيْسُلُ وَالبِيدَاء تَعْمِر فَيْسِيُّ "المحورُ ہے،رات کی تاریکیاں اورلق وہ ق صحراجھ کواتھی طرح جانتے ہیں اور حرب ( جنگ) ششیر وثیرٌ واور کا نفر وَتَلم بھی جھے ہو تی واقف ہیں (لیمنی مر دِمیدان بھی ہوں اور صاحب قلم وقرطاس بھی)"۔

غلام کی زبان سے بیالغاظ اوراپے شعر کا حوالہ من کرمتنی کو جوش آیا اور وہ ربزلوں کے مقابلہ پر دوبارہ آ گیا اور بوی بے جگری ہے جنگ کی یہاں تک کیاڑ تے لاتے مارا گیا۔ چنانچاس کا بھی شعراس کے تقل کا ہا عث جوالہ تنبی کے تقل کا واقعہ ماور مضان ۲۳۵ ھوکا ہے۔ ابوسلیمان خطابی نے عزائت اور انفراد ( گوشائیٹی وتنہائی ) کی تعریف جس کیا خوب کہا ہے حالانکہ اس کی ڈات کو ان او**صاف** ہے

دوركا بحى تعلق نبيس تقل

النست بوخدیسی ولزنت بنیسی السرور فسده السرور فسده الانسس لسی و نسما السرور فسده السرور الشراق المسرور فسا السرور فساخی الم المسرور کی المسرور کی المسرور کی المسرور کی المسرور کی المسرور کیدا بوگیا است کی المسرور پیدا بوگیا و کار پیدا بوگیا کی بیشتر پیدا بیشتر پیدا بوگیا کی بیشتر پیدا بوگیا کیدا بوگیا کی بیشتر پیدا بوگیا کی بیشتر پیدا کی بیشتر پیدا بوگیا کی بیشتر پیدا بوگیا کی بیشتر پیدا بوگیا کی بیشتر پیدا کی بیشتر پیدا کی بیشتر پیدا کی بیشتر کی بیشتر پیدا کی بیشتر پیدا کی بیشتر پیدا کی بیشتر کی بیشتر پیدا کی بیشتر پیدا کی بیشتر کی بیشتر

ائن خذکان نے اپن تاریخ بی لکھا ہے کہ کی فخص نے متنی شاعرے اس کے معرد ذیل کے بارے بیل موال کیا ہادر ہواک صنب و ت ام لئم تصب و افزاہ تو مبرکر ہے اندکر ہے گراپی فواہش کو جلدی ہے ہوا کر ہے ) کہ اس معرمہ ش افظ تعبر ایس الف کیے باتی رہا جبکہ اس ہے پہلے جازمہ لم موجود ہے۔ جا ہے تو یہ تی اس طرح کہتے ''ام لم تصبر '' لینی جازمہ لم کے ہوتے ہوے تعبر کہنا چاہیے تھائد کہ تسصی و ایسا عمر افراض کی ترقیق کر الحق تین جنی یہال موجود ہوتا تو وہ تھے کواس اعتراض کا جواب و پاکر اس اور تا تعرف ہے۔ کو کہ اصل میں یہ لم تسمیر ن الب اس کا جواب میں تی دول گا اور دو میر ہے کہ یہال جو اف آیا ہے وہ نون ساکٹ کے جدلے میں ہے۔ کو کہ اصل میں یہ لم تسمیر ن قبل اور قاعدہ یہ جب کوئی انسان نون تا کید خفیفہ کو وقف و بتا چاہے تو اس کو الف سے بدل و سے دیا تھا گول ہے والا تعلق میں اس کو الف سے بدل و سے دیا تھا کہ اس کو الف سے بدل و سے بدل و میں اصل افظ ہے و کا تو کہ تعبدن ''قباد کے بدلے کو بارک کی بادت نہ کہ وقت کے سب اور کوالف سے بدل دیا گیا ہے۔ 'وَ الاَ فَعَامُ مِن وَ اللّٰ ہے کہ سب اور کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ '' الماعیدن '' قباد کی وقت کے سب اور کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ '' الماعیدن '' قباد کی وقت کے سب اور کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔

علاصد دمیری عنقہ فرماتے ہیں: که ابوالفتح سے بنی کی مرادعتان بن جن ہے جو کہ ایک مشہور توکی ہیں۔ انہوں نے ابوعلی فاری سے علم حاصل کیا تھااہ راس کے بعد موصل آ کرخو دیز معانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنا نچا یک دن حسب معمول بید درس دے دے ہے کہ ان کے استادا پوعلی فاری کا ادھرے کر رہوا۔ ابوعلی فاری نے ابن جنی کود کھے کر کہ '' زبست و انست حسب م "بعین تو دراز ریش ہو کر بخیل ہوگیا۔ مطلب بیہ ہے کہ ہم سے ملتا چھوڑ دیا۔ ابن جنی نے اپنے استاد کا بیہ جملہ س کرای وقت ابتا درس چھوڑ دیا اور فور آاستاد کے چیھے جیمے میں ابر ہوگئے۔ میں دیس ما ضری دیے تھے بیال تک کی طم نحویش باہر ہوگئے۔

ابن جنی کے والد ایک روی غدام تھے۔ ابن جنی کے تمام اشعار اعلی ہیں اور یہ ایک آ کھے ہے اعور لیعنی کانے تھے۔ چنانچاس کے متعلق خووان کے اشعار ہیں:۔

صدودک عندی و لا ذنب لی یدل علی نیة فاسدة "میرے کی قصور کے بغیر تیرا بچھ سے کنارہ کئی کرنا تیری بدنجی کی علامت ہے"۔

فسق وحیساتک مسماب کیست حشیست عسلی عین المواحدہ "تیری جان کی تم تیری جدائی میں دونے سے جھاکواپنی ایک آنکھ کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہو کیا کہ کیس دہ بھی نہ جاتی رہے"۔ ولسو لا مسخسافة ان اواك لما كنان في تركها فنائده

" اورس اجھے اپنی اس ایک آ کھر کھنے کی کوئی آ رز وہیں تھی ،اس کا وجود تو صرف اس لئے گوارہ ہے کہ بچنے و کھے لول "۔

این جن کی بہت کی مفیدتھا نیف ہیں جن میں و لوان حمیٰی کی شرح بھی ہے اس لئے حمیٰی نے اعتراض کرنے والے کو جواب و ب وقت این جن کا حوالہ و یہ تھا۔ این جن کا وفات ۳۱۳ ہ ماہ صفر میں بہقام بغداد ہوئی ۔ سنن نسائی میں سنر "بن نفیل اسکونی کی ایک صدیث ہے کہ رسول اللہ سنج بیلے نے ''اذا لمة السنعیال '' ہے منع فر وہا۔ اذا لمة السنعیال کا مطلب بیہ ہے کہ محور وں کوؤلیل کیا جائے یعنی ان کو بار برواری کے لئے استعمال کیا جائے۔ چنا نچے ابو عمر بن عبد البر نے حصرت ابن عباس کی تمہید میں بیاشھار کے ہیں۔

فسان النعسز فيهسا والتجمسالا

احبوا الخيل واصطبروا عليها

" تم محور ول مع محبت رکھواوراس محبت برقائم بھی رہو۔ کیونکدان کے یا لئے میں عزمت اور زیانت ہے"۔

وسطناها فباشركت العيبالا

اذامها التخييل ضيعها النساس

"جب لوگوں نے ان کو (بار برداری میں استعمال کرکے) ضائع کردیا تو ہم نے ان کو باعد حکر کمڑا کردیا اور ان کی اس طرح خبر کیمری کی جب اگدائے ہاں کو باعد حکر کمڑا کردیا اور ان کی اس طرح خبر کیمری کی جب اگدائے ہاں بچوں گیا"۔

ونكمسوهما البراق والجلالم

نقاسمها المعيشة كليوم

" ہم ان کوروزاند کھاس ودانددیتے ہیں اوران کو برقع بیٹی مند کی جالی اور جمولیں پہناتے ہیں "۔

علامہ دمیری قرباتے ہیں کہ بس نے حاکم ابوعبداللہ کی تاریخ نیٹا پور بس ابوجعفر حسن بن محمد بن جعفر کے حالات بین لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کی ہے:۔

"کررسول اللہ بنتی ہے فرمای کے جب اللہ ہون جو میرے دوستوں کے لئے عرات اور شمنوں کے لئے ذات کا ذراجہ بنے میں تھوے الی تکوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے دوستوں کے لئے عرات اور شمنوں کے لئے ذات کا ذراجہ بنے اور جو میرے فرمانہ بندے ہیں ان کے لئے ذیب وزینت ہو آتو ہوائے جواب دیا کہ اے میرے دب! آپ شوق سے ایس جانو رپیدا کر ہیں۔ چنا نچے اللہ تعالی نے ہوا میں سے ایک مشی کی اور اس سے محور اپیدا کر دیا۔ چنا نچے اللہ تعالی نے مواجس سے ایک مشی کی اور اس سے محور اپیدا کر دیا۔ چنا نچے اللہ تعالی نے محور سے ایک میں گرہ دے کر با عدھ دیا۔ تیری کے مور سے فرمایا کہ میں نے تھو کو عمر کی افسال پیدا کیا اور خیر کو تیری فیرانی رزق کا خود میں گئیل رہوں گا اور ذیمن پشت پر اموال نئیمت لا دکرا کی جا جست دوائی اور پر چلنے والے دومرے جانوروں کے مقابلہ میں تیری ہوئت پر ایسے لوگوں کو سوار کرا دی گا جو میری شیخ وہلیل اور میں تیری ہوئے یہ ایک کو تیری شرورت اپنی جاجست دوائی اور میں تیری ہوئے یہ کہر وقعید کیا کر میں ہے۔

پھرا ہے مان بین نے فر مایا کہ جو بند واللہ تعالی کی تبلیل ، تجمیر اور تحمید کرتا ہے تو فرشتد ان کوئ کرانمی الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ انقہ تعالیٰ نے محوڑ اپیدا کیا ہے تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے ہمارے دب! ہم تیرے فرشتے تیری حمدوثناہ کرتے رہے ہیں۔ ہمارے لئے بھی آپ کا مجموانعام ہے؟ فرشتوں کی بیم معدد شت من کر انقد تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے محوڑے پیدا کرد سے جن کی

گردنیل بختی اونؤل کی گردنوں کے مشہ ہمیں۔ان کے ذریعہ سے الند تعالیٰ نے اسے فیغبروں بیل ہے جس کی جو ہے گا مدو

کرے گا۔ آپ نے فر مایا کہ جب گھوڑے کے قدم زمین پرجم کے توالند تعالیٰ نے اس سے فر مایا کہ بیس تیری بنبہنا ہمت

سے مشرکوں کو ذکیل کروں گا اور ان کے کانول کو اس سے بعرووں گا اور اس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی

گردنوں کو پست کردوں گا۔ آپ نے فر مایا کہ جب القد تعالیٰ نے اپنی تمام چو پایوں کی کلوق کو حضرت آوم جب کے

دو بروجی کرنے کا حکم فر مایا تو ان سے کہا کہ میری اس مخلوق میں جس کو جا ہو پہند کرلو۔ چنا نچہ حضرت آوم جب نے

گوڑے کو پسند کیا۔ اس پر القد تعالیٰ نے فر مایا کہ اس اس محلوق میں جس کو جا ہو پہند کرلو۔ چنا نچہ حضرت آوم جب نے

گوڑے کو پسند کیا۔ اس پر القد تعالیٰ نے فر مایا کہ اس آوم " ! تو نے اپنے اور اپنی اولا و کے لئے ابدا لآباد تک کڑ ت

یمی مدین شفاء الصدور شرحض حضرت این عم س برتر ہے دوسر ہالفاظ کے ساتھ مردی ہے اور دو میہ ہے کہ۔۔
''حضورا کرم جین نے فرمایا کہ جب القدت لی نے گھوڑا پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنوب کی ہوا کو وی بھیجی کہ بیلی تھے
ہے ایک مخلوق پیدا کرنے والا :وں س کے لئے تو جع ہوجا، تو وہ اس کے لئے جمع ہوگئے۔ اس کے بعد جرئیل میں
آئے اوراس میں ہے ایک مخمی مجرئی ۔ پھرالشدت لی نے اس سے فرہ یا کہ بیدیری مغمی ہے۔ اس کے بعد اس سے ایک کمیت محور پیدا کیا اور القدت لی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تھے کو فرس پیدا کیا اور عربی بیایا اور القدت لی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تھے کو فرس پیدا کیا اور عربی بیایا اور تحقیم تمام چو پایوں پر کشادگی رزق میں فضیلت دی۔ ول نئیست تیری پشت پر لے جایا جائے گا اور فیر تیری پنہنائی ہے وابستہ ہوگی۔ پھرالقد تعالیٰ نے اس کو بھیجا تو وہ جہنایا۔ اس پرحق تعالیٰ نے اور شاد فرمایا کہا ہے گئی کہ شائی کو سفیدی سے مشرکین کو ڈراؤں گا اور ان کے لائم کی اور ان کے لائم کا اور ان کے لائم کو اور ان کے لائم کا اور ان کے لائم کو اور ان کے لائم کا اور کی کو گھردوں گا اور ان کے لائم کی پیشائی کو سفیدی سے داعا اور پ وال کو سفید

پس جب الله تعالی نے آدم کو بیدا کیا تو فر مایا کہ اے آدم ان چو پاؤں میں سے جوتم کو بہتد ہے اے افتیار کرلے سے کا گھوڑے اور براق میں سے ، براق نجر کی صورت پر ہے نہ فدکر ہے نہ مونٹ ۔ تو آدم نے کہا کہ اے جرائیل میں نے ان دونوں میں سے خوب صورت چر ۔ دوالے کواپے لئے بہند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے آدم! تو نے اپنی کرنے ادرا بی اور دوان میں باتی رہے گی جب تک کہ دوباتی رہیں گئے'۔

شفاءالعدوري مضرت على سيدوايت بحي لدكوره م كرز

" نی کریم سنجی نے فر مایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے او پر کے حصہ سے محوزے نکلتے ہیں اور نیچ کے حصہ

اوران گھوڑوں کے گام یہ قوت ومردارید کے ہوں گے ندوہ لید کریں گے نہ پیٹاب ان کے بازوہوں گے اوران کے قدم حد تگاہ پر پڑیں گے۔ جنتی ان پرسوار ہوکر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے ،ان کواڑتا دیکے کران کے بنج کے قدم حد تگاہ پر پڑیں گے کہا ہے ہمارے رب! تیرے ان بندوں کو بیانعام داکرام کس وجہ سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ارشاد فر ما کمیں گے کہ بیلوگ شب بیداری کرتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے۔ بیلوگ دن میں روزے ہوتے اور تم بزدلی کا اور تم بردلی کا اور تم بردلی کا کرتے تھے۔ بیلوگ دن میں روزے اور تم بردلی کا

اظہار کیا کرتے تھے۔ چرالقد تعالی ان غبط کرنے والوں کے ولوں بی رضامندی ڈال دیں گے۔ چنانچہوہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے اوران کی تکھیں شنڈی ہوجائیں گئا۔

سب سے بہلا کھوڑ اسوار

''نی اکرم سینی نے فر مایا کہ جمعے از واج (طاہرات) کے بعد کھوڑوں سے زیاد و کی سے بحب جین ہے (علامہ دمیری گئے جیں کہ اس حدیث کی استاد جیر جیں) تعلیم نے اپنی استاد سے نی کریم سیج سے روایت کی ہے کہ کوئی کھوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہرضیح القد تعالی کی طرف سے بید عام تھنے کی اجازت شددی جاتی ہو کہ اسالہ بنی آ وم سے جس کولو نے میرا مالک بنایا ہے اور بھی کواس کا مملوک بنایا ہے تو بھی کواس کے نزویک اس کے اہل و مال سے زیادہ مجبوب بناوے۔ حضور اکرم سیج نے فرمایا کہ (باشیار انتقاع) کھوڑھ تین تھم کے جیں (1) وہ گھوڑا جو رخمن کے لئے ہو (۲) وہ جو انسان کے لئے ہو۔ (۳) اور وہ جو شیعان کے لئے ہو، رخمن کے لئے وہ گھوڑا ہے جو فی سیل القداس کے وشعول سے تن ان کرنے کی غرض سے پالا جائے۔ انسان کے لئے وہ گھوڑا جس پر مسافت طے کی جائے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا اسے جس پر کہ بازی (شرطان کے لئے وہ گھوڑا اسے جس پر کہ بازی (شرطان کے لئے وہ گھوڑا ۔

طبقات ابن سعد میں قریب اُسلیک ہے ایک روایت منقول ہے کہ ٹی کریم منجیم ہے قرآن پاک کی اس آیت کے پارے میں 
پوچھا گیا کہ جولوگ اس میں فدکور میں وہ کون میں؟ الْسلین بُنسنب فَحُونَ اَصُوالَهُمْ بِسالسلینل و النّهادِ مِسوا وَعَلائِیةَ فَلَهُمْ اَجُوهُمْ عَسَدُونِهِمْ وَلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَسُوزَنُونَ وہ لوگ جواللہ کے رائے میں دن رائے میں پوشیدہ اور املا دینزی کرتے ہیں۔ پس
مناز تبھم وَلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَسُوزَنُونَ وہ لوگ جواللہ کے رائے میں دن رائے میں پوشیدہ اور املا دینزی کرتے ہیں۔ پس
ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے شان پرخوف ہوگا اور شدہ مُلکین ہوں گئے ۔ اس کے جواب میں آپ ساجی ہو آپ کے بیا کہ موق ہوگا اور شدہ میں کہ باتھ کہ بیادگی اس بین موٹرے کرجس کے ہاتھ مدق باشنے کے لئے ہروقت کھے رہیں اور کس مجی وقت بند نہ ہوں ، قیامت کے دن ان گھوڑ وں کی لیداور پیشا ب سے مفک جیسی خوشبو

ے ہے۔ شیخین نے حصرت این ممڑے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سین کے مہلے و بلے (حیمر میرے) مکموڑ وں کی ووڑ کرائی اوران کو هیا ء ے تعیۃ الوداع تک چھوڑا۔اس کے بعد آپ نے ان گھوڑ دل کی دوڑ کرائی جود بلے بیس تھے اوران کو ثنیہ الوداع ہے مجد بنی زریق تک دوڑایا۔ حضرت این عمرُاس دوڑ میں تھے۔

منتخ الاسلام حافظ ڈہی ؒ نے طبقات الحفاظ میں اپنے شخ '' شرف الدین دمیاطی ہے بسند حضرت ابی ایوب انسیاری ہے روایت کی بحکہ:

'' حضورا کرم مٹنی پیرنے فرمایا کہ طانکہ تین کھیل کے علاوہ کسی کھیل جس شریک نہیں ہوتے۔ایک تو مرد کا اپنی عورت سے کھیلتا (ہنسی قداق کرنا ) دوسرے کھوڑے دوڑا نا اور تیسرے تیر بازی کرنا''۔

اور ترفری نے ضعیف اساد کے ساتھ اہل جنت کی مفت میں بیردوایت نقل کی ہے:۔

'' حضرت ابوابوب انعماری ہے منقول ہے کہ ایک اعرائی آنحضور سٹین کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ جھوکو محور وں ہے محبت ہے تو کیا جنت میں بھی محور ہے ہیں؟ حضور سٹین نے فر مایا کہ اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تھوکو وہاں پرداریا توت کے محور ہے ملیں گے تو ان پرسوار ہوکر جنت میں جہاں جا ہے گا اڑتا پھرے گا''۔

معجم ابن قائع میں ہے کہ ان اعرابی کا نام عبد الرحمٰن بن ساعدہ الانصاری تھا۔ دینوری نے بھی کتاب المجالسہ کے شروع میں ان کا

ذكركيا ہے۔

ا بن عدی نے ای استاد ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضورا کرم سٹنے ہیں نے فر مایا جنتی سفید اور شریف انسل اور نشیوں پر (جو کہ شل یا قوت کے ہوں گی) سوار ہوکرا کیک دوسرے کی زیارت کو جایا کریں گے اور جنت میں سوائے اونٹوں اور پرندوں کے اور کوئی جانور نہیں ہوگا۔

خیل السہاق: یعنی محوژ دوڑ کے لئے استعال ہوں ان دس تسموں کورا تھی وغیرہ نے ذکر کیا ہے ان کے تام یہ ہیں:۔ (۱) محل (۲) مصل (۳) تال (۴) ہارع (۵) مرتاح (۲) حظی (۷) عاطف (۸) مؤلل (۹) سکیت (۱۰) فسکل مندرجہ ذیل اشعار میں اتمی قسموں کی المرف اشارہ ہے:۔

فى الشرح دون الروضة المعتبرة والبارح المرتاح بسالتوالى ثم السكيت والاخيسر الفسكل مهمة خيل السباق عشرة وهي مسجل ومصل تسالى شم حيظسى عساطف مومل آ محضور النيام كام:

سيلي في المعر يف والاعلام على أتخضور سيب كمورول كام يدلك مين -

(۱) سكب \_ بينام اس وجد سے ركھا كيا تھا كدوہ ( كھوڑا) پانى كى روكى طرح تيز چلنا تھااور 'سكب' كے معنی ( كل لاله ) كے بھی آتے جیں۔

(٢) آپ كايك كموز كانام مرتجز تعااورينام اس كوش آواز بون كى بناه برتعا\_

(٣) آپ کے ایک دوسرے محوڑے کا نام کھیف تھا۔ لیمیف کے معنی لیٹینے اور ڈھا نکنے کے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ محوڑ ااپنی تیزی کے سبب راستہ کو لیٹینا جاتا تھا۔ بعض مصرات نے اس کولیف کے بجائے خانے مجمد کے ساتھ لخیف بھی لکھا ہے۔

- (٣) المام بخاري في إني جامع بن تخضور سني كايك محوز كانام از ذكركيا ب\_
  - (۵) آب كايك كموز كانام جلاوح تعد
  - (١) اوراى طرح ايك كموز عكام فرى قا-

(2) آپ کے ایک محور ہے کا نام وروتھا۔ اس محور ہے کوآپ نے حضرت عمر این خطاب بریتر کو ہمبر فرما و یا تھا اور اس محور ہے م حضرت عمر ہوقت جہا وسوار ہوا کرتے تھے اور ہے و محور اتھا جو بہت سے دامول بکیا ہوا ملاتھا۔

علم كانوب:

ابن السنی اورا بوالقا ہم طبر انی نے ایان بن انی عیاش ہاور مستففری نے حضرت انس بن مالک فادم رسول الله من بھیا ہے دوائے کی ہے کہ ایک مرتبہ فلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے مال کرواور ان کے سی تصدین سلوک ہے جی آ کا دران کی جہل جی صفر ہوا کر واور ان کو انعام واکرام ہے نواز و۔ چنا نچہ حضرت انس فر ماتے ہیں ان کے سی تصوین سلوک ہے جی آ کا دران کی جہل جی صفر ہوا کر واور ان کو انعام واکرام ہے نواز و۔ چنا نچہ حضرت انس فر ماتے ہیں کہ جس خودایک دن تجاج کے پاس گیا تو تجاج ہے کہا کہ اے اباحز ہیں آپ کو اپنا گھوڑا وکھلا نا چا ہتا ہوں۔ آپ اس کو وکھ کر جمعے مند کی میں کہ میرا کھوڑا آ مخصور سنے ہیں گیا تو تجاج ہے۔ چنا نچاس نے وہ کھوڑا ہے جات کا کر کھڑا کر دیا۔ جس نے اس کھوڑے کو دیکھوڑا تا جہد ناکہ دیا۔ جس نے اس کھوڑے کو دیکھوڑے کی دیا ہے۔ گھوڑے کو دیکھوڑے میں زبین وآسان کا فرق ہے۔ آپ کے کھوڑے کی دیا ہے ان کا فرق ہے۔ آپ کے کھوڑے کی دیا ہے ان کا فرق ہے۔ آپ کے کھوڑے کی دیا ہے ان کا فرق ہے۔ آپ کے کھوڑے کی دیا ہے ان کا فرق ہے۔ آپ کے کھوڑے کا چارہ میداور چیٹا ہے تک میں نہیں والے گیا گھوٹا ہے ان کا فرق ہے۔ آپ کے کھوڑے کا چارہ میداور چیٹا ہے تک میں نہیں کی دیا گھا ہے۔ آپ کے کھوڑے کی اور نام آوری کے لئے پالا گیا ہے۔

حضرت الس فر ماتے ہیں کہ یہ جواب من کر تجائ غسرے سمر نے ہو گیا اور کئے لگا کہ اگر ضیفہ کا قطا آپ کے بارے بی میرے پاس نہ آ یا ہوتا تو ہیں آپ کے مند پر الی ضرب لگا تا کہ (العیاف باللہ ) آپ کی آ تکھیں نکل پڑتیں۔ بی سے جواب دیا کہ تو ایسا کری ہیں سکا۔ بچائے نے پوچھا کیوں؟ بیل نے جواب دیا کہ بیاس کے کہ دسول اللہ میں بیٹے بھے کو ایک وعاسکھائی تھی کہ جب بیل اس کو پڑھ لیتا موں تو جھے کو ذکری سلطان اور نہ شیطان اور نہ کی ور نہ ہے کا خوف رہتا ہے۔ میر ایہ جواب من کر جائے کا غصہ کی خوش ابواور قراموں بیل میں آپر کہا جس سے کفتگو کرنے لگا کہ اے اباحز ہ آپ یہ دعا اپنے برادر نہتی لینی میرے لڑکے بھر بن تجائے کو بتا دیں۔ بیل نے کہا کہ برگز نہیں، بیل مم کواس کے الی بیل تعیم کروں گا۔ اس بر بچائے نے اپنے لڑکے سے کہا کہ تم بعد بیل اپنے بیا حداث بیل جاکر الوروود عا آپ ہے سکے لیا۔

حفرت ابان فرماتے ہیں کہ جب مفرت انس کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپٹ نے بھے کو بلایا۔ چٹانچہ بیس آپٹی خدمت ہیں ماضر ہوا تو آپٹ نے جھے نے مایا کراے ابا احمر آج یہ تمہارا میرے پاس آٹا آخری ہے اور یہ کہمہاراا حرّام جھ پروا جب ہے۔ بیس تم کو وہ دعا جو جھے کورسول اللہ سنج پیرنے سکمائی تھی بتلار ہا ہوں اور تم کو تنبیہ کرتا ہوں کہ بید دعا کسی ایسے مخفص کونہ بتانا جو خداے نہ ڈرتا ہو۔ وہ دعا

ي ۽:-

الله اكبرالله اكبرالله اكبر بسم الله علي نفسي وديني بسم الله على اهلى ومالي بسم الله على كل شئى اعطانيه ربى بسم الله اكبر الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضرمع اسمه شنى في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله الله ربى لا اشرك به شيئا اسئالك. اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه احد غيرك عز جارك وجل ثناء

ک و لا الله غیبرک اجعلی فی عبادک واحفظی من شرکل دی شر خلقته و احترزیک من الشیطان البرجیم. اللهم انی احترس یک من شرکل ذی شرو احترزیک منهم و اقدم بین یدی بسم الله الرحمن البرحیم قبل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولدو لم یکن له کفواً احد و من خلفی مثل ذلک و عن یمینی مثل ذلک و عن یساری مثل ذلک و من قوقی مثل ذلک و من تحتی مثل ذلک.

مسئل:

ھنے الاسلام تقی الدین السبکی فرمات میں کہ خیل (محموز وں) کے بارے میں چند سوالات پیدا ہو سکتے میں اور وہ یہ ہیں ۔

- (1) الشقالية يملية م الله كويداكيايا كمودركو؟
  - (٢) يبلي كموز \_ كويداكياياس كى ماده ( كموزى) كو؟
- (٣) پہلے عربیات لینی عربی محوز ہے بیدا کئے یا پراڈین لینی غیرعر بی محوز ہے۔

ان تیزوں موالات کے بارے بی کسی حدیث یا اثر کی نص موجود ہے یا بھش میراورا خبارے استدلال کیا گیا ہے۔ جواب۔۔(۱) حضرت آدم میں کی پیدائش ہے تقریباً دوون میلے امتدت کی نے صور کے پیدا کیا۔

(٢) زكومادوس يملح بداكيا-

(٣) عربی محوژ دن کوغیر محوژ دن سے میلے پیدا کیا۔

ای بارہ بھی کد گھوڑا حضرت آ وم · · · نے پہلے پیدا کیا گیا۔ ہم اس پر آ یات قر آئی اورا حادیث ہے استدلال کرتے ہیں۔ نیز اس کے علاوہ عقی ولیل بھی ہے۔

عام طور پر دستوریہ ہے کہ جب کوئی معزز دخص کی بہاں آئے کا قصد کرتا ہے یا اس کو مرعوکیا جاتا ہے تواس کے آئے ہے پہلے
اس کی ضرورت اور آسائش کی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ چتا نچے حضرت آ دم جب کی دنیا جس تشریف آوری کے سلسلہ جس بہی اہتمام کیا
گیا کہ القد تعالیٰ نے حضرت آ دم جب اور بنی آ دم کی ضرورت کی جملہ اشیا و پہلے ہی ہے مہیا کردی تھیں۔ جبیا کہ کلام پاک کی اس آیت
شریفہ سے متر فی ہوتا ہے۔ او خسلت کی کھٹم شافی اگار دنی جبیعاً "بینی زمین جس جس جس دوس تہارے لئے مہیا کردی سے متر فی ہوتا ہے۔ او خسلت کی کھٹم شافی اگار دنی جبیعاً "بینی زمین جس جس دوس تہارے لئے مہیا کردی سے متر فی ہوتا ہے۔ او خسلت کے کھٹم شافی اگار دنی جبیعاً "بینی زمین جس جس جس دوس تہارے لئے مہیا کردی

اس آیت کریمہ کا مطلب مبی تو ہوسکتا ہے کہ خووز مین اور زمین میں جو پکھ چیزیں ہیں۔ ن کوحضرت آ دم ، نی آ دم کے لئے للہ تعالیٰ نے اکرامائیداکر رکھی تھی اور کمال اکرام اس وقت مختل ہوسکتا ہے جبکہ تکرم کی جملا ضرور بات پہلے سے موجود ہوں۔

علاوہ ازیں حضرت آ دم اور آپ کی اوارہ اشرف انتفوقات بنائی گئے۔ البذا آپ کا ظہور سب مخلوقات (زیمن اور جو پھوز مین میں ہے) کے بعد میں ہوا جیسا کہ اشرف الرنبیاء سے بی کاظہور سب انبیاء ہے آ خریمی ہوا۔

تیسری دلیل عقلی میہ ہے کہ ابھی آپ و معلوم ہو چکا کہ تن تعالی نے حضرت آ دم میں کا عزاز کی بنا ہ پر حضرت آ دم میں مانی الارض کی تخلیق کی اور مانی الارض میں حیوانات ، نباتات ، جماوات وغیرہ سب شامل ہیں نیز اس کا بھی آپ کوهم ہے نہاتات و جماوات سے افضل حیوانات میں اور حیوانات میں ملہ وہ انسان کے افضل واشرف گھوڑا ہے تو افضل مہمان کے لئے افضل چیز سب سے مہلے تیار کی جاتی ہے۔ لہٰذا گھوڑ ہے کی پیدائش آ وٹم کی پیدائش ہے تبل ہے۔ دلیل عقل کے بعداب تاعت کیجئے دلیل نعتی ،دلیل نعتی بیں اُر چہ بکثرت قرآنی آیات ڈیٹی خدمت ہوسکتی ہے گرہم **یہاں مختمراً جار** آتیوں ہے استدلال کریں گے۔

(١) حلق لكُمْ مافي الارض جميعاً لم المتوى إلى السَّمَاء فسؤ هُنَّ سَبعُ سَموت

تر جہہ:'' حق تعالٰی نے پیدا کیا تہا ہے نا کہ ہے کے لئے جو پکو بھی زیمن میں موجود ہے پھر توجہ فر مائی آسان کی طرف تو درست کر کے بنادیئے سات آسان''۔

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تسویہ اور لیعنی تنگیل آسان ) ہے پہلے زیمن کی تمام چیز دں کو پیدا کیا ہوا اور زیمن کی تمام چیز وں شمل ہے ایک چیز گھوڑا ہے تو گھوڑے کی پیدائش تسویۃ ساء ہے قبل ہوئی اوراس تسویۃ ساء کے بعد حضرت آ دم مینا، کی پیدائش ہوئی۔ دلیل اس کی ہے ہے کہ تسویۃ ساء چھوڈول کے اندر ہوا تھا۔ جیسا کہ اس آ ہے شریفہ کے منز قع ہوتا ہے۔ رَفع منسف محکھا فیسو ہنا واغطش لینلہا وَاَحْرَ جَ صَٰحَهَا وَاُلاَرُ صَ اورالتہ تعالی کا بیارشاد بنفذ دائک ذخاہا۔

حدیث شریف علی آیا ہے کہ حفرت آدم مین کی پیرائش جعدے دن کے تمام کلوقات کے ممل ہونے کے بعد ہوئی۔معلوم ہوا تسویہا و سے بیار تام کلوقات کے ممل ہونے کے بعد ہوئی۔معلوم ہوا تسویہا و سے بیار تسویہا و سے بیار کی بیدا ہوں کے بعد جعد کے دن حفرت آدم مین کی کی بیدائش ہوئی۔ چھودنوں کا آخری دن جعد سولت بھی جو بوسکتا ہے جبکہ کلوق کی ابتدا واتو ارکے دن سے ہوئی ہو۔ خلاص کے دام میں ہے کہ حضرت آدم مین کی بیدائش موفر ہے اور گھوڑ اتمام کلوقات سے پہلے چھودنوں کے اندری پیدا ہوا ہے۔

(٢) دوسرى آيت شريف ييب -

وعلم آدمَ الكَّسَمَآء كُلُهَا لَهُم عوضهُم على الملائِكةِ فقالَ الْبِئولِي بِالسَمَآء هَلُولا ءِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ قَالُوا السُبْحَانِك لا عِلْم لَنَالِلاً مَاعَلَمُ مَنا اللَّهُ الْفَائِمُ الْحَكِيْم قَالَ يَاادَمُ الْبَنْهِمُ بِاَصْمَآءِ هِمْ فَلَمْاأَنْهَا لَهُمُ الْحَكُمُ الْكُورِ وَاعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمُ تَكُمُ مُونَ السَمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمُ تَكُمُ الْكُي الْمُنا الْمُالَة لُهُمُ اللَّهُ الْعُلَمُ عَيْبِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمُ تَكُمُ الْكُي الْمُنا الْمُالَة لُهُمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس آیت سے استدلال اس طرح پر ہے کہ تمام اسا میں یا توننس اسا مراویں یا مسیات کی صفات اوران کے من فع مراویں۔
بہر حال دونوں صورتوں ش سمیات کا وجودائی وقت ضرور تھا۔ کیونکہ الشرق کی نے ہولا ، سے اشار کیا ہے۔ اگر مشار الیہ موجود شہوتا تو

ھو لا ، سے اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نجملہ مسیات کے گھوڑ اہے تو وہ بھی اس وقت ضرور موجود ہوگا اورا لاسا ہ سے مرادتمام
اسا ہیں کیونکہ الف لام بھی ہاور پھر کے لھے۔ اے اس کی تا کید بھی آئی ہے تو ہموم کواس میں زیادہ تقویت حاصل ہوگی اورائی طرح
موضہ ما اور ہا مسمانہ مع لینی ان چیزوں کو چیش کیا اور آدم نے ان کے نام بھراویے۔ یہ تمام اسور دلا کی قطعیہ ش سے جی اوراسا مکانام

ہونا کھوڑے کوشامل ہے۔

(٣) تيري آيت شريف بيا

اللَّهُ الَّذِي السَّمْوَاتِ وَالْارْضُ وَمَايِسُهُماني مِنَّة آيَّامِ ثُمَّ اسْتوى عَلَى الْعُرْشِ

تر جمہ ۔''الندوہ ہے جس نے آسان اور زمین کواور جو کچھاس کے ورمیان ہے چھون میں پیدا کیا، پھرعرش پراستویٰ قرمایا''۔

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آسان زمین کے درمیان جو پچھ ہے وہ چھون میں پیدا کیا گیا ہے اور بیائم پہلے ہی بیان کر پچکے ہیں کہ آ دم میں کی پیدائش یا تو چھانوں سے خارج ہولین بعد میں ہو یا پھر چھونوں کے آخر میں ہو۔

(٣) چوگي آيت شريفه پر ٢٠

وْلَقَدْ خَلَقُنَا لَسَّمَو ات وْ أَلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُما فَيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَامَسَّنامِنْ لُّغُوّبِ

ترجمہ ۔" اور ہم نے آتانوں کواورز بین کواور جو پچھان کے درمیان ہےاس سب کو چھون میں پیدا کیااور ہم کو لکان نے چھوا تک نہیں"۔

اس آیت ہے بھی میں تا ہے۔ اس طرح کل طائر یہ جارا بیٹی ہیں۔ جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ محوژے کی پیدائش پہلے ہوئی ہے۔

وہب این منہ ہے روایت ہے (جو کے اسم اسلیات میں ہے ہے ) کہ جب گھوڑا جنوب کی ہوا ہے پیدا کیا گیا تو یہی ہمارے تول کے منافی نہیں ہے اور ضری ہم پراس کی صحت کا التر اس ہے۔ کیونکہ ہم اس کوچیج قرار دیں گے جس کوئی تعالی نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے رسول ہے جو بات منقول ہے اور جو ابن عرب سی سے منقول ہے کہ گھوڑ ہے پہلے وحش تھے اور انشرتی کی نے ان کو معز ہ اساعمیل میں کے لئے تابع بنایا۔ یہ بھی ایماد یقول کے منافی نہیں ہے کیونکہ وو آدم ہے پہلے پیدا ہوا اور اس کے بعدا ساعمیل میں میاد یا ہوا ور اس کے بعدا سامیل میں موقع بنا دیا ہوا ور اس کے منافی نہیں ہوگیا ہو۔ اور پھرا کی عرصہ بعداند تعالیٰ نے اس کو مطبع بنا دیا ہوا ور اس کے ملاوہ وو مراقول بید مشہور ہے لیکن اس کی اسناد سی مناوہ جو نہیں میں اور ہم اس کی صحت کے با بند نہیں۔ کیونکہ جو پھوا و پر بیان ہو چکا وہی قابل اعماد ہے کیونکہ وہ آئی استعمال ہے۔

پہلے یہ جی بیان ہو چکا کہ اللہ تق لی نے قہ کر گھوڑے کو ہو نہ ہے پہلے پیدا کیا تواس کی دوجد ہیں۔ ایک تو یہ کہ کرمونٹ پر شرف رکھنا ہے اور دوسری بیداس کی ( بیٹی فہ کرکی ) حرارت مونٹ سے زیادہ ہے کو کلہ اگردو چیز ایک بی جن سے اور ایک بی سخراج ہے ہوں تو ان میں سے ایک کی حرارت دوسر سے سے زیادہ ہوگی۔ اور عدا تہ ہے کہ اس کی حرارت نیادہ تو کی چوا کہ پہلے پیدا کیا جاتا ہے اور چونکہ فہ کرکی حرارت تو کی ہے تواس وجہ سے مناسب تھا کہ اس کا وجود بھی پہلے ہوا ور اس وجہ ہے جی کہ آدم سب حوال مین سے پہلے پیدا ہوئے وی ہے تواس وجہ سے مناسب تھا کہ اس سے بڑا مقصد جہاداور فہ کر گھوڑا مونٹ ( گھوڑی ) سے جہاد کے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ گھوڑ از یادہ تو کی اور زیادہ دوڑے والا ہے اور گھوڑی سے ذیادہ جی ہوتا ہے اور اپنی سواری کے ساتھ گھوڑی کے مقابلہ میں ذیادہ تی کہتر ہے۔ کیونکہ گھوڑ از یادہ تو کی اور زیادہ دوڑے والا ہے اور گھوڑی سے ذیادہ جی ہوتا ہے اور اپنی سواری کے ساتھ گھوڑی کے مقابلہ میں ذیادہ تی کہتر ہے۔ کیونکہ گھوڑ کی برطرح سے گھوڑے کے مقابلہ میں ذیادہ تی کہتر ہے۔ کیونکہ گھوڑ ان کی دوڑی ہولم رح سے گھوڑے کے مقابلہ میں ذیادہ تی کی کہتر ہے۔

عربی کوروں کا ترکی محوروں سے پہلے پہلے ہوئے کی دلیل میہ ہے کہ تربی محور ااشرف اوراصل ہے۔ کیونکہ عربی محور اشہونا یہ کی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے اورا کی دلیل میہ ہوتا ہے اورا کی ولیل میہ می عارض کی وجہ سے ہوتا ہے اورا کی ولیل میہ می عارض کی وجہ سے ہوتا ہے اورا کی ولیل میہ می

ہے کہ گذشتہ زیانے میں معزت اساعیل و معزت سلیمان کے قصوں میں کہیں بھی ترکی گھوڑوں کا تذکرہ قبیں ملتارتر کی گھوڑے اصل میں گھوڑوں کی خراب نسل ہے۔ اسی وجہ سے علی واس کے سہام (حصہ) متعین کرنے میں مختلف ہیں۔اورا یک مرسل معدیث میں ہے کہ فرس (عربی گھوڑا) کے لئے دو جصے ہیں اور بھین (ترکی گھوڑے) کے لئے ایک حصہ ہے۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ ترکی گھوڑے خراب نسل میں سے ہیں اور جی تھائی کے بیشایان شان نہیں کہ وہ پہلے فراپ نسل کو پیدا کرے۔

احادیث نبوی میں اور مضبوط آٹار میں گھوڑوں کی نضیات، گھوڑ دوڑ کا تذکر واوران کے پالنے کی نضیات ،ان کی برکات، کھوڑوں پرخرج کرنے کی فضیات اوران کی خدمت ،ان کی چیش ٹی پر بشفقت ہوتھ پھیرتا، عمد نسل کے گھوڑوں کی تلاش، بہتر بین نسل کی محمدواشت و فیرہ و فیرہ و فیرہ کی بکثرت ہدایات منتی جیں اور ساتھ میں ساتھ رید بھی تذکرہ ہے کہ گھوڑوں کو فیص نہ کرایا جائے اور شدان کی پیشائی ودموں کے بال کائے جا تیں۔ گھوڑوں کا اختیا کی پیشائی ودموں کے بال کائے جا تیں۔ گھوڑوں کو مال خیس مالاوہ گھوڑوں پرز کو قادا جب ہوگی یا نہیں؟ ان مباحث کی جانب بھی احاد ہیں جس اشارات ہیں لیکن ہم تے اختصار کی وجہ سے نہیں تچھوڑ و یا ہے۔ یہ بہت مختصری تفصیل نے جس کو بان مباحث کی جانب بھی احاد ہے متعلق منوان پرمستقل تصنیف کھی جاسکتی ہے۔

محور عاشري عم:

متدرك ومنن اليوداؤواين ماجدكي روايت ب:

'' حضرت الوہر میرہ سے مردی ہے کہ نی کر ہم سی ہیں نے ارشاد فر مایا کہ جس نے ایک کھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان ڈال دیا حال تکہ وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ وہ سبقت کرجائے گا توبیقیار نہیں ہے اور جس نے دو گھوڑوں کے درمیان ا یک محوز ااس حالت میں ؤالا کہ اس کو یعنین تھا کہ دہ سبقت لے جائے گاتو یہ قمار ہے''۔

درست بات بہے کہ ڈی لوگوں کو گھوڑ ہے کی سواری ہے تھے کیا جانے گا۔ کیونکر کی تھا کی کا ارشاد ہے وجن و بہت اور ڈی خدا نو الله و عذو تحکم اس آیت میں احداق کی نے اپنے اولیا ، کواپنے دشنوں کے گھوڑ وں کی تیاری کا تھم ویا ہے اور ڈی خدا کی فرا کے وقت اس کے مطاوہ ایک دوسر کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑ وں کی پشت ان کی عزت ہے اور ذی لوگوں پر ذلت طاری کی گئی ہے۔ اسلئے اگران کو گھوڑ وں کی سواری کی اجازت و مدی گئی تو گوان کو عزت و ہے این کو عزت و ہے اس کے مطاوہ ایک وہ تم کروی گئی۔ امام ابو صفیفہ کے فرد کی وہ تم کروی گئی۔ امام ابو صفیفہ کے فرد کی دوسر کی مواری سے منع تمیں کیا جائے گا جسے کہ ان کو عجم و گھوڑ وں کی سواری سے منع تمیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ ہے اور ان مواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ سے اور ان مواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ سے اور ان مواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ سے اور ان مواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ سے اور ان کی سواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ سے اور ان کی سواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ سے اور خرا اب نسل سے گھوڑ وں کی سواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ سے اور خرا اب نسل سے گھوڑ وں کی سواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی گھوڑ سے دوسر کی سواری سے منع نہیں کیا جائے گا جسے کہ ترکی موال ہے۔

آئر جہور کنزویک گوڑوں بل زکو ہوئیں ہے۔ صدیت بل آیا ہے کہ لیٹس علی السفسلم فی عبدہ والا فی فوصہ صدقة (مسلماس کے نلام اوراس کے کھوڑے پرکوئی صدر تہیں ہے'۔

ا نام ابوحنیفٹ نے تنہا گھوڑیوں پر یا گھوڑوں کے ساتھ گھوڑیاں بوں توان میں زکو ہاکو واجب قرار دیا جائے اوران کے نزدیک مالک کا فقیار ہے کہ خواہ ہر گھوڑ کے کی طرف سے ایک دینر دے بااس کی قیت لگا کر دیدے اور قیت میں اس حساب سے دہے کہ ہردوسو در بھوں پر پانچ در بھم دے۔ یعنی اڑھائی فیصداورا اُسرتنہا گھوڑے بول توان پر پچھنیں۔

### ضرب الامثال:

اہل عرب کتے ہیں 'العنیل میامین ''ینی عور ہے میارک ہیں۔ ایسے ہی کتے ہیں 'السخیل اعلم بفر سابھا '' کہ محور ااپنے موارکوزیادہ پچانا ہے۔ بیمثال ایسے آدی کے لئے بولی جاتی ہے جس کولوگ بالدار بجیس لیکن تقیقت ہیں و وہامدار ندہو۔

آ تخصور ستی کا رشاد ہے کہ 'بیا حبل الله از کبی '' ( بینی اے فدائے گوڑ وموار ہوجا وَ ) ہوک آپ نے دشین کی جنگ میں فر ایا تقاور مید دیے مسلم میں موجود ہے ، تو آپ ستی ہی کائی قول میں مضاف محد دف ما تا جائے گا۔ کیونکہ کھوڑ نے کیا سوار ہوتے یا کہیں گھوڑ نے بھی موارہ واکر سے ہیں اس لیے اس قول میں اصل می خور وں کے موار ہیں اصل میں یوں تقایا فر مسان خیل الله از کبی محمولاً ہوتا و ہا اللہ کھوڑ وں کے سوار ہے اور اس طرح حذف مضاف کلام عرب میں ( بینی اس محمولاً ہوتا و ہتا ہے۔ چنا نے جاخل کی اس تحقیق کا مطلب میں ہوگا کہ کام عرب میں معمولاً ہوتا و ہتا ہے۔ چنا نے جاخل کی اس تحقیق کا مطلب میں ہوگا کہ کلام عرب میں اس طرح کی مثال ( بینی حذف مضاف کی مثال ) نہیں اتی ۔ چنا نے جاخل کی اس تحقیق کا مطلب میں ہوگا کہ کلام عرب میں اس طرح کی مثال ( بینی حذف مضاف کی مثال ) نہیں اتی۔

عمر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آنحضور سین تو بہت بڑے تھے وہلغ ہیں اور آپ کا کلام دوسروں کے لئے معیار ہے۔ محمور سے سے طبی خواص:

ا کر گھوڑ کے درخ ہزتال (ررخ امر) کھلادی جائے قود وفور آمر جائے گاباتی تنصیل باب القادیس فرس کے بیان میں آئے گی۔ خواب میں تعبیر:

خواب میں گھوڑ اقوت ، عزت اور زینت کی شکل میں آتا ہے۔ کیونکہ بیسوار یوں میں سب سے عمد وسواری ہے اس لئے جس نے اسے جس قدرخواب میں ویکھاای کے بقدراس کوعزت وقوت حاصل ہوگی اورا کٹر گھوڑے کی تبییر مال کی زیادتی ، وسعت رزق اوروشمن

رِ فَعَ ماصل ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

ُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبَيْنَ وَالْقَاطِيْرِ الْمُقَلَظَرَةِ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفَطَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام وَالْحرُثِ\_

اورایک دوسری جگدارشاد ب

ومنَّ رَّبَاطِ الْحِيلِ تُرْهِنُونَ بِهِ عِدْوَ اللَّهِ وَعِدُوٌّ كُمُ "

اورا گرکسی نے گھوڑے کو ہوا جی اڑتے ہوئے ویک تو اس کی تبییر فتنہ ہے اور گھوڑے کی سواری غیر کل جی ویکنا جیسا کہ جہت یا ویوار پراپنے گھوڑے پرسوار دیکھا تو اس کی تبییر جی کوئی فیرنہیں ہے اورا گر کسی نے خواب جی اپنے آپ کوڈ اک کے گھوڑے پرسوار دیکھا تو اس کی تبییر سے ہے کہ عنقریب اس کی موت واقع ہوجائے گی۔ تبییر سے متعلق مزید تنصیل باب الفاء میں مقطفری کے بیان جی آئے گی۔ اٹ واللہ

### بحربات:

محوڑے اور دیگر جا تو رول کے در دھکم کے لئے ان کے جاروں کمروں پر پیکھیں ۔

بسم الله الرَّحمٰن الرحيم فَاصَابُها اِعْصَارٌ فِيْهِ فَارٌ فَاخْتَرَقَتْ عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك شاشيك شاشيك شاشيك شاشيك شاشيك. (انتَّاءالتُدوروجاتارجَيُّا۔

ٹھوڑے کی سرخی (ایک بیماری) اور دوسرے جانوروں کی سرخی کے لئے یہ لکھ کران کے ملکے میں لڑکا دیں۔ (بیدونوں عمل تجربہ شدہ ہیں)

ولا طبلهم هو هو رهبت هر هرهرهر هر هو هو موهو هو ه ه ه ه امهاهیا لولوس ردروبر حفرب و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم.

## ام خنور

( بحو ) ام حدور يتورك وزن يرب اس كابيان باب اضادش آ كارات والله

# بإبالدال

# ٱلدَّابَّةُ

(زین پر چلنے والے جانور)السدابة جوجوانات زین پر چلتے ہیں ان کوعر بی یں واب کہتے ہیں۔ بعض حصرات نے پرعدوں کولفظ واب کی شمولیت سے خارج کردیا ہے اوراس خروج کی تا ئیدیش قر آن شریف کی ہے آیت ہیش کی ہے وَ مسامِنَ دَاہُةٍ فِنسی الاَرْضِ وَالا طَائرِ بِطِیْرُ بِجَنَا جَیْدِ اِلاَ اُمْمَ اَمْخَالُکُمُ "۔ ر جمه: ''کوئی جانورز مین پر چلنے والا اورکوئی پرندہ اپنے پروں سے اڑنے والانہیں ہے جس کی تم جیسی جماعتیں شہول'۔ لیکن اس مثال کی تر و بدقر آن یا ک کی اس دوسری آئے ہت ہے ہوتی ہے۔۔

"وَمامِنْ دابَّةِفِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُستَقُرهًا مُسْتَوْدَعَها كُلُّ فِي كِتَابِ مُبِيْنِ".

تر بحد ۔۔ اور زیمن پر کوئی داب این نہیں ہے کہ جس کار زق القد تعالی ہے قدمہ نہو' ۔ اور جس کے متعلق ہونہ جانیا ہو کہ وہ کہاں دہتا ہواور
کہاں وہ مونیا جاتا ہے سب بحد صاف وفر تیں موجود ہے۔ چونکہ الشد تعالی پرندوں کے درق کا بھی گفیل ہے۔ اس لئے وہ بھی داب کے عموم
میں آگئے ۔ مولف نے یہ تشریح نہیں فر ان کہ کہا آ بہ بھی داب کے بعد لفظ طائر کا کیوں اضافہ کہا گیا ہے۔ لیکن مترجم کی رائے تفقی میں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ طیور کے اندر دابہ ہونے کے علاوہ ایک دوسری صفت طیر ان کی بھی ہے جو دیگر دواب بھی نہیں پائی میں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ طیور کے اندر دابہ ہونے کے علاوہ ایک دوسری صفت طیر ان کی بھی ہے جو دیگر دواب بھی نہیں پائی ۔ بہذا لفظ طائر کا اضافہ کرنے سے بہ واللہ السواب )
جی انہذا لفظ طائر کا اضافہ کرنے سے بہت ہے جہ اس دوسری آ بہت بھی اس امر کی تصریح ہے کہت سبی شدتھائی اپنی کل جاندار کلوق کورز ق پہنچ نے کا ضام میں ہواد اس کھالت و منہ نہ کے ذر بعد سے موثین کے قلوب میں جو وساوس اور خطرات دونما ہوتے ہیں دہ دفعہ ہوجاتے ہیں ادرا کر بالغرض کی دفت یہ خطرات ان کے دلول میں پیدا ہو بھی جائم توا میان بالقد کا شکر ان پر جملہ کر کے ان کو کشست دے دیا ہے۔ ہیں ادرا گر بالغرض کی دفت یہ خطرات ان کے دلول میں پیدا ہو بھی جائم آوا میان بالقد کا شکر ان پر جملہ کر کے ان کو کشست دے دیا ہے۔

میں ادرا گر بالغرض کی دفت یہ خطرات ان کے دلول میں پیدا ہو بھی جائم آوا میان بالقد کا شکر ان پر جملہ کر کے ان کو کشست دے دیا ہے۔

بناتُ كَنْفُضْنِ الْبَانِ فَوْقَعُ الْهُ مُشَنُ فَرِيبِ اللهِ مَنْ مُنَانُ مُنْفُ فَرِيبُ فَيطَا الْبَيطُ حَاء فِي كُل مَهْ لِلهِ اللهُ مِنْ اللهُ الْبَيطُ حَاء فِي كُل مَهْ لِلهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُواعِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُواعِ عَلَيْكُواعِ عَلَيْكُواعِ عَلَيْكُواعِ عَلَيْك عَلَيْ عِلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُواعِ عَلَيْكُواعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُوعِ عَلْ

الندت في كاارشاد ہے:۔

وَكَايَنْ مِّنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرُرُفُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَالْمِيْعُ الْعَلِمُ

"اور کتنے جانورا لیے ہیں جوا پنارز ق نبیں اٹھائے۔اللہ تعالی ان کواورتم کورز ق دیتا ہے۔وی ہنے والا اور جانے والا ہے '۔ ایک دوسری جگدارشاو ہے:

إِنَّ شَرُّ الدُّوَابُ عِنْدَاللَّهِ الضُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

" بے شک اللہ تعالیٰ کے زو یک بدترین جانوروہ میں جوببرے اور کو تی میں اور عقل نہیں رکھتے"۔

این عطیر قرماتے ہیں کہ اس آ ہے کا مقصد کفار کی سرکش جماعت کو بیان کرنا ہے کہ وہ القد تعالیٰ کے نز دیک بدترین خلائق ہے ہیں اور ذکیل ہے ذکیل طبقہ ہیں اس کا شار ہوتا ہے۔ کفار کو وواب سے اس لئے تشبید دی گئی ہے تا کہ ان کی برائی ٹابت ہوجائے اور کتے ،خنز مر اور فواس خمسہ (سانپ، بچھو، کو اوغیرہ) کو ان برفضیلت حاصل ہوجائے۔

پاتے میں اس کئے وہ مستراح مند (اپنے ہے آرام دینے والا) ہے''۔ قد میں میں میں میں میں اس میں اس کے اس میں اس کے ا

منن ابودا وداورتر فرى يل ب

'' حصرت ابو ہریرہ من تیر نے منقول ہے کہ آنحضور مائی بیر نے فر مایا کہ ذیبان پر چلنے والا کوئی جانور ایسانیس ہے کہ وہ جمعہ کے دن خاموش طریقت متوجہ نہ ہوتا ہواس بات سے ڈرکر کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے''۔

حليص حفرت ابولها بالتي جواسحاب صفيص سے تصان كے حالات مس لكما ہے كه ز

" ننی کریم مینید نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سیدا مایام ہے ( یعنی سب دنوں میں بزرگ ترین دن ہے ) اور اللہ تعالیٰ کے نزویک عیدالغطر اور حیدالفتی سے اس کا برا امرت ہے اور کوئی فرشتہ ، آسان ، زبین ، پہاڑ ، ہوا اور دریا میں ایسانہیں ہے کہ جو جمعہ کے دن اس بات سے ند ڈرتا ہو کہ کئیں تیامت قائم ندہ وجائے"۔

مح مسلم من تعرت الع بريرة عدوايت إك.

'' فی جست نے میرا ہاتھ پڑا اورار شادفر مایہ کہ الند تعالی نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اوراس میں پہاڑ کو اتوار کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فر مایا اوراس میں جانور جعرات کے دن پیدا فر دخت کو چیر کے دن ناپیند بیدہ چیز دن کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا فر مایا اور اس میں جانور جعرات کے دن پیدا کر دیا ہے میں عمر اور مغرب کے مابین پیدا فر مایا''۔

میں اللہ تعالی بغیر کسی کلفت اور محنت کے جو چاہج ہیں پیدا کر دیے ہیں اور بغیر کس سب ومرجہ کے جس کو چاہجے ہیں متخب کرتے ہیں اور اپنی رکس سب ومرجہ کے جس کو چاہجے ہیں متخب کرتے ہیں اور اپنی وصدا نیت پر دلالت کرنے کے لئے جو چاہجے ہیں متخب کرتے ہیں۔ خالم اور جا پرلوگ ( کفار) جو اس کے بارے ہیں تبدا کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلندہ بالا ہے۔ کامل ابن اشیر ہیں کشا ہے کہ کسر کی شاہ فادس کے بہاں پیاس ہزار دا ہا در تین ہزار عورتیں تھیں۔

#### ایک جیب تعید:

تاریخ ابن فنکان میں دکن الدولہ بن بویہ کے حادات میں تکھا ہے کہ ایک مرتباس کی کسی وشن سے لڑائی ہوئی اور فریقین میں خوراک کی اس قد رنگی ہوئی کہ ووٹوں نے اپنے اپنے دواب بعنی جاٹوروں کو ڈن کری شروع کردیا اور کن الدولہ کی حالت تو یہ ہوگی کہ اگر اس کا بس چانا تو فکست تبول کر لیتا۔ چنا نچہ اس نے اپنے وزیر ابو الفضل بن العمید سے مشورہ کیا کہ آیا جنگ جاری دکی جائے یا مسلمانوں کر بر کیا جائے ؟ وزیر نے جواب دیا کہ آپ کے لئے سوائے ابقد تق لی کہ ذات پاک کے اور کوئی جائے پناوئیس لیندا آپ مسلمانوں کے لئے فیر کی نیت رکھیں اور حسن میر سے اور احس ن کر نے کا پخت اراوہ فر مالیں اور بیاس لئے ضروری ہے کہ فتح حاصل کرنے کی جملہ تھ ایر جوا کہ انسان کے قبضہ قدرت میں ہو میں مرب منقطع ہو چھیں ۔ لبندا اگر ہم لڑائی ہے جان بچا کر بھا گئے والی ہے تھی ہو تھیں ۔ لبندا اگر ہم لڑائی ہے جان بچا کر بھا گئے والی ہے گئے ایس کو متی ہو تھیں ۔ لبندا اگر ہم لڑائی ہے جان بچا کر بھا گئے والی کردیں گے کوئل ان کی تعداد ہم ہے بہت زیادہ ہے ۔ بادشاہ نے وزیر کی پی تقریرین کر فر مایا کہ اے ابوا کہ من تو پیدا گئے ہے گئے گئے اس کی تعداد ہم ہے بہت زیادہ ہے ۔ بادشاہ نے وزیر کی پی تقریرین کر فر مایا کہ اے ابوا کہ من تو پر دائے تھی تو ان کی تعداد ہم ہے بہت زیادہ ہے ۔ بادشاہ نے وزیر کی پی تقریرین کر فر مایا کہ اس الفضل میں تو پر دائے تم ہے بہلے بی تو ائم کر دیا تھا۔

ابوالفعنل وزیرکا بیان ہے کہ یں اس کے بعدرکن الدولہ کے پاس سے اٹھ کرائٹ ٹھنکا نہ پرآ ممیا۔ لیکن جب تہائی رات باتی رہ گئ تورکن امدولہ نے جمعے بلا بھیجااور کہا کہ انجمی میں نے ایک ٹواپ و یک ہے اور وہ یہ ہے کہ گویا میں اپنے وابر ( مکوڑے ) فیروز نامی پرسوار بوں اور ہمارے دشمن کو فکست ہو چکی ہے اور تم میرے مہلو ہی چل رہے ہو۔ اور ہم کوالی جگہ سے کشادگی کہتی کہ جہال ہماراوہم وگمان بھی شقا۔ چلتے چتے ہیں نے نگاہ نچی کر کے زہین کی طرف ویکھا تو بھے ایک آنکشتری پڑی ہوئی نظر آئی ۔ پڑنا نچہ ہیں نے اس کواٹھ لیا اور ویکھا تو معلوم ہوا کہاس میں فیروز ہ کا تھیندلگا ہوا ہے۔ ہیں نے اس کوتیم کے بچھ کراپٹی آئی ہیں پکن لیا اور اس کے بعد فور آمیری آ کھکل گئے۔میری رائے ہیں اس خواب کی تعبیر ہے ہے کہ ہم کوائٹا ،القد رقتے ہوگی ۔ کیونکہ فیروز اور رفتے دومتر اوف اٹھ فاجی اورمیر سے کھوڑ سے کا تام مجمی فیروز بی ہے۔

و زیر الوالفضل کا بیان ہے کہ ابھی کچھ ہی ویر ہوئی تھی کہ ہم کو بیٹو ٹیٹی کہ وشن فرار ہو گئے اور اپنے ڈیر سے خیے سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چٹا نچہ جب متواتر بیٹر بی آئی رہیں تو ہم کو دشن کی بٹریمت کا بھین ہوگی۔ بہر جال ہم کو دشن کی گئست کے اسباب کی کوئی ہو کے ۔ چٹا نچہ جس متواتر بیٹر بیل استیاط کا پہلو ہاتھ خبر نہ تھی۔ اس لئے ہم آئے ہو ھے گراس خیال ہے کہ ہور سے متوال کئے ہم نے احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور جس احتیاط بادشاہ کے ایک جانب ہو گئی ہا ہے ۔ جو شوا اپنے گھوڑ سے نیروز پر سوار تھے۔ ہم ابھی پکھوہی تقرم آگے بڑھے تھے کے اوشاہ کون الدول نے ایک الدول نے ایک المام نے وہ انگشتری ہو کہ اس انگشتری بھی ایک فیروز ہو جن اپنے خلام نے وہ انگشتری اٹھا کر بودشاہ کو دیدی۔ اس انگشتری بھی ایک فیر سے خواب کی الدول کا نام حسن ابو جی تھی ۔ اس کا محمد سے مواب کی تھیم ہو تھی ہو گئی ۔ بیدیدید وہ کی انگشتری ہے جو جس نے خواب میں ویکھی تھی۔ رکن الدول کا نام حسن ابو جی تھی ۔ بیا کی انقدراور بار عب بادش ہو گئی ۔ بیدیدید وہ کی انگشتری ہو کہ اس کی محملت میں وافل تھے اس کے خلاوہ اور بہت سے مما مک اس کے نی فیران کے اس نے پکھ تو اعدو تو انہن بھی مقرر کئے تھے۔ اس عظیم ہادش ہو نے اس خلیم کی مقرر کئے تھے۔ اس عظیم ہادش ہو نے گئی تھے۔ اس عظیم ہادش ہی ۔ کی اس نے پکھ تو اعدو تو انہیں بھی مقرر کئے تھے۔ اس عظیم ہادش ہی کے گئی اس نے پکھ تو اعدو تو انہیں بھی مقرر کئے تھے۔ اس عظیم ہادش ہو گئی ۔

ابن سبع السبتی کی کتاب شفاءالصدور میں حضرت ابوسعید ضدریؓ ہے میدردایت منقول ہے '۔ '' حضورا کرم میں نے فرمایا کے دواب (چو پاؤل) کے چبروں پرمت مار و کیونکہ ہر چیز امتد تھ لی کی میروشیج خوانی کرتی میں''

#### دکایت:

ام م احمد اور پہلی نے محمد بن میرین سے دوایت کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک دائیں دوارہ واجواد گول کو ہلاک کر دیتا تھا۔ چتا تی جو بھی اس دابہ کے قریب جاتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ایک دن ایک کا ٹا آدی آیا اس نے لوگوں سے کہا کہ تم اس جانور کی فکر نہ کرو۔ ہیں اس کود کھی لول گا۔ چتا نچہ جب وہ کا نافخص اس جانور کے پاس پہنی تو اس جانور نے اس کو پھی ایڈ اندوی بلکہ کرون اطاعت اس کے سامنے جمعادی اور اس فخص نے اس کول کردیا۔ وگول نے اس سے کہا گیا ہی معالمہ بھیب ہے۔ ہمیں چھا ہے ہارے ہی بتا ہے۔ اس شخص نے جواب ویا کہ بین نے زندگی میں کبھی کوئی تمن وئین کیا صرف ایک مرتبہ میری اس آ کھے نے ایک خطاہ ( عن و) کیا تھا۔ چنا نچے میں نے اس کو بیسزادی کہ تیرے اس کوٹکال کر پھینک ویا اور ای نئے اب میں کانا ہوں۔

ا مام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ توبہ کامیر طریقہ بن اسرائیل یا ہم سے مہیم کسی اور شریعت میں جائز ہو گا مگر شریعت محمد میں اگر کمی مامحرم مورت پر قصد آنگاہ ڈالی جائے تو اس آ کھ کا نکال دینا ہر کڑ جائز تیس بلکہ سیج دل سے تو بدکر لینا کافی ہے۔

این فادکان نے دری المجیزی کے حالات میں تکھا ہے کہ آ ب ایک باروا ہر الکھوڑے) پر سوار ہوکر معرکی کسی سرٹ کے گزورہے تھے

کہ جا تک کسی نے ایک مکان کی جیست ہے راکھ ہے جمرا ہوا ایک ٹوکر ا آپ پر الٹ دیا۔ آپ اپنی سواری ہے از کر کپڑے جماڑنے
گے۔ یوکوں نے آپ ہے کہا کہ آ ب اس گھر والے کو بلاکر ڈاننے کیون نہیں؟ آپ نے فر مایا کہ جو تحق آگ ( یعنی دوزخ ) کا مستحق ہو
اوراس کے ہم پر راکھ پڑنے ہے اگر جہنم کی آگ ہے۔ اس کا چیجہ جموعہ جائے اس پر غسہ کرنا جائز نہیں۔

ری این سیم ن ش نمی تھے اورش فعی کے جدید تول کے راویوں میں سے تھے۔ ان کی ۱۰۵ میں وفات ہوئی ۔ ان کوجیزی اس وجہ سے
کہتے ہیں کہ پہنیز ہ کے دہنے والے تھے۔ جیزہ قاہرہ سے چند میل کے فاصلے پر دریا پارا کیے بہتی ہے بیبال کے احرام مشہور ہیں اور ان کا
ثار و نیا کے بج نبات میں ہوتا ہے۔ اصل میں بیابرام معری بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور ان عالی شان مقبروں کو تعمیر کرائے سے ان کا
مقصد میتھا کہ جس طرح ہم اپنی زندگی میں دیگر بادشاہوں سے متازر ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد بھی ہورا امتیاز یاتی رہے۔

کتے جیں کہ جب مامون رشید ضیفہ عبی معمر پہنچ تو اس نے ایک اهرام کوتو ڈنے کا حکم دیا تا کہ اس کے اندرونی حالات کاعلم

موسکے۔ چنا نچاس کوتو ڈنے میں بہت محنت اور جانفٹ ٹی اٹن ٹی پڑی اور کائی رو پیزٹر چیجوا۔ اس کوتو ڈنے کے بعد جب اس کے اندر گئے

تو چند بیکار چیزیں ٹاٹ کے ریشے اور کلی ہوئی رسیاں پڑی ہوئی پائی گئیں۔ اس کی اندرونی زمین پراس قد رسیا بی اور نمی وغیرہ جمی ہوئی تمی

کہ اس پر چینا وشوار تھا۔ عمارت کے بالائی حصہ میں ایک چوکور چرو تھا جس کے ہرضنے کا طول آئے ہو تھ تھ اور اس کے وسط میں ایک حوض

تھا۔ چنا نجے مب چھو و کیجنے کے بعد مامون رشید نے دیگر اہر اموں کوتو ڈنے سے روک دیا۔

ی بینی کہاجاتا ہے کہ ہر س اول بینی اخنوع نے (اور بیا در لیں ۔۔ ، ہیں) ستاروں کے حالات و کی کرایک طوفان کی اطلاع دی تھی اوراس طوفان سے محفوظ رہنے کے لئے احر موں کی تقمیرا کرائی تھی اور ان ادحراموں کی تقمیر میں چھ ماہ کا عرصدنگا تھااوران اہراموں پر عبارت کندہ کرائی تھی کہ:۔

" جو تفس ہمارے بعد آئے اس سے کہ دیا جائے کہ ن احراموں کو منہد کرنے ہیں چیرسوسال لگیس مے حالا نکہ تلارت کا منہدم کرانا اس کے تغییر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ہم نے ان کو دیباج کالباس پہنایا ہے اور اگر وہ چاہے تو ان کو ٹاٹ مِہنا وے جالانکہ ٹاٹ و مباج سے ارزال ہے "۔

ا، مابوالفرخ بن الجوزي في كتاب "سلوة الاحزان " يل تكها بكدان ابرام بين بيه يات بجيب بكر بهرام كى يلندى جارسوة داع بهاوران كى ساخت سنگ رضام اور سنگ مرمركى بهاوران بقرول پريه عبارت كنده ب -

''میں نے اس میں رت کواپی حسن مذہبرے بنایا ہے۔ اگر کوئی فض قوت کا دعویدارے تو اس کو منہدم کردے کیونکہ انہدام قبیرے زیادہ آسمان ہے''۔

ا بن المنادي كہتے ہيں كه بم كواس عبارت كابير مطلب معلوم بوكرا كر كوئي فخض و نيا مجر كا خراج مكر روصول كر كے ان كے

ا فردام ش فرج كري تو جي ان كومتره ميس كرسكنا".

قرآن پاک کی مورؤ برون میں جو بیآیت شریف ہے کہ فتسل اصحب الاخلی و دالسّار ذات الوَقُوْد الْحُدُمُ علیْها فَعُوْدُ وُهُمُ علی هایفُعلُوْن بالْمُوْمِئِی شُهُوْدٌ ''کرنندق والے لیخی بہت سے ایندھن کی آگ والے المعون ہوئے جس وقت وواوگ اس کے آس باس بیٹے ہوئے تقے اور وہ جو پچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم وسم کررہے تھاس کود کھے کررہے تھے'۔

اس آیت کی تغییر میں رسول اللہ سنجین کی ایک حدیث جو کھی مسلم ودیگر کتب حدیث میں منقول ہے مقسرین بیان کرتے ہیں اس حدیث کو حضرت صبیب ٹے دوایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سنجین نے قر مایا کہ ایک بادش وقع اوراس کے بہاں ایک کا بمن اور برووایت دیگر مسلم تھا دوں نے بادشاہ میں اپنے بادشاہ میں مرکب تو یہ مراهم تم کے منقطع ہوج سے گا۔ لہٰذا تم میر سے لئے کوئی و بین اور سری الفہم لڑکا تلاش کروتا کہ اس کو بیں اپنا بیٹم سکھا دوں ۔ چنا نچہ بادشاہ کے دوشاہ میں اپنا بیٹم سکھا دوں ۔ چنا نچہ بادشاہ کی منتاء کے مطابق ایک لؤکا تلاش کراویا اوراس و تھا دیا کہ وہ شاہ کے مطابق ایک لؤکا تلاش کراویا اوراس و تھا دور ہے وہ لؤکا سام کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا کر سے ۔ چنا نچہ وہ لڑکا سام کے باس تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا کر سے ۔ چنا نچہ وہ لڑکا سام کے پاس آتا اس داستے ہیں کہ راہب کی ایک خالفاہ بھی مام کر میں ہیں انساری اس دور تھا تھا وہ بھی اس مراہ ہے ہیں کہ میر سے گمان میں انساری اس وقت تک و بین تی برقائم تھے۔ پینی پیرائم ہی ایک خالفاہ بھی کہ مام کر کے پاس تھی تھی ہیں تا جاتا تو راستہ میں اس راہب کے پاس بھی میں میں ہیں ہیں تھی جات چیت کرتا ۔ چنا نچہ اس کو سام کے پاس تھی تھی میں اس میں ہیں تا جاتا تو راستہ میں اس راہب کے پاس بھی کہ تبار سے لاکے نے میر سے باس آتا ہیا تا ہو اس میں دول ہے ۔ لڑکے نے سام کی کہ دول کے بیس تھی کوس حرسے تھی کوس حرسے کو رکا کر سے تو تھی اس سے سے کہ دول کی تعلیم کوس اس کے دیر سے جھوڑا اس سے دائم کے کہ کو گھر والوں نے دوک لیا تھی اور جب گھر والے دیر سے بیننچ پر تھے ہے باز پرس کر بی تو کہدویا کرنا کہ جھکو کوسام نے دیر سے جھوڑا

چنا نچراڑ کا مجھ دن ایسا ہی کرتا رہا ایک دن وہ چار آرہا تھا کہ ایک وابہ عظیم (برا جانور) نمو دار ہوا اور لوگ اس کے ڈرے راستہ چانے ہے۔ رک گئے۔ لڑک کے جب یہ نظارہ و یکھا تو ول میں سوچنے لگا کہ آج ساحراور راہب کا عقدہ کھل جو سے گا۔ کہ آیا سرح ہے ہے مار اہرب کا عمل سے حجوب ہے تو اس دا ہا کو ہرا ہے۔ ہوا نے ایک پھراٹھایا اور ہہ کہ کرکہ ' یا انڈ! اگر تیرے نزویک واہب کا عمل سرح کے مل سے مجبوب ہے تو اس دا ہا کو کروے ' یہ اس نے مار دیا۔ فیدا کی تھراٹھایا اور ہہ کہ کہ کرکہ ' یا انڈ! اگر تیرے نوا کے کہ کرلوگ آپس جس کہنے گئے کہ اس لاک کو کو کی اس کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ لاک کو کو کی اس کو بھی اس کے بیاس کو بھی اس کے بیاس کو بھی اس کے بیاس کو بھی کا کہ اس لاک کو کو کی اس کو بھی کا کہ اس لاک کے باس کو بھی اس کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ لاک کے باس کو بھی اور کہنے لگا کہ اگر تو میری بیمائی والیس آگئی کو کہا اس دیا کہ جس کے تکم سے آپ اس تھے میری آپ سے بیشرط ہے کہا گرائو میری بیمائی والیس آگئی کو کیا اس ذات باک پر جس کے تکم سے آپ اس تھے میری آپ سے بیشرط ہے کہا گہان نے بیشرط منظور کرلی اور کہا کہ میں ضرورالیہ کروں گا۔ چنا نچرائر کے نے انقد تھائی ہوئے کی ایمان نے آئم میرے کا ایمان نے آئم کی بھی اور کرلی اور کہا کہ میں ضرورالیہ کروں گا۔ چنا نچرائر کے نے انقد تھائی ہے اس کے لئے وہائی ۔ وعاد تم ہوتے بی نا بھیا بین ہوگی اوراس نے وین تو تول کرلیا۔

اس کے بعد بیٹن حسب معمول بادشاہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کو بینا و کھے کر پوچھا کہ بیرتیری بینا کی کس نے نونا وی ؟اس نے جواب ویا کہ میرے رب نے بادشاہ نے جرت ہے پوچھ کہ کیا میرے سواتیرااور بھی کوئی رب ہے؟ اس نے جواب ویا کہ میرااور تیرارب اللہ ہے۔ بیرجواب من کر بادش ہے ایک آ رہ منگوایا اور اس کے سر پر چلوا کر دوکلزے کراد ہے۔ ا مام ترفدی کی روایت کے مطابق بیدوابد (جس کواڑ کے نے پھر سے ہلاک کیا تھا) شیر تھا اور جب اس لڑکے نے را ہب کوشیر کے ساتھ اپنے اس واقعہ کی اطلاع دی تو را ہب نے کہا کہ تیری ایک خاص شان ہے اور تو اس کی وجہ ہے آز ماکش بیس جتلا ہوگا مگر خبر دار میر ا کسی سے مجھ تقد کرون شکر تا۔

امام ترفدنی فرمائے ہیں کہ جب بادش ہوان تینوں شخصوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے ان کوطلب کرلیا اور راہب وتابینا کو آرو ہے جو او یا اور لا کے کے بارے میں یہ تھم دیا کہ اس کو فلاس پہاڑ پر لیجا کر سر کے بل گرا دو۔ چتا نچہ بادشاہ کے فرستاہ گان اس کو پہاڑ پر لے گئے اور جب انہوں نے اس کو گرا نے کا قصد کی تو لا کے نے یہ دعا ہ گی کہ ایا اللہ! تو جس طر س جو ہان کو میری طرف ہے بھلت لے اچتا تچہ ای اور جب انہوں نے اس کو گرا نے کا قصد کی تو لا کے نے یہ دعا ہ گی کہ ایا اللہ! تو جس طر س جو ہاں کو میری طرف ہے بھلت لے اچتا تچہ ای اور جب انہوں نے اس میں کہ اور حکمے گئے اور صرف لا کا باقی رہ گیں ۔ اور وہ لا کا والیس بوش ہ کے پاس پہنچ ۔ بادش ہ نے اس سے لوچھا کہ سے آدی کہاں گئے ۔ لا کے نے جواب دیا کہ اللہ تق کی میری طرف ہے ان کا بھگٹان کر دیا ۔ اس پر بادش ہ نے تھم دیا کہ اس لا کے اس لا کے جندر میں ڈیووو۔

چنانچداس کے آ دمیوں نے اس کے تھم کی تھیل کی اور اس کو لے جا کرسمندریش دھکا دے دیا۔لیکن القدیق ٹی نے لڑکے کے ہجائے ان موگوں کوئی ڈیود یا اور وہ لڑکا پانی پر چل ہوا تھے وسالم ہا ہرنگل آیا۔اور ہا دشاہ کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ ہو وشاہ ٹر کے کوو کھے کر بہت متحیر ہوا۔ آ خرکارلڑکا خود بی ہا دشاہ سے مخاطب ہو کر دلا کیا واقعی آ پ کا ارادہ میری جان لینے کا ہے؟ ہا دشاہ نے اثبات بش جو ب دیا۔اس پرلڑک نے کہا کہتم بھے کو ہرگزشش مار سکتے۔البتدا گر جھے کو مار نا بی ہے تواس کی ترکیب سے کہ بھے کوایک تحق سے باندھ کرایک تیر میہ کہ مارو ' بہنسج

ہوتے وقت اپنی کنٹی پر کھ چھوڑا تھا۔ بیسا دامعاللہ و کھ کر جمع نے بیک زبان ہوکر کہا گہم اس ٹرے کے رب پرائیان لا ہے۔ باوشاہ کے مصاحبین نے باوشاہ سے کہا کہ پہلے تو آپ صرف تین ہی فخصوں کے مسلمان ہونے سے گھرار ہے تھے گراب بیساراعالم مسلمان

موگیااور آپ کے ناف بھی ہوگیااب آپ کیا کریں ہے؟ بیتن کر ہا دشاہ نے تھم دیا کہ اخدود (خند قیس ) کھودی جائیں اوران میں آگ

اورلکڑیاں بھردی جا کیں۔اس کے بعدان تمام لوگوں کواس میں ڈال دیا جائے۔ چنا نچداییا ہی کیا گیا اور جو خض بھی اسلام سے منحرف نہ جوااس کوآگ میں جمونک دیا گیا۔

ا مام مسلم نے اپنی روایت میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ جب خندقیں کھود کراوران میں آگ جلا کر دال اسلام کواس میں جموز کا جار ہاتھا تو ہا دشاہ کے فرستاد گان ایک عورت کوجس کی گود میں ایک شیر خوار بچرتی آگ میں ڈالنے کے لئے لائے۔ چنانچہ وہ عورت بچرکی وجہ سے پکھ مسلمحل می ہوگئے۔ ماں کی میہ حالت و کھے کر وہ شیر خوار بچہ بول اٹھ اور کہا کہ اماں جان گھبرا ہے نیس کیونکہ آپ حق پر جیں۔ابن قتیمیہ نے کہا ہے کہ اس بچرکی عمر صرف سمات ماہ کی تھی۔

ا مام ترندی فرماتے ہیں کہ و ولڑ کا جوشہید کردیا گیا تھا (جس کو باوش و نے ایک تیر کے ذریعیشہید کیا تھا) حضرت عمر کے عہد خلافت میں تبرے برآ بدہوا تھا اوراس کا ہاتھ بدستوراس کی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا۔

محکر بن اسحاق صاحب سیرٹ نے لکھا ہے کہ اس لڑے کا نام عبداللہ بن البّام تھا۔ حضرت کڑے عبد میں نجران کے کسی شخص نے اپنی کسی ضرورت سے ایک ویرانہ کھووا تو وہاں ہے لڑے کی ادش بر آیہ ہوئی جوایک ویوار کے پنچ گڑی ہوئی تھی۔لڑے کا ہاتھ تیر لکنے کی جگئیٹی پررکھا ہوااتھااوراس کی انگی میں ایک انگونٹی تھی جس پڑا دمی اللّٰہ لکھ ہواتھا۔اس واقعہ کی جب حمزت عمرُ کو بڈریو تج ریاطلاع وی تنی تو آیے نے لکھ بیجا کہ لاش کواس کے حال پر جھوڑ دو۔ چنانچہ ہوگول نے ایسا ہی کیا۔

سینگی فرماتے ہیں کہ لاش کے اپنی اصلی حالت میں قائم رہنے کی اتعدیق اس آیت کریر میں ہوتی ہے۔ و لا تصنعصب الحدیق فَتْلُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ أَمُواتَا الایه (جواداً ساللہ کی راوش مارے شکے ان کوم و مت مجھوں)

اس كا علاده أخضور من كاس مديث على تقديق بوتى باورده يها الله على الله حرام على الارض ال تاكل الجساد الآنبياء

"التدنعالي نے زمین برحرام كرديات كرده انبيا عليم السلام كے جسموں كو كھائے"۔

میں مدیث ابودا وَدُّنے روایت کی ہے اور ابوجعفر الداود کی نے بھی اس کوروایت کیا ہے تکران کی روایت میں شہداء بعلا واورموذ ان لوگ بھی شول میں لیکن دوفر ماتے میں کے ان لوگوں کا مشافہ فریبہ ہے لیکن اس کے بوجود ابوداؤ دی تقد اورمعتد میں۔

این بشکوال کا قول ہے کہ جس باوش ہ کے عبد میں اخد دوالٹار کا دا تقد ہوااس کا نام ' بیسٹ ذوانواس' تھااور بیرمیرا ورمضافات جمیر کا حکمراں تھاادر نجران اس کا پایی تخت تھااور بھول، گیراس باوشاہ کا نام' ذرعہ ذونواس' تھااور بھول سمر نشدی بیدوی کا معتقد تھااور بیا واقعہ (اخد دوالٹار) رسول ابقد سے بھٹ ہے ستر سال قبل پیش آیا اور دا تعہ میں ندکور راہب کا نام قبیتمون تھا۔

عيم رفزي فريدين اللم عددارت كي ب

 " نی کریم طبیع نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی داہ (جانور) کھل کر کسی بیابان ٹیں پہنچ جائے تو اس بیابان ٹیل جا کراس طرح پکارنا جا ہے 'یساعساداللہ احبسوا'' (یعنی اے اللہ کے بند دروکو) کیونکہ زیمن پرالندتوں کی کا کوئی ندکوئی روکئے والا (فرشتہ) اس کوروک و بتا ہے' ۔

ا، م نووی فر ماتے ہیں کہ بھے میر کسی ذی عم شیخ نے بیان کیا ان کا ایک دابر ( غالبانچ کہیں بھا کہ کیا تھا۔ چنانچ انہوں نے سہ دعا کی لیٹی ایسا دالله احبسوا ''پڑھ ۔ چنانچ دوج نور بھم خدارک کیا ۔ انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ بٹی ایک مرتبہ کی قافد کے ساتھ بھی تھا گئے ۔ انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ بٹی ایک مرتبہ کی قافد کے ساتھ بھی تھی کہ تف قان قافد والوں بس سے کسی کا ایک جانور کہیں بھا گئے گیا۔ لوگ اس کی تلاش کرتے کرتے تھی گئے گروہ ہاتھ نہ آ یا چنانچ بھی ہے گئے والے اس کی تلاش کرتے کرتے تھی کے گروہ ہاتھ نہ آ یا چنانچ بھی ہے اور کی دیر کے بعد وہ جانو رخود بخو داپلی جگ پر آ کر کھز اہو گیا۔ اس کی واپسی کی سوائے اس دعا ہے اور کو کی وجہ نہیں تھی۔

ا بن السنی نے اہام ابوعبداللہ یونس بن عبید بن دینار مصری تا بھی ہے روایت کی ہے کہ اگر کوئی فخص ایسے دابہ ( جانور ) پر موار ہو جو رکتا نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ اس کے کان میں ہدآ یت ٹریفہ پڑھے۔

"أَفَغَيْرِ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُوْن وَلَهُ أَسْلُم مِنْ فِي السَّمَواتِ وَالْآرِضِ طَوْعَاوْ كَرُها وَإِلَيْهِ يُرْجِعُوْن. "

انشاءالشوه رك جائے گا۔

طرانی نے جم الا وسط می حضرت الس مدوایت کی ہے کہ:

"رسول الله سين في ما يا كما كرتمها راكونى غام ياكونى جانورياكونى لاكابدخش بوق س كان بل بيراً مت يزهم. "أفعير ذين الله ينغون وله اسلم من في الشموات والارص طوعا وكرها واليه يُرْجعُونَ."

باءالموصدہ کے بہب میں اغظافلہ کے تحت گزر چکاہے کہ رسول اللہ سٹی بڑے آپنے ٹیجر کے کان میں قُتل اعو ذہوب العلق پڑھنے کا حکم دیا تغار کو کہ اس تیجرئے آپ کے سوار ہوئے پر پچھٹوٹی کی تی۔

حنابلہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی جانور ہے ایا کام لینا جس کے لئے وہ مخلوق نہیں کیا گیا ہے جائز ہے۔ مثلاً گائے ہے بار برداری یا سواری کا کام لینا اونٹ اور گدھے ہے کینتی کا کام لینا اور سول اللہ سنجنے کی بیصدیث جو کہ متفق علیہ ہے.

"ایک شخص ایک گائے مائے لئے جارہاتھا، جب اس نے اس پرسوار ہونے کا ارادہ کی تووہ بولی کہ ہم سواری کے لئے میں پیدا کے ملئے ہیں "۔ مہیں پیدا کے ملئے ہیں "۔

لیکن مراداس سے سہ ہے کہ گائے کا سب سے بڑا ٹنع تو دودھ ہے وربیاس امر کے منافی نہیں کہاس سے کوئی دومرا کام نہ بیاج ئے۔

ا مام احمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخض کسی جانور کو دشام (گالی) دی تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ جس میں ایک عورت نے اپنی اوفٹنی پر عنت کی تھی اور دوسری دلیل مسلم کی میدحدیث ہے مقام میں ایک عورت نے اپنی اوسٹ کی سے انسان کی اور دوسری دلیل مسلم کی میدحدیث ہے

'' حضرت ابودرو ''مسے منقول ہے کہ ان نون ( کثرت سے سنت کرنے والے ) تیے مت کے دن ند نفیج ہوں گے اور ند ''کواہ جوال میک''۔

مسئلہ ۔ دابہ کے مالک پراس کو جارہ جرانا اور اس کومیر اب کرنا واجب ہے کیو کمداس کی جان کا تحفظ ضروری ہے۔ چنانچے حدیث سمجے میں

آ یا ہے کہا یک غورت بل کے روکنے اور اس کو نبو کار کھنے کی وجہ ہے ملڈ اب بیس مبتلا ہو کی تھی۔لہذا واب اس صورت میں عبد ( نفام ) کے مثالیہ ہوگیا۔

اً ترج ٹورکوڈنگل میں نہ جرائے تو اس کو تھر پراٹن چارہ اور پان ہے کہ وہ پییٹ جم نے کے اور پانی ہے بیراب ہونے کے اول مرحد میں آجائے سان کی انتہا مطلوب نہیں۔اورا تر اس کو چنگل میں چرنے کے لئے چھوڑا تو اس کو تب تک چھوڑے دیجے تا وقتیکہ وہ پیت بحر تر کھا لے اور پانی سے سیر ب ہوئے ۔لیکن اس کو چنگل میں چھوڑنے کے لئے ریشر ط ہے کہ اس جنگل میں کوئی ورندہ شاہو ہر پانی موجود ہو۔اورا گر دونوں صور تیں ہوں ایمنی جنگل میں بھی چرائے کے لئے وقت ہوا درگھر پر بھی جارہ موجود ہوتو پھرافتی رہے کہ چاہے جو صورت اختیار کرے۔اورا گر جانور کے لئے دونوں چیزیں نفروری ہوں بینی جنگل میں چراٹا اور گھر پر بھی کھل نا تو پھر دونوں کا انتظام کرنا ضرور فی

اوراگر جانور پیا ساہے اور والک کے پاس تعوز اپانی ہے اور طہارت کی بھی ضرورت ہے لیکن اگر و وطہارت حاصل کرتا ہے تو جانور پیا سارہ جاتا ہے تواس صورت میں آ دمی کوچا ہے کہ وہ پانی بانو رکو بلہ و ہے اور خود تیم کرلے یہ

اگر ما لک جانورکوچارہ شدے تو اس بر چارہ تھائے کے لئے زورویاجائے گا کہ یہ تو اس کوفروخت کردے یہ چارہ ہے۔ کیونکہ ہلاکت سے جانور کا بچانا ضروری ہے اور اگر اس نے ایہ نہیں کیا تو جاتم کوا ختیار ہے کہ وہ جومصلحت سمجھے وہ کرے اور اگر اس کا کوئی ظاہری مال جوتو وہ نفقہ جس فروخت کردیاجائے۔ ارشہ بیت اسال سے نفقہ دیاجائے گا۔

فاكره

مستحب ہے کہ جانور پسوار ہوتے وقت ووں پڑھی جائے جس کو جاتم وتر ندی نے می این ربیعہ سے روایت کی ہے۔ علی این ربیعہ فرماتے میں کہ میں حضرت می کرم القدوجہ کی خدمت میں موجود تی تو آپ کی سواری کے لئے ایک جانور (وابہ) لایا گیا جب آپ نے رکاب میں چاقل رکھا تو ہم القد کہا۔ پھر جب آپ اس کی پشت پر میٹھ کے تو المحمد للذ کہا اور اس کے بعد بیآیہ یہ پڑھی:۔

"مُبْخَانَ الَّذِي سَحُولُنَا هَذَا وَمَا كُنَّالَةُ مُقُرِينِن وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَالُمُ قَلِبُون ا

اس کے بعد تمن تمن مرتب الحمد لقداور التدا کبر کہا اور اخبر میں بیاد عا پڑھی۔

مُبُحَامِكَ اللَّهُمُّ اليُّ ظُلَمْتُ مَفْسِي فَاعْمَرْ لِي فَاللَّهُ لَا يَعْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْت

الوالقاسم طبر الی نے کتاب امدعوات میں عطا ہے اور انہوں نے حضرت این عباس سے سے روایت کی ہے کہ ۔ ''رسول اللہ متی نے نے مایا کہ جوشنص گھوڑے وغیرہ پرسوار ہواور الند کا نام نہ لے ( بینی بھم القد نہ پڑھے ) تو اس کے چیچے شیطان سوار ہوجا تا ہے اور اس ہے کہتا ہے کہ گاؤ۔ اگر اس کو گاٹا انھی طرح نہیں آتا تو سوار کے ول میں طرح کے طرح کی آرز و کمیں ڈالٹار ہتاہے اور یہ سلسداس وقت تک جوری رہتا ہے جب تک کہ موار ، سواری ہے شاتر ہے '۔

ای کیاب می دهرت ابوالدروا و سدوایت می است

الرسول القدستين في قرمايد كراكر و في محص سوارى (وابه) پرسوار بوت وقت به پرهايا كرب بسم الله الله الله الله يوسر مع اسمه شنى سبحانه ليس له اسمى سبحان الذى سخولنا هذا وما كما له مقرنين وانا الى وسنا منقلبون الحجمد لله و ب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعليه السلام" توداب بتاب كه موسن التدتى في تجري بيري في المرائي الداري كي اورائي موسن التدتى في تجريب كي قرما بردارى كي اورائي والتدتى في المدائي كي داندتى في التدتى في مري بيري وطافر ما الدار بيرى ها بردارى كي اورائي

كاللائن عرى ي ب:-

''ابن عمر س تر ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ستبہ نے فر ویا کہ جانوروں کواڑنے پر مارو پھنے پر ممت مارو''۔ ابن ائی الدین نے محمد بن اور پس ہے انہوں نے ابوطنر دشتی ہے انہوں نے اسائیل بن عمیاش ہے اورانہوں نے عمرو بن قبیں ملائی ہے روایت کی ہے کہ جب کوئی فخص کسی داہ (جانور) پر سوار بوتا ہے تو جانور کہتا ہے کہ یا القدتو اس کو معرا ووست اور رحم کرنے والا بنا اور جب سواراس پراھنت کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے جوزیادہ یا فرمان ہواس پر لعنت پڑے''۔

- 100

کسی بھی جانور پر دوسر کے خص کوا ہے چیجے ، ٹھالینا جائز ہے۔ بشرطیکہ اس جانور شدن دوسوار یوں کا بوجیر سنجالے کی طاقت ہوا دراگر طاقت شہوتو جائز نبیس۔

معجمین کل مطرت اسامه بناتی ہے دوایت ہے کہ:۔

''رسول القد منتی به جس وقت عرف ت سے مزداغہ شریف ائے تو معفرت اسمامہ بن ذید گورد بیف بنایا ۔ پھر مزداغہ ہے مسلم مسلم سنی تک حضرت نصل بن عباس کوا ہے جیجے بنی یااوروا چی پر حضرت معافر ساتھ کوا ہے ساتھ موار کیا۔ آپ نے ان کو اس خچر پر سوار کیا تھ جس کو مغیر کہ جاتا تھا اور آپ نے عبدالرحمٰن بن الی بکر کو تھم دیو کہ دوا پنی بہن عائشہ تو تعظیم لے جا کر عمرہ کرالا کیں ۔ چٹا نچہ انہوں نے حضرت عائشہ "کو کجوہ پر اپنے چیچے ردیف بنایا اور ٹی جیسے نے جب حضرت صفیہ نے خیبر میں نکاح کیا تھی تو اپنے چیچے دویف بنایا تھا''۔

جب بھی مالک دابر کی دوسر سے شخص کوائے ساتھ اپنی سواری پر بھی نے تو صدر بیں جیسنے کا مستحق سواری کا ما مک ہے اور رویف کو وقیعے با بائم من جانب بھانا چاہے اور بیاور بات ہے کہ رویف کے اگرام وغیرہ کی وجہ سے مالک اس کواپئی رضا مندی سے آگے یا دائمیں صافر بیٹھا گئ

۔ فظاہن مندہ کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ سنج نے جن لوگوں کوسواری پراپنے چیجے بھی یا (رویف بنایا) ان کی تقداو ۳۳ ہے۔ لیکن مقدام تا بات کی تقداو ۳۳ ہے۔ لیکن مقدام بنایا ہو۔ مقبدا بن عام جبنی کاان میں ذکر نہیں ہے اور نہ بی سا وحدیث وسیر میں سے کس نے بیان کیا کہ آپ نے ان کورویف بنایا ہو۔ ان طبرانی نے دھنرت جابر سنجہ سندوایت کی ہے کہ رسول اللہ سنج بیٹ نے ایک جانور پر تین آدی کے موار ہونے کوئع فرمایا ہے'۔

ز بین کاوہ کیڑا جس کا ڈیرانند تن لی نے قرآن پاک کی سورہ سیائی کیا ہے۔اس سےمرادوہ کیڑا ہے جونکڑی کو کھا تا ہےاوراس کو تھن کہتے ہیں۔الشاتعالی کاارشادہے:۔

' فلمَّا قصيًا عليه المؤت ماد لَّهُمْ على موتة الادائةُ الارْص تأكلُ مِسانة ' .

( جب ہم نے ان پرموت کا تکم جاری کردیا تو گئی چیز نے ان کے مرنے کا پیتانہ بٹلایا گرتھن کے کیزے نے کہ دوسلیمان ک عصا وکو کھا تا تھا''۔

اس کا قصد یہ بواتق کے ہم ت سلیمان میں نے بہتر ہوائے ہے کیں گئی ہیں گا تھے جب وہ اس تار ہو گئی آ آ ہے اس میں خفیہ طور پر آ راس کرنے کی غرض سے شریف ہے گئے۔ آ ہے کہ اس فوجوان سے خفیہ طور پر آ راس کرنے کی غرض سے شریف ہے۔ گئی ایک فوجوان سے جوان شھی کہ تم بالا اجازت یہ ان کی تراق ہوں ۔ آ ہے نے اس فوجوان سے جواب دیا کہ میں اجازت کے کر آ یا ہوں ۔ آ ہے نے چھا کس نے اجازت وی جاس توجوان نے جواب ہے آ ہے گئے گئے۔ اس کی کا جو مدک ہے اس نے جواب دیا کہ میں اجازت کے کر آ یا ہوں ۔ آ ہے تھے گئے کے بینے موت وی جاس توجوان نے جواب ہے آ ہے جھے گئے کے بینے موت ہے اس فوجوان نے جواب ہے آ ہے جھے گئے کے بینے موت ہے اور میری دوح قبض کرنے آ یا ہے۔ چو تک ایش میں گئے گئے گئے گئے ہے اس کے تاریخ جھا و پر تیک اگائی اور احد تھی سے ورخواست کی کہا ندائی گئے۔ بین واٹس سے پورافر ما بیاس کے بعد ملک کموت نے آ ہے کی روح آ بین کرلی۔

جنات میں پچھتے رہے کہ آپ ذیرہ بیں۔ جن نچہ جب بیت المشدل بن مرتیار ہو گیا تو آپ کے عصاء میں کھن کا بیٹر اہیدا ہو گیا اوراس کیڑے نے آپ کے عصاء کو کھا کھا کہ کھو کھا! بردیا۔ ہذاوہ ٹوٹ کیا ورساتھ میں آپ بھی ٹر پڑے۔اس وقت جنول کو بے چلا کہ آپ کی وفات اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی محض اینٹی نے مہارے آپ کا جسم بلاروح کھڑا تفاد لہذا جن آپس میں پیچنتا کر سنے گئے کہ اگر ہم کو فیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذات کے مذاب میں کیول جتا ارتب رائینی معماری کا کام ندکر تے ۔اس سے پہلے جنات غیب وائی نے مدی ہے۔

حضرت سلیمان من کا عصاء پوب فراب ( فراب کی مکزی ) کا تقار اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ بیت الحمقدی میں عباوت فرماتے تو ہرسال آپ کی محراب میں ایک ورخت اس قار آپ اس سے بع چھتے کہ تیرا نام کیا ہے اور کس چیز کے لئے تو کارآ ہہ ہے۔ ورخت چوب وجواب و بتا کے میرا نلال نام ہا ورش فلال کام کے سئے پیدا کیا گیا ہوں۔ چن نچا گر وور دخت کھل دار ہونے کے قابل ہوتا تو اس کو اکھڑ وا دیتے۔ چنا نچا کی ون آپ حسب معمول جینے ہوئے گیا جا تک آپ کو ایک ورخت اسے سائے اگا ہواوکھ کی دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ساور خت ہے ؟ اس نے جواب دیا میرا نام خروبہ ہے۔ اور ش آپ کا ملک ویران کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ در خت کے اس جواب ہے آپ بچھ کے کہ اب میراوقت (وفات) قریب آگیا ہے۔ چنانچہ آپ اس کے لئے تیار ہو گئے اور اس در خت کا عصام کین (رائمی) بنوالیا اورا یک سال کے خورووٹش کا سامان جن کرلیا۔ جنوں کو بید خیال رہاک آپ دات کو کھا تا کھاتے ہوں کے لیکن جواللہ کا تھم تھاوو ہوکر دہا۔

## بيت المقدس كي تغيير:

مب ہے پہنے بیت المقدل کی تھے کا کام حضرت داؤا من نے شروع کیا تھ شرصرف ایک آولی کے قد کے برابراس کی بنیادیں اشخے پائی سیس کرآ پ کی دفات ہوگئی۔ آپ کے جانشین ہوئے آپ کواس کی تعمیر کی تحمیل کی فروف کے جنانچ آپ کے دفاع اور شیاطین کو جھ کیا اور ان کو کام تھیم کروئے۔ ہر جماعت کواس کام کے لئے خاص کیا گیا جس کو وہ اچھی طرت کر کئے تھے۔ چنانچ جنات اور شیاطین کو جھ کیا اور ان کو کام تھیم کروئے۔ ہر جماعت کواس کام کے لئے خاص کیا گیا جس کو وہ انجھی طرت کر کئے تھے۔ چنانچ جنات اور شیاطین کو سنگ رفام اور ہر آبادی میں ایک ایک فاعدان کر شیم کو سنگ رفام اور ہر آبادی میں ایک ایک فاعدان رہے۔ چنانچ جب شہر تھیں ہوگیا تو بیت المقدل کی تقیر کیا جائے اور اس شربارہ آبادی شیاطین کی بعض جماعتوں کو ، کانوں ہے سونا موجہ کی وریا تو ت نکالئے کے لئے تعین ت کیا اور ایک جماعت کو مشک و کرنوشوؤں گی تم ماشیا ہے جھول کے لئے دوانہ کیا۔

چتا نچد جب برتمام چیزیں س قدر بی ہوگئیں ۔ان کی تعداد صرف الندی جانتا ہے۔اس کے بعد کاریگروں کو طلب کیا گیا اوران کے بہرا بیکام کیا گیا کہ و وہلند پھروں کو تراش کر تختیاں بنا کیں ، یا توت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جوا ہرات درست کریں۔ چنانچہ جب بیام عمل ہو گیا تو سبحہ کی تعیر شروع ہوئی اس کی ویواری سفید ، زرداور مبز سنگ مرم سے بن ٹی تئیں اوراس کے ستون بلور کے رکھے گئے اوراس کی جیست جیسی جوا ہرات کی تختیوں سے بات دل گئی۔ چستوں اد بواروں اور ستونوں بی مروارید، یو تو ت اور دیگر تم کے یا تو ت بروئے گئے۔ مبحد کے تحق (فرش) بیل فیروز و کی تختیاں نصب کروئی گئیں۔ چنا نچ جب بیم بیم کمل ہوئی تو و نیا کی کوئی بھی میارت اس کی خوبصورتی اور چیک و کہ کوئی تھی۔ رات کو دوجود ہوی کے جانے نام کر جھرگاتی تھی۔ اس کے بعد دھنرت سلیمان جوٹ نے علوہ میں اس کے بعد دھنرت سلیمان جوٹ نے علوہ می اسرائیل کوچھ فریا یا اوران کے سام عظر کرتے ہوئے مایا کہ میں نے یہ سجد خالص اللہ کے لئے تقیم کرائی ہوروہ تغیر کے دن کو بیم عمید ہنایا ہے۔

بعض علا مکا قول ہے کہ اللہ تعالی نے جنول کو حضرت سلیدان - یہ بھی بناویا تھا اور ان کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا تھا اور ان کو احکام کا پابندر کھنے کے لئے ان پرا یک فرشتہ مقرر کردی تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑار بتا تھا۔ لبذا جنوں میں سے جو کوئی بھی آپ کے حکم کی نافر ، فی کرنا و وفرشتہ اس کوکوڑے سے ماری جس سے وہ جل جاتا۔

منسرین نے لکھا ہے کہ امتداقالی نے سلیمان میں کے لئے تائے کا ایک پیٹمہ پیدا کردیا تھی جو تین دن اور تین رات برابر پائی کی طرح بہتار ہو تھا اور یہ چیشمہ ملک یمن میں تھی۔ چنانچیاس پیٹمہہ سے میٹنا تا ابالشراق کی نے اس وقت حصرت سلیمان میں کے لئے لکا لاتھ اس کی جدولت ہم آئ تک تک تائے ہے مستنیض ہورہے ہیں۔

## قرب قيامت كي ايك نشاني:

وہ واپہ جوقر ب تیامت کی نشانہ ل میں سے ایک نشائی ہے اور جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت بیس آیا ہے۔'' وَإِذَا وَ فَعَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخُوَجُنَالَهُمْ هِ آبَدُّ مِنِ الْآرْضِ فُحَلِّمُهُمْ ''۔اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عرفی تول ہے کہ اس دابد کا خروت اس وقت ہوگا جب کہ لوگ اس بالمعروف اور نمی عن المنظر کرنا چھوڑ دیں گے۔

اس جانوری لمب کی ساٹھ ہاتھ ہوگی۔اس کے ہاتھ پاؤں ہول کے اور بدن پر بال بھی ہوں کے اور متعدد جانوروں کے مشاب ہوگا۔ کو وصفا پھٹ جائے گا اور اس میں سے بیدد بر نظے گا۔اس دابر کا خروج جمعہ کی رات کو ہوگا جب کے تمام لوگ منی میں جانے کے لئے جمع ہول گے۔

اس کے مخرج کے بارے میں مختلف اتوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پھر سے آنکے گا اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا فروی طائف کی سرز مین سے ہوگا اور بھش معفرات نے بید بھی کہ ہے کہ اس کے پاس مصاہ موں "اور سلیمان جہنا" کی انگوشی ہوگی اور اگر کوئی شخص اس کو پکڑتا جائے۔ گا تو نہیں پکڑسکے گا اور اگر کوئی اس سے فرار حاصل کرنا جا ہے گا تو بیہی تامکن ہوگا۔ مومن کی چیٹائی پرعصاء سے موس لکھ و باجائے گا اور کا فرکی چیٹائی پرمبر لگا کرکا فرکا لفظ شبت کرد ہے گا۔

عاكم في متدرك كافير على معرت بوجرية عددابت كى ب:

"حضورا کرم سیجیز سے منتول ہے کہ دنیا میں داب (جانور) کا فردج تین مرتبہ ہوگا ،اول مرتبہ اقصائے یمن سے نظے گا جس کا چرچا جنگل میں مجیل جائے گا ادراس کا تذکرہ بستی لیحنی کمہ میں کوئی شہوگا۔ ایک زمانہ گزرنے پردومری مرتبہ کم کے قریب سے نظے گا جس کا تذکرہ جنگل کے ساتھ ساتھ بستی لیمنی کمہ میں بھی ہوگا۔ پھر ایک زمانہ گزرجائے گا تو ایک دن لوگ اس مجد میں ہوں کے جوعند اللہ باعزت اور مجوب ہے لینی مجدحرام میں ، تو وہ دابران کے پاس رجوع نہیں سیکی ہے روایت ہے کے حصر ہے مہی میں میں نے حق تق ہے ورخواست کی کہ جھے کو ووجا نو روکھلائیں جولوگوں ہے کلام کرےگا۔ پانانچین تعانی نے اس کوزیشن ہے نکالا تو موک میں سیند وہشت تا کے منظرہ کھے کر کہنا ہے پروردگا را اس کوواچی کروے ہے ج<mark>نانچین تعالیٰ</mark> نے چمراس کوواچی کرویا۔

وودا بہ جو تیامت کے قریب فعا ہر بوگا اس کا تام 'افصد'' ہے جیسا کہ گئے بن حسن المقری نے اپنی تغییر جس بیان کیا ہے۔ ایک روایت سے سے کہ اس کا فروی اس وقت بوگا جب کہ فیر منتقع ہوجائے گی اور ہوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوچھوڑویں گے اور شاکو کی بنیب ہوگا اور شاتا میں۔

حدیث میں ہے کہ اس جانور کا بھن اور مقرب ہے سورٹ کا طلوع ہونا یہ قیا مت کی پہلی شرطوں میں ہے ہیں لیکن بیہ تعین نہیں کہ ان جن ہے کہ اس جانور کا جن نہیں ہوگا اور ہی کہ جوج فور نکے گاوہ ان جن ہے کہ طلوع شمس بعد میں ہوگا اور ہی کہ جوج فور نکے گاوہ ایک جن ہے کہ وگا اور میں ہوگا۔ اس معاور اس کی نوع ہے جوز جن میں پھیلی ہوئی ہوا کہ نہیں ہے۔ چنا نچاس تھر سے کے مطابق حق تن کی کا ارشا ولفظ وا یہ اسم جن بوگا۔

حضرت ابن عباس سند سے منقول ہے کہ بیاجا فرروہ سانپ ہے جو خانہ کعید کے اندر تھا جس وقت قریش نے خانہ کعید کی تغیر کا ارادو کیا تھا تو عقاب پر ندہ نے اس سانپ کو خانہ کعید ہے اچک کرا تھا لیا اور اس کو لے جا کر جو ان کے اندر ڈال دیا تھا اور وہاں کی زمین نے اس سانپ کونگل لیا تھا۔ چنا نجہ بھی جانور تیا مت کے قریب صفالے ہاس سے نظا گا اور لوگوں ہے جم کلام ہوگا۔

قرطبی کے فرمایا ہے کہ قیمت میں نظے وا ا جا فور مفرت صالح مید کی اوقی کا بجہے۔ کیونکد مدیث شریف میں آیا ہے کنٹو خ ولھار خان کروہ نظر گااس کے ری (بلیانا) ہوگا اور رہا واونٹ کے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اغظار بنا و (ببیلانا) مرف اونٹ کے لئے خاص

امام ذہبی کی میزان میں ہے کہ جابر جعنی کہ کرتا تھا کہ واب الارض حضرت علی من بیس و جابر جعنی شیعہ تھا اور دعت کا قائل تھا اور اسلام الرصنیف سے تیار جعنی سے تیار جعنی سے تیار وہ جمونا اور عطام بن اس کا کہنا تھا کہ حضرت تی ہے تر و نیاجی وہ اس آئیں ہے۔ امام الرصنیف سے منقول ہے کہ میں نے جابر جعنی سے تیار وہ جمونا اور عطام بن الی رہا تے سے زیادہ افضل کی گوئیں ویکھا۔

امام شافتی نے فر مایا ہے کہ جھے کو سفیان بن حیینے نے فہروی ہے کہ ہم جابر بعظی کے گھریش تھے۔اس نے جھے ہے بات کی تو ہم جلدی سے اس اندیشر کی وجہ سے اس اس بار سے میں اس اندیشر کی اس جانور کی کیفیت اور اس کے حالہ ت کیے ہول گے؟ بعض کا تول ہے کہ وہ انسانی خلقت پر موگا اور بعض کہتے ہیں کہ اس جس تھام مخلوق کی صفات جمع ہوں گی۔

منسرین کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ دابہ کیا کلام کرے گا۔ چنانچے سدی کا قول ہے کہ وہ وین اسلام کے علاوہ تمام اویان کو باطل کردے گااورا کیکے قول کے مطابق وہ ایک ہے ہے گا کہ بیموئن ہے دوسرے سے کے گا کا فرہا در بعض نے کہا ہے کہ اس کا کلام بیہ وگا ''اِنَّ النَّامَقَ کا مُؤْابایت الاَ يُوْقِدُونَ ''اور وہ عربی زبان شربت چیت کرےگا۔

حضرت کلی کرم القدوجہہ ہے دو ایت ہے کہ دو دابیٹیں ہوگا تا آ تکداس کے سانپ جیسی دم ہو، گویا کہ آپ ارشاد فریار ہے ہیں کہ را بہا نسانی شکل میں نمودار ہوگا ۔لیکن اکثر کا خیال میہ ہے کہ وہ جو یا میرکی شکل میں ہوگا۔

#### صورت دابه:

ابن جریج "فے ابوز پر سے دوایت کیا ہے کہ انہوں نے داپہ (جانور) کے بیدومف بیان کئے میں کداس کا سرنتل کا ہآ تکھیں آئے پر کی اور کان ہوگی کے کا نول جھے ہوں گے اور اس کے سینگ بھی ہوں گے جو بارہ سکھے کے مشاہرہوں کے وراس کا سیدشیر کی طرح، رنگ چھتے جیں اور کو کھ بلی جیسی ہوگی اور اس کی دسمینڈ ھے جیسی ور پاؤں اونٹ جسے ہوں گے اور ہر جوڑ کے درمیان کا فاصلہ بارہ ہاتھ کا اورگا۔

" بھرت مذیفہ بن الیمان سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ سبب نے ارشاد فرمایا کہ داہاں مجد سے فرید نظم گاجس کا رہدا بقد تعالیٰ کے نزد یک سب سے بڑا ہے۔ جس دقت حضرت مینی وجہ مسجد کا طواف کر رہے بول سے ان آپ کے ساتھ ہول گئوز مین ان کے نیچ ہے متحرک ہوگی اور مسمی کے قریب سے صفا بہا رشق ہوکہ دو ہاکر دنہ اکر نی سے نظے گا۔ سب سے پہلے جو چیز اس کی ظاہر ہوگی دہ اس کا اون و پر والا چھکتا ہوا مر ہوگا۔ نہ تو کو کی ملامت ماش کرنے والا اس کو پاسکے گا اور شدی کوئی بھی گئے والا اس سے محفوظ رہ سکے گا۔ لوگوں پر سومن و کا فر ہونے کی علامت ماش کرنے والا اس کو چرہ کو بیما کروے گا جو استارہ اور اس کی دونوں آسکھوں کے درمیان افظامومن لکھ دے گا۔ مومن کے جرہ کو بیما کروے گا جو بیما کہ چھکتا ہوا ستارہ اور اس کی دونوں آسکھوں کے درمیان افظامومن لکھ دے گا۔ کا نکھ کا کوئی کا کا نکھ کا کوئی کا دونوں آسکھوں کے درمیان افظامومن کی درمیان کا فراکھ دے گا۔ "

حضرت ابن عباس مروی ہے کہ انہوں نے حالت احرام بی اپ عصالت صفایہا رُکو صَنَعْتایا اور ارشادفر مایا کہ بھینا دابے میرے اس کھنگھٹانے کوئن رہاہے۔

حضرت عبدالقداین عمر سے مروی ہے کہ آپ نے ارشادفر ویا کدوا ہا ہونتیس کی گھائی ہے نظے گا اس کاسر یاول بھی جو گا اور اس کے ویرز بین پر ہول گے۔

حضرت ابوہریرہ بن تو سے مردی ہے کہ نبی سینٹ فر ایا کہ شعب (گھاٹی) اجیاد بہت بری ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یار سول الندائیا کیوں؟ آپ نے جواب میں ارشاوفر ایا کیونکہ اس سے ایک جانور نظے گااوروہ تین مرجبہ ایک جی ارے کا کہ اس کو پورب اور چینم میں برخض ہے گا۔ بعض معزات نے اس کی بنیت اور صورت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا چیرہ آوی جیسا ہوگا اور باتی تمام جسم پرندے کی مانند ہوگا۔ جو تفض بھی اس کود کھے گابیاس سے کے گا کہ' کہ والے تھر متن بی اور قر آن پریقین نیس رکھتے تھے۔

#### مسكله:

اگر کسی آ دمی کے لئے داہر کی وصیت کی کئی قو دسیت کرنے والے کا یہ قول گھوڑے ، گد سے اور نچر پر محمول ہوگا۔ کیونکہ واہد فعت میں ہراس چنے کو کہتے ہیں جوز مین پر جنتی ہو۔ لیکن عرف علی بیاند جو پ وال کے لئے بورا جانے لگا۔ اس لئے وصیت پر عمل عرف کے اعتبار سے ہوگا اور جب ایک شہر میں عرف ثابت ہو گیا تو بھی عرف تمام شہروں میں وتا جائے گا۔ جیسا کہ کسی نے تسم کھائی کہ وہ واب پر سوار تبییں ہوگا۔ حالانکہ تن تبیل نے کا فرکو بھی اپنے کلام میں وابد کہا ہے۔ اس کے بریکس اگر کسی نے تشم کھائی کہ وہ رو تی تبیل کھی اگر کسی اگر کسی نے بھی ایک بریکس اگر کسی نے تشم کھائی کہ وہ رو تی تبیل کھائے گالیکن اس نے بریکس اگر کسی نے تبیل کے بریکس اگر کسی نے تشم کھائی کہ وہ رو تی تبیل کے بریکس اگر کسی نے تشم کھائی کہ وہ رو تی تبیل کے بریکس اس کے بریکس اگر کسی نے تشم کھائی کہ وہ رو تی تبیل کے ایکن اس نے جا وال کی رو نی کھائی تو وہ جانے گا۔

ابن سرتے نے کہا ہے کہ امام شافعی نے اس کو اہل مصر کے عرف پڑھمول کیا ہے کہ اگر دہ سواری ہے تمام جانور مراد لیتے ہوں تو وہی مراد ہوگا۔ ہاں البنۃ اگر اس کا استنمال صرف کھوڑے میں ہی ہوتا ہے تو کھوڑا ہی دیا جائے گا جیس کہ عراق میں ہے۔

لفظ دا بہ کے تحت چیموٹا بڑا مذکر ومونث ،احیما وخراب سجی داخل ہوں گے۔

اس سلسلہ میں کدواہ کی وصیت میں کیسا جانور ( کھوڑا، گدھا، نچر) دیا جائے تو متولی کا قول معتبر ہے کہ وہی چیز ( **کھوڑا، گدھا، نچر)** دی جائے گی جس پرسواری ممکن ہو۔

#### مثله

سواری پر بغیر کسی ضرورت کے لمب و توف (ویر تک تضمرنا) ور کسی ضرورت کی وجہ ہے بھی نداتر نا مکروہ ہے اوراس کی ولیل بیصدیث

'' حضرت ابو ہریرہ طبیحتہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ طبیعیہ نے ارشاد فر مایا کہ اپنے چانوروں کی پیٹوں کومنبر ہتائے ہے بچو۔ کیونکہ قبل تعالیٰ نے وہ اس لئے تمہارے تا ابھ کئے تا کہ وہ تم کوا بسے مقام تک پہنچادیں جہاں تم بغیر مشقت لفس کے پہنچنے والے نہ تھے اور تمہارے لئے زمین میں مشعقر بنایا تو تم ان ہے انہی ضرورتوں کو بورا کرو''۔ جانوروں کی پیشت برضرورت کی وجہ سے تھمبر نا جا کڑ ہے جب تک کہ ضرورت اس کی مفتحنی ہو۔ دلیل مسلم وابودا وُدکی بیرجدیث

" دهنرت ام تعمین احمیہ ہے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ش نے رسول اللہ اللہ بیج کے ساتھ ججۃ الوداع کیا اور میں نے اسامہ و بلال رضی اللہ عنہما کود مکھا کہ ان میں سے ایک آپ سے بیج کی ادفیٰ کی کیل مکڑے ہوئے اور دوسرا کیڑے کو بلند کر کے آپ کی گرمی سے دفا ہے کر باہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی فر مائی'۔

شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے فاوی موصلیہ بیل لکھا ہے کہ چو پایوں پرسواری کی ممانعت اس وقت کے لئے گی تلی ہے جبکہ سواری کی ممانعت اس وقت کے لئے گی تلی ہے جبکہ سواری کر مقاصد سے ہوگا کر نے کا کوئی خاص مقصد شہو بلکہ صرف بطور آخر سے ہو لیکن اگر مقاصد سے ہول و ممانعت تو در کنار بلکہ بعض صورتوں بی مستحب ہوگا جسیا کہ عرفات کے میدان میں سواری روک کراس پر کھڑے رہانا کیونکہ عرفات میں وقوف می ہے۔ اس کے علا وہ تعض صورتوں میں واجب ہوسواری پرسوار رہنا۔ اس طرح ہراس تبال میں جو واجب ہوسواری پرسوار رہنا۔ اس طرح ہراس تبال میں جو واجب ہوسواری پرسوار رہنا۔ اس طرح ہراس تبال میں جو واجب ہوسواری پرسوار رہنا۔

وا جب ہے۔اس کےعلاوہ جباد میں جبکہ دشمنوں کی طرف ہے چڑ حد ٹی کا اندایشہ بوتو سوار ایوں پر سوار ہو کر سرحدوں کی حف ظت میں کمڑ ہے۔ رہنا واجب ہےاور ن مسائل کا بھی اختلاف نبیس ہے۔

ام صین کی صدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ م جب اتر ہے یا سوار ہوتو اس وقفہ میں جہاؤں وصل کرسکت ہے اور اس بات کی اکثر
الل عم نے اجازت بھی وی ہے۔ لیکن امام مالک واحمہ نے ان اوقات میں بھی میں نعت کی ہے اور امام احمہ نے دعفرت این مر سے این مر سے ایک سازی کی جیس کے معلی کا بھی ہے اس روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو ویکھا جس نے اپنے کو وہ پر ایک ایک مکڑی رکھی جیس کے معلی کا بھی اور اس نے اس کری پر کپڑ اوال رکھا تھا حال تک وہ محمرم تھا چتا تھے حصرت این محر نے اس کوئٹ کیا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرسائے میں بوسکت اور ملک اور مرسی وہ بھی تو ہوں کی پشت کوئٹر نے بن کو اوال ہے مراد ہے کہ بوروں کی پشت کو بخیر کسی مردوں کے بھی تو بوروں کی پشت کو بخیر کسی مردوں کے بھی تو بوروں کی پشت کو بخیر کسی مردوں کے جسکن نہ مناؤ۔

ریاخی" کہتے ہیں کہ بیل نے احمد بن معزل کوشدید گرمی کے موہم بیل دیکھا کہ آپ دھوپ بیل کھڑے ہیں، بیل نے ان ہے کہ کہا ہے ابوالفصل اس مسئلہ بیل تو اختلاف ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ گنجائش پڑھل کرتے۔ ریا ٹی کہتے ہیں کہ میری ہات ک کراھہ بی معزل نے میاشعار بڑھے

ضَحْيَتُ لِــه أَمْتَظِلُ بِظِلْهِ اذَا الطُّلُ اصْحَى فَى الْقَامَة قالصا

" وموب عن كمر ابول تا كه قيامت عن مها به حاصل كرون \_ كيونكه قيامت عن سريكانا " وأن ن نه بوكا".

فَوْا السَفْ الْ سَعْيِكُ سِاطِلا وَيَا حَسْرِتا الْ كَانِ حَثَّكَ بَاقْصاً

"افسوس كداس كے باوجود وصفي ناكام بوجاتي اوركيس حسرت بوك اگري ناقص ره جے"۔

احمد بن معزل بعر و کے رہنے والے تھے اور بھر و کے زاہدول بیں ان کا ٹھار ہوتا ہے۔ یہ ان کی الدز بب تھے ان کے بعا کی عبد العمد بن معزل ایک قادرالکلام شاعر تھے۔

## الداجن

الداجن: داجن وہ بکری ہے جس کولوگ پالتے ہیں۔ ویسے اللہ بین ہراس جانور کو سکتے ہیں جن کو گھر وں میں رکھ کر دانہ و جار وغیرہ کھلایا جائے۔ لہٰذا اس میں سب تھم کے پاتوں جانور خواہ وہ چرندے ہوں یا پرندے ،ش ش جیں۔ چنانچہ داجن اونٹی ادر گھریلو کیوٹروں کو بھی کہا جاتا ہے۔اس کا موزٹ ' داجنہ' اور جن' ' دواجن' ' آتی ہے۔

الل الفت نے کہا ہے کہ 'دواجن البع ت'ان پرندوں یا بکری وقیر اوکہ جاتا ہے جو ، نوس ہوجا کیں۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ' شاہ داجن ''یا' شاہ راجن ''وہ بکری ہے جو گھرے مالوف و مانوس ہوجائے بعض عرب لفظ داجن کو' یا'' کے ساتھ ٹی'' داجنہ '' بولتے ہیں۔ بکری کے علادہ دوسرے جانوروں پر جسے شکار کہ وغیرہ پر بھی اس کا اطلاق'' تا ہے۔

صديث ش داجنه كالمذكره:

صحی سلم میں معزت این عمال سے روایت ہے:۔

" حضرت این عباس سربتر سے مروی ہے کدام المومنین حضرت میمونٹ نے ان کوفہردی ، کدرسول بقد سے بید کی بعض

ازوان مطبرات کے پاس ایک بری تی اور وہ مرکی تو آب نے ارشاوفر مایا کداس کی کھال کوں نہ تکالی کہم اس کو کام میں لے آتے "۔

" سنن اربعد میں مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آپٹنر ماتی ہیں، رجم اور رضامہ الکبیر کے بارے میں دی آپٹیں نازل ہوئی تھیں اور دو ایک پر چہ پرلکسی ہوئی میرے بستر کے بینچے رکھی تھیں۔ چنانچہ جب آ تحضور منتی بینے کا وصال ہوااور ہم آپ کی جمیئر و تنفین میں مشنول ہوئے توایک بکری (داجن ) آ کران کو کھا گئے"۔

حفزت عائشہ رضی الشاعنہاے میہ می مروی ہے کہ ہمارے یہ ں ایک داجن ( بحری) تمی۔ جب رسول اللہ میں ہیں مجمومی موجود ہوتے تو وہ بحری بھی بیٹھی رہتی اور جب آ ہے با ہرتشریف لے جاتے تو وہ بحری بھی چل جاتی۔

ا کی حدیث بیل آیا ہے کہ انقد تعالی اس رفخص پراہنت کرتا ہے جوایتے دواجن کا مثلہ کرے۔(اس حدیث بیس دواجن ہے مراد سبانتم کے جانور میں۔

عمران بن حبین ہے دوایت ہے کہ عضبا وٹاقہ رسول اللہ مطبیع داجن (محمر یلو) تقی۔ چنانچیکسی کھرے یا حوش ہے اس کوٹیل روکا ما ٹا تھا۔

ا کے حدیث بھی آیا ہے کہ افت ذخل المذاجن فتا نحل مِنْ عَجِیْبِهَا ''یینی بحری گھر بھی آتی اور آپ کے (حضرت عاکثر کے) گوند جے ہوئے آئے کو کھا جاتی (بیر مقولہ حضرت بربرہ فاو مہ حضرت عاکثر رضی القدعشہا کا ہے جب ان سے حضرت معدیقہ کے بارے بھی تغییش کی گئی تو حضرت بربرہ نے حضرت عاکشہ معدیقہ کی تعریف کی اور کہا الاک ہے و نیا کے پھل بل نہیں جانتی اآٹا کو ندھ آرکہ دیتی ہے اور بکری آ کریے ٹبری بھی کھا جاتی ہے۔

وجین بن ٹابت ابوالغصن پر ہومی انہم ری نے اسلم مولی عمر و بن ہشام بن عروۃ ابن الزبیرے صدیث راویت کی ہے۔ چٹانچیان کے بارے عمل محدثین کرام کا جو خیال ہے وہ یہ ہے:۔

(۱) این معین نے کہا ہے کہ ان کی صدیث کی کام کی نبیں ہے اور ابوصاتم " دابوز مد نے کہا ہے کہ بیضعیف الحدیث ہیں اور امام نسائی " نے فرمایا ہے کہ وہ اُقتابیس ہیں۔ دار قطنی وغیرہ نے کہا ہے کہ بیتو کی الحدیث نبیس ہیں۔

(٣) ابن عدی قرماتے ہیں کہ ہم کو ابن تعین ہے دوایت کپٹی ہے کہ دوفر ماتے ہیں کہ دجین جوا کا نام ہے۔ لیکن اہم بخاری فرماتے ہیں کہ دجین بن ٹابت الغصن ہیں جنہوں نے کہ سلمہ اور ابن المبارک ہے صدیث تی ہے اور ان ہے وکئے نے روایت کی ہے۔
عبد الرحمٰن بن مہدی فرماتے ہیں کہ ایک سرتبہ دجین بیٹی جوائے ہم ہے بین کیا کہ 'حسد نسبی مولی بلغمو بن عبد العزیز ''ہم نے بین کران ہے کہا کہ مولی تعربین الحفایث عبد العزیز نے ہی سنج ہوں کا زمانہ میں پایا۔ کئے گئے کہ وہ تو اسلم مولی عربین الحفایث ہے۔
نے بین کران ہے کہا کہ مولی تعربی ہو چھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ رسول اللہ سنج ہم کی احادیث بیان نہیں فرماتے ہوئے سالے ۔

''جس نے جھے پر جان ہو جھ کرجموٹ بالا تو وہ اپنا ٹھ کا ناجہنم جس بنا لے''۔ حمز ہ اور مید اٹی نے امثال جس کہا ہے کہ جمائی فزارہ جس ایک فخص تھ اس کی کنیت بوالنصن تھی۔ بیٹنص نہا ہے۔ ہی ہے و**قوف تھا۔** 

چنانچاس کی جماقت کی چند مثالیں بر ہیں:۔

(۱) موئی بن میسی البائی کہتے ہیں کہ ایک دن جما ہے ہو چھا کہ اے ابالغصن زیمن کیوں کھودر ہے ہو؟ اس نے جواب ویا کہ میں نے یہاں چندورہم گاڑ دیئے متحان کو تلاش کر دہا ہوں مگر اب جھے دوجگہ یا دئیس رہی۔ پیس نے کہا کہ آپ وچاہیے تھا کہ گاڑنے کی جگہ پرکوئی نشان لگا دیتے ۔ کہنے لگا کہ میں نے نشاتی تو بنادی تھی مگر اب اس نشانی کا بھی پیدئیس مگ رہا ہے۔ بیس نے پوچھا کہ آپ نے کیا نشانی بنائی تھی؟ جواب دیا کہ اس وقت ایک با دل کا نکڑ ایس پر سایہ کے ہوئے تھے لیکن اب و وہز بھی ندار دہے۔

(۲) ایک مرجہ جمارات کے وقت اپنے گھر ہے نکلا۔ اُن قااس کے درواز ہے کی وہلیز پرسی مقتول کی ااٹس پڑی تھی۔ اندھراہون کی وجہ ہے اس کو لاٹس وکھ کی شدہ کی اوروہ اس ہے آمر اگر کر پڑا۔ جب اس کو معدوم ہوا کہ بیااٹس ہے قاس نے اس کواٹھ کر کئو کیس جن ال دیا۔ جب اس کے باپ کواس کی حرکت کاعلم ہوا تو اس نے فوراً، ٹس کو کئو کیس ہے نکلوا کر بیس وہن کرا دیا اور ایک مینذ ہے کا گلا گھونٹ کر کنو کیس ہیں ڈال دیا۔ ضبح کو مقتول کے گھر والے مقتول کو تا ٹس کرتے ہوئے کوڈی گلیوں بیس اور رو کوں پر چھرر ہے ہے۔ بی کو جب معلوم ہوا تو دہ ان کے باس چہنچا اور کہنے لگا کہ ہور ہے گئو کس میں ایک لاٹس پڑی ہوئی ہے چل کر اس کو دیکھ او ہوسکتا ہے وہی تہبارا مطلوب عزیز ہو۔ چٹا نچے دولوگ اس کے سرتھ چل دینے اور اس کے گھر پہنچ کر انہوں نے بنی کوئی کئو کیس میں اتارہ تا کہ وی اس اوٹس کو اگل کر لائے۔ جماجہ ب کو کیس میں اثر اتو دیکھا کہ وہ ایک سینگوں وا دسینڈ ھا پڑا ہوا ہے۔ چن نچاس نے کئو کس کے اندر ہی ہے۔ ان

(س) ابوسلم خراسانی صاحب الدعوة جب کوفہ پنج تو آپ نے اپنے عاصرین جبلی ہے بوچھا کہتم میں ہے کوئی شخص تی کو جات ہے۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام یقطین تھا اس نے کہا ۔ میں اس کو جات ہوں۔ آپ نے یقطین سے کہا کہ اس سے فرکبو کہ ابوسلم تم کو بلار ہے جی اور بائی آئے ۔ تھوڑی وری نے بہا کہ ابوسلم تم کو بلار ہے جی اور ہائے تا تھے ۔ تھوڑی وری نے بھوا پوسلم کے پاس جنوں اور ابوسلم کے پاس بہنچ اور بھا ہے باس سے معزات اٹھ کر چلے گئے اور صرف یقطین اور ابوسلم جیٹے دے۔ ات میں جی ابوسلم کے پاس پہنچ اور یقطین سے مخاطب ہوکر بولا کرتم دونوں میں ہے ابوسلم کون ہے؟

لفظ محااور نحو ي تحقيق:

جاغير منصرف بي كونكداس بيل عدل باوريه جائ معدول بوكرة ياب بيع عراعام عمدول بوكرة ياب يناني بيس عدول بوكرة ياب يناني جب تير يجينك وياجا تاب توكياجا تاب جعدا بجحوجه و

الدارم

الدارم اللي كوكت بين اس كالمغمل بيان باب القاف من تعند ك تحت آسكا-

### الدباء

(ٹڈی)اللباء(دہاوالمبملهاورہائے موصدوبلاتشدید)ازنے والے سے پہلے والی ٹڈی کو کہتے ہیں لیتی جونڈی اڑنے کے قابل شہو کی ہواس پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا واحد دہا تا ہے۔ راجزئے کہا ہے۔

على ديناة اوعلى يسوب

كمان خوق قرطها المعقوب

'' جیں کہ ہم ہدکہ تیرانداز نے اس کے ہاڑوتو ژویئے ہوں اوراب وہ راستہ کے پیچوں سی پھڑ پھڑ ار ہا ہواور اڑنے پر قاور ندہو۔ او ض مدیسة از پیوہ نڈی والی زمین کوکہ جاتا ہے اور مثال میں کہتے ہیں' اکشور ھیسم میں اندہاء ''لیعنی وہ نڈی سے می ہیں۔

صدیث شروبا کاذکر ۔

"حفرت عائشر منی الله عنها کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ابقد کے رمول الوگ اس کے بعد کیے کیے جول گی؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ نٹو کی کی مائند جس کا طاقت ور کز ورکو کھائے گا۔ قبی مت قائم ہونے تک"۔ نڈی پر کھل بحث لفظ جماد کے تحت گزر دیکی ہے۔

## الذب

السدب فرس ، بوالو ارجی میرا یک مشہور در ندہ ہاں کا مونٹ دیتہ ہادراس کی کنیت ابوجین ہے ، ابوانحواج ، ابوجید ، ابوقی دو اور ابوالفراس میں ۔ کہا جاتا ہے اور صد مدبد ان بینی زیادہ دور بچھ تھائی پند ہوتا ہے چنا نچہ جب موسم مر ما آتا ہے تو یہ ابی تیام گاہ تا ہے ہیں ابید ان بین مقامات میں بناتا ہے ) داخل ہوجاتا ہے اور جب تک کہ ہوائی اعتدال پیدائیس ہوجاتا ہے اس کی جوک رفع ہوجاتی ہے۔ سے با برئیس آتا ہے جس سے اس کی جوک رفع ہوجاتی ہے۔ جب موسم دیج آتا ہے جو بیانی تیام گاہ سے فکل ہوائی وقت میا نتائی فر بہوجاتا ہے۔

ریجه مختلف طبیعتوں کا حال درندہ ہے کیونکہ اس کی غذا ہیں دہ چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی جومواثی کھاتے ہیں۔ نیز سان چیز وں کوبھی کھاتا ہے جوائب ن کی غذا ہیں مثلاً کھل اور شہدو فیر و۔

ر پہری فطرت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب موہم دطی آتا ہے تو یہ اپنی مادہ کو لے کر کسی تنہائی کی جگہ پر پہنی جاتا ہے اور مادہ کو چت کا کر جفتی کرتا ہے۔ مادہ جب بچ جنتی ہے تو ان کی حالت میں بوتی ہے کہ دہ محض گوشت کا لوتھڑ المعلوم ہوتا ہے۔ لیمنی ان کے جوار ٹ کر اتحدہ یا دل اور دم دغیرہ) کی شناخت نہیں ہو تتی۔ ریجینی بچوں کو چیونئیوں کے ڈرسے جا بچو لئے پھرتی ہے اور ان کو جاتی رہتی ہے۔ جوار ٹ کے اس تک کہ ان کے اعتمام مودار ہوجاتے ہیں اور دہ سانس لینے لگتے ہیں۔ مادہ کو بچوں کی ولا دت کے وقت بہت تن جمیلی پڑتی ہے دی کہ بعض او گات اس کی جان کے لالے پڑجاتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ منہ کی طرف ہے ہے جنتی ہے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مادہ بچوں کو دیکھنے کے شوق میں جلدی اوجورا جن دیتی ہے اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مادہ کو وطی کا شوق مد سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذاوہ اس شوق کو پورا کرنے کے لئے بچوں کونل از وقت جن دیتی ہے۔ چنانچے بعض دفعہ مادہ فر طشہوت کے سبب انسان کی طلب گار ہوتی ہے۔ (معاملہ اس کے برنکس مجی ہے کیونکہ ربچھ کا زبعض اوقات مورت سے مباشرت کا خواہاں ہوتا ہے اور بیام یا درمشامہ ہیں آچکا ہے۔ از مترجم)

ریچھ کی ایک خاص صفت میر ہے کہ میر موسم مر ماش بہت فر ہوجا تا ہے اور اس فر بھی کی وجد ہے اس کو صبح میں بار معلوم ہونے لگنا ہے۔ چنانچے اس حالت میں جب و واک میکہ بیٹھ جاتا ہے تو جب تک چودو وان نبیں گڑر جائے وواس جگہ ہے جنبش نبیں کرتا۔اس کے بعد بندرن کاس میں حرکت پیدا ہوتی ہےاور کی وقت ماد و کے وضع عمل کا بھی ہوتا ہے۔ جب ماد و بچے جن کرشکتہ صل ہوجا تی ہے تو وہ بچوں کو سامنے رکھ کرتی بہلاتی رہتی ہےاورا گر کو کی خطرہ ٹیش آتا ہے تو فورا بچوں کو لے کرکسی در شت پر چڑھ جاتی ہے۔ رپچھ میں قبول تادیب کی مجیب ڈیانت ہوتی ہے گر ساتھ ہی بیدا ہے معلم کی اطاعت بغیر تنی ادرضرب کے نبیس کرتا۔ سیست میں میں

ريجه كاشرى علم:

اس کا کھانا حرام ہے اس لئے کہ برایک ایسا درندہ ہے جواپنے ناب (سامنے کے دانتوں) سے غذا حاصل کرتا ہے۔ امام احمرُ فرماتے میں کہ اگراس کے ناب نہ ہوتے تو پیرطلال ہوتا۔ کیونکہ اباحت ہی اصل ہےاور حرمت کا وجود نبیس ہے۔ فائد ہ

اس دکا بت کا ماحصل میہ ہے کہ تھند کو جا ہے کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں احتیاط کا پہلو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دےاورا پی غسانی خواہشات کا تالج نہ ہواور خصوصاً جب کہ اس کو رہنجی علم ہو کہ نفس کی چیروی ہیں اس کی ہلا کت ہے اس لئے ہر کام کے انجام پر نور کرنے کے بعد احتیاط سے قدم اٹھائے۔

قزوی نے جا ب الخلوقات بی اکھا ہے کہ ایک ٹیر نے کی انسان پر تملہ کرنا جا ہاتو وہ انسان خوف سے بھا گ کرایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس درخت کی ایک ٹاخ پر پہلے ہے ایک ربچھ جیفا ہوا اس کے پھل تو ڑتو ڈ کر کھار ہاتھا۔ ٹیر نے جب دیکھ کہ آدی درخت پر چڑھ کیا ہے تو وہ بھی اس درخت کے بیچ آ کر بیٹھ کیا اور اس فخص کا انتظار کرنے لگا۔ چنا نچھ اس فخص کی نگاہ جب ربچھ پر پڑی تو دیکھا کہ ربچھا پی انگی اینے منے کی طرف لے جا کراشارہ کررہا ہے کہ ٹیر کو یہ خبر شہونے یائے کہ ٹی بھی یہاں جیف ہوا ہوں۔

اس آدی کابیان ہے کہ پی شیر اور ریچھ کے معاملہ بیں جیران تھا کہ کس طرح ان دونوں موذیوں سے پیچھا چھڑا یا جائے۔ انھ آفا میری جیب بیں ایک چھوٹا سا جاتو پڑا ہوا تھا۔ بیس نے اس کو نکال کراس سے اس شرخ کوجس پرریچھ جیٹے ہوا تھا کا ثما شروع کرویا۔ جب کشتے کشتے ووشاخ تھوڑی میں دوکی توریچھ کے وزن سے خود بخو دثوث کی اور شاخ کے ساتھ ریچھ بھی زمین پر گرگیا۔ اس کے گرتے ہی شیر ریچھ کی طرف لیکا۔ چنانچے پچھ دیروونوں لڑتے رہے اور پھر شیر ریچھ پر غالب آگیا اوراس کو چھاڑ ڈ الا اور پکھ حصر کھا کروہاں سے جا اگیا۔ (اس دکایت ہے بھی میں نتیجہ انکا ہے کہ اٹسان خطرہ کے وقت اپنے اوسان خطانہ ہونے دے اور اللہ تعالی پر بھروسہ کر کے جو تدبیر اپنے بچاؤگی کرسکتا ہواس سے عاقل نہ ہو۔

ضرب الامثال:

گذشته منات می گزر چکا کرایل عرب کتے ہیں اسم من جھیو "کروہ جمرے زیادہ احق ہے (جمر مون دیکھ کو کتے ہیں) ایسے ی اہل عرب کتے ہیں السوط مدن دب "لینی ریکھ سے زیادہ لواطت کرنے والا۔ اور عرب کا بی ول "السوط مسن دب "لینی ریکھ سے زیادہ لواطت کرنے والا ۔ اور عرب کا بی ول "السوط مسن داھیں اسم سے ابیا گیا ہے۔
وَاهِب اللّٰ مِن راہب سے زیادہ لواطت کرنے والا شاعرے اس شعر ہے ابیا گیا ہے۔

وَالْسَوَطُ مِسَ وَاجِسِ إِسَدَّعِسَى السَّبِسَاءَ عَلَيْسِ عِسْوَامً السَّبِسَاءَ عَلَيْسِهِ حَسْوَامً "اوراس راجب من إوه الوطى جويد وي كرتام كورش الى يرحم ام بيل" .

طبي خواص:

خواب مي تعبير:

ریجہ کوخواب میں ویکناشر بختی ، فتنہ اور بعض اوقات کر وفریب کی علامت ہے اور بھی اس کا خواب میں ویکنا کسی جماری جم کی عورت کی عدامت ہے۔ جس کے دیکھنے کے تعبیر قیداور تید عورت کی عدامت ہے۔ جس کے دیکھنے کے تعبیر قیداور تید فائد کی یا کسی ایسے دیمن کی علامت ہے جو مکار ، چوراور سماتھ منٹ بھی ہو۔ اگر کو کی فخص خود کور بچھ پر سوار دیکھے تو اس کو ولایت حاصل ہوگ ۔ بشر طیکہ وواس کا اہل ہو۔ ورشاس سے مرافع اور خوف ہوگا۔ جس سے بعد بیس نجات ال جائے گی اور بھی اس کی تعبیر سفر کرنے اور پھر کی واپس آئے ہے۔ ویسے ہیں۔

ع دانق:دريم كي مي هي ها كي بي

# ٱلدُّبُدَبُ

الدبدب: گورخر راس كاتنفيلي بيان باب الحاويش كزر چكا ب-

# ٱلدُّبَرّ

و پر (وال پرزبر) شہد کی تھیوں کی جماعت،اور بقول سیمی " دبر بھڑ وں کو کہتے ہیں۔اور و بر(وال پر کسرہ) کے ساتھ چھوٹی ،نڈیوں کو کہتے ہیں۔اسمبعی نے کہا ہے کہا کہ لفظ کا کوئی واحد نیس آتا۔ تکر واحد کے لئے "خشسسے ہمة" استعمال ہوتا ہے۔اس کی جمع و بور آتی ہے۔ چنا نچے لفظ و برشہد کی تھیوں کے معنی شیں نہ لی شاعر مے معرو ذیل ہیں عسال کے وصف ہیں استعمال ہواہیے۔

عِ إِذَالَسَعَتُهُ الدَّبُولَمُ يَرَجُ لَسُعَهَا

تر جمد جب شہدی کھیاں اس کولینی عسال کوکاٹ لیتی جی تو ان کے کائے ہے وہ ڈرتائییں۔ علامہ دمیری فرماتے جیں کہ سم معربہ میں '' لم یوج '' لم یعنف کے میں استعمال ہوا ہے لیتی ''نہیں ڈرتا''۔ اوراس بنا پرقر آن پاک کی ان آیات کی تغییر میں (۱) فیمن تکان یَوْجُوْا لِقاّء زَبْهِ (۲) مَنْ کان یَوْجُوْا لِقاآءُ اللّٰهِ فَإِنْ اَجُلَ اللّٰهِ آلاتِ ''علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ بقول نی س جملہ الی تغییر کا اس پراجماع ہے کہ ان دونوں آئوں میں لفظ رہ وخوف کے معنی میں آیا

ہم کی تھیوں کے متن کے اعتبار سے حفزت عاصم بن ثابت انساری کو حصصی المدہو کہا جاتا ہے۔ آپ کا قصد بدہوا کہ شرکین ف نے جب آپ کوشہید کر دیا تو انہوں نے آپ کی راش کا مشد کرنا ہا ہا۔ چنا نچے انشدتی لی نے کافروں کے اس ناپاک ارادہ سے آپ کوشہد کی عصور کے جب اور مسل توں نے آپ کو فن کردیا۔ حضرت عاصم میں توں نے آپ کو فن کردیا۔ حضرت عاصم میں تی ہے دیا تھی کہ در میں کسی کے در میں کسی کے انداز میں کے اور مسل توں نے آپ کو دن کی کہ در میں کسی مشرک کو ہاتھ لگا وں اور نہ کو کی مشرک جمعے ہاتھ لگا ئے۔ چنا نچے الشرائی لی نے موت کے بعد مشرکی میں سے شہد کی کھیوں کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی۔

ايك دانضي كاعبرتناك انجام:

ہم نے اس کے بدن کی بڈیاں جمع کیں لیکن کھیوں نے ہم کو چھوا تک نہیں بلکہ اس کو چھی رہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:۔ ''المبترتم چلو گےراستوں پران لوگوں کے جوتم ہے پہلے تھے دست بدست یہاں تک کداگر وہ شہد کی تھیوں کے چھھ پر بھی پہنچ جا کیں تو تم بھی وہیں پہنچو گئ'۔

فائق میں فدگورے کے مفرت سکینٹ بنت مفرت اہام مسین جبکہ وہ کمسن میں والدہ ام ریاب کے پاس روتی ہوئی آئیں والدہ نے یو جہا کیوں روری ہو؟ مفرت سکینٹ نے کہا کہ موٹ بنی ڈبنیو قا فلسعنسی بابیئو قالین میرے پاس سے ایک شہد کی کسی گزری اور میرے ڈیک مارگن' کاس میں دبیرہ اور ابیر ویسینے تصغیراستی ل ہوئے ہیں۔

الدّبسي

الدہسی : بفتح الدال و کسرالسین و بقول دیگر بضم الدال سے یک جم کا جنگل کوبر ہے جس کا رنگ سیاہ اکل بر سرخی ہوتا ہے اس کی چند فتمیں ہیں جومصری ، جاری کی اور قال کے بین کے صاحب منطق الطیر کا بیان ہے کہ ' الد بی' جنگلی کوبر ، قمری اور قاختہ کے ساتھ بین کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ جب بید اواز نکالیا ہے واس کو حدل ہے تبییر کرتے ہیں ۔ اور جب گاتا ہے تو تغرید سے تبییر کرتے ہیں ۔ بعض کا خیال ہے کہ حدیل کوبر کانام ہے۔ حدیل کا تذکرہ باب اصاء بیس آنے والا ہے۔ راجز نے کہا ہے۔

کھداھدکسر الرماۃ جاحه یدعبوبقارعۃ الطریق ھدیلا "تیراندازول نے بازوتو ژدیاجسے اب پیزاہوتی ہیاہوتی ہاک لئے رائے کے فاروں کو ہریل کہاجا تاہے۔ حدیث میں دئی کا تذکرہ:۔

ا بام احرُّ طبر انی اور دیگر تحد ثین نے بیکی 'بن ممارہ سے اور انہوں نے اپنے داداصنسؒ سے ردایت کی ہے:

'' فرماتے ہیں کہ میں اسواف (سخت اور رشیلی زمین کے درمیان کا حصہ) میں داشل ہوا بس میں نے دوج بھی کیوتر پکڑ لئے درانحالیدان کی وں ان پر پھڑ پھڑ اری تھی، میں ان کوؤن کرتا جا ہتا تھا، راوی کہتے ہیں میرے پاس ابو حتش آئے اور کھجور کی بڑ لئے کر جھے مار نے لگے اور فر مایا کہ بچھے معلوم نہیں کہ نبی کریم ستی نے حرام فر مادیا ہے ان تمام جانوروں کو جو مدینہ کے ان دوسنگلاخوں کے درمیان ہو'۔ منیخہ کھجور کے درخت کی بڑ کو کہتے ہیں۔ موطا پی عروی ہے:
موطا پی عمد النظاء بن فی برا سے مروی ہے:

"ابوطلح انساری اپنیائی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک جنگل کور اڑا ہی آپ کواچھ لگا اور وہ کور ورخت میں اڑتا ہوا نکلے کا راستہ تلاش کر مہاتھ۔ ابوطلح کی نگاہ دورانِ صلوۃ ایک نحد کے لئے اس پر پڑی۔ ہی آپ یہ بھول گئے کتنی نماز پڑھی ، ابوطلح ٹے نبی کریم بھیج سے اس فقتہ کا جوان کو بیش آیا تھ تذکرہ فرما یا اور کہایا رسول القد! (سنتی بید) یہ باخ صدقہ ہے آپ جہال جا جی اس کو صرف فرما دیں "۔

عبدالله ابن الي برسيم يكي روايت ب:

" ایک انساری فخص دادی تف میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تنے موسم فصل مجور میں جبکہ تھجورے فوٹ لکے ہوئے تنے، پس دیکھا کہ ایک کنٹھے دارجنگل کورتر پھلوں پر جیٹہ ہوا ہے۔ بس اس فخص نے یہ منظر دیکھاجوان کواچھالگا مجر جب وہ اپنی نماز کی جانب متوجہ ہوا تو بھول گیا کہ گتی نماز پڑھی ہے، تو اس نے کہا کہ جھے میرے اس مال نے فتنہ بیل جنل کردیا۔ پس معفرت عمان غنی "کی فعدمت بیل حاضر ہوئے۔ (آپ اس وقت منصب خلافت پر ف کز تھے) اور واقعہ ذکر کیا اور فر ، یا بیہ ہب نے صدقہ ہے آپ اس کو کار فیر بیل لگادیں۔ مطرت عمان نے اس باغ کو بچیاس ہزار میں فروخت فرمادیا۔ پس اس باغ کانام بی خمیون (۵۰) پڑگیا''۔

قف مدیند متوره کی ایک دادی کانام ہے:۔

حضرت عبداللہ بن عرفی قاعدہ تھا کہ آپ کو اپنا ہی ہے کو کی چیز انھی معلوم ہوتی تھی تو آپ اس چیز کوئی سیمل اللہ خیرات کردیا ہے۔

کرتے تھے۔ چنانچ آپ کے خلام آپ کی اس عادت ہے واقف تھے۔ لہذا ان غلاموں ٹیس ہے اگر کوئی آزاد ہونا چاہتا تو پیر کیب
کرتا کہ ہروقت مجد ٹی جامغر رہتا۔ آپ اس کی ہو بنداری دیکھ کر اس کو آزاد کردیتے۔ اس پر آپ کے مصافین کہ کرتے تھے کہ یہ
لوگ (غلام) آپ کوفر یب دیتے ہیں تو آپ جو اب میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم کو اللہ کے معالمہ میں دھو کہ دی تو ہم اس کے دھو کہ ش آجاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن عام نے آپ کے ایک غلام کو جہزار دورہم میں فریدنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے بیوراہم جھے فتنہ
میں ڈال دیں اس لئے میں اس غلام کو (جس کے کوفس جھے ابن عام حسبزاور دورہم وینا چاہتا ہے) آزاد کرتا ہوں۔ یہی سبب ہے کہ حضرت
ابو معید خدری کہا کرتے تھے کہ موائے معز ہوا ہے بین ذاکہ غلام مول کو آزاد کیا۔ آپ کے فضائل دمن قب اس قدر ہیں کہ کوئی ان کو شار نہیں

ججۃ الاسلام امام غزالی بیٹے فرماتے ہیں کے جرام مادہ فکر کو جڑے کھاڑنے اور نماز بیں کی (نماز بیں ہوئے تصور کے کفارہ کے طور پر ) پوری کرنے کے اس فیم کے کام لیا کرتے تھے (جواد پر فدکور ہوئے ) اور کسی علت کے مادہ کو مفقط کرنے کا صرف میں علاج ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دوام فید نیس ہوگئی۔

د بسی کی خاصیت بہ ہے کہ آئ تک بیکی کوز مین پر پڑا ہوائییں ملا اور جا ڑوں اور گرمیوں میں بیا لگ الگ مقام پر دہتا ہے اور خاص بات بیہ ہے کہ آئ تک کسی نے اس کا محونسلہ نہیں دیکھیا۔

وبي كاشرى عكم:

اس کا کھانا ولا تفاق جائز اور حلال ہے۔ سنن بینی میں این افی لیل عطا ہے اور وہ حضرت این عمیاس رضی اللہ تق لی عنهما ہے روایت کرتے ہیں کے دعنری بقمری ، دبسی ، عطاءاور چکوراگران جانوروں کو محرم قل کردے تو منیان میں بکری واجب ہوگ۔

ربی جنگلی پرشدول سے زیادہ جہتر ہے

ماحب المنباع الطب كا قول ب كرجنگلى برندول على سب سے افغال دبى پرهجر ور (ايك كالے رنگ كاخوش واز برندو) كالمبر بے۔اس كے بعد چكوراورورشان كانمبر باور آخر على كبوتر كے بچول كانبر بے۔دبى كا گوشت گرم اور ختك بوتا ہے۔ خواب على تعبير:

خواب میں اس کی تعبیر وہی ہے جو سائی بیٹر کی ہے۔ بیٹر کا آذ کر وانشا والقد باب السین میں آئے گا۔

# الدجاج

رمرفی )السد جداج : (وال پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں) واحد کے لئے دجابہ آتا ہے۔ مونث اور فد کردونوں کے لئے ایک ی لفظ مستقمل ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ اس کو وجابہ آ ہتہ چلنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مرفی کی کنیت ام انولید، ام حفصہ، ام جعفر، ام عقبہ، ام احدی وعشرین ، ام تو ب، ام باض وغیرہ آتی ہیں۔ مرفی جب بوڑھی ہوجاتی ہے تو اس کے اعمر وں میں ماد ہ تو لیدختم ہوجاتا ہے اور اس کے اعمر وں میں ماد ہ تو لیدختم ہوجاتا ہے اور اس کے اعمر وں سے دیج بیل پیدا ہوئے۔

## مرغی کی عادت

مرنی کی ایک بجیب و فریب عادت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس سے کوئی درخدہ گزرتا ہے تو بالکل نہیں ڈرتی ۔ البتہ گید (ابن اوئی)
اگر اس کے پاس سے گزر جائے یا دہ گیدڑ کو آتا ہواد کیے لے تو فوراً خود بخو د آکر اس کے سامنے گر جاتی ہے خواہ اس وقت وہ کی مکان کی
حیت باد بوار پر بن کیوں نہیٹی ہو (حمکن ہے یہ فاصہ ن مرغیوں میں ہوجود یہ ت یا جنگلوں میں پلی ہوں اتو شہر میں مرغیوں میں اس بات د کیمنے میں نہیں آتی ۔ البت اثناء ہے کہ شہر کی مرغیاں بلی ہے بہت زیادہ ڈرتی میں اور جب وہ لی کود کیم لیتی میں تو کائی شور بھاتی ہیں اور کائی دیر کے بعدان کوسکون ملتا ہے ۔ مرغی میں ایک وصف یہ ہے کہ بہت کم سوتی ہے اور اگر سوتی بھی ہو جہت جائد جاگ جاتی ہیں اس کا سونا اور جاگنا ایران ہو گا ڈور ہے ۔ اس کے پاس اپنی اس کا سونا اور جاگنا ایسا نہیں کی چزیر بیٹھ جاتی ہے اور جب سے بود اور ایس کی بیان جاتی ہے اور جب سے بود اور ایس کے بیان کی ہو جاتی ہے اور جب میں ہو جاتا ہے قرحسب عادات گھرانا اور ڈرنا شروع کرد تی ہے۔

مرفی کے بیچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پروہال کے کر نکلتے ہیں اور نکلتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ ابتداء میں اس کے بیچ نہیت مقبول صورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ بلانے سے پاس آ جاتے ہیں۔ لیکن جوں جوں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی خوشنما کی کم ہوتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس حالت کو پہنٹی جاتے ہیں کہ سوائے ڈنٹے کرنے اور انڈے ماصل کرنے کے اور کی معرف کے نہیں رجے۔

مرفی فطرتا مشترک الطبیعت واقع ہوئی ہے کیونک ریا کوشت بھی کھاتی ہے کھیاں اورروٹی داندوغیر وہمی جنتی ہے۔

## اعر بر اندر بحدي جنس معلوم كرنے كاطر يقد:

اگرکوئی فخص بیجانا جا ہے کہ اغرے میں مرتی ہے یام ما تواس کی شنا خت کا طریقہ بیہ کہ اغرے کو تورے دیکھا جائے۔ اگراغہ استنظیل اور محدود اطراف ہے بیتی اس کی لمبائی چوڑائی ہے زیادہ اور کنارے دیے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرتی ہے اور اگراغہ اگول ہے اور اگراغہ اگول ہے اور اگر اغمہ اگرے کہ مرقی خود ہے اور اگر اغمہ اگرے کہ دوطریقے ہیں۔ اول بید کہ مرقی خود انفر سے سیوے دوم بید کہ اغر وں کو کوڑے یا گھاس جیسی چیڑ میں ویادیا جائے۔ (اگر کبور وں کے پنچ مرقی کے اغرے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے طاوو آن کل مشین کے ذریعے گری پانچ کرجی مرقی کے بیچ مرقی کے افر ہے ہیں۔ ہیں تو بھی بیچ نکل آئے ہیں۔ اس کے طاوو آن کل مشین کے ذریعے گری پانچ کرجی مرقی کے بیچ نکا لے جاتے ہیں۔ مام طور پر مرقی سال بھر میں دیں ماہ اغرے و تی ہے اور دو ماہ موسم سر ماہی نہیں و جی۔ اغرے کی پیدائش دی دن میں کمل ہو جاتی ہے۔ بعض مرفیاں روز اند دو اغرے کی دی تیں اغراجی وقت مرفی کے پیٹ سے نکا ہے تو بہت بی ترم ہوتا ہے۔ لیکن نگلے کے بعد چند

من میں بواے بخت ہوجات اے۔ انڈے کے اندرزردی اور سفیدی ہوتی ہے اور اس سفیدی پر ایک باریک جملی ہوتی ہے اور اس مفیدی پر ایک باریک جملی ہوتی ہے اور اس مفیدی کے ہوتی ہے۔ زردی ایک زم بستہ رطوبت کا خلاصہ ہے جو سمجانی پر ایک بخت چھا کا ہوتا ہے سفیدی ایک قسم کی چیک وار رطوبت بحزار انسانی کے ہوتی ہے۔ زردی ایک زم بستہ رطوبت کا خلاصہ ہے جو سکتی تعدر ہے کہ مفاور سے جو کہ آئد و بھی ہوئی ہے جبکہ سفیدی ہے ہے کی آ تھے، و ماغ اور سر ہنتا ہی مائد و سفیدی تھیں کر اور جملی بن کر سر ہنتا ہیں ہوتی ہے۔ اس ملرح زردی سکر کر اور جملی بن کر سر ہنتا ہے۔ اور انسانی بچہا کی اور جس میش کے خون سے بذریعہ با انسانی بچہا کی اور جس میش کے خون سے بذریعہ با انسانی بچہا کی اور جس میش کے خون سے بذریعہ با انسانی بچہا کے جس کہ جنین (انسانی بچہا) کوشکم مادر جس میش کے خون سے بذریعہ بانسانہ بھی ہے۔

بعض اوقات ایک اغمے میں دوزر دیاں ہوتی میں اور اس کے سینے پر دو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ اغم وال میں سب سے زیادہ اطیف اور نفرائیت رکھنے والا وہ انٹر وہوتا ہے۔ جس میں زردی زیدہ ہوتی ہوا ہر جو انفرا بغیر مرغ کے ( یعنی مرغ کی جفتی کے بغیر ) بینی خاک پیدا ہوتا ہے اس میں نفرائیت بہت کم ہوتی ہوا را ایسا انفرے سے بچہ بھی پیدائیس ہوتا ہے مقامدہ کے معابات بچہ س انفرے سے دکاتا ہے جو جا ند کے گھنے کی مدت میں مرغی و بی ہے۔ اس کے یرخلاف جو انفرا جا ند کے بلال ہوئے سے بدر ہوئے کی ( معنی اوائل ماہ میں و یا تا ہے ان میں اندر پیدا ہوتا ہے بورے جو ر بھر جاتا ہے اور مرطوب ہو جاتا ہے اس میں بچے پیدا کرنے کی ملاحیت نہیں رہتی ۔

## نرادر ماده کی شناخت کا طریقه:

بچے تکلنے کے دی دان کے بعد سیمعلوم ہوسکتا ہے کہ وہ تر ہے یا مادہ۔ چنا نچہ س کی شنا قت کا طریقہ سے ہے کہ جب بچددی دان کا جوجائے تو بچہ کی چونچ کی کڑ کرانکا یا جائے۔ اگر اس صالت میں وہ حرکت کرتا ہے تو وہ نر (مرعاً) ہے اور اگر ساکت رہے تو ، وہ۔

#### كايات:

حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھ ہے کہ خلیفہ سیمان بن عبدالملک بن مردان کھانے کا بہت تریص تھا۔ چنا نچے اس ک یارے میں مجیب دغریب واقعات منقول میں۔ان میں ہے بعض کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

(۱) بعض دن وہ منج کونا شتہ میں چالیس تلی جوئی مرغیان ، چالیس انٹرے، چور س کھجیاں معدان کی جربی کے اور ای گروے کھا جا ۲ اور پھراس کے بعد بھی عام دستر خوان پر بیٹھ کراو کول کے ساتھ بھی کھا تاتھ۔

(۱) ایک مرتبہ ضیفہ اپنیا ہیں گیا اور ہائی کے اور فد تو تھم ایک ہو انھے دار کھل تو ڈکر ٹیٹن کئے جا کیں۔ چنا نچہ اروفہ نے کھل ٹیٹن کردیئے وضیفہ اور اس کے مصاحب کھائے گئے۔ پچو دیر کے جعد فلیفہ کے تمام معیا حب کھا کر سر ہوگئے۔ گر فلیفہ برابر کھا تا رہا۔ اس کے بعد کھل منگا نے اور کھائے شروئ کرویئے۔ رہا۔ اس کے بعد کھل منگا نے اور کھائے شروئ کرویئے۔ بہتمام کھل فتم کردیئے تا اس کے اور کھائے شروئ کرویئے۔ بہتمام کھل فتم کردیئے تو اس کے سما شنا تھا۔ اس قائب بھی تھی اور مسافر فی بیٹھ مکن تھا۔ اس قائب بھی تھی اور مستو و فیز و بھرا ہوا تھا۔ چنا نچہ و و بوری قائب بھی ضیفہ نے کھا کردی۔ اس کے بعد اٹھ اور دار الخلاف کینے کی۔ وہاں جینے ہی وستر خوان کی دیا گیا تو خیفہ نے بہاں بھی بعض چیز یں کھا کیں۔

") ایک مرحبہ فلیفہ نج کرنے کیا اور نج کرنے کے بعد خائف پہنچ وہاں اس نے سات سوانار ، مرفی کے چوڑے اور ایک ٹوکرا سنٹمش کا کھایا۔ کہتے ہیں کے سلیمان کے یاس ایک فخص آیا اور سلیمان کے باغ کی فعل فرید نے کا ارادہ فاہر کیا اور پھی ہے ہی رقم سلیمان کودی۔
سلیمان یاغ کے سعائند کے لئے کیا اور باغ میں جا کر پھل کھانا شروع کردیئے یہاں تک کے شام ہوگئی۔ پھر فعل فرید نے والے کو بلاکر
مزید رقم کا معالبہ کیا تواس فخص نے کہا کہ آپ کی مطلوبہ رقم آپ کو باغ میں واقل ہونے سے پہلے ل سکی تھی اب باغ میں کیا رکھا ہے جو
میں مزید رقم دول۔

کہتے ہیں کہ اس کی موت کا سب بیہ ہوا تھا کہ ایک دن اس نے چارسوا نٹرے اور آٹھ سودانے انجیراور چارسوعدد کلیجیاں معدان کی پڑنی کے اور بیس عدد مرغمیاں کھائی تھیں۔ چنا نچراس کو مینے ہو کمیااوراس بیاری بیس بمقام مرج دابق اس کا انقال ہو کمیا۔

اگر ہیں۔ ہوجائے:

ملامددمیری بنتی فرماتے بیں کہ بعض علماء مے منقول ہے کہ جس فخص نے بہت زیادہ کھالیا ہواوراس کو ہینے ہونے کا ڈر ہوتواس کو چاہیے کہ اپنے ہیٹ پر ہاتھ پھیرتار ہے اور پر کلمات پڑھے ۔السلیلة لیلة عیدی یا کوشی و رضی اللّٰہ عن سیدی ابی عبدالله القدشہ

یا کلنات نمن باریز سے اور ہر بار پہین پر ہاتھ پھیم تار ہے۔ بیٹل بجیب اور بحرب ہے۔

مديث شرافي كالتزكرون

ابن ماج في معرت ابو بريس دوايت كي ب

" نی کریم سن الله المنا ، کو بکریاں اور فقرا ، کو مرغیاں پالنے کا تھم دیا تھا اور قرمایا تھا کہ جب اغنیا ، مرغیاں پالنے لکتے میں آواللہ تعالیٰ آبادی کی ہلاکی کا تھم قرما تاہے '۔

علا مدد میری فرمات بین کداس مدیث کی استاد شریطی این عروه الدمشقی بین اور این حبان نے کہا ہے کہ م**یا مادیث ومنع کیا کرتے** 

حبدالعطیف بغدادی فر ماتے جین کہ اغنیا م کو بحریاں اور فقراء کو مرغیان پالنے کا تقم دینے کی وجہ یہ ہے کہ برقوم کا معالمہ اس کی مقدرت کے مطابق ہے اور اس کے مطابق اس کی روز کی کا معالمہ ہے اور اس تھم ہے مقصود یہ تھا کہ لوگ کب بینی کمائی کرنی نہ چھوڑویں اور اسباب بینی تہ بیرے کنارہ نئی نہ کہ لیس کیونکہ کب تعلقت بینی پاکیازی اور قناعت کا سبب ہے اور بسااو تات اس سے غناء اور ٹروت حاصل بوجاتی ہے۔ اور کسب کوئر کے کروینا اور اس سے روگر دانی کرنا ھا جت کا موجب ہوکر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر ججود کرویتا ہوات ہے اور بیشر عائد موم ہے۔ اور قرک کروینا اور اس سے روگر دانی کرنا ھا جت کے دوسر سے جزیش فہ کور ہے اس کی توجید بیر ہوگئی ہے کہ جب اختیا مرغیاں پال کر ( جو فقراء کا ذریعے معاش ہے ) ان کے مکا سب میں تگی بیدا کرویں گے اور فقراء کا کام خود کرنے لگیں گے تو فقراء کی اسب بن جا کیں گے اور فقراء کی ہلاکت بواریعتی عام ہلاکت ہے جو یا صف ہے تا ہا دیوں کی

ا، م العلام الداخرج بن الجوزی نے کتاب الاذکیا و بی احمد ابن طونون سلطان معرکے تنعلق لکھا ہے کہ ایک دن وہ کسی ویران مقام پراپ مصاحبین کے ہمراہ کھانا کھارہ ہے کہ اچا تک ان کی نگاہ ایک سائل پر پڑی جو میلے کپڑے پہنے ہوئے کھڑا تھا۔سلطان نے ایک روٹی ، ایک آلی ہوئی مرغی اور ایک کوشت کا کھڑ ااور فالودہ لے کرا پنے ایک فلام کودیا اور کہا کہ بیاس سائل کودے آ کہ چنا تھے فلام وہ کھانا

لے کردے آیا اور کہنے لگا حضور وہ کھانا لے کر پیخوش نہیں ہوا۔

مین کرسلطان نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ چانچے غلام اس سائل کو بلالایا۔ سلطان نے اس سے پھیسوالات کے جن کے جوابات اس نے بدی خوش اسلولی سے دیئے اور ش ہی رعب اور دبد ہر کا اس پر پھیواٹر نہ ہوا۔ چانچے سلطان نے اس سے پھر کہا کہ جو کا غذات تمہارے پاس جیں وہ چیش کردواور چک کئی بٹاؤ کرتم کو یہاں کس نے بھیجا ہے جھے کوسطوم ہوتا ہے کہ تم مخبر ہو۔ یہ کہ کرسطان نے ساط یعنی کوڑے مار نے والے کوطلب کیا۔ چنانچے کوڑے مار نے والے کود کھے کرسائل نے فور آاعتر اف کرنی کہ والک مخبر ہے۔

مید باجراد کی کرسلطان کے کسی مصاحب نے کہا کر حضور آپ نے تو جاد وکر دیا۔ سلطان نے جواب دیا کہ کوئی جاد وہیں بلکہ قیا فہ اور قرار سلطان نے جواب دیا کہ کوئی جاد وہیں بلکہ قیا فہ اور قرارت ہے کیونکہ جب میں نے اس کی ظاہری بد حالی دیکھی تو میں نے اس کے پاس ایسا کھانا بھیجا کہ شکم سیر بھی اس کو و کیے کرخوش ہوجاتا گریہ بالکل خوش شہوا اور شاس نے میر ہے سوالات کے گریہ بالکل خوش شہوا اور شاس نے میر ہے سوالات کے اس کی جستہ جواب دیے کہ کوئی مختص ایس سے باک سے بیس دے سکتا تھا۔ انہذا میں نے اس کی جد حالی اور اس بر اسی حاضر جوالی دیم کیے کریے متبید تھے۔ نگالا کہ ضرور پیکے دال میں کالا ہے اور شیخص سائل نہیں بلکہ مخبر ہے۔

ابن ضکان نے ابوالوب س احمد ابن طولون کے حالات جی لکھا ہے کہ یہ دیار مھریے، شامیا دراس کے سرحدی میں لک پر حکمران تھا۔

یہ ایک عادل ، شجاع ، متواضع ، خوش خلق ، غم دوست اور تی بادشاہ تھا۔ اس کے دستر خوان پر خواص و عام کھاتے تھے اور خیرات بہت کرتا
تھا۔ دینا نچا کے مرتباس کے وکیل نے اس سے پوچھا۔ بعض اوقات ایک مورت ما تقتے کے لئے آتی ہے کہ دو ہوڑے پائچ کا پاجامہ اور سونے کی انگشتری پہنے ہوئے ہوئی ہے تو کیا اس کے عرات کو خیرات دول؟ ابن طولون نے جواب دیا کہ جو کوئی بھی تمہار سے سامنے ہاتھ کو میں کے وہ پول کے وہ سے اس کو ضرور دو۔ ابن طولون حافظ قرآن ن تھا اور بہت خوش الحائی کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا مگر باوجود ان تمام خوبیوں کے وہ سفاک بھی اول در ہے کا تھا۔ اس کی موارخون ریز کی کے لئے ہروقت میان سے باہر رہتی تھی۔ کہتے جیں کے جن لوگوں کواس نے تش کیا اور جواس کی قید جس مرے ان کی تعداد اٹھارہ ہڑ ارتھی۔ کہتے جیں کے طولون کے کوئی فرز ندنہیں تھا اس لئے اس نے این طولوں کو گود لے لیا۔

روایت ہے کہ ابن طولون کی قبر پر کو کی فخض روزانے قر آن خوانی کیا کرتا تھ۔ایک دن وواس فخض کوخواب میں نظر آیا اور کہنے لگا کہ تم میر کی قبر پر قر آن نہ پڑھا کرو۔اس فخص نے پوچھا کیوں؟ ابن طولون نے جواب دیا کہ جب کوئی آیت میری طرف ہے گزرتی ہے ق میراسر ٹھونک کر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تونے میٹیس کی تھی تھ تک بیآ بہت نیس کینجی تھی۔

شخ عبدالقادر جيلاني كرامت:

علامہ دمیری میکھے ہیں کہ جھے کو مختف اور مستند ذیائع ہے بیروایت پنجی ہے کہ ایک محورت اپنوٹر کے کولے کو شخ عبدالقاور جیلائی کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور مرض کیا کہ ہیں اپنوائیل نے اس کو اللہ کے کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور مرض کیا کہ ہیں اپنوائیل نے اس کو آپ کی جانب بہت زیادہ مائل دیکھتی ہوں ۔ اہترائیل نے اس کو اللہ کے اپنے حق ہے خارج کر دیا اور میر آئی ہے آپ کا ہوگیا آپ اس کو قبول فر مالیا اور سلوک وطریقت اور مجاہدہ کا تھی دیا۔ کیوون کے بعداس کی و لدہ اس کو و کھنے کے لئے آئی ۔ و کھنا کہ وہ بہت لا غربوگیا ہے اور شب بیداری اور شدت بھوک کی وجہ سے اس کار مگ زرد ہوگیا ہے۔ والدہ کے سامنے ہی اس کے لئے جو کھانالا یا گیا اس می صرف جو کی ایک رو ٹی تھی۔ بیران کی ایک ہوئی مرش کی بیرتن رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک تی ہوئی مرش کی بیرتان رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک تی ہوئی مرش کی بیرتان رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک تی ہوئی مرش کی

بندیاں جو آپ نے کھائی تھی پڑی ہوئی تھیں۔ بدد کھے کراس اڑ کے کی والدہ نے عرض کیا کہ حصرت آپ تو مرفی کا تا ہوا گوشت کھا تھی اور میرانورنظر جو کی معمولی کوروٹی۔ بیس کر شیخ کوجلال آیا اوران بٹریوں پر ہاتھ کھیم کرفر ہایا: 'قسو ھسی ہاڈن السلسه تعمالی الملدی ہعیں السعنظام و ھسی دمیم ''(اے مرفی اللہ کے تھم ہے اٹھ کھڑی ہو جو کھو کھی بٹریوں کوزیرو کردیتا ہے) چنا نچے مرفی وقتی وسالم اٹھ کھڑی ہوئی اور کر کرانے گئی۔ پھر شیخ نے تورت کو تناظب کر کے کہا کہ جب تیرالز کااس مرتبہ کو گئی جائے گاتو جواس کی مرضی ہوگی وہ کھائے گا۔

ايكسبق موزواتعه:

مورخ این فنکان نے ہشیم بن عدی کے طالات میں لکھ ہے کہ پہلے زیانے کے لوگوں میں سے ایک فض کھانا کھارہا تھا اور اس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی۔ اسٹے میں اس کے دروازے پرایک سائل آیا اور کھانے کا سوال کیا۔ مگر صاحب خاندے اس کو محروم واپس کردیا۔ طالا تکہ وہ ایک کھاتا چیا تخفی تھا۔ اتفاقان صاحب خاند کا کاروبار خراب ہوگیا اور اس کے پاس جو پجھاٹا اند تھاوہ جسی ض نکع ہوگیا اور نو بت یہاں تک پینی کے میاں بیوی میں جدائی ہوگئی اور حورت نے دومرا نکاح کرلیا۔

ایک دن اس مورت کا دوسرا خادند گھر میں جیٹیا ہوا کی نا کھار ہا تھا اوراس کے سامنے وسرخوان پر بھی ایک تلی ہوئی مرقی تھی۔ کھانے

کے درمیان میں می ایک سائل نے درو زے پر دستند دی۔ صاحب خانہ نے بیوی ہے کہا کہ بیمرغی اٹھا کر سائل کو دے دو۔ چنا نچہ
مورت نے وہ مرفی اٹھی کر سائل کو دے دی۔ مورت نے جب اس سائل کو ٹورے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سائل اس کا پہلاشو ہر ہے۔ اس
کے بعد مورت نے اپنے نے شو ہرے کہا کہ بیر سائل تو میرا پہلاشو ہر تھا۔ بیس کر اس کے بینشو ہرنے کہا کہ ہیں ہمی تو وہ سائل ہوں
جس کو اس نے اپنے دروازے ہے محروم دائیس کر دیا تھا۔ اللہ تھائی نے اس کی ناشکری کی وجہ ہے اس کا مال اوراس کی بیوی اس ہے چھین
کر جمیم جست فرمادی۔

#### كايت:

فربداونٹی تھی۔اس نے جھے سے کہا کہ بیآ پ کی ناقہ کے عوض میں ہے۔ پھراس نے باتی مائدہ کوشت اور ماحفزرات کے لئے میرے ساتھ کردیا۔ میں نے اس سے رخصت ہوکرا جی راہ لی۔

ائی دن بھی جھے شام ایک دومرے اعرابی کے خیرے پائی ہوگئی۔ شی سواری سے اتر ااور اندر جا کرسلام کیا وہاں بھی جورت موجود سے مرد کہیں با ہر گیا ہوا تھا۔ چنا نچہ جورت نے ہمرے سلام کا جواب دیا اور بچہ تھا کہ آپ کون ہیں؟ شی نے جواب دیا مہمان ہوں۔ مہمان کا نام من کروہ ہمت خوش ہوئی اور مہمان کی آیہ پر جوری انفی ظر کہے جاتے ہیں اس نے اوائے۔ اس کے جداس جورت نے بھی آٹا جسما اور کوندھ کر دو ٹی پکائی اور مسکد لگا کر میرے سائے رکھ دی اور ایک پلیٹ بیل کی ہوئی مرفی رکھ کر میرے سائے رکھ دی۔ پھراس نے بھی کھانے کو کہتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں معذور بھے کہ ہم آپ کی شیان شان خاطر مدارت نہیں کر سے تھوڑی دیر کے بعدا یک بداک ہو اگر الحق آبا ورم کون ہیں؟ بھی نے جواب دیا کہ مہمان ہوں۔ یہ کر اس نے ترش روئی ہے کہ کہ مہمان کا یہاں کیا کام؟ اس کے بعد و واندرہ و گیا اور خورت سے کھانا طلب کیا۔ جورت نے جواب دیا کہ کھانا تو ہی مہمان کو کھنا چی ہوں۔ یہ کر میرا کھانا تیرام ہمان کھانا تیرام ہمان کھانا تیرام ہمان کھانا تیرام ہمان کو سے اور شی ہوگار ہوں۔ اس پر بات یو ھائی اور در دیریت ہونے گی۔

ہشم کتے ہیں بیمنظرد کی کرمیں کھل کھلا کر ہنے انگا۔ انسی کی آ داز اندر بھی پیچی ۔ آ دازس کراعرابی ہابر آیا اور جھے ہے بنسی کا سبب دریافت کرنے لگا۔ میں بے اس کو چھلے اعرابی اور اس کی بیوک کا قصد سنایا۔ یہن کردہ کہنے لگا کہ بیمیری بیوی اس اعرابی کی بین ہے جس کے بہاں آپ دہ آپ اور اس کی عورت جس دے آپ کو تا گواری ہوئی تھی وہ نیمری بین ہے۔ ہشیم کہتے ہیں کہ بیرات میں نے جرانی ہے گڑاری اور سن نبوتے ہی وہاں ہے چل دیا۔

مرغی کا شری تکم

مرغی طلل اور طیب ہے جیسا کہ شخیمن سے مروی ہے۔ نیز ترزنی اور نسائی سے بھی مروی ہے۔
'' زید بن معنر سالجری کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی اشعری شرقہ کے یہاں ہیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے کھانے کے
لئے وسترخوان لگایا جس پر مرغی کا گوشت ہی موجود تھا۔ پس قبیلہ بنی تیم اللہ کا ایک مرد آیا جس کو آپ نے اپ
دسترخوان پر مرخوکیا۔ پس وہ کتر انے کی کوشش کرنے لگا، آپ نے ارشاد فر مایا کہ بلاخوف و خطر آجا ہے اس لئے کہ نبی
کریم مان چامرفی کا گوشت تناول فرمائے تھے'۔

ایک دوایت کے بیالفاظ میں کہ بیس نے خوو تبی کر مجم ستی ہے کو مرفی تناول فرماتے ہوئے ویکھا ہے''۔علامہ ومیری فر ، تے ہیں کہ اس آئے والے مرو کے تامل وقر دوکرنے کی وجہ ما الباً یہ وگی کہ عام طور پر مرفیاں گندی جگہوں میں پھرتی ہیں یا پھر مرفی کے سلسلہ میں اس کو تھم معلوم نہ ہوگا۔ اس بناء پر اس کو تر دولائق ہوا کہ آیا اس کا گوشت طال ہے یا حرام ۔ کیونکہ آئے مخصور ستی ہے جال ہے گوشت اوراس کے دودوھادراس کے اندے سے منع فر مایا۔ جلالہ اس جانور کہتے ہیں جو کہ گندگی استعمال کرتا ہے اور تا پاک جگہوں ہیں د ہتا ہے۔ کے دودوھادراس کے اند سے منع فر مایا۔ جلالہ اس جانور کہتے ہیں جو کہ گندگی استعمال کرتا ہے اور تا پاک جگہوں ہیں د ہتا ہے۔ حضرت عبدالندا بن عمر سن ہو ہو گئے اس تنہ ہم نے ارش دفر مایا کہ جب کو کی شخص مرغی کے کھانے کا ادادہ کر بے قو جا ہے کہاں کو چھودن مجوس کیا جائے۔ کہراس کے بعداس مرفی کو استعمال میں لایا جائے۔

(۱) فآوی قامنی حسین عمل منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی ہے یہ کہے کہ اگر تو نے ان مرغیوں کوفر و خت نہ کیا تو تو مطلقہ ہے۔

اب اگر عورت ان مرغیوں میں ہے کی ایک مرئی کوؤن کر دی تو اس پر طلاق پڑجائے گی۔ ہاں اگر معمولی ساز ٹم لگا کرفروشت کردی تو طلاق نہیں ہوگی اورا گرا تنا شعر بیز ٹم نگادے کہ طلال کرنے کی گنجائش نہ دہے تو قسم پوری نہیں ہوگی اور طلاق واقع ہوجائے گی۔ (۲) الیک مرغی جس کے پہیٹ میں انٹرے ہوں اس کو انڈوں کے بدلے میں فروشت کرنا جا تزنییں ہے۔ جس طرح ہے ایس مجری ہے کی بڑج جس کے تعنوں میں دورہ ہواس کو دورہ کے بدلہ میں فروشت کرنا جا تزنییں ۔

(۳) مردہ پرتدے کے پیٹ علی پائے جانے والے اندوں کے بارے علی فقہاء کے بین فہب جی پہلا فہب جی کو المحادوں، دویاتی اور ابوالقطان، ابوالفیاض وغیرہ نے تاکہ ایا ہے، یہ ہے کہ اگر دوا تھ اسخت ہوتو پاک ہے ورشاپاک دومرا مسلک امام ابوضیت کا بہر امسلک ہے کہ دوا تھ امطلقا کا پاک ہے۔ ابوضیت کا بہرامسلک یہ ہے کہ دوا تھ امطلقا کا پاک ہے۔ ابام مالک نے ای کو افقیار کیا ہے کو تکو بطن سے فارج ہونے ہے تبل وہ انھ اپیٹ کا ایک برنے میں امام شافع کا تول ہے۔ مساحب مادی نے فرماتے میں کدا گر مرفی کے انٹر ہوئے ہے کہ کو کا اختیاد کیا تو وہ پہر پاک ہوگا ماد جماع۔ مساحب مادی نے فرماتے میں کدا گر مرفی کے انٹر ہوئے ہیں۔ نیز اس مسلم بھی کو کی اختیاد فرمین ہے کہ بیٹ کا اہری حصہ بالا جماع۔ جس طرح تمام حوانات کے بیٹ می ہو پاک ہوتے میں۔ نیز اس مسلم بھی کو کی اختیاد فرمین ہے کہ بیٹ کا باہری حصہ بالا جماع۔ جس طرح تمام دوا جانے گا۔ اس پر بالا جماع۔ جس کو رست کا تھی دونا ہو تم کے بیٹ سے نیکھ اس کا بھی خاہری کی دوسر بھی کو کی اختیاد فرمین کے بیٹ سے نیکھ اس کا بھی خاہری کے بیٹ سے کہ موان کے بیٹ سے ایکس کے تو کو اور دوا تھ کی کو کی انداز دوا تھ اور دوا تھ کی دولی ہے گئی دولی ہیں اور بعض نے طاہر کہا ہے۔ المادود کی فرمات کی موجون کی تعرف کی تعرف کی ہو اور دی تا کہ اور دولی کی دولی ہیں اس می باک ہونے کی تعرف کی بورٹ کی بورٹ کی دولی کی اس می تو اور دولی ہیں اور دین میں دولی ہیں اور دی ہو کی دولی ہیں اور دولی ہے کہ باکہ دولی کی دولی ہیں اور دی ہونے کی تعرف کی ہو کے دولی سے دولی ہوں کہ کی دولی ہیں ہوئی کی دولی ہوئی ہوئی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی ک

ا ما م فو وی نے شرح مہذب باب الآنية کے آخر ش تحرير كيا ہے اگر برتن ش رخو بت كر جائے تو پانی ما پا كے بيس ہوتا مكن ہے كہ بيد ماہ فو وی نے دو برت كر جائے تو ہوئى ہوئى ہے تو وہ بخس ہے جيما كيا ماہ فو وی نے شرح مہذب ش اورا م مرافق نے شرح صغیر میں ذكر كيا ہے اور وہ رخو بت جو شرمگاہ كی اندرونی حصہ ہے تكافی ہے وہ بخس كے امام فو وی نے شرح مہذب میں اورا م مرافق نے شرح صغیر میں ذكر كيا ہے اور وہ رخو بت جو شرمگاہ كی اندرونی حصہ ہے تكافی ہے وہ بخس ہے جو رہ ہے كہ مردكی اندرونی رخو بت میں میرفر ق ہے كہ مردكی اندرونی رخو بت میں میان ہو جو كا ہے ہے وہ بدن كی رخو بت میں میرفر ق ہے كہ مردكی اندرونی رخو بت میں میان ہو جو کا ہے ہے وہ بدن كی رخو بت ہے تكاو طو بین ہوتی ۔ البتدا اس کو اس تعکم میں شاخل نہیں كیا جائے گا۔

علامدد میری قرباتے بیں کہ حورت کی شرم گاہ کی رطوبت فدی اور پسینہ کے درمیان کی سفید پوٹی کی مطرح ہوتی ہے جیسا کہ اہام تووی فی سامد دمیری قربات کی سفید میں گام جلالہ کے بیان فی سے ایک کتاب شرح مہذب میں اس کی تعربیف بیان کی ہے۔ گند کیوں میں مجرفے والی مرفیوں کے سلسلہ میں منصل کلام جلالہ کے بیان میں آئے گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

مربالامثال:

الل عرب اولت بين اعطف من أم احدى وعشيرون كفال آدم أم إحدى وعشرون عيني مرقى عيمي زياده مهريان عد

مرتی کے کمبی خواص:

م فی کا گوشت معتدل اورعمدہ ہوتا ہے۔ لو جوان مرغی کا گوشت عقل ش اور منی بٹس اصافہ کرتا ہے اور آ واز کو صاف کرتا ہے لیکن معدے کے سے قدرے معتر ہے۔ خاص طور چران لوگوں کے لئے معتر ہے جوریا صنت کے عادی ہیں۔ اس معترت کا وفعیہ اس طرح

علامة قزوی کی لکھتے ہیں کہ اگر مرخی کو دس عدد پیاز ڈال کر پکایاجائے اوراس عمل ایک شخی چھلے ہوئے کی ڈال دینے جا کی اور پھراس کو اس قدر پکایاجائے کہ چہلی جس چھن ہوئے گئے۔ پھراس کو کھایا جائے اوراس کا شور بہ پیاجائے تواں ہے باہ میں بہت زیادہ ترق ہوجائے کی اور شہوت میں اضافہ موگا۔ قزویٰ مرید لکھتے ہیں کہ مرخی کی آئتوں میں ایک پھری ہوتی ہے۔ اگر اس پھری کو مرکی والے مریض کے بدن پر ملا جائے اور پھر گلے میں پہنا دی جائے تو مرگی کو بہت فو کدہ ہوگا اور اگر تشدرست آدمی کے گلے میں پہنا دی جائے تو مرگی کو بہت فو کہ وہ کو اور اگر تشدرست آدمی کے گلے میں پہنا دی جائے تو مرگی کو بہت فو کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوسوت وقت ہوگا اور اگر اس بھری کو کہ کے سر کے پنچے رکھ دیا جائے۔ تو دوسوت وقت ہیں ڈریس مرفی کا بی جس ڈریر دست اضافہ ہوگا اور نظر بدے محفوظ رہے گا اور اگر اس بھری کو جائے تو مکان والے آپس میں لانے گئیں گے۔ اگر سے مرفی کا پتی عضوتنا مل برائی کرکسی عورت سے محبت کی جائے تو دوسوائے اس کے کسی دوسر سے مردکو تول ندکر ہے۔

اگر سیاہ مرفی کا مرکمی نے برتن میں رکھ کر کسی ایسے مرد کے پانگ کے پنچے دفن کردیاجائے جواپی عورت سے لڑتا ہو وہ واس ہے فور مسلح کرے گا۔اگر کوئی مرد سیاہ مرفی کی چکٹائی (چربی) بعثور جارور بھماہنے یاس رکھے تو باہ میں بیجان پیدا ہوؤ۔

اگر بالکل ساہ مرغی کی اور ساہ کی کی ووٹوں آئے تھیں سکھا کر ٹیس کی جائیں اور پھر ان کو بطور سرمہ آئکہ میں لگایا جائے تو لگانے والاقتمان روحاندں کود مجھنے گئے گااوران سے جو بات ہو جھے گاوہ اس کو بتا کیں گے۔ ابن و شیہ لکھتے میں کہ اگر سمانپ کے کا نے ہوئے پر مرغی کامغز رکھ دیا جائے تو زبر ٹتم بوجاتا ہے۔ (واللہ اعلم)

عمليات: ـ

(۱) اگرکسی کی قوت مردی با عده دی گئی مو:

جس شخص کی شہوت بند کردی تئی ہویا خود بنو و ہوگئی ہواس کے لئے مندرجہ ذیل عمل مفید ہے۔عمل ہیہ ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کو آموار کی دونوں طرف لکھ کر تلوار ہے ایک سیاہ مرغی کا اہا، ہوااور صاف انڈ ایرا پر دوخصوں میں کا ٹاج ہے اور پھرا کیے حصہ بیوی کو کھنا نے اور اکیپ خود کھالے انشا والنڈ فائدہ ہوگا۔ کلمات ہے جیں:۔

#### يكهم لا لاوم ماما لا لالاههه

#### (r) دومرامل:

آیت ذیل کوایک کاغذ پرلکھ کرمرد کے گلے میں بطورتعویذ ڈال دیا جائے۔ آیت ہیہ۔

"فقتحنا ابواب السماء بماء منهمرو فجرناالارض عيونا فالتقى الماء على امرقد قدرو حملناه على ذات الواح ودسر تجرى باعيسا جزاء لمن كان كفر.

### (٣) يمل جرب ب:

سورة في السبال السبال المعلقة المعلقة

ندکور ذبالا سور توں اور آنتوں کو کا ننز پر لکھ کر آخر میں مر داور عورت کے نام لکھے جا کیں اور درج ذیل دینا پڑھ کر لکھے ہوئے کا غذیر دم کر کے یہ تعویذ مرد کے گلے میں ڈال دیں۔ دعا کے کلمات یہ ہیں:

اللهم انى اسألك ان تجتمع بين فلان بن فلانة. (يهان رواوراك كان الكائم ل) وبين فلانة بث فلانة (يهان مواوراك كان الكائم ل) وبين فلانة بث فلانة (يهان مورت ادراك كان كان كان كان كان الكائم ل) بحق هذه الاسماء والايات انك على كل شني قدير باهياشر اهيااصباوت آل شدى و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم في في في في في (تم و كمل) ـ

#### تعير:

مرغیوں کوخواب میں دیکھناڈلیل وخوار مورتوں کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بچوں سے اول وزنا مراد ہیں۔ بعض اوقات مرفی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہت زیادہ اولا دوالی مورت سے دیتے ہیں۔ مریض کوخواب میں مرفی کا نظر آتا صحت کی علامت ہے اور بھی مصائب اورغم سے نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بھی مرفی کوخواب میں دیکھنے کی تبنیر حسین مگر بے وتو ف مورت سے دی جاتی کوئی خواب میں بیددیکھے کے مرفیوں کو ادھر سے ادھر بھیگا یا جارہا ہے تواس سے مراد قید کی ہوتے ہیں۔

اگر کو کی شخص خواب میں ہے۔ کہے کہ اس کے گھر میں مر غاکراہ رہا ہے تو ہا آب کی علامت ہے کہ وہ فاجر و فاس ہے۔ مرغ کے پر
کی تجیر مال ہے دی جائی ہے اور مرغ کے اند وال کی تجیر ٹورتو ل ہے دی جاتی ہے جیسا کہ انقدتی تی کے تول محام ہیض مبحثون میں
عورتوں کو اند ول سے شبید دی تی ہے۔ اگر کو گئے تھے کہ وہ کی اند اکھا رہا ہے تو اس کی تجیر حرام مال ہے کی جاتی ہے۔ اگر مالم عورت خواب میں مالم عورت خواب میں مالم عورت خواب میں مدد کھے کہ اس کو صاف کی جوااند او یا گیا ہے تو اس کی تجیر ہے کہ اس کے لاک پیدا ہوگی۔ اگر کو کی شخص خواب میں ہود کھے کہ وہ دو اندا چھیل کر سفیدی کھا رہا ہے اور ذر دی کو پھینک رہا ہے تو اس کی تجیر ہے کہ وہ کفن چور ہے۔ جیس کہ امام المعیر میں محمد میں میں جو اس کی تجیر ہے کہ وہ کفن چور ہے۔ جیس کہ امام المعیم میں محمد محمد میں محمد

میرین ہے مردی ہے کہ ایک مخف نے آپ کی خدمت میں صاخر ہوکر عرض کے میں نے خواب دیکھ ہے کہ میں انڈا ٹھیل رہا ہوں اور زردی مجینک کرسفیدی کھارہا ہوں ۔ تو محد بن میرین نے فر مایا کہ تو کفن چور ہے۔ جب او گوں نے آپ ہے دریا فت کیا کہ آپ نے بیہ تعبیر کیسے اخذ کی تو آپ نے فر مایا کہ انڈ اقبر ہے اور زردی جسم ہے اور سفید بھز لے گفن کے ہیں بیمر دوکو بھینک دیتا ہے اور کفن کی قیت استعمال کرتا ہے۔ سفیدی سے گفن مراد ہے۔

دوایت ہے کہ کی جورت نے جُرِد بن میرین کے سامنے اپنا بیخواب ذکر کیا کہ وہ لکڑیوں کے ینجے اغرے رکھ رہی ہے اور پھران
اغروں سے بنج نکل آئے ہیں۔ محمد بن میرین نے بیخواب س کر فر مایا کہ کم بخت الندے ذرا تو ایسے فعل ہی جتلا ہے۔ جس سے النہ
عالی ناراض ہے (ایسی نزنا) اس پر ہم نشینوں نے عرض کیا کہ آپ اس جورت پر تہمت لگار ہے ہیں۔ آپ نے بیتو یہ کے یہ تو آپ
نے جواب و یا اللہ تعالیٰ کے قول کے اُنہ ن بیسط محکنون سے ،اس ہی اللہ تعالیٰ نے جورتوں کو بیش سے تھر دی ہے۔ ایک دوسری جگ منافقین کو حشب سے تعراد مند میں اور حضب سے مراد مورت میں اور حضب سے مراد مند میں اور حضب سے مراد مند میں اور حضب سے مراد مند میں اور حضب سے مراد اول وزنا ہیں۔ واللہ اعظم ۔۔

### الدجاجة الجشية

( کینی مرقی ) امام شافعی منتبه فرمات بین که مرم کے لئے وجاجہ جشیة کا شکار حرام ہے اس لئے کہ اصل میں بیروش ہے مر بعض اوقات مالوس موجاتی ہے۔

قاصی تھیں گئے ہیں کہ دجاجہ جشہ تیتر کے مانند ہوتی ہادراہل عراق اس کو دجساجہ السندیدہ کئے ہیں۔اگر محرم اس کو ہداک کردی تو منان وینا پڑے گا۔لیکن امام مالک کے نزویک اس جس منان نہیں ہے کیونکہ میہ آبادی ہے مانوس ہوجہ تی ہے۔ مناصد کلام میہ ہے کہ امام شانعتی کے نزویک ہراس جانور جس منان واجب ہے جواصلاً وحتی ہواورا تف قا، نوس ہوجائے۔امام، ک

معاصراتا میں ہے اس کے خلاف ہے۔ بید جانور پالتو مرفی کے مشابہ ہوتا ہے اور اکثر ساحلی علی توں میں رہنا ہے۔ بلاد مغرب میں کثرت سے کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ بلاد مغرب میں کثرت سے پایاجا تا ہے۔ اس کے خلاف میں التو مرفیوں کے بچوں کی طرح انٹروں سے نکلتے ہی واندوفیر و چکنے لگتے ہیں۔ اس پر مزید بحث انٹرواندہ باب الفین میں لفظ 'فرخر کے محت آ ہے گی۔

الدج

(جنگل کور کے برابرایک بحری پرندہ)السدے:اس کا گوشت عمرہ ہوتا ہادریا سکندریدادراس بھے ساطی ملاقوں بھی پایا جاتا ہے۔جیسا کمائن سیدہ کا تول ہے۔

الدحرج

(ایک چوناساداب)

### الدخاس

الدخاس! (نى س كوزن پر ) را يك چمونا ساجانور بوتا بجوش ش مائب بوجاتا ب-اس كى جمع وخاسيس آتى بـ

# الدئحس

(ایک بحری جانور)السد خسس علی (دال کے ضمداور خالی تشدید کے ساتھ)اس کو رفین بھی کہتے ہیں جیسا کہ ابن سیدونے لکھا ہے۔ لیکن جو ہرک نے کہ ہے کہ س کو صروبھی کہتے ہیں۔ بیرجانور سمندر جی ڈو بنے والوں کو اپنی پشت سے سہارا دے کر تیرنے ہیں ان کو حدور بتاہے۔

# الدخّل

( فا تحشری رنگ کا چیونا پرنده) السلاحل ( ف و تشدید کساتھ ) یہ پرنده در فتول پر رہتا ہے۔ فاص طورے مجور کے درخت پر دہتا ہے۔ اس کی جمع د فاخیل آئی ہے۔

# الدراج

( تیتر ) الدرائ وال کے عمر اور را کے فتہ کے ساتھ ) اس کی کئیت ابوج بن ، ابو خطار اور ابو خشہ ہیں۔ یہ ایک مبارک پر تدو ہے جو نئے بہت ویتا ہے۔ یہ پر ندوموسم رکتے ( ببار ) کی بشارت و بے واسا ہے۔ یہائی بولی میں کہتا ہے ' بسالٹ مگر قدوم المنعم '' بیعی اللہ تو اللہ کا شکر بجالا نے بے نعتوں میں دوام آتا ہے۔ یہائی ظامقط عبارت میں اس کی زبان سے ادا بوت ہیں۔ صاف اور شالی ہوا تیتر کے من کو بھی تی ہوئی جو بی جو اللہ ہوا تا ہے تی کہ از ان سے بھی لا چار ہوج تا ہے۔ تیتر کے پرا تدر سے سیاہ اور باہر کی طرف ان میں قطاء کی ما نند پہلا پن ہوتا ہے مگر قطاء سے اس کا کوشت عمدہ اور یا کم زہ ہوتا ہے۔

لفظ درائ نرتیتر اور مادہ دونوں کے لئے آتا ہے۔ جب دیتطان بولنے بیں تواس نے فاص هور پر نرتیز مراد ہوتا ہے۔ جس زمین ش کثرت سے تیتر رہتے ہوں اس کوارض مدرجة (تیتر وال زمین کہتے میں) سیبو یفر وقے میں درائ جمع کے لئے بولا جاتا ہے۔اس کا والم درجونی آتا ہےاور تیتر کے لئے دیلم بولا جاتا ہے۔

این سیدہ کہتے ہیں درائ حیقطان (تیتر) کے ماندا کی پرندہ ہےادر عراق میں پایاج تا ہے۔ جہ مظ کہتے ہیں کہ درائ (تیتر) کبورّ کی اقسام میں سے ہےاس لئے کہ جس طرح کبورّا ہے باز دؤں میں اٹھے سیتا ہے۔اس کی عادت میہ ہے کہ بیا ہے اٹھ وں کوا یک جگہ نہیں رہنے دیتا جگہ ان کوا یک جگہ ہے دومری جگہ نتل کرتار ہتا تا ہے تا کر کسی کواس کے رہنے کی جگہ کاعلم نہو سکے۔اس کی یہ بھی عادت ہے کہ بیا پی مادہ کے ماتھ جھتی اپنے مکان میں نہیں کرتا بلکہ با مات میں اس کوانجام دیتا ہے۔

ا مناس: عالباروى ام بدالدناى كم يل

ج الدخس مصف نے فرز تشدید کے ساتھ تلفظ کیا ہے۔ بطاہ ہیا النس "ی کابد ا ہو کوئی مقدمی اس ہے۔ ایس مصنف نے ت میں ذکر کیا ہے۔

ابوطیب مامونی نے تیتر کی تعریف کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار کیے ہیں \_

فحسل بدات خسن بديع كسنسات السربيغ بدل هن الحسن

''ہم پیدا کئے گئے ہیں ایک انو کے حسن کے ساتھ جیسا کہ بہار کا سنر و بلک اس ہے بھی زیاد وخوبصورت' ۔

فسسى رداء مسن جسلنسا رو آس "اورآ بنوس كى جاورول من چنىلى اورسوس كے پھولول كى ميض يہنے ہوئے"۔ وقيميص من يناسمين ومنوسن

يتركاشري علم:

تیتر طال ہے اس لئے کہ یا تو یہ کور کی نسل سے ہے یا قطاء کی نسل سے اور بدونوں حلال ہیں۔

ضرب الامثال:

الل الرب كتية مين فسلان بسطلب الدواج من خيس الاسد (ووثير كي حمازي سے تيز تارش كرتا ہے۔ بيرثال الل الرب اس مخص کے لئے استعمال کرتے میں جو کسی ایک شکی کا مطالبہ کر ہے جس کا وجود دشوار ہو۔

طبي خواص:

تیتر کی جے بی کو کیوڑ و میں پھملا کراگر درد ہوتے ہوئے کان میں تین قطرے ڈال دیئے جا کمی توافشا والقہ در دفوراً بند ہوجائے گا۔ ا بن سینائے لکھا ہے کہ تیتر کا گوشت نہا ہے تکہ واورلطیف ہوتا ہے۔اس کا گوشت عقل وقہم اورمنی میں اضافہ کرتا ہے۔

تيتر كي خواب مين تعبير:

خواب میں تیز سے مرادیا تو ماں یا عورت یامملوک ہے۔اگر کو اُی مخص خواب میں تیز کا مالک بن جائے یا اس کوایے قریب دیکھے تو اس کی تعبیریا تو بالداری ہوگی یا کسی عورت ہے شردی۔ والثداعم

الدراج

( سیمی )المسلواج وال اور دا کے فتر کے ساتھ )وراج کی وجرتسمیدیہ ہے کہ پرتمام رات چلتی رہتی ہے جیہا کہ ابن سید و نے لکھا

استدراج كياب؟

استدراج ( یعنی الله تعالیٰ کی جانب سے بندہ کوچھوٹ ملنا) یہ ہے کہ بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضاف فرماتے ہیں اوراس کواستغفارے عاقل کردیتے ہیں اور پھرآ ہشد آ ہشہ پکڑ کرتے ہیں ،اجا تک نہیں۔

المام احمد وبدش عقبة بن عام سے دوایت كرتے ميں: ــ

'' نی کریم سی بین کارشادگرای ہے کہ جب تم دیکھو کہ انشد ب العزت کسی انسان کواس کی نافر ، نی کے باوجوداس کی من پندونیا کی نعتوں نے نواز تا ہے تو سمجھو کہ بیاستدراج ہے (اتمام جت کے لئے ڈھٹل دینا) اس کے بعد آپ نے آ يت كريمدكي تلاوت قرماني جس كاتر جمديد ب: - '' پھر جب وہ ان چیز وں کو بھولے رہے جن کی ان کو تھیجت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کردیئے۔ یہاں تک کہ جب ان چیز وں پر جو ان کو بلی تھیں خوب اتر اگئے ہم نے ان کو دفعتا کیڑلیا، پھر تو وہ بالکل جیرت ڈ دو ہو گئے''۔ (بیان القرآن)

ابن عطيةً مات بين كالعض على معتول بكراندتعالى السفي برمم كرد جواس آيت برفوركرد: ختى إذا قر حواهم آوُلُوا أحَدُنَا هِفَتهُ فإذَا هُمْ مُبْلِسُونَ.

'' کہاں تک کدو ومغرور ہو گئے اس چیز پر جوان کو دی گئی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اچا تک تو وہ پھر ، بیری پی جملا ہو گئے''۔ محد ابن نضر نے کہا ہے اس قوم کوامند نے جیس سال تک مہلت دی تھی۔

حسن کتے ہیں کہ مقدتعانی نے اگر کمی فض کو دنیاعظافر ہئی اور وہ بھی بید موج کہ بید دنیا کی وسعت میرے لئے ایک جال ہے تو اس فخص کا عمل ناقص رہتا ہے اور اس کی رائے تعظ ہوج تی ہے۔ اور جس سے اللہ تعلیٰ نے دنیا کوروک لیا ہواور وہ بید خیال کرتا ہو کہ اس کے لئے بھی بہتر ہے تو اس کا بھی عمل اور رائے دونوں عمد و ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعلیٰ نے موی میسا پر وہی تھیجی کہ جب تم ویکھو کہ کار ودولت کے ورواز ہے تم پر جب ویکھو کہ مال ودولت کے ورواز ہے تم پر کھو کہ مال ودولت کے ورواز ہے تم پر کھل رہے ہیں تو بھی لین کہ کوئی ایس گن و مرز وہوا ہے جس کی مزا اجبلت دی جاری ہے۔

### الدرباب

(باز - کیوتر کے برابرایک جانور) یہ جانورکو ہے اور شتر ان کی مشتر کہ سل ہے۔ ارسطاط لیس نے ''فعوت' میں لکھ ہے کہ یہ پرندہ ان نول سے الفت رکھتا ہے اور تا ویہ کو تیا ہے۔ کہ میں گھ ہے۔ کہ می تری کے ان نول سے الفت رکھتا ہے اور تا ویہ کو تیا ہے۔ کہ می تری کے مند آواز نکا آتا ہے۔ اس کی غذا بود ہے، پھل اور کوشت وغیرہ بین مینا تا ہے۔ اس کی غذا بود ہے، پھل اور کوشت وغیرہ بین ۔ بیا کثر جماڑیوں اور چھوٹے ورختوں پر دہتا ہے۔

علامدومیری دینته فرماتے ہیں کہ فرکورہ بالاصفات ابوزرق نامی پرندہ کی ہیں اور اس مفت کے پرندہ کو قبل بھی کہا جاتا ہے۔ قبل پر معر ید بحث انشاء اللہ باب القاف میں آئے گی۔

# الدرحرج

(ایک چموٹا پرنده)المدوحوج: قزویل نے لکھاہے کواس کے پرسیاه اور سرخ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کدینہا مت زہر ملاجا تورہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو کھالے تواس کا مثانہ پھٹ جاتا ہے اور چیٹا ب کا بندلگ جاتا ہے اور ساتھ سرتھ تو قوت بیمائی ختم ہوجاتی ہے اور مشل مہوت ہوجاتی ہے۔

در رج كاشرى عم:

اس كا كمانا حرام ہے۔ كيونك يہم اور عقل وولوں كے لئے معز ہے۔

الدرص

السدو هي ادال پر کسر وه يکي ، فرگوش ، چو ہے ، جنگلي چو ہے ، لجي اور بھيزيئے کا بچداس کی جنٹ ادراص اور درصة آتی جيں۔ سيلي "التعريف والاعلام" بيس لکھتے جيں که الل عرب احمق فنص کوابو دراص کہتے جيں اور جنگلي چو ہے کی کنيت 'ام دراص" آتی ہے۔ درص کی ضرب الامثال

الل عرب کہتے ہیں 'ضل دریسص مفقہ ''بے وتوف نے اپنی روزی گنوادی۔ بین ٹال اس مخص کے لئے استعمال کرتے ہیں جو اپنے معاملہ میں لا پرواو ہو۔۔

### الدرة

(طوطا)المدوق. دال کے ضمہ کے ساتھ )اس کا مفصل بیان باب الباہ یس لفظ بغاء کے تحت گزر چکا ہے۔ شیخ کی ل الدین بعظم ادفوی نے اپنی کتاب السطالیع المسعید '' بیس محدث محمد بھڑ بن محمد شیخ بین محمد سے کہ جمہ میں لکھ ہے کہ محمد بھڑ الدین بن محمد ادفی کی تجلس بھی حاضر ہوئے جہاں بہت ہے روساء، فضلاء اور اویب موجود تھے۔ پس شیخ علی الحریری نے "کر بیان کیا کہ بیس نے معمد اور کی محبوری میں بڑھے ہوئے سنا ہے۔ بیس کرنسی نے بیان کیا کہ کواسور قاسجہ وکی تلاوت کرتا ہے اور آیت مجد و پر مجد و تلاوت بھی کتا ہے اور آیت بحد و پر مجد و تلاوت بھی کتا ہے اور آیت بھر اور تیری وجہ سے مطمئن ہوگی۔ کتا ہے اور بیر بھراول تیری وجہ سے مطمئن ہوگی۔

#### الدساسة

(سانپ)الدساسة (دال كفته كساته )يدنين كاندر چمپار بهناب بعض معزات كاقول بك دادساسة " كچوب كركت بين دانشا دانله بالشين بين اس بركام بوگا د

## الدعسوقة

السدعسوفة: وال كفتر كرماته ) كبريانا كمشاباليك جانوركوكيت بين رجمي بسة قدعورت اور بكي كواس ستشيدوية موئ وعسوقة كبترين

### الدعموص

(اٹی کا سیاہ کیڑا)الدعموص دار کے ضمہ کے سرتھ۔اس کی جیٹو دمامیص آتی ہے۔ بیلی کہتے ہیں کے دعوص اس چیوٹی مچھل کو کہتے ہیں جو پائی کے سانپ کی ماند ہوتی ہے۔ وممیص نام کالیک فخف بھی گزرد ہے جو بہت چال کے تھا۔اس کا ذکر کہاوتوں بھی آر ہا ہے۔ ٹیز کہا جاتا ہے ' ہدا دعہ میص الامو ''یعنی بیاس کام کاما ہر ہے۔

مديث شي دعوص كاذكر: ..

''امام مسلم' نے ابوحسان سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ بیل نے حضرت ابو ہر برہ ہے کہ کہ میرے وو بچے مر گئے تو کیا آپ جھے سے حضورا کرم ہیں ہے کی کئی ایک حدیث بیان کریں گے جوان کی موت سے متعلق اور ریافتوب کے لئے باعث تسلی ہو۔ حضرت ابو ہر برہ نے نفر ویا ہاں تہ رہ یہ پورٹے ہے جنت بیل وقموص کی طرح ہوں ہے جن پر کمی بھی جگہ آنے جانے پر پابندی نہ ہوگی۔ اپس طے گا ان جس سے کوئی اپنے والد یا والدین سے ۔ اپس اس کا کپڑ ااپنے ہاتھ میں پکڑے گا جیسے جس نے تیرا یہ کپڑ اکم کر رکھا ہے۔ پھر کے گا یہ فلال ہے ہاں وہ تیس وہ تیں اس کا کہ دواوراس کا الدیجت جس وافل ہو جا تیں وافل ہو جا تیں گئے۔

ووسرى مديث ش ب:

"ا يك فخص في زنا كيا توامند تعالى في ال وصلى كر كروموس كي شكل بناوي" \_

لبض علما وكا خيال ہے كەدىموس و دشاہ كەربونوں كوكتے بين جيسا كەامىيا بن البي الصلت نے كہا ہے

دعسموص ابنواب التملوك وحساجب للتخلق فساتح

"بادشا ہوں کے درواز ول کے در بان اور محلوق کے لئے رو نے والے اور کھو لئے والے"۔

حافظ منذری'' ترغیب وتر ہیب' میں اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فر ،تے میں کہ ( دعامیص وال کے فتر کے ساتھ وعمومی کی جمع ) دعموم ایک چموٹا ساج نور ہے جس کا رنگ ساجی مائل ہوتا ہے۔ جنت میں چموٹے بچوں کو اس سے تثبیداس کے صغراور تیز رفتاری کے یا عث دگائی ہے۔

لین کہتے ہیں کے وعموص ایک شخص کا نام تھ جو بادشا ہوں کے پاس کثرت سے آتا جاتا تھااوراس کو پہرے داروں کی اجازت کی حاجت ندشی بلکہ دو جب اور جہاں ان کے کلول میں جانا چاہتا چانا۔اس کے لئے کسی تھم کی کوئی رکاوٹ ندشی ۔لہذا جنت میں چھوٹے بچ ں کواس سے تشجید دی تی ہے کہ بچوں پر جنت میں کوئی یا بندی نہیں ہے وہ جس جگہ جا ہے جیں مطے جاتے ہیں۔

ظامہ جا حظ قرماتے ہیں کہ جب دعموس بڑا ہوجاتا ہے تو دعامیص بن جاتا ہے اوراس کی پیدائش تخبرے ہوئے پانی میں ہوتی ہے اور یہ بحری ننزی سے عمدہ ہوتا ہے۔ دعموس اس تلوق میں سے جوابتداء پانی میں زندگی بسر کرتی ہے۔

#### مسكله:

فاوی قائنی حین جی فہ کور ہے کہ پانی کے کیڑے جہت جا کی یا دب کرمر جا کی اوران جی سے پانی برآ مد موقواس پانی سے وضو وغیرہ کرنا جا تزہے۔اس سئلہ کی علت یہ بیان کی ہے کہ پانی کے کیڑے کوئی جا ٹورٹیس ہوتے بلکہ پانی سے ایسنے والے بخاوات جم کر کیڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں چنا نچہ اس سے یہ بھی صراحانا ٹابت ہوتا ہے کہ دعامیص کو پانی کے ساتھ پیا جاسکتا ہے۔لیکن علوہ کے ورمیان مشہوراس کے برخل ف ہے۔ یعنی دعامیص حرام ہیں کیونکہ بیحشرات الارض جس سے ہیں۔

ضرب الامثال

الل عرب كہتے تيں۔ 'اهدى من دعميص الومل ''ك' ريك ذارك دعميص ہے بھى زيادہ دينے والا' كہتے ہيں كديا يك حبثى غلام تھاجو بے پناہ نوفنا ك تھااورشہرى آبادى ش بھى نيس آتا تھ۔ اس نے موسم بہارش كمڑے ہوكراعل ن كيا.

منجسانسا وادمنا اهندهما لوبسار

فنمن يعطنى تسعا وتسعين بقرة

" كركون جمه كونتان ع كالمي ويتا بمفت سياه ربك كي جودي كي مول بغيرك معاوضدك" \_

الدغفل

المد عفل (جعفر كروزن ير) باتقى كر بيكوكت بير يعض في دغفل مدمرادلومزى كابي بيم لياب رغفل بن حظار شيبانى كا نام بيمي اى دغفل سے ب

حضرت حسن بھریؓ نے دغفل بن حفلہ ہے آ پ کے پچھاتوال روایت کئے ہیں۔اگر چیاس کے متعلق ان کی مخالفت کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دغفل موحضورا کرم ﷺ کی صحبت مبار کہ نصیب ہوئی ہے حالا نکہ بیسے نہیں ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے وغفلؒ سے میہ بات نقل کی ہے، کہ نصار کی یراولاً ایک ماہ کے دوزے فرض تھے۔ ایک دفعہ ان کا ہادش ہیار ہوا تو اس نے نذر مانی کہ اگر امقد نے جھے کوشفایا ب کر دیا تو دی دن کے مزید روزے رکھوں گا۔ پھر نصار کی کا درمرا ہادشاہ جو کوشت کا شوقین تھا بیار بھوا تو اس نے نذر مانی کہ اگر میں شفایا ب بو گیا تو کوشت کھانا ترک کر دیں گے اور مزید آٹھ بوم کے روزے رکھا کریں گے۔ اس کے بعد نصار کی کا ایک تیسرا بادشاہ بیار بھوا تو اس نے بھی تذر مانی کہ اگر جھے کو سحت ہوگئی تو پھر روز دس کی تعداد کھل بچپاس کر دیں گے اور ان روز دن کوموسم رہیج میں رکھا کریں گے۔ ای طرح نصار کی بر بچاس روزے فرض ہوگئے۔

محمرٌ بن سيرين كهتية إلى كدوغفل ايك عالم تخص تق محرساته ساته شهوت برست بحي تعا\_

حضرت امير معاوية نے اس سے انساب عرب ، نجوم ، عربيت اور قريش كے انساب كے متعلق سوال كيا تو دغفل نے ان كا جواب ويا۔ اس پرامير معاوية نے دريافت كيا كرتم نے بيسب كہاں سے سيكھا ہے ۔ دغفل نے جواب ديا كہ بہت سوال كرنے والى زبان اور سيمجھنے والے دل سے۔ بيس كرامير معاوية نے دغفل كواپنے لڑے كوتھيم وہنے پر ماموركر ديا۔

### الدغناش

الله غناش (کثورے کے برابرایک پرندہ ہوتا ہے۔اس کی پشت پرسرخ دھاریاں اور گلے بیں سیاہ وسفید دھاریاں ہوتی ہیں۔اس کی طبیعت شوخ ہوتی ہے ادراس کی چورنج بہت بخت ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ساحلی علاقوں بیس کثرت سے پایا جاتا ہے۔ میدھلال وطیب ہے جیسا کہ دیگر چزیاں۔

الدُقيش

(ایک سمی چیا)الد قین (وال کے ضمراور قاف کے فتر کے ساتھ) ٹورے سے ماتا جاتا ایک پرندہ ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کو

د قناس بھی کہتے ہیں۔اس کا شرق تھم وغناش کے مثل ہے اور شدید وغناش کا بی دوسرا نام دقیش ہے۔ کبھی اس کو دغناش اور بھی دقیس سے تعبیر کریتے ہیں۔

محاح میں ندکور ہے کہ دوگوں نے ایو دلیش شاعرے دلیش کے بارے میں موال کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اصل حقیقت سے ناوا تف ہوں ، دوگوں کی زبان سے اس کوسنا ہے۔ اس بنیاد پر ہم دلیش نام رکھتے ہیں۔

# ٱلدُّٰلدُل

السدلدل : الفظ الدال الماصلى مطلب اضطراب و پریٹانی ہے۔ ای دجہ ہے بادل کو بھی دلدل کتے ہیں جبکہ وہ مسلسل حرکت میں بول۔ آن مخصور سٹی کو جو مقوقس نے نچر و یا تھا اس کو بھی اس کی تیز رفتاری کی بناء پر دلدل کہا جاتا تھا۔ جس کی تفصیل صدیت ابوم شد میں آئے۔ آئے۔ عن آن نے کہا ہے کہ اے خیمہ دالویہ دلدل ہے جو تمہا دے مردار کوخود ہرسوار کرتی ہے۔

اس کو تنفذ ہے اس وجہ ہے تشیدہ کی جاتی ہے کو تک بیا کھر رات میں تکاتی ہے اور اپنے سرکو ہاں ہے چمپائے رہتی ہے۔

جا دیڈ کہتے جیں کہ ولد ل اور قنفذ کے درمیان ویسائی فرق ہے جیسا کہ بقر اور جوامیس کے درمیان فرق ہے۔ یہ جانو دشام ہمراق اور

مغربی شہروں میں کھڑ ہے ہے پیاجا تا ہے۔ رافق کہتے جیں کہ دلد ل بکری کے بچہ کے برا برا یک جانو رہوتا ہے۔ جس کی حادت یہ ہے کہ

مغربی شہروں میں کھڑ ہے ہے افتقا طاکرتا ہے اور اپنی پشت کو مونٹ کی پشت سے مالیت ہے؟ اس کی مونٹ پر بٹی اغذے دیتی ہے اس کے اغرب ہے مکان میں دو

مقیقت میں اغربی ہوتے بلکہ بشکل بیغنہ کوشت کا لوقع اہموت ہے اور اس جانو رکی ایک مخصوص حادت یہ ہے کہ بیا ہے مکان میں دو

دروازے بنا تا ہے ایک جنوب میں ایک شال میں ، جس جانب سے ہوا جیز جاتی ہے وقی طور پر اسی طرف کے دروازے کو بند کر لیتا ہے اور

اس کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ جب بیا پی طبیعت کے خلاف کوئی بات و کھتا ہے تو انقباض کے باعث اس کی پشت پرایک کا شاتم ودار

موج تا ہے۔ چنا نچہ جس کی کو یہ کا نگا لگ جاتا ہے اس کو بخروس کر دیتا ہے۔ یہ کا نابقد دایک ہا تھا اس میں بھت پرایک کا ناتم ودار

بعض ماہر من طبعیات کا خیال ہے کہ یہ کا ننااصل میں کا ننائبیں ہوتا بکہ یہ ہال ہیں جو بخار کی شدت اور غلظت کے ہاعث مسام سے نکلتے وقت خطنی ہے مغلوب ہوکر کا نئے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔

دلدل كاشرى عم:

ابن ماجد وغیرہ نے امام شافعی رہتے ہے اس کی صنت کی صراحت نقل کی ہے۔ گررافعی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وسیلہ میں فہ کور ہے کہ رافعی نے دلدل ہے کہ درافعی اس کو خیائٹ بیس شار کرتے ہیں۔ ابن صلاح نے اس قول کوم جوح اور غیر سیح قرار دیتے ہوئے کھا ہے کہ گویا رافعی نے دلدل کی حقیقت کو بی نہیں پہچانا اور شیخ ابواحمد اشہنی کے اس قول کہ ' دلدل بڑے کچھوے کو کہتے ہیں' کو بنیا دبنا کراس کی حرمت کے قائل ہو گئے صلاح کے مقابل ہو گئے صلاح کے اس کی حرمت کا فتو کی دیا ہے۔ صلاح کے دلدل نے کرسی کو کہتے ہیں۔ ماور دی اور رویا فی وغیرہ نے بھی اس کی حرمت کا فتو کی دیا ہے۔ کہا و تیں

الل عرب كى كى قوت سامعه كى تيزى كوظا بركرنے كے لئے ہوئے" اسمع من دلدل "سيم سے ذيادہ سننے والا سيم كے طبی اُور طبی اُو ائدادرخواب می تبیرانٹ وائڈ باب القاف عمل تعنذ كے بيان ميل آئے گی۔

### الدلفين

السدلسفین: سوس پیچلی ۔ بیا یک دریائی جانور ہے جوڈو ہے ہوئے کو بی آب اوراس کواپنی کمر کا سہارا دے کر تیرنے ہیں اس کی اعانت کرتی ہے۔ معرکے دریائے نئل ہیں (جس جگہ دوستدر ہیں گرتا ہے) بگٹر سے لئی ہے کیونکہ جب دریا ہیں سوتی پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا سربہت اس وقت پائی کے سہار سے نئل ہیں آ جاتی ہے۔ اس کی ہیئت اس مشک کے مائند جو تی ہو یوائے ذریعہ پھیلا دی گئی ہو۔ اس کا سربہت چھوٹا ہوتا ہے۔ بحری جانوروں ہیں کوئی جانو راس کے علاا والیہ نہیں جس کے پھیپر وے جو بول۔ ای وجہ سے اس کے اندر تنفس کی آواز مسموع ہوتی ہے۔

اگرکوئی ڈوبنے والاخض فوش متی ہے اس کول جاتا ہے تو اس ڈوبنے والے کی تجات کے لئے اس سے زیادہ تو ی اور کوئی ذراید نہیں کے نکہ بیاس کو تکہ بیاس کو دھکیلتی ہوئی کنارہ کی طرف لے جائی کی جائے گاری کوڈو ہے جائے گئی ہے۔ بیک کواؤیت نہیں ہائی آئی ہاں کی خذاصرف مجھیلاں جیں۔ بعض اوقات بیر پانی کی سطح پرایک مردہ کی طرح فوج ہوئی ہے۔ بیاج بیجی کو وود ھیا۔ تی ہا اور جہاں بھی جاتی ہوئی ہے۔ بیاس کے ساتھوں بچوں سے انسیت ہوئی ہے۔ اس کوط فوائن انسان اور پانھوں بچوں سے انسیت ہوئی ہے۔ اگر کوئی شکاری اسے پکڑلیت ہے تواس کی ہم جس تمام جھیلیاں شکاری ہے تی ان کرتے ہیں۔ اگر اس وقت اس کی ہم جس تمام جھیلیاں شکاری ہے تی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر اس وقت اس کے سامنے کوئی گئی ہے۔ اس کا زیمی بھی اس سے جدائیس ہوتا بلکہ ہمیشداس کے کوئی گئی ہے تو بیاس قدر دورے کود تی ہے کہ کشتی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس کا زیمی بھی اس سے جدائیس ہوتا بلکہ ہمیشداس کے ساتھ در جتا ہے۔

ونفين كاشرى تكم:

عام مجيليوں كى طرح يى علال اور طيب ہے۔

رفین کے طبی خواص:

اس کی چربی کوایلو ہے میں پھلا کر کان میں ڈالٹا بہرے پن کے لئے مفید ہے۔ اس کا گوشت تصنفہ ااور و پر ہمنتم ہوتا ہے۔ اگر اس کے واثت بچوں کے لئے میں ڈال دینے جو کیس تو بچوں کا ڈرٹا بتد ہوجا تا ہے۔ اس کی چربی کا استعمال جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے۔ اس چربی اور پارہ کو آگ ہے۔ پھلا کر اگر کسی مورت کے چہرہ پر مناجات تو اس کا شوہراس سے بجبت کرنے لئے گا اور اس کا مطبق ہوجات کا اگر اس سے بجبت کرنے لئے گا اور اس کا مطبق ہوجات کا اس سے بجبت کرنے لئے گا اور اس کا مطبق ہوجات کی جہرے سے مس کردیا جائے تو تمام اوگ اس سے مجبت کرتے گئیس کے دائے کا کوسات روز تک عرفان ف تا شیر کھتا ہے۔ کرتے گئیس کے دائے کا بایاں کا داس کے برفان ف تا شیر کھتا ہے۔

لغين كي خواب مين تعبير:

اس کوخورب میں دیکھنے کی تعبیر وہی ہے جو گر چھے کی ہے۔ بعض اوقات اس کی رویت کثرت بارش پر دانات کرتی ہے اور بھی اس کےخواب میں دیکھنے کی تعبیر مکر وفریب ، چوری ، نیبت وغیر و سے وی جاتی ہے۔ اور افغول قدی اگر کوئی خاکف مخص اس کوخواب میں دیکھے تو اس خواب کی تعبیر سے ہے کہ اس مخص کا خوف جاتا رہے گا اور یہ تعبیر اس وجہ ہے کہ بید ڈو ہے ہوئے کو سہار اور کراس کا خوف وہراس وفع کرتی ہے۔ جس جانور کو بیداری میں دیکھنے سے خوف طاری ہوتا ہوجیسا کہ گر چھے ، اس سے ایسے جانور کو یانی سے باہر خواب میں و کیھنے کی تبییرا یے مخص سے کی جاتی ہے جو کوئی نقصان پہنچ نے کی قدرت شدر کھتا ہو، کیونکداس کی پکڑیائی کے اندر ہے اور جب وہ پائی سے باہرآ کیا قواس کی وہ پکڑ بھی زائل ہوئی۔(والقداعم بالسواب)

### الدلق

( نولے کے ہاندا کی جانور )المدلق فاری ہے معرب ہے۔ اسے متعلق عبدالطیف بغدادی کہتے ہیں کہ بی جانور کو میاڈ کراس کا خون چوستا ہے۔ انان فارس نے جس میں ڈکر کیا ہے کہ دلق نمس ( نمس چھوٹی ٹا گول والا ، نہی وم کا بلی کے مشابہ ایک جانور ہے جو چو ہے اور سانپ کا شکار کرتا ہے ) کو کہتے ہیں۔ راخی نے کہ ہے کہ دلق ابن مقرص کو کہتے ہیں جو کہ ایک وحقی جانور ہے اور کہور ول کا سخت میں بوتا ہے۔ جس بری بھی پھی جا ہے کہور ول کا صفایہ کر دیتا ہے۔ سانپ اس کی آ وازین کرخوفز دو بوجا تے ہیں۔ باب المح میں انشام مقداس کا منعمل ذکر اور اس کے بارے بھی نو وی اور رافعی کا اختا ف بھی بیان کریں گے۔

ابن صلاح کے سفر نامہ شمل ان سے منقول ہے کہ ذنک ہنج ب ،الق اور دوس کا کھانا جائز ہے لیکن ابن صلاح نے جو پ**کولکھا ہے اس** ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دلق کوطال سجھتے ہیں۔ اور مساملہ نامہ

ولق کے طبی خواص:

چوتھیا بی روالے کے گئے جس اس کی وائی آ کھوڈانے سے بیخار بقدریج ختم ہوج تا ہے۔ جس برج جس کیوتر دہتے ہیں اس جس اس کی جی بی کی دھونی دینے سے تمام کیوتر بھ گ جا کیں گے۔ نیزاس کی جی بی کی دھونی کوڑھ کے لئے بہت مفید ہے اورانسان کا کوڑھ بہت جدختم ہوجا تا ہے۔ جس شخص کومر کی ہواس کی تاک جس نصف وائق (ایک فاص مقدار) اس کا خون ڈیکانے سے مرکی فتم ہوجاتی ہے۔ تولیج اور بوامیر کے مریضوں کے لئے اس کی کھال پر جیٹھنا مفید ہے۔

الدلم

ارد لم چپر یوں کی ایک تم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں فسلان اشد من الدلم، قلال چپر ی سے زیادہ تحت ہے۔ بیمثال کس کئی کو بیان کرنے کے لئے دی جاتی ہے کہ جس طرح چیز کی جب بدن سے چٹ جاتی ہے تو اس کا چھڑ اناد شوار ہوجا تاہے۔

### الدلهاما

الدلهاما . قرویی کیسے بیل کہ بیا تورجز از سند میں شتام غیرسوارانسان کی شکل میں پایاجا تاہے۔ بیان لوگوں کا گوشت کھا تا ہے جو سمندر میں ڈوب جائے ہیں۔

کتے ہیں کدایک مرجہ سندر میں بیا یک ستی کے سائے آئی اس نے ستی والوں سے اور ستی والوں نے اس سے جنگ کی ۔لیکن آ خر میں اس نے ایک ایک چھماڑ ماری کہ بھی کشتی والے آؤی ہے ہو اُن ہو گئے تب اس نے ہے ہوش انسانوں کو پکڑلیا۔

## الدم

(سنور)الدم: (وال كركره كرماته) سنوركو كمتري

#### الدنة

الدخة نون كے تشديد كے ساتھ ) ابن سيدونے كم ہے كہ بيچون سے منا جاتا ايك جانور ہے۔

### الدنيلس

(سی میں رہے والا ایک جانور) للدمیلس جریل بن تخیتو ع نے کہا ہے کہ ویلس کا استعمال رطوبت معدوا وراستها و کے لئے

ديلس كاشرى حم:

اس کا کھانا جا کڑے اس لئے کہ طعام بحرین ہاورائ میں زندگی کڑارتا ہاوراس کی حرمت پر کوئی ویل بیس آتی ہے۔ شخ مشر الدین بن عدلان اوران کے بمعصر علاہ نے بھی کی فتو کی دیا ہے۔ شخ عزیز الدین سے اس کی حرمت منقول ہے کین بیری جی بیس ہے۔ امام شافعی بانٹر نے اس کی صراحت فر بائی ہے کہ سمندر کے دہ ہوا میا جو وہمام جانورجو پائی کے بغیر زندہ ندرہ سحتے ہوں سب طلال ہیں۔ آئے تہ شریف کے عموم اور صدیمہ 'نکسو المطافور کرا یُ ہ آلمبول میں اس سللہ میں دوقول ہیں۔ پہند قول میں ہے کہ حرام ہے اس لئے کہ دوسری جگہ طلال ہوئے کو چیلی کے لئے خاص کیا گیا ہے اور دوسری رائے ہے کہ جن سمندری جانوروں کا مشابہ یا بم جس خشکی کا جانوروں کا مشابہ یا بم جس خشریرہ فیرہ ، تو ان کا کھانا حرام ہے۔ ایسے بی پانی کا کٹا اور سمندری گھھا بھی حرام ہے اگر چہ نظی میں

فیخ عمادالدین الله می کتاب التبیان فیما بحل ویحوم من الحیوان "می فرماتے میں کیشن عزیزالدین ابن عبدالسلام دنیلس کے حرام ہوئے کافتوی ویا کرتے تھے۔اور بیاب سنلہ ہے کہ اس میں کوئی سلیم الطبع شخص اختل قے نبیس کرسکتا۔

رسے رہ ہوسے وہ وہ وہ وہ اپنی کتاب انعوت الحج ان میں ذکر کیا ہے اور کیٹر اتو لیدا پیدائیں ہوتا۔ بلکہ پی جی بنت علامہ دمیری فر ماتے جیں کہ ارسطونے اپنی کتاب انعوت الحج ان میں ذکر کیا ہے اور کیٹر اتو لیدا پیدائیں ہوتا۔ بلکہ پی جی بنت ہے اور پر محمل ہونے کے بعد پیلی ہے کہ جس کی جاتا ہے۔ یعنی جس طرح جسمر پائی کے میل کیل سے پیدا ہوتے جی ۔ پس ہم نے ارسطوکے کلام سے بیدا فذکر یا ہے کہ جس کو انور کا کھانا جرام کلام سے بیدا فذکر یا ہے کہ جس کو دیا ہے اور بیان کی اس کا کھانا جرام ہوتا ہے اور کی کھانا جس کی انداز کی اس کی انداز کی انداز کی مطال ہوتا ہے '' سے استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے کہ دیلس کی نظیر نظمی قول سے کہ 'خطبی کا جانور حلال ہے اس کا مشابہ بحری جانور بھی حلال ہوتا ہے'' سے استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے کہ دیلس کی نظیر نظمی میں کہ بھران بحری جانوروں سے نظمی انداز کی مانوروں سے نظیر دی جانوروں سے نظیر دی جانے دی جانوروں جن بیل کہ کھران بحری جانوروں سے نظیر دی جانے دی جانوروں ہی جانوروں سے نظیر دی جانوروں کو بری جانوروں سے نظیر دی جانوروں سے نظیر دی جانوروں سے نظیر دی جانوروں سے نظیر دی جانے کی جانوروں کی جانوروں کو بری جانوروں سے نظیر دی جانوروں کی جانوروں سے نظیر دی جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کو بری جانوروں سے نظیر دی جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کے بیانوروں کی جانوروں کے بری جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کی جانوروں کا کو بری جانوروں کی جانوروں کے جانوروں کی جانوروں کانوروں کی جانوروں کی

چنانچہ جن اوگوں نے دلیلس کی حلت کا قول کرتے ہوئے بیاستدلال کیا ہے گویا نہوں نے خبیث کو طبیب پر قیاس کیا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ تمام صدف اور سپیاں حلال ہوں اس لئے کہ دلیلس چھوٹی سپی ہے اور بعد بیس پوی ہوجاتی ہے۔ اس مناسب بھی ہے کہ دلیلس کی حرمت کا قول کیا جائے۔ اس لئے کہ دلیلس بھی از قبیل اصداف ہے۔ اور اصداف فبائٹ بیس سے ہے جسے چھوااور سنگو۔

جا حظافر مات بین کہ طاح لوگ سپی جس پائے جانے والے جانو رکو کھاتے ہیں۔ جا حظ کا بیر قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ونیکس طال هیب نبیس ہے ورنداس کے کھانے کو ملاحوں کے ساتھ خاص نہ کرتے یہ مصری لوگ اہل شام کومرطان کھانے کی وجہ ہے معن کرتے ہیں اور دونوں ہی خرابی بیں جتلا ہیں کو یا دونوں ، شامر کے اس قول کے مصداتی ہیں ہے۔

ان يلهب الاعتمى بعيب الاعمش

ومن العجائب والعجائب جمة

"اورى ئى بىل انتائى جيب وت يەب كەللەھ چىدھے كى يىب مىتىر مو" ـ

# الدهانج

اللهانج: دوكو بان والاارث كو كمتم ميل

## الدوبل

الدوئل جموٹ گدھ کو کہتے ہیں۔ انطال کالقب بھی ای ہے ہوادرای ہے جریر کا قول ہے بکنے دوبسل لا یسوقے ، الله دمعه الله انسب بیسکی من الملل دوبسل "دوئل (جمونا گدما) رویا اور مسل روتا ہے کونکرا ہے تو داپی حقارت پر روٹا آتا ہے۔

### الدود

( کیڑے ) کیڑوں کی بہت کی اقسام ہیں۔ان میں سے مشہور ومعروف سے ہیں۔کچوا، سرکہ کا کیڑا، پھولوں کا کیڑا، ریشم کا کیڑا، صویر کے درخت میں پیدا ہونے والا کیڑا۔اورانسان کے پیٹ میں پیدا ہونے والا کیڑا۔

صدیث میں کیڑے کا ذکر

انسان کے پید عل بھی کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچے حضرت این عباس طاق کی ایک دواعت کے حوالے فقل کیا ہے کہ آپ مشخ کا پیفر مان موجود ہے:۔

"آ پ طفی نے فر مایا کہ مجور کونہار مند کھایا کرواس لئے کہ یہ پیٹ کے کیٹروں کو مارتی ہے"۔ حکماء سے منقول ہے کہ وخشیر تی چنے سے پیٹ کے کیٹر سے ضارح ہوجاتے ہیں اور اس طرح ورق الخوخ (شفتالو) کے چوں کا

ناف پر لیپ کرنے ہیں کے گیڑے مرجاتے ہیں۔

بیکی نے اپنی کہ ب شعب میں صدقہ بن یہ رہے روایت کی ہے کہ حضرت واؤد میں ایک ون اپنے عبادت فاند میں وافل ہوئے وہاں آپ کی نظر ایک چھوٹے سے کیڑے پر پڑی۔ اس کو و کھے کر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تھوٹے سے کیڑے کو کس کئے پیدا قر مایا ہے؟ چنا نچ بحکم البی وہ کیڑا آگو یا ہوا اور کسنے لگا کہ اے واؤ دکیا آپ کو اپنی جان پیاری لگتی ہے۔ حالا تکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے اس تعدید کی جو تھے ہوتی کی تقدید بی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے۔

وَإِن مِّنْ شَيِّى إِلَّا يُسْبِّحُ بِحَمْدِهِ.

یعن کوئی چیز ایک نہیں ہے جو باری تعالیٰ ک<sup>ی تب</sup>یعی اتحمید نہ کرتی ہو۔

وووالقا كعيه:

میلول کے کیڑے، کے ڈیل میں طامہ زخشر کی نے قرآن پاک کآیت وَ النبی مُسوُ سِلْمَةَ اِلْنِیهِ مِی بِیَانِ اُن کے پی ایک ہدیہ بینچے والی ہول) کی تغییر میں بیان کیا ہے کہ بلتیس مکد سیاء نے حضرت سلیمان - . - کی ضدمت میں مندرجہ ذیل ہوایار والڈ کئے چھر۔

(۱) مانج سوغلام جوکنیروں کے لباس وزیورات ہے آ راستہ تھے۔

(٢) يا في موكنيزي غلامول كالباس من ميرب كنيزي شريف النسل محوزون برسوارتمين جن كي زين سونے كي تمين -

(٣) سونے اور جا ندی کی ایک ہزارا پنش\_

(٣) أيك تاج جس ش زرديا قوت بزے بوئے تھے۔

(۵)متک وغیر

(١) ايك وْبِرِصْ عِن ايك دريتيم اورايك مهر وقعا جس كونيرْ ها باندها كيا تغا..

بیسب تحالف د و مخصول کے ذریعے جوانی قوم میں سب ہمتاز تھے ، ہیں جے گئے تھے۔

ان میں منذرین عمروتھ اور دوسراا کیک ذی رائے تخص تھا۔ چلتے وقت مکہنے ان سے کہددیا تھا کہا گروہ نبی ہوں گے تو غلاموں اور کنٹروں کو پہچان لیس گےاور دریتیم میں سیدھاسوراخ بنا دیں گےاور مہرہ میں دھا کہ برودیں گے۔

اس کے بعد منذرے کہا کہ اگروہ (لینی حفرت سلیمان سینہ) غصر کی طرح سے دیکھیں تو تم سمجھ لینا کہ وہ بادشاہ ہیں ان سے گھرانے کی ضرورت تبیں اورا گرکوئی لطف وکرم کی بات ان کی جانب سے مشاہدہ میں آئے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ن سب باتوں کی حضرت سلیمان میں کو بذریدہ دحی اطلاع دے دی تھی۔

چٹانچہ جنات نے حفزت سلیمان اللہ کے تکم سے سامنے کے ایک میدان میں جس کا طول سات فرنخ تھااس پرسونے اور جاندی کی اینٹوں سے سڑک بنادی اوراس میدان کے جاروں طرف ایک و یوار تھینچ دی اوراس و یوار پرسونے اور جاندی کے تنگرے بناو ہے۔ سمندراور خنگی کے جتنے بھی عمرہ تتم کے جانور تتھان کو منگا کراس میدان کے دائیں اور بائیں سونے جاندی کی اینٹوں پر باندھ دیے اور جنوں کی اولا د جو بکٹرت تھی بلاکراس سڑک کے دونوں جانب کھڑا کردیا۔

مجر حضرت سلیمان عشید ایک کری پر بیشہ کئے۔ آپ کے دائیں پائیں دیگر کرسیاں بیمی ہوئی تعیں اور شیاطین و جنات اور انسان

میلول تک مفیل با عدہ کر کھڑے ہو گئے۔

ای طرح مواثی ، درندول اور پرندول کی قطاریں بن گئیں۔ جب تو م سباء کا وفد قریب پہنچ تو دیکھا کہ جانورسونے اور جا اینوں پرلیدادرگو پرکردہے ہیں۔

می منظر دیکھ کر قوم سباء کے وقد نے سونے اور جاندی کی اینٹیں جو وہ تخذیص لائے تنے شرمندہ ہو کر پھینک دیں۔ جب وقد سباہ حضرت سلیمان عبیہ کے روپروٹیش ہوا تو آپ نے ان کونگاہ لطف سے دیکھا۔ پھر آپ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ ڈبہ کہاں ہے؟ جس میں فلال فلال چیز ہے۔ چنا نچہ وفد نے وہ ڈبہ ٹیش کرویا۔

آ پ نے زمین کے کیڑے کو تھم دیا تو اس کیڑے نے ایک بال لے کراس ذریکا میں سوراخ کر دیا۔اس کے صلیمیں آپ نے اس کارڈ ق در فتوں میں مقرر کر دیا۔

پھرسفید کیڑے نے اپنے مندیش ڈورالے کراس مہرہ میں جو ٹیڑھا بندھا ہوا تھا ڈال دیا۔ چٹا تچہاس کیڑے کے لئے رزق میوہ تجویز ہوا۔

اس کے بعد آپ نے ان کا مندوقونے کے لئے پانی طلب کیا۔ چنانچہ پانی لایا گیا اور جب ان سب نے مندوقونا شروع کیا ( یعنی وفد سبایل کے بعد آپ نے ان کا مندوقونے کے لئے پانی طلب کیا۔ چنانچہ پانی لایا گیا اور جب ان سب نے مندوقونے کو اس جو اور علی انہوں نے اس طرح مندوقویا کہ جس ہاتھ جس پانی لیتے اس سے مندوقوتے۔اس طریقہ سے مردوقوتے۔اس طریقہ سے مردوقوتے۔اس طریقہ سے مردوقوتے۔اس

اس کے بعد آپ نے ہدیوالی کرویا اور منذر سے والیس جانے کو کہا۔ جب وفد والیس ہوکر سیاہ کہ بنی اور منذر نے ملکہ کو جملہ مشہرات ستائے تو ملکہ بلقیس نے کہ کدوونی کحقیقت نبی ہیں ان سے مقابلہ کی آپ لوگ تاب نبیس لا سکتے۔ اس کے بعد ملکہ بارہ ہزار سردار لے کر آپ کی خدمت میں روانہ ہوگئی اور ہر مردار کی ماتحق میں بارہ ہزار سیابی تھے۔ (ایمین)

### دودالقز

(ریٹم کا کیڑا) اعجب المخلوقات میں ہے ہے لین اس کی نشو دنما عجیب طور پر ہوتی ہے۔ اس کو دووالبندیہ می کہتے ہیں۔ شروع شراع میں اس کا نیج واند کے برابر ہوتا ہے۔ جب فصل رہتے میں کیڑے کے پیٹ سے فارج ہوتا ہے تو سرخ چونی سے چونا اوراس کے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ کرم مقامات میں بلاآ غوش ما درا کی تضلی میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو نگلنے میں دریگتی ہے تو عور تیں اس تعمل کو اپنی جماتیوں کے بی میاتیوں کے بی باری ہوجاتا ہے۔ درگ کو اپنی جماتیوں کے برابر ہوجاتا ہے۔ بیاور آتا ہے۔ نگلنے کے بعد اس کو مغید توت کے پیٹ کی اس کے بعد سفید ہوجاتا ہے۔ رنگ کی تبد کی زیادہ ہوجاتا ہے۔ رنگ کی تبد کی زیادہ ہوجاتا ہے۔ درگ کی تبد کی زیادہ سے زیادہ تا شروع کرتا ہے۔ اور کی تبد کی زیادہ سے نوید افروع کرتا ہے۔ اور ہفتہ کی تبد کی تبد کی تبد کی تبد کی بی بی میں ہوجاتا ہے اور ہوجاتا ہے اور ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد سے اس کی بعد ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد سے اس کی بعد ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد سے اس کی بعد ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد سے اس کی بعد ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد ہوجاتا ہوجاتا ہے۔ اس کی بعد ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد اس نول دیتا ہے اور جب اس کا بنا کھل ہوجاتا ہے۔ تو بیا افرون کی طرح ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد اس نول میں موراث کر کے با ہرا جاتا ہے۔

اس وقت سایک سفید پر داندی شکل کا بوتا ہے اور اس کے دوباز وہوتے میں فول سے باہر نظنے کے بعد اس پرستی سوار ہوجاتی

ہے اور فرائی مادہ کی دم ہے دم جوڑ لیما ہے اور عرصہ تک ایک دوسرے سے چیکے رہے ہیں۔ اس کے بعد مادہ کے طن سے نیج نشل ہے جس کا ذکر شروع میں ہوچکا۔ اگر اس سے تھن نیج لیما مقصود ہوتا ہے تو اس کے نیچے کوئی کپڑ اوغیرہ بچھادیا جاتا کہ تمام نیج نگل آئیں۔ مجروہ دونوں مرجاتے ہیں اور اگر رئیٹم لیما مقصود ہوتا ہے تو جب وہ بن چکٹا ہے تو اس کو دس بیم تک دھوپ میں رکھتے ہیں۔ مجروہ مرجاتا

ہے۔ اس کیڑے کی طبیعت میں ایک بجیب بات یہ ہے کہ وہ بخل کی کڑک، طشت بجانے اور او کھل کی آ واز ،سر کہ کی بوسوگھ کر اور جا کھنہ وہنی کے چھوٹے سے مرج تا ہے۔ چوہے، چڑیا اور شدت کی گرمی وسر دی اور چیوٹی وچھکل وغیر ہ سے اس کی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ بعض شعراء نے اس کے بارے میں ویجیدہ اشعار کے ہیں۔ جیسے میا شعارے

حتی اذا دست علی رجلین

وبهنضنية لنحنضن فني يومين

واستدلت بلو نها لونين

ونقيته بعد ليلتين

" تواس کے لئے ایک ایک قباء نی جاتی ہے جس پر تارول کا تام ونشان نیس ہوتا۔ ندآ سان ہوتا اور نداس کے دروازے دوراتوں کے بعد مجروہ اس عمر سوراخ پیدا کرتی ہے۔

فخرجت مكحولة العينين قد صبغت بالقش حاجيين قصيرة صنيلة الجنيين "موراح ما براً تى مركبيل كله والمحارث ما براً تى مركبيل كله والمحارث كانهاقد قطعت نصفين لها حماح صابغ البردين مانت الالقرب الحيس

"ايامحوس موتا بي جيده وبرا برحصول على تقييم كرديا كياراس كي باوز بهي بوت بي جوي ي كانتي جات بي"ر

ان الردى كحل كل عين

" يديدا موت إلى مخفرونت كے لئے جس في برآ كوش كانت كو يا اوا يا اے"۔

اتبان کی مثال:

ام ابوطائب کی نے اپنی کتاب '' قوت القلوب' ہی نقل کیا ہے کہ بعض تھا وان ن کی مثال رہٹم کے کیڑے ہے وہے ہیں۔ لینی جس طرح رہتے کا کی گئر ااپ اور جہالت کے باعث بندار بتا ہے مہال تک کداس کے لئے چھٹکاراپائے کا کوئی طریقہ نیس رہتا اور بالاً خر وہا وہ اپنے ہوئے خول کے ابھر ہی مرجا تا ہے اور اس طرح دوسروں کے لئے رہٹم بن جا تا ہے۔ بس میں صورت اس جا ال فخص کی ہے جوا ہے مال اور الل کی فکر میں رہتا ہے اور وارثین کو مالدار کرجا تا ہے۔ بس اگر اس کے وارثین ہیں کے مال کوکار خیر میں لگا کمیں تو اس کا اجروارثین کو ملے گا اور اس سے مال کا حساب ہوگا اور اگر وارثین اس مال کے ذریعے معصیت میں جتا ہو جا کیں تو اس معصیت میں برابر کا شرکے دہتا ہے اس کئے کہا ہی نے مال کا کران کے لئے چھوڑا ہے۔

ہیں ہیں کہا جاسکا کہون می حسرت اس برزیاد وشاق ہوگی ،اپنی عمر کو دوسروں کے لئے منائع کردیٹایا اینا مال دوسروں کی تر از ویس

و کھنے کی۔ای جانب ابوالفتح ستی نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے

معنيي بنامر لايزال يعالحه

المسم تسوان السمسوء طول حيساتسه کوس مراحد مردد مردد

الويكموآ دى اپنى بورى زىرگى يى معروف جدوجېدى ربتا با-

ويهلك غما وسطما هوناسجه

كدود كدود القنير ينسح دائما

" جیسا کردیشم کا کیزا کہ بمیشدا ہے او پر جال بنا ہے، لین انجام کارا ہے ہی ہے ہوئے میں گھر کررہ جاتا ہے۔

لایسفسونک النسبی لیسن السلمسس فسعسومسبی اذا انتسطنیست حسام "اس وهو که پش مت رہنا که پش زم ونازک جسم والا ہول کیونکہ جب پش کسی کام کی تیاری کرتا ہوں تو میراارا دو کلوار کی کاٹ دکھا تا "

انسا كالسورده فيسه راحة قسوم لسم فيسه لاخسريسن زكسام النسا كالسورده فيسه واحة قسوم "ماس النساس النس

"حریص مال جع کرنے میں اپنی زیمر کی فتح کرویتا ہے اور جو مال چھوڑتا ہے دوباتی روجاتا ہے اور وارث کا ہوتا ہے '۔

کندودہ الفز ماتبنیہ بھلکھا وغیسرہ بسالیدی تبنیہ بنتفع ''ریشم کے کیڑے کی مائند کہ وہ جس چیز کو بنا تا ہے وہ ای کو ہلاک کردیتی ہے اور دوسرے ای کی بنائی ہوئی چیز ہے تنع مامل کرتے ہں''۔

كرى اورديشم كے كيڑے كامكالمة:

ایک ہرایک کڑی نے اپنے آپ کریٹم کے کیڑے سے تشید دیتے ہوئے کہا کہ تھو میں اور جھ میں کو کی فرق نہیں ، تو بھی بنمآ ہےاور میں بھی۔ ریٹم کے کیڑے نے بیس کر جواب ویا کہ میں بادشاہوں کا لباس بنمآ ہوں اور تو تھیوں کا لباس۔ای ایک فرق سے تیرے، میرے درمیان ایک مظیم فرق واضح ہوجا تا ہے۔اس لئے کہا گیا ہے۔

اذائت کت دموع فی خدور تبین من بکی ممن تهاکی

''جب آنسور خساروں پر ہتے ہیں تو حقیقتارو نے والے اور جنکلف رونے والے شی المیاز ہوجاتا ہے''۔ تنہ: ۔ منو پر کا درخت ہر میں سال کے بعد ایک سرتبہ پھلتا ہے اور کدو کا درخت دوئی ہفتہ بھی آسان ہے باتھی کرنے لگتا ہے۔ چتانچہ کدو کے درخت نے طنز آایک دفعہ منو پر کے درخت ہے کہا، کیا تو بھی درخت کہلاتا ہے اور بھی بھی درخت ہوں مگر جوم، فت تو تمیں سال بھی طے کرتا ہے بھی اس کو دوئی ہفتہ بھی ملے کر لیتا ہوں ۔ منو پر کے درخت نے بیٹ کر کہا کہ ذرائشہر۔ اور باوتر ال کے جمو کے چلنے وے، تیرا پہ خرور کہ بھی تیری طرح ایک درخت ہوں اس وقت تھے کومعلوم ہوجائے گا۔

مسعودی نے دازی کے حالات بھی بیان کیا ہے کہ طبرستان بھی ایک کیڑا ہوتا ہے۔ جس کا وزن ایک مثقال سے تین مثقال تک ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ بیرات کو تیم کی ما نند چکتا ہے اور دن بھی اڑتار بتا ہے۔ اس کا رنگ مبڑ ہوتا ہے چمونے سے اس کے پر معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت بھی اس کے پڑئیس ہوتے۔ اس کی غذام ٹی ہے لیکن بیاس خوف سے بھی پیٹ پورکرمٹی ٹیس کھاتا کہ ہیں مثی ختم ہوجائے اور پر بھو کا مرتایز ے۔اس کیڑے کے بہت من فع اور خواص بیں جو عنقریب آئیں ۔۔

علامہ دمیر کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قول رہنا ما حلفت هذا باطلا ای روٹنی میں اس دنیا کی سی بھی چیز کو بریار نہیں ہجت چاہے اور یہ یقین رکھنا چاہے کہ چونی اور چونی ہے بھی چھوٹے جاندار سے لے کر ہاتھی جیے تھیم الجی جانور تک ہرایک میں پکھٹ پکھ منفعت اللہ تعالی نے رکھی ہے اور بھی جارا حقیدہ ہے۔

كيرون كاشرى تكم:

کیڑوں کی تمام اقسام کا کھاتا حرام ہے سوائے ان کیڑوں کے جو ماکو ات بیں پیدا ہوجاتے ہیں۔ان کیڑوں کے بارہ بیں شوافع کے مہاں تین صورتیں ہیں۔اول یہ کے جس چیز بیل وہ پیدا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ اے کھانا جائز ہے تہا کھانا جائز ہیں۔ بی صورت سے محاورت سے جہاں تین صورت یہ ہے کہ ہرصورت بیل کھا سکتے صورت سے جدان کو سک بھی صورت میں کھا سکتے ہیں جب کہ ہرصورت بیل کھا سکتے ہیں جس چیز بیل وہ پیدا ہوا ہے اس میں بھی اور اس سے میلیحہ و بھی۔ نیز کیڑوں کی تابع بھی نا جائز ہے سوا ہے اس مرخ کیڑے ہی جاوراس میں بلوط کے درخت بھی پایاجا تا ہے۔ جس سے لوگ ورٹائی کا کام لیتے ہیں۔ رہٹم کے کیڑھ بھی جائز ہے اور اس کے منفعت حاصل کے بیتے کھلانا واجب ہے اور اس کو وجو پ بھی ڈالنا بھی جائز ہے جا ہواں سے بلاک ہوجائے اس لئے کہ اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے۔

كيرول كطبي خواص:

اگردیٹم کے کیڑے کوزیخون میں ملاکر کسی ایسے تفص کے بدن پر ملاجائے۔جس کو کی زہر لیے جاتور نے ڈی لیا ہوتوانٹ والتداس کو فائدو ہوگا۔اگر دیٹم کا کیڑا مرغی کو کھلا یا جائے تو وہ مرغی بہت موٹی ہو جائے گی۔اگر زیل اصغر کے کیڑے کو پرانے زیون کے تیل میں ملاکر مجنجے مرکی مستقل مانش کی جائے تو مختجا پی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نینڈ بجرب ہے۔

خواب مِن تعبير:

خواب میں کیڑوں کو دیکھنے کی تعبیر آپس کے دشمنوں ہے گی جاتی ہے۔ریٹم کے کیڑے تاج کے لئے خریداروں کی اور بادشاہ کے لئے رعیت کی عدامت ہے۔اگر کوئی فخص خواب میں ریٹم کا کیڑا پکڑ لیاتو اس کو نفع حاصل ہوگا۔ بعض اوقات مطلق کیڑوں کوخواب میں ویکھنا مال حرام یا ضرر کی نش نی ہے۔لہٰ تدااگر خواب میں کسی فخص کے ہاتھ ہے کیڑا چھوٹ جائے تو کو یا اس سے وہ ضرر زائل ہوگی۔ بہمی کیڑوں کی تعبیر موت کا قرب اور عمر کا فئم ہو جانا ہوتی ہے۔والند اعلم

### دوالة

دوالد (اومری کو کہتے ہیں اور اومری کا مینام اس کے نشاط کے باعث رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ داکا ن کے معنی نشاط کی پال کے آتے ہیں۔

### الدودمس

السدودمس، سانيكوكية بين ابن سيده في كها ب كديرسانب ال تقررز برياد موتا ب كدجهال مك اس كى پونكار الله ي

وہاں تک آگ لگ جوتی ہے۔اس کی جمع دومسات اور دوامیس آتی ہے۔

# الدوسر

الدوسو: موفراون كوكت يل

الديسم

السدیسم ریجه کابچد بعض مفرات نے اس کولوم کی کابچداور بعض نے بھیر ہے اور کتی نے مشتر کہ بچکوبھی کہا ہے۔ لیکن مح ہے کہ دیجہ کا بچہ ہے۔ البتدا یک بات تو طے ہے کہ جا ہے بدر بچھ کا بچہ ہویا ویکر کسی ارتد ہے کا اس کا کھانا حرام ہے۔

### الديك

الدیک مرغ کو کہتے ہیں اس کی جمع دیو ک اور دیکہ آئی ہیں اوراس کے تقیم دویک آئی ہے۔ مرغ کی کنیت ابوحمان ،ابو جم اور دیکہ آئی ہیں۔ مرغ کی خاصیت بیرے کہ شاس کو اپنے بچے ہے انسیت ہوئی ہا در نہ کی ایک جورو(مرغ) ہے ، پیطاائی ہوتا ہے۔ اس کی حافت کی دلیل بیہ کہ جب کی ویوارے گرجاتا ہے تو اس می اتن ہو تھنیں رہتی کہ اپنے گر چا جائے ۔ لیکن آئی کے سرتھ ساتھ اس میں بعض خصائل جمیدہ بھی پائے جائے ہیں۔ چنا نچہ وہ اپنی ، تحت تن مرغ ول میں برابری رکھت ہے۔ کی ایک کو و واس کی موقع ساتھ اس میں بعض خصائل جمیدہ بھی پائے جائے ہیں۔ چنا نچہ وہ اپنی ، تحت تن مرغ ول میں برابری رکھت ہے۔ کی ایک کو و واس کی اورات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ چنا نچہ جب اس کے بولئے کا وقت آتا ہے تو جین وقت پر بوت ہے کی اس جل خطا وہیں کرتا ۔ بھی بیطا ورش کے بعد برابر بول رہتا ہے۔ (فیسب حان می ھداہ لدالک) اس وجہ ہے تن خی حسین ، متولی اور رافی و فیرونے تج ہار مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تھین کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ مرغ کی ایک جگہ جاتا ہے جب کہ جب سے کی ایک جگہ جاتا ہے جب سے کرغ الشار کے اوقات کی تھین کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ مرغ کی ایک بی مندرجو فیل اشھار کے جی ایک جگہ جاتا ہے جب سرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تھین کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ مرغ کی ایک بی مندرجو فیل اشھار کے جی ایک جگہ جاتا ہے جب سرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تھین کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔ مرغ کی ایک بی مندرجو فیل اشھار کی جیں۔

معسرد المليل مسا بالوک تغيريدًا هل الکوی فهو يدعو الصبح مجهودًا "رات كوفت يش با تك دينه و اجوبهمي با تك دينه يش كوتاى نبيش كرتا حالانكدوه نيندے بو بھل بوتا ہے تكريروقت با تك ضرور ويتا يئائے۔

ومند النصوت لنما منده النجيدا

لے میں تبطیر ب هیو لیعطف من طرب ''ع لم سرور میں حرکت کرتا ہے اور بولٹ یا تک اینی آ واز کوخو سے کھیٹیتا ہے''۔

"اس كے ملے من بار ہے ليكن باركو بھول كے بار پر قي سنبيس كيا جا سكتا"۔

تاریخ این خذکان میں محمد بن معن محمد بن صمادح معقصم کے حالات میں ابوالقاسم اسعد این بلیط کے تصیدے کے اشعار (جواس نے اس کی تعریف میں کیے ہتے ) میں مرغ کی صفات نہ کور ہیں۔

ونناط علينه كف منازية القرطا

كان انو شروان اعطاه تاجه

'' محویا کہ نوشیرواں نے اے اپنا تا ہے دیا ہے اور ماریہ نے اس کے کا نول میں بالیاں پہنائی ہیں''۔

ولم يكفيه حتى صبى المشية البطاء

مهيى حلة الطاوس حسن لباسه

''مورکی پوشاک کو یااس نے حاصل کرلی مگرمور کی پوشاک میں جونتص تفااس سے خودکو بچا ہیا''۔

جا حظ نے اکھا ہے کہ ہندوستانی مرغ کے عظم میں بی جائی ، بنظی ، سندھی اور جٹی مرغ بھی آتے ہیں اور الل تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغا پالنے کے فوائد میں سے ایک فائد و گھر کی حن اللت بھی ہے اور یہ بھی انکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذرح کیا جائے تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔

مديث ين مرغ كاذكر:\_

آنخضور میں ہیں کا پیقول بعض معزات نے نقل کیا ہے کہ' سفید مرغ بھے مجبوب ہے' کیکن پیقول ( مدیث ) ٹابت نہیں ہے بلکہ ایک دومری روایت میں بیااغاظ میں کہ'' سفید مرغ بھے پہند ہے' ۔ شیطان اے ناپند کرتا ہے کیونکہ بیا ہے مالک کو بروقت دگاتا بھی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ایک قول بیابھی ہے کہ آنخضور سبج بھر اور مساجد میں مرغوں کو پالنے کے لئے فر ماتے متھر۔

تهذيب من حضرت الس عداويت ب:

'' ٹی کریم سٹیج نے ارشاوفر مایا کے سفیداور کہروار مرغ میرا دوست ہے اور میرے دوست جبریل کا دوست ہے۔ ہے اپنے گھر اورا پنے پڑ دسیوں کے سولہ گھر وں کی حق علت کرتا ہے''۔

اس روایت کے رادی ضعیف ہیں۔

ھنے محتِ الدین طبری روایت کرتے ہیں ۔

" نبی کریم منتیب کا ایک سفیدم غاتف اور دسی به کرام اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تا کہ نماز کے اوقات جان سیس'"۔

صیحین دسنن الی دا ؤد ، تریدی دنسانی وغیر و جس حصرت ابو ہر بر ہ سے دوایت ہے '' نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آ واز سنوتو القد تع کی ہے اس کا فضل طلب کر دیکیونکہ اس نے فرشتہ کو دیکھا اور جب گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ کی بناہ ما تکو کیونکہ اس نے شیطان کودیکھا''۔

معمطران اور ارئ اصغمان سروايت بكر:

" نی کریم مین بیر نے ارشادفر مایا که اللہ تعالی کا ایک مرغ ہاں کا رنگ سفیداوراس کے دونوں بازوز برجدیا قوت اور موتیوں سے مزین ہیں ایک بازواس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ،اس کی ٹائلیں ہوا ہیں معلق ہیں اس کا سرعرش کے پنچ ہے روزانہ میں کے وقت و داؤان و بتا ہے اس کی آ وازسوائے جن وانس کے آسان وزیمن کی جملہ محلوق سنتی ہے یہ وازین کرزین کے مرغ جواب دیتے ہیں جب تیامت کا دن قریب آئے گاتو الندت کی اس مرغ کو تھم وے گا کہ ا اپنے باز دسکٹر لے اور اپنی آواز بند کردے۔ اس وقت جن وانس کے علاوہ تمام تکوق کو معلوم ہوجائے گا کہ قیامت قریب آگئی ہے"۔

طبرانی اور بیمتی نے شعب می محمد بن منکد رہے بروایت مفرت جابر روایت کیاہے.

"آ تحضور مینی نے قربایا کہ ضدات کی کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤل تحت الفری میں میں اور گردن عرش تک مینی تی ا

کہتا ہے تو مرغ بھی اس کے ساتھ یا تگ ویتا ہے'۔ (لیکن جن صاحب نے حضرت جابڑے بیردوایت کی ہےان کے متعلق مشہورہ کے دووا مادیث منظر وروایت کرتے ہیں۔

حضرت وبان كى روايت من ب: ـ

'' خدات لی کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت الحری اور گرون تاعرش ہے اور دونوں ہزوجوا بیں جنہیں دو مجھے کے وقت پھڑ کجڑا تا ہے اور کہتا ہے استحال الملک القدوس ربنا الملک الرحمن لاالله غیرہ''۔ لا اللہ غیرہ''۔ لاہلی روایت کرتے ہیں:۔

'' آپ سٹینے کاارٹ دہے کہ القد تعالیٰ کو تین آ وازیں پہند ہیں مرغ کی آ واز ،قر آن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آ واز اور صبح کے وقت استغفار کرنے والے کی آ واز''۔

امام احرر ، ابوداؤ واورا بن ماجه تعظرت فالدجهني براويت كرتے ہيں۔

" آب سيج في ادش وفر ما يا كدم غ كوكالي مت وياكرو - كيونكد بينماز ك لئ وكال عب"-

ا ما صیمی فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان عمل اس بات کی ولیل ہے کہ جس چیز سے فیر حاصل ہوتی ہواس کو کا کی نہیں وی جا ہے اور شاس کی تو بین کرنا مناسب ہے بلکہ اس کاحق یہ ہے کہ اس کی تکریم کی جائے۔

حاکم نے متدرک میں اور طبر افی نے حضرت ابو ہر رہ ہے روایت کی ہے۔

" نی کریم سنین نے ارش وفر مایا کہ جھے اللہ تق تی تی اجازت وی کہ بیس اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں ذیتن میں اوراس کی گرون عرش کے بین کی استحانے مااعظم شامک ، پاک ہے تیری ڈات برتر ہے تیری ڈات برتر ہے تیری ڈات برتر ہے تیری شان ا

الوطالب كى اورامام غزاتى بيان كرتے بيل كــ

"میمون فرمات میں کہ جھے بیردوایت کیٹی ہے کہ کرش کے پنچا یک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے اس کے پنچ موتیوں کے بیں اوراس کا صیعہ فرمر کا ہے۔ جب رات کا تمائی حصہ گزر جاتا ہے تواپی پنگموں کو یک مرتبہ جنبش ویتا ہے اور کہتا ہے جا ہے کہ قائمین (رات کی عمباوت کرتے والے) اٹھ جا کیں اور جب رات کا نصف اول گزر جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اپنے ہذر وکو جنبش ویتا ہے اور کہتا ہے جا ہے کہ تمازی لوگ بردار ہو جا کیں اور کہتا ہے جا چرا ہے ہاز وکو جنبش ویتا ہے اور کہتا ہے جا ہے کہ تمازی لوگ بردان پران کے گنا ہوں کا وبال ہے"۔

صدیت شریف بیل جوبیہ آیا ہے کہ مرف فروز کے بنے دگا تا ہے اس مے منی بیٹیں کدو وحقیقاً یہ جنا ہے کہ انفونوں کا وقت ہو گیا بدر اللہ تو ال

کتہ ۔ سہل بن ہارون بن راہو میدفنیفہ ہامون رشید کے یہ ں طازم تھا۔ میکیم اور نہایت فصح و بیٹی شاعر نمی فاری الصل اور شید المذ بب تھا اوعر بوں سے بہت تعصب رکھنا تھا۔ اوب وغیر و میں اس کی بہت ہی تھا نیف بھی میں۔ چادا نے اس کی حکمت وشی عت وغیر و بہت تعرایف کی ہے لیکن ان خوبیوں کے باوجوانہ بت ورجہ کا بخیل تھا۔ اس سلسد میں اس کے بہت سے قبیم شہور میں ۔ ان تصول میں میر بھی میں:

ديك كاشرى حكم.

مرغ کا بھی دی تھم جومرٹی کا ہے بیٹی اس کا تعدنا حلال ہے۔اس کو گائی دیتا جا تزنییں۔ جیس کدا پر ٹرزرا ہے۔ کا ال میں عبداللہ بن ٹافع مولی بن عمر حضرت ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں کے انہی کر یم سین نے اپنے کے مرفول کوا دیکھوڑوں کی فصی مت کروائ امام شافتی کے من قب میں فہ کور ہے کہ ہے ہی نے سی نے دریافت کیا کہ فلال نے میر سے می ٹر کوفعسی کرویا۔ آپ نے فر مایا کہ اس پر جنایت واجب ہے۔مرفول کونز انے کی نہی کے متعلق بحث باب انکاف میں کیش کے تھمن میں آئے گی۔ میں جہ

كباوتين:

الل عرب كہتے ہيں الشجع من ديك اور افسد من ديك، من عن تازيده بها دراورم عن تازيا و اضادى۔ امام مسلم دويكر محدثين في روايت كى ہے كا يك ون حضرت عمر سن في خطيدويا اور اور وائا كى جدفر مايا كہ يعن فواب و يكما ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے كہ مير اوتت آگيا ہے اور و افواب يہ ہے كدا يك مرخ في مير سے تين فوتكي ماري اورا يك روايد حضرت منکاتٌ ،حضرت عنیؓ ،حضرت ابوطلی ؓ ،حضرت زیبے ؓ ،حضرت عبدالیمن بن عوفتؓ ورحضرت سعدین وقاص رضی الله عنیم الجمعین به ان میں سے جوخلافت کا خوامتدگار جووی خلیفہ ہے۔

یے بھی کہاجا تا ہے کہ عبیدانند این نمز ہر مزان پر جمیٹے اور اے قل کر دیا۔ بلکہ ایک نصرانی کو بھی ہ رویا۔ ان وووں مقتولوں نے ابولوپوکو

جلد در م

حضرت عمر کے لئے تیار کیا تھااور بیکھی ہے کہ عبیدالندا بن عمر نے ابولولو کی ایک بیکی کوبھی مارڈ ایا تھا۔ ان کی ویت بعد میں حضرت مثمان نے اوا کی تھی۔عبیدابقد بن عمر ،حضرت علیٰ کی خلافت کے دوران حضرت مع وسیّے جاملے متھے۔

حعزت عمر کے دورخلافت میں عظیم فتوجات ہو کمی۔ آپ ہی نے غزوات کرمی اور سردی کے امتیارے تقسیم کئے تصاور تاریخ کو س دے انتبارے متعین کرنے والے بھی آ ہے ہی میں آ ہے ہی نے سب سے پہلے تحریروں پر یا قاعدہ مہر کا استعال شروع کیا۔ تحرمبر کے سلسد میں آپ کی طرف اس کی نبیت سیجے نبیں ہے۔ کیونکہ آپ سے پہلے آنحضور سٹینز کے پاس بھی ایک انگشتری تھی جس کو آپ ئے بطور مربھی استعمال کیا تھا۔

آپ کے دور ٹیل بی درے سے پٹائی بھی شروع ہوئی۔ آپ خود بھی اپنے ساتھ ایک درار کھتے تھے آپ بی نے سب سے پہلے حضرت علی کو بیده عادی که "خداتمباری عمروراز کرے"۔متام ابرائیم کو چھیے بٹائے والے بھی حضرت عمر بی بیں ، ورند پہلے یہ بیت اللہ ہے بالکل قریب تھا۔ آپ بی نے تراوی کا ہتم م کیا ادرایک امام متعین کر کے سب کو تھم دیا کہان کی افتد اء میں تر اور کا ادا کریں۔ آپ ا ہے دور خلافت میں سلسل دی سال تک امیر کیج بھی رہے۔ آپ کا تحری جج ۲۳ ھیں ہے جس میں آنحضور سے بہر کی بیمیاں بھی ہم سترتقیں۔ جب مدینالوٹ کرآئے تو وہ خواب دیکھا جس کا ہم پہلے ذکر کرآئے ہیں۔

آپ نے ایک نکاح حضرت علی شند کی صاحبز ادی ام کلثوم ہے بھی کیا تھ اور حضرت ام کلثوم کا مہر جالیس ہزار درہم تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کوشراب نوشی پرسزا دی تھی۔جس وقت آپ کےصاحبز ادے پر میصد جاری ہور ہی تھی تو آپ کا بیٹا چلا ر ہاتھا کہ ایاجان آپ تو بچھے بالکل ہی مارے ڈیلتے ہیں۔ حضرت ٹمڑنے جواب میں فرمایا تھا کہ ہاں! خدا تعالٰی کو بتاتا کہ بیرحد مجھے ہر میرے باپ نے قائم کی ہے۔

لبعض روایخول میں یہ ہے کہ شراب نوشی کی سر اا ہوشمہ ( ان کے نام عبدالرحمن تھا ) کودی گئی تھی ۔ ایوشمہہ کی والد وحضرت عمر کی ام ولید تغيس اوران كانام بيبيت تعاب

لعض مورضین کے زود یک بیہ بات سی نہیں ہے کہ عبیدانندین عمر نے دور دمیوں کو ، را تھایا ابولولو کی بچی کوآل کیا تھا۔ م کے معتبر علماء کی رائے ہے کہ رقیع بنت رسول اللہ کے بہال حضرت عنمان سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھااوراس بچہ ک وجہ سے حضرت عثمان الوعبد اللہ كہلاتے ہيں۔ اس بجه كي عمر صرف سات سال ہوئى۔ كہتے ہيں كہ جب يہ بجيرست سار كاتف تو ايك قاتل مرغ نے اس کے چیرے پر سمات نفونکیں ماریں۔ای وجہ ہے یہ بچیا پی والدہ کے بعد ۳ ھے وفات یا گیا۔اس کے علاوہ آنحضور النايل كى صاحبز ادى كوئى اور يجه بيدائيس موار

حصرت رقیہ جب حبشہ پنجی تو وہاں کے نوجوان آپ کے حسن وجمال کو دیکھتے اور حیران ہوتے تھے۔ حضرت رقیہ کوان نوجوانوں کے اس عمل سے تکلیف تھی۔ چنانچیآ پ نے ان کے حق میں بدوعا کی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ لڑکے کہتے تھے کہ ''ریپ کا زخم ایسالگاتا ب جيها كرم ع كي فوللين"-

ای مضمون کوشا تر نے اس لمرح کہا ہے۔

ويوما كحسو الديك قدبات صحبتي ينالونم فوق القلاص العياهل ''ایک دن سرغ کی شونگوں کی طرح بچھائی رفاقت ہیں لگائے اور کس نڈر جید لگائے''۔ مرغ کی آ کھی سفیدی بھی مشہور ہے۔ چنانچ مشہور ہے اصفی من عبن المدیک یعنی فلال کی آ کھرغ کی آ کھے بھی زیادہ شفاف ہے۔

بکر العاذلون فی وضع الصبح یفولوں لی اماتستفیق ویلوموں فیک یاابنة عبدالله

" المامت کرنے والیوں نے ترکئی جھے کہ کہ یا تو ہوش پی تین آئے گا۔ اے عبداللہ کی بیر جھے المت کرتی ہیں'۔
و القلب عند کیم موھو ق لست ادری اذا اکثر والعذل فیھا اعدویلو میں ام صدیق
" حالا تکہ مراول ان کے پاس گرفتار ہے۔ ہیں یہ بی نہیں بتا سکتا کہ جب یہ جھے خوب ملامت کرتی ہیں تو آیا بیدا مت میں وشمن کا کروار اواکرتی ہیں یا وومت کا'۔

و دعوا بالصبوح يوما فجاء ت قيسة فسى يسميسها ابريسق السريسق "رُكَ عَيْ رَبُّ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

قیدمت علی عقاد کعین الدیک صف سی سیلافه السواوق ''وه چلی آری تخی اس حال میں کراس کی آئنسیں مرغ کی آئنموں ہے بھی زیادہ صاف و شفاف تھیں''۔

### مرغ کے طبی خواص:

مرغ کا گوشت اعتدال کے ساتھ ماتھ گرم ختک ہے۔ جس مرغ کی آ دازیں اعتدال ہوگا اس کا گوشت عمد ہرتین ہوگا۔ مرغ کا گوشت قولنے کے مریضوں کے گوشت قولنے کے مریضوں کے سے نفع بخش ہے۔ اس کے کھانے ہے جسم وعمد ہ فذا فراہم ہوتی ہے۔ سر دمزاج دالوں ادر بوڑھوں کے لئے مفید ہے۔ موہم مر میں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوز جے مرغ کا گوشت دیانے ہارکی قوت ختم ہوجاتی ہے۔ جوان مرغ کا گوشت دافع قبض ہے۔ جوڑ دوں کے درد، دعشہ، پرانے بخار کے لئے مفید ہے۔ ہانفوص جب اس میں بہت زیادہ نمک ماہ کرنب اسفانا ٹے ڈال کر یکایا جائے۔

مرٹی کے پچاؤان دینے ہے تبل تک جرفنس کے لئے بیساں طور پڑوہ فاؤائیت پیدا کرتے ہیں۔مرقی کا گوشت انڈے وین سے پہلے تک محمدہ ہوتا ہے۔اگراس کا گوشت کھانے پرمدادمت کی جائے تو بہتر ہے۔مرغ کا دماغ یااس کا خون کیڑے کے کاشنے کی جگہ پر طاج ئے تو مفید ہے۔مرغ کا خون آ تھے میں بطور سرمہاستعمال کرنے ہے آ نکھ کی سفیدی ختم ہوجاتی ہے۔اگر مرغ کی کیسر جلا کرا ہے فخص کو پلادی جائے جوبستر پر پیشاب کردیتا ہوتواس کا بیسر خشتم ہوجائے گا۔اگر مرغ کے سر پرادرکیسر پر تیل اُل دیاج ئے تو دواڈان دینا

مرغ کے دونوں باز دول کے کتارے پر دو ہذیاں ہوتی ہیں۔ اگر داہتے باز دکی ہڈی کو ہخار ہیں جتلافخص کے گلے ہیں والی د دیاجائے تواس کا بخارجا تارہ ہے گا۔ مرغ کا خصیدا گرپانی ہیں ابال کرائیں عورت جس کے حسل ندتر ارپاتا ہو کھالے وحل تغہر جائے گا۔ لیکن اس خصیہ کوعورت حالت حیض ہیں تین ہوم سکہ مسلسل کھائے اور اس دوران اس کا شوہراس سے بھائے کرے تب فا کدوہوگا' مسئلہ'' حاست حیق ہیں عورت سے جماع جو ترنہیں۔ جو شخص جماع کیٹر کا طالب ہواس کو جاہے کدان خصیوں کو کا نفذ ہیں لیسٹ کراہے بازوجی با خدھ لے جب تک یہ خصیہ بند ھے رہیں گے تب بھا از ال نہیں ہوگا اور تختی رہے گی۔ اگر کسی پاگل کو سرخ یا سفید مرغ کی کیسر کی وجونی دی جائے تو جیب وغریب فائدہ ظاہر ہوگا۔ اگر مرغ کا بھا بحرے کے شور ہیں طاکر نہا دستہ پیاجائے تو نسیان ڈوہ ور بھونی ہوئی چیزیں

یادآ جا کیں گے۔

ا کرسرغ کا خون شہدیل ملاکر آگ پررکا یاجائے تو پھر ذکر پراس کی مائے تو ذکراور باہ کوقوت دیتا ہے۔ اگر مرغ کا خصیہ سیلا کا مرغ پراگادیا جائے تو پھرکوئی مرغ اس پر نااب نہیں آئے گا۔

خواب میں تعبیر:

مرغ كوخواب من و يكنادرج ذيل اشياء يردلالت كرتاب:

(۱) خطیب اور موفان (۲) قاری مطب (جوگانے کی طرح قرآن کی تلاوت کر ہے) جو گفت مربامعروف کا تھی ہے۔ اور خوال پڑھی نہ کر ہے کہ مرفاق کے حقام اس کا بھی تھی نہ کر ہے کہ مرفاق کے حقام اس کی بھی کھی خودال پڑھی نہ کر ہے کہ مرفاق کے حقام اور کھی مرفاق کے حقام اس کی بھی کہ بھی ہو خواب میں ویکھنے پر تعبیرہ ہے تیں اور کھی مرفا کی تعبیر ایسے فقص سے کی جاتی ہے جو بانسری بہت نکال کرنے والے مردکی ہی تا ہوا ور کھی تو باس آتا جاتا ہوا ور کھی مرفاق کے بیاس آتا جاتا ہوا ور کھی مرفاق کے بیاس آتا جاتا ہوا ور کھی ہوئے کہ تعبیر ایسے تی ہوئی ہے جو خود شرک کے بیاس آتا جاتا ہوا ور کھی اس کی تعبیر چو بیدار سے کرتے ہیں اور بھی مرفاق کو خواب بھی ویکھنے کی تعبیر ایسے تی ہوئی ہے جو خود شرک کے جو بیاس کی جو تی ہوئی ہے جو خود شرک کی جو تی ہوئی ہے اور بھی مرفاق کو خواب بھی ویکھنا ملاء اور حکما ای صحبت پر ۱۹ ت کرتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محد بن سرین کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ کے گھر میں واخل ہوکر جو کے واقے چگ لئے۔ ابن سرین نے جواب دیا کہ اگر تمہر رے گھرے کو لی چیز غائب ہو جائے قواطلاع کرتا۔ پکھوان کے جعد اس شخص نے آ کرعم ش کیا کہ میرے گھر کی حجیت پرت ایک چنائی چوری ہوگئے۔ ابن سیرین نے کہا کہ وہ موذن نے چوری کی ہے۔ چنا نچے جب شخص کی گئی تو میں واقعہ نکلا۔

۔ بیان کیاج تاہے کدایک فخص ابن سے بن کے پاس آیا اور کہا کہ جس نے خواب جس دیکھا ہے کدایک مرغ ایک گھر کے دروازے پر پیشعر پڑھار ہاہے

قد كان من رب هذا البت ماكان هيوا لصاحة با قوم اكفانا

''اس مکان کے مالک کوجوجا دیڑ بیٹل آیاء آیا تا آئد بوقت حادثہ دوست چلائے کہ دفت سخت آ گیا۔ اپنے عُن کا بھی کا اتظام کرلو'۔ ابن سیرین نے بیٹن کرجواب دیا کہ اس گھر کا ما مک چونیس روز بیس مرجائے گا۔ چنانچے ایسا ہی ہوا۔ ویک کاعد دبھی چونیس ہی آتا

' ایک فخف نے ابن میرین ہے آ کر عرض کی کہ بیل نے خواب بیل مرخ کو انتدالقد کہتے ہوئے دیکھ ہے۔ ابن میرین نے جواب دیا کہ تیری زندگی کے مرف تین مرئ کی تجییر مجمی آ دی یا غلام ہے دیا کہ تیری زندگی کے مرف تین والے اور بعض مرتبہ مرخ کی تجییر مجمی آ دی یا غلام ہے بھی کی جاتی ہے۔ جس کی آ واز لوگ بمیٹ سنتے رہے ہیں جیسے موڈ ان وغیرہ۔

# ديك الجن

ديك المسجس ايك جيونا ما جانور بجوعو أبامًا عدي المائي ما الماحد اللي فاصيت بيه كدار راس كويراني شراب مين ذال

دیا جائے یہ ں تک کہ بیاں بٹس مرجائے۔اس کے جعدیشراب کو کی آبخورے بی کر کےاس کو گھر کے محن **بیں دفنا دیا جائے تواس** گھر بیس کھی بھی دیمک پیدائبیں ہو کئی۔ قزو بی نے ایب ہی لکھا ہے۔

ابو محد عبدالسلام جو کہ دوات عباسیہ کامشہور ٹاعر گزرا ہے۔ اس کا لقب دیک الجن تھا۔ میشیعہ تھا اور حضرت حسین کے بارے میں اس کے نئی مرعبہ مشہور ہیں۔ میشاعر بے حیا، بدتمیز اور صیل کو د کا دلدا دو تھا۔ اس کی بیدائش الاا ھیس ہوئی۔ اس کی عمرتقر یا سر سال کی ہوئی اور اس کی وقات متوکل کے دور مثلاث شیس ۲۳۳۷ ہوئیں ہوگی۔

کہتے ہیں کہ جب ابونواس معرنصیب کی مدن کرنے کے سئے پہنچ تو شاعر دیک الجن اس کود کھے کر جہب گیا۔ابونواس نے اس کی باندی ہے کہا کہ جو کردیک الجن ہے 'جو کہ ہوئے ''جو ہے۔ 'یونکہ تو نے اپٹے اس شعربے الل عراق کوفقتہ بی جنلا کردیا ہے۔ شعربیہ ہے

النساولها من خده فادارها

مورددة من كف ظبى كانما

"ایک ہون کے باتھوں ہے اس طرح حاصل کیا ۔ ویاس کے رضار تھمادیے ہے"۔

جب باندهی نے دیک اجن کو الوثواس کا مید پیغام پہنچ یا تو وہ باہر آگیا اور الوثواس سے ملاقات کی اور اس کی ضیافت کی۔

تاریخ این ضکان میں اس طرح ند کورے کے جبل فرزائی جب معرک نجا اور دیک الجن کواس کے آنے کی اطلاع و گی تو وہ جہب گیا۔
دعمل فرزائی نے اس کے گھر پہنچ کر دھتک و کی تو دیک الجن نے پنی باندی سے کہا وہا کہ کہدو گھر میں نہیں ہیں۔ میں جواب من کروعمبل فرزائی اس کے گھر میں نہیں ہیں۔ میں جواب من کروعمبل فرزائی اس کے گھر میں نہیں ہیں۔ میں جواب من کروعمبل فرزائی اس کا ارادہ تبھے گی اور کہا کہ دو کی الجن باہر آن جواس لئے کہ تو اسٹے ان اشعار کی وید سے جن واٹس میں سب سے بڑا شاعر بن میں ا

# الديلم

(يَتِرَ) الديلم: يَتِرَكُو كَتِ إِن الكابيان يَهِ كُرُر دِكا .

### ابن داية

(ساہ سفیدداغدارکوا)ابس داید اس کوابن داید کہنے کی دجہ بیت کہ جب بیاد ثث کی پشت یاس کی گردن برکوئی زخم دیکم اس کوائی چوٹی ہے گائے گائی چوٹی ہے کہ یہ بیٹوادیتا ہے۔

6 26:

''دیسات'' گرون اور ریز ھاکی بڈیوں کو کہتے ہیں۔ اتن اعرابی نے اپنی کتاب 'النواور' بیس لکھا ہے کہ اونٹ کی کمر مے مہروں کی تعدادا کیس تک ہوتی ہے۔ اس سے زا مرتبیں ہوتی اور انسان کے کل چوہیں مہرے ہیں۔ جابینوس نے لکھا ہے کہ دماغ کی جڑھے لے کر سرین تک انسان کی کمرش کل چونیل منظے نیں۔ سات گرون شی اور سرو کمرہ بیں۔ اس کے ملاوہ ہارہ صب بیں اور پانٹی ہیدے میں، ان کوسرین کہا جاتا ہے۔ نیز انسان کی پسلیاں بھی چونیں ہیں۔ دونوں جانب پارہ ہارہ بداور انسان کی کل بڈیوں کی تعداد ۲۳۸ ہے۔ ول میں پائی جانے والی بڈی اس سے مشتنی ہے۔ اور انسان کے بدن میں کل بارہ سوراخ ہیں، دوآ تکھیں دو کان دو نتھنے، ایک منہ، دولیتان، دوفر ن ایک ناف، بدن کے دوسوراخ جن کوسام ہے تبیر کرتے ہیں دواس شارے فاری ہیں اس لئے کے ان کا احاظ میکن نہیں۔ منتہ بین ائی سفیان کا قصد؛

عتبہ بن الی سفیان نے اپ گھرے کی فرد کو طائف کا والی مقرر کیا۔ اس وال نے قبیلداز و کے کی فخض برظم کیا۔ اس فخص نے متب کے پاس آ کر اس کی شکایت کی اور کہا کہ ( خداا میر کا بھل کر ے ) آپ نے بیٹھ وے رکھا ہے کہ جوفض مظلوم ہو وہ میر ہے پاس آ کر فریاد کر ہے۔ پٹانچہ میں مظلوم کی حیثیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر بوا ہوں اور غریب اوطن بوں۔ اس فخص نے قدر ہے بلند آ واز سے بڑائچہ میں مظلوم کی حیثیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر بوا ہوں اور غریب اوطن بوں۔ اس فخص نے قدر ہے بلند آ واز سے بڑائے میں مظلوم کی معلوم نہیں کہ دائت اور سے پٹی بیٹ کا تا ہے جس کو شاید ہے بھی معلوم نہیں کہ دائت اور دن میں کتنی رکھت نماز فرض ہے۔ از دی نے بیٹ کر کہا کہ اگر میں آپ کورات دن کی تمام نماز وں کی تفصیل بتاووں تو کیا آپ جھ کواس بات کی اجازت مرحمت فرما کیں گئی کہ میں آپ ہے گئی مسئلہ ہو چے کئے بیت کی اجازت مرحمت فرما کیں گئی مسئلہ ہو جے کئے بیت کی اجازت مرحمت فرما کیں گئی کہ جس کے بعد از دمی نے شعو میڑھی

ان الصلوة اربع اربع اربع عدم الاث بعدهن اربع اربع الم صلوة الفجر الانضيع " ثماري ركعتين بير من المسلوة الفجر الانضيع " ثماري ركعتين بير من المسلوة الفجر الانضيع " ثماري ركعتين بير من المسلوة الفجر المسلوة المسلوقة الم

عتبہ نے من کرکہا کہ تو نے بنی وت کی۔ اب تو ہتا تیرا سوال کیا ہے؟ چنا نچیاز دی نے پو چھا کہ بتاہیے آپ کی کمر پی کتی ہڈیاں ثیں؟ متبہ نے جواب دیا کہ جھے نیس معلوم ۔ اس پراز دی نے کہا کہ آپ وگوں پرحکومت کر تے ہیں لیکن آپ کواپنے بدن کی ہڈیوں کے بارے پیل پچونم نیس ۔ بیٹن کرعتبہ نے تکم دیا کہ اس کومیرے پاس ہے نکالواوراس کا مال واپس کر دو۔

علامہ دمیری فریاتے ہیں کہ اونٹ کو لے واجھی طرح بہتیا نتا ہے اس لئے کہ وہ اسے اذبیت ویتا ہے اس لئے اونٹ کو سے حوف زدہ رہتا ہے۔االی عرب اس کو سے کواعور کہتے ہیں اور اس کومنوں تصور کرتے ہیں۔اس کی مزید تفصیل باب العین ہیں آئے گی انٹاء اللہ۔

# الدُيْل

( نیو لے کے مشابدایک جانور ) الدخل ( وال کے ضمہ اور بمز و کے کسروک ساتھ ) حفرت کعب این مالک انعماری فر ماتے ہیں۔
جماء وا ابسجیسٹ لوقیس معرسه مساک الا کے معرس الدنسل
'' دوا تالشکر لے کرآئے کے کہ اگران کی جائے نول کی بیائش کی جائے دوائی ہوگی جتنا نیو لے کا بل'۔
احمہ ابن کی فر ماتے ہیں کہ بم کواس کے خلاوہ اور کوئی ایسا اسم معلوم نیس جوفعل کے وزن پرآتا ہو۔
اختش کا قول ہے کہ ایوال سود دکئی قاضی بھری اسی جانور کی نبست ہے دکئی کبلا تے ہیں۔ ابوالا سود کا اصل نام ظالم بن عمرہ بن سلیمان
ما مگرآپ کے نام دنسی کے متعمق اوگوں میں بہت اختلاف ہے۔ آپ معزز دموقر تا بعین میں سے تھے۔ آپ نے حضرت کا ایوموی ،
ابوذ داور عمران بن حصین رضی انتہ عنبم اجمعین سے روایت صدیث کی ہے۔ آپ کو حضرت علی کرم انتہ و جہہ کی صحبت فی ہے اور آپ جنگ

صفین میں بھی حضرت عن کے ہمراہ تنے۔ آپ بھر ہ کے رہنے دالے تھے۔ آپ کا شور نہایت سلیم الطبع ادر کا الرائے لوگوں میں ہوتا قداس کے ملاوہ آپ کا شار تحد ثین بچو بین اور شعراء میں بھی تھا۔ فاص طور سے آپ ہم نحو کے امام کے طور پر مشہور ہیں۔ لیکن اس کے ملاوہ آپ بکل بھندہ ذہنی اور مفلوجی میں بھی کا فی شہرت رکھتے تھے۔ سب سے پہنے آپ بی نے علم نحوکو و متع کیا تھا۔

کہتے ہیں کے حضرت علی نے آپ کوایک کلام موضوع کر کے دیا تھا۔ اس میں تین اُنفاظ تھے بینی اسم بھی اور قرمایا تھا کہ ان ہی تینوں برعلم کلام کو ہورا کرد۔

علم تحو كى وجه تسميد.

علم نحو کونواس وجہ سے کہتے ہیں کراہ الصود اللی نے مصرت علی کرم القدو جہدے اجازت طلب کی تھی کہ میں اس کے ما تند کلام بنالوں جیسا کرآپ نے بنایا ہے۔ چونکہ عربی میں ما ننداور مشل کے لئے لفظ نحواستعمال ہوتا ہے۔ اس لئے اس علم کا نام ہی نحوہو گیا۔

واقعات:

ا بوالا سود كم متعلق بهت بواقعات مشهوري بن جن شر بعض به أن.

(۱) آ ب نے ایک مرتبہ ایک سوئل کو یہ کہتے ہوئے ساتا کہ ہے کوئی جو ہوئے کو دات کے دفت کھاٹا کھلاوے۔ چٹانچہ ابولا سود نے اس کو جد کر کھاٹا کھا، دیا۔ جب سائل کھانے سے فراغت کے بعد جانے لگا تو آپ نے اس کو دوک کرفر مایا کہ جس نے تھے کھاٹا اس لئے کھلایا ہے تاکو دات جس مائل کھانے سے فراغت کے بعد آپ کی بیا ۔ آپ کے بارکی شخص ہے کہ آپ نین اور میں اور کا کے بعد آپ بین کو نہ تا ہے جو اس جس اتنا ہی گفت ہے کہ آپ نین اور کی اور تا کے جو اس جس ابوری جائے۔

(٣) بھرہ میں جولوگ آ ب کے ہمایہ (پڑوی) تھے وہ آ پ کے عقائد کے خلاف تھے۔ چنا نچے وہ آ پ کوطرح طرح سے اؤیت گڑنچائے اور رات کے دفت آ پ کے مکان پر پھر برس ۔ بنب آ پ اس کی شکایت ان ہے کرتے تو آپ کے پڑوی جواب دیتے کہ
یہ پھر جم نہیں برساتے بلکہ تجانب اللہ آپ پر پھر برسائے جاتے ہیں۔ اس پر آپ جواب دیتے تم جھوٹے ہو کیونکہ اگریہ پھر منجانب اللہ
ہوتے تو ضرور آ کر جھ کو گئے۔ گریہ پھر میر فر یب بھی نہیں کرتے اس سے بہتمارے پھینے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے پڑوی
آپ کواذیتیں ویتے ہے بازنیں آئے۔ چنانچ آپ نے اس مکان کوفر وخت کرویا اور وسری جگہ سکونت پذیر ہوگئے۔ کس نے آپ سے ، دریافت کیا کہ آپ نے اپن مکان فروخت کرویا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مل نے مکان فروخت نیس کیا جکہ اپنے پڑوسیوں کوفروخت کردیو۔

#### الوجهم عدوي كاواقعه:

عنامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابوالا سود کا اوپر نہ کورہ واقعہ ابوجہم عدوی کے وقعہ کے برعکس ہے اور ابوجہم عدوی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنا مکان ایک لا کھ درہم میں فروخت کردیا تھا۔ مکان فروخت کرنے کے بعد ابوجہم نے فریداروں سے سوال کیا کہ بتاؤتم کو گ حضرت معید بن العاص کا پڑوی کتنے میں فرید سکتے ہو 'کاس پر فریداران نے کہ کہ کہ کہیں پڑوی بھی بگاہے۔ اس پر ابوجہم نے کہا کہ میرا گر جھے کووا کی کردوا درائے دام والیس لے لور کیونکہ خدا کی شم ایس ایسے فضی کا پڑوی ہر گر نہیں چھوڑوں گا۔ جس کی شان میہ ہے کہا گر جھے کووا کی کردوا درائے دام والیس لے لور کیونکہ خدا کی شم ایسے فی گر جی کہ میں یا ہر چیا جا والی تو میر ہے گھریار کی تھا تھے کریں اور شریع موجود ہوں تو میر اس کی تھا تھے کریں اور اگر جی موجود ہوں تو میر اسوال پورا کریں۔ چنا نچہ محتر سامعید من العام کو جب ابوجہم کے اس حسن طن کی فیر پہنچی تو آبے نے ابوجہم کوا کہ کہ کہ کہ دیے۔

(۱) کسی نے ابوالا سودے بوچھا کہ کیاا میر معاویہ ؓ بدر ہیں موجود تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں گراس جانب ہے ( لیٹن خدیفہ ہونے کی دیثیت ہے )۔

(2) ابوالا سووزیا و بن ابیدوالی ، عراق کی اولا و کوچ ها یا کرتے تھے۔ ایک ون ابوالا سود کی ابلیہ نے زیاد کے بیمال اپنے لڑ ک کی قولیت کا دعوی کرویا۔ ابوالا سود کی ابلیہ نے امیر کے سامنے بیان کیا کہ میرالٹرکا جھے سے زبر دی لینا چا ہے تیں حالا تکد میراشکماس کا ظرف ،میری چھاتی اس کا سقا بیاد رمیری آغوش اس کی سواری رہی ہے۔

ابوال سود نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ کیا تو اس طریقہ ہے جھ کو وہانا جا بتی ہے۔ حال نکہ میں نے اس لڑکے کو تیرے شکم میں رکھ اور تیرے دشنع ممل ہے پہلے میں نے اس کو (بھاست نطف ) وشع کیا تھا۔ عورت نے کہا کہ تیری اور میری اس سلسلہ میں برابری نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ جس وقت یہ تیرے شکم میں تق تو بہت ہنکا تھا اور جب تھے ہے شقل بوکر میرے شکم میں آیا تو بہت بوجھ بوکر دہا۔ تیرے شکم سے وہ شہوت کے ساتھ خاری بوالیکن جب میرے شکم ہے برآ مد ہوا تو سخت تکلیف کے ساتھ ٹکلا۔ امیر زیاد نے عورت کا بیان کن کر ابوالا سود ہے کہا کہ میں عورت جھے کو زیادہ عالم تعلوم ہوتی ہے۔ ہذا آپ اس کالڑ کا اس کودے ویں۔ بیاس کی مرورش الیجھے طریقے ہے کرے گی۔

ابوالا سود کا انتقال شبر بھر وہیں بھار ضد حامون ۵ ۸ سال کی عمر میں ہوا۔ اس عامون کی وہ وسے بھر وہیں بڑے ہوے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ کہتے میں کہ حضرت انس بن ما مک سنتہ کے تیس ٹر کے اس ویا وکی نذر ہوگئے تھے۔

# بائدال

### ذؤالة

( بھیڑیا) ذوالسه فوالة مؤالان ہے مشتق ہے۔جس کے معنی مشی اخفیف (ولی بوئی حیال) کے آتے ہیں اور چونکہ بھیڑیا مجمی ولی بھوئی جال چارا ہے اس لئے زوالة کہلائے لگا۔

صديث ش بحير سية كاذكر: ..

ط يث يل سهند

" نی کرم سنج کا کر رایک کالی اونڈی کے پاس سے جواجوائے ٹرے کوکوداری تھی اور یا الفاظ (فرق ال بیا ابن القوم یا فول کی کہر ہی تھی۔ آپ سنج نے ارشاوٹر مایا کہ فوالقامت کبور کیونکہ بیاب سے شریرور تدہ ہے"۔ فرق ال ، فرق الله کی ترخیم سنج سے اور فرم کے معنی سردار کے آتے ہیں۔

# الذراح

(ایک ال رنگ کااڑنے والاز ہریلا کیڑا) السفواج ہے کیڑا عموم باغات میں دیکھاجاتا ہے اس کی جن فرراری آئی ہے۔ فرراح کی مختف اتسام میں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو کیول سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض صنوبر کے کیڑے ہوتے ہیں اور بعض ویگر ورفنوں پرپیدا ہوتے ہیں۔ ان کے پرول پر ذر درنگ کے قطوط ہوتے ہیں۔ ان کاجسم لمبا، ہجرا ہوا بنات وروان کے مشابہ ہوتا ہے۔ فرراح کا شرعی تھم:

ان كاكمانا حبث كا وجد حرام ب-

### ذراح کے طبی خواص:

ذراح خارش اورجد کی تمام بیار ہوں کے لئے تا فع اور مقیدیں۔ ورم اور سرطان وواد کی دواؤں پیس بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔
ام صرازی فرماتے ہیں کے آنکھ میں بطور سرمدان کا استعمال کرتا آنکھ میں جن بوئے فون کے نقطوں کے بئے تافع ہے۔ سرجی طفے ہے سر کی تمام جو میں فتم ہوجاتی ہیں اور زیجون کے تیل میں پکا کر ماٹش کرنے ہے تعلب (بال کرنے کی بیاری) فتم ہوجاتی ہے۔اطباء قدیم کا خیال ہے کہ اگر ذراح کوسرخ کپڑے میں لیمیٹ کرکسی بخاروالے کے مجلے میں ڈال دیاجائے تو جبرت انگیز طور پراس کا بی رختم ہوجائے گا

ا ترقیم کے معنی دم کا ان دیتا ہیں۔ نحو ہوں کے یہاں ترقیم منادی کا مطلب سے کے منادی کے تا خری حرف کوئم کردیتا۔

# الذراح

(ننل گائے کا بچہ)

### الذعلب

(تيزرفآراونني)

#### الذباب

( تکس کمی ،اللذباب: بیایک مشہور ومعروف یو تور ہے۔اس کا واحد ذبابیة ہے۔ اور جمع قلب او باور جمع کثر ت دِبان آتی ہے۔ جیما کہنا بند کا قول ہے:

یسا واهسب المنساس بسعیسوا صلیسه صسوایهٔ مسسوایهٔ مسسوایهٔ مسسالسه شسطسو الادمهٔ ترجمه: "اسالوگول کوبطور سواری اونٹ وینے والے جو بے صرح بین اور مسلسل چنے کی وجہ سے کھیاں ان کے بوٹۇل پر بھیمن نے تکتی بین ''۔

تحمیوں کے لئے برائے جن ڈیابات کالفظ قرضوں کے علاوہ دوسری جگداستعال نہیں ہوتا جیسا کہ راجز نے کہا ہے۔ ع- اوید قضی اللّٰه ذہابات اللدیون. ''اور کیااللہ تعالی قرضوں کی تھیوں کوختم کرد ہے گا''۔

خبة : میم اور ذال کے فتح کے ساتھ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بکٹرے کھیاں موں امام الفرا ، کی رائے یہ ہے کہ جہاں بکٹرے کھی ں مو**ں اس جگہ کوارش نہ بو یہ کہتے ہیں۔**جس طرح اس جگہ کو جہاں بکٹر ہے جنگی جانور رہتے ہیں ، اذ حق مؤ لحوْش فاکتے ہیں۔

مکعی کو ذباب کہنے کی وجداس کی سمڑت ترکت ہے یا یہ کہ جب بھی ترکت ہوتی ہے تو یہ بھا گ جاتی ہے۔ اس کی کئیت اوحفس، الرحکیم،الوالحدرس آتی ہیں۔ خلوقات ہیں ہے کہی سب سے زیادہ نا دان واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ بیا پی جان کوخو د سے ہلاکت ہیں ڈاتی ہے۔ ارٹے والے جانورول میں کوئی جانور برج کمی کے ایب نہیں جو کھانے چنے کی چنے ول میں مزرڈ ال ویڑا ہو۔ باب احمین میں عکبوت کے بیان میں افلاطون کا بیقول ہے کہ کمی تر یعی تر بن جانور ہے تفصیل ہے آئے والا ہے۔

سنگھی کے پکیس نہیں ہوتیں۔اس لئے کہ اس کا علقہ چٹم بہت چھوٹا ہوتا ہادر پکوں کا کام بیہ ہے کہ وہ آنکھوں کی پٹی کوگر دوغبر سے محفوظ رکھتی جیں اس لئے اس کے عوض میں القد تھ لی نے کھی کو دو ہاتھ دیئے جیں جن سے بیہ رونت اپنی آنکھوں کے آئیڈ کوصاف کرتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کھی ہرونت اپنی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ پھیمرتی رہتی ہے کھیوں کی بہت ہی اقسام جیں گرا لیے مطورت لیک گئی ہے ہوتی ہے۔

جاحظ کہتے ہیں کہ اہل عرب کے نز دیک تھیوں کا اطلاق ہجڑ ، شہد کی تھی ، تمام تم کے چھر ، جوؤں ، کئے کی تھی ، وفیر و مب پر ہوتا ہے۔ جب باوجنو بی کا غلبہ ہوتا ہے تو تھیوں کی کثر ت ہوجاتی ہے لیکن باوشال چلنے ہے کم ہوجاتی ہیں۔ کھیوں کے بھی چھروں کی طرح ڈیگ ہوتا ہے۔ جس کے ذرایعہ میرکائی ہیں ۔ اٹ نول کے قریب رہنے والی کھیاں بھی نریادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بھی میا جس م ہے بھی پیدا ہوجاتی تیں۔ چتانچہ کہاجا تا ہے کہ اگر باقلاکو سی جگہاٹکا دیا جائے تواس کے بیج تمام کھیاں بن کراڑ جاتی ہیں اور مرف چھلکا ہی باقی روجا تا ہے۔

حدیث شریف میں کھی کا ذکر۔

حاکم نے تعمان میں بشیرے دوایت کی ہے:۔

'' تعمان بن بشرنے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا کہ میں نے رسول اکرم سیج سے سناہے، آپ نے فر مایا آگاہ ہوجا و دنیا مرف اتن ہاتی رہ گئی ہے جنتی کہ ایک بھی جو نضا میں اڑتی ہے لہذا تم اپنے اہل قبور بھائیوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہوکیونکہ تمام اعمال ان کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں''۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ " تمور' کے منی کھی کی ہواش آ مدور فت ہے کہ کھی ہواش زمین وآسان کے درمیان پرواز کرتی ہے۔

مندابويعلى موصل من حفرت انساكي بيصديث مروى ب -

" نی کریم جیج نے ارشادفر ویا کہ کھی کی عمر جالیس راتی ہیں اور تمام کھیاں دوزخ میں ہول کی سوائے شہد کی کھی اسٹ

علامد دمیری فرماتے میں کہ اس حدیث کی تغییر میں محدثین فرماتے ہیں کہ کھیوں کا دوزخ میں دخول ان کوعذاب ویے کے لئے نہیں ہوگا بلکہ ان کوالل دوزخ کے لئے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے گا تا کہ بیادل جہنم کواذیت پہنچا کیں۔ نب کی اور حاکم نے ابواللے سے ، انہوں نے اپنے وا مداس مہ بن عمیر الاقیش فہ لی سے روایت کیا ہے ۔ قرماتے ہیں۔ '' میں رسول اللہ سنج بچر کا رویف تھا کہ جہ ری سواری کے اونٹ نے ٹھوکر کھائی ۔ اس پر میں نے کہا (تعمی المشیطان ) '' خدا کرے شیطان ٹھوکر کھائے'' ۔ بین کر آپ سنج بچرے فرمایا کہ 'فیصی المشیطان ''مت کہوکیونکہ یہ کہنے ہے وہ پھول کر گھر کی طرح ہوجاتا ہے اور کہتا ہے ابتوتی ، (میرے اندراتی طاقت ہے ) بلکہ یہ کہا کرد کہ' بہم القہ'' یہ کہنے ہے

وه کھنے لگتا ہے اور کھی جیسا ہوجا تا ہے'۔

تعس بعس كمعنى بين محدثين كونتف اقوال بين بعض محدثين في معنى بين المحاور بعض في من الما المحاور بعض في من الما المحدث المحد

طرانی اوراین الی الد نیائے حضرت الوامات مروایت بیان کی ہے۔

" نی کریم سٹیبر نے ارشاد فر مایا کہ مومن کو ۱۷۰ فرشتوں کی تفاظت میں دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اس کی حتی المقدور حف عت کرتے رہے ہیں۔ جس طرح کمی شہد حف عت کرتے رہے ہیں۔ جس طرح کمی شہد کے پیالے پر منذ لاتی ہے اور اگر وہ تم پر ظاہر ہوجا کی تو تم پر پہاڑ اور ہر ہموار زمین پران کو و کیھو گے۔ ہرا کی اپنے ہوتھ کی پیالے ہوئے اور مند کھولے وہ ہوئے ہیں اور اگر ایک لیے کے کا انسان اپنے آپ کو مونب ویا جائے تو شیاطین اس کا کی لیے۔ اس کو ایک لیے اور مند کھولے ہوئے ہیں اور اگر ایک لیے کے انسان اپنے آپ کو مونب ویا جائے تو شیاطین اس کا کی لیں "۔

تکمی حیوان**ات ف**مسید میں ہے ہے کیونکہ یہ موسم سرما میں جب تک کدآ فتاب میں قمازت نہیں آئی تب تک یہ ما ئب رہتی تیں،اس کے برخلاف موسم گر ملاور یا کشومی برسات میں ان کا بھوم رہتا ہے۔

تکھی کی ونگر اقسام مثل ناموں، فراش، نعر وقتی وغیرہ کا تذکر داپنے اپنے باب میں انت وابند آئے وہ اے شام اوالط ، المعسر می نے اپنے شعر میں کھی کا تذکرہ کیا ہے۔

يساطسالب السرزق الهستسي بقوة هيهسات است بسباطل مشغوف

"اے آسانی سے حاصل ہونے والے رزق وقوت سے طلب کرنے والے ور : وتو غط کام میں مشغول ہے '۔

راعت الاسود بقوة جيف العلاء ورعى الددت الشهدوهو صعيف

"اسود طاقت کے ذریعہ مردارگد ہے کو کھا تا ہے اور کھی شہد کھا تی ہے جالا نکد کمزور ہے"۔

ابوجرائد کی نے بھی ای جیسا شعر کہا ہے۔

مسل السرزق البذي تبطيلينه مسل البطيل يبمشني مبعك

"جس رزق کوتوطیب کررہا ہاس کی مثاب اس سابیہ کے ماندہ جوتیرے ساتھ چل رہا ہے"۔

الببت لا تبدر كينه متبعيا واذا وليست عبينيه تبعك

"الوجيه جل كراس كونيس ياسك كااور جب تواس بروكرواني كرب كا تووه ترب ينتي جاكان

ابوالخيركا تب الواسطي كاشعر مجي البي اشعارے مما جلا ہے۔

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون

''اس چیز پرجوہونے والی ہے تفقد مرکا قلم چل چکا۔ پس تحرک ہونا اور پرسکون رہنا دونوں برابر ہیں''۔

جنون ممك ان تسعى لرزق الحين

" رزق کے لئے دوڑ ما تیرا یا گل بن ہے، اللہ تعالی جنین کواس کی جملی میں رز آر و بتا ہے"۔

سیف الدین علی بن ملح ظاہری نے ایے دہمن کو تقیر شیجھنے کے بارے میں کیا ہی عمر وشعر کہا ہے۔

لاتبحقين عبدوًا لان جنانيه والحلد

" برگز تودشمن كوكمز ورمت بجها كريده تجهواي باب ب ي كز دركهال اوركمز وربكز كا نظراً تاب".

فاللهابة في الجرح المديد تبال ما قصرت عنه بد الاسد عين المديد عنه بد الاسد عين المديد عنه بد الاسد

#### الم م يوسف بن الوب بهداني كي كرامت:

تاریخ ابن فلکان میں اوم پوسف بن ابوب فلا ہر کی ہمدائی ہو حب مقاوات اکر مات کے ہوا ت شل لکھ ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرونے کے لئے ہیٹھے۔ آپ کا وعظ شننے کے لئے ایک جم ففیر جمع ہو گیا۔ جمع میں سے ایک فقیہ جو ابن سقا کے نام ہے مشہور تھا افحا اور اعتراضات کرنے شروع کردیئے اور آپ کواڈ بت دینے کے سئے کسی مسئلہ پر بحث شروع کردگ۔ امام یوسف نے اس کوجھڑک ویا اور فرویا بیٹھ جا جھے تیرے کلام سے کفر کی بوآتی ہے۔ شاید تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ چنا نچہ ایسا ہوا کہ شاہ روم کا ایک سفیر ضایفہ دوقت کے پاس آیا اور وہ والیس جانے لگا تو ابن سے اس کے ساتھ جولا کی اور تسطنط فیر بینی کروہ عیسانی ہوگیا اور اس کا دراس کا انتقال ہوگی۔

اکیٹ مخص اس کے شط طنیہ جانے کے بعداس کے شط طنیہ میں ملاقو دیکھ کہ بن سقا دیور ہوا ایک پکھا ہاتھ میں کے تھیاں جمل رہا ہے۔ ابن سقا مقر آن کریم کا جیدھ فظ تھا اور خوش لی لی ہے تلاوت کرتا تھا۔ اس شخص نے ابن سقاء ہے دریافت کی کہ کیوا ہے جمی تم کو کلام پاک یود ہے۔ ابن سقاء نے جواب دیو کے جس لورا کلام پاک جوں چکا ہوں صرف ایک آیت یا در ہ گئی ہے۔ رُف مساب و ڈ السلائین کفر و الو کانو فیسلمیں (بعض اوقات و واوگ جو کافر مو کئے آرز وکریں کے کہ کاش جم سمل ہے ہوئے)۔

عل مدد میری فرعت ثین کدآپ نے ویکھا کدائتا و اور ترک اعتقاد کی بدوست پیشخص کیما فیل و خوار ہوکر ہلاک ہوا۔ انہذا
مسلمانوں کوچاہے کدوہ مث کی العارفین ، علی العالمین اور موشین صافحین کے بارے بیل حسن ظن رکھیں اوران کا امتحان لینے کی غرض سے
بحث و مہاحث ندکریں ۔ کیونکہ بہت کم ویکھنے بیل آیا ہے کدا ہے جہزات ہے تعرض کر کے کوئی فتص صبح و ساتھ دست کم ویکے ہی امام
الی بیل ہے کہ ان کے ساتھ حسن اعتقاد ہے جیش آئے ور ند ندامت اور شرمندگی ہے ووچاہونا پڑے گا۔ بہذا ہم کو چاہے کہ ہم امام
العارفین علامت شیخ می الدین عبدالقاد رکھیا ئی گئی افتقاء کریں۔ شیخی موصوف نے ایک مرجبہ مکھ معظمہ بیل قطب الغوث کی زیادت کا ادادہ
فرماید آ ہے ہمرہ جو دیگر دوخض سے ان کی زبان سے چند الفاظ اف مرضی صدر ہوگئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بیلی ان کے پاس
فرماید آ ہے ہمرہ جو دیگر دوخض سے ان کی زبان سے چند الفاظ اف مرضی صدر ہوگئے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بیلی ان کے پاس
مراب سے کی نیت سے جار م ہموں ان کا امتحان لینے کی غرض ہے نہیں ۔ چنا نچاس حسن ظن کا یہ نا میں ہوا کہ آپ اس بلند و بالہ مرجبہ پر فاکن نوان کو بیا ہوا۔
مراب سے کی نیون بن مبارک سے فرمایا کہ میں اور دسراون کے دھندوں جس منہک ہوکر اپنے ولی کی خدمت کو چھوڑ بیشا۔
مراب ان کا بیا نبی میں اور میں ان تھاد کی بناء پر ہوا۔ اس لئے ہماری حق تو بی ش شہرے ہوا ہے کہ وہ ہم مب کو میں تو فیتی اور ہماہے عطا
فرمائے اورائیان وحسن اعتقاد کی بناء پر ہوا۔ اس لئے ہماری حق تو بی ش شہرے دو جا ہے کہ وہ ہم مب کو میں تو فیتی اور ہمائے اس کا بیان کا بیان و میان و میان ان کا بیان کو میان و میان کر اس کو می دو کر کی خدمت کو کھوڑ بیشا۔

#### غليفها يوجعفر منصور عباسي كاواقعه:

یکی بن معاذ کا بیان ہے کہ خدیفہ بوجعفر منصور عبری ایک دفعہ بیٹیا ہوا تھ کہ اچا نگ ایک ہی آ کراس کے منہ پر بیٹھ تی اوراس کو ب قرار کردیا۔ خدیفہ نے خدام کوتھم دیا کہ دیکھوں رہازے پرکوئی ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ متاتل بن سیمان ہیں۔خدیفہ نے تھم دیا کہ ن کو میرے پاس الا دُ۔ جب مقاتل ضدیفہ کے سرمنے آیا تو خلیفہ نے ان سے بوچھا کہ کیا تم بتا گئے ہو کہ اللہ تی تھمیوں کوکس غرض سے بیدا فرمایا ہے؟ مقاتل نے جواب دیا جی ہاں رب العزت نے تھمیوں کواس غرض سے پیدا فرمایا ہے کہ ان کے ذراجہ سے فالموں اور جابروں کو ذرکیل فرمائے۔ یہ جواب میں کرخلیفہ شاموش ہوگیا۔

مقاتل بن سلیمان کلام الله کی تغییر لکینے کے سب سے مشہور میں ۔ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے مدیث تی ہے۔ امام شافق کا

قول ہے کہ سب لوگ تین صحیحوں کے میاں ہیں ہنسیہ میں مقاتل بن سلیمان کے بشعر کوئی میں زہیر بن الج سلمہ کے اور فقہ میں اوم انظیم ابوطنیفائے۔

کتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان ایک دن بیٹھ کر سنے لئے کہ سوائے کوٹ پریں کے جھے ہے تھے چاہو پوچھور چٹا نچرا کی شخص نے
کھڑے ہوکر پوچھا کہ جب معفرت آ دم میں نے پہلی مرتبہ جج فر مایا تو کیا سرمنڈ دایا تھ ؟ بیسوال کن کرمقاتل نے جواب دیا کہ بیسوال
ہور سے فر کتے گئے کہ بیس نے فود بی اپنے عجب کی دجہ سے اپنے کواس ایشا و بیس جتا کیا ہے۔ چٹا نچہ پھرا یک دن کسی
نے آپ سے پوچھا کہ اہل چووٹن کی آ نتیں اس کا گئے مصدیمی ہوتی ہیں یا دیکھیے مصدیمی ؟ مقاتل سے اس کا کوئی جواب شدین پڑا۔
لیکن رہا یک فتم کا عمّا ب تھا جس میں او دیجھا کہ ہے تھے۔ چٹا نچہ ابوالعلا وشاع اس سیدیمی کہتا ہے۔

من تنجلني بغيار مناهو فينه فنضبحتنه شواهد الامتبحيان

'' چوخص الیکی چیز کامد کی ہو جواس میں نہیں ہے توا 'تمان کے وقت اس وُنفت الله نی پڑے گی''۔

مقاتل کے بارے بیں موہ و قروہ وں میں تشیم ہوگئے تیں انتخاب ان وقتہ کہا ہاور انتخاب نے تحذیب کی ہے اور ان کی روایت کردوا حاویث کوترک کردیا ہے۔ کہتے میں کہ وہلم قرآن یہودو نصاری کی روایات سے جوان کی کنابوں میں میں اخذ کیا کرتے تھے۔ لیکن بن خدکان اور دیگرمور فیمن نے اس کی تر دید کی ہے۔ مقاتل ابن سلیمان کی وفات ۵ ۱۵ احد میں ہوئی۔

مامون رشيد كاسوال اورامام شاقعي كاجواب:

منا قب امام ش فتی میں لکھ ہے کہ آپ سے خیفہ مامون رشید نے سوال کیا کہ القد جل شانہ نے تھیوں کو کس غرض سے پیدا فر مایا۔
امام صاحب نے جواب دیا کہ ملوک کو ذکیل کرنے کے لئے بیٹ کر مامون ہنس پڑا اور کہنے اگا آپ نے اس کو میر سے بدن پر جینی ہواد کی امام صاحب نے فر مایا کہ بی بال جب آپ نے بھی سوال کیا تھا۔
لیا تھا۔ امام صاحب نے فر مایا کہ بی بال جب آپ نے بھی سے سوال کیا تھا اس وقت میر سے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔
لیکن جب میں نے ویکھ کہ کھی آپ کے بدن کے اس مصد پر جینے تی ہے جہاں کی کی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے بھی برآپ سے سوال کا جواب منکشف فر مایا۔ فاید فر مایان دشید نے بھی برآپ کے اس فر بافر مایا۔

تاری آبن نجاراور شفا ما عدور میں مشند آرید ہے تھا ہے کہ رسال امند میں کے جسدا طبر اور لیاس مبارک پر بھی تکھی نیس جیٹی ۔ امد مردید یا تکا

مهمي كاشرى علم:

تکھیوں کی نجیج اقسام کا کھانا طروہ تح کی ہے۔اگر سالن یا کسی اور چیز میں گرجائے تو چاہیے کہ اس کوڈ بوکر نکال دیا جائے۔ کیونک اس کے داہنے بازو میں شفاءادر بائمیں بازا میں بناری ہے اور بیاڈہ ہے وقت البنے بازہ کواوپراار بائمیں بازو کو نینچ کر لیتی ہے۔ یعنی بناری والے باز وکوڈ بوٹی ہے۔

فرع الاحد میں کتاب انحلال و لحرام کے شروع میں مکھ ہے کہ اُر مکھی یا چیونی سالن و فیرہ میں گرجا ہے او اس کے اجزاءاس چیز میں تخلیل ہوگئے ہوں تو اس سالن وغیرہ کا استان سکروو نہیں ہے۔ کیونکہ تکھی کی ترمت وکراہت گندگی اور کھن کی جد ہے ہے اور اس صورت میں کھن نہیں ہوتا اگر آ دی کے وشت کا گزا کھانے کی چیز میں (جو سیال ہو) اگر جائے تو ، وچیز حرام ہے تی کہ اگر اس وشت کی مقدارا یک دانتی کے برابر ہی ہو۔ یہ جرمت اس اجد ہے نہیں ہے کے شدہ اور آ اود و ہے بلک اس مجد ہے کہ آ دمی محرم م فدکورہ بالا تفصیل اوم غزالی کی ہے لیکن مبذب میں فدکور ہے کہ تی قول ہدہ کہ آدی کے گوشت کے معمولی جزکی وجد سے کھا نا حرام نہیں ہوگا کیونکہ وہ معمولی جزاس میں ٹر کر کا لعدم ہوگیا جیسا کہ بیٹاب کا مشدکداً سرا وہ منتے پانی میں گرجائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔اس لئے کہ جوسعمولی سابیٹ ب یانی میں ملاہے وہ اس میں گر کر کا لعدم ہوگیا ہے۔

بخاری، بوداؤوں اُن این ماجدو غیرہ نے بیدوایت بیان ک ہے ۔

''نی کریم سین نے ارشاد فر ما یہ جبتم میں سے کی کے برتن میں کھی گرجائے تو اس کوڈ بودو۔ اس لئے کہ اس کے ایک ہازویس بیاری اوردوسرے میں شفاء ہے اور یہ بیاری والے بازوکو پہلے ڈبوتی ہے'۔

بیعدیث دیگراسناوے معمولی الفاظ کے تغیر کے ساتھ مروی ہے۔

عدیث سے بیر مغہوم بھی بھت ہے کہ اُ رکھی ہی ٹی میں مرجائے تو وہ پانی ٹاپاک نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کا دم سائل نہیں ہے۔ یہی سئلہ مشہور ہے اگر چدا یک قول ٹاپاک ہونے کا بھی ہا اورا یک قول رہے ہے کہ اگر ایسا جانور کرے جو عام نہ ہوجیے خفس اور پچھو وغیرہ تو ٹاپاک ہوجائے گا۔ یہ اختلاف اس جانو رکے متعلق ہے جو اجنی ہے لیکن اگر ایسا جانور ہے جوای سے پیدا ہوا ہے جیسے پھلوں کے کیڑے ،سرکہ کے کیڑے قان کے مرنے سے بیرچیزیں بالا تفاق ٹاپاکٹیس ہوں گی۔

فرع: کر کھڑ ، قراش ممل وغیرہ کھانے میں گرجا کی تو کیہ حدیث کے عموم کی وجہ سے ان کوڈیونے کا تھم دیا جائے گااس لئے کہ
ان تی مینیز ول پر ( کیڑ ، قراش ، چیونٹی ) از روئے افت اوب ( کہمی ) کا احل تی ہوتا ہے جیس کے ماقبل میں جاحظ کے حوالہ سے گز را
ہے۔ حضرت علی برانز نے شہد کے جارے میں فر مایا کہ یہ کھی کی کاوش ہے اور مروی ہے تمام کھیاں جہنم میں جا کیں گی سوائے شہد کی کھی کے ۔ لیس طاہر عبر رہ سے میں خروت ہے کہ دو ہوئے کا حکم تمام کھیوں کے لئے عام ہے سوائے شہد کی کھی کے ، کیونکہ بساوقات ڈبونے سے موت واقع ہو جاتی ہے ما اوقات ڈبونے سے موت واقع ہو جاتی ہے جا اور کا حرام ہے۔

الامثال

قرآن كريم من الله تعالى كاارشادي:

يايُّها النَّاسُ ضُرب مثلٌ ولوِ اجْتَمَعُوْ الله

''اے اوگوا کیے بجیب بات بیان کی جاتی ہے اس کو کان لگا کرسنو (وہ یہ ہے کہ ) اس بٹس کوئی شبیس کہ جن کی تم لوگ خدا کہ چھوڑ کر عبادت کرتے ہووہ ایک ادنی تھھی کوتو پیدائیس کرسکتے گوسب کے سب ( کیوں نہ ) جمع ہوجا کیں''۔ الل عرب بولتے ہیں''اطُیٹ شُ مِن السان باس و احطامن المذباب '''یٹن کھی سے زید دہ غلط کاراور جدد باڑ۔ یہ شکل اس وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ بسااہ قات مکھی گرم یا مبک ارچیز شک کر جاتی ہے۔ جس سے خدصی کا موت کے مدوہ کوئی طریقہ نیس نے اہل ح ب میشل بھی ہولتے میں 'اوغ خل صن السلاساب ''نیٹن کھی ہے زیادہ افیر بلاے کھانے پر جانے دالا ،جیسا کہ ہم اردو بھی ہوت میں' بن بلایا مہمان' الی مثل کوشاعر نے شعر کے بیرا ہیں س طرح بیان کیا ہے۔

عبلبني طبعسام وعلني شبراب

اوغمل في التطفيل من الدباب

'' کمانے اور پینے کی چیزوں رکھیوں ہے زیادہ ان بلایامبران بن کر جائے وا یا''۔

لنطبيارفيني البحو ببلاججيات

لوابصر الرغفان في السحاب

" اگر باداوں میں بھی ووروٹیاں و کیجے نے بلانیا ب از کروباں بھی پینچ جائے"۔

ا یومبیدہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک فخص طفیل بن دلال نام کا تھا اور یہ عبدالقد بن غطفان کے فائدان سے تھا، جہال کہیں ولیر وغیرہ ہوتا وہاں بن بلا کے پہنچ جاتا۔ اس لئے لوگ اس کواطفل الاعراس (شاویوں کا طفیلی) کہتے ہتھے۔ چنا نچاسی وقت ہے اس کا نام ضرب المثل بن کیا اس لئے ہراس فخص کو جو کسی نے بیاں بن بلائے ہیں۔ اس توفیل کہتے ہیں۔ اہل عرب یہ شل بھی ہولتے ہیں اصاب دباب لاد غ " یہ مثال اس فخص کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جس مَولی بڑا ہا وہ شریش آج نے اور جس وس کر ہفتنی کو پر بیٹا نی ہو۔ نیز دباب لاد غ " یہ مثال اس فخص کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جس مَولی بڑا ہا وہ شریش آج نے اور جس وس کر ہفتنی کو پر بیٹا نی ہو۔ نیز کسی حقیرتی کی مثبل کے سئے ہولئے ہیں۔ ما بساوی ہنگ ذہاب

منک: فرکر کے درمیان کی اس جمونی می رک کو کہتے ہیں جود حاکد کے ماند ہوتی ہے۔

ابن ظفر کی کتاب النصائے میں مذکور ہے کہ ایک وزیر نے اپنے باہ شاہ کو ہاں جمع کرنے لینی ذخیرہ اندوزی کا مشورہ ویا اور کہا کہ خدانخوا سندرعایا آپ ہے پر گشتہ ہوجائے اور آپ ان کو بہتے گرتا چاہیں تو ماں وہ ولت کالا کی دے کرا پنے پاس جمع کر سکتے ہیں۔ ہاوش و نے کہا جھے کواس بات کا کوئی ثبوت وہ ۔ وزیر نے ایک پیالے ٹبراتی کھیاں جمل کے باس رکھ دیا ۔ تھوڑی ویر کے بعد اس پیالہ پراتی کھیاں جمل ہوگئیں کہ پورے کمرے جس بجنبھنائے تکیس اور بیالہ جمل ڈو ہے گئیں ۔ اس کے بعد وزیر نے باوش ہے کہا دیکھتے میں امشورہ ورست ہے باشیں ؟

بادشاہ نے وزیر کی رائے پر عملور آید کرنے سے پہلے اپنے کسی ندیم سے مشورہ کیا۔ ندیم نے وزیر کی رائے پر کار بند ہونے سے منع کیااور کہا کہ لوگوں کے دیوں کو مال کے طبع سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ضرور کی نہیں کہ جس وقت آ ب ان کوجع کرنا چاہیں وہ اس وقت مال کے لا کچ ھی جمع ہوچا کیں۔ ہاوش ہ نے ندیم سے بھی اس کا ثبوت طلب کیا۔ ندیم نے کہ کہ رات ہوجائے و جبجئے میں آ پ کو ثبوت قراہم کردوں گا۔

چنانچہ جب رات ہوئی تو اس نے ایک شہد کا پیولہ متلوایا اور بادشاہ کے پاس رکھ دیا۔ لیکن گھنٹوں گزر جانے کے بعد ایک کھی بھی وہاں نہیں آئی۔ چنانچے ندیم کے اس ثبوت کے بعد ہاوشاہ ہانے وزیر کی رائے ہے اللہ آل ندکیا۔

کھی کے طبی خواص:

اگر کھی کواس کا سرجدا کرتے بھڑ کے کائے کی جگہ ڈر دیا جائے تو دردکوسکون ہوجاتا ہے اور ڈر کھیوں کوجلہ کرشہد میں ملائے کے بعد شخیسر پراس کومل جائے تو شنخ دور ہوکر عمد ہبال نکل آتے ہیں۔ مردہ کھی پراگر جبٹ الحدیداد ہے کامیل کچیل چیزک دیا جائے تو فور زندہ بوج تی ہے۔ اگریکھی کا سرجدا کر کے باتی جہم کو پڑبال جمنے کی جگہ پررگر دیا جائے قااس جگہ پڑباں پیدائیس ہوں ہے۔اگر کوئی فخص آشوب کی یہ ری جس جتابا ہوتواس کو جائے جند کھیوں کو بگز کر کن ان (ایک مخصوص کا غذ کی طرح کا کپڑا ہوتا ہے ، مطور پر تعویذ وغیرہ جس استعمال ہوتا ہے ) کے پٹر سے جس لیسٹ کرا ہے گئے جس ڈال لے توانش مالند آشوب چٹم کی بیاری جاتی رہے گی۔اگر کھی کا سرجدا کر کے لقیہ جسم کو درم شدہ آگھ پر ملاجا ہے تو ورم تم ہوجا ہے گا۔ قز وی کہتے ہیں کہ جس نے بعض کتب طبیعات جس دیکھا ہے کہ اگر کسی فخص کے دائت جس دروہ تو تھی کو اس کے بازوجس نظانے ہے دروشم ہوجاتا ہے۔اگر کسی فخص کو اپنا چرہ کھیوں سے چھیا کرر کھنا جاتے ور شاس کو ان سے اذیت بہنچ گی۔ والقداعم بالصواب

طلسم برائے دفع کمس:

کندی جدید (کندی جدید کی بھکنی ) اور زریخ اصفر (بڑتال ذرو) برا برمقدار میں لے کر پیں لئے جا کیں اور جنگی ہی ذکعرق میں گوندھ کراس میں تیل ملاکراس کی ایک مورت (ایک شبیہ بنائی جائے اور جب کو نا کھانے کا ارادہ کر بے تواس تصویر کو دسترخوان پررکھ لے تو جب تک بہتصویر دسترخوان پرموجو ور ہے گی کھیاں دسترخوان کے قریب بھی نہیں آئیں گی اورا گردوہ ھاکندی (کدو) میں ملاکر گھر کی پوتائی کردی جائے تو گھر میں کھیاں داخل نہیں ہوں گی۔ کندس یا قرع (کدو) کے بتوں کی دھوٹی دینے ہے بھی کھی گھر میں داخل نہیں ہوتی ۔ اگر سادر یون گھاس کو گھر کے دروازے پر لاکا دیا جائے تو جب تک ہے گھاس گھر کے دروازے پر کئی رہے کی کھیاں گھر میں داخل نہیں

### خواب ميل تعبير:

تحمیوں کوخواب میں دیکھنااشیا ہ ذیل پر دلالت کرتا ہے:۔

کینہ وردشمن انٹکرضعیف اور بعض مرتبہ خواب میں تھیوں کا اجتماع رزق طیب کی جانب شارہ کرتا ہے۔ بعض مرتبہ بیاری ، دوااور اعمال سینے پر دلالت کرتا ہے اور بعض مرتبہ اس سے مرادالی چیز میں بتلا ہوتا ہوتا ہے جو باعث رنج اور باعث ذلت ورسوائی ہے۔ کیونک اللہ تعالی کا قول ہے:۔

"إِنَّ اللَّذِيْنَ قَدْعُونَ مِنْ دُوْنَ اللَّهِ لَنْ يَحُلَقُوا ذَبَاباً وَلَوِاجْتَمَعُوالَهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ اللَّبَابُ هَيِئاً لاَّ يَشْتَكُهُلُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِثُ وَالْمَطْلُوبُ. (بروعة عند عند)

"اس میں کوئی شبہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہووہ ایک ادنی بھی تو پیدا کر ہی نہیں سکتے اگر چہ مب کے مب بھی کیوں نہ جمع ہوجا کیں اورا گران ہے تھی پھھ چھین لے تو اس کواس سے چھڑا ہی نہیں سکتے ایساعا بدبھی کمزوراور معبود بھی کمزور''۔

### الذر

(سرخ چووٹی)اللدر بنمل احمر یاسرخ چووٹی کو کہتے ہیں اس کا واحد ذرۃ آتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا قربان ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظَلِمْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ۔ "اللہ تعالیٰ کسی برذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرما کیں ہے"۔ ملاءات آیت کی تغییر میں ظلم کا مطلب یہ بین کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن کسی عمل نیک میں سے لال چیوٹی ک وزن کے برابر بھی کی نہیں فرمائیں گے۔

ثعب ہے جب ذرق کے وزن کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کے ایک صدیجیونٹیوں کاوزن ایک حب کے برابر ہوتا

ہے۔ کہتے ہیں کہایک ہارا کیشخص نے ایک رہ ٹی رکھ دی تو اس پراس قدر چووننیاں جمع ہوگئیں کہانہوں نے بالک ڈ ھانپ لیا۔ چنانچہ جب اس رونی کا چیونٹیوں مسیت وزن کیا گیا تو رہ ٹی کے وزن جس کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذر۔ س غبار کا مجموعہ ہے جو کس سراخ میں ہوتا ہے اور اس غبار کا کوئی وزن نہیں ہے بیچے مسلم وغیرہ میں حصرت انس کی روایت جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے بیان میں نہ کور ہے ۔

''قیامت کے دن دوز رخ ہے وہ کلمہ گودھزات بھی نکال لئے جا کیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی بیان ہوگا''۔ مِصْفَال ذَرُّةٍ کوبِعض حضرات نے مِشْفَال دُرةٍ بھی پڑھا ہے۔ ابن بطِّعْبلی اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے مکیتے ہیں کے مثقال عُلَّی ہے ماخوذ صفحال کے وزن پر ہے اور ذرہ اس سرخ جیونی کو کہتے ہیں جس پرایک سال گزرجائے۔ کیونکہ یہ بھی اُنھی سانپ کی طرح اوج گزرنے پر چھوٹی ہوتی اور کھنتی ہے۔ چنانچ اہل عرب کہتے ہیں افعی جاریة (لیمنی وہ پراٹا سانپ جوعم گزرنے ہے جھوٹا ہو گیا ہے ) یہ سانپ نہایت ڈہریا ہوتا ہے۔

من القاصرات الطرف لو دب محول من البدر فيوق الانسب مبها الالبرا " يَجِي نَكَابُولِ وَامِيلِ الرَّحُومِ جِا مُعِنْ تُواسِ كُنْتِ فِي مَا بِيشِهِ زَمِن بِرِقَائِمِ رَمِن " \_\_

معول الليزوكة بي جمير مال مرزية بواوراج الله يركوكة بين جم كونورت النه كل يل دَالَ بدر حمان ف كرائب \_

لويلاب حولسي من وللدالذر عليها لا تلبتها الكلوم

"اگروه مير اردگرد چيونځي کې چال کې طرح چية والېته اس کې چال بميشه بميشه قائم رہے گئا۔

سیکی و نیرہ کتے ہیں کرقوم جرہم کوانگذرب العزت نے فیونی اور نکسیر کے ذراید بلاک فرمایا تھا۔ اس قوم ہیں سب سے آخر ہیں مرنے والی ایک عورت تھی جوائی قوم کی ہلاکت کے بعد عرصہ تک بیت القدش بیف کا طواف کرتے ہوئے وہ بھی گئے۔ اس عورت کے قد وقا مت کود کھ کر وگ تجب کی کر جے بھے ۔ چن نچو بالسان اس نے جو ب دیا کہ میں قبید جرہم کی ایک عورت ہوں ۔ پھر اس عورت نے بیل میں قبید جرہم کی ایک عورت ہوں ۔ پھر اس عورت نے بیل وہ نے کے لئے جہید کے دوختھوں سے ایک اوٹ کرید پرایو۔ جب او ن میں قبید جرہم کی ایک عورت ہوں ۔ پھر اس عورت نے بیل ہو جب سال عورت نے ان کو بڑا دیا گئے ہوئی ہو بال کو تیس کے اس کو تیس کو بیل کے بارے میں بوج بیاں اس کے بیل کے بارے میں بوج بیار اس کو جب گئے والی میں ان کو بڑا دیا گئے وہ اس کے اس کے بارک کے نظری میں داخل ہو کر صل تک بی اور اس کو بیل کے بارے میں کو تھا کی اس کو چپ گئی اور رفتہ رفتہ اس کے بیکھنوں میں داخل ہو کر صل تک بی تی اور اس کو بلاک کر دیا۔

یزیدین بارون نے ذرہ کی تعریف کرتے ہوئے کھا ہے کہ ذرہ ایک سرخ کیڑا ہے لیکن اس کا پیول ٹھیکٹیں ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ اگر میری نیکیاں میری برائیوں ہے ڈرہ برابر بھی بڑھ جا کیں تو دہ جھے کور نیاد مافیہا ہے محبوب ہے۔ امتد تی بی جلد دوم

فرماتے میں:۔

فَمَنْ يُعْمِلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خِيْراً يِّرةً ومَنْ يُعْمِلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ شرًّا يْرَةً.

ترجمه " پس جو تخص ذره برابر نسي كر بے كاد دات كود كھے لے كا اور جو تنص ذره برا بريدى كر بے گاوہ بھى اس كود كھ لے گا" يہ حضورا كرم سنيه السآيت شريفه ومعنى كالتسار مصففه وفروما كرت تعجير

مديث شن دره ( جوزي ) كاذكر: ـ

بیتی نے شعب الایمان میں صالح الری کی بیروایت بیان کی ہے۔

" حفرت السي في مات بين كه حضوراً مرمستين في خدمت ويركت بين أيب مراكل آيا آي في ال كوايك مجود مرحمت فر ماوی ۔ سائل کینے لگا سبی ن اللہ کہا یک نبی صدقہ میں ایک مجوروے ۔ حضورا کرم سیج نے فرما یا کہ کیا بچھ کومعلوم نبیس که اس ایک تخبور ک اندرکتنی بزی مقدار میں نیکیاں مجری ہوئی ہیں۔ پھر ایک دوسرا سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ب نے اس کو بھی ایک مجور عزایت فرمائی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے فی کے دست مبارک سے فی ہوئی مجور ڈندگی مجر جھے جدانیں ہوگی۔ پھر آپ نے اس کومزید دینے کے لئے فر مایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بائدی ہے فر ہایا کہ جا کرام سمیڈے کہدد ہے کہ جو جا لیس درہم ان کے باس ہیں وہ اس سائل کودیدیں ۔حضرت انس فر ہاتے ہیں كه وي عرصه بعد به ما كل غني موكما".

امام احمدا بن صنبل نے اپنی مند میں معزت ابو ہر پر و سربہ سے بیروایت بیان کی ہے۔ '''نی کریم ستین نے ارش دفر مایا کہ ( قیامت کے دن ) مخلوق کوایک دوم ہے سے بدلہ داوایا جائے گاحتی کہ ہے سینگ والے کوسینٹ دالے سے ور ال چیونی کودوسری چیونی سے بدلہ الوایا جائے گا"۔

حضرت معدین وقاص میزین نے کسی سائل کو دو تھجوریں منابات کیس تو اس سائل نے ہاتھ مسیت میا۔ اس پر حضرت سعد نے قرمایا کہ اے منفل اس کو تبول کر اواس لئے کہ ایند تعالی نے ہم ہے ذرہ پر ابر چیز وں کو قبول کر ایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی الندعنہانے جمی ایک ا گور کے دانہ کے متعلق کی فرمایا تھا۔ معصعہ ین عقال تنبی نے آنحضور سین کی خدمت اقدی میں اس آیت کو ( فسمین یعمل ) س کر فر ما یا تھا کہ میں آیت میرے لئے کافی ہے۔ اگر اس کے ملاوہ کوئی دوسری آیت نہ ہوتو جھے کو پر داونیس۔ اس آیت کوایک فخص نے حضرت حسن بھری کے سامنے من کرکہا تھا کہ موعظت انتہا و آئی گئی۔اس پر حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ دیختعی فقیہ ہو گیا۔ جاکم نے متدرک من حفرت الواسا ورجى بروايت كى برك:

" جب بيه مورة ( زلزال ) نازل بوني تو حضرت ابو بكر صديق سونته ، آحضور سيج كه ساته كله ما تناول فرمار ہے تھے۔ اس آیت کوئ کرآپ نے کھانا مجھوڑ دیا ادررونے لگے۔حضور نے آپ سے رونے کا سب دریا فت فرمایا تو عرض کیا یارسول الند کیا ہم سے مثا قبل ذرو کے بارے میں بھی سول کیا جائے گا۔ حضور میں بیٹے نے فر مایا کہ اے ابو بکرتونے و نیا میں کوئی عمروہ چیز ولیمی ہی نہیں ، ذرہ برابرشر کا تو ذکر ہی کیا الیکن القدیق لی آخرے تک تمہارے لئے بہت ہے **ذرات** كر برابرتيكيال جن فره تاريحان \_ (رواه الحاكم في المعدرك) امام احمد نے کتاب الزمد میں حضرت ابوہ بریرہ سے بیدروایت بیان کی ہے۔۔ " نبی کرلیم ستیرات فرمایا که قیامت که ن جبارین اور پختیرین کوالی بنیوننی کی شکل میں با یاجا ہے گا اور لوگ ان کو پاماں کرتے ہوں گے والی وجہ سے کہ انہوں نے انتہ کو بیچے سمجھا قیار جب تک حساب کیا ہے ممل ہوگا تب تک ان کا میں حالی ہوگا۔ پھران کو تا راما نیار پر لے جایا جائے گا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یارسول مقد گارال نیار کیا چنے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دوڑ قیول کا پسینے آگا۔

ال مديث كوصاحب ترغيب بريب في بيان كياب.

'' محروبین شعیب اپنے وال سے دوہ اپنے واوا سے نقل کرتے ہیں کہ ٹی کرنے جہت نے ارش وفریایہ قیامت کے وی مشکیر مین کوچھوٹی چیونٹی کے برابر بشنل ان ٹی جمع میاج نے کا ہر جگہ سے ان کو الت کھیر لے گی اور ان کوجہنم کی قید ک جانب ہنکا یا جائے گا جس کا نام بولس ہے اور ان پر ''مُس بلند ہو جائے گی وران کو الیے خیال چنی دوز فیوں کا پسینہ پاری جائے گا''۔

الم مرتدي في ال مديث وسي عرب مرادويا ب

ایکٹی کی کتاب شعب المایمان میں اصحی ہے رہ آیت ہے کہ اس بادیہ میں ایک ام ایرے مدد دوزنل کے محرجی جیٹی ہونی تھی۔ میں نے اس سے معلوم کیا کدا سائرایہ یہاں تیرا موٹس (ول بہلانے والا) کون ہے اس سے جواب دیا کہ میرا موٹس وہ سے جو قبرول میں مردوں کا موٹس ہے۔ چرجی نے اس سے لوچھا کہ تو کھاتی کہاں سے ہے؟ اس پراس نے جواب دیا کہ جوا اس مرن چیونیٹوں (جو جھے سے بہت چھوٹی ہے) کی رازق ہے وہی ذات میری بھی رازق ہے۔

علامها بوالفرج بن جوزی کی کم ب مرحش می فرکورے کرایک مجمی فضط می تلاش میں انکار راستہ بھر چنے وقت اس کوایک پھری کوا انظرا یا جس پرایک لال چونی پھرری تھی۔ اس نے اس پھر کوفورے ویکھا تو معلوم ہوا کہ بیودی کے چلنے ۔ تا اس پھر پر نشان بزئے میں۔ بیدو کھے کر اس نے فوروگلر کیا کہ استے بخت پھر پرا کی معمولی چیونی کے باریار چنے سے نشان پڑئے تو شہ اس بات کا زیادہ سخی ہوں کہ طلب علم پر حداد مت کردں۔ شاید ای طریقہ ہے جس اپنی مراد پالوں۔ چٹانچہ بھی چیز برطالب علم دین اور دی کے ان اور یا مخصوص طالب تو حیدو معرفت کے لئے واجب ہے کہ وہ طلب جس ستی نہ کرے اور اپنی جدوجہ د جاری رکھے۔ کیونکہ اس طریقہ سے یا تو

ميح مسلم من عفرت ميداللدين مسعود بناشد عروايت عكد:

'' نی کریم سی کی بیاری کی بین داخل ہوگا جنت میں دہ خص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو،اس پر ایک فخص نے سوال کیا کہ یا تی اللہ تعالی سی ایک کی اللہ تعالی موال کیا کہ یا تی اللہ برخص کی بیتمنا ہوتی ہے کہ بیرا ہوس کے دورورا جوتا بہترین ہو،آپ سی بیٹر نے فر مایا کہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جی ل کو پسند کرتا ہے'۔ ( کبر کے معنی میں ترفع اورلوگوں کو کمتر مجسنا )

لبعض محدثین نے یہاں کبرے مرادا بمان سے متعلق کبرلیا ہے۔ لیمن جس کے اندریہ کبر ہوگا وہ قطعاً داخل جنت نہیں ہوگا۔ بعض فے کہا ہے کہ جنت جس دخول کے وقت کبراس کے دل جس شاہوگا۔ جیس کہ اللہ تق تی نے فر ، یا ہے: ' و نسبز غیف افسی خسلور ھیا من غیل ''(اورا لگ کردیں گے ہم ان کے دلوں سے کھوٹ کو) لیکن بیدونوں تا ویلیس مفہوم سے بعید ہیں۔ اس لئے کہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کمرے فئی کے سیات جس جو مشہور ہے لیمن ترفع اور لوگوں کو کمتر مجمتا ہے فاہر مسلک وہ ہے جس کو قامنی عیاض اور دیگر مختفین نے انتہار کیا کے'' داخل نہیں ہوگا متلبر ! نت میں کبر کی جزایا ہے بغیریاس کو دخول اولین حاصل نہیں ہوگا' ا

ایک حدیث رس کی بین کی نشش آن اس طرح به کهاند تعانی ارش دفره ت جین که کبریانی میری جادر ہواوئی **کبرانتیار کرتا** به گویاده میری جادرو کھینچند کی وشش کرتا ہے۔ اس مدیث کی روشنی میں متکبرین کو بخت وعیدات اور مزاؤں کا مستوجب قرارو**یا گیاہے** اس لیے زیادہ بین نے کہ متکبر سرایا ہے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

صدیت میں جو نفسال در حسل ''آیا ہے اس میں در حسل سے مراد ، لک بن مرارہ ریادی بیں جیسا کہ قاضی عیاض اورا بن عبدالبرکا خیال ہے۔ ابوال سے خف بن عبدالملک بن بشاہ اس کے بہت کہ اس بارے جس چنداقوال بیں۔ اول یہ کہ اس حدیث میں دچل سے مرادا ورین ند (جن کان مشمعون ہے ) ہیں یواس سے مراد ربید بن عامر ہیں ۔ بعض نے سواد بن عمر کواور بعض نے معافی بن جبل کو کہا ہے اور بعض کے تول کے مطابق اس سے مراد عبدالمد بن امروین ادی اس بیں۔

ا، رحضور تقول الدالية بحسب السمراويية كالفرق لى كتام افعال جميل اورحس بي راس كاسماه من بي ، اور صفات بي راس كاسماه من بي ، اور صفات بي راس كاسماه من بي ، اور صفات بي رو مكر م محمق من المرابع من بي رو مكر م محمق من المرابع من المرابع من المربع بي المرابع من المربع م

اوراكي تول يب كداك ك عن فوراه روفق ك ما مك ك يل

شی اسل سے کی فودی کیسے ہیں کہ بیتا ۔ ( جمیل ) میں حدیث اور اسا جستی جل وار وہوا ہے اور اس کی اسناو جس کلام ہے۔ اس کا اطلاق القدر ب اخزت پر تی ہے۔ اگر چیا ہے اس کا اٹکار کیا ہے۔ امام الحرجین نے فرہ یا ہے کہ جوشر بیت جس وار وہوا ہے۔ ہم است براس کا اطلاق ہو نزقر ارا ہے ہی جواز وعدم جواز کا کوئی اللہ براس کا اطلاق ہو نزقر ارا ہے ہی جواز وعدم جواز کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ کوئک اوکا م شرع کا تعلق موار وشرع ہے ہو اور اگر ہم صد وحرمت کا فیصلہ کردی تو ہم بغیر تھم شریعت ایک تھم کو تا بت کرتے والے موں گے۔

الماسنوون منته في المحتلفظ كذريد كرناجس كرائل سنت كااس بار ب بي اختراف ب كرائل كان باس كى صفت كما لى اورجلالى اوراس كي تعريف كا بيان اليستافظ كذريد كرناجس كربار بيان اليستافظ كذريد كرناجس كربار بيان بيان اليستافظ كذريد كرناجس كربار بيان بيان اليستافظ كاستعال كربا بي المحتل المحتل بي المحتل المحتل بي المحتل المحتل المحتل المحتل بي المحتل المحتل المحتل المحتل بي المحتل المحتل بي المحتل بي المحتل ا

قائل نے لکھنا ہے کہ درست بھی ہے کہ جائز ہے کو کمدا عمال کے ہا ب سے ہے۔ نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ کے اعم میں کی تم ان کے ڈر میداللہ کو یکارو۔

غمط: روانت بالا شي جو غمط كالفظ استمال بواب اس كمعنى بي وكول كوتقير تاركرة يعض روايات شي مع كالفظ إيب

وہ اس کے ہم معنی ہے۔

خواب مِن چیوٹن کی تعییرسل ہے دی جاتی ہے۔ کیونکہ القدانون کی نے قربایا ہے اوّا ذا حسندر ٹیک میں بنسٹی ادم میٹ ظُهُوُ رہمُ خُرِیْتهٔ ہے "اور جب آپ کے رب نے اولاء آوس کی پشت ہے ان کی اولا دکونکالا مجمی اس کی تعبیر ضعیف وگوں ہے دی جاتی ہے اور مجمی لشكر يمي تعبيرد ية إن-

#### الذئب

السفنب : بھیر یا اس کی مونث کے لئے لفظ ذیب استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع قلت اذوب اور جمع کثر ت ذاب آتی ہے۔ اس کو خاطف ہسید ہمر حان ، ذولیة عملس ہلق اور سمسام بھی کہتے ہیں۔اس کی کنیت ابو مذقة آ آل ہے۔

چانچە تائر كېتابىي

جاؤا بمذق هبل رأيت الذئب قط

حتسى اذاجس السطلام واختلط

'' یہاں تک کہ جب اندھیرے نے ڈھ نپ لیااوراندھیرابی اندھیرا ہو گیااور آئے وہ چل نے ہوئے تو کیاس وقت کس نے بھیڑ ہے کو

اس کی مشہورترین کنیت ابو جعدہ ہے۔ چنا نجے منذرین السماء ملک نے جب ابوعبیدہ بن انزمس کے قبل کا ارادہ کیا تو اس نے پیشعر

وقبالواهي الحمر تكني الطلاء كما اللذب يكني اباجعده

''لوگ کہتے میں کہ شراب کی کنیت طلا ہے گریہ کنیت ایسی ہی ہے جیسے بھیڑیئے کی کنیت ابو جعد و ہے۔

ش عرنے پیلورٹل کہا ہے۔اس سے اس کا مقصد یہ تھ کہ ظاہر میں تو آپ بڑاا کرام کرتے ہیں گرنیت میرے <del>تی</del>ل کی ہے۔ چتا نچہ بید ہی مثل ہوگئی کہشراب ایک بری شئے ہے۔ مگر طلا ء کے نام ہے بھی جانی جاتی ہے۔ حال فکہ طلاء ایک اچھی شئے ہے۔ اس طرح جمیزیا جوا کے بہتے انعل درندہ ہے۔لیکن ایک اچھی کنیت ہے بکارا جاتا ہے۔ جعدہ ایک بحری کو کہتے ہیں اور ایک خوشبو دار بوٹی کا نام بھی جعدہ ب جوموسم بهار من پيدا ہوتى باور جلد خشك ہو جاتى ب\_

منعدكے بارے بين ابن الربير كا قول:

جب ابن الزبيرے متعدے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جمیزیئے کی کنیت ابوجعدہ ہے۔ اس کا مطلب بیر ہے کہ متعدنام کے اعتبار سے احیمااور معنی کے اعتبار ہے فتیج ہے۔ جس طرح بھیٹر بئے کی کنیت انجھی ہے گرخود بھیٹر بئے کے افعال فہیج ہیں۔ بهي سيئ كي كذيت ابوتمامه ابو جاعد ، ابورعد ، ابوسلعامت ، ابوعطلس ، ابوكاسب اور ابوسيله بهي آتي جي \_ اس كا ووسرامشهوريام أويس ب-شاعر بذلي كهتاب

ياليت شعرى عنك والامر عمم مسافيحل الينوم أويسس ببالغشم ''اےکاش!میری مجھ میں تیری بات آ جاتی حالانکہ معاملہ عام ہے کہ آج بھیٹریوں نے بھریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا''۔ جھٹر ہے کاوصاف میں عدش وونل ہے۔ نبش عربی خاکستری رنگ کو کہتے ہیں۔ چنا نچام بی میں جھٹر ہے کی صفت انبش اور بھٹر ان لین جھٹر ہے کہ اوو کی نبش آتی ہے۔ چنا نچا کتے ہیں' اذاف اعدش' لیٹنی خاکستری رنگ کا بھیڑیا۔

امام اس ابویعنی موصلی اور مبد لباتی نین قائع نے روایت کی ہے کہ آئی شاعر مازئی حربازی جس کا اصل نام عبدالقدین اعورتی کی ہے کہ آئی شاعر مازئی حربال کی بیوی معافر قا کھر سے بھا گ کی معافر قائمی سے انٹی معافر قائمی سے بھا گ کی اس کی بیوی معافر قائمی سے بھا گ کی اور اپنے کئے کے کیے جسے معافر میں اس کی بیوی معافر قائمی سے بھا گ کی اور اپنے کئے کے کیے جسے معافر میں آئی ۔ مطرف نے اس کو بھای کمرہ کے بیچے چھپا دیا۔ چتا نچہ جب آئی خورد دو نوش کے سمامان کے مما تھ کھر واپس آیا تھی میں آئی ۔ مطرف نے اس کو بھای کہ اس کی بیوی کھر سے بھاگ کرفلاں اس کے باس جائی تھی مطرف نے دینے سے انکار کردیا۔ مطرف اپنی قوم شربوااور بیاشھار پڑھی میں آئی سے ذیا دو باس سے بیا تھی مربوااور بیاشھار پڑھی میں آئی سے ذیا دو باس سے مارہوااور بیاشھار پڑھی

بساسب السساس و دیساں العرب اساد کول کر سروار و روم ب و مطرق کر فروا الے شرا کے ایک فش یا بدز باتی کی شکایت کرنے حاضر جوابول "

كالدنية العشاء في ظل السرب حرحت ابنغيها الطعام في رحب

این رجب سے مبیدین فاکستری بھین فی سے ماندراستہ کے درختوں کے سامین اس کے لئے رزق الاش کرنے لکا تھا"۔

ف حدال فند من المام و متوتشب و متوتشب و متوتشب و متوتشب المام و متوتش المام و متوتشب المام و متوتشب المام و مت

' عورت نے میری ٹا غت کی اورلز کر ہیں <sup>سے گ</sup>ی اور جھڑو گئنچان درختوں *ئے جینڈ* میں ڈال گئی (لیعنی میری عدم موجود گی **میں ہما گے گئی)''۔** 

اخلفت العهد ولطت بالذب

''اس نے عبد شنی کی اور جھ سے اس طرب پیشید ہو ہو گئی جس طرح اونٹنی ایٹی شرمگاہ کو دم سے دیا کرنز کو جفتی سے رو <mark>کی ہے ، اور عورتوں کی</mark> شرارت اس قدر بردگی ہوئی ہے کہ جس کوچ اتق بیس مفعوب کر لیتی جیں''۔

رسول الندستبید نے آئی شاعری موجود گی بیل فرمایا کہ عورتی اپنے شرک ہوہ ہے جس پر جاہتی بیل منالب آجاتی ہیں۔ علامه دمیری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بدز ہانی کی ہوست ف دکر تا اور عورت کی خیانت ہے۔ اس کا اصل من فررب المعد قاس سے معدو کا خراب جونا مراد ہتے ہیں کہا جا تا ہے کہ بدکل می اورز ہوں ورازی بھی شعر کے قول من فررب بسانہ سے ماخوف ہے پس شاعر کے اس قول العیم سے مراد در درت کی جز سے اور لامئوتشب سے مراد ورخمق ل کے جمتاز ہیں۔

ند کورہ شی مراش نے حضوراکر سے سے اپنی بیوی کی شکایت کی اور جواس نے معاملہ کیا اس کا ہمی و کرکیا اور جس شخص کی ہناوی می اس کا اس مطرف بن بھل تھ تو ہی کریم ہیں ہے مطرف کے نام ایک خط تکھوایا جس میں اس کو آئی کی مورت واپس کرنے کی تاکید فرمانی ۔ مطرف نے مورت کو اس کی اطلاع وی اور کہا کہ میں فرمانی ۔ مطرف نے مورت کو اس کی اطلاع وی اور کہا کہ میں بسب فرمان رمول اللہ میں ہے تھ کو تیر سے موری ہو ہر کے دوالہ کرنا چاہتا ہوں ۔ اس پر مورت نے کہا کہ پہلے آئی سے عمد و بیان لے دوکہ وہ مورت کو اس کے دوالے کرنا چاہتا ہوں ۔ اس پر مورت نے کہا کہ پہلے آئی سے عمد و بیان کے دوالے کرنا چاہتا ہوں ۔ اس پر مورت نے کہا کہ پہلے آئی سے عمد و بیان کے دوالے کرنا چاہتا ہوں ۔ اس شرط کو منظور کرلیا اور مطرف نے عورت کو اس کے حوالے کردیا ۔ اس بر آئی نے بیا شعاد بڑھے

لعمرك ماحسي معادة بالذي

ينغيسره البواشيي ولاقتم العهد

"" تیری جان کی فتم! میری محبت معاذه سے ای نبیس ہے جس کو بدگواورز ماندکی کہنگی متغیر کردے۔

ولا مسوء مساحساء ت بسه ادا رئهما غواة رحال اديما حونها بعدى "اورشه ومحبت اس برائي ہے جس کی معاذ ہ مرتکب ہوئی جائئی ہے جبکہ پر چلن لوگوں نے میری عدم موجودگی بیس اس کو ورشوا کراس پر اکسایا"۔

ال آیت 'اِنْ کُیند کُنْ عَظیم '' کُنٹیری علامہ زخشر کُفر ، تے ہیں کہ اللہ تعالی نے فورتوں کے فریب کوشیطان کے فریب سے زیادہ برااور تظیم قرار دیا ہے۔اگر چہم دوں ہیں بھی فریب ہے۔ مگر غورتوں کا فریب مردوں کے فریب سے زیادہ لیفی بیٹی ٹیمر محسوس ہوتا ہے اوران کا حیلہ مردوں پر جلد کا میاب ہوجاتا ہے۔اس بارے میں عورتی رفق بعنی فرق کا خیبار کرتی ہیں اوراس فری (رفق) کے ڈرلید بہت جلدی مردوں پر عالب آجاتی ہیں۔

ایک دوسری مکراند تعالی کاارشاد' و مِن شبر المشفادات فی الْعُقد " (اور می الله کی پناوطلب کرتا ہوں ان مورتوں کے فریب سے جوگر ہوں پر پھونک ، رتی ہیں ) '' نفا ثابت' وہ مورتیں ہیں جن کی تنی اورشرارت دیگر مورتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ چنا نچیاس برے میں کسی عالم کا قول ہے کہ'' میں شیطان سے اتنائیس ڈرتا بھنا مورتوں سے خائف رہتا ہوں۔ کیونکہ شیطان کے متعلق اللہ تعالی نے فریایا ہے:

اِنَّ كَنِيدَ الشَّيْطَانِ كَان صعِبُفًا '' بِ ثَلَ شيطان كادا وَكَرُور بِ لِيَن عُورُول كِ تَعَلَّق ارشاد بارى بُ 'إِنَّ كَيْبَدُ كُيْ عَظِيْهَ " (بِ فَلَكَ تَهارا مَروَفْريب يزاب) .

#### عورت کی ہوشیاری کا ایک دا تعہ!

تاریخ این خلکان شی عمر بن رسید کے حالات شی تھی ہے کہ بیا کی مرتبہ بیت امتدکا طواف کررہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے ان کی نگاہ ایک فورت پر پڑگی جو طواف کردہی تھی۔ بیاس بورت کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس سے سوالات کرنے گئے۔ بیٹورت بھرہ کی باشندہ تھی۔ ابن دہید نے کی مرتب اس سے بات چیت کرنی چا بی مگر اس نے ان کی جا نب قطعاً النفات شکیا اور کہنے گئی آپ بھی سے دورو چیں کیونکہ آپ جرم مقدس ش چیں اور بیاب مقام ہے جس کا احرّ ام اللہ جل شانہ کے فزویک بہت ذیادہ ہے کئی جب ابن رسیداس کے چیچے پڑ گئے اور اس کو طواف نہیں کرنے دیا تو وہ اپنے کی محرم کے پاس گئی اور اس سے طواف کرانے کو کہا۔ جب بھر بن رسید

تعدوا السلامات على من الاكلاب له وتنظی مورس المستأسد الضادی

( بمیزیماس کی جانب دورت جیل جس کے پاس کے نبیس ہوت اورشر ضرررسال کی خواب گاہ کے قریب نیس مین علی " ۔

جب منعور کواس دائعہ کا کم ہوا تو اس نے کہ کہ یس مناسب بھت ہوں کہ کوئی پرد فشین تورت ایک شد ہے جواس قصہ کوس شہ لے۔

جس رات حضرت عمر فاروق بڑھ نے پر خخر کا دار ہوا اس رات عمروین رہید کی دلا دت ہوئی عمروین رہید نے بحری جہاد کیا تھا اور دشمنوں نے اس کی کشتی کو نذرا آتش کردیا تھا جس کے نتیجہ جس سے بھی جل کر ہلاک ہوگیا تھا۔ جب حضرت حسن بھری کے سامنے عمروین رہید کی دفات کا دہیں تا گا اور کون سامنے اس کی کشتی کو نذرا آتش کردیا تھا جس کے نتیجہ جس سے بھی جل کر ہلاک ہوگیا تھا۔ جب حضرت حسن بھری کے سامنے عمروین رہید کی دفات کا دہیں جی آتی ہوئے ہوا۔ عمر بن رہید کی دفات کا دہیں جی آتی ہوئے ہوا۔ عمر بن رہید کی دفات کا دائم سے بھی جائے گا کہ دہیں جی آتی ہوئے ہوا۔ عمر بن رہید کی دفات کا دائم سے بھی جائے گا کہ دہیں جی آتی ہے۔

بھیٹر نے اور ٹیر کے اندر بھوک پر مبرکرنے کا جو ہلکہ ہے وہ دیگر چائورل ٹی ٹیس پایا جاتا کیکن ٹیرا نتہائی حرایس ہوئے کے باوجود اس پر قادر ہے کہ مدتول بچوکار ہے۔ گر بھیٹر یا اگر چہٹیر کے مقابلہ ٹیل کم سر تبدا در تنگدست ہے لیکن دوڑ دھوپ بھی ٹیر ہے آ گے ہے۔ اگر اس کو کھانے کو ند بطاقو صرف یا دشیم بر ہی گز ارو کر تاریت ہے اور اس سے نذا حاصل کر تا ریتا ہے۔ بھیٹر سے کا معدوم مقبوط سے مضبوط تر بڈی و تعظم اور تھیل کر لیتا ہے گر اس میں مجور کی تنظی کو بھٹم کرنے کی صلاحیت نہیں۔

اكلبت طعنامنا دونيه وهو جنائع

ونمت كوم الذئب في ذي حفيظة

" میں ایک فضینا کے فخص کے پاس بھیٹر ہے کی نیندسویا، بیس س نے اس کے پاس کھانا کھایا اور وہ بھو کا بی رہا"۔

بباخرى الاعبادي فهو يقظان هاجع

يستام بساحدي مقلتينه ويتقى

" بھیٹریا ایک آئے ہے سوتا ہاور دوسری ہے دہنوں ہے تف قت کا کام لیتا ہے۔ چنا نچہ وہ بیک وقت سوتا بھی ہے اور جا گت بھی ہے'۔

بھیٹریا تمام جانوروں ہیں زیوہ اور اپنے اور بھو تھنے والا ہے لیکن جب پکڑلیا جاتا ہے تو خواہ اس کو کتنا ہی مارا جائے یا تموار ہے گئڑ ہے

بھی کردیئے جا کی ہر گرنہیں بوات اور اس طرح مرجاتا ہے۔ احد تق لی نے بھیٹر نے کو تو ت شامداس قدر زیردست عطافر مائی ہے کہ یہ میوں ہے بوسو کھے بیتا ہے۔ بھر یوں کے شکار کے لئے یہ مامور ہے سے کے وقت تھت ہے۔ کو تک اس وقت اس کا پیگان ہوتا ہے کہ کے رات بھر پہرہ ووے کراس وقت سو گئے ہوں گے۔ اس کے افرایک گھال ایک ساتھ ماکرر کھ دی جائے تو بھرئی کی کوران کی کھال ایک ساتھ ماکرر کھ دی جائے تو بھرئی کی کھال ایک ساتھ ماکرر کھ دی جائے تو بھرئی کی کھال کے بوجائے تو بھرئی کی کھال کے بوجائے تو بیٹری کے بال کے بوجائے تو بیٹر ایک ہوجائے تو بیٹور الماک ہوجاتا ہے۔ بھیٹریا جب بھوک ہے لاچار ہوج تا ہے تو چاران خوا اس کی آواز س کر جنگل کے تمام بھیٹر ہے گیاں آگر ایک کے بیٹر ہے گئے ہیں۔ بھیٹر ہے تا ہوگائی دانے والے بھوک بھیٹریا اس چلانے والے بھوکے بھیٹر ہے گئے ہیں۔ بھیٹر ہے تا ہوگائی اس محد کے بھیٹر ہے گئے ایک مائن ہے جس میٹر ہے تا ہوگائی والے بھوک بھیٹر ہے گئے ہیں۔ ہوتا ہے تو بات اس کی آواز س کو کھا جاتے ہیں۔ بھیٹر ہے تا ہوگائی کو کھا جاتے ہوں کے بھیٹر ہے تا ہوگائی کو کھا جاتے ہوں۔ بھیٹر ہے تا ہوگائی کھیٹر ہے تا ہے تو جاتے تو اور جو بھیٹریا اس چلانے والے بھوکے بھیٹر ہے تا ہوگائی کو کھا جاتے جس ہوئا ہے جس کے ہیٹر ہے تا ہے تو کہ کھیٹر ہے تا ہوئی کو کھا جاتے جس کے بھیٹر ہے ہوئی کہ کھیٹر ہے تا ہوئی کہ کھیٹر ہے تا ہے تو کہ کھیٹر ہے تا ہوئی کھیٹر ہے تا ہوئی کھیٹر ہے تا ہوئی کھیٹر ہے تا ہے تو کھیٹر ہے تا ہوئی کو کھائی کو کھیٹر ہے جس کے تا ہوئی کھیٹر ہے تا ہوئی کھیٹر ہے تا ہوئی کو کھائی کے جس کے جس کے تارک کے تارک کے تھائی کھیٹر ہے تا ہوئی کو کھائی کے جس کو تارک کو کھائی کے جس کے تارک کے تارک کے تارک کے تارک کو کھائی کے تارک کو تارک کے تارک کے تارک کو تارک کے ت

بنب بھیڑیا کی انسان کے سامنے آجا تا ہے اور اپنے آپ کو مقابلہ سے ماجز سمجھتا ہے تو چلانے لگتا ہے۔ جس سے جنگل کے تعام بھیڑ یئے جمع ہوجاتے ہیں اور انسان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان ان جس سے کسی ایک کوزخی کردے تو تمام بھیڑ ہے اس زخی بھیٹرینے کو کھائے کے لئے متوجہ ہو جاتے ہیں اورا نسان کو جھوڑ ویتے ہیں۔ای مضمون کوشاع نے اپنے مضمون جس بیان کیا ہے۔ بید اشعار شاعر نے اپنے دوست پرجس کی اس نے امانت کھی عماب کرتے ہوئے کیے جیسے

وكنت كذنب السوء لماراي دما يصاحب يوما أحال على الدم

" تیری مثال اس بدخو بھیٹر ہے کی ہی ہے جوا ہے کی ساتھی کوزنمی دیکھ کراس کے خون پر بل پڑتا ہے"۔

بي<mark>م في في شعب اللايمان بين نقل كيا ب</mark> كرامهم ايك دان ايك ديبات ش بينج تو ديكها كه يك بزهما كمزي بوفي حاوراس ك سامنے ایک مروہ کری بڑی ہوئی ہاور قریب ہی ایک بھیٹر ہے: کا بچے کٹر اہوا ہا اور بڑھیا اس وگالیاں وے رہی ہے۔ بڑھیا نے میری طرف مخاطب ہوکر کہا گا ہے ومعلوم ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے راملمی کا اظہار کیا تو بڑھیا نے کہا کہ برجو بھیٹر یا کھڑا ہے، اس کو جب بے ب**ی تما پکڑ کریں نے پال لیا تعااور بکری کے دودھ سے اس کی پرورش کی ۔ اب جبکہ بیاس کا دودھ کی کرجوان جو کیا تواس نے اس بَری کو** ماروالا پہانچاس کی غداری برش نے چنداشعار کے میں۔ میں نے کہ ذراوہ شعارت دیجئے تو برھیا نے مندرجہ الل اشعار براھے

بقرت شويهتي وفحعت قلسي واست لشساتسا ولعدر بسب

" تو نے میری بکری کو جہاڑ ڈالا اور میرے دل کوصد مدہ بھیایا صالا تکہ تو جہ رک بکری کا برورو وستا ک

غليت بدرها وربيت فيسا فلمس الساك ال الساك دنس

" توسف جارے میال بی برورش یائی اور بروان چڑھا انجھ کوکس نے نبروی کے تیرا باب بھیزیا ہے اسا

فسلا أدب يسفيسدر الااديسب

اذا كان البطياع طياع سوء

" جب فطرت پیدائشی فراب ہوتو کوئی ملئی اس کی اصل جنبیں کرسکتو"۔

جب انسان بھیز ہے سے خوف ز دہ ہوجا تا ہے تو بھیزیا انسان پر صافی ہوجا تا ہے اوراً مرانسا ن اس کے متاجہ میں جرات کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ تمیرا جاتا ہے۔ بھیٹر یا اپنی زبان ہے ہی بٹری تو ژؤاٹ ہے اور تلوار کی وائنداس قدرآ سانی ہے اس کے نکڑے کردیتا ہے کہ بڑی کی آواز تک نبیس سنائی ویتی کرب جاتا ہے کہ جمیزیا کتے کی طرح جمود ہے۔ چنا نجے شام کرت ہے

عُوى اللئب فاستاً نست للذئب اذعوى وصوت السال فكدت اطسر

'' جھیٹر یا جلایا پس اس کی آ واز ہے دوسر ہے جھیٹر ہے مانوس ہو گئے اورانسان کی آ داز ایک جوتی ہے کہ اس کوسن کر بیرسب بھا گے جاتے - 0

دومرا ٹاعرای عن میں کہتا ہے۔

وقبد اصبيحيو دنيات اعتداء

ليت شعري كيف الحلاص من الناس

" بدبات مری مجھے باہرے کہ مس طرح اوگوں نے خلاصی ہوگی جبکہ اوگ ظلم کے بھیرہ سے مین نیٹے ہیں '۔

رصني البكسة عن ايني البدرداء

قلت لمابلاهم صدق خبري

" میں نے کہاجب انہوں نے میری بات کی تقمد ین کرنا جا ہی کہ انتراق کی اور دوائا سے خوش ہو کہ ان کی تھیں تا کی قیمتی تھی ۔

شاعرنے اپنے اس شعریش حضرت ابوالدروا ڈائے اس تول کی جانب ا ثمارہ کیا ہے۔ایسا کسہ و معاشو ہ الساس فانہ ہم مار محمو ا قلب امرى الاغيرة ولا جواراً الاعقروة ولا بعيراً الا ادمروه بجوتم لوكول ما تدا نشاط عدا أن لخ كره وأبيل موارجوت کی تخف کے دل پر گراس کو جدل دیا اور ٹیمل سوار ہوئے کی بہتر ین گھوڑ ہے پر گراس کی ٹانگوں کو کا ث دیا۔

(اسیمیلی سے نے روایت کیا ہے کہ جب عبدائند تن الز بیر پیدا ہوئے قاآب بٹیج نے ان کو دکھے کر قربا یہ کہ رہ کھی کہ میں اللہ وہ بیا ہے اسا وان کو دودھ باز وَ سرک گئی۔ آپ نے ارشاد قربا اے اسا وان کو دودھ باز وَ اگر چہ تباری آ تھوں کا پونی کیوں نہ ہو ، بیار کا ان بھیٹریوں کے در میان جوالہ وہ انسانی میں ہوں کے میں شوا میں ہوگا۔ بیٹ خانہ خدا کی تھا ہوں کے در میان جو لباد وہ انسانی میں ہوں کے میں شوا ایک میں خوا کے دو گئو وائی کو وہ کئی کے بیاس کے قریب قبل کردی ہے۔

این مادید اور جیجی آنے کہ بین ما مگ ہے بید دایت کی ہوں کے ایک کے بیل چھوڑ ہے جا تیں اس قد رمفید تیس ہول انسانی کی میں ہول کے بیل کے بیل چھوڑ ہے جا تیں اس قد رمفید تیس ہول انسانی کی میں ایک ہوگی ہوئے کے بیل کہ بیل کے بیل کہ بیل کے بیل کے بیل کہ بیل کے بیل کہ بیل طوری کے طالا ہے زندگی میں تاریخ فیٹا پور میں دیکھیں ہے۔

طالہ دو میری فراے بیل کہ میل نے بید حدیث میں بیل طوری کے طالا ہے زندگی میں تاریخ فیٹا پور میں دیکھیں ہے۔

طالہ دو میری فراے بیل کہ میل نے بید حدیث میں بیل طوری کے طالا ہے زندگی میں تاریخ فیٹا پور میں دیکھیں ہے۔

ماكم في متدرك من حفرت الاسعيد فدري في في ساقل كيا ب:

''فر استے ہیں کہ حرہ میں ایک چرواہا بجریاں چارہا تھا کہ اپنی بھیزیا ایک بحری پر اپڑا ہی چرواہا بجری اور بھیزے کے درمیان حائل ہوگیا۔ پھر بھیزیا اپنی سرین پر بھیٹا اور کہا کہ اللہ کے بندے تو میر ہاوراس رزق کے درمیان حائل ہوگیا جواللہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ پس اس آدی نے کہا کہ جیب بات ہے کہ جھے ہے بھیڑیا تھا کھر مہا ہوگیا جواللہ نے میری طرف بھیجا تھا۔ پس اس آدی نے کہا کہ جیب بات ہے کہ جھے ہے بھیڑیا تھا کھر مالاقوں کے اس بھیٹر سے نے کہا کہ میں تھے کواس سے بھی جیب بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ سے بچہ حرتین (دوگرم علاقوں) کے درمیان گذر ہے ہوئے واقعت کی خبریں سنار ہے ہیں۔ پس چروائے مدید ہیں آکراپی بجریوں کو جھے کیا اور حضور سے بیان گذر ہے ہوئی بریوں کو جھے کیا اور حضور سے بیان کی خدمت ہیں حضر ہوکر سارا واقع سنایا ہی رسول اللہ سے بچہ یا ہرتشریف یا نے ادرار شادفر ہایا اس ذات کی ختم ! جس کے قبضہ ہے کہا ہے''۔

بهيري نين محابد كلام كياب:

این عبدالبروغیره کابیان ہے کہ صحابہ رضوان الله اجمعین میں سے تین حضرات سے جھیز یے نے کلام کیا ہے۔ان کے اسا مگرامی ب

(۱) رافع بن عمیر (۲) سفر بن الد کوع (۳) اہبان بن ادس الاسمی اببان عمیر یان کی بر یوں پر حمله ور موا\_ آپ نے اببان ابن اوس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک دن جنگل میں بکریاں چراد ہے متھے کہ ایک بھیر یان کی بکریوں پر حمله آور موا\_ آپ نے

حعرت امبان فرمائے ہیں کہ بل بھیز کیے کی منتقوس کررسول ابتد سبب کی خدمت اقدی بیں حاضہ وااور بھیز ہے کا قصہ بیان کرکے مسلمان ہوگیا۔ آپ نے فر والے کہ یہ قصہ لوگوں کو سنا و والی قسم کا واقعہ باقی وصلی بٹرنٹ سرتھ بھی پیش آیا تی

این الاعرابی نے فرمایا کر سبع اس جگه کانام ہے جہاں قیامت میں شئے ہوگا اور من ٹھا یو دالسبع کام شہ ہے کہ میں لھا معوم المقیسامة (تیامت کے دن کون می فظ ہوگا) نیس لیمنی دھزات فرمات میں کہ یہ نیسے ایک والے جمعہ سے فوسد ہوجاتی ہے کیوندہ قیامت میں جمیز یاس کامی فظ نیس ہوگا۔

بعض معزات کا خیال یہ ہے ہوم السن ہے مرا ایوم اختل ہے جہداؤے مویشوں کو چھوڑ ویں گا اور کو ان ان کا ی افائیس اور کا ۔ بن در کھ ہے ان کے لئے رائی ہوجا کیں گے۔ اگر یہ مطلب بیاج ہے توا اگر سبسے با و کشر نے رائی ہوجا کیں گے۔ اگر یہ مطلب بیاج ہے توا اگر سبسے با و کشر نے رائی ہوجا کی ان برق بنش موں ئے۔ سے ڈرانا ہے کہ ان فتنوں جی لوگ اپنے جا فوروں کو ہوئی چھوڑ ویں گے۔ یہاں تک کے در ندے با رو کوروہ وائی مصروف رہتے ہے ۔ بی این مشفی ابوعیدہ معرکی رائے ہے کہ ہوم السبع ایام جا بلیت کی میر ہے۔ اس دن کھار کھیل کو داور نوروہ وائی جس مصروف رہتے ہے ۔ بی ایمن مسلم کی برک ہے جایا کرتا تھا۔ اس صورت میں فظام ہے ور ندہ مراوئیس ہوگا۔ جا فظام جا مرا احبدی نے اس خارہ با در ان میں میں مواجد کی ہے اس خارہ با در ان میں مرا احبد کی نے اس خارہ با در انہ میں میں ہوگا۔ جا فظام جا بار ما احبد کی نے اس خارہ بار میں میں میں ہوگا۔ جا فظام جا بار و تا مرا تو بار و تی اور لا کی احق و شخصیت ہے۔

معيمين من حفرت الوجرير وجاهد عمروي الكند

" انجي كريم النبية في في الما كدو توريش تقيل اوروه ول كريم اوان كرائي تقريم المين إلى المران ش ت ايك الاكا الخاكر في المين المراد و ول كريم المين المراد والمين المين ا

لڑ کے کے دوئکڑے کر کے آ دھا آ دھا تم دونوں میں یانٹ دوں۔ بیان کرچھوٹی عورت جس کاوہ پچے تھا یولی کہ ضدا آپ پر دھت نازل کرے ایسانہ کیجئے یہ بچے میر انہیں اس کا ہے۔ لڑ کے کی مال کا یہ بیان من کر آپ نے اس مورت کے حق میں فیملے قرمادی آئے۔

حفرت ابو ہریرہ سن قر ماتے ہیں کہ ہم نے سکین کالفظ اس سے پہلے بھی نیس نہ ہم آ آج تک چمری کے لئے مدید ہولتے تھے۔
جو حفرات اس بات کے جواز کے قائل ہیں کہ گورت لقیط کوا پنے سے گئی کر سی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمی ہوجائے گا۔ ان حفرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کونکہ یہ بھی والدین ہیں سے بے بدند ہب صاحب تقریب نے این سری کیا بے فال کیا ہے حالانکہ سی ہے ہے دوہ بی اس کو وہ بی اس کو وہ بی اس کو اپنانے کا دعویٰ کر سے گی تو مشاہد میں ولا دت ہیں کسی کی گوائی ہیں گر کئی ہیں۔ برخلاف مرد کے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ اس مسئد ہیں ایک تیسری رائے یہ بھی ہے کہ جس عورت کا شو ہر نہیں ہوائی جی ہی کہ جب اسک عورت جس کا شو ہر موجود ہو وہ اپ سے کی جو ہو ہے وہ اپ کی ہے کہ جب اسک عورت جس کا شو ہر موجود ہو وہ اپ کے سال سے گئی ہوجائی کرنا چا ہے گی تو وہ می نہیں ہوگا اور شو ہر سے مرادوہ گئی ہے جس کے نکاح میں فی الحال بی عورت ہا گرافت میں ہو یا اس کے شو ہر کے لئے ثابت ہوجائے گا خواہ وہ کورت اس مرد کے نکاح میں ہو یا اس کے طلاق کے کرعدت میں ہو۔

امام احداور طبرانی روایت فرماتے ہیں۔

''نی کریم منوبین نے ارش وقر مایا کہ شیطان ان نوں کے لئے بھیڑیا ہے،جس طرح بکریوں کے لئے بھیٹریا ہے کدر ہوڑ سے جدا ہونے والی بکری کو پکڑلیتا ہے تم گھاٹیوں سے بچوتم امت جماعت اور مسجد ول کولازم پکڑلؤ'۔

تاریخ ائن نجار میں وہب این مد ہے روایت ہے کہ بنی امرا کیل کی ایک عورت ساحل پر کھڑی ہوئی کیڑے وہوری تھی اوراس کے قریب اس کالڑکا کھیل رہا تھا۔ اسٹے میں سائل آیا ورعورت ہے سوال کیا۔عورت کے پاس ایک روڈی تھی اس میں ہے ایک اقعہ تو ڈکر سائل کو دے دیا تھوڑی ویر بی ہوئی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا اوراس کے بچہ کواٹھا کر لے گیا ۔عورت بھیڑ ہے کے چیچے میرالڑکا میرالڑکا کہتی ہوئی دوڑی۔ اس پرامند تعالی نے ایک فرشتہ کو تازل فر مایا۔ اس نے بچہ کو بھیڑ ہے کے منہ ہے چیڑا کرعورت کے سامنے ڈال ویا اور کہا کہ بیاس لقمہ کے وہی میں ہے جوتم نے ابھی سائل کرویا ہے۔

ا مام اتھ نے کتاب زہد بھی سالم" بن الی الجعد سے روایت کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کہیں باہر گئی۔ راستہ ہیں ایک بھیٹر یامل کیا اور اس سے بچے کو چھین کر لے گیا۔عورت بھیٹر ہے کے تعاقب میں دوڑتی چی گئی۔ راستہ ہی اس کوا بیک سائل ملاءعورت نے اپنے پاس موجودا میک روٹی سائل کودے دی۔تھوڑی دیر بعد بھیٹر یا واپس آیا اور بچاس کے پاس چھوڑ گیا۔

#### معرت عربن عبدالعزيز كے عدل كاار:

ا بن سعد کابیان ہے کہ حضرت بمر بن عبدالعزیز کے عہد خل فت بش موٹ ابن ایس کر مان بش بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں، بھیٹر ہے اور دیگر در شدے ساتھ ساتھ چرا کرتے تھے۔ ایک دن ایس اٹھ ق ہوا کہ رات کے دفت ایک بھیٹریا آیا اور ایک بکری کواٹھا کر ہے گیا۔ یہ داقعہ و کچے کر جم کہنے گئے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد صرفح جن کی بیر برکت تھی شایدا نقال فرما گئے۔ چنا نچے ہم نے میں کواس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انقال ہوگیا ہے۔ آپ کی دفات ۲۰ ارجب اوا ھیں ہوئی۔ امام احمد نے کتاب الز ہدیش مزید نقل فر مایا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ خلیفہ ہوئے توجے وا ہے کہنے گئے کہ بیم وصالح کون ہے جو ہم پر حاکم ہوا ہے۔ان سے کس نے دریافت کیا کہتم کواس کا کیے علم ہوا؟ توجے واہوں نے جواب دیا کہ جب سے وہ مر دصالح خلیفہ ہوئے میں تب سے ہماری بکریاں شیر اور بھیٹریوں کے خطرے سے محفوظ میں اور اب عالم یہ ہے کہ کریاں ، شیر اور بھیٹر ہے ایک ساتھ میں مگران در ندول کے چنگل ہماری بکریوں سے رک مجھے ہیں۔

بعير ي كاشرى عم:

بھیرے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کیونک اس کاشار ذی ناب میں ہوتا ہے۔

ضرب الامثال:

الل عرب الجريم من ذلب "( مجر ي اوصاف ي بطور شل استعال كرتي من دنب " ( مجر ي الفسلو من ذلب " ( مجر ي سي الما و اجوا المعرف من ذلب " ( مجر ي سي الما و اجوا المعرف من ذلب " ( مجر ي سي الما و اجوا الله و اجوا الله و المحرف من ذلب " ( مجر ي المرك من الله و ا

ال مثل كوسب سے پہلے استعمال كرنے والافخص التم بن ملى تھا۔اس كے بعداس شل كو حضرت عمر نے ساريہ بن حصن كے تصد

من استعال قرما ما تعاب

حفرت عمر الأثنة كي كرامت كاواقعه

اس كاداقد بول ب كرا يك مرتبر منز منز مجرنوى ش جعدكا خطبه بره ورب في كردفة آب كى زبان مبارك برالفاظ فط الله الما والقاظ فط الله المعلم المعلم

خطبہ کے درمیان شرا جا تک آپ کی زبان مبارک سے بیالقا ظائن کرلوگوں نے ایک دوسر سے کوم کر دو یکھا گرکسی کی بجھیں اس کا مطلب شدآ یا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عمر بڑا تین سے دریا فت کیا کہ آپ نے بیکیا بیان کیا ہے؟ حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے حضرت عمر نے منا کہ اس میں کیا تمام لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ اس وقت میرے دل میں فور آبیہ بات آئی کہ شرکین نے ہمارے سلم بھائیوں کو فکست ویدی اوران کے شانوں پرسوار ہو گئے مسلمان ایک پہاڑ ہے گزرر ہے ہیں۔ اگر دواس بہاڑ ہے آئے کرمشر کین سے قبال کریں تو کامیاب ہوں کے اوراگر پہاڑ ہے آئے بڑھ گئے قبال کریں تو کامیاب ہوں کے اوراگر

اس واقعہ کے ایک ماہ بعد مسلمانوں کے پاس ایک قاصد فتح کی خوشخری لے کرمدیند منورہ پہنچا۔اس نے بیان کیا کہ فلاں وقت اور

جلددوم

فلال دن جب بم ایک بہاڑے گزررے تھے تو ہم نے ایک آوازی جو حضرت عمر منابق کی آواز کے مشابقی اوراس کے وی الغاظ تھے جواد پرگزرے جن کو معزت عمر نے دوران خطبہ ہے سما خیتا ادا کئے تھے۔ چنا نچہ ہم نے ان الفاظ کوئ کر ان پرحملہ کیا اور ہم کو فتح حاصل بمو كي لي

علامده ميري كفيت بي كه بيروايت تهذيب الاساء طبقات ابن سعد اوراسد الغابيش بحي موجود ب\_ساريكا يورانام ساديين ذيم ين مروين حيداللدين جاير ہے۔

ای ش کے ہم عن شاعر کا پیشعر بھی ہے۔

فكيف اذا الرعباة لهاذلاب وراعى الشاة يحمى الدئبعها " بحريوں محميم واہے بھيريوں سے ان كى حفاظت كرتے ہيں۔ليكن اگر چرواہے بى بھير ہے بن جائيں تو حفاظت كيے مكن ہے؟"۔ المام یکیٰ بن معاذ رازی انته اینے زمانے کے علاورین سے مخاطب ہوکر فرماتے ہیں کداے امی بعلم تمہارے محلات قصریہ ہ تمہارے گھر کسرویہ تمہارے لباس طولوتیہ تمہارے موزے جالوتیہ تمہارے ظروف (برتن) فرمونیہ تمہاری مواری قارونیہ تمہارے موائد ( دسترخوان ) چاہلیہ اورتہارے ندا ہب شیطانیہ تواب بتاؤ کرتباری کیا چرجمہ ہے؟

بعيرية كي كلي خواص:

اگر جھیڑے کا سراس برخ میں جہاں کیوٹر رہتے ہوں اٹٹا دیا جائے تو دہاں بلی یا دیگر کوئی موذی جانورٹیس آ سکتا۔ اگر جمیڑے کا داہنا پنجہ نیزے کے سرے پر لٹکا دیا جائے تو جس مخص کے ہاتھ میں وہ نیز ہ ہوگا کوئی مخالف جوم اس تک نہیں پہنچ سکتا۔اگر کوئی مخص اس ک آ تکھائے جم پرلاکا لے تو اس کو در ندوں کا خوف نبیں ہوگا اور اگر اس کے خصیہ کو چیر کر اس میں نمک اور مستر (پہاڑی پووینہ) مجرکر ایک مثقال کے بقدر ماہ جرجر (عرق زه)ا کے تم کی ترکاری جو یانی ش بھی ہوتی ہے الاکر بیا جائے تو کو کھ کے درو کے لئے مغید ہے اور ڈات البحب میں (لیل کا چلنا) میں بھی اس کا چینا مفید ہے۔ ڈات البحب میں اس کا استعمال کرم پانی اور شہد کے ہمراہ کیا جائے۔اگر جمیشریے کا خون روغن اخروٹ میں ملاکر میرے کے کان میں ڈولا جائے تو مبرہ پن ختم ہوجا تا ہے۔ بھیریئے کے دیاغ کوعرق سنداب اور شہد میں ملاکر بدن کی مالش کرنے سے سردی سے پیدا ہونے والی جملہ طاہری اور باطنی بیاریاں فتم ہوجاتی ہیں۔ بھیڑیئے کی کھال وانت ،اور آ محکہ اً ركونى فخص اين ياس ركا لي توووس كى نكابول بيس مجوب ادرد تمن پرغالب رے گا۔

بھیڑ نے کا گردہ در دِکردہ کے لئے نافع ہے۔ اگر بھیڑ نے کاعضو تناسل تو سے پر بھون کرمعمولی سا کھالیا جائے تو قوت باہ میں بجان پیدا ہوجا تا ہے اور اگر اس کا پیتہ یائی میں ملاکر پوقت بھاع عضومخصوص پر ال ایا جائے تو عورت اس سے شدید محبت کرنے لگتی ہے۔ اگر بھیز ہے کی دم بیلوں کی چرا گاہ میں انکاوی جائے تو تیل چرا گاہ میں داخل نہیں ہو سکتے نواہ شدت بھوک ہے وہ بےقراری کیوں نہ ہوں اور اگر بھیڑیئے کی دم کی وحونی کسی جگہ پردے دی جائے تو اس جگہ چو ہے بیس آئیں سے اور بعض کے قول کے مطابق تمام چو ہے وحونی دینے کی جگہ جتمع ہوجا کمیں گے۔جوفف لگا تار بھیٹریئے کی کھال پر بیٹے گا وہ تو کنج کی بناری ہے محفوظ رہے گا۔اگر بھیٹریئے کی دم کا بال كى آلدمرورير بالده دياجائے تووه آلد (باجه) بالكل بند بوجائے كا۔ اگر ذھول منانے اور بیجے والے كى دكان ميں بھيڑ ہے كى كھال کی دھونی دے دی جائی تو تمام ڈھول چیٹ جا کیں گے۔

ر وق عمرت مر فافت كذماني هي بيكي في تي ر

میم جالینوں کا آول ہے کہ در دسر کا پر انا مریض بھیڑ ہے کے پا کو روخن بنف یس طل کر کے ناک بیں چ حالے تو اس کا در دخواہ کتن پرانا ہوختم ہوجائے گا اور اگر اس محلول کو پچہ کی ناک بیں پچا دیا جائے تو وہ پچہ تمام عمر مرگ ہے تحفوظ رہے گا اور اگر بھیڑ ہے کا پہتہ اور شہد ہم وزن لے کرا تھے بی مگایا جائے تو آ نکھ کے دھند لے پن اور ضعف بھر کو چیزت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پتا کے ساتھ ملائے جانے والے شہد کو حرارت نہ بہتی ہو ( اپنی شہد گرم کہا ہوائے ہو ) اگر کسی کورت کا نام لے کر بھیڑ ہے کہ دم بیل کر ولگادی جاتے تو جب تک وہ گرہ نہ کھلے گی کوئی مرواس مورت برق بونیس پاسکا۔ اگر جھیڑ ہے کے بتا کوشہد جس طاکر ذکر کی مائش کی جائے اور پھر مورت سے مجامعت کی جائے تو وہ مورت اس شخص سے شدید ہوجت کرنے گئے گی۔ بھیڑ ہے کا خون زخموں کو پکا دیتا ہے۔

بھیر یوں کوجع کرنے کاطلسم.

بھیڑیئے کی ایک تصویر (نجمہ) تا نے کی بنالی جائے اور مدخیال رکھا جائے کہ بہتصویر (مجمہ ) اندرے فالی یعنی کھوکھلا ہو۔ پھر اس تصویر میں بھیڑیئے کا ذکر رکھ کر میٹی بجائے جائے۔ چٹانچ جنگل میں جس کسی بھیڑیئے کی کان میں اس بیٹی کی آ واز پہنچے گی وہ بھیڑیا وہاں آ جائے گا۔

بعير يول كوبهمان كاطلسم

ادراگراس تصویر (مورثی) میں بھیزئے کی مینٹنی رکھ کرای تصویر کوئٹی جگہ دفن کردیں تو پھر س جگہ بھیز یے نہیں آ کتے۔ خواب میں بھیٹر یوں کی تعبیر:

بھیڑے کوخواب میں دیکھنا کذب ، عداوت اور حیلہ کی ولیل ہے۔ یہ بھی گہا گی ہے کہ بھیڑے کی خواب میں تعبیرا نہائی فالم چور

ے داسطہ پڑتا ہے اور بھیڑ یوں کے بچوں کی تعبیر چور کی اولا و ہے دیے تیں۔ لبغرا جو خص خواب میں بھیڑ ہے کا بچہ و کھے تواس ہے مراو

یہ ہے کہ دو خص کی پڑے ہوئے بچہ کی پرورش کرے گا جو بڑا ہوکر چور ہے گا۔ اگر خواب میں بھیڑیا کی ایسے جانور سے تبدیل ہوجائے
جوانسان سے مانوس ہوجائے والا ہوتو اس سے اپیاچور مراد ہے جو تو بہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھیڑ ہے کو دیکھے تو کو یا وہ

کسی انسان پر بہتان لگائے گا اور تھم شخص بری ہوگا۔ یہ جو تو بہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھیڑ ہے کو دیکھے تو کو یا دو

اور بھیڑ ہے کوایک مما تھ دیکھے تواس سے نفاق ، فریب اور دھو کہ مراد ہے۔

اور بھیڑ ہے کوایک مما تھ دیکھے تواس سے نفاق ، فریب اور دھو کہ مراد ہے۔

الذِيخ

( بجو ) الله ينج: بمسرالذال اس كامونث ذيبخة اورجمع ذيوخ ، اذياخ اورذ ينية آتى إير\_

#### مديث ش جوكا مذكره:

امام بخاري في من قب البياء من معزت ابو مرية عديد فقل كى ب: -

''نی کر کیم طفیج نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ایرائیم مین کی اپنے باپ آ ذرے ساقات اس حال ہیں ہوگی کے آ ذرکا چیرہ غبار آلوہ ہوگا۔ آپ اپنے والدے کہیں گے کہ کیا بیس تم کوئیں کہتا تھا کہ میرے فلاف نہ چلو (اور میرا کہنا مائو) آذر کی جہرہ غبار آلوہ ہوگا۔ آپ اپنے والدے کہیں گے کہ کیا بیس تم طید الصلوٰ ق والسلام اپنے رب ہے عرض موٹو) آذر کی گریں گے کہ آج میں تیزا کہتا نہیں مائوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ق والسلام اپنے رب ہے عرض کریں گریں کے کہ اس کے کہا میں کے کہ اس کے کہا میں کہ کے اس کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ میر آبا پ ووزن میں جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما کی کہ بیس کے کہ جس کے کافرین پر جنت حرام کردگی ہوگی کہ جہا ہے۔ پھر ابراہیم میں گری کہ میل میں گری کہ معلوم ہوگا کہ خون آلوہ بچو پڑا ہوا ہے۔ اس کی ٹا تھیں میکڑ کر اس کو دوز تے میں ڈال دیا جائے گا'۔

نسائی ، براز اور حام "ف معدرك من حصرت الوسعيد خدري كي بيدوايت نقل كي بهاد-

نی کریم سنجیجہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک فخف اپنے ہاپ کا ہاتھ بکڑے گاتا کہ اس کو جنت میں داخل کردے۔اسے میں ایک آواز آئے گی کہ جنت میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا کیونکہ القد تن لی نے مشرکین پر جنت حرام کردی ہے۔ وہ فخض اللہ تن لی ہے عرض کرے گا کہ اے میرے رب! یہ میرا باپ ہے۔ اس پر اللہ تن لی اس کے مشرک باپ کو ایک بد جیئت اور بری صورت میں جس ہے کہ بد بوآتی ہوگی تبدیل کردے گا۔ اس کی بیر طالب و کھے کروہ جنتی اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا'۔

راوی قد کورہ بانا حدیث کے بارے میں فرماتے میں کرآ مخصور مین یہ اسے زیادہ کھی میں فرمایا۔ تاہم صحابہ کرام اس جتی ے تعفرت ابرا ہیم میسا کومراد لیتے ہیں۔ حاکم نے اس حدیث کوامام بخاری اورامام مسلم کی شرح پرسی قرار دیا ہے۔ حاکم نے حماد بن سلمہ سے ،انہوں نے ابوب سے ابوب نے ابن میرین ہے اورانہوں نے حصرت ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ:

" نبی کریم سیجیج نے فر مایا کہ قیامت کے دن ایک فی اپنے باپ سے ملے گا اور پوچھے گا کہ ابا جان آپ کا کیما بیٹا تھا (لیعنی فر ما نبر داری یا نافر مان) باپ کے گا کہ تو میرا بہت اچھا بیٹا تھا اس پر بیٹا کے گا کہ کیا آت آپ میرا کہتا مائیں گے؟ باپ کے گا ضرور مانوں گا۔ اس پرلاکا کے گا کہ اچھا آپ میرااز ارتقام لیس ۔ چنا نچہ باپ اس کا از ارتقام لے گا اور لڑکا اس کو لے کر برگاہ ضداو تدی میں پہنچ گا۔ اس وقت انڈتوائی کے حضور میں لوگوں کی جیشی ہور ہی ہوگی۔ انڈتو ٹی اور لڑکا اس کو لے کر برگاہ ضداو تدی میں پہنچ گا۔ اس وقت انڈتوائی کے حضور میں لوگوں کی جیشی ہور ہی ہوگی۔ انڈتو ٹی انڈتو ٹی ان کے سے فر مائے گا کہ اس میرے بندے جس دروازے سے جانے جنت میں داخل ہوجا۔ وہ کے گا اے میرے رب کیا میں نے اپنے باپ کو بھی ساتھ نے جا کو لگا گا کہ آپ میں نے اپنے باپ کو بھی ساتھ نے جا کو لگا گا کہ آپ میں نے اپ کو بھی صورت میں می کے دوز نی میں فر لوادے گا اور اس سے کو سے کا کہ کیا ہی تیرایا پہنیں ہے '۔

مذكوره بالاحديث كوبحى مسلم كي شرط يرضح كها كيا ہے۔

قیامت کے دن آ زرکو بجو کی صورت بیں سنے کرنے کی حکمت این الا ٹیرنے یہ بیان کی ہے کہ بجوسب سے احمل جانور ہے۔ اسکی

اس كے علاوہ شكارى جب اس كاشكاركر اوا بح بي قواس كے بل ير كمر بي الفاظ كہتے ميں: \_

اطوقی ام طویق خاموی ام عامو ابشوی بحراد عطلی و شاذه زلی بیالفاظ متواتر کیتے رہے ہیں یہاں تک کے شکاری اس کے بل میں ہاتھ ڈال کراورری سے اس کے ہاتھ یا دُن یا ندھ کراس کو بہر سی لیتے ہیں۔

بالغرض اگر آزرکو کتے یا خزیر کی شکل میں سنٹے کر دیا جاتا تو یہ بدصورتی کا سبب بن کر حضرت ابراہیم سیمانہ کی تکی کا سبب بن جاتا۔ لہنرااللہ تعالیٰ اپنے ظلیں کے اکرام کی خاطر آپ کے دالد کوا یک متوسط درجہ کے درندہ کی شکل میں سنٹے کرد سے گا۔ والنداعلم بالصواب \_

# بإثبالراء

## الراحلة

(سواری اور ہو جوالا دنے کے لائق اون )السو احلة بقول جو ہری را علد دواؤننی ہے جوسنر کرنے کی صلاحت رکھتی ہواور ہی معنی دول کے بھی آتے ہیں۔ یہ بھی کہا گی ہے کہ راصد سواری کا اونٹ ہے جا ہز ہو یا یا دورا حلہ کے آخر میں جو ''ت ' ہے دوم بالذے لئے ہے۔ جسے و اہیدہ اونٹ یا دفت اونٹ کو راحلہ اس دوب ہے جیس کہ اس پررس لین پالان با غدھا جاتا ہے۔ لبذا یہ فاعل بمعنی مقبول ہے جیسا کہ آن کریم کی اس آتے ہے۔ لبذا یہ فاعل بمعنی مقبول آپ ہے۔ اس کے علاوہ کلام پاک میں اور بھی کی چک کہ آن کریم کی اس آتے ہے۔ شرا ' فائلہ و بھی عین ہے ۔ شرا ' فائلہ و بھی عین ہے ۔ شرا الله و ا

رواحسان المست ونسحس شلافة نسبت المساء في كمل مورد المساء في كمل مورد المساء في كمل مورد المساء في كمل مورد الم "ہارے چل چو ہیں اور ہم مرف تین ہیں اس لئے ہم ہرگھاٹ پران کو پائی ہے بچائے ہیں ۔ نطوں کورواهل اس وجہ سے کہتے ہیں كروہ السان كے قدم كى موارياں ہيں"۔

مديث شي دا حليكا مذكره:

جہتی نے اپنی کیاب شعب الایمان کے پہیوس باب میں روایت کی ہے کہ:۔

" نی کرم سینیا بے فرمایا کہ جو خص اپنی سواری ہے از کر جیمیل پیدل چلاتو کو یااس نے ایک غلام آزاد کیا"۔ بخاري اورمسلم نے زہري كا كي حديث تقل كى بے جس كوسالم جعزت عبدالله اين عمر شات سے روايت كرتے ہيں كه: -" نبی کریم طبیم نے قربایا کہ لوگ ان مواونوں کی مانند ہیں جن میں کوئی راصلہ شہو'۔

جہتی نے اس حدیث کا میں مطلب بیان کیا ہے کہ ہوگ ا حکام دین میں برابر ہیں ، ان میں شریف کومشروف پراورر فیع کوومنیع پر کوئی نعنیات نیس ہے جیسا کہ ووسواونٹ جن میں کوئی را حلہ ( میٹنی سواری کے لائق ) اونٹ نہ ہوا یک و مسرے پر برتری نہیں رکھتے۔ ا بن سرین سے منقول ہے کہ عبیدہ ابن حذیفہ عہد و قضا پر مامور تھے۔ آب ایک دن آگ جان رہے تھے کہ استے ہیں اشراف میں

ہے ایک مخص آپ کے باس آیا اور آپ سے کوئی حاجت طلب کی ۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنی ایک انگی اس آگ میں داخل کر دو۔ ال منفس نے جواب دیا کہ یہ کسے ہوسکتا ہے؟ یہن کرآپ نے فرمایا کہ تو میری خاطرا پی ایک انگی آگ میں ڈالنے سے بکل کرد ہا ہے اور جھے یہ امیدر کھتا ہے کہ میں تیری خاطر اپنا پوراجسم جہنم میں داخل کردوں؟ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ راحلہ وہثر بیف انسل اونٹ ہے جس کو بہت سے اونوں میں سے سواری وغیرہ کے گئے متنب کرلیا جائے۔ بیاونٹ کالل الاوصاف مانا جاتا ہے اورا کروہ بہت سے اونوں میں ل جاتا ہے تو فورا شنا شت کرلیا جاتا ہے۔ اس لئے فرکورہ حدیث کا مطب بیہ ہوا کہ سب لوگ آپس میں برابر ہیں۔ان میں کسی ایک کو ووسرے پرنسبی قضیلت نہیں ہے بلکدان میں کا ہرا یک قطار کے اونٹ کی ما نندا کی۔ دوسرے کا شبیہ ہے۔ از ہری کا اس بارے میں بیقول ے کدرا ملہ سے مرا دالل عرب کے نزد یک دونر یا مادوادنت ہے جوشریف انسل ہوا درتا واس میں مباسقہ کے لئے ہے۔ چنا نجیاز ہری کے تول کے معالق ابن تنبید کی روایت کی ہوئی حدیث کی تشریح ناما ہے بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زاہد فی الدنیا و پختص ہے جوز ہدیس

کامل ہوا درآ خرت کی جانب را غب ہوا در را حلہ کی طرح ایسے لوگوں کا وجود بہت کم ہے۔

ا مام تو دی برنٹے قرماتے میں کہ کامل الا وصاف لوگ جن کے جملہ اقوال واقعال پہندید و ہوں اور راصلہ ہی کی طرح انسانوں میں کمیاب ہیں۔ بعض عناء کے زود کیک راصلہ ہے مراود داونٹ ہے جو کا ٹل انا وصاف، خوبصورت اور بار برداری اور سفر کے لئے معبوط ہو۔ علامه حافظ الوالعباس قرطبي جوابية زمانے كي شخ المفسرين بيں فرماتے بيں كه ميري رائے اس حديث شريف كي ممثل راحله ك منا مب حال وو مخص معلوم ہوتا ہے جو کریم اور تنی ہواور دوسرے لوگوں کی ضرور بات کامتحمل ہواوراس کے اخراجات مثلاً ادائیگی دین اورر فع تكاليف كابارات اوبر لے ليكن ايسا سے اوگ بہت كم يائے جاتے ہيں بلك مير عزد يك ايسے لوگوں كا وجودى مفقود ب علامه دميري فرماتے ميں كەميرے زويك قرطبي كى تاويل احسن ہے۔ (والله اعلم بالصواب)

# الرأل

الرال: شرمرغ كے بحد كتے إلى اس كامونث رالة اورجع رئال وركان ستعمل ہے۔ مريدتعميل لفظ نعام كے تحت باب النون من انشاء الله أفي بيد

## الراعي

( تمرى اور كوتر كا بحيه ) الراعي : قمرى اور كبوتر كے باہم ملاپ سے بيدا ہونے دالا جا نور جس كى عجيب شكل ہوتى ہے اور عرجي اس كى

طویل ہوتی ہے۔ جیسا کر قزونی نے بیان کیا ہے۔ جا حظہ کہتے ہیں کہ بیرجا نور کہوتر اور قمری سے زیادہ جسامت والااور زیادہ نے دایا ہوتا ہے اور اس کی آ واز کہوتر اور قمری سے جدااور عمرہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے اور لوگوں کو اس کے شکار کا شوق ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کورا کی کے بجائے زامی مکھاہے جو کہ غلط ہے۔

## الربلي

المسوبسى بروزن تعلى اس بكرى كوكتے بيں جو بچے جن كرفارغ ہو أكراس كا بچيمر جائے تب بھى وور فى بى كہلاتى ہے۔ بعض لوگوں كا شيال ہے كہ بچہ جننے كے بيس بوم بعد تك بكرى رئي كہلاتى ہاور بعض كا خيال ہے كہ بچہ جننے كے بعددو، و تك رئي كہلاتى ہے۔ ابو زيد نے لفظ رئي كو بكرى كے لئے خاص كيا ہے اور بعض نے اس لفظ كو بھيڑ ہے كے لئے خاص كيا ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ بھری کے لئے رقی اور بھیڑ کے لئے زفوث آتا ہے۔ رقی کی جمع رہاب آتی ہے۔ علامہ دمیری منتہ فرمات جیں کہ فعال کے وزن پر پندرہ کلموں کی جمع آتی ہے اور وہ ہیں:۔

# الرَّبَاح

السوب السرب المراه اور با و برفتد و بلی کے مشاب ایک جانور ہے جس سے ایک شم کی خوشبوا خذکی جاتی ہے۔ بی تعریف درست ہے۔ ام م جو ہری نے اپنے تکمی مخطوط میں بیتعریف کی ہے کہ رو ہو جانور ہے جس سے کا فور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تعریف میں جو ہری نے شطی کی ہے۔ کیونکہ کا فور ایک ہندوستانی ورشت کا گوند ہے اور رواح کا فور کے مش بہ خوشبو کا نام ہے۔ اس تنظی کی وجہ غالباً بیہ وئی ہوگ کہ جو ہری نے جب سنا کہ حیوان سے خوشبوا خذکی جاتی ہے تو موصوف کا ذبحن کا فور کی طرف ختل ہوگیا ہوگا۔

علامدائن قطاع کی نظر جب امام جو ہرئ کے بیان کردہ غلامغہوم پر پڑی تو موصوف نے درست کرتے ہوئے کہا کردہا جا ایک شہر
کا نام ہے جہاں کا فور تیار کیا جاتا ہے حالا نکہ یہ بھی خیال خام ہے۔ کیونکہ کا فورتو اس گوندکو کہتے ہیں جوکنزی کے اندرخشک ہوجائے اور اس
کنڑی کو ترکت وینے ہے خارج ہوجا تا ہے۔ برخلاف رہاح کے وہ اس خوشبو کا نام ہے جوجیوان سے اخذ کی جاتی ہے۔ ابن رشیق شعر کے
نے اپنے مندرجہ ڈیل شعر بھی کتنی عمرہ بات کی ہے۔

فکرت لیلة وصلها فی صدها فی صدها فی صدها فی صدها فی صدها ادمعی کالعدم است کوده آشیال تشین بونی اور جب آشیاندی بیندگی تو میرے آشوؤل کا باتی حصد جوره گیا تحاده الکافور امساک الدم فی نحرها اذعاده الکافور امساک الدم انتی آنکمول کو منه گاور کی فاصیت نون کوره کنا جا ہے تی شراخی آشوؤل کوره کئی کوشش کرنے لگا'۔

الرُّبَاح

(زبندر)المولوباح (راء پرضمه باء موحده پرتشدید) تفصیل عنقریب آئے گی۔ بیبزولی میں ضرب اکثل ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کے قلال بندرے زیادہ بزول ہے۔

# ألربخ

(راء پرمنمہ اورب پرفتحہ )اونمنی یا گائے کا بچہجوا پنی ماں سے جدا ہوجائے۔

# الربية

در ات الارض کی تنم ) الوبید (را و پرضمه) ابن سید وفر ماتے بین کدچ ہے اور گرکٹ کے درمیان کا ایک جانور ہے اور ایس نے کہا ہے کہ دیر چوہے کا وومرانام ہے۔

# ٱلرُّتُوتُ

( ترخزیر ) الرتوت: رت کی جمع ہا دررت کے منی رئیس ، سر دارا درخزیر کے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے مفولاء رقبوت البلاد کہ بیہ شہر کے رئیس ہیں۔ خکام کہتے ہیں کہ رت ایک جانور کا نام ہے جو دیکی کے فزیر کے مشابہ ہوتا ہے ادر بعض علاء نے کہا ہے کہ ز فزیر کا دوسرا نام ہے۔اس کا مفصل بیان باب الخاء عجمہ میں گزر چکا ہے۔

### الرثيلا

(زہریا جانور)الے فیکلا(راپر ضمداور قام منتوح) زہر لیے جانورکا نام ہے۔ تفصیلی بیان باب العید کے آخر میں آئے گا۔ جاحظ کہتے ہیں ریٹلا کرئی کی ایک تنم ہے اس کا دوسرا نام عقرب الحیات بھی ہے۔ کونکہ بیسانیوں کو مارڈ الناہے۔ ابو عرموی قرطی اسرائیل کہتے ہیں کہ ڈیلا کا اطلاق حیوان کی کثیر انواع پر ہوتا ہے۔ بعض نے چونوع شار کی ہیں اور بعض نے آخوہ تمام می کڑی کے اقسام ہیں۔ فن طب و تعکمت میں ، ہر بعض تعکم مول کا قول ہے کہ ان اقسام میں سے سب سے زیادہ خطر ناک معری کڑی ہے اور رہی وہ کڑیاں جو گمروں میں پائی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک تنم روئیں وہ کریاں جو اربوتی ہے۔ انہی میں سے ایک تنم روئیں واربوتی ہے۔ انہی میں سے ایک تنم روئیں دار بوتی ہے۔ انہی میں اس ایک ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک تنم روئیں دار بوتی ہے۔ انہی میراس کو ابو صوف کے نام ہے جائے ہیں اور ان کڑیوں کے کا شنے سے تکلیف ایک ہوتی ہے جس طرح کچھو کے ڈسے موتی ہوتی ہے انشاء انڈ اس کا کھل بیان باب العید ہیں آئے گا۔

ر میلا کے طبی خواص:

ال كيميكوم ج كرماته طاكراستعال كرنے ہے زہر ملے اثرات فتم ہوجاتے ہیں۔

خواب مِن تعبير:

اس كى تجيير فتند پر درادراؤيت يہني نے والى عورت سے دى جاتى ہے۔ نيز كمي وشن بھى مراد ہوتا ہے۔ والنداعم۔

# اَلُوْ خُلُ

الله حل: معيزے كمون يوكوك جاتا ہے۔اس كى جع رضال آتى ہے۔

# الرخ

بہر مال جب ہم فارغ ہو گئے اور چلنے کا تصد کیااور کشتی میں موار ہو گئے تو امیا بک کیا و کیھتے ہیں کہ رخیاول کی طرح اڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اس حال میں کداس کے پنجوں میں بڑا بھاری پھر تھا جو جسامت میں کشتی ہے بھی بڑا تھا۔ جب وہ کشتی کے باسقائل آیا تو جلدی سے پھرا ہے پنجوں سے چھوڑ ویا۔ خداکی قدرت کہ ہوری کشتی آ کے نکل گئی اور پھر سمندر میں گر گیا۔ حق تعالیٰ نے مرف اپنے فضل وکرم سے ہم سب کواس کے نثر سے محفوظ رکھا ور نہ تو اس نے بدلہ لینے میں کی نہیں کی۔ رُبِح شطر نج کے ایک مہر سے کا بھی نام ہاس کی جمع رضاخ ہے اس کی جمع رضاخ ہے اور د حدید آتی ہے۔ سری الرف و شاعر نے کیا ہی عمر و شعر کیے ہیں۔

وفتية زهم الاداب بهمهم

ابهى وانضر من زهر الرياحين

'' اور پکھوٹو جوان جن کے طور طریق اس پورے علاقے میں سب ہے اچھے تھے اور دو تر دیاز ہیلکہ شا داب پھولوں کی کلیوں ہے بھی زیاد ہ بیر''

داحوالی السواح مشی الموخ و انصرفوا والراح بیمشی بهم مشی المواذین '' وه شراب خانه کی طرف چلے اور شطرنج کے کمیل کی طرف بڑھے اور جب وہال سے واپس ہوئے توان کی چال الی تھی جیس کہ شطرنج کے مہرول کی''۔ "

ويسخسل بسائت حية والمسلام

بىنىقىسى مىن اجىو دلسە بىنىقىسى مىن اس پراپى جان قربان كرون اوردە سلام دعا يىن بىمى بىل كرۇ' ـ

وحصف کسامن فسی مقالیسه کسمون السوت فسی حد الحسام "مبری موت اس کی آئکمول بی اس طرح چیسی بوئی ہے جیس کے گوار کی دھار بیں موت پوشیدہ ہوتی ہے'۔

خواب مين رخ كي تعير:

رخ کی خواب میں تبییر عجیب وغریب خیرواحل ق ہے بھی دی جاتی ہے۔اور دوروراز کے سفر کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے بھی ب مودہ اور لا ایعنی کلام کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے اور عنقا کی بھی مجی تبییر موتی ہے۔عنقاکے بارے میں مفصل بیان باب العین میں آئے گا۔۔

#### الرخمة

السوخمة (بالتحريك) كده كمثابا يك برنده ب،اس كى كثيت امهم ان،ام دماله،ام عجيبه،ام تيم اورام كبيرب،انوق ك نام بي جاناه تا بهاس كى جنّ رُخم آتى به تاءاس كاندرجس كے لئے به آئى ثاعر نے اس كوا بي شعر ش استعال كيا ہے ـــ يساد خسمهاء قساظ على مطلوب يسعدل كف الحادى المعطيب

"اے رضاوج تورمطلوب کوجلد لے کرآ اور یہ کام بعجلت ہوجیہا کہ پرندے کے پتیج جلدا چک لیتے ہیں"۔ علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ مطلوب سے مراد پہاڑے اور مطیب سے مراد استنی ہے۔ یہ پرید واحتیاط کے باوجود حمالت میں ضرب

الثل ب كيت ثاعركةا ب

ران شتى تحميق وهمى كيسة الحويل

وذاتسي اسمين والالوان شتي

"اوروه دوناموں والارتک برنگاپر نده ہے باو جود چی و چوبند ہوئے کے احمق مانا جاتا ہے"۔

امام فعمی کے سامنے جب روافع کا تذکرہ ہوتا تو فر ، تے اگرید دواب لیٹی چو پائے بیں ہوئے تو پید دافع کو ہے ہوئے اور
اگر پر ندے بیں ہے ہوئے تو رخم لیٹی مردار خور ہوئے ۔ اس پر نده کی خاص عادت ہے کہ پہاڑوں بیں ایکی جگد کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر
کسی کا گزرند ہوسکتا ہو نیز ایک جگہ تناش کرتا ہے جو پھر کی ہواور بارش کائی ہوتی ہو۔ اس وجہ سے اہل عرب اس کو مثال میں بیان کرتے
میں کہ اعد احسن بیعض الا اوق (فلاس چیز رخمہ کے انٹروں سے تایاب ہے ) اس کی مادہ سوائے اپ شو ہر ( زرخمہ ) کے اپنے او پر کسی کو قدرت نہیں دی اور ایک اغراد کی کو اور خماہ کا شارشری دکھیں پر ندوں میں ہوتا ہے اور یہ تین میں (۱) الوء (۲) کوا (۳) رقمہ یعنی

-015

شرى علم:

اس کا کھاٹا حرام ہے کیونکہ بیمردار کھاتا ہے۔ جناب ہی کریم عظیمیر نے اس کے کھانے سے منع فر مایا۔ پہنی نے دھزت عکر مدائے۔ روایت نقل کی ہے کدرمول اکرم نے (رقمہ) کدرہ کے کھانے سے منع فر مایا ہے۔

علامة رقبین نے آیت شریف کالگذین آؤؤ مُوسنی (کیشل ان کول کے جنہوں نے حضرت موک کو اوریت دی) کے بارے میں افر مایا کے حضرت موک کا اندون میں اور ہے میں اور مایا کے حضرت موکی استان کو اللہ اندون موکی میں نے اپنے مواد یہ ہے کہ بن اسرائیل نے آپ پرالزام لگایا تھا کہ العیاذ باللہ حضرت موکی میں تھا اس وجہ بھائی ہارون میں کو گوتی کو ایس کی موت کا ج جا تھا گئیں ہوائے (رخمہ) گدھ کے کی کو آپ کی قبر کا علم میں تھا اس وجہ سے اندازی کی نے رخمہ کو تا باور مالا علی کہتا ہے۔ سے اندازی کی نے رخمہ کو تا الاعلی کہتا ہے۔ ضرب الامثال

بیت فت ش خرب الشل ہے۔ کہا جاتا ہے کہال آ دی گدھ ہے بھی زیادہ بیوتو ف ہے۔ تمام پر ندوں میں اس کوتما قت کے لئے خاص کرنے کی وجہ میں ہے کہ بیارول النطح رہے۔ نہاست کو پہند کرتا ہے اور نجاست ہی کواست میں کواست مال کرتا ہے۔ نیز اہل عرب کی کہاوت ہے کہ انسطق بار خیم فانک من طیر ا اللّٰہ (اے گدھ تو بھی بول کیونکہ تو الشکا جانور ہے ) اس کہاوت کی اصل یہ ہے کہ جنگ میں جب پر ندچ ندا پی اپنی آ واز نکا لئے ہیں تو یہ بھی ان کو دیکے کر بولنا شروع کرویتا ہے۔ پرندے از راء تسخراس سے کہتے ہیں کہتو خاموش کیوں رہے ، تو بھی بول اس لئے کہتو ہمی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ مثال ورامس اس آ دمی کے تن میں کہی جاتی ہے جو کسی سے تعلق ندر کھے۔ نہ ووسرے کی طرف متوجہ ہواور نہ کسی سے کام کرے۔ جیسے اردو ہیں ایسے تھم کے لئے بولا جاتا ہے کہ فعال شخص اللہ تعالی کی گائے ہے۔ طبی خواص

کیڑے کوڈوں کوئم کرنے کے لئے اس کے پرول کی دھوئی ویٹا بہت مفید ہے۔ برص زوہ مریض کواس کی بیٹ مرکہ میں طاکر میں کے خشانات میں ملئے ہے مرض فتم ہوجا تا ہے۔ اس کی گئی کو بھون کر سکھایا جائے اور باریک چینے کے بعد کسی چیز میں طاکر ویوانداور پاگل آوگی کو متوافر تین روز تک کھل کی جائے واس کا جنون فتم ہوجائے گا۔ اور اس کے سرکوتھویڈ کے مشل اس عورت کے گئے میں لانکا دیا جائے جس کو بنچ کی ولا دت میں دشواری چیش آرہی ہوتو بچہ یا سانی اور جلدی پیدا ہوجائے گا۔ رقم کی آفوں پر جوزر در ملک کی جھی ہوتی ہے اس کو سکھانے کے بعد باریک چیل اور شہر میں طاکر استعمال کیا جائے تو ہرشم کے زہر کے لئے تریاتی کا کام دے گا۔ ورو سرکے سکون کے لئے اس کے سرکی ہڈی کو سر جی لانکا نا مفید ہے۔

ر شمہ کی خواب میں تعبیر ہے وقوف واحمق انسان ہے دی جاتی ہے۔ اگر کمی شخص نے رشمہ کوخواب میں پکڑتے ہوئے و یکھا تو ما حب خواب الی جنگ میں شریک ہوگا جس میں کثرت ہے خون ریزی ہوگی اور بھی شدید مرض لاحق ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نصار ٹی گئے ہیں کہ اگر کمی شخص نے بہت سررے زشمہ کو دیکھا تو اس سے مراد لشکر ہے اور ارطا میدورس نے کہا ہے کہ زشمہ کوخواب میں ویکھنا اس آ دی کے لئے اچھا ہے جوشہر سے باہر کا م کرتا ہے اس لئے کہ رشمہ (محمدہ) شہر میں داخل نہیں ہوتا پلکہ شہر کے باہر دہتا ہے اور زشمہ کو خواب میں ویکھنے ہے تھی ایسے شخص بھی مراو ہوتے ہیں جو مردوں کوٹسل دیتے ہیں اور قبر ستان میں رہے ہیں۔ کیونکہ رشمہ مردار کھاتا ہے اور شہر میں داخل نہیں ہوتا اور کی آ دی نے رشہ کو گھر کے اندر دیکھا تو دوصور تیں یا تو گھر کے اندر کوئی مریض ہے اور اگر مریض ہے تو اس کی موت کی جانب اشارہ ہے اور اگر مریض نہیں ہے تو ما لک مکان کوشد یدم ض کا یا موت کا انتظار کرنا جا ہے۔

#### الرشاء

المسوط انداه پرفتر ۔اس کا طلاق ہرن کے اس بچہ پر ہوتا ہے جس کے اندرا پی مال کے ساتھ چلنے پھرنے کی اور حرکت کرنے کی ملاحیت پیدا ہو جائے ،اس کی جی ارشاء آتی ہے۔

مندرجہ ذیل اشعار جن میں الرشاء ہرن کے بچہ کا تذکرہ ہے۔ علامہ ومیری قرماتے بین کہ درج ذیل اشعار علامہ جمال الدین عبدالرجیم نے سنائے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیشعر شیخ ایثر الدین ابوحیان سے سے ہیں اور انہوں نے ابوجعفرے اور انہوں نے ابوالحظاب ابن الحکیل ہے اور انہوں نے براہ راست ابوحفص عمر بن عمرے (جن کے اشعار ہیں) ساعت کئے ہیں۔

ان اشعار کا پس منظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوحفص عمر بن عمر کے پاس ایک د فعہ مربتاً باندی آئی جس کی والدہ ہے آپ وطی کر بھے تنصق آپ نے اس کووا پس کر دیا اور بیا شعار پڑھے۔

تركت جفويي نصب تلك الاسهم

ينامهندي السرشنا البذي التحاظه

"اے ہرن کا ہدیدویے والے تونے میری پلکوں کو تیروں کی جگہ گاڑویا"۔

لولا المهيمن واجتباب المحرم

ريحانة كبل المئى في شمها

"اس كي مو جمين مرة رزوكي خوشبومسوس موتى بيقينا عن اس كوحاصل كرتا يشرطيكاس كاشكار حرام ند موتا".

حينا الغنزالية ليمينح للمجرم

ماعن قلى صرفت اليك وانما

" بی نے تھوے اپی آسمیں جو ہنائی ہیں ووسرف اس وجے ہے کے حالت احرام بی شکار کی ممانعت ہے"۔

ياشاة ما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم

"اے کری توجس کے لئے طال ہے اس نے تیرا شکار نہ کیا اور میرے لئے شکار حرام ہے۔ کاش کہ احرام جس نہ ہوتا تو تیرا شکار ضرور

ابوالغ الستی نے بھی بہت عمدہ شعر کیے ہیں۔

في الخدمشل عدارك المتحدر

منن ايسن للرشنا الغريبر الاحور

" برن کی آنکہ میں وہ خولی کہاں جومجوب کے رضار کے ڈھلاؤموجود میں ہے"۔

سكاتساقط فوق ورداحمر

رشأكأن بعارضيه كليهما

" ہرن اپنے دونوں رخساروں سے مشک ریزی کرتا ہے جس کی سرخی گلاب کے پھول کی سرخی ہے جمی زیادہ ہے"۔

# الرشك

الوُشک (راء پرضرشین جمہ ساکنہ) اردو بی پچھوکوکہا جاتا ہے۔ قاضی ابوالولیدا بن فرضی نے اپنی کتاب 'الالقاب فی اسماء
نقلة الحدیث ' بھی خطیب ابوعلی الخسائی نے اپنی کتاب تقید المهمل بیں اور قاضی ابوالقسل عیاض ابن موی نے ' مشار آلالوار
میں اوران کے علاوہ حافظ ابوالفرح بن جوزی نے یہ بیان کیا ہے کہ بزیدا بن ابو بزید جس کا نام سنان ضبی ہے جورشک کے ساتھ مشہور
بیں ان کواس لقب سے پکار نے کی جبر بیہ کہ آپ کی ڈاڑھی عام مقدار سے بھی زیادہ بزی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی ڈاڑھی میں پچھوکس
میا اور سلسل تین روز تک واڑھی کے افر انکار ہا لیکن ان کو ڈاڑھی کے دراڑ ہونے کے باعث بچھو کے موجود ہونے کی مطلقاً جرند بوئی۔
ابن دحیہ نے اپنی کتاب ' العلم المنشور' بھی ذکر کیا ہے کہ تیجب ہے تین روز تک موذی جانو رانسان کی ڈاڑھی بھی موجود رہا وراس کوشعور
واحساس ندہو کی از کم پانچ وقت کی نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے اس بھی تواحساس ہوجانا جا ہے تھا۔ میادہ وضوکر سے وقت اپنی ڈاڑھی کا خارش ہوتا۔ اس
خال نہیں کرتے تھے یا پھر پچھواس قدرصفیر ہوکہ بالوں کے درمیان الجو گیا ہو۔ نیز تین دن کی مقدار متعین کرتا بھی تیج معلوم نہیں ہوئی تی تو تین دن تک انہوں نے بناہ کیے دی ؟ اورا گرابتداء معلوم نہیں ہوتا۔ اس
خال نہیں کرتے تھے یا پھر پچھواس قدرصفیر ہوکہ بالوں کو درمیان الجھ گیا ہو۔ نیز تین دن کی مقدار متعین کرتا ہی تھی معلوم نہیں ہوئی تی تو تین دن تک انہوں نے بناہ کیے دی ؟ اورا گرابتداء معلوم نہیں ہوئی سے کہ مقدار

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک اس کی تاویل سے ہوسکتی ہے کہ دوا بسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بچھو بکٹرت پائے جاتے ہے اورا قامت کی بدت اس مقام میں تین دن رہی ہواس بنا ہ پر انہوں نے تین یوم کی تعیین کر دی۔ واللہ تع کی اعلم تحقیقة حالیہ بہر صال ہی واقعہ کی بحکہ یب سے بہتر تاویل ہے در نداس رویت کے جوائمہ کرام راوی ہیں ان کی تکمہ یب لازم آئے گی۔

حاکم ابوعبداللہ نے اپنی کتاب 'علوم الحدیث' میں یجیٰ ابن ملین نے قل کیا ہے۔ یزید ابن ابویزید ایک مرحبہ بی ڈاڑھی میں کنگھا کرر ہے تھے تو ڈاڑھی سے بچھوٹکلا اس وقت سے ان کا لقب (رشک) بچھویڑ گیا۔

علامہ دمیری قرماتے ہیں کہ رشک کے ایک معنی اہل بھرہ کی لفت میں قسام ( لیعنی بہت زیادہ تعتیم کرنے والا ) کے آتے ہیں اور یزید ابن بزید بھرہ کے اندرزمینوں اور مکانوں کی تعتیم پر مامور تھے۔اس وجہ سے ان کورشک کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ۳۰اھیس مقام بھرہ بیں ان کا انتقال ہوا۔

ان سے محد شین کی ایک جماعت نے صدیت کی روایت بھی کہ ہے۔ او مرتر ندی ایونیسٹی نے اپنی مشہور کتاب ترخی 'باب مناجاء فی صوم للفۃ ایام من کل شہر '' کے ذرعوان صدیت کا سلسلہ سند جونقل کیا ہے اس شی ان کا تام بھی آتا ہے۔ چنانچ فرواتے ہیں۔ '' ہم ہے محووائن فیلان نے اوران سے ابوداؤد نے اوران سے شعبہ نے ان سے بیز ید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت معاد سے سناوہ فروائے تھے کہ بیل نے حضرت عائش سے جتاب نبی کریم میں بیٹ کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ موال کیا ہم مہینہ میں دن روز اور کھتے تھے۔ حضرت عائش نے قربایا کہ آپ ہم مہینہ ہیں تمین روز اور کھتے تھے۔ میں نے موال کیا کہ کون سے تمن روز ؟ حضرت عائش وشی اللہ عنہائے جواب ویا کہ آپ دول کی تعین کا لحاظ نیس فروائے تھے۔ بر ملکہ مہینہ ہیں الاعلی المتعین تین روز ؟ حضرت عائش وی اللہ عنہائے جواب ویا کہ آپ دول کی تعین کا لحاظ نیس فروائے تھے۔

. اہام تر مذل قر وتے ہیں کہ بیصدیث حسن ہے، میچ ہے اور اس کے اندر جورادی یزیدرشک آ رہے ہیں اس سے مراد ابویزید الفہی میں جن کو ہزید قاسم بھی کہا جاتا ہے کونکدر فک کے منی تسام کے آئے ہیں اہل بھروی لغت میں ہیںا کہ مالیل میں بیان ہو چکا۔

## الوفراف

السوط سواف : ایک پر عروب جس کو طاعب ظلما در خاطف ظلم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل کلام باب اسم میں ہیں کیا جائے گا۔ اس پر عرب کا نام دفراف اس بنا و پر دکھا ہے کہ دفراف کے معنی پھڑ پھڑانے کے آتے ہیں اور چونکہ دشمن کو پکڑ لینے کے بعد میں جات ہے اس کے اس کورفراف کہتے ہیں۔ ابن سیدہ فریاتے ہیں کہ دفراف ایک چھلی کا نام بھی ہے۔

الرق

الرق را واورق پر کسر و دریائی جانور ہے جو گر چھے کے مشاب ہوتا ہے۔ یہ جانور پھوے سے بندا ہوتا ہے اس کی جمع رقوق آتی ہے۔ جو ہری نے ایک ضعیف روایت نقل کی ہے کہ فقہا و ہدینداس کی خرید وفر وخت کرتے تھے اوراس کو استعال بھی کیا کرتے تھے۔اس لفظ کے اندر دولفت ہیں (۱) راء پر کسر و (۲) راء پر فتے ،لیکن اکثر نے کسر وکور جج دی ہے۔

الرِّكاب

الركاب:راوركرو، موارى كاونداس كى جمع ركائب آتى ہے۔ مديث من ركاب كاتذ كرون

" دعفرت جایر بن بی سے مروی ہے کے درمول الله منتی بین مندین عباده کی قیادت میں ایک فیکر رواند کیا اور انہ کیا اور انہ کیا اور انہ کیا اور اور مایا کہ عاوت اس کمرکی انہوں نے جہا دکیا اور سواری کی نواوشنیاں ذرج کرڈ الیس۔ رسول اکرم مان بینے نے ارشاد فرمایا کہ عاوت اس کمرکی فطرت جا دیے ۔

د كساب كى جن رُخت بهى آئى ماوركوبة كم فن سوارى كي يس اللي عرب كى كفتروفاقد كى حالت بيان كرتے ہوئے كتے يس ماللة ركوبة و لا حلوبة و لا حمولة، شاس كے پاس سوارى كے لئے ادن مادرندود دود ين كے لئے اوفق اور شار بردارى كے لئے كوئى جانور۔

# الركن

الركن: جوم اورركين بسيغة صغيرهمي استعال بونا ب جبيها كهابن سيد في لكماب\_

### الرمكة

الرمكة (بالتحريك) تركی محوژی -اس کی تنح رمكات ،رماک اورار ماک آتی ہے - جیسے تماراورا شرر \_ مسئلہ: الوسیلا ٹاتی كما ب جس كماب البع ع كے دوسرے ہاب جس قدكور ہے كدا كركسى نے كہا كد جس نے بيہ بھيڑ تھے كوفرو فت كردى اور ساہنے ترکی گھوڑی موجود تھی تو ایک تول ہے کہ تئے اس جز کی جانب اوٹے گی جس کی جانب اشار کیا گیا۔ لینٹی ترکی گھوڑی مشتری کو دین پڑے گی اور دوسرا تول ہے کہ جس کی صراحت کی تئی اس جز کی جانب اوٹے گی۔ کیونکہ ترکی گھوڑی بھیٹر کے مشابنیس ہے۔

### الرهدون

الموهدون (را ورفت ) برحرة لينى سرخ جانورے مشابهت ركمتا ہے۔اس كى جنع رهادن آتى ہے۔ كمديش نصوصاً سجد حرام بش كثرت سے پايا جاتا ہے۔ چڑیوں كے مشابه وتا ہے البت اس كارنگ سابتى ماكل ہوتا ہے۔

### الروبيان

الروبيان: تهايت عي جيوني سرخ رنك ي محيلي كو كتية مين -

طبي خواص

اگر کوئی فخص شراب کا عادی ہوتو اس کی شراب میں اس کی ٹا تک ڈال دی جائے تو دہ فخص شراب سے سخت بہنو ہوجائے گا۔ اس ک گردن کی دھونی ھاملہ مورت کو دی جائے تو حمل ساقط ہوجائے گا۔ اگر کسی کے تیریا کا ٹنا چہتے جائے تو اس کو تازہ تازہ کر لیپ کرنے سے دہ تیریا کا ٹنا ہا س ٹی نکل آئے گا۔ اگر سیاہ پنے کے سرتھ اس کو چیس کر ٹاف پر لیپ کیا جائے تو کد دوائے پیٹ سے خارج ہوجا کم کے ۔ نیز چھلی کو چیس کر مسک جبین کے ساتھ لینے ہے جس کہ کہی اثر نظام ہوگا اور اگر اس کو سکھا کر باریک چیس لیا جائے اور بطور سر مداس کو استعمال کر باریک چیس لیا جائے اور بطور سر مداس کو استعمال کر باریک چیس لیا جائے گا۔

# الريم

الريم: برن كا يجدال كى جمع آرام آتى بيد شاعر كبتاب \_

يهما العيمروالارام يمشين خلفه واطلاؤهما ينهضن من كل مجثم

" و ہاں جنگی گدھ اور ہران آ کے بیچے آتے جاتے ہیں اوران کے بچے ہرجگہ سے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں"۔

السمعی فرماتے ہیں کہ آرام سفید ہرٹوں کو کہتے ہیں۔اس کا داحدالریم آتا ہے۔ بیرجانورریکستانی علاقہ میں رہتاہے۔مینڈ ھے کی طرح مجم وقیم ہوتا ہے۔اس جانور میں چ لی د کوشت دیکر ہرنوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔

ز کی الدین این کائل ابوالفضل و فتیل التر یم واسیر البوی ایک نام مصمهور تقے۔ان کی وفات ۱۳۷ ه هیں بوئی۔ آپ بی کے ب اشعارین:۔

لى مهجة كددت بحسر كلومها للمنساس من فسرط المجوى تتكلم "ميري ايك مجوب بتقريب بكراس كزنمول كاسمندر شورش غم كى كثرت كى باعث لوكول سے باتش كرك"۔

اسم بہت منها غیر ارسم اعظم مسحدالان للهوى تسنظلم "اس ش بديوں كنانات كے علاده كري باقى تيس ر مااوروه بديال كويا بي اورعش كى دادخواه بي" ـ أُمِّ رِبَاح

ام رہاح راء پر فتی باء س کن ، باز کے مشابہ شکاری پرندہ ، اس کا رنگ نمیاط ہوتا ہے اور پشت اور دونوں باز وسرخ ہوتے ہیں۔ بیر جانو رانگور کھاتا ہے۔

ابورياح

(ایک پرنده) ابوریان (راه پر کسره یو مراکن) اس کامفصل مذکره باب الیه هی يُنو يُنو كے بيان مِن آخر كتاب مِن آئے گا۔ انثه م

ایت

ذورميح

ذورميح چو ہے كمش باك جانور ہے جس كى اگلى تائليں جھوٹى اور چيلى تائليں لبى بوتى بيں۔

# بابالزاي

الزاغ

( غراب ۔ کوا ) کوے کی ایک تنم جس کوغراب زرگی بھی کہتے ہیں۔ اس کارنگ سیاہ اور قد چھوٹا ہوتا ہے اور پیش مثامات میں اس کی چونٹی اور نائٹلس سرخ ہوتی ہیں۔ اس کوغراب الزیتون بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ بیزیتون کھاتا ہے۔ بیکواپا کیزہ صورت اور فوٹس منظر ہوتا ہے میکن بی سُب النہوں آت میں لکھ ہے کہ ''غراب زرگ سیاہ اور ہڑا ہوتا ہے۔ اس کی عمر بزار سال ہے بھی زیادہ ہوتی ہے''۔ عل مدومیری قرباقی ہیں کہ میر محض وہم ہے۔ میرجی وہی ہے جواو پر لکھا ہے۔

عجيب مكايت

طامہ دھری فرماتے ہیں کہ یس نے التنفی کی کتاب انتخاب المنتمی ''یں اور بی سب الخلوقات کے آخری ورقہ ہیں مجروبین اسلمیل اسعدی کی ایک روایت دیکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہا ہو ایک دن قاضی کی این اسم نے جھے کو بلایا۔ چنانچ ہیں گیا اور جب ان کے پاس پہنچا و دیکھا کہ ان کے پاس بہنچا و دیکھا کہ ان کے بیان کہ بہنچا و دیکھا کہ ان کے بیان کے دیل کے بیان کی وہ کہا کہ بیان کے بیان کی میان کے بیان کے بیان کے بیان کے وہ بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے وہ بیان کے بیان ک

انسا ايسن السليست والبلوه

انسيا السزاغ ابسو عسجسوه

" میں کواہوں جس کی کشیت ابو مجوہ ہے۔ میں شیرا ورشیر نی کا فرزند ہوں"۔

والقهوة والنشوة

احسب البراح والبرينجيان

" جھ کوشراب خوشبودار پھول، تبوہ واورنشہ آور چیزوں ہے محبت ہے"۔

فبلاعدوى يدى تخشى مبطوة

" میرے باتھوں میں کس منام کا چھوٹ نہیں ہے اور ندمیرے اندر دست درازی ہے کہ جس ہے بیاجائے"۔

يوم العبرس والدعوة

ولسى اثيساء تستظرف

"میرے اتدروہ ظرافت آمیز باتی ہیں جس کا اظہار شادی اور دعوت کے دن ہوتا ہے '۔

لاتسترها الفروة

فمنها سلعة في الظهر

" ومنجملہ ان کے میری پشت پر ایک مسہ ہے جو بالول میں نہیں چھپتا اور ایک دوسراسہ ہے"۔

فلو كان لها عروة

وامسنا المسلمة الاحبرى

"اوراگراس دوس مدکوب فیاب کردیا جائے تواس کے بیالہ"۔

فيها انهاركوة

لسناشك جميع الناس

" ہوئے میں او کوں کوشک دشہر شدرہے گا"۔

ال کے بعد دوزاغ ، زاغ کہ کرچائے نگااور پٹارہ پھی گیا۔ پھی نے قاضی کی ابن اکٹم ہے کہ کہ خدا آپ کوئزت بخشے ، یہ جھاکو عاشق معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا بھی پچھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ بچھاکواس کا کوئی علم بیں ہے۔ البته اتنا جا نتا ہوں کہ امیر الموشین (مامون الرشید) کے پاس کسی نے بھیم تھا اوراس کے ساتھ ایک سر جمہر خط تھا جس بھی اس کا حال بھی تحریر تھا۔ لیکن بچھاکو معلوم شیس کہ اس بھی کیا لکھا ہوا تھا۔ علامہ دمیر گن قرماتے جی کہ اجید ہے کی واقعہ اس کو ہے کا را دیوں کے قرق کے ساتھ حافظ ابوطا ہر سلتی نے بیان کیا۔ اس واقعہ میں ابوائس ملی بن تھر بیلی احمد این واؤد کے پاس جاتے ہیں اور یہی سوال وجوا ہے کرتے ہیں۔

مورخ ابن فلکان نے قامنی بیخی ابن اکٹم کے حالات میں لکھا ہے گہ جس وفت آپ کو بھر وکا حاکم بنایا گیا تو اس وفت آپ کی عمر صرف میں ممال تھی۔ بھرہ والوں نے ان کو کسن سجھاا وران ہے پوچھنے گئے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ یہ بچھ گئے کہ ان لوگوں نے جھ کو کمس سجھ کریہ سوال کیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں عمّاب بن اسید ہے جن کورسول اکرم سٹی بیٹر نے کمہ کا قامنی بنا کر بھیجا تھا اور معاد ا ابن جبل ہے جن کو تھے عربی سٹی بیٹر نے بمن کا گور فرمقر رفرمایا تھا اور کھپ بن سور سے جن کو فاروق اعظم سٹیز نے بھر و کا قامنی مقرر وفر مایا تھا وعمر شرن یا دہ ہوں۔ یہ جواب آپ نے طنز آ وراحتیا جا ان کو دیا۔

کہتے ہیں کہ جب فلیفہ مامون الرشد کو عبد ہ تفنا ہ کے لئے کی فخص کی ضرورت ہوئی تو ان سے لوگوں نے بیٹی این اکٹم کی بہت تحریف کی۔ چنا نچے فلیفہ نے ان کو طلب فر مایا۔ جب بیان کے سامنے پہنچ تو فلیفہ نے ان کی بدصور تی کی بنا ہ پر تقارت کی نظر سے دیکھا۔

میں بچھ کئے اور فلیفہ سے کہا کہ امیر المونین ! اگر کوئی علمی مسئلہ بچھ سے بو چھنا ہے تو دریافت فر ماسے میری صورت پر آپ نہ جا دیں۔ چنا نچہ فلیفہ نے ان سے پچے سوالات کئے اور جوابات شاتی اور متقول پانے پر ان کوٹا منی مقرر کر دیا۔ مامون کے زمانے میں جوغلہ ہوشی کی فلیفہ نے ان سے پچے سوالات کئے اور جوابات شاتی اور کوئے تھا۔ بیٹی ابن اکٹم افراحمدا بن الی داؤد معتز لی کو فلیفہ پر حاصل تھا وہ کوئے تھا۔ بیٹی ابن اکٹم حنی المرد بہب تنے۔ لیکن معز سے امام احد بین صنبل پر

ظلق قرآن کے سلسلہ شمان سے زیادہ کی نے تشد دنیس کیا۔ باب اکا ان شرکلب کے بیان میں تفصیلی ذکرآئے گا۔ انشاہ اللہ تعالی ۔

فقہ میں جو کما بیل قاضی بچی ابن التم نے تالیف کی تیس وہ قابلی قدر ہیں۔ گر طوالت کے باعث او گوں نے اس کو ترک کردیا۔ وہ

تالیفات متر دک العمل ہو کررہ گئیں۔ قاضی بچی کو اسلام شی ایک ایسادن حاصل ہوا ہے جو کی دوسر سے کوئیں ہوا۔ وہ بیہ کہ ایک مرتبہ

ضیفہ مامون الرشید شام کو جارہ ہے تھے۔ داستہ میں انہوں نے (شیعہ علاء کے برا ھیختہ کرنے ہے) اپنے تھم سے منادی کرادی کہ نکاح

متعہ حلال ہے۔ کس عالم کو جزات نہ ہوئی کہ وہ خلیفہ سے اس کی تحریم کے بارے شی احتجاج کرے۔ قاضی کی نے آئی جرات کی ہے کہ

مامون کو اس کے نا جا تربیم کے معہ درسے باز رکھا اور متعہ کی حرمت کا ثبوت دے کراس کو سلمئن کرویا۔ چنا نچہ امون نے تو بہ کی اور دوبارہ

منادی کرادی گدفاح متعہ حرام ہے۔

ردایت ہے کہ گفتی نے قاضی صاحب ہے سوال کیا کہ انسان کو کتنا کھانا تناول کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ بجوک تم جوجائے لیکن شکم میر نہ ہو۔ پھر سوال کیا کہ کتنا بنسنا چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا چروکل جے اور آواز بلند نہ ہو۔ اور دریافت فر مایا کہ کتنا رونا چاہیے؟ جواب ویا چروک سے کتنا افغاء فر مایا کہ کتنا رونا چاہیے؟ جواب دیا جتنی طاقت جواورا ظہار کے متعلق پوچھا گیا۔ فر مایا کہ کمل کوا تناظ ہر کرد کہ نظی پررہنے والے جن دانس کہ تعلی کا گئی ہے۔ کا کہ تعلی کا کہ کہ کا انتا ہے کہ کہ کا انتا ہے کہ کہ کا گئی ہے کہ کہ کتا ہوں کے اس کے بعدا س مرد نے آپ کے علی کے تعلی کے دواس کے بعدا س مرد نے آپ کے علی کے تعلی کی دورا کی انتاز کی بیار کے تعلی کی تعلی کا دورا کی تعلی کے بعدا س مرد نے آپ کے علی کے تعلی کا دورا کی بیار کی تعلی کی تعلی کے تعلی کا دورا کی کتا ہوں کی دورا کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کا دورا کیا گئی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کا دورا کیا کہ کا تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کو تعلی کا تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کہ کی تعلی کی کتاب کی تعلی کے تعلی کے تعلی کو تعلی کہ کی تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کہ کتاب کی تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی

کے چیں کہ قاضی کے ابن اکٹم بیں ہوائے اس کے اور کوئی عیب نہیں تھا کہ وہ لڑکوں ہے جب رکھے اور علوجا و کی تمنا کرنے کے الزام بیں عندالناس مشہور تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب وہ کی فقیدے ملے تو ان ہے حدیث کے بارے بیں سوال کرتے اور اگر کسی محدث سے ملے تو ان سے نو کا سے خو کے مسائل پر گفتگو کرتے اور اگر کسی نو گئے۔ ان سے طنح تو اس سے علم کلام میں بحث کرنے ملکے۔ ان سے ان کی غرض بیہ ہوتی تھی کہ اپنے ہے مدمقا بل کو فکست و سے کر شرمندہ کرویں۔ ایک ون کا ذکر ہے کہ اتفاق سے کوئی خوا سمائی ان کے بات کی غرض بیہ ہوتی تھی کہ اپنے ہوتی تھی ہاں سے بوچھا تم نے صدیث بھی پڑھی ہے۔ اس نے جواب ویا تی ہاں برحی ہے۔ اس نے جواب ویا تی ہاں برحی ہے۔ اس نے جواب ویا کہ بیل نے ہوا ہوں کہ جس نے مدیث بھی پڑھی ہے۔ اس نے جواب ویا کہ جس نے شرک ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ اصولی صدیث کے بارے بی تم کو کیا باو ہے؟ اس نے جواب ویا کہ جس نے شرک سے ، انہوں نے ابوا سے ان موالی کی سے ، انہوں نے ابوا سے ان میں اور انہوں نے حرث سے سنا ہے کہ حضرت علی کرم القد و جہنے ایک لوغی کو سنگسار فر مایا تھا۔ بیس کر کس صاحب دم ، نو وہو گئے اور پھر شرائے ہے۔

قاضی کی این اسم کی وفات اسم می مقام رہذہ ہوئی ہے۔ رہذہ مدید متورہ کے قریب ایک گاؤں ہے جو جائے کرام کے داستہ می پڑتا ہے۔ یہ دی مقام ہے جہاں پر معزرت عثان بن عقان نے معزرت ابو فر رفقاری کو جا اولمن فر مایا تفاد جی آ پ کی وفات ہوئی۔

یمان کیا جاتا ہے کہ تامنی صاحب کی وفات کے بعد کی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ کیسی گر رہ ؟ قامنی صاحب نے جواب دیا کہ اللہ ایمی کے اور ان سے ایمی اللہ ایمی کے اور ان سے معزرت ابو ہر رہ اللہ ایمی کے دور وارت کی ہے کہ:۔

"جناب نی کریم منزی نے ارشاد فر مایا کہ آپ ہوڑ مے سلمان کوعذاب دینے سے شر ماتے ہیں"۔ حق تعالی نے ارشاد فر مایا کہ رسول اللہ کے بچ کہا، ہم نے تہاری سنفرت کروی۔

زاغ (كوس) كاشرى تكم:

زاغ کا کھانا طلال ہے۔فقیدرافع کے نزویک بھی رائے ہے اورای کے قائل ہیں۔حفزت تھم نے ای مسلک کوافقیار کیا ہے۔ حضرت جماو نے اور حضرت ایام محمد بن حسن ہے۔ نے اور حضرت ایام بھی '' نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت تھم ہے کو رے کی صلت وحرمت کے ہارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سیاہ اور بڑے قد کا کوا تو کروہ ہے اور چھوٹے قد کا کوا جس کو زار نا کہتے ہیں تو اس کو کھانے میں کوئی مضا کھنے ہیں۔

طبی خواص

اگرکوے کی زبان سکھا کر ہیا ہے فخص کو کھلا دی جائے واس کی ہیاس فتم ہوجائے گے۔خواوکتنی ہی شدیدگری کیوں شہو۔ بھی ظام کوے کے قلب کا ہے اس لیے کہ بیہ پرندہ شدید گرمیوں میں بھی پانی استعال نہیں کرتا اور اگر کو ہے اور مرخ کا پید ملاکر آ تکھ میں لگات جائے وحندلا پی فتم ہوجائے گااورا گراس کو ہالوں میں الیا جائے تو ہال انتہائی سیاہ ہوجا کیں گے۔اس کا حوصلہ (پوش) ابتدائے نزول ما وگور و کہتا ہے۔

خواب مين تعبير:

خواب شركس شخص نے اليا كواد يكھا جس كى چونج سرخ جونواس كى تجيير صاحب مطوت اورلبود طرب سے دى جاتى ہے اور ارط ميدوراس كا قول ہے كہ خواب بش كواا يسے لوكوں كى علامت ہے جومشاركت كودرست ركھتے ہيں۔ بعض اوقات فقراء سے اس كى تجيير دك جوتى ہے يہ بھى كہا گيا ہے كہ خواب بش اس سے مراد ولد الزنا بھى جوتا ہے يا ايسا شخص ہے جس كے مزائ بش خيروشر دونوں موجود ہوں۔ والقد تعالى اعلم ۔

ألزاقي

(مرغ)السواقسی.اس کی جمل زواتی آتی ہے زقا۔ یسو قو ادار ہے تا ہے جس کے معنی چینے اور چلانے کہ آتے ہیں۔ جو ہری فرماتے ہیں کہ ہر چینے والے جانور کوزاق کہا جاتا ہے۔ بوم (الو) کے بیان میں قوابن تمیر کا پیشعر گزر چکا ہے

ولوأن ليسلسي الاخيسلية مسلمت عسلسي ودونسي حندل وصفائح

"اور جبکه لیل نے جھ کوسلام کیا حالا نکہ میر ۔ اوراس کے درمیان بوی چٹان اور عظیم پھر حاکل تھا"۔

اسلمت تسليم البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائح

" تواس كر يب بوت بوع على في سلام كيا حالا تكدا وقبرى طرف ي في رو تعا"-

اس كامنصل بيان باب الصاومي لفظ صدى كے بيان ش آئے گا۔ انشا واللہ تعالى۔

الزامور

الزامور: بقول توحيدي بيايك جموني فتم ي مجيلي بجواف نول كي آواز برفريفة ربتي بودوانسانول كي آواز سفنے كاس قدرشائق

ہے کہ اگر دوکشی کو آتا ہوا دیکے لیتی ہے تو اس کے ساتھ ہولیتی ہے۔ اگر دوکسی بڑی چھلی کودیکھتی ہے کہ دوکشی ہے رگڑنے اور اس کو کان میں گھس جاتی ہے اور برابر پھڑکی رہتی ہے۔ بڑی چھلی عاجز ہوکر کسی پھر یاشگاف کی تلاش میں ساحل کی طرف جاتی ہے اور جب اس کو کوئی چیزال جاتی ہے تو اس پراہنے سرکود ہے مارتی ہے اور سرجاتی ہو۔ اس کو جو سے الل کشتی اس سے بہت مجت رکھتے ہیں اور اس کو کھلاتے رہے ہیں۔ اگر دوکسی وقت نہیں ہوتی تو اس کو تلاش کرتے ہیں تا کہ اس کی دجہ سے تملہ کرنے والی کچھیلیوں کے شرے مخوف ظر ہے اور اگر جال پھینتے وقت یہ چھلی جال میں پھٹس جاتی ہے تو اس کی قد است کے لیاظ ہے اس کو ٹورا چھوڑ دیتے ہیں۔

## الزَبابة

(جنگلی چوم) الزبابۃ زاء پرفتھ۔ بدا یک تھم کا جنگلی چوہا ہے جوضر درت کی چیزیں چ اکر لے جاتا ہے۔ بدیسی کہا گیا ہے کہ مدچوہا ند ھاا در میرہ موتا ہے۔ جاتل آ دی کواس سے شبید دی جاتی ہے۔ چنا نچ حرث اس کلد و کا شعر ہے۔

جمعوا لهممالا وولذا

ولنقبلا واليست معناشبوا

امیں نے بہت ہے ایسے لوگ و کھیے میں کہ جن کے یاس مال بھی ہے اورا والا دبھی بوجہ جہل کے '۔

لاتسمع الاذان رعسدا

وهمم زيسابٌ حسائسرٌ

مثل مجروچوہوں کے بیں جن کے کان بیلی کی کڑک اور گرج کی آ واز کونیس سن سے "-"

شرع نے اس شعر میں زبان کی صفت حائر بیان کی ہے۔ لینی جرت میں پڑتا اور نامینا اور گونگا بھی بسا اوقات جرت میں پڑجا تا ہے۔ شاعر کا مقصد ہے ہے کرحق تعالی نے رزق کی تقسیم بیقدر عقول نبیس فرہ کی شعر کے اندر جو لفظ وَلداستعال ہوا ہے وہ بیشم الواؤ ہے اور ٹائی مصر عدمیں جود وسر اشعر ہے لا توسیع الافران رعدًا الافران اصل میں آ دانھ مینی مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے بدلہ الف ام لے آئے۔ جسے حق تعالی نے کلام پاک میں ارش وفر بایا ہے فیان السنج نیڈ جی المماوی ( کہ جنت میں موشین کا مرجع و تعدال ہے الماوی المان میں باوا ہم تھا یہاں پر بھی مضاف الیہ کوشتر کر کے اس کے شروع میں الف لام پر حداد یا گیا۔

ا مام تکلی فرماتے میں کہ کان سے نہ سنائی ویے کے مختف ورجہ میں۔ اگر کم سنائی ویتا ہے تو اس کو وقر کہا جاتا ہے اوراگراس ہے بھی یادہ سنائی نیس ویتا تو اس کوسم بہرہ کہتے میں اور اگر یا انکل ہی نہ سنائی وے حتیٰ کہ بخل کی کڑک اور گرین کی آ واز نہ آئے تو اس کوسلم کہتے یں ۔ جنگی جو ہے کا شرع تھم لفظ الفاء میں باب الفاء کے تحت بیان کیا جائے گا۔

ازبابة (جنگل چوہے) كى ضرب الامثال:

اگر کسی تخص کوچورے تثبید ویٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسوق من رہابلاک قلاں آ دی جنگلی چو ہے ہے بھی زیادہ چور ہے کو ککہ جنگلی بَدَ ہا بھی ضرورت کی چیزیں چرا کر لے جاتا ہے۔

# ٱلزُّبُذُبُ

السذيذب: بلي كمشابه ايك جانور ب- كال ابن الاثير من حوادثات ٢٠٠ ه كمسلم من لكما بكرافل بغدادكوايك جالور

جس کوہ وزیز ب کہتے تھے بہت خطرہ پیدا ہو گیا تھ وہ رات کے وقت ان کے مکانوں کی پھتوں پر دکھائی دیتاا ور چھوٹے بچوں کو کھاجاتا تھ مجھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ سوتے ہوئے مرد کا یا عورت کا ہاتھ کاٹ کر کھاجاتا۔ اس کے ڈرے لوگ رات بھر جا گئے تھے اور اپنے بچوں ک پاسپانی وتفاظت کرتے تھے اور اس جانور کے بھٹانے اور ڈرائے کی وجہ ہے برتن وغیرہ بچایا کرتے تھے۔ اس جانور کی وجہ ہے بغداد ش کانی عرصہ تک بل جل رہی۔ آخر کا را کیک روز سلطانی عملہ نے اس جانور کو پھڑ لیا۔ اس جانور کا رنگ الجن مائل پرسیاسی تھا اور اس کے ہاتھ یا دَن جھوٹے چھوٹے تھے۔ اس کو مار کرمنظر عام پر دنکا دیا گیا۔ بید و کی کرلوگ سکھ کی فیز موسے۔

## الزخارف

السنوحساد ف: جمع ہے اس كاوا صدر فرف آتا ہے۔ ان جانوروں كوكہاج تاہے جومنظر الجد ہوں اور پانى پراڑتے ہوں۔ اوس ابن جرك اقول ہے

تدكير عيسا من عيمان وماؤها ليه حدب تستن في النز حماد في "ميري آكسين عمان اوراس كي چشمول كوياد كرتي بين بين شرز خادف بحي يا في كے لئے الرتے بين" ــ

# ألزرزود

المنود ذوہ زاہ پر ضمد۔ یہ چڑیا کی طرح ایک پر ندہ ہے۔ چونکداس کی آ واز میں ایک جسم کی ڈرزیت پائی جاتی ہے اس لئے اس کانا م عی ڈرزور ہوگیا۔ جاجۂ کا قول ہے کہ ہردہ پر ندہ جو تھیر البرتاح ہو لیعنی جس کے بازوجھوٹے ہوں جیسے زراز براورعصافیر ( گوریا) اگراس کی ٹانگیس کاٹ دی جا نمیں تو وہ اڑنے ہے مجبور ہوجاتا ہے۔ جس طرح اگر انسان کا پاؤس کاٹ دیاجائے تو وہ دوزنے کے قائل نہیں رہتا۔ شرعی تھم باب العین میں عصفور کے تحت آئے گا۔ انشاء القدائی ٹی

#### مديث ين زرز ودكاد كر:

طبرانی اورا بن شیبہ نے معزت عیداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت نقل کی ہے کہ موشین کی روح زراز مرجیے پر تدوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانے ہیں اور جنت کے پھل ان کو کھائے کو ہے ہیں۔ ملامہ دمیر تی فرماتے ہیں۔ ہمارے شیخ بر ہان الدین قیراطی نے ڈرز ورکے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے۔

قد قبلت لهما مربی معرضا و کفیه به به حسل زر زورا "جب دومرے پاس من پیمر کر گررااور باتھ میں اس کا یک زرز درائی تو می نے کہا"۔

یسادالی علین عطلیه ان کسم بسزد حسف فسزد زودا "کراے دو فخص جس کی ٹال مثول ہے جھ کو بہت دکھ و تکلیف پنجی ۔ اگر تو جھ سے حقیقت جس مانائیس جا ہتا تو رسمانی ل لے"۔ پہلے شعر میں زرزور پر بمرہ کا بڑم ہے اور دوسرے شعر میں جملہ فعلیہ انشا ئیہے۔

مناقب امام شافی معنفه عبدالحسن بن عثان بن عائم می لکھا ہے کہ امام صاحب فر ، تے ہے کہ رومیہ کاطلسم کا تب دنیا می ہے۔ وہ نحاس کی ایک زرزور چڑیا ہے۔ وہ چڑیا سال بحر میں صرف ایک دن بولتی ہے۔ اس کی آواز پر اس کی ہم جنس چڑی کی ایس زرزار باتی نہیں رہتی جس کی چوٹی میں زیتوں کا کوئی دائے نہ ہوا وربیددائے نماس کی چڑیا کے پاس چھوڑ ویئے جاتے ہیں۔اس کے بعدان کو جمع کر کے اس کا تیل نکالا جاتا ہے۔اس تیل ہے اہل رومید کا سال بھر کا خرج چالا ہے۔

شرى علم:

اس کا کھانا حلاں ہے اس لئے کہ بیگوریا کی جس میں ہے ہے۔

طبى خواص

اس کا گوشت کھا تا قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔اس کا خون اگر پھوڑے پہنسی پر لگادیا جائے تو بہت جلدا چھے ہوجاتے ہیں۔اگر اس کوجلا کراس کی را کھانٹم پر نگادی جائے تو زخم بہت جلدا تھا ہوجائے گا۔

خواب من تعبير:

۔ زرز زور کا خواب میں دیکھناسفر میں تر دو کی دلیل ہے۔ سفر خواہ بری لینی فنگلی کا ہویا بحری بینی دریا کی بھی بھی اس کے دیکھنے ہے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو کثرت ہے سفر کرے جیسے خچر کراہیر پر لینے والاجس کا ایک جگہ پر قیام نہیں رہتا۔ بعض اوقات نیک وبد کمل کے اجتماع پر دلالت کرتا ہے یا ایسافخص مراد ہوتا ہے جو نہ تو غنی ہواور نہ فقیر نہ تریف ہونہ ذکیل۔

### الزرق

السنور ق: ایک شکاری پرنده ۔ بقول این سیده که بیرباز کے ماندایک شکاری پرنده ہے۔ فرا مذرماتے جیں کہ میسفید بازی کی ایک قسم ہے۔ البتہ اس کا حزاج خشک وگرم ہوتا ہے اور بازومضوط ہوتے جیں۔ جس کی وجہ سے بیرتیز اڑتا ہے اور شکار پرا جا تک حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی جمع زراریتی آئی ہے۔ پشت کالی ہوتی ہے اور سینہ سفیداور آئکھیں سرخ ہوتی جیں۔ حسن ابن بانی نے اس کی تحریف جی بیا شعار کے جیں ،

قیها اللی پرید من مرفقه وصفته بصفه مصلفه نبر جستهٔ نسابتهٔ فی ورفه کم وژهٔ صد نایه ولقلقه قد اغتلی بسفرة معلقة مبکرابزرق او ررقه کان عینه لحسن الحدقه دو منسر مختضب بعلقه

#### سلاحه في لحمها مقرقه

"اس نے غذا عاصل کی ایک بچے ہوئے ایسے دسترخوان ہے جس پرتمام مطلوب چیزیں چتی ہوئی تھیں۔ میں بی تی زرق ما می جا تورجب لکتا ہے تواس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہاز کا ،اس کی آئیسیں پیوٹوں کی خوبصورتی کی بناء پر ایسی محسوس ہوتی ہیں جیسے کے زگس کا مجلول شاخ پر کھل دہا ہو۔ یزے پروں والا جن پر مبز دھاریاں ہیں اوراس کے ساتھ دی گردن کا گوشت لٹکا ہوا ہے اوراس کے ہتھیارخوداس کے جسم ہے ستقے مواقع پر موجود ہیں۔

شرى حكم:

اس كا كمانا حرام ب\_ جس كالفعيل باز كي بيان ميس كرر ويكى ب-

## الزرافة

النودافه زارفت وضروونوں،اس کی کنیت اصین ہے۔ایک خوبصورت چو پایہ ہاس کی اگلی ناتھیں کبی اور پہلی چیوٹی ہوتی ہیں۔
اس کے جاروں ہاتھ پاؤں کا مجموعة تقریباً دس ذرائ کا ہوتا ہے۔اس کا سراونٹ کے سرکے ہا نفر ہوتا ہے اوراس کے سینگ گائے کی سینگوں کی طرح ،اس کی کھال چینے کی کھال جیسی ،اس کا ہاتھ ، پاؤں اور کھر گائے جیسے اوراس کی دم ہرن کی دم کے مشابہ ہوتی ہے۔اس کے مشنع پہلے پاؤں جی نہیں ہوتے بلک اس بی اور جب یہ جاتی ہے تو برخلاف ویکر جیوانوں کے بایاں پیراور وابنا ہاتھ آگے برخلاف ویکر جیوانوں کے بایاں پیراور وابنا ہاتھ آگے برخلاف ویکر جیوانوں کے بایاں پیراور وابنا ہاتھ آگے برخلا تا ہے۔اس کی طبیعت میں حق تق لی نے اس و مجبت و دیست کروی ہے۔ یہ جانور دیکا لی اور میشنیاں کرتا ہے۔ جب اند تعالی سے اس کی اس کی اس کی جینلی نا کول ہے لیک ہناویں تا کہ سے اس کی اس کی تجینلی نا کول ہے لیک ہناویں تا کہ سے اس کی اس کی تجینلی نا کول ہے لیک ہناویں تا کہ سے اس کی دینے میں آس کی تجینلی نا کول ہے لیک ہو۔

تاریخ ابن فلکان بیل تھے ہیں عبداللہ العقبی البھری الاخباری شاعر مشہور کے طالات بیل لکھا ہے کہ وہ زراف کے بارے بیلی فرمان کرتے تھے کہ اس کی وادوت تین حیوانوں کے زریعے ہوتی ہود جوان سے بیل (۱) تاقہ وشیر (جنگلی اوزٹ) (۲) بقر ووشیر (جنگلی کی کے اس کی وادوت تین حیوانوں کے زریعے ہوتی ہود ہوتی ہوا ہوتا ہے۔ بیگل کی کا دوشی سے بیل کا کا بیادہ جھے ہوں کے کو کھار زراف کے لئوی مٹن جماعت کے ہیں اور چونکداس کی وادوت کا سبب تی حیوان ہوتے ہیں اس لئے اس کو زراف کہتے ہیں اور اہل جھی آئی ہم اس کو شرک تا ہوتے ہیں کہ اس کی تو ایر ہیں تین جانوں کی شرکت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی پیدائش میں بین جو نوروں سے بھی زیاد و مختلف جیوان شریک ہوتے ہیں اور اس کا سبب ہیں ہوتے ہیں اور اس کا اس جفتی کہ جو تے ہیں اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کا سبب ہیں ہوتے ہیں گر جانوں کا کہتے ہیں کہ اس کی ہوتا ہے کہ اس کو خوروں کا اس جفتی کی وجہ سے بدان کا کہتے ہیں کہ اس کی ہوتا ہے کہا تھی ہوتے ہیں اور اس کا اس جفتی کی وجہ سبب ہیں جو بیا ہور کو کھنے ہیں گر جانوں کا کہتے ہیں اور ان کا خطفہ آئی ہیں رہا ہوتا ہوتا ہیں جو ان اس بیان ہوتے ہیں اور ان کا خطفہ آئی ہیں جو بیا ہوتا ہیں ہیں ہوتا ہے وہ اور ان کا خطفہ آئی ہیں جو بیا تھی ہوتا ہو جو ان تا ہے اور بعض کا نہیں دہتا ہے بیدا فرماتا ہے کہ انگر کی اسب بین جاتے ہیں گر جانوں کی جو انا ہی ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہیں ہوتا ہے بیدا فرماتا ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں گر زاف اس کو جو انا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں گر زاف اس کو جو انا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کر زراف اس کو جو انا ہوتا ہیں وہ ان سال ہوتا ہوتا ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں کر زراف اس کو جو انا ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں کر زاف اس کو جو انا ہوتا ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں کر زاف اس کو جو انا ہوتا ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں کر زاف اس کو دو کہتے ہیں کر زراف اس کی دور کر ہوتا ہوتا ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں کر زراف اس کو دور کر ہوتا ہوتا ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں کر زاف اس کو دور کر کو کر گرائیں کر دور کر کر گرائیں کر کر گرائیں کر کر کر گرائیں کر کر کر گرائیں کر کر کر گرائیں کر کر گرائیں کر کر کر گرائیں کر کر کر کر گرائیں کر

شرى علم:

حفرت امام شافعی کے ذہب میں اس کے حل ل وجرام ہونے میں انسلاف ہے۔ ایک قول جرام کا ہے اس کوصا حب تنبیہ نے اور اور منووی نے اپنی کما ب' شرح مہذب' میں نقل کیا ہے کہ اس کے جرام ہونے میں علما و کا اتفاق ہے اور جائی قول حل کا ہے۔ کیونکہ اس کی جفتی میں اور پیدائش میں ماکول الہم جانوروں کا بھی حصہ ہے۔ اس بناء پر اس کو محدات میں شار کیا ہے اور جا حظ کے قول پر جواو پر لڈکور ہوا ہے زرافہ بلا شبہ حل ل ہے۔ لیکن اس قول کی بناء پر کہ اس کی پیدائش ماکوں الہم اور غیر ماکول الہم جانوروں سے ہوتی ہے۔ سام شوافع

یں اختلاف ہو گیا ہے۔ حن بلد ی سے ابوالخطاب اس کی تر ہم کے قائل ہیں۔ طاما حناف کے زوریک بیطلال ہے۔ اس پر شخ تق الدین ابن الی الدموی انھو ی نے فتوی ویا ہے اور ای قول کو قاضی حسین نے نقل کیا ہے اور ابوالخطاب کے دوقو لوں بی سے ایک قول بھی بھی ہی ہے۔ ہے۔ اس مسئلہ کی تا نبداس جزئر نہ ہے بھی ہوتی ہے کے نئی ورز رافہ صالت احرام میں ہداک ہوجائے آواس کا فدید بھری یا قیمت کے ذریعے دیا جاتا ہے۔

علامہ دمیری میں فراتے ہیں کہ ترکی کی کی کی دوجہ ہماری مجھیٹی ہیں آئی ہرمت کی کوئی ملت اس کے اندر موجود نہیں ہاوور ہے ترکی کے جا کہ اس کے بارے میں شیخ تقی الدین بن الی الدم الحموی تحریم کے جی ۔اس کے بارے میں شیخ تقی الدین بن الی الدم الحموی تحریم فرات ہیں کہ صاحب تنبید نے جو ذکر کی کتب فتہ کی کتابوں بھی خد کورنیس ہے۔ حاما نکہ قاضی حسین فقیہ بھی اس کی حلت کا قائل ہے۔ حام درمیری فرات ہیں کہ منا کہا صاحب تنبید اور المام نو وی نے اہل افت سے سن لیا ہوگا کہ زراف ور ندوں بھی سے ہاور اس پراعتماو کرتے ہوئے حرام ہونے کا فتوی صاور کردیا۔ اس وجہ سے صاحب کتاب العین نے اس کو درندوں بھی شار کیا ہے گیاں اگر زرافہ کی پرائش میں یا کول اللهم و فیروماکول اللهم جو فوروں کی شرکت کو بھی حساس کرانے جائے تو جب بھی حرام ہونے کی کوئی وجہ نیں ہے۔

تو اس مسئلہ ہے معلوم ہوا کہ اگر اس جانور کا جارہ گھاس دانہ ہوتو اس کا کھانا درست ہے کیونکہ زرافہ کی غذا در قبق کے ہے ہیں اور یہ جگائی اور مینکنیاں کرتا ہے۔اس لئے دیکر مویشیوں کی طرح میا بھی حلال ہے اور اس کا کھانا درست ہے۔

بہر حال اس جانور کے سیلے میں فقہا و و معا و کا اختل ف ہے اور اس کی حرمت و صلت کے سلسلہ میں نص بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کو ان جانور روں میں لاحق کرویا جائے جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نص وارونہیں ہوئی اور اس کا تفصیلی بیان اور قاعدہ کلیہ یاب الواق میں 'الور ل' کے زیر منوان آ نے گا وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو اس کے طلال وحرام ہونے کا معیاد کیا ہے۔ البتدا تنایا در کھن جا ہے کہ دخنیہ کے اصول فقد کی روے میں جانور طلال ہے۔

طبي خواص:

زرا فیکا کوشت سوداوی ہے۔

خواب مِن تعبير:

زراف کو خواب میں ویکھنامال ووولت کی ہر باوی سے کنا یہ ہے اور بھی خوبصورت عورت سے بھی تعبیر دی جاتی ہے۔ اگر کمی مختص نے

زرافدکوخواب میں دیکھاتواں کی تعبیر نیسے کہ اس کے پاس کوئی عجیب وغریب خبرائے گی جس کے اندرکوئی بہتری تبیں ہوگ پعض اوقات اس کوخواب میں دیکھنا ایس عورت کی علامت ہے جوشو ہر کے ساتھ نباوند کرسکے۔ واللہ تعالی اعلم۔

### الزرياب

(خ یا کے ماند پرندہ) الرویاب: بی یا ہے کہ بی اایک پرندہ ہوتا ہاں کوابوزری بھی کتے ہیں کتاب "منطق الطیر" میں ایک حکامت کسی ہے کہ ایک فخض بغدادہ سے کہیں باہر جار ہا تھا اور اس کے پاس صرف چار سودرہم تھے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس کو گیا ہی خیس تھا۔ داستہ میں اس نے ذریاب کے بی فرو فحت ہوتے دیکھے۔ ان چار سودرہم کے وہ سب بیخ ترید گئے اور بغدادہ الیس چلا آیا۔ جب من ہوگی تو اس نے اپن دکان کمولی اور ان بجول کا بہرہ و دوکان میں لاکا دیا۔ اتفاقا سردہ وا جل پڑی جس کی وجہ ہے وہ سب بی جب میں اور تھروہ آتی اس نے لیے دولان میں سب سے ڈیادہ وضعیف اور کمز ورتھا باتی رہ گیا۔ بیرجود شوہ تی اس کے لئے فاجد ہا بت ہوااور اس کو افلاس اور تھروہ واقعی اس کے لئے فاجد ہا بت ہوااور اس کو افلاس اور تھروہ واقعی کا کائل بھیس ہوگیا۔ رات بجروہ بارگاہ ضداد تدی میں گڑ گڑا کر دعا با تکا دیا اور زبان سے بیکہتار ہا بساغیات المستغیش سے اور تھروہ کی اور اس کر لوگ بھا گئے ہوئے دوکان پر آ کر جمع ہو گئے اور اس پر تدے کی بول نہا ہے ہوئی وزوق سے سننے گئے۔ انفاق سے اس ورران امیر الموشین کی ایک کنز کا گڑ رہوگیا اس نے اس بیکوا کے بڑا رور ہم میں تریدان

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیصرف حق تعالیٰ کے سامنے بحضور قلب گریدوزاری کا متیجہ تھا کہ تھوڑی دیر بیس اس کے نقصان ہے کہیں زیادہ قائدہ کردیا۔ جو تفص بھی ایسا کرے گا فلاح یائے گا۔

فسبحان من يختص برحمته من يشاء وهو العزيز الوهاب.

#### الزغبة

(چے ہے کے مشابدایک جانور)السز غبہ: بقول ابن سیدہ ساکی تم کا کیڑا ہے جو چوہوں کے مشابدہوتا ہے۔ عرب میں آدمی کانام مجمی اس پر دکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچے میں ابن تماد البھر کی کوز غبہ کہا جاتا ہے۔ رشید ابن سعد اور عبداللہ بن وہب اور لید ابن سعد سے روایت ہے۔ انٹی معشرات ہے مسلم البودا وُدّ ، نسائی " ، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ ان کی وفات ۱۳۲۸ ہے میں ہوئی۔

## الزغلول

( كوتركا يجه) المنو غلول (زاء يرضمه) كوتركا يجه جب تك دكا كها تارب زغلوكهلاتا ب- جنائج جب كولى يرعم واب يج كودانه والها باوراس كوكهلاتا بإلولوك كمتح بين اذغل المطانو فوخه كه يرعم بي أي بي كوجكادي بكرى يااونث كالجه جودوده ييني ير حريص بوتا باورم دول جم بحى جوض ضعيف بولواس كوزغلول كمتح بين \_

# الزغيم

المؤ غيم: ايك برغره إنان سيره في اس كوراه مملك ماته بيان كياب.

#### الزقة

الزقه وريائي يرعموب بيريموياني شفوط لكاتا باوركافي دور جاكراك بـ

# الزلال

یدا یک کیڑا ہے جو برف میں پر درش پاتا ہے۔ اس کے جم پر ذرد نقطے ہوتے ہیں اور قد میں انگل کے برابر ہوتا ہے۔ چو کلہ میں رو بہت ہوتا ہے۔ لوگ اس کو اس کی جائے رہائش ہے تکال کر اس کے جوف میں جو پانی ہوتا ہے اس کو پیٹے ہیں۔ اس وجہ ہے اس پانی کو تشبیها زلال کہتے ہیں۔ محارح میں ذلال کے معتبی آب شیریں کے لکھے ہیں اور یکی عوام میں مشہور ہے۔ چتا نچے معیدا ہی زیدا میں محرو بن نفیل عشر و بہشر و میں ایک جلیل القدر مسحالی ہیں وہ فریائے ہیں کہ:۔۔

له المزن تحمل عليا زلالا

واسلمت وجهسي لمن اسلمت

'' میں اس مخص کا تالع وفر ما نبر دار ہوں جس کے تالع وہ بادل ہیں جس میں آ ہے شیریں مجرا ہوا ہے''۔

وث شاعر كاقول ب: ب

ويدى اذا خسان الزمان ومساعدى

قد كنت عدتني التي اسطويها

" تو مرا ہتھیاراور مرا ماتھ اور بازو ہے جس سے میں حملہ آور ہوتا ہوں جبکہ زمانہ جھے بے عنوانیاں برتا ہے"۔

والممرء يشرق بالزلال السارد

فرميت منك بضدما املت

" تو من تھے سے بی تیر جلاتا ہوں اس فخص کی آرز و کے خلاف جس نے جھے سے ناما آرز و قائم کی اور آ دی چمکتا ہے شنزے اور معاف پانی

وقال الأخر

يجدأسرًا بسه المساء النزلالا

ومسن يك ذافهم مسرمسريسن.

" جس مخص كاذا كفته مريض ہونے كى بناء يركز وا ہوكيا ہواس كوآب شيرين مجى كر وامعلوم ہوتا ہے"۔

وجيبه الدوله وابوالمطاع بن حمدان الملقب بذي القرنين ايك بلنديا بيشاعر بين - ١٣٢٨ مير من وفات مو كي ب كياخوب فرمات مين .

قالت لطيف حيال زادني ومضى بالله صف ولا تنقص ولا تزد

''اس مورت نے کہا کہ دات میرے دل بی کی کا خیال آیا اور جاتا بھی رہائین بیں اس کو بھول گی لبزا تو خدا کے واسلے اس کا سمج پرتہ دیدے وہ کیا تھاا دراس بیں کی وزیادتی مت کڑ'۔

فقال ابسرت الومات من ظماً وقلت قف عن ورود الماء لم يود اس فاطب نے جواب دیا کہ بھوکومعلوم ہوگیا۔ یہ اس کا خیال تھا جو پیاس کی وجہے مرد ہا ہواور اس سے کہا جاتا کہ مرد یائی چنے سے

رك جالوم كز تصدنه كرتا".

قالت صدقت الوفا في الحب عادته يابرد ذالك الذي قالت على كبدى

" بيرجواب من كروه بولى تونى كم كم محبت شي وفادار رمناس كي عادت شي داخل تما كاش! تو مير يرجيكر يرجها جاتى "\_

ندكوره شاع كي بهترين شعرول بل سے بى بيشعر بيل

تبور منن البندر احيناتنا قيبليهما

ترى اليساب من الكتان يلمحها

'' تو ویکھے گا کہ کہان کا کپٹر ابعض اوقات چود ہویں رات کی جاندی پڑنے سے پرانا ہوجا تا ہے''۔

والبندر فسي كبل وقست طالع فيهنا

فكيف تنكران تبلي معاصرها

"البذاتو كياناركرسكا إس عجم ععرے حالا كداس كے چرے كابدر بروقت اس كاندر چكار بتائے"۔

وقال الاخر

قسد زراذرأوه عبلسي البقيمسر

لاتنعنجبوا منن ببلا غبلاتلبه

" تم اس کے کیڑے کے پرانا ہونے پر تعجب مت کرو کیونکہ جاند کی روشنی پڑنے سے اس کا کیڑ ایرانا ہوگیا"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ان نہ کورہ بالا اشعار ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاند کی روشیٰ سے کتان کا کیڑا پرانا ہوجاتا ہے ببی حکما و کا تول ہے۔ بیاڑ خاص کراس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ تمس وقر کے اجتماع کے وقت کپڑا پانی بیس ڈال دیا جائے۔ اس اجتماع کا وقت ۲۰ تاریخ کے درمیان ہوتا ہے۔ چتانچے رئیس اُٹیکما وابن سینانے اپنے اشعار بیں ای جانب اشارہ کیا ہے نے

ولالصدفها كذالحتانا

لاتنغشسلن ليسابك الكشانيا

'' جا نداورمورج کے اجتماع کے وقت اپنے کتان کے کپڑے کومت دونا اور نداس میں مجھلی کو با ندھنا''۔

وذا صبحينج فسأتبخبذه اصبلا

عنداجهاع النبرين تبلي

'' کیونگہاس وقت ایسا کرنے پر کپڑ ایرانا ہو جاتا ہے بجی سیح ہاں کواصول بنالیما چاہیے''۔ علامہ دمیری قرباتے ہیں کہ جا ندا درسورج کے اجہاع کے وقت کپڑ وں کو دھونے ہے گریز کرنا جاہے۔

الزلال (برف کے کیڑے) کا شری تھم:

برف کے کیڑے کا پائی پاک ہوتا ہے۔

الزماج

الزماج: يروزن رمان ايك پرنده موتا ب-شاعر كباب

ليت شعرى ام غاليها الزماج

اعلى العهد اصبحت أم عمرو

"امعرعبد كايوراكن في والى بوكى كاش كه على جان سكما كه كيااس كي قيمت كويز هادياز ماج جانورني"

الزمج

السنومة: بدایک مشہور پر نمرہ ہے۔ باوشاہ لوگ اس پر ندے کا شکار کیا کرتے تھے۔ اللی بردوہ کے زدیک بیر پر نمرہ شکاری پر ندوں شک ہاتا ہے۔ اس کا شکار پر تمل کرنا بہت تیز ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے اعدر شد ہا گا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا شحاری اور ہے دفائی کا عیب بھی موجود ہے اور بیاس ویدے کہ اس کی طبیعت کما فت کی طرف زیادہ، کل ہے۔ اس کو تعلیم دینے ہی بھی عرصدلگا ہے۔ بدعاد تا زیبن پر شکار کرتا ہے۔ اس کی خولی میں اس کا سرخ ہوتا داخل ہے۔ بدعقا ہی ایک لورج ہے۔ بقول ابو جاتم بید عقاب کا فرجوتا ہے۔ لیکن لیت کہتے ہیں کرزی عقاب سے علادہ ایک پر ندہ ہے۔ اس کے جسم پر سرخی غالب ہوتی ہے۔ الل جم اس کو دو برادران لین دو بھی کی کہتے ہیں اور بینام انہوں نے اس وجہ ہے داس کے جسم پر سرخی غالب ہوتی ہے۔ الل جم اس کو دو برادران لین دو بھی کی کہتے ہیں اور بینام انہوں نے اس وجہ ہے داس کے اندر بیاب تا تابل تحریف ہے کہ شکار کھڑنے ہے اگر بیت ہوجا تا ہے تو ہم جنس بھائی آ کراس کی مدد کرتا ہے اور شکار کھڑ وادیتا ہے۔

شرى حكم:

و مرافظاری پر عدول کی طرح اس کا کھانا حرام ہے۔

زمج کے طبی خواص

اس کا گوشت مسلسل استعمال کرنے سے خفقان قلب کونفع ہوتا ہے اور اگر اس کا پیتہ سرمدیش ملاکر آ تھے ہیں لگایا جائے آو آ تھے کے دمندلا پن کواور ضعف بھر کو بہت فاکدہ ویتا ہے۔ اس کی بیٹ سے چرواور بدن کی جھا کیاں اور داغ فتم ہوجاتے ہیں۔

زمج الماء

( کورز کے مانند پرندہ) اس پرندے کومعر میں تورس کہتے ہیں۔ رنگ میں سفیداور کورز کے برابریااس سے برا ہوتا ہے۔اس کی خاص عاوت میہ ہے کہ میہ ہوا میں بلند ہوکر پانی میں خوط دکا تا ہے اور مجھلیاں پکڑلیتا ہے۔ میروازیس کھا تا صرف محھلیاں اس کی خوراک

شرى تقلم:

اس کا کھا ہ طلال ہے لیکن رویائی نے خمیری نے نقل کیا ہے کہ جیج اقسام سفید پرندے جو پائی میں رجے جیں حرام جیں کیونکدان کے گوشت میں نجاست ہوتی ہے اور رافع فر ماتے جیں کہ مجمع ہت ہے کہ پائی کے تمام پرندے طلال جی سوائے للفلق کے اس کا تفصیلی ذکر باب اللام میں آئے گا۔ انشاء الله

الزنبور

( بھڑے تہ السونبود (الدیر، بھڑ ، تہ ) میرون بھی استعمال کیاجا تا ہے اور زنا بیر بھی ایک لفت ہے بیان کی جاتی ہے۔ بھی شہد کی کھی پر بھی زنبور کا اطلاق ہوتا ہے اس کی جمع زنا بیر آتی ہے۔ ابن خالوبیا پی کماب میں تحریر فرمائے میں کہ میں نے اس کی کنیت کے بارے میں کسی ہے جیس سنا سوائے ابو عمر اور زاہد کے۔ چتانچہ میدوونوں حضرات اس کی کنیت کے قائل میں اور فر ماتے میں اس کی کنیت ابوقل ہے۔

زنور کی دوشمیں ہیں: \_(۱)جبلی (۲)سملی

جبلی وہ ہے جو پہازوں میں رہتا ہے اور سبلی وہ ہے جو پشت زمین میں رہتا ہے۔ زنبورا بی پیدائش کی ابتدائی صالت میں مثل كير ، كي موتا ب- مجريز من يز من زيور بن جاتا ب- اس كارتك مرخ سابى مائل موتا ب- شهد كي مكى كى طرح زيور بجى اينا چويد منی جس بناتا ہے اور اس میں جارور وازے رکھتا ہے تا کہ جاروں طرف کی جوااس میں پہنچتی رہے۔اس کے ڈیک جوتا ہے جس ہو كاث ليتا ہے۔ اس كى غذا بيس مجمل و محمول واخل بيں۔اس كرزاور مادہ كى شناخت يہ ہے كدر جشيص مادہ سے برزابوتا ہے۔ بيا پالجمة زین کے اعدرے منی تکال کر بناتا ہے جس طرح کہ چوٹی اپنامکان بناتی ہے۔ موسم سر مایس بیدو پوش ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اگر سردی میں باہر تکا گاتو ہلاک ہوجائے گا۔ لہذا جب تک سردی رہتی ہے مردہ کی طرح سوتار ہتاہے۔ چیونٹیوں کے برخلاف وہ جاڑول کے لئے اپنی غذاجع نبیں کرتا۔ جب فصل رہی آتی ہے وز تا بیر( ستیہ ) اپنی اپنی نواب گا ہوں سے خٹک لکزی ہو کر نکلتے میں۔اللہ تعالی ن کے جسم میں دوباره روح چونک دیتا ہے اور پہلے کی طرح محرم نے تازے ہوجاتے ہیں۔اس کی کی اقسام ہیں اور رنگ وجد بھی بھی بیآ اپس بیں مختلف ہوتے ہیں۔بعض کےجسم لیے ہوتے ہیں۔زنبور کی طبیعت میں حرص وشرہوتا ہے۔ باور پی غانوں میں جا کرازشم طعام جو پکڑیجی موجود ہوتا ہے کھانے لگتا ہے۔ مرکداور مشمالی پر وواٹی جان دیتا ہے۔ مرکد کی خوشبواگر دور سے اس کے ٹاک میں پہنچ جائے توجیوں کی تعداد میں وہاں آ کرجی موجاتے ہیں۔ بیتجااڑتا ہاورز مین اور دیواروں کے اندر رہتا ہے۔ اس کاجسم ووحسوں میں منقسم ہاس وجہ ے وہ پیٹ ہے سائس میں لے سکتا۔ اگر اس کو تیل میں ڈال دیا جائے تو جب تک اس میں پڑار ہے گا اس کی حرکت تھی کی وجہ ہے م كت رب كى اس كے بر ظلاف اگراس كومركدش ۋال وياجائ توزنده بوكرا را جائے گا۔ اس كا مطلب يہ ب كداس كے زنده بوجائے اوراز بنے کی قوی امید ہاوراس عبارت کے سلسلہ میں زخشری نے سور اعراف کی تغییر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات متوقع چز کووا تھ ے منزلد میں مان لیاجاتا ہے۔ ایسی جس کی آئندہ زبانے میں ہونے کی امید ہواس کوابیا مجھ لیاجاتا ہے کو یادہ ہو کیا جیسا کے دعائیے جمعور مى مستقبل كى جكد مامنى كاصيفداستعال كياجاتا ب. چنانجداس كى تائيدش انبول نے حضرت حسان ابن ثابت الدنساري مشہور شاعر كارك عصرت عبدالرحن كالكوا تعديان كياب ..

ایک بارعبدالرطن کو بچین میں شہد کی تھی نے کا ٹ ایو ، دوروتے ہوئے اپنے والد ماجد حضرت حسان کے پاس آئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں روتے ہو؟ لڑے نے جواب دیا کہ زئیور جانور نے جھے کو کا ٹ لیا ہے اور وہ میری زرد چا در میں لپٹا ہوا تھا۔ حضرت حسان نے بیٹن کرفر مایا 'ایسابنی فلت المشعو'' کہتو تع ہے تم عنقریب شاعر بن جاؤگے۔ اس میں قلت کے متی ستول کے ہیں۔ پینی میخہ مامنی کواستقبال کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کی شاعر نے زنیوراور بازی کے بارے میں کیا می محد واشعار کے ہیں۔

وللسزنسور والسازى جسميعاً لدى السطيسران اجنحة وخفق

"زنبوراور بازدونوں کے پر ہوتے ہیں۔ اڑان کے دفت ان میں سے پھڑ پھڑ کر آ داز تکتی ہے"۔

ولكن بين ما يصطاد باز وما يصاده الزبور فرق

" لیکن اس شکار میں جو باز کرتا ہے اور اس شکار میں جو زنبور کرتا ہے بیز افرق ہے"۔

فی ظہیرالدین بن عسر نے اپ ان اشعار میں کیسی عمر وصنعت کامظاہرہ کیا ہے۔

فى زخرف القول تزلين لباطله والبحق قد يعتريبه مسوء تغييس

"بناونیات کرنا کو یاجمونی بات کوز منت و بتا ہاورتن بات کی بری تعبیر لینا یتن عدوری کی علامت ہے"۔

تقول هذا مجاج النعل تمدحه وان ذمست فقل في الزلابيو " چناني جبتم شهد ك تعريف كرتے بوتو كتے بوكريشهد كى كالحاب دائن ہے اور جبتم يرانى كرتے بوتو كتے بوكريشهد كى كمى ك قے ئے"۔

مسد خسا و ذمّسا غیسرت من صفة سسحبر البیسان بسری البطلماء کالدور "کسی کی مفت بدل کر بیان کرنا خواہ وہ مرح کے قبیل ہے ہویا ذم کے قبیل ہے اس حم کی سحر بیائی ہے کہ جس کے ڈریعے ظلمت کونور بنا کرد کھوئے"۔

شرف الدولية بن معتوز توراورگل كے بارے شرف الے جيں۔

و معسوّ دین تونیما فی مجلس فیند فیند فیا هسمالا ذاهیما الاقوام الاترام می شهدی کمی اور زنور مجنما آل مولی گائیس الم مجلس نے تکلیف دینے کی وجہ ان کو با برنکال دیا''۔

هندا یہ جود ہما یہ جود ہمعکسہ هندا فیسحسمد دا و داک ہام ''شهدی کلی جودز نیور کے وجود کے برعس ہے۔ بیشہد تی ہاور دہ زہر دیتا ہالبذا شہد کی تعریف اورز نیور کی برائی کی جاتی ہے''۔ ایک رافعی کی عبرت انگیز حکایت

ابن الی الدنیائے مخارتی ہے روایت کی ہے ، ووفر ماتے ہیں کہ جمعے بیان کیا گیا کہ ایک مرجبہ مسنر کو نظے۔ ہمارے ساتھ ایک مختص تھا جو حض تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بحررضی الشدتون کی عظم کے جمال کے جمال کے جم چند سمجھاتے ہے لیکن وہ کسی طرح بھی باز ند آتا تھا۔ ایک ون کا ذکر ہے کہ وہ قطا و حاجت کے لئے جنگل کیا تو وہاں اس کو سرخ بحرین لیٹ کئیں۔ اس نے شور می یا۔ بجر وں نے اس کا چیجیا شہوڑ ایہاں تک کداس کی بوٹیاں تو ج کراس کو ختم کردیا۔

یک حکایت ابن سی نے شفاہ الصدور میں لکسی ہے۔ اس میں اتی عبارت کا اضافہ ہے کہ ہم نے اس کو فن کرنے کے لئے قبر کھودنی چائی مگر زمین اس قدر سخت ہوگئی کہ ہم اس کو کھودنے سے عاجز آ گئے۔ لہذا ہم نے اس کو زمین پرایسے بی چیوڑ کریتے اور پھر ڈال دیے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص و ہیں جند کر چیٹا ب کرنے لگا۔ ایک بھڑ آ کر اس کے چیٹا ب کے مقام پر بیٹر کئی مگر اس کو بالکل نہیں کا ٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھڑیں منجانب اللہ اس کے نفس کے لئے سزایر مامور تھیں۔

کی این معین فرماتے ہیں کے یعلیٰ این معور رازی کپار علاویں سے ہیں اور حضرت امام مالک اور امام نیت سے مدیم می نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کے بی ایک دفعہ نماز ہی مشغول تھا کہ امپا تک میرے سر پر بھڑ آ کر بیٹے گئے۔ ہیں نے اس کی طرف مطلقاً توجہ نیس کی۔ جب میں نمازے فاغ ہواتو ہیں نے دیکھا کہ میراس بھول کر بیز اہو گیا ہے اس کے کاشنے کی وجہ ہے۔

#### زنبور كاشرى حكم:

اس کا کھاٹا حرام اوراس کا مارتامستی ہے۔ چنانچہ ابن عدیؒ نے مسلم ابن علی کے صالات میں حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ستی ہیں کا فرمان ہے کہ جس نے زنبور کو مارااس نے تمن نیکیاں کو کیس لیکن ان کے گھروں کو آگ سے جلانا کروو ہے۔ یہ تول خطابی کا ہے۔ لیکن امام احمد بن صنبل سے ان کے نیچے دھوال کرنے کے بارے میں دریافت کیا تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگراس سے تکلیف وینینے کا اندیشہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے کرمیرے زو کے دھوال کرتا جلانے سے بہتر ہے۔

#### زنبور سيحلبي خواص

اگرزنپورکوتیل میں ڈال دیاجائے تو مرجائے اور سر کہ میں زندہ رہے۔اگر اس کے بچے چھتے سے نکاں کرتیل میں کھو ائے جا اور پھر اس میں سنداب اور زیرہ ڈال دیاجائے تو قوت باہ اور شہوت میں زیادتی ہوجائے گی۔اگر بھڑ کے کانے پر عصارۃ السو ذیاط دیاجائے تو آرام ہوجا تاہے۔

#### فواب من تعبير:

مجڑیں خواب میں دیکھنا دشمن ، جنگ جو یا قطار الطریق یعنی ڈا کو یا معمار یا منہدس یعنی انجینئر یا حرام ہاں کے حصول کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کادیکھناز ہر کھائے یا پینے کی علامت ہے۔

## الزندبيل

الز فلابيل بردا بأتكى واس كربار عين يكي بن معين كاشعرب

وجماءت قسريسش قريش البطاح اليسمسا هم المدول المحسالية

" ہمارے یاس قریش لیٹن قریش بطحا آئے اور وہ دول جا بلید میں لینی ان کی تکی حکومت نتم ہو چکی ہے'۔

يمقبودهم النفيسل والسزمديسل وذوالمصمرس والشعة العماليمه

"اوران کے قائد عبدالملک اورایان این بشیر ہیں اور فائدان این مسلم یحزوی ہیں"۔

اس شعر میں قبل اور زندنتل سے مراد مردارعبدالمعک اور آبان ابن بشر ہیں جو بشر ابن مروان کے لڑکے ہیں جنہوں نے ابن ہمیر ۃ کی معیت میں قبال کیا تھا اور ذوالصری اور شفۃ العالیہ سے مراد خالد ابن مسلم المحز وی ہیں جوانف نا ہ امکوفی کے نام سے مشہور ہیں۔اس سے مسلم اور محد ثین اربعہ نے روایت کی ہے کہ میشخص مرجوئے قرقہ سے تعلق اور حضرت کلی کرم اللہ وجہہ سے بخض رکھی تھا۔ میشخص ابن ہمیر ۃ کے ساتھ کرف رکھیا گیا اور ضیفہ ایو منصور نے اس کی زبان کٹو اکر اس کوئل کرویا۔

# ألزهدم

(بازے یے الز هدم زارِقتی باساکن وال مجملہ مفقور) زبدم صقر کو کہتے ہیں۔ بقول ویگر بازے بچوں کانام بھی زحدم ہوتا ہے اور ای نام کے ساتھ زحدم بن معزب الجرمی بھی موسوم ہیں۔ جن سے بخاری ومسلم وڑندی وٹ کی نے روایت کی ہے اور زحد مان نی عس كے دو بى يُول كانام ہے لينى زہم وكروم ان دونوں بھا يُول كے بارے شي قيس اين زبير كاييشعر ہے ۔ جسزانسى السز هدمسان جنزاء مسوء و كنست السمر ۽ يسجنزى بسالكر اصه " زهر مان نے جُماكُو برابدلد و با طالا فكرش ايس تحق تى جس كا كرام كيا جاتا ہے"۔

#### ابوزريق

ابو ذریسق: پڑیا کے مانزایک پرندہ،اس کا مختصر حال زریاب کے تحت میں گزر چکاہے۔ یہ پرندہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تعلیم کو تبول کر ایتا ہے اور جو بکتراس کو سکھنا ہے اور جو بکتراس کو سکھنا ہے۔ بعض اوقات اس فضیلت میں طویلے ہے بھی سبقت نے جاتا ہے کیونکہ ریاس سے زیادہ شریف انسل ہے اور جو الله خال کو سکھ ویئے جاتے ہیں ان کواس قدر صفی فی سے وہراتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ بدائسان بول رہا ہے۔

شرقی تیم:

اس كا كمانا حلال ب كيونكه و وتجاست كواستعال فيس كرتا\_

#### ابوزيدان

یرنده کی ایک جم ہے۔

#### ابوزياد

ابوریاد ایگد مے کا کنت ہے۔ چانچ کی شاعر کا قول ہے:

ولسكسن المحمسار ابسو زيساد

زیسنادلسست ادری میان ایسزه

· ' مجھ کو بیاتو معلوم نبیں کے زیادہ کا باپ کون ہے؟ البیتہ اتنا جا نتا ہوں کے گلاھا ابوزیاد ہے''۔

وقال الاخر:

تبحساول ان تسقیم ابسازیساد ودون قیسامی شیسب الغیراب "تم چلو!اس سے پہلے کدزیاد کمڑ ابوجائے اس لئے کداس کے کمڑ ہیونے کے دوران کو دُول کو بوڑ ماکر دیتا ہے"۔

# بابالسين

### سابوط

(دريالي جانور)

ساق حر

ساق حو: بيزقرى باس مسكى اللهم كانتلاف نبيس بركيت شاعر كبتاب

تعفریند مساق علی مساق یجیاد بھا من الھواتف ذات البطوق والعطل '' ساق حریعیٰ قمری جب کی درخت پر بیٹھ کرگا تی ہے تو اس کے جواب بٹس سب پرندے خواہ ان کے کلے بٹس کنٹھی ہویانہ ہوگائے لگتے میں''۔

ال شعر میں س ق اول سے مراد قمری اور دوسرے سا ق سے مراد ور خت کی شاخ ہے۔ حمید بن ثور الہلالی ساق جر کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وصاهباح هذا الشوق الاحتمامة دعت ساق حر نزهة وتردما

" نبیں برا هیخت کیااس شوق کو گرایک فاختہ نے اس نے دل بہلانے کے لئے ایک قمری کو بلالیا اور دونوں ل کرگانے مکیس ا

مسطوق فسد غواء نسجع كلما دالصيف وانسحال الربيع فانجماً "ووقرى طوق دار بادرروش پيشاني دالى بداس دقت گاتى به بهسوسم گره اورموسم بهارشروع بوجا تا باور درختول يس شغيس پهوئ آتى بن" ـ

تغنت على غصن عشاء فلم تدع للنسائحة من موحها مسالما الخنت على غصن عشاء فلم تدع "وها كي نوخيس جهور المسائح رييش كركائي اوراس نے كي نوح كرنے والى كاكو كي نوخيس جهور المس سے ول ندو كها بهؤا۔

اذا حسر کنسهٔ الريسع اومسال مبلة تسفنست عبليه مانسلا و مقوما "جب اس کوبوالملاتی شمی یادوخودی، التی تحی تو کری دو نیز می بوکر اور کمی سیدهی بوکر گانے نگی شمی"۔

عجبت لهما أنسى يمكون غماؤها فصيحا ولم تشغر بمنطقها فما "جمير الى تعرب المستعدك لي المستعدد كرايا من الى الى المستعدد كرايا من الى الى المستعدد كرايا من الى الى المستعدد كرايا من المستعدد كرايا من المستعدد المس

فلم ارمشلسی شاقمہ صوت مثلها ولا عسر بیسا هاجمہ صوت اعجما "میں نے اس جیسی آ واز آج تک نیس نی اور نہ کوئی الی عمر فی لے دیکھی جے ججی سُر نے متاثر کیا ہو''۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کر قمری کو مناق تراس کی آواز کی مشابہت کی وجہ ہے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ بول ہے تواس کے منہ ہے یہ الغاظ نکلتے ہیں سماقی تر، سماتی تر۔اس بناء پر اس پر اعراب نہیں آتے اور اس کو غیر منصرف پڑھاجا تا ہے۔اس کا تفصیلی بیان یاب القاف میں قمری کے بیان میں آئے گا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

السالخ

السائع: مانوں ش كالے مانب براس كا طلاق ہوتا ہے۔ اس كا مفصل بيان باب البر وش أفعى كے بيان ش كرر چكا ہے۔

سام ابرص

(بڑا گرگٹ)سام ابوص (میم مشدد) بقول الل افت ایک بڑی تم کا گرگٹ ہے۔ بیاسم دواسموں ہے مرکب ہوکرایک اسم بن گیا ہے۔ اس کے تلفظ کی دوسور تیں ہیں یا تو دونوں کو مٹی الفتح پڑھا جادئے جیے فحد عشر ، دوسری صورت بیہ ہے کہ اول کو معرب مان کر دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے اور مضاف الیہ غیر منعرف ہونے کی وجہ ہے مفتوح دہ ہوگا۔ اس لفظ کا بحالت موجود مہ شند آتا ہا ہوا دور نہتے بلکہ تشنیدا کرمانا ج ہیں گے۔ ھالمان سامیا ابوص ۔ اور ایم جی کیس کے۔ ھولاء سوام ابوص ۔ اور اگر جی کیس کے۔ ھولاء سوام ابوص ۔ اور اگر جاتے ہیں تو یہ ہیں گے۔ ھالمان میں کہ سے تا ہو الاباد ص کہ سے ہیں جیسا کو این میں استعال کیا ہے۔ اس کے برخل ف مرف ابر منبیل کہ سے ۔ البت السوصة و الاباد ص کہ سے ہیں جیسا کہ شاعر ہی استعال کیا ہے۔

مساكشيت عبسدا آكل الإيبارصيا

والبأسه لبوكنت لهذا خالصا

" بخداا كريس اس معالمه بين مخلع موما توتيمي سام ابرس كي برشش ندكرتا" ..

اس کی وجہ تسمید سے کرمام اس کواس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے مام یعنی زمرر کھا ہے اور اس کے جمم پر برس کے شل داخ ہوتے ہیں اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس جانور کا خاصہ بیہ ہے کہ اگر اس کونمک کے ساتھ ملادیا جائے تواس میں برس کے جراثیم پیدا ہوجائے ہیں اس لئے اگر اس کوانسان کھائے تو برس زوہ ہوجائے۔

شرى حكم:

اس کا کھانا حرام ہے۔ چونکداس کے اندرز ہر ہوتا ہے اور ای وجہ ہے اس کونل کرنے کا امر کیا گیا ہے اور بیان چانوروں میں سے ہے جن کی بڑج کرنا جا ترفیص ہے اس وجہ ہے اس کا کھانا حرام ہے۔

طبي خواص

اگر مهام ایر مل کاخون دار التعلب برط دیاجائے تو بال جم جائیں گے۔اس کا جگر دانتوں کے درد کوسکون دیتا ہے اوراگراس کا گوشت بچھو کے کاٹے پر رکھ دیا جائے تو در دکوسکون ہوجائےگا۔اس کی کھال اگر موضع ابھتی پر رکھ دی جائے تو بیدعار ضدخم ہوجائے گا اور جس گھر جس زعفران کی خوشبو ہوتی ہے بیدو بال جیس جاتا۔

خواب م العبير:

اس کاخواب میں دیکمنا چغل خور، فاسق فاجر کی جانب اشارہ ہےاور بقول ارطامید ورس اس کاخواب میں دیکھنافقرو فاقہ کی جانب

اشاره ہے۔

### الساتح

(ایک جانور) السسانسے: یہ سنول مصدر ہے اسم فاعل کا صیفہ ہے سنول کے معنی آتے ہیں ہائیں جانب ہے آیا ،الہذا سانے وہ جانور ہے خواہ وہ ہمران ہو یا کوئی پر ندہ جو شکاری کے بائیں جانب ہے آئے۔ زمانہ جالجیت ہی عرب لوگ ایسے جانور کومبارک بجھتے تھے۔ اور جو دائنی طمرف ہے آتا ہے اس کو بارس کہتے ہیں ایسے جانور کومنوں بجھتے تھے۔ چونکہ یہ عقیدہ لوگوں کوان کے حصول مقاصد ہے بانع تھا لہذا جناب نبی کریم منتی ہرتے بدفالی کی ممانعت فرما کر اس عقیدہ فاسدہ کا قلع قمع کر دیا اور صاف فرما دیا کہ سانے کی جلب منفعت اور دفع معنرت کوئی تا چیز ہیں ہے۔ عرب کامشہور شاع لبید کہتا ہے۔

لعسرك مالدرى الطوارق بالحصا ولا زاجرات المطير ماالله صالع "تيرى جان كاتم جيها كرمالة عالم على المراح المرا

ا م م داخ همرده احراق درد سایتر ۱۵۰۰

### السبد

(بہت بالوں والا پرندہ) المسبد (سین پرضمہ باء پرفتی) اس کی جمع سیدان آئی ہے۔ را بزشاع کہتا ہے۔
اکل یوم عوشها مقلتی حتی تری المعنو د ذالفضول مثل جناح المسبد الغسیل
"شیل کھائے والا ہوں اپنے گوشے شم کوتا کہ وہ دیکے دور کے مناظر جیسا کہ پائی میں تریاز وہوائے جاتے ہیں'۔
جب گھوڑے کو پیمند آتا ہے تو اس وقت اہل عرب اس ہے شبید ہے ہیں۔ چنانچ شیل العامری کہتا ہے کا اسد مسلم بالمساء مغسول علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہور سے اسحاب سوافع نے اس کے شری تھم کے بارے میں کلام نہیں کیا ہے۔

# ألسبع

السبع (باء پر شمہ وسکون) سن کا اطلاق ان تمام پرندوں پر ہوتا ہے جو پھ زکر کھانے والے ہیں۔ اس کی جمع اسمی وسہاع آئی ہے۔ جس جگہ ورندے بھڑت ہوں اس کو ارض سبعہ کہتے ہیں گئی ورندوں والی زمین حسن اور این جیو ہے کلام پاک کی آئے ہے اور اسکول الشہائے '' کو با سکان الباء پر حما ہے۔ بیالی نجد کی لفت ہے۔ چنا نچ حسان بن یا بت الانساری متب بن الی لہب کے بارے میں فرماتے ہیں۔۔

مىن يسوجى السعام السى اهبلسه فسما اكيسل السبسع بسالسواجىع "اس سال اليسل السبسع بسالسواجىع "اس سال الينال كي جانب كون لوثى كا؟ درنده كا كمايا بوالوثن والأبيل بي " \_ " ال شعر ش عبدالقدائن مسعود بنزور نا كيلة السبع پڑھا ہے۔ درنده كوئر في ش كبح اس وجدے كہتے ہيں كرسج كے معنى سات ك آتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر درندہ اپنی مال کے پیٹ ش سات مہیندر ہتا ہے اور مادہ سات سے زیادہ بیچ نبیس و بی اور سات سال کی عمر میں زاس قابل ہوتا ہے کہ و مادہ ہے جفتی کرے۔ اس لئے اس کوسیع ہے تبییر کیا گیا۔

ابوعبدالقد یا توت الحموی کماب المشتر ک بیل لکھتے ہیں کہ الغابدا یک موضع کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے بچانب ملک شام چاریل کے فاصلہ پر ہے۔ جناب رسول اکرم منتیجی کے غز وات کے سلسلہ بیل اس کا نام آتا ہے۔ اس جگہ حضورا کرم منتیجیا کی خدمت بایر کت میں درندوں کا ایک وفد آیا تھا تا کہ آپ منتیج ان کے لئے خوراک کا تعیین فریادیں۔

مديث تريف ش مذكره:

" طبقات ابن سعد می حطرت عبدالقدائن حطب سے دوایت ہے کہ رسول اکرم سے یہ کے مارے کے ایم وصحابی کے کہے ورمیان شریف فرما ہے کہ ایک بھیٹر یا فدمت اقدی میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کوڑا ہوکرا پی آ واز میں پکھ کہنے لگا۔ رسول الله میں ہے اور میں کہ کہنے کوئی اور میں اللہ میں ہوا ور کہ واور اگر نہ چا ہوتو ور نہوں کے لئے کوئی فذا مقر رکر دواور اگر نہ چا ہوتو ان کوان کی موجود و حالت میں چھوڑ دواور ان سے احر از رکھواور جو چیزو و و پاکس وی ان کی خوراک ہے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اہمارا دل کوار انہیں کرتا کہ ہم ان کے لئے کوئی چیز مقر دکردیں۔ میں جواب میں کرتا کہ ہم ان کے لئے کوئی چیز مقر دکردیں۔ میں جواب میں کہنے دولوت کہا شارہ کیا۔ چنا نچہ دولوت کہا"۔ میں جواب کو کرتا کہ کہ کہ کرتا کہ میں ہے جواب کی شمن انگلیوں سے اس کولوث جانے کا اشارہ کیا۔ چنا نچہ دولوت کہا"۔ میں جواب الذال کے در می خوان لفظ ذیب کے بیان میں بھیڑ ہے کا تفصیلی تذکر واکر در چکا ہے۔

وادی سائے رقد کے داستہ میں بھر ، کے قریب ایک مقام ہے۔ دہاں پر وائل این قامطا کا اسا ، بنت رو ہم پر گز رہوا۔ اس لڑکی کود کھ کر اس کے ول میں اراد و فاسد آیا۔ بید دکھے کر وہ بوئی اگر تو نے میرے ساتھ کوئی بدارادہ کیا تو درندوں کو بلالوں گی۔ وہ کہنے لگا جھے کو تی تیرے سواکوئی نظر نیس آتا۔ بیس کر وہ اپنے لڑکوں کو ان نا مول کے ساتھ پکار نے گی۔ یہ کلب! یا ذہب! یا فہد! یا دب یا سرحان! یا اسد! یا مناع ایاضی ! یا نمر! بیس کروہ سب ہاتھوں میں کموار لئے ہوئے دوڑ کر آئے۔ بید کھے کروہ کہنے لگام احداد الاو ادی السباع (بی تو وادی سباع جرائے ہوئے ۔ بید کھے کروہ کہنے لگام احداد الاو ادی السباع (بی تو وادی سباع بر کیا۔

تر فذی و حاکم رحمة الشعطیائے حضرت ابوسعید خدری ہے روایت کی ہے کہ:۔
ان جناب ہی کریم ملتی ہے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس وات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ
قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ در عمرے انسانوں ہے تفتگو نہ کریں اور جب تک اس کا تازیانہ جا بک
اوراس کا چہل کا تسمہ اوراس کی ران اس سے گفتگو نہ کریں گے۔وواس کو بیہ تلادیں گے کہ تیرے بعد تیرے اہل میں کہا

اس کے بعد تر ندی اور ماکم "فر ماتے ہیں کہ یہ صدیث حسن سی اور غریب ہے گرہم کو یہ صدیث قاسم بن قصل ہے پیٹی ہے جس کواہل صدیث تُقد مائے ہیں۔

فائدہ: رسول اکرم سی ای سے دریافت کیا گیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پائی سے وضوکرلیا کریں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا

كروبها المضلت السباع كرور عرول كريج موئ سي كل

علامدد میری فرائے بیں کہ آپ کا مقصدا جازت دینا ہے کیونکہ وسعدا افسصلت السباع بیں واؤتھدین کے لئے ہے۔ جس طریقہ پراس آیت ٹریف میں ہے کہ سبعہ شاسندم کلبھم مشمرین نے کہاوٹامنہم میں واؤ تائلین کی تعدیق کے لئے ہے کہان امی ب کہف کے ساتھ آٹھواں کیاتی جسے مثلاً کوئی کئے کے زید ٹماع ہے۔ دوسرا جواب میں کے اور فقیرہ بھی ہے۔

حيرت أثميز واتعات

قشری نے اپ دسمالہ کے شروع جس بنان الجمل کا حال کھا ہے کہ ایک عظیم الشان صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کوا یک مرتبہ کسی درندے کے سامن بالی گیا۔ جب وہ درندہ وہ ایس کسی درندے کے سامنے ڈال دیا گیا۔ جب وہ درندہ آپ کوسو گھن شروع کردیا اور کسی تشم کی کوئی تکلیف نیس بہنجائی۔ جب وہ درندہ آپ کوسو گھر ہاتھا اس وقت آپ کی کیا حالت ہوری تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ایس کی اورندہ کے سامندہ موری تھی؟ آپ نے فرمایا کہ درندوں کے (سورالسم ) بین جموٹے پانی میں جوافت اور سامندہ کردم ہاتھا۔

کتے ہیں کے سفیان توری شیبان الرائی رحمتہ اللہ علیہ ساتھ ساتھ کی کرنے چلے۔ داستہ میں ان کو کسی جگہ پر ایک درعہ والی گیا۔
حضرت سفیان اس کو دیکھ کر مصرت شیبان سے کئے گئی کہ کیا آپ ویکھ در ہے ہیں کہ سامنے بید درندہ کھڑا ہے۔ شیبان نے فر مایا آپ
قدیمے میں۔ اس کے بعد شیبان اس درندہ کے پاس جا کر اس کا کان پکڑ کر اس پرسوار ہو گئے اور وہ دم ہلانے لگا۔ معفرت سفیان نے کب
کہ یہ کیا شہرت کی باتھ کر دہ ہو؟ آپ نے جواب ویا کہ اگر شہرت کا خوف ندہوتا تو جس اپ تمام اسباب کولا وکر مکتہ المکر مدیک لے
جاتا۔

آ محدوالیات کرے۔ اس کے بعدامام موسوف نے دوسراسوال کیا کرایک شخص کی ملکت میں جالیس بحریاں ہیں اوران پرایک سال کر ر چکا ہے تواس پ کس قدرز کو قواجب ہے۔ شیان نے جواب دیا کرآپ کے فرہب میں ایک بکری واجب ہے اور ہمارے فرہب میں مولا کے ہوئے ہوئے بندہ کی چیز کاما لک نہیں۔ لہٰذااس پر پچھ بھی واجب نیس ہے۔ یہ جواب من کر حضرت ایام احمد کو وجد آگیا اوران پر بے ہوئی طاری

ہیں؟ شیبان نے کہا ہاں میرا تدہب اور ہے اور آپ کا غدجب و ومرا۔ آپ کے قد جب کی روے اس کو دور کعت اور پڑھ کر سجد وسمو کر لیما

جا ہے اور میرے فرہب کا تھم بہے کہ چونکہ اس جنس کا ول بنا ہوا ہے لبذا اس کو جا ہے کہ وہ مسلح اپنے قلب کو خوب تکلیف پہنچا ۔ تا کہ وہ

ہوگئ ۔ ہوش آنے کے بعدوہ دونوں اہام مساحبان ان سے رخصت ہوئے۔

علامہ دمیری فروتے ہیں کہ میں نے بعض کمابوں میں لکھاد یکھا ہے کہ حضرت امام شافعی شیبان الرائی کے پاس جا کر جیٹھتے تھے اور ان سے مسائل بو چھتے تھے۔ فرماتے جیں کہ شیبان ٹا خواندہ تھے اور جب نا خواہ لوگوں کا اال علم کی نگاہوں میں اتنا برا ارتبہ تھ تو ہماری نگاہوں میں کتنا مقیم الشان مرتبہ ہونا جا ہے۔

معزت امام شافعی علام بالکن کی نُعنیات کے معتر ف تھے۔ معزت امام ابوطیفی اور معزت امام شافعی کا تول ہے کہ اگر علا ووین می اولیا واللہ ت موں مے تو پھر کون ہوگا ؟

ابوالعباس ائن شرح جب لوگوں کے سامنے کوئی عمی نکات بیان فر ماتے تو اہل مجلس سے کہتے تم کومعلوم ہے کہ بینی جھے کوکس سے حاصل ہوا؟ پھر بعد بیس کہتے کہ جو کچھ مجھے کو حاصل ہوا وہ معزت جنید بغدادیؓ کی محبت کا بینچہ ہے۔

معرت شیبال الراع اكثراس دعاكو يزهم سے:

"ياودوداياودوداياذوالعرش المجيديا مبدى يامعيديا فعال لما يريد اسئالك بعزك اللى الايرام وبملك الذى لايزول وبور وجهك الذى ملا اركان عرشك وبقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك ان تكفيني شرالظالمين اجمعين."

كسى شاعر في اولياء كرام كى مدح ميں ايك قصيد ورقم كياہے جس ميں حضرت شيبان الرائ كا بھى تذكر ہے۔اس قصيد و كا أيك بيه

شعري

ومسينو مستوة مستا اختسقسي

شیہان قسد کسان راعسی '' یہ بتے تو م کی محرائی کرنے والے اورائیس کے راز پوشیدو شدہے''۔

ان کسان لک شیسی بسان

المساجهيد وخييل السدعياوي

ا توتم بھی اس طرح کے بننے کی کوشش کرو، بشر طیکے تبہارااس کاارادہ بھی ہوا۔

اولياءالله كے واقعات:

(۱) کتاب الرسالہ کے باب کرامات اولیاہ میں لکھا ہے کہ دھنرت کہل بن عبداللہ النسن کی کے مکان میں ایک کمرہ تھا۔ جس کولوگ بیت السباع کہتے تھے۔ ور تدے آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ ان کواس کمرہ میں لے جاتے ، کوشت وفیرہ کھلاتے اور پھر دفصت کردیتے تھے۔

(٧) حطرت سبل بن عبدالله العسر ى كاز من يربيضي بيضي دوسرى جكه بني جان كاواقعه:

کفایۃ اُمعتقد ش اُکھا ہے وہ وہ وفر ماتے ہیں کہ ش ایک مرجہ وضوکر کے جعد کی نماز پڑھنے جامع مبحد گیا۔ جب اندر پہنچاتو ویکھا
کہ مبحد نماز ہوں سے بھری ہوئی ہے۔ خطیب مبر پر بیٹنے کا اراد وہی کررہے تنے کہ جھے یہ گتا خی ہوگئی کہ میں مغیں چرتا ہوا اور لوگوں کی
گردنوں کو بھی ندتا ہوا اگلی صف شل جا میشہ میری نظر وہ نی جانب ایک نوجوان پر پڑی جو خوش لباس اور اوٹی جامد زیب تن کتے ہوئے
تھا۔ اس کے بدن سے خوشیو مبک رہی تھی جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو میرے سے دریافت کیا کہ بس بی عبداللہ آپ کے کیے
مزاج ہیں؟ میں نے جواب ویا عافیت سے ہوں۔ میں بیس کر تبجب سے ول میں موجے لگا کہ میں اس تحفی کو جانہ کی تیس اور اس کو میرا

علامہ دمیری بنتے فرماتے ہیں کہ بیل نے اس تعجب خیز حکایت کواپی کتاب ہیں اس لئے جگہ دی ہے کہ ہماری جماعت کے ملاوہ بعض حعزات نے بیز رگول کی کرامت کاا ٹکار کیا ہے اور اس کی ووراز کارتاویل کی ہے کھکن ہے ہے ہوشی کی حالت میں ان کوکوئی اٹھا کر لے کیا ہوجالا تکہ یہ خیال خام ہے کرا ہات اولیاء برحق ہیں۔

(٣) اہارے فی این ایس ایس ایس کے علی ہے۔ دسری دکا ہے۔ بیان کی ہوہ کہتے ہیں کہ یعقوب این لیدی ایم فراسانی کی بیاری میں جاتا ہوگیا کرتمام اطباء اس کے علی ہے عابی آئے ۔ لوگوں نے اس ایم سے کہا کہ آپ کی مملکت میں ایک مردسالح ہیں۔ اگر آپ ان کو بلا کردعا کرا کی قوامید ہے کہ اس موذی مرض ہے بجات ہوجائے۔ امیر نے دریافت فرمایا کون ہے ؟ قوجواب دیا گیا کہ مہل ہوا۔ آپ نے امیر ہے کہا کہ میری دعا آپ کی ایس کر مہل ہوا۔ آپ نے امیر ہے کہا کہ میری دعا آپ کی کا میں کہ ایک میری دعا آپ کے حق میں کیے تبول ہوئی ہے درانحالیکہ آپ نے فظلم پر کمریا ندھ کی ہے۔ بین کر اس نے تو بہی اور وعدہ کیا کہ آئی کہ یا اللہ جس آپ نہیں کرے گا۔ چنا چہاس نے بہت سے قیدی جوظلماً قید تھے رہا کر دیے۔ اس پر مہل نے امیر کے لئے دعایا گی کہ یا اللہ جس آپ نے سامن اس کو معصیت کی ذات دکھا تی ایک طاعت کی عراض سے مرفر از فر ما۔ بیست عی دو فور آنا چھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ امیر نے آپ کے سامن میں سانہ پر تھراہ کے گام آپ کے بیا کہ اگر اس مال کو قول میں اور ایس لوٹ آ نے۔ دامت میں لوگوں نے آپ سے کہا کہ اگر اس مال کو قبول موجوں کے انگار کردیا اور وائی لوٹ آ نے۔ دامت میں لوگوں نے آپ سے کہا کہ اگر اس میں کو جد فرما لیے تو نقراء کے کام آپ تا۔ بین کرآپ نے نیکر بیز دل پر نگاہ ڈائی تو دہ جوابرات بن می اور فرایا کہ لوا بنا مطلوب اٹھا لو۔ اس کے بعد فرما نے گے جس کے اندر میکال ہواس کو جملا امیر فراسانی کے مالی کی کیا حاجت ہو گئی ہے۔

(۵) اس تم کی ایک اور دکایت ہے کہ سی شخص نے بیان کیا کہ میں جنگل میں پھرر ہاتھا۔ میں نے ایک شخص کو و یکھا کہ وہ ایک خار دار در خت سے تازہ مجوریں تو ڈکر کھار ہاہے۔ میں نے پاس جا کراس کوسلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر جمعے سے کہا کہ آؤتم جمی کھاؤ۔ چٹانچہ میں نے بھی مجوریں تو ڈنی شروع کیس۔ گرمبرے ہاتھ میں جب آتی تو وہ بجائے مجور کے کاشین جاتی تھی۔ یہ کیفیت د کیے کر دوخض مسکرایا اور کہنے لگا اگر تو خلوت میں انتہ کی عبادت کرتا تو وہ جلوت میں تجد کو کی مجور کھلاتا۔

علامدد میری فرمائے ہیں کہ اولیاء القدی کرامات کی حکایات بکٹرت ہیں۔ جس فدر میں نے اس کمّاب ہیں بیان کی ہیں وہ دریا تاپیدا کن رے مثل فظرہ آب کے ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء القد کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت ایک بڑھیا جسی تھی جس سے وہ خدمت لیا کر تے تھے۔

(۱) شخ ابوالغیث کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ لکڑیاں چننے کے لئے جنگل گئے۔لکڑیاں چن می رہے تھے کہ ایک ورند ہے نے آپ کے گھ ھے کو پھاڑ ڈالا۔آپ نے بیہ منظر و کچے کر در تدہ سے ناطب ہو کر فر مایا کہ اپنے دب کی عزت کی شم میں بھی لکڑیوں کا گھڑتیری کر پر لا دکر لے جا ڈل گا۔ چنانچے دو ندہ نے بیرین کراپی کمر جمکا دی۔اور آپ اس پرلکڑیاں لا دکر شہر لے گئے اور وہاں اس کی پشت پر سے لکڑیوں کا تھڑا تارکراس کور فصت کرویا۔

(۷) نقل ہے کہ شعوانہ کے ایک بچہ پیدا ہوا اس بچہ کی انہوں نے بہتر انداز بیس تربیت و پرورش کی ۔ جب وہ لڑ کا بڑا ہوا تو ایک ون وہ اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اے میری ماں کیا اچھا ہو کہ آپ جھے کو اللہ تعالیٰ کی راہ بیس ہبرکردیں۔والدہ نے جواب ویا کہ ہا دشا ہوں کی

ين للذاشرام عددتا ب-

خدمت میں وہی اوگ نذرانے میں چیش کئے جاتے ہیں جن میں اہل ادب اور متنی ہونے کی صلاحیت ہوئے ابھی ٹوعمر ہواورتم کومعلوم نہیں كةم ها الجي كيا كام لياجائے لبندا قبل از وقت ايسانبيں ہوسكمآ لاز كا والد و كاجوا ب من كر خاموش ہوگيا۔ ايك دن ووكد صالے كرلكڑياں جنے بہاڑی چلا گیا۔ گدھے کواس نے کی جگہ ہا تدھ دیااورخود لکڑیاں چنے لگا۔ جب لکڑیاں چن کر گدھے کے پاس آیا تو دیکھا کہ کسی ورندہ نے اس کا گدھا ہور والا ہے۔ درند ویکی و بیں موجود تھا۔ لڑ کے نے اس کی گرون میں ہاتھ وال کرکہا کہ یا کلب اللہ تو نے گدھا ہور والا ہے ہم ہائے رب کی میں تھوی پر کنزیاں لاوکر لے جاؤل گا۔ورندہ نے آھے سرتسلیم خم کرویا۔اورلکڑ یوں کا کٹھڑ ایس کی کمریر لاوکر ائے کمریے آیا اور درواز ہروستک دی۔اس کی مال نے درواز و کھولاتو دیکھا کے درتد ہرائک یا سالدی ہوئی ہیں۔مال نے کہا کہ بیٹا اہم ا نے بادشاہوں کی خدمت کے قابل ہو گئے ہو۔ انبذا میں تم کواللہ کی راہ میں بر کرتی ہوں۔ یہن کروواڑ کا والدہ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ (٨) ساحب مناقب ايرار في شاوكر مانى كر بار ي من اكما بكرايك ون يد شكار كهياني فكا اور شكار كي طلب من جنگل من كافي دورنکل گیا۔ دفعتاً وہاں پرااس کوایک نوجوان ملاجو کی درندہ پر سوارتھا اور اس کے اردگرو بہت درندے تھے۔ جب درندوں نے بادشاہ کو دیکھاتو وہ اس کی طرف کیے لیکن اس نو جوان نے ان کوروک لیا۔ اسٹے میں ایک بڑھیا آئی جس کے ہاتھ میں شربت کا بیالہ تھا۔ اس برهيائے يه پيالداس جوان کود ے ديا۔اس جوان نے شربت بياا درياتي جو بي بادشاہ كے حوالد كر ديا۔ يادشاہ نے جمي وہ شربت بياا در بعد بنی بیان کیا کہ بن نے ایسالڈ یڈ اور شیری شربت مجھی نہیں ہیا تھا۔اس کے بعد وہ پڑھیا غائب ہوئی اور وہ نوجوان یاوش وے مخاطب موكر كينے لگا كديد بره عياد نيائمي حق تعالى في اس كوميرى خدمت كے لئے ماموركرديا ہے۔ جب بھى جھوكوكس چيز كى ضرورت موتى بوتى میرے دل علی خیال آتے ہی ہے ہو هیا جھے کو لا کر دے دیتی ہے۔ بیس کر با دشاہ کر مان بہت جیران ہوا۔ اس کے بعد وہ نو جوان بولا کہ آ پ کومعلومٹیس کے انٹدتن کی نے و نیا ہے کہ ویا ہے کہ اے دنیا جومیری خدمت کرے تو اس کی خدمت کراور جو تیری خدمت کرے تو اس کواپتا غلام اور خدمت گار بنا لے۔اس کے بعداس تو جوان نے بادشاہ کو بہت اٹھی اچھی تھیجیش کیس جواس کی تو ہدکا سب بن سکس (9) كتاب احياء العلوم عن ابراميم ارتى بردايت بود وفرمات بين كه هن في ابوالخير الديلي البيناني ب ملاقات كرنے كا ارادہ کیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچاتو مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مورہ فاتحدانہوں نے میے نہیں پڑھی۔اس بر مجھے خیال آیا کرمیراسٹرتو ہے کار کی لینی اس جا المحض ہے جھے کو کیافیض پیٹی سکتا ہے؟ جب میں ہوئی تو میں استنجا کے لئے باہر نکااتو ایک ور مدہ ما ذکھانے کے لئے میری طرف برد ما۔ می نے واپس آ کر شخ ابوالخیرالدیلی سے عرض کیا۔ بین کرشنے با ہر تکلے اور درندے سے بلاکر کہا کہ بیں نے تھوے نبیں کہاتھا کہ میرے مہر نوں کومت ستانا۔ ورندویین کر چلا گیا۔ جب میں تضائے حاجت ہے قار فی ہوکروا ہیں آیا تو شخ نے فرمایا کہتم لوگ ظاہری حالت کی در نظی میں مشغول ہوائبذاتم درندوں ہے ڈرجاتے ہواور ہم باطنی حالت کی درنظی میں مشغول

المام العلامة جمال الدين بن عبد الله اسعد اليافعي في اولياء الله كاوصاف بين اشعار تحرير فره ع بين:

هم الاسدما الاسد الامودتهابهم دميا الشمروما اظفار فهدو ثاينه

" ووشيرين اورشيركيا بوهشرون كوذراتي بين اور چيا كيا بادر چينج كياخن اور تخليان كيابين".

وما الرمى بالثاب ما الطعن بالقنا وما الضرب با الماضي الكمي ماذبابه

" تیراندازی کیا ہے اور کمانوں سے تیرم موڑ نا کیا ہے اور کوار کی نوک ہے تل والا ل کی حیثیت کیا ہے"۔

لهم هم المسلف اطعمات قواطع لهم فلب اعسان المعواد انقلابه "مورح كالمتين كيابين ال كامرة ثين أنه المارة بين "مروح كالمتين كيابين الن كالمتن بين إدران كول القلاب كامرة بين "م

لہم کیل شدی طانع و مسخر فیلاقیط یعصیہم بیل البطوع دابیہ "ان کے لئے ہرشے افاعت اور مخر ہے کوئی شے ان کی نافر الی نافر الی کا قر مانی نافر الی نافر الی کا مال اطاعت ہے "۔

من الله خافو الاسواه فحافهم سواه جمادات الورى و درابه الدوه بحراب الدورى و درابه الدوري و دراب الدوري و دراب الدور برائم برادات اوردواب الدور برائم برادات اوردواب الدور برائم برادات اوردواب الدور برائم برائم برائم برائم برائم برائم برائم برائم برائم برادات اوردواب الدور برائم برائ

خبر میں آپ کہ اللہ تعالی نے حضرت واؤد ۱۰۰۰ کی طرف وی بھیجی کہ اے واؤوتو بھے ہے ایسا ڈرتارہ کہ جیسے بھاڑ کھائے والے در تدے سے ڈرا جاتا ہے۔ اس کے مخل یہ بیں کہ بیرے اوصا ف تخوفہ لینی عزیت، عظمت، کبریا، جبروت، شدت، بطش، تغوذ الامر بیس اس طرح ڈرتارہ جس طرح کی در ندہ ضرررس کی شدت بدن وائتوں کی گرفت، جرات قلب غصر کی شدت سے ڈرتا ہے۔ علامہ دمیری ناشہ فرمائے بیں کہ ہم کو بھی اللہ سے ایس بی ڈرتا جا ہے کہ جیسااس کا حق ہے کیونکہ جو مختص اس سے ڈرااس سے ہر چز

عنا سر میرن محمد کرد منطق میں مند مند ہے ہوئی المد منطق ہوئے کہ میں میں اس میں ہے۔ ذرتی ہے اور جو اللہ تعنالی کی احا عت کرتا ہے اور اس کی ہرشئے اطاعت کرتی ہے۔

ور ندے کا شرقی تھم: مبائ کا شرق تھم باب ہمزہ میں گزر چکا ہے لیکن مبائ (ورندہ) پر سواری کرنا کروہ ہے۔ کیونکہ ٹی کریم میٹی بیٹے نے رکوب مبائے ہے ممانعت فرمائی ہے۔ بے نفع مبائ کی فریدوفروفت بھی ورست فیس ہے اور جن ورندول سے انتفاع اٹھایا جاتا ہے اس کی بھے جائز ہے۔ (واللہ تعدانی اعلم)

### السبنتي والسبندي

(پیتا) حضرت عا نشر معدیقه رمنی الندتن انی عنها فر ما تی می که حضرت محربن النظاب بر بند کی و فات سے تین دن قبل جنات آپ پر نو حد کرتے ہوئے ہے گئے۔ پھر آپ نے بیا شعار پڑھے

ابعد قتبل بالمدينة أظلمت له الارض تهتز العضاه باسوق المعداه على المراض تهتز العضاه باسوق المعداه على المراض تهتز العضاه باسوق المراض في المراض المرض المرض المراض المراض المرض المراض المرض المراض المرض المرض المرض المراض المرض

فیصن یسع اُوہو کب جناحی نعامہ نیسدوگ میا قیدمت بالامس یسبق ''جو مخص دوڑ کر چلے یاشتر مرخ کے بازوؤں پرسوار ہوکر چلے تا کہان انٹال کوحاصل کرے جو معزت تمڑے زمانہ گذشتہ بش ظہور ہوئے تو وہ آپ سے پیچے دوجائے گا''۔

قستنیست آصور اغسادرت بعدها بسوانسق فی اکسمامها قدم تبغینی "آپ نے اپنے عہد وَ قلافت میں امور تقیم کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعدان کے قلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ و سے جواب تک فلام برمیں ہوئے"۔

وما كنت أخشى ان تىكون وفات الله في نگاه واليه بكفى مهنتى ازرق الىعين مطرق الدوجه كوية دير في الولولو) الدوجه كوية دير في قالت الله في نگاه والي جيتے ہوگ'۔ (يعنی ابولولو) علامه دمير گ فرماتے ہيں كہ جو ہرى نے ان اشعار كو شاخ كى جانب منسوب كيا ہے كين "استيعاب" نا مى كتاب من كلما ہے كہ معنم تنظم تنظم كا وفات كے بعد لوگوں نے ان اشعار كوا شاخ "كى جانب منسوب كرديا۔ حالا تكديدا شعار اس كنيس تنے شاخ تن الله كي اور تنظم ل شام تنظم الله كنيس تنظم شاخ تن الله كا وفات كے بعد لوگوں نے ان اشعار كوا شاخ تن الله كي الله كا وفات كے بعد لوگوں تنظم الله كا الله كنيس تنظم تنظم الله كا وفات كے بعد لوگوں كے ان اشعار كوا شاخ "كى جانب منسوب كرديا۔ حالا تكديدا شعار اس كنيس تنظم شاخ تن الله كي الله كي الله كي الله كا ا

جيت كابيان باب النون من مرك بيان من آئ كاران الله تعالى

### السبيطر

السبی طسر اسین پر فتح اور با مفتوح طا مجملدان دونوں کے درمیان یا اور راو مجملہ اس کے آگر میں السع میں لے وزن پر ہے۔ایک پر ندہ کا نام ہے جس کی گرون کبی ہوتی ہے جمیشہ پانی کے او پر دیکھتا ہے۔ بقول جو ہری اس کی کتیت ابوالعیز ارہے۔ باب العین میں المعمیث لے بیان میں اس کا تفصیلی مذکرہ آئے گا۔ انشا واللہ تعالی !

#### السخلة

المسحلة : بروزن البمز وفر كوش كاس جموث بج كوكمتية بين جواحي والدوے جدا بوكر چلنے بمر نے كے قامل بوجا تا ہے..

#### الشخليه

السُعلية: (سين پرضمه) چيكلى بقول ابن صلاح چيكلى كے مشابا ورقد ش اس سے برد اليك جانور ہے۔ كآب الروضہ من اس كو چيكل كى ايك تم شاركيا كيا ہے اور اس كوناحرام ہے۔ مزيد تفصيل باب العين ش العظاميہ كے بيان ش آئے گا۔ انشاء اللہ تعالی

#### السحا

السحا (سين مغوّر) چگا در كادوسرانام بـ نغيراين قميل كتية بين كـاس لفظ كادا حدالتحاقة تاب- چگا دُركايان لفظ خفاش باب الخام يش گزر چكاب\_

#### سحنون

صحنون: مین پرضمد فتر دونوں پڑھے گئے ہیں۔ایک پرندوکانام ہے جواٹی چاما کی اور ڈہانت میں تیز ہوتا ہے۔ چوکد صحنون کے معنی بھی ذیرک کے آتے ہیں اس لئے اس پرندوکواس نام کے ساتھ موسوم کرتے ہیں۔ بحون بن سعیدالتو ٹی کا بھی بھی نام حالا تکہان کا اصلی نام عبدالسلام ہے جوابن قاسم کے شاگر دہیں۔ان کی وفات ماور جب سنہ ۱۲۳ھ میں ہوئی اور ماور مضان المبارک ۱۲۰ ھٹی پیدا ہوئے۔

#### السخله

السخله: بكرى كے بچكو كتے ہیں خواہ بكرے ہے ہو يامينڈھے ہے ترہو يامادہ تخلہ كبلاتا ہے۔اس كى جمع تخل وسخال آتى ہے۔ شامر كہتا ہے۔

فیلم موت نیفیڈو الوالدات صحالها کے مدالم موت نیفیڈو الوالدات صحالها کے مدالم موت نیفی المساکن " ایم کی ایم کی ا " ایم کینی بحریاں اپنے بچوں کوموت کے لئے غذا و جی میں جیسے کہ مکانات گردش زمانہ سے ویران ہوئے کے لئے تعمیر کئے جاتے جو آئے۔

بددوسرا شعربمي اى شاعر كاب

اهوالت المطوى المعيرات نجعها و دورنسال بحسراب المدهر نبهتها ترجمہ: "جم اپنامال اپنے وارثوں کے لئے جمع کرتے ہیں اور اپنے مکانات کردش زمانہ سے ویران ہونے کی بنا و پر تعیر کرتے ہیں "۔ علامہ ومیری قرماتے ہیں کہ اگر چہ مکان بنانے کی غرض ویران کرنائیس ہوتا البند انجام اس کا ویران ہوتا ہی ہے۔ چنانچ شاعر کہتا

فسان يسكن السموت أفساهم فسلموت مساتسلد الوالدة "أكر چرموت الى كوفتا كرديتى م ييدا موقى ي يدا كرتى م ييدا موقى والدوجو بي بيدا موقى والدوجو بي بيدا موقى م ييدا موقى مي ييدا موقى موقى مي ييدا موقى مي ي

#### ایک نکته:

بح

ابوزید فرماتے ہیں کہ بھری کا پیخواہ نرہو یا مادہ جس وقت اپنی مال کے پیٹ سے لکتا ہے۔ تخلہ کہلا تا ہے اور جول جول پڑھتار ہتا ہاں کا نام بھی بدلتا رہتا ہے۔ چنانچے تخلہ کے بعد بھر (جمع جمم) کہلاتا ہے۔ جب چار ماہ کا ہوکر اس کا دودھ جیٹ جاتا ہے جغر (جمع جفار) کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مینام ہوتے ہیں:۔

(۱) جب قوی ہوجا تا ہے اور چ نے لگتا ہے تو عریض کہلاتا ہے۔اس دوران میں نرکوجدی اور مادہ کوعنا ق کہتے ہیں اور دوسرا نام متو د ہے اور بینا م اس دفت تک رہے ہیں جب تک کہ دہ سال بھر کا نہ ہو۔

(٢) جب بورے ایک سال کا موجاتا ہے قر زکو فیٹس اور مادہ کوعز کہتے ہیں۔

(٣)اور جب دوس برسال میں مگ جاتا ہے اور دانت نگلنے لگتے ہیں تو ترکو جذع اور ماد ہ کو جذبہ میں ۔ حديث شائذ كرو:

'' امام احمدٌا درا بو بعلی " موسلی نے حضرت ابو ہر رہ ہی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا ایک بحری کے بجہ مر ہے گز رہوا جس کواس کے مالک نے خارش میں جتلا ہونے کی وجہ ہے کھرے تکال دیا تھا تو آ پ نے سحابہ کو تا طب موكر فرماياك جس قدريه بجداية مالك ك نكاويس تقيريهاس دزياده الله تعالى كى نكاوش دنيا تقيرية '-

برارئے مندیش حضرت ابودروار من سے روایت کی ہے کہ:۔

''رسول اکرم سیجی مسی قوم کی کوڑی خانہ ہے گزرے وہاں پرایک مراہوا بکری کا بچہ پڑ اتھا اس کوآ ہے نے و کھے کرفر مایا كداس كے مالك كواس كى حاجت نبيس بي صحابة في عرض كيايار مول اللہ! اگراس كے ، لككواس كى ضرورت ہوتى تو وہ اس کو کیوں پھینکآ نہیں۔ پھر آ ٹ نے تشم کھا کرار شادفر مایا کہ جس قدریہ بجدا ہے ما یک کی نظر میں حقیر و ذکیل ہے اس سے زیادہ و نیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے البذائم میں ہے کوئی اس و نیا ہے محبت ندر کھنا جواس سے محبت رکھے گا وہ ہلاک -"62 95

ميرت ابن مشام من مُركور بركه:

" جب رسول الله التين حضرت محابر كرام رضوان الله تع لي عليهم اجمعين كي معيت بيس غز وه بدر كے لئے تشريف لے عِلْوَا كِمَا اللهِ (ويهاتي) علاقات موتي سحابرام نهاس اعرالي يعانفين ( كفاركمه) كم بارے ميں جانا جا باك كي خبر ط مراس ان كا محمد حال معلوم نه وسكا محاب في اس اعرابي سي كباك رسول الله كوملام كروه وه كين لگا كه كياتم من جناب في كريم النبية مجى موجود مين صحابة في عرض كيا كه بان! چنانجياس في مضور سبيت كوسلام كيا اور کہنے لگا کہ اگر آ ب فی الحقیقت اللہ کے رسوں ہیں تو آ ب بیہ تلا ہے کہ میری او تمنی کے پیٹ بی کیا ہے؟ اس برسلمہ بن ملامه بن وقش جواس وقت لأ كے تھے بول بڑے كوتورسول الله عنيہ سے ايساسوال مت كر بلكه ميرے سامنے آ، مس تحدكو بتلاؤل كداس كے بيت مس كيا ہے؟ اس كے بيت من ايك تخلد ( يجد ب ) بيت كررسول الله سنية يا فيسلم بن ملاحدوش عفر مایا که خاموش رہوتم اس کے سامنے فش کہتے ہوں گھر آپ نے سلمہ سے منہ پھیرلیا''۔ حاكم نے متدرك ميں اس حديث كو پكھيزيا وتى كے ساتھ بيان فر مايا اور دوزيا وتى بيہ كد. " فیرآ پ نے سلمہ سے منہ پھیرنے کے بعدای ہے بات نہیں کی۔مقام روحاء میں مسلمانوں نے لوگوں کومیارک یا د دی توسلمہ بن سلامہ نے رسول اللہ سے بیا سے مبار کہادی ہے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ ہرقوم می فراست ہے رپیمرف اشراف ہی جاتے ہیں''۔ مجمرعا کم نے اس حدیث کوذکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ بیعدیث محم مرسل

علامد دمیری روشیه فرماتے ہیں کہ فراست کے متعلق حضرت عبداللہ این مسعود مین تند کا قول حاکم نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ن مسعود مزاجحہ فرماتے ہیں کہلوگوں میں سب ہے زیاد ہ فراست دان تین تحفی گزرے ہیں ۔

(۱) عزیزمعر، که جباس نے حضرت بوسف علیہ الصلوٰ 5 والسلام کو دیکھا تو فراست کے ذریعے آپ کی بزرگ کااعتراف کرلیااور

ا في مورت علما كن اكرى مواو ال كوعزت عد كورشايديد الدركام آئے يا جم ال كو جنا مناكس

" (۲) معفرت شعیب عیسا کی وہ صاحبز اوی جس نے معفرت موٹ میسا کود کھی کراپنے والد ماجدے کہا تھا 'آیا آہتِ استاجو 'ہ'' ایاج ن آپ اس کونو کرر کھ لیس پہلافت واراورا میں فخص ہیں۔

" (۳) معنرت ابو بکرصد نیّ برینز ، جبکه آپ نے اپنی وفات کے دفت معنرت عمر بریشه کواپنا جانشین اور خلیفه مختب فرمایا۔ اس کے بعد حاکم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معنرت عبدالقدائن مسعود ؓ ہے رامٹی ہو کہ کس خوبی کے ساتھدان مینوں ہستیول کوفراست میں آکر دیا۔

تخلد كاشرى علم:

بکری کا بچاگر کیچا کے دورہ ہے پر درش پائے تو اس کا شرع تھم جلالہ جانوروں کی طرح ہے۔ یعنی اس کا استعمال کھروہ ہے۔ ایک قول کراہت تنزیم کا ہے جن کوصا حب' الشرح الکبیروروف اور صاحب المعہاج نے التھیار کیا ہے۔ اس کے قائل علاء حراق میں۔ دوسرا قول کراہیت تحریم کا ہے۔ اس کے قائل امام غزالی امام بنوی اورامام رافق میں۔

جلالہ ان جانوروں کو کہاجاتا ہے جو کوڑیوں (لیتنی گندگی ونجاست کے ڈجیروں) پر پھرتے رہے ہیں خواہ وہ اونٹ ہو ، نیل ہو یا گائے اور مرفی وقیرہ۔

جلالہ کا شرق تھم باب الدال میں امد جان (مرغی) کے تحت گز رچکا ہے اور بیر مدیث بھی گز رچکی ہے کہ جناب نبی کریم منزیل جب مرغی کھانے کا اراد وفر ماتے تو چندایام روک کراس کی تفاظت فرماتے اوراس کے بعد کھایا کرتے تھے۔

حصرت عبداللہ ابن عمر ہے مروی ہے کہ رسول اکرم سٹیرین نے جلالہ ( گندگی کھانے والے جانور ) کے دودھ اور کوشت کے استعمال ہے منع فر مایا تا وفتیکہ اس کو چندروز روک لینے کے بعد حفاظت کرلی جائے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار نجاست کے استعمال ہے جانور جلالہ کے تھم میں ثمار ہوتا ہے۔ بعض فتہا وفر ماتے ہیں کہ اگر اس جانور کا اکثر کھانا داند و چار و وغیرہ نجاست ہے تو و وجلالہ کے تھم میں داخل ہے ورنشیں۔ نیزیہ بات واضح رہے کہ یہ ماکول اللحم جانور دل کے بارے میں ہے۔ اگر غیر ماکول اللحم ہوں تو وہ بحث سے خارج ہیں۔ کو تکہ ان کا گوشت ہی استعمال نہیں کیا جاتا۔

پعض نقبها ہتے جانور کے جل لداور غیر جالد ہونے کے بارے میں بید معیار مقرر کیا ہے کہ اگراس کے کم (گوشت) میں نجاست کی ہو گھوں ہوتو وہ جل لد ہے اور نجاست کی ہوگھوں ہوتو وہ جو رہالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہوتو اس کا کوئی اعتبار نیس ہے۔ گوشت میں نجاست کی ہوگھوں ہو یا تمام گوشت میں یا اکثر میں اورا گر معمولی حصد میں ہوگھوں ہوتو اس کا کوئی اعتبار نیس ہے۔ مسئلہ۔ اگر جالا لہ جانور نے ایک میت تک یا گیزہ صاف مقرادانہ جارہ کھایا جس کی ہوجہ ہے گوشت کے اندر کی ہوئم ہوگی اوراس کا گوشت مزکی ہوگیا تو ایسے جو نور کا استعمال بلا کر اہت جائز ہے، یا گیزہ جارہ وہ وہ وہ اندکا استعمال کی زیانے پر معلق نہیں ہے۔ بلکہ جب تک اس کا گوشت کی ہوگیا تو ایسے جو نور کا استعمال بلا کر اہت جائز ہے، یا گیزہ جارہ وہ وہ وہ اندکا استعمال کرایا جائے گا۔ اگر چہ بعض علاء نے چارہ کا ذیانہ کے ساتھ تھین کیا ہے۔ وہ فرما تہ ہوجائے اس وقت بیرجانور جلالہ کے خارج ہیں گرائے ہیں گرائے اس کو باک چیز کھلانے پر غیر جلالہ جانور وہ کا کا محمد و یا گائے گا۔

جلالہ جانوروں کی کھال کے بارے پی بھی اختلاف ہے کہ آیا دیا غت سے پاک ہوگی یانیں۔ایک قول ہے کہ جلالہ جانوروں کی کھال دیا فت سے پاک ہوجائے گی۔

علامہ دمیری فر ماتے میں کھیج بات مدہ کان کی کھال بھی د باغت ہے یا کے نہیں ہوگ۔

#### السرحان

السبوحان ( بمسرانسین ) بھیڑیاس کی جمع سراح وسراحین اورمونٹ سرحاندآ تا ہے۔ لفت بغریل میں سرحان شیر کو کہتے ہیں۔ ابوام کم شاعرنے ایک فخص کا سر ٹید کہا ہے جس کا ایک شعریہ ہے جس میں سرحان کوشیر کے معتی میں استعمال کیا ہے۔

شهساد أنسدية سبرحسان فتيسان

همساط أودية جسمسال السوية

''واد بول کا بهادر حمنهٔ ول کا ش نے وا اور مجلسوں کا شرکے نو جوانوں کا شیر''۔

امام النحوسيد في مرحان بروزن فعلان من أون كوزائد وشاركيا بـ

گائب المخلوقات میں عدامہ قروین نے کسی جروا ہے کی حکامت تقل کی ہے کہ وہ بھریاں لے کرکس و دی میں پہنچ وہاں پر بھیزیااس کی ایک بھرک اٹھا کر لے کیا۔ جواب میں اس کے کان ایک بھرک اٹھا کر لے کیا۔ جواب میں اس کے کان میں آواز آئی کوئی کہدرہا ہے کہ او بھیٹر ہے اس کی بھری واپس کر واپس لاکراس کے پاس جھوڑ دی۔ بھیٹر ہے کے اشری تھم اور بلی قوائدا ورتبیر لفظ ذئب کے تحت میں گزر دیا ہے۔

بعيري كمضرب الامثال

الل عرب کہتے ہیں'' مسقط العشاء به علی سوحاں ''لینی دہ بھیٹر بے کارات کا نقمہ بن گیا۔ اس کہادت کا پس منظریہ ہے کہ ایک فخص رات کا کھانا یا تختے نکلا۔ انفاقا دہ کس جھیٹر ہے کے پاس کر پڑااور بھیٹر ہے نے اس کوا پٹالقمہ بنالیا۔ حضرت اسمعیٰ فریاتے ہیں کہاس کہادت کی اصلیت یہ ہے کہ ایک فخص رات میں غذا حاصل کرنے کے لئے نکلا۔ راستہ ہیں اس کو بھیٹر یا مل گیا۔ اس نے اس کو ہلاک کرویا۔

ابن الاعرافي قرماتے ہیں کہ مرحان نامی عرب میں ایک پہلوان تھ او گوں پر ان کا رعب تھا۔ لوگ اس سے یہت خوف ز دور ج تھے۔ایک دن کمی مخص نے کہا کہ میں اپنے اونٹ اس وادی میں چراؤں گا ادر هم کھا کر کہا کہ میں سرحان ابن ہزلہ نامی پہلوان سے با کل نہیں ڈرتا سرحان کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ چنانچہ وو آیا ہے اور اس کے اونٹ چڑ کر لے گیا اور پھر بیا شعار پڑھے۔

مقط العشباء ببه على سرحان

ابسلىغ نسصيحه ان راعى إبىلها

'' بطور تعیمت کے بیات پہنچادے کہ اونٹوں کا چرانے والا ،مرحان کی رات کی غذا بن کیا''۔

طبليق اليسديسن معناود لطعنان

منقبط العشباء يسه عبلني متنبصر

" ووالي فخص كي غذابن ممياجوشل جيتے كے تعاجوانم وتعااور طعان كالوثانے والا تعا".

خركوره بالامثال الى طلب ضرورت كے دقت بولى جاتى ہے جو طالب ضرورت كى ہلاكت كابا عث بن جائے ..

### السرطان

تھیم رسطا طامیس نے اپنی کتاب 'انعوٹ میں کھائے کے وگوں کا گھان ہے کے اگر کٹیز ھے میں مردہ کیگڑا دیت پڑا اہوا طاق جس شہر یا جس زمین میں وہ اس طالت میں ہے تو و ہاں کے لوگ آفات موہ یہ سے محفوظ رمیں گے۔ اگر کیکڑے کو پھل دار درخت پر ونکا دیا جائے توان پر کھل بکٹریت آ دیں گے کے کٹا عرفے کیکڑے کے اوصاف میں کھاہے۔ بڑ

ظاهرة للخلق لاتخفى

فى سرطان البحر عجوبه

" مرطان بحری میں مجیب بات ہے جو وگوں پر خاہر ہے تی بیس ہے"۔

البطش من جاراته كفا

منتضعف المشية لكنبه

''ا بر پیداس کی جول میں کزوری ہے لیکن اس کے بنجوں میں و تیر بحری جو توروں کے مقابلہ میں قوت بطش ( میکڑنے کی قوت) زیادہ ہے''۔

يسقسر للنساطير عن جملة متى مثى قدرها نصفا

و کیمنے اقت و کیمنے والوں کو بورا نظر آتا ہے اور جب چانا ہے تو معلوم ہوتا ہے کے نسف ہے''۔ کہتے جیں کہ بحرجین میں کیزوں کی بہت کثرت ہے۔ جب وہ دریا ہے کئی کر نتھی پر آت جیں تو بھروں میں تھس جاتے ہیں۔ منیم دہنرات ان کو پکڑ کر سرمدین نے جیں جو مینا کی کو تقویت و بے جس مفید ہے ۔ کیڑ افر یاوہ کی جفتی سے پیدائییں ہوتا بلکہ سیب سے ٹکٹ

---

ابك عجيب واقعه

کتاب الحلیے میں ابوالخیرد بیمی ہے روایت ہے وہ فرماتے میں کہ بیں ایک فیرالنسان کے پاس جینیا ہوا تھ کدان کے پاس ایک عورت آئی اور کینے تل میر سے لئے بہترین رومال کن وواور سے بتلاؤاس کی اجرت کیا ہوگی۔انہوں نے جواب ویا ووورہم کے کہنے لگی اس وقت تو میر ہے پاس درہم نیمن میں ابستہ کل آؤں گی اور ساتھ میں بننے کی اجرت اور رومال کے واسطے کپٹر ابھی لیتی آؤل گی۔آپ نے فر ما یا کہ اگریش کل گھر پر نسطانوا کی کام کرٹا کہ کپڑا اور درہم ایک سماتھ لیپ کر دریائے وجلہ بھی ڈال دیں ۔ وہاں انشا والقد و دنوں پیزیں جھے کوئی جا کیں گیا۔ چنانچا کے روز وہ مورت آئی اور وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ پیچھ دیرتو وہ ان کے انتظار بھی بیٹی ری گر جب وہ نہیں آئے تو اس مورت نے دوورہم کپڑے کو مندیل آئے اس کورت نے بی ایک کیڑا سطح آب پرآیا اور وہ اس کپڑے کو مندیل دیا کرڈ کی مارکیا۔ تھوڑی ویرکے بعد انہوں نے اپنی وہ کان کھوئی۔ اس کے بعد وضوکر نے دریا کے کنار سے گئے یہ تھوڑی ویرگڑ ری تھی کہ دیا کرڈ کی مارکیا۔ تھوڑی ویرکے بعد انہوں نے کہا رہ بیا کہ کرڈ کیا دریا کی کم پر کپڑے کی وہ یونی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیا تھے بڑھا کروہ پوٹی نے کی اور کیگڑ الوٹ کیا۔ ابوالخیر قرماتے ہیں کہ بیٹ جب اپنی دوکان پرآ کر بیٹھ گئے تو جس نے این سے کہا کہ میری نظروں نے ایس ایما کروہ نیک سے تذکرہ نہ کرنا۔ جس نے کہا بہت ایما انشاریا تی ہوگا۔

شرى علم:

سنگڑے کا کھانا درست نہیں ہے۔ کیونکہ بینجس ہوتا ہے۔ بقول دا فعد کیڑے کا کھانا اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے اوم مالک کے غرب میں اس کا کھانا علال ہے۔

طبی خواص:

کیڑے کے کھانے سے کمرے دروش نفع ہوتا ہے اور کمر معنبوط ہو جاتی ہے اگر کوئی فخص کیڑے کا سراہنے بدن پر انکائے تواگر رات گرم ہوئی تو اس کو نینر نیس آئے گی اور اگر گرم نہ ہوئی تو نیند آجائے گی۔ اگر کیگڑ ہے کو جلا کر اس کی را کھ بواسیر میں ال دی جائے تو بوامیر جاتی رہے گی خواہ وہ کیسی ہی جو۔ اگر اس کی ٹا تگ کی ورخت پر انکادی جائے تو اس درخت کے پہل بغیر کسی علمت کے جنز جائیں کے ۔کیڑے کا گوشت سل کے مرابطول کو بہت نفع و بتا ہے۔ اگر کیڑے کو تیر کے زخم پر دکھ دیا جائے تو تیر کی توک وغیر ہاکو زخم سے نکال و بتا ہے۔ سانب اور پچھو کے کائے پر اگر اس کور کھ دیا جائے تو بھی بہت نفع ہوتا ہے۔

خواب مِن تعبير:

مسکیزا خواب میں ایک نہایت با ہمت مکاراور فریبی کی دلیل ہے۔اس کا گوشت کھا تا اس بات کی علامت ہے۔ کرد کیمنے والے کو سے دوردراز ملک سے مال حاصل ہوگا اور کبھی کیڑے کوخواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت ہوتا ہے۔ والقداعلم بالصواب۔

# ألسرعوب

ألسوغوب: بضم السين وسكون الراء \_ يولاءال كادومرانامم مح يهد

# السَرفُوت

السسوف وت: (سین پرفتہ اور فاء پرضمہ) بیا یک تم کا کیڑا ہوتا ہے۔ شیشہ کے اندر بہتا ہے اور اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور ای ش انڈے بچے دے دیتا ہے اور بیا پنا ٹھکا نہ ایک جگہ بناتا ہے جہاں آگ ہروتت جلتی رہتی ہو۔ این طفکان نے لیھوب صابر کے حالات شم ایسائی تحریر کیا ہے۔

# السرقة

المسوفة اسين برضمدراه ساكن بقول ابن سكيت بيا يك تتم كاكيرا ب- بس كاسر كالا اور باتى بدن سرخ ہوتا ہے۔ بيا پنا گھر مرفع شكل كا اس طور پريتا تا ہے كہ يكى يكى كرياں كے كران كوا ہے لعاب ہے جوزتا ہےاور و بيں پر بينے جاتا ہے اور مرجاتا ہے۔ مديث شريف ميں السرفة كاتذ كره

" دعفرت عمر تند نے ایک فخص ہے فر مایا کہ جب تو مقام منی ہیں سنچ اور فعال فلال جگہ ج نے تو وہاں تھے کو ایک ور دعفرت عمر تندی کرتا اور نداس کو اونٹ ور دعت سلے گا کہ اس کے بتے کہی نہیں جمڑ تے اور نداس سے نڈی گرتی اور نداس پر سرفۃ تصرف کرتا اور نداس کو اونٹ وغیرہ جموتے ہیں تجھ کو جا ہیے کہ اس ور دعت کے بنچ سر انجیاء کرام علیم الساؤم قیام فرما تھے ہیں "۔

شرى تقلم.

ال كا كمانا حرام ب كونكه بيرحشرات مي شال بـ

الامثال:

اللي عرب مثال وية بين كه فلان اصنع من سوفذ تفصلي بيان باب البمز ومن آچكا ب الاحقاقر مالين ..

## السّرمان

الشومان مجزى ايك فتم بإس كارتك مختف موتاب زرديمي موتا باوركالامجي

السردة

(مونث نذی)

السرماح

السوماح: ترادى

السعدانة

اس مرادكورى م

#### السعلاة

( غول بياباني ) السعلاة اليغول بياباني كرسب عضبيث تم ب-اس كاخامه بيب كرجم لمي اورجمي موني بوجاتي ب-اس ك

جَنْ سعالَ آ تی ہے۔ جب مورت خبیثہ ہوجاتی تو عرب کاوگ کہتے ہیں معلا قایعتی خبیثہ ہوگئے۔ شاعر کا قول ہے۔ عبجنائيز أمثل السعبالي حمسا ليقدد وأيبت منفأ مست '' شام کے وقت میں نے ایک عجیب تم شاد یک کے یا تی بوزھی مورتیں جو یز بلو جیسی معلوم ہور ہی تھیں'' یہ يناكلن منااصتع همسناهمسنا لا تسرك النأسة لهبن صبر سنا '' انہوں نے بیکام کیا کہ جو بھی نے کا یا تھ دیتے چنے بیٹھی ہو لی کھاتی رہیں خداا ن کے ڈاڑ مداور دانت تو ڑ ڈا لے'' یہ

الإقرشاع كيترين

ينا قبح اللُّم بنبي السعلاة عنصروبس يتربوع شرار السات "ا الد الله الاستالة أس تا برترين معامل أيني - يوكل عمران بربوع برترين تحص عدر

#### يسوا اعفاولا أكيات انبين معاف كرنا اورنه جيوژنا

كتيت بي كرعمرا بن يربوع جس كوشاع في شرارالنات كب بانسان اورسعلاة كى بم بسترى سے بيدا بوا تعارفبيار جربهم محمتعتق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیدملائکہ اور بنی آ وم ک لڑ کیوں کی ہا ہمی صحبت ہے پیدا ہو نے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کے فرشتوں میں ہے کسی فرشتہ نے القد تعالیٰ کی تافر ہانی کی تو القد تعالی نے اس کو ہاروت و ماروت کی طرح ترثین پراتارو پار زمین پر آ کراس کا تعلق بھی عورتوں ے ہوگیا۔ای قبلے عبلہ جرجم بداہوئے۔

کتے ہیں کہ بلقیس ملکہ مہا واور سکندر ذوا ظر لیمن ای تئم کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے میں۔ ذو لقرنین کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ن والعدوان ن اور دارد فرشته بقط منه أوروبا اتو: مات سيمتعنق ملا مدديم ي فر مات بين كهن بات بيائي مرا مانيا مرام عليهم لصلوة والسلام كي طرح صغيروكير وكنابول سے بالكل ياك وصاف ہوت بين اس كاكل حضرت قاضي عياض وويكر عما و بين قبيله جرجم اور ملکہ بیقیس اور ذوالقرنین کے بارے ٹیل جو ہو گوں کا نلاظ خیال ہے وہ شرع طور برممنوٹ ہے اور باروت و ماروت کے قصہ ہے اس میر استدلال كرنالا يعني اورنضول ب\_

حضرت این عباس کا خیال به ہے کہ باروت و ماروت شہر بائل میں ووجاد وگر تھے جولوگوں کو جا دوسکھلا یا کرتے تھے حسن بھری فر ماتے ہیں کہ بیدو ہددین مخفل تھے دولوگوں کو جارہ کی تعلیم ویتے تھے فہ شتے ہے گزشیں تھے۔ کیونکہ جادد سکھانا فرشتوں کا کام نہیں۔ حضرت ابن عباسُ اورحسن بصريَّ نے کلام يا كراس آيت من 'و مساأنول على المكني سامل هادُ ؤنت و مادُ دُنت "مملكين كرام كوز بر كے بجائے سرويز هاہ - باروت وماروت كے متعبق منصل تعتقوباب الكاف من كلب كے تحت آئے كى - ان والله ـ

ذ والقرنين كے نام ونسب كے بارے ميں او كوں كا اختل ف ہے۔ چنانچەصاحب ابتلاء الاخيار فرماتے ميں كه ذ والقرنمين كا نام اسکندر تھا۔ آپ کے والداینے زیائے میں علم نجوم کے تبحو سالم تھے۔ فلکی اثرات کے جس قدر وہ ماہر تھے اس وقت اور کوئی شاتھا ان کی عمر زیادہ ہوئی ہے۔ ایک دات انہوں نے اپنی روی ہے کہا کہ جاگتے جاگتے میری طبیعت فراپ ہوگئی ہے۔ لبغالیہ بی جاہتاہے کہ آئکھ گالول میرے بچاہے تم جا کتی رہواور آ سان کوئتی رہو۔ جس وقت ایک ستارہ فلاں جگہ (انگلی کے اشارہ سے جگہ کالعین کر کے بتلا یا ) طلوع ہوتو تم جھا کو بنا ہیں اٹھ کرتمہارے ساتھ ہے۔ کروں گا اس ہے تم حاملہ ہوجاؤ کی اور تمہارے طن ہے ایک ایسالڑ کا پیدا ہوگا جوافیر

و والقرئین کے ورب میں وہب این مدین روایت اس کے حد ف ہے۔ فروت ہیں کہ و واقع میں ایک رو فرقع سے ووایک برصا کے الکو سے بھا کو سے بھا کہ اور ہوں ہوں کے سے والترقوں نے بوان ہو نے برآپ کو لفظ و والقرئین ہے وہ سے کہ اور کہا کہ اور کہا کہ اور اللہ ہوں ہے کہ بار کا و خداوندی ہیں وہ کی کہ الدالع المین ایس اس معظم کی حداث میں رکھا نہ ہو ہے ہی کہ ان کا مقابلہ کر وں اور شائل کے کہ بی ان کی قوت ہے کہ بیل ان کا مقابلہ کر وں اور شائل ہے کہ بیل ان کا مقابلہ کر وں اور شائل کے کہ بیل ان کے تعلق کر وں اور شائل کے ان کے ایس وہ ان ہوں ہے کہ بیل ان کا مقابلہ کر وں اور شائل کے کہ بیل ان کا مقابلہ کر وں اور شائل ہوں کے لیا وہ لیل ہوں کہ ان کا مقابلہ کر وں اور شائل ہوں کہ بیل وہ کیا ہوں کہ بیل وہ بیل ہوں کہ بیل وہ بیل وہ بیل ہوں کہ بیل وہ بیل وہ بیل ہوں ہوں کہ بیل وہ بیل وہ بیل ہوں ہوں کہ بیل وہ بیل ہوں ہوں کہ بیل وہ بیل ہوں کہ بیل وہ بیل ہوں ہوں کہ بیل ہوں کہ بیل ہوں ہوں کہ بیل کہ

ابن اسحاق نے کہا ہے کہ آ ہے کا بسل نام مرز بان ابن مردہ میہ ہے اورا الل میر نے ذکر کیا ہے کے سنندر یونان ابن یافٹ کی اولاویس ایک فنص بیں اس کا نام بر کس تھا اورا کس تو ہو ہے بھی لہا ہوتا تھا۔ ما مدو میری ہے فر ماتے بیں کہ کشب میروتو ادخ کے مطالعہ سے ظاہر جوتا ہے کہ سکندر تام کے وقت فیص جدا جداز مانے بیل آز رہ بیں۔ ایک ان بیل حضرت ابراہیم علیہ الصلو ہوالسلام کے ہم عصرا وردو مرے حضرت جینی کی کے زود کے قریب گزرے بیں۔ نیز ہو بھی کہ جاتا ہے کہ ذوالقر نین شاہ فارس کا لقب ہے کہ جس نے حضرت ابرا بیم علیہ اصلو ہوالسلام کے زمانہ میں جاس ہے قبل ایک بافی باوش ہوتی کہا تھا۔

ملامہ دمیری فرمات میں کے سکندر کو ذوالقر نمین سے ملتب کرنے میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ ووروم اور فارس کا بادشاہ تھا اس مجہ سے اس کو ذوالقر نمین کا عتب دیا گیا۔ دوسرا قول میر ہے کہ قران کے معنی سینک کے آئے میں اور ذوالقر نمین کے معنی دوسینگوں والا ، چونکہ آپ کے سر جس دوسینگوں کی طرح کہتے چیزتھی اس لئے آپ کوڈ والنٹر نیمن کہا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے خواب جس دیکھا تھا کہ جس سورج کے دونوں قرنوں کو پکڑے ہوئے ہوں جس کی تعبیر میہ لی گئی کہ آپ مشرق ومغرب کا دورہ کریں گے۔ چوتھا قول آپ نے اپنی قوم کوجس وفت تو حید کی دعوت دی تو آپ کی قوم نے آپ کی کٹیٹی پرضرب لگائی اور جب دوسری سرتہ دعوت دی تو دوبارہ بھی دوسری کٹیٹی پرضرب لگائی۔

پاٹچواں آوں سے کہ آپ والدادروالدہ کی جانب ہے نجیب الطرفین تھے اس سب سے ذوالقر نین کہلائے۔ چھ تول ہے کہ آپ نے ا نے اپنی عمر میں دوصدی پوری کرلیس تھیں اس ہجہ ہے ذوالقر نین لقب پڑا کیونکہ قرن کے معنی صدی کے بھی آتے ہیں۔ ساتواں آول سے کہ جب آپ کی اس کے دوخو بصورت زلفس تھیں اس وجہ ہے کہ جب آپ کہ دوخو بصورت زلفس تھیں اس وجہ ہے ذوالقر نیمن کہلائے۔ کیونکہ قرن کے معنی زلف کے بھی آئے ہیں۔ را می شاعر نے مندوجہ ذیل شعر میں قرن کوزلف کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

فسلنسمت فساها آخدا مقرونها شدوب النويف لبود صاء الحشوح في في بيا ضنداكر في كالمستويف لبود صاء الحشوح في في بيا ضنداكر في كالم المندر المناودية من المناودية مناودية من المناودية من المناو

اور والد کانا م بلیش روی تحاا ورآپ کا زیانه حضرت عیسی علیه الصلوٰ قوالسل مے بعد کا زیانہ ہی ہے۔

خواہش نہ ہوتی تو القہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جنتیوں کواس تتم کا یقین کیوں ولاتے؟ سیملی سعلا قراور خول میں فرق بیان کرتے ہیں کے سعلاقون میں اور خول رات میں انسان پر خلاجر ہوتے ہیں۔علامہ قزو بڑن فریاتے ہیں سعلاق غول کے برخلاف ایک شیطانی فتم ہے۔ عبید ابن ایوب ثراع کہتا ہے۔ و مساحرة عيني لوأن عيمها رأت مسا ألاقيمه من المعسزل جنست "اوروه ميري آئلمول كي نظر بتدى كرتے والى ہے اگروه نظر اثھا كرد كھے لية خوف ود بشت كاانبار جمع ہو"۔

إذ السليل وارى البعن فيسه أرقت

ابیت و سعلاة دغول یقفرة

"معلاة آئى تورات كى تاريكيان في ساتحدلائى اورتاريكيان بحى كمثاثوب".

معلا قازیادہ تر جنگوں میں پائے جاتے ہیں اور جب وہ کسی انسان کو اپنے بیفنہ میں کر لیتے ہیں تو اس کوخوب نیچاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو بھیٹر یا کھا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کو بھیٹر یا کھا جاتا ہے اور بعض اوقات دور بھیٹر یا کھا جاتا ہے اور بعض اوقات دور بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہزار مینار ہیں۔ جو شف بھی بھی کو بیائے گا تو میں اس کو ایک ہزار دینار دوں گا۔ لوگ چونکہ سعلاق کی آواز سے اور اس کے دمورکہ سے واقف ہیں اس لئے اس کو کوئی بھانے نہیں جاتا۔ نتیجہ سے ہوتا ہے کہ بھیٹر یاس کو کھا لیتا ہے۔

# السَّفُتُج

(ایک برنده)السفنع سین برضمه فام اکندیکی بخمای باورتیسرا حرف مشده بایک برنده کو کہتے ہیں۔

#### السقب

السفب : اوْمُنى كا يَجِد الى كى جَمّ اسقب وسقاب وسقوب آتى ہا ورمونث سقب اور والده كانام مسقب ومسقب ہے۔ اللي عرب مثال ديت جي كه "افل من السقبان" كوفلان آ وى سقبان سے بھى زياده كمزور ہے۔

#### السقر

السفو: طامة تزوی فرات بیل کراستر شاہیں کے شل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ شاہیں کے مقابلہ میں اس کی ہ تکمیں موٹی ہوتی ہیں صرف سرد مما لک میں پایاجاتا ہے۔ وہ بیار مرد مما لک میں پایاجاتا ہے۔ وہ بیاد ترک میں بکشرت موجود ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت یہ پریمہ پر تھوڑا جاتا ہے تو اس کے چاروں طرف بشکل دائرہ چکردگا تا ہے اور جب اس مقام پر بینی جاتا ہے جہاں ساس نے چکردگا تا شروع کیا تھا تو سب پرید ہے اس کے چاروں اس کے بعدوہ ان سب کو لے کر اس دائر ہے جس اس کے بعدوہ ان سب کو لے کر اس نہ ہوں۔ اس کے بعدوہ ان سب کو لے کر آئے ہیں آتا ہے یہاں تک کرزین جاتا ہے۔ آئے ہیں ایک بھی بی کرئیں جاتا ہے۔

## السقنقور

السفنقود : بیجانور ستنتوری کے تام ہے مشہور ہے اور دوشم کا ہوتا ہے ایک ہندی اور دوسر امھری ستنتور بر قلزم میں جس میں فرعون غرق ہوا تھا پایا جا تا ہے اور بلہ دھبشہ میں پیدا ہوتا ہے۔ پانی میں مجھلی کا اور تنظی میں قطاء کا شکار کرتا ہے۔ سمانیوں کی طرح ان کونگل جاتا ہے۔ اس کی مادہ ٹیں اٹھے و بی ہے اور ان کا بالو (ریت) میں دبادیتی ہے۔ بی اس کا بینا ہے۔ تیمی کہتے ہیں کہ اس مادہ کے وو فرج اورٹر کے دوڈ کر ہوتے ہیں۔ اس کا تعد نا طلال ہے کیونکہ میر چھلی کی ایک متم ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی وجداس بیس حرمت کی بھی ہوتو اس و تت حرام ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر گووے مث بدلیاج نے تو میرحرام ہوجائے گا۔ اور رہی وہتم جو ہا ب البمز وہی گزر چکی ہے تو ہا تفاق حرام ہے کیونکہ وہ پکھوے سے پیدا ہوتا ہے اور پکھوے کا استلمال عمنوع ہے۔

طبى خواص

سقنق رہندی کا گوشت گرم تر ہے جب تک وہ تازہ رہت ہاوراس سقنق رکا گوشت جس میں نمک بجردیا جائے قریمیت زیادہ گرم مو ہوجاتا ہے۔ اس میں رطوبت بہت کم ہوتی ہے خاص طور پر جبکہ سقنق رکو لکتے ہوئے زیادہ عمد گرز رجائے اس بنا ، پراس کا کھانا ان لوگوں ہے موافق نہیں آتا جن کا مزاق گرم خشک ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو سرد تر مزاق والے جیں ان کے لئے زیادہ موافق آتا ہے۔ اگر دہ محص جن میں آئیں میں عداوت ہوں تھول کر اس کا گوشت کھالیں تو عداوت فتم ہوجائے گی۔ اور ایک و دسرے محبت کرنے لگیں گے۔ سقفقور کے گوشت اور چر بی کی خاصیت ہے کہ اس کے کھائے سے شہوت میں پراچیخت کی پیدا ہوجاتی ہے اعصاب میں جوامراض ہاردہ عارض ہوتے ہیں ان کو نافع ہے آگر تنہا استعمال کیا جائے تو ڈیادہ نافع ہوتا ہے جبکہ دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنا ذیودہ سودہ مذہبیں ۔ استعمال کرنے والا اپنے مزان اور عمر اور موسم کے لحاظ ہے ایک مثقال سے تین مثقال تک پیتیار ہے تو بہت مفید ٹابت ہو۔ منیم ارسفو کا قول ہے کہ ستنقور کے گوشت ہے اس بھر موان ہوتا ہے اور در دکر اور در دگر دہ جاتا رہتا ہے۔ اگر اس کی کم کے نئے کا حصد

خواب مي تعبير:

سقنقورکوخواب میں دیکھنا ایسے اوم مام کی ملامت ہے جوظلمات میں راہبری کرے۔ کیونکداس کی کھال تاریجی میں چیکتی ہے اور اس کا کھانا توت کو بڑھا تا ہے اور بدن میں حرارت پیدا کرتاہے۔ حلد دوم

## السلحفاة البريه

المسلمة في البويه فتحلى كالم يحموا (لام يرفته )اس كاوا حد سلاحف آتا ہے۔ بقول راوى اس كاوا حد سلحف ہے۔ بيرجا تورشكى ميں انٹر ہے؛ پتا ہےان میں ہے جو بیننے دریا میں گر جات ہیں ان ہے بحری پکھو ےاور جو فتقی میں رہ جاتے ہیں ۔ ان ہے بری پ**کھوے بیدا** ہوتے ہیں۔ دونوں تسموں کے بیچے بڑھ کر بھری اور اونٹ کے بچوں کے برا پر ہوجاتے ہیں۔ جب ان کا فرماد و ہے جفتی کا خواہشمند ہوتا ے اور ماد وآ ماد ونیس ہوتی ۔ و والیک قتم ک گھاس منہ میں رکھ کریا تاہے جس کی بوسونگھ کر و ورامنی ہوجاتی ہے۔ اس **کھاس کی خاصیت یہ ہے** کہ دوجس کے بیال ہوگی تو و افخص اینے ہم جنسوں میں متبول رہے گا۔اس کھاس کاعلم بہت کم لوگوں کو ہے۔ جب مادہ انڈے دیتی ہے تو وہ اس کو برابر و مجمتی رہتی ہے اور یہی و مجت اس کا سینا ہے اس لئے اس کے نیج کا حصد بہت بخت ہوتا ہے۔ اس بختی کی بنا مراس کے اندر حرارت نہیں ہوتی جس ہے کہ اس کوگر می ہینیے ۔ بعض اوقات چھوا سانے کی دم دبالیتا ہے اور اس کا سر کاٹ کر دم کی طرف ہے چبالیتا ب بسمانپ اپنی دم پکھوے کی کھو پڑی میں دے کر مارتا ہے اور خودمر جاتا ہے۔

چھوے واپنے شکار پکڑنے کا مجیب طریقہ معلوم ہے وہ یانی ہے نکل کرفشکی میں لوٹ ہے۔اس طرح اس کےجسم پرمٹی ترے جاتی ہے۔ پھروہ حیسی کرانسی جگہ بینے جاتا ہے جہاں ہے پر ندے یائی پر گزرت ہوں۔ پر ندے اس کوشنا خت نہیں کریا تھے۔ جب کو**ئی پرندہ** ا اهرے مرزما ہو سے جست رگاتا ہے اور بكر كري في ش الے جاتا ہے اور وہال جيند كراس كو تعاتا ہے۔ اس كرزاور مادو كے دودوة ل تناسل ہوت ہیں۔ نر ۱۰ و بر عرمہ تک سوار رہتا ہے۔ اکھوے کوسوائی کھانے کا بہت شوق ہے۔ وواس کے زہرے بیخے کے لیے سحر کھالیتا ہے اس سے سرنب کا زہراس پر اثر نیس کرتا۔ کسی شاعر نے اس کے وصف کے بارے بیس کیا خوب کہا ہے۔

لسحسا السكسه ذات فسم احبوس تبطيسل مسن المسجني ومسواسهما

ا غارت کروے اللہ تعالی اس جانور کو جوسا حب رصن ہوئے کے باوجود کونگاہے ورڈ رائ سی سے اس کے وسواس میں ترقی ہوتی ہے۔

وتنظهب ومن حبلناها وأصهبا تكب عبلني ظهرها ترمها

'' اپنی ڈھال کوانی کمریرا لٹ دیتا ہےاورا بی جدد ہے اپناسر کال لیتا ہے''۔

اذال حدثر أقسليق احشساهسا وضيئ بسالنحوف أننفسساهما

اس لنے کہ ڈرنااس وقتق پیدا کرویتا ہاور خوف کی ہیدے اس کا سانس تکی کرنے لگتا ہے'۔

وتبدخيل فسي حبلدهنا واسهبا تنضيم السي سحسرهما كفهسا

' توالی گرون ہے این پنجوں کو طالبتا ہے اور اپنے سر کوجلد میں داخل کر دیتا ہے''۔

شرعي حكم:

ا مام بغویؓ نے اس کوحل ل کہا ہے اور او مرافعؓ اس کی حرمت کے قائل میں اس لئے کہ بیسا نیوں کو کھا تا ہے۔ ا بن حزمٌ فر مات میں کچواا جھی کا ہو یا در یا کی رونوں حلال ہیں۔ چونکہ حق تعالی محر مات اور محلات جا نوروں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضَ حَلَالًا طَيَّا

زین سے طاں طیب چزیں کھاؤ

آ گراتے ہیں:۔

قَدْ فَصْلَ لَكُمْ مُّاحَرُهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حالاتكدان محرمات مِن مَجموع كاتذكروميس بإز معلوم جواكه كجموا حلال بخواه فتكى كابو يادريائي -

الاخال:

الل عرب مثال دیج میں کہ 'فلان اہله من سلحفاۃ ' ایعنی وہ پکوے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ ملبی شواص

علامد قزوینی منته قرماتے ہیں کداگر کسی جگہ سردی کی شدت محسوں ہونے گلے اوراس سے تکلیف ویکنچے کا اندیشہ ہوتو ایک پکھوا پکڑ کراس کوالٹا چے لٹادیا جائے تا کہ اس کے ہاتھ یاؤں آسان کی طرف اٹھے رہیں تو اس جگہ سردی سے تکلیف نہ پھیلے گی۔اگر ہاتھ یاؤں پراس کا خون آل ویا جائے تو دجح مفاصل (جوڑوں کے درویس) تفع دے۔اگر اس کا خون ملنے پر مداومت کی جائے تو ہاتھ یاؤں کا پھٹنا اور بینج کو فقع دے۔

اس کا گوشت کھانے ہے بھی بھی ہی فائدہ ہوتا ہے اور اگر کچوے کا گوشت سکھا کراور ہیں کرچ اغدان جی جلایا جائے تو جو شخص چراخ جلائے گوز مارنے گئے۔ یہ جات تجربہ جس آ چکی ہے۔ انسان کے جس عضو جس دروہوا کر چھوے کا وی عضواس پر اٹکا دیا جائے تو اللہ تعالی کے حکم ہے وہ درد جاتا رہے۔ اگر چھوے کے بیجان کے وقت اس کی وم کا کنا و لے کر چوخص اپنے بدن جس اٹکا ہے تو اس کی باہ جس بیجان بدا ہوجائے اگر چھوے کی کھو پڑی کا ڈھکن بنا کر ہانڈی پرڈھک دیا جائے تو اس جس ایال ندآ ہے۔

خواب مي تعبير:

پھوا خواب میں ویکھنااس عورت کی مثال ہے جو بہت بناؤ سنگار کر کے کسی مرد کی طلب گار ہویا عالم یا قامنی القضاۃ کی جانب اثنارہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سمندر کے حالات ہے بہت زیادہ واقف ہوتا ہے۔ لبنداا گرکوئی فخص دیکھے کہ چموے کا بہت زیادہ اکرام کیا جارہ ا ہے تو وہاں علیا می خوب تو اضع اورا کرام ہوگا۔

۔ اگرکوئی فخص خواب میں یکھوے کا کوشت کھائے تو اس سے ملمی استفادہ ہواور بقول نصاری وہلم وہال حاصل کرے۔(واللہ تعالی کم)

السلحفاة البحريه

السلحفاة البحريد: دريائي کھوا۔اس کا دومرانام لجات کی ہے البذااس کا مفعل بيان باب الملام ش آئے گا۔
جو ہری بنتہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بیمشہور ہے کہ کس ہی کی لڑی نے اپنے کھے کا ہارا یک بحری پکھوے کو پہنا دیا۔ وہ اس کو کے استدری وٹی مارکیا۔اس پرلڑی نے بیکہایا تو م نزاف!نے اف قسم بیسق فی البحد غیر غیر اف!ات و مستدر! سمندرکا پائی تی فی البحد غیر غیر اف!ات مستدر! سمندرکا پائی تی فی البحد غیر غیر اف!ات میں سمرف چلو بحر پائی فی جائے۔اس کی مورے کی کھو بڑی کو عمر فی من از بل اس کی سمار اس کی کتامیاں بنائی جائی ہیں اس کی کتامیاں بنائی جائے ہیں اور ان کتامیوں کی خصوصیت میں ہوگا کراس کی داکھ جائے ہیں اور ان کتامیوں کی خصوصیت میں ہوگا کراس کی در کی جائی ہو۔ اور اس داکھ کو ایک سفیدی ہیں ملاکر کے ممنوں اور ہاتھوں کی چمن پردگایا جائے تو نفع ہو۔

فائدہ: رسول اکرم سینی کے پاس عاج کی ایک تنگھی تھی۔عاج ہے مراد کھوے کی کھویزی ہے ادراس کی کنگھیاں اور کنگھن منائے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اکرم این ہیں نے معزت تو بان کوظم دیا کہ وہ مضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے عاج کی دوکنگھی شریدلیں۔

علامہ دمیری اینٹر فریائے ہیں کہ عاج ہاتھی کی بٹری کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت امام شافعی اینٹر کے نز دیکے نجس اور حسرت امام ابوصنیفڈ اور حضرت امام مالک رحمہم القد تعالی کے نز دیک پاک ہے اوراس کی کشمی بالوں میں استعمال کرنا جائز ہے۔

### السلفان

المسلفان (سین پر کسرہ چکور کے بیچے ،اس کا واحد است بروزن صرد آتا ہے اور اس کے مؤنث کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں کداس کامؤنث سلفتہ نہیں آتا اور بعض فریاتے ہیں کہ سلفتہ بروزن سلکہ آتا ہے۔

## السلق

السلق (كمسراسين) بحير ياراس كامونث سلقة آتا بريافظ كلام ياك بل بحي متعل بوابريعي اس آيت شريف في: فِاذا ذَهَبَ الْخَوْفَ مَلَقُوْ كُمْ بِالْسَيَةِ حِدَادٍ.

# السِلک

السلک قطاء کے بچاور بقول بعض چکور کے بچکو بھی سلک کہاجا تا ہے۔ مونٹ سلکۃ آتا ہے۔ اوراس کی جمع سلکان آتی ہے اس کا واحد سلکان آتی ہے اور اللی عرب سیک این سلک سے مثال بیان کرتے ہیں۔ بیا یک فخص کا نام ہے جو سلیک المقانب کے نام ہے مشہور ہے۔ شاعر نے بیر مصرعای کے بارے ہیں کہا ہے گالی المهول احضی میں سلبک المقانب ۔ بیر خص عرب کے ان جمیب وفریب المول احضی میں سلبک المقانب ۔ بیر خص عرب کے ان جمیب وفریب اوگوں ہیں ہے ایک ہے جس کا ذکر باب العین جس کیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔

# السلكوت

السلكوت: ايك يرتد كانام -

# الشلوئ

السلوی: بیٹر کے ما ندایک سفید پر ندہ ہے۔ اس کاواحد سلوئ ہے۔ سلویٰ کے معنی شہد کے بھی آتے ہیں۔ چنا نچہ خالدا بن زہیر شاعر کہتے ہیں۔

و قسامه اب الله جهدًا لائتم السدودها المسلوى اذا مانشودها الأران دونول كوخدا كر هم دى اورتم بمى نهايت مضبوط بيثر كي طريقة پرجبكهاس بهترين غذا تيارى جائے'۔

اس شعر میں سلوئی سے مراد شہد ہے لیکن زجاتی کہتے ہیں کہ خالد نے یہاں خلطی کی ہے جوسلوی کو شہد کے معنی میں ایا ہے جکہ سعوی ایک پرندہ ہے۔ بعض علاء نے سلوئی کے معنی موشت کے بیان کئے ہیں۔ چنانچہ ججۃ الاسلام حضرت امام خزالی فرماتے ہیں کہ گوشت کو سلوئی اس وجہ ہے۔ یہ کہ دوانس نوں کو جمد تھم کے ساتوں سے فارخ کہال کردیتا ہے۔ وگوں نے اس کا نام قاطع اشہوات رکودیا ہے۔ کیونکہ اس کو استعمال کرنے کے بعدد میر سالنوں کی خواہش باتی نہیں رہتی۔

علامہ قزوی بنتہ فرماتے میں کے سلوی، یہ بیٹر کا دوسرانام ہے جبکہ دوسرے معٹرات کا کہنا ہے کے یہ بیٹرنیس ہے بلکہ بیٹر کی صورت کا ایک الگ برعمرہ ہے۔

الم النح الخفش فرمات میں کے سلوی کا واحد سننے میں نہیں آیا۔ ممکن ہے دفلی کے مانند میں واحداور یمی جمع ہو۔

اور بیابیا پرندہ ہے جو بارہ مہینے سندرول کے درمیان رہتا ہے اور شکاری پرندے مثلاً باز وہ غیرہ جب در دِجگر میں جتما ہوئے ہیں تو سوئ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور جب وہ ٹل جاتا ہے تو اس کو پکڑ کراس کا جگر کھ کرا چھے ہوجائے ہیں۔ بقول مشہورسلوی وہ پرندہ ہے جس کوچن تعالیٰ نے ''من'' کے ساتھ بنی اسرائیل پرنازل فر مایا تھا اور وہ شہر نہیں تھا جیس کے خالد نے اس کوشطی ہے بھولی۔

صحیح بخاری شریف میں حدیث الانبیاء میں اور مسلم شریف میں باب النکاح میں محدایان رافع کی حدیث ہے وہ فر ماتے ہیں کہ مجھ عبدالرزاق نے ان سے معمر نے اور ان سے اہم این معہد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے کے رسول اللہ سیج نے ارشاد فر مایا کہا گری امرائیل نہ ہوتے تو گوشت بھی ندمز تا اور اگر حضرت حوالہ ہو تیل تو عورت اسے شوہر سے بھی خیانت شکرتی۔

علا وفر مائتے ہیں کہ جب الندتوں لی نے نئی اسرائیل میں 'من وسلوئ' کازل فر مایا تو ینی اسرائیل کو اس من وسلوئ کے ذخیرہ کرنے کی مما نعت فر مادی مگرانبوں نے حق تھا لی کے بھم کی خلاف ورزی کی اوراس کا ذخیرہ بنانا شروع کردیا۔ بہذا اس وقت سے وہ سزنے فکا اور اسی وقت ہے گوشت ہیں سڑا تھ بیدا ہوئے گئی۔

ابن ماجہ نے ابوالدردا اُہ ہےروایت کی ہے کہ رمول اکرم شیج نے فرمایا کہ اہل دنیااور اہل جنت کے کھا توں کا مردار کوشت ہے۔
انگی ہے یہ بھی روایت ہے کہ آ ہے جن آ کہ جب کہیں ہے جدید میں کوشت آ تا تعالق آ ہا اس کو تبول فر مالیتے تھے اور جب کہی آ ہے کی گوشت کی دوایت ہے کہ آ ہے نے ارشاد فرمایا کہ سب سے یا کیز واور عمد میں کوشت کی دولت کی جاتی ہے ارشاد فرمایا کہ سب سے یا کیز واور عمد میں گوشت پینے کا کہ اس سے بیا کہ اس سے بیا کیز واور عمد میں کوشت پینے کا کہ اس سے بیا کہ اس سے بیا کہ میں میں کوشت پینے کا ایک دولت کی جاتی ہے کہ اس سے بیا کہ میں خوب کہا ہے۔

السما رایست سلوی عن مطلبه عسکم وعقد اصطباری صار محلولا اور جبش نے دیکھا کہ تم ہے سوئی کا طلب کرنا مشکل ہو گیا اور جبر کی گر کھن کی بینی میرے میں شہور کا ''۔ دخلت بالرغم من قحت طاعت کم لیقصب اللّه امسر الکساں مفعولا ترجہ: '' میں اٹی خلاف مشی تمہاری اطاعت میں واخل ہو گیا تا کہ جوام ہوئے والا ہے تی تی تی ان کا کھانا پالا اتفاق حلائل ہے۔ اس کا کھانا پالا تفاق حلائل ہے۔

سلوي کے طبی خواص:

ابن زبر فرماتے میں کہ اگر کوئی فض آشوب چٹم میں مبتلا ہوتو سلوئ کی آ نکھاس کے بدن پر لنکا دی جائے تو وہ اچھا ہوجائے گا ما اس س کی آ نکھ کو بطور سرمہ استعاب کیا جائے تو در دجگر کو نفع و بے اگر اس کی بیٹ کوسکھا کر چیس کرا یسے زخموں پر ملاجائے ۔جس میں خارش ہوتی ہوتو بہت نفع وے۔ اُٹراس کا مرکبوتر وں کاؤے بیں دُن کردیا جائے تو اس جگہ جینے کیڑے کوڑے ہوں گے سب بھاگ جا کیں کے۔اگر کھر بیں اس کی دھونی دی جائے تو کیڑے وہاں ندر ہیں گے۔

سلوي كاخواب يس ديكينا:

سلوئی کی خواب میں تعبیر، رفع تنگی ، نب ت از دئمن ، خیر اور رزق بلا مشقت کی دلیل ہے۔ بعض اوقات اس کا ویکھنا کفران فعت ، زوال معیبت اور تنگی معاش کی علامت ہے اس لئے کہتی تعالی نے بنی اسرائیل ہے جیکہ بنی اسرائیل نے من سلوئی کے تبدیل کرنے کی خوابش فلا ہر کی تھی کہ اسے ہم اس سے اکتا گئے ہیں۔ ہمیں تواب دوسری چیز مثلاً بیاز ، کشری وغیر وعن ہے فرما تو حق تعالی فی خوابش فلا ہر کی تھی کہ اسے ہماس سے اکتا گئے ہیں۔ ہمیں تواب دوسری چیز مثلاً بیاز ، کشری وغیر وعن ہے فرما تو حق تعالی استان میں ہوا علی ہے وہ چیز طلب کرتے ہو جو کم تر ہے۔ والشر تعالی اللہ علم۔

# السُمَاني

(بینر)النسمانی (سین پرضمها ورنون پرفتی ) یقول زبیدی بد حباری کے وزن پر آتا ہے۔ بیرجانو رزیمن پر دہتا ہے اور جب تک
ال کواڑا یا نہ جائے خود سے نہیں اڑتا۔ اس کوعرب لوگ قتیل ارعد بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بنگل کی گرت سے مرجاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹر کے بنج انڈ سے سے نگلتے ہی اڑتے ہیں۔ اس کے اندر بجیب بات ہے کہ موسم سرمایش خاصوش رہتا ہے اور جب موسم بہارآتا ہے تو یہ پر ندہ ہو گئت ہے۔ اس کی نغذا دو زہر قاتل ہیں جس کا نام عربی ہیں جیش بیشاء ہے۔ بیٹران پر ندوں میں سے ہے جن کے متعلق کی کو پر ندہ ہو گئت ہے۔ اس کی نغذا دو زہر قاتل ہیں جس کا نام عربی ہیں جیش بیشاء ہے۔ بیٹران پر ندوں میں سے ہوئی دیکھی گئی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ دوہ کہاں سے آتے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بید بیٹر بحر مائے ہے آئی ہے کیونکہ دہاں پراڑتی ہوئی دیکھی گئی ہے اور یہ میک معلوم نہیں کہ دوہ کہاں سے آتے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیٹر بحر مائے سے آئی ہے کیونکہ دہاں پراڑتی ہوئی دیکھی گئی ہے اور یہ میک خرید ہے جس کہ اس کا ایک بازو یائی ہی ڈویا ہوا اور دوسرا کھلا ہوتا ہے۔ ایل معرکوائی سے بہت رغبت ہے۔ دوہ اس کوگراں قیت پر خرید ہے ہیں۔

شرعی حکم:

اس كا كمانا بالاجماع طل بـ

بير كطبي خواص:

بیٹر کا گوشت گرم خنگ ہے۔ گراس کا تازہ گوشت نہاےت عمدہ ہے۔ اس کے کھانے سے دجع مفاصل بینی جوزوں کا درددور ہوتا ہے۔ لیکن گرم مزان والوں کے چگر کونقصان دیتا ہے۔ البتہ اس کی اصلاح دھنیہ اور سرکہ سے ہوج تی ہے۔ اس کا گوشت گرم خون پیدا کرتا ہے۔ سرد مزان والوں اور بوڑھوں کے موافق ہے۔ اس کا مسلسل استعمال کرتا مثانہ کے پتھروں کوشتم کردیتا ہے اور پیشاب کمل کر لاتا ہے۔ اگر بیٹر کا گوشت کھانے پر مداومت کی جائے تو دل کی تی دور ہوکر اس میں زمی پیدا ہوج تی ہے۔ کہتے ہیں بیر خاصیت مرف اس کے دل جس یائی جاتی ہے۔

بيثركا خواب ميس ويكمنا:

اس کوخواب میں دیکھنا کسانوں کے لئے فوائد ومنافع کی علامت ہے۔ بعض اوقات لہوو عب اور فضول فرچی کی دلیل ہے۔ بیز اس برم کے مرتکب ہونے کی علامت ہے جس کا بتیجہ قلید ہو۔

## السمحج

( گدهی)المسمعج البی پشت والی گدهی یا محوزی دونوں پراس کااطلاق ہوتا ہے ہاں البتہ ذکر کے لئے بیلفظ استعمال نہیں ہوتا۔

## السِمُع

السمع:بكسو السين اسكان الميم وبالعين المهمله في آخره ) يه بھيڑ ئے كابچے ہے جو بجو كي تمثّل ہے پيدا ہوتا ہے۔ يہ دودرند و ہے جس كے اندر بجو كي شدت توت اور بھيڑ ہے كی جرات و بمت لی جلی يائی جاتی ہے۔

جو ہریؒ فرماتے ہیں مع دو بھیٹریا ہے جو سبک ترین اور لاغر ہو۔ اس کی رانوں میں گوشت کم ہوتا ہے۔ نیز جو ہری فرماتے میں کہ ہر بھیٹریا طبعاً لاغر ہوتا ہے۔ یہ مفت اس کے لئے لازم ہے اور جیسا کہ بجو کی صفت لنگڑ اپن ہے۔ شاعر کہتا ہے

اغر طويل الساع اسمع من سمع

تراه حديد الطرف ابلح واضحا

'' تو اس کود کھے گا تیزنظر والا اور چوڑے سینے والا اور سب سے زیادہ سننے والا'۔

يسعسل بك التسل

امتط السمع الازل الميزر في رسوار بوجاوه تحوكواك ثله يريبنياد علان -

### يتبسع بكالسفسل

#### فهنباك ابوعامر

'' وہاں تھ کوابوعامر ملے گاوہ تینج پرال لے کرتیرے پیچیے چلے گا''۔

شرى حكم:

اس کا کمانا حرام ہے۔اس بارے بی اختلاف ہے کہ اگر محرم نے حالت احرام بیں اس ندکورہ بچہ کو بلاک کردیا تو اس کی جزاء واجب ہوگی پانبیں؟ این القاص فر ، تے ہیں جزاء واجب نہیں ہوگی۔صاحب کتاب فر ماتے ہیں کہ جز اواجب ہوگی محرم کے لئے اس ہے تعرض کرنا جائز نہیں ہے۔

ضرب الامثال

ضعیف اور کمزور کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 'اسمع من سمع ''کونلاں آ دمی بھیڑ ہے کے بچے ہے جمی زیاد ولاغر ہے۔ بھیڑ ہے کے بچے ہے اس وجہ ہے مثال دیتے ہیں کہ بھیڑ ہے کے بچے کے لئے کمزوری لازم ہے جس طریقہ پر بجو کے لئے (لنگ) لنگڑ این لازم ہے۔

السمائم

(ابائل كمثل ايك رنده)

السِمسم

(اومرى)اسكايان يملية چكا-

السمسمة

(سرخ چيون )السمسمة. (كيسراسين) يررخ چيون باس كجع اسم آتى بـ ابن الغارس في كتاب محمل مي

بیان کیا ہے کہ المستفسمہ چونی چونی و کہتے ہیں اور ای معنی کے ذراید مدیث کی تغییر بیان کی ہے جو حصرت اوم مسلم کے حضرت ہو : آ ہے دوایت کی ہے کہ رسول اکرم سبب نے ارش وفر دایا کہ بہرا بنٹنٹنے کے بعد ایک جماعت (مسلمانوں کی) ووز ٹے ہے اکالی جائے گ اس وقت ووایسے معلوم بوں گے گویا و ''عیدان السماسم' میں ۔ پھر وہ جنت کی ایک نہر میں شسل کریں گے ۔ جب نسل سے فار ٹ بہوں کے تو معلوم بوگا سفید کا فقر میں ۔ عیدان اسماسم کے بارے میں علا و کا اختیار ف ہے۔ امام تو و کی فر واٹ میں کہ بہت ہوں اور سے مسلم کی جن ہے میں کی جن ہیں )

ابوالسده دات ابن الا شیر کہتے ہیں کہ تا ہم سمسم کی جمل ہے۔ تل کی تکڑیاں جبکدان سے دانہ نکال کرڈ ال دیا جائے اس وقت دہ بہت پہلی ہوتی ہے اوراس قدر سیاہ ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آئے ہے۔ کالی ٹی ہیں۔ امام نووکی فر مات ہیں کہ میں میں عرصہ تک اس اغظ کے جمعی کی جہتے ہیں رہا اور لوگوں ہے دریافت جی کیا گرکسی ہے جھ کوشنی جواب نیس طار مکن ہے بیالنظر محرف ہوگیا ہو۔ جنس اوقات عمدان السماسم ہے مراوسیاہ لکڑی مشل آ بنوس و بھیرہ ہوتی ہے۔ قاصلی عیاض اور دیگر میں وکا بھی ہی تول ہے کہ کورہ لفظ کے معلوم نہوسی عیاض اور دیگر میں وکا بھی ہی تول ہے کہ دکورہ لفظ کے معلوم نہوسی عیاض اور دیگر میں وکا بھی ہی تول ہے کہ دکورہ لفظ کے معلوم نہوسی عیاض اور دیگر میں وکا بھی میں تول ہے کہ دکورہ لفظ کے معلوم نہوسی عیاض اور دیگر میں وکا بھی میں تول ہے کہ دورہ لفظ کے معلوم نہوں سکے۔ شاید کراس کلزی کو کہتے ہیں جو سے وبوجیسے آبنوس و فیرہ و ۔ واسدتی کی احم

### السمك

( مچھی)المسمک مجھی۔ پائی جمل پیدا ہوئے و المشہور جانور ہے۔ اس کاو صدیمہ اور نئی اس کے اسوک آئی ہے۔ یہ پائی ہ جانور کیر الاتواع ہے اور ہرنوئ کا نام ملیحد و میں دو ہے۔ اس سدیس حدیث شریف نذی کے ذیل جس نزر بھی ہے۔ اس میں آپ عبہ نے ارشاد فرما پاکرانشا تھالی نے اپنی محکوق کے ایک ہزار کروون ہے جس جوسو پائی ہیں اور جارسو تھنی جس بسات۔

مچھی کی ایک قتم آئی بڑی بھی ہے کہ انسان کی تکاہ اس کی ابتدا ،اور نتبہ کوئیس دیکھیئی ۔ اوران قدر چیوٹی بھی ہیں کہ نگاہ ان کے اوراک سے قاصر ہے۔ ان جملہ اقلیا مرکی بودو ہائی پائی کے اندر ہے۔ وہ پائی شراس طرح سانس بیتی ہے ڈس طرح کے نسان اور نیٹی کے دوسرے جانور ہوا ہیں سانس لیتے ہیں۔ چھی اپنے قیام زندگی کے لیئے ہوا ہے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔ لیکن انسان اور نیوا ناست اس سے مستنتی ہے۔

ماطاکا قول ہے کہ مجھی ابتد تعالی کا تنظیم وٹی کے اندر کرتی ہے وٹی کے اندیکی کرتی۔ بھٹی کی وہ نیم جس پر کہ پرندو انھمارے اگراکیک گھنٹوچی مجھی پرمسلط کروئی جات تو جان ہے چلی جاتی ہے۔ پٹانچہ می شام کا بیتوں ہے ،

تعميه النشوة والنيم ولايسرال متعسرقساينعوه

''بوڪ خوش اور ۽ ڊنيم اس پوهم جي ذال ديتي ٻاس ڪنوه برابر ڏو لي رئتي ٻاور سندر جي تي رئتي ٻ-''

فى البحر والسحر لمه حميم وامه الوائدة الرؤم تلهمه حهراً وما يريم

'' اورسمندراس کے لئے مرمہ چشمہ ہا، راس ف اللہ دو ہاں ہے نبیس نتی اوراس وَ کھا جاتی ہے۔''

مندرجہ بالاشعریں مجیلی کے بارے میں غذراُ مکا استعمال کیا گیا تو معلوم ہواا آن نو سائے ماروہ بھی غذرام کا استعمال جا گزیتے۔اور شاعرنے کہا کہ مجھلی اس کو تعداجاتی ہے اس بنا و پر کہ جفل مجھلی ایک ہوتی ہے کہ ان کارز ق دخوراک مجھلی ہی ہوتی ہے اس لئے بعض بعض کو کھا جاتی ہنا و پرا ہام غزالی کے کہاہے کہتو تعدلی کی گھوتی میں سب سے زیادہ مجھلی ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جاحظ کا یہ کہنا کہ مجھی ہوا ہے مرجاتی ہے ملی الاطلاق سیحے نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت امام غوالی ٹے بعض مجھلیوں کواس قید ہے مشتی کردیا ہے۔ بین مجھلی کی بعض انواع ایک ہیں کہ وہ ہوا ہیں زندہ رہ سمق ہیں۔ مجھلی کی ایک تتم وہ ہے جوسطی پراڑتی ہے اور مجھے دوردوڑ کریاتی ہیں گرجاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے

لبسسن السجواشين خوف البردى عسليهسن من فوقهين السخود الزره بيني بلاكت كخوف كي بناء ير، اورمرون يرحكن ركل جالا جي كأو في ريكن جب بلاكت كا

بسرد المنسيم اللذي يمتعلف

فبلمسا اليبح لهسا اهبلكست

وقت آیا آوان کو ہلاک کردیا سیم سحر کے جھونکوں تی نے حالا نکہ یہ جھو نکے روح افزا مہوتے ہیں۔

مجیلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے چیلی کے گرون نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوایالکل واخل نہیں ہوتی اور نہ وہ اپنی ہے۔ بعض اوگ کہتے ہیں کہ چیلی کے چیم ہوانہیں ہوتا۔ یہ ہمی مشہور ہے کہ معوڑے کے قلی اور اونٹ کے پینے وائی تھیلی کو کھا جاتی ہے اور شر مرغ کے گرد ونہیں ہوتا۔ بوی چیلی چیمونی چیلی کو کھا جاتی ہے اس لئے چیمونی چیملی کنارے کے معوزے کے اس کے چیمونی جیملی کو کھا جاتی ہے اس کے چیمونی جیملی کو کھا جاتی ہوئی ہے جس طرح سے کہ سمانپ تیز ووڑ تا قریب کم پانی میں نہیں تھر مسید کے جیلی تیز رفتار واقع ہوئی ہے جس طرح سے کہ سمانپ تیز ووڑ تا

بعض محیلیاں نر یا دہ کی جنتی ہے اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ محیلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور شازردی ہوتی ہے مکدا یک رنگ ہوتے ہیں۔ واطع ان جانوروں کو کہتے ہیں جوموسم کے اعتبار ملک رنگ ہوتے ہیں۔ تواطع ان جانوروں کو کہتے ہیں جوموسم کے اعتبار سے جگد بدلتے ہیں اور اوابدان چانوروں کو کہتے ہیں جو ہر حال میں ایک جگدر ہے ہیں۔ لہذا بعض مجیلیاں کسی موسم میں آتی ہیں اور کسی میں آتی ہیں اور کسی میں آتی ہیں اور کسی میں آتی ہیں ہو جو جو حال ہیں ایک جگدر ہے ہیں۔ لہذا بعض مجیلیاں کسی موسم میں آتی ہیں اور کسی میں آتی ہیں اور کسی میں آتیں۔ جھیلیوں کی انواع میں سفتور ، دفیمن موسم میں آتی ہیں جس کاذکر موقع ہموقع آئے گا۔ انشاء اللہ تعمالی۔

کچیلیوں پیس ایک شم وہ بھی ہوتی ہے جو سانپ کی شکل ہیں ہوتی ہے

ایک پھیلی اور ہوتی ہے جس کو کر بی میں رعادہ (گریٹ والی پھیلی) کہتے ہیں۔ یہ بیک چھوٹی پھیلی ہوتی ہے۔ گراس کی خاصیت میہ ہے کہ جب بیجال میں پھنس جتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ ہیں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کا پہنے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس ہے واقف ہوتا ہے کہ جب بیجال میں پھنس جتی ہے تو جال اگر شکاری کو کے اس کے اور خت ہے با ندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مرتبیں جاتی ری کوئیس کھولتے ہے تو جب بھی وہ چھلی جاں میں آجاتی ہے تو اس کی ری کوئیس کھولتے اس کے کہ مرنے کے بعدال کی بیخا میت زائل ہوجاتی ہے۔ شخ شرف الدین ٹیرین جاوین عبد الدالوم کی مصنف تعمید ویر وہ نے شخ فران الدین مجمد بین میاد من عبد الدالوم کی مصنف تعمید ویر وہ نے شخ

لقد عاب شعری فی البریة شاعر و می عاب اشعادی فلا بد ان یه حی

"کوگول شی سرف ایک شاعر نے میر سے اشعاد شی میپ لگایا ، اور جو شخص میر سے اشعاد شی عیب انگائے۔ اس کی جوکر ٹی ضرور کی ہے۔

فشعری بسحسر لا یسری فیسہ صفادع و لا یقتطع السرعاد یہ و مسالمہ لمجا

"میر سے اشعاد سمندر کے مشل میں کہ ان میں میں تذک کا نام و نش ان تک نیس ہے اور رعاد چھل (مراد این الرعاد شاعر مذکور) ایک وال بھی اس کومنقطع نیس کر کئیں۔

اس کومنقطع نیس کر کئیں۔

ہندوستان کے حکیم اس چھیلی کوان امراض میں استعال کرتے ہیں جوشدت ترارت سے عارض ہوں۔ابن سیدہ کہتے ہیں ا**گر اس** 

مچیلی کوکسی مصروع (وہ فخص جس کومرگ کا عارضہ ہو) کے قریب رکھ دیاجائے تو اس کو نفع دے۔ اگر محورت اس کے جز وکواپٹے بدن پر انکائے تو مرد کواس کی جدائی گوارات ہو۔ حق تھائی نے سمندر میں اتنے مجائب وغرائب رکھے جیں کے ان کا شرمکن نہیں ہے۔ اس بارے عمی رسول اگرم مٹی چیز کا میڈریان کافی ہے کہ:

> خلِهُ ثُوًّا عن البحرولا حرج "سمنده کا ذکر کیا کر دکهای شرکارکی حرج نیس"۔

مچھلی کی ایک تنم وہ ہے جس کوفیخ الیبودی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔انشا والثدالعزیز باب الشین میں اس کا بیان آئے گا۔ تجیب واقعات:

قرو بی نے بیائب الخلوقات میں تحریر کیا ہے کہ عبد الرحمن بن بارون المغربی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرجہ برمغرب میں کئی پر سوار ہوا۔ ہمارے ساتھ صفلیہ مقام کار ہے والد ایک لڑکا تھا۔ اس کے پاس مجھلی بکڑنے کی ڈوراور کا نٹا تھا۔ جب ہماری کشتی موضع برطون میں پنجی تو اس کر کھا تھا۔ جب ہم اس مجھلی کو و کھنے لگے تو میں پنجی تو اس کو تکال لیے۔ جب ہم اس مجھلی کو و کھنے لگے تو معلوم ہوا کہ اس کے دائے کان پر او پر کی جانب لا الد الا اللہ اور نیچے کی جانب مجھراً وراس کے بائیں کان کے نیچے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابو عاداندلی کی گناب تحفۃ الالباب بیل معما ہے کہ کروم بیل ایک تھی ہے جس کو تلب کہتے ہیں اس واکر بندکر کے دکھود یاجائے قو حزب کر جب تک وہ بغدر ہے گی مرے گی میں بلکہ مجد کن رہے گی ہا اوراگر اس کو کا منصر اس کا ایک گذا آگ پر رکھ دیاجائے قو حزب کر باہر آجائے گی ۔ بعض اوقات اس زور ہے وہ باہر آجائے گی ۔ بعض اولوں کے سینے پر آگئی ہے ۔ جب اس تجملی کو کی ہا تذک بھی بیاج آجائے گی ۔ بعض اوقات کی زور ہے وہ کہ دیاج ہے تا کہ اس کے اجزاء ہو تدی ہو ہے گئی ہے۔ بول ہے کہ اس کے اجزاء ہو تدی ہے گئی ہے ۔ جب اس تجملی کو کی ہا تا کہ کہ بین بیاج اس کے اجزاء ہو تک دیاج ہے تا کہ اس کے اجزاء ہو تی نور ایک کو کو کی ہا تا کہ کی ہیں ہے کہ دو قصل ایک ہو ہو تک کر دو قصل ایک ہو ہو تک کی ہو ہو تک کی ہو اس کی ہو ہو تک کو کر اپنیا ہی کی ہو تک کہ دو قصل ایک ہو تا کا اور جو س نور کی تا کہ اس کی ہو تا کہ اس کی ہو تا کہ اس کی ہو تا کہ ہو کہ ہو اور ایک کا تا ہو گئی ہو تو اس کی ہو تو تا کہ ہو گئی ہو تو اس کی ہو تو تا کہ ہو گئی ہو تو تا ہو ہو ہو تا کہ ہو گئی ہو تو تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ ہو تا تا ہو تا کہ ہو تا

کتاب صفوۃ الصفوۃ میں ابوااحب س بن مسروق ہے روایت ہے وہ فرمات میں کہ میں میمن میں تق وہاں میں نے ایک مہی میر کوو یکھا کہ دریا کے ساحل پر جین بواجھیں سی پڑر ہا ہے اور اس کے ایک طرف اس کی جیموٹی لڑکی جیٹھی بوئی ہے۔ جب بھی وہ چیوٹی چیلی پکڑ کرزمین میں ڈالٹا تو لڑکی اس کو پکڑ کراپنے باپ کی بے خبری میں دریا میں ڈال ویتی تھی۔ ایک سرحبراس ماس کیرنے پیچھے مڑکر ریدو کھنا چاہا کہ کتنی مجھلیاں ہوگئی ہیں؟ تو ، یکھا کہ تھیل بالکل خالی ہے۔ اس نے لڑکی سے بوجھا کہ بنی وہ مجھلیاں کہاں تکنیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اباجان میں نے آپ کو کہتے ہوئے منا تھ کہ ہمار ہے رسول مقبول ستی ہمنے ارش دفر مایا ہے کہ مجھل جب بی جال میں پھنتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نافل ہوجاتی ہے۔ لبندا بھے کو یہ اچھا معلوم نہیں ہوا کہ میں ایک چیز وں کو کھاؤں جواللہ کے ذکر سے خافل ہو۔ لڑکی کا یہ جواب من کر ہا ہے روم ااور جالی کو پھینگ دیا۔

حضرت ابن عمر علق این تم کا ایک اور واقعہ بے جوظیرانی نے بات وسیح حضرت نافع "سے روایت کیا ہے۔ وہ بیہ بے کہ آپ کو کی بیاد ٹی گئا عت ہوگی اور آپ کا انگور کھانے کو جی چاہے چنا نچہ ایک و بہم میں انگور کا خوشر فرید نیا اور آپ کے پاس لایا گیا۔ ای وقت ایک سائل آگیا آپ نے وہ خوشہ سائل کو و ب دیا۔ بچ میں سی فض نے پڑ کر وہ خوشہ سائل سے یک درہم میں فرید لیا اور پھر آپ کے سامنے چیش کیا۔ آپ نے پھراس کو صدقہ فر ماویا۔ غرضیکہ تمن مرتب ای طرح ویا گیا اور فرید اگی۔ چوشی مرتبہ آپ نے کھا لیا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ بیسائل سے فرید اگیا ہے تو آپ ہرگز نہ کھاتے۔

مرت این یونس فرمات ہیں کہ بھی ایک مُرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے جارہا تھا کہ ایک دکان پر دو تلی ہوئی مجھیمیاں رکھی دیکھیں۔ان کو دکھے کر بچوں کے لئے فرید نے کا شوق پیدا ہوا۔ گر جس نے پہنیس کیا سیدھ نماز پڑھنے چلا گید نماز پڑھے کر گھروالی بی آیا تھا کہ دروازہ برکس نے دستک دی۔ ویک تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے مر پر ایک طباق ہے۔ جس میں تلی ہوئی مجھیوں ،مرکہ اور پہنے کی ہوئی مجموریں تھیں اس نے وہ عب ق جھے کو وے کر کہاا ہے ابوالحرث بہلوا در بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا ؤ۔

عبداللہ بن اوم احمد بن صبل فر ماتے ہیں کہ میں نے سری بن یونس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رب العزت کو خواب میں و یکھا۔ المتدنی لی نے جھے سے فر دیا کہ اے سر جمزی اپنی حاجت جھے سیان کر میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب سر بسر امولف فر ماتے ہیں کہ سر بسر مجمل کے داوا ہیں کہ سر بسر مجمل کے داوا ہے داوا

ئے۔

شرى حكم:

چیلی اپنی جمیج انواع واقسام کے ساتھ بغیر ذیج کئے ہوئے علی ہے۔خواہ دہ مری ہوئی کیوں نہ ہو موت کا فلاہری سبب موجود ہو جسے جال جس میمنس کر مرجانا یا فلاہری سب موجود نہ ہو ہرصورت جس حلیاں ہے۔ کیونکہ اس سے قبل میرصد بٹ ٹر رہنگی ہے جناب رسول اللہ سنج ایس کاارشاؤگرامی ہے کہ اللہ تق کی نے ہی رہے واسطے دومر دار حلال کرد ہے لینی مجھنی اور نڈی اور دوخون حرام کرد ہے لینی جگراور تکی "۔

تواس صدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چھلی بغیر ذرخ کئے ہوئے صلال ہے اور دومری دلیل اس کے علال ہونے کی یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ بیمری ہوئی بھی پاک ہے۔ اس بارے میں تفصیل بین انٹ وائند تعالیٰ باب العین میں اس صدیت کے تب میں ذکر کیا جائے گا کہ معفرت ابوعبید ڈنے ایک چھل پائی تھی جس میں ہے جہاب نبی کر ہم مینی بڑے نے بھی تناول فر ویا تھا۔

فقهی مسائل:

مسئلہ قبرا مجوی کی شکار کی ہوئی چھلی پاک ہے۔ اس کے ہاتھ ہے نہ یہ کر اس کو کھانا جائز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت امام حسن سرتنہ فرماتے ہیں کہ بیس نے سترصی پہ کرام رضوان امتداف کی میں کو دیکھا کہ وہ بچوی کی شکار کی ہوئی مجھلی کوفر ید کر کھالیا کرتے سے اور کوئی چیز ان کے ول جس نیس کھنگتی تھی۔ یہ ندکورہ تھم مجھل کے بارے جس متنق علیہ ہے۔ البتہ حضرت امام مالک نڈی کے بارے جس اختلاف کرتے ہیں۔

مئلہ تمبر تا بچیلی کو ذیح کرنا مکروہ ہے البیتہ اگر وہ کانی بردی ہوتو اس کو ذیح کر لینا مستحب ہے تا کہ اس کی آلائش بشکل خون جاری • ہوجائے۔

مسئلہ تمبر ۳: اگر چھوٹی مچھلی بغیراس کی آ ایک صاف کئے ہوئے پکائی گی اور پکانے کے بعداس کے پیٹ ہے ووآ لائش نہیں نکلی تواس کا کھانا جائز ہے وویاگ ہے۔

 مسئونبرد. اگر کسی نے پہتم کی کی کہ جس وشت بالکل نہیں کھاؤں گا تو چھلی کے کھانے سے حانت نہیں ہوگا۔ کو کک عرف عام جس چھلی پرلیم ( گوشت ) کا اطلاق نہیں ہوتا اگر چہ حق تعالیٰ نے کلام پاک میں اس پرلیم کا اطلاق کیا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جیسا کہ کی نے تھم کھائی کہ جراغ کی روشی میں نہیں ہوگا اگر چہ مورج کو کھائی کہ جراغ کی روشی میں نہیں ہوگا اگر چہ مورج کو الشدنی لی نے چراغ کی استعمال مورج کے لئے نہیں ہوتا اور تھم میں الشدنی لی نے چراغ کا استعمال مورج کے لئے نہیں ہوتا اور تھم میں عرف عام کا اختیار کیا جا ہے۔ نیز اگر کسی نے تھم کھائی کہ میں فرش پر نہیں بیٹھوں گا تو زمین پر جیٹنے سے حانت نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ وہ ی کے کر فرف میں فرش کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی وجہ وہ کی میں کہ کہ کرف میں فرش کی اطلاق تر جین پر نہیں ہوتا اگر چہاند تھی لی نے زمین کوفرش نے تبییر کیا ہے۔ چنا نچ فرمایا ہے:

اللهُ تُجْعَلِ أَلَا رُضَ مِهندا ..

لفتائمک (محیملی) کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا تمام دریائی جانورں پراس کا اطلاق ہوتا ہے یا مرف مجیلی پر حضرت امام ثفتی نے فرمایا سمک کا اطلاق تمام دریائی جانوروں پر ہوتا ہے۔ چنا نچہ باری تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا اُجل شکم صید البحو و طعامہ کرانشر تعالی نے تمہارے لئے دریائی شکاراوراس کا کھا تا طلال کرویا۔ عمام ( کھانے سے ) مرادتمام دریائی جانور ہیں۔ منہاج نامی کما ہے میں مذکور ہے کھک کا اطلاق مرق مجھیوں پر ہوتا ہے۔

فقتی سئند. مطنق مجیلیوں اور ٹر یوں کے اندر نئے سلم جا کز ہے۔ چونکہ عام طور پر بید سٹیاب ہوی جاتی ہیں۔ جس سم کی کوئی میلی طلب کی جائے گی وہ اس کو فراہم کی جانتی ہے۔ البتہ جو مجیلیاں پانی کے اندر ہیں وہیں پانی ہیں رہتے ہوئ ان کی نئے جا کرنہیں کیونکہ بیر مجبول نئے ہوجائے گی اور مجبول نئے جا کرنہیں ہے اور نی کر بھی سٹینی نے اس منع فر بیا۔ عبداللہ بن مسعود ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ سٹینی ہے ارشاد قر مایا کہ تم مجھلیوں کی پانی ہیں رہتے ہوئے قرید وفرونت مت کیا کروائی گئے کہ بیدا کی تم کا دھو کہ و بتا ہے۔ پہوجانور ایسے بھی ہیں جو نگی اور تر کی دونوں میں رہتے ہیں۔ مثلًا مینڈک ، مگر مجھوں می ہی گئر اور کھوا ، قویسب کے سبحرام ہیں۔ ان میں سے پھوجانور کی جو خود کی اور تر کی دونوں میں رہتے ہیں۔ مثلًا مینڈک ، مگر مجھوں می نی گئر اور کھوا ، قویسب کے سبحرام ہیں۔ ان میں سے پھوجانور کی دونوں میں دور ہوئی کا اپنے اپنے مواقع پر آئے والا ہے۔

محمل سرطبي خواص:

مجھلی کا گوشت مردتر ہے۔ سب سے عدہ چھلی سندری چھلی ہوتی ہے کہ جس کی پشت پرنتش ہوتے ہیں اور چھوٹی ہوتی ہے۔ اس
کے کھانے سے بدن تازہ ہوتا ہے۔ عام طور پر چھلی کے کھانے سے پیاس زیادہ آئتی ہوار ظاہ یعنی پیدا کرتی ہے۔ البت گرم عزاج والوں
اور تو جوانوں کے لئے اس کا کھانا مفید ہے۔ وہ چھلی جو گرمیوں جس کھائی جاتی ہے اور گرم حکوں جس پیدا ہوتی ہے نہا ہے عدہ چیز ہے۔
محیلیاں بہت تہم کی ہوتی ہیں ان جس جو سیاہ اور زردر تک کی ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی اور جو گوشت کھانے والی ہیں وہ بھی آچی نہیں
ہوتی ۔ ایرامیس اور بوری تا می مجھلیاں معدہ کے لئے معنم ہیں ان کے کھانے سے درواور خصہ پیدا ہوتا ہے۔ انہذا پیکھانے کے قابل نہیں
ہوتی ۔ نہروں کی مجھییاں رقتی ادر مرطوب ہوتی ہیں اور سمندر کی مجھلیاں اس کے خلاف ہوتی ہیں اور سلور تا می مجھی جس کو جری بھی کہتے
ہوتی ۔ نہروں کی مجھییاں رقتی اور مرطوب ہوتی ہیں اور سمندر کی مجھلیاں اس کے خلاف ہوتی ہیں اور سلور تا می مجھی جس کو جری بھی کہتے
ہیں کیٹر الغذ ااور پہید کے جلن اور محصور وں اور آ واز کوصاف کرتی ہے اور ماڑھی چھلی مئی جس نے ور آئی ہے۔

علیم ابن سینا کا قول ہے کہ چہلی کا گوشت اگر شہد کے ہمراہ کھایا جائے تو نزول انماء کے لئے مفید اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ ایک دوسرے سیم کا قول ہے کہ چہلی کا گوشت یاہ میں اضافہ کرتا ہے۔ قزا نی فر ، تے ہیں کہ اگرتا زہ چہلی تازہ بیاز کے ساتھ کھائی جائے تو یاہ میں اضافہ اور پرافیخت کی پیدا کرتا ہے اورا گرگر ماگرم کھا کی جائے تو ف کدہ دوچند ہوجائے۔ اگر شرائی چھلی کوسونکھ لے تواس کا نشرا تر جائے

اور ہوش میں آ جائے۔

ا کرچیلی اور سمندری کو سے کا پیتا ملا کر اس سے کس کا نقر پر لو ہے کے قلم سے مکھا جائے قرحراف سنہری اکھائی ویں گاور چکور کا پیتا مل کرآ تکھول میں انگایا جائے قونزول امن والموسی اندود سے میسی کا پیتا پانی میں وزار پیٹے سے خفقان دور ہوتا ہے۔اگر شکر میں ملا کرحلق میں مجمونکا جائے تو میں ندگورہ فائدہ ہو۔

خواب ش تعبير:

اً 'رَ وَفَى فَخَصَ خُوابِ مِنْ فَيْجِلَى وَ يَجِيهِ اوران کی مُغْقِ وَعَلَمْ وَاكْرَ جَارِوَ وَ يَجِينُو وَاس کی بیویاں ہیں اورا کر چارہ ور آو وہ مال نغیمت ہےاس لئے کہا مندتعالٰ نے کلام پاک میں ارش فراہ یو ہو اللہ می سنٹو لمنگنم البنخو لنا مُخلُو اصلهٔ لمنخصاً طوِیاً کہا نذاتوالیٰ و وات ہے جس نے دریا کوتنہارے لیے محرّ کر ویا تا کرتم اس ہے تا زو گوشت صفل کرے کھا و

مجھنی کی تعییر باوشاہ کے وزیر ہے ہی دی جاتی ہے۔ اگر اپنے آپ وہ بھے کے چھیاں پوڑر ہا ہے تو بداس ہوت کی طار مت ہے کہ اوشاہ کے شکر ہے ماں حاصل ہوگا۔ اُر کی نے آپ کو تو میں جھلی پوڑتے ہوں ویکھ تو اس کی تعیہ دیے کہ اسان ہے ہاتھ قر وخت کرر ہا ہے۔ اہرائی کا عقیدہ ہے کہ اگر کھ لے پائی میں چھلی پوڑتے ہوئے ویکھی تو نہا شارہ ہے کہ اگر کھ لے پائی میں میں کھیلی پوڑتے ہوئے ویکھی تو اس کی تعیہ بیہ ہے کہ اس کا مرض رطوبات کی وجہ ہے ہے۔ اگر کوئی میں قر آپ بستر کے بیٹے چھلی ویکھی تو سفر میں پریٹ ٹی آئے کی ملاست ہے۔ اگر کوئی سے جھلی کا ویکھی تو سفر میں پریٹ ٹی آئے کی ملاست ہے۔ اگر کوئی نے بید کھیلی کا ویکھی کو اس کے خواب کے فرق ہوئے کی ملامت ہے۔ اگر کی نے بیدویکھی کہ بیصاف پائی جس سے چھلی کا شاہ رکرر بائے تو اس کے بیکی کا ویکھی کو بارک ہوئے کی ملامت ہے۔ اگر کی جانب سے قرکی علامت ہے۔ ابتوں ویکر فیم واب سے محفوظ رخت ہا وہ بعض میں ویکھی کو باک ہوئے ہے محفوظ رخت ہا وہ رجھائی کی بیاب سے قرکی علامت ہے۔ بیکھی کو باک ہوئے ہے محفوظ رخت ہا وہ رجھائی کی بیاب سے قرکی علامت ہے۔ بیکھی کو باک ہوئے ہے محفوظ رخت ہا وہ رہھی میں ویکھی ہوئی چھلی کو ویکھی کا ویکھی سے میکھی کی اور بھیلی کی باب سے قرکی علامت ہے۔ بیکھیلی کی باب سے قرکی کی باب سے قرکی علامت ہے۔ اس میکھیلی کی بیاب سے قرکی کی بیاب سے قرکی کی دیا ہے۔ بیکھیلی کی بیاب سے قرکی کی بیاب سے قرکی کی دو اس میکھیلی کی ہی بیاب سے قرکی کی بیاب سے قرکی کی بیاب سے قرکی کی دو باب سے میکھیلی کی ہی بیاب سے میکھیلی کی بیاب سے بیکھیلی کی ہی بیاب سے میکھیلی کی بیاب سے بیکھیلی بیکھیلی کی بیاب سے بیکھیلی کی بیاب سے بیکھیلی کی بیاب سے بیکھیلی کی بیاب سے بیکھیلی کی بیکھیلی کی بیاب سے بیکھیلی بیکھیلی کی بیاب سے بیکھیلی کی بیکھیلی کے بیکھیلی کی بیکھیلی کے بیکھیلی کی بیکھی

سی جوئی مچھلی کو دیکھنا اس بات کی سلامت ہے کہ میں حب خواب نے ویلی دعوت قبول کرنی یا اس کی دیا مقبول ہوگئے۔ کیونکہ حضرت مھینی جیوں نے بارگا یا ضداوندی میں و عالی کھی اور حق تعالی نے قبول فریائی اور حضرت میسی منصص میں جوئی مچھلی نارل کردی۔

ین کی پہلیوں کو دیکن ، ال تغیمت کی جانب اشرہ ہے اور چھوٹی کھلیوں کو دیکھنا آرم ومصر ب کی طرف اشارہ ہے۔ یونکہ چھوٹی مجھوٹی مجھلیوں جس کوشت کی نبیت کانٹے زیادہ ہوتے جی اور چھوٹی کھلیوں جس پریش ٹی بھی زیادہ ہوتے ہے۔ جھلی کو خواب جس دیکھنا تھم کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔ یونکہ الشاق کی نے اس کی تشم کھاٹی ہے اور بھی صافیین کی عبادت گاہ مراد ہوتی ہے اور بھی مسجد مراہ ہوتی ہے۔ اس سے کے حفرت یونس میں سے کہت جھیں کے بیت جس جا کرجی تھائی کی تبیع و تقدیمی بیان کی تشی اور مسجد وال جس بھی الشاق کی کا خواب ہی تارائی کی کی الشاق کی کا نہ تھا گی کا در انسان کی تشی اور مبعد وال جس بھی الشاق کی خواب کے قوم کی جو در پالے انسان کی تارائی کی کا رائی کی کا رائی کی خواب کی جو تھی کو اگر خواب کی کا کہ کہتا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کی کھی کو اگر خواب کی جائے تو میں جو تا ہے۔ بہت بھی کو اگر خواب کی در بھی تو سے در بھی تو الدار ہوجائے اور پر بیٹاں حال دیکھی تو اس کی پر بیٹانی و دورہ جو سے ۔ بہت بھیراس وفت دی جائے خوف ہے اس بھی جواب کا در بر بیٹاں حال دیکھی تو اس کی پر بیٹانی و دورہ جو سے ۔ بہت بھیراس وفت دی جائے خوف ہے اس بھی جواب کا در بر بیٹاں حال دیکھی تو اس کی پر بیٹانی و دورہ جو سے ۔ بہت بھیراس وفت دی جائے کوف ہونے کی جائے کا در بر بیٹاں حال دیکھی تو اس کی پر بیٹانی و دورہ جو سے ۔ بہت بھیراس وفت دی جائے کوف ہونے کی جائے کی جائے کوف ہے اس کی بر بیٹان دورہ ہو ہوں ہے۔ بہت بھیراس وفت دی جائے کوف ہے اس کی بر بیٹان دورہ ہو ہوں ہے۔ بہت بھیراس وفت دی جائے کوف ہے اس کی بر بیٹان دورہ ہو ہوں ہے۔ بہت بھیراس وفت دی جائے کوف ہے اس کوفید کے دن اس کی بر بیٹان کی دورہ ہو ہوں ہے۔ بہت بھیراس وفت دی جائے کوفید کے دن اس کوفید کے دن اس کوفید کے دن اس کوفید کی کوفید کی دن اس کوفید کی دن اس کوفید کی دن اس کوفید کے دن اس کوفید کی دن اس کوفید کی در بھی کوفید کی دورہ ہو ہوں ہے۔ بہت بھی کوفید کی دورہ ہو ہوں کے دن اس کوفید کی دن اس کوفید کی دورہ ہو ہوں کے دن اس کوفید کی دورہ ہوں کے دی دورہ ہو ہوں کے دن اس کوفید کوفید کی دورہ ہو ہوں کے دن اس کوفید کی دورہ ہوں کی دورہ ہو کو کی دورہ ہو کی دورہ ہو کی دورہ ہوں کی دورہ ہو کی دورہ ہوں کی دورہ ہو کی دور

گی۔ جب کہ کوئی فخص حضرت یوسف علیہ لعملوٰ ہ وانسل م کا قید ف نہ اور امتحاب کہف کا غار ورحضرت نوح کا تنور خواب جس و کیمے ، یعنی خائف کا خوف دور ہواور نقیر مالدار ہواور پریشان حال کی پریشانی فتم ہوجائے۔

مچھل کے سلسلہ شی تعبیر دیتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ اس کی کیفیت اور حالت کیا ہے؟ مچھل کی حالت اور کھنے ہے ۔ کیفیت سے تعبیر بدل جاتی ہے مثلا بید کھنا چ ہے کہ تازہ مجھلی باباس ، کھارے پانی کی رہنے وال ہے یا جیٹے پانی کی ۔ کا نے وارمجھلی ہے یا بغیر کا نے کی ۔ اس کامسکن کھارا پانی ہے یا جیٹ ور یا ؟ آواز کر دی ہے یا نہیں؟ اس مجھلی کے فتلی جس کوئی جانو رمش ہے ہے انہیں؟ اس مجھلی کو آلہ سے دیکا رکھا ہے یا بغیر آلہ کے ۔ چٹانی ہرا کے کی تعبیر ملے دہ ملی دہ ہے۔

اگر کی نے دریا بیس سے تازہ مچھل آ کہ کے ذریعے شکار کی ہے واس کی تجییر ہے کہ وہ رزق حلال بیس سی کررہا ہے اوراس کو مامس
کر لےگا۔ نیز دیکھنے والے کی بھی حاست کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر مردشکار کرتا ہوا دیکھے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ وہ اچھی تدبیر کرہا
ہے۔ اگر خواب و کھنے والا غیرش وی شدہ بہوتو نکاح کی جانب اشارہ ہے اور اگر شاوی شدہ ہے تو ولد سعید کی بشارت ہے۔ عورت کا اپنے
آ ہے کوشکار کرتے ہوئے و کھنا اس کے شوہراور اس کے باپ کے ول جانب اشارہ ہے۔ فارم کا پہلی کا شکار کرتے ہوئے و کھنا اشارہ
ہے کہ اس کو آتا کی طرف سے مال حاصل ہوگا۔

اکرکسی بچدنے خواب و بھھا کہ وہ چھنی کا شکار کررہا ہے تواس سے مراویہ ہے کہ اس کو القد تعد نی علم ونن کی دولت سے نوازیں گے یا اس کے باپ کی طرف سے مال کے دارے ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں و یکھا کہ وہ ابا بیل کا یا ان جانورول کا شکار کردہا ہے جو دریا کی جانوروں کے بارے میں حرید تفصیل شکار کردہا ہے جو دریا کی تہد میں رہے جی تو صاحب خواب مشکلات سے دوجیار ہو مکتا ہے۔ دریائی جانوروں کے بارے میں حرید تفصیل یاب الفاء فرس البحر کے ڈیرھنوان آئے گی۔ انشاء اللہ۔

اگر کسی مخف نے کھارے دریاش مجھی کاشکار کرتے ہوئے ویکھا تو فوا کد حاصل ہونے کی امید ہے یا کسی بجمی یا برخی ہے علم حاصل ہونے کی علامت ہے۔ اگر خواب بھی مجھیلی کاشکار کیا اور دیکھا کہ اس کے کانٹا بھی ہے تو کسی عدفو نہ فزیند کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اس پر کھا کہ اس کے کانٹا بھی ہے تو کسی عدفو نہ فزیند کی طرف اشارہ ہے۔ اگرید دیکھا تو کا موں میں آسانی پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر اپنے یاس مجھوٹی یا منٹکر میں نفاق کی علامت ہے۔ اگر اپنے بیاس مجھوٹی یا بری مجھیلیاں دیکھیں تو فرحت وخوشی کی جانب اشارہ ہے۔ پری مجھیلیاں دیکھیں تو فرحت وخوشی کی جانب اشارہ ہے۔

اگر کمی نے انسان یا پر ندہ کے مشابہ چھیلی خواب میں دیمی تویہ تو اس سے مرادیہ ہے کہ اس کی مل تات کی ایسے تا جر سے ہوگی جو ختلی اور دریا شہر سخر کرتا ہے یا مختلف زبان واخت جائے دالے سے تعارف ہوسکتا ہے۔ اگر چھیلی کوان جا نو روں کی شکل میں دیکھ جوعام طور پر گھروں میں دیج جیس تو یہ فربا وافقراء پراحسان کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کس نے بڑے دریا ہے چھیل پکڑتے ہوئے دیکھا تو روز گاراور درز آل کے حاصل ہونے کی طاحت ہے یا سلطان کے مال سے تعرض کرنے کی طرف اشارہ ہے یا صاحب خواب چوریا جاسوس میں اور اگر روز گاراور درز آل کے حاصل ہونے کی طاحت ہے یا سلطان کے مال سے تعرض کرنے کی طرف اشارہ ہے یا صاحب خواب چوریا جاسوس سے ۔ اگر بید دیکھا کہ دریا کھلا اور اس نے لئے دین کوواضح کردیں گے اور سید ھے داست تک چہنچ دیں گے اس کا آخرت میں اچھا ٹھ کا نہ دوگا۔ اگر س نے ید دیکھا کہ چھلی دریا میں واپس چلی گئی ہے تو وہ اولیا واللہ کا اخترام مصاحب ہوگا اوراولیا والشدے وہ باتھی کے جو دو اولیا واللہ کی مصاحب ہوگا اوراولیا والشدے وہ باتھی وہ باتھی

جلد دوم

### السمندل

(آگ کا جانور) السمندل بفتے اسین والم یم و بعد النون الساکندوال مہلہ والنا م فی آخر و جو ہری نے اس کو سندل بغیریم کے پڑھا ہوئی قراراین خلکان نے سند بغیر لام کے ذکر کیا ہے۔ یہ ایک ایسا پر تدو ہے جس کی غذاء البیش ہے یہ البیش ایک تیم کی زہر یلی بوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کے یہ بوق ہے جو طک چین میں پیدا ہوئی ہے۔ چینی لوگ اس کو ہری اور خلک و دنوں صورتوں میں کھاتے میں اور با وجو دز ہر کی ہوئے کے یہ ان کو نقصان نہیں و بی ۔ اس کی پیغذائی خصوصیت چین کے رہے والوں کے اندر محدود ہے اور اگر اس کو حدود چین سے بقدر سو ہتھ کے فاصلہ کے جما کرکوئی فض کھائے تو فور آمر جائے گا۔

سمندل ہے متعلق تجب فیزیہ بات ہے کہ اس کو آگ میں بہت لطف آتا ہے اور وہ اس میں مدتوں رہتا ہے۔ جب اس کے جسم پر میل جم جاتا ہے تو سوائے آگ کے اور کس چیز ہے صاف نہیں ہوتا۔ سمندل ہندوستان میں بہت پایا جہ تا ہے۔ ریز مین پر چنے والا ایک جانور ہے جولومڑی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کارنگ خبی آئی تھیں سرخ اور دم بسی ہوتی ہے۔ اس کے بول کے رو مال بنائ جاتے ہیں۔ جب مید ملے ہوجاتے ہیں ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے آگ ہے صاف ہوجاتے ہیں جلتے نہیں۔

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ بلاد ہند میں سندل ایک پرندہ ہے جو آگ میں انڈے ویتا ہے اور آگ ہی میں پچے نکالنا ہے۔ اس پ آگ کچھا ژنمیس کرتی ۔ نیز اس کے پروں کے بھی رومال بنائے جاتے ہیں جو ملک شم پہنچتے ہیں وہ بھی جب میلے ہوجاتے ہیں تو ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ صاف ہوجاتے ہیں آگ اس پر پچھا ژنمیس کرتی ۔

مورخ این خفان کا بیان ہے کہ میں نے سمندل کے بالوں کا بنا ہواا کیہ کپڑا ویکھا ہے جو کسی جانور کی جھول کی طرز پر تیار کیا گیا تھا۔لوگوں نے اس کوآگ میں ڈال کرآ زمایا تو آگ کا اس پر پچھا اگر نہ ہو ۔ پھراس کا ایک کنارہ تیل میں ڈبوکر چراغ میں رکھ دیا ہ ہ در ہے تک جلتار ہا۔ جب چراغ گل کرویا گیا تو کپڑے کو یکھا گیا تو دہائی اس حالت پرتھا کس تھم کا تغیراس کے اندرنہیں آیا۔

ابن خلکان نے ایک اور چٹم دیدوا تعدبیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ٹیل نے اپنے شیخ علامہ عبداللطیف بن بوسف بغدادی کے ہاتھ کی ایک تحریر دیکھی جس بھی لکھنا ہوا تھ کہ ملک الفاہر بن ملک الناصر صلاح الدین شاہ صب کے سامنے ایک ٹلز اسمندل کا پیش کیا گیا جو عرض بھی ایک قرراع اور طول بھی دوزاراع تھا۔ اس تمزے کو تیل بھی بھگو کرجلایا گیا جب تک اس بھی تیل رہاوہ برابرجاتار ہااور جب تیل ختم ہو گیا تو وواہیا ہی مفیدر ہاجیسا کہ شروع بھی تھا۔

یہ واقعدا بن خلکان نے لینقو ب این جابر کی سوائے حیات میں تحریر کیا ہے۔ اس کے ملاوہ پچھابیات ( شعر ) بھی ذکر کئے ہیں جن کو باب العین میں مختبوت کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔

قزوینی فرماتے ہیں کہ سمندں ایک چوہا ہے جو آئٹ میں داخل ہوجا تا ہے۔ گرمشہور توں یہی ہے کہ وہ ایک پرندہ ہے۔ کتاب المسالک والممالک میں بھی ایسای لدکور ہے۔

طبي خواص:

سمندل کا پہتہ بعقد رایک چنے کے کھولائے ہوئے اور صاف کئے ہوئے یائی میں ملاکر دود دھے ساتھ ایسے فیض کو جس کومہلک لونگ میں ہوچندروز باربار پاریاجائے تو وہ بالکل اچھا ہوجائے گا۔اگر اس کا دماغ سرمداصنہانی کے ساتھ ملاکر آ کھے میں نگایا جائے تو موتیا ہند کا مریش بغضل ایز دی شفایا ب ہوجائے اور اس کے بعد دو آئٹھوں کے جملہ امراض ہے تحفوظ رہے گا۔ اس کاخون اگر برمس پر ملاجائے تو اس کارنگ بدل جائے گا۔اگر کوئی فخص سمندل کے دل کا پچنے حصہ نگل جائے تو جو بات وہ سے گا وہ اس کو حفظ ہوجائے گی۔ جس جگہ بال نہ جتے ہوں اس کا پیتہ لگائے ہے جم جاتے ہیں اگر چہوہ ہاتھ کی پیشیلی ہی ہو۔

# الشمور

السمود سین رفتہ اورمیم مشدد مضموم بروزن سفود ) بلی کے مشابہ ایک شکلی کا جانور ہے ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ می**نولا ہے۔** جس جگہ مید ہتا ہے اس کے اثر سے میدا پنارنگ بداتا ہے۔

عبداللطیق بغدادی فریاتے ہیں کہ بیا یک جری حیوان ہے۔ انسان کے ستھاس سے زیادہ جری کوئی حیوان نہیں ہے۔ اس کے پڑنے میں حیلہ بازی کرنی پڑتی ہے۔ زمین میں مرداردفن کر کے اس کو دھوکہ سے پکڑا جاتا ہے۔ اس کا گوشت گرم ہوتا ہے ڈک لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ دیگر کھ اوں کے بشل اس کی کھال کو د باغت نہیں دی جاتی۔

علامہ دمیری بینت فرمات میں کہ تجب ہاں م ووی نے اپنی کتاب "تہذیب الاساء واملغات میں سمورکو پرندہ کیسے لکھ ویا۔ ممکن ہے کے لغزش قیم سے ایس لکھا " یہ ہوگا۔ لیکن اس سے زیادہ تجب فیز ابن ہشام کا بیان ہے جوانہوں نے شرح انفصے میں تحریر کیا ہے کہ سمور چنول کی ایک تیم ہے۔

یہ جا فورا پنی جدد کی خفت اور طائمت ورخوبصور تی کے تخصوص ہے۔اس سے بالوں کے بینے ہوئے کپڑے بادشاہ اورام را مولوگ استعمال کرتے ہیں ۔مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے قعمی کوسمور کے بینے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ شرعی تھم:

اس كا كمانا طلال ب- كونكدر تجاست استعال تيس كرتا ب-

خواب مس تعبير:

خواب میں مورک تعبیرا یک ظالم چورے ای جاتی ہے۔جس کا کسی سے تبھاؤتہ ہو سکے۔ (والقد تعالی اعلم)

# السميطر

السسمينطو ايروزن العدمينل ايك پرنده ب ينسي كي گردن ليمي بوتى ب بيشدا تقطي ( كم ياني ) مي و كما كي ويتا ہے۔ اس كي كنيت اوالعيز ارب و يطر كام سي بحي مشہور ب ميزيد تعميل باب أميم هي آئے گي۔ ان واللہ تعالى .

## السمندروالسميدر

السمندووالسميدوالي بتدويس كزوك يمشبورومعروف م توريد

#### سناد

مناد ۔ گینڈا بقول دیگر کرکدن بقرونی فرات ہیں کہ بیجانورنیل ہے بڑااور ہاتھی ہے جہامت میں چھوٹا ہوتا ہے۔ ویجھے می ہاتھی جیسا گفتا ہے۔ اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد چ نے مُناہاوار جب چلنے پھرنے کی مملاحیت ہوج تی ہے وا پی وال ہے دور بھا گ جاتا ہے۔ اس کو بیخوف ہوتا ہے کہ میری ماں جھوکوز بان ہے چائے گی جیسا کہ عام طور پر جانو راپنے ہے کو زبان ہے بیار کرتے ہیں اس لئے کہ اس کی ذبان کا نئے کی طرح ہوتی ہوتا ہے اور یہ خوف ظنی نہیں ہوتا بلکہ حقیقی ہوتا ہے۔ چنا نچا کر دوا پے نیچ کو پالٹی ہے تو اپنی زبان ہے اس کو اتنا جاتی ہے کہ اس بچ ہے گوشت عیند و ہوجاتا ہے اور وو صرف بذبول کا ڈھانچے روجاتا ہے۔ بیجانور ہندوستان میں اکٹر

> شرعی تھم: باسمی کی طرح اس کا کھانا حرام ہے۔

### السنجاب

(چوہے کے مشابہ ایک جانور)السسجاں بریر ہوئا کے قدوقامت کا ایک جانورہ جوچوہے یہ اہوتاہے۔اس کے بال
نہیت درجہ ملائم ہوتے ہیں۔ مالداراوگ اس کی کھال کے کوٹ پہنچے ہیں۔ بیر بہت چالاک ہوتا ہے۔ جب کسی انس ان کود کھے لیتاہے تو کسی
او نیچے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور درخت ہی اس کا ممکن ہے اور درخت ہی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ جانور بلا دصق لیداور ترک ہی
مب سے ذیادہ ہے۔ چونکداس کی ترکت انس ن کی ترکت کے مقابلہ ہیں سرائع ہے لہٰڈ اس کا مزائ گرم تر واقع ہوا ہے۔اس کی وہ کھال
بہترین ہوتی ہے جورنگ ہیں نیکلوں اور چنی ہو کی شعر نے کیا خوب کہا

کلما ازرق لون جلدی من الرد "جب بمی مردی کے سب میرادیک نیکلوں ہوجاتا ہے تو یکھے ڈیال ہوجاتا ہے کہ میری کھال نجاب ہے"۔ شرعی تکم:

اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ میں جال طیب ہے۔ حنابلہ کے زویک اس کا کھانا حرام ہے۔ عدامہ دمیری فرماتے ہیں چونکہ شجاب کی صلت وحرمت کے سلسلہ بیل علاا وکا اختلاف ہے اس سے جب حلت وحرمت کی شے بیل جمع ہوجاتی ہے تو اباحت کا بت ہوجاتی ہے۔
کیونکہ شریعت میں اصل اباحت ہی ہے۔ اگر سنجاب کو شری طور پر فرخ کر دیاجائے تو اس کی کھال کے کپڑے پہننا جائز ہے۔ کیونکہ وو کھال بھی فرخ ہے پاک ہوں ہے۔ اگر تبییں اور کھال بھی فرخ ہے یا کہ ہوجائے گی۔ ابت و باغت سے اس کے بال پاک نہیں ہوں سے۔ اس لئے کہ دباغت کا ہالوں پر اثر نہیں اور بعض فقہا وفر ماتے ہیں کہ و باغت سے بال بھی بوک ہوجائے ہوگا۔

حعزت امام شافعتی کی ایک روایت بھی ہی ہے کہ اس سند کی تو ثیق کی استاذ ابواسحاق اسفرا بی اور رویانی اور این ابی ععرون وغیرہ نے بھی اس کو پہند یدہ کہا۔ چونکہ سی بہکرام حضرت عمر کے زمانہ ہیں گھوڑوں کے بالوں کا ہنا ہوا کیٹر اتقسیم کیا کرتے تھے حالا نکدان محموڑوں کو بچوسی ذرخ کیا کرتے تھے بعنی شرقی طور پر ذرخ نہ ہونے کے باوجو دبھی صحابہ کرام اس کو پاک بچھتے تھے۔ مسیح مسلم بھی ابوالخیر مراد بن عبداللہ کی صدیت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ بھی نے علی بن وعلہ کوائ قسم کے کپڑے بہنے ہوئے ویکھا تو میں نے ان سے دریافت کی کہ جب ہم سفر بھی مغرب کی طرف جاتے ہیں تو مجوسی مینڈ ھاؤن کر کے لاتے ہیں۔ہم اس کواستعمال فیس کرتے ۔ حضرت ابن عبس ٹ نے جواب ویا کہ بس نے اس سلسد بھی جناب رسول اللہ اللہ بھیج سے دریافت کیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہا ہے جانور جن کو غیرمسلم نے ذبح کی بہوان کی کھال و ہا غت سے پاک ہوج سے گی۔

طبي خواص

گر شجاب کا گوشت کی مجنون کو کھلا یہ جاتو اس کا جنون جاتا رہے گا اور جو مختص امراض سود امیر بیس جتلا ہوا ہی کو بھی اس **کا کھانا نفع** بتا ہے ۔۔

کتاب المفردات شی مرقوم ہے کہ بنجاب کے اغدر گری کم ہے کیونکہ اس کے مزاج میں رطوبت کا غلب زیادہ ہے اور قلت حرارت کی وجہ یہ کہ کا المدر گری م ہے کیونکہ اس کے اغرار می اس کے اغرار می اس کے اغرار می اس کے اغرار می معتدل طور پر آتی ہے۔
معتدل طور پر آتی ہے۔

## السندواة السنه

السندواة السنة: اوه بميريا كوكت بي-

## السندل

آ گ کاجانور) سیدل بیروی جانور ہے جس کوسندل بھی کتے ہیں جس کا تذکر وابھی پیکوسفیات پہلے کیا جا چکا ہے۔ نیز سندل عمر بن قبس کی کا بھی غنب ہے۔ محد ثین کے نزویک ان کی رویت قابل اعتاد نیس ہے۔ ابن ماجہ میں ان سے دو ضعیف روایت مروی ہیں۔

# السِنور

( لی )السندور (سین پر کسرونون پرتشدید ) لی اس کاداحد مسسانیدز آتا ہے۔ بیجانور متواضع ہے۔انسانوں کے کمروں ہے ما مانوں ہوجا تا ہے۔الشقائی نے اس کو چوہوں کے دفع کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ حربی میں اس کے بہت نام ہیں۔اس کی کنیت ابو خداش ،ابوغر وان ،ابوالبیٹم ،ابوٹیا تے ہے۔

لی کے ناموں کا ایک عجیب تصہ

بلی اوراعرانی کا قصداس کے ناموں ہے متعلق مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کی اعرابی نے ایک بلی پکڑی محراس کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ میں جاتو رکیا ہے۔ جس فخص ہے وہ متماس ہے اس کا نام بوچھتا۔ ہر فخص نے اس کے متعقل نام ہتلائے جوذیل میں درج کئے جاتے ہیں:۔ پہلافخص، میسنور ہے۔ ووسرافخص: یہ ہرۃ ہے۔ تیسرافخص: میدقط ہے۔ چوتھافخص میضیوں ہے۔ یا نچوال فخص میزدید رہے۔ چھٹافخص: میدخیل ہے۔ ساتوال فخص بيدزم ہے۔

اس اعرائی نے خیال کیا کہ جس جانور کے استے نام میں وہ قیت میں بھی گراں ہوگا۔ چنانچہ وہ اس بلی کوفر وخت کرنے کی غرض سے بازار پہنچاو ہاں اس سے کی نے وچھاں کہ یہ بیٹ کی بیٹو گے اعرائی نے جواب دیا سودرہم کی ۔خریدار نے بیئ کر تعجب سے کہا کہ اگر تھہمیں اس کی قیت درہم بھی اس جائے قو کائی ہے بیئ اعرائی نے اس بلی کو بھینک دیا اور کہنے نگا کہ اللہ کی اعمال پر کہ اس کے است نام میں اور دام ہو تھی نہیں ہیں بیا سام مزکر کے لئے ہیں۔ این قتیبہ نئے۔ فریات میں کہمونٹ کے لئے المنظ سنورہ آتا ہے۔ جس طریق پر ضفادی (مینڈک) کا مونٹ شفوندہ آتا ہے۔

مديث يس يلي كالذكره -

'' حاکم نے حضرت ابو ہر ہوہ سینیہ ہے دوایت کی ہے کہ دمول اللہ سینیہ انسار کے گھرانے بیس تشریف لے جاتے اور
اس کے قریب جودوسرے کھر ہتے وہاں پرنہ جاتے تے۔ دوسرے گھر والوں نے آپ سے شکایت کی کہ حضور وہاں تو
شریف لے جاتے ہیں اور جورے یہ ل قدم رنج نہیں فریات ۔ آپ نے جواب میں فریایا کہ تمہارے یہاں کا رہتا
ہے اس وجہ سے میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں بھی تو بی ہے۔ آپ نے ارشاو فریایا کہ بی تو سیح
ہے ایس وجہ سے میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں بھی تو بی ہے۔ آپ نے ارشاو فریایا کہ بی تو سیح

رادی کتے ہیں بے صدیث ہے۔

لایم بن ہی ونے کیاب النفن ابواشر تنہ النفاری صدیب نے دمول القد سب بندسے داویت کی ہے۔

' حضورا کرم سب بند نے ارش دفر مایا کہ قیامت کے دان قبیلہ مزنیہ کے دوفعض مب ہے آخریں تنہیج والے بہول کے بید ایک پہاڑی ہے جس میں دو پوشیدہ سنے کل کرا یک مقام پر آ کی کے وہاں آ کر بجائے آ دمیوں کے دو جنگلی جانور دیکھیں میکے دوہاں ہے کی کر دوند پر کارن کر ایک مقام پر آ کی کے وہاں آ کر بجائے آ دمیوں کے دوہ تنگلی جانور دیکھیں میں کہیں ہے کہ آدی کے اور جب آبادی کے قریب پہنیس کے لو آپس میں کہیں ہے کہ آدی کہاں کے یہاں آو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ان میں سے ایک کہ گا کہا ہے اپنے کمروں میں بوں گے۔ چنانچہ دو گروں کے دولومڑیاں اور بلی ردیکھیں کے ۔ ان میں سے ایک دوہر میاں اور بلی ردیکھیں کے ۔ ان میں سے ایک دوہر میاں دور کی دوہ ان میں کہا کہ دوہر کے دوہ دو تر وہ دے درواز دوپر آ کر کھڑے وہاں جال کر دیکھیں گے درواز سے جان میں گروں کے دوواز سے جان میں کروہ کھڑے میں گروں کے دوواز سے جان میں گروں کے دوواز سے کہاں کو دوراز سے جان دوہر کر کھنے جان کے درواز دوپر آ کر کھڑے ہو کے میدان میں کروہ کھیں گروں کے دوواز سے کروہ کھیں گروہ دوران کی تنگیں کو کر کھنے جو سے میدان میں آ کر کھڑے ہوئے میدان کی مید کے دوواز سے کی کو دوان کی تنگیں کو کر کھنے جو سے میدان میران کی گروں کیا کہ دوران کی کارن کھیں کو دوران کی کارن کھیں کو دوران کی کارن کھیں گروں کے دوران کی کارن کھیں کو دوران کی کارن کھیں کو دوران کی کارن کھیں کی دوران کی کارن کھیں کو دوران کی کارن کھیں کروہ کھیں کروہ کی کی کھیں کروہ کروہ کی کوران کی کارن کھیں کروہ کو دوران کیا گروں کیا گروں کے دوران کی کارن کھیں کروہ کروہ کی کرائے کو دوران کی کارن کو کھیں کروہ کروہ کی کروہ کی کروہ کروہر کی کر کھیں کروہر کی کروہر کی کروہر کی کروہر کی کروہر کی کروہر کر

عجيب واقعه:

رکن الدولہ کے ایک کی جواس کی نشست گاہ میں حاضر پائی رہی تھی۔ اگر کوئی حاجت مندان سے ملاقات کے لئے آتا اوراس کے پاس کوئی ملاقات کا ذریعہ نہ ہوتا تو وہ ایک پر چہ میں اپنی حاجت کھوکر بلی کے گلے میں لاکا ویتا۔ بلی اس کو لے کررکن الدولہ کے پاس کوئی ملاقات کا ذریعہ نہ ہوتا تو وہ ایک پر چہ میں اور ان کی حاجت مند کے پاس پہنچا و تی ۔ پہنچا میں میں میں جواب کے بیٹر کی چیشائی پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب معزت تو ح علیہ الصلوق والسلام کے اللی کشتی کو چوہوں سے اذریت و پہنچ گی تو آپ نے شیر کی چیشائی پر باتھ و پھیرااس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نظل پڑی ۔ اس بنا و پر بلی کی صورت شیر سے ذیادہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان

بلی کو نہ دیکھے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کر مکتا۔ بلی کی اطافت وظرافت کی دلیل میہ ہے کہ دواپنے لعاب دبن سے اپنے چہرہ کو **صاف** کرتی ہے۔اگر اس کے بدن پر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ اس کونور 'خھڑادیتی ہے۔ ا

بلی کی عادات

جب موسم سر ما کا آخر ہوتا ہے تو نر کی شہوت میں بیجان پیدا ہوتا ہے۔ جب مادہ تو لید کی سوزش ہے اس کو تکلیف ہونے آگئی ہے تو وہ بہت چینتا ہے جب تک وہ مادہ خارج نہیں ہوتا اس کوسکون نہیں ہوتا۔

جب کی کوبھوک گئی ہے تو دوا ہے بچی کو کھا جاتی ہے اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دوشدت محبت سے ایسا کرتی ہے۔ چنانچہ جامعا کا تول ہے۔

جاءت مع الاشفين في هو دح

"وودونشان كيرمودج من آكى اورائي الشكرون كوخ مندى كى طرف بنكائے كى"۔

تريدان تأكل اولادها

كبابهنا فيي فعلها هرة

"المواكدووات الفل من لى كاطرح بكرووات اليائيكارادوكرتى ب"-

بلی جب پیشاب کرتی ہے تواس کو چمپادی ہے تا کہ چوہاس کو سوتھنے نہ پائے اور سونگو کر بھا گ۔ نہ جائے کیونکہ چوہااس کے بول ویراز کو پہچانا ہے۔ پیشاب پائٹا نہ کر کے اول وہ اس کو سوٹھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ بوسخت ہے تواس کو مٹی وغیرہ سے ڈھانپ ویل ہے تا کہ بدلواور جرم دوٹون چیپ جا کیں۔

علامہ ذخشر کی فرماتے ہیں کہ امتد تق لی نے بلی کو بیہ بھے ہو جھاس اجدے دی ہے تا کہ انسان سے عبرت حاصل کریں کہ ہو ہوں وہراز پوشیدہ کردیا کریں۔ جب بلی کی گھرے ، نوس ہوج تی ہے تو بید بلی کی دوسری بلی بود ہاں نہیں آنے دیتی ۔ اگر کوئی آجاتی ہے ۔ دونوں ہیں خت لا اتی ہوئے تی ہے۔ اس کی اجد بظاہر بید معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر رقابت کی آگ سسک جاتی ہے۔ گھر بلی بلی خیال کرتی ہے کہ کہیں ماک فیر بلی ہے ، نوس ہوجائے ادراس کو میری خوراک ہی شریک کرنے اورا اگر شریک ہی نہ کرے تو مالک کی عبت بٹ نہ جائے۔ اگر بلی کی وقت ، لک کی کوئی چیز چرالیت ہے جو با ملک نے احتیاط ہے رکھی ہوتو بلی اس ڈرے کہ کہیں ماری نہ جاؤں کے کر بھا گئے ہے۔ مالک اپنے باس سے جب اس کو دفع کرنا جا جاتا ہے تو خوشا مدکر نے لگتی ہے اور اپنا بدن اس کے چیروں پر مس کرنے گئی ہے۔ دواییا اس وجدے کرتی ہے کہ دوخیاں کرتی ہے کہ خوشا مدکر نے ساتھ کو اس جاتے گی۔ کرنے گئی ہے۔ دواییا اس وجدے کرتی ہے کہ دوخیاں کرتی ہے کہ خوشا مدکر نے سے مقدم کی معانی مل جائے گی۔ کرنے گئی ہے۔ دواییا اس وجدے کرتی ہے کہ دوخیاں کرتی ہے کہ خوشا مدکر نے سے مقدم کی معانی مل جائے گی۔

الثلاثق فی نے ہاتھی کے دل میں کمی کا خوف رکھ دیا کیونکہ ہاتھی جب بلی کو دکھے لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کیونکہ میشہور ہے کہ اہل ہمتد کا کیک کشکر جس میں ہاتھی بھی تتھے ہلی کی بدولت فکست کھا گیا۔ ہلی کی ثین تشمیل میں (۱) اہلی (۲) دمشی (۳) سنورالز ہاد۔

ا بلی اور وسٹی دونوں کے مزائ بی قعد ہے۔ زندہ جان کریہ ہی ڈکر کھاجاتی ہے۔ کی باتوں بی بلی انسان کے مشابہ ہے۔ مثلا انسان کی طرح وہ چینکی ہے اور انگز انکی لیتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر چیز ہتی ہے۔ بلی سال بھر میں دومر تبہ ہے دیتی ہے اس کی عدت حمل پہلی من دن ہے۔ جنگی بلی کا ڈیل ڈول الحل بلی ہے زیادہ ہوتا ہے جاجہ کا پہلا مستحب ہے۔ مجاجہ کا بہان ہے کہ ایک بلی کا ڈیل ڈول الحل بلی ہے دیا دوہ ہوتا ہے جاجہ کا بہان ہے کہ ایک بھی من والی کی عدالت میں کسی وامر ہے تھے گئی کہ بیک حکیت کے بارے میں دعوی دائر کردیا۔ قاضی ما حب نے مدی ہے کہ ایک بیان ہے کہ بیان

پر قاضی صاحب نے تھم دیا کہتم دونوں اس بچے کواس کی مال کے پاس لے جاؤ۔ اگر دواس کود کھے کر تضہری رہی اور کہیں نہ جائے۔ پھر اس کودود دور نائے گئے قوید بچے تیرا ہے اور اگر وہ بال کھڑے کر کے غرانے گئے اور بھاگ جائے تو یہ بچے تیرانہیں ہے۔

مرعی حکم:

جنگی اور کھر بلو بلی کا کھونا حرام ہے۔ والی وہ صدیت ہے جو اقبل ہیں آ چکی ہے۔ جس ہیں آ ہے ارش دفر مایا کہ بلی در ندوں کا گوشت حرام ہے۔ ہیں سے ہاس سے آ ہے کا مشاہ تھم کا بیان کرتا ہے کہ جس ظریقہ پر در تدوں کا گوشت حرام ہے۔ ای طریقہ پر فر اور تعرف فرایا۔ سے معرف فرایا۔ سے مسلم میں وہند امام احمد وہنس ایوواؤو میں مید صدیث موجود ہے کہ آ ہے منظی کی ہے تدوفر وخت کرنے ہے منظ فر مایا۔ بعض علی ہے اس وہ مدیث کو جنگی بلی پر محول فر مایا کہ تھے وہرا ہ کی میں نعت جنگی بلی ہے۔ بعض فتم افر ماتے ہیں کہ ٹی تر کی ٹیس ہے بنکہ تو ہی ہے جنگ کہ اگر کوئوں میں اس کا روان بھایا وغیرہ و سے کی صورت میں ہوجاتا ہے یا لوگ اس کورعا بنا پر بیتے ہیں تو بیاس تجیل پر ہوجات کی جس سے اندر نقع ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی جا تر ہوگ اور اس کی قیمت بھی طال ہوگی بھی امام شافعی کا مسلک ہے۔ باب البر میں ہو قات کر فی میں اس سلسلہ میں مزید تفصیل آ ہے گی۔ جنگی بلی کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں ۔ اسٹر روایتیں اس کی حرمت پر و مالت کر فی میں اس سلسلہ میں مزید تفصیل آ ہے گی۔ جنگی بلی کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں ۔ اسٹر روایتیں اس کی حرمت پر و مالت کر فی میں اس کی حرمت پر و مالت کر فی میں اس سلسلہ میں مزید تفصیل آ ہے گی۔ جنگی بلی کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں ۔ اسٹر روایتیں اس کی حرمت پر و مالت کر فی میں اس سلسلہ میں مزید تفصیل آ ہے گی۔ جنگی بلی کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں ۔ اسٹر روایتیں اس کی حرمت پر و مالت کر فی میں اس سلسلہ میں مزید تفصیل آ ہے گی۔ جنگی بلی کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں ۔ اسٹر روایتیں اس کی حرمت پر و مالت کر فی

ضرب الامثال

"ابوظاف تو يحين من بميشه جلاتار بااور جب توجوان بواتوسط دريار خير لكايا".

مستور عبدالله بيع بدرهم من فرونت بولي بادر جب برى بوگ تواك تيراط شركي تل" - " ميدا كرميدالله كي المري من فرونت بولي بادر جب برى بوگ تواك تيراط شريجي تل" -

علامہ دمیری قرماتے ہیں کہ فدکورہ با ما کہاہ ت جوشاعرنے اپنے شعر جس استعال کی ہے یہ کلام عرب کے سزاج ہے میل نہیں کھاتی بلکہ موضوع معلوم ہوتی ہے۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ جس نے اس کہاہ ت کے بارے میں کافی معلومات کیس لیکن جھے کو پجیرسرائے نہاں

سكا البنة شاعرمشيور فرزدق كاليك شعرطاب

جائی ہے'۔ طبی خواص

اگر گھر بلوبلیوں جس ہے کو گفتی کالی بلی کا گوشت کھا لے تو جادوائ پراٹر نہ کرے۔ اگر بلی کی تن کو کو کستی خد مورت کے کمر جس باند حد دیا جائے تو استی ضد کا خون بند ہو جائے گا۔ اگر بلی کی دونوں آئیسیں سکس کران کی دھونی کوئی تنس لے تو وہ جو چیز طلب کرے گا پورٹی ہوگی اور جو مختص اس کا بھاڑنے والا وانت اپنے پاس رکھے گا تو رات کے وقت ڈرنیس کے گا۔ اگر بلی کا دل اس کے چیڑے جسے دن لیسٹ کراپنے پاس رکھا جائے تو دشمن عالب ند ہو سکے گا۔ اگر کوئی مختص بلی کا پرند آئیس میں لگالے تو رات کو بھی ایسے ہی و کہے جسے دن جس کے گا ہو ہا ہے۔ اگر اس کو تمک مزیرہ اور کر مانی کے ساتھ ملاکر پرانے اور دائم تھم کے زخوں پر ملا جائے تو زخم اوق جو جو جائیں گے۔ اگر جس کے دائر میں کا خون ذکر پرال این جائے تو مفعول بر (جو کی و غیرہ) فاعل سے بے صد حب سر کے تاہیں۔ اگر بلی کے گر دو کی کسی حالمہ موجوب کو حق وق وق وق وق جائے تو جنین سما تھا ہو جائے۔

بقول قزوجی اگر تورت کی کے دماغ کی دمونی نے تورہم ہے تنی خارج ہوجائے گے۔ لی کی خواب می تعبیر کابیان انشاہ اللہ باب التناف لفظ قط کے میان میں آئے گا۔

تیسری سم کی کی سنورالزباد ہے۔ پیسنوارا بلی کی طرح موٹی ہوتی ہے کین اس کاؤیل ڈول برااوراس کی دلم کبی ہوتی ہے۔ اس کے
بالول کا رنگ سیائی ماکل ہوتا ہے اور پعض دفعہ وہ چت کبری ہوتی ہے۔ یہ بلاد ہنداور سندھ سے لائی جاتی ہیں۔ زیاد ایک سم کا میل ہوتا
ہے جواس کی بغلوں اور دونوں رانوں اور پا خانہ کے مقام کے اردگر دیا پا جاتا ہے۔ اس کے اندرخوشبو ہوتی ہے۔ یہ ذکورہ تینوں اعتماء
ہے جواس کی بغلوں تا ہے اس کے برے میں پکھ تفتگو ہا بالزاء میں گزر پکی ہے۔

شرى حكم:

سنوراتر باد بلی کا کھانا حرام ہے۔ جس طریقے پراوپر دو تم کی نہ کورہ بلی کا کھانا حرام ہےاور زباد جس ہے ایک تھم کی خوشہو آتی ہے۔
یہ پاک ہے ۔ ماورو کی اور دویا نی کہتے ہیں کہ زباد دریائی بلی کا دودہ ہوتا ہے جو مشک کی طرح حاصل کیاجاتا ہے۔ دریا کے قریب رہنے
دالے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کا مقتضے یہ ہے کہ ریہ پاک ہونا جا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ غیر ماکول اللحم جانوروں کا جودریا کے
اندر رہے ہیں۔ دودھ پاک ہے یا نہیں اگر پاک ہی تسلیم کر لیاجائے تو بھی کی کلام ہے کہ سنورالزباد ہری ہے یا بحری ہے ، سی بات میرے
کہ یہ تھی کی جانور ہے۔

## السنونو

السنونو (سین پرضمه) واصسنونة آتاب-ابا نیل کی ایک هم برای سلسله مین جمال الدین رواحد نے کیا عمره شعر کہا ہے۔ وغسر بینة حسنست المب و کسر لھا فسانست الیابه فسی السزهان المقبل "وحثی جانور کی طرح جوایئے گھونسلے میں پنجی جوتو بھی آئے گا آئد وزمانے میں ای اندازے"۔

فرلت جنباح الابنوس وصفقت بالصندل ترجمہ: ''تیرے بازوآ بنوس کے طریقے پر میں اوران پر ہاتی دائت جسی بندکیاں ہیں اوران بند کیوں پرصندں ڈال دیا گیا ہے''۔ ابا بیل کاتفیصلی بیان باب الخامیں خطاف کے بیان میں گزر چکا ہوہاں پر ملاحظہ کرلیے جائے۔

طبي خواص:

اگراس کی دونوں آسکی سے کر کسی پارچہ بیں لیب کر کسی تخت پارچار پائی بیں لاکادیاجائے توجواس پرسوئے کا فیند نہیں آئے گ۔ اگرچ یوں کے دہنے کی جگماس کی دھونی دی جائے تو چڑیاں بھا گ جائیں گی۔اگر ، فاروالے کوس کی دھونی دی جائے تو ، فارجا تارہے گا۔

## السودانيه والسواديه

السودانيه والسواديه يقول ابن سيده يا تكوركهان والحاك يزياب

حکایت ملک روم میں ایک بینل کا درخت تھا اور اس درخت پر ایک بینل کی سودانی جس کی چونج میں زیتون کا پھل تھا اس کی جیب وغریب خاصیت رہی کی کہ جب زیتون کے پھل کا موسم آتا تو وہ چڑی آواز کرتی جس کی وجہ سے اس علاقہ میں جتنی اس سم کی چڑیاں ہوتی تھیں وہ اس کے پاس میں تربیق میں دیا کر اڑتیں اور لا کر چینل ولل اس میں وہ اس کے پاس میں تربیق کے پھل لاتی تھیں ۔ ایک پھل ان کی چونج میں ہوتا اور دو پجوں میں دبا کر اڑتیں اور لا کر چینل ولل جن بارش کی طرح ڈال دبی تھی ۔ پس اور جس کوجتنی ضرورت ہوتی اٹھی کر لے جائے ۔ عل سدومیری فر ماتے ہیں کہ یہ چڑیا وہ چڑی معلوم ہوتی ہے جس کوز ورز ور کہتے ہیں اور جس کا بیون باب الزاء میں گڑر چکا ہے۔

طبي خواص:

سودانیات کا گوشت بارد یا بس اور ردی ہوتا ہے۔ ف ص طور پراس کا جو لاغر ہو۔ بہترین گوشت اس کا ہے جو جال ہے شکار کی تنی اوں۔ اس کا گوشت و ماغ کے لئے معز ہے لیکن شور بدوار کھانے ہے اس کے نقصان میں کی جوجاتی ہے۔ اس کے کھانے ہے ایک خلاف ہیں اس کا گھانا مفید ہے۔ چونکہ یہ چن یا حشر ات اور جراویجن نذی پیدا ہوتی ہے جو مرومزاج والوں اور بوزھوں کے موافق ہے۔ موسم رہنے میں اس کا گھانا مفید ہے۔ چونکہ یہ چن یا حشر ات اور جراویجن نذی کھائی ہے اس لئے اس کا گوشت کھی قدمت ہے اور بد بو ہوتی ہے۔ رونس نامی شخص نے کھائی ہے اس لئے اس کا گوشت کھی تا مکر دو ہے۔ اس بناء پر اس کے گوشت میں حدت ہے اور بد بو ہوتی ہے۔ رونس نامی شخص نے پر تدوں کو تمن ورجوں میں رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خشکی کے پر ندول میں سب سے بدتر یہ پر ندے ہیں ۔ پر تدوں کی دور سے) سائی (س) تجل (۵) درائ (۲) طیبو تی (۷) شفنین (۸) قرخ الحام (۹) فاختہ (۰) سلوی۔ وابقدتی کی اعلم ۔

## السوذنيق

(باز)السوذنيق:بازكوكتيم.

## السوس

السوم بين بيده كيزام جوانان اوراه ان بي بيدا بوتام - چناني جس نله بيدا بوتام عرب لوگ اس كوطعام موس اور طعام مرد دكتيته بين لين كمن كمايا بوايا كيز الكا بواغله

مى شاعر كاقول ہے

مسوِّسا مدودًا حجريا

قىداطىمىنىدقلا حوليا

" لوّے جھے کوسال بمرکا پر اٹا ند کھلا یا جس ش کٹی آئٹی اور کیٹر اا کٹ کر پیکار ہو گیا تھا"۔

مجاہداور تی دوخی تھیں کے اس قول کے سخت فی مالا تعلقہ فون (اللہ تھی فوہ چیزیں پیدا کرتا ہے جس کوئم نہیں جائے) کی تغییر شل
کھتے ہیں کہ اس سے مراد مجان اور کیزوں کے کیزے ہیں۔ حضرت این عوسی فر مستے ہیں کہ عرش کے واقع جانب نور کی ایک نہر ہے جو
وسعت میں ساتوں زمین اور ساتوں آسان سے سر گن و زیرہ ہے۔ حضرت جبرائیل میں جرروز ہیں کے وقت اس میں خوط کا کرخسل
کرتے ہیں اس سے آپ کا جسد نور علی ہوجاتا ہے اور آپ کا حسن و جمال اور جہامت دوبالا ہوجاتی ہے۔ اسکے بعد آپ اپنے پروں کو
جمازتے ہیں اور جرایک بال سے سرتر ہزار قرطرے نہتے ہیں اور ہرقطرے سے اللہ تعلق سرتر ہزار فرشتے پیدا فرہا تا ہے اور الن میں سے
روز اندستر ہزار فرشتے ہیت المعور میں اور سرتر ہزار تی تدکیب میں واضل ہوتے ہیں اور تیا مت تک بھران کی باری نہیں آئی مطبر کی فرماتے
میں کے اسلا تعلقہ میں سے مرادا مذت کی کے دوانوں مات ہیں جو جنتیوں پر ہوں گا اور جن کوئد آ کھوں نے ویکھا اور شدکا نول سے سنا

حرث بن الحام ہے روایت ہے کہ انتد تی لی نے اگلی کما بول میں جوآیات نازل فرمائی تھیں ان میں یہ مضمون بھی تھے(ا)افا الله لا السے الا اسا کہ اگر میں خدیش گھن نہ بیدا کرتا تو باش وال وقر انہ میں جمع کر لیتے۔ اگر مردوایش میں بدیونہ پیدا کرتا تو اس کو گھروالے گھرول میں روک لیتے۔ انا اللّٰه لا الله الا افا کہ میں بی تحط ذرو ملکوں میں اتاج کی فراوانی کرتا ہوں ۔ میں بی نلہ کے زخول میں گرافی بیدا کرتا ہوں اول کے غلہ کے انبار کھے ہوئے ہیں۔

ان الله لا اله الا انها به آر می تنوب می امیدی پیدانه کرتا تو تفکرات کی دجه به لوگ بادک بوج تے یعمر بن ہندنے جب منتس کوعراق کے غلہ سے محروم کرنا میا باتو اس نے میر کہل

البت حب البعد الله المدهر اطعمه والمعدم والمحب ياكله في القرية المسوس "كياتونة محمالي من كرة عمر بحر كاعراق كاند كهائ كار من كرياتونة المسوس "كياتونة محمالي من كرياتونة محمالي كار من كرياتونة من كرياتونة من المحملة المن مسعود سنة من راويت كي من كرياتر كم فخض من استطاعت موكده واسمان من يا كمي المي جكه غله من يرجور كاكر رند مواور نداس كونن من كرواس كرواسياكر من كيونكد برفخص كاخيال المين خزاند كي طرف لكار متاجه من المن المناتونة المنا

فا كده عجيب وغريب:

علامہ دمیری مصنف" دیوۃ الحوان" فرمات میں کہ بھے کا بعش اہل علم ہے استفاد وہواہے کہ اگر مدینہ منورہ کے سات فقہا و کے نام سی پر ہے بیل لکھ کر گیہوں میں رکھو نے جائمیں تو گئن ہے حفوظار میں گے بینام متد دجہ ذیل اشعار میں جن کرویئے گئے ہیں ن الاکسل مسن لا یہ قسدی ہایہ مہ

" غورے من لوجس نے ائم کا اقتد انہیں کیا اس کی قسمت نیز حی اورو احق ہے خارج ہے"۔

سعيد، سلمان، ابوبكر، خارجه

فخدهم عيدالله عروه قاسم

" للبذاان كالتباع كرووه عبيدانته عروه ، قاسم بمعيد بسليمان ،ابوبكر ، خارجه \_

اگریجی تام پر ہے پراکھ کرادکا دیئے جائیں یاسر پر چھونک دیئے جائیں تو دروسر جا تاریب گا۔ ووآیات پاک دروسر میں تافع ہیں ان کاؤکر با ب الجمع میں لفظ جراد کے تحت میں گزر چکا ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کے بعض اہل علم ہے جھے کو یہ بھی استفاد و ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل اسا وکولکھ کر سر پر لاکا دیا جائے تو در دِ سراور آ دھاسیسی جاتار ہے گا۔ دوا تا دید ہیں ۔

بسم الله الرحمة الرحيم اهدًا عليه ياراس بحق من خلق فيك الا منان والاضراس وكتب والكتب به قلم ولاقرطاس قو بقرار الله اسكن واهدًا بهدالله بحرمة محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ألم ترالى ويكن كَيْفَ مَدَّالظِلُ ولَوْشَاءَ لَحَعَلَهُ سَاكنا اسكن أيها الوجع والصداع والشقيقة والمصربان عن حامل هذه الاسماء كما سكن عوش الرحمن وله ماسكن في اليل و النهار وهو السميع العليم و نُنَزُل مِن القُرُ آنِ فَاهُوشِفَاهُ وَرَحَمَةً لِلْمُومنِينَ وَحَسُبُنَااللَّهُ وَبِعُمَ الوكِيلُ وَصَلى الله وصحبه وسلم.

عمل تمبرا:

میمل بھی بھے کو بعض ائر امامیہ ہے ، پنچ ہے اور بحرب ہے۔ چوب غار پر ایس جگہ لکھاج نے جہاں سورت نہ آتا ہواور لکھتے وقت اور شختی کو لے جاتے وقت بھی سورج کا سامنا نہ ہو یہ عب رت لکھ کروہ ختی کیہوں یا جو بش دیاوی جائے تو اس بیس کھن یا کیڑانہیں نگے گا۔ و

اساء مندرجه فريل بين:\_

بسم الله الرحمٰن الرحيم. آلمُ تَزَالَى الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وَهُمْ أَلُوَ تَخَرَالْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ الله الرحمٰن الرحيم. آلمُ تَزَالَى الله إلى الله عَوْتُوا مِنْ دِيَادِهِمْ وَهُمْ أَلُوتَ حَذَرَالْمَوْتِ الله الله الله الله عَوْتُوا فَمَا تواكذلك يموت الفراش والسوس ويرحل باذن الله تعالى الحرج ايها السبوس والنفراش باذن الله تعالى عاجلاو إلا حرحت من ولاية امير المومنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ويشهد عليك انك سرقت لجام بغلة نبى الله سليمان بن داؤد عليهما الصلواة والسلام.

شرى حكم:

ان كا كماناحرام ب- چونكديدا يك مم كاكيراب-

ضرب الامثال

اہل عرب کتے ہیں کہ العیال سوں المال۔ خالد ابن مغوان ہے ہو جہا گیا کہ تمہارالڑکا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دواہ ہے ہم
عرجوانوں ش مردار ہے۔ چرسوال کیا گیا کہ دوزانہ اس کو کھانے کے لئے کیاد ہے ہو؟ جواب دیا کہ ایک درہم بومیہ اس پراس ہے کہا
گیا کہ تم تو صرف مہینہ ہیں تمیں درہم دیے ہوا ور تمہارے پاس تو تمیں درہم ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ تمیں درہم ضائع ہوجاتا یہ کمتر
ہے۔ بنسبت اس کے گھن اوئی کپڑوں میں لگ کراس کو تیزی ہے کھاجائے۔ اس کا یہ کلام جب معزیت ایام حسن بھری کے سامنے چیش کیا
گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہیں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خالد بن مغوان نی تھیم کے خاندان سے ہور بن تھیم بھل و تجوی ہیں شہرہ و آپ نے فرمایا کہ ہیں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ خالد بن مغوان نی تھیم کے خاندان سے ہور بن تھیم بھل و تجوی ہیں شہرہ و

### السيد

السبد (سین پرکسره یو مساکن) یہ بھیرے کے نامول بی سے ایک نام ہے۔ یہی نام ابوقیرعبدالله ابن تحرین سید بطلع ی کے دادا کا تھا۔ بیا ابوقی ایک مشہور لغوی نموی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت مذید کی بیں اسسان میں سسسان میں پیدا ہوئے اور اس م رجب بیس وقات یائی۔

### السيدة

السيدة (سين پر كسره يا مساكن وال مفتوح) يه جعيشرياكى ماده ب-اى نام سام انخو واللفت محقق الاسدابوالحسن على بن اساميل بن سيده منسوب بين يظم لفت ونحو بين آپ كواه م كا ورجه حاصل تف الن فين بين آپ نے اپنى كتاب "الحكم واقعم سى" تحريفرما كى ہے۔ آپ اور آپ كے والد دونوں نا بينا تنے \_رئے الاول مصح بين جم ٢٠ سان وفات يائى۔

### سنفنة

میسفند.معرکا ندرایک پرندو ہاس کی خاصیت بدہے کدا گراس کے سامنے درختوں کے پتے ڈال دیتے جا تمیں تو بیسب کو

صاف کرجاتا ہے کوئی پیتہ با آل نہیں رہتا۔ ای جانورے او سحاق ابراہیم ابن حسین بن علی البہد انی محدث کوتشبیدوی جاتی ہے کیونکہ ان کی عادت ٹر ایند بھی میک تھی کہ جب یہ کی محدث سے صدیث سنتے تو جب تک تمام صدیث معلوم نہ کر پنیتے اس سے جدانیس ہوتے تھے۔

### ابوسيراس

ابسو صیسو اس ابقول قزوی بیایک جانور ہے جوج گلوں میں دہتا ہاں کے ناک کے بانسے میں برہ سوراخ ہوتے ہیں۔ جب سے سانس لیٹا ہے تو اس کی ناک سے بانسری جیسی دکش آواز نگلتی ہے کہ جنگی جانور تک سٹنے کے لئے اس کے ارد سروجی ہوجاتے ہیں اور پہنس جانوراس کی آواز سے مست ہوکر ہے ہوٹ ہوجاتے ہیں۔ بیان کو پکڑ کر کھالیٹا ہے۔ اگر کی وقت کونی جونوراس کے کھانے کے لائق نہیں ہوتا تو وہ ہے ترار ہوجاتا ہے اورائی بھیا تک آواز نکالی ہے کہ جانورڈ رکراس سے بھی گ جاتے ہیں۔ والتداعم

# بابالشين

### الشادن

الشادن : دان پر کسرہ اس اغظ کا احل ق اس فرہران پر ہوتا ہے جس کے سیکھ تکل آئے ہوں۔ ہران کامفصل بیان ہاب الفاء می علی کے بیان میں آئے گا۔ انشاہ اللہ تعالی۔

### شادهوار

ہادھواد ، بیا یک جانور ہے جو بلادروم شل جا ہو تا ہے۔ قروی کی اپنی کتاب الاشکال میں تم یرفر مات میں کہ اس کے ایک سینک ہوتا ہے ۔ جس میں بہتر شاخیں ہوتی میں جواندر سے کھو تھلی ہوتی میں۔ جب بواچلتی ہے تو ان سینگوں میں سے بہت ول کش آ واز نکلتی ہے جس کو سننے کے لئے جانور جمع ہوجائے ہیں۔

قزوین نے کسی بادشاہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس کہیں ہے اس جانور کا سینگ لایا گیا جس وقت ہوا چکتی بادشاہ اس کو اپ سامنے رکھ لینا تھا۔ اس میں ہے ایسی عجیب وغریب آوازنگلی تھی کہ بعض منے والوں پر وجد طاری ہوجا تا تھا اور جب اس کو پلٹ کر رکھ ویا جاتا تھا تو اس ہے ایسی ممکین آوازنگلی کے لوگ اس کوئن کرروئے کے قریب ہوجاتے تھے۔

## الشارف

الشداد ف شرکلال۔ اس کے بارے میں حضرت کی کرم اللہ وجہد کی ایک حدیث ہے۔ فرات میں ، جنگ بدر کے مال نتیمت سے میں ایک حدیث ہے۔ فرات میں ، جنگ بدر کے مال نتیمت سے میں ایک شارف آیا تھا اور ایک شارف آیا تھا اور ایک شارف بی وحضور سنج بین نے مار خس میں سے عطا فر مایا تھ ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میراعقد ہوا اور میں نے ولیر کا اداء ہ کی توشی نے اذفر (زیورات) سناروں کے ہاتھ بیتی تا کہ ایمہ کی تاریخ میں اس سے اعانت حاصل کروں۔ چنانچہ بن قدیم تاریک ایک سنارے میں نے وعدہ کرایا کہ میرے ساتھ جن کر اذفر لے لے جبکہ میں است وقول

اونٹوں کے کجاوے کے لئے سامان جمع کرنے کے لئے باہر چاا گیا تو جس اپنے دونوں اونٹوں کو ایک افسار کے گھر کے پاس کھڑا کر گیااور جب جس لکڑیاں وغیر و لے کر آپا تو جس نے دیکھا کہ ان کے کو ہانوں اور پشت کا گوشت کا ٹ ابیا گیا ہے۔ ان کی کھیاں بھی نکال لی گئی ہیں۔ جس سے بیدحالت دیکھی نہیں گئی۔ جس نے کہا کہ جس سے اونٹوں کے ساتھ بیدمحالمہ کس نے کیا؟ وگوں نے جھے ہے کہا کہ حضرت جزہ ہیں۔ جس سے بیدا کو سے جس کا ناگاری تھی اور یہ پڑھ دہی سے بیرا درا یک مغذیہ جس عت جس کا ناگاری تھی اور یہ پڑھ دہی سے بھی گئی۔ مسلم تھی گئی اور یہ پڑھ دہی تھی گئی۔ بھی تھی گئی اور یہ پڑھ دہی تھی گئی۔ بھی کہ بھی تھی گئی گئی کہ بھی تھی تھی گئی گئیں کا گاری تھی اور یہ پڑھ دہی تھی تھی گئی گئیں ہیں جس عت جس گا ناگاری تھی اور یہ پڑھ دہی

وهبن مبعبقلات بالقنباء

الاينا حمزه للشرف النواه

''ا ہے جمز ہا! شرف کے علم بر دارہ واونٹنیاں محن بیل بلدھی ہوئی ہیں''۔

وصرحهن حمزة باللماء

ضع السكون في اللبات منها

" آ پان کے گلوں پر تمہری پھیرویں اور آ پان کو چیر بھاڑ ڈالیس خون ریزی کریں"۔

طعاماً من قديد اوشواء

وعجل من اطايبها لشرب

' اوران کے بہترین اجزاہ بدن کا بھناہوا گوشت جنس شراب کے لئے تیار کریں''۔

لبكشف المضمرعتما والهلاء

فبانبت ابوعمبارة المرجي

''اورآب ابوتلارہ ہیں مجھامید ہے کہ آب ہم سے ضرراورمصیب کودور فریائیں سے''۔

ملامہ دمیری فرماتے ہیں کہاس حدیث کا باتی حصہ مشہور ہے اس کواما سبخاری اوراما مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت محز اسید الشہد و سبجنہ کا میطل شراب کے حرام ہونے ہے قبل صاور ہواتھ اس وقت شراب نوشی جائز تھی شراب کی حرمت غزو و اُ احد کے ابعد ہو کی۔

### الشاة

الشاة: بكرى، ذكراورمؤ نث دونوں كے لئے استول بوتا ہے۔ ثاق كى اصل شاہد ہاں لئے كداس كى تعفير شويدة آتى ہاور تقفيرے كلے كے اصلى حرفوں كا پنة چل جاتا ہے اور بحق شيرہ آتى ہے۔ عدد بش تين سے دس تك بحق استول كريں سے اور يہ كئ كے للاث او اربع شياہ اور اگر تعدادوس سے بن ہ جائے ہے ہم جائے گا۔ هذہ شاءِ كثير -كىش عركا قول ہے

ولا حسمساراه ولا غسلاسسه

لا يستنفسع الشماوي فيهما شماتمه

" بمن ہوا ( بحری کا ) کوشت أے فا كدونيس بينيا تا اور ند كد صااور ند غله" \_

کائل این عدی میں خارجہ بن عبد امقد بن سلیمان کے صالات میں عبد الرحمٰن این عائد سے روایت ہے کہ رسول اگرم مین بنج قر مایا کہ جس فحض کے پاس بکری ہواور اس کا دودھ اس کے کسی پڑوی اور سکین کو نہ پہنچ تو اس کوچا ہے کہ اس بکری کوؤرع کرڈالے یا چج

حكيم لقمان كى زمانت كاليك واقعه

آ پ کا کمل نام نقم ان بن عند و بن و بن میروان تھا۔ آپ شہرایلہ کے رہنے والے تھے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے مالک نے بکری دی اور فرمایا کہ اس کو ڈخ کر کے اس کے کوشت کا وہ حصد لاؤ جوسب سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے بکری کو ڈخ کیا اور

اس کا دل وزبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن مالک نے پھران کوایک بکری دی اور کہا کہ اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جوسب سے خراب ہے۔ آپ نے اس کو بھی ذرخ کیا اور اس کا دل وزبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ مالک نے تبجب کیا اور دریافت کیا کہ ایک ہی جزامچھا بھی ہواور برا بھی ہو یہ کیسے ہوسکتاہے؟ آپ نے جواب دیا دل وزبان دونوں بہترین چزیں ہیں بشر طیکہ اُس کی ذات میں ہملائی اور شرافت ہواور بہی دونوں چزیں بدترین جب کہ اس کی ذات بیس شرافت و ہملائی نہو۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کے حضوا کرم سیج کی اس حدیث شریف کا مطلب بھی میں ہے کہ انسان کے جسم بیں گوشت کا ایک مکڑا ہوتا ہے۔اگر دوائی وسالم ہے تو تمام بدن سیح وسالم ہے اوراگراس بیں بگاڑ پیدا ہو گیا تو تمام جسم میں بگاڑ بیدا ہوجا تا ہے اور وہ انسان کا قلب ہے۔

کتے ہیں کہا یک دن حضرت حکیم لقمان کا ما لک بیت الخلاء "بیااورو ہال دیر تک بیٹھار ہا۔ آپ نے پکار کر کہا کہ بیت الخذاء شل دیر تک بیٹھٹ ندچا ہے۔ کیونکداس جگہ دیر تک بیٹھنا جگر کو چیرتا ہے، دل کو مارتا ہےاور بواسیر پیدا کرتا ہے۔

حضرت لقمان كي اين بيني كوهيحت

حفزت علیم لقمان نے اپنے بینے ، جس کا نام تاران تھا کو وصیت کی تھی کہ اے بینے ! کمین آ دمی ہے بیچتے رہنا جب تم اس کا اکرام کرداورشریف آ دمی ہے جب تم اس کی اہانت کر داور تنقلند ہے جب تم اس کی بجو کر داور احتی ہے جب تم اس ہے نہ اق کر داور جال ہے جب تم اس کی مصاحبت کر داور فاجر ہے جب تم اس ہے جنگلزا کر داہ بینے تمن چیزیں قابل تحسین ہیں (۱) کسی مختص کو اس کی غیر موجود گ میں بھلائی ہے یاد کرنا (۲) بھائیوں کا بارا ٹھانا (۳) مفلسی میں دوست کی مدد کرنا۔

ابتدا ویس غصر کرنا جنون ہے اوراس کا آخر ندامت وشرمندگی ہے تین چیزیں ایسی جیں جن میں ہدایت مضمر ہے۔(۱)ا ہے خیرخواہ سے مشور وطلب کرنا (۲) وشمن اور حاسد کے ساتھ خیرخوا ہی سے پیش آنا (۳) ہر کسی کے ساتھ محبت سے بیش آنا۔ وحو کہ کھانے والا و و شخص ہے جو تین پر بھروسہ کرے:۔

(۱) و فخض جو بغیر دیکھیے کی تقعد بین کرتا ہو(۴) جو کس تا قابلِ اعتبارُ شخص کا اعتبار کرتا ہو(۳) و دفخص جو کسی ایسی چیز کی حرص کرے جوال کودمثنیا ب نہ ہو سکے۔

اگراتو چاہے کہ حکمت سے قوت حاصل کرے تو عورتوں کواپٹی جان کا مالک نہ بنا۔ کیونکہ عورت کی ذات ایک ایسی جنگ ہے جس صلح ناممکن ہے ۔عورت کی خاصیت بیہ ہے کہ اگروہ تجھ ہے مجت کرنے لگے تو تجھ کو کھا جائے اور اگرتیرے سے بغض رکھے تو تجھ کو ہلاک کردے۔

علامہ ذخشری اپنی کتاب الا براد' میں تحریفریاتے ہیں کہ اگر جھے طلال کی ایک روٹی بھی مل جاتی تو میں اس کوجلا کرم یعنوں کی ووا میں استعمال کرنا۔ آپ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ کوفہ کی بکریاں جنگل کی بکر یوں کے ساتھ مخلوط ہو گئیں تو امام ابوطنیفہ نے ور یافت کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ سات سال۔ چنانچہ آپ نے سات سال تک بکری کا گوشت استعمال نہیں کیا۔ مبر دکا شعر ہے مسا ان دعانی المہوی فیصاحت میں الاعسم السمان المحدود میں الاعسم السمان کے اس کی نافر مانی کی '۔ '' جب بھی خواہش نفسانی نے بھی کو کی کش کام کی طرف راخب کرناچا ہا تو میرے حیاء و کرام نے اس کی نافر مانی کی'۔

فالااللي حسرمة منددت يسدى ولا مشست بسبى لسريبة قسدم

"البذا مي نے ندتوا ينا ہاتھ برا حايا اور ندم اقدم جھ يُوكى بر ساكام كے لئے لے كرچرا"۔

تاریخ این فلکان میں فدکور ہے کہ ایک مرتبہ فلیفہ بشام بن عبدالملک نے اعمش کولکھ تربیبجا کہ وہ حضرت عثان غی بنجر کے مناقب اور حفرت علی کرم القد و جہد برائی لکھ کرمیر ہے ہاں جیجے دے سائمش نے دو خط قاصد کے ہاتھ ہے لے کر پڑھا اور پڑھ کر بکری کے مند میں دے دیا گری اس کے جعد میں اس کے جو سے مناظب ہو کر کہا کہ خلیفہ ہے کہدوینا کہ جو بچھیں نے کیا بجی اس کے خط کا جواب ہے۔ بیس کرقا صد جل دیا ۔ پھر تھوڑی دور جاکروٹ آیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ نے تسم کھائی تھی کہ اگر تو جواب لے کرش آیا تو جس تھے گوٹل کردوں گا۔ قاصد نے اپنے بی بیوں کو بیج میں ڈال دیا۔ انہوں نے اعمش کو خوش مدکرے جواب سے پر آمادہ کرایے۔ چنا نچھانہوں نے خلیفہ کے نام خواکھیا جس کا مضمون بیرتھا:۔

ا، بعد اگر حضرت عثان غنی سبتہ جس دیں بحر کی خو بیاں ہوں تو اس ہے تم کوکو کی نفع نبیں ہے۔اورا کر بفرض محال حضرت علی کرم اللہ وجہ جس دیں بھر کی برائیاں ہوں تو اس ہے تمہارا کو کی نقصان نبیں۔ بنذا آپ کوچاہے کدا پے نفس جس فور کریں۔

ر بہد میں در پیران ہوں ہوں ہوں سے بہدوہ وی سے سے بہدا ہوں ہے در پیسے اور ابو کر النظی رشی اللہ تعالی منہا کو ویک ا انسان کا نام سلیم ان بن مہران تھا۔ آپ مشہور تا بعی جیں۔ آپ نے حضرت انس بن ما سک اور ابو کر النظمی رشی اللہ تعالی منہا کو ویک تھا اور ابو کر ثقفی کی سواری کی رکاب کیا گیز اتھا اور بہت نوش مزاج واقع ہوئے تھے۔ستر سال تک آپ کی تجمیراولی نوت نہیں ہوئی۔

### عجيب وغريب دا تعات

ان کے متعلق مشہور ہیں تجملہ ان کے ایک سے کہ ایک مرتبہ آپ کا اپنی بیوی ہے جسکڑا ہوگی۔ بیوی کوفہ کی مجورتوں ہیں مب ہے زیادہ حسین وجیل تھی اور خودا ممش برصورت تھے۔ اس اثناء ہیں ایک مخص جس کا نام ابوالبلاد تھا۔ حدیث شریف پڑھتے آیا۔ آپ نے اس ہے فرمای کہ میر سے اور میری بیوی کے درمیون تعنقات کشیدہ ہوگئے ہیں بندائم اس کے پاس جا دَاوراس کو بتل وَ کہ لوگوں کے نزد یک میرا کیا مقام ہے اور کتنی وقعت ہے۔ چتا نچوہ گئے اور بیوی صاحب کہا کہ القہ تبارک وقت لی نے آپ کی تسمت انھی بنائی کہ آپ کا اوران کا ساتھ ہوگیا۔ موصوف ہمارے شخ اور استاد ہیں۔ ہم ان ہے دینی اصول اور حل ل وحرام کے احکام سیکھتے ہیں۔ ابندا آپ ان کے ضعف بھر اور ما گئے کی فرانی ہے دور کس سے کہنے گئے کہ خبیث بھر اور ما گئے کی فرانی ہے دور کس سے کہنے گئے کہ خبیث بھر اور ما کہ واقد حاکر دے تو گئے ۔ اور اس سے کہنے گئے کہ خبیث خدا تیرے قلب کو اندھا کر دے تو نے اس پر میرے بھوب فلا ہم کر دیئے۔ یہ کہ کر اس کو اپنے گھرے نکال دیا۔

ا کی۔ مرتبہ ابرائیم نخنی کا ارادہ ہوا کہ انگمش کے ساتھ کئیں چلیں تو اس پر اعمش ہوئے کہ جب ہم کولوگ ساتھ ساتھ ویکھیں گے تو کئیں گے کہ کا نا اور اندھا ساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ ابراہیم نخنی نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ وگ ہم کو کا نا اور اندھا کہہ کرخوو گنہ گار ہوں گے ۔اعمش ہولے کہ اور اس میں آپ کا کیا حرج ہے کہ وہ گناہوں سے اور ہم اُن کی عیب جوئی سے تحفوظ دہیں۔

ا کے مرتب انگمٹن الی جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے اور آئے والوں کے درمیان برماتی پائی کی خلیج حالی ہوئی تھے۔ انگش نے باوں کا پرانا کوت وکن رکھا تھا۔ انفا قالی وقت ان ہے کوئی طاقات کے لئے آیا اور بچھی پائی حال وکھ کر کہا کہ ذراا تھ کر جھاکا ہی ہوں کا پرانا کوت وکن رکھا تھا۔ انفا قالی وقت ان ہے طرف کھی تھا گیا ہوں گئی ہوئی حال وہ ہوگیا تو آس نے پارگر دہی ہے۔ چنا نچہا مشن نے ان کا شانہ پر کر کر اپنی طرف کھی تھا گئے اور ان کی مربر میٹا لیا۔ جب وہ اُن کی کمر پر سوار ہوگیا تو آس نے بھور غراق آن تربیف کی وہ آیت تر ایف تلاوت کی جو کہ سواری کے وقت پڑھی جاتی ہیں گئی مائے جان الدی فی منسیف کو کشا ہوا اور میا ہو تا ہو ان کا تا اور میا ہو تھا وہ اُن کی کو کر اور اور میا ہو تا ہو تا ہو گئا و منا کو سال میں والمالی وَ بِنَا لَمُنْ اَلَّ اُن کُلُورا ویا اور میا ہو تا ہو اور میا ہو تا ہو گئا وار میا ہو تا ہو گئا وار میا ہو تا ہو تا ہو گئا ہو گئا ہو تا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو تا ہو گئا ہو گ

ک فیل دت معزفسی مکر دی مکر لا مُدُو تحاوٌ مت حبُرُ الْمُسُر لین. یا بت ۱۱۸ ک سنا تر سے افت پڑھی جاتی ہے اس کے جد آ پ تنہا یا بی سے کل آ کے اورائیٹے را کب و بی میں جھوڑ آ ہے۔

ایک فخض آپ کوتل ش کرتا ہوا آیا معلم مواکن میں صاحب کو لے کرم جد گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ و بھی مسجد کی طرف چل و پر داست میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ آ ہے ہوئے ل گئے واس فخص نے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے اعمش کون ہیں؟ آپ نے بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے ہیں۔

الك مرجدة بيتار ہوئ وگ عيادت ك ك آناشروع ہو تك ، پكواوگ آب ك پائ كافى ويتك بينے رہاور جب نبول في اشخاكانام ى نبيل ليا تواعمش في مجبور ہوكرا پنا تكيا الله يا اور كھز ہو كئے وركم كرچل و نبے كه القد تعالى آپ كم يش كوشفا وعاد فرمائے - پس اس كے بعدلوگ و بال سے جلے گئے۔

ایک دن کمی نے آپ کے سما سے رسول اکرم میں کا بدارش دگرای پڑھا کہ دو گھی تی میں ترک کر کے سور ہٹا ہے تو شیعان ک کے کان پی پیٹا ب کردیتا ہے۔ بیٹن برآپ بولے کہ میری آتھوں جس جوتیے گی آئی سوئی ہے واس وجہ سے ہے کہ شیعان میر سے کان جس چیٹا ب کر گیا تھا۔

اً ب نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تو بہت نامہ لکھا جس جس مندرجہ ا جس اشعار تھے ۔

انسا نعسزیک لا اسا علی ثقة مس السقساء ولکن سنة المدیس "ام جوآپ کی تویت کرد مے بین ووال وجہ سے نیس ہے کہم کواپی ذندگی پر بجروسے بلک وجہ بیے کر تعویت کرنا سنت ہے"۔ فیلا السم مسزی بیساق بعد مینیه ولا المعسزی واں عاشا الی حین

> "مرنے کے بعد نہ تو معزباتی رہے گااور نہ تعزیت کرنے والا باتی رہے گا۔ اً سرچہ وودونوں برسوں زندور ہیں"۔ اُمش کی دفات بے اچھا ہول دیگر وسل میاوسلو میں ہوئی۔

تاریخ ابن فعکان میں ہے بھی نکھا ہے کہ جب حضرت عبدالقد ابن زہر مند المکز مدیس ضیفہ بنائے ہے وہ آپ نے اپنے بھی نی مصعب ابن زہیر کو دید کا والی گور زمقر رفر بادیا اور مروان ابن تھم کوائل کے بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکلوادیا ، وشام چلے گئے رحمفرت عبدالشدائن زہیر " ملکھے تک لوگول کو برایر نخ کراتے رہے۔ جب عبدالمنگ ابن مروان خیند ہوا تو اس نے اہل ش مرکو نج کرئے سے موالہ دیا۔ کیونکہ عبدالتدائن زہیران اوگول سے جو نج کر کے آتے تھے اپنے لئے بیعت خلافت بلیتے تھے۔ جب اہل ش م پریہ ما افعت شی رہے اہل ش م پریہ ما افعت شی کے جب اہل ش م پریہ ما افعات شی تریں۔ چنا نچواہل ش م شی تا کر رہ تو عبد الملک نے ایک تبد السخر ہ تھی کر کے آتے تھے اپنے الیم میں بیت المقدس جاکر وقو ف کیا کریں۔ چنا نچواہل ش م نے اس پھل کیا۔

کہتے ہیں کہ بیت المقدی اور ویکر شہروں کی میں جدیش عرفہ کرنے کی رہم ای وقت سے شروع ہوئی۔ یھرہ کی مساجد میں وقت سے شروع ہوئی۔ یعرہ کی مساجد میں وقت ہے شروع ہوئی۔ یعرف معرف عبد اللہ ہی عبال کے زمانہ میں شروع ہوئی اور مصریش فیدا ہوئی این مروال کے ویکومت میں شروع ہوئی۔ جب عبد الملک نے مصعب ابن ذہیر کوئل کر کے ویک کا ارادہ کی تو تجائے این یوسف فلیف کے سامنے کر کھڑ ابھوا وروش کیا کہ جس نے فواب میں دیکھا ہے کہ جس نے عبد اللہ بین ذہیر کو پڑ کر ان کی تعال کھنٹی ٹی ہے۔ بیڈا آپ ان سے لڑنے کی مہم جبر ہے ہیں ویکھئے۔ چٹا پ عبد الملک نے شامع ل کی ایک بڑی فوج کا مید سالار بنا کر اس کو حضرت عبد اللہ بین ذہیر شرے کے لئے روانہ کر ویا۔ جب نے شامع ل کی ایک بڑی کی ایسے سالار بنا کر اس کو حضرت عبد اللہ بین ذہیر شرے کے لئے روانہ کر ویا۔ جب نی نے شامع ل کی ایک بڑی فوج کا مید سالار بنا کر اس کو حضرت عبد اللہ بین ذہیر شرے کر گئے روانہ کر ویا۔ جب نی نے شد

ولكس عبلني اقتدامت تقطر الدما

ولسماعلي الاعقاب تدمي كاوصا

المعرف المحرف المحرف المعرف المحرف ا

جن نے حطرت عبدالقد ابن ذہبہ واسر بارٹ نعیف کے پاس مشق کی دیا۔ اس نے اس کو عبدالقد بن حازم الاسمی کے پاس کی ویا جوابان ذہبر کی جانب سے فر سان کے گورز تھے۔ خدف نے سر لے جانے والے کی معرفت یہ بیغام پھیجا کہ اگرتم میری اطاعت افتیاد کراو کے قیمی تنہیں فراسان کی سامت سرال کی آمد فی بخش ووں گا۔ عبدالقد بن حارم نے خیفہ کے قاصد سے کہا کہ اگر ہیا جات شہوتی کہ قاصد و سے مارے جانے کا قاعد وُکٹن ہوتا تو بھی ای وقت تیری گرون اڑا او بیا۔ کیس مجھے اپنے سامت اتنا منر ورکروانا ہے کہ تو اپنے آگا کا خط چہا کر کھنا جا۔ چنا نچ اس نے ایمان کے بیا اور نبری کی عمر شاہ کا کو یہ برنگل گیا۔ عبدالقد بن حازم نے اس مرکو لے کر قسل ویا اور اس کو کفنا کر ورخوشبودے کر دفن کردیا اور میہ بھی ایک روایت ہے کہ عبدالقدائن حازم نے وہ سرآل زبیر کے پاس مدیند منورہ بھیج ویا۔ انہوں نے اس کو وفتا ویا۔ حضرت اسا ڈھنزے ابن زبیر کی شہاوت کے پانچ ون بحداس دار فانی سے رصت فرما کئیں۔ آپ کی عمرسوسال کی ہو گئی۔

حافظ ابن عبدالبرنے ذکر کیا ہے کہ اس ہے پہلے ایک مرجہ خانہ کعبہ پر اور سٹک باری ہو پیکی ہے۔ بیاس وقت ہوئی جبکہ بزید ابن معاویہ کے عہد حکومت ہیں مسلم بن ولید نے وقعۃ الحروک بعد مکر کر مہاکا محاصرہ کیا تھا۔لیکن اس دوران ہیں بزید کا انتقال ہو گیا تو مسلم محاصرہ چپوڑ کراہے ملک میٹنی ملک شام واپس آھیا۔

محمد بن عبدالرحمن کابیان ہے کہ شی بقر وعید کے دن اپنی والدہ کے پاس بینی بوا تھا۔ میں نے ویکھا کہ ایک عورت میال ہاس بینے ہوئے آئی اور میری والدہ نے بھے ہوئی ان کو پہنا ہے بو بیکون ہے؟ میں نے نئی میں جواب ویا تو والدہ نے فرمایا یہ جعفر بن کی کی والدہ بیں ۔ بین کر ش نے ان کوسلام کیا اور عرض کیا کہ کچھا پنا عال سنا کمیں۔ وہ کہنے گئی میں صرف ایک واقعہ سناتی ہوں جو مجرت کے لئے کافی ہے۔ بقرعید کا دن تھا میر ہے بہاں وہ تکنے والوں کا تا نیا بندھا ہوا تھی۔ میر ہے چورہ ول طرف میری چارہ جو محمت گارلونٹر ہوں کا اجتماع تھا اور مجھ کو یا د پڑتا ہے کہ میری طرف ہے میر سز کے جعفر نے قربانی کی تھی لیکن انسوس آئی وہ دن ہے کہ میں آپ لوگوں کے کا اجتماع کی وہ کہا ہے گئی مودرہ مورہ مورہ کی ہوں۔ میں نے یہ س کری کی دو کھالیس لینے کے لئے ابلور سائل حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے یہ س کران کو پانچ سودرہ مورہ مورہ ہوئی ہوں۔ میں نے یہ س کران کو پانچ سودرہ مورہ مورہ کا تھا وہ دونت ہوئی۔ ان کی آمدروفت ہوئی مورہ میں برابر رہی ، یہاں تک کے ان کا انتقال ہو گیا۔ جعفر برکی کے لئے کا ذکر ان والقد تھائی عقاب کے تحت آئے گا۔

سنن این ماجداور کال بن عدی بیل ابوز ربن عبدالله کے حالات بیل حضرت این عمر اے روایت ہے کہ رمول اکرم سنج نے ارش و فرمایا کہ مکری جنت کے چو یا کال بیل ہے ہے۔

ما فظ ابوئلر بن عبداللہ کی کتاب "اما ستیعاب " میں ابور جا مالعطاروی کے حالات میں لکھا ہے کہ عرب والوں کا دستورتھا کہ ووسفیہ
کری لاکراس کی پرشش کیا کرتے تھے۔ جب بھیٹر یا اُس کواٹھا کرلے جاتا تو اس کی جگہ دوسری بکری لاکر کھڑی کروہ ہے۔
سٹن پہلی میں اورا حادیث کی دیگر کتب میں آیا ہے کہ حضورا کرم میٹی بڑی نہ بوحہ بکری کے سات او عضاء کا کھانا کروہ بجھتے تھے اور وویہ ہیں:۔(۱) حضوتنا کل (۲) خصیتین (۳) پر در ۳) خون (۵) فرق (۲) فدود (ک) شانہ۔اور بکری کا مقدم آپ کو ڈیادہ پہند تھا۔
معرت ام سلمہ رضی اللہ تق لی عنما فرماتی ہیں کہ میرے یہاں رسول اللہ ستیج تھریف فرمایے کہ ایک بکری آئی اور ہمارے شکے
کے بنچا ہے کہ کو وں سے زمین کر یدنے گئی۔ میں نے اس کی گرون پکڑ کی تو آپ نے فرمایا کرتم کو بینیس جا ہے تھا کہ اس کی گرون پکڑ کر۔
دیا تھی۔

سنن الی دا و دوغیرہ میں روایت ہے کہ خیبر کی ایک میہودی عورت نے بکرے کے گوشت میں زہر ملاکر رسول اللہ سنویج کی خدمت اقد س میں بھی جی نے اور آپ کے محد بٹرین البراہ کا انتقال بوگیا۔ آپ نے اور آپ کے محد بٹرین البراہ کا انتقال بوگیا۔ آپ نے اس عورت کو بلوایا اور جب وہ آئی تو آپ نے اس سے بوچھا کہ تو نے بیچر کت کیوں کی ؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بیپ بھی کہ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بیپ کو آپ ہے جواب دیا کہ میں اور بہت کے بریک ہیں تو زہر آپ کے نقصان نہیں و سے گا اور اگر معاملہ اس کے بریکس ہے تو آپ سے جا را بیچھا میں جوٹ جائے گا۔ اس اقرار پروہ عورت آپ کے حکم ہے تل کروی گئے۔

علامہ دمیری قرماتے ہیں کو آل کی روایت مرسل ہے کیونکہ جو ہری نے حضرت جایں ہے بارے بیں پجینیس سنا محر محفوظ

روایت یہ ہے کہ آپ سے بوجھا گیا کہ کیا آپ اس خورت کوئل نہیں کریں گے؟ تو اس کا جواب آپ نے نفی میں دیا تھا۔امام بخاریؒ نے اک طرح روایت کی ہے مگر میم کی نے دونوں روایتوں کواس طرح جمع کردیا کہ ابتداء آپ نے اٹکارفر مادیا ہو کر جب بشر کی وفات ہوگئ تو آپ نے اس کے آل کا تھم دے دیا۔

اس خورت کانام نیٹ بنت الحرث ہے بقو اہن اسحاق بیم حب یمودی کی بہن تھی اور محد ابن راشد نے زہری ہے روایت کی ہے کہ دہ خورت مسلمان ہوگئی ہے جی بنی ری اور سنن افی داؤر ، تر ندی دابن بابدی ہے کہ جناب رسوں القد منظینیہ نے عروۃ بن المجعدہ اور بقول دیگر افی المجعدہ کو ایک دینا را کی بکری فرق ہے نے لئے دیا ۔ عرف وہ نے اس دینا رکی دو بکر یاں فرید میں اور اُن جس ہے ایک بکری ایک دینا رکی فر مدت اندی جس حاضر ہوئے اور بکریوں کی فریداری ایک وینا رکی فریداری معلیم ما شرہوئے اور بکریوں کی فریداری کی قصد سنایا۔ رسول اللہ منظینیہ نے ان کے ہاتھ جس برکت ہونے کی دعا دے دی۔ اس کے بعد حضرت عروہ کو فدی کرنا سرا مقام کا نام ہے ) جس نگل جاتے اور مال تجارت جس نفیع حاصل کرتے۔ رفتہ رفتہ کوفد کے مال داروں جس آ پ کا شار ہونے لگا۔ همیب این غرفد فرماتے ہیں کہ اس نے عروہ کے گر جس ستر گور سے جہاد فی سیل اللہ جس بند ھے ہوئے و کیجے۔ عروہ ابن افی المجعد نے آ شخصور منظینیہ کے شرع صورت عربین الخطاب س نش نے آ پ کوش تک سے میں مورد سے جماع کوفد کا قاضی مقرد فرمایا تھا۔

### حيرت انكيز واقعه:

ابن عدى في حسن ابن والد القصاب سے روایت كى بے كدا يوجعفر جوابل فيراور متى لوگوں ميں سے تھے نے بيان كيا ہے كہ مي في ذرج كرنے كے لئے ايك بكرى ذهين پرلنائى ليس ايوب ختيانی و بال سے گزر سے ميں نے تھرى زهال وى اور آپ سے ساتھ كمز ابوكر الفتكوكر نے لگا۔ بكرى نے كودكر و يواركى جزميس الى كھر يوں سے ايك گزھا كھودااور تھرى كو پاؤل سے لڑھكا كراس كڑھے ميں وال و يا اور اس پرمنى وال دى ابوب ختياتى يولے و يھوو كھو بكرى نے يہ كيا كيا ؟ بدو كھ كرميں نے پخته ادادہ كرليا كه آئندہ كى جو توركو اسٹے ہاتھ سے ذرح شيل كروں گا۔

### عمل برائے حقا تلت:

ابو کیر عبداللہ بن کی ابن ابی البیثم المصنی امام شافتی کے اصحاب میں ایک بنے امام عالم صافح تنے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کی لوگوں نے جملے کی اور کھواروں ہے وار کئے کر جملے پر کمواروں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ بوا۔ ان سے اس کی مجدد میافت کی گئ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت قرآن کر میم کی بیرآ بے پڑھ دہا تھا:۔

"وَلايَوْدُهُ حُفَظُهُ مَاوِهُوْ الْعَلِى الْعَظِيم. وَيُرْسِلُ عَنَكُمْ حَفَظَةٌ إِنَّ رِبِي عَلَى كُلِّ شَيِّعٌ حَفِيْظً فَاللّٰهُ حَهُو حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرُّ حِمِيْنَ. لَه مْعَقِبْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِه يَحْفظُونَهُ مِنْ الْمِ اللّٰهِ إِنَّانَ حَنُ نَوْلُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفِظُاهَامِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرِحِيْم وَجَعلْنَا السَّمَاءَ سَفُفاً مُحْفُوظُاوَ حِفْظًا مِنْ كُلِّ ضَيْطَانِ مَّارِدُو حِفظًا ذَالِكَ تَقْدِيْرِ الْعَرِيْرِ الْعَلَيْمِ وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْمِي حَفِيْظُ اللّٰهُ حَفِيْظً عَلَيْهِمْ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَانْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَوَاماً كُلِّ شَيْمِي حَفِيْظُ اللّٰهُ حَفِيْظً عَلَيْهِمْ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَانْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَوَاماً كَايَبِيْنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعِلُونِ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظً إِنْ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيْدُ اللّٰهُ هُو يُبَدِئُ ويُنغيدُ و هُـو الْخَفُورُ الْـوَدُودُدُوالـعرش المحيدُ فَعَالَ لِمَا يُويدُ هِلَ اتاكَ حَدَيْثُ الْجُنُودِ فَـرْعَـوْن وَتُـمُودُ مَلَ الْدَيْنِ كَفَرُوا فِي مَكْدَلْبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاتِهِمْ مُحَيِّطُ مِلْ هُوقُرُ انْ مُحَيِّدُ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظً.

الورائة على أوان وول الفظات النبيل لا رقى اورو و الحقيم الثان عادر ووتم المسان عادر ووتم برگلبداشت ركت والمست الم المسان الورسب مجريا تول والمست الم المسان الورسب مجريا تول والمست الم المسان الورسب مجريا تول المسان عن الموقى وتقي من المسان الورسب مجريا تول عن المسان المورس المورس المسان المورس المورس المسان المورس المسان المورس المسان المورس المورس المسان المورس المورس

س نے جو تصفی نے بیان کیا کہ ایک درازائی میں حت کے ہم واکا قائم نے ایک جیشے ہے 'واکک ویلی پھی بھری سے تصنفاریاں کرت ہوئے ویک جواس کو بچھ ضرفین بجانی روش جب ہم آریب پنچاق ہم کو دیکے کر بھیٹر یا ہیں گئے گیا۔ ہم بکری نے پوس گ کدان کی گردان میں ایک تبویذ پڑا ہوا تھا۔ جس پر مندرجہ بارا آیت نہی ہوئی تھی۔ مصفی کی الا بھی بھی اوفات ہوئی۔ ووس اعمل

رَزُقِ وَمَا أُرِيْدُ اللهِ عَلَى يُنظِعِمُون اللهِ اللهِ هُو الزُّرُاقُ ذُو الْقُوَّة الْمَتَيْنُ وفي السَّمَاء وِزُقُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ " تُوْعَدُونَ فَورِبَ السَّماء و الارْض الله لحقَّ مثل ما تُكُمْ تلطقُون"

" بیا ندازہ بالکل اند کابا ندھا ہوا ہے ہوز ہر است علم وال ہے اور سے ف الد تی فی پر این والوں کوا می در کھنا جا ہے اور السامی فاطب ہو کھ بینا کم ( کافر ) وگ کر رہے ہیں اس سے فد سے تعالی کو ہے جہ اس کے محاور اللہ تعالی کی تعین اگر شار کے لکو تا اس کے کہ اس کو اس کو اس کو اس کا کہ اس کو اس کے در میان ہیں اور ہو ہی رہ تا کہ اور ہی ہیں ہیں اور جو ہیز ہیں دہن ہی ہیں اور ہو ہیز ہیں دونوں کے در میان ہیں اور جو ہیز ہیں تھی ہوا کہ آ کے گا زاد اور گر بال (اس کی نجاعت ہوگی) ہوالت کے بال کو آ کے گا زاد اور گر بال (اس کی نجاعت ہوگی) ہوالت کے بالی کی درخواست نہیں کرتا ہور نہ ہور نواست کرتا ہوں کہ وہ بھی کو کھا ہے کر ہیں۔ اللہ نوان سے کورز تی ہوئیا نے در تی در اللہ نوان کی درخواست نہیں کرتا ہور نہ ہور نواست کرتا ہوں کہ وہ بھی کو کھا ہے کر ہیں۔ اللہ نوان ہو تی سب کورز تی ہوئیا نے داللہ تو ت داللہ نہایت طاقت واللہ ہو اس بار زتی ادر جو تم سے ( تی مت کے متحت ) وعدہ کی جا ہے مب کا در قیات اللہ نہایت طاقت واللہ ہو تا ہا ہا نہایت طاقت واللہ ہو تھی ہو تا ہو تھی کے بورد کار کی کے دو ہو تی شد ہو تا ہو تا ہے مب کا در معین ) رزتی آ سان میں ہے ۔ تو تھم ہے آ سان وز ہیں کے بورد کار کی کے دو ہو تی ہو تھیں تھی ہو تا ہے مب کا در معین ) رزتی آ سان میں ہے ۔ تو تھم ہے آ سان وز ہیں کے بورد کار کی کے دو ہو تی سے جو سے اقرار کی ہو تا ہو تا

فروٹ میں کہ بیآ بیش جب بھی کسی سامان اکان اور مکان انجیر و شی رکھی ٹیس تو اللہ تعالی نے ان آیات کی برکٹ سے اس کی حفاظت فرمائی میں (مواف ) کہتا ہوں کہ بیآیا تا نفع ورآ زمودہ ہیں۔

#### ايك عجيب واقعه:

تغیبی این عطیدا در قرطی وغیر بهم نے سام بن اب انجعد ہے روایت فی ہے وہ فروٹ بی سائیک مرجبہ ہور ہے بہوں ایک قرآن کر یم جل گیا گئین میہ بیت بدتی روگئی الا المی الله قصر الا مود فریار کھوسب اسوراس کی طرف رجوع بول سے )۔ ای طرح ایک مرجبالیک شخرقر آن کریم کاخرق آب بوگیا تب بحی میدآ بت تخوظ دی ۔ بدتی سب آبیش مجوبوئی تھیں۔ حصول غناء واوا کینٹی قرض ، دشمنوں بر شبہ اور بٹیات سے حفاظت کیلئے عمل ،

علامہ دمیری فرماتے ہیں امام مارٹ بائند شن عبد القدائان سعد یا فعی نے بیان کیا ہے کہ جُمَانا مارف بالقدا ہو مجدالقر جُمالقر بُنی سے بیات پُنیکی ہے کدان سے اُن کے اس ذشخ ابوالرئ ایا تی نے فرمایا کہ کیا شل تم اوالے کرتے رہواور اس کی ندا نے رانہوں نے مون کیا کہ نشر اربتا ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔

يا الله يا واحد يا احدياموجود باحواديا ما سط باكريم ياوها با فالطول باغنى يامعنى يامعنى يافتاح يا والدوق ياعليم ياحكيم يا حى يافيوه بارحمن با رحيم يا مديع السموات والارض يا فوالحلال والاكراه يا حيان با مان الفحي منك سفحة خير تعسى بها عمن سواك إن تستفيخوا فقد جاء كُمُ الْفتُحُ الله فخالك فحا مُبِينًا مصرمن الله و فتح قريب النّهم ياغنى يا حميد ياميدي بامعيديا و دو دبا ذالعرش المحد يا فعال لما يريد اكفى بحلالك عن

حرامک و اغنیی بفضلک عمن سواک و احفظنی بما حفظت به الذکرو انصونی بما نصرت به الرسل انک علی کل شئی قدیر.

"اے القدا \_ واحدا \_ احدا \_ موجودا \_ جوادا \_ باسط ا \_ بخشش کرنے والے ا \_ بہت ویے والے ا \_ قدرت والے ا \_ ب بن ذکر نے والے کشادگی کرنے والے ا \_ در تق دینے والے ا \_ جانے والے ا \_ حکیم ا ے تی ا ے تیوم ا \_ در تمان ا \_ در جیم ا \_ ذر من و آسان کو بنونہ پیدا کرنے والے \_ ا \_ جان ل واکرام والے ا \_ حتان کی ا \_ ببت احس ن کرنے والے بجھے اپنی جو نب سے خیر کا ایک حصر عطافر و جس کے ذریعہ بجھے اپنے علاوہ ہ ب نیاز کرد \_ \_ اگر تم لوگ فیصد چاہتے بہوتو وہ فیصلہ تو تنہار \_ مراض آموجود ہوا \_ بر شک بم نے آپ کو ایک تعلم کھلا فی وی القد کی فعر سے اور فتح قریب ہے \_ ا \_ المتد فنی ا سے حید ا سے بدا کرنے والے ا لے لوٹانے والے ا \_ بہت محبت کرنے والے ا \_ برزگ عرش والے ، ہم اراوہ کو گرگز ر نے والے ا پ حال رزق سے میری کفایت فر ما اور حرام سے بحد کر قراب کرنے والے ا بے خلال رزق سے میری کفایت فر ما اور حرام سے تو کو کے بخت کو ایک اور میری اس قدرت سے امری کا قدت فر مائی بیز ہے جس سے تو نے ذکر ( قرآن کر کر ہے ا کر کے مائی کی حفاظت فر مائی اور میری اس قدرت سے امریخ کی جس سے تو نے تک تو کر قرآن کر کر ہے ا

ان آیات کو جو شخص ہر نماز کے بعد بالخصوص نماز جمد کے بعد بیقتی کے ساتھ پڑھے گا توانندرب العزت ہرخوف ناک چیز ہے اس کی حفاظت اور وشمنوں کے خلاف اعانت فریائے گااوراس کوفنی کردے گااورا سے ذرائع ہے اس کوروزی پہنچائے گا۔ جس کا اے گمان بھی نہیں ہوگااوراس کی زندگی کوخوشحال بنادے گااوراس کی قرض کی اوائیگی کی تبیل پیدا کردے گا خواواس کا قرض بہاڑ کے بعقور ہو۔

اسم أعظم:

این عدی نے عبدالرحمٰن قرش سے انہوں نے جمہ بن زیاد بن معروف سے انہوں نے حسن سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ۴ بت بنا کی سے انہوں نے حضرت انس ہوئز سے روایت ک ہے بفر ماتے ہیں :۔

'' نی کریم نخیبر نے ارشادفر مایا کہ جس نے اللہ تعالی ہے اسم اعظم پوچھاتھا کی میرے پاس معزت جرائیل مبندہ بند اور سر بمبرای کولے کرآئے اور دوریہ

اَللَّهُمُّ إِلَى اَسْتَلُکَ بِإِسْمِکَ الْآغْظَمِ المَكْنُونِ الطَّاهِرِ الْمطَهُرِ الْمقَدْسِ الْمَبارَرِ الحي القيوم "اَ الله! مِن تير اس اسم اعظم كر سيله موال كرتابون جو پوشيد و على المرمطير ع إك اور برياكت على وقوم من "

حضرت عائشہ رضی القدعنها نے عرض کیا اے اللہ کے تبی میرے وال باپ آپ پر قربان ہوں جھے بھی اسم اعظم سکھاد پیجئے ۔ اُنو آپ ستی بیر نے ارشاد فر وایا کہ تورتوں، بچوں اور ناسجھ لوگوں کو اس کی تعلیم دینے ہے جمیں منع کیا سمیا ہے''۔

عمل برائے وقع در درّ ہ

حضرت ابوہرریة بزین ہے منتول ہے کے حضرت میسی اور حضرت مجی علیم السلام کہیں ہے جارہے تنے راستے جس ایک مجری کوور و

ز ہیں جٹلاد یکھانو حضرت عینی نے حضرت کی ہے فرمایا کہ آپ جمری کے پاس جا کریے گلمات کہ دیں۔ ''خصۂ وَلَدَث یَنْجینی وَمَوْیَامُ وِلَدَث عِیسنی اَلاَدُ صُّ قَدْعُوْ کُ یَاوِلَدُاُنْخُوْ نے یَاوَلَدُ۔'' ''حضرت حدیثے بیکی کوجنم دیا اور حضرت مریم "نے حضرت عینی" کوجنم دیا اے بیچتم کوز بین پکارری ہے باہر آیا''۔

حصرت حماد فرماتے ہیں کہ محلّہ بیس کوئی بھی اگر در وز وہیں جناہ ہوتو اس کے پاس کھڑے ہوکر پیکلمات کہد دیئے جا نمیں انشاء اللہ پھر دیر جی بچد کی ولا دت ہوجائے گی۔

حفرت میں " پرسب سے پہلے حفرت کی "ایمان لائے۔ بیدونوں خالدزاد بھ کی تھے۔ حفرت کی " محفرت میں " سے چھ ماہ عمر میں بڑے تھے۔ حفرت کی " کے آل کے بعد حصرت میسی " کو سمان پراٹھایا گیا۔

عمل ديجر برائے در ڍڙه:

بوٹس بن عبیدے منقول ہے کہ اگر کسی جانور یا عورت کے پاس جودر دڑ ہ شمل جتلا ہو یہ دعا پڑھ دی جائے توتسہیل ولاوت کے لئے مغید ہے۔

" ٱللَّهُمَّ ٱلْمَتَ عِمَدَتِينَ فِي كُرُنتِي وَٱلْتَ صَاحِبِي فِي غُرُنتِي وَٱلْتَ حَفِيظِيُ عِنْدَ شِكْتِي وَالْتَ وَلِيُّ يِعْمَثِيُ. "

''الله ميرى معييت عن توميرا وعده ہاور ميرى غريت عن توميرا دين ہاور جر پريش ني عن ميرا محافظ ہاورتو عى مير ئے نتول كامالك ہے''۔

تخدد مير برائے سبيل ولادت:

بعض اطباء سے منقول ہے کہ اگر سمندری جم ک دروزہ میں جتلاعورت کے مجلے میں لٹکا دیا جائے تو بچہ کی ولا دت آسمان ہوجاتی ہے۔ بچی تا ثیما تھ اسے حیکتے کی ہے کہ اگراس کو ہار یک جیس کر پانی میں طاکرالیک عورت کو پلایا جائے۔ اس نسخہ کومتعدد ہارآ زمایا گیا ہے اور بید مغید ثابت ہوا ہے۔

مديث ش شاة ( يري) كاذكر:

"مومن کی مثال اس بکری کی ما نند ہے جو پارہ کے ساتھ سوئی نگل گئی ہواور وواس کے معدہ بیں چیوری ہو، اس وجہ سے وہ کو گئی ہواور وواس کے معدہ بیں چیوری ہو، اس وجہ سے وہ کوئی چیز شدکھا سکتی ہواور کھا لے تو ہمنتم شہوتی ہو'۔ یہ بھی آیا ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو بکر ایوں ووگھوں (ریوز) کے درمیان ماری ماری مجرری ہولیتن اوجر ہونداُوجر ہو۔

"المسوابسطة" ان فرشتول كوكتم مين جود عزت آدم" كي ستحدز من پرتازل بوئ تنے اور جو كمراه لوگوں كوراه و كھاتے ہيں۔ جو ہري فرماتے ميں كدرابطيد حالمين مجت ميں۔ جن ہے زين بحرى رہتى ہے۔

شرى علم:

تمام علاء أمت كنز ديك اس كا كوشت حلال ب- اكركوني فخص كى كے لئے بكرى كى وصيت كرے تو وصيت چھونى بدى مجع، عيب دار، بھير اور دُ بنے سب كوشال ہوگى كيونكد لفظ ش 7 سب پر صادق آتا ہے۔

فقهي مسئله

قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے۔ نے قربانی صرف ہو ہا ۔ جانوں وسی ہے ۔ جان تم ہے قبانی میں جذا یہ بی جوالیہ سال کا موکر دوسر سے میں لگ کیا اس کی قربانی صرف ہوائیں اس میں ان ہے ہوائیں کا مسلک ہوان کیا ہے درشا دناف کے بہاں بھری و فرانی سال سروی ہوائی کا جانوں کیا ہے درشا دناف کے بہاں بھری و درات فربہو کہ کہ اس سال کے مانور مولواس کی قربانی جانور ہوائی کی سنے کا قال شوائی کا ہے واحن نے بہاں قربانی و درات فربہ ہو کہ ایس سال کے مانور مولواس کی قربانی جانور ہوائی کا ہے واحن نے بہاں تربی ہوائی داور ہوائی دوروں نے جوائورا و مولوں نے جواؤرا و مولوں نے جواؤرا و مولوں نے جواؤرا و مولوں نے بولوں نے جواؤرا و مولوں نے اس جواؤر و مولوں نے بولوں نے بولوں

جمل بکری کے پیدائش تھن یا بھرا جس کا پیدائش طور پر نصیہ نہ موہ تق توں کے معالق اس کی قربانی جا نہ ہے۔ تھن اور نصیہ کے بعض حصد کا کا شاکل کا شنے کے تھم میں ہے۔ اس طرح جا نور ک زبان کی بیونی ہوتواس کی قربانی ورست شیں۔ جس جا نور کاعضو تناسل کا شاہد سے جواس کی قربانی ورست شیں اور مسلک اپنا ہے ہوئے نصی کی قربانی سے بوان کا قول کے عدم جواز کا قول کیا ہے۔ جس بھر بیان سے تاس حسلہ میں تاور مسلک اپنا ہے بور نے بیوں اس کے عدم جواز کا قول کیا ہے۔ جس بھر بیان سے توان کا قول کے بیوں یا نہیں اس کے قول کے مطابق قربانی میں جس کے مدم جواز کا قول کیا ہے۔ اس کے مطابق قربانی میں جے۔

محالمی نے الباب ایس عدم صحت کا واوی کیا ہے جیس کرا بھی بیان ہوا۔ تقال کہتے ہیں کرا کرٹوشنے کی تکلیف کا اثر کوشت پر ند ہوا ہوتو صحیح ہے ورند خارش کے تکم میں ہوگا ہے سینک والی بحری کے مقابد میں سینک والی افضل ہے۔ اگر جانور کے بچھ وانت گر گ ہوں اس کی قربائی ورست ہے۔

#### ا يك لغوي نكته:

علامہ جو ہرکی لکھتے ہیں استحدیث جارا فات ہیں (۱) اُضحیاۃ (شمہ امز و (۲) اِصحیاۃ ( کسرہ ہمزہ) دونوں کی جمع اضاحی آتی ہے۔ (۳) ضحیة اس کی جمع شحایا آتی ت۔ (۳) اصحاف ارباہ قائے وزن پر آتا ہے۔ اس کی جمع انتحی اد طبی کے وزن پر آتی ہے۔ ای

کا علیارے بقرحید کوعید الاسکی ہے موسوم کرتے ہیں۔

مئلہ: قربانی میں نیت شرط ہے نیت کو ڈی پر مقدم کرتا تیج قول کے مطابق تیج ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں نے اس بھری کواضیہ (قربانی کا جانور) بنادیا تو کیا ہے تین اور قصد نیت ذرخ کے بغیر کافی ہے یانہیں میجے قول سے ہے گئی نہیں ہے کوئی قربانی سنت ہے جیسا کہ مانجل گزرا اور ٹی نفسھا قربت ہے لئے ڈاس میں نیت شرط ہے۔ امام فزال کی رائے سے ہے کہ کافی ہے تا بھی تیجہ یہ نیستہ صحب ہے۔ مستحب سے ہے کہ قربانی کرنے والا خودائے ہا تھوسے ذرخ کر سے اور دوسرے کے میر دکر دینا بھی تیج ہے۔ جس شخص کا ذبیح طال ہے مستحب سے ہے کہ وہ اس کے طریقہ اور شرا کیا ہے واقف قربانی اس شخص کے میر دکر دینا بھی تیج ہے۔ امام مالک بہتر سے کہ وہ مسلمان جواور فقید ہو۔ کیونکہ وہ اس کے طریقہ اور شرا کیا ہے واقف جوتا ہے۔ کتابی کو نائب بنانا بھی تیجے ہے۔ امام مالک کے فزد یک تیجے نہیں ہے ادر اس صورت میں قربانی تیجے نہیں ہوگی البتہ گوشت حال جوتا ہو گئی ہے تا بی تھائی خود استعمال جوتا ہے میں اور گئی اس میں جوتا ہے۔ کر بانی کے گوشت میں مستحب سے کہ ایک تھائی خود استعمال مورت میں مستحب سے کہ ایک تھائی خود استعمال کرے ۔ ایک تھائی احباب دا تنارب کو مدیو کر دے اور ایک تھر کر دے۔

بعض کا قول ہے کہ آ دھا خوداستعمال کر ہے اور آ دھا صدقہ کروے۔اگر کوئی فخص کُل گوشت خود ہی استعمال کر ہے صدقہ نہ کرے، تو سیح فد بہب ہے ہے کہ آئی مقدار کا ضامن ہوگا جو کائی ہے بین کم از کم اتن مقدار جس پر صدقہ کا اطلاق ہوجائے اور ایک قول ہے ہے کہ ضامن نہیں ہوگا اور ایک قول ہے ہے کہ قد مِستحب کا ضامن ہوگا بینی آ و سے یا تکٹ کا ضامن کے ہوگا قربانی کے جانور کی کوئی چیز فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور تدائی چس سے قصاب کی اجرت و بینا تیج ہے۔ بلکہ قصاب کی اجرت قربانی کرنے والے کے ذمے واجب ہے۔ جیمے کھی کا شے گی اُجرت کھیتی والے کے ذمہ ہے۔

مسئلہ: تنہ م علماء کے فزویک قربائی کا گوشت تمین دن سے ذا کد بھٹ کر کے رکھنا ممنوع ہے کل گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بیلی دو تول میں۔ اول بیہ ہے کہ کھا سکتا ہے۔ ابن سرتئ اصلح کی ابن القاص ابن الوکیل نے اس کوا ختیار کیا ہے اس لئے کہ جب قربائی کرنے والہ اکثر حصہ کو کھا سکتا ہے تو کل کو بھی کھا سکتا ہے اور تو اب قربائی نیت قربائی سے خوان بہائے سے حاصل بھوج تا ہے جبیبا کہ آبے سے بیم اس کی جانب اشارہ ہے ۔ موفق صبلی نے امام ابو صنیفہ رہنے کا بھی مسک بیان کیا ہے۔ لیکن سیجے قول میہ ہے کہ آئی مقدار کا معدقہ کرتا ضرور کی ہے جس برقربانی کے گوشت کا اطلاق ہو سکے۔

سئلہ اگر کئی نے کہا کہ ہمل نے اس بمری کو تر ہائی کے لئے دیا یا کس معین بمری کی قربانی کی نذر مائی تو اس بمری ہے اس کی طلیت ذائل ہوگا۔ اگر چدیے تصرف کس ایک جز بیس ہی ہو۔ فیٹج ابو ہوگا۔ اگر چدیے تصرف کس ایک جز بیس ہی ہو۔ فیٹج ابو طلی تعرب سے منقول ہے کہ اس کی حکیت اس بحری ہے ذائل نہیں ہوگی جب سے سیاس کو ذیح کر کے صدقہ ندکر دے جسے کہ اگر کو کی مخفی بول کے کہ اللہ کے لئے جھے کو اس خلام کا آزاد کر ما داجب ہے تو اس خلام ہے مالک کی طکیت آزاد کرنے ہے قبل زائل قبیں ہوگی۔ امام اعظم کا مسلک مید ہے کہ ملکت زائل نہیں ہوگی ادراس کو چینا اور تبادلہ کرنا جس جا تر نہیں ہے۔

اگر تمنی معین خلام کے آزاد کرنے کی نذر مانی تو اس سے ملیت زائل نبیل ہوگی اور نداس کا فرو دنت کرنا، مبدکرنا، تبادلہ کرنا جائز ہوگا۔امام ابوضیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس غلام کا فرو خت کرنا اور تبادلہ کرنا جائز ہے۔ پس اگر اس کوفرو خت کردیا تولونا دیا جائے گا۔اگر میں

ا لَىن بُنَالَ اللَّهُ لُحُومُها ولا جِمانُهاولكن بُنالَهُ النَّقُوى مِنْكُمُ (ترجمه)الله كَيْسَ بِي بِي الرَبالي كَيْمَ الدَّسَ بِي مِنْكُمُ الرَجمة)الله كَيْسَالُهُ النَّقُوى مِنْكُمُ (ترجمه)الله كَيْسَالُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّلِمُ اللللللللِّلُولُ الل

یا تی رہاورا گرمشتری نے اس کوضائع کردیایا اس کے پاس سے ضائع ہو گیا تو تبعنداور تلف کے درمیانی مدت کے انتہارے وہ قیمت کا ضامن ہوگا۔ اگر دوفخصوں بیس سے ہرا یک نے بغیرا جازت دوسرے کی قربانی کا جانور ذرج کردیا تو ان بیس ہرا یک درمیانی قیت کا ضامن ہوگایا قربانی کانی ہوجائے گی۔

مئلہ: محالمی نے بیان کیا ہے اونٹ میں نحر کیا جائے گا اور بکری کو ذرئے۔ پس اگر آونٹ میں نحر کے بجائے ذرئے یا بکری میں ذرئے کی جگہ نح کرد ہے تو سیجے ہے۔ سنت کے مطابق نم کی جگہ اب ہے اور ذرخ کی جگہ وولوں جبڑوں کے ملنے کی جگہ سے نیچے ہے اور کمل ذرئے یہ ہے کہ صلقوم مری اور الود جبین کو کا ثے ! ذرئے کی صحت کا اقل درجہ رہے کہ صلقوم اور مرک کو کا ث دے۔

مئذ: جوقر بانی ذمه می داجب ہے اگر وہ پید سے تو اس بی کو بھی ذراع کیاجائے گا۔ اگر قربانی کا جانور دود و جا ہے تو صاحب اسمیہ پی سے بچاہوا دود ہے فی مکتا ہے۔

ضربالامثال

الل عرب ہولئے جیں شحل خساق معلقة بو جلها (بر بری اپنی ہوئی ہوئی ہوئی ہے) اس کہاوت کوسب سے پہلے وکیج ہن مسلمہ بی زمیر ابن ایاد نے استعمال کیا جو جرہم کے بعد میت الذکامتولی بنا تھا۔ استال کہ جس اس نے ایک لتھیر کیا اور اس جس حزورہ نامی ایک با ندگ کور کھا۔ اس وجہ سے اس کل کا نام میہ پڑگیا۔ ووح ور وروجو کہ جس ہے اور اس نے اس کل جس ایک میٹری بنائی تھی اس میٹری پر پڑھ کر اپنے رہ سے منا جات کرتا تھا اور بہت سے کل ات فیر کہتا تھا۔ علی سے عرب اس کو صدیقین جس شار کرتے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے اپنے لڑکوں کو جمع کیا اور کہا میری وصیت سے لو۔ جو تفس ہوا ہے کر است پر چلے اس کی پیروی کرواور جو کم او ہوجا ہے اس کو چھوڑ دو اور جر کم راو ہوجا ہے اس کو چھوڑ دواور ہر کمری اپنے بیر پڑھی ہوئی ہے۔ اس اس وقت میں تال جاری ہوئی۔ یعنی ہر خص کو اپنے عمل کا بدند سے گا اور کوئی کسی کے اعمال کا بوجہ فیس اٹھا ہے گا۔

لمحىخواص

بری کی تا زو کھال لے کرا گرا ہے جنم کو بہنا دی جائے جس کوکوڑوں سے پٹیا گیا ہوتو تکلیف تتم ہوکر سکون آجا تا ہے۔

الشَّامُرُك

(شاہ مرغ) جومر فاعذے دینے کی عمرے کچھ ممر کا ہوائی کوشا سرک کہتے ہیں اس کی کنیت ابویعلیٰ ہے اور بیشاہ سرغ کامعرب ہے جس کے معنی میں پر عموں کا باوشاہ۔

ا الم العظم كنزد كي جارد كول كوذ ركع كاناب تا ب تمن وى جي جس كواو يربيان كيا ب ايك اور خون كي رك برام شافق كزويك المي طقوم اور مرى كوتو بالكل كان ويا جائة وطال اور اكران ورنوس كا ميكو حصر باتى روجائ توضيح نيس برامام صاحب كي يهال بلاتين تين ركول كا كان وينا كا في موجاتا برامام كير كزو كي اكر جارول كا ميكو حصر كث مي توضيح بورنديس.

### الشاهين

(باز)اس کی جمع شواہین اور شیاہین آتی ہے۔ بیلفظ حمر لی نہیں ہے لیکن اہل عرب اس کواپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں چتا نچہ فرز دق شاعرنے کہا ہے۔

خسنی لم یحط عنه سریع ولم یخف نویرة، یسعی بالشیاهین طائره الله کی تیز رقی رک کے دوکائیں اوروہ بازے خوف زدہ بھی بلکمسلسل معروف پروازے '۔

ا یک شعر جس شواجین کا لفظ بھی مستعمل ہے۔عبدالقدابن مبارک نے کہا ہے۔

لَّمَدُ يُفْتَحَ المره حَانُونَا لَمَتَجَرَهُ ﴿ وَلَنَّهُ فَتَحَتَّ لَكَ الْحَانُوتَ بِالَّذِينَ

" آوى بھى دكان تجارت كے لئے كھولتا ہے تو يس نے تيرے لئے وين كى دكان كھولى ہے"۔

ہیں الامساطین حسانوٹ بلا خَلْقِ تہتاع ہسالیون اصوال المساکین ''بادشاہوں کے یہاں چھودکا ٹیس کملی ہوئی ہیں جہاں غریبوں کودین کے وش مال ونیا بھی ویا جاتا ہے''۔

صيرت دينك شاهينا تصيدبه وليسس يقلح اصحاب الشواهين

" تیرادین شاہ بازی طرح ہے جس سے شکار کرتے میں حالا کلدشانین کے مالک کامیاب نہیں رہے"۔

باب الباءش بازی کے بیان بس عبداللہ این مبارک کے اس سے منتے جلتے اوراشعار گزر بیکے ہیں۔ عبداللہ این مبارک کا ی ب قول بھی ہے: تسعلمنا العلم للدنیافد لگا علنی تو ک الدلیا۔ " ہم نے صول و نیا کے انے علم حاصل کیالیکن علم نے ہاری ترک و نیا پر رہنمائی فرمائی"۔

شاہین تین شم کا ہوا ہے۔ شاہین ، قطامی اور رکتی ۔ شاہین کا مزاج زیاد و مرد خشک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے شاہین کی حرکت اوپر سے یعے کی مؤنب شدید تر ہوتی ہے۔

شاہین بردل اور پر فتور ہونے کے باوجوو شکار کا پیچھا بہت تن ہے کرتا ہے۔ بعض دفعداس دوڑ دھوپ میں زیمن سے کلوا کرمر جاتا ہے۔ تمام شکاری جانوروں کے مقابلہ میں اس کی بڑیاں نہا ہت بخت ہوتی ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ثبین وصف کے اعتبار ہے اپنے نام کامصداق ہے بینی شاہین کے معنی تراز وکی ڈیٹری کے ہیں۔ پس جس طرح تراز وکی ڈیٹری معمولی کی ہیشی کی صورت ہیں بھی برا پرنہیں ہوتی اس طرح شاہین بھی ادنیٰ سی بھوک اور بیاس کو برداشت نہیں کرتا۔ شاہین کی صفات محمود ہے:

ان کی محدہ صفات میں بیرچزیں ہیں(۱) سر بزاہونا(۲) آئکمیں بزی بزی ہونا(۳) سینہ چوڑا ہونا(۳) جسم کا درمیانی حصہ قراخ ہونا(۵) را توں کا پراز گوشت ہونا(۲) پنڈلیوں کا کوناہ ہونا(۷) کم پروں کا ہونا(۸) پیک دم ہونا۔

جس وقت اس کے بازو بخت ہوجاتے ہیں مجراس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔اس عمر میں بیرکی (بڑی بلخ) کا جمی شکار کرلیتا

بازے شکار کرنے والاسب سے پہلا مخص:

بیان کیا جاتا ہے کہ مب سے پہلے جس فنص نے بازے ڈکار کھیل وہ قططنیہ تا وردم ہے۔ اس نے شواہین کوالی تعلیم ولائی تکی کہ جب وہ موار ہو کر کہیں جاتا تو یہ پرندے اس کے اوپر گھوستے رہے اور سایہ کرتے تھے اور کھی نیچے ہوجاتے اور کھی اوپر ہوتے۔ ایک روز موار ہو کر جار ہاتھا کہ ایک پرندہ جوں ہی زہین ہے اوپر کواڑا افوراً ایک شاہین نے اس کو پکڑ کر شکار کرلیا۔ تسطنظنیہ کو یہ و کھی کر تبجب ہوااور اس روڑ ہے وہ ان سے شکار کا کام لینے لگا۔

شرى علم:

اس كا حكم شرى انشاء الله تعالى إب الصادمة (شكره) كي إب يس آ عاكم

علامددميري كاليكمنظوم خط:

مدید مؤرد کے قیام کے دوران علامہ دمیری نے اپنے بھائی فارس الدین شاہین کو بید خط لکھا تھا۔ جو ذیل میں درج ہے۔۔ مسلام کے فاحت بسروض از اہر '' سلام جواس بھول کی طرح جو تشکفتہ ہا ورجو جیک رہا ہے دوشن کناروں پڑ'۔

اذا عقبت كتبى بده قدال قدائىل افى طينها نشر من المسك عاطر "جب توميرى تحرير بردوئ كاتو كين والا كي كاكداك شي مشك طاويا كيائي ".

لسخبدمة خبدام منصسر الاكسابسر

الى قارس النبين الذي قد ترحلت

" وین کاشہبوار جومعرے اکا برکی خدمت کے لئے معروف سفر ہے"۔

اذا عد خدام السلوك جسميعهم في البينهم ذكسر لنساهين طسانسو "بينهم ذكسر لنساهين طسانسو" بين البين المين المين طسانسو "بين البين المين المين

اليبه وقلبني ببالمؤدة عامر

وعبندى اشتياق تبحوه وتلفت

" مجے بھی اس سے ملنے کاشوق ہے اور میرا دل اس کی محبت ہے لبریز ہے"۔

مبعيظيمة اقطارها وهو حاضر

تمنيت جهدى ان اراه بحضرة

"میری کوششیں اس آرزو هر مرف بوری میں کداس سے ملہ قات کا شرف حاصل ہو۔"

وادعونه في كل وقت مشرف وكل زمسان فيضلب متواتر "اي لئے بيشاس كے لئے مربلندى كى وعائي كرتا بول اور يہ كہ برز ماشش اس كا تعامات مسلس ہوئے رہے ہيں"۔
وفي مسجد عبال كريم معظم كه شرف في سائر الارض سائر "ووا كيا لكى بلتدو بالامجد هي ہے جس مجد كوكائنات كى تمام بى جگہوں يرشرف حاصل ہے"۔

جس جگہ شاہین رہتے ہیں اس جگہ بچھوٹیں پائے جاتے۔ شاہین کی گردن نہایت شیمین ہوتی ہے اور اس کا پر مبارک ہوتا ہے۔ چنا نجہ جس کے پاس اس کے برہوتے ہیں ووسعاوتیں حاصل کرتا ہے۔ باوشا ہوں کواگر شاہین دستیاب ہوجاتا ہے تو بیز ماندوراز تک اسی ے شکار کرتے رہے ہیں۔ شاہین کا ایک وصف میہ کی ہے کہ یہ بری بلندیوں پر پرواز کرتا ہے اور اسپنے مالک کے احسان کوفر اموش نہیں کرتا۔ پرندوں میں اے اعلیٰ سل کا سمجھا جاتا ہے۔ نیز اس کی گئی تسلیں (تشمیں) ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں اچھی بھی جو آئی ہیں۔ ٹھیک اس طریقہ پر میرے مروح بھی اپنے علاقہ میں بلندروایات کے لئے مشہور ہیں اور ان کا حسب ونسب بھی بیحد عالی ہے اور ان کے یہاں سے کوئی سول کرنے والا فالی ہاتھ نہیں جاتا۔ الفدتھائی اُن پر اپنی نوٹوں کی تحمیل فرمائے اور اپنے رقم وکرم سے اُن کے این احسانات کی بہترین براء دے جو عام تلوق براُن کی طرف سے ہوئے ہیں۔

خواب مي تجبير:

اس كتبير باب الصادي مقر (شكر ) كيان من آئ كي انشاء الله تعالى .

### ألشبت

(بور مائل) شبب اور شبوب كي ين عن آتے إلى -

### اَلشّبَتُ

( کڑی) محکم میں کلما ہے کہ شہت ایک جانور ہوتا ہے جس کے چھ لیے لیے پاؤں ہوتے ہیں۔ پشت زرد ہوتی ہے۔ سر کالا اور آ کھ نبٹلوں ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ هبث کثیر پاؤں والے داہر کا نام ہے۔ جس کا سر بڑا اور منہ کشاد واور پچھلا حصدا تھا ہوا ہوتا ہے زمین کو کھودتا ہے جس کو تحمہ الدرخ بھی کہتے ہیں اس کی جمع اشیا شاور شبشان آتی ہے۔ جو ہری کہتے ہیں کہ شبث (متحرک الباء) ایک تیر پاؤں والے داہر کا نام ہے اس کو باء کے سکون کے ساتھ استعمال کرنا ورست نہیں ہے۔ اس کی جمع شبشان آتی ہے جسے قرب کی جمع فربان آتی ہے۔

شرع حكم:

حشرات الارض میں ہوئے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔

### اَلشِّبْثَانُ

(زیمن سے چٹ کر چلنے والا ایک جانور) تنیبہ نے ادب الکا تب میں تکھا ہے کہ قبطان ایک کیر پاؤل والا جانور ہوتا ہے۔ دیت پر رہتا ہے۔ اس کی وج تسمید یہ ہے کہ قبیف کے معنی چیننے کے آتے ہیں ادریہ بھی زمین سے پہٹ کر چلنا ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔ مسدار ک شبشان لھیں لھیں ہے۔ شرع عکم:

ا حرام ہے کیونکہ ریم مشرات الارض میں ہے ہے جوغیر ماکول ہیں،۔

#### الشبدع

( پھو) اس کی جع شادع آتی ہے شین اور دال کے کمرہ کے ساتھ ابوعمر واور اصمعی نے اس طرح لکھاہے۔ مدیث میں شہدع کا ذکر:۔

ف ن عَسَ عَلَى شِبْدِعهِ سَلَمَ من الاثام "جس نے اپنے بچور کشرول کرلیادہ سلامت رہا گنا ہوں ہے"۔ یعنی جو خاموش رہا اور بکواس کرنے والول کے ساتھ بکواس میں شامل نہ ہوتو وہ تمام گنا ہوں ہے تحفوظ رہا۔ زبان سے چونکہ لوگوں کو تکلیف پنجن ہے اس لئے اس کو تفسان وہ بچوے تثبیدوی گئے ہے۔

## ألشبريض

بروزن سفرجل حيموثا أونث به

# الشبل

شركا بجدجب شكار كرنے كعركو بنج،اس كى جمع اشبال اورشبول آتى بـ

## اَلشُّبُوَّةُ

تكشوا ستها لحما وتقمطر

( پچو) جمع شبوات آئی ہے۔ را بڑنے کہا ہے۔ قلد جَعَلْتُ شَبُوٰۃَ کُذُبِسُر '' پچوجوڈ کک ارتاہے اس کے پچلے معد پر گوشت ہے لیکن زہرے لبریز۔

#### الشبوط

شبوط بروزن سفوو، چھلی کی ایک شم ۔لیٹ نے بیان کیا ہے کہ مبدو اس بیل بھی ایک لفت ہے میں مجملہ کے ساتھ۔اس کی دم پہلی جسم کا درمیانی حصہ موٹا اور مرچھوٹا اور چھوٹ میں جگئی معلوم ہوتی ہے۔اس شم بھی نرزیا وہ اور مادہ کم ہوتی ہیں ای وجہ ہاں کے ایٹر ہے بھی قلیل المقدار ہوتے ہیں۔ بقول صیادین (شکاری) جب بیہ جال میں پھٹس جاتی ہے اور اس سے لکھنا وشوار ہوتا ہے تو فطر تا اس کو بیہ احساس ہوجاتا ہے کہ اس جال سے نکلے کو دنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نیس ہے تو ایک نیز ہے نبقدر میچھے کو ہتی ہے اور جسم کو سیکٹر کر جست لگاتی ہے۔ بسااہ قات اس کی بیہ جست بلندی میں دس ہاتھ ہے بھی زیادہ ہوتی ہے۔اس کی اس جست سے جال ٹوٹ جاتا ہے اور بین میں میں ہوتا ہے۔ دریائے وجلہ میں بیشم کشریت سے جائی جائی ہیں ہوشت کا فی مقدار میں ہوتا ہے۔وریائے وجلہ میں بیشم کشریت سے پائی جاتی ہے۔

# اَلشَجَاءُ

(اژ د ہاسانپ) پرلفظائیں کے ضمہ اور کسرہ دونوں لمرح مستعمل ہے۔اس سانپ کو کہتے ہیں جو جنگل میں سوار اور پیاوہ پالوگوں پر حملہ کرتا ہے اورانی وم پر کھڑا ہوجا تا ہے اور بعض اوقات کھوڑ سوار کے سرکی بلندی تک پینٹی جاتا ہے۔ بیرمانپ جنگلوں میں رہتا ہے۔ مالک بین اوقعم کا قصہ:

کہتے ہیں کہ ما لک این اوس کے ہور شکار کے لئے لگا۔ جب وہ کی ایسے مقام پر مہنی جہاں نہ پائی تھا نہ گھائ وانداوراس کو ہیا سے لگئے گئی۔ اس کے ہمراہ اور رفقاء تھے سب نے پائی حاش کیا گرٹیس ملا۔ ان لوگوں نے وہیں تیام کرکے مالک کے لئے ایک خیم لگا دیا۔
مالک نے اپ ہمراہیوں کو پائی اور شکار کی حلائی کا تھم ویا۔ جب بیر صفرات نگلے تو ایک گوہ مار کرلائے۔ مالک نے ان سے کہا کہ اس کو ایال کر تکن محت بلک اس کو ایال کر تک کھا تا شاید اس سے تہاری فلائی موجائے۔ انہوں نے ایسانی کیا اور دوبارہ نگلے۔ اس بار اُن کوایک ار دہا طلا انہوں نے اس پر حمل کیا وہ جان بچا کر مالک کے خیمہ جس واضل ہوگیا۔ مالک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دید میرے پاس پناہ کا خالب ہو کر آییں اس کو پہر مت کہو۔ انہوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سانپ وہاں سے چلا کمیا۔ اس کے بعد مالک خودا ہے دفقا وکو لے کر طالب ہو کر آییں اس کو پہر مت کہو۔ انہوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سانپ وہاں سے چلا کمیا۔ اس کے بعد مالک خودا ہے دفقا وکو لے کر طالب ہو کہا گیا۔ اس کے بعد مالک خودا ہے دفقا وکو لے کر کہا تھی کہ کہا گیا۔ اس کے بار کہا تا تا کہا کہ دورا ہے ۔ انہوں نے اس کی تامعلوم پکار نے والے گی آواز آئی کے دورا ہے کہ دہا ہے:۔

حثى تحثوا المطايبا يومها التعبا

يسا قسوم يساقوم لامناء لنكسم ابنذا

''ا بالوگوائم كوپانى برگزنيس لے كاخوا تم اپنى سوار يوں كو پورے دن تعكا دو'۔

وسددوا يسمنة فالمماء عن كئبا مساء غيزيسر وعين تلهب الوصبا "البت اكرتم دائى طرف مزكراس كى تلاش كروتوتم كوثيول عن پائى كاچشمد الحكاجس عن پائى بكثرت إدراس قدر عدو م كراس ك پينے سے نارى بھى قتم موجاتى ہے"۔

فحاشقوا السعطايا ومنه فامكؤ القرباء

حتى اذا مسا اخدلهمنه حاجتكم

" جب تم اس چشمہ ہے اپنی ضرورت بوری کرلوتو اپنی سوار یوں کو یانی پلاؤاور اپنی مشکیس مجرلو'۔

سیآ وازس کر ما لک اپنے رفقاء کے ہمراہ ای ست پی چل ویا جس کی آ واز دینے والے نے اپنے اشعار بی فٹا تدی کی تھی۔ چنا نچہ قریب می اان کوایک چشمہ طلا ورسب نے سراب ہوکر پانی بیا اور جانوروں کو بلایا اور پھرا پی مشکیس بھی بھریں۔ جب بدلوگ چشمہ نائب ہوگیا اور اس آ واز دینے والے کی آ واز پھر کان میں آئی وہ کہ رہاتھی

نیا مَالِ عَنِی جنواک اللّٰہ صالحہ ہا۔ او داع لیکم منسی و تسلیم ''اے مالک تھے کواللہ تو تی میری جانب ہے جزائے نیر عطافر مائے ، میں تم ہے اب دخصت ہوتا ہوں میرا آخری سمام تجول ہو''۔

لا تنزهدن في اصطناع العرف من أخد المعروف محروم

"كى كى ساتھ نىكى كرنے ميں بركز بدر فيتى مت كرنا۔ كونكد جو فنص كى كونكى سے محروم كرنا بو و فودم وم مونا ب

والشرمنا عناش مشبه المرء ملعوم

النخيسر يسقى وان طبالت مغيبة

'' نیک کام جمیشہ باقی رہتا ہے اگر چداس کا تمرہ عرصہ دراز تک عائب رہے اور جس فخص نے برائی کو اپنایا دہ غدموم ہے لیتنی برائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ ک

صديث <del>في ش</del>جاع كاذكر: ـ

صیحین میں حضرت جابر عبد اللہ بن مسعود ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی علیم الجمعین سے مروی ہے:۔

" بی کریم سنجی کریم سنجی کے ارشاد فر مایا کہ جو تخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود مال کی ذکو قانیس دیتا تو آیا مت کے دن ووا سے اڑ دھا کی صورت اختیار کر کے اس کا تعاقب کرے گا جو گنجا ہوگا اور جس کی آ تکھی سی دوخوفنا ک نشان ہوں کے اور ووصاحب مال اس سے بھا گے گائی کی دوایت میں بیافاظ آ کے جی کہ دوایت میں بیافاظ آ کے جی کہ دوایت میں بیافاظ کی کہ دوایت میں بیافاظ کی کہ دوایت میں بیافاظ کا کہ اس سے گا۔ چھروہ اڑ دھا آ واز دے گا اپنا تخران کے لیے جس کو تو نے جمع کیا تھا۔ بیآ واز من کروہ فتص سجھ جائے گا کہ اس سے گا۔ چھروہ اڑ دھا آ واز دے گا اپنا تخران کے مندیش ذال دے گا جس دواڑ دھا ہی ہی کہ بیاتی کے دونوں جز دل کو چکر اس کے مندیش ذال دے گا جس دواڑ دھا ہی ہی جہاری طرح جبا جائے گا۔ پھروہ اڑ دھا تھی ہی تی الی بوں ، میں تیرا مال ہوں ، میں تیرا مال ہوں ، میں تیرا مال ہوں ، میں جواللہ تی ان کے بعدوہ اڑ دھا دی گا کہ اس سے بعدوہ اڑ دھا تھی ہوگی ہوگی جو گی جو ایک چیز میں بخل کرتے جی جواللہ تی ان کو این کے لئے بہت بی بری ہے۔ دولوگ قیامت کے دونطوق میں میں انہوں نے بخل کیا تھا۔

اقرع ال مانپ کو کہتے ہیں کہ جس کے م کے بال اکر گئے ہوں اور مرز ہر کی وجہ سے سفید ہوگی ہو۔ زبیب سے ان کام سے وقت انسان کام سے دفت انسان کام سے دونوں جانب ہو دوبال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ کثر ت کلام کے وقت انسان کے منہ کے دونوں جانب ایسے دوبال کھڑے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذبیب ان سے مراواس کی آ کھے کے دو کئے ہیں۔ اس صفت والے مانی سے خطرناک کوئی مانی نہیں ہوتا۔

بعض کتے ہیں کہ زبیتان مائپ کے مند ہیں پائے جانے والے دوکیلوں کا نام ہے۔ یکفظم سمع کے باب سے ہے۔ دائت کے کناروں سے کھانے کے معنی پر سے کھانے ہے۔ اس کے بالثقا بل عظم برلاجا تاہے۔ جس کے معنی پر رے مندے کھانا ہے۔ بعض کی رائے ہے ہے کا دول سے کھانے کے لئے بولتے ہیں۔

الل عرب کا گمان ہے کہ جب کوئی فخض عرصہ دراز تک بھوکا رہتا ہے تو اس کے پیٹ میں ایک سمانپ پیدا ہوجا تا ہے۔ جس کوشجاع اور صقر کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابوخراش اپنی بیوی کونخا طب کر کے کہتا ہے

أدة شبحاع النطب لو تعلمينه وأو تو غيرى من عيالك بالطعم "كاش! تحكوم علوم البطب لو تعلمينه وأو تر غيرى من عيالك بالطعم "كاش! تحكوم علوم الول المناح المناح المناح المناح المناح وانتناى إذا المنزاد أمسي للمزلج ذا طعم

ا۔ اس سے معلوم اوتا ہے کہ یہ باتف دراصل وی شجاع تھ جس کو ، لک نے پناہ وی تھی اورا اڑ وہ مے کی صورت بیس وہ کو کی جن تھا جواس بھل کا سر دارتیں۔

'' اور جب میں دیکھتا ہوں کہ بدؤا نقد مخص کو کھاتا اچھامعلوم ہوئے نگا تو میں اس کواپنا کھانا کھلا دیتا ہوں اورخود کھائے ہے رک جاتا ہوں اور تاز ویاتی ٹی کرسوچا تا ہوں''۔

دومرے ٹا فرنے کہاہے

فاطرق اطرق الشجاع ولورأى مساغأ لناباه الشجاع لصمما

" ليس أس نے اژو هے كى طرح سر جھكا يا اور كاش وہ اپنے سخت شجاع اور تاب كى صف كى و كيريتا" ـ

سیشعر بن حرث ابن کعب کی لغت کے مطابق ہے۔ کیونکہ است مسلم جارہ کے باوجود الف تثنیہ باتی رہا۔ حالا نکہ مشہور مسلک کے مطابق سے الف ، باء سے بدل جاتا۔ لیکن کوفین اور اس قبیلہ کی لغت جس تثنیہ کا الف حالت نصبی وجری جس بھی باتی رہتا ہے۔ اس لغت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قول اِنْ ہندَان لَسَاجِرُ ان ہے۔

خواب مين تعبير:

شجاع كاخواب من نظرة ناجرى الا كاور ضدى عورت يردالات كرتا ب\_

#### الشحرور

( کا لے رنگ کا چڑیا ہے بڑاا کی خوش آ واز پرندہ) ہدانظ عصفور کے وزن پر ہے۔ یہ پرندہ مختف آ وازیں ٹکا تا ہے۔ (بیابن سیدہ کا نول ہے)

میٹی علامہ علا وَالدین باجی متو فی ا<u>اے ہے</u> اس کے بارے میں بہت اچھا شعر کہا ہے۔

بالبلبل والهزار والشحرور يكسى طربا قلب الشجي المغرور

"اور بلبل اور بزار اور هجر وركي آواز م ملين مغرور كاول نوش موج تا ہے"۔

فانهض عجلا وانهب من اللذة ما جادت كرماب يد المقدور

"لیں جلدی سے اٹھ اور کارکنان تضاء وقدر کے ہاتھوں نے جو بارش کررکھی ہیں اس کولوٹ لے"۔

ال کی تعریف میں کسی نے بیشعر بھی عمدہ کہا ہے۔

وروضة ازهرت اغصانها وشدت أطيارها وتولت سقيها السحب

"اوروہ باغیج جس کی شاخوں نے پھول کھلائے اور جس کے پرندے قوی ہو گئے اور جس کی سیرانی کی بادلوں نے ڈ مدداری لے لیا "۔

وظل شحرورها الغديد تحسبه اسيودًا زاميرًا مرماره ذهب

"جس كا فحر وراكر كاف لكا تواس كے بارے ميں يدكمان كرے كاكالا بانسرى بج نے والا ہاوراس كى بانسرى سنبرى ہے"۔

دوسرے شاعرنے اس کے بارے ش اچھا شعر کہا ہے

لـــه فـــى خــده الــوردى خــال! يــدور بـــه بــنـفـــح عــارضيـــه

"محبوب كے كالى بى ايك بل ہے جس برأس كرخس رول كا بنفشه كمومتا ہے"۔

کشیعسرور تسخیاه فی سیاج میخسافة جسارح مین مقلتیه ترجمه: "جیها که تحرور توف کی وجهد شکاری کی آنکھول سے انگور کی باڑھٹل جہپ جاتا ہے "۔

شرى تكم:

ان والترعمغور (ج يا) كي بيان من آئ كا يعنى حلال بــ

خواب من تعبير:

اس کا خوب میں نظر آنا بادشاہ کے نیش کار بنوی ،اوب پر ولالت کرتا ہے۔ بھی اس سے بحصدار آوی مراوبوتا ہے بھی طفل کھنب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔

شَحْمَةُ الْآرُضِ

( کیوا) بیا یک کیز اہوتا ہے جوانسان کے چھونے سے کوڑی کے شل ہوجاتا ہے۔ اس کے بارے ہیں متحدد اقوال ہیں جودر بح زیل ہیں:۔

(۱) قزویی نے ''الاشکال' میں لکھا ہے کہ فحمۃ الارش کچوے کو کہتے ہیں۔ میسرخ رنگ کا ایک کیٹر ابوما ہے جونمناک مقامات میں پایاجہ تا ہے۔

. (۲) زخشری نے رہے الا ہرار میں تکھاہے کہ رہا یک کیڑا ہے جس میں سرخ نقطے ہوتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویاوہ ایک سفید مچھل ہے یے ورتوں کی ہتھیلیوں کواس سے تشبید دی جاتی ہے۔

(۳) ہرس کی رائے یہ ہے کہ محمد الارض ایک کیڑا ہوتا ہے خوشبو دار۔ آگ اس کو ضررتبیں پہنچاتی۔ آگ میں اس جانب سے داخل ہوکر دوسری جانب کونکل جاتا ہے۔

طبی خواص

اگراس کی چر بی جسم پرل کرکوئی فض آگ میں داخل ہوجائے تو آگ اس کونیس جلاسکتی۔ اگر کیجوے کوخشک کر کے ایک درہم کے بعقد رکسی چیز میں ملاکر در دز ہ میں جتلاعورت کو پلایا جائے تو فو را بچر پیدا ہوجائے گا۔

قزو نی نے لکھا ہے کہ اگر اس کو پکا کر روٹی کے ہمراہ کھالیا جائے تو مثانہ کی پھری ٹوٹ کرنگل جائے گی۔ اگر خٹک کرنے کے بعد برقان کے مریض کو پلادیا جائے تو اس کی زردی ختم ہوجاتی ہے۔ اگر اس کی را کو تیل میں ملا کر سنجے کے سر پر مائش کی جائے تو سخجا پن ختم ہوجائے اور ہال نکل آئیں گے۔

اس کی تعبیراور تھم دود ( کیزے ) کے بیان بی گزر دیا ہے۔ لینی خبائث بی شامل ہونے کے یا عشرام ہے۔

#### الشذا

اس براد کتے کی کھی ہے جمی لفظ شذا قالی اونٹی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

# الشوان

مجمرول کے مشابہ جانور جوانسان کے منہ کو چمپالیا ہے۔

## الشُوشق'الشقواق'الشوشور

لا یا جیساایک جانورجس کارنگ بجمی نمیالا پجمیرخ اور ینچ کا حصہ بیاہ ہوتا ہے۔ جب بیہ پرون کو کھولتی ہے تو مختلف نظر آتے ہیں۔ مام کے بول کی طرح میرمجی حلال ہے۔اس کا تذکرہ باب الباہ میں ابو ہراتش کے تحت گز رچکا ہے۔

### الشرغ

(مینڈکی) مزیرتنمیل انشاءاللہ باب النادمی الفقدع کے بیان میں آئے گ۔

# الشونبلي

(ایک مشہور پریرہ)

# الشَّصَرُ

(برنی کابچه) شاصر کے بھی میں میں میسا کدابو عبد انے کہا۔

### الشعراء

( نیلی ماسرخ کھی) پیلفظشین کے فتہ و کسرہ دونوں طرح مستعمل ہے۔ نیلی یا سرخ کھی کو کہتے ہیں۔اونٹ گدھے کتوں وغیرہ پر جیز کران کوشدید تکلیف پہنچاتی ہیں۔

#### مديث شي شعراوكاذكر:-

'' کتب سیر میں لکھا ہے کہ شرکین مکہ چہار شینہ کو جبل احد پر پہنچ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو ان کی آیہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے محابہ کرام کو برائے مشورہ جمع کیا۔ ،اس مشورہ جس آپ نے عبداللہ بن ابی این سلول کو بھی یہ فوکیا حالا نکہ اس سے قبل آپ نے اس کو بھی برائے مشورہ طلب نہیں کیا تھا۔ آپ نے اس سے بھی دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ چنانچ عبداللہ بن ابی سلول نے کہایا رسول اللہ! آپ مدینہ جس مقیم رہ کردفاع کریں باہر جا کرنے لئریں کو تکہ ہارا تجربہ ہے کہ جب کو کی گشکر مدینہ پرچ حاتو ہم نے مدینہ جس رہ کری اس کی مدافعت کی تو لتح اہلی مدینہ کی ہوئی اور جب بھی باہر نکل کراڑنے کا اتفاق ہوا تو متیجداس کے برنکس ہو اوراس وقت چونکہ آپ ہمارے درمیان موجود میں۔اس لئے ہماری پیداورزیادہ بھاری رہےگا۔البٹرا آپ ان مشرکین کی پر واہ نہ کریں۔اگر انہوں نے قیام کیا تو ہم ان کے حق میں معز ہوگا اور اگر ہم پر چڑھ مائی کی تو مروآ منے سامنے مقابلہ کریں گے اور تورشی اور بچے اوپر سے ان پر پھر برسائیں گے اورا گروہ لوگ لوٹ جاتے ہیں تو بے تیل ومرام لوٹیس گے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے اس رائے کو پیند فر مایا۔ پین صحابہ نے اس تجویز کے خلاف بیرم ض کیا کہ یارسول اللہ ا آپ ہم کوا ن

تو اس کے مقابلہ میں باہر لے کرچیں تا کہ ان کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم ان کے مقابلہ سے عاجز وقاصر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشا، فر مایا کہ جس نے فواب جس و یکھا ہے کہ گان ذرح کی جارتی ہے اس کی تعبیر جس نے فیر و پھلائی ہے لی ہے۔ اس کے بعد جس نے

و بہند کہ میری تکور کی و ھارکند ہوگئی اس کی تعبیر جس نے فلکست سے لی ہے۔ پھر جس نے و یکھا کہ جس نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط و رو جس

و بہند کہ میری تکور سے دورکند ہوگئی اس کی تعبیر جس رہ و کہ جدید جس رہوتو سیس و ہوتو سیس رہورسوں اللہ صلی اللہ علیہ والم میں جا ہے تھے کہ

ماشر کیوں یہ بین داخل ہوں اوران سے کھیوں میں مقابلہ کیا جائے۔

یان کر منظرت ابود مباند می بن خرش نے وہ توارا آپ کے ہاتھ سے لے کی اورا یک سمرنے میں مدیا ندھ کراور آموار ہاتھ میں لے کر آئز تے ہوئے ہیں۔ بید کھے کر حضور سلی القد علیہ وسلم نے فر وہا 'اس موقع سے علاوہ اللہ تعالیٰ کو بیرجال پیند نہیں ہے'۔ اس توار سے معظرت ابود جائڈ نے گئے ہی سم میں سرتش سرتنام کے رسول النہ سلیہ وسلم نے شرکین پر تملہ کر کے ان کو فلست وی۔ کفار کی بٹر بیت و کچھ کر حضرت عبدالہ ان جبیر کے ایرا نداز ول نے نئیست نیار نا شروع کر ویا اور کہنے لگے ہم بھی لوگوں کے ساتھ مال نئیست لوئیس کے سرت عبدالہ شنے ہر چنداان کومنع فر مایا مگر دو نہیں و نے اور ول نئیست او نئے میں شامل ہو گئے ۔ صرف وی آ دی آپ کے ساتھ دو گئے ۔

حفرت طیحرضی الشعندرسول الشعنی التدعلیه وسم اورشرکین کے بایین و یو رہن کر کھڑے ہوگئے اور آپ کے ہاتھ می شرب آئی اور وہ ہاتھ سوکھ کیا۔ حضرت آن وہ کی آگھ کل کران کے رخسار پر آپڑی۔ رسول التعظی الشعلیہ وسلم نے اس کواپ وست مبارک سے طقہ چھم میں رکھ وہ یا اوراس میں پہلے ہے زیادہ روثی ہوئی۔ ابی بن ضف جی جو کھ راز گئی کے سرد دول میں ہے تھا اور حضور علی ہے ہوں کا۔ صحابہ عزاد کھنا تھا آپ کی تھے ہے ہی گا۔ صحابہ عزاد کھنا تھا آپ کی تھے ہے گئی اس کا کام تمام کر دیا جائے ہے گھر آپ نے فر بایا اس کو بیر ہے پاس آنے دو۔ اس مے گئی جب ابل میں ضف جمنور ہے بال تو کہا کرتا تھا کہ جس نے ایک کو بران اس کو بیر ہے پاس آئے وہ اس کے گئی جب ابل بین ضف جمنور ہے بال آت کے دو۔ اس مے گئی جب ابل بین ضف جمنور ہے بال تو کہا کرتا تھا کہ جس نے ایک کھوڑا پالے ہے جس پر سوار ہو کرتم کو آل کروں گا۔ حضوراس کے جواب میں فر بایا کرتے بیکھ بیل انشا واللہ تھی کرتی کروں گا۔ جب وہ اپنے کھوڑا پر اور ہو کرتم کو آل کروں گا۔ حضوراس کے جواب میں فر بایا کرتے بیکھ کی میں انشا واللہ تھی کراس پر جملہ کیا۔ بہ ہی تھی ہوڑا ہی ہوڑا ہو کہا ہوں ہے ہی ہوٹا ہو ہے گئی ہوٹا تھی ہوٹا ہو کہا ہی تھی ہوٹا ہو کہا ہوں ہو جس ان کو گل کروں گا بہت معمولی سات ہوں ہو گا ہے گئی ہوٹا تو میں ان کو گل کروں گا بہت معمولی ہوٹا تھی کہا گر برید اور معرفی ہوٹا تو میں ان کو گل کروں گا بوٹا تو میں ان کو گل کروں گا ہوں گا جو اس کو گئی گا کہ ہوگر کی مقت میں جنم رسید ہوگی ' معمرے حمان رضی اللہ عذبہ تا س کے بارے میں بیٹھ کہتے ہیں۔

أَسَى حِيْنَ بَازَزَهِ الرُّسُولِ

لَقُدُ وَرِثُ الضَّلاَلَةُ عَنْ أَبِيْهِ

"ابی کو گرای اپنیاب سے درافت می حاصل ہو گی تھی۔ جبکدرسول القصلی الله علید دسلم نے ابی سے مبارزت قرمائی۔" اَلَیْتَ اِلَیْهِ تَحْمِلُ زَمْ عَظَم وَتُوْ عِدُهُ وَانْتَ بِهِ جَهُوْلُ

'' نو آپ کے پاس اس حال میں آیا کہ اپنے جسم پر بوسیدہ بٹر بول کواٹھائے ہوئے تھا تو آپ کو دھمکیاں دے رہا تھا اور اپنے انجام سے بالکل انجان تھا۔''

" نی کریم صلی الشعلیدوسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن سب سے بخت عذاب اس شخص کو ہوگا۔ جس نے کسی نی کول کیایا جس کوکسی نبی نے قبل کیا ہو۔ علامہ دمیری فر ماتے ہیں کیونکہ بیات فاہر ہے کہ نبی کسی کولل بیس کرتے اور اگر کسی کولل کرویں تو وہ محلوق میں سب سے بدرترین می ہوگا''

#### الشغواء

(عقات) پر افغاشین کے فتہ غین کے سکون اور الف محرود و کے ساتھ عقاب کے لئے بولا جاتا ہے۔ وجہ تسمید رہے کہ شغایشغوان کے دومعنی آتے ہیں ایک دانت کا دوسرے دانت سے بڑھ جاتا۔ اور شغواء کے ایک معنی ہیں چھوٹے بڑے دانت والا اورعقاب کی اوپر کی چوٹی بھی نیچے کی چوٹی سے بڑی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو هغواء کتے ہیں کسی شاعرنے کہا ہے۔

حَفَقُوا بِوَطُنِ بَيْنَ الشَيْق وَالنِيْق ''وولوگ ائ وطن ش بهاڑ کی جو تول کے درمیان غالب آ گئے''۔

# اَلشِفُدَع

(چوٹی مینڈک) مکاوابن سیدو۔

## اَلشِفْنِينُ (جَالَ كِيرَ)

(دو ما کول اللم پرندوں کی شریک انسل) بیلفظ یشنین کے دزن پرشین کے سرہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے جو دو ما کول اللم پرندوں کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ جا دظ کی رائے میہ ہے کہ یہ کوئر کی ایک سم ہے بعض کہتے ہیں کہ شفنین جنگلی کیوئر کو کہتے ہیں۔ اس کی آوز سار تھی گفرح پر ترخم اور ممکنین ہوتی ہے۔ اس کی تبعی شفا نین آتی ہے۔ تار کی جس اس کی آواز مزیدا تھی ہوجاتی ہے۔ اس کی قاش عادت میہ ہوجاتی ہے۔ اس کی جو جاتی ہے یا فوت ہوجاتی ہے تو تا جیات یہ بحرونی رہتا ہے۔ کی دوسرے سے از دوائی تعلقات قائم نہیں کرتا۔ یکی حال مونٹ کا ہے۔ جب یہ مواتا ہوجاتا ہے تو اس کے پر گرجاتے ہیں اور یہ بختی کرنا ترک کروہا ہے۔ یہ تعلقات قائم نہیں کرتا۔ یکی حال مونٹ کا ہے۔ جب یہ موتا ہوجاتا ہے تو اس کے پر گرجاتے ہیں اور یہ بختی کرنا ترک کروہا ہے۔ یہ نظامت کا تا کہ بندا ورد وشیار دہتا ہے۔

شری تکم بالا تفاق اس کا کھانا حلال ہے۔

لمبتى خواص

اس کا گوشت گرم ختک ہوتا ہاں لئے اس کے چھوٹے بچے استعمال کرنے چاہئیں۔اس سے پیدا ہونے والاخون ہی گرم ختک ہوتا ہے۔ کثیر مقدار میں اگر تھی ملا کر استعمال کیا جائے واس کی حرارت اور خشکی کم ہوجاتی ہے۔ روغن زیجون کے ہمراواس کے انڈوں کا استعمال تو ت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی بیٹ عرق گلاب میں حل کر کے حورت اگر استعمال کرے تو رحم کے ورد کے لئے مغید ہے۔ استعمال کرے تو رحم کے ورد کے لئے مغید ہے۔ آ شوب چہتم اور آ کھے کے ورم کے لئے اس کا کرم خون اگر ٹیکا یا جائے تو بے حد مغید ہے۔ اس طرح اگر اس کے انڈے کی سفید گلاب میں رد کی ہمگو کرتا تھے پر رکھی جائے تو آ شوب چہتم کے لئے اورورم کے لئے نہایت بحرب نسخہ ہے۔

#### الشق

بقول قزوی ش ازجنس شیطان ہے اس کے جسم کا بالا کی حصدانسان جیسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نستاس بیٹی بن مانس انسان اورشق ہے مرکب ہے۔ سنر چس بعض مرجہ انسانوں برخا ہر ہوتا ہے۔

کتے ہیں کے علقہ بن صفوان بن امریکی رات با ہر نکلا۔ جب وہ جلتے چلتے کی خاص مقام پر پہنچا تو اس کی ش سے ملاقات ہوگی۔
علقہ بولا کہا ہے ش تیرا اور میرا کیا واسط ؟ انبذا تو جھ ہے رو پرش ہوجا اورا ہے تیرتر کش میں رکھ نے۔ کیا تو ایسے شخص کو مارنا جا ہتا ہے جو
تھے کو مارنا جیس جا ہتا ۔ شق نے جواب ویا کہ آؤٹا ذراوہ ہاتھ بھی ہوجا کیں۔ انجماج ہے تیکتم میں گری ندا جائے میں تفہرار ہتا ہوں۔ جب
ش کی طرح نہ مانا تو علقہ بھی تیار ہوگیا اوردونوں آپس میں مجڑ گئے۔ بالاخرش مردہ ہوکر کر پڑا۔

عرب کے دومشہور کا ہن

ش اور طبح عرب کے دومشہور عالم کائن تنے یش نسف انسان تغاراس کے ایک ہاتھ اور پیر اورا یک آگئی اور طبح کے جسم میں نہ بڑیاں تھیں اور نداس کے الکلیاں تھیں اور بیزین پراس طرح لیٹ جاتا تھا جس طرح چٹائی بچھادی جاتی ہے۔ شق اور طبح کی پیدائش اس روز زموئی جس روز عمر و بن عامر کی بیوی طریفہ کا ہند کا انتقاب ہوا۔

طریفہ کا ہندئے اپنی موت کے دن مرنے سے قبل ملیج نواز ئید و کو بلوایا۔ جب و واس کے پاس لایا گیا تو اس نے اپنالعاب و مین اس کے حلق جس ڈال دیا اور کہا ہے بچیظم کہا نت جس میر ا جانتین ٹابت ہوگا۔ بلیجی واس کے سینے جس تھا اُس کے گردن اور سرنہیں تھا۔ اس کے بعد اس مورت نے شق کو بلوایا اور اس کے ساتھ بھی میں تعل کیا۔ اس کے بعد مرکنی۔ مقام جھے جس اس کی قبر ہے۔ حافظ ابوالفرج ابن جوزی نے لکھا ہے کہ فالد بن عبد اللہ اللم رسی اس شق کی اولا دہیں ہے ہتے۔

شاہ يمن مالك بن نصر المحمى كاخواب اور آب كى نبوت كى ليشين كوكى

سیرت این ہشام میں ابن اسحاق ہے روایت ہے کہ مالک بن لفرنخی نے ایک بھیا تک خواب دیکھا جس کی وجہ ہے اس پر دہشت حاری ہوگئی۔ چنا نچاس کی رعایا میں جس قدر ساحراور نجو می تھے سب کوطنب کیا۔ جب وہ سب جنع ہو گئے تو باوشاہ نے ان ایک وحشت ناک خواب دیکھا ہے جس کا اب تک جو ہرا ڑہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے سامنے خواب بیان سیجے تا کہ ہم آپ کے سامنے اس کی تبھیر بیان کریں۔

بادشاہ نے کہا کہ اگر می خود خواب تمہارے سامنے بیان کردول تو تمہاری بیان کردہ تعبیرے میں مطمئن تیں ہوں گا۔ میں صرف

اس خفس کی تعییر سے مطمئن ہوں گا جومیر سے بتانے سے قبل خودخواب بیان کر سے ۔ بیٹن کر سب نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ جو
بادشاہ سلامت چاہتے ہیں وہ شق اور شیخ کے طاوہ کو کی تیسر افخف ٹیس بتا سکتا۔ پس بادش ہنے اُن کے بال نے کے لئے ایک قاصد دوڑا یا۔
جب وہ حاضر ہوئ قر پہلے بادشاہ نے شیخ سے ہو چھا اس نے جواب ویا کہ جہاں پناہ آپ نے خواب میں ایک کھو پڑی واکسی ہی ہو جو
تاریکی میں نمودار ہو کی اور اس نے تمام کھو پڑی والوں کو کھالیا۔ بادشاہ نے بیس کر کہ کہ بالکل صحیح ہے ہے تم جھکواس کی تعییر بتاؤ۔ شیخ نے
کہا ان دو حوں (سیوہ پھر والی زیمن) میں جتنے جانو رآباہ ہیں میں اُن کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ملک پر حیشیوں کا نزول ہوگا اور
ایس اور بڑش کے درمیون جتنی زمین ہے وہ مسب کے ما ملک ہوجا نمیں گے۔ بادشاہ یہ بن کر بولا کہ شیخ بیر قو نو نے بڑی درویا کہ وہ لڑاش
بات بتائی ہے۔ اچھا یہ بتاکہ یہ وہ مسب کے ما ملک ہو جا نمیں ہے۔ بادشاہ یہ بیر سے بحداس نے جواب دیا کہ آپ کے ساتھ یا ستر برک
بعد یہ واقعہ چش آئے گا۔ اس کے بعد مبشیوں سے لڑائی ہوگی اور وہ یہاں سے نکال دیئے جا کیں بھر نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ نے نکا کے گا؟ شیخ نے جواب دیا کہ ابن ذکی برن عدن سے ان پرخوری کرے گا اور ان میں سے کی کو یمن بھر نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ نے بوجھا کہ ای کو کون ختم کرے گا؟

کا بمن نے جواب دیا ایک پاک نبی جس کے پاس أس کے رب العلی کے مہاں سے دی آئے گی اس کو ٹم کرے گا۔ پھر پادش ہے فر ا در بافت کیا یہ نبی کس قوم سے بھول گے ؟ مطبح نے جواب دیا کہ یہ نبی خالب بین فہرا بین ما لک بمن لھرکی اولا دسے بھوں کے اور ان کی قوم میں آخر وقت تک حکومت رہے گی۔ بادشاہ نے بیمن کر ہو چھا کیا ان کا زمانہ بھی بھی تم ہوگا۔ سطیح نے جواب دیا کہ ضرور بھوگا۔ اس دن اولین و آخرین جمع کئے جا کھی گے اور جو نیکو کا ربوں کے وہ خوشحال بھوں کے اور جو گناہ گار بھوں کے دہ بدھ ل بھوں کے۔

پر باہ شاہ نے پوچھا کہ اب طبح ہو پکھٹو کہدرہا ہے آیا ہے جاسطے نے جواب دیا کہ میں شغق مفسق اور جاند کی (جب وہ پورا ہو جائے ) کی قتم کھا کر کہتا ہول کہ جو پکھٹس نے بتایا و دبالکل سیح ہے۔

اس کے بعد بادشاہ نے شق کو بلا یا اور اس سے بھی ہی صوالات کے ۔ پسش نے اس سے کہ آپ نے ایک کھوپر کی دیکھی ہے جو تاریخی سے نہو دار ہوکر باغیچہ اور پہاڑی کے بائین کھڑی ہوگی اور ہر ذی روح کو کھالیا۔ جب بادشاہ نے شق کی گفتگوش تو کہا کہ تو نے بالک سے ہوا اس ان اس کی تعبیر بیان کر ۔ شق نے کہان پہاڑیوں کے درمیان بسنے والے انسانوں کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ تہمارے ملک بی سے جو شی ہی ہوگی تا کہ جرا ہا ہے تھ پر قربان میں جو اے شن کی صوحت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ جرا ہا ہے تھ پر قربان ہوا ۔ شی کے اور وہ سب پر غالب آجا کمیں کے اور این سے نجران تک ان کی صوحت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ جرا ہا ہے تھ پر قربان ہوا ۔ شی اس کے درمیان سے بعد بیدواقعہ دونما ہوگا ۔ پھر ان سے ایک مقت میں جائے گئے ہو ہا کہ بادشاہ نے ہوا ہوا ہو گا ہوا ہو گا جو این ذبی بیزان کے گھرے نظے گا۔ بادشاہ نے در یافت کیا ہو جو ان کی سے جو اہر وہ میں یو تھا وہ ان کی سے جو اہر وہ میں یو تھا وہ ان کی سے جو اہر وہ میں اور اس کی سے جو اہر وہ میں اور اس کی سے جو اہر وہ میں یو تھا کہ میں اس کی سے جو اہر وہ میں یو تھا کہ ہو جائے گی اور اس کو شتم کریں کے جو اہر وی اور ان کی سے کے درمیان عدل وہن کے گئے گا۔ بادران کی قوم میں یو تھا کہ عومت دیے گی اور اس کو شتم کریں کے جو اہر وی اور ان کی تو میں یو تھا کہ میں یو تھا کی کا در اس کو شتم کی تین شتم کریں کے جو اہر وی اور اس کی سے کہ درمیان عدل وہن کے گئے کی اور ان کی تو میں یو تھا کی کو مین دیے گی ۔

بادشاہ نے دریافت کیا ایم قصل کیا ہے؟ شق نے جواب دیا کہ بیدوہ دن ہے جس دن اوگوں کو بدلد دیا جائے گا اور آسان سے پکارا جائے گا جس کوزندہ اور مُر دہ سب لوگ سنیں گے۔ اس دن تمام لوگ جمع کئے جا کیں گے۔ نیک فیر کے ذریعے قلاح یاب ہول گے۔ بادش ہنے سوال کیا کہ تیری بات کے ہے۔ شق نے کہاز مین وآسان اور ان کی پستی و بلندی کی حتم جوفجر میں نے دی ہے وہ کی ہے اس میں کوئی شک وشینیں ہے۔ باوشاہ نے جب ان دونوں کا ہنوں کی چسین کوئی میں مطابقت یائی تو اس کو یقین ہو گیاا دراس نے عبشیوں کے نوف کی وجہ سے اپنے اہل شانہ کو البحیر و منتقل کر دیا۔

### آتِ کی ولاوت یا سعادت برا یوان کسریٰ می زلزله

بس نوشرواں نے اپ ہا کہ جھا ہے کہ کیا اوران ہے واقعہ کے متعلق معلومات کیں۔ پس رئیس موقابان نے کہا کہ جھے ایسے لگا

ہے کہ طرب کے اخدر کوئی عظیم حادثہ رو نہ ہوا ہے اس پر نوشیرواں نے تعمان بن منذرکوایک خطاکھا کہ جوفض عمر بول کے حالات ہے سب

ے زید وواقف ہواس کو ہمارے پاس بھی وو ہے پہ ٹی نوبان نے عبداس بن ہمروض نی کواس کے پاس بھی ویا۔ پر خض نہا ہے معمر تھا جب

یہ کسری کے پاس بھی تو اس نے کہا ہی جو تم ہے پوچھا چاہتا ہوں تم کواس کا علم ہے۔ اس نے جواب وید کہ ہیاں فرما ہے کیا ہو چھنا

چاہ جمیری اگر جھے کواس کا علم ہوا تو ضرور بتاؤں گا۔ کسری نے کہ جس اسے خص کی تلاش ہیں ہوں جو میرے بتانے سے بل مید بتادے کہ

ہماس سے کیا ہو چھنا چاہتا ہوں۔ عبدا کسے نے کہا ہیلم تو میرے ماموں عظم کو حاصل ہے جو مشارق شام جس رہے ہیں۔ توشیرواں نے کہاا چھا جاؤا ورا ہے ماموں سے ہو چھو۔ چتا نے جو اب نے و سے ملک ہمام کوروانہ ہو گیا۔ جب مطبح کے پاس پہنچا تو و کھا کہ اس پر عالم فزی طاری کے ہا تا کہ صلام کیا مگروہ جواب نے دے سال جو جو باری کورو وروانہ ہو گیا۔ جب مطبح کے پاس پہنچا تو و کھا کہ اس پر عالم فزی طاری

اَصُم اَم يَسْمَعُ غُطُولِف الْيَمَنَ يَا صاحِبَ الْجَطةِ اَعْنَيْتَ مِنْ وَمِنُ الْسَمَعُ غُطُولِف الْيَمَنَ ال عامور يم كوكوك المجال عا يَا الله على الله على الله عامور يم كوكوك الله عاليا بحد الله على الله على الله على الله عام الله عام الله عام الله الله عام ال

ہوں۔ بیٹن کر مطبح نے آئیمیں کھولیں اور کہا تو عبداسے ہا لیک اونٹی پرسوار ہوکر آیا ہے جس کی را نیس بھنچی ہوئی ہیں سطیح کے پاس تو اس حال ہیں آیا جب کہ وہ تبریش ویر نشکائے ہوئے ہے تھے کو ملک بنی ساسان (شاوفارس) نے اس لئے بھیجا ہے کہ تو ایوان کسری کے زار لہ اور نوشیر وال حاول کے خواب کی تعبیر بتلائے۔ وہ خواب رہے کہ وہ حالت وراونٹ عمر کی گھوڑ وں کو بنکاتے ہوئے لے جارہ میں اور وہ دریائے و جلہ کو پارکرے ملک فارس میں بین مجے ہیں۔ اے عبدائے جب تلاوت کلام پاک کاظہور ہوگا اور صاحب ہرا دہ (آپ کا اسم توصلی ) مبعوث ہوں اور پیر وساوہ کا پائی نشک ہو جائے تو اہل فارس کے لئے بائل جائے پناو نیس رے گا اور نہ ہی شام طبح کے لئے مبارک رہے گا۔ مبارک کے مبارک رہے گا۔ مبارک کے مبارک کے مبارک کے مبارک کے مبارک کے گا۔ مبارک

اس پیشین گوئی میں بابل سے مراد بابل عراق ہے اس کو بابل اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں ستو ماصر ح نمرود کے وقت احتلاء السنظا ہر ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رمنی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ اس سے مرادسرز مین کوفیہ ہے۔ بعض کی رائے بیہ ہے کہ جبل و نیاوندکو بابل کہتے میں۔

كرى كائة قاتل عدلدليما

کمری وہ پہلامقول ہے جس نے اپنے قاتل ہے بدلدایا جیسا کہ ابوالفری این الجوزی نے ''کناب الا ذکیا ہ' میں ذکر کیا ہے کہ کسری کو جومیوں نے اطلاع دی تھی کہ تھی کوئل کیا جائے گاتو کسری نے کہا بخدا میں بھی اپنے قاتل ہے ضرور بدلدلوں گا۔ چنانچہ اس نے زہر قاتل سے ضرور بدلدلوں گا۔ چنانچہ اس نے زہر قاتل سے کرایک ڈبید میں نہاے تہ جو کہ آو سے بادر جو کش اس کو کھالے گااس میں اس قدر قوت آجائے گی کہ وہ ایک وقت میں کئی گئی ہورتوں ہے جو کہ قوت باہ کے لئے ہے اور جو کش اس کو کھالے گااس میں اس قدر قوت آجائے گی کہ وہ ایک وقت میں گئی گئی ہورتوں ہے جب کر سے گئی گئی ہورتوں ہے جب کر سے گئی ۔

پھرائی نے اس ڈید کوئزاندی مفاظت ہے رکا دیا ہے بجو میوں کی پیٹین کوئی کے مطابق ایک عرصہ کے بعد جب اس کے لڑکے نے اس کوئل کر دیا اورائ کے نے اس کوئزاند پر قبضہ کرلیا تو وہ ڈیدائ کوئزاندیں ٹی اس پرتج برشدہ عبارت کو پڑھ کرائ کو یقین ہوگیا کہ اس کا باپ اس دوا کی وجہ سے اس قد رقوی تھا اور آئی عورتوں ہے اس دوا دوا کی بدولت صحبت کرتا تھا۔ چنا نچدائ نے اس ڈیدیش سے دو دوا ( زہر قاتل ) اس پر چد پر درج شدہ مقدار کے مطابق ٹکال کر کھائی اور کھاتے ہی نمر گیا۔ پس کسرٹی وہ پہلامقول ہے جس نے اپ قاتل سے بدلدلیا۔ باب الدال ' دائے' کے بیان بھی گڑر چکا ہے کہ کسری کے درم بھی تمیں بڑار مورجی تھیں۔

### اَلشَّقَحُطَبُ

سفر جل کے وزن پر جارمینگوں والے مینڈ سے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع شقاط شقاطب آتی ہیں۔

#### الشقذان

( گرگٹ) الشقذ ان: گرگٹ کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابن سیدہ نے لکھا ہے۔ نیز گوہ اور ورل (یہ بھی گوہ کے مشابہ کر گوہ ہے کچھے ہذا کبی اور میلی ڈم والا ایک جانور ہے ) طحن جھیکل اور نرخ زہر لیے سانپ کو بھی شند ان کہتے ہیں۔ اس کا واحد شند ہ آتا ہے۔

### الشِقُرَاق

(فاخت سے بڑاا کی منحوں پریمہ) المثقر ال: صاحب محکم اور دابن قتید کے بیان کے مطابق اس کوشین کے فتہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ بطلیموی کے نزویک کسرہ زیادہ فصبح ہے اس لئے کہ اسمول کے اوز ان میں فعلان ( بکسرہ فا) موجود ہے جیسا کہ طرماح اور هنتار کیکن فعلان (بفتحہ فام) موجود تیں ہے۔ مصنف کی دوسری کتاب' الغریب' میں بھی فتقر ات کسرہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور کسرہ عنظیل سے بھی منتقول ہے اور بعض کا کہتا ہے کہ اس میں فتہ' ضمہ' کسرہ شینوں لغات ہیں۔

اس کوٹر قرات بھی کہتے ہیں بیا کی چیوٹا ساپر عدہ ہوتا ہے اس کواخیل (منحوں پرندہ) بھی کہتے ہیں۔ بیبزر مگ کا کبوری کے برابر
ہوتا ہے اس کی سبزی جاذب نظر ہوتی ہے اور اس کے بازووں ہیں قدرے سابی ہوتی ہے۔ اس کی فطرت ہیں ترص جو لا کی اور دوسرے
پر غدول کے انڈے چرانا داخل ہے۔ اہل عرب اس کومنحوں پرندہ کہتے ہیں۔ روم خراسان اور شام وغیرہ ہیں بکٹرت پایا جاتا ہے۔
انسانوں سے ہمیشہ و ور رہتا ہے اور خاص طور سے بہاڑ کی چوٹیوں پر دہتا پہند کرتا ہے۔ لیکن اپنے انڈے ایک بلند مجارتوں پر ویتا ہے
جہاں وگوں کی پہنچ مشکل ہو۔ اس کا محوضلہ شدید بد بو دار ہوتا ہے۔ شارح فیت اور جادظ کی رائے یہ ہے کہ شراق کو سے کی ایک تھم ہے
جہاں وگوں کی پہنچ مشکل ہو۔ اس کا محوضلہ شدید بد بو دار ہوتا ہے۔ شارح فیت اس کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کو مار کراس طرح چلاتا ہے
گویا بہت کم کرتا ہے اور فطر تا فریاد جیا ہے اور جب کی جانور سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کو مار کراس طرح چلاتا ہے
گویا بہت کو یا بیتر خودی معمروب ہے۔

مر و حکم

رؤیانی اور بنوی نے اس کے خبث کی بناہ پراس کی حرمت کے قائل ہیں۔ رافق نے بھی سمیری سے بھی قبل کیا ہے۔ جبلی شارح نہیں۔ ابن سرائ جسی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ، دردی نے حاوی میں اس کی اور مقعق (کوے کے مانندا یک پرعمہ) کی حرمت نقل کی ہے اور وجہ حرمت میں بیان کی ہے کہ بید دنوں پرندے اہل حرب کے نزویک خبائث میں سے ہیں۔ یہی اکثر دیگر علما و کا قول ہے لیکن پرکھرلوگ اس کی حلت کے جسی قائل ہیں۔

ضرب الامثال

اللعرب کی کوٹوست کی جانب منسوب کرتے ہوئے گئے ہیں۔ فیلائڈ آمنسٹ ام من الا ُ حیسٰل (فلاں فخص اخیل ہے بھی زیاد ہ منحوں ہے ) خیل ادر فقر اق ایک بی پرند ہ کے دونام ہیں۔

طبى خواص

جب مونا کم چکدار ہوتو اس کو پکھلا کراس پر شتر ان کا پیتے تھڑ کئے ہے اس کی چک بیس فیر معمولی اضافہ ہوجائے گا جیسا کہ لومڑی کی جمل ہے اس کی چک ایک دم ماند پڑجاتی ہے اس کے پتے کے خضاب ہے ہال ہالکل سیاد ہوجاتے ہیں۔اس کا کوشت نہا ہے گرم ہوتا ہے اور بد پودار بھی ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال آنتوں بیس زکی ہوئی تخت ہوا کو فارج کردیتا ہے۔

خواب مي تعبير

شتر ان کوخواب میں دیکھنے کی تبیر حسین جمیل عورت ہے۔

### الشمسسية

(سرئرخ رنگ کا چکیلا سانب): اس کوشمسیداس دجدے کہتے ہیں کہ جب اس کی محرزیادہ ہو جاتی ہے تواس کی آنکھوں میں ور و پیدا ہو جاتا ہے جس سے میںا بینا ہو جاتا ہے اس وقت میر کسی ایسی دیوار کی تلاش میں ٹکٹیا ہے جوشرق رو ہو۔ چنا نچہ جب اس کوکوئی شرق روئی دیوارٹل جاتی ہے تو بیاس پر ہیٹر کر سورج کی جانب مزرکر لیتا ہے اور پکے دیرای طرح جیشار ہتا ہے۔ جب سورج کی شعامیں کمل طور پراس کی آنکھوں میں نفوذ کرتی ہیں تو اس کی تار کی اور جالا ختم ہو جاتا ہے۔ بیگل ساست دن تک مسلسل وہ کرتا ہے۔ چنا نچہ سامت ون کے بعداس کی بینائی والی آجاتی ہے اس کے علاوہ ویگر سانپ جب تا بینا ہو جاتے ہیں تو باویان کے ہرے چوں پر آنکھیں ممل کر بینا ہو جاتے ہیں۔

# الشنقب

اَلْشَعْبْ بعنقب بروزن النفذاليك مشهور برغموب.

#### شه

شہ ابن سیدہ نے لکھا ہے کہ شرشا بین جیساا کے برعمہ ہے جو کور ول کو پکڑ لیتا ہے۔ بدلفظ مجمی ہے۔

#### الشهام

الشمام بخول بياباني (بموت اوربموتي) اس كاذكر باب السين عن صعلاة" كعنوان سے كزر چكا ہے۔

#### الشهرمان

(ایک بحری پرنده) اشمر مان: سارس سے قدر سے برا ہوتا ہے۔اس کی ٹائٹیس چھوٹی اور تگ ابلق (سیاہ وسفید) ہوتا ہے۔

### الشوحة

(چل) الثوجة ال كاميان باب الحامين" الحداة" كعنوان عرز ريكا ب\_

## الشوث

(سيرى)الثوف:اس كالمل بيان بان القاف من قنفذ كي عنوان سي آئى ا

# الشوشب

(هُولِ بِجُودُ چِوتُ)

### الشوط

الثوط ، چیل کی ایک تم کا نام ہے جس کا سرچیوٹا اور درمیانی حصہ بڑا ہوتا ہے۔ جو ہری نے اس کوایک دوسری طرح کی مجیلی تکھا

### شو طبراح

جو برى نے كہا ہے كماس مرادكيد أے۔

### الشول

الشول جن أونشخوں كے حمل يا وضع حمل كوسات يا آخمہ ماہ كزر گئے ہوں اور دودو قتم ہوكران كے تقن سكڑ مسئے ہوں۔اس كا دا عد شائلتہ آتا ہے اور شول خلاف تياس جمع ہے۔

منربالامشال

کہتے ہیں الا کہتے فون نی شول و وزاون (سانم) اونٹیوں میں جع نہیں ہو سکتے۔ جس وقت عبدالملک بن مروان نے عمر و بن سعیدا شدق و کی تعلق اللہ وقت اس نے بیر شال دی تھی۔ اوراس کا شارہ اللہ تعلق کی کے اس تول کی طرف تھا۔ لسو کسان فیصد الله الاالملہ ملف سدت (اگرز مین میں دومعبود ہوتے تو فساویر پاہو جاتا) زخشری نے کشاف میں اس کی تغییر کی ہے عبدالملک بن مروان کا الاالملہ مطلب یہ تعلق کہ ایک سلطنت میں دوفر ما زواؤں کی مکومت نہیں جل سے باب الفاء می قبل کے عنوان میں شول کا مزید تذکر و آئے گا۔

### شوالة

شولہ درامل بچمو کی پشت میں آبجرے ہوئے ڈیٹ کو کہتے ہیں۔ائ انتہارے بچموکوشولہ کہددیا جاتا ہے۔ بچمو کا تذکرہ ہاب العین میں عقرب کے عنوان سے آئے گا۔

الشيخ اليهودي

(انبان نماایک جانور) شخ یعودی ابو حامداندلی نے اور قزویی نے اپنی کتاب انجاز قات ایس لکھا ہے کہ بدایک جانور کے جس کا چروانسانوں جیسا ہوتا ہے اوراس کی ڈاز می سفید ہوتی ہے۔ باتی بدن مینڈک جیسا ہوتا ہے۔ بال گائے جیسے ہوتے ہیں ار قد وقامت میں چھڑے کے برابر ہوتا ہے۔ بیستدر سے شنبہ کی رات کو نکا ہے اور یک شنبہ کے فروب آفا بی بر رہتا ہے۔ مینڈک کی طرح مو وقامت میں پھڑے کئی ہے۔ بیست کی طرح مو وقامت ہے۔ جب یہ بانی میں واقل ہوجاتا ہے تو کشتی اُس تک جیس پینے سکتی۔

ی بھی عمو ماعام مجھلیوں میں داخل ہے۔ سیعمی عمو ماعام مجھلیوں میں داخل ہے۔

طيى خواص

اس کی کھال اگر نقرس پر رکھ دی جائے تو در دفور أبند ہوجا تا ہے۔

الشيزمان

(بھیڑیا)

الشيصبان

ال سے مراوز چون ہے۔

الشيح المج : يروزن يح (شركا بيد) ببالالف شي اسد كعنوان سركا بيد) ب

الشيم

الشيم: ايك شم كى مجلى كوكت إلى شاعركها ب قط المجارية والمحند قل لطغام الازد لا تبطروا بالشيم والمجريث والكعند "قبيلاازدكا كثربازور كي كوكروواكرينيس مجيلول يركووس يراورمين لورينيس المجلول يركووس يراورمين لورينيس المجالول يركووس يراورمين لورينيس المجلول يركووس المراورمين لورينيس المجلول يركووس المراورمين لورينيس المجلول يركووس المراورمين لورينيس المجلول المركوب الم

الشِّيُّهم

(زیری) الشیمی جشی شاعرنے کہاہے۔ لَیْنُ جَلَّهُ اَسْبَابُ الْعَدَاوَةِ بَیْنَا کَ لَیْوَ تَبِحِلَنَّ مِنِی عُلَی ظَهْرِ شَیْهَمُ ''اگر ہمارے درمیان اسباب عدادت نے ہو گئے تو جھے ہے جہم کی پشت پرکوئ کرجائے گا۔'' اصمین کی رائے ہے کہ جہم شہام لیخی بھوت کے معنی جس ہے۔ دورت نا ارشاء کر اللہ میں کے معنی جس ہے۔

ابوة ویب مذلی شاعر کابیان ہے کہ جب جھ کومعلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیلد جیں توجھ کواس قدر رنج ہوا کہ جھے رات کو نیندنیآئی اور رات گزار ٹی دو بھر ہوگئی۔ مجھے کے وقت میری آنکوذ راجھیکی تو کسی ہا تف کی آواز آئی۔ وہ یہ کہدر ہاہے۔

خطب اجل ناخ بالاسلام بين النخيل ومعقد الاطام الأسام على المنظم الأطام المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطقة المنظم المنظم المنطقة المنطقة

ابودؤیب کتے ہیں کہ بھی ہے اواز (اشعار) من کر ڈرکر چونک پڑااور آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو سوائے سعد الذائح (نام ستارو)

کے جھ کو کچھ نظرنہ آیا تو ہیں نے اس کی ہت ہیں لئے گرب ہیں گشت وخون ہوگا اور ہے کہ رسول اکر ٹم کی یا تو وفات ہو چکی ہے یا اس بھاری ہیں آپ رصلت فر مانے والے ہیں۔ چنا نچہ ہیں اس فکر ہیں اپنی اوٹنی پر سوار ہو کر چلا اور لگا تار چتیا رہا۔ جب سے نمود ار اور کی تو جھے اپی اوٹنی کو تیز دوڑانے کے لئے ایک چی ( لکڑی ) کی ضرورت محسوں ہوئی۔ چنا نچہ ہیں چکی تلاش کرنے لگا۔ کیا و کھیا ہوں کہ ایک فار پشت ہیز دوڑانے کے لئے ایک چو اور وہ ممانپ اس کو لیٹا ہوا ہے۔ چنا نچہ کھ سیحنڈ بعد اس فار پشت نے ممانپ کو نگل لیا۔ ہیں نے اس سے ہوفال کی کہ فار پشت نے ممانپ کو نگل لیا۔ ہیں نے اس سے ہوفال کی کہ فار پشت نے ممانپ کو لیٹا مول اللہ سلی اللہ عند اس کی موجوا کی علامت ہے کہ لوگ رسول اللہ سلی اللہ عند وہوا کی کو فات کے بعد امر حق ہے دوگر دانی کرتے ہوئے کی قائم ( ھا کم ) کے فلا ف تریم ہوجوا کیں گے۔

اس کے بعد معزرت ابو بکر رضی اللہ عندے فر مایا کہ ہاتھ بڑھا ہے بیس آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ چنانچے معزرت ابو بکر رضی اللہ عند نے ہاتھ بڑھادیا اور معفرت عمر رضی اللہ عند نے بیعت کرئی۔

اس کے بعد تمام سحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اس کے بعد حضرت ابو بکرر مٹی الشدعندہ ہاں سے اُٹھ کر آگئے اور یس جمی ان کے ہمراہ لوٹ آیا۔ میں آپ کی تماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہوا۔

## أبُوُ شبقُونَة

الوهبةوية : بيا يك يرنده بوتا ب جوعمو فأكرهون اور جو ياؤن كقريب ربتا باوران كي كعيول كو پكرتا ب-

### بابُ الصَّاد

## اَلصُوءَ بَهُ

(جوؤں کے اغرے کیکھ (الصولیة :اس کی جمع صواب اور صبّان آتی ہے۔ بعض لوگ بغیر ہمڑ و کے صبیان استثمال کرتے ہیں۔ سرش کو ل پیدا ہوجائے کے وقت کہا جاتا ہے تی رائب مؤلیا ہینی اس کے سر میں کو ل ہے۔ قدُ جنبُ راسہ کینی اس کے سر میں

جوں ہوگی۔ایاس کی رائے ہے کہ صبیان مذکر جول کے لئے ہے۔اور جو ل ان چیزوں میں سے ہے جس کے مذکر مودث بہت پھوٹے ہوتے ہیں۔جیسے ڈوادین اور ہزاق۔

مديث من ليكه كاذكر

خیشمد بن سلیمان نے اپنی مند کے پندر ہوی برے آخر میں روایت کی ہے.

" حضرت جاہرین عبدالقدرضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزان عدل ہائم کی جائے گی اوراس میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ پس جس کی نیکیون کا پلز ابرائی کے پلز ہے ہے لیکو بھر میں بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس کی برائیوں کا پلز ائیکیوں کے پلز ہے ہے لیکو بھر بھی بھاری ہوگا وہ واخل جہنم ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الذھ ملی واخل جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے قر مایا وہ اوگ اسماب اعراف ہیں وہ جنت میں واخل جبیں ہوں گے۔

شرى حكم

ا مام شانعی رحمته الند تعالی علیه فرماتے ہیں کہ لیکھ ہوں کے تکم میں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی محرم اس کو مار ڈالے تو اس کو صدقہ کرنامتیب ہے خواہ وہ صدقہ قلیل مقدار میں بی کیوں نہ ہو۔

الامثال

الل عرب كتي بين أيْفَدُّ في مِثْلَ الصوّاب وفي عينه مثل الجزة وه مير الدريائي جائے والى ليكوجيسى معمولى برائى كومجى تاركرتا ہے۔ جب كداس كى تمكموں بش جزه ہے۔ ميدائى كتي بين بيرمثال اس وقت بولتے بين جب كوئى فض كثرت عيوب كے باوجود دوس بے كى معمولى سى خاميوں بر ملامت كرے۔

رياثى ثاعركبتايجي

الا ایهاذا اللائمی فی خلیقتی هل النفس فیما کان منک تلوم
" خردار! اے جھے میری عادلال کے بارے میں طامت کرتے والے کیا تجھے تیرائنس تیری برائیوں پڑی طامت کرتا ہے؟"
فکیف توی فی عین صاحبک القذی وتنسی قلی عیسیک و هو عظیم
ترجہ: - وکی طرح اپنے دمقائل کی آنھی کا تکا و کھے لیتا ہے اور اپنی آٹھوں کے قبتے کو کیے بھول جاتا ہے '۔

### الصارخ

ای عرادرغے۔

مديث شرع كالمذكرة:

يخارى مسلم ابوداؤ واورنسائي مين حضرت مسروق مهم الله عروى ب:-

'' فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے بنی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق وریافت کیا تو حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ آپ وائی عمل کو پہند فرماتے تھے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ آپ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ فرامایا کہ جب مُر غ بولنا تھا تو "بنمازے لئے کھڑے ہوجایا کرتے تھے"۔

### ألصًافِر

(رات کوآ واز کرنے والا ایک پرندہ) الصافر ایک مشہور پرندہ ہے۔ جو چڑیوں کی اتسام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو کسی درخت کی شاخ کواپنی دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر اُلٹا لٹک جاتا ہے اور مسج تک برابر ڈینٹا رہتا ہے۔ یہال تک کہ جب روشن پھیل جاتی ہے تو خاموش ہوجاتا ہے۔

قزوی رحمت الله علیه فرماتے میں کہ آسان کے گرنے کے خوف سے شور کیا تا ہے اور ای وجد سے بدالنا لکتا ہے تا کہ اگر ہمان کرے تو اس کا سراور چیرہ محفوظ رہے۔ بعض علاء کی رائے ہے کہ صافر سے سراد تنوط ہے جس کا تذکرہ باب لٹا ہیں گزر چکا۔ اگر اس کا گھونسلہ ہوتا ہے تو اس کو صیلہ نما بنا تا ہے اور اگر گھونسلہ نہیں ہوتا تو پھرکسی ورخت پر اُٹ بی تکتا ہے۔

الاختال

الل عرب كى كى بزولى اوركم بمتى كے اظهار كے لئے كہتے ہيں فسلان الجيئ و الحيسرة ومن صافو " (فلال هنگص صافر سے مجى زياد و بزول اور حيران ہے ) اس طرح كہتے ہيں "مافى الداد صافلے "كمر بيس كوئى آ واز كرنے وارشيس) تعيد

صافر کا خواب جی نظر آنا حیرانی اورروپوش ہونے کی علامت ہے بھی وشمن کے خوف سے طاقتورلوگوں کی جانب ماکل ہونے کا اشار و ہے۔

#### الصّدف

العدف. بد بحری جانور کی ایک متم ہے۔ حضرت ابن عبس کی حدیث ہیں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو صدف اپند متر کھول لیٹا ہے اور جب بارش کا قطروائی کے مند ہیں پہنچ جاتا ہے تو ووئنہ بند کر لیتا ہے اس طرح اس کے مند ہیں لوگو لیتی ہے موتی بغتے ہیں۔ صواد ف ان اونٹوں کو بھی کہتے ہیں جواس حالت پر حوض پر پہنچیں جب ان سے پہلے آئے ہوئے دوسرے اونٹ پانی لی رہے ہوں اور یہ کر ان اونٹوں کو بھی کہتے ہیں جواس حالت پر حوض پر پہنچیں جب ان سے پہلے آئے ہوئے دوسرے اونٹ پانی لی رہے ہوں اور یہ کر ایک جو اونٹ پانی لی کر ایک جو اونٹ پانی لی کر ایک جو اونٹ کی باری آئے۔ راجز کے بڑے باعث انتظار میں کھڑے ہوجا کی باری آئے۔ راجز کے قبل میں صوادف کے یہ جنی ہیں۔

ع المناظر ات العقب المصوادف "ليجيد بنواك انظار كرنواك اونث". موتى كي طبي خواص

خفقان مرہ سودائی کود درکرتا ہےاور دل وجگر کے خون کوصاف کرتا ہے۔ بیمائی میں اضافہ کرتا ہے ای لئے اس کوسرمہ میں ملایا جاتا ہے۔اگر اس کو اس قدر مل کیا جائے کہ پانی ہو جائے۔ مجمراس کی (بہتن) چبرے کے داغ اور مہاہے وغیرہ) پر مالش کی جائے تو ایک مالش ہے تمام داغ ود ھے ختم ہو جا کئیں گے اور دو بار و مالش کی نوبت نہیں آئے گا۔

تعبير

لولو (موتی) کا خواب ش دیکهنا بہت کی چیزوں مثلاً غلام باندیال از کے مال عمرہ کلام اور حسن پروالت کرتا ہے۔ اگر کوئی فخص خواب میں دیکھے کہ وہ موتوں کوسیدھا کر رہا ہے تو وہ قرآن پاک کی سیح تغییر کرے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ فخص اپنے ہاتھ میں جگھرے موت موتی ویکھیے تو یہ فرزند پیدا ہوئے کی علامت ہے اور اگر غیرشادی شدہ فخص ایسانی خواب و کھیے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ وہ کسی غلام کا ایک بنے موتی ہے گا۔ یہ تعبیر کلام ہاری تعالی "ویسطو ف عالم بھے غلے مان گھنم کا تھنم کو گو مکٹوئن "اوران کے پی ایسے لڑے آویں جاویں گے جو فاص اُنہی کے لئے ہوں گے۔ کو یا وہ دھا ظامت سے رکھے ہوئے موتی جیل کی روشنی جیں ہے۔

اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ موتیوں کوتو ژر ہا ہے یا فروخت کر رہا ہے تو یہ خواب قر آن پاک بجول جانے کی علامت ہے اوراگر
کوئی بید دیکھے کہ وہ موتی بجمیر رہا ہے اورلوگ ان موتیوں کو پنن رہے جیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ لوگوں کو وعظ کرے گا اور پذر اید وعظ
لوگوں کو فائدہ پہنچاہے گا اورا گر کوئی ایسا شخص جس کی بیوی حالمہ ہواہے ہاتھوں جس موتی کو دیکھے تو اس کے لڑکا پیدا ہوگا اورا گراس کی بیوی
حالمہ شہوتو وہ ایک کنیز فریدے گا۔ اورا گر غیرش دی شدہ ہی خواب دیکھے تو اُس کی شادی کی علامت ہے۔ اُسرکوئی شخص خواب جس دیکھے
کہ وہ سمندر سے موتی نکال رہا ہے جو تو لے جارہے جی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی ایسے شخص سے جو سمندر کی جانب منسوب ہو
اُس کو بہت مال ملے گا۔

جا ہا سب کا بیان ہے کہ جو فخص خواب بیں موتیوں کو ثنار کرے وہ گر قبار مصیبت ہوگا اور جس کو خواب میں موتی و یے جا کیں اس کو ریاست حاصل ہوگی اور جو فخص خواب میں موتی و کھیے اس کوکوئی مسرت حاصل ہوگ موتیوں کے بارے سراو حسین وجیل عورت ہے۔ مجھی مجھی موتیوں کے بارے نکاح بھی مراوہ وتا ہے۔

طبي خواص

قزونی لکھے ہیں کے سیپ کا لیپ کرنا وجی مفاصل اور نقرس کے لئے مفید ہاور جب سرکہ ہیں ملا کر استعمال کیا جائے تو تکسیر کے لئے از حدنا فع ہے۔ اس کا گوشت گئے کے کانے جی فا کدہ مند ہے۔ اگرسیپ کو جلا کر دانتوں پر ملا جائے تو دائت مفہو طاور چک دارہ و چا جی اور اگر سرمہ میں ملا کرآ تکھوں ہیں لگایا جائے تو آ تکھ کے ذخم ٹھیک ہوجا کیں گے اور اگر پڑ بال آ کھاڑ کر ان پرسیپ کا براوہ ممل و یا جو نے و دوبارہ پڑ بال نہیں نکل سے۔ آگ کے جلے ہوئے پرسیپ کا لگانا مفید ہے۔ اگر سیپ کا کوئی صاف کلڑا بچے کے جلی ہا محد و یا جس با محد و یا جس با محد و یا تھے کے دانت برآ سائی نکل جا کی ہے۔ اگر سیپ کوئی سائی نکل جا کی سے اگر سیپ کوئی سائی نکل جا کی ہے۔ اگر سیپ کوئی سائی نکل جا کی ہوئے پر میں کہ ہوئے و اس کے چبرہ پر ڈال و یا جائے تو عرص در از تک سوتا رہ ہوگا۔ ای طرح اگر سیپ کو جاء شیر ما ہی کا کر کے تاک پر لیپ کیا جائے تو تکمیر بند ہوجاتی ہے۔

۔ اگر کو کی فخص خواب میں اپنے ہاتھ میں سیپ ویکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کا اس نے ارادہ کرر ہاہے وہ اس سے باز آجائے اوراس کوشم کردے خواہ وہ کام اس کے تن میں باعث شرم ہویا باعث خیر۔والشعلم

#### الصّدي

الصدى: بدايك مشهور پرىده ب-اس كے بارے ميں اہلى عرب كا زبائد جاجيت ميں بيعقيدہ تھا كديد پرىمره مقول كے سرے بدا

جلددوم

ہوتا ہےاور جب تک اس کا بدلیٹیس لیا جا تا اس کے سرے گر واگر د بول آرہتا ہے" انسٹھ وُ نینی انسٹھ وَ نیں" ( بیس بیاساہوں <u>جمعے سر</u>اب کرد) ادر ج**ب قاتل ہے بدلہ لے لیاجا تا ہے تو بیرخاموش ہوجا تا ہے۔**اور بعض نے کہا ہے کہ الصدی سے مراو''الو'' ہے۔ صدیٰ کی جمع اصداء آتی ہے۔اس کوابن الحبل ابن طوداور نبات رضوی بھی کہا جاتا ہے۔

عدلیس عبدی کی رائے ہے ہے کہ صدی اس پر ندہ کو کہتے ہیں جورات کے وقت اڑتا پھرتا ہے اور ہوگ اس کو جندب بیجھتے ہیں حالانکہ میں مدیٰ ہوتا ہے اور صدیٰ سے جندب چھوٹا ہوتا ہے۔ مدیٰ گونخ اور آ واز کی بازگشت کو بھی کہتے ہیں جیسا کہ باب البا واور باب الزاوش ماحب لل أحلية كايشعر كزر چكاب.

ولوان ليلي الاخيلة سَلَّمُتُ عَلَيٌّ ودُو فِي جِنُدَل وصَفَاقحُ

ترجمہ: - اوراگر کیلے احیلیہ بجھے اس حال میں ملام کرے کمٹس چٹان اور ہوئے پھر کے ماوراء (لیعن قبر میں ) ہوں۔

لَمَلُّمُتُ تَسُلِيْمَ البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائحُ '' تو بیں بشاشت کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دوں گایا قبر کی جانب سے صدیٰ اس کی جانب چہجائے گا۔'' ا ک طرح ابوالحاس بن شواء نے ایسے تفص کے بارے جس جوراز چمپانے پر قادر نہ ہوکیا ی عمرہ شعر کہا ہے۔ لِئَى صَدَيْقُ غَدًا وَانَ كَانَ لا ﴿ يَنْطُقُ الا بَغَيْبَةُ اوْ مَحَالُ

" ایک ایسافخص میرادوست بن گیاہے جس کے مزے سوائے نیبت اور گراہی کے کو کی بات نہیں لگتی۔"

اشبة الناس بالصدى أن تحدثه حديثا أعادة في الحال

" بیلوگوں میں سب سے زیادہ صدیٰ (آواز بازگشت سے مشابہ ہے کیونکہ اگر تُو اس سے راز داری کی بات کہدو ہے تو اس وقت اس کولوٹا دے (لیعنی دومروں کے سامتے بیان کروے)۔"

الل عرب بولتے میں "صم حسداهٔ و اصم الله صداه" لینی الله عندالی اس کو ہلاک کر دے۔ کیونکہ جب کوئی شخص مرجا تا ہے تواس ک آواز بازگشت بحی نبیس می جاتی۔

عجاج ابن پوسف نے حضرت انس منبی القدعنہ کوائمی الفاظ ہے ناطب کیا تف جس برامیر المومنین نے اس کو تنبیہ فرما کی تقی

معرت الس عماتع تجاج كانار واسلوك

یہ قصہ علی بن زید بن جدعان نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ تجاج بن یوسف ثقفی کے پاس تشریف لائے جونہایت طالم و جابرتھا۔اس نے ( تیاج ) نے آپ کو دیکھ کریہ ٹا ٹنا نستہ الغاظ کیے: '' خبیث کہیں کے بوڑ ھا ہو کرفتوں کی آگ بجڑ کا تا ہے۔ بھی ابوتر اب کی طرف ہوجا تا ہے اور بھی این زمیر " کی جانب جھک جاتا ہے اور بھی ابن الا شعث کا ؤم مجرنے لگتا ہے اور میمی این الجارود کے گیت گانے لگتا ہے۔ میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی دن میں تیری گوہ کی طرح کھ ل؛ تارلوں گا اور چھے کواس طرح ا کھاڑ دوں گا جس طرح درخت ہے تو ندا کھاڑ لیا جاتا ہے اور تھے کواس طرح حماڑ دوں گا جس طرح در خت سلم ( کا نے دارا یک درخت جس کے بتول سے دیا غت دی جاتی ہے ) کے ہے جماڑ ویئے جاتے ہیں۔ایے شریرلوگوں سے جو بخیل بھی میں اور منافق بھی جھے کو بروا

حعرت انس رضی الله عند نے تجاج کے بینا شائستہ الفاظ ان کراس سے بوجھا آپ بیکس کو کہدر ہے ہیں؟ حجاج نے بے مماخلہ کہ

"الله ك أغنى أصم الله صداك "يني ميرا فطاب تحدى بي خدا تحديدا المدونارت كرب ( نعوذ بالله )

علی بن یزید کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی القدعد تجانے کے پاس سے بطے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بخداا گر میرالڑکا نہ ہوتا تو ہیں اس ( عجاج ) کو جواب و بتاراس کے بعد حضرت انس نے عجاج کے ساتھ و پیس آنے والے اس پورے واقعہ کا حال لکھ کر ظیفہ عبدالملک بن مروان کے عام ایک وطلعا اور اس کواسا عیل بن عبدالقد بن افر المها جرمولیٰ بی محروم کے پاس بھیج و یا۔ اس برعبدالمعک بن مروان نے عجاج کی ما میں جو جواب کے پاس بھیج اور عرض کیا گرا پ محروف کی اس محروم کے پاس بھی گر مجلے وو حضرت انس کے پاس بھیج اور عرض کیا گرا پ کے ساتھ تجان کا یہ دور یہ فیلے کو بہت تا گوار گزرا محر بطور تا محصفی شمل آپ ہے کہتا ہوں کہ فیلے کی نگاہ ہیں جو جواب کی قدروم نزات ہو وہ اس کی کنیس ۔ امیرالمو بین نے جان کو لکھا ہے ۔ وہ آپ کے پاس آئے گرمیر سے زد کی بہتر یہ ہے کہ آپ نوو قبائے کے پاس تشریف کے باس سے واپس بول گو وہ آپ کے مرتبہ کو لیا میں اس کی تو وہ آپ کے مرتبہ کو بیا سے واپس بول گو وہ آپ کے مرتبہ کو بہتا ہوں کی نگاہ میں آپ کی وقعت ہوگی۔

اس کے بعد اسائیل تجابی کے پاس گئے اور اس کو ظیفہ کا خط ویا۔ اس کو پڑھ کر تجابی کا چہرہ متغیر ہوگیا اور وہ اپنے چہرے ہے بیٹینہ پونچھنے لگا اور کہنے لگا اند تھائی امیر الموشین کو معاف کر ہے جس نہیں بھتا کہ امیر الموشین کا خیال میری طرف ہے اس قدر بگڑ جائے گا۔ اسائیل کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس نے وہ خط میری جانب پھینک ویا اور وہ یہ جھا کہ گویا جس اس خط کو پڑھ وہ کا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ جھے کو اس کے (حضر ہ انس رضی القدعنہ) پاس لے چلو۔ جس نے کہا کہ القد آپ کی اصلان فرمائے وہ فود آپ کے پاس تشریف لائیں۔ گویا ہوان کے پاس جانے کی ضرور ہ نہیں۔ پھر جس انس کی خدمت جس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ جہاج کے پاس تشریف لے چلیں۔ پہنچ آپ اور کے کہ فور تھی کہ خوان کے پاس تشریف لے چلیں۔ پہنچ آپ اس کے پاس بھی تو وہ آپ کو دکھ کر فوش ہو کیا اور کئے لگا ہے ابوجز وہ! آپ نے امیر الموشین کے پاس جرائی شکا ہے کہ جس جس اس کے باس کے بار ہے ہا تھا دہ کی دہد ہے نہیں تھا بلکہ بیاس وجہ سے تھا کہ اہل عراق نہیں جا ہے کہ ان پر اللہ تھا کہ کہ جس جس سیاست کے بار ہے جس آپ کے ساتھ اس طرح خیش آنے کی وجہ سے کی کہ حوال کے منافقین اور نسائی کو یہ معلوم موائی کے جب جس سیاست کے بار ہے جس آپ ہی ہی کہ تھی تھا توان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب جس آپ موائی بھی جس میں جو جائے کہ جب جس سیاست کے بار ہے جس آپ ہو جائے کہ جب جس سیاست کے بار ہے جس آپ ہے ہی کہ توان لوگوں کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ اب جس آپ معافی معافی جا با بہ جس میں جو جائے کہ جب جس سیاست کے بار ہے جس آپ ہو جائی ہوں گئی ہے بار ہے جس تھی ہو جائی ہوں گئی ہو بھی کہ حوال کے میں جو جائی کے بار ہے جس تھی ہو جائیں ہو گئی ہو بھی کہ حوال کے میں تھی ہو جائیں ہو سیاست کے بار ہے جس تھی ہو جائیں ہو تھی کہ حوال کے میں تھی ہو جائیں کہ کہ در بھی کہ میں میں ہو جائیں ہو ہو کہ کی ہو جائی کی ہو جائی کیا جس کی ہو جائی کی ہو جائی کیا جو کیا تھی ہو گئی ہو گئی کو در کیا کہ کو بھی کیا ہو گئی ہو گئی کیا تھی کیا ہو گئی ہو گئی کیا ہو گئی کیا ہو گئی کی ہو گئی کی ہو گئی کی ہو گئی کیا ہو گئی کی ہو گئی کی ہو گئی کی ہو گئی کی ہو گئی کہ کیا ہو گئی کی کی ہو گئی کی ہو گئی کی ہو گئی کی کو کہ کی کی ہو گئی کی کئی کی کو کئی کی کر کی کئی کی کی کی کی کئی کی کئی کی

بنج گی قواس پرمبرکریں کے بہاں تک کراندت تی جارے لئے خلاصی کی کوئی صورت پیدا کروے "۔

عى بن زيد كت بي كه خلف في الح ياس جو خطارواند كيا تعداس كامضمون بيت -

"المابودائو وه فض ہے جواپ معاملات میں صدے تجاوز کر گیا ہے۔ اے انگور ک تضی چیانے والی عورت کے لائے ان وقت کی میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ تھے کواس طرح بعنبور ووں گا جس طرح شیرلومزیوں کو بعنبور ویتا ہے اور تھے کواس خطی بناووں گا کہ تواس وقت کی ارز وکرنے گئے جس وقت کہ تو اپنی مال کے بیٹ سے زمت کے ساتھ لگا تھا۔ جو برتا کہ تو نے حضرت انس کے ساتھ کیا ہے جھے اس کی اطلاع مل کئی ہے۔ میرے خیال ہیں اس سے تیرا مقصد یہ تو کہ تو ایر الموشین کا امتحان لے اور اگر امیر الموشین میں غیرت کا ماوہ شہوتو اس سے انگا قدم افعاؤں تھے پر اور تیرے آباؤا جداد کی شخصیت کو جوان کوطا نف میں حاصل تھی جول کی ہے کہ وہ کس قدر وز لیل اور کمین اس سے انگا قدم افعاؤں تھے۔ بھی پر اور تیرے آباؤا وہ اکر ان کے دولت کدہ پر جا کران سے معذرت کرا گر تو نے ابیا نہ کہا تو تی ایک ایسا کھی تھی پر تھینات کر دول گا جو تھے کو کم کے مل تھی سے کا میں ہے۔ برخبر کے دولت کدے پر لے جائے گا اور وی تیرے بارے میں فیصلہ کریں گئے۔ بیت بھی کہ امیر الموشین کو تیرے مالات سے آگا تی ٹیس ہے۔ برخبر کے دول گا کے دوقت ہا اور آپ کا اور آپ کے ماموشی تو کو میا ہے گھے کو کم اس سے ان اور فرز احضرت انس سے معذرت کرے اور آپ کا اور آپ کے ماموشی تو کو ایک کو ایر اور ان کے دولت کدے پر لے جائے گا اور آپ کا اور آپ کے ماموشی تو کو میا ہو اور آپ کا اور آپ کا اور آپ کی ماموشی تو تیں انہ کو ان کر رہے کے اور آپ کا اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی ماموشی قرائی کر دے گا اور آپ کی ماموشی قرائی کر دے گا اور آپ کی ماموشی قرائی کر دے گا اور اس کے دولت کے دولت کرے دول کا کرا سے دول کو تی کو تی کو تیا دول کر اور آپ کی کا دول کی کو تیا کو تیا دول کی کو تیا کو تیا کو تیا کو تیا کہ کو تیا کو تیا کہ کو تیا کو تیا کو تی کی کو تیا کی کو تیا کو تیا

والسلام حضرت انسٹی وفات بہقام بھر واق ہے یا ۹۳ ہے میں ہوئی۔بھر ویش وفات پانے والے آپ سب ہے آخری می ایٹ تھے۔

## الصداخ

العراخ كمان كے وزن برطاؤى (مور)معنى ميں ہے۔ باب الطاء ميں انشاء اللہ تعالی اس كابيان آئے گا۔

صَوارُا لليل

(جبینگر) مرارالیل اس کا تذکرہ باب الجیم میں انجد جدے عنوان سے گزر چکا۔ یہ جندب (نڈی) سے قدرے بزاہوتا ہے۔ بعض اہل عرب اس کومیدیٰ بھی کہتے ہیں۔

# الصُّراحُ

زمان کے وزن پر۔ایک مشہور ماکول اللحم پر عموے۔

## اَلصرَ دُ

(الثورا) الفر وُ الثور \_ كو كہتے ہيں \_ اس كى كنيت ابوكثر ہے ۔ ج يوں عقدر برا بوتا ہے اور ج يوں كاشكار كرتا ہے ۔ اس كى

جلددوم

جمع صردان آئی ہے۔اس کا رنگ چیت کبرایعنی نصف حصہ سیاہ اور نصف سفید ہوتا ہے۔ سرموٹا اور چوننج و نیجے بیڑے ہوتے ہیں۔ورنسوں پراکی جگہ جیٹھتا ہے جہال مو ماکسی کی رسائی ندہونہا ہے شریر اسفس اور متنفر طبیعت والا ہوتا ہے۔اس کی غذا صرف کوشت ہے۔اس کو مختف آوازیں آتی ہیں۔ جس پرند و کاشکار کرنا چاہتا ہے اس میسی آواز نکال کراس کوا ہے پاس بلالیت ہے۔ جب اس کے پاس مختلف متم کی تریاں بٹ موج تی بیں تو ان میں سے کی ایک برا ما تک بہت زور سے تمل کرتا ہواور پہلے می حملے میں اپنی چو نی سے اس کی کمال کو بھار ویتا ہےاور شکار کر لیتا ہے۔ عموماُ درختوں اور بلند مکا نوں کوا پنامسکن بنا تا ہے۔

#### ا يک عجيب وا تعد

علامه ابوالفرخ ابن اجوزي نے اپني كتاب" المدش من الله تعالى كول" وَاوْ قال مُؤي مُغَنّاه" (اور معفرت موسى في جب ا پیزنو جوان سائقی ہے کہا) کی تغییر کے سلسدیں مصرت ابن عباس شجاک اور مقاتل رمنی الشعنبم سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب معرت موی عدیہ السلام تو رات کا مطابعہ خوب غورے کر کے اس کے تمام احکامات ہے مطلع ہو گئے تو بغیر کی ہے کلام كئي جوئة الينة ول عن كني كلي كدروئ زمين براب جحد ين زياده عالم كوئى شهوكا راى دن رات من آب ن خواب من ويكما كد القد تع لى في آسان سے اس قدر مانی برسایا كه مشرق سے مغرب تك تمام زين غرقاب موكن - پھرو يكھا كەسمندر برايك تناة ہے جس بر ا كيكورا بينا مواج اوروواس برسات كي ياني كوچوچ يس بحركرلاتا جاور سندر يس والآج يد چناني دهرت موى عليه السلام بيدارى کے بعد تھبرا کئے۔اسے میں معزت جرائیل نے فرمایا کرآپ نے رومونی کیا تھا کرآپ تمام علوم کے جامع ہیں اور و نیا میں جمع سے برا کوئی عالم بیں مرانند کا ایک بندہ ایا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہاوراس کے اور آپ سے علم میں وہی تبعث ہے جوسمندر کے یانی اور انورے کی چو گئے کے یانی عل ہے۔

یاں کر معزت موی علیه السلام نے دریافت کیا کہ وہ اللہ کا کون سابندہ ہے؟ معزت جرائیل نے فر مایا کہ وہ معزت معز بن عاميل بين جوولد الطبيب ليني حضرت ابرا بيم عليه السلام كي اولا ويش سے بين حضرت موك" نے يو جها كيدو و جي كوكها ل مليس معيج حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کواس سمندر کے پس پشت تلاش سیجئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بچھےان کا پیتہ کون بتائے گا؟ حضرت جبرا نیکل نے کہا كة ب كذادراه على يكونى جيزة بى راجنمائى كركى (مغسرين كابيان ب كدهنرت موى كو معزرت نعنز علاقات كاس قدرا شقیات ہوا کہ آپ نے کسی کواپی تو م ش سے اپنانا ئب مجی قبیس بنایا اورا یسے می معزت خصر علیه السلام کی تلاش میں چل ویے )اس كے بعد حضرت جرائيل رفصت مو محكو حضرت موى عليه السلام اپنے خادم حضرت بيشع عليه السلام كے پاس تشريف لائے اور ان سے یو چھا کہ کیا آپ میرے ساتھ جل کتے ہیں۔ حضرت ہوشع نے جواب دیا کہ ہاں میں تیار موں تو حضرت موی نے فر مایا کہ اچھاذ را پہلے زادراہ کا انتظام کرویے چنا نجید هنرت بیشع نے زادراہ کے لئے چندروٹیاں اورٹلی ہوئی نمکین مجملی ناشتہ دان میں رکھ لیس اور چل دیے۔ راسته بنس بھی پانی اور بھی نتھی میں چانا پڑااس لئے دونوں صاحبان تھک گئے اور رفتہ رفتہ ایک پھر پر جا پہنچے جو برا ارمینیہ کے عقب میں براہواتھا۔اس پھر کولادے الحرس بھی کہتے ہیں۔ یہاں وینچے کے بعد حضرت موئ وضو کے لئے آگے بر معماورالس جگہ جا پہنچے جہاں ایک جنتی چشر تھاوہ ال جیند کرآپ نے وضوفر ماید جب وضو کرے واپس ہوئ تو آپ کی ریش مبارک سے یانی کے تطرے فیک رہے تھے۔ چونکہ اس چشمہ کے پانی کی بہ خاصیت تھی کہ جس مردہ جا تور کے بدن پر پڑجائے اس کوڑ کدہ کردے۔ چنا نچے اس چشمہ کا پانی جیسے ہی اس مچیلی پر پڑا جونا شنہ دان میں رکمی تھی دوزند ہ ہوگن اور ناشتہ دان ہے نکل کر چل دی اور یانی میں جس طرف دو گئی تھی ای طرف شکلی کی ایک

سرنگ بنی گئے۔ معزت ہوش نے بیہ منظر دیکھا کرآ باس کا تذکر و معزت موئ ہے کرنا بھول گئے جب اس پقرے جہاں آپ تھیرے ہوئے تھے آ کے بڑھے اور پھر معزت موئ کو کی تھی کان محسوں ہونے لگی تو آپ نے اپ دفتی سفرے ناشتہ طلب کیا۔ اس وقت معنرت ہوشتا کے کچیل کا زیمہ وہوکر پانی میں چلنے کا واقعہ یا وآیا تو آپ نے معزت موگ ہے۔ اس کا تذکر وکیا جس کوئ کر معزت موگ نے فر مایا کہ ہم کوائ کی تلاش تھی۔ چنا نجے دونوں صاحبان النے یا وُں اس جگر لوٹ گئے۔

یہ باتیں حضرت موی " مصرت ہوئی ' سے کہ ہی رہے تھے گدائے میں مصرت فصر علیہ السلام بھی ای جگد آ کیتج اور جب آپ اس جگد آ کر کھڑے اور جو کا اسلام الیکم با جگد آ کر کھڑے اور کا دور کھ کر کہا کہ السلام الیکم با خصر آ آپ نے جواب دیا وظیم السلام با موی یا نبی امرا کیل! مصرت موی علیہ السلام نے ہوچھا کہ میرانام آپ کو کس نے ہتاویا؟ آپ نفر! آپ نے جواب دیا کہ جس نے السلام با موی یا نبی امرا کیل! مصرت موی علیہ السلام اور حضرت خطر اس نے جو آپ کا نام بتادیا۔ اس کے بعد وہ وہ اقتحات ہوں آ نے جو قر آن کر میں نہ کو دیں۔ مصرت موی علیہ السلام اور حضرت خطر عدیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت خطر کے نام ونسب اور نبوت کے بادے میں علاء کرام کا جوانہ تلاف ہے اس کو ہم باب الحام میں لفظ الحوت ( چھلی ) کے عنوان میں بیان کر چکے ہیں۔

قرطبى فرماتے ميں كداس يرعم وكو الصروالصوام مروز ور كھے والالورائيس كتے ميں۔

ايك موضوع روايت

مع عبدالغی بن قانع بس ابوغلیظ امیر بن خلف انجی ہے مردی ہے وہ فریاتے ہیں کدرسول انڈسلی الشعلیہ وسلم نے میرے ہاتھ بی مرد (لنورا) دیکھ کرفر ہ یا کہ پہلا پرندہ ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ حافظ ابوموئی نے اس کوانمی الفاظ کے ساتھ فقل کیا ہے۔ لیکن میردوایت این روایات میں سے ہے جن کو قاتلین امام حسین نے گرا تھا۔ اس روایت کو عبداللہ بن معاویہ بن موگ نے بھی ابوغلیظ نے فقل کیا ہے جو بالکل باطل ہاوراس کے جملہ راوی مجبول ہیں۔

خانه كعبه كالعير

بیان کیاجاتا ہے کہ جب حضرت ابراہم علیہ السلام خانہ کہ تقییر کے لئے شام سے چلے تو آپ کے ساتھ سکینہ اور صرو تھے۔ مرو خانہ کعبہ کی جگہ اور سکینہ اس کی مقدار کی لعین پر ہا مور تھا۔ جب آپ منزل مقصود پر پہنچے تو سکینہ خانہ کعبہ کی جگہ پر بیٹے گئی اور آواز دی کہ ابرا ہیم جہاں تک میراسا یہ پڑر ہا ہے آپ وہاں تک تقییر فرمائیں۔

معظم ین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جس خطرز مین پر خانہ کعبدواقع ہے اس کوانشات کی نے باقی زمین سے دو ہزار سال کل بدوافر مایا۔ بدخطہ پائی پرایک جماگ کی طرح تیرر ہاتھا۔ پھرالند تھ لی نے اس کے نیچے زمین کو بچھادیا۔ جب حضرت آ دم علیدالسلام بحکم اللی زمین پر اتر ہے تو آپ پر وحشت سوار ہوگئی آپ نے اللہ تعالی سے شکامت کی۔ چنانچے دب

کا نتات نے آپ کا در بہلانے کے لئے بیت المعمور کوزیین پر تازل فر مایا۔ یہ جنت میں یا قوت کا بناہوا تھااوراس بیس میز زہر جد کے وو دروازے ایک جانب مشرق اور ایک جانب مغرب لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم سے فراد کے میں نے تیرے لئے بیت العمور کواتار دیا ہے۔اب تو اس کا ای طرح طواف کیا کر جس طرح کیآسان پرمیرے عرش کا کیا کرتا تھ اوراس کے پاس ای طرح نماز بھی پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے قریب پڑھ کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت آ دم علیہ السلام الند تعالیٰ کا عکم من کر ہندوستان سے مکہ کی طرف پدل روانہ ہو گئے۔ آپ کو کمہ کا راستہ بتائے کے لئے اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فر مادیا۔ کم معظمہ بنج کرآپ نے متاسک جج ادافر مائے اور جب ج سے فارغ ہوئے تو ملا تکدئے آپ سے ملاقات کی اور کہا اے آدم القد تعالیٰ آپ کوجزائے فیرعطافر مائے ہم نے آپ سے دو بزار مال قبل اس کر کاطواف کیا ہے۔ بیت اسمور کے بعد القد تعالی نے جراسود نازل فر مایا۔اس وقت بیددود ھی طرح سفیداور چمکدار تفار کرز مان و جا بلیت میں چین والی عورتوں کے جہونے سے سیاہ ہو کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے ہندوستان ے مکہ جا کر جالیس مرتبہ عج فر مایا۔ بیت اسمور طوفان نوح " تک ذھن بررہا۔ پھرالند تعالیٰ نے اس کو چوتھے آسان برا تھالیا ورججرا سود کو حفزت جرائیل کے در بعد جبل ابوتیس میں رکھوادیا تا کہ طوفان کی زدھی ندائے۔حفرت ایرامیم کے زماندتک بیت الحرام کی جکد خالی ری حلوفان کے بعد جب آپ کا زیانہ آیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام بیدا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخانہ کعبہ کی تقمير كاظم فر وايا\_آپ نے جناب باری میں عرض كيا كر جھے اس كى جگہ بتاوى جائے كنبذا اللہ تعالى نے سكينه كو جگہ بتانے كيليے روانہ فرمايا۔ سكيندا يك تيز اور ب جان ہوانى جسد ب جس كرمان كى طرح دومر ہوتے جيں يبحض كا خيال ب كريدا يك تيز اور نهايت چکدار گھو سنے والی ہوا ہے۔اس کا سراور دم بلی کے سراور دم کے مشہ ہوتا ہے اور اس کا ایک باز وزیر جد کا اور اس کا دوسرا باز وسر دارید کا ہوتا ہے اوراس کی آنکھوں میں چیک ہوتی ہے۔حضرت علی کرم القد وجہ قرمات میں کے سکت ایک تیز ہوا ہے جس کے دومراور چیروانسان جیہا ہوتا ہے۔القد تع لی نے حضرت ابرا بیم وظم دیا کہ جس جگہ سکین تمبر جائے ای جگہ خانہ کعب کی تغییر کرتا۔ چنا نجہ حضرت ابرا جیم علیہ السلام سكيزك يجيم يحي على اوروه خان كعبدكي جكه كنذلى وركر جيثي في مرالندت في كاطرف عندا آني كداتن عي جكه يرتغير كما جاني ن اس ش کی کی جائے اور شازیاوتی۔

ا یک دوایت بیجی ہے کہ امتد تق الی نے حضرت جبرائیل کو بھیجاانسوں نے آ کر جگہ بتائی۔

حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ القد تعالی نے ایک بدنی کو جیجا اور وہ بدلی جتی رہی۔ حضرت ابرائیم" اس کے سامید میں جلتے رہے۔ سطح وہ بدلی وہیشی تعمیر کرو۔ رہے۔ جات میں جاتے ہو جاتی ہو جاکی وہیشی تعمیر کرو۔

بعض رواجوں میں ہے کہ صرو (لٹورا) نے جگہ کی نشاندہی کی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر گزرا۔ معزت ابراہیم عبیدالسلام فاند کعبہ کی تقمیر کرتے تھے۔ بیت اللہ کے باتی پہاڑوں سے پھرلائے گئے۔ ان پانچ کے ان پانچ بہاڑوں سے پھرلائے گئے۔ ان پانچ بہاڑوں کے جات ہانچ بہاڑوں کے پھرلائے گئے۔ ان پانچ بہاڑوں کے جات ہاں۔ بہاڑوں کے جات ہاں۔

(۱)طور سینا (۲) جبل زیمون (۳) جبل بینان جو ملک شام میں واقع ہے (۴) جبل جودی اور (۵) جبل حراجو مکہ میں واقع ہاں سے بنیاد بنا کُ گُنگ کی اور یاتی پہاڑوں کے پھروں سے دیواریں اٹھائی گئ تھیں۔

جب جراسود کی جگہ تک تغیر پینی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اساعیل سے فرمایا کدکوئی عمدہ سا پھر لاؤ تا کہ لوگوں کے النے نشانی رہے۔ چنانچ دھنرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سے نشانی رہے۔ چنانچ دھنرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سے

بھی اچھالاؤ تا کہ نوگوں کے لئے نٹائی رہے۔ حضرت اسائیل دوسرا پھر لینے جاتی رہے تھے کہ جبل ابولتیس سے ندا آئی کہ اے اہرائیم! میرے پاس ایک امانت ہے دوآپ لے لیس۔ چنانچ آپ بہاڑ پر چاکر جمرا سود لے آئے اوراس کواس جگہ پرنصب کردیا۔ میاجی ایک دوایت ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آ دم علیہ السلام نے فر، بی تھی اور حضرت ابرائیم نے ان کی انہی بنیادوں پر تجدید فرائی تھی جبکہ و وطوفان نوح میں منہدم ہو کیا تھا۔ والقداعلم بالصواب۔

شرى عكم

ا بن ماجداورالیوداوُ دکی در پن ذیل روایت کے بهو جب جس کومولا ناعیدالحق نے صحیح قر اردیا ہے کداس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رمنی القد تق کی عنها ہے متقول ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے شہد کی کھی مجیونی آبد ہداور صرو (لثورا) کے ائے ہے شع فرمایا ہے "۔

قتل ہے منع کرنا خرمت کی ولیل ہے۔ نیز اس وجہ ہے بھی حرمت ہے کہ اہل عرب مرد کی آواز اور صورت ہے بدھکونی لیتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرد کا کھانا حلال ہے کیونکہ امام شافعتی نے محرم پراس کے قبل کی صورت میں جز اواجب قرار وی ہے اور امام ما مک کا بھی مہی قول ہے۔ ملامہ قامنی ابو بکر بن العربی نے فر مایا ہے کہ حدیث میں اس کے قبل کی جونی وارو ہے وہ بوجرمت نہیں بلکہ اس کا منشاء یہ ہے کہ اہل عرب کے قلوب میں اس کی نموست کا فاسد عقیدہ جماہ وا ہے اس کا قلع قمی ہوجائے۔

ايك الوكعاوا تعه

ای طرح کا ایک واقعہ ایک دوسر فی کا بھی ہے جس کے لڑکے نے سنرکیا تھا۔ سنر سے والہی پر والد نے لڑکے سے پوچھا سنر یں کیا کیا احوال ہیں آئے؟ بیان کرو ۔ لڑکے نے کہا کہ بی نے ایک ٹیلہ پرایک مرد بیٹی ہواد کھا۔ باپ نے کہا کہ کیا تو نے اس کو ہاں سے اڈ ایا ورنہ تو میرا بیٹ نہیں ہے ۔ لڑکے نے جواب دیا کہ تی ہاں ٹی نے اس کو وہاں سے اڑا دیا۔ باپ نے پوچھا۔ پھر کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا وہ مردایک در فیت پر جا کر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا کیا تو نے اس کو وہاں سے اڑایا ورنہ میں تیرا باپ ٹیس ہول۔ لڑکے نے جواب دیا کہ ہی وہ در فیت سے اڈکرایک پھر نے جواب دیا کہ ٹی ہاں میں نے اس کو وہاں سے اڈا دیا۔ باپ نے کہا پھر کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ وہ در فیت سے اڈکرایک پھر پر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا کہ تو نے وہ پھر پائٹ کر دیکھا ورنہ تو میرا بیٹائیس ہے ۔ لڑکے نے جواب دیا کہ ایس میں نے ایسا تی کیا تھا۔ باپ نے کہاا چھا جو پکوٹو نے اس پھر کے نیچے ہے پایاس ہی جبرا حصہ جھے دے دو۔ چنا نچے لڑے نے اس پھر کے نیچے ہے حاصل شدہ فزانے ہیں سے اپنے پاپ کوسمی اس کا ایک حصیر ہے دیا۔

تعبير

صرد کے خواب میں نظر آنے کی تعبیر ریا کا رفخص ہے دی جاتی ہے جودن میں لوگوں کے سامنے تقویٰ کا اظہار کرتا ہے اور رات کو نلا کاریاں کرتا ہے یا اس کی تعبیر ڈاکو ہے جو بہت سامال جمع کر کے اور کسی سے اختلاط نہ کرے۔

العرمر

(جیمینگر) الصرصر:اس کوالصرصار بھی کہتے ہیں۔ بیرجانور ٹر می کے مشابہ ہوتا ہے۔اکثر و بیشتر رات کو باریک آ وازے بول کہا ہا وجہ سے اس کومراراللیل بھی کہتے ہیں۔اس کے مکان کا پر پر تب چلتا ہے جبکہ اس کی آ واز کا نتیج تلاش کیا جائے۔ بیشنف رنگ کا ہوتا ہے۔ ہ یہ مکا

ری م

ال كا كمانا وام ب-

طبی خواص

ائن مینا نے مکھا ہے کہ قر د ماند کے ہمراہ اس کا استعال ہوا سر کے لئے مغید ہے اور زہر یلے جاتوروں کے زہر کے لئے بھی نافع ہے۔اگراس کوجلا کر چینے کے بعد اثر (سرمداصفہانی) میں ملاکر آنکھوں میں لگایا جائے توبیعائی میں اضافہ ہوتا ہے۔آشوب چٹم کے لئے گائے کے پیتا کے ماتھ ملاکر بطور مرمداستعال کرنا مغید ہے۔

## الصُّرُ صَرَانُ

(ایک مشہور پینی مچیلی)

الصُّعُبُ

(ایک مجمونا سار عره) اس کی جمع معاب آتی ہے۔

#### الصُّعُوَة

(چھوٹے تے ہے)الصعوۃ جمولا کو کتے ہیں اس کے سرکارنگ تر نے ہوتا ہے۔

ا مام احدر حمت الفدعليہ نے اپني كتاب الريد هيں مالك بن وينار كائي تول نقل كيا ہے كہ جس طرح پر عدوں هيں مختلف اجناس ہوتی ہيں ای طرح انسانوں ميں مختلف اشكال ہيں بيسے انسان اپنے ہم شكل كی طرف راغب ہوتا ہے ایسے بی پر ندے ہمی اپنے ہم جس سے انسیت رکھتے ہیں ۔ مثلاً كواكو ہے ہے مولامولے سے اور دوا بوا سانسیت رکھتی ہے۔

قاسى اجرين محدالارجانى جوشخ عما والدين الكاتب كاستاد مشهور بين ان كى وفات ١٥٥ مري من مولى ان كايد شعر يري . لَوُ كُنْتُ أَحُهلُ مَا عَلِمْتُ لَسَرٌ نِنَى جَهْلِي كَمَا قَدْ صَأَنِي مَا أَعْلَمُ ترجمہ - اگر میں اپنا جانا ہوا بھول جاتا تو مجھے اس ہے مسرت ہوتی ای طرح جے جو پکھ میں نے جان لیا اس سے مجھے تکلیف وئی۔

كَالصَّعْوِ يَرُنَعُ فِي الوياضِ وانها حَبِسَ الْهَزَادِ اِلاَنَّهُ يَتَكَلَّمُ ترجمہ: - اس كى وجہ ہے كہ صورة باغول عن جرتا بجرتا ہے اور بلبل جو ہو لئے والی ہے قید كر لی جاتی ہے۔

موصوف کا مندرجہ و یل شعر می تهاہت عمره ہے:-

آخَبُ الْمَرْءِ طَاهِرَهُ جَمِيْلُ لِضاحِبِهِ وَبَاطِنَهُ سَلْيَمُ ترجمه: - مير عزد يك سب سے پنديد وقض وہ ب جس كا ظاہرا ہے رفش كے لئے جميل ہواور باطن عليم يعنى بعيب ہو۔ مَوْدُتُهُ تَدُوْمُ لِكُلَّ وَ هَوْلِ وَهَلُ كُلِّ مَوَدُّتُهُ تَلُومُ

تر جمہ:- ہر حالت خوف وہرائی میں اس کی دوئی ہمیشہ رہاور کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی دوئی ہمیشہ رہتی ہو۔ اس دوسرے شعر میں خوبی سے ہے کہ اگر اس کو معکوس لینی اول کو آخر اور آخر کو اول کر کے ریڑ ھا جائے تو بھی بغیر کی لفظی و معنوی

تباحث كاس كامنهم يرقر ارد بتاب

موصوف کے بیاشعار بھی لائق ملا خطہ جیں۔

شَاوِرُ سِوَاک إِذَا نَابَتُکَ مَابَةً يَوْماً وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْمَشُورَاتِ ترجمہ: - جب كى روز تِجْ كوئى مصيب لاق ہوتوائے طاوہ كى اور مصورہ كرلے تواہ تيرا شارالى رائے جم بى كيوں شہو۔

فَٱلْعَيْنُ تَلْقِي كِفَاحًا مَنْ دَنَاوَنَاى وَلاَ تَرِي نَفْسَهَا إِلَّا بِمِرَّأَةٍ

ترجمہ: - كونكه آكھ برقريب وبعيدے ملاقات كرلتى بمرخودائي ذات كوآئينے كے بغير ميں و كي سكتى۔

يَأْبَى الْعَذَارُ الْمُسْتَدِيْرُ بِخَده وَكُمَالُ بَهْجَهِ وَجُهِمَا الْمَنْعُوْتِ

ترجمہ: -اس کے دخسار پر کھو ہے ہوئے بال اور اس کے قابل تعریف چیرے کی بے پڑہ چک نے روک ویا۔

فَكَانُمَا هُوَ صُولُجَانَ زَمُرُدٍ مُتَلَقَّفِ كُرُّةً مِنَ الْيَاقُوٰتِ

ترجمه: - كويا كد دمردك لافى بعدوا توت كى دائن يريزى مولى بد

ا در منقول ہے کہ ایک مرجہ بید دونوں شاہی جلوس بیل جمع ہوئے تو اس دفت غباراس قدر بردھا کہ پوری فعنہ اس ہے آلودہ ہوگئ تو ٹلاد کا تب نے ساشعاد بڑھے

أَمَّا الْغُبَارُ فَانَّهُ مَمًّا أَثَارَتُهُ السَّنَابِكَ

ترجمہ: - بیغبارتو وہ جس کوشائی جلوس کے محوز وں کے کھر وں نے اڑایا ہے۔

وَالْجَوْمنة مُظْلِم لَكِنُ آمَازَ بِهِ السَّنَابِكُ

ترجمه: - حالانكه فطاءاس كردوغمارے تاريك بيكن كمراس كردوغبار كي وجهت بہت خوبصورت ہو كتے ہيں ..

يَادَهُولِي عبد الرحِيْمِ فَلَسْتُ أَخُسَى مَسُ نابِكَ

رجمه: - اے زمانے میرامرقع عبدالرجیم بالبذا مجھے تیرے معائب کا کوئی خوف نبیں۔

شعر میں سیجنیس نہایت بی عمدہ ہے۔ عماد کا انقال ۱۵/رمضان المبارک عراق ہے کو دمشق میں ہوااور تدفین مقایر صوفیہ می اللہ میں آئی اور قام میں ہوئی اور سے المقطم میں بدنون ہوئے۔ آئی اور قامنی فاصل کی وفات سے اُریخ اللہ فی کو قاہرہ میں ہوئی اور سے المقطم میں بدنون ہوئے۔ صعورة کا شرع حکم اس سے طبی فوا کداور خواب کی تعبیر وغیرہ تمام کے لیوں سے کمتی ہے۔

مرب الامثال

الل عرب كتي بين الطبيعف مِنْ صغوّة " (مولے عن ياده كزور) تيزيد مي شل الل عرب بولتے بين فلائ اطبعف من وَصْعَةِ العِنْ فلال عمولے عندياده كزور ب

# اَلصُفَارٍ ، يُلَّهُ

(زرد پرول والا پرنده) السفاريد: صاد پرضمداور فا وتشديد كرماتهاس كواتبشير بحى كتے بير-

### ألصفر

تشرت

مدے میں فرکور لفظ عدوی کا مطلب چھوت ہے لین چھوت ہے ایک ہاری دوسر ہے کو مگ جاتی ہے جیبا کہ فارش وغیرہ کے بارے میں فوار الناس کا عقیدہ ہے کہ یہ لینے دالی ہاریاں ہیں گرازرد نے شریعت بیعقیدہ باطل ہے۔ جیسا کہ حدیث سے میں فدکور ہے کہ ایک اعرائی نے رسول اکرم منی اللہ علیہ دسلم ہے موض کیا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ عدوی لین چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ گر جب ایک میرست اُونٹ کے پاس کوئی فارش ہوجا تا ہے۔ اس کے جواب میں معنورا کرم منی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیتو ہا تا کہ مب سے پہلے جوادن اس مرض میں جتا ہوا تھ اس کو بیمرض کس ہے لگا تھ؟ حضورا کرم منی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیتو ہا کہ مب سے پہلے جوادن اس مرض میں جتا ہوا تھ اس کو بیمرض کس ہے لگا تھ؟ جنا نے اعرائی سے بیسا کہ بیاری دیتا ہوا تھ اس کو بیمرض کس ہے لگا تھا؟ جنا نے اعرائی سے بیسا کہ بیاری دیتا ہوا تھا دیا کہ بیاریاں تھم خداد تدی کے تابع ہیں وہی بیاری دیتا ہوا دیا کہ بیاریاں تھم خداد تدی کے تابع ہیں وہی بیاری دیتا ہوا دیتا ہے اور دی گئا وہ تا ہے اور دی گئا دیا کہ بیاریاں تھم خداد تدی کے تابع ہیں دی بیاری دیتا ہوا دیتا ہوا تھا دیا کہ بیاریاں تھم خداد تھا ہوا تھا کی بیاری دیتا ہوا تھا دیا کہ بیاریاں تھم خداد تدی کے تابع ہیں دیتا ہوا تھا۔

مضمون لفظ امد کے بیان ش بھی کر ر دیا ہے۔

مغ

حدیث شریف بیس جو صفر کالفظ ندکور ہے اس کی تاویل بیس انکہ صدیث کا اختلاف ہے۔ چتانچہ امام اعظم ابو حذیقہ اور اہام ہالک علیم الرحمہ کا خیال سے ہے کہ اس سے مرازئی نے ہے جس کا ذکر قرآن کریم بیس ہے اور جوز مائنہ جاہلیت بیس عربوں بیس راج تھا کہ وواشہر ترم بیس اپنی مرحنی کے مطابق تبدیل کرلیا کاریے تھے۔اور یہ تبدیلی عموماً ہاو صغر بیس ہوتی تھی ۔لیکن اہام نووی کے نزو کیے اس سے مرادوی تھی س نپ کاعقیدہ ہے جواویر نذکورہوااورا کثر علماء کے خیال کے مطابق یہی راجج ہے۔ علامہ دمیری رحمتہ القدعلیے فر ماتے ہیں کے ممکن ہے مغرے مراد دونو ںعقیدے ہوں جو ہالکل باطل اور بےاصل ہیں۔والثداعلم۔

طيره

اس کی تشریح تفعیل انثا والقد تعدلی باب الطاء می آئے گی۔

## اَلصِّفُرد

الصفر د. صاد کے کسر ہ اور فاء کے سکون کے ساتھ عربد کے وزن پڑیدا یک بردل پرندہ ہے جس کی بردولی ضرب المثل ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے

قَرَاهُ كاللهثِ للدى اَمُنِهِ وِفِي الْوَغِيْ اَجْبَنَ مِنْ صِفْرِدِ ترجمہ:-تم اے حالت اس میں شیر کی طرح دیکھو کے محر جنگ کی حالت میں مفرد ہے بھی زیادہ بردل نظرائے گا۔جو ہری کی رائے یہ ہے کے مغرد سے مراددہ پر تدہ ہے جس کوعوام الناس ابوالیج کہتے ہیں۔ایے تھم وغیرہ کے اختبار سے یہ عام عصافیر میں شامل ہے۔

#### اَلصَّقَرُ

(شکرہ)المستر : بقول جو ہری بیا یک شکاری پر ندہ ہے جس کولوگ بغرض شکار پالتے ہیں مگر ابن سیدہ کا بیان ہے کہ ہر شکاری پر ندہ کو صقر کہتے ہیں۔ ابندا براۃ اورشوا ہیں بھی اس بیس شامل ہو گئے ہیں۔ اس کی جمتے اصتر اصقو رصقو رو صقار اور صقارۃ آئی ہے۔

کے لئے صقر ہایا لئے ہیں۔ اس کو قطا می بھی کہتے ہیں۔ اس کی کئیت ایوشچا کا ابوالا سی ابوالا بھی والو عمر والو ہی کہتے ہیں۔ اس کی کئیت ایوشچا کا ابوالا سی خیارہ اور وی سے شکار کیا جا تا ہے ان کو صفور

امام نو دی ابوزید انعماری مروزی کے حوالد نے میں کرتے ہیں کہ نبراۃ 'شوا بین وغیرہ جن جانوروں سے شکار کیا جا تا ہے ان کو صفور

کہتے ہیں۔ اور واحد کے لئے صقر اور مونث کے لئے صقر واستعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کو صقر کے بچائے زقر لیمنی صاد کو زاء ہے بدل کر اور
ستریمنی صاد کو سین سے بدل کر بھی ہو لئے ہیں۔ صیدلائی نے شرح مختفر ہیں لکھا ہے کہ ہروہ لفظ جس میں صاد اور قاف ہوں اس ہی خدکور میں الفتاح کی اور کہا تھی اس میں خدکور سے درخت )۔

بالا بینوں لفت میچے ہیں جیسا کہ قر آن کر بھر میں ہے وانتی ہا سقات (اور بائد مجور کے درخت)۔

صديث يس متركا مذكره:-

" نی کریم سلی القد علیہ وسلم نے اوشا وفر مایا کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کے مزان بھی ہے بناہ فیرت تھی۔ چنانچ آپ کی عاوت تھی کہ جب کہی باہر تشریف لے جاتے تو باہر ہے گھر کا درواز ہ بند کرجاتے تا کہ کوئی اجنبی آ دی گھر میں شدواخل ہو سکے۔ ایک ون آپ کی باہر تشریف سے کے اور حسب معمول گھر کو باہر ہے مقفل کر گئے۔ انفاقا آپ کی اہلیہ محتر مدم وانخانے کی طرف جھا کئے لگیں تو ویکھا کہ ایک اجنبی مختص گھر کے محن میں کھڑا ہے اس کو دیکھ کرآپ بولیں کہ سینچ رم وکون کھڑا ہے؟ اور گھر کے اندر کیے واضل ہوا جبکہ درواز ، مقفل ہے بخدا ہم کوڈر ہے کہ کہیں ہماری رسوائی تدہو جائے۔ است میں حصرت واؤ وعلیہ السلام بھی والیس تشریف نے اور اس اجنبی شخص ہے بخدا ہوں جونہ با وشا ہوں جونہ با وشا ہوں ہونہ با وشا ہوں جونہ با وشا ہوں ہونہ با وسا ہوں ہونہ با وشا ہوں ہونہ با وسا ہونہ ہونہ باتھ ہونہ ہون ہونہ باتھ باتھ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کہ ہون ہونہ باتھ کے کہ کو کھر کی کو کھر کی دو کو کہ کو کھر کے کہ کی دو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کی دو کھر کی دو کھر کی کو کھر کی دو ک

مركوب ہوتا ہوں اور ندور بان اس كوروك سكتے ہيں۔ يہ جواب من كر حضرت داؤ دعليه السلام نے فر مايا كه پھر أو تو ملك الموت ہے۔ ہن بخو شى اپنے رب كے تقم كوقيول كرتا ہوں۔ چنا نج حسرت داؤ دعليه السلام اپنى جگه پر ليٹ مجئے اور فرشتہ نے آپ كى روح قبض كر لى۔ جب آپ كونسل دے كراور كفنا كرآپ كا جناز وركھا كيا تو آپ كے جناز و پر دحوب آگئ ۔ تو حضرت سليمان عليه السلام نے پر عمول كوتھم ويا كه داؤ دعليه السلام پر ماريكر ليس۔ چنانچه پر غدوں نے تقم كى تيل كرتے ہوئے ماريك دہے بہاں تك كه ذمين پر جھاؤں آگئي۔

پر معزت سلیمان علیہ السلام نے پر عمدوں کو تھم دیا کہ ایک ایک کرے باز وسکڑلیس ۔ حعزت ابو ہریرہ قر ماتے ہیں۔ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الگلیاں کھول کراور پھر بند کر کے بتلایا کہ پر عمول نے کس طرح پُر کھولے اور بند کئے۔ اس روز حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سمار کا غلیہ تھا۔ سار برکرتے میں مسار کا غلیہ تھا۔

ندگورہ بالا حدیث کو تنہا امام تر نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند جید ہے اور اس کے راوی قابل احماد ہیں اور اس روایت کی تا ند وہ ب بن معہد کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازہ کے ساتھ نظے اور دھوپ جی بیٹھ گئے۔ اس روز حضرت داؤ وعلیہ السلام کے جنازہ جی و گرلوگوں کے علاوہ چار ہزارتاج پیش راہب بھی شریک ہوئے تھے۔ جب شدت گری ہے لوگ پر بیٹان ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کرعرض کیا کہ ہمارے لئے گری کی معیبت ہے گلو خلاص کی تجویز فرمائیں۔ چنا مجھنم ت سلیمان علیہ السلام نے پر عدوں کوآواز دے کر عظم فرمایا کہ لوگوں پر سامیہ کرلیس۔ چنا نچہ تمام پر عدول نے ل کر ہرجانب سے لوگوں پر سامیہ کرلیاحتی کہ ہوا تک آئی بند ہوگئی اور لوگ جس کی وجہ مرنے کے قریب ہو گئے تو دویارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرجس کی شکاےت کی ۔ حضرت سلیمان نے پر عدوں کوآواز دی اور قرمایا کہ صورت کی جانب سے لوگوں پر سامیہ کرلیس اور ہوا کی جانب سے ہت فوگوں نے سٹایہ و کیا۔

فائدہ: - ختاک اورکبی کا بیان ہے کہ جالوت کوئل کرنے کے بعد حضرت واؤد علیہ السلام نے ستر سال حکومت فر مائی ۔ حضرت واؤد علیہ السلام کے علاوہ نبی اسرائیل کسی ایک با دشہ کی ماتحق میں جمع نہیں ہوئے ۔ اللہ تعالی نے حضرت واؤ دعیہ السلام کو نبوت اور باوشاہت سے بیک وقت مرفر از فر مایا۔ آپ ہے بل کسی کو میر شہر حاصل نہیں تھا بلکہ ایک خاندان ہیں نبوت اور دوسر سے ہیں سلطنت ہوتی تھی ۔ اللہ جل بیک وقت مرفر از فر مایا۔ آپ ہے بلک کی کو میر شہر حاصل نہیں تھا بلکہ ایک خاندان ہیں نبوت اور دوسر سے ہیں سلطنت ہوتی تھی ۔ اللہ جل مراو ہے شاند کے اس قول وَا اُن فل وَ الْحَمْدَ وَ الْحَمْدَ وَ اللّٰهِ عَلَى مراو ہے اور علم وقل ہے ۔ حضرت ابن عبائ فر ماتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ السلام کو سلطنت بدرجہ اتم عطافر مائی تھی ۔ اور علم وقل ہروات تھی ہزار افراد حفاظت کیا کرتے ہے ۔ اللہ تھی ٹی کے قول ''وخد و نامذلکہ '' (اور ہم نے مضبوط کر ویا اس کی سلطنت کو ) کا میں مطلب ہے۔

مقاتل کابیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت حضرت داؤ دعلیہ السلام ہے وسیح تھی اور آپ مقد مات فیمل کرنے جی اپنے والد ماجد سے زیادہ ماہر تھے۔ اللہ کی نعتوں کے شکر گزار تھے۔ لیکن حضرت داؤ دعلیہ السلام عبادت اللی جی آپ سے فائق تھے۔ حضرت سلیمان جب اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے تو آپ کی عمر کل تیرہ سال تھی اور ۱۵ سال کی عمر جس آپ نے وفات می ارتفاد مال کی عمر جس آپ نے وفات میں میں اسلام کی عمر ۱۰۰ سال ہوئی۔

شكاري يرعدون كالتميس

شکاری پر شدول میں چار پر خرمتو اشامین عقاب اور یازی واغل ہیں۔ علاوہ ازیں باع اضواری اور کوامر کے طور پر جھی تشیم

ہوتی ہے۔ صترکی تین تسمیں ہیں۔ صتر اکو نے اور یو ہو۔ اہل عرب نسر ( کدھ ) اور عقاب کے علاوہ ہر شکار کرنے والے پر شدے کو صتر کہتے ہیں۔ اہل عرب صترکو اکر رہ بدایا ہے جیسا جو پاؤل میں ٹیجرکا۔

ہیں۔ اہل عرب صترکو اکد را جدل اور اخیل بھی کہتے ہیں۔ جو اور کی (شکاری پر شدے) میں صترکا عرب ہوا ہے جیسا جو پاؤل میں ٹیجرکا۔

کو نکدوہ تحق پر داشت کرنے میں ذیادہ صابر اور بھوک و پیس کی شدت کا ذیادہ متحمل ہوتا ہے۔ دیر جو انوروں کی بنسب صترکا عراج سروہ والد میں اور بوت اور میں اور برقوں اور ترکوشوں پر جی شارنے میں مشاق ہوتا ہے۔ چھوٹے پر شدوں میں صتر تمار نیس کرتا کیونکہ وہ اس کی گرفت ہے۔ کہیں میں متر بازی کے مقابلہ میں سست ہوتا ہے۔ البت انسانوں سے بہت جلد مائوں ہوجاتا ہے۔ اس کی غذاج پاؤں کا کوشت ہے۔ اور بیتونوں کی خرجہ کہ بیدورختوں اور پہاڑوں پر رہنا پہندئیس کرتا بلکہ عادوں گڑھوں اور پہاڑے کو کھو کھلے کی بد یوضر ہا المشل ہے۔ اس کی فقارت میں ہے کہ بیدورختوں اور پہاڑوں پر رہنا پہندئیس کرتا بلکہ عادوں گڑھوں اور پہاڑے کو کھلے حصوں کو بطور میکن استعمال کرتا ہے۔ ور شدوں کی طرح صتر کے بعث میں جن سے بین جن سے بیشار کو ویوں این ہے۔ ور مول کو بطور میکن استعمال کرتا ہے۔ ور شدوں کی طرح صتر کے بھورے ہیں جن سے بیشار کو ویوں این ہے۔

متر س شكاركرنے والاسب سے بہلافخص

مقرے شکار کی ابتداء کرنے والافخص حرث بن معاویہ بن ثور ہے۔اس کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ حرث ایک شکاری کے پاس تھا جو جال ہے چڑیوں کا شکار کرر ہاتھا۔اس اثناء میں جال میں پہنٹسی ہوئی چڑیوں پرایک مقر حملہ آور ہوااور چڑیوں کوا پنا شکار بنانا شروع کر ویا۔ حرث بیہ منظرو کھے کرمنتجب ہوااوراس لمرح اس دن سے اہلی عرب اس کوشکار کے لئے پالنے لگے۔

متر کاتم ثانی

اس کی دومبری شم کوئے ہے۔ ویکر صفوراور کوئے میں اتنا ہی فرق ہے بہتنا کہ زرق اور بازی میں فرق ہے۔ علاوہ ازیں بیاس سے (صقر سے) گرم ہوتا ہے۔ اس کے بازوبھی صقر سے خفیف ہوتے ہیں اور او بھی اس میں کم ہوتی ہے۔ بیصرف آئی جانوروں کا شکار کرتا ہے اور ہران کے ایک چھوٹے ہے بچے کوبھی نہیں چکڑ سکتا ہے۔

مقرى فتم ثالث

اس کی تیسری سم یو ہو ہے۔ اس کے بازوؤں کی خفت اور سرعت کے باعث شامی اور معری لوگ اس کو انجلم کہتے ہیں کیونکہ جلم کے معنی تیز وہاروائی تیسری سے متا بلہ میں بیزیادہ صابر اور افتل معنی تیز وہاروائی سے تیز وہاروائی کے مقابلہ میں بیزیادہ صابر اور افتل الحرکت ہوتا ہے۔ باش کی طرح یہ بھی بہت بخت بیاس کی حالت میں پانی پیتا ہے ور ندعمو آمرتوں تک نبیس پیتا۔ اس کائنہ باش سے زیادہ بد بودار ہوتا ہے۔ باش کی طرح یہ بی ہوتا ہے۔

الله الله عن الكاركر في والاسب سے مبلاقض

ی فی سے شکار کرنے واالاسب سے مہلافض بہرام کورہے۔ایک مرتبہ بہرام کورنے فاف کو تنم و (چندول) کاشکار کرتے ویکھا۔ شکار کرنے میں جدوجہداور طریقنہ کاربہرام کورکو پہندآیا۔ چنانچداس نے اس کو پال کرتربیت یافتہ شکاری بنالیا۔ ناشی شاعرنے اس کی

تعریف کرتے ہوئے پیشعرکہاہے

وَيُو يُو مُهَدَبُّ رِشِيُقٌ كَانَ عِينِيهِ لدى التحقيق فصَّان مخروطان مِنْ عقيق

ترجمہ:-اور بو بوصد باور تیز نگاہ والا ہوتا ہے۔ بوقت تحقیق اس کی تکھیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسا کیخر وطی شکل سے قتق کے دو

ابونواس شعرت اس كالعريف شدرج والماسعار كم يرد كُلُونو الْيَلُو ترجمہ: - وہ سور ے آیا اس حال میں کہ من اس کی تاری میں پوشیدہ تھی جیسے جا ندکا کنارہ اس کے پیٹ میں۔ يُعْجِب مَنْ راه ما في الياثي يُؤيُّو سوَّاةً ترجمہ: - جو تخص یو یوکود کھتا ہے خوشی محسوں کرتا ہے۔ یو یوؤں میں اس کے مواکو کی یو یوی تبیس ہے۔ فَداه بالام وقد قداه هو الذي خولناة الله تبارك اللة الذي هُداه

ترجمہ: -اس پر والدہ فدا ہواور وہ فدا ہو چکن میں ہے وہ جواللہ نے ہم کو پخٹا ہے پاک ہے وہ ذات خداوندی جس نے سے بدید عطا

فا كدواوبير. - علامه طرطوش في "مراج الملوك" من نصل بن مروان كي حواله فقل كياب كفضل بن مروان كابيان ب كه هي في روم کے سفیر سے شاہ روم کے اخلاق وعادات کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواباریکہا کہ شاہ روم نے اپنی بھوائی کوصرف کردیا ہے اور اپنی کوارکوسونت لیا ہے۔ لوگوں کے قلوب محبت اور خوف سے اس برجمت ہو مجے ۔ بخششیں آسان ہوگئی بیں اور سز ایخت ہے۔ خوف اور امید دونوں اس کے ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کاس کا طریقتہ حکومت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ "مظلوموں کے حقوق واپس کرتا ہے اور فالم کوظلم ہے رو کتا ہے اور ہرستی کواس کاحق دیتا ہے۔ پس رعایا دوطرح کی ہے ایک رشک كرف والحاك فوش ريدوالي".

یں نے سوال کیا کہ لوگوں میں اس کا زعب کیا ہے؟ تواس نے کہا کہ الوگ جب داول میں شاہروم کا تصور کرتے ہیں تو محض تصور بى سان كى نكابي جمك جاتى بىر

فعنل کہتے ہیں کداس مفتلو کے دقت شاہ حبشہ کا سفیر بھی میرے یاس موجود تھا۔ جب اس نے سفیر روم کی جانب میری توجداور انہا کے ودیکھاتو ترجمان معلوم کیا کہدوی مغیر کیا کہدرہا ہے؟ ترجمان نے اس سے بتایا کہوہ اپنے بادشاہ کی تعریف کررہا ہے اوراس کے دمق بیان کرر ہا ہے بیان کرهبٹی نے اپ تر جمان سے تفتگو کی۔ تر جمان نے اس کی تر جمانی کرتے ہوئے جھے کہا کہ ان کا باوش بوفت قدرت باوقار ہے؛ درحالت عصر بیل نجید و غلبہ کے دفت صاحب رفعت اور جرم کے دفت سزا دینے والا ہے رعایا نے ان کی نعمتوں کالیاس زیب تن کررکھا ہے اوراس کی سزا سے فتی نے ان کو کھول کررکھ دیا ہے۔ پس وہ لوگ خیالوں بیں باوشاہ کواس طرح ویکھتے ہیں · جیے ہاں کود مکھا جاتا ہے اس کی سزا کا خوف لوگوں پر موت کے خوف کی طرح سوار دہتا ہے۔ اس کاعدل ان پر پھیلا ہوا ہے ادراس کے غصہ نے ان کوخوف ز دہ کر رکھا ہے ۔ کوئی دل لگی اس کو ہے وقعت نہیں کرتی اور کوئی غفلت اس کو مبتلائے فریب نہیں کرتی جب وہ ویتا ہے تو وسعت کے ساتھ اور اگرسزا ویتا ہے تو دروناک دیتا ہے۔ اس لوگ امیدونیم میں رہتے ہیں ندکی امید دارکو مایوی ہوتی ہے اور ندکسی

خائف کی موت بعید ہے۔ جس نے اس سے سوال کیا کہ لوگوں جس شاہ حبشہ کازعب کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا: '' آگھاس کی طرف پلک نہیں مار سکتی اور اس سے کوئی آگھ نہیں ملاسک اس کی رعایا اس طرح خوف زوہ ہے جس طرح ستر کے حملہ سے برندے شائف دیتے ہیں۔

قفل کتے جیں کہ بیل نے دونوں سفراء کی گفتگو ، مون کے سامنے نقل کی تو مامون نے جھے ہے دریافت کیا کہ دونوں کی باتوں کی سے خرے بزد یک گئی قیمت ہے۔ جس نے جواب ویا دو ہزار درہم ۔ مامون نے کہ جیر ے بزد یک ان دونوں باتوں کی قیمت خلافت ہے بھی زیادہ ہے۔ کیا تمہار ہے سام سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے حدیث نہیں ہے کہ جرفض کی قیمت وہ ہے جواس نے احسان کیا ہے؟ کیا تمہاری نظر جس کو کی ایسا خطیب ہے جو خلفاء راشدین جس ہے کہ کی استے کہنے اور موٹر انداز جس تحریف کرسکے۔ جس نے جواب دیا کہ تمہاری نظر جس کو کی ایسا خطیب ہے جو خلفاء راشدین جس ہے کہ کی استے کہنے اور موٹر انداز جس تحریف کرسکے۔ جس نے جواب دیا کہ تمہاری نظر جس کو کی ایسا خطیب ہے دی جاتی ہے وہ اس مون نے چرکہا کہ جس ان کے لئے جس ہزار دیتار نقد کا تھم کیا ہے اور آئندہ بھی ہے تم سالا شدھیری جانب ہے دی جاتی رہے کی اور اگر اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہ ہوتا تو جس بیت المال کا پوراخز اندان کوعطا کر دیتا اور یہ بھی میری نظر جس کم ہوتا۔

فضل بین مروان نے بغداویں مقتصم کے لئے بیعت لی تھی جبکہ معتصم روم میں تھا۔ معتصم نے اس کواپنا وسب راست بنایا تھا اور وزارت مونپ وی تھی۔ فضل امور سلطنت میں اس قدر حاوی ہو کمیا تھا کہ معتصم کی خلا نت بس برائے نام رو گئی تھی۔ ورنہ حقیقت میں امور خلافت کا ما مک فعنل این مردان ہی بن کمیا تھا۔

ا یک دن کا واقعہ ہے کہ جب فضل عوام الناس کے امور کی انجام دہی کے لئے بیٹھا تو عوام کی درخواسیں اس کے سر سنے پیش کی گئیں تو ان جس ایک پرچہ پر بیا شعار لکھے ہوئے تتھے۔

تفرعنت يافضل بن مروان فاعتبر فقبلک کان الفضل والفضل والفضل والفضل والفضل والفضل والفضل والفضل تقرير المرس عدر استجل الله كري المرس على المرس عدر استجل الله المرس المرس عدر استجل الله المرس ال

ترجمہ: - بد تینوں بادشاہ اپنے رائے پرچل دیئے ان کو تیدو بنداور تل وغارت گری نے تاہ کر دیا۔

وَإِنَّكَ فَذَ أَصْبَحْتُ فِي النَّاسِ ظَالِماً سَتُوْذَىٰ كَمَا أُوْذِى النَّلاَقَةَ مِن قَبْلُ رَجِم. - اورتو بلاشبلوگوں پرظم كرتے لگاہے اس لئے عقریب تو بھی جتلاء اذیت ہوگا جیسا كرتھ سے تبل تمن باوشہ جتلائے اذیت ہوگا جیسا كرتھ سے تبل تمن باوشہ جتلائے اذیت ہوگے۔

مصرعداول میں تینوں فضلوں ہے مراد فضل بن بچی برکی فضل بن رہیج اور فضل بن مہل ہیں۔

ر رسان معتقع نے اپنے رفقا واور دوستوں کو ہدایا دیے کا تھم کیا تھالیکن فضل ان احکامات کا نفاذ نہیں کرتا تھا۔ چٹانچداس سے معتقع ہم اض ہو گیا اور اس کو برطرف کر کے اس کی جگہ محمد بن زیات کو مقرر کر دیا۔ فضل نہا ہت بدا خلاق اور بدکر دارتھا جب اس کو برطرف کر دیا گیا تو لوگوں نے اس پر آوازیں کمبیں اورا ظمہار مسرت کیا۔ایک فخص نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے -

لِتُبكِ عَلَىٰ الْفَصْلِ بن مروان نفسه فَلَيْسَ لَهُ باكِ مِن النَّاس يُعْرَفَ رَجِم: - عَالِيَ مِن النَّاس يُعْرَفُ رَجِم: - عَالِيَ كُفْتُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِولَ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمد فضل نے دُنیا کی خرکورو کتے ہوئے اس کی محبت افقیار کی اور دُنیا ہے اس حال میں جدا ہوا کہ وہ طالم اور جا برتھا۔

الى النَّارِ فَلَيْدُ هَبُ وَمَنْ كَأَنِ مِثْلَهُ عَلَى أَيِّ شَيِّ فَاتِنَا مِنْهُ نَاسِفَ

تر جمه. - پئ فضل بھی اوراس کے بمعو ابھی جہتم میں چلے جا تھیں ہماری کیا چیز تم ہوئی جس پر ہم انسوس کریں۔

معتمم نے جب نعنل کو برطرف کیا تو کہا کہ اس نے اللہ تعالی کی افر مانی کی تواللہ نے اس پر جھے مسلافر مادیا۔ مقعم نے فعنل کو برطرف کرتے وقت صرف اس کا مال صبط کیا تھا اور اس کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر ہے وس لا کھو بینا راور اتی ہی مالیت کا سامان برآ مد ہوا تھا۔ معتمم نے اس کو پانچ ماہ قید جس رکھ کرر ہا کر دیا تھا اس کے بعد فعنل نے فلفا ہ کی ایک جماعت کی خدمت کی اور ایمان تھال کیا فعنل کا ایک مقول ہے کہ: -

''جب دشمن تیرے سامنے آجائے اپنے دشمن کے تعرض مت کر کیونکداس کا اقبال تیرے خلاف اس کا مددگار ہوگا اور جب تیرے سے غائب ہوتو اس کا تعاقب مت کر کیونکداس کا موجود شاہونا ہی تیرا کا م بنانے کے لئے کا فی ہے''۔

فائده أخرى

ور بی فریل اشعار کی جانب اس کماب شی اشار و کرر چکاہے جس کوہم نے شاہین کے بیان شی نقل کیا ہے جس بی ابوالحس علی بن روی کا دوقعبید شرکورہے جس بی اس نے کہا ہے۔

هُذَا ابو الصقر فردًا في مَحَاسِنِهِ ﴿ مَنْ نَسُلِ شيبانَ بين الضالِ وِالسُّلمِ

ترجعد:-يد ابوستر بجوائي خوبول من كما بشيان سل من عداد مال وسلم كدرميان ربتا بـ

كَأَنَهُ السُّمْسُ في البرج المنيف على البريَّةَ لا نارٌ على عَلَم

ترجعه: - كويا كدوه مورج برج من جواس برج من كلوق ير بلند ب ندكه لم يرامك ب-

یری ہے مرادابو صتر کا قصر عالی ہے۔ جب شاعر نے ابو صتر کوسوری ہے تشبید دی تو اس کے کل کو برج سے تشبید دے دی اوراس شعر سے ضما پر چوٹ کرنا مقصود ہے۔ اس شعر کے سلسلہ میں جو اس نے اپنے بھائی مخر کے بارے بھی کہا ہے۔ شعریہ ہے۔

وان صحرًا لتاءِ تم الهداة به على البريَّةِ لا نارٌ عَلَى عَلَم

ترجعد:- اور بلاشر سر کے یاس بادی جمع ہوتے ہیں کویا کروہ ایک عم بےجس کے مرجس آگ ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے شخص الدین مجد بن ٹماد کا کہنا ہے کہ ابوالمستر کے حالات زندگی اور تاریخ و فات وغیر و معلوم نہ ہو کئیں۔ ابوالمستر کے والدمعن بن زائدہ شیبانی کے چیازاد بھائی ہیں جو خلیفہ ابوجعفر منصور کے بچے تھے۔ بڑے بڑ پر فائز رہے اور و ۱۸ چے ہے لیل بی ان کی و فات ہوگئی۔ بیاوران کے صاحبز ادے ابوستر دونوں دیمیات بی رہجے تھے۔ ابن رومی کے شعر میں و بین الفسال والسلم میں اس جانب اشارہ ہے۔ ضال وسلم دونوں دیمیات کے درختوں کے نام ہیں۔

ابوستر دائق ہارون بن معتصم کے زبانہ یں بعض ریاستوں کے گورزر ہےاوروائق کے بعدان کے صاحبزاد مے منصر کے زبانہ یں مجی بعض عہدوں پر فائز رہے۔ ابوستر معتصداور معتند کے دور خلافت تک بقید حیات رہے۔ اہل عرب میں دیہات کی رہائش قائل مدح شمار موتی تھی۔ چنا ٹیجکس کا تول ہے۔

لاَ يَحْضُرُونَ وَفَقَدَ العزُّ فِي الْحَصَّرِ

الموقدين بنجد نَارَ بَادِيَةٍ

ترجمور - ووالوك نجد بين ويهات كي آك روش كنه بوئ بين يشهر بين آت اورشهر بين مزت خم بوكي .

ربید الدوس بدس الروی شاهر نے (جن کے اشعاراو پر ندکور ہوئے) بغداد میں ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔ اس تاریخ میں کچھا اختلاق بھی ہے۔ ابوالحس بن الروی شاهر نے (جن کے اشعاراو پر ندکور ہوئے) بغداد میں ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔ اس تاریخ میں کچھا اندکواس ہے آبوکا خوف تھا۔ چنا نچے ابوالحسن کی موت کا سبب ابن ضکان کی تحریر کے مطابق یہ ہوا تھا کہ معتصد کے وزیر قاسم بن عبیدا ندکواس ہے ابوکو فوراً کمڑا ہوگیا۔ قاسم بن عبیداللہ نے اس سے کہا کہ کہاں جاتا ہے؟ ابوالحس نے جواب ویا کہ جہاں تو نے جھے بھیج کا انتظام کیا ہے۔ وزیر قاسم بن عبیداللہ نے اس سے کہا کہ میرے والدکوسلام کرو۔ ابوالحس نے جواب ویا کہ میراداسترآگ پرشیں ہے۔ پھر چندہ ان کے بعدا بوالحسٰ کی وفات ہوگئ ۔ اس سے کہا کہ میرے والدکوسلام کرو۔ ابوالحسٰ نے جواب ویا کہ میراداسترآگ پرشیں ہے۔ پھر چندہ ان کے بعدا بوالحسٰ کی وفات ہوگئ ۔ مرحی عظم

مروى ناب اوردى مِخلب كى حرمت كي عوم كيش فظر صر يعى حرام بـ

میدلانی نے بیان کیا ہے کہ جوارح کی تعین میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ہروہ جانور جو شکار کو تاب ثلب یا ناخن سے جماڑتا ہووہ جوارح میں شامل ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جوارح کواسب کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمال رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے مطابق ہر شکار کرنے والا جانور جوارح میں داخل ہے۔ چنانچہ یہ معنی بھی کواسب کی جانب راجع ہیں۔

ضرب الامثال

الل عرب مند کی ہدیو گی شدت فلا ہر کرنے کے لئے گئے تیں ' انصلف من صفو ' الیٹی ستر سے زیاد و گذہ وہ آئن ۔ اخلاف خلوف بعد سے ماخوذ ہے اس کے منی ہونے کے بیل ۔ اس سے حضورا کرم سلی القد علیہ و کہ محک کا یہ ارشاد ہے ' کسٹ کیڈو ق فیٹم احساتیم عسا اللہ افکیٹ من و ثیج الحسسک ' (یقیناً روز وہ ار کے مند کی بدیواللہ تعالی کے فز و یک محک کی نوشہو ہے بھی زیادہ عمد واور بہتر ہے ) ۔ یخوشہو مرف آخرت کے استی رہے یا و نیاد آخرت دونوں جہاں بھی ہے اس یار سے بھی شخ ابوہم واین صلاح اور شخ عزالدین بن من عبدالسلام کے مابین اختلاف ہے ۔ شخ عزالدین کی رائے ہے کہ بیخوشہو خاص طور پر آخرت میں جوگ و نیا بین نہیں اور دلیل اس کی مسلم شریف کی یہ دواجت ہے جس بھی خاص طور پر آخرت میں بوگ و نیا بین نہیں اور دلیل اس کی مسلم شریف کی بیدواجت ہے جس بھی خاص طور پر قی مت کا تذکر ہے ۔ ۔

بروز قیاست مفک سے زیادہ خوشبودار ہوگی'۔ شخ عربن صلاح فرماتے ہیں کہ بید دنیاد آخرت دونوں کو عام ہے اوراس کے متحدددلائل ہیں۔ مہلی ولیل بیرے کہ این حیان نے اپنی متدیش اس بارے یس دوباب قائم کئے ہیں(۱) بساب فسی کسون ذالک بدوم القیامة (۲) بماب فسی کو قام فسی الدنیا اور باب نمبرا یس بست میچ بیروایت نقل کی ہے: -

" نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا که دوزه دار کے مند کی ہو جب وہ سانس لیتا ہے الله تعالی کے نزو یک مشک سے زیادہ

توسيودار \_

اورا مام ابوالحن بن سفیان نے اپنی مند میں حضرت جابر رمنی اللہ عند کی بیروایت نقل کی ہے:-

'' نی کریم صلی انقدعلیہ وسلم نے اُرشاد فر مایا کہ میری امت کورمضان کے مہینہ بیل اُنجی اُنوباُم عطا کئے گئے ہیں فر مایا کہ ان جس سے دومراانعام میہ ہے کہ دوز و داراس حالت بیل شام کرتے ہیں کہ ان کے منہ کی بومشک سے زیدوہ نوشبود ارہوتی ہے''۔

ال دوایت کو حافظ ابو بکرسمی نی نے بھی 'امائی' بیل نقل کیا ہے اور فر مایا ہے کہ بید حدیث سے اور جملہ محد ثین نے اس کی مراحت فر مائی ہے کہ اس بو کے اطبیب ہونے کے معنی و نیا بیس اس بو کے وجود کا وقت آنے پر خفق ہوتے ہیں آگ فر ماتے ہیں کہ اس کی مراحت فر مائی ہے کہ اس بو نے اس کے مطلب اللہ کا اس کے تغییر جس جو کھے جس کے اطبیب ہونے کا مطلب اللہ کا اس سے داختی ہوتا ہے۔ خطابی کہتے ہیں کہ اطبیب ہونے کا مطلب اللہ کا اس کا مطلب ازکی اور اقرب ہونا ہے۔ اور مشک کی خوشبو سے بلند مرجبہ ہونا مراو ہے۔ طامہ بنوی نے دس مراس کے معنی صائم کی عدج کرنا اور اس کے قعل سے اظہر درضا مندی مقصود ہے۔

ای طرح حنفیہ کے امام عذامہ قدوری نے اپنی کتاب جی نکھا ہے کہ اس کے معنی دائد کا مشک ہے افغل ہوتا ہے۔ علامہ بوئی صاحب المعمد؛ امام ابوعثان صابوئی ابوجم معانی ابوحفی بن السفارا کا برش فعیہ نے اپنی امائی جی اور ابو بحر بن العربی مائلی و فیرہ جو مشرق ومغرب کے مسلمانوں کے امام ہیں ان سب نے اس کے علاوہ کچٹیس کہا جواس بارے جس جی شے عرض کیا ہے۔ ان حضرات نے آخرت کے ساتھ اس کی تحصیص کی کوئی وجہ ذکر نہیں کی ہے حالا تکہ ان کی کتب احاد ہے مشہورہ و خر بید سب کو حاوی ہیں اور وہ روایت جس جی 'نہم القیامہ ' کا ذکر ہے وہ بلا شہمشہور ہے گئین ان سب حضرات نے اس بارے جس جن ازم کا اظہار کیا ہے کہ اس سے دوشرہ مراو ہے اور بید و نیاو آخرت دونوں جس جا ہے۔ رہا قیامت کا قد کرو ہی وہ اس وجہ ہے کہ وہ بوم الجزاء ہے اور اس ورد مشک کی خوشیو کے مقابلہ جس اس کا دائے ہوتا فلام ہوگا ۔ اس بہاں بوم تیامت کا ذکر ایسانی ہے جسیا کہ انقدر ب العزت کے قول بان دائی ہو گئی ہر چیز کی خوشیو کے مقابلہ جس اس کا دائے ہوتا کا ارب ان سے باخیر ہوگا ) فلام ہے کہ خدا تقائی جس طرح پر وز تیامت باخیر ہوگا آئے بھی ہر چیز مینو فرینیڈ گنجیوں ' (بلا شبر اس دن ان کا رب ان سے باخیر ہوگا ) فلام ہے کہ خدا تقائی جس طرح پر وز تیامت باخیر ہوگا آئے بھی ہر چیز ہوگا کو گئی ہے۔ ۔ آگاہے۔

علامہ دمیری فرماتے میں کہ یہاں تک شیخ ابوعمر کے دائل کھل ہوگئے ہیں۔ دائنے رہے کہ جس منٹد میں بھی ان دونوں دعزات ( شیخ عزالدین اور شیخ ابوهم ) کا اختلاف ہے ان میں سیجے رائے وہی ہے جس کو شیخ عزالدین نے انقیار کیا ہے لیکن اس منٹد میں سیجے بات شیخ ابو عمرا بن معلاح کی ہے۔اللہ اعلم۔

نیزال الرب بیمثال می دیتے میں البائحو من صفو (متر ے زیادہ کندہ دین)

شام كبتائ

وله لحية يس وَلَهُ مُنْقَارُ نُسُرٍ

ترجمہ -اس کے جنگل بکرے کی ڈاٹر کی ہے اور اس کے گدھ جیسی چونی ہے۔ ولئ نکھة لیٹ خالطٹ نکھة صَقَرِ ترجمہ: -اور اس کے مدین شرجیسی بدیو ہے جس میں صقر کے مند کی بدیو بھی شال ہوگئ ہے۔ طبی شواص

صقر کے پیتین ہوتا۔ صقر کا دہاغ اگر ذکر پرئس لیا جائے آتہ تو ہوجاتی ہے۔ 'ابوساری دیلی' نے بین الخواص بین لکھا ہے کہ اگر کالی تھا ئیوں والافخص اس کے دہاغ کی مالش کر لے تو پہ جھائیوں کوئتم کر کے بدن کوصاف کر ویتا ہے۔ وروگلو کے لئے بھی اس کی مالش مفید ہے۔ ج

تعبير

این المقری کا بیان ہے کہ خواب میں صقر کو ویکن عزت سلطنت وشنوں کے خلاف اعانت امیدول کی بار
آورک رتب اولا ڈیویان غلام بائدیاں بہترین اموال صحت غم وافکار ہے نجات آنکھوں کی صحت کشرت اسفار اور اسفار ہے بہار
منافع کے حصول پر دلالت کرتا ہے۔ بھی اس ہموت بھی مرا دبوتی ہے۔ کیونکہ بیجا نوروں کا شکار کرتا ہے۔ بھی قید وبند کے مصائب کی
جانب بھی اشارہ ہوتا ہے جو شخص خواب میں کی شکاری جانورکو بغیر بھڑے ہے کہ کھے تو جانفیا مال وو دلت سے بہرہ وور ہوگا۔ اس طرح تمام
شکاری جانور مثل کیا چیتا اور منز وغیرہ کی تعیم بہاورلڑ کے ہے دی جاتی ہے۔ بس جس محض کے چیچے صقر چانا ہوا نظر آئے تو کوئی بہا در شخص
اس پر مہر بان ہوگا اور اگر کوئی ایسا شخص جس کی بیوی حاملہ ہو صقر کو اپنے چیچے چانا ہوا و کیلے راتو اس کے ایک بہاورلڑ کا پیدا ہوگا۔ تمام
سدھائے ہوئے جانوروں کوخواب جس و کھناڈ اگر لڑ کے کی عدامت ہے۔

ایکخواب

ایک فخف این میرین کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ ایک کور کی سوار البلد کی ہر جی میں آگر بیٹر گئی اور پھراس کوایک مقر نے آگر نگل لیا۔خواب من کرابن میرین نے فر مایا کہ اگر تیرا خواب چاہے تو تجائے بن یوسف کی لڑکی ہے شادی کرے گا۔ چنا نچے ایسانی ہوا۔

# اَلصِّلُ

( نعرنا كسمان ) إلقِسَلُ عمل السمان وكت إلى جم كرم كان ك لئم من بهى كارتداور مفيدتيس بوتا - اى سه يد حمل چلى ہے "فسلان صلُ مطوق" كوفلال بهت تيز اور نظرناك ہے - امام الحرجين في اپنائي تلفر الهر بن محمد الخواتي كواس لقب سے موسوم كي تھا - ابوالمظفر شهرطوس كے ملامداور امام غزائي كے بم پلد تھے - مناظرہ بي نها بيت جيب مب رت اور قصح البيائي كے مالك تھے - ٥٠ هي الن كا وفات بوكي - ابوالمظفر كيا الحر اس اور امام غزال امام الحرجين كا جل تلاف الله بيس - بيس -

# اَلصُّلْبُ

ایک مشہور پر تدوہے۔

# اَلصُلْنَبَاجُ

( تىل اورلىي مچىلى)

## اَلصُّلْصُلُ

(فاخة ) عمل تنصيل إب الفاه من آئے گي - انشاء الله تعالى -

#### اَلصَّنَاجَةُ

(ایک طویل الجسم جانور): علامد قزویل نے "کتاب الاشکال" میں لکھا ہے کہ یہ جانور تبت میں پایا جاتا ہے۔ اس جانورے برا کسی جانور کا جسم میں ہوتا۔ یہ تقریباً ایک فرخ زمین میں اپنا گھریتا تا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس جانور کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے و جانور فور آمر جاتا ہے اور اگر اس کی نظر کسی جانور پر پڑ جاتی ہے تو یہ قور مرجاتا ہے۔ تمام جانور چونکد اس بات ہے آگاہ ہیں اس لئے جہاں یہ جانور ہوتا ہے تمام جانور وہاں ہے تبعیس بند کر کے گزرتے ہیں تا کہ ان کی نظر صناجہ پر نہ پڑے اور صناجہ کی نظر ان پر پڑ سے اور وہ مر جائے اور یہ خود محفوظ رہیں۔ جب بھی یہ جانور مرجاتا ہے تو دیگر جانوروں کی بہت دنوں تک خوراک کے لئے کافی ہوتا ہے۔ یہ جیب الوجود جانور ہے۔

''صاحب مقامات ترین' نے چھیالیہ ویں مقامہ بیل لفظ صناجہ کا استعمال کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں: -أخسنٹ یا نفیش یا صماحیة المجیش'' ثمار میں مقدمات کہتے ہیں کرنفیش کے معنی تقیراور پستہ قد کے ہیں۔ چنانچے صدیث بیل ہے:-دروں برصل میں ممل میں میں سے ہیں ہے ہیں ہے۔ میں میں ا

" ثى كريم ملى القد عليه وملم نے ايك پستة قد كود يكھا تو مجدو مي كر كئے"۔

اورا'صاحت المجیش'' کی تغییر طبل جنگ ہے جو مشہور ہے۔ علا مدومیریؒ فرماتے ہیں کہ میرے خیال جس طبل کو مناصبہ کہنے کی ہوجہ کے بعد ہے کہ جملہ جماعت حاضرین اس کی آوازین کر مسرور ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو صناحتہ کہنے گئے۔ صناحہ ایک باجہ بھی ہوتا ہے جو پتیل کا بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ آئیں جس کرائے ہے عجیب آواز پیدا کرتا ہے۔

#### اسلام مسسب سے بہلا وارث وموروث

حافظ ابن عبد البروغيرہ فيرہ في بيان كيا ہے اسدم جل سب سے پہلاموروث عدى بن نضه اور سب سے پہلا وارث تعمان بن عدى اسے ہے۔ عدى بن نصله بجرت كر كے عبشہ چلے گئے تھے اور و جي ان كا انقال ہو گيا تھا۔ ان كا انقال بن عدى ان كوارث ہے۔ حضرت عمروضى القدعنہ في نعمان كو هيسان كا كورزمقر رفر ما يا تھا۔ اپن تو م كے يہ تہا فخص جي جن كو حضرت عمر في عهد و بخشاكسى اوركوان كے خاندان جس بي شرف حاصل نہيں ہے۔ انہوں نے اپنى بيوى كوساتھ نے جانے كى بہت كوشش كى ليكن بيوى رضا مند نہ يوكى تو انہوں نے اس كو بيا شعاد كھے ہے۔

مَنْ مَنْلَغِ الْحَسْاءَ أَنَّ حَلِيْلُهَا بِمِيْسَانَ يَسْقَيُ فِي زَجَاجٍ وَحَنْتَمِ ترجہ:-سین موراوں کی رمائی کی مدے کراس کے شوہر کومیان کس کا چے کے میزرگ کے پیالوں کس شرب پالی جائے۔

آذا هِئْتِ وَهَاقَيْنَ قَرْيَةٍ وَصَنَاجَةٍ تَحُدُّو عَلَى كُلَّ مَنْسَمِ ترجمہ: - اگرتو جا ہےتو جھے کو گاؤں کے دہتا نوں اوران را کوں ہے بے تیاز کردے جو گائے جائے ہیں ہر بلند ٹیلہ برب أَذَا كُنْتُ نَلْمَانِي فَبِاللَّكِيرِ أَسْقِني وَلاَ تُسْقِي بِالْأَصْغِرا الْتَحَلَّم ترجمہ - جب تو میری ہم نشین ہوتو جھ کو ہڑے پیالہ میں شراب بلانا اور شکتے ہوئے چھوٹے پیا نے میں نہیں۔ لَعَلَ امير المؤمنين يَسُوهُ تَاوَمَنا بِالْجَوْسَقِ الْمُتَهُدَم ترجمه -شایدامیرالموشین کوه ری ہم شنی خوابوں میں تا گوارگز ر ہے۔

بمسم الله الرحم الرحيم طحم. تنزِيلُ الْكِتَابِ منَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. غَافِر الدُّنب و قا بل التوب ضَدِيْدِ الْعِفَابِ ذِي الطُّولِ الآية. امابعد يَحِي ترابيشعر

لَعَلُّ امير المومنين يَسُوُّهُ تاومنا بالجوسق المتهدم

ببنجااور بخدامة شعر جمعے نا كوارگز را\_

اس کے بعد معفرت عمر رضی اللہ عند نے ان کو بر طرف کر دیا۔ معز ول ہونے کے بعد جب بید حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے واقعہ کے متعلق استفسار فر مایا تو انہون نے کہا در حقیقت شراب نوشی کا کوئی واقعہ رونمانہیں ہوا یہ تو محض شاعرانہ خیل تحااور میں نے مجھی شراب تبیں بی ۔حضرت عمر منی اللہ عنہ نے ارشاوفر مایا کہ میرانجی ہیں گمان تفالیکن اب تم کسی سر کاری عہدہ پر کام نبیس کرو گے۔اس کے بعد نعمان بن عدی نے بھر ہ کی سکونت اختیار کرلی اور پر ایر مسلمانوں کے ہمراہ غز وات بیس شریک ہوتے رہے۔ان كاشعار تسيح بين \_ اللي لغت ان كاس شعر ساس بات يراستدلال كرتے بين كه نديان بمعنى نديم مستعمل بـ-

#### الصوار

( گائے کار بوز )السوار اس کی جمع میر ان آتی ہے۔ صوار مشک کی ڈبیاؤ بھی کہتے ہیں۔ شاعر نے اسپنے اس شعر میں دونوں معنوں كوجع كردياي

اذا لاَحَ الصِّوَارُ ذَكُرُتُ لَيلِتي و. أَذْكُرُها أَذَا نفح الصَوَارُ ترجمہ: - بسب گابوں کار بوڑ طاہر ہوتا ہے تو مجھے اپنی رات یا د آتی ہے۔ جب مشک کی خوشبو پھوٹی ہے تو جھے محبوبہ کی یا د آتی ہے۔

#### الصومعة

(عقاب): عقاب كومومعداس وجد التي تي كريدي الامكان بلند بالندمكان برهم تاب-

## اَلصِّيبَانُ

باب اول میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔

#### اَلصَّيْدُ

حضرت امام بخاری علید الرحمت نے اپنی کتاب کے چوشے رفع کے اول جس ایک باب قائم کرتے ہوئے فرمایا: - بساب قبول الله تعالمی أحلُ لحکم صینلہ المبحر وطفامهٔ النج (القدتون فی تے آل اور تنہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا طول کیا گیا''۔ حضرت عمر منی القدعند نے فرمایا کہ سمندر کا شکار وہ ہے جس کا اس جس سے شکار کیا جائے اور اس کا کھانا وہ ہے جو اس سے برآ مدہو۔

حفرت ابو برصدین رضی القدعند نے فرمایا کہ طافی طال ہے اور حضرت ابن عبائ نے فرمایا کہ (طعام البحر) ہے مراوسمندر کے مردہ جانور ہیں۔ گردہ جانور ہیں کہ بہدے کہ اس کوئیں کھاتے ۔ اور ابوشر کے صاحب النبی صلی القد طیب وکلم نے فرمایا کہ سمندر کی ہر چیز فذہو تے ہا اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ پرندے کے بارے میں میری رائے ہیں کہ کہ اس کوؤن کا کیا جانی جرائے گئے ہیں کہ میں نے معل میں میں میں اس کے جانور صید البحر جس میں داخل ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ میں اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عطاء نے بیا ہے ہوئے ۔

هذا عذْتُ فَرَاتُ صَائِعٌ شرَ ابْهُ و هذا ملْعُ أجاحُ ومِن كُلِّ تَاكُلُون لَحُمَّا طُوِيًّا \_"ا كِدر يَاتُوشر بي بياس بجماتِ والا بادريد وسراشور كُنِّ بادرتم لوگ بردريد ي ( مجمل كال كران كا ) كوشت كهاتے بوائ

اور حفزت حسن پانی کے کو ل کی کھالول ہے تیار شدہ زین پر سوار ہوتے ۔ شعبی کہتے ہیں کہا گرمیر ہے اہل وعیال میں ٹڈک کھا کیں تو میں ان کو میں ٹڈک کھل دول ۔ حفزت حسن نے پکھوے کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور حفزت ابن عمال نے فر ہایا کہ تو نھرانی میں دی یا مجوسی کا شکار کھا لے۔ حضرت ابو در دارشی القد تی لئی عندالمری کے ہارے میں فر ہاتے میں کہ ٹمر کا ذرع تو ان مجھلیاں او ۔ سورج کی دھوی ہے۔

فَلَاتُ السَّيْلِ: ال جانوركوكت جن جوسلاب كن وهن آكر بلاك جوجات \_

''الْفُوی: -اس فاص کھانے کو کہتے ہیں جواہل شام تیار کرتے ہیں۔ جس کی ترکیب یہ ہے کہ شراب لے کراس بیل نمک اور پہلی ذال سکر دھوپ میں رکھاج تا ہے۔ دھوپ کی وجہ ہے وہ شراب طعام المری میں تبدیل ہوجاتی ہے اور اس کی ہیئت اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے جیس کہ شراب کی ہیئت تبدیل ہوکر سرکہ بن جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جس طرح مردارحرام ہے اور نہ بوحہ طلال ہے ایسے می بیاشیا وشراب کو ذرج کر کے اس کو حلال بناوی ہیں۔ یہال ذرج کواستعار ہ تعلیل کے معنی میں استعمال کرلیا گیا ہے۔

ا بوشری ان کااصل نام ہائی ہے اوراصلی کے بزد کیا بن شرع مراد ہے حالکہ بیوجم ہے۔ حافظ ابن عباالبری کتاب" الاستیعاب" میں مذکور ہے کہ شریح ایک جازی سی بی جیں۔ ابوالتر ہیراورعمر و بن دینار نے ان سے روایت کی ہے۔ان دونوں نے حطرت ابو بکر گویہ مدیث میان کرتے ہوئے سنا ہے۔''فر مایا کے سندر کی ہر چیز نہ ہوج ہمانشہ نے تہمارے لئے ذرع کیا ہے ہراس جا تورکو جوسندر یس پیدا کیا جمیا''۔

ابوز ذبیرادرهمروین دینارفر ماتے ہیں کہ بیدوی شرح ہیں جنہوں نے نبی کریم صلیٰ اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے ابوحاتم فرماتے ہیں کہ شرح کوشر فسیر محبت حاصل ہے۔

میلی آیت میں لفظ صید کے عام معنی مراد میں اور اس کے علاوہ میں فاص ۔ ان سے وہ جاتور مستنی میں جن کے بارے میں حضور صلی القدعلیہ وسلم نے حرم میں قبل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔

" آپ سلی اند علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ پانچ جاتو رضیت ہیں ان کومل میں بھی اور حرم میں بھی آل کیا جائے گا 'کوا تول جو ہا بچھو اور کا نے کھانے والا کتا"۔

اک مدیث کے ظاہر پر تو تف کرتے ہوئے سغیان توری امام شافتی امام احمد بن منبل رحم انشداوراسحان ابن راہو یہ نے ان پانچ جانوروں کے علاوہ کسی اور جانورکو مارنے کی محرم کوا جازت نہیں دی ہے اورا مام مالک علیدالرحمہ نے شیر چیا کہ پھیر یا اور ہر عادی ورغدہ کو کتے پرتیاس کیا ہے اور کی کومڑی اور بجوکوم آتی نہیں کرسکیا اورا کران ش سے کسی جانورکوئل کردے تو فدر واجب ہوگا۔

اوراصی ابدائے کہتے ہیں کہ اگر درتہ وہم پر تملہ کرنے ہیں پہل کرنے وجم کے لئے اس درتھ وکول کرنے کی اجازت ہے اوراگر عرم ابتداء کرنے واس پر قیت واجب ہوگی۔ بجاہداور نخس کہتے ہیں کہم کی در تھ وکول نیس کرسکتا۔ الایہ کہ کوئی در تھ واس پر تملہ کرے۔ اور حضرت ابن عمرضی انقد عنہ ہے گا ہت ہے کہ آپ نے بحر مین کوسانپ کے مار نے کی اجازت دی ہے اوراس پر تمام لوگوں کا ابتمارہ ہے اور حضرت ابن عمر سے زنور ( بحر ) کے مار نے کی اجازت بھی فاہت ہے۔ کیونکہ یہ بھی بچھو کے تم میں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس کے مار نے والے پر بچھ واجب نہیں۔ پر ندور ندہ (عقاب شکراوغیرہ) کے بارے میں امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اگر محرم ان کولل کر وے و ندیدہ یتا ہوگا۔ ابن عطید فرماتے ہیں کہ انبی بیل ( کیڑے کوڑے ) تمام زہر لیے جالور سانپ کے تم میں ہیں۔

حضرت ایام ابوطنید قریاتے ہیں کے جو چیز مہاج الاصل ہو ہیں سندراور نظی کے شکاراور تمام پرندتو ان کے چور کے ہاتھ نیس کا فے جا کہ میں کا فیا کی گئی ہوں تو اور رائع دینار کے برابر قیت کی ہوں تو جا کیں گے۔ ایام شافق ایام یا لک اورا مام محد اور جمہور علیا و کے فزو کی اگر چہدیج بین محفوظ ہوں اور رائع دینار کے برابر قیمت کی ہوں تو اس کے چور کے ہاتھ کا اس کے چور کے اس محل وہ شکاراس کے لئے حوام ہے۔ محرم کا شکار کس اور کے لئے حرام ہوگا جیسا کہ جو کہ میں اور کے لئے حرام کا دی اس میں اور کے لئے حرام کی دور ہوں ہوں کے دور ہے کیا گیا شکار فیر محرم کے لئے کیا ہے۔ اس مولا جیسا کہ جو کہ کا ذبحہ۔ اس دوم دار شار ہوگا اورا کی قول یہ ہے کہ وہ فیر کے لئے طال ہے۔ اگر کوئی محرم میدکا دودھ دوہ لے آس کا حکم بھی اندا تو ڈنے کا ہے جنی دودودھ اس کے لئے حرام ہے۔

منکہ:۔ اگر کسی بخرم کا کوئی ایسارشتہ دار مرکبا جس کے تینے میں کوئی شکار تھا تو بیحرم اس شکار کا یا لک بن جائے گا در حسب مشاورس میں تعرف کرسکتا ہے گراس کوئل یا ضائع نہیں کرسکتا۔

مسئلہ:- رویانی نے بیان کیا ہے کہ وہ عمرہ جس میں کی جانور کا شکارند کیا گیا ہواس نج سے افسل ہے جس میں کسی جانور کا شکار کیا گیا ہو۔ مراضح یہ ہے کہ جج بی افضل ہے خواواس میں شکار کی جناعت واقع ہو۔

مسئله: "المسلم شريف مي خركور معنرت جابر رضى الله تعالى عندك اس روايت كي فيش نظر حرم مدينه كاشكار حرام ب:-

'' نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو دونوں واد ایول کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں۔اس کے درختوں کو کا ٹانہ جائے اوراس کے جانوروں کا شکارنہ کیا جائے''۔

اں بارے میں علاء کرام کا افتقاف ہے کہ آیا جس طرح مکہ کے شکار کا ضان دیا جاتا ہے ای طرح حرم مدینہ کے شکار کا مجی ضان دیا جائے گایا نہیں؟ امام ش فنی کا قول جدید بیرے کہ اس کا ضان نہیں ہوگا کیوندہ والی جگہ ہے جس میں بغیراحرام کے داخل ہونا جا تزہے کہ اس کے شکار کا ضان نہیں ہے جیسا کہ طاکف کا شکارا سلنے کہ شن پہنی میں بسند ضعیف بیدروایت ہے ۔

\* نی کریم صلی انته علیه وسلم نے ارشاد فر مایا خبر وار طاکف کا شکاراوراس کے درخت بھی حرام میں''۔

امام شافعی کا قول قدیم مدید کا شکار کرنے واسے کا سامان طبط کرنیا جائے گا اور بیسزا حرم مدید کے درخت کا نے والے کی ہے۔ امام نووی نے ولائل کی روشی میں ای کوافقیار کیا ہے۔ علاوازیں سب کے بارے میں ایک کرام کی مطلق عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ سمامان کی ضبطگی شکار کے ہلاک ہوجانے پرموقوف نیس ہے بلکہ محض شکار کرلیما کافی ہے اور اکثر علاء کے نزویک اس کا سمامان بھی مقتول کفار کی طرح ہے۔ بعض کے نزویک مرف اس کالباس چین جائے گا اور بعض کہتے ہیں کے کل سامان چیمین کرمسرف بعدر سنر مورت کی ااس کو دیست قرار دیا ہے۔

پھر پیرمنبط کیا ہوا سہان کس کو دیا جائے گا اس بارے ہیں کی اقوال ہیں۔ اول بیکہ سالب کو یا جائے گا۔ بعض کے نز ویک مدینہ کے نقر اوکو دیا جائے گا اور بعض کے نز دیک بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ اگر کسی جانور نے کسی نفس پرحملہ کیا اور اس فخص نے دفعیہ کے خور براس کو مارڈ الاتو و وضان سے منتشنیٰ ہوگا۔

مسئلہ ۔ اگر حرم کے راستہ میں ٹڈی ول پھیل جائے اوران کو روندے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتو ظاہر تول کے مطابق ان کو روندنے ہے منان واجب تبیس ہوگا۔اگر کوئی کا فرحرم میں داخل ہوکر حرم کا شکار کرئے قاس سے صان لیا جائے گا۔

شیخ ابواسحاق نے اسمبذب میں اپنی رائے میڈا ہر کی ہے کہ اس سے متمان نیس لیاجائے گا۔اہ مبلو وی فر ماتے ہیں کہ شیخ ابواسحات اپنی رائے میں جہا ہیں۔

#### تنبيهات

پرندے چونکہ کشر ت کے ساتھ درختوں پر رہے ہیں اس کئے اہم کے نزدیک اس میں دونوں احتمال ہیں۔ اگر آبی پرندے کو تیر مارا قودیکھا جائے گا کہ سطح آب پر ہے یا سے ضاری ۔ اگر سطح آب پر تقداور تیم کھنے کے بعدزی ہوکر پانی میں کر کرمر کی تو طال ہے اورا گر پانی ہے باہر تھا اور تیم کھنے کے بعد پھر پانی میں گر کیا تو اس میں دوصور تیں ہیں جو جاوی میں ندکور ہیں:۔

اول سیکروہ حرام ہے کیونکہ زخم کننے کے بعد پانی اس کی ہلاکت میں معاون بے گا۔ اور دومری صورت یہ ہے کہ دو طلال ہے کیونکہ پانی اس کوخر تی بیس کر سے گا اس کئے کہ عوادہ پانی میں رہتا ہے لہذا اس کا پانی میں گرتاز میں پر گرنے کے مانند ہے اور بیران جے۔
تہذیب میں ندکور ہے کہ اگر شکار سمندر کی فضاء میں ہے تو ہد کھا جائے گا کہ مار نے والا سمندر میں ہے یا فشکی میں؟ اگر فشکی میں ہا گرفتگی میں ہا تو حرام ہا اورا گر سمندر میں ہے تو حدال ہے۔ پس اگر پرندہ پانی سے باہر ہواور تیر لگنے کے بعددہ اس میں کر جائے تو اس کے بارے میں دورائے جی سالمد بنوی نے تہذیب میں اور شن ابولی نے تو میں صلت کا تول کیا ہے '۔ یہ جینے ہی مسائل ہم نے ماقبل میں بیان میں دورائے جی سے طلاح میں جی جو تا کھل ہو گیا اور میں اس مورت میں جی جی والا زخم صد ذی کونہ چہنچا ہو۔ اگر صلتوم اور مرکی وغیرہ کٹ بی جو تو پھر اس کا ذی جو تا کھل ہو گیا اور جدمی چیش آئے والے حالات کا اس پرکوئی اثر نہیں ہوگا۔

 اورا گرکس نے پھر بھے کرتیم چلایا اور اتفاقا وہ شکار لکلا اور تیرے مرکبا تو وہ طلال ہے۔ ای طرح اگر کسی جانور پرصید غیر ماکول بھے کر تیر چلایا اور وہ بھی حلال ہے۔ بھی مئلہ اس صورت میں بھی ہے جبکہ کسی کی دو بھریاں تھیں اس نے ان میں سے ایک کو دومرے کے گمان میں صلال کردیا تو وہ حلال ہوگی۔ امام مالک جبی اس سئلہ میں اس کے قائل ہیں۔

بعيراه رمشترك فكارك مسائل

جھٹر اور اشتر آک کی ختلف صور تیں جیں۔ مثلا یہ کہ ایک شکار پر دوخصوں کے دو زخم کے بعد دیگر ہے واقع ہوں۔ پس ان دولوں میں سے پہلا زخم یا تو جلدی مار نے والا ہوتھ یا نہ ہو ہے۔ پس اگر شاؤر آبلاک کرنے والا ہونہ یہ برتو وہ شکار طلا لہیں ہوگا اور اگر فور آبلاک کرنے والا ہوتو شکار دوسر مے خض کا ہوگا اور پہلے پراس زخم کوکوئی متمان عائد نیس ہوگا اور اگر پہلے خض کا زخم فور آبلاک کرنے والا ہوتو وہ الا رقم لگا ہوتو وہ الا ہوتو وہ سالم ہوگا اور وہ مرفحض پر نقصان کا متمان ہوگا اور اگر پہلے خض نے دیر سے ہلاک کرنے والا زخم لگا ہوتو وہ اس پر زخم لگانے کی وجہ سے شکار کا مالک ہوجائے گا۔ دوسرے کے بارے شن ویکھا جائے گا کہ اگر اس کے زخم سے صفتوم اور مری کٹ اس پر زخم لگانے کی وجہ سے شکار کا مالک ہوجائے گا۔ دوسرے کے بارے شن ویکھا جائے گا کہ اگر اس کے زخم سے صفتوم اور مری کٹ سے تو وہ طلال ہے اور دوسرے فخص پر زخمی اور غہ لاک ہوجائے گا تو اور دوسرے فاجر ہوگا جب اس میں دیکھا جائے تو ہلاک ہوجائے گا تو الی صورت میں وزخ کرنے ہے اس میں کہ تو تھا ہوگا اور دوسرے فنمی پر خمی اور دوسرے فنمی پر خمی کہ تو الی صورت میں وزخ کرنے ہوجائے تو ہلاک ہوجائے گا تو ایک صورت میں وزخ کرنے ہے اس میں کہ تو تھا تو ہوں کہ تو الی صورت میں وزخ کرنے ہوجائے گا تو ایک صورت میں وزخ کرنے ہوجائے گا تو ایک صورت میں وزخ کرنے ہوجائے گا تو ایک صورت میں وزخ کرنے اس میں کہ ایک کر دیا لیکن طبقوم اور مری کوئیس کا تا تو وہ مردار ہوگا اور دوسرے فنمی پر شعار کی تیس کا تاتو وہ مردار ہوگا اور دوسرے فنمی پر شعف کرنے ہوگا دی تو بہ ہوگی۔

تہذیب میں ہے کہ ذکورہ بالاستلدایہای ہے جیہا کہ کوئی اپنے غلام کوڈمی کردے اوراس کے بعد دوسرااس غلام کوڈمی کردے اور غلام کی موت واقع ہوجائے اور بیستلداس صورت پرجن ہے جب کوئی ابنی گفت کسی غلام کوڈمی کردے جس کی قیمت دس ورہم ہواور کوئی دوسرافنف اس کے بعد ذخی کردے اور وہ غلام سرجائے تو اس میں مختلف صور تیں جس سرٹی کی رائے بیہ ہے کہ اس صورت میں برخنم ک ذمہ اس کے لگائے مگئے ذخم کی جنایت ہوگی اور بقیہ قیمت دونوں میں آ دھی آ دھی تھیے کردی جائے گی یعنس کی رائے میہ ہے کہ زخم لگانے کے دن اس غلام کی جو قیمت سے برخنص اس کی آ دھی قیمت کا ضامن ہوگا۔

این خیر نے میان کیا ہے کہ اگر دولوں کے دن اس کی قیت مختلف ہو۔ مثلاً پہلے مخص نے جس دن غلام کوزنی کیا اس دن اس کی قیت دک درہم ہاور جس روز دوسر سے نے زخم لگا یا اس روز قیمت نو درہم ہے تو اول پردس درہم کی تھائی اور ٹائی پرنو درہم کی تھائی اور قفال کہتے ہیں کہ ہرایک پر اس کے زخم کی ارش ہوگی۔ چھر دو زخم کے جوئے غلام کی جو قیمت بے گی وہ آدگی آدگی دی ہوگی۔ دوسرا طریقہ مشتر کے شکار کا بیہ ہے کہ اول مختص اگر شکار کوزندہ نہائے ٹائی پرزخم کی قیمت واجب ہوگی اورا کر اس نے شکار کوزندہ پایا لیکن اس کو ذی نیس کرسکا تو دوسر مے نعل پرزخم کی جنایت لازم ہوگ۔اگر دوخفوں نے کس شکار پر تیم چلایا اور دوٹوں کے تیم بیک وقت اس شکارکو لگ گئے اور مارڈ الاتو دوٹوں اس کے ما مک ہوں گے اور اگر ایک نے پہلے ذخی کیا اور دوسرے نے ذئے کرنے کی جگرزخم لگایا بیر معلوم نیس کہ پہلا تیر کس کالگا اور دوٹوں بی تشم کے ساتھ اولیت کے مدفی ہوں تو پھروہ دوٹوں کے در میان ششم ہوگا۔اگر ان جس سے کس نے ہلکا زخم لگایا اس طرح کرڈنے کی جگر میں ٹھیک ہے نہیں لگا تو شکار حرام ہوگا۔

سئد۔ اگر کی فض نے ایسے جانور کا شکار کرلیا جس پرآ ۱۶ رہ کلیت نمایاں ہوں۔ مثلاً کوئی علامت لگائی مجویا مہندی وغیرہ گئی ہویا ہا زو دغیرہ کئے ہوئے ہوں یا کان کئے ہوئے ہوں تو ایک صورت میں یہ فض اس شکار کا مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ فدکورہ بالا تام نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ چہ تو رکسی کامملوک ہے اوراڈ کر چلاآیا ہے۔ اس صورت میں اس اختال کو وقعت نہیں وی جائے گی کے ممکن ہے کسی محرم نے اس کا شکار کر لیا ہواوراڈ کر چلاآیا ہے۔ کیونکہ بیاحتال بعید ہے۔

مئلہ: اگر کی نے وارکر کے شکار کو ووضوں ہیں چھاڑ ویا تو وہ پورا شکار طال ہوگا اورا کرشکار کا کوئی ایک جزوبدن سے جدا ہوگیا اوراس کے تعوزی دیر بعد ڈنٹ کرنے ہے بل مرکیا تو اس صورت ہیں وہ الگ شدہ جزاکیہ قول کے مطابق طال ہوگا اور بقیہ جم حزام ہوگا جسے کہ فوراً حرنے کی صورت میں پورا شکار طال ہوتا ہے اورا کرایک جزالگ ہونے کے بعد شکار زندہ ملا اوراس کو ڈنٹ کرلیا تو پورا شکار طال ہوگا اور وہ الگ شدہ حصر حزام ہوگا۔ اگر شکاری جانور کے بوجے ہے شکار کی موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں ایک قول کے مطابق میڈکار طال ہوگا بر ضلاف تیر کے بوجے کے کہ اس صورت میں طال نہیں ہوگا۔

مئلہ۔ چند چیزوں کے ذریعہ شکار پرفق مکیت ثابت ہوجاتا ہے۔ قبنہ کا ثبوت کو چل بنادینا 'اڑان کو قتم کروینا' ڈوریاجال ہے چمٹ جاتا۔اگر شکاری ہے جال گر کیا اوراس میں شکار پھنس کیا تو اس میں دوقول ہیں۔ بھی مئلہ جال پھندوں والی رسی اور پھندوں (مجاند ) تبدیر

مئلہ:۔ اگر کمی فض نے چھلی کا شکار کیا اور چھلی کے پیٹ ہوتی برآ ہر ہوا ہیں اگر دو موتی سوراخ والا ہے تو لقط کے تم میں آئے گااور اگر بغیر سوراخ کے ہے تو وہ فض اس کا مالک ہو جائے گااورا گر چھلی فریدی اوراس کے پیٹ سے بغیر سوراخ کا موتی برآ ہر ہوا تو بیاس کا مالک ہوگا اسٹر سوراخ شدہ موتی برآ ہر ہوا تو با تع کا ہوگا 'بشر طیکہ یا تع اس کا دعویٰ کرے تہذیب میں ای طرح نہ کور ہے۔ مالانکہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکاری کا ہوتا جا ہے۔ جیسا کرزین پر برآ ہر ہونے والافزاندزین کھودتے والے کا ہوتا ہے۔

خاتمہ: شکار چیوٹ کر بھا گ جائے آو اس سے شکاری کی طکیت ختم نہیں ہوگ۔اس میں دوتول ہیں۔ طاہرادر سیح یہ ہے کہ طکیت ختم نہیں ہوگ لیکن ایسا کرتاج تزنبیں ہے۔ کیونکہ بیز مائد جا لمیت کا تسب السوائب والاعمل ہے۔اور شکار کا بیش ہے کہ اس فعل سے احتر از کیا جائے۔مائکہ برمنعمل گفتگو باب النون میں اور کتے اور جارحہ کے شکار کی تفصیل باب الکاف میں آئے گی۔انشاءاللہ۔

اگر شکار چموٹ کر بھاگ جائے تو اس سے ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خفس ایسے شکار کو پکڑے تو پہلے خفس کولونا ویتا ضروری ہے خواہ وہ شکار جنگل میں وحتی جانوروں میں شامل ہوجائے۔خواہ آبادی سے دور چلاجائے یا آبادی میں اس کے گردگھومتا رہے بہر صورت کی سنلہ ہے۔ امام ما مکنے کی رائے یہ ہے کہ جب تک آبادی میں وآباری کے قریب کھومتا ہے تو اس وقت تک ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ البت اگر آبادی سے دور چلا جائے اور جنگل میں جنگل جانوروں میں شامل ہوجائے تو لکیت ختم ہوجاتی ہے اور۔

ا كرتموز اعرمه كزرا بوتو ملكيت فتم فهيس بوتي \_امام ما لك ي بيمي معتول بكراز فود عائب كرفي سے ملكيت مطلقة فتم بوجاتي

ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے نزویک س کو بھی چو پائے کے بد کے اور غلام کے فرار پر قیاس کیا جائے گا۔ تمتہ: - اگر کوئی شکار کھیت میں دھنس کر پکڑا جا ہے ہواس کے مالک ہونے میں دوقول ہیں اور سیح قول میہ ہے کہ ما بک نہیں ہوگا۔ کیونکہ صاحب زمین نے زمین کی سیرانی کے لئے کہتی کا قصد کیا ہے نہ کہ دھکار کا۔ اگر کوئی شکاری کسی کے باغ میں داخل ہوکر کسی پر تدے کا شکار کر بے قطعی طور پر دو دخص اس کا مالک ہوجائے گا اور باغ کے مالک کوکوئی حق اس میں نہیں ہوگا۔ والند اعلم۔

می نے کیای عمرہ بداشعار کے ہیں ۔

یَشْفَی رِجَالٌ ویشفی آخرُوْنَ بِهِم وَیسعِلُ اللهُ اقواماً بِافُوَامِ رِ رَجِمه: - پِکُماوگ بِرِ بُنت ہوتے ہیں اور دوسر سے لوگ بھی ان کی وجہ سے بر بُنت ہوجائے ہیں اور انقد تعالیٰ بعض قوم کو لِعض کی وجہ سے نیک بُنت بتاتے ہیں۔

ولَيْسَ دِزق الفتى من فضل حيلته لكن خدود بارزاق وَأَقْسَامِ ترجم: -اورانيان كارزق ال كر خياك كاكال نبي جهال البدرزق اورتمتوں كے كي صوو بين ـ

کَالَصَّیْدِ یُخومه الوامی المجید وقد یومی فیحوزه مَنْ لَیْسَ بالوَّامِی رَجِد: - بِسے شکار بِ کَااَلُ وَ فَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فائدہ:۔ تاریخ ابن خلکان میں ندگورہ ہے کہ جب رشید نے فعنل بن بچی کوخرا سان کا امیر بنادی تو پچھ مدت گزرنے کے بعد ڈاک ہے ایک خطاموصول ہوا۔ جس مین لکھاتھ کے فضل کوشکار کے شوق اور بیش پرتی نے رعایا کے امور کی تکہبانی سے غافل کردیا (رشیدنے کیئی ہے کہا بیارے اس خط کو پڑھواور فضل کے پاس ایسا خط تکھوجواس کوان حرکتوں سے بازر کھے۔ چنانچے کیئی نے فضل کوایک خطالکھ اور خط کے آخر میں بیاشعار لکھے ہے

أُنْصِبْ لَهَارًا فِي طِلانِ الْعُلاَ وَاصْبِوْ عَلَى فَقْدِ لِقاء الْحَبِيْبِ رَجِهِ: -ون بِعر بلندى كى الآش يش كمزارها ورمحوب كى الما قات شعوف برمير كر.

حَتَّى أَذِا اللَّيْلُ آتى مُقْبِلاً وانْحَتَحَلَّتُ بِالْغَمْضِ عَيْنَ الْرَقِيْبِ

رَجِم: - يَهَالَ تَكَ كَهِ جَبِ رَات يَرِ عَرَائِمَ إِلَى اللَّيْلُ لَهُازُ الْارَبِ

فَبَاوِدِ النَّيْلُ بِمَا تَشْتَهِى فَالْمَا اللَّيْلُ لَهَازُ الْارِيْبِ

رَجِم: - تَوَرات دَنَ الرَّكُ مُ كِانِهَا مِوعَ جَمِي تَجْعِرُوا بَشْ يَوَالَ لِنَهُ كَرَرات عَلَيْدِ (ثَنْ الكَان بِ مَا مُو عَجِيْبِ

كُمُ هِنُ فَتِي تَحْسِبُهُ نَاسِكَا يَشْتَقِيلُ اللَّيْلُ بِالْمُو عَجِيْبِ

رَجِم: - بَهِ تَعْوَيْنَ اللَّهُ فَتَى تَحْسِبُهُ نَاسِكَا يَشْتَقِيلُ اللَّيْلُ بِالْمُو عَجِيْبِ

رَجِم: - بَهِ تَعْوَيْنَ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ السُتَارَةُ فَبَاتُ فِي لَهُو وَعَيْشٍ خَصِيبٍ

غَطَى عَلَيْهِ اللَّيْلُ السُتَارَةُ فَبَاتُ فِي لَهُو وَعَيْشٍ خَصِيبٍ

عَطَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ السُتَارَةُ فَبَاتُ فِي لَهُو وَعَيْشٍ خَصِيبٍ

رَجِم: - رَاتَ الرَّيْ إِنْ اللَّهُ مِنْ فَتَى مَكْفُو فَةً يَسْعَى بِهَا كُلُّ عَدُو مُويَبِ

وَلَدُةُ الْاَحْمَى مَكْفُو فَةً يَسْعَى بِهَا كُلُّ عَدُو مُويُنِ

تر جہ: - اوراحتی کی لذت ظاہر ہوتی ہے ہر چنل خور دشمن اس کی چنلی کرسکتا ہے۔ فضل کو پچی کی فیمٹی تھیجے

منقول ہے کہ قضل بہت اکر کر چلا کرتا تھ۔ ایک روز جب وہ اپنے والدیکیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یکیٰ نے اس حرکت پرتا پشدیدگی کا اظہار کیا اور کہا کی حکماء کا قول ہے کہ آ دمی کے اندر بخل اور جہل تو اضع کے ساتھ اس علم اور سخاوت ہے بہتر ہے جو کبر کے ساتھ ہو۔ پس کس قدر بہتر ہے بیخو بی جس نے دو بہت بڑی خامیوں کو چھپادیا اور کس قدر نے موم ہے بیر برائی ( کبر ) جس نے دویو می خوبیوں کوپس پشت ڈال دیا۔

رشيد كى مروت اورفضل كى خدمت والدين

جب یکی اور نصل قید خانے میں ہے تو موکل نے ایک دن ان کی تیز بنمی کی آوازئی اوراس کی اطلاح رشید کو پہنچ کی۔ رشید نے مسر ورکو بھیجا کہ جاکران دونوں سے بنمی کا سبب معلوم کر داوران سے بہو کہ امیر الموشین نے فرمایا ہے کہ بیکیا طریقہ ہے کہ تم لوگ امیر الموشین کے خصد اور تاراضکی کا تمسخ کرر ہے ہو۔ امیر الموشین کے سالفاظ من کر دو دونوں اور بننے۔ اس کے بعد بجی نے کہ جاری طبیعت نے سکہا جی (ایک تنم کا سالن جو گوشت مرکد اور خوشہو دار مصالحوں سے تیار ہوتا ہے (کونو، ہش کی ہم نے اس کے لئے باغری گوشت اور سرکہا جی افراد خوشہو دار مصالحوں سے تیار ہوتا ہے (کونو، ہش کی ہم نے اس کے لئے باغری گوشت اور سرکہ وغیرہ خرید نے کافقم کیا اور سکہا جی لیا۔ محر جب میر پک کرتیار ہو گیا اور نصل اس کو اتا ر نے لگا تو باغری گرگئی اس وجہ سے ہمیں اپنے حالات پر تیجب ہوا اور بنسی آئے گئی۔

مسرور نے جب اس واقعہ کی اطلاع رشید کو دی تو دورو پڑااور تھم دیا کہ روزاندان (یجی اور نفل) کے لئے دستر خوان تیار کیا جائے ادرا یک آ دی کوجوان ہے مانوس تفاقھم دیا کہ روزانہ توان کو کھانا کھلایا کراوران ہے گفتگو کیا کر۔

اور منقول ہے کہ فضل اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی حس سلوک کرتا تھا۔ اس کے والدیکی کوموسم مر ما بی شھنڈا پانی نقصان ویتا تھا اور قید خاند بیلی کوموسم مر ما بیل شھنڈا پانی نقصان ویتا تھا اور قید خاند بیلی پانی کر بہت ویر تک اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا تھا تا کہ بدن کی گرمی سے پانی کی شنڈک کچھ کم ہوجائے اور اس کے والد اس پانی کو استعمال کر تکیس ۔ کچی کی جیل بیل 191 میں وفات ہوگئی۔ جب رشید کوان کی وفات کی باطراع کی تو کہا میرا معالمہ بھی اس کے معالمہ کے تریب ہے۔ چنا نچہ بچی کی وفات کے پانچ باہ بعدر شید بھی اس و نیا ہے دخصت ہو گئے۔

اَلصَّيْدَح

( سخت آور والا گھوڑا) الصيد ح. جو ہرى كى رائے ہلى صيدح الوكو كتے ہيں۔ اس كوصيدح كنے كى وجاس كى آواز ہے۔ كونكه صيدح كومنى چلائے كا تے ہيں۔ جيسا كه شاعر نے كہا ہے۔
و قَدْ هَاجَ شُوقِى انْ تغت حمامة مَطوَقة وَرَقاء تَصَدَحُ بِالْفَجْرِ رَجَد: اور مِيرا شوق موجز ن ہو كيا جب وہ مبزر نگ والى كنڈے وار كورتى كئيائى جو تجركورتى كئيائى جو تجركوت ہو كے وقت بولتى ہے۔
جاخظ نے كہا ہے كہ بوم اور تمام طور الليل محركے وقت ضرور ہو لئے ہيں۔ صيدح ايك سفيد او شى كام ہے۔ بلال اين بروه اين ابى موى الاشعرى نے شعر ہيں اس كي تعريف كرتے ہوئے كہا ہے۔
موى الاشعرى نے شعر ہيں اس كي تعريف كرتے ہوئے كہا ہے۔
دايت النّا سَ ينتجعون غيناً فَقَلْتُ لَصَيْدَحِ التجعي بَلالا

ترجہ: - میں نے لوگوں کو بخشش کی تلاش کرتے ہوئے ویکھا تو صیدح ہے کہا کہ بلال کو بھی بخشش دے۔ میشعر باب الالف میں اہل کے بیان میں بھی گزر دینا ہے۔

### اَلصُّيدنُ

(اومری) باب ال و من تعلب عوان ساس کا تذکر و گزر چکا۔

# اَلصَّيُدَنَانيُ

(ایک کیرا جو حکول سے پوشیدور ہے کے لئے زمین می مکن بنا تاہے)

#### ألصير

(چيونی محيليان) حديث مين مذکره:-

سنن پیملی بین الب ما خاء کی انگل المجواد "کے عوان کے تحت وہب بن عبداللہ مفافری ہے مروی ہے:"وہب کہتے ہیں کہ بیس عبداللہ بن عمر کے ہمراہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز اوی حضرت زیب رضی اللہ تنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمارے سامنے تھی میں تلی ہوئی ٹڈی رکھی اور فرمایا اے مصری اس کو کھاؤ شاید بیالھیم تم کواس سے زیادہ مجوب ہے میں نے کہا کہ ہم العیم کو پرند ٹریس کرتے"۔
میں نے کہا کہ ہم العیم کو پرند ٹریس کرتے"۔

دومرى مديث ش ب:-

" حعرت سالم بن عبدالله ك باس سالك فض مير (تمك من تلي بوئي فيلي) الركزرا أب في اس من عبر الماادر بجراس كا بهادُ وريافت قرمايا" \_

جرين ايك آوم كى جوكرت موت يشعر لكعاب

کَانُوُّا إِذَا جَعَلُوْا فِي صَيْرِهِمْ بصلا ثُمَّ اشتووا کنعدا من مالح جدانوا ترجمہ:- وولوگ جب اچی میر پیاز پی طاتے ہیں تو پھر کعد (ایک تم کی چمل) نمکین پائی بیں کاٹ کر بھوٹے ہیں۔ منتول ہے کہ کی نے معرت میں سے صدحناۃ کے متحلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسلمان صدحناۃ کھاتے ہیں جس کوم بھی کہتے ہیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ صحناۃ اور میر دونوں فیرع فی لفظ ہیں۔

طبىخواص

جبریل بن تحقیقو گئے بیان کیا ہے کہ ا از بدے پکڑی ہوئی صحصاۃ کا استعمال معدے کی رطوبت اور گندگی کو صاف کرتا ہے اور مند کی بداد کو فتم کر کے خوشبو پیدا کرتا ہے۔ بلنم کی وجہ سے پیدا ہونے والے کو لموں کے در دکو فتم کرتا ہے۔ بچمو کے ڈے ہوئے کو اس کی ماکش فائدہ کو پنچاتی ہے۔

#### باب الضاد

### اَلصَّان

( بھیڑ دنبہ )الضان: بیض تن کی جمع ہے موثث کے لئے ضائعۃ او لئے ہیں۔ بعض کی رائے بیہ ہے کہ بیالیں جمع ہے جس کا کوئی واحد خہیں ہے۔ بقول دیگراس کی جمع ضیحن آتی ہے۔ جیسے عبد کی عبیدآتی ہے۔ ضان کا قرآن کریم جس تذکرہ:۔

الله تعالى كافران ب:

لَــَهَانِيَةَ أَزُوَاجٍ مِنَ النِّسَانِ الْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ الْنَيْنِ قُلُ االلَّاكَرَ يْنِ حَرَّمَ أم الْانْتَيْنِ أمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيهِ أَرْحَامُ الْاَلْفَيْشِ، (الايته)

'' پیمولیگی آ تھوٹر و مادہ پیدا کئے بیخی بھیٹراور ڈنی دوشم نرو مادہ اور بکری ہیں دوشم نرو مادہ 'آپان ہے کئے کہ کیا القد تعالیٰ نے ان دوٹول نروں کوجزام کیا ہے یا ان دوٹوں مادہ کو بیاس (بچہ) کوجس کو دوٹوں مادہ اپنے پیٹ ہیں سے ہوئے جیں''۔

اس آیت کا شان ، نزول ہیہ کے کرز مات کے عرب ہیں کہا کرتے تے یہ بوائی ہیں اور یہ کمیت ۔ ان کوکوئی استعال نہیں کر
سکا ۔ ای طرح انہوں نے یہ عقیدہ بھی گرر کھا تھا کہ ان مویشوں کے رتم ہیں جو کھ ہوہ و قاص ہمارے مردوں کے لیے ہا ورہادی
حورتوں کے لئے جرام کر دکھا تھا کہ انہوں نے بجرہ سائبہ وہا ہوا تھا کو بھی جرام کر دکھا تھا اور بعض جا نوروں کا کھا ٹا اپٹی عورتوں
کے لئے جرام کر دکھا تھا۔ گر جب اسلام کا آفآ ب طوع ہوا تو اس نے طال وجرام کے احکام کو واضح کر دیا تو کفار کہ نے اس بارے ہیں
کی کریم سلی الشعلیوسلم ہے جھڑ اشروع کر ویا اور سب سے پہلے آپ سے اس بارے ہیں شرکین کے خطیب مالک بن تو نو بین الاحوص
اختی نے آٹا ذکیا اور ددیا فت کیا کہ اے محمد تھے وہ مہت کی چڑ ہی جو ہمارے آبا واجداد کیا کر تھا ہے طالا نکہ اللہ تھی ہو این از وائی مشم نے اس کے جواب ہی ارشاد قربایا کہ تم نے برائی ہو ہماری مقروضہ کر گی کہاں سے آئی ؟ آبازی جا نہا وہ اور ان سے نفع اٹھانے کے لئے بیدا کیا ہے لہذا تم بیت ہاری مفروضہ کر گی کہاں سے آئی ؟ آبازی جا نہا گئے ۔
کی جانب سے جواب میں ارشاد قربایا اور کوئی جواب اس سے شہاری مفروضہ کر گی کہاں سے آئی ؟ آبازی جانب سے یا مادہ کہا کہ نے اس کے جواب ہوتیں اور اگر ہو کہا کہ نے اس کے جواب وہی اور اگر ہو گیا کہ نے جواب میں جواب میں اور آگر ہو گیا کہ اور کی جانب سے تو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر ہوں کہتا کہ حرمت تمام مرد کی کوئی ہو تھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر ہوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی اور اگر ہو کہتا کہ مادہ کی جواب دیتا کہ مرد سے آئی ہوتی اور اگر ہوں کہتا کہ مورد سے تو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر ہوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی اور اگر ہوں کہتا کہ مورد سے تی ہوتی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر ہوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر ہوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی اور اگر ہو کہتا کہ مادہ کی جانب سے تو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر ہوں کہتا کہ حرمت آئی ہوتی کہتا کہ حرمت آئی ہوتی تو الور کی جانب سے تو بھی تمام مادہ حرام ہوتیں اور اگر وہ کہتا کہ حرمت آئی ہوتی اور اگر وہ کے تو کہ دور کہتا کہ حرکم کی اگر وہ کے تو کہ دور کی جانب سے تو کہ جس کی حرکم کی کوئی کی کوئی کی کہ دور کی خور کی کوئی کی کر کوئی کی کوئی کوئی کی کر کوئی کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کی کوئی کوئی کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر

بلاا میاز نذکروموث حرام ہوجا تھی کیونکہ رخم سب کوشاط ہے۔اور پھر پیخصیص کہ یا نچواں بچرام ہے یا ساتواں یا بعض حرام اور بعض حرام نیس کہاں ہے آئی؟

آیت بالایش ف خالیة از واح پر بدلیت کی بناء پر بے ف خالیة خفولة سے بدل ہے۔ مطلب بیہ بے کہ اللہ تعالٰی نے چو پاؤل جس سے ان آشھ از واج کو لیحنی آشھ قسموں کو پیدا فر مایا۔ ضان کی دوسنف ذکر ومونث ایس ندکر ایک زوج اور مونث ایک زوج ہوا۔ اہل عرب ہراس داحد کوجو دوسرے سے منفک نہ ہوزون کہتے ہیں۔ بحیرۃ 'سائمہ وصیلہ اور عام کی تفصیل انث ، اللہ باب النون میں تعم کے عنوان سے آئے گی۔

نوع عنم لین بھیڑ بکریوں بل القدت کی نے خاص برکت رکھی ہے چنا نچہ یہ سال میں ایک مرتبہ بچے ہیدا کرتی ہیں اوران کو کٹر ت کے ساتھ کھایا جاتا ہے گر پھر بھی روئے زمین پر بیہ کثر ت سے پائی جاتی ہیں۔اس کے برخلاف درندے سال میں دومرتبہ یعنی جاڑے اور گرمی کے موسم میں بیچے جنتے ہیں اور کھانے کے مصرف میں نہیں آتے پھر بھی بہت کم خال خال ہی نظر آتے ہیں۔

بھیڑ کی کھال نہا یت زم ہوتی ہے اس کی زی ضرب الثل ہے۔ مدیث شریف میں اس کی مثال دی گئی ہے بیلی اور تر ذی میں

حضرت الوجرير ورضى الشرعند عروى ب.

" می کرمیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ آخری زمانہ جس پھولوگ ایسے نمودار ہوں گے جو دنیا کو دین کی آ ز جس چھپا کیں گئے ان کی زبانجس شہد سے زیادہ شیر یں ہوں گی اور ان کے فلوب بھیٹر یوں سے زیادہ شخص ہوں گے اور ایک روایت جس ہے کہ ان کے فلوب ایلیو سے سے زیادہ شخ ہوں گے اور دنیا کو دین کے جدلہ جس ایلیو سے سے زیادہ شخ ہوں گے۔ بظاہر اس قد رنزم کہ لوگوں کے سما سے بھیٹر کی کھال جس نمودار ہوں کے اور دنیا کو دین کے جدلہ جس خرید یک گھال میں نمودار ہوں گے اور دنیا کو دین کے جدلہ جس خرید یک گھال میں نمودار ہوں ہے بیان و جس کی اپنی ذات کی شم خرید یک گھال ہوں کرر ہے جی تو جس بھی اپنی ذات کی شم کھا تا ہوں کہ ان کہ ان کے عاقل و بنجیدہ لوگ بھی جیران سٹسٹدررہ جس کمیں گئے۔

کھا تا ہوں کہ ان کوالیے فتوں جس جنتا کہ دور کے میں ہے۔ ان کے عاقل و بنجیدہ لوگ بھی جیران سٹسٹدررہ جس کمیں گئے۔

کھو در کے عرص میں میں شرط میں میں کہ جفت شد کر سے میں ہو ہو ہوں کے میں ہے۔

مجيزاور يمري بين اس قدر طبعي تضاد ہے كه يه باہم جمعي جفتي نبين كر يكتے \_

بھیڑاور بری کے خصائل

یہ ہاتھی اور بھینس جے عظیم الجی جانوروں نے نہیں گھبراتیں گر ذرائے بھیڑیے کو دیکھتے ہی ان پرخوف عظیم طاری ہو جاتا ہے۔اس کی وجہ صرف بھی ہے کہ بیخوف اللہ تق لی کا دیا ہوا فطری ہے۔ دوسری ایک عجیب ہات ان کی قطرت میں بیرہے کہ برکری ایک دات میں بہت سے بچ جنتی ہے اور میج کوچ والم بچوں کو گھر چھوڑ کر بکر یوں کوچ انے لیے جاتا ہے اور شام کو جب واپس لے کرآتا ہے تو ہر بچہ دو دو پیٹے کے لئے اپنی مال کے یاس بینے جاتا ہے اور اس میں قطعاً مجول نہیں کرتا۔

مندوستان میں ایک خاص متم کی بھیڑ (ؤنبہ) ہوتی ہے۔جس کے سینے کندھوں اور رانوں وؤم پرایک ایک چکی ہوتی ہے اور بسا اوقات اس قدر ہڑھ جاتی ہیں کہ اس کو چلنے ہیں وشواری ہونے گئتی ہے۔

اگر جھیز کی بھینی یا درخت وغیرہ کو چر لیتی ہے تو وہ دوبارہ اگ آتی ہے لیکن اگر بکری کھالے تو ایسانہیں ہوتااس لئے اہلِ عرب جھیز کے چر لینے کی صورت میں حقر ضائلۃ ( بھیٹر نے کاٹ دیا ) بکری کے چرنے کی صورت میں صلتی معزۃ ( بکری نے روندویا ) کہتے ہیں۔ بھیٹر یا بکری شال کی جانب سے چلنے والی ہوا کے وقت جفتی کریں تو نر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر دکھن کی جانب چلنے والی ہوا کے وقت جفتی کریں تو مادہ بجے پیدا ہوتے ہیں اور اگر بارش کے وقت جفتی کریں تو استقر ارتمل نہیں ہوتا۔

شرى تكلم

بالاجماع اسكاكمانا طال بـ

غرب الامثال

الل عرب كى كات وجهالت كوظا بركرنے كے لئے كہتے بيل" أجهل من راعبى الطبان " ( بھير كے چرواہے سے زيادہ

جائل)''ؤاٹسفٹی مِنْ طَالِبِ صَان فیمانین ''(ائی بھیڑوں کے طالب سے زیدہ بمتی)ان امثال بی جے واہم کی جانب تماقت کو منسوب کرنے کی دجہ بیرے کہ بھیڑ کی بدعادت ہے کہ دوہ ہر چیز سے بدک کرمنتشر ہوجاتی ہیں اور چے واہا ہر ہاران کواکشا کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ نہذا اس دوڑ دھوپ کی دجہ سے اس کوتماقت کی جانب منسوب کر دیا گیا ہے۔

چنا نچە محاج مى مذكور ہے " " ( أشى جھيزوں والے سے زيادہ احق ) بياس وجہ سے كہا جا تا ہے كدا يك اعرائي نے كسرى بادشدكوا يك خو تجرى سنائى جس سے دہ مسرور ہوااوراس نے اعرائي سے كہا كہ جو جا ہو ، گوتو اس عرائي نے كہا كہ جھے اسى جھيڑيں دى جائيں )۔

این خالویہ کہتے ہیں کہ ایک محض نے نبی کر پیم مسلی انڈ عدید وسلم کی ایک حاجت پورٹی کردی تو حضور نے اس نے فرمایا تو میرے پاس مدینے آنا۔ وہ محض مدید میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ سلی القد علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بچھے ان ووٹوں باتوں میں سے کیا پہند ہے؟ کہ بچھے اس برے؟ تو اس محتض نے کہا کہ بھیے دے کہا کہ بھیے دے وہ اس کے بعد آتے ہے دی جا کمیں ۔ خضور نے اشار وفرمایا کہ اس کوائی بھیٹر وے دو۔ اس کے بعد آتے نے فرمایا۔

" نیقینا موی علیه السلام کی ساتھی فورت تھ ہے زیادہ متلز تھی اس لئے کہ جب اس نے حصر ت موی علیه السلام کو حضرت بوسف طیه السلام کی نش بتلائی تھی تو حضرت موک نے اس ہے کہا تھا کہ تھے کیا پہند ہے تیرے نے اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی وعا کروں یا تھے کوسو بھریاں دے دوں؟ تو اس مورت نے جواب ویا کہ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا زیادہ پہند ہے '۔

اس مديث كوابن حبالٌ في روايت كي باور حاكم في الله وكها بديد عفرت اوموى اشعرى رضي الله عندية مروى

" معزت موئی اشعری کا بیان ہے کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم حنین جی بوازن کا مال نئیمت تشیم فروارہ ہے تھے تو لوگوں جی ہے۔
ایک فخض کھڑا ہو کر بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ جمراایک وعدہ ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بچ کہ دہا ہے تو جو
جا ہے اپنے حق جی فیصلہ کرلے تھے اختیارے تو اس فخص نے کہا کہ جس اپنے گئے اتنی بھیڑ کا فیصلہ کرتا ہوں اور ان کے لئے ایک
جروا ہے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے دے دیا گیا لیکن تو نے بہت معمولی سافیصلہ اپنے تن جس کیا لیقیناً حضرت موئی عیہ
السلام کو جس عورت نے حصرت یوسف علیہ السلام کی نعش بھلائی تھی وہ تھے ہے ذیادہ محمد نے جب حضرت موتی " نے اس کو فیصلہ اختیار
ویا تو اس نے کہا کہ جمرا فیصلہ رہے کہ جمھے دوبارہ جو ان بن دیں اور جمھے اپنے ساتھ جنت جس داخل کرادیں'۔

"احیاہ میں زبان کی آفتوں میں سے تیر ہویں آفت کے عنوان کے ذبل میں بیان کیا ہے کہ" لوگ اس چیز کوجس کا کہانسان کا تھم بنایا جائے یعنی فیصلہ کا اختیار بہت کمزور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہاس وضرب الشل بنا لیتے ہیں۔ چنا نچہلوگ مثال ویتے ہیں۔ "افتع من صاحب الشمانین والواعی "(ج وائے اور اس مجیثروں والوں سے زیادہ تانع)۔

طبی خواص

بھیڑکا گوشت سودا وضلطوں کوروکہ آ ہا اور ٹی میں اضافہ کرتا ہے۔ زہروں میں ، فع ہے لیکن بحرے کے گوشت کے مقابلہ میں گرم ہوتا ہے۔ ایک سرلہ بھیڑکا گوشت نہا ہت تھرہ ہوتا ہے اور معدے کے لئے نفع بخش ہے۔ لیکن جس مخص کوشب کوری کی عادت ہواس کے لئے معنر ہے۔ البتہ قابض شور ہوں کے ذریعے اس کا دفاع ممکن ہے۔ ووہ بھیڑکا گوشت بہتر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے فاسدخون پیدا ہوتا ہے۔ شش ماہ بچہ کا گوشت کیٹر الفند ا ہوتا ہے گر گرم تر اور بلغم پیدا کرتا ہے۔ مینڈ ھے کا گوشت دیکر موسموں کے لحاظ ہے موسم رہے میں اچھا ہوتا ہے۔ ضمی مینڈھ کا گوشت قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ مینڈھے کا خون ہوت ذیح کرم کرم لے کر برص پر طا جائے تو اس کارنگ بدل جائے گا اور برص خم ہو جائے گا۔ اگر بھیڑی تازہ کیجی لے کرجلائی جائے اور پھراس کو دائتوں پر طا جائے تو دائت سفیداور چک دار بو جائے ہیں۔ اگر مینڈھے کا سینگ کی درخت کے بینے وُٹی کرہ یا جائے تو اس درخت پر کھڑت ہے پھل آئی ہے۔ اگر بھیڑ کے پیتہ کو ہم مل کر آٹھوں میں لگا جائے تو نز دل الماء کی بیناری دور ہوجاتی ہے۔ اس کی بڈی اگر جماؤ کے درخت کی کٹری کے ساتھ جلا کراس کی مل کر آٹھوں میں لگا جائے تو نز دل الماء کی بیناری دور ہوجاتی ہے۔ اس کی بڈی اگر جماؤ کے درخت کی کٹری کے ساتھ جلا کراس کی در گا ہو جائے ہیں جائے ہوئے دانت پرلگا کی جائے تو دانت ٹھیک ہوجا کی ہے۔ اگر بھیڑ کے بال جورت اپنی المام نہائی میں رکھ لے تو حمل ضائع ہوجائے گا۔ اگر شہر کے برتن کو سفید بھیڑی اون سے ڈھک دیا جائے تو وہ چیونیوں سے محفوظ رہے گا۔

# اَلضُّوْ ضو

الفؤخؤ: ایک منوی پریم اجس کے پروں پر طرح طرح کے نقطے ہوتے ہیں۔

## اَلصُّبُ

( گوه) الفب زيدا يك برى جانور موتاب جوسومار كے مشاب موتاب\_

بقول الله افت ضب اساء مشترك بيل في ب متعدد من في ك في اس كااستعال موتاب ب چنانچداون ك ياؤل كورم كو بكي ضب كتي بين اور مسار البني كوجي ضب كتي بين من من من واقع مجد فيف كي اصل پها ژكانام بحى ضب ب منه المسكوفة طبة المسكوفة طبة المسكوفة طبة المسكوفة عندة حرب كروقبيلول كانام بحراوتي كان ووجد و بن كان كائي المسكوفة بين بين بين بين بين كائي المسكوفة بين بين بين بين كائي المن وريد كان شعر بين بين بين بين كائيد المن وريد كان شعر بين بين بين بين من كائي المن وريد كان شعر بين بين بين بين بين كائيد

جَمَعْتُ لَهُ كُفِينَ بِالوصع طاعناً كما جمع المُخلَفَيْنَ فِي ضب حَالِبٌ ترجمہ: علی نے نیز دارٹے کے لئے اس طرح مٹی میں دہائیا جس طرح دود دو ہے والا پی مٹی میں اُڈٹی کے دوتھن دہائیا ہے۔ اس کی کئیت ابوسل آتی ہے اور جع ضہا ب اور اضب جسے کف کی جمع اکف آتی ہے۔ مونث کے لئے۔ مُردُ ہو لئے ہیں۔ اہل، عرب کا قول ہے ''لَا فَعَلَمْ حَتْی بَوِ دائمتُ '' (جب تک کو دہائی میں شاتر ہے میں اس کام کوئیں کروں گا) اور چونکہ کو دہائی میں ہیں آتی لہذا اس کے معنی بیروٹ کے کراس کام کو کمی نہیں کروں گا۔

این خالوید کا تول ہے کہ گوہ پانی نہیں چتی اور سات سوسال بااس ہے بھی زیاوہ زئدہ رہتی ہے۔ کہتے جیں کہ ہر چاہیں ون کے بعد ایک قطرہ چیٹاب کا آتا ہے۔اس کے دانت بھی نہیں کرتے۔ نیز اس کے دانت جدا جدانہیں ہوتے بلکہ پورا دانتوں کا ایک تطعہ ہوتا ہے۔ شعراء نے جانوروں کی زبانی جواشعار دمنع کئے جیں ان جس گوہ کی زبانی دمنع کردہ پیشعر جیں۔

لَهُ قَالَتُ السَّمَكَةُ رُ دُيَاطَبُ: اَصِّبَحُ قَلْبِي صَرُ دُرَ الاَيَشْتِهِيُّ اَنْ يَرُ دَارِ الإعْرَادُاعُرَ ادَّارِوَصَلْيَانُا رُدُر وَعَنكِشاً مُلْتَبِدًا

زجمہ: (مچیلی نے کہا اے کوہ چپ رہ)ضب نے جوایا کہا: میرا قلب خالی ہو گیا ہرآ رز دتمنا ہے اور اب اسے شنڈک کی بھی کوئی آ رز و

تہیں دہی اب شدید کرمی اور شنڈک ووٹوں برابر ہیں خواہ لوٹ پوٹ ہوجا دُل گرم ریت بیں یائمن کے ٹی ہیں۔ مجھلی اور گوہ کے اس تصاد کی جانب حاتم امهم رحمته اللہ علیہ نے اپنے اس شعر بیں اشارہ فر دیاہے ۔

وَكُيْفَ اَخَاتُ الْفَقُرُواللَّهُ وَارْقِي وَرَّازِقْ هَذَا الْحَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسوِ
الْرَحْدَ (اورش كَنْ طُرحَ تَقْرَ وه وه وه واوَل جَهُ الله تَعَالَى بِرارِدْق بِ الرّدِق كَنْ وَفرا في مِن رازق بِ ـ
اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهِ اللّهُ فِي الْبِيْدِاء ولِللّهُ وْتِ فِي الْبَحْرِ
اللّهُ وَلِللّهُ وَتِ فِي الْبَحْرِ

معص بود رواجی بلنحس کلھم وبلطب فی البیداء وبلنحوت فی الب ترجمہ:- (وواجی تمام محکوق کے رزق کی کفالت کرتا ہے اور کو وکوجنگل جمی اور محمل کو سمندر جمی رزق دیتا ہے۔

جس علاقے مل كوه كثرت سے يائى جائى ہے لئے "ضب البَلْدُ" با" اصب البَلَد " "استعال كرتے ميں يعنى اس علاقے مل كثرت سے كوه يا عاتے ميں اور "أو ص صَنبَة " ببت كوه والى زهن " ...

' عبدالنطیف بغدادی کہتے ہیں کہ موسار کو ہ کر گرٹ جہلی اور جمۃ الارض (ساعلہ) صورت وشکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ سوساراور حرز دن کی طرح کوہ میں فرے دوذ کراور مادہ کے دوفرج ہوتی ہیں۔

عبدالقا ہر کا بیان ہے کہ گوہ گھڑیال کے چھوٹے بچے کے برابرا یک جانور ہے۔ اُس کی دم بھی ای جیسی ہوتی ہےادر یہ گرگٹ کی طرح آفتا ب کی تمازت سے رنگ بولتی رہتی ہے۔ ابن الی الدنیائے'' کتاب العقوب ت' میں معزت انسٹ نے تقل کیا ہے کہ گوہ اپنے ٹل میں بنی آ دم کے قلم سے لاغر ہوکر مرجائے گی۔

جب حضرت ابوطیفہ ہے گوہ کے ذکر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کرسانپ کی زبان کی ماعد جڑ توایک ہی ہے البتہ اس میں دوشاخیس بن گئی ہیں۔

کوہ جباغدادینا جا ہتی ہے تو زمین ش ایک گڑھا کھود کراس شں دیتی ہے۔ پھراس کوٹی ش ڈال کر دباد تی ہے اور روزانداس کی گرانی کرتی رہتی ہے۔ چالیسویں دن بچ نکل آتے ہیں۔ کوہ ستریاس ہے بھی ڈائدانڈے ویتی ہے اوراس کے انڈے کیوتری کے مشابہ ہوتے ہیں۔

گوہ آپ نل ہے کم بینائی کی حالت میں لگتی ہے اور پھر سورج کو تک کرا پی بینائی بدھاتی ہے۔ جب اس پر بدھایا آجاتا ہے تواس کی غذاصرف بادئیم ہوجاتی ہے۔ ہوا کی شندک پراس کا دارومدار ہوتا ہے کیونکہ بدھا ہے میں اس کی آطوبت فنا ہوکر حرارت عزیزی کم ہو جاتی ہے۔

پھواورگوہ میں دوتی ہوتی ہاں وجہ سے بیائی اس پھوکوداخل کر لیتی ہے تا کہ جب کوئی اس کو پکڑنے کی غرض ہے اس کے بل جس ہاتھ وڈالے تو بھواس کو ڈنگ مار دے۔ بیانیا گھر پھر کئی زمین میں بناتی ہے تا کہ پانی کے سیلا ہا اور زمین کھووئے والے ہے محفوظ رہے۔ سخت اور پھر کی زمین میں گھر بنائے کی وجہ ہے اس کے نافن کند ہوجاتے ہیں۔ گوہ میں نسیان اور راستہ بھول جانے کی عادت ہے ای لئے چرانی میں اس کی مثال دی جاتی ہو ہے اس کے نافن کند ہوجاتے ہیں۔ گوہ میں نسیان اور راستہ بھول جانے کی عادت ہے اس کئے چرانی میں اس کی مثال دی جاتی ہو ہے کہ بیا پائی گھر بلند متا بات یا ٹیبوں پر بناتی ہے تا کہ جب اپنی غذا کی عادت ہے اس کئے چرانی میں اس کی مثال دی جاتی ہوئے ایڈ ارسانی میں ضرب انس ہے کیونکہ بیائے بچ ن کو کھا جاتی ہے اور صرف وہی ہے تھے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی جانب شاعر نے اشارہ کیا ہے۔

مَ اكُلْتُ بَنِيْكُ اكْلَ الصِّبِ خَتْى تَرَكْتَ بَنِيكَ لَيْسَلَهُمْ عَدِيْدُ

ترجمه و قرف گوه کی طرح این از کو کو ایا حتی کرتو نے این از کو اس قدر محدود تعداد ی چوز ایم جیوز ایم جین کا کوئی شار نیس ۔

اَ اَذُکُو حاحتی ام قل کھابی حباؤک اِنَّ سنیمتک الوفاء
ترجمه - میں حاجت کو بیان کرول یا میر سے لئے تیرام حباکہ تاکائی ہے کیونکہ تیری و دت وفا کرنے کی ہے۔

اذا اللہ علیمک المفو نے یوٹ ما کھاؤٹ فن تَعُوضِه الشّنا نے
ترجمہ - جب کوئی محض ایک دور تیری تعریف کردے تو سایک دن کی تعریف یا دیار کی تعریف سے مجتز ہے۔

کریم کی محض کی میں وشام اظال حد کو تبدیل کرتی ہے۔
ترجمہ - کریم محض کی میں وشام اظال حد کو تبدیل کرتی ہے۔
ترجمہ - کریم محض کی میں وشام اظال حد کو تبدیل کرتی ہے۔

یُبَادِی الرَیخ تَکُوْمةً وفجدًا ادامًا الطَّبُ أَحْجُوهُ الشِّبَاء ترجمه: شرافت اور بزرگ ش بواے مقابله کرتا ہے جس وقت کوه کومروی بل ش بند کرد ہی ہے۔ فَارُضْک کُلُ مَکُو مَةِ بِناها بَنُو تَعِیْمٍ وَاَنْتَ لَهَا سَمَاءُ ترجمہ:- برشرافت اور بزرگ تیری دین ہے جس کو بوجم نے بنایا ہے اور آو اس دین کا آسان ہے۔ حدیث ش تذکرہ:-

جار قطتی ایسی اوران کے اسمادائن عدی نے معرت این عراب روایت کی ہے:۔

پر بن کر میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ش کون ہوں؟ کوہ نے جواب دیا آپ پروردگار عالم کے رسول خاتم النمتين میں جس نے آپ کی تقعد بی کی فلاح یاب رہااور جس نے تکذیب کی وہ خائی و خاسم ہوگا۔ کوہ کے زبانی بیس کراعرائی نے کلمئے شہادت

ا عرائی نے کہا کہ ہمارا معبود تھوڑا قبول کر کے اس کے عوض میں بہت ساویتا ہے۔ اس کے بعد حضورا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم کیا کہ تیرے پاس مال ووولت ہے۔ اس نے ہتا یا کہ پورے بنوسلیم میں بھے ہے زیاد و تنگ دست کو کی فضی نبیس ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محالے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محالے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محالے کہا کہ میں ان کو ایک وسلم کے محالے کہا کہ میں ان کو ایک وسلم او نمی کا بھی او نمی و ہتا ہوں جو اس قدر تیز رق رہے کہ آ کے والے کو پالیتی ہے لیکن کوئی بینچے والا اس کونبیں پکڑ سکتا جو ہمی ان کو ایک و بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالی جو تم کو علی ان کہ علیہ ان کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو علیہ اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو علی قبل کے اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو علی قبل کے اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو حالے گا جس اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو حالے گا جس اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو حالے گا جس اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو اس کے گا جس اس کو بیان کردیا اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جو تم کو حالے گا جس اس کو بیان کردیا اور اس کے گا جس اس کو بیان کردیا ان کردیا اور اس کے گا جس اس کو بیان کردیا اور اس کے گا جس اس کو بیان کردیا اور اس کے گا جس کی کو بیان کردیا اور اس کے گا جس کی کو بیان کردیا و کردیا ہوں کے کا جس کی کردیا ہوں کہ کی کو بیان کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کو بیان کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کی جو بی کو بیان کردیا ہوں کے کا جس کو بیان کردیا ہوں کو بیان کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کو بیان کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کو بیان کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کو بیان کردیا ہوں کو بیان کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کی کو بیان کردیا ہوں کو بیان کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کر کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردی ہوں کردیا ہوں کردی کردیا ہوں کردی ہو کردی کردیا ہوں کردی ہوں کردیا ہوں کر

حفرت عبدالرس نے عرض کیا حضور بیان فر مائے۔حضور نے فر مایاتم کواس کے بوض بیں ایک اونٹی ملے گی جومپید کشادہ موتی کی طرح ہوگی جس کے پاؤٹ سبز زبر جد کے اور آنکھیں سرخ یا قوت کی ہوں گی۔ اس کے اوپر ایک بودج ہوگا اوبودن پرسندس اور استبرق ہوگا۔ بیاونٹی تم کو بل صراط پر کوندتی ہوئی بیکی کی مانند لے کر گزرجائے گی۔ پھراع الی حضور سلی القد علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر بابر نگلے تو ان کوایک بڑار گھوڑوں پر سوار کواروں ہے سلح ایک بڑاراع الی طے۔ ان موس اعرافی نے ان سے دریافت کیا کہ کہاں چار ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس جھوٹے کے پاس جا رہ جی جو مدی نوت ہے۔ ان موس اعرافی نے ان لوگوں کے مما منے کھنے شہادت پڑھاتو ان لوگوں نے کہا کہ اس جو مدی نوت ہے۔ ان موس اعرافی سے ان لوگوں کے مما منے کھنے شہادت پڑھاتو ان لوگوں نے کہا کہ اور تھوں ان اللہ پڑھ کرمشرف باسلام ہو گئے (رضوان الذیکیم) جمعین )۔

اس کے بعد بید معنوات حضوصلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ جمیں خدمت پر مامورفر مائے۔حضور ملی القدعلیہ وسلم نے ان کو تکم دیا کہ آپ کو گ حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عند کے جمند سے نیچے جمع ہو جاؤے آپ کے زمان مہارک میں ان ایک ہزارلوگوں کے بعدائی بڑی تعداد میں ایک ساتھ بھر بھی زعر ب زعجم میں لوگ ایمان لائے۔

شرى تكم

گوہ کا کھانا (شوافع کے یہاں) بالاتفاق حلال ہاورا دن ف بالاتفاق حرمت کے قائل ہیں۔ وسیط میں ندکور ہے کہ حشرات الارض میں کوئی جانورسوائے کوہ کے حلال جیمی میں مطاح نے اپنی کتاب" مشکل "میں لکھا ہے کہ کوہ ناپیند بدو ہے۔ شیخین نے

معرت این عمای سے دوایت کی ہے۔

ر سابل بال الله عليه وسلم في وه ك متعلق دريافت كيا كمياييرام ب؟ تو آټ في و اينيل ليكن مير دومن من يا كي جاتى - باس لئے ش اس كونا پيند كرتا مول"...

سنن الي داؤد شر مروى ب:-

''جب بی کریم سلی القد علیه وسلم نے دو بھنی ہوئی گوہ دیکھیں قو تھوکا'اس پر حضرت فالد نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!شاید آپ اس کو اللہ!شاید آپ اس کو کھا تا ہوں اور ندی تا پیند فریاتے ہیں؟ اس کے بعد ابوداؤد نے پوری مدیث تقل کی ہے اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ ندھی اس کو کھا تا ہوں اور ندی حرام قرار دیتا ہوں''۔

دوسرىدوايت ش به:-

''گوہ کوئم لوگ کھالواس کے کہ یہ طلال ہے'۔ پس یہ تمام دوایتی ایا حت کی صریح دلیل ہیں'۔
دوسری دلیل بیہ کے کہ اہل عرب اس کو اچھاا در پاک بھتے تھے۔ جیبا کہ شاعر کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔
اکڈٹ الطّب اب فَمَا عقتها وَ إِنَّى إِشْتَهَيْتُ فَلِينُدَ الْغَنَمِ
ترجمہ:۔ یہ نے کوہ کھائی وریس اس سے ہیں رکا اور جھے اب بحری کے موسے کوشت کی خواہش ہے۔

وَلَحْمُ الْخُورُوفِ حِيدًا وَقُلُ النَّيْتَ بِهِ فَالراً فَى الشبم رَجِم: اور يَرَى كَ بَهِ مَهِ مِن الوَصْلَ كَ اور تَحْمَلُ كَرَيْنَ الرَّ وَالدَّيِ لَا يَامَدَ عِن بِالْ آئے كى حالت على۔

وَأَمَا البِهَضُ وَحِيتًا نُكُمُ فَاصْبَحْتُ مِنْهَا كَثِيْرُ السُّقم

رجمہ:-اوروووھ میر جاول اورتہاری مجملیوں سے میں بار ہو گیا۔

وَرَكُبُتُ زِبَداً عَلَى تَمَرَةٍ فَيعُمَ الطُّقَامُ رَبِعُمَ الْإِدَم

ر جمه:-اورش في مجور برمسك ركها بس بهترين كها نا اور بهترين ومتر فوان تيار موكيا-

وَقَدُ نِلْتُ مَنْهَا كَمَا نَلْتُمُوا فَلَمُ اَرَ فِيْهَا كَطَبِ هَوَمِ رَجر:-اورش فاس عالياجيماكم فيايا- يس ش فاس ش كوه جي عمر كنيس ويمى-

وَمَا فِي النِّيُوسِ كَبَيْضِ الدُّجَاحِ وَبَيْضُ الدَّجَاجُ شِفَاءِ الْقرِم

ترجمہ:-اور مکروں میں مرغی کے اغروں جیسی خو بی تبیں ہے اور مرغی کے اغرے کوشت کے شوقین کی دواہے۔

وَمَكُنُ الصَّبَابِ طَعَامَ الْعَرْبِ ﴿ وَكَاشِيْهِ منها رَءُ وِسَ الْعَجْمَ

رجمہ:-اور کوہ کے اغرے اہلی عرب کی غذا ہے اور اس کی دم کی کر ہیں مجمیوں کے سرول کی ما تھ ہے۔

ہارے (شوافع) نزد کیک اس کا کھانا بلا کراہت جائز ہے جبکہ احناف کے یہاں کروہ ہے۔ قاضی عیاض نے ایک جماعت سے اس کی حرمت نقل کی ہے لیکن علامہ تو دی نے اس کی صحت کا اٹکار کیاہے۔

اوربیصدید عد عبدالرحمن من حسدے مروی ب

" فرماتے میں کہ ہم نے ایک السی جگہ قیام کیا جہال کوہ بکثرت موجود تھیں۔ اس جب ہمیں بھوک گی تو ہم نے کوہ پکائی۔جس وقت

بنڈیا جوش ماردی تھی تو ہمارے پاس حضور اقد س لی القد علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا کی رہا ہے۔ ہم نے مرض کیا یارسول القدید گوہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نی اسرائیل کی ایک قوم کی صورت سنٹے کر کے حشر ات الارض بنادیا کیا تھا۔ جمعے اقدیشہ ہے کے کہیں یہ گوہ بھی اس میں سے نہواس لئے میں شاس کو کھا تا ہوں اور شاس سے تنع کرتا ہوں ' ۔

سیح بخاری میں حضرت الو ہریرہ رضی الشعنہ ہے مروی ہے:-

" نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم جب حین کے گئے شریف لے جارہ ہے تھے قوق آپ کا گزرمشرکین کے ایک ور ذہ ہے قریب ہے ہوا جس کا نام ' ڈات انواظ' تھا۔ اس پرمشرکین اپ جھیار انکا یا کرتے تھے محابہ کرام نے اس در خت کو دیکھ کر حضور ہے ورخواست کی یا رسول اللہ سلی اللہ عید وسلم ہی رے لئے بھی ایک ڈات انواظ بن و بیجئے جس طرح ان لوگوں کا ڈات انواظ ہے۔ حضور نے صحابہ ہے قرمایا سخان اللہ! بیابیا بی مطالبہ ہے جیسا کے موئی عبیدا سلام کی قوم نے کیا تھا کہ اے موئ '' اہی رے لئے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا و بیچئے جیسا کہ ان لوگوں کے معبود میں ۔ اس ذات کی تشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور یا لفتر وراپنے سے پہلے لوگوں کی ڈرہ ذرو چیز دن میں پوری پوری اب را کرد کے ۔ حتی کہ اگر وہ کوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ می بٹرنے عرض کیا بہودونساری کی ۔ حضور نے فرمایا تو پھر کس کی۔

ضربالامثال

گوہ چونکہ عموماً داستہ جمول جاتی ہے اس لئے ممراہ کے لئے اہلِ عرب ہولتے ہیں۔اُصلْ من المصّب (گوہ ہے زیادہ کم کردوراہ)
کی کی ایڈ ارسانی کے اظہار کے لئے کہتے ہیں "اغسق مبن اصّب "(گوہ ہے زیادہ آزاردہ) پیشل اس لئے چلی ہے کیونکہ گوہ اپنے
بچوں کو کھا جاتی ہے کی کی طویل العری کو فل ہر کرنے کے لئے کہتے ہیں اخب من الصّبِ (گوہ ہے زیادہ درازعر) ہیاس لئے کہتے ہیں
کیونکہ گوہ کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔اس طرح کہتے ہیں اَجْبَنُ من الصّبِ (گوہ ہے زیادہ بردل) اور "اَبُللہ مِن الصّب (گوہ ہے
زیادہ انحق ) اور اخد مِنَ الصّبِ (گوہ ہے زیادہ دور حرکہ باز)

-44210

الحفد عُ مِنْ صَبِّ إِذَا جَاءَ حَادِسُ اَعْدَ لَهُ عَنْدَاللْهُ بَانَةِ عَقْرَ بَا
حَدِدَ-اورگوه اس قدر عالاک ہے کہ جب کوئی شکاری اے شکار کرنے آتا ہے تو بدا ہے تل کے مند پر پھور کمتی ہے اور کی شنے کی
جیدگی کوظا ہر کرنے کے لئے کتے ہیں " اَعْقَدُ مِنُ ذَنْبِ العَنْب " ( گوه کی دم ہے زیاده کر دوار) اہل عرب کتے ہیں کہ کی آوی نے
ایک اعرائی کو کیڑ ایمینا دیا تو اس اعرائی کے کہ کہ ہیں اس کے صلیحی تم کوالی بات بتا تا ہوں جس کا تجے ایجی تک علم نیس ۔اوروه بدہ کہ کہ کوه کی دم میں ایک کروه کی دم میں ایک کر جی ہوتی ہیں۔

طبي خواص

اگر گوہ کسی مرد کی ٹانگوں کے درمیان ہے گز رجائے تو وہ مرد قائل جماع نہیں رہے گا۔ جو شخص گوہ کا ول کھالے اس کو تم اور خطان سے نجات ہو جائے گی۔ جو ہائے گی۔ گوہ کی جہلا کر ذکر پر مالش کرنے ہے جماع کی خواہش بہت تیز ز ہو جاتی ہے۔ اگر کو نگ گوہ کھا لے تو عرصہ وراز تک اس کو بیاس نیس گئی۔ جو شخص گوہ کے خصیدا ہے پاس رکھ لے قواس کے ملاز مین اس کے فر مانبر داراوراس ہے مجت کرنے لکیس کے ۔ گوہ کا فحذ اگر کسی گھوڑ ہے۔ گوہ کا فخذ اگر کسی گھوڑ ہے۔ گوہ کا فخذ اگر کسی گھوڑ ہے۔ گوہ کا فخذ اگر کسی گھوڑ ہے۔ کہ دارای کا خلاف بنا کراس میں

کوار رکھ لی جائے تو صاحب کلوار کے اند شجاعت پیدا ہو جائے گی۔اگراس کی تعالی کی بنا کراس بیں شہدر کھا جائے تو جوفنص بھی اس شہد کو جاٹ لے گااس کی توت جماع میں بے ہناہ شدت اورا ضافہ ہوگا۔ گوہ کی ہیٹ کا مرجم کلف اور برص کے لئے مفید ہے۔ بطور سرمہ آگھ میں اس کی بیٹ کا استعمال نزول ما ہ کے لئے نافع ہے۔

تعبير

خواب میں گوہ ایسے عربی فخض پر دلالت کرتا ہے جولو گول کے اور اپنے دوست کے ال میں جالا کی کرتا ہو بھی اس ہے جبول النسب هخص بھی مراد ہوتا ہے اور بھی ملعون فخص مراد ہوتا ہے کیونکہ ریستے شدہ جانور ہے اور بھی اس سے مشکوک کمائی مراد ہوتی ہے اور کبھی اس کو خواب میں دیکمنا بیاری کی علامت ہے۔

#### الضبع

( کفتار۔ بچو )المنصبع: اسم جنس ہے۔ نر کے لئے ضبعان ہو لئے ہیں اور جسمع صباعین آتی ہے جیے سرحان کی جنع سراحین آتی ہے۔ ماوہ کے لیے ضبعائة بولا جاتا ہے اور جنع ضبعانات آتی ہے۔ضباغ ٹراور مادودونوں کی مشترک جنع ہے۔

ابن بری کہتے ہیں کہ بہ کہنا کہ داوہ کے لئے صب معانیۃ کالفظاۃ تا ہے۔ یہ غیر مشہور ہے۔ ضبح کے بارے میں ایک لطیف مسئلہ ہے کہ لفت عرب میں عام اور معمول بداصول بدہ کہ جب نہ کر اور موزٹ کا اجتماع ہوتو موزٹ پر نہ کر غالب ہوتا ہے۔ کیونکہ فہ کر اصل ہے اور موزٹ اس کی فرع ہے۔ گروہ مگرالی ہیں جہاں بداصول نہیں چلتا۔ اول بدکہ جب آپ نراور ماوہ ضبع کا شنیہ بناؤ گے توضیح موزٹ کو شنیہ بنایا جائے تو حروف زوا کہ ذیارہ و تعداد میں بناؤ گے۔ کیونکہ اگر ضبعان کا شنیہ بنایا جائے تو حروف زوا کہ ذیارہ و تعداد میں آئی گئرت زوا کہ سے بیجنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

دوسرا مقام مونٹ کی ترج کا میہ ہے کہ تاریخ جب بیان کی جائے فد کر کومؤنٹ کو ترج ہوگی کیونکہ تاریخ کینی رات ہے شروع ہوگ ون سے ٹیس اور رات مؤنٹ ہے اور ون فد کر ہے۔ تاریخ کے باب بیس ایسا اسبق کی رعامت کے لئے کرتے ہیں کیونکہ ہرمہیندگی رات علی پہلے ہوتی ہے۔ ای کو تری نے بھی ''ورو'' بیس بیان کیا ہے کہ جب بھی مونٹ و فد کر کا اجماع ہوتو فد کر غالب ہوتا ہے کمر تاریخ بیس اس کے بریکس ہے اور شرح کے ''شنید بیس بھی معاملہ بریکس ہے۔

این الا نباری کی رائے ہے ہے کہ خیج نراور مادہ دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ این ہشام خصرادی نے بھی اپنی کتاب 'الافصاح فی فوائد الا بیناح للفاری ' میں ابوالعباس ہے ای طرح نقل کیا ہے تاہم مشہور وہ ہی ہے جو پہلے ندکور ہوا نے کی گفتیراضیع آتی ہے جیسا کہ باب الالف میں ' الاسد' کے عنوان میں مسلم شریف کے باب ' اعظاء القائل سعب المقول' میں ابوق دہ کے حوالہ ہے لیٹ کی حدیث میں ندکور ہوا ہے اس میں ہے کہ۔

''معفرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے (بیمن کراس فخص ہے) کہا کہ خدا کی هم به برگزنبیں ہوسکتا ( کہ ہم مقول کا سامان . قریش کےایک چھوٹے ہے بجو کووے دیں اور (ابوقیا وہ)اللہ کے شیروں میں ہےایک شیر ہیں''۔

خطابی کاشاؤ تول سے کراضیع ایک متم کا پرندہ ہے۔ ضبع کے اور بھی مختلف اساء میں مثلاً جیسل حصار اور مفصد وغیرہ۔ اس ک

كنيت ام خنورام طريق ام القبور، ام يامر اورام نوفل آتى بيب اورزى كنيت ابو مامرا بوكلد وارابوالمسنمر آتى بين \_

باب اہر والف میں یہ بات رُزر چک ہے کہ ارب (فروش) کی طرح بجو وجی بیض آتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے وہ مخطّب

ٹا فرکہاہے \_

فضحك الارانب فوق الصفا كمئل دم الحرب يوم اللقاء

ترجمه مناکاد پرفرگوش کاحین مقابله که ن لزانی کنون کی و نند ہے۔

اورابن الاعراني نے اپنے بھانچ تا بعاشرا کے قول ہے بھی بمعنی مراو کئے ہیں۔

تضحک الضبع لِفتلی هُذیل و تری الذنب لها یستهلُّ ترجمہ:- متولین بُریل کی وجہ بے بَو کو کیض آنے لگا اور تو و کھے گا کہ بھیڑیا س کو بھونکا ہے ( یعنی جب بجو لوگوں کا گوشت کھا تا ہے اور ان کا خون پیچا ہے تو اس کو میش آنے لگتا ہے )

ایک دومراثا مرکبتاہے ۔

اضحکت الضباع سیوف سعد لقتلیٰ مادُفن والاً وَداینا ترجمہ - ادر بجو بخے سعد کی گواروں پرادر متو لین نہ تو دفن کے گئے اور نہاان کی دیت دگ گئے۔

ابن درید نے اس بات کی تروید کی ہے کہ بجو کوئیش آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا کوئی ایسافخص ہے جس نے بیش آتے وقت بجو کو دیکھا ہے۔ جس ان وید کی سے کہ بیٹا بہت کی تروید کی کرخوش ہوتا ہے۔ جب ان مقتولین کو کھا ہے۔ جس سے کہ بیٹا بہت ہو سے، کہ بیکو کوئیش آتا ہے۔ بعض لوگوں کی دائے یہ ہے کہ بیٹو مقتولین کو دیکھ کے کرخوش ہوتا ہے اور اس دانت چلانے کوشا علی نے ہتے ہے تبہر کرویا۔ اور بعض کی دائے سے کہ چونکہ بیکوان مقتولین کو دیکھ کرمس در بیوتا ہے اس لئے اس کی مسرت کوشک سے تبہر کردیا۔ کیونکہ بنستا بھی مسرت می کی وجہ سے بہت کہ جونکہ بیکوان مقتولین کو دیکھ کے مسرت می کی وجہ سے بوتا ہے اس لئے سب کومسبب کا تام دے دیا گی جس طرح عنب کوشر کہتے ہیں۔

" تستهل المنذنساب " كے متى بھيئر ہے كا چلا تا اور بھونكنا ہے جیسا كے ابن سيد و نے لكھا ہے۔ جا دظ نے اور زخشر ى نے " رہج الما برار" بين اور قز و بنى نے " بى نب الخفوقات " اور " مفيد العلوم ومويد البموم" بين اور ابن اصلات نے اپنى كمّاب" رصت " جي ارسطا حاليس وغير و كے حوالد ہے تقل كيا ہے كے فرر قرش كى طرح بجو بھى ايك سمال فراور ايك سمان ماوور بت ہے۔ حالت مونث بين ہے و يتا ہے اور حالت فدكر بين حالمہ بوتا ہے۔

قزوی کابیان ہے کہ عرب میں ایک تو م ہے جس کولوٹ ضبعی کہتے ہیں۔ اگر کسی مکان میں ایک ہزارلوگ جمع ہوں اورا یک شخص اس قوم (ضبعی) کا ہوتو ایسی صورت جال میں اگر بجواس مکان میں آجائے تو سوانے اس شخص (ضبعی) کے کسی کوئیں پکڑے گئے۔ بجو کولوگ عرج لینی ننگ ہے منسوب کرتے ہیں مگر در حقیقت میں پر کنگز انہیں ہوتا۔ ویکھنے والوں کوئنگڑ ااس لئے نظر آتا ہے۔ کیونک اس کے جو ڈاند رتی طور پر فر حیلے ہوتے ہیں اس کی وائی کروٹ میں بمقابلہ بائمیں کروٹ کے بلو بت زیاد وہوتی ہے۔ انسان کے گوشت کا بے حد شوقین ہونے کی وجہ ہے قبریں کھووتا اس کا خاص مشغلہ ہے۔ بجو جب کسی انسان کو سوتا ہوا یا تا ہے تو اس کے سرکے پنچ زیلن کھود کر بیٹھ جاتا ہے اور فیٹواد ہا کراس کا خون چوں کر ہا کہ کر دیتا ہے۔ بچوفاس لیٹنی بدکار جانور ہے۔ چنانچہاس کی نوع کا کوئی بھی جانور جب اس کے پاس ہے گذرتا ہے تو بہ فورااس پر چزھ بینستا ہے بھی جنتی کر لیتا ہے۔ عرب میں بچوفاسدی ہونے میں ضرب المثل ہے۔ کو جب بھی میں جریوں میں گھس جاتا ہے تو تباہی مجاد بتا ہے بھیڑ ہے کی طرح ایک آوھ بکری کوا تھا کرنہیں لے جس تا البت جب بھیڑ یا اور بچوا کے ساتھ کی ریوز میں گھس جاتے ہیں تو بحریاں ان دونوں سے تحفوظ رہتی ہیں کیونک بہت ہیں از نے لگتے ہیں اوراکی دوسرے کو بکری کے بکڑنے ہے وروکتے ہیں۔ اس لئے اہل عرب اپنی دعا میں بہتے ہیں: اللہ تھے صب خدا تو بہت کی کراگر میں ان کو تا ہے تو تا البت جب بھیڑیا آئے تو اس کے ساتھ بچو بھی آئے تا کہ بریاں ان کے شرے تحفوظ و ہیں۔ کی شاعر نے ای مضمون کواس شعر ہی گئم

تفوفت غنمی یَوْمًا فَقُلُت لها یَارَبِ سَلِّطُ عَلَیْهَا الذنب والضبعا ترجمہ:- ایک دوڑ میری بکریاں تر بر (منتشر) ہوگئی تو میں نے بیدعا ما کی اے میرے دب ان پر بھیڑ بیئے اور بجوا کے ساتھ مسلط کر وے۔

جب اسمعی سے اس شعر کے ہوے میں دریافت کیا گیا گیا ہے شعر بحریوں کے بارے میں دعا خبر ہے یا بدوعا تو اسمعی نے جواب دیا کہ دعا خبر ہے۔

یاالیّت لی نَفلیْنِ من جلدِ الصّبع و شرکاً من ثفر هالا تنقطع کل الحداء بحددی الحافی الواقع رحمد کاش کرمرے پال جوت ہوئے بورک کمال کاوران جوتوں کے بندیکی بوک بالوں کے ہوتے تووو کی ناو شے۔ شری تکم

شوافع کے یہاں اس کا کھانا طلال ہے۔ امام شاقعی اس کی صلت کی دلیل اس طرح دیتے ہیں کہ بی کریم صلی القد علیہ وہلم نے ہر ذک نا ب در ندہ کو کھانے ہے منع فر مایا ہے۔ اس جس جانور کے نا ب طاقت ور ہوں اور ووا پے نا ب سے شکار پر حملہ کرتا ہوتو اس جانور کا نا ب سے حملہ کرنا پرتح یم کی علت ہے محر بینلت بجو جس نہیں ہے اس لئے کہ بجو ناب سے حملہ کرتا بلکہ یغیر ناب سے حملہ کرتا ہے جیسا کہ باب الہم ووالا لف جس "الاسد" کے حقوان جس گرر چا۔

ا مام احمراً اسحاق ابولو راور اسحاب حدیث اس کی صلت کے قائل ہیں۔ امام مالک اس کو کمروہ قرار دیتے ہیں اور کمروہ کی تعریف ان کے یہاں بیہ کے جس کا کھانے والا گنام گار ہو۔ چنانچہ امام الک معتمی طور پر اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں۔ امام شافعی معفرت سعد بن ابی وقاص کے خوال سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ و دبھی بجو کو کھاتے تھے۔ معفرت ابن عمیاس اور عطانیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ الم ابوطیف رحمت القدملیداس کوحرام قراردیت میں۔ معید بن المسیب اور سفیان توری بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ان معرات کا معتدل میں ہے کہ بچوذی تاب ہے اور حضور صلی القد عدید کا معدیث کا معتدل میں ہے کہ بچوذی تاب ہے اور حضور صلی القد عدید کا معدید کے جود عفرت عبدالرخمن میں الی محالات مروی ہے:

" فرماتے ہیں کہ بی نے حصرت جاہر بن عبدالقدرضی القدعنہ ہے بجو کے متعلق دریافت کیا کہ کیا مید شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے معلوم کیا کہ کیابیہ ہات رسول القد صلی القدعابیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ' ۔

اس صدیث کوامام تریزی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور قر او پاہے کہ بیصہ بیٹ حسن اور سیح ہے۔ حضرت جاہر رضی القدعنہ فرماتے ہیں:-" نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے قرمایا کہ بچوشکار ہے اس کی جزاجوان مینڈ ھاہے اور یہ ماکول اللحم ہے۔ اس صدیث کوھا کم نے روایت کیا ہے اور کہاہے کہ بیصدیث صحیح الاسنادہے"۔

ا بن السكن نے بھی اس کوا بی كتاب "صحاح" میں نقل كيا ہے۔ امام ترندیٌ فر ماتے ہیں كد میں نے امام بڑاری عليہ الرحشہ ہے اس صديث كے متعلق دريا فت كيا تو انہوں نے جواب ديا كہ بير مديث صحيح ہے۔

بہیں میں حضرت عبدالقدین المغفل ملمی رضی القدعنہ سے مروی ہے:-

" فرماتے ہیں کہ بی نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ہے معلوم کیا کہ یارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ! بجو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ بی اس کو کھا تا ہوں اور نہ بی اس کے کھانے ہے کسی کورو کتا ہوں۔

راوی کہتے ہیں کہ بھی نے عرض کیا کہ جب اس سے مع نہیں فر ماتے تو جس اس کو کھا واں گا۔ (اس صدیث کی سنرضعیف ہے)۔
امام شافی فر ماتے ہیں کہ صفااور مروو کے پاس ہمیشہ بغیر کی گئیر کے بڑو کا گوشت فرو شت ہوتا رہا ہے ابندا ہاس کی حلت کی ولیل ہے
اور رہی وہ صدیث شریف جس جس ہرؤی تا ہ کے کھائے کی مما نعت ہے۔ تو وہ اس صورت پر محول ہے جبکہ وہ جانورا ہے تا ہ سے شکار
کر کے غذا حاصل کرتا ہواور اس کی ایک ولیل فرگوش ہے۔ جو ذی تا ہ ہوئے کے باوجود صلال ہے کیونکہ اس کے تاب کرور ہوتے ہیں
جس سے سکی پر حمل میں کرتا۔

منرب الامثال

کتے ہیں 'انھی من الفنینے " (بجو سے زیادہ بوق ف) بجو کے متعلق عرب میں رائج مشہور مٹالوں میں سے ایک مٹال دہ ب جس کو پہلی نے ''شعب الا بھان' کے آخر میں ابوجیدہ معربن المثنی سے روایت کیا ہے دہ فر ماتے ہیں کہ میں نے بونس ابن حبیب سے بجو ام عامر کی مشہور شل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا قصد اس طرح ہے کہ چندلوگ گرمیوں کے موسم میں شکار کے لئے نظے۔ جب وہ شکار کی تل ش میں بجرر ہے ہے تو ان کوایک ام عامر (بجو) نظر آیا۔ شکار یوں نے اس کا بیچھا کیا محر شکاری دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ اور دہ بجوان کے ہاتھ نہ آیا۔ چنا نچہ آخر میں شکاری اس بجو کو بھگاتے بھگاتے ایک اعرابی کے خیمہ کے ہاں لے گئے۔ بچو دوڑ کر خیمہ میں گئیا۔ اس کو دکھ کر اعرابی خیمہ سے ہا ہر نگلا اور شکار یوں سے بوچی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماراا یک شکار جس کو بم ہنکار ہے تھا ہے کے خیمہ میں گئیا ہے ہم اس کو پکڑتا جا ہے ہیں۔ یہ تن کرا عرابی بولا کہ خدا کی تم جب تک میرے ہاتھ میں ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں پانی لے کر بجو کے سامنے رکھ دیا۔ بجو بھی دودھ اور بھی پانی چیتا رہا اور جب سراب ہو گیو تو ایک کونے میں جا پڑا۔ رات کے وقت جب افرانی اپنے خیر میں سوگیا تو بچونے آگر اس کا پایٹ میں ڈوالا اور اس کا خون کی لیا اور جو پھی اس کے پیٹ میں اعتصاء تھے دوسب کھا لئے اور پھروباں سے بھائے گیا۔

منع کو جب اس کا پنچازا دبائی آیا تو اعرابی کواس حال میں دیکھے کراس جگہ پہنچا جہاں دود ھائی کربچو لیٹ کی تھا۔ جب اس کودہاں نہیں پایا تواس نے سوچا کہ بونہ جو یہ بجوی کا کام ہے۔ چنانچے وہ تیروکمان لئے کرنگا اور اس بجو کوئل شرکے اس کو مارڈ الا اور بیاشعار پڑھے

ومن يُصنع المعروف من غير الهله يلاقي الذي لاقي مُحيّرُ أمّ عامِرٍ

ترجمه: جوكى ناالل كساته بعلى في كرس كا تواس كاوى انج م بهوگا جوام عامر (بيمو) كو پناه دسية والے كابوا۔

ادًامُ لِهَا حِين إستجارت بقُرْبه قراها مِنَ الْبان اللِّقاح العزائر

ترجمہ: جب سے اس بجونے اس کے قریب بیٹی خیمہ کی بناولی تھی دو ہرابرگا بھن اوٹنی کے دورہ سے اس کی ضیافت کر تاریا۔

وَاشْبَعَهَا حَتَّى اذا مَا تُملاتُ فُرتُهُ بانيابِ لها واظافر

ترجمه: جبوه المحمير بوكي تواس في الساحي ن كابدلديد يا كمائية دانول ادر پنجول سے الي تحق كابى بيت حاك كرويا۔

فَقُلُ لِلْوِي المعروف هذا جزاءً من عدا يضنع المغروف مع غير شاكر

ترجمہ: - لہذا نیکی کرنے والوں سے کہدو کہ بیاس شخص کی سزا ہے جونا شکروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔

میدانی نے کہا ہے کہا کہ مثال میر بھی ہے "ماب حفی ہذا علی الضع " (یہ بات بوے بھی وشیدہ نیس ہے) یہ اسک بات کے لئے بولتے ہیں جوموام الناس میں مشہور ہو۔

طبی خواص

صاحب میں الخواص کا کہنا ہے کہ بجو کے کوا ہے کھینچا ہے جیسے لوے کو متناظیں۔ چنا نچدا کر کتا جو ندنی رات میں کسی جیست یاد بدار وغیر و ہر کھڑا ہوا ہواوراس کا سامید نیٹ پر پڑ رہا ہوتو اگر بجو کا قدم اس کے سامیہ پر پڑ جائے تو کتا تو رائینچ کر جاتا ہے اور پھر بجواس کو کھالیتا ہے۔ اگر کو کی جہ خشک کر کے بھور نصف دائت کس ہے۔ اگر کو کی گئے تھیں بجو کی جہ بستری ہے نفر ت ہو جائے گی اور شہوت کلیتا ختم ہو جائے گی۔ اگر بجو کی کھاں کی جہتی بنا کر خلہ کا نتج اس میں چھان کر بے بیان کردہ ہیں۔ میں چھان کر بے بیان کردہ ہیں۔

عطار دین مجر کا قول ہے کہ بجوعب التعلب یعنی کوہ سے بھا گیا ہے اہذا اگر عمق کوہ کی بند پر مائش کی جائے ہو کی معفرت سے حفار دین مجر کا قول ہے۔ جو خض بجو کی کھال اپنے پاس رکھ لے اس کو کتے نہیں بجو یک سکتے۔ اگر بجو کے بہا کو بطور سرمہ استعمال کریں تو تکھوں کی دوشن اور پائی اتر نے کو فا کدہ کرتا ہے اور اس سے آنکھوں کی روشن تیز ہوجائی ہے۔ بجو کی وائن آنکھ کال کراوراس کوسات یوم سک سرکہ میں ڈبو نے کے بعداً سرائکو تھی کے بحداً سرائکو تھی کے بحداً سرائکو تھی کے بیٹ کااور جب تک بیا تو جو تھی اس کے ہاتھ میں رہے گی تب تک اس محفول پر نگاہ بداور جادور فیر واٹر انداز نہیں بول کے اور اگر اس انگوشی کو پائی میں ڈال کروہ پائی کسی محور کو پلایا جائے تو اس کا محر (جادو) نتم ہوجائے گا اور بیٹل مختلف تم کے جادور اس کے بہت نافع ہے۔ بجو کا سراگر ہرج جمام ( کیوتر وں کا مسکن ) میں اس کا محر (جادو) نتم ہوجائے گا اور بیٹل مختلف تم کے جادور اس کے لیے بہت نافع ہے۔ بجو کا سراگر ہرج جمام ( کیوتر وں کا مسکن ) میں

ر کھ دیا جائے تو اس برج میں کوتروں کی کثرت ہوجائے گی۔ بجو کی زبان اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے لیو کتے نداس کو بھونکس کے اور ندخرر کی بنجا کیں میں گے۔ جوراورڈ اکو وغیر واکٹر ایس کرتے ہیں۔ جس شخص کو بجو کا خوف ہووہ شخص جنگل بیاز کی جڑا پنے ہاتھ میں لے لے بجواس کے قریب بھی نہیں آئے گا کیونکہ جنگلی بیازے بجو بھا گناہے۔ اگر بجو کی گدی کے بالوں کی دھونی کسی بیار بچے کوسات بھم تک دی جائے تو وہ بجہ میں تاریخ کو سات بھم تک دی جائے تو وہ بھر تھے۔ اس تو وہ بجہ میں بالوں کی دھونی کسی بیار ہے کو سات بھم تک دی

اگر بے خبری بھی سی جورت کا بجو ہوؤ کر تھی کر باا دیا جائے واس جورت کی شہوت بالکل فتم ہوجائے گی اور جو تھی بجو کی شرمگاہ کا بجی حصرا پنے گئے بھی بطور تعویفہ وال سے قویم کوئی اس سے مجت کرنے گئے کا۔ بجو کے دانت کوا سرباز و بھی بائد ھالیا جائے تو نسیان فتم ہو جائے گا اور دانتوں کے درویس بھی ایسا کرتا فائد و مند ہے۔ اگر کھیل پر بجو کی کھال پن ھائی جائے اور پھر اس سے وہ غلما پا جائے ہوئے کا ہوتوں کی سے ہوتوں کے درویس کی ایسا کرتا فائد و مند ہے۔ اگر کھیل پر بجو کی کھال پن ھائی جائے اور پھر اس سے وہ غلم تا پا جائے گا وہ کوئی لی لے ہوتوں جس کھیت میں بیٹر پویا جائے گا وہ کوئی ہوتوں بی لے اس کے دل سے وہ وسر تم ہوجاتا ہوا وہ جو تھی اپنے میں ختال (اندرائن) لے بجوائی فتص سے دور بھاگ جائے گا۔ اگر کوئی فتح سے بور بھاگ جائے گا۔ اگر کوئی ایسے بدن پر بجو کی چرٹی کی مائش کر لے تو وہ کوں کے کا شاند سے مامون رہے گا۔

حنین ابن اسحاق کا قول ہے کہ اگر آتکھ ہے پڑیال اکھاڑ کر اس جگہ بجؤ ملو طے یا کسی اور درند ہے یا بکری کا پیتہ نگا دیا جائے تو پھر اس جگہ بال نہیں اگنا ۔ اگر کو کی تحفی بجو کا قضیب سکھا کراور چین کر بعقد روائق کی لیے قواس کی شہوت جن سٹا پرا جیختہ ہواور تورتوں ہے بھی اس کا دل ندچر ہے۔

ایک سیم کا تول ہے کہ اگر بجوکو ہا ضف درہم کے بقدرنصف درہم شہدے ساتھ ملکر ٹی لیے جائے تو سرادرآ تھوں کے جملہ امراض سے شفا مصاصل ہوگی اور نزول ما موکو خاص فائدہ ہوگا اور اختثار (ایستادگی ذکر) میں بھی اضافہ ہوگا۔اور اگر اس کا پیتشہد میں ملاکرآ کھی س لگایا ج نے تو اس میں جلاء اور خوبصور تی پیدا ہوگی۔ بیدو اجتنی پر انی ہوگی آئی ہی بہتر اور سفید ہوگی۔ تیم ما سرجو بیا تول ہے کہ بجو کے پیت کو آئھوں میں بطور سرمداستوں کرنے سے تیرگی اور یائی بہتے کو فائدہ ہوتا ہے۔

بجو کی ایک ناورخاصیت جس پرتمام اطباء کا اتفاق ہے ہے کہ اس کی دانی ران کا بال جواس کی سرین کے قریب ہوا کھاڑ کرجل نے کے بعداس کو پیسس کرزیخوں کے تیل بیس ملالیا جائے اور پھراس کوا یسے تخص کے نگایا جائے جس کے بعن (وہ پھوڑ ایازخم جس بیس ریم جع ہوگئی ہو) ہوتو وہ بعنا (زخم) اچھا ہو جائے گا اور اگر مادہ بجو کا بال لے کریے تمل کیا جائے تو الٹااثر ہوگا اور استصفاف کو بیمار کروے گا۔ علامہ ومیر کی فرماتے ہیں کہ یہ جیب عمل متحدد بار کا آڑمودہ ہے۔

تعبير

خواب میں بجو کا دیکھنا کشف اسرارادرنغنول کا موں میں پڑنے کی علامت ہے۔ بعض اوقات ٹربجو کوخواب میں دیکھناکسی پیجوے پردلالت کرتاہے۔ بھی اس سے خالم اور دھو کہ بازوشن مراوبوتا ہے اور بھی بداصل اور بدصورت تورت سراوہوتی ہے اور بھی مراوہوتی ہے۔ ارطامیدورس کی رائے ہے ہے کہ بجو کوخواب میں دیکھنا دھو کہ دی مراد ہے۔ جوخص خواب میں بجو پر سوار ہو جائے اس کو سلطنت حاصل ہوگی۔ واللہ اعلم۔

#### ابو ضبة

( سيكى ) بإب الدال على دراج كي عنوان عي كزر جكا-

### الضرغام

(پیرشیر)السط علام: الوالمظفر سمعائی نے اپنے والدے بہت ہی عمد ہات تیل کی ہے۔ وہ فر ات ہیں کہ میں نے سعد بن نفر الواعظ الحیوان کو یہ کہتے ہوئے مند ہے کہ ہیں ایک واقعہ کی وجہ ہے بہت ہی طائف اور رو پوش تھا اور خلیفہ کی جانب سے میر کی حل شہو رہی تھی۔ ایک رات میں نے خواب میں ویکھا کہ میں بالا طاقہ میں کری پر جیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہوں اسٹے میں ایک فخص میرے سامنے آکر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ جو پکھ ہیں بولوں اسے لکھو۔ جنانچائی نے درج ذیل اشعار پڑھے۔

ادُفَعْ بِصَبْرِ کَ خَارِتَ الْایّام و تُوْجِ لَطُفَ الْوَاجِدِ الْعَلَامِ ترجم:- جوادث روزگار کومبرے دفع کراور خدائے واحد علام کی مہریاتی کی اُمیدر کھ۔

لاَ تَيْاسَنَ وَانُ تَضَايَقَ كُوْهَا وَرَماكُ رَيْبٌ صُوْ وَفَهَا بِسِهَامِ

ترجمہ: اورناامیدمت ہواگر چرمصائب کی تی تی پکڑجائے اوران جواوٹ کے تیرتیرے اوپر پڑنے لگیں۔

فَلَهُ تَعَالَىٰ بَیْنَ ذَلِکَ فُرْ جَهُ تُخفی عَلَی اُلاَبُصَادِ و اُلاَوْهَامِ

ترجمہ: اس تکی کے درمیان اللہ تی لی کے یہان آ مائی ہے جو آ تھوں ہے او جمل اور وہم وگمان ہے تی ہے۔

کُمُ مَنُ نَجی بَیْنَ اطُرَافَ الْقَاءَ وَفَرِیْتَ اَ سَلَمَتُ مِنَ الطَّرُو عَامِ

تر جمہ: ۔ کنٹے لوگ ہیں جو نیز وں کی نوک نے بنج جاتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جوشیر وں کے جنگل سے سیح وسلامت نکل آتے ہیں۔ فریاتے ہیں کہ جب مسح ہوئی تو من جانب اللہ کشائش پنجی اور وہ خوف دور ہوگیا۔

علامہ طرطوشی کی کتاب'' سراج الموک' میں فدکور ہے کہ عبدالقد بن حمدون نے بیان کیا ہے کہ جب خلیفہ متوکل دمش پہنچ تو میں مجمی ان کے ہمراہ تفارا کیے۔ دب ان کے ہمراہ تفارا کیے۔ دب ان کے ہمراہ تفارا کیے۔ دب ان کے ہمراہ تفارا کیے دن وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر خلیفہ ہشام بن عبدالملک بن مروان کے رصافہ بیں پہنچ اوراس کے کلات ویکھے۔ جب وہ اہم فیکن نہروں اور درختوں کے درمیان ایک پراٹا دیر نظر آیا۔ اس ویر شی داخل ہو گئے جب وہ اس میں گھوم رہے تھے تو وہ کھا تو اس میں بیا شعارتح یر تھے ب

آیا مُنْوَلا بالدِّیو اصَبْح خالیاً تلاعِبْ فیه شمال و دبو رُ

کَانَکُ لَمُ یَسْکُنُکَ بِیُطُ اَوُ انْسُ وَلَمُ تَتَبِخُتُو فِی فَانِکَ حُوْرُ ترجمہ:- ادراے مکان آوابیا ہو گیا گویا تیرے اندر خوب صورت اوراً نس دینے والی عورتیں ہی تاتی اور نہ بی سیاہ چیم تیرے مین بیل تازواندازے چلی تیں۔

وَأَبْنَاءُ أَمْلاكِ عَوَاشِمُ سَادَةً صَغِيْرُهُمْ عِند الْآنام كَبِيْرُ '

ترجمه:- اورشبز وگان جو جنگ جواورسر دار تصاوران كا جيمونا بھي لوگوں كي نظر من برداتها۔

إِذَ الْبِسُوْ اللَّهِ مَا عَهُمُ فَعُولًا بِسُ وَ النَّ لَبِسُوْ اللَّهِ مَا نَهُمُ فَبُدُ وُ رُّ ترجمہ، جبودا پی زریں کئن لیتے ہیں تو ترش ہوجاتے ہیں اور جب اپنے سرول پرتائ رکھ لیتے ہیں تو چود مویں رات کا جا پر معلوم ہوتے ہیں۔

ترجمه - بشام كاراتين زصافه بين خوشوارتين اوراس كالزكاتير الدراب ويرامير تفار

إِذَاللَّهُمْ غَضْ والْجِلافة لَدَنَةُ وعَيْشُ مِنْ مَزُوانَ فَيْكَ مَضَيِّرٌ

ترجمه - جبكه زمانه ماز كاراور خلافت زم فقى اورنى مروان ين تيرى زندى تروتاز وقتى .

بَلَى فَسُفَاكَ اللهُ صَوْب غَمامةٍ عَلَيْكَ بِهَا بَعُدَ الوَّواحِ بُكُورٌ ترجمه- بالانشَّق لِي تِحْدُوبِادِلَ كَيَارِشْ مِيرَابِ كَرَبِيَ تَعْدِياسَ مَا تَعْدَثُامَ مَا بِعَدْسِجَ مِهِ

تَلَا كُوْت قَوْمِي خالياً فَبكَيْتُهُم بِشَجْوٍ وَمثْلَي بِا الْبُكاءَ جَدِيْرًا ترجمه على فا بِي قوم كوتها في على يادكيا توش ان يرغم كي وجهد وديا درجه ويد فخص روف كازياده ستحق ب

فَعَذَیْتُ مُنْفُسی وَهِی نفس اذا جوی کها ذکر فؤ می انه و زفیر ا ترجمہ - پس میں نے اپنینس کوللی دی اور بینس ہے جب اس کے سائنے میری تو مکا قصہ چھڑ جا تا ہے تو اس کے لئے کراہٹا اور مصیرت ہے۔

> لَعَلَّ زَمَانًا جار يَوُمًا علَيْهِم لَهُمْ بِالَّذِي تَهُوى النَّفُوسَ يَدُوُرُ ' ترجمه مثايد زبانه في ال إلك روزظم كيا ب- الى اجه عوافوا بشات جود لي بي وه بحى ورى بيس بوكس -

فَيفُوخُ مَحْزُونُ وَينعم بَائسٌ وَيُطُلَقُ مَنْ ضَيْقِ الوقَاقِ اصِيرٌ الرَّمَانِ المِيرُ الرَّمِن الرَّمِن المُتَانِ صاحب تُمت بوتا جاورري كَرَ يُصَد عدي آزاد بوجاتا ہے۔

بَدَبُّ مِنْ الْرَبُّ وَلَ الْرَبُوعِ الْمُجَامِّ عَلَى الْمُؤْرِقِ اللَّالِمُواتِ الللَّالِمُواتِ اللَّالِمُواتِ اللَّالِمُواتِ اللَّالِمُواتِ اللَّالِمُواتِ اللَّالِمُواتِ اللَّالِمُولِقِ اللَّالِمُولِقِ اللَّالِمُولِقِ اللَّالِمُولِقِ الللِمُولِقِ الللَّالِمُولِقِ اللَّالِمُولِقِ اللللِمُولِقِ الللِمُولِقِ الللِمُولِقِ اللللِمُولِقِ اللللَّالِمِي اللللِمُولِقِ اللللِمُولِقِ الللِمُولِقِ اللللِمِيْلِيِّ لِللْمِيْلِمِي اللللِمِي الللِمِي الللللِمِي الللِمِي اللِمُولِقِ الللِمُولِقِ اللللِمِي اللللِمِي اللِمِي اللِمِي اللِمِي الللِمِي اللِمِي الللِمِي اللِمِي اللِمِي اللِمِي اللْمِي اللِمِي اللْمِي اللْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي اللِمِي اللِمِي اللِمِي الْمِي ا

ر جد: تیری رفارید ہے کرآج کے بعد کل آنے والی ہواور بلاشید معمائب کی جولا نیاں گردش کری ہیں۔

جب متوکل نے ان اشعار کو پڑھا تو ان کو بدھنگونی مجھ کر ڈر گیا اور دیر کے راہب سے پوچھنے لگا کہ یہ اشعار کس نے لکھے ہیں۔ راہب نے جواب ویا کہ جھاکواس کاعلم نہیں۔ چنانچہ جب متوکل بغداد پہنچ تو تعوڑے بی عرصہ کے بعد اس کے لڑکے منتعم نے اس کوتل کردیا۔اس کے تل کی کیفیت اور بیان ہم باب الف میں لفظ 'الا وز'' کے تحت بیان کر سکے ہیں۔

ابن خلکان نے اپنی تاریخ بی شابشتی کے حالات بیل لکھا ہے کہ فدکور وہ الاوا تعدر شید کا ہے اور سے لکھا ہے کہ شابشتی کی نسبت کس جا تب معلوم بیل ہوسکا۔

# اَلطُّرَ يُسُ

( چکورجیها جانور) المصریس: اس کابیان باب الطاه می طیبوج کے عنوان سے آئے گا۔ اس کے بارے می ایک مثل مشہور ہے کا ان کسل من المصبو بس "( شریس سے زیادہ کا بل) اس کی وجہ یہ کہ یکا بل کی وجہ سے اپنی بچوں پر یا خاند کردیتا ہے۔

# اَلْصَّغْبُو سُ

(لومړی کابیه)

# اَلضِّفُدَ عُ

( مینذ ) اَلطِفَدُ ع: خضو ، نی بکسر الضادو سکون الفاء و العین و بیسهما دال مهملة اس کی تیم ضفی دی اورمؤنث کے لئے ضف عندعة بولا جاتا ہے۔ عوم اس کودال کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں فلیل کا قول ہے کہ کلام عرب میں چار حرفوں کے ملاوہ اور کوئی لفظ فعلل کے وزن پڑئیں آتا۔ وہ چارلفظ یہ ہیں (۱) درجم (۲) حجر ع بمعنی طویل (۳) حملع کام عرب میں چار حرف کی انداز مین (۳) بلعم ۔ این صلاح کا قول ہے کہ اس میں لفت کے اشہار ہے دال پر کسر و مشہور ہے اور عوام کی زبان پروال پر فتی مشہور ہے اور عوام کی زبان پروال پر فتی مشہور ہے اور بعض انکار کہا ہے۔

بطیموی نے ادب الکاتب کی شرح میں تکھا ہے کہ دال کے ضمہ کے ساتھ صندع بھی منقول ہے اور دال پر فتی بھی منقول ہے اور مطرزی نے اس کو بیان کیا ہے۔

کفایے می خاور ہے کہ مینڈک وطحی م جی کہتے ہیں۔ مینڈک کوابوائسے اابوہیم وابومعبداورام ہمیر وہی کہاجاتا ہے۔
مینڈک منظف ہم کے ہوتے ہیں۔ پعض سفادینی بفتی ہے بیدا ہوتے ہیں اور بعض بغیر سفاد کے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش اب سے پانچوں ہے ہوئی ہو تی ہے جو ہتے نہیں اور گند ہے ہو ہے ہیں۔ نیز بارش کے بعد بھی ان کی پیدائش ہوتی ہے جی کہارش کے بعد سطح آب پران کی کھڑت ہوتی ہے جی کہارش کے بعد سطح آب پران کی کھڑت ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ بادل ہے برے ہیں۔ بیر کھڑت نراور مادو کے مادو تو لید کا پھل نہیں ہے بلکہ یے حض اس قادر مطلق کی صنائی کا کرشمہ ہے کہ اس نے مٹی ہیں ایسی فامیت رکھ دی ہے کہ اس سے گھڑی بھر میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مینڈک ان حیوانات میں سے ہے کہ جن میں بڑی ہوتا ہے۔ مینڈک ان حیوانات میں سے ہے کہ جن میں بڈی نہیں ہوتی ۔ بعض مینڈک بولے ہیں اور بعض نہیں بولئے ہیں ان کی آوازان کے کا نوں سے کہ پاس سے گئی ہے۔ جب مینڈک بولئے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی میں داخل کرتا ہے اور جب اس کے مدھی پائی ہر جاتا ہے تو پولانا بند کردیتا ہے۔ ایک شام بوقت کلام برعمان کا طرح اور تا اس سے بہت ہی عمد وشعر کہا ہے۔

قَالَتِ الطِيفُدُ عُ قَوْ لا فَسُرِتُهُ الْحُكُمَاءُ فِي فَمِي مَاءُ يَنْطِقُ مَنَ فِي فِيهِ مَاءَ رَجِمَةً وَ رَجِمَةَ مَنِئْكَ فِي الكِهَاتَ كَهِدِي اور عَمَاءَ فِي الكَرْمَور وي مِير مندجي بإنى جاور عملا جس كمندجي بإنى موده كبين والآب . يَجْعَلُ فِي ٱلاَشْدَاقِ مَاءُ يُنْصِفُهُ حَتَّى يُنقِ وَالنَّقِيْقُ يَعْلَفُهُ

ترجمہ:- وہ اپنے جبڑوں میں بقدر نصف پائی مجرتا ہے تنی کہ بولنے لگتا ہے اور یہ بولنا ہی اس کو تباہ کر دیتا ہے ( کیونکہ جب مینڈک بولتا ہے تو سانپ اس کا پیچھا کر کے اے شکار کر لیٹا ہے اور اپنی خوراک بنالیتا ہے۔

بعض نقہا مکا قول ہے کہ اس کی حرمت کی سکت آیہ ہے کہ ارض وساء کی تخلیق سے پہلے مینڈک اس پائی میں جس پر القداق الی کا عرش تھا اللہ تعالی کا بردوی تھا۔

ائن عدى في معرت عبدالقدائن عمر رضى القد عنما يدايت كى ب:-

نی کر م صلی المقد علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مینڈک کومت مارواس لئے کہ اس کا ٹراناتہ ہے ہے''۔

سلمی کتے ہیں کہ میں نے اس مدیث کے متعلق دارتطنی ہے دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ بیضعیف ہے۔ میری (علامددمیریؒ کی ) رائے میں تیجے بات یہ ہے کہ بیدروایت حضرت عبدالقدائن مررضی القدعنما پر موقوف ہے۔

خطاف کے عنوان میں زمخشری کا یہ آول گزر دیا ہے کہ مینڈک اپنے ٹراٹے میں کہتا ہے 'مسب حسان السلسلک المقدو میں ''اور حضرت انس رضی القد عندے منتول ہے کہ مینڈک کومت مارواس لئے کہ جب مینڈک کا گزراس آگ پر ہوا جس میں تم وویے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کوڈ الا تھا تو مینڈک اپنے مند میں پانی ہجر کراس آگ پر چھڑک رہے تھے۔

شفاء العدور يس معرت عبدالله بن عمر بن العاص عروى ب:

" نی کریم صلی امتد علیه وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ مینڈ کوں کومت مارو کیوں کہ ان کا ٹرایا جبیج ہے"۔

فقبى مسائل

پائی میں مینڈک کے مرجانے سے پائی ٹاپاک ہوجاتا ہے جس طرح دیگر غیر ماکول جانوروں کے مرجانے سے ٹاپاک ہوجاتا ہے۔ کنامیص ماوروی کے حوالہ سے ایک قول بینش کیا ہے کہ مینڈک مرنے سے پانی ٹاپاک نہیں ہوتا سیکن ہورے شخنے نے اس حوالہ کو فلطاقر ار دیتے ہوئے فرمایا کہ حاوی اور دیگر کتب میں اس قول کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

مینڈک جب ماقلیل میں مرج کے توامام نووئ فرماتے میں کہ جب ہماس کوغیر ماکول منے میں تو بلواختلاف پانی اس سے ناپاک ہوجائے گااور ماہ وردی نے اس میں ووقول نقل کئے میں۔اول یہ کہ دیگر نجاستوں کی ماننداس سے بھی پانی ناپاک ہوجائے گا۔ووم یہ ک پسو کے خون کی مانند یہ معفو عنہ ہے اس سے پانی ناپاک نیس ہوگا۔ مہلاقول اسم ہے۔

وفديمامه يحضرت مديق اكبر كالكسوال

الاحتال

کیتے ہیں ''افَقُ منْ ضِفُدع''(مینڈک سے زیادہ ٹرٹرکرنے والا) تطل شرخ نے کہا ہے۔ ضفاذع فِی ظُلْماء لَیْلِ تجاوَبَتْ فَدَلَّ عَلَیْهَا صَوْتُهَا حَیَّة الْبَحْوِ ترجمہ مینڈکوں نے تاریک رات میں باہم گفتگو کی ہی ان کی آواز نے سانے کوان کاراستہ تاویا۔

یہ شعر گزشتہ منحات پرگز ر دیاہے۔ یہ شعرایا ہی ہے جیسا کہ اہل عرب کا یہ تول ہے ' ذل عسلسی انصلها کو اقبی ''(براتش نے اپنے اصل کا پیند بتا دیا) اس مثال کا پس منظریہ ہے کہ ایک کتیاتے چوپاؤں کے کھروں کی آواز س کران کو بھونکنا شروع کردیا۔ اس کے بھو کئنے سے ان کواس کے قبیلہ کا علم ہو گیااوران چوپاؤں نے اس کے قبیلہ کو ہلاک کردیا۔ حزوا این بیض شاعر نے کہ ہے۔

لَمْ يَكُنُ عَنُ جَايَةٍ لَحَقَنْنَى لاَ يَسَادِى وَلاَ يَجِينِي جَنَنِيَّ وَرَحَدَدَ كَلَ يَجِينِي جَنَنِيَّ وَرَحَدَدَ كَى جَرَاكِ فَي الْحَقَنْنَى لاَ يَسَادِى وَلاَ يَجِينِي جَنَنِيَ وَحِدَدَ كَى جَرَمُ كَى مَا يَرِجْ فَي الْحَارِثِيلِ بِوَامِوْنِيلِ بِوامِيرِ عِدَا كِي جَانِ اورشِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى إِنْ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

طبي خواص

این جی نے اپنی کتاب الارشاد ایس اکھا ہے کہ مینڈک کا گوشت خون ٹی فساداور خونی پیچیں کرتا ہے اوراس کے کھانے ہے جم
کارنگ متغیراور بدن پر ورم بوجاتا ہے اور عقل ہی فتور آتا ہے۔ صاحب بین الخواص کا بیان ہے کہ جنگی مینڈک کی چربی اگروانتوں پر رکھ
دی جائے تو بلا تکلیف ورو کے وائت اکھڑ جاتے جی اور اگر ختگی کے مینڈک کی بڈی ہاٹھ کی کے اوپر رکھ دی جائے تو ہاٹھ کی جس اہالی بیں
آئے گا۔ اگر مینڈک کو سائے بیس سکھا کراور کوٹ کر تھی کے ساتھ پکایا جائے۔ بعدا زال جس جگہ کے بال صاف کرتے ہوں اس جگہ کو جے ناور بڑتال ہے صاف کر کے اس دواکو لگایا جائے تو پھر اس جگہ بال نہیں آئیں گے۔

اگرزیمومینڈک شراب خالص میں ڈال دیا جائے تو مرجا تا ہے لیکن اگر اس کونکال کرصاف یا ٹی میں ڈال دیا جائے تو دوبارہ زندہ ہوجا تا ہے۔

محمد بن ذکر یا رازی ہے منقول ہے کہ اگر مینڈک کی ٹا تگ نقرس کے مریض کے بدن پر لاکا دی جائے تو ورد جس سکون ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مورت پانی کا مینڈک لے کراور اس کا منے کھول کرتین بار اس کے منہ جس تھوک کراس کو پانی جس ڈلواد ہے تو وہ عورت بھی حالمہ نہیں ہوگی۔

اگر مینڈک کو کچل کرکیڑوں کے کاشنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو فورا آرام ہوجا تا ہے۔ مینڈک کی ایک تجیب خاصیت بیہے کہ اگر اس کو دو برابر معمول میں سرے بینچ تک بچیاڑا جائے اوراس وقت اس کوکوئی عورت دیکھ لے تو اس کی شہوت میں ذیا وتی ہوا ورمردوں کی جانب اس کامیلان بیڑھ جائے گا۔

اگر کسی سوئی ہوئی عورت پراس کی زبان رکھ دی جائے تو جو پھھاس عورت کو معلومات ہیں سب اگل دے گی۔ اگر اس کی زبان رو فی میں ملا کر اس فخص کو کھلا دی جائے جس پر چوری کا افزام ہوتو اگر اس نے چوری کی ہوگی تو وہ اس کا اقر ارکر لے گا۔ جس جگہ کے بال ا معا ڑے گئے ہوں اس جگدا گرمینڈک کا خون لگادیا جائے تو پھراس جگد بال نہیں جیس کے اور جو تخف اس کا خون اپنے چرے پرل لے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے نگیش گے۔اگر اس کا خون مسوڑ هوں پرل دیا جائے تو دانت بغیر کسی تکلیف کے اکھڑ جا کیں گے۔ مینڈ کون کے شور سے حقا تلت کی ترکیب

قزوین سے فرمایا ہے کہ جس موسل جس تھ اور ہمار ہے دوست نے اپنے باغ جس خوش کے تر بہا یک تیام گاہ بنوائی تھی اور جس بھی اپنے دوست کے ساتھ اس کے باغ جن بیشا تھا۔ پس اس حوش جس مینڈک پیدا ہوگئے جن کی زر ایٹ گھر والون کے لئے باعث اذیب تھی۔ پس وہ مینڈکوں کے شور کوشم کرنے سے عاجز آگئے۔ یہاں تک کہ ایک آ دمی آیا تو اس بیبا کرایک طشت او ند تھا کر کے دوش کے پائی پر رکھ دو۔ پس گھر والوں نے ایسا بی کیا۔ پس اس کے بعد پھر مینڈکوں کے شرانے کی آ واز سن کی نہیں وی۔ عمد بن زکر یا رازی نے فر وایا ہے کہ جب پائی جس مینڈکوں کی نشر سے ہوجا کے تو اس پائی پر طشت جس چراخ جل کررکھ دیا جائے تو مینڈک ف موش ہوجا کیں گے رو بھر ان کی آ واز آرکھی بھی سائی نیس دے گے۔

تعبير

اَلصُّوْعُ

"المسطّوع "اس مراوزالو ہے۔ نوویؒ نے کہا ہے کہ بالوی ایک مشہورتم ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ بیدات کا ایک مشہور پرندہ ہے۔ منصل نے کہا ہے کہ زالو ہے۔ اس کی بقتر کے لئے" اضواع" اور 'ضیعان' کے اللہ ظستعمل ہیں۔ میں سیر

شرعي حكم

الوکی حرمت اور طت کے متعلق دوقول بین لیکن سیخ قول بیا کا الوکا کھانا حرام ہے۔ جیسے کے شرح مہذب میں اس کی وضاحت ک "نی ہے۔ رافعی نے کہا ہے کہ یہ قول اس بات کا متقاضی ہے کہ السوع" سے مراوز الوہے۔ پھر رافعی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر' العنوع' نر الو کے متعلق حرام یا طال ہونے کا کوئی قول یارائے ہوتو وہ رائے یا قول' الیوم' بھی ہمی جاری ہوگا کیونکہ ایک بی جنس کے ذکر ومؤنث کا حکم ایک بی ہوتا ہے۔امامنو دی نے فر ویا ہے کہ میرے نز دیک ' العنوع' 'سے مراوحشرات اما رض جیں۔ پس اس کے شرعی حکم میں اشتر اک اور نی نہیں ہے ادراس کا شرعی حکم حرام ہونے کا ہے جیس کے شرح مہذب میں اس کی وضاحت کی " ٹی ہے۔

### اَلصِّيبُ

" الضّيب " ابن سيده في كما ب كريه كت كي شكل وصورت كا يك بحرى جاتور ب\_

### اَلضَّيْتَلَةُ

"المطبئلة" بو برى نے كہا كاس مرادايك بالا مان بے تعقق لفظ" الحية" كت" باب الحاء" من مانك لا كرو بيان كرديا كيا ہے۔

## اَلصَّيْوَن

"الطّبيّون" اس مرادر بلا ب-اس كى جمع كے لئے" ضيادن" كالفظ متعمل بدهنرت حمان بن ابت فر مايا بكر ، فيرِيْدُ كَأَنُّ الشّبْس في خجراته نُجُومُ الثّريَّ اوْ غيوْنُ الصّياونِ "واداده ركھتا ہے كہ اس كے جرول مل مورج ياڑي كے ستاد ہے يابيوں كي تكسيں بول ."

الل عرب كتيم مين كه "أدث من الطنيون" ( عِيلَ طرح بِ آور ( وبِ پاؤن ) عِلْيْهِ والا ) شاع نے كہا ہے كه ب

يدُبُ بِاللَّيْلِ لِجاراتِه كَضَيْون دَبِّ الى قَرُنْبِ

"و وا پی بھسا پیورتوں کے پاس رات کے وقت دے پاؤل جاتا ہے جیدا کہ بلی چوہوں کی طرف دیے پاؤل جاتی ہے۔" اہل عرب کتے ہیں"اضیف من صَنون" (بلے ہزیاد وشکار کرنے والا) ای طرح اہل عرب کتے ہیں ."ارُنی وَالنوی مِنْ ضَیُونَ" (بلے ہے زیاد وزیّا کرنے والا اور جماع کرنے والا)

فاتمه

صفی نے کہا ہے کہا اساہ میں یاء مراکن کے بعد واؤمنو ونہیں آتا گرتین اساہ میں خیاو نف صیاوی، نکیاوان ہے مراد رحل ہے۔ تعقیق الل العین نے کہا ہے کہ زحل کا تخصوص دورہ مغرب ہے مشرق کی طرف ہوتا ہے اور بیانتیس مال آٹھ ماہ اور چے روز میں یا بینکیل تک پہنچتا ہے۔ اہل نجوم زحل کو ''انخس اما کبز' کے نام ہے موسوم کرتے ہیں کیونکہ زحل تحوست میں مرزخ سے بڑھا ہوا ہے۔ نجوی زحل کی طرف ہو کہ کے سے مفید ہے جسے زہر و رحل کی طرف ہا کت اور فکر وقع کو منسوب کرتے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ زحل کی طرف د کھنا فکر وقع کو سے مفید ہے جسے زہر و کی طرف د کھنے سے فرحت ومرور حاصل ہوتا ہے۔ (والشراعلم)

#### بابُ الطاء

طامر بن طامر

(پوروز بل فض) ممنام اور بروتعت فنص کے لئے کہاجاتا ہے افو طَاهَرْ بِنَ طَاهر "(وو ممنام کی اولاد بھی ممنام ہے)

اَلطَّاؤس

(مور)المطاؤ سن ایا یک مشہور پر نده ہے اس کی تفقیر طولیس آتی ہے۔ اس کی کئیت ابوالحسن اور ابولوثی ہیں۔ حسن وعزت کے اعتبار ہے پر ندوں ہیں مور کا وی مرتبہ ہے جود یکر حیوانات ہیں گھوڑے کا مرتبہ ہے۔ اس کے مزاج ہیں ان عفت اور اپنے حسن ذاتی اور پروں کی خوب صورتی اور دم پر جب کدوہ اس کو پھیل کرشل محراب کے کر لیتا ہے '۔ ناز و گھمنڈ ہے نصوصا اس وقت جبکداس کی مادہ اس کے سما منے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور مال کی ہوجاتی ہو ان کہ پھیلا کر اس کے سامنے نا چتا ہے۔ مور نی جب تین سال کی ہوجاتی ہے تو انڈے و سے شروع کرتی ہے اور سال بھر ہم مرف ایک بھی بارگ بھی بارگ میں مور مور نی ہے جفتی کرتا ہے۔ موسم فزان میں مرف ایک بھی بارگ بھی بار ان کے ہیں تو مور کے بھی جغز جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پر نے ہے تکل آتے ہیں تو مور کے بھی سے پرنگل آتے ہیں تو مور کے بھی جغز جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پر نے ہے تکل آتے ہیں تو مور کے بھی جنز جاتے ہیں اور پھر جب درختوں پر نے ہے تکل آتے ہیں تو مور کے بھی سے پرنگل آتے ہیں تو

 مور کے بارے میں ایک مجیب وغریب بات یہ ہے کہ مسن و جمال کے باوجوداس کو منحوں سمجھاجا تا ہے اور میداس وجہ ہے ہے ک مور جنت میں البیس کے وفول کا اور اس سے معفرت آ وقر کے فرون کا سبب بنا تھا۔ اس وہبہ سے لوگ اس و گھروں میں پالنے سے محترز ہیں۔(والقداعلم)

شرانی کے دہاغ میں نتورآئے کی وجہ

کہتے ہیں کہ جب دعترت آوم علیہ السلام نے انگور کے درخت لگائے تو الیس تعین نے آکران کے اوپرمورڈ نے کر دیا اوران کا خون اور نتوں نے جذب کرلیا اور جب ان ورختوں پر پہل آنے گئے شروع ہو گئے تو اس ملعون نے ان پر ایک بندرڈ ن کر دیا۔ درختوں نے اس کا خون بھی جذب کرلیا اور جب ان ورختوں پر پھل آنے گئے تو اس نے ایک شیر ڈ ن کر کے ان کی بڑوں میں ڈ ال دیا اور جب پھل پختہ ہو کیا تو اس نے ایک فنز بر ڈ ن کر کے اس نے خون کی کھا وان درختوں پر بگا دی۔ لہذا جب کوئی انگوری شراب پی لیتا ہے تو ان چا دول اور تا تا کہ فاور دول کے اوصاف اس پر غامب آجاتے ہیں۔ چتا نچ جب کوئی شراب پیتا ہے تو اولا اس کے اعتماء میراس کا اثر ہوتا ہے اور وتا تا کی بیدا ہو کر اس کے اعداد کی مور سے مشاب ہوتا ہے اور جب فشآنے لگتا ہے تو وہ مور سے مشاب ہوتا ہے اور جب فشآنے لگتا ہے تو وہ مور کا من کا موجا ہے جو اس کے اعداد وہ وہ اتا ہے اور آخر ہی کہ کر اس کو جنگو کی پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہی تھک کر اس کو جنگو کی پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہی تھک کر اس کو خیف ہوجا تا ہے اور آخر ہی تھک کر اس کو خیف ہوجا تا ہے اور آخر ہی تھک کر اس کو خیف ہوجا تا ہے اور آخر ہی تھک کر اس کو خیف پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیف پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہی تو ہو ہو تا ہے۔ اس کے اعدوہ ختر بر کی طرح کشت وخون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہی تھک کر اس کو خیف ہو جا تا ہے اور آخر ہی تھک کر اس کو خیف پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیف پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیف پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خیف پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر تا کہ دور کو خون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہو ہو باتا ہے اور آخر ہیں تھک کر اس کو خون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر سے کو خون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہو ہو باتا ہے اور آخر ہیں تھک کر سے کو خون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہیں تھک کر سے کو خون پر آبادہ ہوجا تا ہے اور آخر ہو ہو باتا ہے اس کو خون پر آبادہ ہو باتا ہو ہو باتا ہے اور آخر ہو ہو باتا ہو ہو ہو باتا ہو ہو باتا ہو ہو ہو باتا ہو

فا کھوہ: طاؤی بن کیمان تا می ایک تا بھی گزرے ہیں جو فقیہ یمن کہلائے۔ان کا اصلی تام ذکوان ہاور چونکہ بیعلا واور قرا و کرام میں امتیازی حیثیت اور بے پناہ خوبیوں کے حامل تھے۔ اس بنا و پران کا اقتب حاوی (مور) پڑی یا۔اور بعض کے قول کے مطابق ان کا اصل نام طاؤی تھا اوران کی کئیت ابوعبو الرحمان تھی۔ بیعلم وعمل کے سردار اور سادات تا بعین میں سے ہیں۔ بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سی ہی ہے۔ بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سی ہے۔ انہوں نے معنر سا ابن عباس معنوں ہے معنر سا ابو ہر میرہ میں عبداللہ بن الزیر رضی اللہ عند و ملاقات کا شرف آئیس حاصل ہے۔ انہوں نے معنر سا ابن عباس میں جو رہ بی شعیب محمد بن شہاب زہری و دیگر علما و نے روایت کی

#### امرقا كدك انتخاب كامعيار

ابن صلاح نے اپنی کتاب ارصت میں لکھ ہے کہ دھڑت زہری فر ماتے ہیں کہ ایک بار میں عبدالملک ابن مروان کے پاس پہنچا تو عبدالملک نے جھے ہوں دیافت کیا کہ زہری کہ ال ہے تشریف لارہ ہو؟ ہیں نے جواب ویا کہ مکہ ہے عبدالملک نے سوال کیا کہ وہال کون فخص ایسا ہے جس کوئوگ امیر شخب کریں۔ میں نے کہا کہ عظاء من افی رہاح عبدالملک نے دریافت کیا کہ عظاء کی السل ہے یا موالی میں ہے جا جس نے جواب ویا کہ موالی میں ہے ہیں۔ عبدالملک نے کہا کہ عظا کو کس خوبی کی وجہ سے اپنالیڈرچش کے؟ میں نے کہا کہ ایل مک عظا کو کس خوبی کی وجہ سے اپنالیڈرچش کے؟ میں نے کہا کہ بے شک اہل ویافت وروایت قیادت کے سخت ہیں۔ پھر عبدالملک نے کہا کہ بے شک اہل ویافت وروایت قیادہ عراقی النسل ہے یا مورانی ہے جا کہ وہ کہا کہ بے جبدالملک نے پوچھا کہ وہ عرافی کے اس کے بھر الملک نے بوچھا کہ وہ عرافی کے اس کے بھر نے کہا کہ عرافی کی بنا پر طاؤ س کو اپنا تا کہ بنا کم سے جمل کہ الملک نے کہا کہ جا کہ الملک ہے وہا کہ وہ قیادت کے لئے موزوں ہے۔ جس خوبی کی بنا پر عطاء وہا دارت کے شخص ہیں جو ان مقات سے متصف ہووہ قیادت کے لئے موزوں ہے۔ جس خوبی کی بنا پر عطاء وہا دارت کے شخص ہیں جبدالملک نے کہ کہ بلاشر جوان صفات سے متصف ہووہ قیادت کے لئے موزوں ہے۔

پھرعبدالملک نے سوال کیا کہ اہل مصری ومردار بنا میں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بن ید این حبیب و ۔اس نے سوال کیا کہ من ید موالی ہے یا عربی النسل؟ میں نے جواب ویا کے موالی۔ پھریزید سے متعلق بھی وہی سوال و جواب ہوئے جوط ؤس عطا وغیرہ کے متعلق ہوئے تھے۔ پھراہل شام کے متعلق عبدالملک نے فہ کورہ موال کیا۔ بٹس نے کہا کہ اہل شام کھول ومشقی کواپناا میرینا سکتے ہیں۔ عبدالملك نے كهاوه عربي انسل بي موالي ميں سے بيد ميں نے كهاموالي مين سے بيتووه خام بي جسے بزيل كي ايك عورت نے آزاد کیا تھا۔ پھراس کے بعد عبدالملک نے کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہ تھا پھر عبدالملک نے کہا کہ اہل جزیرہ کس کواپنا امیر منتخب كريں كے۔زہرى كہتے إلى اللہ الميمون بن مبران كوية عبد الملك بيكباكدوع بي النسل بياموان ميں سے بي ميل نے كما موالی میں ہے ہے۔ پھرعبدا ملک نے وہ کی کب جو مبلے امراء کے تعلق کب تھا۔اس کے بعد عبدا ملک نے کہا کے الل خراسان کس کواپٹاامیر بنائيں كے ميں نے كہا ضى كے بن مزاتم كو عبد الملك نے كہا ہوع في انتسل ہے يا موالي بيں ہے ہيں نے كہا موالي بيل ہے ہے۔ اس کے بعد عبد الملک نے کہ جو پہلے امراء کے لئے کہا تھا۔ پھراس کے بعد عبد الملک نے کہا کہ الل بھرہ کس کواپٹا امیرینا کی مے۔ جی نے کہا حسن بن انی الحسن کو عبداعلک نے کہ بہوع لی النسل ہیں یا موالی جی ہے جیں۔ زبری کہتے ہیں جی نے کہا کہموالی جی ہے میں۔عبدالملک نے کہا تیرا ناس ہو۔ ہیں چم عبدالملک نے کہا کہ اہل کوناکس کواپنا امیرمنتخب کریں ہے۔ میں نے کہا ایرا ہیم تخفی کو۔ عبدالملك نے كہاد وعرفي النسل بياموالي ميں سے بياس نے كرا كرم في النسل بي عبدالملك نے كہا ، ز مرى توبلاك بوجائے تونے میری مشکل کوآسان کردیا۔امقد کی تتم موالی ال عرب پرسیادت کرتے دہے ہیں۔ یہاں تک کدیدلوگ منبر پر خطاب کریں مے اور عرب نیچے د ہیں گے۔ زہری کہتے ہیں میں نے کہااے امیر المومنین بہالقہ تعالی کا حکم ہےاور وین النبی ہے جواس کی تھا ظت کرے گاوو مر دار ہوگا اور جواس کوٹ کنے کرے گا وہ بیچے گر جائے گا۔ جب حضرت عمرین عبدالعزیزُ منصب خل وقت پر فائز ہوئے تو طاؤس نے ان کی طرف ایک خطالکھا کے اگر آپ کا بیارا دہ ہو کہ آپ کے تمام کام فیر کے مانعے میں ذھل جا کیں تو آپ اپنی سلطنت کے امورا ہل فیر کے میر د کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا کہ یافیسے میرے لئے کافی ہے۔ ابن الی اید تیا نے طاؤس نے فل کیا ہے کہ جب میں مكه من تفاتو جميم ي ن فطب كيا- يس ش اس ك باس آيا تواس في جميما بي جانب بنو ابواور فيك لكاف ك لئے جميم ايك تكي وے دیا۔ ایس ہم تفتگو کرد ہے تھے ۔ ہمیں تبییری بلندآ واز سائی دی۔ ایس حجات نے اس آ دمی توجا ضرکر نے کا تھم دیا۔ ایس اس کو حاضر کیا گیا۔ پس مجاج نے اس سے کہا تو کن جس سے ہاس آ دمی نے جواب دیا کہ جس مسلمانوں جس سے ہوں۔ پس تجاج نے کہا کہ جس تھے ے تیرے شہراور قبیلہ کے متعدقہ سوال کیا ہے۔ اس آ دمی نیکبا کہ بیس بیمن کارینے والا ہوں۔ پس تیاج نے کہا کہ تو نے حمہ بن پوسف ( یعنی تجاج کا بھائی ) کوکیسا پایا جو یمن کا "ورنر ہے۔ اپس اس شخص نے کہا میں نے اے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ صحت مند ہے اور رستی لباس میں ملبوس اورعمہ وسوار بیوں پرسوار ہوئے والا ہے۔ لیس تی ج نے کہا کہ میں نے تم سے محمد بن یوسف کی سیرت کے متعلق سوال كيا ہے؟ بس آ دمى نے كہا كديس نے اس حال بيس جيوڑا ہے كرووسفاك، فلالم جملوق كى اطاعت كرنے وال اور خالق كى نافر مانى كرنے و لا ہے۔ حجاج نے کہا کہ جوتم نے محمد بن یوسف کے متعلق کہا ہے تیہ تونہیں جانبا کہ میرے زویک اس کا کیا مقام ہے؟ پس اس مخص نے جواب دیا کیا تواس کو جوئمہ بن پوسف کو ٹیرے نزویک حاصل ہاس مقام ہے زیادہ عزت بھتا ہے جومیر ے رب کے نزویک میرامقام ہے جبکہاس کے بی کی تقعد بی کرنے وال ہوں اور اس کے گھر کا مشاق ہوں ۔ پس جابئ خاموش ہو گیا اور و وقتص حجاج سے اجازت لئے بغیروہاں سے جا گیا۔ طاف کہ جس کہ بی اس مخفل کے چیجے جل دیا۔ پس میں نے اس سے مصاحب کی درخواست کی ۔ پس اس مخف

نے کہا کہ تیرے سے نہ تو محبت ہے اور نہ ہی بزرگی ۔ کیا تو ووفض نہیں ہے جوابھی تجات کے برابر میں تکمیالگائے بیضا قداور تحقیق میں نے کیا ہے کہ لوگ بچھے سے اللہ کے دین کے متعلق فتو کی حاصل کرتے ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا ہو یعنی جماح ہم برمسلط ہے۔ پس اس نے مجھے باایاس لئے میں اس کے پاس آ سیا تھا۔ یس اس شخص نے کہا کہ مجھے باایاس کئے میں اس کی کوئی شامی ضروری نبیس تھی اور کیااس کی رعایا کا وعظ کے ذریعے حق اوا کرٹا ضروری نبیس تھا۔ طاؤس کہتے ہیں جس نے کہا جس القدت کی کا استغفار کرتا بوں اور اس سے قوبر کا بوں۔ پھر میں نے صحبت کا سوال کیا۔ پس اس مخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تختیم بخش و ہے۔ بے ضرر ایک مراتقی ہے جو بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ اس اگر میں اس کے علاوہ کی اور ہے مانوس ہوا تو جھے ہے تاریض ہوجائے گا جھے چھوڑ وے گا۔ طاؤس کہتے ہیں کہاس کے بعدو وقحص چلا گیا ۔ تا ریخ ابن خدکان میں مذکور ہے کہ عبدالقدشامی کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میرے موسے ایک بوڑھا آ دمی آیا۔ پس میں نے کہا کیا آپ طاؤس ہیں۔ پس اس نے کہا کراس کا بیٹر ہوں۔ پس میں نے کہا اُسرآپ الماؤس کے بیٹے ہیں تو طاؤس کی عقل پڑھانے کی وجہ سے فراب ہو چکی ہوگ ۔ پس اس نے جواب ویا کہ بے شک مالم کی عقل فراب بیس ہوتی۔ پس میں حضرت حاوّی کے بیاں پہنچ تو انہوں نے فر مایا کہ تو یہ پیند کرے گا کہ میں تیرے سامنے تو رات ،انجیل ،زبوراور قر آن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کردوں؟ عبدالہ شام کہتے ہیں میں نے کہا تی ہاں۔حضرت طاؤس فرمانے گئے کہ تو القد تع لی سے اتنا ڈرک تیرے دل میں اس سے زیادہ کس کا خوف شہواور اللہ تعالی سے آئی شدید رکھ جواس کے خوف ہے بھی زیادہ ہواورا ہے بھائی کے لئے وی چیز پیند کر جوتواپے لئے پیند کرتا ہے۔ایک مورت نے کہاہے کہ حضرت طاؤس کے علاوہ کوئی شخص ایسانہیں کہ جے بی نے فتندیس جتلا نہ کیا ہو ۔ پس مٹی خوب بناؤ سنگھار کر کے حصر ت طاؤ س کے یاس کی انہوں نے فر مایا کہ پھرکسی وفت آتا ۔ پس میں وفت مقررہ پران کے ہیں پہنچ گئی۔ ہیں دومیرے ساتھ مجدحرام کی طرف کئے اور وہاں چنچ کر جھے عکم دیا کہ حیت لیٹ جاؤ۔ ہیں میں نے کہا کہ اس جگه ایسا کام ( بیعن ز تا ) کرو گے۔ بیس طاؤ کن نے قر مایار حمت یہاں جاری خطاکاری کو طاحظے قر ماری ہے۔ وہ دوسری جگہ بھی و کھیے لے گی۔ اپس اس عورت نے تو برلی۔ حضرت طاؤی نے کہا کہ جوان کی عبوت محمل نہیں ہوتی بہاں تک وہ نکاح کر لے۔ حضرت طاؤی فرمات تنے کہ این آ وم جو پہنچہ بھی منظوکرتا ہے جساب وشار ہوتا ہے مگر حالت مرض میں کرا ہے کا کوئی حساب وشار ٹیس ہوتا۔

حفرت طاؤی نے فرمایا ہے گدا یک ون حفرت عیسی علیہ السام کی طاقات اللیس ہوئی۔ پن اللیس کہنے لگا کہ کیا آپ نہیں باننے کہ آپ کو کئی مصیبت نہیں کہنے گا کہ اند نے آپ کی تقدیم جس اے لکھ دیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسی عبیہ السلام نے فرمایا بان ایسا ی ہے۔ اللیس کہنے لگا کہ آپ زندہ دہتے ہیں یانہیں؟ حضرت میسی علیہ ہے۔ اللیس کہنے لگا کہ آپ زندہ دہتے ہیں یانہیں؟ حضرت میسی علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا کہ کہا تو نہیں جانا کہ بے شک القد تعالی نے فرمایا ہے کہ میر سے بندے میراامتحان نہ لیما کیونکہ میں وہی کرتا ہوں وہی چاہتا ہوں ۔ بیم شک بندہ اپنے رب کا امتحان نہیں لے سکتا بلکہ القد تعالی ہیں اپنے بندے کا امتحان لینے پر قادر ہے۔ طاؤی کے فرمایت ہیں کے حضرت میں عید السلام کا جواب میں کہنے موثل ہوگیا۔

مصيبت سنجات

ابوداؤ وطیالیسی نے زمعہ این صالح عن طاؤس کے حوالہ ہے حضرت طاؤس کے والد کا بیقول سنا ہے کہ جوکسی وصیت میں داخل نہیں ہوااس کوکوئی بھی پریشانی اور مصیبت لاحق نہیں ہوگی ورجوکسی معاملہ میں لوگول کا فیصل نہ ہے اس کومصا ئب اور مشتنت نہیں ہو کتی۔

#### ايسال ثواب

'' کتاب الزید'' میں حضرت طاؤی رحمة الله علیہ ہے منقوں ہے کے مرد سے اپنی قبروں میں سات دن کرفقار مصیبت رہتے ہیں۔البذا یے مجبوب ہوتا ہے کہ سکیتوں کو کھانا کھلا کرانہیں ایسال ثواب کیا جائے۔

حضرت طاؤس کی د عا

معرت طاؤس مواً بدوعا ما تكتے ہے:

اللَّهُمُّ ازْزُقَنِيْ الاَيْمان والْعمل ومتَّفَنَى بالْمالِ والْوَلَد. "السابَد يَجيايان وَمُل سِيرُوارُو ساور بال اوراولاو سے مجھے بہر دور قرماً"۔

ميرادروالدكي غدمت كاصله

صافظ الوقيم و فير و نے حضرت طاؤس سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے جارات تھے۔ پنی وہ شخص جب بیمار ہو گیا تو ان جاروں میں سے ایک شخص کے جارات تھے۔ پنی وہ شخص جب بیمار ہو گیا تو ان جاروں میں ہے ایک نے اپنے ہے ایک نے اپنے ہوا کی حارات ہے محروم ہو جائے یا میں ہے کہ کہ دول اور حق دراشت سے محروم ہو جائے جاتا ہے اس کے میں کیوں نے کہا کہ تو ہی طاح وہ معالج کراہ رحق دراشت سے محروم ہو جائے چنا نچہائی نے میں ہے والد کا طاح کیا۔ لیکن وہ جانبر شہو سکا اور ای بیماری میں اس کی وفات ہو گئے۔ بعد وفات تینوں بینے وراشت کے حق دارین مجھاور ہے۔ موروا۔

ایک دن اس کے والداس لڑ کے کے تواب میں آئے اور کہا فلال جگہ جا کر وہاں ہے مودیتار لے لے لڑ کے نے سواں کیا گیا۔

ان میں پچھ پرکت ہوگی۔ باپ نے جواب دیا کئیں۔ جب سے ہوئی تواس لڑکے نے اپنا خواب اپنی ہوئی کے سامنے بیان کیا۔ ہوئی نے جواب میں کراس سے سودیتار حاصل کرنے کا اصرار کیا اور کہا کہ کم سے کم اس سے اثنا تو ف کدوہ وگا کہ کیڑے اور کھانے پینے کا سامان مہیا ہو جائے گا۔ گراڑ کے نے عودت کی بات نہیں ، فی ۔ اگلی رات پھر فواب نظر آیا اور والد نے لڑ کے سے کہا کہ فعال جگہ دی ویا میں وہ لے لو۔

لڑکے نے پھر وی سوال کیا کہ بیاس میں پکھ پرکت ہوگی یا نہیں ؟ باپ نے اس مرتبہ بھی نئی میں جواب دیا۔ میں کو بیڈواب بھی آگر اپنی یہوئی سے بیان کیا اور عودت نے وی مشورہ و یا۔ لیکن اس بار بھی اس نے عورت کی بات نہیں مانی ۔ تیسری رات پھر خواب میں آگر والد نے کہا کہ فعال جگہ ایک وہ والمد نے کہا کہ فعال جگہ کہ وہ وہ کہ وہ والمد نے کہا کہ فعال میں وہ کہ دیتار میں ہے وہ کے اور لڑے نے نے پوچھ کہ کیا اس وینار میں پھو رکت ہوگی۔ باپ نے اثبات میں جواب وہا قال کریا۔

و بنار کے کر جب وہ بازار کی جانب کی تو اس کوا یک شخص طاہش کے پاس وہ مجھیاں تھیں اس نے اس وہ وہ ہے چھلیوں کی قیمت معلوم کی تو اس فخص نے ان کی قیمت ایک و بنار ہٹلائی۔ چنا نچاس لڑے نے اس آ دمی ہے ایک و بنار میں دونوں مجھلیاں ٹرید لیں۔ گھرانا کر جب اس نے اس نے ان کی آ دکش صاف کرنے کے لئے ان کا پہنے جاکس کی تو دونوں کے پیٹ سے ایک ایک جسی موتی برآ مد ہوا۔ لوگوں نے پہنے بھی ایسے موتی و کھیے بھی نہ تھے۔ ان قا قابادش و دفت کوایک جسی موتی کی ضرورت چیش آئی۔ جب بادشاہ کا مطلوبہ موتی مثلاً کیا تو اس کو کی اس موتی و کی جب بادشاہ کا مطلوبہ موتی مثلاً کیا تو اس موتی کی خوش خرید لیا۔ جب بادشاہ نے اس موتی کو حاصل کرلیا تو اس کو خیال ہوا کہ ایس نے بیموتی انہوں کو جانب کا رہوں کو تھم کو حاصل کرلیا تو اس کو خیال ہوا کہ ایسے وہ دو گئی تیت میروستی ہیں بڑتا اس کا جوڑا ہونا چا ہے۔ چنا نچراس نے باس آ ہے اور کہا کہ اگر آ پ

کے پاس اس موٹی کا جوڑا ہوتو وہ بھی وے دہیجئے جا ہے اس کی دوگنی قیمت لے لیجئے۔لاکے نے دوگنی قیمت پر معاملہ طے کر کے ووموتی بھی فروخت کردیا اور مالا مال ہوگیا۔

#### حضرت طاؤس رحمته الله عليه كي وفات

آپ نے سرسل سے کھوزا کد عمر میں وفات پائی۔ آپ جج کرر ہے تھے کہ یوم التر وید سے ایک روز قبل ما اور میں انقال فروید آپ کی نماز جناز و امیر المونین بشام بن عبد الملک نے پڑھائی۔ آپ نے چالیس مرتبہ جج فروایا۔ آپ نہایت ہی ستجاب الدعوات تھے۔

شرى حكم

(شوافع کے نزویک) اس کا کھانا حرام ہے۔ یونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ بعض (احناف) کے نزویک اس کا کھانا طلال ہے کیونکہ مورمستقدرات نبیس کھاتا۔

مور حلال ہو یا حرام بہر صورت اس کی بیٹے جائز ہے یا تواکل اٹم کے لئے یااس کی فوش رقع سے متنت ہونے کے لئے۔ صید کے بیان میں گزر چکا ہے کہ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک پر ندوں کی چور کی کرنے والے کا ہاتھ نبیس کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ پر ندے مہاح الاصل میں۔ امام شافعی امام ما لک اور امام احمد عبیم الرحمہ کے نزدیک اس کا حکم بھی عام اشیاء کی چوری کے ماتم میں ہے۔

#### ضرب الامثال

حسن وجمال کے اظہار کے کے لئے کہتے ہیں اگڑھنی من طالوس "اورا" اختین من طالاس "(مورے زیادہ باروئی اور توب
صورت) جو ہری نے کہا ہے کہ ابل عرب کا مقولہ ہے اشٹ م مٹ طکو نیسی "(طویس سے زیادہ شخوس) طویس مدید جس ایک بخٹ
(زنانہ) تھ وہ کہ کرتا تھا کہا ہے مہ بیندہ الوجب تک جس تہہ رہ ورمیان ہول تم اپنے آپ کوٹروی و جال سے مامون مت بجسٹا اور جب
جس مرجاؤں گا تو تم لوگ اس کے خروج ہے مامون ہوجاؤگے کیو تکہ جس اس روز پیدا ہوا تھا جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا
سے رخصت ہوئے اور جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے وفات پائی۔ اس روز میرا دود و چھڑ ایا گیا اور جس دن حضرت عمر فارو آنگ شہید ہوئے اس روز جیرا نکاتے ہوا اور جس دن حضرت عی قرارو آنگ میں اللہ و جید شہید ہوئے اس روز جیرا نکاتے ہوا اور جس دن حضرت علی کرم
اللہ و جید شہید ہوئے اس روز جس بالغ ہوا اور جس دن حضرت حتیان رضی اللہ تو جید شہید ہوئے اس رہ زمیرا نکاتے ہوا اور جس دن حضرت علی کرم

تاری آئی فکان بیل کھا ہے کہ آیہ مرتبہ سلیمان بن ابدالمنگ نے دید بین سائے گورز کو یفر بان جاری کیا کہ 'آفسے السف نحسننین ''لینی دید منورہ میں جنے بیجو ہے ہیں ان کی فتی کروا تھا تی ہے الفقاص کی جاء پر تقط لگ گیااور فرمان اس طرح پڑھا گیا انحص المف نحسنین ''لینی دید منورہ میں جنے بیجو ہے ہیں سب کونسی کرو۔ چنا نچاس تھم کے مطابق تمام بیجو ول کونسی کردیا گیا۔ان فسی کئے جانے والے بیجو ول میں طویس بھی تھا۔ حکومت کا اس ممل پراظم و شیال کرتے ہوئے تمام بیجو وال نے کہا بم لوگ ایسے ہتھیار ہے مستعنی کر دیے بھے ہیں اس کے بیٹا ب کے برنالے ہے جم والمیس کے برنالے ہے جم والمیس کے برنالے ہے جم والمیس کے برنالے ہے جم وی تھا۔ وہ ایسے تھا ہو لیس کے برنالے ہے جم وہ کردیا۔ طویس کا اصل نام طاؤی تھا۔ یہ وہ بیجو ایس کو ایسے شعر پڑھا کری

وَأَنَا اشْأُمُ مِنْ يُمشِي عَلَى ظَهْرِ الْحَطِيْمِ

إِنَّتِنَى عَبْدَالْتَعَيْمِ. انا طَاوْسَ الْجَحَيْم

تر جمہ - شل عبدالنظم ہوں' بیل ھاؤس الجیم ہوں اور خطیم کی پشت پر بھٹی روے زمین پر چینے والے لوگوں بیل ہے سب سے زیادہ منوس ہوں۔۔''

أَنَا خَاءُ لُمْ لِامْ لُمْ قَالَ خَشُومَيْمُ

" ميں جام پر لام پر قاف اور ميم كاور مانى حرف يونى ياه بول \_"

طویس کے قول حشومیم سے مرادیاء ہے کیونکہ جب آپ یم کہیں گو دومیموں کے دریان یا وآئے گی اور اس سے مرادیہ ہے کہ ش بے رئیش ہوں۔ '' انحظیم'' سے مرادز مین ہے۔طویس کے قول'اشام'' کامعنی یہ ہے کہ بی لوگوں میں سب سے زیادہ منحوس ہوں۔ طویس کا انتقال میں ہوا۔

طبي خواص

آگر کسی حسین و جیل آدی نے خواب جی مورکود یکھا تو اس کی تعبیر کبر و تھمنڈ ہے دی جائے گی۔ بعض اوقات مورکوخواب جی و یکھنے کی تعبیر غرور ، کبر ، زوال نعت ، بد بختی اور دشنول کے سامنے تھنئے ہے دی جائے ہے اور کمی اس کی تعبیر زیوراور تائ ہے بھی دی جاتی ہے ۔ بعض اوقات مورکوخواب جی دی جاتی ہے ۔ بعض اوقات مورکوخواب جی دی جاتی ہے ۔ بعض اوقات مورکوخواب جی دی گینا جی عورت کی طرف اش رہ ہے گئیں و عورت بد بخت ہوگی ۔ نرمورکوخواب جی دیکھنا جی بادشاہ پر دلالت کرتا ہے ۔ مقدی نے کہنا جی بادشاہ پر دلالت کرتا ہے ۔ بیس جس محفی ہے اور السام کرتا ہے ۔ بیس جس محفی ہے والسختی جی بادشاہون ہے ہیں جس محفی ہے خواب جی دیکھنا کو اس نے مور سے دوئی کر لی ہے تو اس کی تعبیر سیمو گی کہ خواب دیکھنے واللہ محفی ہادشاہون سے دوئی کر ہے گا اور اس کوان ہے ایک بطی ہو تھی ماسل ہوگی ۔ اور طامید ورس نے کہا ہے کہمورکوخواب جی دیکھنا خوبھورت اور سکرانے دوئی کر ہے تا اور اس کوان ہے ایک بطی ہو تھی کہا گیا ہے کہمورکوخواب جی دوئی کہا ہے کہمورکوخواب جی دوئی کہا تھی دیکھنا خوبھورت اور سکرانے دوئی کو میں بازی ہو کہا ہے کہمورکوخواب جی دوئی کہا گیا ہے کہمورکوخواب جی دوئی کی جانب اشارہ ہے۔ دوانتدا علم )

# اَلطَّائِرُ

''السطائو'' (برندہ)اں کی جن کے سے''الطبور' اورمؤنٹ کے لئے' طائرۃ'' کالفظ منتمل ہے۔ بیطیر سے ماخوذ ہے اوراس ک جمع اطبارہ طبور اور طبران آتی ہے۔' طبر' سے مراد ہردو پروں والا پرندہ ہے جوائے پروں سے نضایس حرکت کرت اہے۔ قرآن مجید جس'' طائر'' کا تذکرہ

الشق فی کاارش دے۔ او ما مِن فرا آنیہ ہی الاؤس و لا طائم بعطی بعداحیہ الا اَمَم اَمْنالُکُم "(زین میں چلےوالے کسی جا نوراورہوائیں پروں سے اڑنے والے کی پرند ہو کے لوہ بیرسبتہاری بی طرحی انوائ ہیں۔ ااونعام آیت ۳۸)

"امم اَمْف اَلْحُمْ" کی تغییر ہیں بعض ماا ، کا قول ہے کااس میں طاق ، رزق ، ہوت و حیات ، حشر و حساب اورا کے دوسرے سے قصاص لینے میں مماثلت مراد ہے۔ لیتن یہ جی تمہاری طرح ان امور سے دو چار ہیں۔ عل مددمیری نے قرمای ہے کہ جب چو پائے اور پر عام ان امور کے منطق ہیں حالا انکہ وہ بے مقال ہیں اور ہم عقل رکھ ان اور ہم عقل رکھنے کہ وج سے جددجداولی ان امور کے سختی ہیں۔ بوش عبل عم ک نزویک امسے امشا الحکم "سے مرادق حید معروف میں ما اُمت ہے۔ حق وکا میں تول ہے۔ قدکورہ بااا آیت کر بحد میں است اختیاف" نا کید کے لئے اور استفارہ کے نیل کو دور کرنے کے لئے ہے کو کہ طیر" کا افقا از ان کے علاوہ تحس اور استفارہ کے نیل کو دور کرنے کے لئے ہے کہ کہ طیر" کا افقا از ان کے علاوہ تحس اور استفارہ کے نیل کو دور کرنے کے لئے ایک معتمل ہے۔ علاوہ تحسین ہیں۔ اس کے باد جود الند تو اُن ای تکلوق کے نق میں کا مالک اور ان کے جمد صال ہے مال کو تک کو تائے تسمین ہیں۔ اس کے باد جود الند تو اُن ای تکوق کے نق اس کے نقسان کا مالک اور ان کے جمد صال کے کا کو ایک تعل و وہر سے نقل سے نقل ہیں کرتا۔

#### صديث من مذكره

حضرت انس سے دوایت ہے کہ بی اگر مہینے نے فرہا کہ جنت کے پرند نئی اونوں کی مثل ہوں گے جو جنت کے درخوں میں چرسے چر سے ابو بکر صدیق اسے بھیلے نے فرہایا کہ جس استہاری کی ایجے بول گے۔ آپ الله الله الله بحل ان کے فعانے والے ان ہے بھی انہی الله فائے ساتھ نقل کیا ہے ان افر اوجی شامل ہوجوان پرندوں کو کھائیں گئے۔ (رواہ احمہ یا مندوجی ) اس صدیت کو امام ترخی نے بھی انہی الله فائے ساتھ نقل کیا ہے اور فرہایا ہے کہ بیصدی ہے۔ برار نے جھڑت ابن مسعود ہے روایت کی ہے کہ بی اگر ہوئی نے فرہایا ہیک تم جت کی طرف کی برندے کی جانب ورکھوں کے دہا ہوگی تو وہ فوراً تمبارے لئے بمتابوا آ گرگر پڑے گا۔ برندے کی جانب ورکھوں کے دہوں کے دہوں کے دہوں کی حضرت ابدہ بریدہ ہوگی ہوں گے جن کے در بالم بیوں کے دہوں کی دہوں کے دہوں کی مثل بول کے اس تمثیل ہوں گے جن کے دل پر ند ہوں کے دہوں کی مثل بول کے دائم بول گے۔ اس تمثیل ہوا ورضعت میں بھی کہا گھت ہے جسے کہا کہ دوسری دوایت جس ہے کہا بل مثل بول گے۔ امام نووی نے فرہایا ہے کہاں تعقید ابن بھی ابول کی خواب میں بہت رقی القلب جی بینی بہت کر در جیں۔ بعض ابل علم کے نزو کیداس تمثیل ہے مواد خوف اور جیت کی کیفیت ہے کیونک تمام جانوروں جی پر بندے میں بہت رقی القلب جی بینی ان کے دل بہت کر در جیں۔ بعض ابل علم کے نزو کیداس تمثیل ہے مواد خوف اور جیت کی کیفیت ہے کیونکہ تمام جانوروں جی پر بندے میں بہت رقی القلب جی بین بہت رقی ان کے دل بہت کر در جیں۔ بعض ابل علم کے نزو کیدار تمام جانوروں جی پر بندے میں بیت کی کو استہار کی کو استہاری کی کو استہاری کیا کہا کہ جند کی کار بھی کی کو استہاری کیا کہ بعض کی کو استہاری کیا کہ بیت کی کو استہاری کیا کہ بیا کہار بھی کی کو استہاری کی کو استہاری کی کو استہاری کیا کہ بیت کی کو استہاری کی کو بیا کی کو استہاری کی کو بیت کی کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بی کو بیا کی کو بی کو بیا کی کو بیا ک

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلُمَاءُ.

"القد تعالى سے اس كے وي بندے درتے بيں جو (اس كى عظمت كا) علم ركھتے بيں" ـ

کویامرادیہ کدان پرخوف اور بیب کا غلبہ ہوگا۔ جیما کراسلاف کی جماعتوں کا شعرت خوف منقول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے متوکل لوگ مرادیس۔

اور کہا گیاہے کہ پرتم ہے ہے جو نیک شکون یا بدشتونی کی جاتی کی اصل پروں داے پر ندوں ہے ہے چنانچہ اہلِ عرب کہتے جیں کہ''انتہ کا پر ندہ نہ کہ تیرا پر ندہ''اس جملہ جی ''انتہ کا پر ندہ''ایک مغبوم و عا پر شتمل ہے اور'' ان بن کا طائز' تو اس سے مرادانسان کا عمل ہے جو قیامت شن اس کے گلے بیں ڈال دیا جائے گا۔

بعض علما ہی رائے میہ ہے کہ انسانی پرند ہے ہے مراد انسان کا رزق موسوم ہے اور پرندہ بول کر بھی خیر مراد لیتے ہیں اور بھی شر۔
چنا نچرالتہ تعالی کا ارشاد شخیل انسلسان الگنو مُنسة طاتو ہ 'کا مطلب انسان کی تقدیراور نصیبہ ہے اور مفسرین کی رائے ہیں اس آ ہے۔ کا مطلب انسان کے ہرے اعمال یا بھی اعمال ہیں تو گو یہ ہر مخص بھلائی یا ہرائی اتن ہی انھائے گا جنٹی کہ التہ تعالی نے اس کی تقدیر ہیں لکھ دی۔ اس مفہوم کے چیش نظر تقدیرانسان کو اس طریقہ پر اوق ہے جیسا کہ کوئی چنے گلے کا بارین جائے اور خیر وشرکو جو پرندہ کہا گیا ہی جو بوالوں کے ایک مقولہ کی بناہ پر ہے کہ جب کوئی بری بات چیش آتی ہے تو بطور برشکونی کہتے ہیں' کہ پرندہ ای طرح اڑا تھا''۔اس قول سے پریم وبول کریرائی مراد لی جاتی ہے۔

منن ابودا ؤ دوغیر و بی حضرت ابورزین رمنی امتدعنه سے مروی ہے۔

''ابورزین کہتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو خواب کو کسی پر طاہرنہ کرے تو وہ پر تدے کے ہاز و پر ہے ( بینی اس کا وقوع نہ ہوگا ) پس اس کو طاہر کر د ہے تو اس کا وقوع ہوجائے گا۔ ( راوی کا تول ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ) حضور صلی اللہ عبیہ وسلم نے یہ بھی فر ویا کہ تو اپنا خواب کسی پر ظاہر مت کر سوائے دوست یا معتبر عالم کے''۔

حفرت منيمان عليه السلام كادمتر خوان

ابن فلکان نے لکھا ہے کہ موئی بن تصیر گور نر باد مغرب نے جب مغرفی ملاقہ کو بح محیط سے لے کرشرطلیط تک (جو بنات تعش کے پنے واقع ہے) فتح کرنی تو اس فتح کی اطلاع نے فیافیہ عبد الملک بن مروان کے پاس آیا تو ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مائمہ ورستہ خوان ٹرے) مجی لا یا جوشہ طبیطلہ سے دستیاب ہوا تھا۔ یہ مائمہ و (غرب) سونے اور جاندی سے تیار شدہ وتھا اس میں طوق تھا ایک ورستہ خوان ٹرے) موئی بن فسیرائی مائدہ کو ایا فتح پر پرلاد کر لا یا تھی کر بیاس قدر بھاری تھا کہ فچراس کو تھوڑی بی ورد لے کر چاتھا کہ اس کے عمل ورائی میں جو اہرات سکے ہوئے تھے۔ ورد لے کر چاتھا کہ اس کے علاوہ میں جرابرات سکے ہوئے سے۔ اس کے علاوہ میں جرابرات سکے ہوئے۔

#### ائدس كاياني

ابن شکان کا بیان ہے کہ اہل ہو بان جو صاحب حکت تنے اسکندر کی آباد کی ہے جبل بلاؤ مشرق بی تیام پذیر ہے گر جب فارس والوں نے ہونا نیون ہے مقابلہ کر کے ان سے ان کا ملک جمین لیا تو ہونا فی جزیرہ اندلس جی ختمل ہو گئے۔ یہ جزیرہ اس وقت آبادہ نیا ہے ہوئ کر ایک کنارہ پر واقع تھا اور اس جزیرہ کا اس وقت تک کی کو ہم نیس تھا اور نہ بی کسی قابل ذکر بادشاہ کی اس خطہ پر حکم انی تھی اور نہ ہوئ کی کنارہ پر یہ جزیرہ آباد تھا۔ اس جزیرہ کو مب سے پہلے آباد کرنے والے اور اس کی جغرافیا کی حدید کی کرنے والے اندلس ابن یاف این نوح علیہ السلام "بیں۔ اس لئے یہ خطوان کے نام ہے موسوم ہے۔ جب طوفان نوح کے بعد اولا و نیا آباد ہوئی تو اس کی شکل ایک

پرندہ کے ما ندفتی جس کا سرمشرق اور دم مغرب میں اور اس کے بازوشال وجنوب کی طرف اور پچ میں شکم تھا۔ چونکہ مغرب کی جانب ایس پرند کا کمترین عضویعنی دم تھی اس سے وہ وگ مفر ب کومعیوب سجھتے ہتھے۔

کتے جیں کہ آتان سے حکمت تین اعض منازل ہوئی ہے(۱) ہوناغوں کے دماغ پر (۲) چینیوں کے ہاتھ پر (۳) اہل موب کی زیان ہے۔ زبان ہے۔

#### ايك عارف بالشركاوا قعه

ایک مدت کے بعد آپ کے کان میں شن مصری کی آواز آئی وہ آواز میٹی کے شنخ مصری کہدر ہے ہیں اے محروا بہاں آ کرمیر ہے جمہیز وتلفین کا انتظام کرو۔ چنا نچے شنخ مصری کی ہے آواز من کر آپ مصر پنچے۔ شنخ نے آپ کوایک دینا رویا اور کہا کہ اس ہے میرا کفن وغیرہ فزید نااور جھے کو گفتا کراس جگہ (ہاتھ سے قراف کے قبر سمان کی جانب اشار وکیا) رکھوں پٹاس کے بعد انتظار کرنا کہ کیا ہوتا ہے؟ شنخ عمر بن الفارض فرماتے ہیں کہ اس منتظو کے پکھ دیر بعد شنخ بقال کی وفات ہوگئی اور پس نے ان کونہلا کراور کفنا کراس جگہ یعنی

کرا قبیش رکودیا۔

پکھوریر کے بعد آتان سے ایک فخض نازل ہو اور ہم اونوں نے ل کران کی ٹماز جناز دادا کی ۔اس کے بعد ہم انظار کرتے رہے۔ پاندو مرکے بعد ریکا کیک پوری فضا ، پرمبزر تک کے پرندے منڈ اانے لگے اوران میں سے ایک بہت بردا پرندہ نے اتر ااور شخ علیہ الرحمہ کی خش کونگل لیا اور پھراڑ کر دوسرے پرندوں کے ساتھ ال کرنگا ہول سے اوجھل ہو گیا۔

شخ بن الفارض كيتم مين كديد منظر و كيه كر جهد برا تعجب بوا۔ وه صاحب جنبوں نے مير ، ساتھ شخ كي نماز جنازه اداكي تعي كينے

کے کہ تعجب کی کوئی بات ٹیمن امتدات کی شہرا ہ کی ارواح کوہنز پر ندوں کے پوٹوں میں واخل کرے جنت کے باغوں میں چھوڑ و بیتے ہیں اور وہ جنت کے پیل وغیر و کھاتے چم نے میں اور دات کے وقت عمش المی کی تندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔

مسائل متغرقه

ماحب ایشار نے ایک تیمراقول بیان کیا ہے کہ آگر ایبا تواب ہے کر کرتا ہے تو وہ جانور س کی مکیت سے خارج ہوجائے گاورنہ نہیں۔ پہلے قول کی صورت میں یہ جیوڑا ہوا پر ندہ اپنی اصل بیٹی اباحت کی جانب اوٹ جائے اور اس کا شکار جا کرنہ وگا۔ اور دوسر سے تول کی صورت میں ایسے خص کے لئے جواس کے مملوک فیر ہونے کو جانتا ہے اور مہندی نضاب بازوؤں کا کئے ہوتا یا گلے وغیرہ میں پڑے مملوک ہوئے ہوا ہے کہ ملوک ہوئے اس کے لئاس کو پکڑتا جا برنہ تیں اور مملوک ہوتا یا جا کہ ہوتا ہا ہے اس کو پکڑتا جا برنہ تیں اور مملوک ہوتا ہا ہی اصل بین اصل بین اصل بین اس کے طلت کی طرف وٹ جائے گا اور اس کا شکار کرنا جا کرنہ ہوگا اور اگر پر ندہ کو چھوڑ نے والا چھوڑ تے وقت ہے کہد و سے کہ میں نے اس کو اس کے شکار کے جواز میں دوقول ہیں۔ بھا کیول کے لئے مباح کردیا قوال میں اس کا شکار کرنے سے بیا تی اصل بین اباحث پر آگر ہم اس کے شکار کوئے کوئے اور اس میں تو زونہ جا المیت کے ممائیہ وہا سے گا جو تا جا کرنے تول میں ہے۔ نیز اگر ہم اس کے شکار کوئے وہ نہ جا المیت کے ممائیہ سے مطاب ہوجا سے گا جو تا جا کرنے تول میں ہوتا ہا گیا ہو تا جا کرنے تھا جس سے اس کے شکار کوئے تو اس کے شکار کوئے تو اس کے شکار کوئے تو رہ نہ جا المیت کے ممائیہ سے میں تو تو بیا جا کرنے تول کی جس سے میں تو زونہ نہ جا المیت کے ممائیہ ہوجا سے گا جو تا جا کرنے تا کوئی تو تا جا کرنے تول کی جس سے تول کی مرب کرنے کوئی تو تا جا کرنے تول کی جس سے میں تو تو بائے تو کرنے ہائی تھا ہو تا جا کرنے تول کی ہو تا جا کرنے تول کی جس سے تول کوئی تول کی جس سے تول کی تول کی تو تو بائی تول کی جس سے تول کی تولی کی تول کی تول

دومرا تول یہ ہے کہ اس کا شکارممتوع ہے۔ کیونکہ جس طرح نظام آزادی کے بعد کسی کامملوک نہیں بنیآ ای طرح یہ بھی آزادی کے بعد کسی کامملوک نہیں ہوگا۔لیکن مناسب میہ ہے کہ اس صورت ہے اس صورت کوششنی کرایا جائے جبکہ کوئی کافر اس کوآزاد کرے تو اس صورت میں اس کا شکار جائز ہے کیونکہ اس کا پیش معتبرتین اوراس کے آزاد کرد وکونلام بنایا جاسکت ہے۔

امام رافعی نے پرندہ یا شکارگوآ زادکرنے کواگر چرمطالقا ممنوع قرارہ یا ہے لیکن اس نے چندصور تو سکا اسکان ضروری ہے۔اول ہیک اگر دوجانورو در نے کا عادی ہوتو مقابلہ میں اس کو چھوٹ ناجائز ہے۔ دوم ہیک اس پرندہ کو چکڑ ۔ رہنے ہے اس کے بچل کی موت کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں اس کا آزاد کر ناواجب ہتاں گئے کے جوان گئر میں ہذا ان کی جان کی جفاظت کی سے لازم ہے۔علاء کرام نے اس بات کی صراحت فر مائی ہے کہ جب کی حالمہ عورت پررجم یا تصاص واجب ہوجائے تو بچکو دو دوھ پلانے کے لئے اتن مدت کی مبلت دی جائے گئے کہ دت رضا عت کھل ہوجائے اور پھراس کے جداس کو مزادی جائے گا۔ ای طری شخ ابوجم جو بی نے اپنے مبلت دی جائے گئے کہ سے صورت میں ایک حدت یہ بیان کی ہے کہ سے صورت میں ایک حدت یہ بیان کی ہے کہ سے صورت میں ایک حدت یہ بیان کی ہے کہ سے صورت میں ایک حدت یہ بیان کی ہے کہ سے صورت میں ایک

ا پسے جانور کوجس کا ذرخ طلال نہیں ہے تی کریاں زما تا ہے۔ چنانچہ ٹی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ایک ہرنی کو اس وجہ سے چھوڑ و یا تھا کہ بنگل میں اس کے دو پچے تھے۔ پس آپ کا اس کوآ زاد کرنا و چوب کی دلیل ہے۔ کیونکہ جو چیز ممنوع ہوا ورتھم منع منسوخ نہ ہوا ہو پھر لینف حالات میں اس کی اجازت وی جانے تو اجازت و جو ب کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ جب جانو راس طرح مجھوڑ ناممنوع تھا سائیہ سے مشاہدہونے کے باعث پھر بعض احوالی میں اس کی اجازت وی ٹی توبیا جازت دلیل وجوب ہے۔

تیمری صورت اشتناء کی بیہ ہے کہ اگر و نی شخص کسی جانور کو پکڑ لے اوراس کے پاس شذی کرنے کا آلہ ہواور شامی جانور کی خوراک کانظم ہوتو ایسی صورت میں چھوڑنا ضروری ہے تا کہ وہ جانورا پی خوراک حاصل کر لے۔ چوتھی صورت جومشنی کی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ پکڑنے والے نے احرام کا اراد و کرلیا ہوتو اس پراس جانور کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ تعیہ

انتہ تو ان کے قوں ''و محل انسان الو ضه طانو فی غفه ''(اور ہم نے ہرانیان کاعمل اس کے مطے کابار بنا کر رکھا ہے) کی رہ تن بیل خواب کی تعبیر' عمل '' سے کی جاتی ہے۔ نیر معروف پرندہ کی تعبیر النہ تعالی کاس قول ''قائم و الطانو نخم معتم ان فہ بحر کہ اس انتہ ہو کہ آئے اللہ انتہ ہو کہ آئے اللہ النہ قول م المنسو فون '' (ان رمووں نے کہ کہ براری خوست تو تبہارے موقع ہو کی ہوئی ہے۔ کیااس کو خوست بجھتے ہو کہ آئے کہ النہ شہر ہوئی ہے۔ کیااس کو خوست بجھتے ہو کہ آئے والے لوگ ہو) کی دوشی میں اندارہ تھیجت ہے۔ خواب میں حسین پرندہ کود کھنا حسن میں مندہ میں کی باس کی باس کی خواب میں جنگی بدخلق پرندے کود کھیے تو اس سے اس کی بدکر آئے گا چوشی خواب میں جنگی بدخلق پرندے کود کھیے تو اس سے اس کی بدکر ہو تا کہ کہ جانب اشارہ ہوتا ہے باس کے پاس کوئی بری نہر آئے گی۔ پرندے کے گھونسلہ کی تبییر بیوی ہے یا وہ مرجہ جس پرعارف تغم ہو تا اس کے باس کوئی بری نہر آئے گی۔ پرندے کے گھونسلہ کی تبییر بیوی ہے یا وہ مرجہ جس پرعارف تغم ہو تا کہ ۔ حامہ خورت کو خواب میں گھونسلہ کی تبییر بیوی ہے یا وہ مرجہ جس پرعارف تغم ہو تا ہو سے معارف تغم ہو تا کہ اس کوئی بری نہر آئے گی۔ پرندے کے گھونسلہ کی تبییر بیوی ہے یا وہ مرجہ جس پرعارف تغم ہو تا کہ ۔ حامہ خورت کو خواب میں گھونسلہ نظر آئا والا و ت کی جانب اشارہ ہوتا ہے باس کے باس کوئی بری نہر آئے گی۔ پرندے کے گھونسلہ کی تبییر بیوی ہے یا وہ مرجہ جس پرعارف تغم ہو تا کہ دورت کو خواب میں گھونسلہ کی تبییر بیوی ہے یا وہ مرجہ جس پرعارف تغم ہو تا کہ دورت کو خواب میں کھونسلہ نظر آئا والا و ت کی جانب اشارہ ہوتا ہے باس کے باس کوئی کوئیل کے باس کی جانب اشارہ ہوتا ہے باس کے باس کوئی کی بانب اشارہ ہوتا ہے باس کے باس کوئی کوئیل کے باس کوئی کوئیل کی کوئیل کے باس کے باس کے باس کی بانب اشارہ ہوتا ہے باس کے باس کوئی کوئیل کے باس کوئی کوئیل کے باس کی کوئیل کی کوئیل کے باس کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی بانب اشارہ کی کوئیل کے باس کی کے کوئیل کے بانب کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کے بانب کوئیل کوئیل کی کوئیل کے بانب کی کوئیل کے کوئیل کے بانب کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کو

پرندہ کا چنگل اً رخواب میں ویکھاجائے تو بیرمیز سفائل کی اھرت وکا میابی کی دلیل ہے کیونکہ چنگل پرندوں کے لئے بچاؤاورڈ حدال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پرندے کی چو چچ کو ویکھنا وسیقی تر عزت ورفعت کی دلیل ہے۔ اگرخواب میں پرندہ کی بیٹ نظرا ّئے تو حلال پرندہ کی بیٹ سے والی حلال اور حرام پرندہ کی بیٹ سے والے حرام مراوجونا ہے۔ پرندوں کے خواب کی تبعیر کے بارے میں جورا ہماا مول تھے وہ ہم نے بیان کرو بے ۔اب آپ حسب حالات اپنی ذبانت کا استعمال کیجئے انشہ والفد کامیابی ہوگی۔

معائب سے قیدے خلاصی کے لیے دیا

ابن بشکوال نے احدابن محدعطارے ان کے والد کے حوالہ سے یہ قصافل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جارے ایک مسایر کوقید ہوگئی تھی

ہیں پکھا عمر مدتک گھر رہااور پھر تج کے لئے مکہ کر مدتمیا۔ جب جی دوران طواف اس ما کو پڑھ رہائق تو اچا تک ایک ہوڑ ھے تھ نے میرے ہاتھ مرہا تھ مرہااور پو تھا کہ یہ وسائم کو کہاں سے تلی ؟ کیونکہ یہ عابلا دروم جی مسرف ایک پرندواڑت جوئ نے ان بزرگ کوا ہے قید طانہ میں رہنے اوراک وساکھنے کا پورا تصد سنا دیا۔ یہن کران بزرگ نے فر دیا کہتم کی کہتے ہواس وعاکی ہی تا تیم ہے۔ پھر میں نے ان بزرگ سے ان کانام دریا وقت کیا تو انہوں نے فر دیا کہ جی خفر ( ھیا انصلو تا والسلام ) ہول۔

دودعات ہے۔-

"اَللَّهُمُّ إِنِّى اسْتَلْكَ يَا مِنْ لاَ ترا الله العيون ولاتُخالِطُهُ الطُّنُونَ ولا يصفهُ الو اصفُون ولا تُعيَرُهُ السَّحَوَادِثُ وَلا يصفهُ الو اصفُون ولا تُعيَرُهُ الله السَّحَوَادِثُ وَلا اللهُ هُو رُ يُعُلَمُ مِثَاقِيلَ الْجَبَالِ و مكابيل الْبَخَارِ وَ عَدد قطر الامْطار و عَددَوَرَق الا الاشْجَارِ وَ عَددَ مَا يُطلِمُ عليهِ اللَّكِيلُ وَيُشُرِقُ عليقهِ النَّهَارُ و لاَ تُو ار يَى منهُ سماءُ ولاَ ارْضُ الاشْجَارِ وَ عَددَ مَا يُطلِمُ مَا فِي وَعُرهِ وسَهْلِهِ وَلا بِحُرْ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه وساجِلِه.

اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهِ لِنَا كُمَا اللَّحَبُت لَهُمْ بِوَ خُمَتِكَ عَجَلُ عَلِيَا بِفَرْ حِ مِنْ عِنْدِ كَ بِجُوْدِ كِ وكُرُمِكَ وَإِرْتِمَاعِكَ فِي غُلُوَ سِمَائِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنِ الْكَ عَلَى مَاتَشَا ءَ قَدِيْرٌ وَ صلَّي اللَّه على سيَّد مَا مُحمَّدِ حَاتِم النَّبِيئِينَ وَ عَلَى اللَّهِ صَحَّمَه اجْمَعِيْنَ.

ا ہے میر ے مندا میں تھے ہے سواں کرتا ہوں اے وہ ذات جس کو ایکھیں دیکھیں سکتیں اور نہ جس کو خیالات یا سکتے ہیں اور تعریف سرنے والے جس کی کماحقہ تعریف کرنے پر قادر نہیں ہیں اور جوادہ ہے اور گروش زیانہ ہے جس کی ذات میں تر نہیں ہوتی جو پہاڑوں ئے دزن سمندروں کی گہرائی اور بارش کے تطرات در نتوں کے پتوں کی تعداداور براس چیز کی تعداد کوجس پر رات مچھا جاتی ہےاور براس بیز کو جانے والا ہے جس پر دن علوع ہوتا ہے۔ نہ آ سان اور نہ زمین اس سے پوشیدہ ہےاورکوئی بہاڑ ایبانہیں جس کے بخت وزم کووہ نہ ج نتا ہواور کوئی سمند زنبیں ہے کمرامقہ جانا ہے کہ اس کی گہرائی میں کیا ہے اور اس کے ساحل پر کیا ہے۔ اے القد! تھو ہے درخوا ست کرتا ہوں کہ میرے سب سے المجھ کمل کو آخری کمل بناور میرے ایام میں سب سے اچھے دن کود ودن بنا جس دن میں جھے سے ملاقات کروں۔ یا شباتو ہر چیز پر قادر ہے۔ا۔اللہ جو بھی ہے دشمنی رکھے تو اس ہے دشمنی رکھاوراے اللہ جو قریب ہوتو اس کے قریب ہو جا اور جو بھی پر بلاکت کے ڈراپید تعدی کرے تا اس کو بلاک کروے اور جومیرے ساتھ برائی کا ادادہ کرے اس کی گرفت فرما۔ جس نے میرے کے ''' بحز کائی اس کی آ' سکوگل کرد ہے اور جو جھے پڑنم الاد ہے اس کے فعم سے میرے لئے کافی ہو جااور جھے اپنی محفوظ زرو میں رکھ لے اور بھے اپنے محفوظ پر دوش چھیا ہے۔اے دونات جومیرے لئے ہر چیز کے داسطے کافی ہے کافی ہوجامیرے لئے ہراس دنیاوآخرت ک معا عہ کے لئے جو بھے پیش کے اور میر ہے تول کو حقیقت سے مصدق کر دے۔ یاشغیق یا رفیق میری ہرنگی کو کھول دے اور جھا پروہ چنز مت لاوجس کا هی تخمل نبیس ہوں تو میر احقیق معبود برحق ہے۔اے ہر ہان کوروش کرنے والےا ہے تو می الایرکان اے وہ ڈات جس ک رحت ہرجگہ ہےاوراس میکہ بھی ہےاور کوئی مکان جس ہے خالی نہیں ہےاپی اس آتھے سے میری تفاظت فرما جو بھی نہیں سوتی اور مجھے اپنی اس تفاظت میں لے جو ہرا کیے کی بینے سے با ا ہے۔ بااشرمیراال اس پرمطمئن ہے کہ تیرے سواکوئی معبود نیس اور میں ہلاک نبیس ہوسکت جبکہ تیری رحمت میرے ساتھ ہے۔ اے میری امیدوں کے مرجع اپنی قدرت کے ذریعے بچھ پر رحم فرما۔ اے عظیم جس سے بوے سے يد عام كى اميدركى جاتى ب-السليم الصليم أو ميرى حاجت عي خبر باور أو ميرى ربائى برقادر باورية تحديد بهت مان ب-من ميري ربائي كے قصلے ہے جھ پراحسان فرما۔ اے اكرم اماكر مين !اے اجوداما جودين اے اسرع الحاسين اے رب امعالمين جھ پر دمم قر مااورامت محمد کے جملہ منہ ہگاروں پر رحم فر ما بیٹک تو ہر چیز پر قاور ہے۔اے اللہ اہماری دعا کو قبول فر ما جس طرح تو نے ان لوگوں ک وعاؤں کو قبول فر مایا۔ اسے نصل وجود وکرم ورفعت ہے تماری کشائش میں جدی فر ما۔اے ارتم الراحمین بلاشبرتو ہر چیز پر قاور ہے اور اللہ رنمتِ کاملیہاؤل فرماے ہمارے آ قامجہ خاتم انبیتن صلی القد علیہ وسلم پراور آپ کی آل واصحاب پر سب پر۔ اس و ما کے ایک نکڑے کو طبرانی فی معرف معرت انس فیل کیا ہے۔

انَّ النَّنِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلِيه وسَلَم مُوْبا غرابي وهُويدُ غُوفيُ صلاَته ويقُولُ يَامَنَ لا تو اهُ الْغَيُونُ ولا تَحالِظُهُ الطَّهُ الطَّفُونُ ولا يَصفُونُ ولا تَعَيِّرُهُ الْحوادَثُ وَلاَ يَخْفَى اللَّوَائِرَ يَعْلَمُ مَنَاقِيلُ الْجَبَالِ وَ مَكَايِئُلُ النَّحَادِ وَ عَددَ قَطْرِ الا مُطَارِ وَعَدَدَ وَرقَ الْاشْجَارِ وعدد مَا اَظُلَم عَلَيْهِ اللَّيلُ الْجَبَالِ وَ مَكَايِئُلُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّيلُ وَالْمُرْضُ اَرْضًا وَلا بَحْرُ الْا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِه وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَعُرِه الْحَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ الْاعْرِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

فأتنى به فلمًّا قُضى صلاتَهُ اتاهُ به قد كان أهدى لرسُول اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ذَهَبُ من بغص المُعادِن فلمُّا اتى ألا عُرَ ابنى وهَب لهُ الدُّهَبَ وقال ممَّنُ انت يا اعْرَ ابنى قال مِنْ بنى عامِر بغص المُعادِن فلمُّا اتى اللهُ عليه وسلَّم هلُ تَدَرِى لِم وهبْتُ لك هذا الدُّهُب قالَ لِلرَّحْمِ اللهُ بننا وَبَيْنَ ك هذا الدُّهُب قالَ لِلرَّحْمِ اللهُ بننا وَبَيْنَ وَهَبْتُ لكَ الدَّهُب لكَ الدَّهُب لكَ الدَّهُب لِنَا وَبَيْنَ وَهَبْتُ لكَ الدَّهُب للمُّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرُّحْمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبْتُ لكَ الدَّهُب لِحُسُن ثَنَائِكَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرُّحْمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبْتُ لكَ الدَّهُب لِحُسُن ثَنَائِكَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرُّحْمِ حَقًّا وَلَكِنُ وَهَبْتُ لكَ الدَّهُب لِحُسُن ثَنَائِكَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِنَّ للرَّحْمِ حَقًّا وَلَكِنُ وهَبْتُ لكَ الدَّهُب

# اَلطَّبُطَابُ

يز يري كانون دالدايك يرنده

## الطبوع

جيرى وابالقاف شاس كابيان أع كارانشا والشد

الطثرج

(چیونی) الطشرج چیونی کو کہتے ہیں جیسا کہ جو ہری نے بیان کیا۔ اس کا تذکرہ باب النون بین تمل کے عوان ہے آئے گا۔ اور بعض نے کہاہے کہ طورج مچھوٹی چیونی کو کہتے ہیں۔ الطُحٰنُ

اطُخن جوہری نے کہا ہے کہا کیہ جیونا سائر کٹ جیسا جانور ہے۔ زخشری نے 'ریجے اللہر ر' بیں مکسا ہے کو گئن ایک گر گٹ جیسا جانور ہوتا ہے اور بچے اس کو گھر کر اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے آٹا ہیں۔ چنانچہ ووز مین پر پیکی کے مائند کمل کرنے لگنا ہے اور دفیتہ رفتہ مٹی میں بتائیب ہوجا تا ہے۔

اَلطَّرُ سُو مَحَ

طُوْ صَوْحُ الكِ مِيلِي وَكِيْتِ مِن - اكراس مِيلي ويكا مركمالياجات و الكمون من جالا پيداموجا تا ہے-

# طُوْ غَلُوْ دَ 'سُ

(چکورجیدا ایک پرنده) طوعلُو دائل به پرنده خاص طور پراندلس می پایاجاتا ہے اس لئے اہل اندلس اس ہے بخو فی واقف میں اور دہ اس کے اہل اندلس اس ہے بخو فی واقف میں اور دہ اس کو المصنون سے جھوٹی ایک چڑیے ہے۔ میں اور دہ اس کو المصنون سے جسوٹی اور کئے دردی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بازوؤں میں ایک منبر اپر ہوتا ہے۔ اس کی چونی بال کے اورون میں ایک منبر اپر ہوتا ہے۔ اس کی چونی باریک موقی ہوتے ہیں ہے ہوتی رہتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس میں جوڈ راموٹی تازی ہواس کا گوشت عمد وہوتا ہاریک ہواس کا گوشت عمد وہوتا

شرى تقم

عام چڑیوں کی طرح بیجی حلال ہے۔

طبى خواص

مشاندی پیدا ہونے والی پھری و زنے کے لئے جیب و نیرب تا ثیرک حال ہے اگر پھری بنے سے قبل اس کا کوشت استعال کیا با او پھری کو بنے سے رو آ آ ہے۔

اَلطَّرْث

(شريف لنسل محوزا)

الطفام

(رؤيل تنم كے يرنده وورنده) الطقام ويل ان ان كوالطفام كالفظ بولاج تا ہے۔ جمع واحدسب كے لئے ايك بى لفظ مستعمل ہے۔

## الطِّفُلُ

الطفل عربی میں بیلفظ انسان نیز ویکر حیوانات کی زینداوہا دے لئے سنتعمل ہے۔اس کی جمع ''اطفاں' آتی ہے۔ محر بعض اوقات جمع کے لئے طفل بھی بوالا جاتا ہے۔ جبیب کے اللہ تعالی کافر مان۔

فَيَا عَحَبُ الْمَن رُبَيْتُ طِفُلا الْفَمة باظرافِ الْبَان رَبِيتُ طِفُلا الْفَمة باظرافِ الْبَان رَبِيد. بحصال بحدير تعجب عبد كل على المراس كالماليات المحالي بالمحال المحاليات المحالي

اُعَلِّمَهُ الْوِمَاية کُل يوُم فَلَمَّا اشدُ شَاعَدُهُ رِماني رَجمه مِن روزانداس کوتیراندازی کُماتا آمال پس اس کی کلائیوں ٹی \*کُل ء آئی (اور وہ پوراتیرانداز ہوگیا) توجمھ پربی اس نے تیر چلادیا۔

اُعَلِمُهُ الْفَتُوَ الْحُلَّ وقت فَلَمَّا ظَرُّ شَارِبُهُ جَفَانِیْ
رَجمہ: علی ہمدونت اس کو جوانمروی کی تعلیم و بتاتی لیکن بہاس کے مونجیس نکل آئیں بینی جوان ہوگی تو جھے پر بی ظلم کرنے لگا۔
وَ کَمُ علمت علمت نظم الفوافی فلمًا قَالَ قافیة همجانی رَجمہ: اور متعدویا رغی نے اس سکو قافیہ سری ہجو سے شعر کوئی کی تعلیم وی ہیں جب و شعر کئے کے قائل ہوا تو میری ہجو سے شعر کوئی کی ابتدا وکی ۔

### ذوالطفيتين

(ضیب سیم کاسانپ) دو السطفینین طفیده دراصل کوگل کی پی کو کہتے ہیں جس کی بین طفی آئی ہے۔ سانب کی پہت پر پائ جانے والی دولکیروں کو کوگل کی دو پہوں ہے تجیدہ ہے ہوئ اس سانپ و ذو الطفیحین کہنے گے۔ طرمز بخشر کی نے '' کتاب العین' کے حوالدے نقل کیا ہے کہ طفیہ کے معتی شریر پہلے سانپ کے ہیں اور دلیل ہیں پہشعر ہیں کیا ہے ۔ وَهُمْ يُدِدِ لُّوْ فَهَا مِنْ بَعُدِ عِزْتَهَا جَمَا تَدِلُ الطَّقے مِنْ رُقِيةَ الْراقَىٰ تر ہے۔ اور وہ لوگ اس کوعزت کے جعداس طرح نے ایس وخوار کرتے ہیں جس طرح شرمیر سامپ منتر پڑھنے والے کے منتر سے ہے بس اور ذکیل ہوجا تاہے۔

ابن سيده كي جمل مين رائة

ذ والطفيتين كاحديث بين مذكرو:

صحیمین وویگرکتب میں حضرت عا نشروشی الله عندے مروی ہے۔

'' نبی کریم صلی النده په وسلم نے ارشا دفر مایا سانچوں ارشام طور پر ذوالطفیتین اور ابتر کو مار ڈالو کیونکہ ووٹول حمل کوسا قط کراو ہے تیں اور آنکھوں کوٹامینا کردیتے میں'' ۔

ﷺ اسلامنو وکی نے بیان کیا ہے کہ علاء کا توں ہے کہ طفتیان میا نپ کی پشت پر پائی جانے والی دو مکیسریں بیں۔" ابتر" کے معنی تھیہ الزنب (لانڈا) کے بیں نیفسر بن شمیل کا کہنا ہے کہ ابتر میانپ کی ایک قسم ہے جونیتیوں اور لانڈ سے ہوتے بیں عوماً جب کوئی حاملہ اس کود کھولیتی ہے تو حمل ساقط ہوجا تا ہے۔ امام مسلم نے زہری سے نقل کیا ہے وہ فرماتے بیں کہ میسقوط تس میرے خیال میں اس کے شدید زبر کا اثرے۔

صدیف فہ کورمیں بلتمان لفظ کے بارے میں ملاء کے دوتول ہیں۔ایک جماعت کی رائے میہ ہے کہ القدتعالی نے اس کی آٹھموں میں جو خاصیت رکھی ہے اس کے اثر سے تحض اس کی جانب و کھنے ہے آٹھموں کی نو را نیت سلب ہو جاتی ہے اربیدرائے ہی اسم ہے۔ شریف کی روایت کے ان اغاظ ہے بھی اس معنی کہ تا نمیر ہوتی ہے۔

ین معطفانِ الْمصر (یدونوں سرنب آئموں کی بینائی کوا کیب لیتے ہیں) بعض ملا وک رائے کے مطابق اس جملہ کا مطلب بیہ ہے کہ بیدوٹوں سمانپ ڈیٹے کے لئے آئمکھوں کا نشانہ لیتے ہیں۔

ملا اگرام نے لکھا ہے کہ مانپ کی ایک تھم ناظر ہاں کا اثریہ ہے کہ اگر اس کی نظر کی انسان پر پڑجائے تو انسان فورا مرجا تا ہے۔
ابوع س قرطبی کہتے ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیرجو کچھ ہوتا ہے وہ ان دونو سقم کے سانپوں کی تا ٹیر ہے اور اس میں کوئی استیعاد نہیں ہے۔ کیونکہ الوا انفر نی بن الجوزی نے اپنی کتاب ' شف المشکل لمافی استحسین ' میں نقل کیا ہے کہ عراق مجم میں بعض اس تھم کے سانپ ہوجا تا ہے کہ جانب کہ دوجا تا ہے جانب مان مرجاتا ہا اور اپنی ایسے ہیں کہ ان کے داستہ پرگز رنے ہے ہی انسان ہلاک ہوجا تا ہے۔ ۔

# الطلخ

( چیچڑی)الطلع اس کا تذکرہ نشہ اللہ باب الثاف مین بغوان قرارا آے گا۔ کعب بن میر نے میشعر کہا ہے۔ ترجمہ - اس کاچڑااطوم سے ہے جو مام چڑوں کے طریقہ پڑیں ہے اورووان سوار ایوں کی پیشت پر ڈالا جاتا ہے جوسوار ایول کے لئے ویلے گئے گئے ہیں۔

## الطِّلاَء

( كمر والع جانورول كابير) الطلاءاس كي جمع اطلا على في عد

#### الطلي

( بری کے چیوٹے بچے) الطلی اس کی وجہ تسمید ہے کہ طللی کے معنی باند ہے کہ آتے ہیں اور ان چیوٹے بچوں کے ہیں مجمی رسیوں سے کھونٹیوں میں باند ھے جاتے ہیں۔اس کی جمع طلیان آتی ہے۔ جیسے رغیف کی جمق رنفان آتی ہے۔

## الطِلُمُرُوق

(جيگادڙ)الفُمْز وق جيگادڙ کو کتبے جي جيها که ابن سيده نے لکھا ہے۔ باب اٽاه پس اس کابيان ہو چکا۔

### الطمل ' الطملال ' اطلس

(بميزيا)

#### الطنبور

(ایک شم کی بجز)الطنور ایک شم کی بجز کانام ہے جو نکزی کھاتی ہے۔امام نوویؒ نے شرح مہذب میں لکھا ہے کہ والے جانوروں کے تھم (حرمت) سے نڈی مستشی ہے۔ کیونکہ بیرطال ہے۔ نیز قنفز کا بھی سیجے قول کے مطابق بہی تھم ہے۔ مجز کا تذکرہ باب الزاء شل گزر چکا۔

الطوراني

( خاص تشم کا کومز )اطلح.اس

الطوبالة

( بميز)

الطول

(ایک برنده) جیسا که ابن سیده نے کہا۔

### الطوطى

(طوطا) حجة الاسلام الم قر الى رحمة الندسيدة "الباف الثاني في حكم الكسب" كثر وراً بمن تكمام كرطوطي كم عنى بغاء (طوطا) مهمة بقاء كاذكر بإب الياء شن جو جكار

## الطير

(پرندے)الظیے طبہ حائز ک بھٹے ہیں اس ک اٹھ سحب آتی ہے ادرطیے کی بھٹا طبیرہے۔ جیسے فر سیانی آتی ہے۔ قطرب کا آول ہے کہ واحد پرطیر کا اطواق ہوتا ہے۔

حضرت ابراتیم نے کن پرندوں کوؤج کیا تھا

جب اعترت ابراہیم طیدالسلام نے اللہ تقانی ہے درخواست کی کے کس طرح مردوں کوزند دکیا جائے گا؟ بچھے دکھا دیا جائے تو اللہ ب العزت نے قرمایا '

"فىخىدْ ارْبعةْ مَن المطّنُو فَضُو هَنْ البنك" الايه (اچهاتم جار پرندے لوگھران کو (پال کر)ائے لئے بلاک کرلو۔ الخ) حضرت این عباس کا قول ہے کہ حضرت ابرائیم عبیہ السلام نے جوچار پرندے لئے تنے ان میں ایک مورد وسرا گدھ تیسرا کوااور چوشام غ قبا۔

چار کے عدد ( لیمن جاری نوز ن کرنے ) میں پیونکٹ تھی کہ طبائی حیوانی جاری اوران پرندوں میں ہرایک پرندے پرایک طبع ماہ تھی۔

پھر تھم ہوا کہ ان چاروں کو ڈن کر نے کے بعدان کے وشت پوست بال و پراور خون وغیر واکی جگہ خلاد ملط کر کے چار مختف سمت کے پہاڑوں کی چونیوں پر پھینک و دیرٹ نچو هنرت ایرانیم ماییالسلام نے ایپ تل کیا۔ بعض منسرین کے مطابق حضرت ایرانیم مدیرا سام نے چاروں کے سمراں کو اپنے پائی رکھانی تھا ور بقیہ اجزا و کو پھینک ویا تھا۔ پھر بھکم الیمی آپ نے ان کوآواز وی۔ چنانچہ و و چاروں پ نور زند وجو کرانے اپنے بال و پر کا جامد چکن کر چلے آئے اورائے مروں ہے آھے۔

اس دا تعدیش اس طرف اشارہ ہے کہ حیاتِ ایدی ننش کی ان چارشہوں کو مارکر حاصل ہوئنتی ہے(۱) ظاہری شپ ٹاپ جومور کا خاصہ ہے ۔ (۲) صولت بعنی یکا کیے جفتی کے لئے ماد و پر چڑھ بیٹھنا جومرغ کا فاصہ ہے(۳)رز الت نفس اورامید ہے دوری جوکو ہے کا خاصہ ہےاو نچھاا ٹھٹااورخواہشات کی تحییل میں تیزی کرٹا جو کیوژ کا خاصہ ہے ۔

اس واقعیض پرندوں کوا نقیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام حیوانوں میں انسان سے زیادہ قریب اور جملہ فصائل حیواہ ہے جامع

الله تعالى نے اپنی قدرت اله یا مهوتی به ظهارت کئے اورا کول اور دوئیر ما کول پرنداور او مجبوب کینی هر خ و بوتر اور دوئفرت انگیمت یمنی موراور کوااورای طرح و دسر مج انظیر ان مینی تیزار فل راور دوست رفی رکوفتن یا به سریعی انظیر ان کبوتر اورکوا اور مهور ہے ۔ اسی طرح و دوا یسے برند ہے جن جس فراور ما دوک تمیز همکن جو بینی هرغ اور موراور دواسے برند دل کوجن جس فراور ماد . کی تمیز م

كريح جيريور ياتميزمكن ي نه وجيها كه وا كوفتن مير.

این ساگانی نے کیابی عمد وشعر کہا ہے۔

وَالطَّلُّ فَيْ سَلُکُ الْعُصُون كلولُوءِ وطبِ يَصافحهُ النسيم فيسَفُطُ ترجمہ اور بارش درخت كى شاخوں كى لاى مِن آب دار بول كے مانتہ ہے۔شيم سے جب اس سے مصافح كرتى ہے تووہ موتى ليك جا تا

> والطَيْرُ يَفُراُ والغديْرُ صحيفةُ والزيخِ يَكُتُبُ والعمامُ يَفَظُ ترجمه - اوريرند عريز هي تين غرير مجيف باورودا تربت كرتى بجاورودل تخطير كادية ب-

> > علامدومیری قرمات جی کدشاعری بیان کرده دیشتیم بهت انونکی ہے۔

صريث ش مذكره:

ا مام شافعی نے سفیان ابن عیبیندے انہوں نے عبد للہ بن الی بیزیم سے انہوں نے ب ٹ بن جارت سے انہوں نے ام مرز سے ب حدیث لفل کی ہے۔

'' حضرت اسکرزرشی القدعنها کا بیان ہے کہ جس نمی کرتیم صلی القد طلیہ وسلم کی قدمت جس حاضر ہوئی تو جس نے آپ کو کہتے ہوئے سن اقو و الطبو علمی مکساتھا''اورا کیسروایت میں مکساتھا کی جگہ و کساتھا آیا ہے۔"ٹی پر ندول کواپٹی جگہ جیفیار ہے اس جدیث کوانام احمدُ اصحاب سنن اورا ہن حیان وغیروٹے روایت کیا ہے۔

حضرت مغیان تورک نے امام شافی هیدالرحدے اس کا مطلب دریافت کیا تو امام صاحب نے فر ویا کہ اہلِ عرب کادمتورتھا کہ و پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ چنا نچہ جب کوئی تخص سفر کے ارادہ سے تھتا اور کوئی پرندہ اس کو کی جگہ جیف بروالی جاتا تھا تو دہ اس کواڑا ویتا اورا گر وہ پرندہ دانتی جانب کواڑتا تو وہ تخص سفر پر روانہ ہوجاتا اورا گراس کی پرواڑ یا کمیں جانب کو ہوتی تو وہ تخص بدفالی لیتے ہوئے واٹیس گھر لوٹ آتا۔ رسول کریم صلی القد ہیدوسلم نے صدیت بالاش اس طرایقہ کا راور عقیدہ کی مما ٹھٹ فر وائی ہے۔

حفرت مغیان سے اس کے بعد جب بھی کوئی شخص اس صدیث کا مطلب و چھت تو آب اوم شافع کا فرکورہ بالا تولی بیان مر ویت دھرت مغیان کا بیان ہے کہ میں نے ویٹ کے جب اس صدیث کا مطلب معلوم کیا تو انہوں نے فرویا کہ میر ہے نزویک اس صدیث کا مطلب معلوم کیا تو انہوں نے اس کو پہند کیا۔ احمد بن صدیث کا مظاورات کے شکار کی مما نعت ہے۔ پھر میں نے ویٹ کے سائے امام شافع کا قول پیش کیا تو انہوں نے اس کو پہند کیا۔ احمد بن مبر جرکا بیان ہے کہ میں نے اسمین سے اس صدیث کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے بھی وہی بیان کیا جواہ مشافع نے تیان کیا تھا۔

بیسی نے سنون میں نقل کیا ہے کہ ایک تحف نے دھڑت ہوں بن عبدالا تی سے صدیث فدکور کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے فرواء کی سال سے معلوب کردہ مطلب اس تحفی کو بنا دیا۔ پھر فرواء کہ اور نہا کہ سے بیان کر نے میں نسینے و خدہ کی دیشیت دیا ہے۔ اس کے بعد امام شافعی اس مطلب نے بیان کر نے میں نسینے کی دیا ہے کہ دیا گئے۔

میس کیٹر اور تا ہے جس کا مثل تیار کرنا مشکل ہوتا ہے اور آئر کیٹر امام ہوتو اس کا مثل تی رکرنا مشکن ہوتا ہے تو نسی و صدہ کے مین وجدہ کی جس سے نظیر نہیں کہ جس کا مین وحدہ کے معنی ہیں سے نظیر کئیں کو جوان کو نے جس کا مشکل کیا کہ کیاں کو جوان کا مشکل تیار کرنا مشکل ہوتا ہے اور آئر کیٹر امام ہوتو اس کا مشل تی رکرنا مشکل کیاں وحدہ کے مین وحدہ کے مین وحدہ کے مین وحدہ کے مین وحدہ کی میں بین کی برا دیا نے جرکر پھر کھی کوئی وحدہ کے مین وحدہ کیا گئیں۔

صيدلا كي تشرع مختم ميں بيان كيا ہے كه المانية البائ قرار وتمكن كو كتبة بيں۔ مزيد مكن ہے كـاس حديث كي شرح ميں علاء ك

متعدوا قوال ہیں۔اول یہ کراس سے دات میں پرندوں کے شکار کی ممانعت ہے۔ دوم وہی مطلب ہے جواہام شافی کے حوالہ سے اوم فہ کور ہوا۔ سوم یہ کراس کا مطلب یہ ہے کہ جب پرندوا ہے انفر سے ستا ہے تو اس کو انفا وں سے شافعا یا جائے کیونکہ اس صورت ہیں اس کے انفر سے خراب ہو تکتے ہیں اور دراصل' کمن'' کو و کے انفروں کو کہتے ہیں۔ یہ مطلب ابوجیدہ قاسم بن ملام کا بیان کر دو ہے۔ صید لائی کہتے ہیں کہ اس مطلب کی دو سے لفظ' مکڑت' کاف کے کسر و کے بہائے کاف ساکن پڑھا جائے گا۔ جیسے'' تمر ق''اس کی جع'' آئی ہے۔ا یہے بی مکریو کی جمع کمٹات آئے گی۔

#### ز مانند جالميت كافا سدعقيده تشاؤم

"طيرة" ك منى بين بدة لي ليها - جيه ك التدتى في كارشاو ب -

وَانْ تُصنَّهُمُ سَيِّنةً يُطيُّرُوا بِمُوَ سِي ومنْ مُعةُ الاانْما طَائرٌ هُمْ عَنْد اللَّهِ.

"اوراگران کوکوئی بدفالی چیش آتی تو موی اور ن کے ساتھیوں کی نحوست بتراتے ۔ یادرکھو کے ان کی نحوست القد تعالی کے علم میں "

لعنی ان کی برختی التد تعالی کی جانب سے ہاور جو پھیچیں آتا ہے وہ بقضاء وقد رہ ضداوندی چیش آتا ہے۔

کہ جاتا ہے" تطینو طائو ہ ایعنی اس نے بدأہ لی اور اتحیار عینو ہ ایعنی اُس نے نیک قال لی۔ خیرہ اور طیرہ کے طاوہ اس وزن پر کوئی مصدر قیس آتا ہے۔

۔ یہ بدفالی ان کوان کے مقاصد ہے روکتی تھی۔ چنانچے شریعت نے آکراس عقید وکو باطل کر دیا اور حضور علیہ پی ٹورنے اپنے اس قول ہے اس کی تر دید فرمائی۔

''طیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے جکہ اس سے بہتر فال ہے۔ سی بہرام رضوان امتد عیبم اجھین نے عرض کیا یا رسون القدافال کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نیک کلمہ جس کوئم میں سے کوئی سے اورا یک روایت میں ہے کہ جھے فال پہند ہے اور نیک فال کو پہند کرتا ہوں۔

الی عرب وائیں اور بائیں ستوں ہے فال لیتے تھے۔ چنانچے بہلوگ جب بھی کسی کام کا تصد کرتے تو ہرنوں کو اور پرندول کو بھگاتے اور اڑاتے تھے۔ بس اگر وہ ہرن یا پرند و دہنی ست جاتا تو اس کو باعث برکت بچھتے تھے اورا پنے اسفار اور دیگر ضروریات میں مشغول ہوجاتے اور بائیں سمت میں جاتا تو وہ اس کو شخص سجھتے ہوئے اپنے اراووں کو باتوی کروسیتے۔

ایک دوسری صدیث میں طیر اکوشرک تیجیر کیا ہے۔

م الموري بالأول كي آمر كي وقع موتى بـــ

ایک مدیث عل ہے کہ محابہ کرام نے وض کیا۔

" یارسول انتصلی انته طیروسلم ہم ش ہے کوئی فنص بھی طیر واحسد اور بد کمانی ہے تخوظ نیس ہے ہیں ہم کیا کریں؟ تو تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اوشاو قرمایا کہ جب تم کوطیروے واسطہ پڑے ( لینی کوئی پرندہ احیا تک تنہارے یا کیں جانب کواڑ جائے تو تم اپنا کام جاری رکھوا ور جب تم کوکس ہے حسد ہوتو اس پرتعدی مت کرواورتم کو بدگانی ہوجائے تو اس کو حقیقت میں مت مجمولاً۔

طيره كم معنق مريد تفصيل اخدالة باب اللام بم الحية كعنوان سيرة على

'' سنماح رالسعادة ' میں مذکورے کے طیرہ لینی بدشتونی ای کونتصان پہنچ تی ہے جواس سے ڈرتا ہے اور خا نف رہتا ہواور جواس کی پرواونیس کرتا اس کا پچھنیں گزتا بالخصوص جب اس کود کھے کریے دعا پڑھ کی جائے تو نقصان کا پچھیمی اند بیٹرنیس رہتا ہے۔

اللَّهُمُّ لاَ طَيْرَ إِلَّا طَيْرٌ كَ وِلاَ حَيْرَ اللَّا حَيْرَ كَ وَلا اللهُ غَيْرٌ كَ اللَّهُمُّ لا يَاتِي بالْحَسْناتِ اللَّ انْتَ وَلا يَلْهَبُ بالسَّينَاتِ اللَّ انْتِ وِلاَ حَوْلَ وِلا قُوَّ الاَّبِكَ.

"اے اللہ! تیرے طیر کے ملاوہ کوئی طیر تیس اور تیری خیر کے ملاوہ کوئی خیر نیس اور تیرے سوا کوئی معبود نیس اے اللہ تمام بھلا کیاں تیری عطامے کمتی ہیں۔ تمام برائیاں تو بی ختم کرتا ہے اور بدوں تیری مدو کے کسی کوئوئی طاقت وقوت نیس ہے''۔

جوفض اس طیرہ کا اہتمام وخیال کرتا ہے تو بیال شخص کی جانب اس تیزی ہے بر حتا ہے جس تیزی ہے سیان کا پانی کسی و حلان کی جانب بر حتا ہے اور ایسے شخص کے قلب جس دساوس کا درواز و کھل جاتا ہے اور شیطان اس کے ذبین جس ایک قریب و بعید مناسبیں لاتا ہے جس سے اس کا عقید وَ و بی جُڑ جاتا ہے اور زیر کی خراب ہوجاتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كأواقعه

ابن عبدالحکم نے بیان کیا ہے کہ جب تخرین عبدالعزیز مدینہ نظارتو ٹی تھی کے ایک مخص کا بیان ہے کہ بیس نے ویکھا کہ جاتھ و بران میں ہے ( ویران جا ندکی اس منزل کا نام ہے جو برتی تورکے پانچ ستاروں کے درمیون ہے) میں نے بیات سید ھے لفظوں میں امیرالموشین سے کہنی مناسب نہ بچی اس لئے میں نے انداز بدل کرکہا کہ امیرالموشین ویکھئے آئی جاند کس قدرمستوی ہے۔

معزت عرر بن عبدالعزیز نے میرے یہ کئے پر جب سراف کردیکھاتو معلوم ہوا کہ جاند ویران میں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہاس بات سے شاید تمہاری خشاہ مجھے اس بات پر مطلع کرتا ہے کہ جاند دیران میں ہے لیکن سنو! ہم نہ جاند کے بھروسہ پر نکلتے ہیں اور نہ سورج کے بھروسہ پڑا 'ہم صرف اللہ واحد تمہارے بھروسہ پر نکلتے ہیں۔

جعفرين كجيٰ بركمي كاواقعه

ابن فلکان نے بیان کیا ہے کہ ابولواس کو قِش آئے والے فیج معاملات جی ہے ایک واقعہ یہ ہے کہ چعفرین کی برکی نے ایک مکان تھیر کرایا اور اس کی تعمیر کی عمر گی جی اپنی تم م کوششوں کو صرف کر دیا۔ جب اس مکان کی تعمیر کھل ہوگئی اور جعفر رہائش کے لئے اس مکان جی خطل ہوگی تو ابولواس نے اس مکان کی تعریف وقو صیف جی ایک قصید وقام بند کیا جس کے ابتدائی اشعاریہ جی ر از بغ البلی ان المنحشوع لبادی علیک و اِنٹی لئم انحشک و داری کی ترجہ است خدا کرے کہ یہ ٹی میں رہ اے رہنے والوں کے لئے خوشگوار ہو وراس پرتم بھی مطبع ہو کہ جس نے تہماری قبی مجب جس کوئی کی

نبيرية في وي

سلام" على الذُنيا ادا ما فقذ تُنم بنى بوُ مک من دانبحيٰ وعادىٰ ترجر. - دنياپر سلام بوجبَرتم بنوبر مک وَمُ كردنوسومتى ئے پيغامات تهميں پنجيس هرآئے جائے دالے کی طرف ہے۔ بنوبر مک نے اس تصيدہ ہے به شکونی کی اور کہ کہا ہے اونواس تو نے ہم کو ہماری موت کُ خیر دی ہے۔ چنانچہ بچری دن بعدر شیدان ہر مالب آهمیا اور بدشکونی سجح بوگئی۔

تر جمہ ۔ تُو ستاروں کے ذراع انجام کوسوی رہا ہے اورائ ہات ہے ہے کہ ستاروں کا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جعفر نے اس شعر سے بدشکونی کی اورائ خیم کو باہ کر دو بارہ دو ہشعر پڑھوا ہو دوریافت کیا گیڑو نے بیشعر کس مقصد سے پڑھا ہے؟ اس مختص نے جواب دیا کہ کوئی خاص مقصد نہیں تی جم کسی خیال میں منہک تھ کے اچا تک بیشعر زبان پر جاری ہوگیا۔ جعفر نے اس کوایک دینا روسینے کا تھم دیا اور روانہ ہوگیا ۔ لیکن بیشعر س کرائ کی خوشیال نتم ہو کئیں اور زندگی برکار ہوئی۔ پچھ ہی عرصہ بعدرشیدان پر ما ب

جعفر سے قبل کا واقعدانت وابقہ باب العین میں انفظ عقاب کے عنوان میں آ کا۔

ابن عبدا سرکی کتاب "تمبید" میں مقبری کی حدیث ابن لبید عن ابن الی هبیر وعن انی عبدار حمن الجبیلی عن عبداللہ بن عمر رضی الله عنها کی مند ہے منقول ہے۔

" نی کریم سلی الشطیروسلم نے فرمایا جس کو برشکوئی اس کے کام ہے ردک دیاتو اس شخص نے شرک افتیار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یار مول القدابد شکوئی کے قدارک کی کیا تد ہیر ہے؟ تو حضور صلی اللہ طنید وسلم نے فر مایا کہا کی قدییر ہے کہ بیکلمات کہدلے، اللّٰ فلم لا طنیو اللّا طَیُو ک وَالا حیٰو اللّا حیْر ک و لا الله غیر کا اس کے بعدا ہے کام میں مصروف ہوجائے۔

ضروري تنبيه

قائنی ایوبکر بن العربی نے سورؤ، ندو کی تفسیر میں تا کیدا لکھا ہے کہ مصحف بیخی قر آن شریف سے فال لیٹ قطعاً حرام ہے۔قر آئی نے علامہ ابوالولید طرطوثی طیدا سرمتہ ہے بھی کی انقل کیا ہے۔ ابن بطر خبلی نے اس کومبائ قرار دیا ہے اور جہ رے (شوافع) نہ ہب کے مطابق قرآن کریم سے فال لیٹا کر دوہے۔

قرآن كريم كي تومين ادرعبرت ناك انجام

ادب المدين و الدنيا" تا مى كماب مين مذكور ب كدوريد بن يزيد بن عبد الملك في ايك دن قر آن كريم سة فال في توية بت ذكل " وَاصْعَلْفُ مُعَلِو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا و كريد آنات و كل كروبيد بعر بحت ك قر من رهم و جهاز والداد ريشع بالاست .

اللهُ عَلْ جَبَّارِ عَيْدٍ "! فها اما ذاك حبَّارِ عَيْدٍ

ترجمه به کیا تو برسرش وضدی کوژ را تا ہے تو بس میں ہی دو مضدی اور سرکش ہوں۔

اذا ما جنت ربُّك يوم حشرٍ فَقلْ يا ربِّ مَرْقى الْوَالِيلَة

ترجمه ما جب أو حشر ميں اپنے رب کے ساتھ آ ۔ قر أميد بينا ہے مير ہے رب جھے واليد نے بي او ويا تعال

اس واقعہ کے کچھ بی عرصہ بعد ولید کونہ بیت وروٹا کے طریقہ ہے قبل کر کے اُس کا سرسو کی پراوکا ویا عمیاا وراس کے بعد سرکوشپر پناہ کی بر بی پر شکا دیا گیا جیسا کہ وب الالف میں اُلاؤ دیے بیان میں مُزر چکا۔

توكل

رِّنْهُ کُا این ماجدا ا رہا کم نے بسند سی امیر امیر نیز ت همرین مخط ب رضی القد تعالی سے علی کیا ہے کہ '۔

نجی کر بیمصلی القد سید سلم نے ارش افر بایا کہ آ مرتم لوگ اللند ب العزات پر کما حقداتو کل کر وقو و وتم کو اُس طرح رزق و سے گا جس طرح پر ندوں کو و بتا ہے کہ ووقت کو فوق پر بیت جات میں اورش مرکو تجرب بایت واسے ہو کر لوٹتے میں ایکن فیج کو بھوک کی وجہ سے خالی پریٹ جاتے میں اور شام کوشکم میر ووکر لوٹے میں "۔

اما ساحظ نے فرمایہ ہے کہ اس حدیث بھی سب معاش ہے وستبہ دار ہونے کی دیسل نہیں ہے بکداس حدیث بھی تلاش رزق کی دلیل ہے اور فشاء کلام میہ ہے کہ لوگ آس ہے جانے آن اور دیگر تقرف سے بھی خدا پر بھروسہ کریں اور یہ خیاں رکھیں کہ تمام خیرو بھلائی اس کے قبضہ قدرت بھی جیں اور اس کی جانب سے خیر ملتی ہے تو ایسے لوگ جمیشہ سمالم و خانم وٹیس کے جیسا کہ پر ندھے تاج کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور ش م کوشکم سیر بوکر واپس آتے ہیں ۔لیکن لوگوں کا جیب حال ہے کہ اپنی قوت کھائی پر بھروسہ کرتے ہیں حالا تکہ یہ یاست توکل کے خلاف

ر ک وسائل کا تام تو کل نیس ہے

ا'ا دیا العلوم' بین کتاب احکام الکسب کے شروع میں نہ کور ہے کہ امام اسمد کے دریافت کیا گیا کہ ایسے فخص کے بارے بی جو
اپنے گھریام بحد میں بیٹھ جائے اور ایوں کے کہ بیں پکوئیس کروں گا جھے ای طرح میرارزق ال جائے گا آپ کی کیارا نے ہے؟ امام احمد
رحمت التدعلیہ نے جواب دیا کہ ایسافخص جا بل اور عم ہے تا بلہ ہے۔ کیا اُس فخص نے حضور صلی التدعلیہ وسلم کا بیارش اور تیں سنا ''اِنْ المسلسہ حسل درُقیٰ تنجت طل رُحمدیٰ' (القدتی لی نے میرارزق میرے نیز ہے کے سائے کے نیچ رکھا ہے) اور پر تدوں کے بارے بیس
حسل درُقیٰ تنجت طل رُحمدیٰ' (القدتی لی نے میرارزق میرے نیز ہے کے سائے کے نیچ رکھا ہے) اور پر تدوں کے بارے بیس
آپ کا ارشاد ہے ''تھ فحذ و حصاصاو تو و نے بطانا (پر تدھین کو بھو کے ج تے بیں اور ش م کوشکم سیر بھوکر آتے ہیں) امام احدر جستہ اللہ علیہ نے ذکور و فض کے بارے بیل کرتے تھے اور اپنے معلوم نیس ہے کہ سے برائم شکل اور تری جس تجارت کیا کرتے تھے اور اپنے بائات میں کام کیا کرتے تھے بہذا بھی کوان کی افتدا وکرنی ضروری ہے۔

مسئلہ ۔ حضرت ابن عیال کا قول ہے کہ تو کل کا شتکاروں کے مل میں ہے۔ کیونکہ بدلوگ کا شنکاری کرتے ہیں اورا پے بیجوں کوزیر زمین ڈال دیتے ہیں۔ دراصل میں لوگ متوکلین ہیں۔اس قول کی تا ئیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جس کی بیمل نے شعب میں اور مسکری نے ایامثال میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر منی القد عنہ کی بین کے پچھلوگوں ہے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کے تم کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم متوکلین ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ جموت ہو لئے ہو کیونکہ متوکل وولوگ ہیں جواپہ آج زمین میں جمعیر دیتے میں اور رب الا رباب پر مجروسہ رکھتے ہیں۔ بعض قدیم فقہا ، بیت ائمقدس کا ای پرفنوے ہے۔ امام فووی اور رافعیٰ نے بھی کا شتکاری کی فضیلت پراستدلال کرتے ہوئے فر مایا کے کاشتکاری توکل کے زیادہ قریب ہے۔

" شعب" بن مخروین امیضم ک سے مروی ہے کہ بن نے عرض کیا کہ بارسول اللہ ! کی ایس اپنی اونٹی کو کھلا مچھوڑ دوں؟ اور تو کل کروں آپ میں نے نے فر مایا کہ اپنی اونٹی کو ہا ندھ اور تو کل کر۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ عنفریب نہ کورہ حدیث "باب انون" میں ناقہ کے عنوان میں آئے گی۔انشاء اللہ۔

ملیمی فرماتے بیں کہ ہراک شخص کے لئے جو کمیت میں تخم ریزی کرے متحب ہے کہ استعاذ و ( یعنی اول اعوڈ بائنڈ کن اعشیطان الرجیم رجھے ) کے بعد میآیت تلاوت کرے۔

أَفَرَ أَيْتُمْ مَالَكُورٌ ثُولَ أَنْتُمْ تَوُ رَعُوْ لَهُ أَم لَحُنَّ الزَّارِعُوْن

" اچھا پھر ہٹلاؤ کہتم جو پکھ ( جھم وغیرہ ) بوتے ہوائ کوتم اگاتے ہویا ہم اگانے والے ہیں '۔

ندکورہ بالا آیت کے برجنے کے بعد پر کلمات کے نہ

بِلِ اللَّهُ الزَّارِعُ وَالْمُنْبِتُ وَالْمُبْلِغُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدِ وَأَرُزُ فَالْمَرَةُ وَجَبْنا ضورةُ وَاجْعَلْنَا لِا نَعْمِكُ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ.

'' بلکہ اللہ بی زارع ہے دی اگائے والاً ہے وہی میلغ ہے۔ اے اللہ محرصلی القد علیہ وسلم پر رحمت کا ملہ نازل فر مااور آپ کی آل پڑاور ہم کواس کا تمر عظا کراوراس کے نقصان ہے ہمیں دورر کھاور ہم کوان لوگوں میں شام کردے جو تیری نعمتوں کا شکر اوا کرتے ہیں'۔

ذات خداد ندی بی مجروسہ کے قابل ہے

ابولور فرماتے ہیں کہ بیس نے اہام شاقعی کو یہ کہتے ہوئے شاہے کہ القد تعالیٰ نے اپنے تی مسلی القد علیہ وسلم کو پاک وصاف اور آپ کے مراتب کو بلند فر مایا اور ارش وفر مایا:

وَتُوَ كُلُّ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لِأَيْمُوثُ.

"اور جروس كراس زندور بخوال يرجس كوموت بيس آئ كال

میتکم اس دجہ ہے ہوا کہ لوگوں کے قوکل کے بارے میں مختلف احوال نئے۔ کسی کواپئی ذات پر بھروسے تھا کوئی اپنے مال پر بھروسہ کرتا تھا۔ کوئی اپنے چٹر پڑکسی کواپنے نظے پراور کوئی دوسرے لوگوں تھا ادر کوئی اپنے چٹر پڑکسی کواپنے نظے پراور کوئی دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرتا تھا در کوئی اپنے چٹر پڑکسی کواپنے نظے پراور کوئی دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرتا تھا اور چونکہ بیتو کل دو بھرسہ فائی اور ٹتم ہونے والی اشیا میر ہے۔ لہٰڈ االقد تھی ٹی نے اپنے نبی کوان سب سے منز وفر مایا اور تھم میں کہ معرف اس ذات پر بھروسہ کرو جو بھیٹر زئد ور ہے اور جس کو بھی موت نہیں آئے گی۔

ابل الشكاتوكل

میں میں وطریقت ملامدابوطالب کی نے اپنی کتاب'' قوت القلوب' میں فر مایا ہے کہ علاء حق القدیراس غرض ہے تو کل نہیں کرتے کہ القد تعالیٰ ان کی وئیا کی حفاظت کرے اور نہ ہی ان کا خشاء اپنی مرادوں اور مرضیات کی تحیل ہوتی ہے اور شدان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ القدان چیز وں کا فیصلہ فر مائے جوان کو مجوب ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے تو کل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ القد تعالیٰ ان کے تا پیند واقعات کے وقوع کوروک وے یااپنی سابقہ مشیت کوان کی عقل کے مطابق تبدیل کرد ہے یا یہ کہ ابقد تھ لی کا جوامتی ن و آز مائش کا طریقہ ہے ال کے لئے القداس کوتبدیل کرو ہے بلکے حق جل مجہ وان حصرات کے نز دیک اس سے بہت اجل وار فع ہیں اوران کواس کی معرفت حاصل

ہے۔ پس اگر کوئی عارف ان مذکورہ مقاصد میں ہے کسی مقصد کے لئے تو کل کرتا ہے تو وہ معصیت کا م تکب ہوگا۔اوراس کواس گن و کبیرہ سے تو ہدلازم ہے جکمہ اہلِ امقد کا تو کل میہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفوس کوا دکام خدا پر صاہر بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح بھی ہوں ان پر رامنی رہےاور یہ وگ اپنے تکوب سے مشیت ایز دی پر رضا کے حالب ہیں۔

فواب مس طير كاتعبير

رِير كَ تَعِير دزق مِ عِياكُ مُناعِر كَا تُول مِي

وما الرزق الطائر اعجب الورى فمدت لهُ من كل فن حبائل

رجمہ ۔ رزق تمام محلوق کا پہندید و پرند و ہے جس کے حصول کے لئے ہرفن سے جال بچہ و بے گئے ہیں۔

ملاوہ ازیں اس کی تعبیر سعادت وریاست بھی ہے۔ کالے پرندے اعلی ل سینہ اور سفید پرندے اعمال حشد کی دلیل ہیں۔ کسی جگ اتر تے اور اڑتے ہوئے پرندوں سے مل نکد مراد ہوتے ہیں۔ایسے پرندوں کی تعبیر جوائب ٹوں سے بانوس ہیں ان سے بیویال اور اولاو مراد ہیں اور غیر مانوس پرندوں کی تعبیر غیر مانوس اور مجمی نوگوں کی صحبت ہے۔

عقاب کوخواب میں ویکھنا شرع بھلے کی اور تاوان کی علی مت ہے۔ سد حائے ہوئے شکاری پرندے کونواب میں ویکھنا عزت سلطنت فوا کداور رزق کی دلیل ہے۔ ماکول اللحم پرندے کی تعبیر سہل ترین فا کدہ کی جانب اشارہ ہے اور آواز والے پرندول سے سلحاء مراد ہیں۔ نر پرندول سے مراد مرداور مادہ سے عور تیمی مراد ہوتی ہیں۔ نیمر معروف پرندوں سے اجنبی اوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے پرندوں کوخواب میں دیکھنا جو خیرو شردونوں کے حال ہوں ان کی تبییر مشکل کے جدرا دست اور تنگی کے بعد و سعت مراد ہے۔

رات بین نظرآنے والے پرندوں کوخواب بین ویکھنا جرائت اخفاء اور شعب طلب کی دلیل ہے۔ بے قیمت پرندے کواگرخواب بین قیمت والا ہوجائے تو اس سے رہاء اور سود مراو ہے اور بھی ناحق مال کا استعمال بھی مراو ہوتا ہے۔ اگرخواب بین ایسے پرندوں کو جو بھی میں فیمت والا ہوجائے تو اس سے رہاوہ ولی بین یالا یعنی چیزوں کسی خاص وقت رونما ہوتے و کیجے تو اس کی تبییر اشیاء کا خلاص اقع پر استعمال مراو ہے بیاس سے انوکھی خبر میں مراوہ ولی بین یالا یعنی چیزوں میں مشغول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جتنے پرندے ذکور ہوئے یا قد کور ہوں گے ان سب کے متعمق ہم نے میاصول بیان کر دیتے ہیں الہذا آپ غور وقتر کرکے قیاس کیجئے۔

7

معبرین کا قول ہے کہ تمام پرندوں کی بولیاں صالح اور عمدہ ہیں لبندا جو خص خواب عمل پرندے کو بولئے ہوئے و کیھے تو استد تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی عمل رفعت شان سے سر فراز ہوگا۔

اَلْهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مُنَنْطِقَ الطَّنُو وَأُوْتِيْنَامِنُ كُلِّ شَيْىءِ انَّ هذا لَهُو الْفَصْلُ الْمُنَيْنُ "اےلوگواہم کو پرتدوں کی یولی (سیجنے) کی تعلیم وی گئی اور ہم کو (سامان سلطنت کے متعلق) برشم کی (ضروری) چیزیں دی گئی ہیں۔ واقع یہ (اللّٰہ تعالٰی کا) ساف فضل ہے '۔ بحری پرندوں اورمورومرغ کی آواز وجرین نے ناپہندیدوقر اردیا ہے۔ چٹانچفر ماتے میں کے اس سے نم فکراورموت کی خبر ک چانب اشار وجوتا ہے ۔ زشتر مرغ کی آواز خاوم کی جانب سے قل کا اشار ہ ہے اورا گرشتر مرغ کی آواز کوخواب میں برامحسوں کیا تو خاوم کے خلید کی ولیل ہے۔ کیونز کی فواغوں سے مراوقر "ن کریم فی تلاوت کرئے وان مورت ہے۔

دورشے جن کاذ کرفر آن کر یم میں ہے

این الجوزی نے اپنی کتاب ''انس الفرید و بغیرہ المرید' میں بیان کیا ہے کہ دس پرند ہے ایسے جن کاؤکر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے (۱) بغوصہ ''(مجھر ) سورہ ابقر ومیں فدکور ہے (۴) غراب (کوا) سوروہ کندو میں اورسورہ اعراف میں (۳) ٹڈی کاؤکر ہے سورو خل میں (۳) شہد کی کھی کاؤکر ہے سورو بقرہ اور طرش (۵) سلوی بٹیر کاؤکر ہے (۴) تملہ (پنیونی) سورہ تمل میں فدکور ہے د میر بھی سورہ ٹمل میں فذکور ہے (۸) ڈیاب (نکہی) سورہ کچ میں فدکور ہے۔ (۹) قراش (پروائے) سورہ قارعہ میں فدکور ہے د (۱۰) ایا تمل مورہ فیل میں فدکور ہے۔

## طيُرُ الْعَرَاقِيْب

(بدشكوى كارنده) طير العرافيب - جس رند مه وجيزت الرعرب بدشكوني لين عقوان وطير االعراقيب سنة عقد

غیر کے برندول کوچھوڑ دینے کا حکم

جوفض کی کا پنجر و کھول کراس کے پہند ہے کو ہا میں کا لے اور اس مجد ہے وہ پہندہ اڑ جائے تو بیفض اس اڑنے والے پہندہ کو اڑائے کا صاصن ہوگا۔ کیونکہ اس نے پنجر و کھول اور پہندے کو اڑائے کا صاصن ہوگا۔ کیونکہ اس نے پنجر و کھول اور پہندے کو اڑائے کی کوشش نہیں کی تواس صورت میں تین تول بین ۔ اول یہ کے مطبقاً ضامن ہوگا۔ ووس یہ کہ یا عل صاصن نہیں ہوگا۔ سوم جوشح ہے وہ یہ کہ اگر مطبقاً ضامن ہوگا۔ اور پہندہ کو را اڑ جا اس کے کہ وہ یہ اور تو تاس کے بعد اڑا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ فورا اڑ جا تاس اس کے کہ فورا اڑ جا تاس کے اور تو تاس کے بعد اڑا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ فورا اڑ جا تاس امرکی ولیل ہے کہ وہ وہ اپنے اپندیا رہے اور تو تقت کے بعد اڑا تاس امرکی ولیل ہے کہ وہ پر ندوا ہے اختیار سے اڑا

۔ ''اگر پنجم ہے سے نکلتے وفت اس نے کوئی چیز ضائع کر وی یااس کے نکلنے سے پنجم وٹوٹ کی یا وہاں بلی موجود تھی اوراس نے پنجم و تھلتے ہی اس پرحملہ کر کے پر ندو کو وہلاک کو دیا قوان تی مصور توں میں پنجم و کھو لئے والانتصان کا ضامن ہوگا۔ والنداعلم یہ

## طَيُرُ الْمَاءِ

(ایک وفی پرنده) طبنیو المعاء. اس کی کنیت ابو تحل ہا دراس کوائن اما وادرینات الما دیمی کہاجاتا ہے۔اس کا ذکر انشا والقد باب انہیم جس آئے گا۔

يدء فكم

رافعی نے کہا ہے کے گفتل ( مارس کی شم کا ایک پرندہ ہے جس کی گردان اور ٹائٹیس کہی ہوتی ہیں اور بیرس نپول کو کھا تا ہے ) کے علاوہ اس کی جملا اتسام حال ہیں ۔ سیح قول کے مطابق گفت کا کھوٹا حرام ہے۔ ردیانی نے طیرانما ، کے تعلق جواز اور عدم جواز ووٹول قول نقل ئے ہیں سیکن سیحے وہ ہے جورافقی نے بیوں کیا ہے۔ طیراس میں بطراوز اور ما لک اعز این سب وخل ہیں۔ ابوع صم عباوی نے کہا ہے کہ طیر اماء کی تقریباً سوشسیں میں اوراہل عرب ن میں سے اکثر کے اسموں سے ناواقف میں۔ کیونکدان کے مما لک میں ان کاوچووٹیس ہے۔ الامثال

طَيْطُوِیُ

طلبطوی ارسطاعالیس نے مستاب انعوت میں بیان کیا ہے کہ طبطہ کی آیٹ پر ندہ ہے جو بھیشہ بھاڑیوں اور پائی میں رہتا ہ اس لئے کریہ پرندہ نہ کوئی ندمین سے اسٹے وال چیز کھا تا ہے اور نہ کوشت بلکداس کی نفذا ہ و دروار کیڑے ہے میں جوتھوڑے رہے ہوئے پوئی کے کنارے پیدا بھوجائے ہیں۔

باز جب کمر یار بو آجاتا ہے تو اس پرندہ (طیعوی) کو تلاش کرتا ہے۔ باز وقعوں فرارت کے مبیدیکر علی بیمری لائل بھوٹی ہے۔ رہانچہ وال پرندہ و بکزکر ال کو تیکر کھاچی ہے کس سال کوشنا وسائل ہو بوٹی ہند۔

طبیطوی اظمیمتان کے ساتھ زندگی پسر کرتا ہے اورا پی جکہ تید طل ٹیش کرتا ایت جب بازاس کوتلاش کرتا ہے، تولید بھا گ جگہ چید طل کر این ہے ۔ اُسر رات میں بیارپنی جگہ ہے ، کا سہ تو چلاتا ہے تکرون میں فاموش کے ساتھ کھا س میں جھیپ جاتا ہے۔

برندے اپنی آوازوں میں کیا کہتے ہیں

پرائی ہو جانے گی' خطاف کہتا ہے' بھوائی کو آئے بھیجواں کوتم اللہ کے پاس پاؤٹے'۔ درشان (قمری) کہتا ہے۔ ''موت کی تیاری کرو اوراجزے دیار کوآباد کروا '۔ مور کہتا ہے' جیسا کروٹ ویس پھل پاؤٹے'۔ کیوتری کہتی ہے'' پاک ہے میرارب جو ہرزبان پر فد کورہے'۔ سی کہتی ہے '' الزخمن علی العزش انتھی ک' (اوروو بڑی رضت واماعرش پرقائم ہے) عقاب کہتا ہے'' لوگوں ہے دوررہ ہے میں راحت ہے اورا یک روایت میں ہے کہ لوگوں ہے دورد ہے میں انس ہے''۔

خطاف سور وفاتحکمل پڑھتی ہے اور ولا السف الیس میں مدکرتی ہے جس طرح قاری مدکرتا ہے 'اور بازی کہتا ہے۔' میں اپنے وجہ بیان کرتا ہوں' ۔ قمری کہتی ہے' میرا یہ لی شان رہ پاک ہے' ۔ اور بعض کے مطابق قمری ' یا کریم کہتی ہے اور کوا (وسوال حصہ لینے والوں پرلعنت بھیجتا ہے اور ان کو بدو ما ویتا ہے' ۔ اور طوطا کہتا ہے ' برا ہوائی خفس کا جس کو دنیا کا سب سے زیار وفکر ہو' ۔ اور زر ر در کہتا ہے' اے اللہ ! میں آن صرف آن کا رزق تھے ہے یا تک ہوں' اور چنڈ ول کہتی ہے' اے اللہ! محصلی القد علیہ وسلم اور آپ میں گئے ہوں' اور چنڈ ول کہتی ہے' اے اللہ! محصلی القد علیہ وسلم اور آپ میں گئے ۔ آل ہے بغض رکھنے والوں پر امنت فر ما' ۔ مرغ کہتا ہے' اے مافلو! اللہ کا ذکر کرو' ۔ کم دھ کہتا ہے' اے ابن آوم جیسے جا ہے زیدگی گڑا در لے بلا شبہ بچھے موت آئے والی ہے' ۔

ایک روایت پش ہے کے دولشکروں کے درمیان پر بھیٹر کے وقت گھوڑا کہتا ہے" سنبونے" فَلَوْس" دِبْ الْملائكة وَالرُّوْح" اور گدھ ( نیکس وصول کرنے والا) پراوراس کی کمائی پراھنت بھیجنا ہے اور مینڈک کہتا ہے 'سنبھان دہنی اُلاَعْلی''۔

تعبير

ا بن میرین رحمة الله تعالی علیه کے قول کے مطابق اس کی تعبیر عورت ہے۔

طيى خواص

اس کا گوشت پید جمانتا ہاورتوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔

اَلَّطيْهُوَ ج

(چھوٹی چکور جیسہ ایک پرندو) الطنیخؤی اس کی گرون سرخ ہوتی ہے اور چونج و پیربھی چکور کی طرح سرخ ہوتے ہیں۔ووٹو ل بازوؤں کے پنچے سیای اور سپیدی ہوتی ہے اور سیسی کی طرح بلکی چسکی ہوتی ہے۔ سیسی

شرى عم

يه يرغده طال ٢٠

بنت طبق وام طبق

( کچھوا) بسنت طبق ام طبق: باب السين ش اس كاتذكره مو چكاريقول بعض بيايك برداسانپ موتا ہے جو چهروزتك موتا ہادر ساتو س دن بيدار موتا ہے۔ پس جس چيز پراس كى پيئلار پر جاتی ہے دہ بلاك موجاتی ہے اوران دونوں كاتذكره ان سے متعلقہ باب ميں پہلے گزر چكا۔

الاختال

جوكولُ فخص براكام انج مويد \_اس ك تربي التراس . "جاءَ فلان" بأحدى ساتٍ طبّقِ" فلان ايك بنت طبق لي آيا-

## بَابُ الْضَّاءِ المعجمة

## آلظّبي

( ہرن ) انظی: اس کی جمع ،ظُلِ اورظیا ہ آتی ہے اوراس کی مؤنث 'ظیدے'' آتی ہے۔ اس کی جمع ظبیات' اور'ظیا ہ' آتی ہیں۔ جس جگہ کثرت سے ہرن پائے جائیں اس جگہ کو' اُزض ' اُنظبَا ۃ''' کہتے ہیں۔

ظہیہ نای ایک عورت بھی ہے جو خرون د جال ہے قبل ظاہر جوگی اور مسلمانوں کواس ہے ڈرائ کی۔

کرنی کا خیال ہے کہ ''خبر ہوا'' نر ہراؤں کو کہتے ہیں اور ماہ و کوفر ال کہتے ہیں۔ لیکن بقول امام دمیری ہے کرفی کا خیال خام ہے۔
کیونکہ غزال تو ہران کے اس بچے کو کہتے ہیں جوابھی چیوٹا ہوا وراس کے سینٹ نہ نگلے ہوں امام نو دن کی بھی بھی دائے ہوادے کی درست ہے۔ صاحب سنید نے اپنی کتاب میں 'فان انتخاف ظریا ما بطفا'' جو جملہ استعمال کیا ہے اس پرامام موصوف نے تیمرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سیجے 'خلیت ناخطیا'' جو جملہ استعمال کیا ہے اس پرامام موصوف نے تیمرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سیجے 'خلیت ناخطیا'' ہے۔ کیونکہ ماضل حالم کو کہتے ہیں اور مورث کے لئے ظرید' بی کا استعمال ہوتا ہے اور ز کے لئے ظمی'' کا ظرید'' کی جمع ظلاء ' تی ہے۔ جیسے رکو آئی جے رکو آئی ہے۔ اس لئے یہ قاعدہ ہے کہ جو معتمل خلاف آئی ہے۔ ہران کی کہتے ام شادن اورام المطلاء آئی ہے۔ ہران کی کئیت ام کی دون اورام المطلاء آئی ہے۔

ہرن مختلف رگوں کے ہوتے ہیں اوران کی تین تشمیں ہیں ہرن کی ایک قشم ایسی ہے جس کو لآ رم کہا جاتا ہے اوران کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے بیشم رینلے مقامات میں پائی جاتی ہے۔ اس شم کو ضاً ن الضباء (ہرنوں کے مینذھے) کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح بھیزاور د نے کیم تھم ہوتے ہیں اس شم کے ہرنوں ہیں سب سے زیادہ گوشت اور چر ٹی ہوتی ہے اور ہرن کی دوسری شم کو العفر کہا جاتا ہے اس کا رنگ سرخ اور چھوٹی گردن والا ہوتا ہے اور دوڑنے ہیں تمام ہرنوں سے کزور ہوتا ہے یہ ہرن زیمن کے بخت اور بلند مقام پر اپنا ٹھ کا کا

وَكُمَّا إِذَا جِبَارُ قَوْمِ ارَادِنَا لِمُكَيْدٍ حَمَّلْنَاةً عَلَى قَرُنِ اعْفُوا

ترجمہ:۔اور جب کی ظالم قوم نے ہمارے ساتھ فریب کاری کاارادہ کیا تو ہم نے اس کُوعفر برن کے سینگوں پراٹھ لیا۔ (لیتن ہم اس کوئل کردینے چیں ادران کے سردل کو نیز دل پراٹھ المیتے جیں۔زیار قدیم بین نیز سے سینگوں کے بھی بنائے جاتے تھے )۔ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

تیسری تشم ال وم ہے۔ اس تشم کے ہرنوں کی گرون اور ٹائلیں ہی ہوتی ہیں اور پیٹ سفید ہوتا ہے۔

ہرن کی ایک خاص مغت یہ ہے کہ اس کی نگاہ بہت نیز ہوتی ہے اورتمام جانوروں سے زیادہ چو کنار ہتا ہے۔ ہرن کی تقلندی یہ ہے کہ جب بیا پی کناس (خواب گاہ) میں داخل ہوتا ہے تو پشت کی جانب سے پینی النے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آئمیس سامنے کرے و آیت رہتا ہے کہ بیس اس کواپیا کوئی جانور تو نہیں دیکھ رہا جواس کا یااس کے بچوں کا طالب ہے اور اگر اس کو یہ معلوم ہوجائے کہ اس کوسی نے

وكيرليا بياتو ومرجر بركز بياتدرد اخل فيس بوقار

برن کی بیشد ب**د**ہ غذا

حنظل ۽ ن ٽن پينديد و انفرا ہے اس َ و ہڙ ۔ من ۔ ے ها تا ہے اور سندر کا آھار تی پائی پی کرجی لطف حاصل کرتا ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ ہن کے ایک سالہ بچہ کوطلا اور خشف کہتے ہیں اور دوسالہ بچے کوجذ کے اور تین سالہ بچے کوشی کہتے ہیں اور پھر تاوم حیات تی بی کہلا تا ہے۔

فجاء ٹ نگسٹی الضبنی لئم ادمثلها شعاء غلبٰل اؤ خلوٰبَهٔ جَانِعِ ترجمہ۔ وہ میں کی تمریش آئی بیش نے اس جسی کو ٹی اونٹی تبیس دیکھی وہ بیارے لئے شق ہے یا بھو کے کے لئے دودھ دینے والی ہے۔

## امام اعظم سے جعفرصا دق کے سوالات

این شر مدکا ہیں نہ نہ اسلام اوراہ ما اور حنیف حضرت جعفر صادق کے پاس کے تو بل نے حضرت جعفر صادق سے امام صاحب کے تا مدن کراتے ہوئے کہا کہ بدائی ہوا تا گونی ہے جو دین بین اپنی طرف سے قیاں کرتا ہے۔ کیا ہی فعمان بن ٹابت ہے۔ ابن شر مدکا بیان ہے کہا اب تک جھانام صاحب کا تام معلوم بین تھا اس لئے امام صاحب نے جعفر صادق کو جواب دیا کہ ہاں بین فعمان بن ٹابت بول اللہ آپ کے جان پر حمفر مانے جعفر شنا امام صاحب ہے کہا کہ اللہ سے مساوق کو جواب دیا کہ ہاں بی نعمان بن ٹابت بول اللہ آپ کے جان پر حمفر مانے بعضر شنا امام صاحب ہے کہا کہ اللہ سے مسلوق کا اور محمل اللہ کے اس کے کہا کہ اللہ سے بہلے اللیس نے اپنی رائے ہے تیاں بی منطق کی اور محمل حب نے فر بایو ورس میں اپنی رائے ہے تیاں بین مسلوق کی اور محمل حب نے فر بایو کہ بعضر صادق کے بہر بعضر صادق کے بین محمل میں ہوئی بیدا کہ باید کہ باید کہ باید کہ باید کر باید کہ با

جواب

رنا کے متعلق جارہے کم کی شباوت قبول نہ کرنے کا مطلب پیٹیں کے زنائی سے بڑھ کر ہے بھداید پروہ پوٹی کے لئے کیا گیا ہے۔ تا کہ کس مسلمان کی آبروزین نے بواور قضاء روز ہے ہے جارہ شن ہیں ہے کہ چونکہ روز وصرف سال بحر بین ایک و فعد آتا ہے لہذا اس کی قضاء کا تضاء بین ایش مشقت نبیس جتنا کہ نماز کی قضاء میں ہے کہ تمام دن رات میں پانچ مرحبہ ہاں گئے آگر ما کھیہ محورت کو نماز کی قضاء کا منطق بنایا جائے آگر واکھیہ جورت کو نماز کی قضاء کا منطق بنایا جائے گئے میں جتا بوجائے گے۔والتداہم۔

حطرت جعفرصادق كانام اورسلسل نسب يدين

· اجعفر بن محمدا باقر بن ملي زين العابدين بن أنحسين بن على بن الي طالب رضي الندتعا لي عنهم الجعين \_

حضرت جعفر ساوات اہل ہیت میں سے جیں اور انامیہ فرقہ کے عقید و کے مطابق بارہ اناموں میں سے ایک انام جیں۔ صاوق کا قب ان کوصد قی قول کی وجہ سے ملا ہے۔ کیمیا فاں ارشکون وغیرہ کے بارے میں ان کے تعدد اقوال جیں۔ باب الجیم میں گزر چکا ہے کہ این قتیہ کا بیان ہے کہ '' سما ہا کیعفر'' میں انام جعفر' نے ہراس چیز کولکھ ویا ہے جس کی اہل بیت کو ضرورت ہے اور جو واقعات تیا مت تک رونی ہونے والے جیں۔ این فعکان نے بھی ای طری نقل کیا ہے۔ یہت سے لوگ کتاب الجعفر کو حضرت می کرم القد وجہہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ لیکن میصرف ان کا وہم ہے اور سی میں کے اس کو انام جعفر' نے وضع کیا ہے۔

امام جعفرصا دق " کی وصیت

کے لئے کنواں کھونا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ جو تخص سفیہ سے ملنا ہے وہ ہے و تعت ہو جاتا ہے اور جو میں می محبت میں رہنا ہے وہ یا وقعت ہو جاتا ہے۔ جو مخص برانی کے مقامات پر جاتا ہے وہ تہم ہوتا ہے۔ اے میر سے بیار سے بیٹے بمیشد حق کہو خواہ وہ تمہارے موافق ہو یا مخالف ساہنے کوچفل خوری ہے ور رکھ س لئے کہ چفل خوری لوگوں کے دوں میں بغض معداوت پیدا کرتی ہے۔ اسے بیٹے اجب تجم سخاوت کی طلب ہوتو سخاوت کو کا ٹوں میں تاش کرائے۔

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کس نے جعفر صادق سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کی بھوک مبنگائی میں بڑھ جا آل ہے اور ارزائی میں گھٹ جاتی ہے تو جعفر صادق نے جواب و یا کہ انسان زمین سے پیدا ہوا ہے اور بیز مین کی اولاد ہے۔ چنا نچہ جب زمین قبط زدو ہوجاتی ہے تو انسان پر بھی قبط کے آٹار ہوجات میں اور جب زمین مرسز ہوجاتی ہے تو رہبی مرسز ہوجا تا ہے۔

ا م جعفر کی والاوت و ۸ جدا در بقول بعض ۱۸ جدیس مولی اور و فات ۲۰۰ اهدیس مولی \_

صديث يس برك كاذكر

'' نی کریم صلی الندعلیہ وسلم کا اور آپ کے سما ہے انحالت احرام درخت کے سامید میں ہوتے ہوئے ایک ہرن پرگز رہوا۔ آپ نے ایک سمانی " سے فر مایا کہا ہے فلال تم یہال کھڑے ہوجاؤ جب تک سب لوگ یہاں سے ندگز رجا کمیں تا کہ کوئی فحق اس کوٹہ چمیڑے''۔

متدرک بیل قبید بن جیراسدی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ شما ایک مرتبہ حالت اجرام بیل تھا کہ بیل نے ایک ہمران ویک اوراس پرتیم چلا کراس کو زخی کر دیا اور زخوں کی تاب نداا کر وہ مرکیا۔ میر بدل جمل اس کی موت کا احساس ہوا تو بیل حضرت محررضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جمیمان کے برابر میں ایک خوب صورت شخص نظر آیا۔ قریب جائے پر معلوم ہوا کہ وہ عبدالرحمن میں موقت تنے۔ میں نے معفرت محر ° سے سوال کیا تو تنہوں نے معفرت عبدالرحمٰن میں موقف کی جانب مقوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ کی دائے ہیں کیا ایک مجرک کائی ہوگی ؟ انہوں نے فرہ یا بی بال کائی ہے۔

پس حفرت مر "نے جھے ایک بگری ذی گرنے کا تھم ویا۔ پس جب ہم ان کی مجلس سے اٹھے تو میر سے ایک ماتھی نے کہا کہ امیر
اموشین نے خود آپ کوفتو ی نہیں دیا بلکہ دوسر ہے خفس سے بوچ پر جواب دیا۔ حفرت مر "نے میر سے ساتھی کی پر تفتگون کی اور کوڑا اٹھا کر
ان کوایک کوڑا رسید کر دیا۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور جھے بھی کوڑا رسید کرتا چاہا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے پکھے
نہیں کہ جو پکھ بھی کہا ہے وواس نے کہا ہے ۔ یہ کن کر حضرت محر " نے جھے جھوڑ دیا اور پھر فر مایا کہ تیرا اراد وید ہے کہ تو حرام کام کر سے اور بم
نتو کی دیے میں تعدی کریں۔ اس کے بعد فر مایا کہ انسان میں وی عادیس ہوں اور ان میں تو عادیمی انہی ہوں اور ایک بری ہوتو یہ بری
ماہ سے ان سب انہی عادیوں کو زاب کرویتی ہے۔ پھر فر مایا کہ زبان کی لفزشوں ہے اپنے "ب کو تحفوظ رکھو۔

#### دكايت

مبرونے اسمنی کے حوالہ نے نقل کیا ہے کہ ایک فیض نے پانی فیق ہوئی ایک ہرنی کو ویکھے۔ پس اسے ایک اعرائی نے کہا کہ کیا تو اس کو حاصل کرنا چاہت ہے؟ اس فیض نے کہا کہ باب اعرائی نے کہا تم چار درہم بھاکودے دویش اس کو پکڑ کرتیرے حوالے کردوں گا۔ پس اس فیض نے چار درہم اعرائی کو دید ہے۔ چنا نچاعرائی ہرنی کے بیٹھے دوڑنے لگا۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد بالا خراس اعرائی نے ہرنی کے سینگ بکڑی لئے اور بیٹھ پڑھے ہوئے ہرنی اس کے حوالہ کردی۔ وهی عَلَی الْبُغْدِ تُلُوِی خَدُها تَزِیْغُ هَبَدِی واَزِیْغُ شَلَهٔا رَجہ۔۔ وہ برنی دوری پراپ دشار خُلک کرری تی دوری برے طاقت کو موزری تی اور ش اس کی دوری براتھا۔
کیف تری عدوی غلام دخها و کلما جدت تُرانی عدوی اس الله الله الله عَلَمُها را الله بردان کی دفار کی مارے شریب دیکھا۔
ترجہ۔۔ اس اوجوان کی دفار کے بارے ش تیراکیا خیال ہے اور جب اس نے بھا گئے کی کوشش کی تُو نے جھے اس کے قریب دیکھا۔
ایک ججون کا واقعہ

ائن فلکان نے ذکر کیا ہے کہ کیر عزق ایک دن عبد الملک بن مروان کے پی آیا قو عبد الملک نے اس ہے کہا کیا تو نے اپ ہے نہا دیا دہ عاش کی کود یکھا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بی بال ویکھا ہے اور دہ اس طرح کرایک مرجبہ ش جنگل میں جارہا تی تو جس نے ایک شخص کود یکھا جو جال لگائے ہیں تھا تھا گئے کو کہ بیٹھا ہے قواس نے جواب دیا کہ بیوک نے جھے اور میرے فائدان کو تباہ کردیا۔ اس لئے میں نے بیخ ان لگا دیا ہے تا کہ میر ہے اور میرے فائدان کے لئے کوئی شکار اس میں آجائے میں نے اس سے کہا کہ تاریخ میں تبار سے کہا کہ تاریخ میں نے اس سے کہا کہ تاریخ میں دور ہور ہے دور میں تبار میں تبار سے بیا نہی تبار میں دور اس نے جواب دیا کہ منظور ہے۔ چٹا نچہ ہم کہ دونوں ہیٹھ گئے۔ کچو دیر کے بعد جال میں ایک ہر تی بیٹس تی۔ پس اس فی میں نے بیٹ کراس ہرتی کو جال سے نکالا اور آزاد کر دیا۔ میں نے بیٹھ بیٹ کی جم شکل ہے۔ اس کے بعد اس نے بیشھ بڑھے۔

اقُولُ وَقَدُ اطُلَقْتُهَا مَنَ وَثَاقَهَا فَانُت لِللَّيْلَى مَا جَيْبَت طَلَيْقُ اللَّهِ الْعَلَيْق الْمُعَلِق المُعَلِق اللَّهِ اللَّهُ الللللْ

ایک ماہرنشانہ بازی

تعلی کی گاب " شمارالقلوب " کے تیر ہویں باب میں فدکور ہے کہ بہرام گور ہے نہا وہ فٹا نہ باز پور ہے جم میں کوئی شقا۔ ایک روز وہ اون پر سوار ہوکر شکار کے لئے لگل اور اپنی منظور نظر ایک با ندی کو چکھے بٹھا لیا۔ پکھ دور جل کر اس کو ہر نوں کی ایک ڈار نظر آئی تو اس نے با ندی سے کہا کہ بتاان ہر نوں کے کس جگہ تیر ماروں؟ با ندی ہے کہا کہ ان میں ہے زوں کو ماد واور ماد و کوز وں جیسا بناو جیجے۔ چنا نچہ بہرام گور نے ایک دوشاخ تیر فر ہرن کے مارا جس سے اس کے دونوں سینگ اکمر گئے اور پھر ایک ہر نی کے دو تیر مارے جو سینگوں میں گز گئے۔ پھراس با ندی نے فر مائش کی کہ ایک ہران کے کمر کو اس کے کان میں پروویا جائے۔ چنا نچہ بہرام گور نے ایک ہران کے کان کی سروائ ہوگیا۔ پھر جب ہران نے اپنا پاؤں کان کھور نے کان کی طرف بو حمایا تو بہرام ہور نے ایک میں ایک تیر مارا جس سے اس کا پاؤں کان میں گئے اس کے بعد بہرام گور نے شورت جذبات میں اس باندی کو آغوش میں لیمنا جا باجس سے دور بین گر پڑی اور اس کو اونٹ نے کچل دیا۔ پھر بہرام گور نے کہ کہ اس نے میر ہے جوز کے اظہار کا تصد کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعدوہ ہائدی مرکئی۔

نصل

تیمری تیم بیل غزال المسک تین مفتی ہیں بھی شول ہیں۔ مفتی ہیں فارقک سیاہ اور جہامت نا گول کا پتلا پہن کھروں کا جداجدا

ہونا تمام اوصاف میں تیمری تیم کے ہرتوں کے مشاہ ہوتا ہے۔ مرف ایک فرق سیہوتا ہے کہاں کے بلکے ہوئے ہوئے ہیں۔

ینچ کے جبڑے کی طرف فنزیر کے دائوں کی طرح باہر کو نظے ہوتے ہیں۔ میدونوں دائت انگشت شہادت سے چھوٹے ہوتے ہیں۔

کہتے ہیں کے مفتی ہران تبت سے ہندوستان آج تا ہاور یہاں آگر اپنامشک ڈال ویتا ہے گریے مشک روئی تم کا ہوتا ہے۔ مشک اصل میں

خون ہے جو سال بھر میں کسی وقت میں پر ہران کی ناف میں جمع ہوجاتا ہے۔ اس مواد کی طرح جو آہت آہت کی اعظم و کی طرف بز متا

ہے۔ اللہ تق انی نے ناف کو اس مشک کے لئے کان بناویا ہے۔ چنانچ دو ڈننوں کی طرح ہر سال کھیل ویتی ہے۔ جب فون کا مواد تاف میں

جمع ہوجاتا ہے تو جب تک وہ ناف بن کر کھل نہیں ہوتا ہران بیا در بتا ہے۔ کہتے ہیں اہل تبت اس ہران کے لئے جنگلوں میں کھو نے گا ڈ

ترویی نے اس کی اور تی ہے الا شکال ایس نکھا ہے کہ داہ المسک (ایک جانور) پانی سے نکا ہے۔ جس طرح ہرن وقت معین پر فلا ہر ہوتے ہیں۔ پس لوگ اس جانور کوشکار کر لیتے ہیں اور جب اس کو ذرح کیا جاتا ہے تواس کی ٹاف کی ٹال سے ایک خون برآ مرہوتا ہے ہے خون مشک ہی کہلاتا ہے۔ جس جگہ اس جانور کو ذرح کیا جاتا ہے وہاں اس میں خوشبونیس آتی۔ بلکہ جب اس کو دوسری مقام پرخفل کرویا جاتا ہے۔ جب اس میں خوشبو پھوٹی ہے۔

ملامده ميري كتيم بين كرة وي كايرول شاؤ جادرمشبور بات وي بج جو بهليهم في بيان كى -

ابن صلاح کی کتاب المشکل الوسط اللی با منافقیل بندادی ہے منقول ہے کہ نافہ مشک کی ہرن کے پیٹ بی دوی شکل ہے جو جمری کے دودھ چتے بچہ کے پیٹ سے ایک چیز ہرآ مہ ہوتی ہے جس کوفورا کپڑ ہے میں سالہ بچہ کے پیٹ سے ایک چیز ہرآ مہ ہوتی ہے جس کوفورا کپڑ ہے میں المت بت کر لیتے ہیں بھر دو پنیر کی مانند جم جاتی ہے۔ عوام اس کو کچینہ کہتے ہیں۔ منقول ہے کہ ابن فقیل نے بداد مشرق کا سفر کیا اور وہاں سے ایک مشکی ہرن بلاد مغرب میں لے گئے تا کہ اس کے بارے میں پائے جانے والے اختار ف کا تحقیق کے بعد تصفیہ کیا جا سکے۔ ابن صلاح کی کتاب العظم اسم میں میں مہدی طبری سے منقول ہے کہ مشک ہران کے بیٹ سے ای طرح بر آ مہوتا ہے جس طرح نی مرفی انداد بی ہے۔ عمامہ دمیری کہتے ہیں کہ میر سے زو کے مشک ہران کے بیٹ میں خور پر بیدا شدہ کو کی چیز نہیں مرفی انداد بی ہے۔ عمامہ دمیری کہتے ہیں کہ میر سے زو کہ مشہور بی ہے کہ مشک ہران کے بیٹ میں خور پر بیدا شدہ کو کئی چیز نہیں مرفی انداد ہی ہے۔ عمامہ دمیری کہتے ہیں کہ میر سے زو کہ مشہور بی ہے کہ مشک ہران کے بیٹ میں خور پر بیدا شدہ کو کئی جنوبیں

شرق حكم

ا، مسلم عليه الرحمه في حصرت معيد خدري رضي القد تع العندى روايت نقل كي ہے ..

بلك بيرا يك عارشي شے بجواس كى ناف ميں پيدا ہوتى ہے۔ وانشداعلم \_

'' رسول آگرم مسلی انڈ عدیہ وسلم نے قر مایا ہے کہ ٹی اسرائیل جس ایک عورت تھی جو کہ پست قامت تھی اور یہ ایک دو تورتوں کے ساتھ چلاری تھی جو طویں القامت تھیں توسی تورت نے کئزی کے دویا وال بنوائے اورا یک سونے کی انگوشی بنوائی اوراس بیل مفت بجردیا۔ پھر یہان دونوں طویل القامت تورتوں کے ساتھ جلی تو عام طور پر اے پہنا تائیں گیا۔ چنا نچراس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر اشارہ کیا۔ شعبہ راوی نے دوایت کے بیان کرئے کے دفت تورت کے اشارے کو تجھانے کے لئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے طلباء کو تجھایا''۔
امام نووی فرمات ہیں مید عدیت اس پر دال ہے کہ مشک تمام خوشبوؤں ہے بہتر اور افضل ہے اور یہ کہ مشک یا ک ہے اور بدن

اورلباس وغیرہ بی اس کا استعمال درست اور جائز ہے اور اس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے۔ ندکورہ جملہ مسائل متفق عدیہ ہیں۔ بعض حضرات نے اس بارے بی شیعد مسلک بھی نقل کیا ہے جو کہ خلط ہے کیونکہ اجماع مسلمین ور ان احادیث میجد کی زوے ان جعفرات کا مسلک باطل ہے جن احادیث بی حضور ہے مشک کا استعمال تا بت ہے۔ علماء نے بیان مسلک باطل ہے جن احادیث بی حضور ہے مشک کا استعمال تا بت ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ مشک کا استعمال تا بت ہے کہ جو چے کی جاندار کے جم سے باہر نکلے وہ مردار ہے۔

ند کورہ مدیث بیل خورت کالکڑی کے پاؤل لگا کر جو چینا فہ کور ہے جس کی وجہ ہے وہ دو کہی عورتوں کے درمیان میں بہچائی گئی۔ جماری شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا خشاہ تی اور مقصود شرقی ہوتا کہ وہ اپنے کو چیپائے اور اس کوکئی بہچان ند سکے اور اڈیت نہ پہنچ سکے تو ایسا کرنے میں کوئی حرق نہیں اور اگر ایس کرنے کا خش وہزائی جبتاد نا اور اپنے آپ کوکالی عورتوں کے مش باتا بت کرنا یا لوگوں کو دھو کہ ویامقصود ہے تو ایسا کرنا حرام ہے۔

حضورا کرم ملی الله علیه دسلم سے ہرنی کی درخواست

( واُرقطنی اورطبرانی کے اپنی بیجم میں حضرت انس رمنی القدعندے اور نیکٹی نے شعب الایمان میں حضرت سعید خدری رمنی القد عندے دوایت کی ہے:۔

''فرماتے میں کدرمول انتصلی ان

لا إله إلا الله مُحَمِّد" رُسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم)

طرانی فے معرت ام سلم" کا صديف تقل كى ب: ـ

" دعفرت ام سلم "فرماتی بین که حضور سلی الله علیه و سلم ایک مرجه بینگل بین سے کدایک پکار نے والایار سول الله کہر آواز لگار ہاتھا۔
"وازس کر حضور صلی الله علیه وسلم متوجه بوئے لیکن کوئی محض نظر نہیں آیا۔ آپ نے دوبار و توجه فرمائی تو ایک بندھی ہوئی ہرٹی نظر آئی۔ اس نے کہا کدا سے دسول الله میر ہے قریب نظر یف لا ہے۔ حضور اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے بوچھا کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کدا سیم ہیر ہے دو چھوٹے نے ہیں آپ جھے کھول د جھے تا کہ بین ان کے پاس بینی جو کہ اور ان کو دو دھ پلا کروائی آپ کے پاس آجاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اور اس ہرٹی نے کہا کدا کر جس وائیس نہ آؤں تو الله تعالی جھے عشار جسے عذاب جس جیالا کرد ہے۔ حضور سلی الله حلید تملم نے اس کو کھول دیو۔ وہ گی اور اس ہرٹی نے کہا کہ اگر جس وائیس نہ آؤں تو الله تعالی جھے عشار جسے عذاب جس

اتے میں وہ اعرائی جس نے اس کو ہاتھ ہ رکھا تھا وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے پوچھا کے حضور کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تُو اس کوآ زاد کرد نے۔ اس نے اس ہرنی کوآ زاد کردیا۔ وہ نکل کر بھاگ کی اور یہ کہ رہی تھی. اَشْھَالَہُ اَنْ لَا اِللّٰهِ اِلْاَاللّٰمُهُ وَاَنْدَکَ زَسُولُ اللّٰہِ.

يهم كى ولاكل المنع قاص حجرت الوسعيد غدرى رضى القدعندے مروى ہے: ..

"الاسعيد" فرماتے ہيں كەحشور صلى الله عليه وسلم كاگز را يك فيرے بندى ہوئى ہرئى پر ہوا۔ اس ہرئى نے حضور صلى الله عليه وسلم عدد فواست كى كدائپ جھے كھول ويں تاكہ هل جاكرا ہے بجوں كو دودھ بااكرائپ كے پاس دالي آجاؤں اور آپ دوبارہ جھے باتھ ھو يہ ۔ حضور نے فر ما يالوگوں كے شكار كى ہى جمانت ليرا ہوں اور ہرئى ہے تم لے كراس كو كھول ويا۔ دو تقى ارا بے بجوں كو دودھ باكر اس كو كھول ويا۔ دو تقى ارا بے بجوں كو دودھ باكر اس كو كھول ويا۔ دو تقى ارا بے بجوں كو دودھ باكر اس كو كھول ويا۔ دو تقى ارا بے بجوں كو دودھ باكر اس كو كھول ويا۔ دو تقى كركے دائيں آئى۔ حضور صلى الله عليه ويا اس كو باتھ ھوديا اور اس كے بعد فيمه بيل اس ہرئى كو طالب فر مايا۔ ان كو تول نے ہو ہرئى آپ كو بہ كردى۔ آپ نے اس وار زاد كرہ يا اور بجر فرا مايا كے اور جو بيا ہى اس ہرئى كو طالب فر مايا۔ ان كو تول ہے ہو ہرئى آپ كو بہ كردى۔ آپ نے اس كو آزاد كرہ يا اور بجر فرا مايا كے اور جو بيا ہو معنو مات تم كو حاصل ہيں آئر ہو يا وال كو معلوم ہو جا ئيں تو تم كوكوئى تنو مند و افر ركھائے ، كے تھيب نہ دو مايا و

و جَاء امر توقد صاف يؤمًا غزالَة لها ولد خشف" تحلُف بِالْكدا رجمند ادراك فنس آياجس في ايك دورا يكجرني كاشكار كياجس كاليك چونا سايح تماجو چراگاه سے يَكِي آر باتفاد

لنادَّثُ رَسُوْلُ اللَّهُ وَالْقَوْمُ خَصْرُ ۚ فَاطْلَقَهَا وِالْقَوْمُ فَلَدُ سَمِعُوا النِّدَا ترجمہ۔ اپن اس ہرنی نے رسول انتسلی انقد طبیہ وسلم کوقوم کے موسئے آواز دی۔ چنا تچات نے اس کوآزاد کر دیااور قوم نے اس ہرنی کی ندائی۔

سالح شافعی کے دود مگراشعارانٹ والغد باب العین شرالعشر او کے عنوان بیں آئیں ھے۔

شرع علم

تمام اقسام کے ہرن کھانا حل اور ست ہے۔ فقہاء کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ اگر عمرم ہرن کو مارو سے تواس پر بکری واجب ہوگی۔ امام صاحب نے بھی بھی کیا ہے اور رافعی نے بھی اس کو پیند کیا ہے، اور امام نو وی نے بھی می کو بیج قرار دیا ہے صالہ تکہ بیرو ہم ہے اس لئے کہ ہرن فریب اور بکری مادوانہذا درست یہ ہے کہ ہرن کے قبل کی صورت جس تن کی قربانی ویٹی ہوگی۔

مشک بھی پاک ہے اور سی قول کے مطابق اس کا تائی بھی پاک ہے بشر طیکہ بیٹا فہ ہرن سے حالت دیات بیں طیحہ وہو کیا ہو۔ محالی نے '' ''تناب اللہا ہے انمسک بالنظمی'' میں لکھنا ہے کہ وہ مشک جو ہرن سے برآ مدہوتا ہے، پاک ہے۔ اس قید سے محالمی کا مشاء فارو سے حاصل ہوتے والے مشک تیتی کومشنی کرنا ہے کیونکہ وہ تا پاک ہے۔ فارو کا آمذ کر وانشا والقد باب انفا وہیں آ رہا ہے۔

فاروے عامل شدومنک کی مدم طہارت ہی ہے اس پر استداد ل کیا ہے کہ ان اور اسے یہ کیونک اُگر ن وہالکول اللعم وی تو اسے عامل شدہ منگ بھی برن کے تھم میں شامل ہوتا۔

طبیب مسترات مقت تین کو مقک ترگی گئیته بین به چنانچدا لمیاه کے نز دیکہ، مقت تبتی سب سے ۱۶ واور بینی مقک ہے ۔ لیکن بوب نج ست اس کے استعمال ہے گر مز کر تاجا ہے ۔ فار ومقک کے متعلق جا مظائی رائے انشاء اللہ باب الفاء بین تسل کی جانے گی۔ بھٹے ابو عمرو بن صلاح نے قفال شاشی سے نقل کیا ہے کہ نافد کواس کے اندر پائے جانے والے مشک سے و باغت حاصل ہو جاتی ہے۔ لبذا جس طرح و گیر کھالیس و باغت سے پاک ہوج تی ہیں ای طرح سے افدیمی پاک ہوجا تا ہے۔

غیتہ ابن سریج کے بعض شارمین کا خیال ہے کہ دہ بال جونا فہ کے اوپر ہوئے ہیں دہ ناپاک ہیں کیونکہ مشک مرف اس کھال کو د با خت دیتاہے جواس سے متصل ہوتی ہے۔ جواس سے متصل نہیں ہوتی جسے اطراف نافدان پر دیا خت کا اثر نہیں ہوتا۔

علامہ دمیری قرماتے جیں کہ بالول کی نجاست کے بارے بی ہماراان شارطین سے انتقاف ہے۔ کیونکہ و ہافت یافتہ کھال پر پائے جانے والے بال بھی میعاً پاک ہوجاتے ہیں۔ رئے جیزی نے امام شافعی سے بھی نقل کیا ہے۔ بھی وغیرہ نے بھی اس کوافقیار کیا ہے اور استاذ ابواسحاق اسٹرائی نے بھی اس کو درست قر اردیا ہے اور رویائی وابن افی عصر ون وغیرہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے جیسا کہ باب السین بھی شجاب کے عنوان کے تحت گزرا۔

#### ایک عبرت ناک واقعه

ارزتی نے حرم کے صید کے احر ام کے بار ہے بی عبدالعزیزاین ابی رواو نے نقل کیا ہے کہ پچھلوگ مقام ذی طویٰ جی پہنچاور
وہاں پڑاؤ کیا۔ پچھودیر بعد حرم کے ہرنوں جس ہے ایک ہرن چرتا ہواان کے قریب آگی۔ چتا نچان پڑاؤ ڈالنے والوں جس ہے ایک قفس
نے اس کی ٹا تک پکڑ لیے۔ اس کے ساتھیوں نے اس ہے کہا کہ اس کو چھوڈ دولیکن وہ فخص شنوا نہ انداز جس ہنتا رہا اوراس فخص کو چھوڑ نے
سے انکاد کرتا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس ہرن نے پیٹا ب اور یا خانہ کیا۔ تب اس فخص نے اس برن کو چھوڑ دیا۔ رات ہوگئی یہاں تک کہ
وہ لوگ اپنے خیر جس سو سے ۔ ورمیان رات جس پچھلوگوں کی آگھ کھل تو دیکھا کہ اس ہرن کو پکڑنے والے فخص کے بیٹ پرایک سانپ
لیٹا ہوا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو آواز و سے کر کہ تیرا ہرا ہوتر کت مت کرتا۔ چتا نچہوہ فخص برحس و ترکت پڑار ہا یہاں تک کہ اس

حفرت کا ہدے منقول ہے کہ زمانہ جا ہلیت ہی تھی بن کلا ب کے دور سے قبل شم کا کیک تا جر قافلہ کم آیا اور وادی طوی ہی ان

جول کے درختوں کے بینچے قیام پذیر ہوا جن کے سایہ ہی لوگ آرام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے قیام کے بعد بھونل پر روٹی پکائی لیکن سرالن

بنانے کے لئے اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی لہنداان ہی ہے ایک فخص نے اپنا تیر کمان لیا اور حرم شریف کی ایک ہمرنی کو جوان کے قریب ج

ری تھی مارڈ الا اور اس کے کھالی اتار کر اس کا سرلن بنانے گئے۔ جس وقت وولوگ اس کوشت کو بھون رہے تھے اور ان کی ہائدی جوش مار

ری تھی اور اس کے کھالی اتار کر اس کا سرلن بنانے گئے۔ جس وقت وولوگ اس کوشت کو بھون رہے تھے اور ان کی ہائدی جوش مار

ری تھی اور اس کے کھالی اتار کر اس کی بہت بوٹی آتش گرون برآ مہ ہوئی اور اس نے پورے قافلہ کو جا کر را کھ کر ویا گر ان لوگوں کے سامان لباس اور درختوں کو جس کے ذیر سایہ بیائے مقیم تھے اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔

#### الاختال

کہے این "آخن مِنْ طِبَاءِ الْحَوم" لین حرم شریف کے ہرتوں سے زیادہ مامون ۔ جواشخاص بہت بی چوکنار ہے ہیں ان کے کے مثال دی جاتی ہے "فنو ک السطن ظلم اور أَتُو کُهُ تو ک الغزال "برن نے اپنا ساسے چھوڑ ویااور تُو اس کوچھوڑ ج بس کے مثال دی جاتی ہوں اور اور اور اور کا میں کہ الغزال "برن نے اپنا ساسے چھوڑ ویا اور تو اس کوچھوڑ کے اور سامی حاور ہرن اپنا اور اللہ بار الغین میں مرید تنعیل لئے بناہ لیتا ہے اور ہرن جب اس جگہ سے متفر ہو جاتا ہے تو بھی اس کی جانب نہیں اون اعظر یب انشاء اللہ باب الغین میں مرید تنعیل آ ہے گی ۔

طبی خواص

ابن وحشہ کا بیان ہے کہ بران کے سینک و چھیل کر مکان میں اس کی جھوٹی دیئے ہے تمام زبر لیے جانور بھا گ جاتے ہیں۔

بران کی زبان کو سرئے میں شھا کرا گرزبان وراز بورت کو کھلا ویا جائے تو اس کی زبان وراز کی فتم ہوجائے گی۔ اگر برن کا پید کی ایسے شخص کے کان میں ٹرکا دیا جائے جس کا کان ورو کر رہا ہوتو اس کوفوری سکون ہوجائے گا۔ برن کی مینٹی اور کھال سکھا کر اور چیں کر بچ کے کھائے میں طاویا جائے تو بچاس کو کھائے میں طاویا جائے تو بچاس کو کھا کہ برن کا مشک آ تکھوں کو تقویت ویٹا کھائے میں طاویا جائے جہاں کا مشک آ تکھوں کو تقویت ویٹا ہے۔ رطوبات کو جذب کرتا ہا اور تفقی ن کے لئے مقوی ہے۔ آئکھوں کی سفیدی کو چیکھوار بڑا تا ہے اور نفقی ن کے لئے مفید ہوا و برائ کے سندی کو چیکھوار بڑا تا ہے اور نفقی ن کے لئے مفید ہوا و برائ کی خاصیت سے ہے کہ اس کو میں استعمال کرئے ہے مندیں بو بربیرا ہوجائی ہے۔

مانے جس استعمال کرئے سے مندیں بھر بو بربیرا ہوجائی ہے۔

مثک گرم خٹک ہوتا ہے اور سب ہے تد ومثک الصفدی ہے جو تبت ہے لایا جاتا ہے۔ تحر گرم د ماغ والوں کے لئے معنر ہے۔ اس کی معنرت کو کا لور کے ذریعے دورکیا جاسکتا ہے۔ سرومزان والوں اور پوڑھوں کے لئے اس کی خوشبوموا فق ہوتی ہے۔

بقول رازی برن کا گوشت گرم خشک اور تمام شکاروں ہے تھ وہوتا ہاوران میں ٹو زائند و پچہ کا گوشت سب ہے بہتر ہوتا ہے۔اس کا گوشت قولنج 'فائی اور پڑھے ہوئے بادی برن کے لئے مقید ہے لیکن اس کا گوشت اعضا وکوخشک کرتا ہے تکر کھٹ کی اس کی مصرت کووور کر دیتی ہے۔ بیگرم خول بناتا ہے اور مرویوں میں اس کا استعمال مفید ہے۔

فائده

نافہ بنی مشک کی ایک رقبق تنم ہے بحر جر جاوی رقت اور خوشبو میں اس کے برتنس ہے قینوی متوسط ہے لیکن صنو بری رقت اور خوشبو میں قینوی ہے بھی کمتر ہے۔ نافہ دارا ہرن سمند رہے ہتنا دور رہے گا تناہی اس کا مشک لذیذ اور عمد و ہوگا۔ تعبیر

خواب میں ہرنی طرب کی حسین طورت ہے۔ بذریعہ شکار ہرن کاما لک ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ بیٹن کس کر وفریب ہے کی باندی
کا مالک ہے گایا فریب سے ہی کسی طورت سے شادی کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں ہرنی کو ذیج کر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب
د کیھنے دارا کسی جاریہ کی بکارت زائل کرے گا۔ جو تخص خواب میں بڑا ارادہ شکار پر تیر چلائے تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ وہ فخص کسی ہے گاہ
عورت پراتہام لگائے گا اور جو تخص بخرض شکارخواب میں تیر چلائے تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ وہ شخص عورت کی طرف سے مال حاصل کر ۔۔
گا۔

اگرخواب میں کمی ہرنی کی کھال اتاری تواس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ فخص کمی عورت کے ساتھ مکاری کرےگا۔ جو فخص خواب میں ہرن کا شکار کرے تواس کو دنیا حاصل ہوگی۔ اگرخواب میں کسی فخص پر ہرن تھلیآ ور ہواتو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی جملہ امور میں اس کی نافر مانی کرے گی۔ جو فخص خواب میں ہرن کا پیچے کرے اس کی قوت میں اضافہ ہوگا۔خواب میں اگر انسان ہرن کے سینگ اول اور کھال وغیر وکا مالک ہے تو یہ سب چیزیں عور تول کی جانب ہے مال حاصل ہونے کی دلیل ہیں۔

خا تمہ

مثک کی تبییر محبوب یا باعدی ہے وی جاتی ہے اور بھی اس ہے مال بھی مراد ہوتا ہے کیونکہ یہ سونے ہے زیادہ لیتی ہے اور بھی مثک کی تبییر خوش عیشی ہے وی جاتی ہے اور بھی تہت زووافراو کی برائٹ کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مثک کی تبییر لڑکا سے۔

محک برن کی ناف میں کہاں ہے آیا؟

شارح سیبی فی شرف الدین بن یونس کی کتاب " بخته الدین با بالا فلاص میں قد کور ہے کہ جو شخص فالعی اللہ کے لئے کوئی عمل کرتا ہے اور رضائے النی کے مل وہ کوئی دومرا مقصور نہیں ہوتا تو اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اس کی برکت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ چنا نچہ فی کور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت ہے اثر کر زمین پر نشر یف لائے تو جنگل کے تمام جانور آپ کو مائی سلام کے لئے حاضر ہوئے اور آپ سلام کے جواب کے ماتھ ماتھ وال کی ضرور بوت کے مطابق ال کود عاکمی و ہے دہ ہے۔ چنا نچہ آپ سلام کے باس ہران کا ایک ریوڑ آبا آپ نے ان کے لئے دعافر مائی اور ان کی پہت پر ہاتھ پھیر دیا۔ آپ کے ہاتھ پھیر نے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مشک جیسی جیتی چیز ان میں پیدا فرما دی۔ جب بی ہرفوں نے ویک تو معلوم کیا کہ تمہارے اندر یہ جیتی چیز کہاں سے آئی ؟ انہوں نے بتایا کہ منی اللہ حضرت آوم عیدا سلام کی زیارت کرنے گئے تھے تو نہوں نے بہارے تق میں وعافر مائی اور ہماری پہت پر اپنا وست میارگ پھیرویا۔

بین کر باتی ہرن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنا نچہ آپ نے ان کے لئے بھی دعافر ، اُنی اوران کی پیٹتوں پر بھی ہاتھ بھیرا لیکن ان کے اندر مقل جیسی کوئی چیز پیدائیس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ جو کام تم نے کیا وہی ہم نے کیا اور اہار سے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوئی وہ ہم کو حاصل ہوئی وہ ہم کو حاصل نہیں ہوئی۔ کیا وہ ہے؟ چنا نچران ہرنوں کو ہتایا گیا کہ تہمارا یہ کما اس لئے تھا کہ تم کو وہ شئے مل جائے جو تمہار ہے ہو ئیوں کو لی ہے لیکن تمہار ہے بھائیوں کا وہ علی خالص اللہ کے لئے تھا اوراس میں کوئی طمع شامل نہیں تھا اس لئے اللہ تھی لی نے ان کو اوران کی آنے والی نسلوں کو اس ہر کت سے نوار دیا اور قیا مت تک ہے اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ افغاص اور دیا و کے متعلق ہم (علامہ و میری ) نے اپنی کتاب ''الجوا ہرا نفرید' میں بحث کی ہے۔ قار کمن تفصیل کے لئے اس کا مطالعہ کریں۔

### بابُ الظاء

## الظُّرُبَان

( بلی جیرہ ایک بد بودار جانور ) ظربان کے کے لیے کے برابرایک بد بودار جانور امرے والا جانور ہے اوراس کواٹی بد بودار جانور کور اس کے دراس کواٹی بیٹ ستر بد بواور کوز کے بارے میں معلوم ہے اوراس کے بیاس بد بوکوائے دف ع کے لئے بطور جھیاراستعال کرتا ہے جیسا کہ مباری اٹی بیٹ ستر (شکرا) ہے بچاؤ کے لئے بطور جھیا راستعال کرتا ہے۔ چنانچ ظربان کوہ کے بل میں پہنچ جا ہے جس میں کوہ کے بچاورا تھ ہے ہوئے ہیں اور ٹل کا جو سب سے مثل مقام ہوتا ہے اس جگہ بینچ کراس کواٹی وم سے بند کردیتا ہے اورائی ڈبرکواندر کی جانب رکھتا ہے اور پھر تین

کوزبارتا ہے اور اس سے کوہ ہے ہوش ہو جاتی ہے اور اس طرح ہے کوہ کو آس فی سے کھالیتا ہے اور پھر اسکے بعد انڈوں وغیرہ کو بھی اس بل میں دیجے ہوئے چیٹ کرجاتا ہے۔

اعران وں کا تول ہے کہ جب کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے توبیاس کے کپڑوں میں گوز مارد بتا ہے اور اس کی بدیواتی شخت ہوتی ہے کہ کپڑے کے میٹنے پر بھی نہیں جاتی۔

متنبى شاعر كى لغت مين مهارت

ابوللی قاری طبیب نے احمد بن حسین حبنی شاعرے جوافت کی نقل میں ماہر تھا سوال کیا کہ کیا''فغلے'' کے وزن پرکوئی جمع آتی ہے؟ اس نے برجت جواب دیا کہ''خلے''اور'' ظہری'' آتی ہیں۔ابوسی کا بیان ہے کہ میں نے تمین رات تک لفت کا مطالعہ کیاان وو کے علاوہ اس وزن پر تیسری جمع نہیں کی۔

ظربان بلی اور پست قد کے کے برابر ہوتا ہے اور بد ہیرونی واندرونی ووٹوں اظہار سے نہایت بد پووار ہوتا ہے۔ اس کے کان نہیں ہوتے بلکہ کانوں کی جگہ دوسور اخ ہوتے ہیں۔ ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور نہایت تیز چنگل ہوتے ہیں۔ وم نہی ہوتی ہے اور کمر میں سکے اور چوڑیں ہوتے بلک مرک جوڑے وار کوار سے اس پرقابو پالیتا ہے اور کوار سے اس بروائی ہوتے ہیں۔ بسا اوقات جب آدی اس پرقابو پالیتا ہے اور کوار سے اس بروائر کرتا ہے تو کو اداس پر اثر انداز نہیں ہوتی کے جوڑتک ایک بی کھال بہت بخت ہوتی ہے جیسا کہ قد (ایک چھلی جس کا تیل نکلالا جاتا ہے) کی کھال بخت ہوتی ہے جیسا کہ قد (ایک چھلی جس کا تیل نکلالا جاتا ہے) کی کھال بخت ہوتی ہے اس کی عادت یہ ہے کہ جب بیا از دے کود کھتا ہے تو اس کے قریب آگراس پرکود پڑتا ہے اور جب اور دہا اس کو پکڑلیتا ہے تو پھر یہ پھولنا ہوتا ہے تو پھر یہ پھولنا ہوتا ہے اور اور ہوا تا ہے اور اور ہو جاتا ہے تو پھر یہ پھولنا ہوتا ہے اور پھر بیا یک سانس مارتا ہے جس سے از دہایاں ویر دو ہوجاتا ہے۔

نظر بان پرندوں کے تلاش میں و بوار پر بھی چڑھ جاتا ہے اور جب بھی یہ و بوارے گرتا ہے تو پیٹ پھیلا لیتا ہے جس ہے اس کو گرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بیا اونوں کے ربوڑ کے دبیج بھی پہنچ کر گوز مارتا ہے جس وجہ سے اونٹ اس طر ٹ منتشر ہوتے ہیں جس طرح چیچڑ بول کے مقام ہے منتشر ہوتے ہیں اورایک ھالت میں چروا ہے کے لئے ان پر کنٹرول کرنا دشوار ہوجا تا ہے۔ اس وجہ سے اہل عرب اس کومفرق النعم کہتے ہیں۔ جلاو عرب میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔

ترعم

بد جب اس کا کمانا حرام ہے۔

الامثال

جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو کہ جاتا ہے" فسابلے مالطوبان "(ان کے درمیان ظربان نے گوز کر ماردیا) شاعر نے کہ

ہے۔ الا اَبُلِغَا قَيْسًا وَجُندَبَ النّبي صَوَبْتَ كَثِيْرًا مضرب الظُّرْبَانِ ترجمہ:۔ ہال آم دونوں پیغام پنچاو قیس اور جند ب کو میں نے جمع کر کے لّل کیا ہے قوم کے افراد کو۔ الظَّلِيْمُ

( نرشر مرغ ) انظلیم. اس کا تفصیلی ذکر باب النون بی آئے گا۔ اس کی کنیت ابوالبیش 'ابواللا ثین اور ابوسحاری ہیں اور جمع '' ظلمان'' ہے۔ جیسے'' ولید'' کی جمع'' ولدان' آتی ہے۔ زہیر نے اس معرور بی ظلمان کو بطور جمع استعمال کیا ہے۔

ع المنظلمان جو جو هواء (ظلمان میں ہے ہوبرول ہے)ولدان کوتر "ن کریم میں استعمال کیا گیا ہے۔ چنا نچیارشاو ری ہے:۔

وَ بَطُوْ فَ عُلَيْهِمْ وِلَذَانَ مُعَلِّدُوْنَ (اوران کی خدمت کے لئے پھرر ہے ہیں ان کے پائ کر کے سدار ہے والے) اورای کی نظیر'' قضیب اور قضبان عربیض اور عرض ن اور قصیل و فصلان ہیں۔ان الفاظ کوسیبویہ نے ابطور جمع نقل کیا ہے اور دلدان کو شاذ قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے اس وزن پر پکواورانا فاظ کی جمع نقل کی ہے جسے'' قرک'' کی جمع'' قربان' (پانی چنے کی جگہبیں) ایسے سی'' سرگ'' کی جمع" سریان' اور' دخمی'' کی جمع ''حصیان'۔

خاتمه

شرمرغ کی آواز کو دعرار کہتے ہیں۔ چنانچہ کہاجاتا ہے ''عاد المظلیم عوادا'' (شرمرغ نے آواز کی) این فلکان وغیرہ ف نے لکھا ہے کہ حوار بن عمر وین شاس اسدی کا نام ای سے لیا گیا ہے جس کے بارے میں اس کے والد نے پیشعر کیے ہیں۔ اُزَادَتُ عِرَارًا بِالْهُوَانِ وَمَنْ يُودُ عِرادًا لَعْمُوی بالهوان فَقَدُ ظَلَمَ ترجمہ:۔ اس عورت نے عوارکے ساتھ وتقارت کا ارادہ کیا اور میری زندگی کی قتم اجس نے عوارک ساتھ وتقارت کا ارادہ کیا اس نے ظلم کیا۔

فَانَ عِوَارًا إِنْ يَكُنْ غَيْرَ وَاصْحِ فَانَى أَجِتُ الْجُونَ ذَا الْمَنْكِ الْعَمْمِ الْا ترجمہ: کونکه مراداگرچ توب صورت نبیں ہے لیکن کال افتال کا لے تقل کو جن پندکرتا ہوں۔

عرار کے دالدی ایک ہوتی ای قوم کی تھی اور بیار ارباندی کیطن سے پیدا ہوا تھے۔ عرار اور اس کی سوتیلی مال کے درمیان عداوت پیدا ہوگئی تھی۔ عرار کے دالد ابوعمر و نے دونوں کے مابین سلح کی کانی کوشش کی لیکن کامیا بی نبیس لمی اس لئے تنگ آ کر ابوعمر و نے بیوی کو طلاق ویدی تمریجرنا دم ہوا۔

مرارنہایت نصح اور محکند تھا۔ مہلب این انی صفرہ نے کئی اہم معاملات می عراد کونما کندہ بنا کر جائے بن ہوسف ثقفی کے پاس بھیجا تھا۔ اعراد جب نما کندہ کی حیات ہے۔ اعراد جب نما کندہ کی حیات کے سامنے چی بوالو جائے نے اس کوئیس پہانا اور حقیر سمجھا۔ لیکن جب عراد نے گفتگو کی جب اس کا جو ہر کھلا اور اس نے نہا ہے۔ عمرہ طریقہ سے جائے کے سامنے احینا فی الصف عیو ادا کیا۔ چنا نچہ جب ن اس کی قدرت کا می سے متاثر ہوا اور وہ شعر پڑھنے لگا جواویر ذکور ہوئے۔ عرار نے یہ شعر کہا کہ انڈ آپ کی تا تدفر مائے میں ہی عراد ہوں۔ جانج یہ جان کراس اتھا تی مائات پر بہت فوش ہوا۔

علامدد میری رحمته الله تعالی فرماتے میں کہ میہ قصد بھی ای قصدے ملی جلی ہے جس کو ' دینوری' نے ' مجالسة' میں اور حربری نے ' ' الدرة'' میں بیان کیا ہے کہ عبید بن شریبے جہمی تین سوسال تک زندور ہے۔ اسلام کا زمانہ پایا تو مشرف با سلام مو گئے اور حضرت معاویہ یے ملک شام میں ان کے دور خلافت میں ملاقات کی دھنرت معاویہ نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے مشاہرات میں جوواقعہ مجیب تر دیکھا ہو بیان سیجے۔

ک داستائیں گور وں کی چال جل پڑیں۔ فلنست تلوی و ما تلوی اعاجلها ادنی لوشدگ ام ما فیہ تاجیر" ترجمہ۔ نواب جانا ہادرندآ کندہ جائے گاکہ نیا کا قرسی زمانہ تیری ہوایت کے لئے قریب ترب یا کہ وہ جس جس تاخیر ہے۔

فَاسْتَقَدِرَ اللَّهِ حَيرًا وارْضِينِ بِهِ فَبَيْنَمَا الْعُسُرُ إِذْ دَارَتُ مَيَاسِيْرِ"

ترجمہ: اللہ سے فیر کا طالب بن اور اس پر راضی رہ کیونکہ تک کی حالت میں اچا تک گھو سے گئتے میں جوئے کے پانے۔ وَ اِنْهُمَا الْمُوءُ فِنَى الْلاَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ إِذَ هُوَ الرَّمْسُ تَعَفُّوٰهُ الاعاصِيْرِ"

تر جمد ۔۔ اس دوران کر آ دمی زندوں میں شاد ماں ہوتا ہے تا گاہ تیز آ ندھیاں اس کی قبر کے نشان بھی مناد جی ہے۔

" يَبْكِي الْغَرِيْبُ عَلَيْهِ لَيْسِيَغُرِفُهُ ۖ وَذُوْ قُرَابَتِهِ فِي الْحَبِّي مَسْرُورٍ"

ترجمه ند پردسی اس پر روتا ہے حالانکہ و واس کو جانتا بھی تبیس اراس کا رشتہ دار خاندان میں مسر ور ہوتا ہے۔

عبید بن شرید کئے ہیں کہ جھ سے ایک فخص نے کہا کہ جانے ہوان اشعار کا کہنے وایا کون ہے؟ میں نے کہانہیں۔اس فخص نے کہا کہ آپ نے جوابھی اشعار پڑھے وہ اس مردہ کے ہیں جس کوابھی ہم نے وٹن کیا ہےاور تو وہ مسافر ہے جواس پر رور ہا ہےاور ( طالانکہ ) تو اس کونیس جانتا اور پیخص جواس کو لحد ہیں اتار کر قبر سے باہر نکلاہے اس کا ( مدنون کا ) قریبی رشتہ وار ہےاور اس کے مرنے ہے ہے سے متحق ہے۔

راوی کابیان ہے کہ ش ان، شعار کوئ کر بہت خوش بوااور میں نے کہا۔

"إِنَّالْبَلاء مْوَ كُل بِالْمُنْطِق" معيبت ذيان كيردب-

پس میشل بن گی۔ پھرامیر معاویہ نے عبید بن شریہ ہے کہا کہ بلاشیتم نے بہت بجیب دافعہ دیکھا۔ اچھابیہ بتاؤ کہ میرمرد وجس نے بیہ شعر کم بتھاکون تھا؟ عبید ہ بن شریہ نے کہا کہ بیعثیر بن لبیدگذری تھا۔

# باب العين المهملية

العاتق بقول جوہری عاتق پرندے کے اس بچد کو کہتے ہیں جو' ناصف' (اڑنے کے قابل) سے قدرے براہو۔ چنانچ کہا جاتا ہے:۔

اخذُ ت فرْخ فَطَاةِ عاتفًا عن غار في كالل تطاة ك يركو كرا

ائن سيده ئے کہا ہے کہ عاتق قطاۃ کے اس بچہ کو کہتے ہیں جس کے پہلے بال و پر اگر نے بال و برائے گے ہوں ۔ بعض کے زدیک عاتق کورتر کے نوعمراور تا تو ال بچے کو کہتے ہیں اس کی جمع عواتق آتی ہے۔ '' مثیق'' عمرہ اور خوبصورت کے معنی بی مستعمل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے 'اللفو میں العتیق'' (شریف النسل عمرہ کھوڑا) اور 'اِهواۃ عنیقۃ'' (نوبصورت عورت)۔

تصحیح بخاری میں حضرت عبدالقدین مسعود رضی القدعنہ کا قول ہے کہ وہ صورہ بنی اسرائیل کہف مریم ط اور سورۂ انبیا و کے بارے میں فریایا کرتے ہتھے :۔

"النَّهُنَّ من الْعتاقِ الْأَوْلِ وهُنَّ من قالا دى " (بيسورتش عَمَّاق اول اوربيرى ووات ميس)

عمّاق سے مثبتی کی بخیع مراہ ہے۔ بہل عرب اس چیز کو جو جو وہ اور عمد گی بیساعل مقام پر پہنچ بیائے مثبتی کہتے ہیں۔ معرت عبداللذہن مسعود رفنی القد عند کا منشا ودیگر سورتوں پر ان سورتوں کی فضیلت کا ظہار کرنا ہے۔ کیونکہ بیسورتیں فضص اور انبیا وکرام کے اشہار پرمشمثل ہیں اور دیگرام کی خبر میں ان میں ندگور ہیں۔

'' تلاد' نقدیم مال کوکہا جاتا ہے۔تلاوے حضرت این مسعود رضی القدعنہ کا خشاء پہ نظا ہر کرنا ہے کہ بیسورتیں اسلام کے دوراول میں سب سے پہلے تازل ہوئی ہیں۔کیونکہ بیسب سورتیں کی ہیں اور سب سے پہلے ان بی کی تلاوت اور حفظ ہوا ہے۔

## العاتك

( گورڈا) اَلْعَاتِک اس کی جمع عوا تک آتی ہے جیسا کہ شاعر نے اس شعر میں استعال کی ہے۔۔ اَنْسِعْهُمُ حَیْلاَ لَمَا عَوَ اتِکَا فی الْحَرُب جُودُا تَوْکُ الْمَهَالِکَا ترجہ:۔ ہم ان کے گھوڑوں کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کے ذریعے سیدان جنگ میں سوار ہوتے ہیں بلاکوں اوپر۔ فاکدہ

عبدالباتی بن قائع نے اپنی تیم میں اور حافظ ابوطا ہرا حمد بن محمد احمد سلنی نے حصرت سیاندرمٹی انتدعنہ سے بیرحدیث شل کی ہے کہ۔۔ \*\* نبی کر میرصلی القدعلیہ وسلم نے بوم حنین ہیں ارشاوفر مایا کہ ہیں قبیلہ سلیم کی عوا تک کا بیٹا ہوں''۔

عوا تک قبیلہ میلیم کی تمن خور تمیں بین جوحضور صلی القد علیہ وسلم کی احبہات میں شامل بیں۔ان بیس سے ایک عاتکہ بنت ہلال بن فانی بن ذکوان سلمیہ جوعبد مناف بین قصی کی والد و بیں۔ دوسری عاتکہ بنت مر و بن ہلال بن الفائے سلمیہ بیں جو ہاشم بن عبد مناف کی والد و بیں اور تمسری عاتکہ بنت اقص بن مر و بن ہلال سلمیہ بیں۔ پیچھوڑ کی والد وجمتر مدحضرت آمنہ کے والد وجب کی والد و بیں۔ ان تینوں بسلی دوسری کی پھوچھی اور دوسری تمسری کی پھوچھی ہیں۔ بنوسلیم ال رشتہ پرفخر کیا کرتے تھے۔ ملاد وازی بنوسلیم کے لئے اور بھی بہت کی قابل فخر باتیں ہیں جن بیں سے ایک یہ ہے کہ گفت کہ کے دن کہ کے دن اس ف ندان کے ایک بزارا فراد حضور کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ دوسری قابل فخر بات یہ ہے کہ حضور نے فتح کہ کے دن تمام جسنڈ ول سے آگے بنوسیم کے جسنڈ کو کیا جوسر ٹ رنگ کا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی القدعن نے اپنے دور قلافت میں ابل کوف اہل شام اور اہل بھر واور اہل مصر کو خط کھے کہ اپنے یہاں کے سب سے افضل شخص کو میرے پاس بھیجو۔ چنا نچے اہل کوف نے متب بن فرقد سلمی کوا اللہ مام کے حضرت عمر رضی القد بین فرقد سلمی کوا اللہ شام نے ابوالا عور سلمی کوا ور اہل بھر و نے بچاشع بن مسود سلمی کواور اہل مصر نے معن بن یزید سلمی کو حضرت عمر رضی القد عند کے یہ سی بھیجا۔

محدثین کی ایک جماعت کی رائے تو یہ ہے کہ نتے مکہ کے دن بنوسلیم کی تعدادا یک ہزارتھی لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی تعداد نوسوتھی اور حضور صلی امتد علیہ وسلم نے ان سے فر مایا تھا کہ کیا تم میں کوئی شخص آئی خصوصیات کا مالک ہے جوسو کے برابر ہوتا کرتمہاری تعداد پوری ایک ہزار ہو جائے ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اور شق کہ بن سفیان کو پیش کیا جو بنوسلیم کا سر دارتیں ۔

### عاق الطير

"عناق الطبو"اس مراد شكارى يدر ين جو برى كالي قول بـ

## ٱلْعِتْلَةُ

"الْعِنْكَةُ" الى سے مرادوہ او تن ہے جے کوئی بھی تہیں چھیڑ تا اوروہ ہمیشہ قربد ہتی ہے۔ ابونصر کی بھی رائے ہے۔ عنقریب انشاء اللہ "باب النون" میں لفظ" الناقة "کے تحت اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔

### العاضه و العاضهة

"المعاضمة و العاضهة "اس مرادران كايكتم م جس كذي مدود واقع بوجاتى م تحقق باب الحامض "الحية" كوت الكام الله المحتال كالذكر وكاب -

## العاسل

"الْعَامِيلُ"اس عمراد بعيزيا ب-اس كى جمع كے لئے"العسل"اورالعواسل كالغاظ استعمل بيں اس كى مؤدث عسلى آتى الله عام - يحقيق لفظ"الذئب" كے تحت" باب الذال "ميں اس كا تذكر وگزر چكا ہے۔

العاطوس

"المعاطوس"ال عمرادا يك جو بايد برس عبر شكونى لى جاتى به عقر يب انشاء الله باب الفاء شل"الفاعل" كرتحت اس كاتذكره آئ كا-

### العافية

(طالب رزق)المعافيه. انسان چوپائے اور پرندسب کو پرلقظ شام ہے۔ یہ عفا 'یعفو' عقوظ کے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے۔ عَفَوْ لَةَ (الواس کے پاس مجملائی کاطالب بن کرآیا)۔

مدیث میں عافیہ کا ڈکر:۔

'' جس نے بنجرز ثان کوقابل کاشت بنایا وہ اس کاما لک ہے اور جو پکھاس زمین کی پیداوار یا فید کھا لے وہ اس کے سے صدقہ ہے''۔ ایک دوایت میں عافیہ کی جگہ جمع کالقظ العوافی فدکور ہے۔اس صدیث کوا ، م نسائی نے اور بیسٹی نے نقل کیا ہے اورا بن حبان نے اس کو حضرت جابر بن عبدالند کی دوایت سے مجمع قرار دیا ہے۔

سیج مسلم می بردایت ز ہری عن سعید بن السیب معرت ابو ہر بر و ہے مروی ہے ۔

'' نی کریم صلی انته علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ مدینہ منور و کو بہتر کی اور بھلائی پر پہوڑ و کے اس بیں مرف موائی آئیس کے۔ (راوی کہتا ہے کہ موائی سے حضور کی مراوعوائی سیاع اورعوائی طیر میں) پھر قبلیہ مزنیہ کے دو چرواہے مدینہ کا قصد کر کے تکلیں سے اپنی بحر بول کوآ واز دیتے ہوئے۔ پس ووان بحر بول کو غیر مانوس اور وحش پائیس کے۔ یہاں تک کہ جب بید دونوں شینے الوواع پر پیٹیس سے تو منہ کے بل گریز میں سے''۔

## اَلْعَائِذُ

(وواوننی جس کا بچاس کے ہمراہ ہو) العاند: بعض کا خیال ہے کہ اونٹی وشتی حمل کے بعد سے بچہ کے طاقتور ہونے تک عائذ کہلاتی

مديث يل عائد كالد كرون مديث يل شكور بك:

" قریش حضور صلی القدعلیه وسلم ہے جنگ وقتال کے لئے نکل پڑے اس حال میں کہ ان کے ساتھ تاز و بیائی ہوئی اونٹنیاں تعیس'۔

عوذ' عائمذ کی جن ہے صدیت کا مطلب میہ ہے کہ والوگ وود دوالی اونٹیوں کو ساتھ لے کر سے تنے تا کہ دوو دہ کوتو شہیں رکھتے رہیں اور جب تک' اپنے گمان فاسد کے مطابق' 'محمد اور آپ کے اصحاب کا خاتر بذکر دیں واپس ہوں کے'' نہایت الغریب'' میں فہ کور ہے کہ صدیمت میں''عوذ مطافیل'' سے مراو کور تیں اور بچہ جیں او تنی کو عائمذ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر چہ بچہ بی اس کی پناہ لیتا ہے لیکن میداس پر مہر بال ہوتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے' نہ حارۃ ''د اب خدہ '' ( نفع والی تجارت ) اور''عیشہ ڈراضیہ '' (انچی زندگی)

## العبقص والعبقوص

ابن سمده نے کہاہے کاس سے مرادایک چو پایہ ہے۔

## اَلُعُترِفاَنُ

(مرطًا)اس كاتذكرہ باب الدال بيس كے عنوان سے كر رچكا عدى بن زيدنے كہا ہے: . تَلاثَلُهُ اَحْوَالِ وَشَهْرًا مُحَرَّمًا اَقْضَى كَعَيْنِ الْعُتُوفانِ الْمُحَارِبِ ترجمہ: - تيمن ساں ادرا كيے مجيئة جس بيل جنگ حرام ہے وہ فيصلہ كرنے والے بيں اس مرغ ہے ہى زيادہ جو جنگ جو واقع جوا ہے۔

## ٱلْعُتُودُ

(طالبرزق)العتود اس مرادبكرى كے بچين جيكدو وقوى بوجاكي اور جاره وغير وكھائے كيساس كى جنع أغبدة آتى ا ب-عدان اصل ش عندان تا يكودال بن مرغم كر كے عدان بنايا كيا ہے۔

حديث من عود كالذكره:

المام ملم في عقبه بن عامر مدوايت كياب:

'' نبی کرنیم سنی الندعلیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو ایک بکری وی جو آپ اپنے اصحاب میں تقسیم فر مایا رہے ہے' آفر میں بکری کا ایک سالہ بچہ ڈبج گیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کو بھی ٹو لے جا''۔

جیمتی اور ہمارے تمام علی وکی رائے یہ ہے کہ بیاض طور سے عقبہ بن عام کے لئے رفصت تھی جیسا کہ ابو بروہ ہائی بن تیار بلوی کے لئے تھی اور بیلتی نے روایت کی ہے:۔

'' نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے عقبہ 'بن عامر سے فر مایا کہ اس کوتم لے جاؤ اور ذیج کرلواور تمہارے بعد اس بیس کسی کوکوئی رخصت تہیں ہے'' اور سنن ابوداؤ دیس ہے:۔

" ني كريم صلى القدعليه وسلم في اس مين زيد بن خالد كورخصت وي تمي

اس التبارے اس میں رخصت یانے والے تین حضرات ہو گئے ۔حضرت ابو بردہ حضرت عقبہ بن عامراً ورحضرت زید بن خالاً۔

( کپڑون اور اُون کوچائے والا کیڑا) الْعُفْظُة : اس کی جمع عُتُ اور عُفْ آتی ہے۔ یہ کیڑا اون بی کٹر ت سے پایا جاتا ہے۔ یمکم میں فدکور ہے کہ عشہ وہ کیڑا ہے جو کچے چمڑے کو چسٹ کراس کو کھاتا ہے۔ یہ ابن الاعرائی کی رائے ہے۔ ابن ورید کا قول سے کہ عشہ بغیر حاء کے بیٹی عث ہے اور یہ کیڑا عموماً اون میں پایا جاتا ہے۔ ابن قتیہ کا خیال ہے کہ یہ کیڑا یکائے ہوئے چمڑے کو کھاتا ہے اور یہ دیک سے ملا جل ابوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ وہ کیڑا ہے جواون کوچا تا ہے۔

شرى عكم

ال كا كمانا حرام ہے۔

ضرب الامثال

الل عرب کتے ہیں غشیدہ نفر م حلد افلنس '(ایا کیر اجوزم چئے چڑے کو ماتا ہے) یہ مثال اس فخص کے لئے دی جاتی ہے جوکی شے میں اثر کرنے کی کوشش کرے جس پر قادر نہیں۔ یہ مثال احن بن قیس نے صارت بن زید کے لئے دی ہے۔ جب اس نے معرت علی رضی اللہ عند سے یہ درخواست کی کہ اس کو حکومت میں شریک کرلیا جائے۔ قائق میں خدکور ہے کہ احن نے بیر مثال اس مخفل سے لئے گئی ہے جس نے اس کی جوکی تھی۔ جس اکہ کہا گیا ہے۔

فَانَ تَشْتِمُونَا عَلَى لَوْمِكُمْ فَقَدْ تَقَدُمُ اللَّعْثُ مَلْسَ الْأَدِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَدَمِ الْكَدم رَبَاعِدِ اللَّهِ اللَّهِ مِن الرَّمَ لُوكِ بِمَ كُوا فِي طامت بِرِكَالِ ويتِ بَوتُو كَيْرُ ارْمَ فَيَكَ جِرْكَ وَكَاثُ كَى كُوشُسُ كُرَتا بِ

## العثمثمة

(طاقت درادی ) زرگشم کتے میں۔ بقول جو ہری شرکو بھی منظم کتے ہیں۔ جو ہری کا خیال ہے کہ شرکو منظم نقل وطی کی دجہ سے کتے میں۔ راجزئے کہا ہے۔ ع. خَيفَتُنَ مَنْيَنَةُ عُنْمُنْمُ

ٱلۡعِجُلُ

( كوس له جمز ا ) المعسجل: اس كى جمع ي جيل آتى باور جمزى كوغ بخسلة كهتيجين - جميز عوالى كائ كوبغز ، منعجلة المحاجاتا

عِلَ ( جَمِرُ ہے ) کی وجہ تعمیہ

مر نی میں بچمزے کو بخل اس وجہ سے کہتے ہیں کے جل سے معنی سرعت یعنی جلدی کے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل نے اس کی پرسٹش میں مجلت سے کام لیا تھااس لئے اس کو جل کہتے ہیں۔

نی اسرائیل نے کوسالہ کی پرستش کتنے دن کی؟

نی امرائل نے گوسالہ کی پرسٹش کل چالیس ہوم کی تھی۔جس کی پاداش میں وہ چالیس سمال تک میدان تیہ میں ہتلائے عذاب رہے۔اللہ تعالٰی نے ایک ہوم کے مقابلہ میں ایک سمال ان کی سزا کے لئے تجویز فر مایا اوراس طرح جالیس سال قرارویئے گئے۔ ''منصورویلمی نے'' مندفر دوئ' میں «عزت حذیفہ بن ایمان کی بیدروایت نقل کی ہے۔ نبی کریم ملمی الندعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ ہرامت کے لئے ایک گومالہ ہےاد رائں امت کا گومالدویتاروورہم ہے''۔ جے= الاسلام امام غزالی رحمتہ الندعلیہ کا قول ہے کہ قوم موٹ یعنی بنی اسرائیل کے گومالد کی ساخت سوئے اور جاندی کے زیورات کی

برستش كاسبب اورآغاز

پنی اسرائیل کے گوسالہ کی پرسٹش کا سبب یہ ہوا کہ اندیق کی نے حضرت موئی علیہ السلام کے لئے تمیں ہوم کی مدت معین کی تھی۔ پھر
اس کی تحیل کے لئے دس دن کا اور اضافہ فرمایہ ۔ چانچہ جب حضرت موئی علیہ السلام عاشورہ کے دن فرعون اور آل فرعون کی ہلا کت ک
بعد تی اسرائی کو دریائے تعزم عبور کر کے آئے لئے کر بڑھے تو ان کا گڑرا کی ایسی توم پر ہوا جوگائے کی شکل کے بتوں کی ہوجا کر رہ بنے ۔ ابن جرت کی کہتے ہیں کہ یہ گوسا یہ پرت کا مقطآ بازے ۔ بید کھے کرئی اسرائیل نے حضرت موئی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ
ہمارے لئے بھی ایسے بی بت بنواوی تا کہ ہم لوگ بھی ان کی طرح پرسٹش کی کریں۔ اس درخواست سے ان کا منشاء عقید ہو صدا نہت ہی کر دری یہ شک نہیں تھا بلکہ ان کا منشاء سے ان کا منشاء سے درخواست ای شدت جہل کا نتیج تھی۔ جیسا کہ ارشاہ خداوندی ہے۔
خلاف نہیں تھا کیونکہ بدلوگ تعلیم سے تا بلد شے اور یہ درخواست ای شدت جہل کا نتیج تھی۔ جیسا کہ ارشاہ خداوندی ہے۔

"الْمُكُمْ فَوْ مِ" فَخَهِلُونَ" (بِ ثُكَ تُمُ ايك جال قرم بو)

ر قیام معرے دوران دھرت موئی علیہ السلام نے بی اسرائیل سے وعدہ قربایا تھا کہ جب اللہ تھ ان تھیار سے دھوں کو ہلاک کرنے بعد قم کو ایک ایک کتاب دے گا جس بی اسرائیل و فرعون کے بعد قم کو ایک ایک کتاب دے گا جس بی اسرائیل و فرعون کے ظلم دستم سے بجات دے دی قو حضرت موئی عیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے متعلق موال کیا تو اللہ تھی نے آپ کو شمی دون کے دون سے دی کا تھا کہ ارمعلوم ہوئی تو آپ نے شمی دون کے دون سے دون کے کا تھم فر بایا۔ جب آپ تمیں رون سے دکھ کو فارغ ہوئے تو آپ کو اپنے منہ کی ہوتا گوار معلوم ہوئی تو آپ نے مسواک کر کے خم کر مسواک کر کے فیم کر لیا گی درخت کی جمال فی لی۔ طائد نے کہا کہ آپ کے منہ سے جو مشک کی خوشہوا تی تھی دوآپ نے مسواک کر کے فیم کو دی سے دی دون سے دی دون سے دون کے دون سے اس موٹی میں اس قوم سے تھا جو گا کے کی پر سیش کیا کرتی تھی۔ اگر چہ سام می بھا فر بایا۔ چنا نچہ سام کی ہوئی کی میت قدر سے فیل جال گزیرت می کہ اس اللہ تھی گی نے اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزمائش میں جنل فر بایا۔ چنا نچہ سام کی کے جس کا اصل نام موٹی بن خفر تھا نی اسرائیل سے کہا کہ دونے جاندی کا جس قدر زیور تہار سے بال میں جن اسرائیل سے دور لے آؤ۔

چنا نچرسب نے اپنے اپنے زیورات لا کرائ کے پاس جنع کر دیئے۔ سر مری نے ان تمام زیورات کو پیکھلا کر پھٹرے کا ایک قالب ڈ ھال لیا جس میں آ واز تھی اور حضرت جرا نیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے پنچ کی ایک شمی خاک جواس نے دریا عبور کرتے وقت اٹھائی تھی اس بچٹر ہے کے اندر ڈال دی جس ہے اس کے اندر گوشت پوشت پیدا ہو کیا اور وہ پچٹر ہے کی طرح ہو لئے لگا۔ ندکورہ قول قنا دو ابن حباس مسن اور اکثر علی تنظیمر کا ہے اور مجی اسح ہے جیسا کے تغییر بغوی وغیرہ میں ندکورہے۔

بعض کا قول ہے کہ یہ گوس ایک تھی ایک تا آب تھی اور اس بھی روح نہیں تھی البتداس سے ایک آواز آتی تھی بعض کا قول ہے کہ یہ گوسالہ صرف ایک مرتبہ بولا تھی اور جب یہ بولا تھی تو پوری قوم الند کوچھوڑ کراس کی عبوت بیس لگ کئی اور وجد وسرور بھی اس کے ارو

مردرتعی کرنے لکے۔

بعض منسرین کئے بین کہ یہ گوسالہ ایک مرتبہ نیس بلکہ کثرت ہے بولٹا رہتا تق اور جب یہ بولٹا تف لوگ اس کو مجد و کرتے تھے اور جب یہ خاصوش ہوجا تا تو یہ وگ مجد و سے سرا فعالیتے تھے۔ وہبٹ فریاتے ہیں کہ اس گوسالہ ہے آ واز نو آتی تھی مکراس بیس حرکت نہیں تھی۔ سدی کا قول ہے کہ یہ گوسالہ بولٹا اور چالیا تھا۔

''جسد'' بدن انسانی کو کہتے ہیں اوراجسام معتقد یہ ہیں ہے کسی کے لئے اس کے علاوہ جسد نہیں کہا گیا۔ بہی بہی جنات کے لئے بھی جسد کا استعمال ہوا ہے۔ پس بنی اسرائیل کا گوسالہ ایک قالب تو جو آواز کرتا تھا جیسا کہ گزر چکا۔ یہ گوسالہ نہ تھاتا تھا اور نہ پیتا تھا۔ القہ تعالیٰ کے قول 'و افضو بسوا فینی فیلڈو بھٹم الُعنجل'' کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب میں گوسالہ کی مجت شدت کے ساتھ پوست اور جاگڑیں ہوگئی تھی۔

### حفرت ايرا بينم كي مبمان نوازي

الندتولى في حفرت ابرائيم ميرالسلام كاواقد كاذكركرتي بوئ ارش دفر مايا "فيجهاء بعنجل مسعين اقرطين كاقول بك بعض لغات من عبل كمنى شاة ( يجرى) فدكوري رحفزت ابرائيم عيرالسلام به حدمهمان نواز تقريدناني "ب في مهمانول كي الكياب الداوقف كردكي في الله سالة بالماتيان و مولمت كوكول كي فيافت كياكرت تقريمون بن شداد كاقول بكه جب مهمانول في ميانول في جود رامل فر شيخ تف كان بن شداد كاقول بكه جب مهمانول في حدود المل فر شيخ تف كما في ساد من التناري تو حفزت جرائل في الله في النابي بازو سامس كرديا جس ساده المجمول المراب كيا الله بالراب عالمانه

### قاضى ابن قرييه كالبك عمره فيعله

قاضی جرین عبدالرض المعروف بن قرید متونی مسام کے نجملہ محاس میں سے ایک بیہ ہے کہ بہ س بن معلی کا تب نے ان کو تط

الکھا کہ حضرت قاضی صاحب کی اس مجودی کے بارے بیس کی رائے ہے جس نے ایک تصرائی عورت سے زنا کیا جس کے بیتے بیس اس
عورت نے ایک پچکوجنم دیا جس کا بدن انسائی ساخت اور سرائیل کا ہے۔ زائی اور زائید دونوں سرق رکر لئے گئے ہیں۔ قاضی صاحب
موصوف نے فوراً جواب تحریر کی کہ ہیں مہرو یوں کے ملعون ہونے کی کھی شہاوت ہے۔ کہ ان کے دلوں بیس وسالد کی مجبت شدت کے ساتھ
جاگزیں ہے۔ میرے رائے ہے کہ اس مبرودی کے سر پر نچیزے کا سرمزھ کراور پھراس زائیے تفرانہ کی گردن سے باندھ کر ان دونوں کو
زیمن پر تھمیٹے ہوئے بیا ملاان کیا جا بے ظلمات' بغضہ افوق بغض (ادیر سلے بہت سے اندھیر سے بی اندھیر سے ہیں)۔ والسلام
قص ووجد کر نے والے نام نہا وصوفے ول کا کھم

میری (علامددمیری کی) رائے ہے ہے کہ طرطوثی کا جواب پینیں تھا بلکہ ان کا جواب اس طرح تھا کہ 'صوفیا وکا مسلک تلاجہالت و حلالت ہے۔اسلام صرف کتاب اور سنت رسول اللہ کا نام ہے اور تا چنا وجد کرتا کفار اور گوسالہ پرستوں کا شعار ہے۔ صحابہ کرام کے جبو جس آنحضور صلی القدعلیہ وسلم کی مجانس اس طرح پروقار ہوتی تھیں گویان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ بنڈ اباوشاہ اوراس کے امراء کو چاہے کہا ہے لوگوں میں جدومیر ویس نے پر پابندن کا میں۔القدادر آخرت پرایمان رکھے والے کی بھی شخص کے لئے ان کی مجلس میں شرکت اوران کی امانت جا رنبیس ہے۔اسرار بعداور ہمیہ نمیشنمیین کا بھی مسلک ہے۔

بني امرائل وكائة في كرف كالقلم كيول جوا

روایت بین ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار محقق تھا (جس کا تام مامیل تھا) جس کا سوانے ایک تا اربھیجا کے اور کوئی وارث نہ تھا۔ جب چیا کے مرنے میں ویر ہوگئی تو اس جھیجائے وراشت کے لالج میں اپنے بچپا کوئل کرڈ الا اور اس کی اش لے جا کردوسرے گاؤں کے جب وہ بوری ہوئی تو ووا پنے بچپا کے فون کا مرتکہ کے چندافر اوکو لے کر حضرت موی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان براپنے بچپا نے فون کا دموی کردیا۔ حضرت موی علیہ السلام نے اوگوں سے قبل کے متعلق وریافت کیا تو انہوں نے میں انکار کردیا۔ لبندامتو کی کاموا مل حضرت موگ علیہ السلام پر مشتبرہ ہا۔

قبی کا بیان ہے کہ بیدواقعہ تو رات میں تشیم میراٹ کا تئم فازل ہوئے سے پہلے کا ہے۔ و گوں نے حضرت موکی علیہ انسام ورخواست کی کہ آپ اندر ب العزیت سے وہ فریا عیں کہ مقتول کا صال آپ پر منتشف ہوجا ہے۔ چنانچ آپ نے اعافر مانی تو بار گاو خداوندی میں سے تھم آپا کہ بی امرائیل ہے فرماویں کہ ایندتوں کی ان کوا یک گاہ ذرج کرنے کا تھم و بتا ہے۔

ایک دن اس والدہ نے کہا بین تمہارے والد نے ورافت میں آید ، چھیا چھوڑی تھی اراس کوالندے ہر وکرے فلاں جنگل میں چھوڑ و یا تھا۔ ہذاتم وہاں جاو اور حضرت برائیم'' حضرت اساطیل " وحضرت اسال " ورحضرت ایتقوب" کے رب ہے دیا ما تھوکہ وہ اس چھیا کوتمہارے حوالہ کر دے راس بچھیا کی بہچان ہے ہے کہ جب تم اس کود کھمو سے تواس ن کھال ہے سورٹ جیسی شعا میں کلتی ہوئی معلوم بوں گی اس بچھیا کی خوب مسورتی اور ذر دی کی دہدے اس کا نام نہ بہد ( سنبری ) بڑگیا تھا۔

چنا نچہ جب و ولز کا اس جنگل بیل پینی و و یکھا کے وہ بچھیا جے رہی ہے۔ لڑکا چا کر ہوا ا ۔ گائے میں تجھ کو حضرت ابراہیم'' حضرت اسا کیل و حضرت اس قی و حضرت اس کے رہی ہے۔ لڑکا چا کر ہوتا ا ۔ گائے میں جلی آ۔ بیان کر وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ لڑکا اس کی گردن بیل ہاتھ ڈال کر اس کو ہنگا تا ہوا گھرکی طرف چل ویا۔ جنگم خداوندی وہ گائے گو یہ وکی اور کہا کہ تو بھی پر سوار ہو جا اس میں جھے کو آس نی ہوگی۔ لڑکے نے کہا کہ میں ایس نہیں کروں گا۔ کیونکہ میری والد ہ نے جھے کوسوار ہوئے سے لئے نہیں کہا تھ بلکہ یہ کہا تھ کراس کی گرون بکڑے ہے لئے تیرے تا ہوتی میں موارنیس ہو ور نہیں ہر گرز تیرے تا ہوتی

نہ آئی 'اور والد و کی فرمانیہ داری کی ہویت تے ۔اندریہ ثان پیدا ہوئی ہے کہ اُنہ تو پراز کو پینکم دے کہ وہ بڑے ا لے تو وہ مجی ایس بی کرے گا۔

لز کا جب گائے کو لیے سروالدہ کی خدمت میں جانبر جواتو والدہ نے فر عایا کہ بیٹاتم نا دار ہوتم ہور ہے ہو کی بیسر بھی نہیں ہے۔ رات بھر شب بیداری کرنااہ رون میں نکزیاں بیٹ کرنا تمہارے لیے بہت مشقت کا کام ہے سے لیے تم اس گائے کو بازار میں سلے جا کر فروخت کر دولائے نے دریافت کیا کہ ان سے مشورہ کے بغیراس کو فروخت دو لڑکے نے دریافت کیا کہ ایوں جان کتنے میں فروخت کروں ؟ واحدہ نے کہا کہ خین دینار ہیں 'لیکن میر سے مشورہ کے بغیراس کو فروخت مت کرنا ہا اس وفت گائے کی قیمت تین و بینار ہی تھی لڑ کا اس گائے کو لے کر بازار پہنچ الفدتی کی نے ایک فرشتہ بھیج تا کہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت کا ملہ کانموند دکھلائے اور اس لڑ کے کا امتحان لے کہ دوا پنی واحدہ کا کس قدر فریاں برداد ہے۔

چنا پی فرش نے اس لا کے ہے ہم کہ یہ کا کہ یہ کا کہتے ہی جی کا لا کے نے جواب میا کہتن وینار میں بشرطیکہ میری والعدوائی و منظور کرلیس فرشتہ نے کہ کہ میں کہ چود بنار قیمت و تا ہوں بشرطیکہ تم ہی والدہ ہے مشورہ شرکرو لا کے نے جواب ویا کہ اگر تم جی کواس گاے کہ برابر سوتا و دو تھی میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیرائی وفروخت نہ کروں گا۔ بعدا زاں و ولا کا اپنی والدہ کے پائی گیا اور کہا کہ ایک فخص گائے کو چھو دینا رہی فرید تا چا ہتا ہے۔ والدونے کہ چھو دینا رہی فروخت کر دومیری اجازت کے ساتھ ۔ پہنا نے لا کا گائے کو لے لے کر بازار واپس کی ۔ فرشت نے چھوا کہ کیا تی والدہ ہے مشورہ کرآ ہے الا کی نے جواب ویا کہ بال اور چھا یا ہول وہ فرمائی میں کرمیری اجازت کے بال ہو چھا یا ہول وہ فرمائی میں کرمیری اجازت کے بغیر چھو بینا رہے میں فر وخت مت کرنا ۔ فرشت کہ انہا ہوں اس کے تم کو بارہ و بیا کہ بال ہو چھا یا ہول بھر طیکر تم اپنی والدہ ہے مشاوری شاور بیا کہ بال ہو جھا یا ہول بھر طیکر تم اپنی اجازت کے بالے وہ کہ بالے ہم کرنیوں بھر طیکر تم کرنی اجازت کے بال ہو جھا یا ہول بھر طیکر تم کرنی اجازت کے بالے بر کرنیوں ہو مکت کرنا ور یہ کرلڑ کا گائے واپس کے گیا اور والدہ کو صورت جال ہے تا گاہ کیا ۔ واپس کے کہ بالدہ کو صورت جال ہے تا گاہ کیا ۔

والدونے بیان کر بہر کہ بین ہوسکت ہے وہ آوی بی شکل میں کوئی فرشتہ دواور تیراافتان بین چا بتا ہوکہ تو میری اطاعت میں کس قدر عالم بہر المقان بین چا بتا ہوکہ وہ بین ہوسکت ہے کہ کارا کا آپ اللہ میں کا بہر کم کوفر و فت کرنے وہ بین انجاز کا آپ اوراس نے ایس کی کیا تو فرشتہ نے اس لا کے ہے کہ کہا تی الدوے کہ کارا وہ فی اوراس نے ایس کی کیا تو فرشتہ نے اس لا کے ہے کہ کہا تی والدوے کہ کارا وہ فی اوراس نے ایس کی کہ دورت ہوگئی ورقر و فت کرنے کا ارا وہ فی اوراس نے کہ کہا یہ کارا وہ فی اوراس کے برابر سونا دو ہیں مت دینا۔ چنا نیے فرشتہ مشورہ کی مطابق انہوں نے کا ہے کورو کے رکھا۔

خدا تق لی نے اپنے نفغل وکرم ہے اس اڑئے کی طاعت والدو کی مگافات کے لئے بعینہ اس گائے کے ذراع کرنے کو مقدر کر ویا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کوگائے ذراع کرنے کا حکم ہوا تو وہ ہرابراس کے اوساف کے بارے میں استفیار کرتے رہے۔ چنانچیان کے لئے جینہ وہی گائے معین ہوگئی۔

#### کائے کے رنگ میں اختلاف ہے

اس گائے کے دیک کے بارے بیل ماہ مرام کا اختا ف ہے۔ چنا نجد این عباس رضی القد عبی فرمات ہیں کداس گائے کا رنگ گہرا زرد تھا اور بقول تق دوڑاس کا رنگ صاف تھا اور هفرت حسن بھری نے قول کے مطابق اس کا رنگ زرا سیاس کی کی لیکن قول اول ہی اس کے ہے۔ کیونکے قرآن کریم ہیں اس کی تعریف کی استعمال نہیں جوتا۔ بہذا ہے۔ کیونکے قرآن کریم ہیں اس کی تعریف ہیں 'صلفو اے قدفع ''( تیز زرا) واقع ہوا ہے اور سواد نے تی کا استعمال نہیں جوتا۔ بہذا ''سواد فاقع'' نہیں کہا جاتا' بلکد صفرا فاقع کہ جاتا ہے اور سود کے ساتھ مبالفہ کے لئے جا کہ مستعمل ہے۔ چنا نج کہتے ہیں'' اسود حالک'' بخت ترین سیاداور مرخ کے ساتھ مبالفہ کے لئے'' قان 'مستعمل ہے جیسے'' انھر قان '( بہت ' ہرا سرخ ) اور مبز جس مبالفہ کے لئے ناضر بولا جاتا ہے۔ جیسے 'انحضو فاصر '' 'را ہے ان کو تھم یہ یقی ہولا جاتا ہے۔ جیسے 'انبیض یقق '' (نہایت شید)۔
جب ان لوگوں نے گائے کو ذرح کر ہی قائند تھائی نے ان کو تھم دیا کہ اس فد بودگائے کا دہ جز جو مقتول کے بدن ہر ماریں۔
گائے کا وہ جز جو مقتول کے بدن ہیں مارا گیا تھ بھاء کا اختلاف ہے کہ وہ حصد کیا تھا۔ چنا نچاہی تا ہو اور جمہور مفسرین کا قول ہے کہ وہ فی جو نفسر وق ہے۔ (غصر وف زم بدی کو کہتے ہیں جیسے کا نا اور ناک وغیرہ) مجاہدا ور سعید بن جہر کی رائے ہیں جو وہ میں کر زبان ماری گئی کیونکہ زبان میں آرتکلم ہے۔
یہ کہ وہ وہ کی جز تھی کیونکہ سب سے پہلے ای کی تخلیق ہوتی ہے اور ضی کہتے ہیں کے زبان ماری گئی کی کو نکہ ہے۔
مقر صاور کہلی کی رائے ہے کہ وائی ران ماری گئی اور پیش کا قول ہے کہ کوئی میس تھا۔ چنا نچے جب انہوں نے اس فہ بود کر ساور کہلی کی رائے ہوئی سے کہ اور نکم خداوندی کی تھی اور پیش کا قول ہے کہ کوئی میس کہ اس کی گرون کی رئیس خون سے پھول گئے کا گوشت اس مقتول کی گئیس خون سے کہ بود کی میں اس کی گرون کی رئیس خون سے بھول رہی کا اور زبی ہے کہ وہ ہوگر کر گیا۔ البال کا قاتل میراث ہے جو وہ ہوگر کر گیا۔ البال کا قاتل میراث ہے گئیں جو میں جا تھی کہ اس کی کرون کی رئیس خون سے می وہ ہوگر کی اس کے ایک کوئی ہوگر کی اور کی میں اس کے اور کی کر گئی کی کہ بود کی کر بھی کہ کر میں کہ کر کر کر ہوگر کی کہ بود کوئی ہوگر کر کر ہے۔ البال کا قاتل میراث کا سی کا تو کر کی میں ہوا مقتول کا نام عامیل تھی۔

زخشری و فیرو نے بیان کیا ہے کہ مروی ہے کہ ٹی اسرائیل میں ایک نیک بوڑھا تھا اس کے پاس ایک بچھیا تھی وہ اس کو لےکر جنگل میں پہنچااور کہا کہ اے اللہ! ہیں اس کواپنے لڑکے کے بڑا ہوئے تک تیری تفاقت میں دیتا ہوں۔ چتا نچ لڑکا بڑا ہو گیا جواٹی والدہ کا نہا ہے ڈر ماں پر دار تھا اور وہ گائے بھی جوان ہوگئی۔ بیگائے نہا ہے خوبصورت اور فریقی ' فبذا نجی اسرائیل نے اس تیم اور اس کی ہ اس سے مودا کر کے اس کی کھال بحرسونے کے جدیمی اس کوفرید لیا جبکہ اس زمانہ میں گائے کی قیمت صرف تین ویتارتھی۔ زخشری و نیم وقت کھا ہے کہ بنی اسرائیل جالیس سال تک اس گائے کی تلاش میں سرگر دان دہے۔

#### حفرت عمر بن العزيز كا كورنزكو خط

ا یک بار حسزت عمر بن عبدالعزیز رحمته الله علیه نے اپنے ایک گورز کولکھا کہ جب بیں جھے کوئٹم دوں کے فلاں کوایک بکرمی عطا کر دوتو تم پوچھو گے کہ ضان یا معز؟ اور اگر بیس میابی بیان کر دول تو تم سوال کرو گے کہ نریا مادہ؟ اور اگر بیس میابھی بتا دوں گا تو تم پوچھو گے کہ کالی بجری دول یا سفید؟ البندا جب بیس کی چیز کا تھم دول تو اس بیس مراجعت مت کیا کرد۔

ایک دومرے خیفہ کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے گورز کونکھا کہ نفال توم کے پاس جا کران کے ورختوں کو کاٹ دو۔ اور ان کے مکا نات کومنہ دم کر دوئتو گورٹر نے لکھا کہ درخت اور مکانات میں ہے کون کی کاروائی پہلے کروں؟ خلیفہ نے جواب میں لکھا کہ اگر میں تم کو لکھ دول کہ درختوں سے کام کا آغاز کروتو تم پوچھو کے کہ س قتم کے درختوں ہے آ ناز کرول۔

### ا كرمقول كا قاتل معلوم ندبو؟

اگرکس جگہ کوئی مقتول پڑا ہوا پا یا جا ہے اور قاتل کا پہتے ہیں سے۔ اور کسی تحقق پراوٹ ہو ( اوٹ ان قر ائن کو کہتے ہیں جس ہے مری کی صدافت معلوم ہو سکے۔ جیسے چند لوگ کس مکان یا جنگل ہیں جمع ہوں اور ایک مقتول کو چیور کر عبی کدہ ہوجائے قر گمان غالب بہی ہوگا کہ قاتل اس جماعت کا کوئی فرو ہے یا کوئی مقتول کی مقتول کا دشمن ہوتہ بھی گمان کہ قاتل اس جماعت کا کوئی فرو ہے یا کوئی مقتول کا دشمن ہوتہ بھی گمان غالب بہی ہوگا کہ قاتل ہی الل محلہ یا اہل قرید ہیں اور ولی ان پر دموی کرو ہے قو مدی علیہ کے خلاف مدی علیہ ہے چاس متمیں کھل نی عب بھی ہوگا کہ قاتل ہے ہوئے گا۔ چراتم کھالینے کے بعد مدعا علیہ جا کہیں گی اور اگر اولیا و مقتول ایک ہے نیاوہ ہوں تو ان پچاس تسموں کو با ہم سب پر تقسیم کرویا جائے گا۔ چراتم کھالینے کے بعد مدعا علیہ کے ما قلہ ہے مقتول کی ویت وصول کی جائے گے۔ جد مدعا علیہ کے ما قلہ ہے مقتول کی ویت وصول کی جائے گے۔ جب کہ اس پر تیل خطا وکا وکوئی ہواور اگر دعوئی قبل عمر کا ہے قوہ وصرف قاتل کے ال ہے

دی جائے گی اور اکثر علاء کے نزویک اس صورت بیل قصاص نہیں ہے۔ البید حضرت عمر بن عبدالعزیز وجوب قصاص کے قائل ہیں۔ امام مالک اور ایام احمد علیما الرحمہ بھی اس کے قائل ہیں۔

اگر کسی پرالزام قبل کا کوئی قرید نه ہوتو اس صورت میں مدعا علیہ کی بات تھم کے ساتھ تسلیم کی جائے گی اور اس صورت میں کتنی تشمیس ہوں؟ اس میں دوقول میں ۔اول یہ کے دیگر تمام دعوؤں کی ماننداس صورت میں بھی ایک تھم ہوگی اور دوسرا قول میہ ہے کہ خون کے معاملہ کی شدت کے چیش نظر پچاس تھم کی جا تمیں گی۔

ام الوضیف و مستالند طیفر ماتے ہیں کہ اوٹ کا کوئی متبار نہیں ہے دون ہی ابتدا مدگی ہے تشمیس لی جا کہیں گی۔ بلکہ جب سی محلّہ یا کا کوئی متو آل پایا جائے گا تو امام وقت اس گا وک یا محلّہ ہے سلی افراد کا انتخاب کر کے انہیں ہم ولائے گا کہ نہ انہوں نے اس محفی کوئی مقتول پایا جائے گا تو امام وقت اس گا و جانے ہیں۔ اس ۔ بعداس محلّہ یا گاؤں ہے باشد ول ہے وصول کرےگا۔
وجود لوث کی صورت میں عدتی ہے ہم لینے کی دلیل میصدیت ہے سکوا مام شافعی نے مہل بن ابی جی محرف کیا ہے:۔
انہوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ہمل اور محبیعہ بن مسعود رہنی الدعنہ نجیر کے لئے چلے و بال پہنچ کر و و اپنی ضرورت کے مطابق علیم وہ و گئے۔ پس حضرت عبداللہ بن ہمل اور محبیعہ بن مسعود رہ اور مقتول کے بھائی حضرت عبدالرحمن اور محبیعہ بن مسعود ہی ہود ہو گئے۔ پس حضرت عبدالرحمن اور محبیعہ بن مسعود ہی ہود ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ ہم نے مطابق ملے و کہا کہ کہا ہے ہوئی ہود ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ ہم نے میں ہود ہو ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ ہم نے جانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہ ہم نے جانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو سے گئار کی تعمول کا سیا تشار کر لیں۔ پس نی کر یہ سلی انٹر ملید و کا ہے باکس ہود ہو گئا ہی تعمول کا سیا تشار کر لیں۔ پس نی کر یہ سلی انٹر ملید و کا ہی اس کی تو ہو تا گئا ہے کہا کہا ہم نے اپنی سے وائے گئا ہے کہا گئا ہی تعمول کا سیا تشار کر لیں۔ پس نی کر یہ سلی انٹر ملید و کا ہی اس کی تو ہو گئا ہی تھا ہوں گئا ہی تعمول کا سیا تشار کر لیں۔ پس نی کر یہ سلی انٹر ملید و کیا ہی ہود ہوئیا سیا تھا ہے گئا ہی تعمول کا سیا تھا ہو گئا ہی تعمول کا سیا تھا ہو گئا ہی تعمول کا سیا تھا ہو گئا ہو کہ تعمول کا سیا تھا ہو گئا ہی تعمول کا سیا تھا ہو گئا ہی تعمول کا سیا تھا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئی ہود ہو گئا ہ

علامہ بغویؒ نے معالم التز یل میں فر مایا ہے کہ اس صدیت میں اس اللہ با یں طور ہے کہ آپ نے مدعین سے تم لینے کی ابتدارہ فر مائی کے کہ بودوث ان کا مقدمہ مضبوط تھا۔ اس لئے کہ حضرت عبدالقد \* کا استجبر میں جوا تھا اور انصار اور بہود کے درمیان عداوت طاہر ہے۔ لہذا گمان غالب ہی تھا کہ یہود یوں نے لئے کہ حضرت عبدالقد \* کا استجبر میں جواتھ اس کی جانب قو کی ہو۔ عدم لوث ( یعنی قر ائن ندہونے ) کی صورت میں مدعا علیہ کا مقدمہ صفبوط ہوتا ہے اس لئے کہ اصل ان کا بری الذمہ ہوتا ہے۔ لہذا تم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا۔

### طبی خواص

بقول قزوی کی وسالہ کا خصیہ تکھا کر جلا کر پینے ہے شہوت میں تیزی اور کثر ہے جماع میں مدودیتا ہے اور نہایہ جمیب الاثر ہے۔
کوسانہ کا تضیب سکھا کر اچھی طرح ہیں کرا گر کوئی تحف ایک درہم کے بقدر پی لے تو ایسا بوڑھ جو جماع ہے قاصر ہوگیا ہو وہ بھی باکر ہ
لڑکی کے پر دوبکارت کوزائل کرسکت ہے اوراگراس کا قضیب تھس کرہم پرشت انف پر ڈال کراستعمال کیا جائے تو تو ہا ہیں بے مثال
اضافہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ گوسالہ کا خصیہ سکھا کھس کر پینے ہے تو ت باہ میں بے مثال اضافہ کرتا ہے اور کثر سے جماع کی
قدرت پیدا ہوتی ہے اور اس کا تعنیب جلا کر چیس کر پینے ہے دانتوں کا دروختم ہوجاتا ہے اور سنجیین کے ساتھ پینے ہے جگر بڑھنے میں
قائمہ وو بتا ہے۔ وراس کا تعنیب جلا کر چیس کر پینے ہے دانتوں کا دروختم ہوجاتا ہے اور سنجیین کے ساتھ پینے ہے جگر بڑھنے میں
قائمہ وو بتا ہے۔

تعيير

'' وسالہ کی تعبیر نریداوادہ ہےاورا کر بھن ہوا نیجز اخواب میں تھ' نے قو حضرت ایرائیٹر کے قصد کی روٹنی میں خوف سے مامون ہوئے کی ملامت ہے۔ اللہ تھی کی کا درش و ہے فسمہ السٹ ان حاتا ، معنحل حیثید اللی قوله لا تحف' (پیم دیرٹیس مگائی کرا یک تلاہوا پچمز الا کے اوران سے ول میں خوف رز دو ہوں۔ وول فر شنتے ) کہنے گے۔ از دومت )

غاتمه

عرب من بنوجل ایک مشہور قبیہ بند یہ قبید جل این جم کی جانب منسوب باس جل کا شارائتی لوگوں میں بوتا تھا۔ وہداس کی یہ کی کا اس نے چال ایک بہت بن گوڑ کا ایک تا میں ہوتا تھا۔ وہداس کی باس نے جواب دیا کے جس نے اس کا سام میں رکھ ہے۔ تو اس سے کہ کی کرتو رکا تام فی فیا اخدی عبد (اس کی ایک کی چوڑ دی گئی) رکھ دے اس نے جواب دیا میں نے اس کا نام اعور رکھ دیا۔ اس کے بار بیش عرب کے ایک شام نے ہوئے ذرگی کی کرکھ دے اس نے جواب دیا جانب کے اس نے اس کا نام اعور رکھ دیا۔ اس کے بار بیش عرب کے ایک شام نے ہوئے کہ بہت کے بار کے بنداء ایف کی اس اخدی اس من عبد لوگئی نے بار کے بنوج کی اس اس اخدی ہوئی میں عبد لا ترجمہ یہ جو اور اس کی ایک میں بنو عبد کی میں میں اس کی جواد اور میں اس کی جہالت ضرب المثل بن کی میں اس کی جہالت ضرب المثل بن کی سے۔

#### العجمجمة

(طالتوراؤش) لعجمعمة جوبری ناس کورے شل پڑھ ہے ۔ مات بُداری ورشات کالقطاء عُجُمْخمات خشفا تحت الشّری ترجہ ناس نے داش کی ترکے نے ۔ ترجہ ناس نے داس گزاری گُر کرتے ہوئے جیس کدقطا ، جار گونگا ہوجائے ناش کی ترکے نے ۔

#### اه عجلان

"ام عجلان" جو بريخ كمام كماس عمرادايك حروف يرغدوب

### العجوز

"المعجوز" فركش،شر،كائ الله الجينا إماده الحيرل بجيو،كورا، بجورترك كموزي، كدهاورك كالمعجود" كباجاتاب-

## عَدَسْ

(گائے) عواد: ایک کہاوت ہے ایسانٹ عبراد" بھخل "(گائسرمدے بلاک بوگنی) اس کہاوت کی تفصیل ہے کدوو

گاہوں کی آپس میں لڑائی جوٹی تو دونوں نے کیک دوسری کوسینٹ سے مارا۔ پس دونوں بدک جو میش

## عِرَارِ"

(گائے)غواد ایک کباوت ہے تماء عبر الاسٹ خلو "(گائے سرمہ سے بلاک ہوگی) اس کباہ ت کا پی مظربہ ہے کہ دو کا بول نے آئی میں ایک دوسر کے سینٹ سے مارا تو دونوں نور امر کئیں۔

## ٱلْعَرَبُدُ

(سانپ)السعسرللله ایک مانپ جوس ف پیزکارمارتا ہے موذی نیس ہوتاء ع بدے معنی برختی کے تے بیں اہل عوب کا قول ''رجل معوید''(برخش فخص)ای سے وخوذ ہے۔اس کا ذکر سانپ کے تحت گذر چکاہے۔

## العربض والعرباض

"العربض والعرباض "ابن ميده في كي بكراس عمرادمضوط سيندوالي كاكركب باتا ب-

## الغرس

(شیرنی) الفومل سی جمع اعراس آتی ہے۔ مالک بن خولید ختائی نے یہ شعر کہا ہے۔ لَیْٹُ هُوْلِیُو مدل علد حلیسته بالوَ فُمنین لله اُجُو" و اعراس" زجمہ ۔ شیر متحرک بوار تیا میدان میں جس وقت کے شیرنی اس کے سامنے آئی۔

### العريقصة

"العويقصة"اس سے مرادساہ يٹرے کی طرح کا ايک لمب کيڑا ہے۔

## العريقطة والعريقطان

"العويقطة والعريقطان"اس عمرادا يك الماكيراب.

#### العسا

"العسا"ان ہے مراد بادونڈی ہے۔ تحقیق اس کا تذکر وباب الجیم میں لفظ" الجراد" کے تحت گزر چکاہے۔

### العساعس

"العساس"ان عمراد بميزياب تحقيق ال كاتفيل مذكره بابدال مي كزرجاب-

## العشبار

( بھیڑ سے اور بھو کے مشترک ہے )العنسار بھیٹر سے اور بھو کے مشترک بچول کو کہتے ہیں۔ مادہ کیلئے عشبار فہ اور جمع کے لئے عسابرا تاہے۔

## اَلْعَشْرَ اءُ

العشواء: وساه کی عاملہ او نئی کو کہتے ہیں۔ جب او نئی دس وہ کی تا بھن ہو جاتی ہے تو اس کو ننا ض کہنا بند کر وہے ہیں اور بیائے تک وہ صراء بی کہلاتی ہے۔ ولا دت کے بعد بھی اس او نئی کو عشرا وہی کہا جاتا ہے۔ دو کے لئے ''عشرا دان ' اور جن کے لئے''عشار ' اور اور عشار کے وزن پر آتی ہے۔ ہے۔ کلام عمر ب بیس ''عشراء'' اور'' نفساء' کے ملاو و فعلا و کے وزن پر کوئی بھی ایسالفظ نہیں آتا جس کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے۔ عشرا وکی جمع عشار اور نفسا وکی جمع '' نفاع ' آتی ہے۔

قائدہ۔ ﷺ ابوعبد للدین تعمان نے "السمستغشین بعجبہ الافام" فائی کتاب شل لکھ ہے کیکڑی کے اس ستون کے رونے کی صدیت " جس کی فیک لگا کر آپ سلی ابقد طیدہ سلم خطبہ دیا کرتے ہے "متواتر ہے صحابہ کرام راضی القدعنہ کی میٹر تقدا داور جم غفیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ جن میں حضرت جاہر بن عبداللہ اور ابن عمر "مجمی شامل جی اور ان دونوں بی کی سند سے امام بخاری علیہ الرحمند نے اپنی کتاب جی اس کے دوایت کیا ہے۔ اس کے داوی حضرت انس بن مالک عبداللہ ابن عبداللہ بن مالعدی اوسعید خدری ابر بیدہ ام سمرہ مطلب بن الی ووا عدر منی القد عنبم بھی جی جی ۔ اس کے داوی حضرت انس بن مالک عبداللہ بن الی وواعد رضی القد عنبم بھی جی ہیں۔ حضرت جاہر "نے اپنی حدیث جی کہا ہے ۔

"وه لکزی بچوں کی مانند جلانے لگے۔ چنانچا ب نے اس کو چمنالیا"۔

مطرت جاير کي ي مديث من ب اد

" بم نے اس کنزی کے ستون کی آواز کی ہے جیسے کردی ماہ کی کا بھن اونٹی کے رونے کی آواز آتی ہے"۔

حضرت ابن عمر رمنی الله عند کی روایت ہے: ۔

" جب منبر تیار ہو گئے تو آپ اس پر خطب دینے گئے۔ پس وہ لکڑی کا ستون رونے لگا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر وست مبارک کھیرا''۔

لعض روایات میں ہے:۔

"اس ذات کی شم جس کے قبضہ میری جان ہے اگر جس اس کو تسلی شدد بتا تو یہ قیامت تک رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی مفارقت مے غم جس اس طرح روتا رہتا"۔

حضرت حسن " جب اس روایت و قل فر مات و رو کرکبر کرتے تھے اے خدا کے بندو! کنزی رسول القصلی القد طبیہ وسلم کی محبت میں

روتی ہے طاما نکہتم لوگ اس کے زیادہ مستحق ہو کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق دل میں موجز ن ہو۔ صالح شافعی نے اس بارے جمل پیشعر کہا ہے۔

وَحَنَّ إِلَيْهِ الْجَدَعُ شُوْقًا وَرِقَّةً وَرَجَعَ صَوْتًا كَالْعَضَارِ مُوَدُّدًا ترجمہ۔۔ اور لکڑی کاستون فرطِ شوق اور رقت قلبی کی وجہ ہے روئے لگا اور آ واز کو اس طرح علق سے تھما تھما کر نکا لیّا تھا جس طرح عشار نکالتی ہے۔

فَبَادَرَهُ صَمَّا فَنَمَوُ لِوقَنهِ لِكُلِّ الْهُوئِ مِنْ دَهُوهِ مَتعودًا ترجمہ:۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھے اور اس وقت کوئٹیمت مجھا اور آ دمی و نیامین اپنی عادات بی پر چلنا ہے۔ آپ کے فراق میں لکڑی کے ستون کا رونا اور پھروں کا سلام کرنا ہے آپ کے خصوصی مجمزے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور فی کویے مجمزے نہیں دیۓ گئے۔

اَلُعُصَارِي

"الْعُضادِی" (عین کے شمہ اور میاد کے تھے کے ساتھ اس کے بعد دااور آخریں یا ، ہے) اس سے مراونڈی کی اک قتم ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔

شرعي تقم

اس کا کھانا طال ہے۔ ابوعاصم عبادی نے دکایت بیان کی ہے کہ طاہر زیادی نے کہا کہ ہم'' العصاری'' کوترام بیجھتے تھے اور ہم اس کی حرمت کافتو کی دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہورے پاس الاستاذ ابوائحن ماسر جسی تشریف لائے۔ پس انہوں نے قرمایا کہ''عصاری'' طلال ہے۔ پس ہم جنگل میں اس کے شکار کے لئے نکلے تو ہم نے اہل عرب سے اس کے متعلق پوچھ تو انہوں نے کہا یہ مبارک ٹڈی ہے۔ پس ہم نے اہل عرب کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔

### العصفور

(إلى المعصفور: بيلفظ عين كرخمه كرس ته ب ابن رشيق ني كرب المغير انب و الشذوذ " من عمفور (يفتح العين) معمنوره كما عام المعرب على المعرب المعرب

كَعَصفُوْرة في كَفِّ طِفُلِ يَسُوْمَهَا جِياض" الردى والطَفُل يَلْهُو ويَلْعُبُ ترجمہ:۔ جیسا کہ چڑیا کا بچکی بچے کے ہاتھ میں ہواور چڑی پرتو موت کی الوارلنگ رہی ہوگر بچاس کو اپنا کھونا بنائے ہوئے ہو۔ اس کی کنیت ایوالصعوا ایو محرز ایومواتم اور ایولیع قوب آتی ہیں۔

عصفوركي وجدتنميه

حزونے بیان کیا ہے کہ چڑیا کو عفوراس لئے کہتے ہیں کہ اس نے تافر مانی کی اور بھا مستنی ۔ البذاعصی اور فرکو ملا کرعمفور بنالیا سیا

نے ابہت زیادہ جنتی کرتا ہے چنانچے جنتی دفعہ ایک گھنٹہ جس سوبار بھی جنتی کرلیتا ہے ای لئے اس کی تعربہت کم ہوتی ہےاور بیازیادہ سے زیادہ ایک سال زندہ رہتا ہے۔ بچر یا کے بچوں میں اُڑ نے کا حوصد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچے جب بھی اس کے والدین اس کواڑ نے کا اشارہ کرتے میں وہ فوراً اڑتے گئتے ہیں۔

چنوں کی ایک تنم وہ ہے جس کو' معنصورالثوک' جنی خاردار چن کہتے جیں۔ بیزیاد وہر انگور وفیرہ کی باڑھ پر رہتی ہے۔ تکہم ارسطو
کا قول ہے کہ اس چنیا اور گدھے جس معداوت ہوتی ہے۔ اگر مدھے کی پشت پر زخم ہوتو یہ چنیا اس کے زخم کواپنے کا نئے ہے کریدتی ہے
اور جب گدھے کا داؤ (موقع) گٹ ہے تو گدھا اس کے کا نئے کور گز کرتو ژو بتا ہے اور چنیا کو مار ڈالن ہے۔ بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ جب
گدھا ہو لنا ہے تو اس چنیا کے انتر ہے اور بسیا ہے گو نسلے ہے گرج تے جیں۔ اس وجہ سے یہ چنی جب گدھے کو دیکھتی ہے تو اس کے مرکے اور پر باز نے آئی ہے اور ایک تنم حسون ہے۔ دیگر اقسام جی ہے کہ کا اور ایک تنم حسون ہے۔ دیگر اقسام جی ہے کہ کا گئرہ ہو دیکا اور کہ کے گا آئندہ وابواب میں ہوگا۔

مذکرہ ہو دیکا اور کہ کے گا آئندہ وابواب میں ہوگا۔

این اکجوزی نے استاب الدو کی ما بھی تعصاب کے کفف نے ایک چڑیا پڑھیل سے خد مارا مگروہ چڑیا کوندلگا اور نشانہ خطا ہوگی۔ ایک دوسرافخص جود ہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ بولا واہ واہ ایسن کرشکاری کو خصہ آیا اور کہنے لگا کرتو میرانداق از اتا ہے۔اس مخف نے جواب دیا کہ جس نے تیرانداق نبیں اڑیا بلکہ جس نے چڑیا کو آخرین کہا کہ خوب اللہ نے اس کی جان بچادی۔

### الوب جمال كاحسن سلوك جريا \_

حضرت جنید فر ماتے ہیں کے جھے کو تھر بن وہب نے اپنے بعض دفقاء کا صال سن یا کہ ایک مرتبہ دوا یوب جمال کے ساتھ جج کرنے گئے۔ جب جم صحرا میں داخل ہوئے اور چند منزل طے کر پچکے توایک چن یا کود یکھا کہ دوہ جارے سروں پر گھوم رہی ہے۔ ایوب نے سراٹھا سر دیکھا تو کہتے گئے۔ جب جم صحرا میں داخل ہوئے اور کھانے گئے۔ بہ ان کھا تھے گئے کہ یہاں بھی چیچے نہ چھوڑا۔ پھر انہوں نے روٹی کا ایک گلزائل کرا پٹی شیلی پر رکھا۔ چڑی بھی اور کھانے گئی۔ پھر انہوں نے روٹی کا ایک گلزائل کرا پٹی شیلی پر رکھا۔ چڑی بھی اور کھانے گئی۔ پھر انہوں نے چلوٹ پانی لے کراس کو پلایا۔ جب دوپانی پی چکی تو اس سے کہا اڑ جا۔ چنا نچہ دواڑگئی۔ اسکے دن وہ پھر آئی۔ آپ نے اس کو ایک قصر معلوم ہے۔ اس طرح کھل یا اور چلایا۔ الغرض وہ چڑیا آخر سفر تک روزائدای طرح آئی رہی تو ایوب جمال نے کہا کہ کیا تم کواس چڑیا کا قصر معلوم ہے۔

راوی کہتے ہیں کے شن نے اس کا جواب نمی میں دیا۔ آپ نے فر میا کہ یہ چڑیار وزمیر کے ہم میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کو تعلایا پلایا کرتا تھا۔ اب جب میں سفر میں چلاتو یہ بھی میرے ساتھ ہولی۔

#### حضرت سليمان عليدالسلام اوراك جزا

ایک چڑیا کے اردگرو چکر گار ہاتھ ۔ معنزت سیمان نے ہمرائیوں سے کہا کہ معنوم ت سیمان عبیدا ساد مکا ٹر رایک چڑے کے پاس سے ہوا ہو ایک چڑیا کے اردگرو چکر گار ہاتھ ۔ معنزت سیمان نے ہمرائیوں سے کہا کہ معنوم ت بید چڑا کیا کہ رہا ہے جہم ہیوں نے عرض کیا کہ یہ بی اللہ! آپ بی فرما کی ۔ آپ نے فرمایو کی کہیواں چڑیا کو شاہ کی کا پیغام د بدر ہائے کرتو بھو ہے گاح کر لے اور پھر تو وشش کے جس کل جس چاہے گی تھو کو بسادوں گا۔ پھرآپ نے فرمایو کی اس چراپ نے فرمایو ہے کہ مشتر کے شاہ ت کی احتمال جس کے جس کل جس جائے گی تھو کو بسادوں گا۔ پھرآپ نے فرمایو کی جس کے معنوم ہے کہ مشتر کے شاہ دی تے ہوا ہے اکثر جمون ہولئے کے گھونسد رکھنے کی جگری ہے جو ب اول رہا ہے۔ اس کی وجہ بید ہے کہ شاہ بی تے ہوا ہے اکثر جمون ہولئے کے عادی ہوتے جس ۔

#### عديث بيل ذكرنه

امام مسلم في حضرت ما تشريض القد عنها كي روايت نقل كي بيك

'' هفرت ما نشر " نے انسارے ایک بچیلی وفات ہر (جس کے ماں بوپ مسلم تھے ) فر مایا کے بیتو جنت کی چڑیوں میں ہے ایک چڑیا ہے تو آنخصور صلی القد عدیدو تلم نے بیان کر فر مایا کہ ما شد " معاملہ اس کے سواجی جو سکتا ہے۔ لند تھ ٹی نے ایک مخلوق جنت کے ہے پیدا کی۔ درانحالیکہ دوابھی پیدائبیں ہوئے اورا ہے تی ایک مخلوق دوڑ رخ کے لئے بیدا کی اوروہ بھی انھی پیدائبیں ہوئے' کہ

ا بن قانع نے شرید بن سویڈ نقنی کے طاابت زندگی میں پیاروا بیت نقل کی ہے ۔ '' نبی کریم صلی الشدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو فنص بے غرض دمقصد کسی چڑیا کو ہلاک کر دے گا تو چڑیا قیامت میں چیچ کرانند تعالیٰ ہے کہے گی تیرے بندے نے جھے مارڈ الا اور میرے مار نے کوئی مقصد نہتھا''۔

<sup>،</sup> والسفيس المنو او البعله فريسه باليمان المعقدمة ( ورجوال الدن الساوران كي وروت بيان شران كاس تهوي قال كي اولادكوام ال كرا ته ملاوي كي ك

ایک دوسری صدیث شن مذکور ہے:۔

"اصحاب صفد میں سے ایک صح فی میر ہوں تو ان کی والد و نے کہ تھے مبارک ہوڈ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے تو نے حضور صلی القد عدیہ وسلم کے پاس جمرت کی اور القد کے راست میں شہید ہو گیا۔ حضور اکر مسلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ تھے کیا معلوم؟ شاید سے الا یعنی مختلو کرتا ہو وراس چیز کوئع کرتا ہو جواس کے لئے نقص ان وہ نہیں ہے''۔

میستی نے شعب الا بمان میں مالک بن وینار سے قبل کیا ہے:۔

''فرویتے ہیں کداس زمانے کے قرام کی مثال اس فخص جیسی ہے جس نے ایک جال گاڑا' پس ایک چڑیا آئی تواہیے جال جس ہیں ہے گیا۔ چڑیا نے اس سے کہا کیا بات ہے کہ جس بھی وہ کی جس چھپا ہوا و کچے دہی ہوں۔ اس نے جواب ویا کہ تواضع کی وجہ سے پھر چڑیا نے اس سے کہا کہ کس وجہ سے تیمری کم جھک گئی۔ اس نے جواب ویا کہ طول عبوت کی وجہ سے تیمری کم جھک گئی۔ اس نے جواب ویا کہ طول عبوت کی وجہ سے جڑیا نے بع جھا کہ تیمر سے مشہل بے واند کیس میں ہوئی تو اس نے اس دانہ کو کھا لیا۔ پھر وہ جال اس کی ہون ہوا سے اس کا گلا گھٹ گیا۔ جڑیا نے کہا کر بندوں کا گلا اس طرح گھٹ جاتا ہے۔ جس طرح تیم اتو پھراس زمانہ جس میں ہوئی قراب نے باتا ہے۔ جس طرح تیم اتو پھراس زمانہ جس میں ہوئی قربیس ہے'' یا نے کہا کہ بندوں کا گلا اس طرح گھٹ جاتا ہے۔ جس طرح تیم اتو پھراس زمانہ جس میں کہا گھٹ گیا۔ بندوں کا گلا اس طرح گھٹ جاتا ہے۔ جس طرح تیم اتو پھراس زمانہ جس کوئی قبر نہیں ہے'' یا

القمان كاين بيث كولفيحت

سیٹی کی''شعب الا یمان' بی جس حضرت حسن سے منقول ہے کہ حضرت بھمان نے اپنے ہیئے ہے کہا۔ اسے بیارے ہیے! میں نے چٹان او ہےاور ہر بھاری چیز کوا نصایالیکن جس نے پڑوی سے زیاد و تقل کسی چیز کوئیس پایااور جس نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں' کاذا کمہ چکولیا لیکن نظر و تنگھرتی ہے تکنے کوئی چیز نہیں پائی۔ اسے بیٹے! جابل فخص کو ہرگز اپنا قاصداور نمائندومت بنااورا گرنمائندگی کے لئے کوئی قابل اور تنظم دھنے میں بیاقت کو فودا بنا قاصد بین جا۔

جیے ! جبوٹ سے خود کو تخفوظ ملکے کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی ما نفونہا مت مرغوب ہے ۔ تموڑا ساجموٹ بھی انسان کوجلا و بتا ہے۔ اس جنے اجنازوں میں شرکت کیا کراور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پر بیز کر کیونکہ جنازوں کی شرکت تجھے آخرت کی یادولائے گی۔ اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کوجنم دے گی۔ آسودہ شکم ہوتے ہوئے دوبارہ شکم سیر ہوکرمت کھا کیونکہ اس صورت میں کوں کو ڈال دیتا کھانے سے بہتر ہے۔ جنے شاتنا شیریں نہ بن کہ وگ تجھے نگل جائیں اورا تناکثر داندہوکہ تھوک دیا جائے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جل نے حضرت حسن کے بعض چموٹوں میں دیکھا ہے کہ حضرت لقمان نے اپ بیٹے ہے کہا۔ بینے واضح رہے کہ تیج ہے دربار میں یا تو تھے ہے مجت کرنے والا آئے گا یا تھے ہے ڈرنے والا ۔ پس جو خا نف ہاں کو قریب بٹی اور اس کے چرے پرنظرر کھوا دراس کے چیچے ہے اشارہ ہے خو دکو ہی اور جو تھے جا سے والا ہاں سے خلوص دل اور دندہ بیٹ فی ہے ل اور اس کے سوال سے پہلے اس پرنوازش کراس لئے کہ اگر تو اس کوسوال کا موقع و ہے گا تو وہ تھے سے اپ چیزے کی معمومیت کی وجہ تھے ہے دو گنا مال صفح کرے گا۔ چنا نچراس کے معمومیت کی وجہ تھے ہے دو گنا مال حاصل کرے گا۔ چنا نچراس کے معمومیت کی وجہ تھے ہے دو گنا مال

ترجمه ... جب و في بغير سوال كي جميع عط كروي تو وفي في ويدويا ورجمات المجلى ليار

ہے ! قریب بعید سب کے لئے اپنا حلم وسیج کر دے اور اپنی جہالت کوروک لے کریم ے ادر کئیم سے رشتہ داروں سے صلتہ رخی کر تا کہ وولوگ تیرے بھائی بن جا کیں اور جب تو ان سے جدا ہویا وہ تھھ سے جدا ہوں تو ندان کی عیب جوئی کر اور شدوہ تیری عیب جوئی کریں

2

الممان کی اس نے جے ( سین ویری کی) وہ واقعہ یا وہ کیے جیرے شنے نے سیاتھ کے شاہ اسکندر نے بلاومشرق کے ایک بادش ہ کی ایک قط کے برے میں اسکندرکوشک ہوگی تو اسکندر کوشک ہوگی تو اسکندر کوشک ہوگی تو اسکندر کوشک ہوگی تو اسکندر کے ایک نے اس ہے کہا تیرا ناس ہو باوشاہ ہوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا ' گر اس وقت جب ان کے داز افث وہ جو جا تیم تو جبرے پاس ایک بھی اور واضح خط لا یا گرا کہ حرف نے اس خط کو تا تعمل بن ویا ہے ؟ کیا ہے ترف مشکوک ہے یہ یافظ ایقینا باوشاہ می کا رقم کردہ ہے ۔ قاصد نے جو اب دیا کہ بین طور پر باوشاہ کا رقم کردہ خو اسکندر نے گر رکو تھم ویا کہ اس خط کے مضمون کو دوسر کا غذ پر ترف بح ف کھی کردہ سرے قاصد کے ذریعہ باوشاہ کے یاس وائیں بھیج ویا جا نے اور اس کے سامنے پڑھ کراس کا ترجمہ کیا جائے۔

چانچہ جب وہ خط شاہ مشرق کے حضور میں پڑھا گیا تو اس نے اس لفظ کو غلط قرار دیا اور مترجم ہے کہا کہ اس کو کات دیا
جائے۔ چانچہ وہ لفظ خط ہے کاٹ دیا گیا اورا سکندر کو کھا کہ میں نے خط ہے اس حصد کو حذف کر دیا جو میرا کام نہیں تھا۔ اس لئے کہ آپ
کے قاصد کی زبان کا شخے کو تھے کوئی اختیا رئیس تھا۔ چنانچہ جب قاصد اسکندر کے پاس یہ خط لے کر آیا تو اس نے پہلے والے قاصد کو طلب
کر کے اس سے وریا فت کیا کہ تو نے کس وجہ سے ریکھا پی طرف سے تکھا جو دو باد شاہوں کے درمیان فساد کا سب بن سکناتھا؟ تو اس
قاصد نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جس باش و کے پاس آپ نے جھے بھیج تھا اس کی ایک کو تا ہی کے سب جس نے ایسا کیا تھا۔
اسکندر نے اس سے کہا کہ جس مجھتا ہوں کہ جو بھی ٹو نے کی وہ اپنے مغاد کے لئے کی ہماری خیر خواجی کے لئے بیس چنانچے جب تیری
امیدد پوری نہ ہوگی تو تو نے معزز اور بلندم رتبہ نفوس کے درمیان اس کو جدلہ کے طور پر استعال کیا۔ اس کے بعد اسکندر نے اس کی زبان
گدی سے تھنجوادی۔

یجیٰ بن خالد بن بر مک کا تول ہے کہ لوگوں کی عقل کا انداز ہ تین چیز ول ہے ہوتا ہے۔ ہدیئہ قاصداور خط۔ ابوالا سودروکلی نے ایک فض کو ریشعر کہتے ہوئے سنا<sub>۔</sub>

> ادا اَرْسَلُت فِنَى اَمْرِ مُوْسِلاً فَارْسِلُ حَكِيْماً ولاَ نُوْصه ترجمہ۔ جب تُوكس شرورت كے لئے كوئى تمائندويا قاصد بھيج تو فلكوند تحض كوبسج اوراس كوكوئى وصيت مت كر۔

ابوا ما مود نے کہا کہ اس کہتے والے نے خط کہ کیا میٹما کندہ عالم الغیب ہے دواس کے مقصد کو کیے سمجھے گا۔ اس نے یول کیول نبیس

والدوك بددعا كالتيجه

حافظ ابولیم کی کتاب 'اکتلیہ' ایس امامندین العابدین کے حالات کے تحت فدگور ہے کہ ابولان ویمانی فرماتے ہیں کہ یس حضرت میں' میں حسین کی خدمت میں موجود تھا کہ یکا بید بہت ساری چڑیاں ان کے قریب اڑتے اور چلانے کئیس تو حضرت میں بین حسین نے جھے۔ ج چھا ابولائز واقع کو معلوم ہے کہ یہ چڑیاں کیا کہدرہی ہیں جمیل نے جواب ویا کہنیں ہتو آپ نے فرمایا کہ بیا ہے رب کی تنہج و تقدیمی بیان کردی ہیں اور اس سے رزق طلب کردی ہیں۔

### حضرت موي اورخضرعليه السلام كاوا قعه

شرط کی مکل خلاف درزی حضرت موئ مدیہ اسلام ہے نسیا تا سرزہ ہوئی۔ چمرہ نول کشتی ہے از کر جے یہ پس دیکھا کہا کیا لاکا پچول کے ساتھ تھیل کوہ میں مصرہ ف ہے ۔ حصرت ڈسٹر نے اس بچہ کا سراہ پرت پکڑ برا لگ برہ یا۔ حضرت موی '' تَعبر اکر کہنے گئے کہ آپ نے ایک بے گزناہ جان کو مارڈ الداوروہ چھی کی میں کے بنیائیٹ آپ نے بیاریزی ہے جو حرات کی۔

حفرت نفر معیا اسلام نے میں کہ جس کے پہنے ہی کہ تھا گیا ہے جسے میں شاہ و سے گا۔ این میدین قرب ہے ہیں کہ پہنے کے مقابلہ جس معالم بالدی ہوئے اور مو کہ ہے۔ پہر وہ توں حضرات آئے ہے بہاں تک کے ایک گاؤں وانوں ہے گزر ہوا تو ان حضرات نے ان گاؤں وانوں ہے کہ انگار کر ویا۔ ای گاؤں وانوں نے ان گام ہم بی کرنے ہے انگار کر ویا۔ ای گاؤں وانوں نے ان کی مہم بی کرنے ہے انگار کر ویا۔ ای گاؤں میں جسے جسے ان گاؤں وانوں نے ان کی مہم بی کر بیار ہے کہ تو ہے ہے ان گاؤں وانوں نے ان کی مہم بی کر بیار ہوا تو ان گاؤں وانوں ہے ان گاؤں وانوں سے میدھ کر ویا۔ موگ نے کہا کہ میں جسے جسے ان کوایک و بیار نظر آئی جو گر نے گئے۔ حضرت خضرت خطر نے اس کو ہاتھ کی اور زوا می اور زوا میں کا میں اند مدید وسلم نے ارش و فر مایا کے امتد میر سے براہ ، آپ کوان چیز وال کی حقیقت بھلانے و بیاں تک کے خود انتراق کی ان رموز والم ارکو بیان فریاد ہے۔

#### اس واقعه مل کون ہے؟

حضرت سعید بن جیررضی القدعند ہے مروی ہے فرمات جیں کہ جمل نے حضرت ابن میں رضی القدخیما ہے عرض کیا کہ فوفا بکا ٹی آبت ہے کہ اس واقعہ بیلی جس موی کا آذکرہ ہے یہ بی اسرائیل کے بغیبر حضرت موی عدیدالسلام نیس تھے بلکہ موی ٹا می کو کی اور خفس تھا۔ بیس و معفرت ابن عماس رضی القد تھ می عنجمانے فرمایا کہ دووزشن خداجھوٹ کہتا ہے۔ جھے ہے معفرت نی بن کعب رضی القد عند نے بیان کیا ہے۔ یہ بَدرَر پوری حدیث بیان کی جس میں معفرت نعشر اور معفرت موی کی کا تعمل واقعہ تھا اور فرمایا کہا تیں جڑیا کہ شتی کے زنار سے بیمنی اور پھر اس نے سمندر میں تعویک ماری تو حضرت خصر نے فر مایا کدا ہے توی آپ کے اور میرے علم نے علم خداوندی میں سے اتنا کم کیا ہے کہ جتنا اس چڑیائے اس سمندر سے یانی کم کیا۔

علی وفر اتے ہیں کہ یہاں تقص (کی) کا جو فظ بیان ہوا ہے وہ یہاں اپنے فل ہری معنی پرمحمول نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لئے اس لفظ کا استعمال کیا گیاہے ور شاموی اور ذھنر کا علم علم خداوندی کی نسبت سے اس سے بھی کم ہے۔

شرع علم

اس کا کھانا ملال ہے۔

حضرت عبدالله ابن عمرضي الله عنما مع منقول م

'' نبی کریم صلی اللہ معید وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو کو فی شخص بھی چرنے ایا اس ہے بھی چھوٹے کسی جانو رکو تا تل کے مارے گاتو اس سے ضروراللہ تق کی اس کے متعلق سوال فر مائیں گے۔ سی ہرائم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے'' آپ نے ادشاد فر مایا۔ اس کا حق میں ہے کہ اس کو ذریح کھایا جائے اور اس کا سرکاٹ کرنہ چھینکا جائے''۔ (رواوالشمائی) حاکم نے خامد سے انہوں نے مطرت ابوعبیدہ بین الجمراح سے نقل کیا ہے کہ:۔

''ابوعبید ورمنی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نبی کر بیم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ انسان کا دل چڑیا کی ہ نند ہے دن ہیں سات مرجبہ بدلتا ہے''۔

مسیح قول کے مطابق ج یا کو پکڑ کر پھر آزاد کرنا سیح نہیں ہا اور بعض کے زدیک جائز ہاں لئے کہ حافظ ابوقیم نے حضرت اوالدرداء نے آل کیا ہے کہ دو بچول سے چزیوں کوخرید کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ابن صداح فرماتے ہیں کہ اختلاف ان چزیوں کے متعلق ہے جو بذر بعید شکار قبضہ بٹ آئی ہوں ۔ سو اور رہا ہ کے معاملہ میں چزیوں کی جملہ انواع واقسام ایک جنس شار کی جا کیں گی۔ اسی طرح نظر کی جملہ اقسام جنس کی جملہ اقسام جنس کی جملہ اقسام جنس واحد مائی جا کیں گی۔ مرغ کی بھی جملہ اقسام جنس واحد مائی جا کیں گی۔ مرغ کی بھی جملہ اقسام جنس واحد مائی جا کیں گی۔ مرازس مرغالی اور مرخاب بھی میں یہ ویلی دوایک جنس ہیں۔

مانوس جانوروں کوآ زاد چھوڑ ناز ماننہ جا بلیت کے سوائب کے مشابہ ہونے کے باعث قطعانا جائز اور باطل ہے۔ جیسا کہ مید کے باب میں گزر دیکا۔

شیخ ابوا تحاق شیرازی نے اپنی کتاب'' عیون السائل' میں نکھا ہے کہ چڑیوں کی بیٹ نجس غیر معنو عنہ ہے اور مشہوراس ہارے میں یہ ہے کہ اس میں بھی ای نوعیت کا اختلاف ہے جیسا ما کول اللحم جو نوروں کے چیشاب کے بارے میں اختلاف ہے۔

ضرب الامثال

تعب نے پیاشعار کے ہیں۔

ان یسمعوا ریبةً طَادوا بِهَافَرْحًا مِنِّی وَمَا سَمِعُواْ مِنْ صَالِحِ دَفَوا ترجر: اگرمیری کوئی بات بری شخت بی تواے دنیاش پھیلا دیتے بی ٹوش ہوکرلیکن میری اچھی بات کو بجائے پھیلائے کے وَن کر دیتے بیں۔

مِثْلُ الْعَصَافِيرِ احلامًا ومِقْدِرَةً لَوْ يُوزُنُونَ بِرِقِ الِّرِيْشِ مَاوُّذِنُواْ مَنْ اللَّهِ مَاوُّذِنُواْ مَنْ اللَّهِ مَاوُّذِنُواْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

پڑیوں کا گوشت گرم ختک اور مرنی کے گوشت ہے زیادہ تخت ہوتا ہے۔ پڑیا کا سب سے عمدہ گوشت موہم سرمایل پڑ فی دار ہوتا ہے۔اس کا گوشت تن اور قوت بوہ ش اضافیہ کرتا ہے۔ رطوبت والے اصحاب کے لئے اس کا گوشت مصر ہے۔ نیکن روفن با دام ہےاس کی معزت ختم ہوجاتی ہے پوڑھوں اور سر دھزائ والوں کو موہم سرمایس موافق آتا ہے۔ پڑیا کا گوشت خلاصفراوی پیدا کرتا ہے۔ محتار بن عبدون کا کہتا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھانا بہتر ہے کو تکہ اگر اس کی معمولی سی بھی ہڈی پیٹ یس چلی جائے تو اس سے بہا اور آنت پٹس چر فی پیدا ہوجاتی ہے۔

اگر چڑیا کے بچوں کا اغروں اور بیاز کے ساتھ طاکر تیارکر کے استعمال کیا جائے تو قوت یاہ بھی زیر دست اضافی ہوتا ہے۔ چہا کے گوشت کا شور بہ طبیعت کوصاف کرتا ہے۔ اس کا گوشت کتل ہوتا ہے۔ خصوصاً جبکہ نہایت کرور چڑیا کا ہو۔ سب سے زیادہ نقصان وہ گوشت اس چڑیا کا ہوتا ہے جو کسی کھر بھی رہاور چ لی وار ہوجائے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ چڑیا کا مغز عرق سنداب (ایک بد بودار درخت جس کے ہے مقر نما ہوتے ہیں) اور قدر سے شہد بھی طاکر نہاد مند ہینے سے بواہیر کے دردوں کے لئے تاضع ہے۔ چڑیوں کی بیٹ کو لعاب دئی (لعاب انسان) ہی طاکر کے بھنسیوں پر مگایا جائے تو بھنمیاں بالکل فتم ہوجا تیں گی۔ بہتر مجرب ہے۔

اگر چڑیا کا مغزشیرن کے ہمراہ چھلا کرشراب کے عادی فض کو پادیا جائے تو اس کوشراب نے نفرت ہو جائے گی۔ یہ می نہایت جمرب ہے۔ عصفورا شوک (خاردار چڑیا) اگرنمک مل کر بھون کر کھائی جائے تو مثا شاور گر دے کی پھری کوریزہ ریزہ کر جا قول ہے کہ اگر چڑیا کو ڈی کر کے اس کا خون مسور کے بیس پر ٹیکا لیا جائے اور پھراس کی کولیاں بنا کر خٹک کر لی جا تیس تو ان کا استعمال قوت باہ بیس اضاف اور بیجان پیدا کرتا ہے اور اگر اس میں سے ایک کولی کو زیون کے تیل میں ملا کر اصلیل کی مالش کر کی جائے تو صفو تاسل ٹہا ہے بخت اور مضوط ہوجا تا ہے۔

### كامياب ترين تخدجات

امام شافع علیہ الرحمة رمائے ہیں کہ چار چیزیں توت جماع میں اضافہ کرتی ہیں۔ چیزیں کا گوشت۔ اطریفل اکبر۔ بادام اور پہتہ اور چار چیزیں بدن اور چار چیزیں بدن اور چار چیزیں بدن اور چار چیزیں بدن کو بیٹ مائی جی کہ بین اور چار چیزیں بدن کو مظبوط بنا وی چین ہیں۔ گوشت کا کھا تا۔ خوشبوسو کھنا۔ کثر ت سے نہا تا (جماع اور محبت کے بعد نہیں بلکہ بلا ضرورت) اور کمان کا لباس کو مظبوط بنا وی چین ہیں۔ گوشت کا کھا تا۔ خوشبوسو کھنا۔ کثر ت سے نہا تا (جماع اور محبت کے بعد نہیں بلکہ بلا ضرورت) اور کمان کا لباس کی بنا۔ چار چیزیں بدن کو لاغراور بیار بنا دیتی ہیں۔ کثر ت بھاع۔ نہار مند کثر ت سے پی چینا ترش چیز وں کا کثر ت سے استعمال کر نا اور افکار وہموم۔

فائدہ : جو محف کثرت جماع کو وطیرہ اور شعار بنالے اس کے بدن بیل خارش قوت بیل ضعف اور بینائی کر ورہو جاتی ہے اوراب افخض جماع کی حقیق لذت ہے محروم ہو جاتا ہے اوراس پر جلدی پر حایا آجاتا ہے۔ جو مخص پیشا ہیا یا خانہ کورو کیا ہے اور بوقعی تقاضا ان ہے فرا خت حاصل نہیں کرتا اس کا مثانہ کر ورجد سخت اور پیشا ہے میں جلن وسوزش کی بیاری ہو جاتا ہے اور مثانہ بیل پیتری جو مخص ہمیشدا ہے پیشا ہے برتھو کے کی عادت ڈال لے وہ کمر کے ورد سے محفوظ رہے گا۔ قروی نے اس بات کو تا کر کے کلماہے کہ بار با اس نے کو آز مایا کیا ہے اور ہر بار فائدہ ہوا ہے۔

تعير

بعد میں ابن میرین سے بوچھا گیا کہ آپ نے یہ تعبیر کیے اخذ کی تو ابن میرین نے فرمایا کہ چڑیا خواب میں بیج بولتی ہے اوراس کے چواعدا وہیں۔اور چڑیا کے تول 'لا أب جب لُ لَکُ اَنْ فِسَا تَصَلَّنِی '' سے میں نے یہ مجما کہ یہ شخص اس ماں کو حاصل کرتا ہے جس کا یہ مستی تبیر ہے۔

ا کے فضی جعفر صادق رضی اللہ عشہ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ جس نے خواب جس ویکھا ہے کہ میرے ہاتھ جس ایک چڑیا ہے۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ بھنے دی ویتار حاصل ہوں کے۔ووقتی یعبیرین کر چلا کیا تو اس کونو ویتار حاصل ہوئے۔اس نے واپس آکر حضرت جعفر سے بیان کیا۔ حضرت جعفر نے اس سے کہا کہ اپنا خواب دوبار و بیان کر۔اس فتص نے بیان کیا کہ میرے ہاتھ جس ایک چڑیا ہے جس نے اس کو پلیٹ کردیکھا تو اس کے دم میں ہے۔ حضرت جعفر نے فر مایا کہ اگراس کے دم ہوئی تو پورے دی ویتار حاصل ہوتے۔ والٹداعلم۔ العضل

"العضل"اس عراوز جوباب محقق اس كاتفيل ذكر" الجرذ" كتحت باب الجم ش كزر جكاب

العرفوط

"العوفوط"اس مرادا يك قتم كاكثراب ح سكى خوراك مانب أي-

العريقطة

"العريفطة" ياكم كالمباكراب يومري كايك قول بـ

العضمجة

"العضمجة"اس عرادلومرى ب يختن"العلب" كتحت"باب الماه "من اس كالتعمل ذكر كرر دكا ب-

آلُعَضرفُوط

(رجيكل)العضوفوط:اس كالفغيرا عُضيُرُف عميريف آنى بجياك جومرى في بال كا-

چیکل کا ایک نیک کارنامه

این عطید نے آیت کریمہ افسان بانا و شکونی بڑ ڈاؤ سلا مَا عَلَی اِبْوَاهِیمَ '' کُتفیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ واقعرت ایرا تیم کی آگ کے لئے لکڑیاں جع کر کے لار ہا تھا اور گرگٹ و نچر آگ کو دہ کانے کے پھوٹکس مارر ہے تھے اور خطاف مینڈک اور چھکل اینے اپنے مندمیں پانی مجر کر لار ہے تھے تا کہ اس آگ کو بچھایا جائے۔ لہذا اللہ تو تی نے خطاف اور چھکل کو اپنی تھا طبت میں لے لیا اور کھی گرگٹ اور تچھ کی کو اپنی تھا طبت میں لے لیا اور کو کے گرگٹ اور تچھ کی مصیبت و تکلیف مسلط کر دی۔

ونع بخارك لئة أيكمل

علامہ دمیری قرباتے ہیں کہ جھے بعض مشائے ہے معلوم ہوا کہ فُلْنَا با نَارُ کُونِنی بَرُدُ ا وْمَلاَمَا سَلامَا مَلامَا ' کے ثین تعوید لکھ کر دوازاندا کی تعوید نہار منہ جب بخارا کے تب پلایا جائے۔ان شاہ اللہ تعالی جیسا بھی بخار ہوگافتم ہوجائے گا۔ یہ کس نہا ہت ججیب الاثر اور مجرب ہے۔

عَطّارٌ

قزو بی نے "کاب الا شکال ش کھما ہے کہ عظار سیب ش اور کھو تھے میں رہنے والا ایک کیڑا ہے جو بلادِ ہند میں رہے ہوئے پائی میں اور بالل کی سرز مین میں پایا جاتا ہے۔ یہ جمیب حم کا جانور ہوتا ہے۔ اس کا سر، منہ، دوآ کھواور دوکان ہوتے ہیں۔ اس کا کھر صدفی ہوتا ہے۔ جب یہ کیڑا اپنے گھر میں داقل ہوجا تا ہے تو دیکھنے دالا یہ بھتا ہے کہ بیسیپ ہادر جب یہ بابرنگل کر چاتا ہے تو اپنے گھر کو بھی ساتھ ساتھ تھیدے کر چاتا ہے۔ جب گرمیوں کے موسم میں زمین فشک ہوجاتی ہے تو اس کوجن کیا جاتا ہے اس میں سے عطرجیسی فوشبو آتی

> ہے۔ طبی خواص

مرگ كمريش كواس كى دهونى دينا مفيد ب-اس كى را كددانتول كوسفيدا در چكدار بناتى ب-اگرا گ ب بطي موت بدن ك حصد براس كور كدديا جائدي بهال تك كديد خنك بوجائد وائد ومند ب-

## العطاط

"الْعَطَّاط" (عين كِنْتِ كِمَاتِهِ) الى عمرادشير ب-الكافل كمعنف في خطبة المجاج كي تغيير هل اللَّعَطَّاط" (عين ك كضرك ماته القل كيا ب- بعض الل عم في عين كِنْتِي كِماتِي لَيا جادركها ب كداس عمرادا يك معروف يرنده ب-

# آلُعَطُرَ فُ

"الْعَطُون "اس عمراد انعي" مانب ب حقق اس كالذكره باب المهرة من لفظ "الافعي" كِتَحَتَّكُ رَجِكا ب-

## العِظَاءَ ةُ

( گرگٹ سے بڑاا کیے کیڑا ) البعطاء فہ اس کی جمع عظاءاورعظایا آتی ہیں۔عظ وہ اورعظایۃ دونوں مستعمل ہیں۔عبدالرخمن ابن عوف رضی النّہ عند کا قول ہے۔ ع

"كَمَثَلِ الهِرِيَلْتَمِسُ الْعَظَايَا" (اس لمى كاندجوعطايا كامتلاقى )

از ہری کا قول ہے کہ مظاملۃ ایک بھنے جسم کا کیڑا ہے جو دوڑ کر چانا ہے اور چیکل کے مشابہ ہوتا ہے مگر اس سے خواہمورت ہوتا ہے کسی کواذیت نہیں ویتا۔ اس کا نام محمدۃ الارض اور ہم ہے۔ اس کی متعد داقسام ہیں۔ مثلاً سفید مرخ 'زرداور مبز۔ اس کے بید متفرق رنگ اس کے مثر تاریک کا نام محمدۃ الارض اور ہم ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض ریتلی زہین جس بعض پائی کے قریب اور بعض کھاس کے متفرق رنگ اس کے متف انسانوں سے مانوس ہوجاتے ہیں۔ بیکیڑا جا رہا ہ کتا ہے کہ کہ کہ ماری کا گرویدہ وہ وہ ہے اور دھوپ میں روکراس کے بدن میں تختی آجاتی ہے۔

ابل عرب كے خرافات

کتے ہیں کہ جب جانوروں کوز برتقیم ہور ہاتھا تو اس وقت عظادۃ کوقید کردیا گیاتھا چنانچہ جب زبر ختم ہو گیااور ہرجیوان نے مقدور بحراپنا حصہ حاصل کرلیا گرعظاءۃ کوز ہر کا پچو بھی حصہ نیس طا۔ای لئے اس میں زہر نیس ہوتا۔اس کی فطرت یہ ہے کہ پچھ دور تیز دوڑتی ہے اور پچر تفہر جاتی ہے۔ کتے ہیں کہ اس کے اس اندازے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ زہر سے محرومی کی یاداورافسوں کی وجہ سے بیا ایسا کرتی ہے۔معریل بیرکیڑ احمیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

شرى حكم

اس كا كمانا رام بي حيل كعنوان عياب السين بل كردچكا-

طبي خواص

اگر مرداس کا دامنا ہاتھ اور بایاں ہاؤں کپڑے میں لپیٹ کراپے اوپر الکالے تو جب تک جا ہے تورت ہے ہم بستری کرسکتا ہے۔ جس کی کو پراناچوتھیا بخارا تا ہوو و نہ کورہ اعتصاء کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر بند میں الکالے اس کا بخار ٹمتم ہوجائے گا۔اگراس کا ول کسی خورت کے بدن پر الٹکادیا جائے تو ہیہ جب تک بدن پررہے کا والا دے نہیں ہو کتی اورا گرگائے کے تھی میں تل کرسانپ کی ڈسی ہوئی جگہ پر ملا جائے تو ڈبر ٹمتم ہوجائے گا اور شفاء حاصل ہوگی۔

اگراس کوکسی پیالے میں ڈال کراور پیالے کوروغن زینون ہے بھر کر دھوپ میں رکھ دیا جائے یہاں تک کے روغن اس میں جذب ہو جائے تو جب اس روغن کواس میں سے ٹیجے ڑا جائے گا تو وہ ٹیجے ڑا امواروغن زہر قاتل ہوگا۔

تعبير

اس کی تعبیر اوراخل ف اسرارے۔

### العفريت (جن. ديو)

قر آن کریم میں عفریت کا ذکراور تخت بلقیس کا قصہ

الله تعالى كارثاد ب: ﴿ فَمَالَ عِفْرِيْتَ " مِّنَ الْجِجِّنِ أَفَا الِيكَ بَهِ. (جُوَلَ شِ سِهَ الْكِيَّوَى أَكُما كَمِمَا سِهِ ما شركره ول كا (التحل: آيت ٣٩)

ابورجاءعطاردیاورعینی تُقفی نے اس کو عَفُرِیة پڑھا ہےاوربعض نے عَفوْ پڑھا ہے۔ تخت بِلَقِس لانے والےاس عفریت کا کیا نام تمااس میں اختلاف ہے۔ چٹانچہ وہب نے اس کا نام کوڈا بتایا ہے ادر بعض نے اس کا نام ذکوان بتایا ہے۔اور دھرت این عہاس قرماتے ہیں کہاس کا نام صحر جنی تھا۔

تعزت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو کیوں اور کس مقعدے منگوایا تھا اس میں بھی مغسرین کا اختار ف ہے۔ چنا نچے آل دواور دیگر مغسرین کی دائے ہے کہ جب ہدنے آگر اس تخت کے اوصاف خوبیاں اور عظمت کو بیان کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ پہند آگیا اور آپ نے بلتیس اور اس کی توم کے مشرف یا مطام ہونے سے آبل ہی اس پر قبعنہ کرنے کا خیال کیا۔ کوئکہ بلتیس اور اس کی توم کے اسلام لانے کے بعد شرعاً حضرت سلیمان اس کے مالک نہیں بن سکتے تھے۔

این زید کا قول میہ بے کہ حضرت سلیمان کا (تخت منگوانے کا) منشاء یہ تفا کہ بلقیس کے سامنے اللہ تعدی کی عطا کروہ قدرت وسلطنت کا مظاہرہ ہو تکے۔سب سے بہتریات میں ہے۔

تخت بلقيس كى سافت

منقول ہے کہ بلقیس کا تخت سونے اور چائدی کا بنا ہوا تھااوراس میں یا قوت اور دیگر جواہرات بڑے ہوئے تھے اور یہ تخت سمات

متعفل کمروں بھی بندتھا۔ تقابی کی ''السکشف و البیان' بھی تکھا ہے کہ تخت بلتیس بھاری اور خوبصورت تھااوراس کا اگلا حصہ ہونے کا اور پچھلا حصہ چا ندگی کا تھا۔ اگلے جعے بی سرخ یا تنبہ اور مبز زمر داور پچھلے حصہ بی تخلف تم کے دیگ برنگ موتی اور جواہرات ہزے ہوئے تئے۔ اس تخت بی چار پائے تئے۔ ایک پاریسرخ یا توت کا دوسرا زرد یا قوت کا تقااور ایک پاریسرز زیر جد کا اور دوسرا سفید موتوں کا تقااوراس کے تئے تاب سے بھیلاکل تھا اس بی سات کرے تھے اور ساتوں کمرے متعالی تھا اس بی سات کرے تھے اور ساتوں کمرے متعالی تھے۔ بلتیس کے مطابق ریخت سب سے آخر والے کمروش رکھا گیا تھا۔

تخت بلقيس كالمول وعرض ادر بلندي

بقول معزت ابن عباس " میتخت تمیں گز لسباتمیں گڑ چوڑا اورتمیں گڑ او نچا تھا اور مقاتل کے قول کے مطابق بیراس ہاتھ لمبا 'اس ہاتھ چوڑا تھا اورا کی قول کے مطابق اس کا طول اس ہاتھ اور عرض جالیس ہاتھ اور بلندی تمیں ہاتھ تھی۔

حضرت اہن عبال گا کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان نہایت رعب اور و بدہ کے مالک تھے۔ کسی شخص میں آپ کو نخاطب کرنے اور سلسلہ کلام شروع کرنے کی جرائت دیمی این نوری سلسلہ کلام شروع نفر مائیں۔ ایک ون آپ نے فواب میں این نزدیک ایک اسلہ کلام شروع کرنے ہے ہے ہو کہ کر آپ نے ہوتھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تخت بلقیس ہے۔ آپ نے منح کو اہل ور بار کو خاطب کر کے فرمایا کرتم میں سے کون شخص بلقیس کے تخت کو میرے پاس لاسکتا ہے؟ قبل اس کے کہ بلقیس اور اس کی قوم مطبح ہوکر میرے پاس آئیں۔ ماضرین میں سے ایک و ہو تخت آپ کے پاس پاس آئیں۔ ماضرین میں سے ایک و ہو تخت آپ کے پاس آئیں۔ کے اس مجلس سے انسخ سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس آئیں۔ کے اس مجلس سے انسخ سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس آئیں۔ کے اس مجلس سے انسخ سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس آئیں۔ گا۔

حضرت سلیمان کی عادت شریفی کی آپ سی سے ظہر تک لوگوں کے معاملات سننے کے لئے دربار لگایا کرتے تھے۔ بعداز اں اس عفریت نے کہا کہ میرے اندراتی طاقت ہے کہ اس تخت کو اس مدت عمل آپ کی خدمت عمل حاضر کر دول۔ ساتھ دی یہ بھی کہ اعین بھی جول اوراس تخت علی چوری اور خیانت جیسا کوئی تعرف نہیں کروں گا۔ اس کے بعدا کید ومرافخص جس کو کتاب (تورات) کا علم تھا بدلا کہ اس سے مہلے کہ آپ کی نگاواس کی طرف لوٹے عمل اس کو آپ کی خدمت عمل حاضر کردوں گا۔

بید و مراجخص کون تھا؟اس کے بار سے میں علا مد بغوی اور اکثر علا و کا خیال ہے کہ بیآ صف این برخیا تھا اور بیصد بی تھا اور اس کو اسم اعظم معلوم تھا۔اسم اعظم کے وسیلہ سے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔

نگاولوٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے ہیں اختلاف ہے۔ سعید ابن جبیر قراتے ہیں کے نگا واٹ کے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو منع منتہائے نظر پر جوا دی نظر آئے اس کے آپ تک ویجے ہے لی تخت حاضر کر دیا جائے گا۔ قادہ نے اس کے معنی یہ لئے ہیں کہ نگاہ گھو نے سے پہلے دو مخص آپ کے پاس آجائے۔ مجاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تک نگاہ تھی کہ تغیر جائے۔ وہب نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ اپن نگاہ پھیلا کیں۔ آپ کی نگاہ تھیلنے بھی نہ یائے گی کہ ہی تخت کو لا کر حاضر کردوں گا۔

الَّذِي عَنْدَهُ عَلْمِ"الْكِتَابِ كَي بحث

تصد حفرت الميمان على المعندة علم " من الكف " وهي جس فخص كي جانب علم منسوب بوه اسطوم تفاور بقول بعض حفرت جريل اوربعض كرمطابق ميد حفرت الميمان كي بارك على بركيف بني اسرائيل كراسطوم نا في عالم في جس كوالله تعالى في من من المرائيل كراسكي الموات الميمان كي فدمت في معرفت بي والمرائيل كراسكي جانب اوفي آب كي فدمت

می حاضر کردوں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تو لے آؤ۔ان عالم صاحب نے کہا کہ آپ ہی جیں اور ہی کے جگر گوشہ جیں اور الله تعالیٰ کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی مقرب نہیں۔اس لئے اگر آپ امتد تعالیٰ سے دعا فرمائیں اور اس کو طلب کریں تو وہ تخت آپ کی خدمت میں آجائے گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کرتمہاری بات سمجے ہے۔

إسماعظم

كُتِ بِي كراسطوم كواسم اعظم عطاكيا كيا تحااوراتهول في اسم اعظم كوسيلت دعافر ما في تحى -اسم عظم بيد: يَساخيلي قيا قيَّوْمُ بَااللَهُمَا وَ إِلَهُ كُلِّ ضَيء إِلَهَا وَاحدًا لا إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ ما اور بقول بعض وه اسم اعظم بيد، يَاذَالْ جَلالِ وَالْإِنْحُوامَ.

حفرت سلیمان علیه السلام کے پاس تخت بلقیس کس طرح بہنجا

کلی کا بیان ہے زمین شق ہوگی اور تخت اس میں ساتھیا۔ بعد از ال اندر بی اندر چشد کی طرح بہتار ہا اور پھر حضرت سلیمان کے روبروز مین شق ہو کی اور تخت برآ یہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی الندعنها قرباتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا انہوں نے تخت کو اٹھا یا اور زمین کو اندر بی اندر چیرتے ہوئے لیے جلے اور پھر حضرت سیمان کے یاس روبرز مین شق ہو کی اور تخت برآ یہ ہوا۔

تخت کی دیئت تبدیل کرنے کا فشاہ

تخت کی دیئت تبدیل فرما کرآپ ملکہ کی ذہانت وفراست کوآ زبانا چاہے تجے اوراس کے انجاب میں ذیاوتی کرنامتھووتھا۔ مغمرین کی ایک بھا حت کی دائی بھا سے شادی فرمالیں اور پھراس کے ذریعیہ آپ کو جنات کے تمام حالات معلوم ہوجا کیں گیا کہ گئی ہے دارو بھی ایک جدیہ تنجی کا در پھر بھیس کے آگر کوئی لڑکا پھا ہو انتو وہ ہم پر حکم ان ہوگا اوراس طرح سلیمان اوراس کی اولا و کی حکم انی ہیشہ ہمارے سروں پر مسلط رہے گی۔ لہذا جنات نے آپ کے ماسے بھیس کی برائیاں بیان کرنی شروع کردیں۔ تاکہ اس کی جانب ہے آپ کا دل پھر جائے۔ چنا نجے جنات نے کہا کہ بھیس ایک بے میں اور اور ادان جورت ہے۔ اس بیس عقل و تیز نہیں۔ نیز یہ کہ اس کے بیر گھوڑے کے ہم کی مانند ہیں اور بھی یہ کہ کہ اس کے بیر گھوٹ سے کہ بیروں کے مشابہ ہیں اور اس کی پنڈلیوں پر کھر تھوا دیں بال ہیں۔ انہذا آپ نے تخت کی صورت بدل کراس کی عقل و فراست کا استحان اور شیشے کے جوش سے اس کی پنڈلیوں کی حالت دیکھی۔ تخت بایں طور پر تبدیل کی گئی کہ اس کے میں اضافہ اور کس محد میں اضافہ اور کس محد میں اضافہ اور کس کے حصورت بدل کراس کی تفریر میں ہوئے میں اضافہ اور کس محد میں اضافہ اور کس کہ میں کہ اس کے میں اضافہ کو کہ کا تو میں کے دوش سے اس کی پنڈلیوں کی حال میں میں جانب کراس کی تفریر میں ہوئے میں اضافہ اور کس کے میں اس کی بینڈلیوں کی حصورت بدل کراس کے کی حصورت میں اس اور کس کے میں اضافہ کے دوش سے اس کی پنڈلیوں کی حصورت بول کراس کے کی حصورت بول کراس کے کی حصورت کی تھوں کردیا گیا تھا۔ کس معمل کو میں کی خوال ہے۔

جب ملکہ بلقیس مسلمان ہوگی اور دعفرت سلیمان کی اطاعت قبول کر کے اپنی ڈات پر زیادتی کا اقر ارکیا تو حضرت سلیمان نے اس سے شادی کرنی اوراس کواس کی سلطنت پروایس میں بھیج ویا۔ حضرت سلیمان ہر ماہ بذریعہ بوااس سے ملاقات کے لئے اس کے پاس جایا کر تے تھے بلقیس کیطن سے حضرت سلیمان کے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ نے اس کا نام داد در کھا مگر بیاڑکا آپ کی حیات میں می اللہ کو بیارا ہوگیا تھا۔

در بارسلیمانی میں بلقیس کی ماضری

کتے ہیں کہ جب تخت بلقیس میں نقص واضافہ یعنی ہزجو ہرکی جگہ سرخ ادر سرخ جو ہرکی جگہ ہزجو ہر کرویا گیااور پھر بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا ہی تیراتخت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں ہے تو ایسا ہی۔ بعض لوگ کہتے میں کہاس نے تخت کو پیچان لیا تھا۔لیکن اس نے شبہ میں ڈالنے کے لئے صراحنا اس کا اقر ارٹیس کیا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے اس کوشیہ میں

ڈالنے کی کوشش کی تھی ۔ بدرائے مقاتل کی ہے۔

عمر مدکمتے ہیں کہ بنتیس نہایت وانا عورت تمی اس نے تخت کے اپنا ہونے کا صراحثا اقر ارتکذیب کے خوف ہے نہیں کیا تعااورا نکار کت چنی کی وجہ ہے نہیں کیا تھا بلکداس نے ابہا فالمستحاشہ ہو ''(ہاں ہے توابیاتی) کہا۔ چنا نچے تعریب سلیمان نے اس کی حکمت اور کمال عمل کو یر کھلیا کہ نہاس نے انکار کیا اور شاقر ار۔

بعض مغمرین کی دائے ہیے کہ تخت کا معالمہ اس پر مشتبہ ہوگیا تھا کیونکہ جب اس نے حضرت سلیمان کے پاس دوائل کا قصد کیا تھا
تو اپنی قوم کو بحجا کر کے کہا تھا کہ بخدار فیض صرف باد شہیں ہے اور جم میں اس کے مقابلہ کی سکت نہیں ہے۔ پھر بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس قاصد بھیجا کہ میں آپ کے پاس رہی ہوں اور میری قوم کے دؤ سا بھی میر ہے جمراہ آرہے ہیں تا کہ تمہار ہے معالمہ کی دیم بھال کریں اور جس دیں گی آپ نے دووت دی ہے اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد بلقیس نے اپنے تخت کو جو سونے چا تھری ہے بنا اور یا توت و جواجر سے مرضع تھا سات کر وں میں سمات تا وں میں بند کرا دیا اور اس کی حذا تلت کے لئے گھران مقرر کر دیئے۔ پھرا ہے تا کہ اور قائم مقام کو تھی دیا کہ اس تک دیکھی ہوگئے ہے۔ پھرا ہے تا کہ اور قائم

اس کے بعد یمن کے رو سامل سے بارہ ہزاررو ساکوہمراہ لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہوگئی۔ان بارہ ہزاررو ساک کے وقعہ اسلیمان کی خدمت میں پہتی تو اس سے بو چھا گیا کہ کیا ہی تیرا تخت ہے؟ چونکہ ملکہ اپنا تخت محفوظ متنام پر چھوڈ کرآئی تی اور مید بعینہ اس کا تخت تھا اس لئے اسے احتب ہو گیا اور اس نے کہدو یا گرا ہاں ہو ایسا ہی ' پھر بلقیس سے کہا گیا' اُڈٹ بلی المصور نے '' (اس کل میں واخل ہو جا) بعض کہتے ہیں کہ 'صرح'' سفید اور چکدار شیشہ کا کل تھا جو پائی سامعلوم ہوتا تھا اور بعض کا قول مید ہوئے کہ ''صرح'' سفید اور چکدار شیشہ کا کل تھا جو پائی سامعلوم ہوتا تھا اور بعت سے بحری جانور مشلا چھائی مینڈک وغیرہ اس جس ڈال دیئے تھے۔ چنا نچہ جب کوئی اس' صرح'' کو دیکی تو اس کو کثیر پائی سجمتا تھا۔اس' صرح'' کے دیمی مینڈک وغیرہ اس کی گئی ہو یا گیا تھا۔اس' صرح'' کے دیمیان مینڈک وغیرہ اس کی گئی گائی۔

کہتے ہیں کہ یہ اصرت مسلمان نے اس لئے بنوایا تھا تا کہ وہ بلقیس کی پنڈلیوں کو کھو لئے کی فر مائش کئے بغیر دکھے
عیں ۔ بعض کتے ہیں کراس ہے بلقیس کی ہم وفراست کا امتحان مقصودتی جسیا کہ بلقیس نے خدام اور خاو مات کے ذریع امتحان لیا تھا۔ پھر
جب معفرت سلیمان تخت پر بیٹے گئے اور بلقیس کو بلا کراس کل ہیں واخل ہونے کی دعوت دی تو بلقیس نے اس کو پائی ہے بھرا ہوا بمجما اور اس
نے اسمیں واخل ہونے کے لئے اپنے پنڈلیوں کھولدیں ۔ معفرت سلیمان نے ویکھا تو اس کی پنڈلیوں اور قدموں کو نہایت سین وجمیل پایا
گراس کی پنڈلیوں پر بال تے ۔ سیمان عبدالسلام نے ایک نظر دیکھ کراس نے نظر بٹالی اور فر مایا کہ ریوپائی نہیں ہے بلکہ شیشوں سے تیار
کردہ ایک کل ہے۔ بعداز اس آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور بلقیس پہلے ہی ''تخت' اور'' صرح مر ڈ' کا صال و کھے کرآپ کی نبوت
کی دل ہے قائل ہوں تکی تھی۔

لیمض مغمرین کہتے ہیں کہ جب بلقیس اس بلوری کل کے قریب پنجی اوراس کو پائی بھرا ہوا سمجھا تو اس کے دل جس سے بدگرائی پیدا ہوگئی کے حضرت سلیمان مجھے اس جس غرق کر کے ہلاک کرنا جا ہے ہیں۔ حالا فکہ جھے اگر قبل کرویتے تو میرے لئے آسانی ہوتی۔ "ایسسسی "ظلافٹ نفسسی" (جس نے اپنے نفس پرظلم کیا تھا) جس ظلم ہے ۔ بی بدگرانی مراد ہے۔

حمام اور بإؤ ڈر کی ابتداء

(۱) سيخين (۲) بيون (۳) غمدان-

بنتيس كانسب

بلقیس شراحیل کی لڑکی تھی جو پھر ب بن قحطان کی نسل ہے تھ۔ شراحیل بین کا ایک عظیم انشان بادشاہ تھ۔ اس کے فائدان میں چالیس بادشاہ ہوئے جن میں شراحیل آخری بادشاہ ہوا۔ بورے بین پر اس کی سلطنت تھی۔ یہ تابان عرب ہے کہا کرتا تھ کہ تم لوگ میرے کنوٹیس ہواس لئے اس نے اپنے اطراف کے کئی بھی بادشاہ کی لڑک ہے شاد کی کرنے سے انکار کر دیا تھا اورا یک جدیہ عورت ہے شادی کر لئے تھی جس کا نام ریحانہ ہنت سکس تھا۔ اس کے طن سے بلتیس بیدا ہوئی تھی۔ بلتیس کے طاوہ اس کے طن سے اور کوئی اولا و پریدا جبیں ہوئی۔ اس حدیث یہ ہے۔

إنْ أحد البوى ملقب كان جنيًا علقس كوالدين من ايك (والدياوالده) جني تفاني

بلتنيس كي حكومت كا آعاز

داخل ہوئی تواس نے اپنے خاوند کو آئی شراب پارٹی کہ وہ نشہ جس بدہوش ہوگی پھراس کے بحد بلتیس نے اپنے شوہر کا سرکاٹ لیااور دا تول رات اس کا سر لے کراپنے تل جس واپس آئی اور اس نے تھم ویا کہ سرکوئل کے دروازے پرانکا دیا جائے پس جب لوگوں نے یاوشاہ کا سر محل کے دروازے پراڈکا ہواد کیما تو انہیں معلوم ہوا کہ بلقیس کا باوشاہ سے نکاح ایک وجو کہ تھا پس لوگ بلقیس کے پاس جمع ہوئے اور اسے اپنی ملکہ شلیم کرلیا۔

غورت کی حکومت حدیث کی روشی میں

''جب بنی کریم صلی الندعد وسلم کو معدم ہوا کہ اہلِ فارس نے کسری کی لڑکی کواپنا تھر ان تسلیم کر لیا ہے تو آپ نے ارش وفر ما یا کہ جس تو م نے اپنے امور کی باگ ڈور عورت کے پر دکر دی وہ قوم بھی فلاح یا ب بیس ہوسکتی''۔ (بیحدیث بخاری شریف میں ہے)۔ تذشیب

حکماء کابیان ہے کہ جہام اورنور (چونا اور بال صفایاؤڈر) کے استعمال جی فوا کدو معنوات دونوں چیزیں جیں۔ جہام کے فوا کد میہ جیں کراس ہے بدن کے مسامات وسیح ہوجاتے ہیں جس سے فوسد بخارات خارج ہوجاتے ہیں ہوا تحلیل ہوجاتی ہے۔ طبیعت ہمینداور رطوبت سے محفوظ رہتی ہے۔ میل کچیل سے بدن صاف تقرار ہتا ہے۔ تروفتک خارش کو فتح کرتا ہے اور تھکن دور کرتا ہے بند کر فرم کرتا ہے۔ قوت باضمہ کو درست اور طاقتور بناتا ہے۔ بدن جس استعماد یہ میں استعماد یہ میں استعماد کے استعماد کے اور جمل اقسام کے بخار اور اور اور کو استعماد کے تافع ہے بشر طبیکہ طبیب حاذق اس کو تجویز کرے۔

حمام کے نقصا نات یہ ہیں:۔

اعضاء منعیفہ یں فضول مادہ آسانی سے سرایت کر جاتا ہے۔ بدن میں استرخاء پیدا کرتا ہے۔ بدن میں حرارت عزیزہ کم ہوج تی ہے۔اعضاء عصبیدادر توت یاہ میں ضعف پیدا کرتا ہے۔

حمام کے اوقات

ورزش کرنے کے بعداورغذا ہے تیل کیکن ڈھلے بدن اور صفراوی عزاج والے اس سے متنظی ہیں۔ زیادہ گری کے وقت شہام ہیں داخل ہوں اور شداس سے خارج ہوں۔ کپڑے اتا رنے کی جگہ تخبر تخبر کرجاتا چا چاہیے ہر ہند نہ جائے۔ بلکہ اپنا اور کوئی صاف اور بھاپ ویا ہوا کپڑا ڈال لیس۔ ایک رات اور ایک ون عورت کے پاس شہا میں سے معمد کرتا ہرا ہے کہ تکدالیا کرنے ہے استشقاء کی بیاری لائق ہوجاتی ہواتی ہے اور شیخ ما ہا تھے ہوتا ہے۔ کرم کھانے کے فور آبعد شخنڈ اپنی چینا چھانہیں ہے اور شیخ ما کھانے کے بعداور بند جماع کرنے کے بعداور بند جماع کرنے کے بعداور بند جماع کی مورت میں کہ تکہ صحت کے لئے مصر ہے۔ بڑھیا جمام وہ ہیں جوقد ہی ہوں اور پاک وصاف

توره

نورہ (بال صفایا وَوْریا چونا) گرم اور ختک ہوتا ہے۔امام غزائی " نے کتاب الاحیاء یم نقل کیا ہے کہ جمام سے پہلے اور واستعال کرنے سے جذام نبیں ہوتا۔ سر دیوں بھی دونوں یا وُل شنڈے یائی سے دھونا نقر س سے حفاظت کرتا ہے۔ جمام بھی موسم سر ما بھی کمڑے ہوکر چیٹا ب کرنا بہت کی بیار ایوں کے لئے دوا پینے سے زیادہ نافع ہے۔ جمام کی ویوار کے قریب بھول نگانا چھانیس ہے۔ مهام سے پہلے نورہ کے استعمال کا طریقہ ہیہ ہے کہ بدن پر پائی ڈالنے ہے جبل چونے کی ہائش کر سے اور پھر جم میں جے ۔ تورہ سے تبل جہم پر بھی کا استعمال کرنا مناسب ہے تا کہ چونا کی حرارت سے تفوظ رہے۔ اس کے بعد شعند سے پائی ہے اور بدن کوصاف کر ہے۔ اگر کو کی تخص بغیر تھی کے اوال عی نورہ کا استعمال کرنا جا ہے تا کہ جذام ہے تحفوظ رہے تو جا ہے کہ انگلی پر تعوث اسا نورہ نے کر اس کو سو تجھے اور یہ کے ''صلی اللہ علی سلیمان بن واؤڈ' اور بھی عبارت اپنی وائی ران پر کھی و سے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ نورہ لگانے ہے جبل اس کو پیدند آئے گا۔ پھر پہید یہ بو گا کہ نورہ لگائے۔ یہ عمل کس گرم کس کر ہے تا کہ پیدند آئے جس جندی ہو۔ اس کے بعد متدرجہ چیزوں کا استعمال کر ہے۔ (۱) عصر (اسم) (۲) تم خراور والے جا والے ان جیوں پیزوں کو آس سیب اور گلاب کے عرق جس ملا کر گوشہ ہے۔ پھر کس کی برتن جس اس کو گرم کیا جا ہے اور پھر شہد کے ہمراہ بدن پراس کی مائش کی جائے۔ اس ترکیب سے بدن صاف رہتا ہے اور تھیں بیار بول کا اڈالہ ہوجا تا ہے۔

صکیم قزویں "کا قول ہے کہ اگر نورہ میں ہڑتال اور انگور کی لکڑی کی را کھ ہلا کر بدن پر ملاجائے اور اس کے بعد جو کا آٹا اور ہا قلہ اور فر پوزہ کے بیچے ہیں گئیں گے۔ امام نخر الدین را ڈی کا خربوزہ کے بیچے ہیں ہے۔ امام نخر الدین را ڈی کا کہنا ہے کہ ہڑتال ہے بل چو تا استعمال کرنے ہے اکثر کلف پیدا ہوجاتا ہے۔ اس کا دفعیہ ہے ہوئے جاول اور عفصر کی ، کش ہوجاتا ہے۔ گرم مزاج والوں کے لئے اس کا طریقہ ہیے کہ اس کو جاول جو اور تخر ہوزہ کے باتی اور انڈوں میں ملا کر گوند ھا جائے اور مرد مزاج والوں کے لئے مرز نجوش اور نمام (ایک مشہور گھاس) کے عرق میں گوندھ کر استعمال کیا ج ئے۔ چوتا میں اگر ایک ورہم کے بھتر را بلو واور اور کئی فرارش ہے تھو فاریسے۔ و تا میں اگر ایک ورہم کے بھتر را بلو واور ایک مقدار میں تھال اور الحرط الیس تو زیادہ بہتر ہے تا کہ پھنسیوں اور خیک فارش ہے تھو فاریسے۔ وانٹدا علم ۔

76

"امام ما لك رحمة الله تعالى عليه في موطا من حضرت الوجريره رضى الله تعالى عندى بيعديث تقلى كي به :"فرمات جين كه في كريم صلى الله عليه وسلم في ارش دفر ما يا كدف معرائ بين بين في ايك عفريت الجن و و يكما كدوه جها و الشراك في شعله كوريع بلا و با بين عفري الله على الله على الله على الله الكريم في التحرير في الله يه بين الله الكريم و بين الله المناه التامات الله ي الا يُجاوِزُهُنْ بو" و لا فاجر" مِن هَوِ ما الله المناه الله المناه المناه الله المناه التامات الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه و مِنْ شَرّا مَا ذَرًا فِي الاَرْضِ وَمِنْ شَرّ مَا يَخُو جُهُ فِيهَا وَمِنْ فِينِ اللّهُ لِي اللهُ الله الله الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه و الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه و الله المناه الله المناه و الله المناه المناه الله المناه و الله المناه و الله المناه و المناه المناه و المناه و المناه المناه المناه و المناه المناه و ال

العفر

و مین کے سروکے ساتھ ) ابن اثر نے نہار میں لکھا ہے کہ اس سے مراد انجش بینی گھریلوجنگی گدھے کا بچہ ہے اس کی مؤنث کے لئے عفر قا کا لفظ مستعمل ہے۔

### الْعُقَاب

(عقاب) پیمشہور پرند ، بہاس کی جمع ''اعقب آئے ہے۔اس لئے کہ عقاب مونث ہے اور انعکل'' کا وزن جمع مؤنث کے سے مختص ہے جمعائل کی جمع اعتق اس فراع کی جمع ان سیار مقاب کی جمع کشرے عقابین آئی جی جیسا کہ شام کے اس قول میں فرکور ہے:۔۔

عُقَابِيْنَ يَوْمُ الْجَمْعِ تَعَلُّوْ وَتِد مُدَن عَقَابِ رَيْهِ بِالا موتين)

اس کی گنیت ابوالاتیم ابوالحباح ابواحسان به مرهراورابوالبیتم آتی ہیں۔ بادہ کے لئے ام الحوارام الشعورام طلبہ ام اوح اورام البیتم آتی ہیں۔ بادہ کے لئے ام الحوارام الشعورام طلبہ ام اوح اورام البیتم آتی ہیں۔ جابل عرب عقاب کو ' کا سر' کہتے ہیں ادراس کو رنگ کے اعتبارے اعدر سیمی کہا جاتا ہے۔ عقاب موثث لفظ ہے۔ بعض کی رائے سے کہزو مادہ دونوں پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نرومادہ کی تمیز اسم اشارہ سے ہوتی ہے۔

'' کائل' میں فدکور ہے کہ عقاب کوتمام پر تدوں کا سرداراورنسر ( گدھ) کواس کا کارگز ار مانا گیا ہے۔ ابن ظفر نے کہا ہے عقاب نہا ہت تیز بینائی کا ما مک ہوتا ہے۔ اس وجہ ہے ہوئے ہے۔ نہا ہے۔ چنائی کا ما مک ہوتا ہے۔ اس وجہ ہے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ '' آبست سے ہے۔ چنائی کا ما مک ہوتا ہے۔ اس وجہ ہیں۔ خسف ہو '' کہا جاتا ہے۔ خلیل کے مطابق لقو قاورلقو قرکے معنی سراج الطیر ان عقاب ہیں۔ اس کو '' عقام مغرب' بھی کہتے ہیں کیونکہ دو بہت دور ہے آتا ہے۔ لیکن اس ہے وہ عنقا مراد ہے جس کا بیان آگے آنے والا ہے۔ اس کو '' عقام مغرب' بھی کہتے ہیں کیونکہ دو بہت دور ہے آتا ہے۔ لیکن اس ہے دہ عنقا مراد ہے جس کا بیان آگے آنے والا ہے۔

مي مطلب الا العداء كول من فدكور عنقاه كالياحم بـ

نَعُمْ فَلَدُ تَنَاهِي فِي الْجَفَاء فَطَاوُلا وَعِنْدَ النَّنَاهِي يَفْصُو لَمُطَطَاوِل إِن عِنْدَ النَّنَاهِي يَفْصُو لَمُطَطَاوِل إِن عِنْدَ النَّنَاهِي يَفْصُو لَمُطَطَاوِل إِن عِنْدُ مِن البَّارِيَّ عَلَيْهِ اللهِ عَنْدُ البَّارِيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کتے ہیں کہ عقاب جنب آواز نکا آبا ہے تو یہ کہتا ہے ' فیسی النہ فید غین النہ بر داختہ '' (لوگوں ہے دور بے میں داحت ہے) عقاب کی دو تسمیں ہیں ایک کوعقاب اور دوسری کوزرع کتے ہیں عقاب مختلف رنگ کا سمتہ ہے ساہ خوقیہ (سیائی ماکسرح) سفید کرو۔ ان کی جائے رہائش بھی مختلف ہیں۔ بعض پہاڑوں میں بعض رجمتانوں میں بعض جمنوں میں اور بعض شہرول من رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقاب بہت نازک اندام ہوتا ہے ادراس کی اس نزاکت میں کوئی پر عمواس کا ہمسٹریں ہے۔

مورخ این خدکان نے محادانگا تب کے حالت کے آخریش لکھ ہے جیسا کہ لوک کیتے جی کہ عقاب ،العوم مادہ ہوتا ہے اور اس کا نرمیس ہوتا۔ جو نراس سے جنتی کرتا ہے دہ کوئی دوسرا جانور ہوتا ہے جو اس کا ہم جنس نین ہوتا۔ کہتے جی کہ نومزی عقاب کی مادہ سے جنگی کرتی ہے۔ بیامر مج ئب دوزگاریش ہے ہے۔ این عنین کے اس شعر سے جو اس نے ابن سیدہ کی جو جس کہا ہے اس بات کی تا ئید ہوتی

مَا آنَتَ إِلَّا كَالْمُقَابِ فَامُنُهُ مَعُرُوْفَة " وِلَهُ آبِ" مَجَهُوْلٌ يَرِي مِنْ الْمُعَابِ مِنْ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مقاب کی مادہ عموماً تین تین انڈے وہتی ہے اور تیس دن تک اس کو سی ہے۔ گر اس کے برخلاف دیگر مب شکاری پرندے دو
انڈے دیتے ہیں اور ہیں دن سیتے ہیں۔ جب عقاب کے بچنکل آتے ہیں تو ان ہی سے میسرے بچہ کو وہ دیتے گراد ہی ہے۔ کو نکد
تیسرے بچے کو پالناوہ گران محسوس کرتی ہے بیاس کی قلت مبرکی وجدسے ہے۔ جس بچہ کو عقاب مادہ گراد ہی ہے اس کوایک پرندہ جس کو عقاب مادہ گراد ہی ہے اس کوایک پرندہ جس کو اس مسلم ان کا سرالعظام' الریڈی مسکن ) کہتے ہیں پرورش کرتا ہے۔ اس پرندے کا پیرخاصہ ہے کہ وہ ہر پرندے کے گم گشتہ بچہ کو پال ہے۔

مقاب جب کی جانور کا شکار کرتا ہے تو فوراً تی اس کواپنے ٹھکانہ پرنہیں لے جاتا بلکہ جگہ جگہ لئے پھرتا ہے۔ عقاب نہا ہے۔ بلند مقامات کواپٹی نشست گاہ بنا تا ہے۔ جب بیٹر گوش کا شکار کرتا ہے تو اول چھوٹے فرگوش کواور پھر بڑے فرگوشوں کا شکار کرتا ہے۔ عقاب شکار کی پیموں شمس سے زیادہ حزارت والا اور تیز حرکت والا ہوتا ہے۔ بیٹشک حزات ہوتا ہے اوراس کے باز و ملکے ہوتے ہیں اوراس قدر تیز دوڑتا ہے کہا گرفتے کو عزاق میں ہے تو شام کو بمن میں۔

جب عقاب بھاری ہوجاتا ہے اور اڑنے پر قدرت نہیں رکھنا اور اندھا ہوجاتا ہے تو اس کے بچاپی کمر پر سوار کر کے جابجالئے پھرتے میں اور جب بلا ہ ہند میں ان کوکو کی صاف پانی کا چشر دکھائی و جائے تو اس میں فوط و سے کراس کو دھوپ میں بٹھادیتے ہیں۔ جب سورج کی شعامیں اس کے بدن میں نفوذ کرتی میں تو اس کے پر جمز جاتے ہیں اور پھرنے پرنکل آتے ہیں اور اس کی آٹھوں کی ظلمت دور ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوخود اس چشمہ میں خوط لگاتا ہے اور جب پانی سے لکتا ہے تو پھر ویسائی جو ان ہوجاتا ہے۔

تو حیدی نے لکھا ہے کہ عقاب کے ملبرات البریش پر جیب تر امر ہے کہ جب بدا ہے گردوں میں کئی تم کی تکلیف محسوں کرتا ہے تو خرکوش اور لومز ہوں کا شکار کر کے ان کے گردوں کو کھا کر شفایا ہے ہو جاتا ہے۔ عقاب سانپ کو بھی کھالیتا ہے مگراس کا سرتیں کھاتا اور اس طرح دیگر پر ندوں کا دل نہیں کھاتا۔ اس بات کی تا تیدا مرا دھیس کے اس شعر ہے بھی ہوتی ہے۔

كَأَنَّ قُلُوْبُ الطَّيْرِ وطبا ويابِما لدى وَكَرُهَا العناب والخشف الْبَالِي

یر ندوں کے قلوب خشک و تر ان کے گھونسلوں کے آس پاس ایس معلوم ہوتے میں گو یا کروہ عناب اور خشک مجوریں ہیں۔ اس شعر کے ہم معتی طرقہ بن عبد کاریول ہے۔

كَأَنَّ قُلُونَ الطُّيرِ فِي قَعرُ عشهانوي القسب ملقى عِند بعض المادب

پر تدول کے قلوب اس کے تھو نسلے کی تل میں ایسے معلوم ہوتے جیں گویا وہ خشک تحجوروں کی محسلیاں جیں جو بوتسب وعوت مچینک دی باہوں۔

بٹار بن بردائلی ٹاعرے کی نے پوچھا کہ اگر آپ کواللہ تعالی حیوان بن جانے کا افتیار دیدیں تو آپ کونسا حیوان بنما پہند کریں گئے؟ اس نے جواب دیا کہ شکار میں تا اور نہ چوپا کے شکار کی گئے اس نے جواب دیا کہ شکار کی جانوراس نے جواب دیا کہ شکار چھین لیتا ہے۔ شکار کی جانوراس سے دور بی رہے ہیں مقاب خود بہت کم شکار کرتا ہے۔ اکثر دوسرے شکار کی جانوروں سے ان کے شکار چھین لیتا ہے۔ عقاب کی ایک خاص شان یہ ہے کہ اڑان کے وقت بمیشراس کے پرول سے آوازنگتی رہتی ہے۔ چنا نچ بحروبین تزم کا پیشھرعقاب کی اس مخصوص صنعت کا موید ہے۔

لَفَلَ تُركَّتُ عَفُرًا أَهُ فَلَبِي كَانَّهُ جِنَاحُ عُفَابٍ دَائِمُ الْخَفْفَانِ مَرْاه فِي مَرْدِيكِ الْخَفْفَانِ مَرَاه فِي مِنْ الْمَرْدِيكِ اللهِ عَلَى الْخَفْفَانِ مَرَاه فِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اگراس کو بلایا جائے تو آواز کرتی ہے اوراگر تو ڈاجائے تو اس تھے کہ جرالعقاب ایک پھری ہے جوتمر ہندی (املی) کے نتا کے مشاہرہوتی ہے۔
اگراس کو بلایا جائے تو آواز کرتی ہے اوراگر تو ڈاجائے تو اس بھی ہے کہ جیس لکتا۔ یہ پھری عقاب کے گھونسلہ میں یائی جاتی ہے جس کو یہ
بلاد ہند سے حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اس کے گھونسلہ کے قریب آتا ہے تو یہ پھری کواس کی جانب پھینک و بتا ہے۔ کوئکہ یہ بھتا
ہے کہ اس کا مقصود یہ پھری بن ہے۔ اس پھری کی خاصیت یہ ہے کہ جو تورت مسرولا دت میں جلا ہواس کے مطلح میں اس کو لاکا و یا جائے تو
بہت جلد والا دت ہوجائے گی۔ اگر کوئی تخص اس پھری کوا پی زبان کے بیچ د بالے تو و واپنے فریق مخالف پر بحث میں عالب رہے گااور
اس کی جملہ مشرور یات پوری ہوجا تھی گی۔

سب ہے پہلے اہل مغرب نے عقاب کو سد صایا اور اس ہے شکار کیا۔ مورضین نے بیان کیا ہے کہ قیصر شاہ روم نے شاہ قاری کمری کو عقاب ہدیدہ ہے بہت بجھدار ہے اور بہت ہے وہ کام جن سے باز قاصر جیں بیان پر قادر ہے۔ شاہ قاری نے اس کو قبول کیا اور سد ھا کر اس سے شکار کیا تو بہت پندا یا۔ شکار کی غرض سے ایک ون اس نے اس کو محوکا رکھا تو عقاب نے شاہ قادی کے بہم نیس کے بچ پر تملہ کر کے اس کے بیان ور تھر نے بغیر نظر کے اس میا باور کھا۔ جنگ کی۔ اس کے بعد کمری نے بعود ہدیہ تیم کے در بھا ہی بھیا اور کھا ہے بھی اور وی گھران اور اس کے بیان جو کھودار دات کی تھی اس کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ قیصر نے جب جیتے میں جنگی جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں۔ عقاب نے کری کے یہاں جو کھودار دات کی تھی اس کو اس نے پوشیدہ رکھا۔ قیصر نے جب جیتے میں نے کو مار ڈوالا تو قیمر نے کہا کہ جس ساسان نے دارا شکار کیا تو کو کی تری نہیں۔ بھی اس کا شکار کیا تھا۔ جب سری کو یہ بات معلوم ہو کی تو اس نے کہا کہ جس ساسان کے دران شکار کیا تھا۔ جب سری کو یہ بات معلوم ہو کی تو اس نے کہا کہ جس ساسان کو دران سال کا شکار کیا تھا۔ جب سری کو یہ بات معلوم ہو کی تو اس نے کہا کہ جس ساسان کی کو دران شکار کیا تو کو کی تری نہیں۔ بھی اس کا شکار کیا تھا۔ جب سری کو یہ بات معلوم ہو کی تو اس نے کہا کہ جس ساسان کا دران سال کا سال کا سال کا شکار کیا تھا۔ جب سری کو یہ بات معلوم ہو کی تو اس نے کہا کہ جس ساسان کا دران دیں بات میں کی کو دیا ہو کہا کہ جس ساسان کا دران کیا تھا۔

واقعدند مورخ این ظاکان فی جعفرین کی برکی کے حالات می لکھا ہے کہ امام اسمعی فرماتے ہیں کہ جب رشید فی جعفر کول کیا توایک

رات مجے طلب کیا۔ یس گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے اشاروے مینے کو کہا۔ یس بیٹھ گیا۔ پھروو میری جانب متوجہ ہوااور کہا یس چندا شعار تھے سنانا جا ہتا ہوں۔ یس نے جواب دیا کہ اگرامیر الموشین کا ارادہ ہے تو بہت بہتر ہے۔ اس پر شید نے بیشعر سنائے ۔ لَوْ أَنَّ جَعُفُو خاف اصباب الله دی لَنَجَابِهِ مِنْهَا طَهُو" مُلْجِع"

لُوُ أَنَّ جَعْفُو خَافِ اسبابِ الودى لَنَجَابِهِ مِنْهَا طَمَّرُ مُلْجِمْ الرَّمِعُ مَلْجِمْ اللَّهِ مَنْهَا طَمَرُ مُلْجِمِ الرَّمِعُ مُلْجِمِ الرَّمِعُ مُلْكِمِ اللَّهِ المُرَاثُو بِالرَّبِ الرَّمِعُ وَلَا رَبَالِ

وَلَكُانَ مِنْ حظر المنية خَيْثُ لا يَرْجُو اللحاق بِهِ الْعُقَابِ الْقَشَعَمُ اورجُوْمُ موت عاينا بجاوَ كرم إ وورد يجدم إوكر موت الله والمورد يجدم إوكر موت الله والمورد يجدم الله والمورد على الله المورد والمورد الله والمورد المورد المورد الله والمورد المورد المورد الله والمورد الله والمورد المورد المورد الله والمورد المورد الم

لَكِنَهُ لَمُّا أَتَاهُ يَوْمِهِ ! لَمُ يَلْفَعُ الْعَدَالَان عَنْهُ مُنجِم" لِكِنْهُ لَمُّا يَكُومُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

اشعار نتے ہی میں بجو گیا کہ بیاشعار رشید ہی کے ہیں۔ لہذا میں نے کہا کہ بہت ایکھاشعار ہیں۔ اس کے بعد رشید نے کہا کہ اب تم جاسکتے ہو۔ میں نے بہت فورکیا کہ آخر رشید نے جمعے بیاشعار کس مقصد سے سنانے ہیں۔ لیکن سوائے اس کے اور پہلی بحق رشید کا خشاء یہ ہے کہ میں ان اشعار کو جعفر سے تقل کر دوں۔

جعفر کے آل کا سبب

بظاہر دشید نے جعفر کے اس فعل کوسرا ہا اور کہا کہ یقینا تم نے وہی کیا جو ہمارے دل بیس تھا۔لیکن اس واقعہ ہے اس کے دل بیس جو خلش ہوئی اس کواس نے جعفرے پوشید ورکھا اور جب جعفر جانے لگا تو اس کوویکٹ ار ہا اور کہنے لگا اے جعفرا گریس نے بچے تش نہ کیا تو اللہ تعالی مجھے دشمنوں کی تکوارے قبل کرا دے۔

حکایت دوم:۔ صاحب حمام کی تاریخ میں ذرکور ہے کہ رشید کوجعفرے بے بناہ محبت تھی اور اس ہے کی بھی وقت جدائی گوارانہ تھی اور بہی

حال اپنی بہن عباسہ بنت مہدی کے ساتھ تھ۔ چنا نچرشد نے جعفر ہے کہ کہ بن عباسہ سے تیری شادی کردیتا ہوں تا کہ تیرے لئے اس

کودیکن جا نزہوجائے اور مجلس جس جینے میں دشواری نہ ہوئیکن تُوعباسہ کو ہاتھ نیس لگائے گا کیونکہ یہ نکاح صرف حلت نظر کے لئے ہے۔

چنا نچے نکاح کے بعد یہ دونوں رشید کی مجلس میں حاضر ہوتے اور افتقا ما جاباس پر رشید تو مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہی بید دونوں شراب پیتے

اور یہ دونوں نو جوان تے ہی عباسہ کھڑی ہوتی اور جعفر کی طرف لیک چاتی ہی جعفر اس سے جماع کرتا تو عباسہ حالمہ ہوگئی اور اس نے

ایک لڑے کو جنم ویا عباسہ نے رشید کے نوف کی وجہ سے اس لڑکے کو اپنی خاص با ندیوں کے ہم اہ کہ بھتے دیا۔ پچھ دون تو بیم حالمہ صیغیر راز

میں دہا کی جنم اور جو بالی باندی اور جو پچھ ساز وسا بان اس کے ہم اہ تھ مب کی تفسیل سے دشید کو آگاہ کر دیا۔ چنا نچے دشید جے

کے مقام اس کی تکم بانی کرنے والی باندی اور جو پچھ ساز وسا بان اس کے ہم اہ تھ مب کی تفسیل سے دشید کو آگاہ کر دیا۔ چنا نچے دشید جے

تابی کے دورے ہوگیا۔

حکاہت ہوم: ببعض کا شیال ہے کہ رشید نے جعفر کو اس لیے تش کیا کہ جعفر نے اپنے لئے دنیا کا ساز وسامان جمع کر لیا تھا۔ چنا نچے رشید کا جب بھی جمع کی جب کے دنیا کا ساز وسامان جمع کر لیا تھا۔ چنا نچے رشید کا جب بھی جمع بھی کہ اور جعفر کی ملکت ہے اور بیہ معاملہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا اور جعفر کی جب بھی جمع کو بعضر کو بھی دنوں تک ایسے ہی جمار ہوا ہے۔ جا کہ ادکی تعداد بڑھتی دی لیکن ایک بارجعفر نے اپنے پر ایک قلم بیری کہ ایک شخص کو بغیر کسی قصور کے قبل کر ڈالا۔ کہل دشید نے جعفر کو اس

دکایت چهارم: - بعض کہتے ہیں کے جعفر کے تل کا سب بیہوا کہ رشید کوایک قصہ سنایا اور اس قصہ کے راوی کا ٹا کے تنی رکھا گیا۔ اس قصہ پس بیا شعار نہ کوریتھی

 اورغلام بھی بھی اپنے آتا و کس پر فخرنبیں سکتا۔ گریہ کہ جب غلام کثرت نعمت کی وجہ سے اثر انے لگے۔ جب رشید کو مید معلوم ہوا تیمی اس کے دل جی خلش پیدا ہوئی اور اس نے جعفر کوئل کرا دیا۔

حکایت ششم: کہتے ہیں کے مسرور کا تول ہے کہ بن نے رشید کو ۱۸ اپیریش کی کے موقعہ پر طواف کے دوران سے کہتے ہوئے سنا:۔ ''اے الفدو جانتا ہے کہ جعفر واجب الفتل ہے اور جس تھے ہے اس کے آل کے بارے بی استخارہ کرتا ہوں البذا جمعہ پر معاملہ واضح کر

رشید جب جے ے فارغ ہوکر واپس انبار پہنچاتو مسر وراور تماد کوجعفر کے پاس بھیجا۔ جب بید دنوں جعفر کے پاس مپنچ توایک کو یا اس کے سامنے بیشعر پڑھ دیا تھا۔

فَلاَ تَبْعُدُ فَكُل فَتِي سَياتِي عَلَيه الْمَوْثُ يَطُوُقُ أَوْ يُغَادِيُ تَودورمت مِا يُوكُد برفض برموت آئى برات ش آجائے اللہ على آجائے۔

مسرور نے بیشتر کن کرکہا بھی اسی وجہ ہے آیا ہوں ۔۔ خدا کی حم تیری موت آ چکی۔ امیرالموشین کے پاس چل۔ جعفر نے اپنا تھا م بال صدقہ کردیا ورغلاموں کو آزاد کردیا اورلوگوں کو اپنے حقوق معاف کردیے۔ پھر مسرور کے ہمراہ اس مکان بھی آیا جہاں رشید قیام پذیر تھا۔
اس کے پہنچے می گرفآد کر کے گدھے کی رس سے بندھ دیا گیا اوررشید کو اس کی اطهار عوری گی۔ رشید نے تھم دیا گداس کا سرکا می کا میر سے سامنے پیش کیا جائے۔ چنا نچاس کا سرکا می کا مرکا ہے کر وشید کے سامنے پیش کیا۔ میدوا قداوا کی مفرے ۱۹ بھی جبکہ جعفر کی حمرے سال تھی چیش ایا۔ اس کے بعد اس کا سرپل پر لاکا دیا گیا اور کی مرحب کی اور ایک عرصہ تک اسی طرح کھی ہے۔ یہاں تک کہ جب شید نے اس کا سرپل پر لاکا دیا گیا۔ جب رشید نے سے خاس ن جاتے ہوئے دشید اس کو جلادیا گیا۔ جب رشید نے جمعفر کو آل کیا تو پورے شاندان پر مک اور ان کے متعلقین کو اجا طری کے کراعلان کرادیا کہ چھر بن خالدین پر مک کے ملاوہ کی کو امان جیس ہیں۔ جیفر گول کیا تو پورے شاندان پر مک اور ان کے متعلقین کو اجا طری کے کراعلان کرادیا کہ چھر بن خالدین پر مک کے ملاوہ کی کو امان جیس

علیہ بنت مہدی نے جب رشیدے دریافت کیا کہ جعفر کو کس وجہ سے قبل کردیا تو رشید نے جواب دیا کہ اگر جمعے معلوم ہو جائے کہ یہ میرا کرتا اس رازے واقف ہے کہ جس نے جعفر کوئل کیا تو جس اس کرتہ کو بھی نذرا آتش کر دوں گا۔ جب جعفر کوئل کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا اور پزیدرقا شی شاعر کومعلوم ہوا تو دوآیا اور آ کرم شہہ کے طور پر مندرجہ ذیل اشعار کے۔

أَمَا وَاللَّهِ لُو لاَ حَوُق وَاللَّهِ وَعَيْنِ لِلْمُعَلِيْفَةِ لاَ عَامُ عَدالُهِ وَعَيْنِ لِلْمُعَلِيْفَةِ لاَ عَامُ عَداكُ هم الرَّبِعَلَ خوركا ورخليف كاس آكه كاجوبيل جميكي خوف تدبونا۔

لَطُفَنَا حَوُلَ جِدْعلَک وَاسْتَلَمْنَا کُمَا لَلِنَّاسِ بِالْحَجْرِ اِسْتَلامً لَوَيَّتِينَا بَمْ تِرِي سِلَى الْوافْ كَرَ قَاوِرات بوسود يَ جَسِ طُرِ قَلْ يَجْرَاسود الوَجِ مِنْ جِسَاماً فَلَهُ السَّيْفُ الْجِسَامُ فَمَا ابْضَوْتُ فَبْلِكَ يَا ابْنَ يَحْينى جِسَاماً فَلَهُ السَّيْفُ الْجِسَامُ فَمَا ابْضَوْتُ فَيْلِكَ يَا ابْنَ يَحْينى جِسَاماً فَلَهُ السَّيْفُ الْجِسَامُ فَمَا ابْضَوْتُ وَلَيْ الْجِسَامُ فَلَهُ السَّيْفُ الْجِسَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْمُنْ الْحَدَى الْمُنْفِقُ وَلَا وَرَوْلِ الْوَلِي اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَالِمُ وَلَا مُولِلًا مُنْ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلِيْلُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلِي مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى الللّهُ وَلِي مُعْلِمُ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

جب رشید کوان اشعار کاعلم ہوا تو رقائی کو بلوایا اوراس ہے کہا کہ بیاشعار کہنے کی تھے جراُت کیونکر ہوئی؟ جبکہ تھے معلوم ہے کہ جو شخص جعفر کا تھی ہے ہے۔ اس کا مرشد کہا کا مرشد کہا ہم اس کوشد بدترین مزادیں کے۔ رقاثی نے جواب دیا کہ جعفر جھے ہر سال ایک ہزار دینار دیتا تھا اس کئے جس نے اس کا مرشد کہا۔ رشید نے کہا جب تک ہم حیات رہیں کے ہماری جانب سے تھے سالاندو ہزار وینار ملیں گے۔

کہتے ہیں کہ ایک عورت جعفر کی نعش کے پاس آئی اوراس کے سولی پر لنکے ہوئے سرکود کچے کر کہا" بخدا آئ ٹو نشانی بن گیا ہے۔ اور مکارم کے اعلیٰ مقام ہے ہے"۔ پھر بیاشعار بڑھے۔

وَلَمَّا رَأَيْتُ السَّيْفَ خَالُطَ جَمْفَوًا وَنَاداى منادٍ لِلْخَلِيْفَةِ فِي يَحْيى جَبِي فَلَمَّا رَأَيْتُ السَّيْفَ خَالُطَ جَمْفَوًا وَنَاداى منادٍ لِلْخَلِيْفَةِ فِي يَحْيى جَبِي كَالَ اللَّهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ ال

میاشعار کئے کے بعدوہ مورت ہواجیسی تیز رفتار کے ساتھ چلی کی اورا کیے لیے سے لئے بھی وہان بیس رکی۔

جب سنیان بن عینیہ کوجعفر کے آل کی خبر مل تو آپ نے قبلہ روہ ہو کریدہ عاکمہ ''اے اللہ اجعفر نے ہماری دینوی ضروریات کا خیال رکھا آپ جعفر کی اخروی ضرورت کا خیال فر ماہیے''۔

جعفرنہا میں صاحب جو دوکرم تھا اس کی سخادت و بخشش کے واقعات مشہور ہیں اور بہت کی کنابوں بھی بنگی ذکور ہیں۔ رشید نزدیک جوم جبہ بعفر کو حاصل تھا وہ اور کسی وزیر کو حاصل نہیں تھا اور رشید اس کو اپنا مجلائی کہا کرتا تھا اور اس کو اپنے لیاس بھی بنھا تا تھا۔ رشید نے جب جعفر کوئل کیا تو اس کے والدیجیٰ کو بھیشہ کے لئے جیل بھی ڈال دیا۔ خاعد ان بر مک کوجو دو سخابھی برا ااو نچا مقام حاصل تھا جیسا کے مشہور ہے سمتر و سال تک بدلوگ رشید کی وزارت پر فائز رہے۔

این اسحال نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عبد المطلب نے اس سانپ کے بارے یں 'جس کی وجہ سے قریش بنا مکعب سے مجمرار ہے تعے۔ یہاں تک کہا یک عقاب اس سانپ کوا چک کرلے کیا۔ رشعر کے جس \_

عَجَبُتُ لَمَّا تَصَوْيَتِ الْعَفَابِ إِلَى النَّعِبَانِ وهِى لَهَا إِضْطِرَابِ" يُصِيرُا آبِيبِ الرَّحِبِ عَقَابِ الرَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ عَلَا الرَّهِ عَلَا اللَّهِ الشَّعِبِ الشَّع وَقَلْدُ كَانَتُ يَكُونَ لَهَا كشيش وَأَخْيَاناً يَكُونُ لِهَا وِثَابِ" يَكُونُ لِهَا وِثَابِ" اللَّهُ النَّا اللَّهِ النَّا سِيْسِ شَدَت فَهَبُنَا لِلْبَنَاءِ وَقَلْدُ تُهَابِ" إذا فَمُنَا إِلَى النَّا سِيْسِ شَدَت فَهَبُنَا لِلْبَنَاءِ وَقَلْدُ تُهَابِ"

جب ہم بنیا در کھتے ہیں تو اس کی مضبوطی کا خیال رکھتے ہیں حالانکہ میں مضبوط عمار تیں ایک دم کر جاتی ہیں۔ فَلَمَّا أَنْ خَشِيْنًا الَّزِجْرَ جَاء ثُ عُقَابِ" خَلَقَتُ وَلَهَا إِنْصِبَابِ" ہم تو صرف ڈ انٹ ڈیٹ سے ہی ڈرتے تھے مالانکہ اس کے بعد اسی مصیبتیں آئی جونہ ملنے والا ٹابت ہوئیں۔ فَضَمُّتُهَا إِلَيْهَا ثُمُّ خَلَّتُ لَا البنانِ لَيْسَلُّهُ حِجَابِ" میں اسے لیٹا مگروہ اسک تمارت تکلی جس میں اوٹ کانام وفشان جیس تھا۔ فَقُمْنَا خَاشِدِيْنَ الَّي بِناء لَنَا مِنْهُ القَوَاعِلُ والنَّوَابِ" ہم دوڑتے ہوئے اپنی تنارتوں کی طرف یطیتو وہاں نہستون تقے اور نہ مٹی۔ غداة نرفع التاسيس مِنْهُ وَلَيْسَ عَلَى مَسَاوِيْنَا شياب" آنے والی میں ہم چر بنیادی اٹھائیں کے حالانکہ ہمارے عیوب کا کوئی پروہ وٹن ہیں ہے۔ أعَرُّ بَهُ ٱلْمِلِيْكُ بِنِي لَوْي فَلَيْسَ لِلْصَلَهِ مِنْهُ ذَهَابِ" م الوں کے زیادہ مستحق تو خاعدان بی لوی والے ہیں جن کوکو کی ختم نہیں کرے گا۔ وَقَلْ خَشْدَت هُنَاكَ بنى عدى وَمَرَّةً تَعُهِلُها كلاب" بنوعدی نے اس خاندان پراہیا ہی حملہ کیا جسے راہ گیرکو کتے بھو کتے ہیں۔ الله يَلْمُمسُ الثوابِ" فبوأنا الملك بذاك غزا وعِنْدَ ہم نے اس یا دشاہ سے بناہ طلب کی اور اس نے دی اس حسن سلوک کا ثواب خداجی اس کودے گا۔ این عبدالبر فے "متمبد" بیس عمروین وزیتار کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو وہاں ہے ایک بروا سانب برآ مد مواجو كعبداور قريش كے درميان حاكل موكيا۔ اچا تك ايك سپيدعقاب آيا اوراس سمانپ كوافغا كر بے كيا اوراس كواجيادكى ج نب چینک دیا۔علامہ دمیری فر ماتے ہیں کے تمہید کے بعض شخوں میں مبید عقاب کے بجائے سفید بریم و نہ کور ہے۔ فاكدو: حضرت ابن عباس منى الله عنها في بيان كياب كه مضرت سليمان عليه السلام في جب جدم كوعًا ببيايا تو مقاب كوجو يرعمول كا سردارے بلایااوراس کوسز ااور حق کی دسمکی دی اور کہا کہ تورا اس کومیرے پاس لاؤ۔ چنا نچے عقاب آسان کی جانب اٹھااور ہواہے جاملااور د نیا کواس طرح دیکھنے نگاجیے کو کی مخص اپنے سامنے کسی تھالی کو دیکھے۔ پھر دانی اور یا کیس جانب متوجہ ہوا تو ہر ہد کو یمن کی جانب جاتے ہوئے دیکھاتو عقاب نے اس کوجا کر پکڑلیا۔ مرمد نے اس سے کہا کہ ہی اس ذات کے داسلے سے سوال کرتا ہوں۔ جس نے بچے جے ر قدرت وطاقت بخش وجمع بردم كرد \_\_ عقاب في جواب ويا كه تيراناس بوالله كرسول سليمان عليه السلام في مم كما في ب كدوه مخم سزادیں کے یا تھے ذیح کردیں ہے۔ مجرعقاب اس کو لے کروالی ہواتو راستہ میں گدھاور دیگر پر ندوں کے لٹکر مے۔ انہوں نے اس کو خوف ولا یا اور حطرت سلیمان علیدالسلام کی و ممکی کی خبر دی۔ مدہد نے کہا جو میری تقدیر میں ہے وہ تو ہوگا بی لیکن یہ بتاؤ کداللہ کے نی نے كوكى اهتكتا وبيس كيا- پرندول نے جواب ديا كه بال اشتما وكيا ہے اور فرمايا ہے كدا كركوكى واضح دليل لے آيا تو ني جائے كا- بد مدنے كباتو م پرنجات ہوگئے۔ پس جب جر معزت سلیمان علیه السلام کی خدمت جس حاضر ہوا تو تو اضعا اپنا سرا نی لیا اور اپنی وم و باز وؤں کو جمکا لیا۔ حضرت

سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کوٹو اپنی خدمت اور جگہ چھوڑ کرکہاں چاہ گیا تھا۔ میں یقیناً نتجے بخت سزادوں کا یاؤن کردوں گا۔ ہد ہدنے کہاا ہے اللہ کے نبی! اس وقت کا خیال سیجئے جب اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح آج بیس آپ کے سامنے کھڑ اہوا۔ بیس کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے رو تکٹے کھڑے ہوگئے اور بدن پرلرزہ طاری ہوگیا۔

شرى حكم

عقاب كا كماناحرام بيكونكديد في تخلب ب-

ضرب الامثال

الل عرب کسی چیز کی دوری کوفل ہر کرنے کے لئے کہتے ہیں 'اُمنٹ عیم میٹی غفابِ الْبَحِقِ '' ( فضاء کے عقاب سے بھی زیاہ ودور ) یہ مثال عمر و بن عدی نے تعمیر بن سعد کے بارے بیس زیاء تا ان عورت کے مشہور قصہ بیس بیان کی ہے اور اس بارے بیس ابن دریو نے مقصورہ بیس بیا شعاد تکھے ہیں ہے

واخترم الوضائح مِنُ دون التي الملهاسيف الحمام المنتضى اورش و ثابول ال آمر كاوثول كويوم رى راوش ماك و تى بير.

فَاستَنْزُلَ الزَّيَاءَ فَسُرًا وَهِيَ مِنُ عُقَابِ لوح الجو اعلى المُستَهِيُ فَاستَنْزُلَ الزَّيَاءَ وَالعَلَى المُستَهِيُ عُقِدِم كَانَ يَتِي تَعَدِيلُ وَإِورَ وَوَرَبَا وَان بِلَنْدَابِونَ رَبِي جَبِيلُ جَهِالِ عَمْرَ كَانَ مُنْ يَتِي تَعَدِيلُ وَإِورَ وَوَرَبًا وَان بِلَنْدَابِونَ رَبِي جَبِيلُ جَهَالِ عَمْرَ كَانَ مُنْ يَتِي تَعْدِيلُ

مقاب چونکہ بہت بلندی پر پرواز کرتا ہے اور کی کے ہاتھ نیس آتا اس کے شاھر نے اس کو المجو " سے تبیدوی ہے۔ اور ح زین وآسان کے ماہین فشا واور خلاکو کہتے ہیں اور بھو" کے سخی بھی ہیں ہیں۔ یہ قصدا بن ہشام اور ابن جوزی وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ناقد میں کا خیال ہے کہ مورضین کے کلام کو تاقلین نے ایک دوسر ہے ہے شکلہ کردیا ہے۔ جذیر ابرش تا می بادشاہ جرہ واور اس کے المرائ وجوانب کا سلطان تھا اور ساٹھ سال تک اس نے ان طاقوں پر حکومت کی ہے۔ بی وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے اپنے سائے شم روش کرائی اور جنگ میں بخیش فصب کرائی ۔ تمام معاصرین پر اس کارعب ود بدبہ تھا۔ بی وہ پہلا بادشاہ ہے جس کی پوری سرز میں عراق پر عکومت قائم ہوئی۔ اس نے بلے بن براء ہے جنگ کی گئی حصر سوت کا حکم ان تھا اور روم و فورس کے ماہین صدف صل بنا ہو ا تھا۔ یہ بی وہ با دشہ ہے جس کا عدی بن براء ہے جنگ کی گئی حصر سوت کا حکم ان تھا اور روم و فورس کے ماہین صدف صل بنا ہو ا تھا۔ یہ بی وہ با دشہ ہے جس کا عدی بن زید نے اس قول میں ذکر کیا ہے۔

وُاحو الحضر اذبنا وإذ دَجُلَةً " تُجُبى إلَيْهِ وَالْعَابُورُا الْحُورُا الْحَابُورُا الْحَابُورُا الْحَابُورُا الْحَابُورُا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

شادَهُ مَرمرًا وَجُلَهُ كَلِسًا فَلِلطُّيْرِ فِي ذِرَاهُ وَكُورُ"

"اس نے اس تدی وک سنگ مرمرے مضبوط کیا اور اس پر سفیدی چیمری ۔ پس پرندے تدی کے کنارے اپنے محوضلے منانے "

لَمْ يَهَبُهُ رِيبِ المنون وَيَادَ الْمُلُكُ عِنْهُ فَيَابِهِ مَهُجُوْرِ"

مرانبیں بھی موت نے نیس چھوڑ المک جاتار ہااور محل ت کے دروازے اب بندیں۔

جزیر نے لیے گوتل کر دیا اوراس کی لڑکی زیا ہ کو چموڑ دیا۔وہ لڑکی روم چلی گئے۔ بیاز کی نہایت تھکنڈ عربی زیان کی اویب نہایت شیریں بیان شعریدانقوہ بلند ہمت تھی۔کبیں کا بیان ہے کہ اس زمانہ بھی کوئی عورت زیاء سے زیادہ سین دجیل نہیں تھی۔اس کا اصلی نام فار مرتھا۔اس کے بال اتنے لیے تھے کہ جب یہ چلتی تھی تو اس کے باس زمین پر کھیٹتے تھے اور جب ان کو کھولتی تھی تو پورے بند کو چھپا لیے تھے۔ان بالوں کی بی وجہ سے اس کا نام زیاء بڑگیا۔

کیے جیں کہ اس کے باپ کائش حضرت سے علیہ اسلام کی بعث سے پہلے ہوا تھا۔ اس نے اپی ہمت و محنت کے ذریعے لوگوں کو تع کیا دور مال صرف کیا ادا ہے باپ کی سلطنت واپس لے کی اور جزیمہ کو وہاں سے بکھا دیا اور اس نے دریائے فرات کے دونوں جانب سرق و مخرب میں دوشہراً باو کے اور ان دونوں کے درمیان فرات کے بیچے سے ایک مرتک بنائی اور جب وشن کا خوف ہوتا تو اس می جا کر محفوظ ہوجاتی ۔ ابھی تک کسی مردے اس کا اختلاط نہیں ہوا تھا۔ اس لئے بدود شیز وادر کنواری تھی۔ جذیر داور اس کے درمیان جنگ کے
بعد مصالحت ہوگئ تھی۔ ایک بارجدیمہ کے دل میں اس کو پیغام نکاح و یہ کا خیال آیا تو اس نے اپ خصوص شیروں کو طلب کیا تمام اوگ جدم مصالحت ہوگئ تھی۔ ایک بارجدیمہ کے دل میں اس کو پیغام نکاح و یہ کا خیال آیا تو اس نے اپ خصوص شیروں کو طلب کیا تمام اوگ خاموں رہے۔ جو اس کا بچازا و بھائی تھا نہا ہے۔ تھی دو جی میں اور آپ ہے دومروں سے بلیجہ وربی ۔ البادا وہ دوشیز وادر کتواری ہے۔
اس کو مال میں کوئی رفیت ہے نہ جمال میں اور آپ کے ذماس کا خون بہا ہے اور اس نے آپ کو مسلخ اور خوف کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے حالا تکہ اس کے قلب میں حداس طرح جی ہو ہو ان ہے۔ شہرا دیوں میں آپ کا تھو موجود ہے اور ان سے دشتہ کرنے میں تھے ہور رکھا ہے اور الشرب بیا ہے۔ اور ان سے دشتہ کرنے میں تھے ہور ان میں اس کوئی خوف میں ہیں۔ نیز اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ بنایا ہے۔ آپ سے اور الشرب ہے۔ آپ کو بلند مرتبہ بنایا ہے۔ آپ سے بیان کے مطابق ہے۔ آپ کے بلند مرتبہ کوئی خوف میں بیا ہے۔ آپ کے بیان کے مطابق ہے۔

شرخ ''وریدیہ''ابن ہشام وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ زباء نے فود پیغام نکاح دیا تھا اوراپ آپ کو پی کیا تھا تاکہ جذبہ ہے کہ زباء نے فود پیغام نکاح دیا تھا تاکہ جذبہ کے طک کو ایٹ مشیروں کا جلاس طلب جذبید کے طک کو ایٹ مشیروں کا جلاس طلب کیا۔ تمام مشیروں نے اس کی تصویب کی گرصرف تعیر نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اے بادش و ایدوموکہ اور فریب ہے۔ لیکن جذبیر نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اے بادش و ایدوموکہ اور فریب ہے۔ لیکن جذبیر ہے اس بات کو تسلیم نہیں کہا۔ یہ قصیر حقیقت میں پہتے تدنیوں تھا بلکہ اس کا نام ہی قصیر تھا۔

ائن الجوزی کہتے ہیں کہ شاہ جذیمہ نے تعیر کی رائے من کرکہا کہ اے تعیر الرائے و نے جو پکتے کہاوہ اپنی جگہ تھیک ہے لیکن میراول اس کو تیول نہیں کرتا بلکہ میرا دل زباہ کا خواہاں اور مشاق ہے اور جرفض کی تقدیم عین ہے جس سے کسی کومغرنہیں ہے۔اس کے بعد شاہ جذیمہ نے ایک پیغام رسال کوروانہ کیا اور اس سے کہا کہ زباہ کی رائے معلوم کروکہ وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ شاہ جذیمہ کا پیغام رسال زباہ کے پاس آیا۔ جب زباہ نے جذیر کا پیغام سنا تو قاصد ہے کہا کہ بھی آپ کے اوراس پیغام کے استقبال کے لئے جو
آپ لاتے ہیں اپنی آنگھیں بچھانا جا ہتی ہوں۔ ای طرب ہے زباہ نے بہت رخبت اور مسرت کا اظہار کیا اور قاصد کا بہت اعزاز واکرام
کیا اور کہا کہ میں خوداس بات کی مشخی تھی۔ لیکن اس خوف ہے کہ میں شہ ہزیمہ کی کھو ہیں ہوں پیغام و بینے ہوائس کرتی ہوں۔ اور اگر شادی کے
کیونکہ شاہ کا مرتبہ جھے ہے بلند ہے اور میرا رتبہ شاہ سے کمتر ہے۔ میں آپ کے پیغام کو بسروج شم تجول کرتی ہوں۔ اور اگر شادی کے
معاملات میں پہل کرنا مردوں کے لئے ضروری شہوتا تو یقینا میں خود شاہ جذیرہ کے پاس حاضر ہوتی۔ زباہ نے اس پیغام رسال کے
ور بعد شاہ جذیرہ کے لئے ہما یا بھی ہوئے تھی غلام باندیاں ہتھیار زر ہیں اور بہت سارے اموال اونٹ بحریاں وغیرہ اور جیش بہالباس و

جب بدقا صدشاہ جذیر کے پاس آیا اور شاہ جذیر نے زباء کے جواب کو سنا اور اس کے جران کن لطف وکرم کو دیکھا تو بہت خوش موا اور سے مجمعا کہ بیسب پچھ ذباء نے میری محبت میں کیا ہے۔ بعد از ال فور آ اپنے خواص و وزراء کو ساتھ لے کر رواتہ ہو گیا جن میں جذیر کا وزیر خزانہ تھیں بھی تھا۔ اپنے چیجے سلھنت کی انجام وہی کے لئے عمر وین عددی کنی کو بٹاتا نب بنایا۔ فاعمان کنم میں بادشاہ بنے والا یہ پہلافض تھا۔ اس کی سلھنت ۱۱ برس وہی۔ یہ وہی عمر وین عددی ہے جس کو جیپن میں جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر جوان ہو جانے یہ پہلافض تھا۔ اس کی سلھنت ۱۱ برس وہی۔ یہ وہی عمر وین عددی ہے جس کو جیپن میں جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر جوان ہو جانے کے بعد چوڑ دیا تھا۔ جنات سے دہائی پانے کے بعد اس کی والدہ نے اس کوسونے کا ایک ہار پہنا کر اس کے مامول شاہ جذیرے ملاقات کے لئے بھیجا۔ جذیرے اس کے گئے میں ہاراور اس کے چیرے پر ڈاڑھی و کھے کرکہا کر عمر و تُو جوان ہو گیا۔ ابن ہشام کی رائے میں عدی کی تھومت ۱۱۸ سال رہی۔

آ گے این الجوزی کلفتے ہیں کہ وہ جذری ہے ہو ہیں عدی کو تا تب بنا کر روانہ ہوگیا اور نہر فرات پر واقع زیا ہ کے نیند تای شہر پہنے گی۔
وہاں اس نے قیام کیا اور شکار کر کے کھایا اور شراب ٹی۔ بعدازاں دوبارہ اپنے رفقا ہے مصورہ کیا۔ پوری قوم نے سکوت افتیار کیا۔ گر
تعمیر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ ہر عزم ہزم ہے موید نویس ہوا کرتا اس لئے آپ جہاں بھی ہوں بہمقصد اور نفنول
باتوں پر مجروسر مت بیجئے اور رائے کے مقابلہ میں خواہشات کو نہ لائے کیونکہ اس طرح رائے فاسد ہو جائے گی۔ بیگفتگو س کر جذری ماضرین کی جانب متوجہ ہواور کہا کہ تم لوگول کی اس بارے میں جو بھی رائے ہواس کوظا ہر کرد کیونکہ میری رائے بھی جماعت کے ساتھ ہے جو تم بہتر مجمودی ورمد ہو ہے گئی جماعت کے ساتھ ہے جو تم بہتر مجمودی ورمد ہو ہو ہے گئی جماعت کے ساتھ ہے جو تم بہتر مجمودی ورمد ہو ہو گئی ہوائی کی اور تعمیر کی بات بیس مائی جائے گی۔ تعمیر نے کہا۔ اُزی الْقَائم پُنسابق العجلو۔ (میرے خیال میں قدر صفر سے سبقت کرجائے گی) اور تعمیر کی بات بیس مائی جائے گی۔ تعمیر کے کہا۔ اُزی الْقَائم پُنسابق العجلو۔ (میرے خیال میں قدر صفر سے سبقت کرجائے گی) اور تعمیر کی بات بیس مائی جائے گی۔ تعمیر کی کہا۔ اُزی الْقَائم پُنسابق العجلو۔ (میرے خیال میں قدر صفر سے سبقت کرجائے گی) اور تعمیر کی بات بیس مائی جائے گی۔ تعمیر کی کہا۔ اُزی الْقَائم پُنسابق العجلو۔ (میرے خیال میں قدر صفر سے سبقت کرجائے گی) اور تعمیر کی بات بیس مائی جائے گی۔ تعمیر کی کہا۔ اُزی الْقَائم پُنسابق العجلوں کی بات بیس مائی جائے گی۔ تعمیر کی کہا۔ اُزی اللے میں میں کی بات بیس مائی جائے گی تعمیر کی کہا ہے تعمیر کی کہا ہے تعمیر کی کہا۔ اُزی کی اُنساب کی بات بیس مائی جائے گی اُنساب کی کہا ہے تعمیر کی کہا ہے تیں کو بات بیس کی بات کیساب کی بات بیس میں کی بات بیس کی بات بیس کی بات بیس کی کو بات بیس کی کو بات بیس کی بات کیس کی بات بیس کی بات کی بات بیس کی بات بیس کی بات کی بات کی بات بیس کی بات کی بات

اس کے بعد جذیر دوانہ ہوگیا اور جب زباء کے شہر کے قریب تو ذباء کے پاس اپن آرکی اطلاع کرائی۔ زباء نے اس کی آرکی خبر من کریٹ کے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور جذیر کے پاس کھائے پنے کا سابان بھیجا اور اپنے افٹکر خواص وعوام سے خاطب ہوکر کہا کہا ہے سروار اور اپنے ملک کے باوشاہ کا استقبال کرو۔ جب قاصد زباء کا جواب لے کر جذیر کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زباء کی رغبت و مسرت کا قد کر اکیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب جذیر نے آگے بڑھنے کا اراد و کیا تو پھر قصیر کو طلب کیا اور پوچھا کہ کی تو اپنی رائے پر قائم سرت کا قد کر اکیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جب جذیر نے آگے بڑھنے کا اراد و کیا آپ بھی اپنے اراد و پر قائم جی ؟ جذیر نے جواب و یا کہ بہاں بلکہ میر سے بصیرت اور زیادہ ہوگئے ہو اور کیا آپ بھی اپنے اراد و پر قائم جیں؟ جذیر سے جواب و یا کہ بال بلکہ میراشوق اور بڑھ تھی کہا۔ 'کئیسی الملکھ و بصاحب بلفن کم ینظر کی المعواف '' (جو تحصر کو اور کا کہ اور کیا گا اور کیا گا اور کیا کہ بنظر کی المعواف '' (جو تحصر کے کہا۔ 'کئیسی الملکھ و بصاحب بلفن کم بنظر کی المعواف '' (جو تحصر کے کہا کو ت ہوئے ہے کہا معاملہ کا قدار ک

ممکن ہاور بادشاہ کے ہاتھ بی ابھی معالمہ ہے۔ اس لئے اس کا تدارک ممکن ہے۔ اے بادشاہ اگرتم کو بیا متاویت کے تم حکومت و
سلطنت کے مالک فاندان اور اعوان والے ہوتو یقین سیجئے کہ آپ نے اپنی سلطنت سے ہاتھ کی تی لیا ہے اور آپ اپنے فاندان ومعاونین
سلطنت کے مالک فاندان اور اعوان والے ہوتو یقین سیجئے کہ آپ نے اپنی سلطنت سے ہاتھ کی لیا ہے اور آپ اپنے فاندان ومعاونین ہیں۔ پس
سے جدا ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنی آپ کوالیے فنص کے قبضہ میں دے دیا ہے جس کے طروفر یب سے آپ محفوظ مامون نہیں ہیں۔ پس
اگر آپ یا اقدام کرنے والے ہیں اور اپنی خواہش سے کی اتباع کرنے والے ہیں تو یا در کھئے کہ کل کوزباہ کی تو م آپ کو قطار ورقطار کے گئی
اور آپ کے استقبال کے لئے دوصف بنا کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور جب آپ ان کے درمیان میں پہنچ جا کیں گئو وہ آپ کو ہم طرف
سے گھر کر آپ بے ملک کریں گے۔

یروایت این جوزی مجرتفیر مروین عدی کے یہاں ہے بھاگ کرزیا ہ کے پاس پہنچا۔ زیا ہ نے اس ہے آنے کی وجدوریافت کی۔ اس نے جواب دیا کر عمرو نے اپنے چپا کے تن کا الزام میرے سرتھوپ دیا ہے کہ ش اس کو آپ کے پاس آنے کا مشور و ویا تعااور ناک کان کاٹ ار جھے تن کی دھمکی دی۔ جھے اپنی جان کا خوف ہوا تو میں آپ ہے اس طلب کرنے کے لئے وہاں ہے بھاگ آیا ہوں۔

زیاہ نے بین کرقصیر کو فوش آند ید کہااور بہت ہی اعزاز واکرام کیا۔ وہ عرصہ تک اس کے پاس رہااور موقع تلاش کرتا رہا۔ اس نے ملکہ کے ساتھ اس قدرا حیاتات کے اوراتنی وفا داری کا جوت ویا کہ دواس کی گرویدہ ہوگئے۔ کی مرتبدہ عراق جا کراس کے لئے بہت ساسان از ہم جواہرات ور پیشی لباس وغیرہ نے کر آیا۔ اس دوران وواس سرتک ہے بھی واقف ہوگیا تھا جس کے اوپر ملکہ کا کی تھااور جو دریا نے فرات کے نیچ کو جارتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ملکہ نے اپنے کسی دعمن پرچ تعالی کرنے کا ارادہ کیا اورقصیر سے فراہی سامان کی استدیا کی تواس کواپی فشاہ پورا کرنے کو فوب موقع مل گیا۔ چنا نچہ وہ عمرو کے پاس پہنچ اوراس سے تمام واقعہ بیان کیا۔ عمروم دھکر کے دوڑ پڑا۔ اس میں تام واقعہ بیان کیا۔ عمروم دھکر کے دوڑ پڑا۔ اس میں تام کی اوراک سے تمام واقعہ بیان کیا۔ عمروم دھکر کے دوڑ پڑا۔ اس میں تام کی خوب وہ وہ بیا کی تھے۔ پرچ عی سے اس میں کہا کہ کی جواب اس نے بیا شعار پڑھے ہے۔ اس میں اور سامان سے جمرا ہوا ہے۔ پھراس نے بیا شعار پڑھے ہے۔

ماللجمال مشبها روثیندا اجندا بحملن ام حدیدًا اوتوں کوکیا ہواکران کی چال سیک نیں ری کیاان پرقو جیس سوار جی یادہ جھیاروں کے بوجہ سے دیا ہوئے ہیں۔ ام صوفانا ہار داشدیدًا ام الرجال جشما قعودًا

یا شعبد مردی نے ان کے بیروں کوئ کرد بایا خود سوار بھی حوصلہ بارکراکڑوں بیٹے گئے

تعیر نے محروے زباہ اوراس کی سرتگ کے متعلق سب کھے بیان کرویا تھا۔ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو زباہ پہلے تو بھی کہ یہ تعیر کے ایدادی نوع ہے۔ مگر جب نوج کل کے اندرداخل ہوگئی تو ملکہ زباہ کی نظر عمرو پر پڑی تو ملکہ نے عمر وکوان اوصاف سے جو تعییر نے اس سے بیان کے بینے کا پہنچانا تو اس کو تعییر کی تعراری اور سازش کا یعین آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زہر آلود انگشتری تھی۔ قبل اس کے کہوہ وہ منوں کے ہاتھوں گرفت رہوکر ذات کی موت مر ساس نے انگوشی چوس کی اور کہنے گئی کہ میں عمر وہن عدی کے ہاتھ سے مر نے کی بجائے خودا پنے ہاتھوں گرفت رہوکر ذات کی موت مر ساس نے انگوشی چوس کی اور کہنے گئی کہ میں عمر وہن عدی نے ملکہ زباہ کو تھوارے قبل کی موت واقع ہوگئی اور یہ تھی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ زباہ کو تھوارے قبل کی موت واقع ہوگئی اور یہ تھی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ زباہ کو تھوارے قبل کی

بتول ابن جريرطبرى اورابن السكيت نے كہا كے كم طكر ذيا وكانام ناكله باين جرير نے ال شعر سے استدلال كيا ہے ۔ اتعرف منز لا بين النقاء وبين ممر نائله القديم کیاتم وہ مقام جانے ہوجومقام نقع اور ناکلہ کے لقدیم گذرگاہ کے درمیان ہے۔ اور بقول ابن درید میسون ہے اور بقول ابن ہشام دابن جوزی فارید ہے۔ مدر جوا

اسمع من فرخ عقاب مقاب كي يرزياده في الار

اعز من عقاب الجو فضائل المن والعاقاب ع كان إده بلند

تجييه

این زہر نے علیم ارسطاطالیس نے تقل کیا ہے کہ مقاب ایک سال میں جیل ہوجاتی ہے اور چیل مقاب بن جاتی ہے۔ ہرسال اولی برلتی رہتی ہے۔

خواص

ما دب عین الخواص نے عطار دین محمد نے تقل کیا ہے کہ عقاب الجوے ہے جما گیا ہے اور اس کی بوسو کھے لے تو اس پر بے ہوشی طاری ہوج تی ہے۔عقاب کے پروں کی گھر میں دھونی دینے ہے گھر کے سمانپ سر جاتے ہیں۔ بقول قزوینی اگر عقاب کا پہ بطور سرمہ آنکھیں لگایا جائے تو آنکھ کے دھند نے پن اور فزول الما وکوشم کر دیتا ہے۔

تعيير

جو شخص و قیمنوں سے برسم پیکار ہواس کے لئے عقاب کا خواب میں دیکھنا تھے مندی کی علامت ہے۔ کیونکہ وہ درسول الند علیہ وسلم کا جندا تھا۔ جس کے پاس مقاب از اس کے لئے سرا کی علامت ہے۔ جو شخص دیکھے کہ وہ شیل یا عقاب کاما لک ہو گیا تو وس کو غلبہ و لفرت ماصل ہوگی اورطو پل عمر پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا ہادت وہ شقت کرنے والا ہے تو لوگوں سے الگ ہو کرزندگی گرارے گا۔ اگر و کے ماصل ہو و کھمنے والا ہا وشاہ ہے تو دشنوں سے منح کرے گا۔ اس کے شراور مکاری سے محفوظ رہے گا اور دشنوں کے مال وہ تھیار سے اس کو نفی حاصل ہو گا۔ اس لئے کہ عقاب کے پر تیر بھی جس ایس اور بھی جس ایس کو اس کے عقاب کے پر تیر بھی کا دو واس کو اپنے ہے۔ اور بھول این المقر کی تھوٹ جراولا دونیا پر دادات کرتے ہیں۔ بھول مقدی جس نے عقاب کو دی تھی ہو ہو گئی کہ علامت ہے۔ بساور اجد بھی ناہ نہ طے۔ اگر مقاب کو کس سطح پر المحقاب کو کس سطح پر سے مواد ملک الموت ہے۔ جو تحض خواب جس عقاب پر سوار ہو گیا اور خواب و کی سطح پر سے کا دور آکہ مالہ و تو اس سے مراو ملک الموت ہے۔ جو تحض خواب جس عقاب پر سوار ہو گیا اور خواب و کی سطح پر سے گا۔ اور اگر مالدار تھ بیا ہو تا ہو ہو تھی سے تھا تو سوت کی طرف اشار ہ ہے۔ کو کہ دور قد می جس و فات شدہ و مالدار لوگوں کی سطح بی سے تھا تو سوت کی طرف اشار ہ ہے۔ کو کہ دور قد می جس و فات شدہ و مالدار لوگوں کی سے تھا تو سوت کی طرف اشار ہ ہے۔ کو کہ دور قد می جس و فات شدہ و مالدار لوگوں کی سے تھا تو سوت کی طرف اشار ہو ہے۔ کو کہ دور قد می جس و فات شدہ و مالدار لوگوں کی سے تھا تو سوت کی طرف اشار ہو ہے۔ کو کہ دور قد می جس و فات شدہ و مقد میں و فات شدہ و میں ہو تھا ہے۔ کو کہ دور قد میں و فات شدہ و مقد میں و فات شدہ و مقد ہو تھا۔

### العقرب

( کثر دم ۔ بچھو ) ذکر دمونٹ کے لئے بیلفظ مشترک ہے۔ بعض اوقات مؤنٹ کوعقر بہ عقریا ہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع عقار ب اور تصغیر عقیر ب آتی ہے۔ جیے زینب کی تصغیر زیجب آتی ہے۔ اس کی کنیت ام عربط اور ام ساہرہ ہے۔ فاری جس اس کا مام رشک ہے۔ بچھوسیاہ ، مبز اور ذر درنگ کا ہوتا ہے۔ بیر تینوں تشمیس مہلک ہیں لیکن سب سے زیادہ مہلک مبزر نگ کا ہوتا ہے اس کی طبیعت مائیہ پچوگیریلا کیڑے ہے بہت میل جول رکھتا ہے۔ بسااوقات اس کے کاٹے ہے سانپ بھی مرجاتا ہے۔ حکیم قزونی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب چھوسانپ کے کاٹ لیٹا ہے تو اگر پچھواس کے ہاتھ لگ کیااوراس نے اس کو کھالیا تو سانپ نی جاتا ہے ور ندمر جاتا ہے۔ چنانچے فقیمہ محارة الیمنی نے بھی اسے ان اشعار میں قزویی کے اس تول کی تائید کی ہے۔

> ا ذالم یسالمک الزماں فحارب وباعد اذا لم تنتفع بالاقارب اگرزمانہ تیرے موافق نہ ہوتواس ہے جنگ کراوراگرا قارب نے نقع نہ پینچے آوان ہے دوری اختیار کر۔

ولا تحتقو گید الضعیف فرہما تموت الا فاعی من سموم العقارب اور کرورکے داؤل کو تقرمت بھے کو کرنے ہیں۔ اور کرورکے داؤل کو تقرمت بھے کو کہ انہائی زہر لیے ساوقات بھوک زہرے مرجاتے ہیں۔ فقد ہد قدما عرش بلقیس ہدھد و خوب فار قبل آاسد مارب بقیس نے بدوو و رواد کے بھوکو و دیا۔

اذا كان رأس المال عمرك فاحتوز عليه من الانفاق في غير واجب بي تبارااصل مر ماي عرى بي تعالى المنال عمر كرا ينديده يزول عن منائع شرو

فبین اختلاف اللیل والصبح معرک یکر علینا جیشه بالعجانب منح و شام کے انتقابات بمددم ہورے مائے ہیں اور بیا تقابات کا ایک دفت ہورے مائے کھولتے ہیں۔

پچوک ایک فاصیت بیہ کہ جب بیکی انسان کے ڈنگ مارتا ہے تو پھر اس طرح فرار ہوتا ہے جیسے کوئی بجرم سز اکے فوف سے فرار

ہوتا ہے۔ جاحظ نے کہا کہ پچھو بین ایک بجیب وغریب فاصیت یہ بھی پائی جا کہ بیہ تیز نہیں سکتا اور اگر پچھو کو پائی بین ڈال دوتو وہ ترکت

نہیں کرے گا جا ہے پائی تغم ابموا ہو یا بہدر ہا ہو۔ جاحظ نے کہ ہے کہ پچھوٹڈ یوں کے شکار کے لئے اپنے سوراٹ سے باہر لکلتا ہے کہو تکہ بید

نڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین اموتا ہے۔ پچھوکو پکڑنے کی ایک ترکیب بیہ ہے کہ ایک نڈی پکڑ کر کسی لکڑی بیس پھنسا دی جائے۔ پھروہ وہ ککڑی پچھوٹھی کھیچا

لکڑی پچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے۔ ٹڈی کو دیکھتے ہی وہ اس کو چہٹ جائے گا۔ پھراس کنڑی کو کھینے لیا جائے۔ ساتھ میں پچھوٹھی کھیچا

جا آئے گا۔ دوسری ترکیب اس کے پکڑنے کی بیہ ہے کہ کروٹ (گندتا) اس کے سوراخ میں داخل کرکے تکال کیا جائے بچھوٹھی اس کے ساتھ ساتھ جلاآ وے گا۔

بعض اوقات بچو پھر یاڈھیے پرڈ تگ وارتا ہے۔ اس بارے پی کی شاعر نے خوب کہا ہے۔
رأیت علی صغوۃ عقوبا وقد جعلت ضربها دیلنا
میں نے ایک بخت پھر پرایک بچود کھا کہ ووائی عادت کے موافق اس پرڈ تک وار ہاتھا۔
فقلت لها انها صغیرۃ وطبعک من طبعها الینا
میں نے اس ہے کہا کہ یہ توایک پٹان ہاور تیر مزائ اس کے مزاج سے بہت زم ہے۔
فقالت صدقت ولکننی ارید اعوفها من انا
میں کر بچو بولا کے سے کافر وتا می ہے مگر میں جا بتا ہوں کہا کی جہتا دوں کہ می کون ہوں۔

جان سے مارڈ النے والے بچھود و میکہ آپنی شہرز وراور عسر مسکر جس پر نے جاتے ہیں۔ یہ دوڑ کر ڈبگ مارتے ہیں اور آوی کو مارڈ النے ہیں۔ بعض اوقات ان کے ملسو را (کائے ہوئے) کا گوشت بھر جاتا ہاں ہیں تعفن (سٹرن) پیدا ہو جاتی ہے اور گوشت لنگ جاتا ہے۔ لغف اسے کے صغیرالجمہ ہونے کے باوجود اوش اور ہاتھی تک ہے۔ لغف اسے کے صغیرالجمہ ہونے کے باوجود اوش اور ہاتھی تک کو بھی ڈسے کے بعد بغیر مار نے ہوں کا کا کا کا کو بھی ڈسے کے بعد بغیر مار نے بیان ہے کہ شہر تھی جہو کی ایک تھم اڑتے والی ہے۔ جاحظ اور قرو ٹی کا کہتا ہے کہ نابا یہ وہ کی کھو ہے جس کا کا کا کا ہوائیوں بچتا۔ رافعی وعب دی کا بیان ہے کہ شہر تھیں جبال پر اڈنے وال بچھو ہوتا ہے۔ پوونٹیوں کی بچے درست مانی گئی ہے۔ کیونئد کی جار سے بیان ہو تھیں ہیں اس کا مزید بیال جو تشیر سے باب میں آتے گا۔ شہر تصیبان کے زمر لیے بچھو کی واکر اور ان کو میں گور در سے بی آتے ہیں۔ ایک بادش میں کو اور کی اور ان کی بادش ہے تیں درور بھی بھر کی واکر اور ان کو شخصیوں کا محاصرہ کیا۔ وہاں کے بادش ہے ذری ہو بھر کی واکر اور ان کو خت کور در سے بی آتے ہیں۔ ایک بادش میں بھرکہ کر بذر رور بھر بھر بھر ان کی فرز در سے بی آتے ہیں۔ ایک بادش میں بھرکہ کر بذر رور بھر بھر بیاں کی فورز دی ہے بھر کی کی وہ تو تشریل کی فورز دی ہے بھر بھر کی کورٹ میں بھرکہ کر بذر رور بھر بھر بھر ان کی فورز میں بھر بھر کی ہو بھر بھر کی کورٹ دی ہے بھر کی کر بے دور میں کی میں ہوتا ہے کہ کہ کہ کر بدر رور بھر بھر بھر کی کورٹ کی بھر بھر کورٹ کی بھر بھر کی کورٹ کی بھر کی کورٹ کی بھر بھر کورٹ کی بھر کر بدر دور بھر بھر کی کورٹ کی بھر کی کورٹ کی بھر بھر کی کورٹ کی بھر کی کورٹ کی بھر کی کورٹ کی بھر بھر کی کورٹ کی بھر کی کر کر بدر رور بھر بھر کی کورٹ کی بھر بھر کی کورٹ کی بھر کی کورٹ کی بھر کی کر بدر دی بھر بھر کی کورٹ کی کر بھر کر کر بھر کر کی کر بھر کر کر بھر کر کر بھر کر کر بھر کر کر بھر کی کر بھر کر بھر کر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر

باحظ نے لکھا ہے کہ نصر بن حجاج سکمی کے گھر میں بچھور ہتے تھے جو کاٹ کر مارڈ التے تھے۔ ان کے بیماں کو فی مہمان آیا۔ جبوہ قض ۔ حاجت کے لئے میٹ تو بچھونے اس کی شمر مگاہ میں کاٹ لیا۔ نصر بن حجاج کو جب شبر ہو کی تو وہ مبمان کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

ودارى اذا نام سكانها اقام الحدود بها العقرب

جب میرے محروالے (نم زے عافل ہوکر) سوجاتے ہیں تو بچھوان پر حدشری جاری کرتا ہے۔

اذا غفل الناس عن دينهم فان عقاربها تضرب

جب لوگ این دین سے مافل ہوجاتے میں تو بچھوا ہے ڈکول کی ضرب نگاتے ہیں۔

فلا تامنن مرى عقرب بليل اذا اذنب المذنب

جب کسی کن برگارے کوئی کن وسرز وہوا ہے تو رات کے وقت بچھوکے چلنے ہے مامون ندہو۔

يجوكا ذكرهديث من

'' ابن ماجئے نے حصرت ابورا فع رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ ٹبی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک چھوکو مارا تھا۔ حصرت عاکشر مشی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ''ایک مرتبہ بی اکرم صلی القدعلیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے بچھونے کاٹ لیا تھا تو آپ نے فر مایا کہ القد بچھو پرلعنت فر مائے کہ وہ نہ نمازي کوچپوژ تا اور نه غیرنمازي کولېد ااس کومل اور حرم میں جہاں یاؤ مارۋالو' په ( ابن ماجه " )

#### مدیث من کھوکے کاٹے کا علاج

حضرت علی ہے روایت ہے کہ ٹبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ایک مرجہ بچھونے کاٹ لیا تھا تو آپ نے نمازے فارغ ہوئے کے بعد فر ماما:

''القد چھو برلعنت جیسے کہ دو کسی نمازی یا غیرنمازی' نبی یا غیر نبی کوکا نے بغیر نبیل جہوڑ تا''۔

اورآت نے جوتا کے کراس کو مارڈ الا ۔ پھرآت نے یانی اور تمک منکا کراس کا نے کی جگہ پر ملااور قبل غمو الله احد و معود تمن ים לנים לנים

حضرت عا تشرضی القدعنیا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبدر سول اکرم سلی انته علیہ وسلم کے یا کیں یاؤں کے انگو تھے میں پچھونے کا ٹ لیا تو "پ نے فرمایا' 'کردوسفیر چیز لاؤ جوآنے جی ڈائی جاتی ہے(حصرت عائشہ فرماتی ہیں) کہ ہم نمک لے گئے۔ آپ نے اس کو ہتھیلی پرر کھ کر عن مرتبہ جا ٹااور یاتی کو کا نے ہوئے پرر کھ دیا جس سے در د کوسکون ہو گیا''۔

( عوارف المعارف)

### الله كي لقد وت كاليك عجيب منظر

حضرت معروف کرخی نے معزت ذوالنون معری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے فریاتے ہیں کہ میں ایک سرتبہ کیڑے وجونے کے لئے دریائے نیل پر پہنچا۔ نکا کیک سامنے سے ایک بہت بڑا چھوآ تا ہو اُنظر پڑا میں اس کود کھے کر ڈر میااور اس کے شرہے محفوظ رہنے کے لئے القد تع لی سے استعاد و کرنے لگا۔ وہ کچھو جب دریا کے کنارے مرہ بنجاتو یائی میں سے ایک مینڈ کے نظاہ اور بچھوکوا ٹی پشت پر سوار کر کے دریا کے دوسرے کنارہ کی طرف تیرتا ہوا چل دیا اور میں ہمی ایک تہبند یا تھ ہ کر دریا میں اثر کیا اور جب تک بچمو دریا کے دوسرے کناروپر پہنیا میں برابراس کود مکھٹار ہا۔ جب مینڈک بچھوکو لے کر دریا کے کنارہ پہنچ تو بچھونے مینڈک کی پشت ہے اتر کر جلد جلد چلنا شروع کر دیااور عمل بھی اس کے پیچیے ہولیا۔ چلتے چلتے ایک بہت مگھنے سامید دار در خت کے پاس مہنی۔ اس در خت کے پیچیے ایک سفید امر دلز کا سور ہاتھا اور شراب کے نشد میں چورتھا۔ میں نے بیدہ کھے کرانا حول پڑھی اورول میں کہنے لگا کہ شایداس کو کاننے کی وجہ سے بچھو یہاں آیا ہو۔ میں بیموج ی رہاتھا کہ دفعتا ایک اڑ دھا سامنے سے لڑے کوڈ نے کے لئے آتا ہوا دکھائی دیا۔ پچھوا ڑ دہے کودیکھتے ہی اس کے سر بیس لیٹ کیا اور اس کو مار ڈ الا۔اس کے بعد پچھومینڈک کی پشت پر سوار ہوکر جہاں ہے آیا تھا دہاں لوٹ گیا۔حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ میروقعہ د کھے کر یک گخت میرے زبان سے بیا شعار جاری ہو گئے۔

في الظُّلم وَالْجَلَيْلُ يَخْفَظُةُ مِنْ كُلِّ هُوَّءَ يَكُونُ يًا رَاقَدُا اے سونے والے والو سور ما ہاور ضدا تاریکی میں ہوئے والی ہر برائی سے تفاظت کرر ہا ہے۔ كَيْفَ تَنَامُ الْعُيُونُ عَنْ مَلِكِ تَاتِيكَ مِنْهُ فَوَالله لبذاا یے باوشاہ ہے جس ہے اچھی اچھی نعتیں ماصل ہوں آئٹسیں مافل ہوکر کیے سوعتی ہیں۔

حعنرت ذ والنون '' کاپیکٹرم می کرلژ کا نیند ہے بیدار ہوا آ ہے نے اس کو بچھو کا بورا ما جرا سنایا۔ بیمن کر وہ بخت متاثر ہوااورتو یہ کی اورلبو

ولعب ترک کرئے نیکیوں کارات افقایار کیا ہی ای حالت میں اس کی موت واقع ہوگئی۔القداتی کی اس پر رخم فریائے۔ معزت ذوالنون مصری کانام تو ہان بن ابرا بیم اور بقول بعض فیض بن ابرا بیم تھا۔ آپ کے حکیمانہ کلام کا پکو حصہ یہ ہے۔ محبت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چنے ہے تق تق کی محبت کریں اس ہے محبت کی جائے اور جو چنے القد تعالی کو ناپیند ہواس سے نفرت کی جائے اور حق تق کی کی رضا کو طلب کیا جائے اور جو چنے مرضا قرب میں حائل ہواس کوڑک کر ویا جائے۔اس سلسلہ میں کس ملامت کی برواہ شکی جائے۔

آپ کاارشاد گرای ہے کہ عارف ہاللہ بمیشانخر اور فقر کے درمیان رہتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ذکر یا عشانخر ہے اپنا تذکرہ مختے فقر میں جنلا کرے گا۔ آپ می کاارشاد ہے کہ:

مندرجه ذیل آ دمی عقلاء کی جماعت سے خارج میں: ـ

(۱) جو مخص دغوی معاملات می وشش کرے اور آخروی معاملات میں تغافل کرے۔

(۲) علم و بروباری کی جگہ جمالت کا اظہار کرے۔

(m) تواضع كى جكة كبركوا نقياركرف والا

(٣) تقوىٰ كوفراموش كرنے والا۔

(a) كى كاخل قصب كرية والا\_

(١) عقلاء كى مرغوبات = اجتناب كرنے والا اور عقلاء كى مرغوبات بيس مشغول مونے والا۔

(۷) ایخ تعلق غیرے انصاف طلب کرنے والا۔

(٨) حَلَّ تَعَالَىٰ كَي اطاعت كياد قات بين اس كوبمو لني والا ..

(9) وہخض جس نے علم حاصل کیا شہرت کی وجہ سے اور پھراس علم کے مقابلہ جس ایخ ہوائے نفس کوڑجے دی۔

(١٠) حق تعالى ك شكر ي عافل مون والا

(۱۱) این وشن لین نفس سے مجاہرہ کرنے سے عاجز ہوئے والا۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فر مایا کے القداند الی معاف فر مائے کلام کا سلسد جب چٹنا ہے دراز ہوجاتا ہے جب تک اس کو فتم ندکیا جائے تو فتم نہیں ہوسکتا۔

ا ہام آبوالفرن ابن جوزی فر ماتے ہیں کہ آپ کا وطن اصلی نوبہ تھا۔ آپ اس سے تعلق رکھتے تھے جس کا چیشہ کنواں مصاف کرنے کا تھا۔ آپ نوبہ سے معمز تقل ہو گئے اور میبیں سکونت اختیار کر لی۔ ذوائون آپ کا لقب تھا۔ امام ابوالقاسم القشیر کی لکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہم مشر ب لوگوں پرفوقیت رکھتے اور علم ورع اوب کے اعتبار سے بیگانہ روز گار تھے۔ آپ کی وفات مقام جیز وہیں ہوئی جب کہ ماوذی تعدوکی دوراتی گزر چکی تھیں اور قرائے الصغر کی میں مدفون ہوئے۔

حفرت معروف می کرخی کا نام این القیس الکرخی تھا۔ آپ متبولیت دعا کے لئے مشہور تھے۔ اہل بغداد آپ کی قبر کے پاس بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ کی قبر تریاق مجرب ہے۔ حضرت سری مقطیؒ آپ کے قمید تھے۔ حضرت معروف کرخی سے مرض وفات میں کہا گیا کہ آپ ومیت فرمائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مرجاوک تو میری قیعی صد قدک ردیناش بیر چاہتا ہوں کہ جیسے و نیاش نگائی آیا تھا تو یہاں سے نگائی جو وَں ایک مرتبد معروف کرٹی ایک پائی پلانے والے ک پاس سے گذر ہے جو کمدر ماتھا کہ جو تخص پائی ہے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ معزت معروف آگر بڑی آگے بڑھے آپ نے پائی بیا حالانکہ آپ اس وقت روزہ دار تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ تو روزہ دار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تی ہاں! لیکن میں نے روزہ اس کی دعا کی وجہ سے تو ڈدیا۔ آپ کی وفات وجوجی ہوگی۔

ز بخشری نے رہے الا ہرار بی تحریر کیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شہر تھی بھوزندہ نہیں رہے۔ وہ ں کے لوگوں کا دعوی ہے کہ مید ایک طلسم کا اثر ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی دوسری جگہ ہے چھولا کرچپوڑ دیاج تا ہے تو وہ نور آمر جا تا ہے۔

حمص مشارق الشام کا ایک مشہورشہر ہے۔ابتداء میں بیشہرعلم وفضل کے انتہار سے دمشن سے زیادہ مشہورتھا۔ بقول تلبی بہاں پر سات سومی ہدرمنی انڈ عنہم اجمعین نے غزوات کے سلسلہ میں نزول فر مایا۔

### مچھوکے ڈیک مارٹے پرجھاڑ پھونک جائزے

ا مام مسلمؓ نے معفرت جابرؓ ابن عبدالقدے روایت کی ہے کہ معفرت جابر رضی اللہ عند فر وستے ہیں کہ ایک فیض کو پھوٹے کاٹ لیااور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت بیس حاضر تھے ہم جس ہے ایک فیض نے عرض کیں کہ بیار سول اللہ اگر آپ فر مادیں تو میں اس کوجھاڑ دول۔ آپ نے فر مایا'' کہتم جس سے جوکوئی بھی اپنے بیں ٹی کو فائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آل عمر بن تزم رسول الدسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اورعوض کیا یارسول اللہ! ہم کوایک مشتر آتا ہے جس ہے ہم پچھو کے کانے کوجھاڑا کرتے ہیں اور آپ نے اس جھاڑ کی ممانعت فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مشتر جھ کو پڑھ کرسنا وَ چنانچہ وہ آپ کوسنا یا گیا۔ آپ نے فرویا ''اس میں تو کوئی حرج کی بات معلوم نیس ہوتی۔ جوابے بھائی کوفا کدہ پہنچا سکتا ہووہ پہنچائے''۔

أيكروايت في بيالفاظ آئي:\_

" مجمع بنامنتر سناؤ كيونكه اس منتر بيس كوئي حرج نهيس جس بيس خلاف شرع كوئي چيز نه بو' \_

ال سے ثابت ہوا کہ کتاب القداور ذکر القد سے جھاڑ مجو تک جائز ہے البتہ وہ رقید منوع ہے جو فاری یا مجمی زبان میں ہویاس کے الفاظ ایسے ہوں کہ اس کے معانی سی معانی سی معانی سی کھروں کہ اس کے معانی سی کھروں کہ اس کے معانی سی معانی سی معانی ہوں ( بیٹی کفر کا کوئی پہلواس میں پایا جا تا ہو ) اہل کتاب کے دقیہ میں علمائے وین کا اختلاف ہے۔ امام ابوضیفہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ امام ، لک نے اس کو کروہ قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے کہ قیداس میں سے ہوجن کو انہوں نے بدل ڈالا ہے۔

### بحرب جماز پيونک

جماڑئے ولا بچو کے کائے ہوئے ہے یہ پوچھے کہ بدن کے حصہ بی کہاں تک تکلیف ہے پھر تکلیف کے اوپر کے جھے پرلو ہے کا گزار کے کر مندوجہ ذیل عزیمت کو بار بار پڑھتار ہے اور درو کی جگہ کولو ہے کے ککڑے ہے اوپر کی جانب مسلمتار ہے۔ تا کہ تمام ذہر نیچے کے حصہ بی جمع ہو جائے۔ پھر جمع شدہ زہر کے مقام کو چوسنا شروع کرے یہاں تک کہ تمام تکلیف دور ہو جائے۔ عزیمت میدہے:۔

"سلام عملي نوح في العلمين وعل محمد في المرسلين من حاملات السم اجمعين لادابة بين

السماء والارض الاربى اخلبنا صيتها اجمعين كذلك نجرى المحسنين اله من عبادنا المومنين ال السماء والارض الاربى عليم وصلى الله وسي على صراط مسقيم نوح نوح قال لكم نوح من ذكر ني لا تاكلوه ان ربى بكل شنى عليم وصلى الله على سيدنا محمد واله و صحبه وسلم".

مولف فریاتے بین کہ بین سال کے تقم ہے ان کے سنر نامہ بین ایک رقید لکھا ہوا دیکھا۔ اگر انسان اس سے جھاڑ دی تو کوئی بچواس کے شکائے گا۔ اگر ہاتھ ہے بھی کجڑے گا تو بھی نہ کائے گا اور اگر کا ہے بھی لے تو جھاڑنے والے کوئنصان شہوگا۔ وہ جھاڑ سے:۔

"بسم الله و بالله و باسم جبريل و ميكائيل كازم كازم ويزام فتيز الى مرن الى مرن يشتامرا يشتامرا هوذا هو ذا هي لمظااناالراقي والله الشافي.

صنعت فاتم

بچیوے کاتے ،مجنون کے افاقہ بکسیراور آتھموں کے درد کے لئے جورج پارد کی وجہ سے لاحق ہو پیٹمل نفع بخش ہے بلوراحمر کے تکمینہ بریدا سائنٹش کرلیں۔

خطلسلسله كطو دهدل صحره اوسططاابي معه بيده سقاهه.

پچوک کاٹے کے لئے اس خاتم کوصاف پائی جس خوطرد کے کرکاٹنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور مجنون اس کو برابرد کی کار ہے۔اللہ کے تئم سے افاقہ ہوگا۔ تکسیر کے لئے اس تنش کو چیٹانی پر لکھ دیا جائے۔ بخاروالے کے لئے اس تنش کو برگ زیجون پر لکھ کراس کو کھلا دیا جائے۔ رہے کے لئے اس تکینہ کوجس جگہ دیج کا در دہو چھیرا جائے۔

بخاروا لے کے لئے

شمن پتول پرنتش زیل لکه کر بخاروا لے کواس کی دھونی دی جائے۔ (اول)۱۱۱ طالا (دوم)۱۱۱ طاط (سوم)۱۱۱ لهد لوم کے سے و

ای طرح بخارے لئے ثبن ہوں برعبارت ذیل الکو کر بوقت بخارروزا ندایک پہتہ کھائے۔

(اول) بسم الله نارت و استنارت (دوم) بسم الله في علم الغيب غارت (سوم) بسم الله حول العرش دارت. كليرادرب بوشي كي ي تين مطرول شي چيائي يربيالفاظ كصيرادي (چيش في ير) لوطالوطالوطا

صاحب مین الخواص نے لکھا ہے جس کو تیز بخار ہو یا سانپ نے کا ٹا ہوتو اس کے لئے کسی پیتہ پر یا کسی صاف طشت میں یا خروث کے پیالہ میں اس کے خاص میں اور اس بر مریض کے مال اور باب کا ٹام تکھیں اور پھر مریض کو بلاویں۔ باؤن الشرفور أافاقه ہوگا۔

مسارا سارا الی مساری مالی یون یون الی باماً ل و اصال باطو طو کالعو ماراسباب یا فارس اوددباب ها کا نا ما ابین لها نارًاانار کاس متمر نا کاطن صلو بیر ص صاروب اناوین و دی.

المنف علائے متقرین کا تول ہے کا گررات اورون میں اول وقت اَشْهَا لَهُ اَلَهُ اِلَّا اللَّهُ وَ إِشْهَا أَنَّ مُعَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ مِن علائه مِن الله على الله عل

عليه وسلم كى خدمت الدى بين حاضر بهواا در بي كائن كى شكايت كى آپ نے فر مايا اگراؤ شام كے وقت به كهدليتا" اعو ذ بكلمات الله التامات من هنر ما خلق "تو تحدكواللہ كے فئ كرندند پنجا (اس حديث كوسوائے بخار تى كے سب نے نقل كيا) كافل ابن عدى بين ہے كداس دوايت بين جس فنص كاذكر ہو وجعزت بادل تھے۔

تر فدی کی ایک دوایت بیل ہے کہ جو تحض ش م کے دقت تین مرتبداس دعا کو پڑھے گا تو اس دات کوئی ڈیک اس کو نقصان شریبنیائے گا۔ سیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر دالے ہر دات ریکل ات پڑھتے تنے ہی ایک دن ہماری ایک لوظ کی کوئسی چیز نے ڈیک مارا توائے کی تم کا درد محسوس شہوا۔ امام ترفذی فرمائے بین کہ بیرصد یث حسن ہے علا مدد میری فرمائے ہیں کہ.

اس دعا پی انتفاجی اور آن شریف ہاور تا مات کے معنی یہ ہیں کاس پی کوئی عیب یا تقص جیسا کہ لوگوں کے کلام بی آ جاتا ہے بیل آ ان کلمات سے ہتاہ حاصل کی جائے۔
کلام بی آ جاتا ہے بیل آ نے گا۔ اور یہ بی کہا گیا دونا نع اور کائی جی ہیں۔ ہراس چیز کوجن کے لئے ان کلمات سے ہتاہ حاصل کی جائے۔
بتول بیکی کلام انتہ کو تا مہ اس وجہ ہم گیا ہے کہ یمکن ہی بیل کہ کلام اٹھی ناتھ کیا عیب دار ہوجیسا کہ لوگوں کا کلام ہوتا ہے۔
علامہ دمیری فرماتے جی کہ جمعے یہ بات امام احرضبل سے بیٹی ہے کہ دہ بعکما ت القد المانات سے استدلال کیا کرتے تھے کہ بے ذکک تر آن کریم فیر کلوت ہے۔ ابو تمرو بن عبد البر نے تمبید جی تھا ہے کہ اگر کوئی شخص شام کے دفت یہ آیت پڑھے گا تو اس کو پچونہ کا نے گا۔
مہدام " علی نوٹے فی الفالم بین ۔

عمروبن دینارے منقول ہے اگر کوئی محض میں وشام بیآیت پڑھا کرے تو پچھوے محفوظ رہے گا۔ ابن دہب نے منقول ہے کہ جس کوسانپ یا پچھونے کاٹ لیا ہوتو وہ آیت شریف پڑھ کردم کرے۔ "نُو دِی اَنْ ہُور کُ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْ لَهَا وَ مُنْحان اللَّه رِبَ الْعالَمِين".

شخ ابوالقاسم النشيرى في اپنى تغيير بين بعض ديم تفاسير في آل كيا ب كرس نب اور يجه و مفرت أوس عليه الملام كى فدمت بيل عاضر ہوئ اور عرف كيا كونكرتم انسان كى تكليف اور ضرد كاسب عاضر ہوئ اور عرف كيا كونكرتم انسان كى تكليف اور ضرد كاسب ہو۔ انہوں في عرف كي كونكرتم انسان كى تكليف اور ضرد كاسب ہو۔ انہوں في عرف كون في كار اور اى كاامر كا ذمه ليتے بيل كہ جوف آپ كو يا و كرے كا ايم اس كونيوس ستا كيل في آپ من بين مير بير كران كوموار كرايا د انبذا جس في كون سے تكليف تين كي كا الله يشر ہو۔ انہوں مين و شام بيا كرت سلام عملى نوح في العلمين كذا الك ناجزى الفاحسين إنه بين عباد نا الله مين عباد نا الله علمين آب كو يا كون اس كونيوں ان ميں بين انه بين عباد نا الله علمين كذا الك ناجزى الفاحسين إنه بين عباد نا الله علمين آب كونا كرت الله من عباد نا الله علمين كا الله مين عباد نا

حفزت ابن عباس کے دوایت ہے کہ حفزت نوح علیہ السلام نے دوسال میں کشتی تیار فر ہائی۔ اس کوطول تین سوڈ راع عرض پچاس ڈ راع اور بلندی تمیں ڈ راع تھی۔ بیسال کی نکڑی ہے بنائی گئی تھی اور تمیں منزل تھی۔ سب سے پنچ کی منزل میں وحوش (جنگل جانور) سباع (درندے) اور بوام ( کیڑے کوڑے) تھے۔ دوسری منزل میں مویش وغیرہ تھے۔ سب سے اد پر کی منزل میں آپ خود اورآٹ کے ساتھی سوار ہوئے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں شخ امام حافظ لخرالدین عثان ابن محمد بن عثان توریزی جو مکہ ہیں تنیم تنے ان ہے ہم کورواے پنجی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بٹی شخ تنی الدین حورانی ہے کتاب الفرائض پڑھ ریا تھا کہ ایک چھور ینگٹا ہوا نظر تیا۔ شخ موصوف نے اس کو پکڑ کر ہاتھ میں لےلیا اوراس کوالٹا سید حاکرتے گئے۔ میں نے کتاب ہاتھ ہے د کادی۔ شیخ نے فرمایا کہ یہتو تیرے یاس موجود ہے۔ میں عرض کیا بحة كوم علوم نيس وه كيائي فرمائ سنكم ني عليه السلام سن ثابت ب كدجوفض من شام يد پزهم كار بسنسم المسلّب السلوى لا يُستشوع المسعمة شيني ع<sup>اد</sup> في الأوض و لا في السّماء وهو المسّمينع العليم "اس كوكونى چيز شروس پهني سنگراوش ال كوشروش وان شراى پڙه چا اول-

الرُسوئة وقت تَمَن مرتبه بير إحاليا جائے ' اعبو في بيرب او صيافيه مسمية من كل عقرب و حية سلام غلى نوح فى العلمين انا كذالك نجزى المحسنين اعو في بكلمات الله التامات من شرما حلق "تو پر منه والاسانپ تَهوكثر سے محفوظ رے گا۔

فائدہ نے ابوداؤ دطیالی رسول التصلی التد عبیروسلم کاس قول کی تغییر میں الا بلد غ المعومین من جعوو احدة مرنین "(موس ک شان بدہ کہ دوایک سوراخ ہے دو بارنبیں ڈساجاتا) فرماتے ہیں کے موس کواس کے گناہ پر دومر تبرسز انبیں دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں بھی اس کومز اوی جائے اور آخرے شرائجی نبیس ہوسکتا۔

جس فحض کے ہورے بیل آپ نے بدارشادفر ایا تھا وہ ایوالعز ہ تجی شاعر تھا اس کا نام عمر وتھا بیٹنم غزوہ بدر بیل قید کرلیا گیا تھا گر اس کی مفلسی اور عمیالداری کی وجہ ہے رسول الندصلی الشاعلیہ وسلم نے اس کواس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ دوبارہ مسلم نوں کے خلاف جنگ میں شرکت نہ کرے۔ جب وہ وہ کہ واپس گیا تو (ازراہ تکبر) رخساروں پر ہاتھ و پھیم کر کہا کہ بیل نے رسول الند علیہ وسلم کو دومر تبہ چکمہ دیا۔ جب وہ وہ بارہ غزوہ احدیث مشرکین کے ساتھ مسلماتوں کے مقابلہ بیل چڑھ کرآیا تو رسول الند علی القد علیہ وسلم نے اللہ تھا لیے سے اس کی گرفتاری کی وعلیا گی۔ وعا قبول ہوئی اور صرف وہی بجڑا گیا۔ اس نے پھروہی عیالداری کا عذر چیش کیا اور مہائی کی درخواست کے اس کی گرفتاری کی وعلیہ بیا ہوئی کی درخواست کے اس وقت آپ نے فر مایا۔ لہٰذااس کا مطلب میہ ہوا محاط موس من جدو و احدہ مو تین "اوراس کے لی کا تھم فر مایا۔ لہٰذااس کا مطلب میہ ہوا محاط موس

"لایسلندغ" کی فین پر شمداور کسر ودونوں پڑھے جا سکتے ہیں۔ شمد کی صورت بیل میہ جملہ خبر میہ ہوگالیعی مومن کالل ووہ جوایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ دعوکہ نہ کھائے۔ فین پر کسر و پڑھنے کی صورت بیل "لا یسلندغ" کی غائب کا صیفہ بواجس سے میہ جملہ انٹا تیا بن کیا۔ یعنی مومن کوغفلت کی وجہ سے دومرتبہ دعوکہ نہ کھانا جا ہے۔

الم سُمَا فَى مَدَى شَى البِوَ لِله بِهِ روايت كيا بِ كرانبول في حفرت على كولوكول سے بيد يہتے ہوئے ساكہ يا شي تم وقر آن شريف في سبب سے بہتر آيت نہ بتاؤں ۔ لوگول في به يكا يكول نہ بتا ہے ۔ آپ في بياً يہت پڑھي و مسا احساب من مصيبة فيما كسبت ايندو يكس و بعقوا عن كئيرو" اور كها كہ جھے برسول القصلي الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا كما ہے في جو تيا بيل كو في محسبت ايندو كو آخرت مرض يا مصيبت و فيرو آئے تو وہ تير ہے كارناموں كى وجہ ہے ہاور ذات بارى تعالى الله سے برتر ہے كدوود و باروا ہے بندوكو آخرت بيل سويت و فيرو آئے تو وہ تير ہے كارناموں كى وجہ ہے ہاور ذات بارى تعالى الله سے برتر ہے كدوود و باروا ہے بندوكو آخرت بيل سويت و فيرو آئے تو وہ باروا ہے بندوكو آخرت بيل سويت كے بعد بھى دوباروا ہے بندوكو آخرت بيل سويت كے بعد بھى دوباروا ہيں ۔ اى وجہ ہے واحدى نے كہا ہے كہ ہا ہى گئی ہیں ۔

ایک سم وہ ہے جس کامعما ئب وہریشانیوں سے کفارہ ہوجاتا ہے۔

مناہوں کی دوسری تھم وہ ہے جوانقہ تعالٰی معاقب قرط و ہے جیں اور وہ رحیم وکریم ؤات ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ گرفت نہیں قرمائے گی۔

دومرافا نكهه

کہاجاتا ہے لسعتہ العقرب و الحبہ لسعافہو ملسوع سائپ اور پھوٹ ال کواپیاڈ ساکہ وہ ڈگٹ زوہ ہوگیا۔ فالوا حبیب کہ ملسوع فقلت لہم من عقرب الصدغ ام من حبہ الشعر لوگوں نے کہا تیر مجوب ڈگٹ زوو ہے میں نے ان سے پوچھا کس نے ڈس لیا کنٹی کے پچھوچسے بالوں نے 'یاسر کے سائپ جسے بالوں نے۔

عقرب لیتی بچھو کے ختمن میں مؤلف نے شطرنج اور زوکا بھی بیان کردیا ہے۔ اس کی ہجد سے ہوئی کہ شخ تھی الدین ہن اوفوی نے اپنی اللہ بین اوفوی نے اپنی کا بیان کردیا ہے۔ اس کی ہجد سے ہوئی گئے تھی الدین بن شخ نسیا ہو کئے ۔ تماز اللہ بین کے منیا ہوگئے ۔ تماز اللہ بین کے منیا ہوگئے ۔ تماز اللہ بین کے مناز ہو سے کو سے کو سے کو سے کو اور نماز پڑھے کو سے کو اور مناز پڑھے کو سے کو سے میں ہوگئے ۔ تماز سے فران ہوگئے ۔ تماز سے فران ہوگئے ۔ تمان کے جواب میں بہنوئی صاحب نے فصل بین عمال بین بین المب کا بیشعر بیز ہو یا جوانہوں نے عقر ب تا جرید بین بین کی جو جس کہا تھا ہے۔

ان عادت العقرب عد نالها وكانت النعل لها حاضرہ الرجيماوتاتو بم بھي اوئين گاورجوتي اس كے لئے عاشر ہوگی۔

شیخ تقی الدین کواپنے بہنوئی کا یہ جواب بہت نا گوارگز رااور مرتے مرشے گر پھرشطر نج 'رکزنہیں تھیلے چونکہ اس قصہ شطرنج بازی میں مقرب کا غظا آگیا تھا اس لئے مؤلف نے شطرنج اوراس کے فرد کا بھی ذکر کردیا۔

'' عقرب''نا می مدیند کا تا جرنال مثول دالا آوی تھا اس دجہ ہے لوگ مثال جس بیان کرنے گئے۔'' ہو اصطل من عقو ب''لینی ووعقرب ہے بھی زیادہ نال مثول کرنے والا ہے۔

فائدہ ۔ ابن خذکان نے ابو بھرالصولی مشہور کا تب کی سوائے میں کھا ہے کہ وہ شطر نے بازی میں بکت نے روز گارتھا ای وجہ ہے اکٹر لوگوں کو خیال پیدا ہوگیا تھ کہ مہم اس کھیل کے موجد میں ۔ لیکن بید خیال نعظ ہے۔ شطر نے کا موجد اول ایک محف صححہ نامی تھا اس نے ہندوستان کے راجہ شہرام کے لئے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اردشیر بن با بک فارس کے بادشا ہوں میں ہے سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے تردوش کیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو زوشیر بھی کہتے ہیں۔ اس بادشاہ نے نردکو دنیا اور اصل دنیا کی ایک تمثیل قرار دیا۔ چنانچداس نے نردکی بساط میں بارہ فانے سال کو زوشیر بھی کہتے ہیں۔ اس بادشاہ نے اور مہید کے دنوں کے لئاظ سے ایک فائد میں تھی تھے اور فانے رکھے تھے اور (پانسوں) کو تضاوقہ درقم اردیا تھا۔ ایک بندوستان تکیم نے ہندوستان کی میں درائی کے بندوستان تکیم نے ہندوستان کی میں درائی کے ایک شارتے ایک بندوستان تکیم نے ہندوستان کی ہے۔ کے لئے شطر نے ایجاد کیا۔ اس زیانے کے حکماء نے جب شطر نے کو دیکھا تو انہوں نے یہ فیصل کردیا کہ شرنے زرد سے اعلی ہے۔

کتے تیں جب معصعہ نے شطرنج کوراجہ کے سامنے ہیں کیااوراس کواس کے کھیلنے کا طریقہ بتایا تو راجہ کو یہ کمیں بہت پسندآیااور موجد سے کہایول کیاما نگا ہے؟اس نے جواب ویا کہ مجھ کو پہنیس جا ہے صرف اتنا سیجئے کہ بساط کے پہلے خاند پس صرف ایک درہم رکھ د بین اورا خیر خانہ تک اس کودو گنا کرتے چلے جائے۔ راجہ بیری کر کہنے لگا تُونے پچھے ندما نگا۔ بلکہ اس صنعت کی تُونے قدر کھودی۔ راجہ کا وزیر راجہ کی بیر بات من کر جلدی سے بول اٹھا جہاں پنا دخمبر ہے آپ کے اور روئے زشین کے باوشا ہوں کے فزانے فتم ہوجا کیں مے مگر تجربھی اس کا مطالبہ بورانیس ہوگا۔

این خلکان نے پچرزد کی صفات چھوڑ دی ہیں تجملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زد کی بساط پر ہارہ خانہ سال کے چار موہموں کی طرح چار پرتشیم کئے جاتے ہیں۔ایک یہ کہمی چھوٹے خانے رات ودن کی طرح کالے اور سفید ہوتے ہیں اور چھ ممبروں سے چھ جہات کی طرف اشارہ ہے اور جو پانسوں کے اوپرینچ سات نقطے ہوتے ہیں ان سے افلاک وز مین اوراً سمان وکوا کب سیارہ کی طرف اشارہ ہے کہ میں سب سات سمات ہیں۔

شطرنج اورسطرنج سین مہلداورشین مجمد دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔اگر شطرنج ہے تو یہ تسطیر سے شتق ہو گا اوراگر شطرنج ہے تو مشاطرہ سے مشتق ہوگا۔

اشاره

مؤلف فرماتے ہیں کہ شطر نج کا کھیلنا شوافع کے نزدیک کر دو تنزیک ہے۔ لیکن بعض علائے شا فعیدنے اس کوحرام اور بعض نے مباح کہا ہے۔ مؤلف کے نزدیک قول اول بینی اس کا کر دو تنزیکی ہونا اسم ہے۔

ا مام الوطنيفة " المام ما لك اور امام احمد بن صنبل كنز ديك شطر في بازي حرام ب- ائم شافعية بي صرف عليى اور روياني في اس كى حرمت كى تائيد كى ب-

زدبازی بقول اسع حرام ہے۔ (صدعث)

من لعب بالنو دفقد عصى الله ورسوله.

"جوزدے کمیلاس نے خدااور سول کی نافر مانی کی"۔

دومرى مديث ب:

بجعوكا شرعي حكم

مجودًا كمانا حرام باورمقام حل وحرم عن اس كامارة النامنتيب ب-

بچھو کے طبی خواص

صاحب سین الخواص کا تول ہے کہ پچھو جب چیکل کود کھے لیہ ہے تو وہ مرجاتا ہے اور نوراسو کھ جاتا ہے۔ اگر پچھو کو جال کر گھر میں دھونی دی جائے تو تجھو وہاں ہے بھا گس جاتے ہیں۔ اگر بچھو کو تیل میں پکا کر پچھو کے کائے پر لگادیا جائے تو درد جاتا رہتا ہے۔ پچھو کی را کھ مثانہ کی پھری کو تو ڈوالاتی ہے۔ اگر مہینے تم ہونے ہے تین ون پہلے پچھو کو پکڑلیا جائے اوراس کو کسی برتن میں بند کر کے اس کے او برا کے رظل تیل ڈوالا جائے پھر برتن کا منہ بند کر کے اس کو اتنی مرت تک چھوڑ دیا جائے کہ تیل میں پچھو کا پوراا ثر آ جائے۔ پھر بہتل اس تھ کو حد میں لا جائے جس کی کمراور را نوں میں در وجو تو انتہا مالنہ در وکو فائد وہ وکو فائد وہ وگئے اور مانیس مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر جم خس کو کسی چنے کی چیز میں لا کر لی لیا جائے تھے والا بچھو کے کا شخ سے محفوظ رہے گا۔

اگرموٹی کا ایک گلزاکس ہانڈی ٹی ڈال کر رکھ دیاجائے تو جو پچھوان ہانڈی پر آئے گا فور اِسر جائے گا۔اگرٹس کے پتے تیل بیس مخلوط کر کے پچھو کے کاٹے پر لگائے جائیں تو آرام ہوجائے گا۔اگر گائے کے تھی پچھوکو پکا کر پچھو کے کاٹے پر ملاجائے تو فورا آرام ہو گا۔

صیم این سویدی کا کہنا ہے کہ پچھوکو کسی نئے برتن میں رکھ کراس کا منہ بند کر دیاجائے اور پھراس کو توریس رکھ دیاجائے یہاں تک کہ پچھوجل کر را کھ ہوجائے اور وہ را کھ کسی چیز ہیں گھول کر پھری والے کو پلادی جائے تو اس کو نقع ہوگا کہ پھری ٹوٹ کرنگل جائے گی۔اگر پچھوکا کا ٹناکسی انسان کے کپڑے میں ڈال دیاجائے تو جب تک کا ٹنا کپڑے میں دہے گا کپڑے والا بیار رہے گا۔اگر پچھوکوکوٹ کر پچھو کے کانے پرلگا دیاجائے تو آ رام ہوجائے گا۔اگر بچھو پانی میں کرجائے اور بے خبری میں کوئی مختص اس پانی کو پی لے تو اس کا جسم زخموں سے مجرحائے گا۔

۔ اگر گھر ش سرخ بڑتال اور گائے کی چی ٹی کی دھونی دے دی جائے تو بچیوہ ہاں ہے بھا گ جا کیں گے۔ قزوی آ اور رافق کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص حب الاتر ج کو بار بیک کوٹ کر دومشقال کے بقدر پانی ش حل کرکے پی لے تو اس کوسائپ بچیواور دیگر زہر لیے جانوروں کے کانٹے سے اچھا کر دے بیٹمل مجرب ہے۔ بجائب المخلوقات میں تکھا ہے کہ اگر ورخت زجون کی جڑکا دیشہ بچھو کے کانے ہوئے یہ با عدود یا جائے تو فوراً آرام ہوجائے۔

اگر ورخت اٹار کی لکڑی کی دھونی و ہے دی جائے آتے بچھو بھاگ جائیں گے۔اگر مینڈھے کی چے لیا گائے کا بھی زرو ہڑتال گدھے کے ہم اور گندھک ان تمام اشیاء کوالیے پانی میں ملا کرجن میں ہینک بھکوئی ہوئی ہوگھر میں پھڑک ویں تو بچھو بھاگ جائیں گے۔گھر میں مولی کے چھلکے رکھ چھوڑ تا بھی بچھوکو بھٹا تا ہے۔ ریتمام تملیات بھی بجرب ہیں۔۔

کتاب موجز میں تکھا ہے کہ اگر کئی ہوئی مولی یا مولی کا عرق یہ اس کے ہے اور باذ روٹ پاس دیکے جادیں تو بچھو بھاگ جا کیں کے ۔ اگر کئی ہوئی مولی بچھو کے موراخ پر رکھ دی جائے تو اس کو نگلنے کی جرائت نہ ہو۔ روزہ دار کا احاب دبمن مجمی سمانپ بچھو کو مارڈ الیا ہے۔ گرم مزاج والوں کے تعوک میں بھی بھی بھی ہے تا ثیر ہے۔ ' سہا' 'ستارہ کا دیکھنا بھی بچھو کے کانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان خواص کو دیک الرئیس پولی میزیائے اپنی کما ب میں تحریم کیا ہے۔

۔ خواب میں بچھوکا نظر آنا چفل خورمر دک جانب اشارہ ہے۔اگر بچھوے جھٹڑتے ہوئے دیکھا توس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کا سمی چفل خورہے جھٹڑا ہوگا۔

اگر کسی نے خواب میں بیدد یکھا کہ اس نے چھوکو پکڑ کرا پی اہلیہ پر ڈال دیا تو اس کا مطلب سے بے کہ دوا پی بیوی کے ساتھ فیر فطری عمل کرتا ہے۔

۔ اگر کمنی نے خواب میں پچھوکو ہلاک کردیا تو اس کے مال کے نظنے کی جانب اشارہ ہے۔ گر بعد میں وہ مال واپس آسکتا ہے۔ ہا مجامہ میں پچھوکود کچٹ فاسق مرد کی جانب اشارہ ہے۔ جس آ دمی نے خواب پچھو کا بھنا ہوا گوشت کھایا تو اس کو دراشت ہے مال طے گا۔ والشاتعا لی اعلم۔

#### العقف

اس سے مرادلومری ہاس کی تنسیل باب الله می گرر می ہے۔

# العقق

العقق: بیا یک پرندہ ہے جو کبور کے برابر ہوتا ہے لیکن اس کے بازہ کبور کے بازہ ہوتے بڑے ہوتے ہیں اور اس کی شکل کوے کی شکل سے ملتی ہے۔ اس کی عمر کبی ہوتی ہے اس کی دونشمیں ہیں:

(۱)ساو (۲)سفيد

یہ پرندہ نہ پھوں کے بنچے ہتا ہے اور نداس کے سامید کس آتا ہے۔ بلک او نچے مقابات پر اپنا گھونسلہ بنا تا ہے۔ اس پرندہ کی طبیعت شل زنا خیانت سرقہ اور جبٹ بحرا ہوتا ہے۔ عربوں کے زویک میہ پرندہ ان اوصاف میں ضرب انتقل ہے۔ جب اس کی یادہ انڈاو تی ہے تو ان کو چنار کے در فتوں میں چھیاد بی ہے چمگا وڑ کے ڈرے۔ کو کلہ اس کے انڈے بھگا دڑکی ہوئے وڑا گندے ہو جاتے ہیں۔

زخشر ن وفيره في الله تعالى كاس ولك تغيير على الوسكانية و تحاتب في من داتية لا تكنيم في درفقها الله يو وفها "كساب كدهوانات عن سوائة انسان جيوني جو باور عقق كي علاوه اوركو في حيوان اليانبين بجواينا كمانا جميا كرد كمتا بـــ

عقق برندوی میں اپنی غذاکو چمپانے کی جگہیں ہیں لیکن دواس کو بھول جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہم نے بلبل کو بھی ایسائی کرتے ویکھا ہے۔ عقل کے اندرزیور لے جانے کی بہت بری عادت ہے۔ کتنے ہی جیتی ہارکو دو دائیں بائیں سے ایک لیتا ہے۔ چنانچاس بارے میں عرب کے شاعر کا قول ہے۔

اذا ہارگ الله فی طانو فلا ہارگ الله فی العقق الله فی العقق الرائد تعالی کے اللہ فی العقق الرائد تعالی کی پرندو میں پرکت و یعنی اس کی سل پر حائے تو عقل کواس سے محروم رکھے بینی اس کی سل ندید معنی مایجد غفلة یسوق السوق اس کی وم چھوٹی اور ہازو لیے چین جس وقت و و فغلت ہا تا ہے تو چوری کرتا ہے۔

يقلب عينيه في راسه كانهما قطرتا زئيق

جبكه ووائي أتحمول كواية مرش محماتا بواي معلوم بوتاب كه كوياده ياره كردونطره بير

فائدون۔ ماہرین حیوانات کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس پرندو کوعقق کیوں کہتے ہیں۔ جاحظ کا قول ہے کہ اس کی وجہ سمید ہے کہ دوانے بچوں سے بچوں سے بچوں سے بچوں ہے کے عقق کوے کی ایک نوع ہے کیونکہ کوا سے بچوں سے بچوں سے بچوں سے بچوں کے کیونکہ کوا ہے بچوں سے بچوں کے ساتھ ایندا میں بچی معاملہ کرتا ہے۔ یہ بچی کہا گیا ہے کہ اس کا نام اس کی واز سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ ہو لتے وقت اس کی زبان سے عقق صادر ہوتا ہے۔

عقيق كاشرى عكم

اس کی طلت وحرمت میں دو تول میں (۱) کو ہے کی ما تند طلال ہے (۲) حرام ہے۔ ٹانی قول رائح ہے اس پر فتوی ہے۔ دھزت

الم احمد بن طبل سے عقق کی صلت وحرمت کے بارے میں دریا فت کیا گیا تو "پ نے جواب دیا کداگریٹجاست کھا تا تو حرام ہے ورنہ تو حلال ہے۔ محقق علماء کابیان ہے کہ بینجاست کھا تا ہے تواس قول کی بناء پر بیحرام ہوگا۔

ا مام جو ہرئی کا بیان ہے کہ عرب لوگ عقق اور اس کی آواز کومنوں بیجھتے تھے۔ان کی عادت تھی کہ وہ پر ندوں اور ان کی آوازوں سے شکون لیا کرتے تھے۔مثلاً اگر وہ عقق کو بولئے ہوئے سنتے تقدتو وہ اس ہے عقوق والدین لین نی ڈافر مائی مراولیا کرتے تقے اور ای طرح اگر وہ ور ڈٹ خلاف (بید کا در ڈٹ ) و کچھتے تو اس ہے اختلاف وافتر ان کا شکون لیتے۔

مسئلہ۔ رانعی کا بیان ہے کے فرض کروکدا یک شخص سفر کے لئے نکلا۔ واستہ میں اُس نے عقق کو بوتے ہوئے سن لیااوراس کو بدھکوئی سمجھ کر گمروائیں آگیا۔ ایسے شخص پر کفر کا فتو کی لگایا جا سکتا ہے یانہیں؟ تو حنف کے نزدیک میشخص کا فرہے بھی حکم فتاوی قاضی خان کے اندر مذکور ہے لیکن امام فووی فروت ہیں کرمن اس حرکت پرووشواقع کے نزدیک کا فرنہیں ہوسکتا۔

ضرب الامثال

اہل عرب کے نزد یک عقق چوری اور حماقت می ضرب المثل ہے۔ چتا نچہ بولتے میں: الْعِنُ من عقق'' یعنی وہ عقق سے زیادہ چور ہے' واحسم بق من عقق ''اور عقق سے زیادہ ہے وقوف ہے اس لئے وہ شتر مرغ کی طرح اپنے ایڈوں اور بچوں کوضائع کر دیتا ہے اور دوسرے جانوروں کے انڈوں میں مشغول ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاعرنے کہا ہے ۔

> کتار کہ بیضہا بالعراء وملسة بیض اخری جناحا اس جانور کی طرح جوائے انڈوں کوچھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کے انڈوں کو اپنے پروں میں چھیالیتا ہے۔

> > طبي خواص

اگر کسی کے تیری نوک یا کا ٹنا تھس کیا ہوتو عقل کا تھیجہ روئی کے چہابیہ ٹس رکھ کراس جگہ کا دیا جائے تو وہ تیریا کا ٹنا آسانی سے نکل آئے گا۔ عقق کا گوشت گرم خنگ ہے۔

تعبير

معتق خواب میں ایسے فخص کی دلیل ہے جس میں ندایات ہواور ندوفا و۔ اگر کو کی فخص اپنے کو مقتق ہے یا تیل کرتے ہوئے دیکھے تو کسی نا کب فخص کی خبر سننے کی طرف اشارہ ہے۔ عقق کوخواب میں دیکھنا ایسے فض کی علامت ہے جواس نیت سے غلاخرید ہے کہ جب محرال ہوگا تو بیوں گا۔

# ٱلْعِكْرَ مَهُ

العبکوهه ( بکسرالیمن): عکرمد کوتری کو کہتے ہیں عرب میں اٹسالوں کا نام می عکرمد رکھاجا تا ہے۔ چنانچہ عیدان تدین عہاں "
کے آزاد کردہ غلام کا نام بھی عکرمد تھا۔ یہ عکرمہ کنجینہ علم سے جب حضرت عبدالقدین عہاں کی وفات ہوئی تو آپ غلام ہی ہے آزاد ہیں ہوئے آزاد ہیں ہوئے سے البندا حضرت این عبال کے صاحبز ادوعلی نے خالدین بزید کے ہاتھ چار ہزار درہم میں فروخت کردیا۔ جب عکرمہ کواچی فرو خت کی کا علم ہواتو آپ نے اپنے آقاعلی سے کہا کہ آپ نے اللہ بن ایک وچار ہزاد درہم میں فروخت کردیا۔ میں کرعلی بن عبداللہ کو میں میں فروخت کردیا۔ میں کرعلی بن عبداللہ کو تاریخ اور خالد سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ خالد نے ان کوواپس کردیا اس کے بعد علی نے ان کو آزاد کردیا۔

حضرت عکر مداور کثیر عزوش عرکی وفات و اچ جی ایک علی دن منور و جی ہوئی اور ایک بی جگد دونوں کی نماز جناز و پڑھائی گئے۔ لوگ کہنے گے کہ آج سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے شاعر کی وفات ہوگئے۔

ا بن خلکان اور دیگر مورضین کا قول ہے کہ کثیر عزوشعراء عرب کا آخری شاعر تھا اور ند بہب کیسانیا کا مختقد تھا۔ کیسانید روافض کا ایک فرقہ ہے جو محد ابن علی بن ابی طالب کی امامت کا معتقد ہے۔ اس فرقہ کا کہنا ہے کہ محد ابن علی جبل رضوی میں مع اپنے چار ہزار ساتھیوں کے مقیم میں اور بقید حیات میں اور یہ کہ وہ و نیا ہیں دوبار ہ آگر اس کوعدل ہے پر کردیں گے۔ چنا نچے عزوشاع کہتا ہے۔

و صبط لا یڈوق الموت حتی تعود النخیل یقلعها اللواء ایک دو(محمہ بن ملی بن الی طالب) جوموت کا ذا اُفقداس دقت تک ٹیس چکے گا جب تک گھوڑے سوار جن کے آگے جمعنڈ الہرا تا جوگا لوٹ کرنیس آئیں گے۔

بغیب فلا یری فیھم زمانا ہوضوی عندہ عسل وماء وواکی زمانہ تک کوورضوی میں عائب دمیں کے اور او کول کو دکھائی نہیں دیں کے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لئے شہداور پائی

علامددميري فرمات بين بداشعار ميري كي ين كيرع وكنيس بن محداين الحفيدي وفات وي وي والتدتوي المام

#### العلامات

ا بن عطیہ کا قول ہے کہ میرے والدر حمتہ اللہ علیہ نے جو سے بیان کیا کہ بلادِ مشرق میں میں نے بعض اہلِ عم کو بیفر ماتے سنا کہ بحر ہند میں بیزی بیزی بی چکی محیلیاں میں جواطراف وحرکات میں سمانیوں سے لمتی جتی میں ان کو علا ، ت کہتے ہیں کیونکہ یہ بلادِ ہند میں واخل ہونے کی علامت بھی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ سمندر بہت لمبا ہے اور اس کے عبور کرنے میں بسااوقات بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰ ذاان مجھلیوں کا دیکھنا ہلاکوں سے نب سے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔

بعض مغمرين عمد تقول بكران علامات عمرادوه علامات بيل جوقر آن شريف كى اس آيت وعلا مُعات وبالنجم هم يَهُ عَدُونَ " بيل ذكور ب\_

این عطیہ کہتے ہیں کہ جن او گول نے ان مجھلیوں کو دیکھا ہے انہوں نے جھے سے بیان کیا کہ وہ مجھلیاں جن کو علامات کہتے ہیں بح ہند میں ہندوستان کے قریب بکٹرت یا کی جاتی ہیں۔

# آلعُلُق

خار دار در ذت ہے جس کوع کی شی ( ابتدائی حالت میں )' دعو بج''اور جب دہ پڑا ہو جاتا ہے تو اس کو' غرقد'' کہتے ہیں۔ صدیث شریف میں اس کو تیجر قالیہ و فر مایا گیا ہے۔ قرب تیامت میں جب حصرت میسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا اور آپ یہو و سے آنال کریں گے تو جو یہودی اس در دنت کی آڑکو چھیا ہوگا تو دہ جنگم النی یکار کر کے گا اے مسلم! میرے پیچھے یہ یہودی چھیا ہوا ہے اس کوکل کردے۔

تعلی نے اللہ تعلق کے اس قول ان م ہو و ک من فی النّار و مَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اللّه وَبَ الْعَلَمِينَ. يَا مُوْ منى إِنَّهُ اللّه وَبَ اللّه وَبَ اللّه وَبَ اللّه وَبَ اللّه وَبَ اللّه وَبِ اللّه وَبِي اللّه وَبِي اللّه اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه

القدتعانی نے موئی عیدالسلام کودر فت کی ایک جہت ہے پکارااوران ہے کلام فر مایا اورائی رہوبیت کا ظہار کیا۔ لہذاور فت ندکور القدتعانی کلام پاک کامظہر بن گیا۔ بیظہورای هم کا تما جیسا کہ تو ریت شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حق تعانی طور بینا پرآیا ساعمر پر چکا اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہوگا۔ یہاں طور بینا پر چلنے ہے مراد بعث موی ہے۔ ساعمر پر جیکنے ہے مراد بعث معرت میں علیہ السلام اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہونے ہے مراد بعث رسول القصلی اللہ علیہ وسلم ہے۔فاران ہے مراد کھ کرمہ ہے۔

کتے ہیں کہ آیت ذکور میں النارے مراوئی تعالیٰ کا نور پاک ہے۔ اس نور کو لفظ نارے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ دھنرے موئی علیہ السلام نے اس کو آگ ہی سمجھا۔ دھنرت سعید بن جبیر فریائے ہیں کہ ووحقیقت میں آگ ہی تھی کیونکہ جابات البیہ میں ایک جاب نار بھی ہے۔ آیت ذکور میں ' خوکھا'' سے مراود هنرت موئی علیہ السلام ہیں۔

اور اسن حولها " الشاتواني كاقدرت اور سلطنت مرادلى باورا البورك من الى النار " شرالله تعالى كابن المراب حدم موئ عليه السلام كر بابني كالتي من المراب عليه السلام كر بابني كالتي وقرشتول في زباني معزت ابرابيم عليه السلام كو بابني كالتي وقرشتول في النار " حرب تما" دخسة الله وبهز تحاته عليه كالم البيت ط الله حبيلا " فرجيلاط" في المنان المورك من في النار " حرب محاورة كر مطابل به وقر من المنان المرابع عليه السلام كر لئة تحديث المناق المرابع بهروري من المنان كرا المرابع بالمرابع بالم

ری یہ بات کہ بندہ کی جانب اس قبل کی نسبت کیوں کی جاتی ہے دہ اس لئے کہ بندہ اس قبل کا کا سب ہے خالق حق تعالی ہیں۔ "وَاللَّهُ خَلَفَتُكُمْ وَمَاتَفَهُلُونَ " (اللَّهِ مِي يَهِ آمَ كُو پِيواكيا ہے اور جو پَكُومٌ كرتے ہو) حق تعالی كا تول" بُدورِ كُ مَنْ فِي النَّادِ " يورك جِس جارفتيں جِس:

(۱) بارگ الله لک (۲) بارگ الله فیک (۳) بارک الله علیک (۳) بار کک ثافر کا الله علیک (۳) بار کک ثافر کا الله علیک

فیور کت مولو ذا و بور کت ماشیا وبور کت عند الشیب ادانت اشیب جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائش کی باعث برست کی پروان چڑھے ومبارک اندازش اور بڑھا پا آیا تو وہ بھی برکات ہے لبریز۔ اور رہا عفرت موک گاور خت ہے کلام سنتا تو اس میں اہل حق کا لم جب بیہ ہے کہ امتد تن کی کلام حداجہت اور مکان وزمان ہے مستغنی ہے۔ یہ حدوث کی علامتیں ہیں۔ عفرت موک گابیان ہے کہ جب انہوں نے ورخت ہے کلام سنا تو درخت کی طرف ہے جی آواز آری تھی۔

فائدہ:۔ اس بارے میں علمائے وین کا اختلاف ہے کہ آیا حضورا کرم صلی اللہ علیے وسلم نے شب معراح بیں اپنے رب ہے ہم کلامی بالواسط کی ہے یا بلاواسط حضرت ابن عہاس ابن مسعود جعفر صادق اور ابوائحس الاشعری اور ایک جماعت مشکلمین کی اس طرف گئی ہے کہ یہ ہمکلامی بلاواسط ہوئی ہے اور ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے۔

ای طرح رؤیت پینی دیدار ہونے ہی بھی اختلاف ہے۔ اہل بدعت ہی اکثر لوگ دنیا ہ خرت ہی دیدارالی کے متحریں۔ ان کے برخلاف اکثر اہل سنت وسلف صالحین اس کے آئل ہیں اور آخرت ہی اس کے وقوع پریقین رکھتے ہیں۔ اس رویت کا حضرت عاکشہ صدیقہ حضرت ابو ہر رہ محضرت ابن مسعود اور سلف کی ایک جماعت نے اس کی تھدیق کی ایک جماعت نے اس کی تھدیق کی ہے ۔ لیکن سلف کی ایک جماعت نے اس کی تھدیق کی ہے اور کہا ہے کہ آنخضرت ابن عباس " محضرت ابوذر " کی ہوا ہوں کی ہوا ہوں کی ہوا ہوں کی تھر اس ابوذر " کی ہوا ہوں کی مسئورت ابوذر " کی ہوا ہوں ہی دھرت ابن عباس " محضرت ابوذر " کے الاحبار " محضرت امام مسئی الفرعائية کی اور امام احمد" بن ضبل شرکے جی وقوع رویت کی ابوائحن اور آ پ کی اس کی جماعت نے تائیدگی ہے۔

حضرت این عباس فرماتے میں کہ حضرت موی علیہ السلام ہم کلامی کے لئے حضرت ابراہیم عبیہ السلام خطت کے لئے اور حضرت محمد صلی الشعلیہ وسلم خلت کے لئے مختص میں علاوی ایک جماعت نے اس معاملہ (رؤیت) میں خاموشی اختیاری ہے کیونکہ ان کے زدیک اس کے انکاریا اثبات پرکوئی ولیل قاطع نیس ہے۔لیکن انہوں نے بھی عقلاً اس کے جواز کوشلیم کیا ہے اور قرطبی وغیرہ نے اس کو سیح کہا

علامہ وہ بری فرماتے ہیں کہ دنیاو آخرت میں الندتوں کی کی رؤیت کا وقوع بدلائل عقلیہ ونقلیہ ممکن و جائز ہے۔ ول کل عقلیہ تو علم کلام ہے معلوم ہو سکتی ہے اور ولائل نقلیہ میں حضرت موئی علیہ السلام کا و وسوال ہے جواس آبت شریفہ میں خدلور ہے ''وب اُوبسٹی اُنسٹلو المیک ''اس سوال ہے تمسک کی وجہ رہ ہے کہ چونکہ حضرت موئی علیہ السلام کواس بات کا پوراعلم تھا کہ رؤیت اللی کا و نیاجی واقع ہونا ممکن اور جائز ہے۔ اس وجہ ہے آپ نے رؤیت کا سوال کیا۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ رؤیت اللی کا وقوع و نیاجی نامیکن ہے تو کیے ایسا لا یعنی سوال کرتے اور اگر بالغرض بیعلم نہ ہوتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ کہ آپ با وجود اپنے مرتبت کے جس کی اثبتا یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے آپ کو جملا کی سے سرفر از فرمایا (العیاف باللہ شے کہ ایسے ممکن الوقوع چیز کے لئے حق تعالی ہے۔ سوال کر چینھے۔

دوسری دلیل ہے کہ القد تعالیٰ نے اپنے بندگانِ مومنین پراس احسان کا اظہار فربایا کہ ان کوآ فرت بی اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچ فرباتے ہیں:'' وُ جُسوُ ہوا کہ مومنیل ماضو ہا' الی رہنھا ناظر ہ ''ادر کئنے چبر ۔اس دن تروتاز وہوں کے اپنے دب کودیکھتے ہوں کے ۔اس آیت شریف ہے معلوم ہوا کہ مومنین آفرت بی اپنے دب کودیکھنے والے بوں گے ان کی تیز نظری کی دلیل ہے۔علاوہ ازیں احادیث متواتر واس پرش مدجیں کے دسول انڈسلی القدعلیہ وسلم کے اصحاب کے مطابق القدکادید ارہوا۔ حفرت عائش مدیقه رضی الندعنها کے اٹکاررؤیت کی ولیل صرف بیا بہت قرآئی ہے 'لائیسڈو ٹھے الانسصال و خسو بُسڈو گ الانسصال '' آبھیس اس کوئیس پاسٹیس اورووان کو پالیت ہے۔ بیا یت عدم رؤیت کے ثبوت میں کائی نمیں ہے اس لئے کہ اوراک اور ابسار میں فرق ہے۔' لاٹھلو ٹخف اُلانصار ''' کے معنی بیہوئے کہ تھیس اس کوو کھی تیں کیکن اس کا اصاطفیس کر کتی۔

معیدین المسیب نے اس آیت کا بھی مطلب لیا ہے۔ چنا نچا اللہ تقالی کے قول افلہ اقر آء المجمعیٰ قال اصحاب موسی انا فیصلو تھوٰ فی قال محلا "(جب دونوں جماعتیں یعنی ٹی اسرائیل اور فرعون کی جماعت نے ایک دوسرے کود یکھا تو حضرت موک کے جمرابیوں نے کہا کہ ہم مکڑے کی فیمنوں کے زند ہیں آگئ تو «هنرت موک" نے کہا کہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا) ہوجودرؤیت کے ادراک کی نفی کی گئے ہے۔

'' وَوَقُکُ اَلَا کُومُ الَّذِی عُلَم بِالْفَلْمِ عَلَمَ الْاِنسانَ هالمَ یَفلمُ ''اس آیت تربیْد بھی جواس تفعال کیا گیا ہے لینی غظا کرم کا مینڈاس کی وجہ بیدہ کہ اکرم وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کھرم کا مادہ مَال زیادتی کے ساتھ موجود ہو یہ ذات مرف اللہ یا کی ہے جواہی تا چیز بندول کو ایسے ایسے اند موت ہے کو اُل تا ہے جس کا احصاء ممکن جیس ہے اور ساتھ بی وہلیم بھی ہے کیونکہ وہ اپنے گئے اس کی ہے کہ کہ اور ارتکا ہے جرائم پر جلدی ہے سراوینے کے لئیس پڑتا بلکہ اگر وہ تا تب ہوجا کمیں تو ان کے جملہ معاصی پر تھا مخو بھیرویتا ہے۔ لہٰذا اس کے انسان کو جہل کی تاریکی معاصی پر تھا مخو بھیرویتا ہے۔ لہٰذا اس کے انسان کو جہل کی تاریکی ہوئی میں ان کو جہل کی تاریکی کے انسان کو جہل کی تاریکی سے نال کرتا م کی روثنی جس لا کھڑا کیا۔

" عَلَّمَ بِالْفَلْمِ " مِی فَضِیلت کتابت کی طرف اثارہ ہے۔ اگر کتابت نہ ہوتی تو علوم اخبارادر مجالات ہم بک کسے پہنچ پاتے اور
اموردین وونیا کسے قائم رجے ۔ کیونکر قرآن پاک اور کتب اجادیث ہے افادہ کتابت ہی کے ذریعہ ہے۔
فائدہ ۔ شیخ الاسلام شیخ تقی الدین بکی ہے کسی نے سوال کیا کے رسول انتصلی القد علیہ وسلم کے قاب اطہرے آپ کی صغرتی ہیں جو سیاہ
مصد نکالا گیا تھا اور نکا لئے کے بعد فرشتہ نے کہا تھا کہ ہیا آپ کی جانب سے شیطان کا جمعہ ہے اس کی وجہ کیا تھی ؟ شیخ الاسلام نے فر مایا کہ یہ
دو حصہ ہے جوالا اور کی ہر بشر کے دل جس بیدا کرتا ہے۔ اس کا فاصہ ہے کہ شیطان انسان کے قلب جس جو وساوس بیدا کرتا ہے ان کو یہ

تبول کرلیتا ہے۔ بید حصدات کے قلب اطہر سے نکال دیا گیا۔ ہندااس کے اندر شیطانی وساوس کی تبولیت کی کوئی جگہ ندری۔ اس طرح آپ کی ذات شریف جس شیطان کے لئے کوئی حصد ندر ہا۔ اس سلسہ جس پھر شیخ سے یہ ہم گیا گیا گیا ہے کی ذات شریف جس اللہ تعالی نے ایک چیز پیدای کیوں کی تھی؟ کہ بعد کواس کے نکا لئے کی ضرورت پڑی۔ حق تعالی شانہ جس یہ بھی قدرت تھی کدا ہے کہ بغیراس حصد کے پیدا فرماد بتا۔ اس کا جواب شیخ الاسلام نے بید یا کہ وہ حصد جملہ اعتماء ان فی کا ایک جزو ہے۔ بغیراس کے انسان کی ضفت پوری نہیں ہوتی اوراس کا آپ کے قلب اطہر سے نکال دینے جس کرامت رہانیہ کا ظہور ہے۔

جوتك كاشرعي عكم

جونک کا کھانا حرام بلکین اس کی نی ج نزے کیونک اس میں بہت ہے فا کرے ہیں۔

منرب الامثال

"اعلق من علق" إلى إلى المخص كے لئے استعمال موتا ہے۔ (فلان جون سے بھی زیادہ چر جراہے)

طبي قواص

جن لوگوں کی ترکیب اعضاء ضعیف ہوتی ہے ان کے اعضاء (مثلاً گوشت اور وہ مقامات جہال در دہو) میں جو مک لگانے سے نفع ہوتا ہے کو نکہ یہ چھوں کے قائم مقام ہوکر فاسد فون کو چوں لیتی ہے۔ یا گخصوص بچوں عورتوں اور آرام طلب لوگوں کواس سے زیادہ فاکدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسا ہوتا ہے کہ پائی مثلاً کو کس وغیرہ میں جو تک پیدا ہوجاتی ہے اور پائی کے ساتھ انسان اس کو لی جاتا ہے تو وہ علق مین چہٹ جاتی ہے۔ اس کے خاری کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ طلق میں لومزی کے رہے کی وجو فی وی جائے۔ وجوال طلق میں وہنچتے علی میکر پڑے گی۔ اونٹ کے کھرکی دعو نی و بینے ہے کہ یہ مرجاتی ہے اور یہ دونوں ترکیب جمرب ہیں۔

قرو فی اور ساحب الذخیرہ الحمیدہ کا تو ل ہے کہ اگر جو تک تالو میں جن جائے تو شراب کے سرکہ میں باقلا کے اندر کی تھی بعقد را یک درجم حل کر کے غرغرہ کیا جائے تو جو تک تالوے الگ ہو جائے گی۔ اگر کسی خاص جگہ کا خون نگلوانا مقسود ہوتو جو تک کومٹی کے غلہ میں لپیٹ کراس جگہ لگادی جائے تو وہ جو تک خود چپک جائے گی اورخون چو سے کھے گی اور اگر چپڑانا ہوتو اس پرنمک کا پانی چپڑک و یا جائے تو فوراً کر بڑے گی۔

صاحب مین الخواص کابیان ہے کہ اگر جو تک کو سامید جس سکھا کرنو شادر کے ساتھ دہیں لیا جائے اور پھراس کو دا والشعلب پر ملاجائے تو بال نکل آئیں ہے۔ کسی دوسرے علیم کا تول ہے کہ اگر کھر جس جو تک کی دھونی دی جائے تو وہاں سے محتل اور پچھووغیرہ بھاگ جائیں ہے۔

اگر جو تک کوئمی شیشی میں رکھ کر تیموڑ ویا جائے اور جب وہ مرجائے تو اس کو نکال کر باریک چیں لیا جائے اور جس جگہ کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں و ہاں کے بال اکھاڑ کراس جگہ اس کو ملاجائے تو مجراس جگہ بھی بال ندآئیس مے۔

جو تک کے جس خاصہ کا تجر بہ کیا گیاا دراس کو تاقع پایادہ ہیے کہ ایک ہن می جو تک جوا کثر ندیوں میں ہوتی ہے لی جائے ادراس کو مدہ تتم کے تیل میں علاجائے ادر پھراس کو سرکہ میں لیاجائے ادراس قدر پیساجائے کہ دہ شل مرہم کے ہوجائے۔اس مرہم کا پچاہے بنا کر بوامیر پرنگایاجائے تو آرام ہوجائے گا بلکہ بالکل جاتی رہےگہ۔

جو تک کے خواص مجیبہ میں ایک یہ ہے کہ اگر شیشہ کی دکان میں دحونی دی جائے تو دوکان میں جس قدر شیشے ہوں سے سب ٹوٹ

جا كي ك\_اگرتازه جونك پكر كراطليل رال دى جائة بلادرد كاطليل (ذكركاسوراخ) برا اوجائكا\_ تعمير

جو کم کوخواب میں و مکھنانمز لدکیڑوں کے ہے جو بقول ' خلق الانسان میں علق ''اول د کی نشانی ہے۔اگر کو کی تخص خواب دیکھے کہ اس کی ناک یا ذکر یاو ہر سے کوئی خونی میچوانکل پڑا ہے تو بیا سقاط حمل کی علامت ہے۔

ایک شخص حفرت ابو بکر صدیق رضی القدعند کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا ضلیفۃ الرسول میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے
پاس ایک تعلی ہےاور میں نیاس تعلی کوالٹ دیا تو اس میں ازشم درہم جو پکھ تھا سب باہر ہوگی۔ اس کے بعداس میں ہے ایک عمل "لینی
جو تک نگل پڑی۔ حضرت ابو بکر رضی القدعنہ نے بیان کر فر مایا کہ تو میرے پاس نے فور اُجلاج۔ چن نچہ وہ چلاگی اور ابھی چند ہی قدم چلاتی
کہ کی جانور نے اس کو سینگ مار کر ہلاک کر ڈالا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوائن وا آجہ کی فہر ہوگی تو آپ نے فر مایا کہ بخد اس عن سے اس ان تھی اور اس کے اندر
میں نے اس وجہ سے اے اپنے پاس سے نگاں دیا تھا کہ تا کہ وہ میرے سما ہے نہ مرے۔ کیونکہ تھیلی بمنز لہ قامب انسان تھی اور اس کے اندر جو دور جم تھے وہ اس کے سمال حیات تھے اور وہ جو تک جو بعد نگلی وہ اس کی روئ تھی

## "العناق"

العناق: بحری کے بادہ ہے کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع "اعرق" اور "عنوق" آتی ہے۔ اسمعی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرجہ یمن کی سرک پر جارہا تھا کہ سرک کے کنارے ایک بڑکا کھڑا ہوا جھے ما۔ اس نے اپنے دونوں کا نوں بھی بندے ہیں ہوئے ہے۔ جن بھی جوابرات کے قطار اس کے کنارے کھڑا ہوا جواجی اس کی جہ وہ تھے۔ جن بھی جوابرات کے قطار پڑھر ہاتھا۔ بھی اڑے جو تھے جن کی چمک ہے اس کا چرو جھگار ہا تھا ادرو و سرک کے کنارے کھڑا ہوا تی تھا اس وقت تک آپ کے اس ایا اور اس کوسل م کیا۔ گراس نے سمام کا جواب دینے کے بجائے کہا کہ بھی اس وقت تک آپ کے جواب دیا سلام کا جواب نیس دوں گا جب تک کہ آپ میراحی جو آپ پر واجب ہے ادائے کریں ہے جو ب جو ب جب تک کہ آپ میراحی جو آپ پر واجب ہے ادائے کریں ہے میں کروں کی دور کیا جی ہے اس کی دور ہے جو اب دیا گئی لیتا اس وقت تک بھی آپ کہ مشرب ہوں۔ جب تک بھی ایک ووٹ آبول کرلی دو چل لیتا اس وقت تک بھی میں دور کا ہوں اور مہمان ٹو اور کی بھی میں اس میں میں ہوا ہو جو گر ہے ہو کرا بی جب کو گر ہے ہو کہ اس نے گر ہے آبول کرلی دو جو بہ جو اب دیا ۔ بھی ٹی بولا کہ مہمان کی ضیافت کا انتظام کرو لڑکی نے جواب دیا کہ پہلے میں نماز شکر اند تو ادا کراوں ؟ کہ اس نے اپنے خواب دیا کہ بھی خیر ایک جو خیر کے اندر لے ماکر بھا ویا۔ پھر وہ جھری لے کرعناق ( بحری کے جیائے جاس کی پہلے اوراس کوؤئ کیا۔

اسمعی کتے ہیں کہ جب میں فیمہ کے اندرجا کر چین تو میری نگاہ اس لڑکی پر پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ نہایت حسین وجیل ہے۔ بیس بار بار نگا ہیں چرا کر اس کو و کچے رہا تھا۔ لڑکی کو بھی میری اس حرکت کا احساس ہو گی تو جھے سے اس نے نخاطب ہوکر کہا کہ بیدوز وید ونظری (ایکسیس چرا کر دیکھنا) چھوڑ دیجئے۔ کیا آپ نے نہیں من کہ حضورا کرم صلی مقد علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آتھوں کا زیا کسی فیرمحرم حورت کو گھور گھود کر دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے میرا مقصد تو نیج نہیں ہے بلکہ تا دیب ہے بھرا دیا ہرگزند کریں۔

اصمعی کہتے ہیں کہ جب سونے کا وقت آیا تو میں اورلڑ کا خیمہ کے اندر سوئے اورلڑ کی بھی اندر رہی ۔ میں نے رات بجرنہاے تعمد واور

ول کش کیج میں قرآن یا ک کی تلاوت کی۔اس کے جدنہایت والب شاہجہ میں بیاشعار پڑھنے کی آواز سنائی دی ۔

ابی الحب ان یخفی و کم قد کتمته فاصبح عندی قد اناخ و طبنا محبت پوشیده رہے ہے انکار کر آ ہے حالا تکہ میں نے کتنی پاراس کو پوشیده رکھنے کی کوشش کی گروہ فاہر ہوئے بغیر ندری ۔ چٹا تچہوہ میرے پاس اس طرح آئی کراس نے جھڑوا پی خوابگاہ ہنا لیا اور میر سیاس اپٹاڈیرہ ڈال دیا۔

اذا اشتد شوقی هام قلبی یذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقوبا جب میراشق صدے برگی تو میرے ال نے اس کویا وَسرنے کا ارادہ کیا اور جب میں نے اس کواپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا تووہ میرے پاس آگیا۔

ويبدو فافني ثم احيا بذكره ويسعدني حتى الذواطربا

اور دہ ظاہر ہوتا ہے تو شل فنا ہو جہ آل ہوں پھر اس کو یاد کر کے زندہ ہو جاتی ہوں اور د دمیر ااس قدر ساتھ دیتا ہے کہ جھھواس کی محبت میں لذت اور طرب حاصل ہوتی ہے۔

اصمتی کہتے ہیں کہ جب میج ہوئی تو میں نے لڑکے ہے ہو چھا کہ یہ کس کی آ واز تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ دومیری بہن کی آ واز تھی۔ روز اندرات کو اس کا بھی متخلہ رہتا ہے۔ میں نے لڑکے ہے کہا کہ ہمقا بلدا پی بہن کے تم اس شب بیداری کے زیادہ کیونکہ تم مرداور دو گورت ہے۔ نزکے نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم نیس کے تو فیق اور تقریب سب اس کی طرف ہے ہے۔ آصمتی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں نے ان دونوں ہے رخصت ہوکر ایٹاراستہ لیا۔

شرعتكم

تینی و خیرہ نے حضرت برا وہن عاقب سے روایت کی ہے کہ دسول اکرم سلی امتد طیہ وسلم نے عیدالائنی کی نما ڈ کے بعد قطب پڑھا
اور فرمایا کہ جس فیض نے ہماری جیسی نمی زیڑھی اور ہماری جیسی قربانی کی اس کی قربانی در ست ہاور جس نے نما ڈ سے پہلے ہی قربانی کر اس کی قربانی در ست ہاور جس نے نما ڈ سے پہلے ہی قربانی کی اس کی قربانی در ست نہیں ہوئی۔ اس پراہو بروہ ہن نیا ڈ نے جو حضرت براہ بن عاز ب کے معمول تھے عرض کیا کہ یا دسول اللہ! جس نے ویہ بحد کر کہ آئ کھانے ہیے کا دن ہا تی بمری نمی کری اور کی گری ہی مرک ہی ہوا کہ مرک نما نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی آئر بانی کی نہیں ہوئی۔ اس کے گوشت سے ناشتہ بھی کرلیں۔ میس کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تری ہوئی قربانی کی نہیں ہوئی۔

ابو بردہ رضی الشعند نے عرض کیا کہ جمرے پاس ایک عناق ( بحری کا بچہ) ہے جو جھ کو دوسری بحریوں سے زیادہ محبوب ہے کیا یہ
میری جانب سے قربانی کے لئے کائی ہوگا۔ آخضرت سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہال مگر تیرے بعد یہ کی کے لئے کفایت نہیں کرگا۔
حاکم نے باسناد سے ادراہِ عمر بن عبدالبر نے استیعاب میں قبی بن نعمان سے روایت کی ہے کہ وہ فرہ تے ہیں کہ جب ٹی کر میرصلی
القد علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رفتی القد عز بجرت کی نیت سے مدید منورہ پوشیدہ طور پر جارہ ہے تھے ایک قلام کے پاس سے گر رہے
جو بحریاں جہارہ تھا اس سے آپ نے دودھ طلب فرمایا۔ اس نے جواب دیا میر سے پاس کوئی دودھ کی بحری نہیں ہے البت ایک عناق
(جوان ہوئے کے قریب) ہے جو شروع جاڑوں میں بلاحمل دودھ دیتی تھی گر اب دہ بھی ڈی کی ہے۔ رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس عناق (پرضیا) کو میر سے بیس لے آؤ۔ چنا نجدہ وہ مایا۔ آپ نے اس کے یا دک با ندھ کراس کے تعنوں کو سہلایا سہلات ہی دودھ آتر

آیا۔ حضرت ابوبکر ایک بیالہ تما پھر ڈھونڈ لائے۔ آپ نے اس میں دورہ دو ہا۔ پھر آپ نے وہ دورہ حضرت ابوبکر ثمید لیق کو پلا دیا۔ پھر دوبارواس چرواہے کو پلایا اور پھر آخر میں آپ نے بیا۔

پھر میں نے حضور اگرم سلی القد علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یارسول القدا کیا میں عناق سے نکاح کرسکتا ہوں آپ بیس کر ضاموش رہے اورکوئی جواب مبیس دیا۔ پھیدد یہ تعدید آبت شریف نازل ہوئی

"اَلزُّانِيُ لاَ يَنْكِحُ الْأَزَانِيَةُ اَوْمُشُوكَةُ وَالزَّنِيَةُ لاَ يَنْكُحُهَا الْأَزَانِ اَوْ مُشُوكُ و" "الرَّانِي لاَ يَنْكُمُهَا اللَّرَانِ اَوْ مُشُوكُ و" "الرَّانِي لاَ يَنْكُمُ اللَّهُ عِيوالُمُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِيوالُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

اس تھم کے متعلق خطابی کہتے ہیں کہ بیرخاص اس عورت ہے متعلق ہے عام نیس ہے لین مسلم ن زانیہ کے ساتھ مقتد سمج ہے اور فتح نیس ہوگا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ بقول عکرمداس آیت کے معنی یہ ہیں کہ زانی کاارادہ سوائے اس کے اور پکھنہیں ہوتا کہ وہ زائیے ہے نکاح کرے ۔لیکن سعید بن المسیب کا قول یہ ہے کہ بیآ ہے 'او المبحد خو الآبامنی مِنْکُمُمُ'' ہے منسوخ کی گئی ہے۔

### العنبر

(بری مجیلی) اعبر ایک بہت بری مجیلی ہوتی ہے جو عام طور پر سمندر میں پائی جاتی ہے۔ س کی کھال کی ڈھالیس بنائی جاتی ہیں اور ان کو بھی مخبر کہتے ہیں۔

اہام بخاری نے حفزت جاہر رضی القدعنہ ہے روایت کی ہے وہ قرباتے ہیں کہ رسول اکرم سلی القد علیہ وسلم نے ہم کوزیر امارت معفرت ابو جیدہ ہن الجراح قافلہ قریش ہے تعرض کرنے کے لئے روائے مایا اور ایک بوری مجوروں کی بطور زادراہ مرحت فرمائی۔ آپ سلی القد علیہ وسلم کے پاس اس کے ملاوہ اور پھو بھی ویے اور عضرت ابو عبدہ ہم کو صرف ایک مجور فی کس کھانے کو ویتے تھے۔ حضرت جاہر رضی القد عند فرماتے ہیں کہ اس کھانے کو ویتے تھے۔ حضرت جاہر رضی القد عند فرماتے ہیں کہ اس کھور کے واثوں کو بچوں کی طرح چو سے اور اوپر پائی فی لیتے تھے اس مطرح چودہ دن گرار دیئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بہت بجوک گئی تو اپنی لوٹھیوں سے درخوں کے ہے جماڑ کر اور پائی ہی ان کو بھوکر کھا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بہت بجوک گئی تو اپنی لوٹھیوں سے درخوں کے بڑی ہوئی ویکھی۔ چنا نچہ ہم اس کے قریب جب ہم ساحل سمند دیر پہنچ تو ہم نے ہمندر کے گنار سے پرکوئی چیزش ایک او نچے ٹیلے کے پڑی ہوئی ویکھی۔ چنا نچہ ہم اس کے قریب

حفزت ببیدہ نے اس کود کی کرفر مایا کہ بیمردہ ہے۔ پھر پھیسوی کرفر مایا کہ چونکہ ہم رسول الشسلی الشطیہ وسلم کےفرستادہ میں اور اللہ کی رسول الشسلی الشطیہ وسلم کےفرستادہ میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر اور میں تین سوافراد سے اللہ کی راہ میں جہاد کر اور میں تین کہ ہم تعداد میں تین سوافراد سے اور ہم نے پورے ایک مہینے تک اس کی تقیماں کے سے اور ہم کی جہاد کی دیا ہے اور کم دور ہو گئے تھا اس کے گوشت کی دید ہے جو لاخر اور کم وا در ہو گئے تھا اس کے گوشت کی دید ہے ایک ماہ میں کافی طاقت ور ہو گئے اور ہم کو یہ جھل نہلی تو ہم میں ہر کر قوت دیا ڈگی ندآتی۔

ندگورہ راوی ہی فریائے جیں کہاس منبر ہائی ( مجھی ) کا آنکھ کا صلتہ اس قدر بردا تھا کہاس کے اندر تیرہ آدمی بافراغت بیٹر گئے تھے اور اس کی ایک پہنی آئی بڑی تھی کہ جب اس کو کھڑ اکیا گیا تو اس کے پنچے ہے ایک قد آوراونٹ معد سوار یوں کے نکل جاتا تھا۔

کتے ہیں کے فہر دریا ہے اکلنا ہے۔ دریا کے بعض جانوراس کو چکن کی وجہ ہے کھالیتے ہیں اور پھراس کو پیٹ ہے خارج کردیتے ہیں جوایک بزے پھرکی صورت میں سطح آب پر تیرتار ہتا ہے اور اہریں اس کو ساحل تک پہنچاد تی ہیں۔ ابن سیدہ کتے ہیں کہ فہروریا ہے برآ مد ہوتا ہے اور بیزیادہ تران مجھلیوں کے شکم میں پایا جاتا ہے جواس کو کھ کر مرجاتی ہیں۔

لیعن کا قول ہے کہ غیر دریا ہے انسانی کھو پڑئیوں کی شکل میں نکتا ہے۔اس کے بڑے بڑے گڑے کا وزن ایک ہزار مثقال پایا گیا ہے۔مجھلیاں اس کو بہت کھاتی ہیں اور کھ کر مرجاتی ہیں اور جو جانو راس کو کھا تا ہے اہلی عرب اس جانو رکو بھی غیر کہتے ہیں۔ مصرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جھے ہیان کیا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک بحری سنر کیا۔ باد مخالف کے سبب سے

 کے شکم میں عبرو کیتا ہے تو وہ مجھتا ہے کہ بیر عبرای چھلی کی پیداوار ہے حالانکہ وہ کیک ور خت کا کھل ہے۔ طبی خواص

(مخارا بن عبدون کا تول ہے کہ عبر گرم ختک ہے گرا تنا گرم نہیں ہے کہ جتن ختک ہوتا ہے۔ اس کی بہترین تم وہ ہے جوافیب کہلاتی ہے۔ اس تم میں چکنائی کم ہوتی ہے۔ عبر مغوی قلب و و ماغ ہے۔ فائح اور لقو ہیں تافع ہے اور شجاعت ہیدا کرج ہے گران لوگوں کو جو بواسیر میں جتاب ہوں ان کے لئے معتر ہے۔ کئی اس کی معترت کا فورا ور کھیرا اسو جمعنے ہے دور ہو جاتی ہے۔ سروتر مزاج والوں اور پوڑھوں کو اس کا استعمال موافق آتا ہے۔ موسم مراجی اس کا استعمال زیاد و من سب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبر کسی جانور کا گو ہر ہے اور بعض نے کہا ہے کہ میسمندر کا کوڑا ہے۔ واللہ تقی آتا ہے۔ واللہ تقی آتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ میسمندر کا کوڑا ہے۔ واللہ تقی آتا ہے اور بعض اس

#### العندليب

عندلیب بلیل کو کتے ہیں چوکراس کی آواز ش اعتدال ہوتا ہے۔ چٹانچا اوسعیدالموید ہن تھ الاندلی کا قول ہے۔
وطنبور ملیح المشکل یحکی بنعمة الفصیحة عندلیبا
طنبورہ بود کھنے میں اچھ شکل کا ہاور بیخے میں اس کا نو نصیر ببل کے فر کے مشاہہ ہے۔
ودی لمعا فروی نغما فصاحاً حواها فی تقلبه قضیبا
بہدہ فرق آوازی کے ساتھ بجتا ہے تو وہ گانے والی کی آواز کو براتا ہے اور وہ آواز کلا بی کوٹ پوٹ کرنے ہے گئی ہے۔
کشامن عاشر علماء طفلا یکون اذانشا شیخا ادبیا
ای طرح وہ فضی جو بچپن سے ملاء کی صحب افتیار کرتا ہے بزابوڑ ھا ہو کر ان جیا ہوجاتا ہے۔
ائی طرح وہ فضی جو بچپن سے ملاء کی صحب افتیار کرتا ہے بزابوڑ ھا ہو کر ان جیا ہوجاتا ہے۔
اُجبُّ المعذول لنگو او حدیث حبیب علی مسمعی
میں طاوت کرکواس وجہ سے بحوب دکھی ہوں کہ وہ میر سے صبیب کا ذکر بار بار میر سے کا ٹول کو ساتا رہتا ہے۔
واہوی المرقب این المرقب یکونکہ وہ اس وقت رقب بنتا ہے جب میر المجوب میر سے پاس ہوتا ہے۔
واہوی المرقب ہی وہ کا دوہ میں ہوئی۔
اور دقیب میں کوفات ہے ہی کونکہ وہ اس وقت رقب بنتا ہے جب میر المجوب میر سے پاس ہوتا ہے۔

ری مم للبل طال ماس کے کریلیات میں ہے۔

خواب میں اس کا و کھناولد ذک کی دلیل ہے۔ واللہ تن کی اعلم

### العندل

ال مے مرادین مے مروالا اونٹ ہے۔ اس میں نذکر ومؤنث یکماں ہوتے ہیں۔

### العنز

( بحری)العنز: بحری کوکہا جاتا ہے۔ مدیث میں تذکرہ:

" بن ری وابوداؤ دیے حضرت عبداللہ بن محروبن الدی میں رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا کہ چالیس خصلتیں ہیں جن میں سب ہے الی سلم ہے العن ہری کو دودھ پینے کے لئے کسی کووے ڈالٹااور جو محض ان میں ہے کسی پر بھی عمل کرے گااور اس پر حصول تو اب کی امیدر کھے گااور جو پہلے کہ اور جو پہلے کہ اس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے اس کی تعمد اپنی کرے گا تو اس کواللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما کیں ہے۔

مسان بن عطیہ جنبوں نے ابوکوہ سے احادیث روایت کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے (حدیث نے کورہ میں ذکر کی گئی) ان جالیس فصائل کا شارکرنے کی کوشش کی تو ہم نے منجہ الحزر کوچھوڑ کریٹھارکیں ۔۔

(۱) سلام کا جواب وینا (۲) اگر چینئے والا الحمداللہ کہ توہو حمک الله سے اس کا جواب دینا (۳) راستری سے کی کلیف دو چیز کو بن دینا دغیر و دغیر و مرباد جو دکوشش کے ہم بندرو سے زیاد واٹنار نہ کرسکے۔

ابن بطال فرمائے ہیں کہ اگر چہ نبی کر یم صلی القدملیہ وسلم نے باتی ۳۹ خصائل کا ذکر تبیں کیا گراس میں شک نبیس ہے کہ آپ کو لامحالہ ان کا هم تف محر حضور صلی القد علیہ وسلم نے خاص مصلحت سے صراحانا بیان نبیس فرما یا۔ والقداعلم بیمصلحت ہو کہ اگر ان خصائل کی تعیین وتصریح کروی جاتی تو دیگر خصائل اقتم معروف جو تحد دھی ہے تار ہیں اور جن کی قبیل جس آپ نے بدتا کیدفر مائی ہے لوگوں کے دلوں میں ان سے بے رخبتی پیدا ہو جاتی۔

ا بن بطال مزید فرمائے میں کہ ہمارے معاصرین نے احادیث ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مید ٹسائل نکالیس تو ان کی تعداد جالیس ہے بھی زیاد دیائی۔

صاحب ترغیب وتر بیب نے تضا وحوائے اسلمین کے باب میں امیر المومنین معترت علی کرم امقد و جہہ ہے روایت کی ہے کہ رسول امترصلی القدعیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرمسلمان پرائیٹ بھائی مسلمان کے تیم حق میں جن کوتا وقتیکہ اوا یا معاف ندکرو ہے جا کیں خلاصی نہیں مل عقے۔ ووحقوق یہ بیں:۔

(۱) اپنے بھائی کی مغزشوں کو معاف کرتا (۱) اشکیاری پر جم کرتا (۳) شرمگاہ کو ڈھانہا لیعنی اگر کوئی نزگا ہوتو اس کو کہڑا وغیرہ ویتا (۲) معذرت کو تبول (۵) نیبت کی تروید کرتا (۱) ہمیشہ فیرخواس کرتا (۱) دوتی کی تھبداشت کرتا (۸) فرمداری کی رعایت کرتا (۹) میت میں شرکت کرتا (۱۰) دمجوت کو قبول کرتا (۱۱) سوک کا بدلد دینا (۱۲) اندی م پرشکر بیادا کرتا (۱۳) انہمی طرح بد دکرتا (۱۳) محورت کی تفاعد کوتا (۱۳) سفارش تبول کرتا (۱۸) اس کے مقصد کوتا کا م ند کورت کی تفاعت کرتا (۱۵) مشرورت کو پورا کرتا (۱۲) سوال کے وقت سفارش کرتا (۱۲) سفارش تبول کرتا (۱۸) اس کے مقصد کوتا کا م ند کرتا (۱۹) پینینگ پرالحمد لند کا برحمک اللہ ہے جواب دینا (۱۳) کموئی ہوئی چیز کوتاش کرتا (۱۱) سلام کا جواب دینا (۲۲) کلام ہے خوش ہوتا کہ دورت میں دورکرتا ہوتا کی حالت میں دورکرتا ہینی اگر وہ مقالم منظلوم ہونے کی حالت میں دورکرتا ہینی اگر وہ مقالم ہوتا کی حال کرتا دینا (۲۲) دوت کرتا دشنی ہے گریز کرتا (۲۷)

د حوکہ نہ دینا (۲۸) جو چیزا ہے گئے پہند ہووہ دوسرے کے سے بھی پہند کر نااہ رجوخو د کونا پہند ہوائی کو دوسرے کے لئے بھی ناپہندیدہ سجھنا

اس کے بعد معزت کل نے فر مایا کہ جس نے حضورا کرم ملی القد علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کدا کران جس ہے کوئی بھی حق اوانہ کیا میا تو قیامت جس اس کا مطالبہ ہوگاخی کہ چھینک کا جواب ندویا تو اس کی بھی بازیرس ہوگ۔

ابوالقاسم سليمان بن احمر الطمر انى ئے كماب الدعوات بيل سويدين غفله كي سند سے روايت كى ہے كه: \_

" دعفرت علی کرم القد و جدفاق ہے تھا پ نے دھزت فاطمة الزہر اسے کہا کہ اگرا آپ حضورا کرم ملی الفعظيہ وہلم کی خدمت علی جا تھی تو اچھا تھا۔ چنا نچ دھزت فاطمہ هر يف لے کئیں۔ اس وقت جناب رسول الندسلی الشعليہ وہلم دھزت ام ايمن کے يہال تشر ايف فر ماتھے۔ دھزت فاطمہ فی معلوم ہوتی ہا اور وہ الیے وقت آئی ہے کہ ان کی عادت اس وقت آئے کی نیش تھی جا و درواز و کھول دو۔ چنا نچ ام ايمن نے درواز و کھول وہا۔ جب اندر پنچيں تو رسول اندصلی القد علیہ وہلم نے فرمایا فاطمہ اس وقت آئے کی نیش تھی جا و درواز و کھول دو۔ چنا نچ ام ايمن نے درواز و کھول وہا۔ جب اندر پنچیں تو رسول اندصلی القد علیہ وہلم نے فرمایا فاطمہ اس وقت تو تم ہمارے آئی ہوں ) کہ ان فرشتوں کی خوراک تو حق تو تی کی تابعی ہم ہم ہمارے کہ اس فاد ان فرشتوں کی خوراک تو حق تو تی کی تبیع ہم ہم ہمارے کے گھروں جل آئی جس نے جھ کو و بن تی دے کہ بیجا تمیں وہ سے ان کھر ان وائی مطہرات ) کے گھروں جس آئی جس کے کھروں جی تھے۔ دھزت فاطمہ نے عرف کیا گروں ہی آئی جس کھا دیں۔ آئی نے فرمایا کروں جس کے کھروں آئی جس کے کھروں آئی جس کے کہ اس کہ اندھ کیا گروں جو انداز کی جس کے کہ جس کے کہ تھے۔ دھزت فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ جس کو وہ بی کھی تھا دیں۔ آئی نے دفرمایا کرا ہے تھے۔ دھزت فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ جس کو وہ بی کھی تھا دیں۔ آئی تھا دیں۔ آئی نے دفرمایا کروں وہ کھرا کروں ان کی تھے۔ دھزت فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ جس کو وہ بی کھی تھا دیں۔ آئی نے دفرمایا کروں

"یا اول الاولین و یا احر الاخرین ویا ذو القوۃ المعنین و یاراحیم المداکین و یا ارحیم الراحمین". بدوعایادکر کے معزت فاخمہ " گرتشریف لے آئیں اور معزت کی ہے کہا کہ پس آپ کے پاس سے دنیا کمانے کی تھی اور آخرت لے کروا پس آئی۔ معزت علی دشی اللہ عنہ نے بیس کرفر مایا کہ بدون آپ کے لئے سب دنول سے بہتر ہے'۔ صافظ ابالنعشل محمد بن طاہر کی کما پ مغوۃ التصوف میں روایت ہے کہ:

" دعفرت جاہر بن عبدالنڈرمول الشعلیہ وسلم کی خدمت باہر کت میں حاضر ہوئے آپ بلوٹ نے فرمایا کہ اے جاہر! گیارہ مجریاں جو گھر میں بیں وہ تم کوزیادہ محبوب بیں یاوہ کلمات جو جبریل نے ابھی جھے کو سکھائے بیں اور جن میں تبہارے لئے ونیاوآ خرت کی بھلائی جع ہے۔ معفرت جاہڑنے عرض کیایا رسول القد! بخدا ہیں ان کلمات کازیادہ حاجت مند ہوں آپ جھے کو سکھل و پیجئے ۔ آپ سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو:

"اللَّهُمُّ انْكَ خَلاق عظيم اللَّهم انك غفور حليم انْك تواب الرحيم اللَّهم انك وب العوش المعظيم اللَّهم انك الجواد الكريم اغفرلي وارحمى واجبرني ووفقني وارزقني واهدني و نجني وعافني واستونى ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين".

حفزت جایر فرمائے میں کدرسول الشملی الله علیدوسلم بار باراس دعا کو پڑھتے تنے یہاں تک کہ میں نے اس دعا کو حفظ کرلیا۔ پھر فرمایا کیا ہے جابر!اپنے بعداس دعا کی دوسروں کو پھی تعلیم دیتا اوراس کو حفاظت ہے اپنے پاس رکھنا چنا نچے۔ میں نے ایسا تک کیا۔ تغییر تثیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب جھٹرت ابراہم علیہ السلام حضرت اسائیس علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجہ وجھٹرت ہا جرؤ کو لے کر مکے شریف تشریف لیے جارہے تھے تو آپ کا عمالقہ کی ایک قوم پر گز رہوا۔ انہوں نے حضرت اسامیل کو دس بکریاں تذ دانہ میں ویں۔ کہتے ہیں کہ مکہ مرمہ میں جتنی بکریاں ہیں وہ سب انہی دس بکریوں کی سل سے ہیں۔ ای طرح کمہ کے حرم شریف کے جتنے کیوتر ہیں وہ کیوتر کے اس جوڑے کی نسل سے ہیں جنہوں نے بوقت ہجرت رسول اکرم صلی القہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غوض ہے بھکم الی عار تور پر انٹر سے دیئے تھے۔

فائدہ۔۔ رسول اکر صلی القدعلیہ وسلم کا ایک فرمان ذکی شان ہے جوابطور ضرب المثل عرب میں چلا آتا ہے اور و وہ ہے کہ 'لا یہ نقسطے فبھسا عند زان ''لیعنی کھیٹر بیٹ میں دو بحریاں سینگ نہیں ماریں گی۔ اس کا قصدیہ بواتھا کہ کھر کر دیش نی امید کے فائدان میں ایک فورت تھی جس کا ہم عصما و بنت مروان تھا۔ اس مورت کا یہ وستورتھا کہ یہ او کول کو مسلمانوں کے فلاف بحرکا کی تھی اور بہت اذبیت کہنچ تی تھی اور مسلم تو ای بجو میں اشعار کہنچ تھی۔ دھٹرت عمیر میں تعدوی نے نذر مانی کہ اگر حضور اکرم مسلمی القد علیہ وسلم غزوہ و بدرے سی وسالم وسلم ایک ایک تو مسلم ایک ایک تعدوی ہے تو مسلم ایک تو مسلم ایک تو مسلم عزوہ و مسلم نے آومی وسالم وسلم ایک تو مسلم کے جیجے میں کی نماز اوا کی۔

جب حضور ثماذ سے فارغ بوکرا پی نشست گاہ پر جائے گئے وہ آپ نے حضرت ٹیرٹ سے دریافت فرمایا کرتم نے عصماء کو مار الدانہوں نے کوش کیا کہ بی ہاں الجم بو چھنے گئے ۔ اس جل جہیں کوئی پر بیٹ نی تونہیں ہوئی ؟ اس وقت آپ کی زبان فیض تر جمان سے الفاظ کیا الا بنتطع فیھا عبو ان '' اس کا مطلب بیق کے کمٹر بیف ش اب کوئی الی خورت شاہو کی جوسلمانوں کواؤیت ہائچائے۔ علامہ دمیری فرمات ہیں کہ بین کے بینا کام نیس کیا وہ اذیل علامہ دمیری فرمات ہیں کہ بینا کام نیس کا مطلب بیق کے کہ شریف ش الشعلیہ وسلم سے پہلے کی نے ایسا کلام نیس کیا وہ اذیل حضورا کرم میں انتظام وہ تے ہیں۔ مثلاً 'حصی الوطیس '' ( تنور مضورا کرم میں انتظام کو جنو کلیات کی کم کے جو بھولوں میں بوتے ہیں۔ مثلاً 'حصی الوطیس '' ( تنور مرم بوگی ) بیاس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی فیش کرا ہوگی میں میں میں جب کہ وہ ایک مرتب کی کہ اس میں میں جب کہ وہ ایک مرتب کی کہ وہ کہ کہ کہ اس کا دومرہ جنیس میں جب کہ وہ ایک مرتب کی کہ وہ کہ کہ کہ اس کا دومرہ جنیس کی دھوکہ ش نیس کی اس کا اللہ او کہ کہ اس کا دومرہ برگی ہو کہ اس کی کورت کے بی بیدا ہوا تو وہ بھولہ میں کا مجاجا ہائے گئا او فیک کو دو کہ کی کہ اس کا کہ کہ کہ کہ کہ اس کی کورت کے بیا جوان کا تھم دیا جات کی کا تاو فیک دوم انگار شکر ہے۔ انگار کرنے پر لوان کا تھم دیا جات کی تاوفتیک دوم انگار شکر ہے۔ انگار کرنے پر لوان کا تھم دیا جات کی تاوفتیک دوم انگار شکر ہے۔ انگار کرنے پر لوان کا تھم دیا جات کی تاوفتیک دوم انگار شکر ہے۔ انگار کرنے پر لوان کا تھم دیا جات کی تارب کے علاوہ اور جس کی ہت ہے گلات جیں جولوں شرب الشیال ہوتے ہیں۔

شری تئم کمری کا گوشت حلال ہےاور کوئی محرم احرام ک حالت میں اس کوئل کرد ہے توا ہے اس کے قد سیمیں ہرن کا بچہویتا ہوگا۔ ہاب انعین عمل الغزال ہرن کے بچے کی تفصیل بیان ہوگی۔

طبى خواص

کری کے پتے میں نوشاہ رملا کرا گراس جگہ پر جہاں کے بال اکھاڑنے منظور ہوں بال اکھاڑ کرملا جائے تو اس جگہ بال مجمی نہیں اکیس کے حکیم ارسلوکا قول ہے کہ اگر بکری کا پیتہ کراٹ یعنی گندنا میں ملایا جائے تو سے بھی بالوں کوا گئے نہیں وے گا۔اگر بکری کی پٹنڈ لی دمو کراس کا یانی کسی سلسل الیول کے مریض کو یا۔ و یا جائے تو دواچھا ہوجائے گا۔

' اگر نگری کے دود دے سے کسی کاننز پر تکھیا جائے تو حروف ظاہر نہ ہوں گےالیتہ اگر اس کا ننز پر را کھ چیٹرک دی جائے تو تکھیا ہوا ظاہر ہو اس پر ملا

جرم کا کہنا ہے کہ بکری کا بھیجہ اور بڑو کا خون ایک ایک دائت اور وہ جہا تور لے کراہ رائ پر کسی کا نام لے کر تینوں کو کو تھ دلیا جائے اور پھر فدکور وفض کو کھلا و یا جائے تو اس کے اندر محبت کی روحانیت پیدا ہوجائے گی۔ اگر بحری کا پہتا بقدرا کی دائق اور اس قدراس کا خون اور سیاو بلی کا بھیجہ نصف دائق لے کراوران سب کو طاکر کسی کو کھلا و یا جائے تو اس کی تو ت جماع بہ لکل جاتی رہے گی اور جب تک اس کا اتار درکیا جائے ۔ اللہ اللہ کی اوجھڑی بحری کے دود دھیں پاکر گرم گرم کو جائے۔ واللہ اعلم بالکہ جائے۔ واللہ اعلم

#### العنظب

"العطب"اس سے مراد لمرز فی ہے۔ کس ان نے کہا ہے کہ فرز کی کے لئے "العنظب و العنظاب و العنظوب" کے ان العنظم من ال

## العنظوانية

''العنظوانة''اس مرادموُنفندُى ب\_اس كى جمع''عنظوانات''ا تى بي حمين اس كاتنصلى تذكره''الجراد'( دري) كالعنظوان في المراد 'المراد' ( دري) كالعنظوان في المراد 'عن المراد ' المرد خلاص المرد في المر

## عنقاء مغرب و مغربة

(عنقاه) عند قداء مغوب مغوبة : اس كے بارے ميں بعض اوگوں كا خيال ہے كہ بيا كيا انو كھا پرندہ ہے جو بہاڑ كے برابراغراديا ہواراس كى پرواز بہت دوردراز تك ہوتى ہے۔ اس كو عنقا واس وجہ ہے كہتے ہيں كياس كى گرون ميں طوق كی طرح سفيد ہوتى ہے۔ كہتے ہيں كياس كى گرون ميں طوق كی طرح سفيد ہوتى ہے۔ كہتے ہيں كہ بيد پرغدہ غروب آفناب كے مواقع پر ہوتا ہے۔ اس پرغدہ كے متعلق قرو بى كا قول ہے كہ بيد پرغدہ بار جشاور خلاقت پرغدوں ہيں سب سے بروا ہوتا ہے۔ باتشى كواپنے بنجوں سے اس طرح اٹھا كرلے جاتا ہے كہ جس طرح خيل جو ہے كولے جاتى ہے۔ رہ نداند كي ميں عنقان انسانوں كواس سے اذبات بنجق تھى اس لئے انسانوں كا اس كے ساتھ دہنا دشوار ہوگيا۔ پہنانے اللہ مورد مادى لبندا اللہ مورد ميں ديات كو برج ميں انسان كاگر رہيں ہے۔ مراس جزيرہ ميں جنگل جاثور

ارتهم ہائتی گینڈا بھینسا کا ہے تیل بکٹرے موجود ہیں اوران کے ملاوہ جمله اقسام کے درندو پرندیسی بہت ہیں۔

عقاجس وقت پرواز کرتا ہے تو اس کے برول ہے ایک آواز نگتی ہے جسے کہ بخل کرن رہی ہے یازود کا سلاب بہدر ہا ہو۔ یہ ایک ہزار برس زخدور ہتا ہے۔ جب اس کی همر پانچی سو برس کی ہو جاتی ہے تو نر مادہ ہے جن گارتا ہے۔ جب اسٹرے دینے کا وقت آتا ہے تو مادہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے ۔ حکیم ارسطا طالیس نے اپنی کتاب 'العوت ' میں لکھنا ہے کہ عنقا و مغرب کا شکار کیا جاتا ہے اور اس کے پنجول سے پانی پینے کے لئے بزے برٹ کیا گار کے جاتے ہیں اور پانی پینے کے لئے بزے برٹ بیالے بتا ہے جا دینے ہیں۔ وفقا میں کے اول ووئیل کھڑ ہے کے جاتے ہیں اور اس کے درمیان ایک تھم کی گھاس کی جاتے ہیں اور بیوں پر بڑے یہ کہ مقابل اس کے درمیان ایک تھم کی گھاس کے ہوا ہے ہیں تو وہ ان کو چھپ کر پیشے جاتا ہواں بیوں پر گرتا ہے اور جب اس کے ناخن ان ووثوں بیلوں یا ایک ختل کے جم میں گھس جاتے ہیں تو وہ ان کو پھروں کے با جم کی وجہ سے جلدی سے نیس اٹھا یا تا تو اس وقت وہ چھپا ہوا آدی ہاتھ ہیں گاری ہو گھروں کے باجھ کی وجہ سے جلدی سے نیس اٹھا یا تا تو اس کے برجل جا سے ہیں اور وہ ان کو پھرا وہ ان کی پڑوں ہیں ہوتی جی ہوتی جی اور یہ بیا اور اس میں انگرائی پر تدوں میں ہوتی جی ہوتی جی اور یہ بیا اور اس میں ہوتی جی ہوتی جی اور یہ بیکاری پر تدوں میں سب اور وہ از دورہ ان جا جب اور اس میں ان ہوتا ہے۔ جب مارسطو کا بیان ہے کہ عنقا ، کا حکم ختل جیسا اور اس کی بڑیاں پر تدوں جب ہوتی جی ہوتی جی اور یہ بیکی ہوتی جی سے بین اور یہ بیکاری پر تدوں میں سب

اہ م الطامہ ابوالبقا ، مقامات ترمی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اہل رس کے یہاں ایک یمبازی جس کوئے کہتے ہے اس کی ہلندی ایک میل می اوراس پر پر ند بکثر ت رہتے ہے جن میں عنق ، بھی تھا۔ یہ سب ہے بڑا جانو رقداس کا چروانسان جیسا اور ہاتی اعضاء پر ندوں جیسے تھے اور یہ بہت خوبصورت تھا اور یہ سل بجر میں ایک مرتبداس پہاڑ پر آتا تھ اور پر ندوں کو اغی کر لے جاتا تھا۔ ایک سال بدبھو کا رہا کیونکہ اس کو پر ندے بیس میں سکے تھے اس لئے کہ جب اس کی آمہ کا زماند آتا تھا تو پر ندے اس بہر ڈکوچھوڑ کرکسی ووسری جگہ جب کر چیٹے جاتے ۔ چنانچاس سال اس نے آب وی کا درخ کیا اور وہاں ہے پہلے ایک لاے کو اور پھر ایک لاکی کو اغیا۔ یہ کیا۔ لوگوں نے اپنی نبی حضرت حظلہ بن مفوان علیہ السال میں ہے اس امر کی شکامت کی۔ چنانچا ہے کی جو دعا ہے منق و پر بجلی کری اوراس کو ہلاک کرویا۔

حضرت خطلہ علیہ السلام زمانہ فتر قامی حضرت میسی اور حضرت محرصلی ابقد علیہ وسلم کے مامین نبی ہوئے میں کی دوسرے فخص کا قول ہے کہ اس پہاڑ کا نام فتح تضاا وریہ کہ عنق مکوعنق ماس وجہ ہے کہتے ہیں اس کی عنق کینی گردن کبی تعی عنقا مے بلاک ہونے کے بعد اصحاب دس نے اپنے نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام کوشہید کردیا جس کی یا داش میں القدتی لی نے اس قوم کو بلاک کردیا۔

سیملی نے اپنی کتاب التو بنے والا عدام ' میں لکھا ہے کہ آن پاک کی آیت ایپ ٹی مُقطلة و قضی مُشِید '' کی تغییر میں لکھا ہے کہ ' رس' ہی وہ کنواں ہے جواس آیت میں فہ کور ہے اور یہ کوال عدن میں تھا اور ان لوکوں کی ملکیت میں تھا جو ہداک شدہ تو م مُعود کے یا تہ اور اس کو میں سے پوراشہر مع مواثی کے سراب ہوتا یا تی ما ندہ افراد ہے۔ اس تو م کا باوشاہ ' بہت ہی خوش طن اور منصف مزاح تھا۔ اس کو میں سے پوراشہر مع مواثی کے سراب ہوتا تھا یہ کواں ان کے لئے مامود ہے۔ اس پر سنگ رفام کے بہت بڑے بر یہ بڑے در کواں ان کے لئے مامود ہے۔ اس پر سنگ رفام کے بہت بڑے بر کواں ان کے برت بڑے ہو جو موں کا کام دیتے ہے اور لوگ ان میں پانی مجر مجر کرا ہے گھر وں کو لے جاتے ہے۔ غرض کہ یہ کتواں ان کے لئے الند تعالی کی طرف سے بہت پڑ اانعام تھا۔ اس کو میں کے عدادہ ان کے بہاں اور کوئی چشر نہیں تھا۔

اس بادشاہ (علس) کی عمر بہت ہوئی محر جب دومر کی تواس کی قوم نے اس کی لاش پرایک متم کاروفن ملاتا کے دوگئے اور سرنے سے محفوظ رہے تھے تاریخ کے اس کی لاش ای طریقہ سے محفوظ رکھتے

تھے۔ اس باوش و کا مرتا ان کے لئے بہت شاق گزرا۔ کیونکہ اس بادشاہ کے م نے کے بعد ان کا انتظام سلطنت درہم برم ہونے لگا۔ چنا نچے سلطنت کی میدہ التحا آیا۔ چنا نچے سلطنت کی میدہ التحا آیا۔ چنا نچے مردوبا دشاہ کی میدہ التحا آیا۔ چنا نچے مردوبا دشاہ کی میدہ التحت کی میدہ التحت کی میدہ التحت کی میدہ التحت کی میں مرانبیں ہول اور شرکعی مرول کا بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک فلا ہری تجاب ہوگیا ہے تا کہ میں درکھوں کرتے ہو؟ درکھوں کے تو ایس موجود گی میں کیا کرتے ہو؟

اوراس طرح ان کاوہ'' قشرمشید'' بھی جس کوشدادین عادین رام نے بنایا تھااور جود نیا بھی اپی نظیر نہیں رکھتا تھ کئوئیں کی ملرح بے نام ونٹ ان ہو گیا۔ حق تعالٰی نے قرآن پاک بھی اس جاو ( کئوئی )اور قسر کاذکر فریا کر کمذین کواپنے رسول کی نافر مانی ہے ڈرایااوران کو غیرت ولائی ہے۔

محر بن اسماق نے محر بن اھب ہے دوایت کی ہے کہ دسول اگرم سلی اندہ نے وہ مایا کہ سب ہے پہلے قیامت کے دن جو تعمل جنت میں داخل ہوگا وہ ایک جنٹی غلام ہے اس کی وجہ یہ ہے القدت کی شہر والوں کے پاس اپنا ایک ہینج بھیج تو سوائے اس غلام کے اور کوئی ان پرائیان شدلایا بلکہ النان پر قلم اور زیادتی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ اس قوم نے شہر ہے باہرا یک کنواں کھ دوا کر اپنے توقیم کو اس میں قید کر دیا اور اس کے منہ پر ایک بھاری پھر رکھ دیا۔ جب ان پیغیبر کا ان کوگوں نے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کیا تو یہ غلام جنگل میں جا کہ لکڑیاں ہوتی اس سے کھی تاخر پر کراس کوئی میں جا کہ لکڑیاں جنگل میں جا کہ لکڑیاں ہوتی اس سے کھی تاخر پر کراس کوئی میں جا کہ اس کو کا انتظام کوئی تو ہے دی گروں ہوتی میں با ندھ کر بیا دار ہے جا تا اور کھر کو بدستور ڈھا تک دیتا جن تو گی نے اس غلام کوئی تو ہے دی گروہ میں بائد ہو کر نی القد کو پہنچا دیتا اور پھر کو بدستور ڈھا تک دیتا ہے تی تو گی نے اس غلام کوئی تو تو تو تا دی گروہ کی اس کے دیتا ہے تو تیا۔ جن تو گی نے اس غلام کوئی تو تو تو تا ۔

ا کے دن ایساہوا کہ جب اس نو جوان خدام نے مکڑیوں کا گھڑ باندھ کرتیار کرلیااوراس کومر پراٹھانے ی کوتھا کہ اندیق لی نے اس پر خینوطاری کردی اوروہ سو گئے۔ چنانچے سمال تک کہ وہ ایک کروٹ سوت رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وومری کروٹ بدلی مراس کروٹ پرجمی سات سال تک سوئے۔ چنانچے چودو سال کے بعد جب وہ جا گے تو یہ بچھے کہ میں صرف ایک گھنٹہی سویا ہوں۔ چنانچے یہ سوچ کرکٹڑیاں سر پر کھیں اور بازار لے گئے وران کوفر وخت کر کے کھنانا خریدااوراس کو لےکرای کؤ کیس پر پہنچے تو دیکھا کہ نی انڈ سوجوو نہیں ہیں۔انہوں نے ہر چنوا ہے نبی کو تلاش کیا گھران کا کوئی سراغ شاطا۔

گزارے ہوئے چود و مرال بھی بڑے بڑے واقعات گزر کے اور سب سے بڑی بات میہ بوئی کداس شہر والوں کو بھی القد تعالی نے ہراہت دے دی تھی اردو وہ اپنے ٹی کو کئو کمیں بھی ہے تکال کر لے گئے تھے اور ان پر ایمان لے آئے تھے۔ تی اللہ بار بارلوگوں سے ان جھی غلام کے بارے بھی بوچھتے کدائی جھی غلام کا کیا ہوا۔ کرلوگ ہرم تبدید جواب دیتے کہ ہم کومعلوم نہیں۔

ملامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابن ضکان نے اپن تاریخ بیں تکھاہے کہ خود بیں نے احمہ بن عبداللہ کی تاریخ بیل دیکھاہے کہ وہ یرا بن مزار بن المعز صاحب مصرکے چنیا ضانے بیل ایسے جیب وغریب پر ندے جمع بھے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نیس تھے۔ان پر ندوں بیس منقا و بھی تھا۔ بیطول بیل 'مبلشون' ( نام حیوان ) کے برابر تھا تمر جسامت بیل بلشون سے زیادہ تھا۔اس کے منہ پر ڈاڑھی اور مر پر ایک جھرے تھا جس بیل مختلف تھم کے رنگ تھے۔زخشری نے لکھا ہے کہ عنق و کی اسل اب ختم ہو چکی ہے اور بیاب و نیا بھی کہیں نہیں پایا جاتا۔

کتاب رکیج الا ہرار میں حضرت اہن میاس ہے منقول ہے کے حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تق لی نے ایک جاتو ر پیدا
کیا جس کا نام عنقاء تعالی کے ہر دوجانب چارچار بازو تھے اوراس کا چہرہ انسان کے چہرہ کے مث بہت اوراس کو اللہ تق لی نے ہر شے ہے
حصہ عطاکی تھا۔ یعنی اس جانور جس ہر جاندار کی مشاہبت تھی۔ خاص طور ہے پرندوں جس جو خصوصیت جیں وہ اس جس موجو و تھیں۔ چھ
اللہ تق الی نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وتی تھیجی اور فرمایا کہ جس نے دو پرند تجیب وغریب پید کے جی اور بیت المقدس کا رہ یہ جو جانور جی ان کواس کا در تی قرار ویا ہے۔ چنانچ اس جوزے سے عنقاء کی تسل پر جی۔

جب دعنرت موئی علیدالسلام کی وفات ہو گئی تولیہ جانو رنجد و تجاز کی جانب ختل ہو گئے اور وہاں پر ہرا ہرجنگی جانوروں وَ معات رہے۔ اور پھر جب اس جانور نے ان تول پر بھی ہاتھ دساف کرنا شروع کرویا تو لوگ معنرت خالد بن الستان علیدالسلام (جو کہ زماند فتر تاجس نجی ہوئے جیں) کی خدمتِ اقدیں جس حاضر ہوئے اور عنق می شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے اس کے لئے جدوما فرم کی جس کی وجہ ہے اس جانور کی نسل منقطع ہوگی اور و نیاجی اس کا وجود ہاتی ندر ہا۔

ابوضیٹمہ کی کتاب میں مفترت خامد بن استان العبسی علیہ السلام کاذکر آیا ہے کہتے ہیں کہ وہ ٹبی مرسل تنے اور مفترت یا مک خازن نارآپ کے ساتھ موکل تنے۔ آپ کی نبوت کی نشانی ایک آگئی جس کو نارالحدثان کہتے تنے۔ بیآگ ایک میدان سے نکلتی اور آ دمیوں اور مویشیوں کوجلاد ہی تھی کوئی اس آگ کور دک نہیں سکتا تھا۔ معترت خالد علیہ السلام نے اس کور دک دیا اور وہ پھر بھی نہ نگلی۔

وارتطنی نے روایت کی ہے کہ رسول القصلی القدطیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ حضرت خامد بن سنان عید السلام نبی تنے مگران کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا۔ بہت سے علاء کا کہنا ہے کہ حضرت خالد بن سنان کی صاحبز ادی ایک مرتبہ حضورا کرم صلی القد عیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آ ہے صلی القدعلیہ وسلم نے اپنی رواء مہارک ان کے لئے بچھادی اور فر مایا' اہلا ببنت محبو نبی ''یاس سے منتے جاتے مجھ الفاظ آ ہے تے استعمال فریائے۔ زخشری اور ویکرعلاء نے لکھا ہے کے حصرت میسی عدیہ است اور تعنور اُسر صلی القدعدیہ وسلم کے مابین جار نبی گزرے ہیں۔ تین اسرائیل اور ایک عربی اور وہ خالدین سنان ہیں اور بختی سیار نئی کر یہ صلی القدعدید وسلم اور حصرت میسی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی ہیں آیا۔

عقاء کے بارے میں کی شاعر کا تول ہے ۔

الجود و الغول والعقاء ثالثة اسماء اشياء فلم توجد ولم تسمع الجود و الغقاء ثالثة اسماء اشياء فلم توجد ولم تسمع

تعبير

خواب میں عنقا مکا ویکھنا ایک بن مے تنص کی علامت ہے جو مبتدع ہوا در کسی کے ساتھ شدر بتا ہو۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں عنقا ، سے کلام کرے تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ کلام کرنے والافض بادشاہ وقت سے رزق حاصل کرے گایا وہ زیر ہو جائے گا۔ عنقا ہ پراپ آپ کو سوارد کھنا اس بات کی علامت ہے کہ دو کسی بنظیر شخص پر غالب آئے گا۔ خواب میں عنقا ، کاشکار کرنا کسی تعبین عورت سے نکاح کرنے یا ہونہارلا کے کی علامت ہے بشر طیکہ اس کی بیوی حاملہ ہو۔ والنداعم

## العنكبوت

عسکبوت ایک کیڑا ہے جو ہوا ہیں جالا بنآ ہے جس کو کڑی کہاجاتا ہے۔اس کی جمع عنا کب آئی ہے ذکر کے لئے عملیہ استعمال ہوتا ہے۔اس کی کنیت ابوضیشہ ابوضیم ہے اور مونٹ کے لئے ام قشعم بولا جاتا ہے کڑی کی ٹائٹیں پھوٹی اور آئٹسیس بڑی بزی بوتی ہیں۔ ایک کڑی کی آٹھ ٹائٹس اور چھ آئٹسیں ہوئی تیں جب وہ کمی تکونے کا اراوہ کرتی ہے تو زمین کے کسی گوشہ میں سکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور جب کمی اس کے یاس آئی ہے توایک دم اس کو پکڑنیتی ہے۔اس کا وار بھی خطا وزمیس ہوتا۔

تھیم انلاطون کا قول ہے کے سب ہے زیاد وحریق تکھی اور سب ہے زیاد وقا نع کڑی ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے سب ہے زیاد و قانع ( کڑی) کارزق سب ہے زیاد وحریص ( تکھی) کو بنادیا۔نسجان اللطیف الخبیر۔

کڑی کی ایک تھم الیک ہے جو ماکل بہ سرخی ہوتی ہے اور اس کے بال زروہوتے ہیں۔ اس کے سریش جارڈ تک ہوتے ہیں یہ ہم جااا شیں تنی جکہ زمین میں گھر بناتی ہے اور دیگر حشرات امارش کی طرح رات کو نکتی ہے۔ ایک دوسری تھم جس کوعر بی میں زیلا کہتے ہیں یہ زہر کی ہوتی ہے۔اس کا کانا قریب تر چھو کا اثر رکھتا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان باب الراء میں زیلا کے بیان میں گڑر چکاہے۔

جادظ کا قول ہے کہ حیوان کے ان بچی میں جو ہاں کے پیٹ ہے کھاتے ہتے اور تن ڈھکے نظتے ہیں ان میں کُڑی کے بچے جیب تر واقع ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کا خاصہ بیہ ہیں پیدا ہوتے ہی جالا تنے گئتے ہیں اور بیان کا فطری ملل ہے کی تعلیم و تلقین کے برجماج ہیں۔ پوقت پیدائش بیچھوٹے چیوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور تین دن کی قبیل بدت میں وہ بڑھ کر مکڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کڑی عرصہ تک جفتی میں مشغول رہتی ہے۔ جب نرجفتی کا ادادہ کرتا ہے تو جالے کے بیض تاروں کو نیچ سے اپنی طرف کھینچا ہے اس کشش کو محسوس کر کے مادہ بھی اس کی طرف کھینجی چلی آئی ہے۔ اس طریقہ سے تبدرت کی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلی آتے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے سے اپنا اپناشکم ملا لیتے ہیں۔ کڑی کی وہ تم جو جارا تمی ہے اس کو تیم کتے جی کیونکہ وہ اپٹا گھر بنانے جس حکست سے کام لیتی ہے۔ پہلے وہ نارکولمبا کر بیتی ہے اور پھر جاا آختی ہے اور بچوں نیچ سے شروع کرتی ہے اور جب جالے کا گھر تیار ہوجا تا ہے تو اس سے مصل ایک و اسرا خاند شکارکور کھنے کے بطور مخز ن بناتی ہے۔ جب کوئی چیز از تم کمی جالے جس پھٹس کر ترکت کرنے گئی ہے تو جلدی ہے کراس کو جالے جس خوب جکر وہ تی ہے۔ اگر شکار کے اچھلتے کوونے ہے جائے گا کوئی تار نوٹ جاتا ہے تو بیاس ہوجاتی ہے تو اس کو بخز ن جن کے جا کراس کا خون چوتی ہے۔ اگر شکار کے اچھلتے کوونے ہے جانے گا کوئی تار نوٹ جاتا ہے تو بیاس کو درست کر دیتی ہے۔ کڑی کا وہ اوہ والحاب) جس ہو جو اللہ بنتی ہے اس کے پیٹ ہے تبیس لگاتا بلکہ اس کی جمعہ کے خارجی حصرے گلا ہے۔ جانا تھنے والی کری اپنا گھر ہمیشہ مشلث تما بناتی ہے اور اس کی وسعت آئی رکھتی ہے کہ اس میں خود ہا ہے۔ گئروں ہے گڑی ک

ابوهیم نے اپنی کتاب اکلیہ ایک ہے مالات بھی تریک ہے کا است بھی ترکی ہے کہ انہوں نے احد تبارک و تعانی کے والن ایست کھو نہوا اسلامی نہیں ہی تم ہوے موت تم کو آجائی گا کر چتم مغبولا تلاوں بھی بھی ہو)۔ کی تغییر جس فر مایا کہ تم ہے پہلے لوگوں بھی ایک بورت تھی اور اس کے یہاں ایک تنواہ وار طاز مقا۔ اس مورت کے ایک لڑی پیدا ہوئی اس نے نوکر ہے کہا کہ بیس ہے آگ لے آئے جب توکر آگ لینے کے لئے گھر سے نظابو اس کو درواز و پرایک تنو کر ابوا ملا اس خص نے نوکر ہے کہا کہ اور اس خص کے ایک کو کی پیدا ہوئی ہے۔ یہ کو کرا ہوا کہ کو کہا کہ یہ لا اس خص نے نوکر ہے ہو تھا کہ اس مورو دو ان میں کہا کہ یہ کہا کہ یہ لاک جب تک سوم دول ہے نامیں کرائے گی ہر گزنیں مر سے گیا اور آخر جس اپنوکر ہے نکاح کر سے گا اور اس کی موت ایک کڑی جب تک مورو دول سے زنا کہ کر کے کیا کہ وہ مومر دول سے زنا کہ کہا کہ در بیو واقع ہوگی۔ یہ چیشین گوئی من کر توکر کے اپنے اس کے ذریعے والے کہ اور ایک کر دیا اور وہاں سے فرار ہوگیا اور اندر جاکر اس لڑکی کا شم چاک کر دیا اور وہاں سے فرار ہوگیا اور سامل مریخ کی کرائیں کہ جاذبی مواد ہوگیا۔

اد حرازی کے زئم کاری نہیں لگا تھ البندالزی کے پیٹ جس ٹا کے لگوائے گئے اوراس طرح ووچندروز کے بعد تندرست ہوگئی۔ پھر جب وہ جوان ہوگئی اوراس کارنگ روپ تکمراتوا ہے وقت کی نہائت حسین وجیل عورتوں جس اس کا شار ہونے لگا۔ پکھرون بعداس لڑ کی نے جسم فروشی کا دھندا شروع کردیا اور ساعل سمندر کے قریب سکونت اختیار کرلی اور مسلسل اس ند موسکام جس مشغول رہی۔

ا تعاق کی بات وہ ملازم ایک عرصہ کے بعدا س شہر میں واپس آیا اور سامل پر جہازے از اب اس کے پاس کائی وولت تھی جو کہ

اس نے اس عرصہ میں ووسرے شہروں ہے کہ بی تھی۔ چنا نچہ اپنے شہر کے ساحل پر از کر اس نے اہلِ سامل ہے کہا کہ میرے لئے کوئی حسین کورت تعاش کروتا کہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ اہلِ سامل کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہ یہاں ساحل پر ایک حسین و جمیل مورت رہتی ہے گروہ جسم فروشی کا دھندہ کرتی ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ اچھاڈ رااس کو میرے پاس الاؤ۔ چنا نچے بیا ورت اس لاکی کے بیاس گی اورت اس کو میرے پاس الاؤے چنا تی ہیا ہو گئی کے بیاس گی اورت اس کی دورت کی دورت کی دورت اس کی دورت اس کی دورت اس کی دورت کی

نے خوشیکہ اس طازم اورلا کی کا اہل ساحل نے نکاح کرا دیا اور اس طرح اس مخص کی پیشین کوئی کا پہلا جزو پورا ہو گیا۔ طازم کو بیلا کی بہت پہندآئی اوروواس ہے محبت کرنے نگا اورا کی ون اس نے اپنی بیوی کوآپ بیٹی سنائی اور یہ بھی اس کو بتا دیا کہ میں ایک نوزا ئیدولا کی کوئل کر کے بہاں سے کافی عرصہ پہلے ہما گا تھا۔ بیوی نے یہ ماجزائن کر کہا کہ جس بی وہ نو زائیدہ لڑکی ہوں اور اپنا پیٹ کھول کرشو ہر کو چھری کے زخمول کے نش ثات دکھائے اور اپنے زائیہ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا اور کہا کہ جھے کو بیا تداز ونیس کہ جس نے کتنے مردول کے ساتھ ریفل کیا ہے۔ شو ہرنے بیوی کے قمام حالات شنے کے بعد کہا کرتہاری موت کا سب ایک کڑی ہے گی۔

اس کے بعد شوہراور بیوی نے جنگل میں ایک مضبوط کل بنوایا اور چوٹا اور تھی ہے اس کومزید پنتہ کرایا تا کہ کوئی موذی جا تو راور کوئی و غیرہ اس کے بعد شوہراور بیوی اس کی ایک دن شوہر نے وغیرہ اس میں نہ تھس سکے اور تمام فرف سے اطمینان کر لینے کے بعد سے دونوں میاں بیوی اس کل میں رہنے گئے۔ ایک دن شوہر نے مہبت میں ایک زہر میلی کوزی دیکھی تو اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھی تو نہیں ہے جو تیری موت کا سبب ہو کتی ہے۔ بیوی نے کوئی کود کھی کری دو کھی کری ہوئی ہوں ۔

چنانچاں نے کُڑی کوگرا کرائے ہیر کے انگوشھے ہے رگڑنے کا ارادہ بی کیا تھا کہ کُڑی نے اچا تک انتہاں کراس کے انگوشھے میں کاٹ لیا جس سے اس کا زہر عورت کے جسم میں سرایت کر گیا اوراس کا پاؤں سیاہ پڑگیا اور دمیر ے دمیر ہے تمام خون زہرآ لود ہو گیا جس ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔

کہتے ہیں کہ فدکورہ بالا واقعہ ہی تا ہے کورہ بالا کا شان نزول ہے۔ لیکن اکثر مغسرین کا قول ہے کہ بیآ بت غزوہ احد کے موقعہ م منافقین مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیونکہ منافقین نے شہداءاحد کے بارے میں کہا تھا۔ یعنی بیلوگ اگر ہورے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور شارے جاتے۔ چنانچے القد تق لی نے ان کے ای قول کا جواب اس آیت میں ویا ہے۔

ملامہ دھیری فرماتے ہیں کہ کڑی کے لئے ہی فخر وشرف کائی ہے کہ اس نے غارتو رکے منے پر جایات دیا تھ جب کہ درمول اکرم صلی
الشعلیہ وسلم اورا پ کے رفیق معزت ابو بکررضی الشعنہ دوراب جبرت آ رام فرمار ہے تھے۔ نیز اس غار ہیں بھی کڑی نے جالا تناتھا جس
ہی حضرت عبداللہ بن انہیں نے پتاہ لی تھی اوران کا قصد میہ ہوا تھا کہ جب رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کو معزت عاصم اوران کے ہمراہیوں
کے قل کا حال معلوم ہوا تو آپ کو بہت رخ ہوا اور آپ نے معفرت عبداللہ ابن انہیں انساری کو خالد بن تیج البذلی کے لئے مقدم
عرف روانہ فر میا۔ چنا نچرآپ و ہاں پنچے اوراس بد بخت از کی گوئل کر کے معداس کے سر کے مدید مورہ ووائیس ہوے اور راستہ ہیں ایک غار
میں پوشیدہ ہو گئے تو الند تھ ٹی کے عکم سے اس غار کے منہ پر ایک کڑی نے جالائن دیا۔ جب خالد کی قوم کو فہر ہوئی تو وہ معزت عبداللہ ابن انہیں کی تلاش میں بھا گے اور تلاش کرتے کرتے اس غار تک منہ پر ایک کڑی نے جالائن دیا۔ جب خالد کی قوم کو فہر ہوئی تو وہ دعزت عبداللہ ابن ہو انہیں ہو

چنا نچان لوگول کے واپس ہونے کے بعد حصرت عبداللہ خارے نکلے اور بعد قطع من زل مدینہ طیبہ بہنچ اوراس لیمین کا سرحضورا کرم صلی انقد علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال ویا۔ جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے حصرت عبدالقد کو دعا وی اورا پنے ہاتھ کا ایک عصاءان کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس عصاء کو ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہونا۔ پس جب حصرت عبدالقد بن انہس کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اہل و عمیال کو وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میر کفن میں رکھ وینا۔ چنا نچاآپ کی وفات کے بعد الیا عی کیا۔ سما۔

۔ حافظ ابوقیم کی کتاب" الحلیہ" میں عطار ہین میسرہ ہے دوایت کی گئی ہے کہ کڑی نے دوانبیا وطیہ السلام پر جالا تنا لیعنی رسول انتوسلی لله علیہ وسلم پر غارثور میں اور دوسر سے حضرت واؤ دعلیہ السلام پر جبکہ جالوت نے آپ کی تلاش کرائی تھی۔ ا م صافظ ابوالقم من العسائر و تاریخی آنها ہے ۔ جب عفرت زید بن کلی بن الحسین بن کلی بن الی طالب رضی القد تی کی تختین کو الا ابھی سولی پر بر بند انکایا تھا تو اس وقت بھی طری نے آپ کا سرز و حافیت کے لئے جالاتن ویا تھا۔ آپ چو رسال تک متواتر تخت دار پر لئے رہے۔ آپ کا جبرہ کی میں تبلہ سے بھیرویا کی تھا۔ لیکن تختہ دار از خود قبلہ کی طرف پھر گیا۔ اس کے بعد آپ کے جمد مبارک کو معد تختہ کے آگ سے جلاد یا گیا۔ آپ کی لڑائی عوال کے گورز بوسف بن عمران سے بوئی جو کہ تجائی بن بوسف کا بھی تھا۔ بوسف کو آپ کے مقابلہ کس فتح حاصل بوئی تھی تب اس بد بخت نے آپ کے ساتھ سے معاملہ کیا۔ آپ کا ظہور خلیفہ بشام بن عبد الملک بن مروان کے توجہ و خلافت میں ہوا۔ آپ سے ایک کثیر قعداد نے بیعت کی تھی اور کو فیول کی ایک جماعت کثیر و آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور موض کیا گیا۔ آپ نے انکار فرمایا تو کو فیول سے بیعت کر لیس کے۔ آپ نے انکار فرمایا تو کو فیول نے کہا کہ آپ کے ساتھ نیس رہیں کے۔ چنا نچای وقت سے بیلوگ رافضی کہا ہے۔

شرى حكم

کری کو کھانا حرام ہے۔

ضربالامثال

جہلا وقر ایش از را و تسخر آبیں میں فیضیے مار مارکر یہ کہا کرتے تھے کہ تھر کا رب کھی اور کڑی کی مثالیس بیان کرتا ہے تگر ان کو میہ معلوم نہیں کہ ان ظاہری مثالوں میں کتنے وقیق معنی تخفی ہیں۔

طبي خواص

اگر تازہ زخمول پر کڑی کا سفید جالا لگا دیا جا ہے تو زخمول کی تفاظت ہو۔ اگر کسی زخم ہے خون بہنا بند شہوتو اس پر کڑی کا سفید جالا چہک) چہا دیا تو خون بند ہوجا ہے گا اگر جاند کی وغیرہ پر میل جم گیا ہواور اس کی صورت بدل کئی ہوتو اس پر کمڑی کا جالہ طنے ہے جلد (چہک) آ جائے گی۔ وہ کمڑی جو پائٹا نہ وغیرہ میں جالا تحق ہے اس کو اگر بخاروالے کے بدن پر نشادیا جائے تو بھی خداوہ اچھا ہوجائے گا۔ اگر اس کو سے بار جدمی لید کر کسی چو تھے بخارہ الے مریش کے میں لاکا دیا جائے تو اس کا بخار اتر جائے گا۔ اگر در خت آس کے تازہ بچوں کی گھر ہے بھا کہ جائے جائے گی۔ کہ میں دھونی دی جائے تا مرکزی گھر ہے بھا کہ جائے گا۔

ہیںر کٹری کونواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے ٹخف ہے دی جاتی ہے جس کو زاہد ہے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہو۔ کڑی کا گھر اور جالا دیکھنا سستی اور کمزوری کی علامت ہے بھی بھی اس عورت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جوشو ہرکی تافر مان ہوااور بھم بستری ہے کنارہ کش ہو۔

### العود

العود السيم اوبورهااون بريوهي اوني واعودة اكراما بالاب

#### العواساء

"المعواصاء" ( المن كفت كراته )ال عامالة ما الأركم كاليك يزاب

## العوس

"العوم" كريول كالكيم و"العول" كهاجا تاب-

#### العومة

"العومة"ال عرادايك تم كاچو ويد بجوياني عن ربتا ب-جوبرى فكب بكراس كجع"عم" الله ب

### العوهق

"المعوهق"ال عراد بمارى المنتل ب- يمي كم كوب كراس عرادس وكواب-

#### العلا

"العلا"اس سے مرادا یک معروف پرندو "قطاو" ہے۔ عنقریب انٹ واللہ" باب القاف" میں اس کا تغییلی تذکروا کے گا۔

## العلام

"العلام"اس عمراه باذي ايك تم"الباش" ب- يحقق" باب اله: "هل اس كالنصل ذكر كرر ديا ب-

## العيثوم

''العیشوم''ال ہےمراد بجو ہے۔ جو ہری نے ابویجیدہ ہے کہ تقل کیا ہے لیکن دوسرے الل علم کے نز دیک و دوہائتی کو 'العیشوم'' کہاجا تا ہے۔

العير

( گدها) العيم (خر \_ گدها) عربی بين بيافظ وحثی اوراه في دونون تنم کے گدهوں کے لئے استعال ہوتا ہے ۔ ابن ماجہ نے عتب بن عبد النہ اسلمی کی ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کے رسول النہ سلمی النہ عابہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں ہے کو کی شخص اپنی اہلیہ کے باس آئ و جا ہے کہ اپنی اللہ کے اور گدھے گدھی کی طرح پر ہنہ ہو کریے کام نہ کریں ۔ ابو منعور الدیلمی نے معزت انس ہے روایت کی ہے کہ نی کریم سلمی النہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم میں ہے کوئی شخص اپنی عورت پر اس طرح نہ برح محدھا گدھی پر نام جبکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان ' رسول'' ہو ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ' رسول'' کیا چیز ہے؟ آپ نے فر میا کہ بوسادر ترم کلام ۔ صورے شک آتا ہے کہ جب النہ تق تی اپنی میں ہوتا ہے جیسا کہ گدھا۔

عدیمت میں آتا ہے کہ جب النہ تو تی ان ایس سے کوئی ہوتا ہے جیسا کہ گدھا۔
تیامت کے دن اس کو بورا بورا بدلد و بے اور گنا ہوں سے لدا بوا و والیا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ گدھا۔

علامددمیری قرماتے ہیں کہ گناہوں کی گراں باری کی وجہ اس کو کدھے ہے تشبیددی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر مدیند منورہ میں

ایک پہاڑ کانام ہے جس کورسول القد علیہ وسلم کر دو بھتے تھے اور کروہات میں اس سے مثال وی جاتی ہے۔ انجیر العین'' آنکھ کے حلقہ کو بھی کہتے ہیں۔

فائدہ۔ روایت ہے کہ جب حفرت فارد بن سنان العبسی علیہ السلام کی وفات کاوفت قریب آیاتو آپ نے اپنی قوم سے فر مایا کہ جب تم یو کو و دشی گدھوں کی کھیپ میری قبر کو کھول دینا ہی جہ کو وُن کر چکوتو و دشی گدھوں کی کھیپ میری قبر کو کھول دینا ہی تم کو علم الا ولین والآ فرین کا پید بتاؤں گا۔ چہائی جب آپ کی وف ہے ہوگی اور آپ کو وفانے گئے تو گدھوں کا بیوا تعدیمی آیا تو آپ کی قوم نے آپ کی ومیت کے مطابق آپ کی قبر کھوئی جا ہی تو آپ کے کسی صاحبز اور کو آپ کی قبر کا کھود نا نا گوار معلوم ہواتو انہوں نے یہ کہ کر قبر کھو گئے ہے مطابق آپ کی قبر کھوؤی تو ہوئی جا ہی تو آپ کے کسی صاحبز اور کو آپ کی قبر کھووئی تا گوار معلوم ہواتو انہوں نے یہ کہ کہ قبر کھو گئے ہیں جنہوں نے اپنی قبر کھووئی تھی۔ قبر کھو لئے ہے منع کردیا کہ جم کولوگ میں تو تا جو حضرت فالد قبر سے نکل کر ضرور خبر میں سناتے لیکن القد تعالی کو یہ منظور ہی تہ تھا۔

ر سول اکرم منگی الشعلیہ وسلم کی خدمت ہیں حضرت خالد علیہ السلام کی صاحبز اوی کے آئے کا تصر کر رچکا ہے۔ اس کے متعلق مزید روایت یہ ہے کہ جب اس لڑکی نے رسول الشسلی الفد ملیہ وسلم کو آل حواللہ احد پڑھتے ہوئے ویکھا تو اس نے کہ کہ میرے والد ماجد بھی ہی پڑھا کرتے تتے۔

کی شاع نے کی شخص کی بچوش بیاشعار کیے ہیں جن بھی عمیر (گدھے) کا تذکرہ ہے۔ اُو کنٹ سیفاً غیر عضب اُؤ کنت ماءً کنت غیر علاہِ اگر تو کو اربوتا تو کند کو اربوتا یا آگر پائی بوتا تو شیریں شہوتا۔ او گفت اَللہ عما گفت لحم کلبِ او گفت عبر اُ گفت عبر اُ کنت عبر فدب یا تُو اگر گوشت ہوتا تو کئے کا گوشت ہوتا یا تُو اگر کدھا ہوتا تو چلنے ش کم در ہوتا۔

# إبن عِرُس (نيولا)

این عرب اس کی کنیت ابوالکم اور ابوالوثاب ہے جمع کے لئے '' بنات عرب ' اور ' بنی عرب ' استعال ہوتا ہے۔ قرو فی کے بیان کے مطابق بیا کی پتا جانور ہے جو چو ہوں ہے مداوت رکھتا ہے اور ان کے بلوں گھس کر ان کو نکال لیتا ہے۔ گر چھے بھی اس کی دشتی ہے۔ گر چھوٹھو آ اپنا مذکو لے دکھتا ہے۔ اور اس کے مندیش گھس کر اس کے پیٹ بھی بینی جاتا ہے اور اس کی آئیں کا ث ویتا ہے اور پھر باہر نکل آتا ہے۔ سمانی ہے بھی اس کی عداوت مشہور ہے۔ چنا نچہ بیسمانی کود کھتے ہی اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ نیولا جب بھی بیار ہوجاتا ہے قوم ٹی گی ایر کے ماکر شفایا ہوجاتا ہے۔

ندلا کی ہوشیاری کا ایک دا تعدنمبرا

کہتے ہیں کہ ایک نولہ چو ہے کا شکار کرنے کے لئے اس کے پیچے دوڑا۔ چو ہاا پی جان بچانے کی خاطر ایک ورفت پر چ ہے گیا گر نولا بھی ہما ہماس کا پیچا کرتار ہا ہماں تک کہ جو ہا درفت کی چوٹی پر چڑھ گیا اور جب اس کو بھا گئے کا کوئی راستہ نہ طاتو وہ ایک شاخ کا پہتہ مند میں دہا کر لٹک گیا۔ نولا نے جب چو ہے کی میں جالا کی دیکھی تو اس نے اپنی مادہ کو پکارا چٹا نچہ جب اُس کی مادہ اس کی آواز من کرآئی اور درفت کے شِچ بینی گئی تو نیولا نے اس شاخ کو جس پر چو ہالا کا بواتھا کا ٹ دیا۔ شاخ کشنے سے چو ہا شیچ کرا تو کرتے ہی اس کو نیولا کی مادہ

نے شکار کرلیا۔ واقعہ نمبرا

غولا طبعًا چور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس کوسونا جا تھ کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کواٹھا کرایے تل میں لے جاتا ہے۔ چوری کرنے کے ساتھ ستھ بیذہین بھی ہوتا ہے۔ چتانچے ندکور ہے کہ ایک شخص نے نولا کا ایک بچہ پکڑا اور اس کو پنجرے میں بند کر کے ایک الی جگہ رکھ و یاجہاں سے اس کی مال اس کود کھے سکے۔ چنا نچے جب مال نے اپنے بچے کو پنجرے میں بندد یکھا تواسیے تل میں گئی اورا کی ویٹار لے کر آئی · راس کو انجرے کے باس رکھ دیا۔ گویا بیاس نے بچہ کی ربائی کا قدید تھا اور ربائی کا انتظار کرنے لگی ۔ گراس فتص نے پنجر انہیں کھولا۔ چنا نچہ پکھوا مرانتظار کر کے وہ پھرا ہے تل میں ٹن اور ایک وہ سرادینارلا کر مہلے دینا، کے برابر میں رکھ یا اور پھرانتظار کرنے لکی محمر جب اس تا مجدر باشہ داتو گھر، ہے بل بیس تن اورا یک تیسر وینارلا کر پہلے دوریناروں کے باہر رکھوں نفرش کداس طرح اس نے یا بج وینارالا کرفت کردیئے مگراس پر بھی جب اس کا بچدر ہانہ ہوا تو وہ پھرائے ٹل میں گئی اورا کیے ٹی ٹیل لا ٹران یا نیج ل وینار کے یاس رکھ دی۔ کو یا پیٹانا مقصود تھا کہ اب اس کے یاس کوئی اور دیتار نہیں پھر بھی شکاری نے اس کے بیچے کور ہانہیں کیا تو ہودیتاروں کی طرف کی تا کران کوا نھالے ہیں شکاری نے چمن جانے کے خوف سے دیناروں پر قبضہ کرلیااہ رینجر و کھول کراس کے بیچے کور ہا کرویا۔ جاحظ کہتے ہیں کدابن عرس جو ہے کہ ایک متم ہاورولیل میں مقمق شاعر کا یہ آت کیا ہے۔ نَزَلَ الْفَارات بَيْتِي رِفْقَة" مِن بَعْدِ رِفْقة ج ہا۔ میرے گر جی میرے۔ نیٹر میں اور یرانے رفتل جاسکے۔ رابن عرس وأس بيتي صاعدًا في وأس طبقة كمركام الياب مرف وه تولي جواوير نيج برجر كري ظرت ين اليا تعراس كى مغت بيان كرت موئ كباي في سَوَادِ الْعَيْن رُرُقَة صبغة ابصرت منها رنگ جوچ ماہے آئجموں کی سیا ہی میں درانجائید وہ آٹکھیں نیل تعیں۔ مِثْلُ هَاذَا فِي إِبْنِ عِرِسَ اعْبِسْ تَعْلُوْهُ بِلُقَة ایہ بی رنگ نے لے میں ہوتا ہے۔ ملک سیا ی جس پرسفیدی جھائی ہوئی ہے۔ شاعرنے ندکورہ بالاشعریں این عرس کوافیش اور اہلی قرار دیا ہے۔ جو جو ہواں کی تیر داقسام میں شامل ہے جبیباعتقر ہے بیان ہوگا۔

اب*ن عرب کا تو الدونتا کل* میں رابعہ میں دور کے میں دام میں اور میں دور جو میڈیٹ کیسی میں میں میں میں میں میں میں

ارسطان الليس في المعون الحيوان اليم اه توحيدي في النوج عن والموائسة بن بيان كيا ہے كه شولا كى مادہ مند ك ذراجه عامله م بوتى ہے اور وم بت پچيفتى ، ہے۔

> رقی حتم شانع نه میروست س

الثاني المرايس عن إلى يدين ست وحروت ركا وول قال بين الكرا مناف الي يهال يرترام ب--

طبى خواص

اس کے مغز کو بطور سر مداستھ ال کرنے ہے آنکھوں کی دھند شم ہوجاتی ہے۔ اس کا دیاغ خٹک کر کے سرکہ کے اہم او پینے ہے مرک سے فائدہ ہوتا ہے اور جوڑوں کے دردیس اس کے گوشت کی ہائش مغید ہے۔ دانتوں پراس کی چربی لینے ہے فوراً دانت کر جاتے ہیں۔
اس کا گرم پیتہ پی لیمنا فوری موت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے خون کی مائش سے کھٹھ مالا تعلیل ہوجاتی ہے۔ اس کے اور چوہ کے خوان کو اگر پانی بیس ملاکر کسی گھر بیس چھڑک و یا جائے تو اہل خانہ بیس جھڑ اشر دع ہوجائے گا اور بی تا ہے ان دونوں بینی چوہا در نیولہ کو کسی گھر بیس دفن کر دینے کی ہے۔ زخم پراس کا پاخانہ لگانے سے خون فوری طور سے بند ہوجاتا ہے۔ اگر اس کی دونوں ہے بیلیاں کسی مورت کے گھر بیس ڈوں وہ حالمہ نیس ہوگا۔
گھے بیس ڈال دی جا تھی تو وہ حالمہ نیس ہوگا۔

تعبير

اس كاخواب بيس و يكوناس امرى علامت بكوكى رغد وامردكى كمس الركى سي شاوى كر سكا ..

ام عجلان

"ام عجلان"جو ہری نے کہا ہے کواس سے مرادایک تم کا پرندو ہے۔ این اثیر نے کہا ہے کواس سے مرادایک تم کا ساہ پرندہ ہ جے" قوبی" کہاجا تا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کواس سے مرادایک ساہ پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے اور بیا کٹر اپنی دم کورکت و بتار ہتا ہے۔ اس پرندے کو" الفتاح" بھی کہا جا تا ہے۔

ام عزة

"ام عزة"ال عمراد مادوبران ب-مدومرن كريول كي عزة" كماجاتا ب-

ام عويف

''اہ عسویف ''اس سے مرادا کی تشم کا چوپایہ ہے جس کا مرمونا ہوتا ہے اوراس کے سرش ایک نشانہوتا ہے اوراس کی دم لمی ہے۔اس جانور کے چار کندھے ( یعنی پر ) ہوتے ہیں۔ جب میرج نورانسان کود کھے لیتا ہے ہے تو اپنی دم پر کھڑا ہوکرا ہے پرول کو پھیلالیتا ہے لیکن پرواز نیس کرسکا۔

ام العيزار

"ام العیز اد "اس ہے مراد" اسبیطر" (یعنی امبامرو) ہے۔ المہذ ب کے 'باب البدنیہ" میں مذکور ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں جس شخص نے کا ٹی تھیں اس کا تام" العیز اربن سالف" ہے۔

## بابُ الغين

## الغراب

( کوا)السعند اب کو کو سیاه رنگ کی دجہ سے فراب کہا گیا ہے۔ کیونکٹر کی بیل فراب کے معنیٰ ' سیاہ'' کے بیں۔ جیسا کدار شاد باری ہے ' و غسرَ ابنِٹ منسود'' ( لیعش پر زنہایت کالے بیں )ای طرح صدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچے داشدین مصد ئے دواجت کیا ہے:۔

" تى كريم صلى القدعليه وسلم في ارش وفر ما يا كه القد تعالى كالياد و مركونا پهندفر ماتے جي "-

رادی حدیث راشدین معدنے اس حدیث کی تشریخ کرتے ہوئے کہاہے کہاں ہے مرادوہ بوڑھاہے جو نشاب لگا تاہو۔ غراب کی جمع ' غوبان اُغوَیدۂ 'اغوب' غُرابین اور عوب' ' ' آتی ہیں۔ جمع کے ان تمام اوز ان کواین مالک نے اس شعر پیل جمع بالغوب اَجْمعُ غُواہا تُمْ اغربَۃ ' وَاغُوبُ وَعَوْابِیْنِ وَغُوبُان '' غراب کی جمع غرب آتی ہے اور اغربہ داغرب اور غرابین وغربان ( بھی ) آتی ہیں۔

اس کی کنیت ابوه تم 'ابو تیاو ف اورا بوالجراح' ابوط را بوز ایرا بوزا برا بوالشوم اورا بوغیات ابوالقعقاع ابوالمرآتی میں میزاس وک این اما ہرص این ہرتے این دابة مجمی کہا جا ہے۔اس کی گفتمیں میں مثل غداف (گرم کواجس کا رنگ را کھے مشابہ ہوتا ہے ) اور ذائح اوراکل اور غراب اثر رع (لین کھیتی کا کوا) اور' اور تی' ہے کواجو پکھ سنتا ہے اسے اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ غراب کی ایک شم' فراب اعصم '' ہے جونہا یت قبل الوجود ہے۔ چنا نچر برب اس کی قلت کو کہاوت کے طور پراستھال کرتے میں' اعداد میں الغو اب الاعصم '' فراب اعصم ہے بھی زیاوہ کمیاب)۔

#### عديث ش تذكرو:

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مورتوں میں نیک عورت کی مثال ایک ہے جبیرا کر موکوؤں میں ایک فراب اعظم"۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے آپ ہے دریافت کیا کہ فراب اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے ارش دفر مایا کہ جس کا ایک پاؤل سفید ہو امام احمد اور حاکم" نے اپنی متدرک میں معترت عمر فرین عاص ہے روایت کیا ہے۔

فر مائے ہیں کہ ہم نبی کر بیم صلی اللہ عدیہ وسلم کے ہمراہ سرائظہر ان میں تھے تو ہم نے وہاں بہت کو ہے دیکھے جن مین ایک فراب اعصم بھی تھا جس کی چو نج اور دونوں پاؤں سرخ تھے۔ آپٹ نے ارشادفر مایا کہ جنت میں عورتوں میں نے نبیس داخل ہوں گی مگراتی مقدار میں جتنی مقدار کہان کوؤں میں فراب اعصم کی ہے"۔

ا حیا ہ میں مذکور ہے کہ فراب اعظم اس کو سے کو کہتے ہیں جس کا پہیٹ سفید ہو۔ پیف کے نز دیک وہ کواغراب اعظم کہلا تا ہے جس کے دہنوں باز دسفید ہوں یا دونوں پاؤل سفید ہوں۔

حفزت لقمان کی وصیت

حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نھیجت کرتے ہوئے فرمایا کہ 'اے پیارے مٹے ابری مورت سے بیچتے رہنا اس لئے کہ وہ جھے کو

وقت سے پہلے بوڑھا بنادے گی اورشری عورتوں سے بھی بچتے رہنا کیونکہ وہ تھے جھی خیر کی طرف نہیں بلائیں گی اور اچھی عورتوں سے حماط رہنا ''۔

حعزت حسن فرماتے ہیں کہتم خدا کی جو مخص بھی اپٹی عورت کی خواہشات کتالع ہوج تا ہےاللہ تعالیٰ س کواوند سے مشہبتم میں ڈال دےگا۔ حصزت عمر کاارش دے کہ ٹورتوں کی کا لفت کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اس طرح بعض حصرات کا قول ہے کہ عورتوں ہے مشورہ کرواور پھران کے مشورہ کے خلاف عمل کرو۔

زمزم كي صفائي كاوا تعه

تاریخ بی زهرم کی کدائی کے سلسلہ بی ذکور ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کہنے والا کہدر ہے احفر طبیة (طبیب کی کدائی کرو ہو چھا کہ المعیب کیا ہے؟ جواب آیا کہ وہ کمدائی کرو ہو چھا کہ اطبیب کیا ہے؟ جواب آیا کہ وہ اورخون کے درمیان فراب اعظم کے انڈے ویے کی جگہ ہے۔

سیلی کتے ہیں کداس واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کعبہ کو منہدم کرنے والافتض کوے کی صفات پر ہوگا اور وہ ذوالسویقتین (حبشکاا کیفخص) ہے جیسا کہ سلم شریف میں حضرت الوہر برور ضی القدتی الی عند کی روایت ہے۔۔

اور بخاری می معرت این عیال ہے مروی ہے:۔

'''نی کریم سلی انتدعلیہ وسلم ہے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن دیکے دہا ہوں کہ دوا سود ہے باغراہے خاند کعبہ کے پھرول کوا کھاڑر ہا ہےاور معفرت حذیفہ رمنی انتدعنہ کی ایک طویل حدیث جس ہے کہ دوا کیے حبثی ہے کشاد و پنڈلیوں والا 'نیلی آنکھوں والا چپٹی ناک والا 'بڑے پہنے والا اور اس کے ساتھی خاند کھیے کے پھروں کوتو ژرہے جیں اور ان کوا فعا کر سمندر جس پھینک رہے جیل''۔ (اس کوا بو القرح جوزی نے نقل کیا ہے )۔

صلیمی نے ذکر کیا ہے کہ تخریب کعبہ کا میدوا تعد هفرت میسی علیہ السلام کے نزول کے بعدان کے زمانہ میں ہوگا۔ حدیث میں ہے:۔ ''اس گھر (خانہ کعبہ) کا خوب طواف کر لواس ہے پہلے کہ اس کوا ٹھا لیا جائے۔ کیونکہ بیددوم شدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ میں س کوا ٹھا لیا جائے گا''۔

کوے کی ایک تیم غراب اللیل ۔ ب ۔ جاحظ کے قول کے مطابق بیا یک ایسا کو اے جس نے عام کوؤں کی عادت کوترک کردیا ہے اور
الو کی مشاہرت افقیار کرنی ہے اس لئے اس کوغراب اللیل کتے جیں۔ بعض معتبر افراد کا بیان ہے کہ اکثر دات جس اس کوے کو دیکھا جمیا
ہے ۔ ارسطونے اپنی کتاب '' بعوث الحج ان 'جس کھا ہے کہ کوے چارچم کے بوتے جیں اور پر تشمیس رگوں کے اعتبارے جیں (۱) بالکل
سیاہ (۲) سیاہ وسفید (۳) سراور دم تدرے سفید اور (۳) سیاہ طاؤی جس کے پروں پر تقدرے چیک ہوتی ہے اور ٹا تکوں کا دیگ مرجان
سینی مو سنتے جیسے بوتا ہے ۔ جملا اتسام کے کوے چھپ کرجفتی کرتے جیں ۔ جس کا طریقہ بیا فتیار کرتے جیں کہ اور کہ وہ موال ایسی میں دور کے مادہ موال کے دونا کا دواس کے ندر بہت کم بہوتی ہے۔ کوے کی ادو عمو ما جاریا
لیتے جیں اور بعد فرافت بھتی نر ، دوکی طرف مؤ کر نہیں دیکھتا اس لئے کہ وفا کا دواس کے ندر بہت کم بہوتا ہے۔ کوے کی ادو عمو ما جاریا
جی گائے ایک جب اس کی بوتی ہے ۔ اعتباء ایک دوسر سے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے جیں ۔ بچی کواس صالت جس دیکھ کر اگر چہوٹا سراور چوٹی بہت کہی بوتی ہے۔ اعتباء ایک دوسر سے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے جیں ۔ بچی کواس صالت جس دیکھ کر اگر چہوٹا سراور چوٹی بہت کہی بوتی سے ۔ اعتباء ایک دوسر سے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے جیں ۔ بچی کواس صالت جس دیکھ کر اگر چہوٹا سراور چوٹی بہت کہی بوتی ہے۔ اعتباء ایک دوسر سے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے جیں ۔ بچی کواس صالت جس دیکھ کر اگر چہوٹا سراور چوٹی بہت کہی بوتی سے اس میں دیکھ کر اگر چوٹی بیان کی کوئیسلوں جی پروٹر دیتا ہے جوٹر ہوتے جیں کیاں اللہ بین بین بین بین اللہ بین میں میں بین کی بین کی کی کوئیسلوں جی بین کوئیس کی اور بین کے بعد بین کوئیس کی بین کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کی کوئیس کی کی کوئیس ک

گونئوں میں داخل ہوتے ہیں یہ بیجان سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جب ان میں قوت آجاتی ہے اور بال ویرنکل آتے ہیں جب ان ک والدین ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو پروں میں و بائے رکھتی ہے۔ اور نر ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جب وہ اڈنے کے قابل ہو جاتے ہیں قوان کے والدین ان کو گھر گئے گھرتے ہیں اور مینے کا کی کی کرتے رہے ہیں۔

کواشکارٹیس کرتا بلکہ جہاں کہیں گندگی پاتا ہے اس کو کھا لیتا ہے ورنہ بھوکا مرجائے اس طرح چاتا اور چڑ حتا ہے جس ملرح بہت کمزور پرندے۔

غداف نا می کواالو سے لڑتا ہے اور اس کے اعلیٰ سے کھا جاتا ہے اور اس کو سے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب کو نی انسان اس کے بچر س کو افعالیتا ہے تو ٹراور مادہ ووٹوں اپنے پنجوں میں کئریاں اٹھا کر قضاء میں اڑتے ہیں اور اپنے بچوں کی رہائی کے لئے وہ کئریاں ان بچے پچڑ نے والے انسانوں کے مارتے ہیں۔'' منطق اطیر'' کا کہتا ہے کہ کوابر النیم جانور ہے اور اس میں کسی تھم کی کوئی میں تو فی نہیں پائی حالی۔

فائدہ۔ عرب کوے کو منحوں خیال کرتے ہیں اس وجہ ہے انہوں نے اس کا نام بینی غراب ہے مختف مشتق کے ہیں ان غرب ان اسام کا نام بینی غراب ہے مختف مشتق کے ہیں ان غربت افخر بنا ان اسام کا اسلوان ' بیں کھا ہے کہ اسم'' غربہ ' ان اسام کا بخر بت افخر بنا ان اسام کا بحور ہے جو معتی ذیل پر دلالت کرتے ہیں ' غ '' ہے غدر 'غرور فیرت 'غم ' غلہ ( کیٹر) غرہ اور غول ' ب ' ہے بلوی بوی ( حقی ) برح ( کر ) بوار ( بلاکت ) ' ر' ہے دز ( مصیبت ) ردع اور دی جمعتی بلاکت اور ' و' ہے حوال 'بول عم اور حلک ما خوذ ہیں۔

کوے کی ایک تنم غراب البین الابقع 'بقول جو ہری اس کوے کو کہتے ہیں جو سیاہ اور سفید ہو۔ صاحب مجالست فر ، تے ہیں کہ اس کو اس کو سے خراب البین الابقع 'بقول جو ہری اس کو سے جدا ہو گیا تھا۔ جب ٹوح علیہ السلام نے اس کو پائی کا حال معلوم کرنے کے اس موجہ ہیں گئے تھے البیل کے اس کو بائی کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا تو یہ مر دار کھانے ہیں مشغول ہو گیا اور واپس آ کر دھٹرت نوع علیہ البلام کو جواب نہیں دیا اس لئے لوگ اس کو توس بھی بچھتے ہیں۔ این قتیہ کہتے ہیں کہ میرے خیال ہیں اس کو فاست کہنے کی وجہ بھی ہی ہے۔

صاحب منطق الطير فرماتے ہيں كہ كواان جانوروں ميں ہے ہے جن كوخل وحرم ميں ہرجكہ مارنے كائتم حضورا كرم ملى الله عليه وسلم نے فرمايا ہےاوراس كوفوائق جن ثماركيا ہے۔

بتول جاحظ غراب بین کی دونتمیں ہیں ایک دو چوچھوڈا ہوتا ہے اور بیشوم (نخوست) در ضعف کے لئے مشہور ہے دوسر کی تنم وو ہے جوان گھروں میں آئر بیٹھتا ہے جن کولوگ خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب اہلِ عرب غراب بین سے تحوست مراد لیتے ہیں تو ایک صورت میں میلانظ کودُس کی جملہ اقسام کوشائل ہوتا ہے نہ کہ خاص اس کو سے کو جوسیا دوسفید ہوتا ہے۔

مقدی نے دوکھنے الاسرار' میں لکھا ہے کہ غراب بین اس کا لے کو سے کو کہتے ہیں جوا پی آواز میں نو حہ کرتا ہے جیسے مصیبت اور غم کے وقت نو حد کیا جاتا ہے اور جب دوست واحباب کجا و کھیا ہے توان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ان کی جدائی اور مکانوں کی ویرانی کی خبر ریتا ہے۔

#### مديث شردر:

'' بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح ٹھونگیں مارنے ہے منع قر مایا ہے بینی تجدے بیں صرف آئی دیر سرر کھٹا جتنی دیر کوا کھاتے ہیں رکھتا ہے''۔ جلد دوم

المام بخاري في "الاوب" هن اور حاكم " في "متدرك" هن اور يعلى " في الله ين" هن اوراين عبدالبر" وغيرو في مبدالله" ابن ترث اموی سے روایت کیا ہے کہ وواتی ماں اربطہ سے قبل کرتے ہیں ووایے باپ کا قصہ بیان کرتی ہیں۔

" ووفر ماتے جی کدمیں نی کریم صلی القد علیہ وسلم کے ہمراہ غز وہ حتین جی شریک ہوا' حضور نے جھے ہے دریا فت فرمایا کہما رانا م كياب؟ من ق كهاغراب آب في ارشادفر مايانيس بلكة تيرانا مسلم بيا-

نی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ان کا نام اس وجہ ہے تبدیل فرہ یا کے غراب تعل اور غذا کے لحاظ سے خبیث ہے چنا نچہآ پ نے حل اور

حرم میں اس کے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔

سنن الی داؤ دہیں ہے کہا کیک محف حضور صلی القہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے بوجیما کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرانام اصرم ہے۔آپ نے فرمایا کینیں بلکہ تیرانام زرمہے۔ بینام آپ نے اس دجہ سے تبدیل کیا کیونکدامرم میں تطع کے معنی یائے جاتے ہیں۔ ابو داؤ و فرمائے ہیں کے حضور صلی الله علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل ناموں کو تبدیل فرمایہ جن کی وجوہات میں

(۱)"عام" اس كمعنى نافرمان كے بين اور موكن كى شان اطاعت اور فرمانبردارى باس لئے اس كوتبديل فرمايا۔ (۲) 'عزیز''اس کے معنی صاحب عزت کے ہیں اور چونکہ عزت اللہ تعالی کے لئے خاص ہے اور بندے کی شان نرمی اور مہولت ہے اس لخاس كويدل ديا\_

(٣) "عقلة" اس كے معنى \_ بندے كا بھلائى سے دور ہونے كے بيں اس وجہ سے اس كوكر دو تمجما اور بدل ديا۔

(۵) "شہاب"اس كے معنى آك كے شعلہ كے بين اور چونكه آگ الله كى عقوبت ميں واخل ہے اس لئے اس نام كوتبد طي فرماويا۔

( 4 ) '' عقر ہ''اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پکتے بھی اگانے کی صلاحیت شہو۔

کوے کی آواز پر کیا کہنا جاہے اس پرامام احمد نے کتاب الزحد میں لکھا ہے کہ جب کو ابواتا تھ تو حضرت ابن عب س فرمایا کرتے

اللَّهُمُّ لاَ طَيْرَ الاطَيْرَ ك ولا خير الاخْيُرْكَ وَلاَ إِلَّهُ غَيْرُك".

علا مدومیری فر ماتے ہیں کہ ہم کوابن طبر ز دکی مسندے روح ابن حبیب کا بیواقعہ پہنچاہے کہ ووا یک یا رحضرت معدیق ا کبر رضی اللہ عندے یاس موجود منے کہ آ ب کے باس آیک کوالا یا گیا۔ آ ب نے اس کے باز وو کھ کرفر مایا " الحمد نشد" مجر کہنے گے کے رسول الشمسلی اللہ طیروسلم نے ارشادفر مایا کے کی جانور شکارٹیس ہوتا جب تک کراس کی تیج جس کی نہ آئے اور حکم خداد عدی ہے اینے والی کوئی جزی بوٹی الی نبیل جس برکوئی فرشته مقرر ند موجواس کی تنبع شار کرتار بتا ہے اور کوئی درخت ایس نبیل جوجما ڈایا کا کا جاتا مو کر تنبع کی کی کی وجہ سے اور انسان کوکوئی برائی نہیں پہنچی محراس کے گناہوں کی وجہ سے اور بہت سے گناہ اللہ تعالی معاف فریادیتے ہیں۔ پھرائپ (حضرت ابو کڑا) نے قرمایا کرا ہے کو ہاللہ کی عمادت کراور یہ کہہ کر چھوڑ ویا۔

فا كده: ۔ ابولعيم فرماتے بيل كواز من كاندرى بيزائى كبرائى تك د كيدليا ب جتنى كاس كى جوئى كى لما كى بے۔ جب قائل نے اپنے بھائی ہائل کولل کردیا تو اندتوں لی نے اس کے ماس ایک کوے بھیجا تا کہ اس کواپنے بھائی کی تدفین کا طریقہ

سكملائے۔اللہ تفانی نے کوے کے علادہ کی اور جانور کو كيول نہيں بھيجااس می حكمت بيتى كہ چونكہ بدھل ايك مستقرب ليتى الو مح تم كا تما جواس سے مہلے بھی نہيں ہوا تمااور كوا بھى اپنے نام كے انتہار سے استغراب میں شريك ہے۔ لہٰذااس فعل يعنى آل اور تعليم الدفين ميں ايك تم كى متاسبت ہے۔اللہ تعالى كافر مان ہے" وَ افْلُ عَلَيْهِمْ فَهَا اللّهَ عَالَيْهِمْ فَهَا اللّهَ عَلَيْهِمْ

مغرین نے اس قصر کواس طرح میان فر مایا ہے کہ قائنل کا شدہ کاری کیا کرتا تھااوراس نے قرب فی بین ایسی چیز ویش کی جواس کے
میال بہت کم قیمت کی تھی۔ ہائیل کے بہاں بھیٹراور بکریاں تھیں اس نے ان میں سے ایک نہایت عمدہ جانور چھانٹ کراللہ تعالیٰ کی ہارگاہ
میں ویش کیا۔ چونکہ دونوں بھائیوں کی نبیت میں زمین آسان کا فرق تھا لہٰذا ہائیل کا مینڈ صامتوں ہوااوراس کو جنت میں چھوڑ دیا گیااوروہ جے نے لگااور پھر دعزے ایرا بیٹم کے ہاں اسامیل علیہ السلام کے فدید میں قربانی کے لئے لایا گیا۔

کتے ہیں کہ دھزت آ دم علیہ السلام کی اولاد میں قائنل بڑا تھا جب حقرت آ دم نج کرنے گئے تو قائنل کواپ لڑکوں پروسی بنا گئے سے ۔ پھر جب آپ نج سے والیس آئے تو آپ نے قائنل سے پو چھا کہ بال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھوکوئیں معلوم ۔ یہ جواب کی کر مفرت آ دم نے ارشاد فرمایا '' الْلَهُمُ الْغَنْ اَرْضا شربت : معه ''لینی جس خطر شن نے ہائنل کا خون پیا ہے اللہ تعالی اس پر لعنت فرما ۔ چتا نچراس وقت سے ذری نے خون میں تجھوڑ دیا۔ اس کے بعد مفرت آ دم علیہ السلام سومال تک حیات دے ۔ مگر مرتے دم تک مشرا نے نیس ۔ چتا نچراس وقت سے ذری الموت آ پ کے پائ آئے آوانہوں نے کہا ''حیاک الله با اُدم و بیاک '' یہن کر مفرت آ دم نے دریا فت کیا کہ انہا ہے ۔ کی کہا ہے۔ سے دریا فت کیا کہ انہا کہ نہائے کے لئے کہا ہے۔

کتے ہیں کہ قائیل ہے بھائی کی لاش کوادھرادھرانھا۔ پھرتا تھا یہاں تک کہ شام ہو گئی اور کوئی طل اس کے وہن میں ہیں آیا۔ لہذا الشد تعدی نے دوکوؤں کو بسیجاان میں سے ایک کو سے ذولوؤں کو بسیکی اللہ تعدا تی چو پٹی ہے زمین کرید کراس مقتول کو سے کی الشرق کی دیا ہے۔ چنا نجد قائیل نے بھی کو سے کی افتداء کرتے ہوئے ہائیل کی لاش کو دنس کر دیا۔ جعنر سے الس فرماتے ہیں کہ الشر کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کہ اس کے روز فراح ہوئے کے بعداس پر بد بو (سنرین) کو مسلط کر دیا ورزرگوئی حبیب اپنے صبیب کوفن زرکرتا۔

کہتے ہیں کہ قاتل سب ہے پہلائتم ہوگا جس کو جم کو جن کو جن کا یاجائے گا۔ چنا نچارشادیاری تعالی ہے ' دہشا آون الگذین اصلف میں الجبحق و اگر انسی '' (اے ہمارے دب ہم کودکھلا دے وہ دولوں جنہوں نے ہم کو بہکایا تھ جو جن ہے اور جو آدی ہے) اس آھے کہ یہ جن وائس سے قاتل اور اہلیں مراد ہیں۔ حضرت انس ہے دواہت ہے کہ حضور صلی الشعلیہ وکلم سے سشند (سکل) کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کو وہ ہم الدم (خون کا دن) ہے۔ اس روز جو اکو چش آیا اور ای دن پائیل کو قاتیل نے آپ کیا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون دین کے میں کے بہلے پرعمے اور ورشی جائور درخوال کو بیش آیا اور ای دن پائیل کو قاتیل نے بائیل کو آپ کیا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون دین کی ہو گیا اور میں ہوگئی اور درخوال پرکا نے آگئے اور بہت سے پہلی اور میو سے کھے ہو گیا اور میا سے دور کی ایک کے اور درخوال پرکا نے آگئے اور بہت سے پہلی اور میو سے کھے ہو گیا اور سے معمور میں کہ اور کی کہ کہ اور درخوال کی کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علی دور کی کا بیان کھاری ہوگی اور درخوال کی دور کی در اور درخوال کی کیا گیا کہ کو کہ کا بیا کہ دور کرتا جو حضر سے آوم علیہ السلام کے دو کو اس نے کہ کو کی تا جو حضر سے آدم علیہ السلام کے دو کو اس بی کی کو کرتا جو حضر سے آدم علیہ السلام کے دور اس میں سے نیک لڑے نے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دو آ یہ پڑی جس میں بائیل اور اس کے بھائی قائیل کی وست درازی کا جو اب شکور ہے۔

#### ایک عجیب دکایت

قزو فی نے ابوطا عدائدگی ہے بیان کیا ہے کہ بخوا سود پرایک پھڑ کا نام کنید ہے جوایک پہاڑ پرایستادہ ہے۔ اس کنید پرایک بڑا تبہ بہتا ہوا ہے جو دہاں ہے بھی ٹیس بڑا۔ اس قبہ کے مقابل ایک سمجد بنی ہوئی ہے۔ لوگ اس سمجد کی ڈیارت کے لئے آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس گرج کے پادر پول سے یہ طے ہے کہ جو سلمان زائرین یہاں آ کیں وہ ان کی ضیافت کریں۔ چٹانچہ جب کوئی زائر وہاں پہنچتا ہے تو وہ کوا قبہ کے ایک سوراخ میں اپنی چوٹی ڈال کرآ واڑ لگا تا ہے۔ زائرین کی تعداد بھتی ہوتی ہے آئی تی بار آواز لگا تا ہے۔ کو رہ کی آوازین کر پادری اثنای کھانا لے کرآتے ہیں بھتا کہان موجود زائرین کے لیے تعداد بھتی ہوتی ہے آئی تی بار آواز لگا تا ہے۔ کو رہ کی آوازین کر پادری اثنای کھانا لے کرآتے ہیں بھتا کہان موجود زائرین کے لیے کا فی ہو۔ اس کنید کانام کنید الغراب ( کو رہ والا گر جا) مشہور ہو گیا۔ پادرویوں کا کہتا ہے کہم اس کو رہ کوائی جگرد کھتے ہیا آر ہے ہیں شمعلوم ریکیاں سے کھانا پیٹا ہے۔

ایک دومرگیا حکایت

ابوالفرخ نے "الجلیس والانیس" میں نقل کیا ہے کہ ہم قامنی ابوائی نے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ایک دن حب معمول ہم ان کے یہاں بیٹھا کر جے تھے۔ایک دن حب معمول ہم ان کے یہاں گئے گرچو تک قاضی صاحب اس وقت با ہر موجو دئیس تھا اس ۔ ہم درواز و پر بی بیٹھ گئے۔ا تفاقا ایک اعرابی بھی کسی ضرورت سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب کے گھرٹ مجود کا ایک درشت تھا اس پرایک کو آیا اور کا کیس کر کے چاا گیا۔ وہ اعرابی کو سے کی آواز من کر بولا کہ بیکوا کہدر ہا ہے کہ اس گھر کا مالک سات روز جس مرجائے گا۔ اعرابی کی بید بات من کرہم نے اس کو جنرک دیا۔ جس پروہ اعرابی ایک طوائی ایک بیا۔ اعرابی ایک بید بات من کرہم نے اس کو جنرک دیا۔ جس پروہ اعرابی اعداد کے بیاد کیا۔

اس کے بعد قاضی صاحب نے ہم کواندر بلایا جب ہم اندر پنچ تو دیکھا کہ قاضی صاحب کے چیرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور افسروہ میں ۔ہم نے ان سے بوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ فریائے گئے کہ رات میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو پیشھر پڑھ رہاہے مُنَا ذِلُ الْ عِبَادِ بِنْ ذَیْدِ عَلَی اَهْلِیْکَ وَالنَّهُم الْسُلامْ

اے آل عباد کے گروائم پراورتہاری نعتوں پرسلام ہے'۔

جب سے بیں نے میٹواٹ ویکھا ہے میراول پریٹان ہے۔ میٹواپ س کرہم قامنی صاحب کودعا کیں وے کرواپس آھے۔ جب ساتواں دن ہواتو ہم نے سنا کہ قامنی صاحب کا انتقال ہو گیا اور تہ فین بھی ہوگئ۔

#### اميربن افي العلت كاموت كاواقعه

یعقوب بن سکیت کابیان ہے کہ امیرا بن الجملت ایک دن شراب اوٹی بھی مشغول تھا کہ ایک گوا آکر ہولئے لگا۔امیہ نے اس کی آواز من کرکھا کہ تیرے منہ بین خاک کوا پھر دو بارہ ہولا۔ اس باربھی امیہ نے بھی کھا کہ تیرے منہ بین خاک اس کے بعد امیہ حاضرین کی جانب متوجہ ہوکر کہنے لگا کہ جائے ہو میہ کوا کیا کہ در ہاہے؟ حاضرین نے نئی جس جواب دیا تو امیہ نے کہا کہ کوا کہ در ہاتھا کہ تو (امیہ) بیر شراب کا بیالہ ہے تی مرجائے گا اور اس کی علامت ہے کہ بی (کوا) فلال شیعے پرجا کرایک بدی کھاؤں گا اور وہ بدی میرے مثل بی میمن جائے گی جس سے میری موت واقع ہوجائے گی۔

چنا نچیاریا بی ہوا کہ وہ کواا کیک شیلے پر پہنچا در دہاں پر پڑی ایک بڈی نگلنے کی کوشش بٹس اس کی موت ہوگئی۔اس کے بعدا میہ نے وہ شراب کا بیالہ بیاا در پینچ بی مرکبیا۔ امیداین العسلت نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا گمر وہ مسلمان نیں ہوا اور کا فرین مرکمیا۔ زمانہ جا بلیت جس اس نے تورات اور انجیل بڑھی تھی۔ ان کے مطالعہ سے اس کواس بات کا علم ہوگیا تھ کہ توب جین عنظریب ایک ٹی مبعوث ہوئے والے جیں اس وقت سے اس کو بیٹ ہوگئی کہ وہ جس تی ہوں۔ جب نی کریم صلی القد علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کی بیرامید برند آئی اور حسد کی وجہ سے ایمان ندلایا۔

مرب میں امیرسب سے پہلافنص ہے جس نے کتابت کے شروع میں 'بامسمک اللّٰہم '' لکھنا شروع کیا اور پھر وقت رفتہ قریش جا بلیت کے جملہ کتو بات میں اس کلمہ کو لکھتے گئے۔ امیہ کو میر کلمہ کہاں سے دستیاب ہوا اس کے متعلق مسعودی نے ایک جیب وغریب واستان نقل کی ہے:۔

کتے ہیں کہ اس قاظہ بیں امیر معاویہ کے داوا حرب بن امیہ بن عبد شمس بھی تھے اور اس داقعہ کے بعد جنات نے اس مانپ کے قصاص بیں ان کول کرڈ الا۔ چنانچیکی شاعر کا قول ہے \_

> وقائر حرب بمكان بمكان قفر ولكنس قرب قبر حرب قبر" حرب ك قبر المواك عن من ما وراس ك قبر كتريب ولى قبرس م

امیدائن الصلت بعثت اور توحید کا قائل تھا۔ اس بارے میں اس کے عمرہ اشعار مشہور ہیں۔ چنا نچے ترفی ٹرائی اور این ماجہ وفیرہ میں کتابوں میں حضور صلی انڈ علیہ وسلم کا اس کے اشعار کو سنا اور ان کی تحسین متحد دروایات میں موجود ہے۔ امیل بن افی الصلت کی بہن مسلمان ہوگئی تھی اور اس نے این جو افیان کا بیوا قدیمیان کیا تھا۔

> شری تھم کوے کی جملہ اقسام حرام جیں۔البنة زاغ زری جودانہ کے سوا کی خیس کھاتا وہ حلال ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ پانچ جانورا ہے ہیں کدان کے قاتل پر گناہ ہیں ہے وہ یہ ہیں '۔کوا' جیل چو ہا' سانپ اور کا کھانے والا کما۔

سنن این ماجداور پیتی می حضرت عائش صدیقه رشی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سانپ فاس ہے چو ہافاس ہے کوافاس ہے۔

مرب الامثال:

الل عرب كامتولد بي الأ الحدل كلذا حتى يشهب الفواب " (جب تك كوابورُ حان برواس وقت تك ايمانيس كرون كا) يه مقوله اس وقت بولتے إلى جب كوئى جيش كے لئے كس كام كون كرنے كاعبد كرے \_ كيونكدكوا بھى بورْ حانيس بوتا۔

معسر بن کدام ہے دوایت ہے کہ ایک مختص بحری سفر پر دوانہ ہوا گر باونخالف کی وجہ سے کشتی ٹوٹ کی اور وہ ایک جزیرہ میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کو بین ون تک نہ تو کو کی انسان نظر آیا اور نہ پھی کھانے کوئل سکا۔ چٹانچہ زیر گی ہے مایوں ہوکر اس نے بیشعر پڑھنا شروع کما

إذا شَابَ الغُرابُ أَتِيتَ اهلى وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبِن الْحَلِيْبِ شَاءِ عَلَا اللَّبِن الْحَلِيْبِ شَلاعَ مُراسُ وقت آوُن كاجب كرا الازمام وجائكا .

(چونکه بدوونوں چزیں تامکن ہیں اس لئے اس کا مطلب بیتھا کہ اب میں میمی نہیں جاسکوں گا اور میبی مرجاؤں گا )۔

يشم راجة ى اس كالون عن واذا أل-

عَسى الربُ اللَّى آمُسَيْتَ فيه يَحُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيْبٍ"

امیدے کہ جس مصیب میں پھسا ہوا ہے منظریب اس کے بعد قراخی ہونے والی ہے

اس کے پچودر بعد ہی ای شخص کوایک کشتی آتی ہو کی نظر آئی کشتی قریب آئی تو کشتی والوں نے اس کوسوار کرلیا۔ چنا نچاس سفر میں اس شخص کو بچود منافع ہوااور دوبعافیت این گھر پہنچ گیا۔

مجمع جا تورول کی خاص عاد تیں

مسعودی نے فارس کے ایک عکیم کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بٹس نے ہرشے سے وہ عادت حاصل کر لی جوانچی تھی۔ لوگوں نے ان عکیم صاحب سے بوچھا کہ آپ نے کتے ہے کون ی خصوصیت اخذ کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ ما لک کے گھر والوں سے اس کی الفت اور ما لک کے جان و مال کی حفظت کرنا 'اور لمی ہے خوشا مدا کیونکہ کھانے کی چیز ما تکتے وقت ملی جوخوشا مداور جاپلوی کرتی ہے اس کی تظیر نہیں ملتی اور خنز پر سے سویر سے اپنی ضروریات سے فراغت پالینے کی انچھا کی اور کو سے سختی کے ساتھ اپنی حفاظت اور بچاؤ

#### فدا کیے تفاظت کرتاہے؟

علامہ دمیری رحمتہ اللہ عبیہ فریائے ہیں کہ ہیں نے بہت کی گنایوں ہیں بیردایت ویکھی ہے جس کوزیداین اسلم نے اپنے والد کے حوالہ کے اللہ سے خاتمہ کی رحمتہ اللہ عبیہ کر معفرت جمر فاروق " بیٹے ہوئے لوگوں ہے نکا طب شے تواکی کے فیص پنالڑ کا ساتھ لئے ہوئے حاضر جملس ہوا۔ اس کو دیکے کر معفرت جمر فاروق " نے فر مایا کہ ہیں نے ایسی مشابہت کوؤں ہیں بھی جسیں کہ تھے جس اور تیر نے لڑ کے جس ہے۔ اس فیص نے جواب دیا کہ امیر المومنین اس لڑ کے کواس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ و ومر پھی تھی ۔ یہ س کر معفرت جمر فاروق " سیدے ہوکر بیٹے گئے اور فر مایا کہ اس بھی تا تھے جو سے بیان کرو۔

چنا نچاس فنم نے کہا کہ اے امر الموشین ایک مرتبہ ش نے سخر کا دادہ کیا اس وقت اس کی والدہ کواس کا حمل تھا اس نے جوے

کہا کہ تم اس حال میں چوڑ کرسٹر پر جارہ ہوجی حمل کے بارے ہوجی ہوری ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اس بچے کوجو تیر لے طن میں

ہا کہ تم اس حال میں چوڑ کرسٹر پر جارہ ہوجی اور کئی سال تک گھرے با جرد ہا۔ پھر جب کھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ مقال دکھے

ہا اللہ کے پر دسیوں سے معلوم کیا کہ بیری ہوگا ہو کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا انتقال ہوگیا۔ میں نے اٹا نشدوا ٹا الہ دوا ارجھون

پڑھ۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا۔ میرے بچاز او بھائی میرے ساتھ تھے۔ میں کافی ویر تک قبر پر رکا دہا روتا رہا۔ میرے

پڑھا تیوں نے بچے تیلی دی اوروا پس کا ارادہ کیا اور بچھے واپس لانے گئے۔ چند کڑھی ہم آئے ہوں گے کہ بچھے برستان میں ایک آگے نظر

تی میں نے اپنے بھا تیوں سے پو چھا کہ ہیآ گئیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیآگ دوز اندرات کے وقت بھائی مرحوسکی قبر

سے نموواد ہوتی ہے۔

ش نے یہ کن کرانا نشددانا الیدراجھوں پڑھی اور کے کہ یہ فورت تو بہت نیک اور تہر گزارتی تم بھے دویارہ اس کی قبر پر لے جلو۔ چنا تی وہ لوگ بھے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چیازاد بھائی وہیں تعمل کے اور میں قبرا پی مرحومہ یہوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیک مور کے بھور میں کہ ای مرف موجد تھا کہ بہتا تو کہ اور میری بیون کے اور میری بیون کے اور میری بیون کے اور میری بیون کی اس کی مرکز ہوتوں کو کہ ایک فیم کر کہ اس کی والدہ کو اللہ کے اور میر کرتے تو وہ کہ کہ کے کوئل جاتی ہے اور اگر تو اس کی والدہ کو اٹھ الیا میر کرتے والے اپنی امانت وائیں لے لئے اور اگر تو اس کی والدہ کو اللہ کے بیر دکرتے والے اپنی امانت وائیں اس کے اور اگر تو اس کی والدہ کو اللہ کہ بیا ہوں کہ بھی کوئل جاتی ۔ یہ کن کر میں نے لڑکے کو اٹھ الیا میر سے لڑکے کو اٹھا تے بی قبر پرایر ہوگئی۔ امیر الموسیون میں خدا کی تھی کھا کر کہتا ہوں کہ مدوا تھر بھی ہے۔

#### حفاظت خدادتدي كاايك دومراوا قعه

عبد بن والدلیشی بھری فر ماتے ہیں کہ ش ایک مرتبہ ج کے لئے راوانہ ہوا تو اتفاق بری ایک فخض ہے ملاقات ہوگی جس کے ہمراوا کی لڑکا تفاج کہ نہا ہے۔ فوب صورت تھا تیز رفارتو۔ بش نے اس فض ہے ہو چھا کہ یاڑکا کس کا ہے؟ اس فخص نے جواب دیا کہ یہ لڑکا میرای ہے اوراس کے متعلق ایک جیب وغریب واقعہ ہے جو بش آپ کوسنا تا ہوں اور وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ج کے لئے کیا میر سے ہمراہ میری ہوی لینی اس لڑکے کی والدہ کی واراس وقت بے لڑکا اس کی طن بش تھا وور ان سنراس کی والدہ کو در وزہ شروع ہوا اور بہ لڑکا پیدا ہوا گئے والدہ کو در وزہ شروع ہوا اور بہ لڑکا پیدا ہوا گئے والدہ کی جو بہ سے انقال کرگئے ۔ چتا نچہ بش اس کی والدہ کی جو گئے والوں کے وادراس کے اور اس کے وادراس کے وادراس کے وادراس کے وادراس کے وادراس کے وادر بہ بھی وادر دورا کی کا وقت تر یہ آیا تو بش نے اس لڑکے وایک پار چہش لیسٹ کرایک عارش رکھ ویا اور اس کے اور بہ پھر رکھ دیے اور بہ جم کے سے فار غی ہو ہو اور وادر وادر جو بھی وی بعد مرجائے گا۔ پس جب جم کے سے فار غی ہو ہے اور

والپر اوٹے تو ہم نے ای جگہ قیام کیا تو میرے ساتھیوں جس ہے ایک فخض ہی غار کی طرف گیا پس اس نے غار سے پھر ہنائے تو اس نے دیکھا کے لڑکازندہ ہےاورانگل چوں رہا ہےاورہم نے دیکھا کہ اس پچیکی انگل سے دود ہد بہدر ہاہے پس میں نے اس کوا ٹھالیا پس یہ وی بچہ ہے جوتم ویکھ دہے ہو۔ ملہ میں۔

طبي خواص

ابك خواب كي تعبير

ایک فض نے خواب میں دیکھا کہ ایک کوا آ کر فائے کعبے پر بیٹھ گیا۔ال فخض نے معزت عبداللّٰد ابن سیرین سے خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر میہ ہے کہ کوئی فاس شخص کس نیک مورت سے شادی کرے گا۔ چٹانچہاس کے پکے دن بعد تجاج نے عبداللہ بن جعفرین افی طالب کی صاحبز ادمی سے شادی کر لی۔

## الغرنيق

( منگ کونج) بقول جو ہری وزخشری بے سفیدرنگ اور لجی گرون کا ایک آنی پریم و ہے" نہایت الغریب میں ہے کہ بیز آنی پریم و ہے ۔ بعض کا خیال ہے کہ بیبیزی نیخ ہے۔ ابدم مرو کہتے ہیں کداس کا نام غرنو ق اس کی سفیدی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ بعض او کو رک رائے بیہے کہ غرفوق بولکی برابرایک سیاو آئی پریم و ہے۔

### حضرت ابن عباس كي مقبوليت مندالله

طیرانی نے باسناد مجھے سعید ین جیرے دوایت کی ہے کہ جب حضرت این عبال "کی طائف یک وفات ہوگئ تو ہم لوگ ان کے جناز نے میں شرکت کے لئے گئے۔ہم نے دیکھا کہ غریق کی شکل کا ایک پرندہ آیا اور ان کی نشش میں داخل ہوگیا۔ہم نے پھراس کونش سے باہر نکلے ہوئے ویکھا۔ چنا نچہ جب آپ کو وفن کرویا گیا تو قبر کے کنارہ سے یہ آیت تلاوت کرنے کی آواز آئی گریہ معلوم نہ ہوسکا کہ علاوت کرنے والاکون تھا۔ "یا آیٹ کھا النفش المنظمنة ، از جعی الی زَبْک دَاضِیة مُّوضِة و فادُحُلی فِی عِنادِی. وَادْحُلِی فِی عِنادِی. وَادْحُلِی مِنْ مِنْ

علیم قروبی کابیان ہے کہ فریق موی پر عموں میں شائل ہے جب اس کو صوب ہوتا ہے کہ موسم بدل گیا تو یہ اپنے وطن جانے کا تصد

کرتا ہے۔ اڑنے سے قبل ایک قائم اور ایک حارس راستہ بتائے اور پاسبانی کرنے کے لئے ختی کر لیتا ہے۔ اڑتے وقت پوری جمعیت

ایک ساتھ جاتی ہے اور بہت بلندی پر پرواز کرتے ہیں تا کہ کوئی شکاری جا تو رحملہ نہ کر یکھے۔ جب اس کو باول نظر آتے ہیں یا اندھرا ہوگیا یا

کمانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو ایک کی ضرورت کے لئے جب پنچا ترتی ہے تو بولنا بند کر وہ بی ہے تاکہ وشن کوان کا پہنہ نہ بھے۔ جب ہوئے کاار اور کرتی ہوئی ہے تو ہرایک اپنا مندا ہے باز دوئی ہیں چھپالتی ہے۔ کونکداس کواس بات کا علم ہے کہ ہزو بمقابلہ سرکے صدمہ برداشت کرنے پرزیادہ قاور ہا کہ افراد وہا ٹی اشرف الاعضاء ہیں اور وہ گئی سر میں ہی ہیں۔ سوتے وقت ہرایک اپنا ایک مدمہ برداشت کرنے پرزیادہ قاور ہا تھا وہ بی اور ہا تھا رہ ہوئے ہیں وہ قلعانہیں سوتے اور پاروں طرف نگاور کے ہیں اور اگر کی کوآتے ہوئے دیکے ایس تو بہت زورے ہیں۔

#### غرنيق تحجينذ كاحمله

یعقوب، بن سرائ کہتے ہیں کہ جس نے ایک فخض کود یکھا جوروم کار بنے والا تھا اس نے بچھ ہے بیان کیا کہ جس ایک مرجہ برکز نی شمن ایک منتی ہے۔ برکز نی شمن ایک منتی ہے۔ برکز نی شمن ایک منتی ہے۔ برک جرت شمن ایک منتی ہے۔ برکا ایک منتی ہے۔ برک جرت کی انتہان وہ اس میں جان ہیں ہے۔ برک ایک آ کھی کانی تھی۔ بھے وی انتہان وہ اس میں ہے۔ بھی انتہان وہ اس میں ہے۔ بھی وہ کی ایک آ کھی کانی تھی ۔ بھے وی کے انتہان وہ کی ۔ بھی وہ کو گول کا قد صرف ایک بالشت ہا وہ ان میں ہے اگر کی ایک آ کھی کانی تھی ۔ بھی وہ کو گول میر ہے ارد گروہ جمع ہو گئے اور بھے اپنی ان کے بالشر کی ہے۔ بادشاں نے بھی وہ کھی اندہ میں جو بخر ہے کی ما تند تھا بند کر دولوں ہے بھی ان کی آ مرکا ہے۔ تھوڑ ہے کہ ان کی تیاریاں کیوں کر دے ہوگا نہوں نے جواب دیا کہ جہا ہے جو تھوٹ میں بھی تھی ہوگا نہوں نے جو اب دیا کہ جہا تھی ہوگا ہوگا تا شرد می کی جو بھی بھی ہی تھی ہوگا ہے۔ بھی ہوگا ہوگا تا شرد می کیا۔ چنا نچہ وہ تھوڑ می دو بھی سب بھا گر گئیں۔ اس وجہ ہے وہ جھے سبت خوش ہو ہے اور ان میری ہوئی طاطر مدارات کی۔

#### ایک بے بنیادواقعہ

قامنی میاش وغیره کابیان ہے کہ جب رسول الشعلی الله علیہ وسلم فے سورت النجم تلاوت قرمانی اوراس آیت پر پہنچ الکو آیکتم اللہ و آلکنٹوٹی و مَنوْقَ الثّالِیَّةَ الْاَنْحُویْ اور بیالفاظ کے للک الفوائیق العلیٰ و ان شفاعتهن لتو تجی ا ''ا ''جب آپ پوری سور چ تلاوت قرما پیکاتو آپ نے مجدہ کیااور آپ کے پاس جومسلمان تھان مب تے بھی مجدہ کیا اور کفار کھ نے بھی اے معبودوں کی ثناوین جلد دوم

كرحشور صلى الله عليه وسلم كيهم الايجد وكيابه اس كے بعد اللہ تعالى نے بير بيت نازل فرما كى: " وَهَا أَرْسَلْهَ امِنْ فَبْلِيكُ مِنْ وَسُولِ وَ لاَ بِي الَّا إِذَالَعَنِّي ٱلْقَى الشَّيُطَالُ فِي أَمْنِيَّتٍ ، ﴿ وَالَّارِي ﴾

(اور جورسول بهیجا ہم نے تھوے پہلے یا نبی سو جب لگا خیال ہا تھ ہے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال جمی گارالقد منا دیتا ہے شيطان كاطايا موا يمريكي كرديتا بالشاجي وتنس) علاء في اس كاجواب بيديا بكريمد عد ضعيف ب كونكه ايل مح اوررواة تقديس ے کی نے با شادمی و متصل اس کونقل نہیں کیا بلکہ بیر صدیث اورالی دیگرروایتیں ان مفسریں کی من گھڑت ہیں جنہوں نے ہرانہونی صحیح و

سقيم إت كوبيان كرنا أمان مجدر كما بـ

سنج خدیث شل صرف اتنادا قعد ندکور ہے کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم جب مکه کر مدیش تنفیقو آپ نے سور قالنجم پڑھ کرسنا کی۔اس کے بعد آت نے تجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی تجدہ کیا۔ نیز مشرکین اور جن وانس نے بھی تجدہ کیا۔ بیعد عث کی تفظی توجیہ ہاور معنی کے لحاظ سے توجید ہے کہ اس اس پر دلیل شرقی اور اجماع است ہے کہ رسول انشسلی انشد علیہ وسلم کی ڈات شریف اس کے جمله امورے مصلی اور منزوشی کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کواور دیکر انبیا علیم السلام کی ذات شریفیہ پر شیطان کا کوئی تسله نہیں رکھااور اگر بالفرض محال اس روایت کوشلیم محمی کرلیا جائے تو محققین کے نزدیک اس کی راجج تو جیدیہ ہے کہ الله جل شاند کی حسب ہوایت آت قرآن شریف کی تلاوت ترتیب و تفصیل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔

اس ترتیل وتنصیل میں جوسکیات واقع ہوتے تنے ان کی تاک میں شیطان تعین لگار ہتا تھا۔ چنا نچے موقع یا کرشیطان نے ان سکیات کے دوران کفار کے کان میں میکلمات ڈال دیئے اور وہ بیزیال کرنے لگے کہ میکلمات حضور کی زبان مبارک ہے ادا ہوئے ہیں حالاتک حضور کی زبان مبارک سے ان کلمات کا صد ورنبیں جواتھا۔ چنا نجیمسلمانوں کوان کلمات کاعلم بی نبیس جواتھا۔

تصدذ والقرنين

حضرت عقبہ " بن عامر فرماتے ہیں کہ جس رسول لا نفرصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے پھیلوگ مصاحف یا پیجداور کتابی لئے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچے میں نے حضور صلی القد علیہ و کلم کی خدمت میں حاضر ہوکران کا پیغام پہنچادیا اوران کا حلیہ بھی بیان کردیا۔ آپ نے فرمایا کہان كا بحد ب كياداسطه و بحد ب ايك بالتم يو جهة مي جو جه كومعلوم نبيل آخر هل بحي اس كابند وي تو بول مرف وي بات جانبا بول جس كا علم میرارب جھےعطا کرتا ہے۔ پھرآپ نے فر ما یا کہ اچھا جھے وضو کرا دو۔ چنا نچ آپ کو وضو کرا یا گیا۔ پھرآپ کمر کےمصلے پرتشریف لے كے اور دور كعت تماز ادا فرمائى۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے توش نے ديكھا كہ آپ كے چبرے يربشا ثت كے آثار تماياں ہيں۔ پھر آت نے جھے نے اس کران لوگوں کومیرے پاس بلالا وَاور میرے محاب میں سے جواس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلالا ؤ۔ چنانچه میں سب کو خدمت الدس میں باولایا۔ جب ال کتاب حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کے محیاتو آپ نے فر مایا کے جو پچھٹم جھے یو چھٹا جا ہے ہواگرتم جا ہوتو میں تہارے سوال کے بغیرتم کو بتلا دوں اور اگرتم چا ہوتو خود سوال کرلو۔ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ابتدافر ما دیں۔ آپ نے فر مایا کہ تم لوگ جھے ہے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا میا جے ہو۔ لبذا میں تم کو بتلا تا ہول کے جو پچھے تمہاری کمابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ بیہ ہے کہ ڈوالقر نمین ایک روی لڑکا تھاالقد تق کی نے اس کوسلطنت عطا قر مائی۔ محروہ بلادممرے ساعل پر مہنچااورو ہاں ایک شہرآ یاد کیا جس کانام اسکندر پیرکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہواتو اس کے ماس

تما تنده : \_

ایک فرشتہ یا اوراس کورو بھلہ کر کے آسان کی طرف لے کراڑ گیا۔ گھراس ہے کہا کہ ینچ کی طرف نگاہ کرواور بتا کہ تھوکو کیا نظر آرہا ہے؟ چنانچہاس نے ذشن کی طرف و کی کرکہا کہ جھے کو میراشچراور ساتھ میں دوسر ہے شہرنظر آرہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کواوراو پر لے کراڑ ااور پھر وی سوال و جرایا۔ فروالقر نین نے کہا کہ جھے کو میراشپراور دیگر شہر مے جلے نظر آرہے ہیں ہیں اپنے شہر کی شناخت نہیں کرسک ہے فرشتہ اس کو ادراو پر لے کیا اور کہا کہ اس کے بیانظر آرہا ہے؟ اس نے جواب ویا کہ اب تو جھے کو تجا اپنا شپر نظر آرہا ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ بیسب زمین ہے اور جو بھی اس کے جا دول طرف ہے وہ سمندر ہے الند تھائی نے تھے کواس کا سلطان مقرر کیا ہے۔

اس کے بعد ذوالقر نین نے دنیا کاسٹر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب افٹنس ( آفاب خروب ہونے کی جگ ) پر پہنچ گیا اور پھر
وہاں ہے جل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچ ۔ وہاں ہے جل کر' سدین' ایمنی دوو ایواروں پر پہنچا جودو پہاڑ ہے اورا ہے نرم
ہے کہ جو چیز ان ہے مس کرتی و وان ہے چیک جاتی تھی ۔ اس کے بعداس نے دیوارتھیر کی اور یا جوج یا جوج کے پاس پہنچا اوران کودیگر
مگلوق ہے جداکیا۔ بعدازاں اس کا گزرا کی ایسی تو م پر بوا کہ جن کے چیرے کوں کے مشابہ تنے اورو و یا جوج ہا جوج ہے تی ل کیا کرتے
ہے۔ چنا نچاس نے ان کو بھی جداجدا کر دیا۔ پھرا کہ تو م کے پاس ، پہنچا جوا کی و وسرے کو کھا جاتے تنے۔ وہاں ایک صحر و مقیم بھی دیکھا۔
تنے۔ چنا نچاس نے ان کو بھی جداجدا کر دیا۔ پھرا کہ تو م کے پاس ، پہنچا جوا کی دوسرے کو کھا جاتے تنے۔ وہاں ایک صحر و مقیم بھی دیکھا۔
آخر میں دو ، بحرمیط کے ایک ملک میں گرو وہ اہل کی ب یو کہ تم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالتر نین کے متعلق جو پکھا ہو نے ارشاد فرمایا ہالکل وہی ہمادی کی ایوں میں فرکور ہے۔

روایت ہے کہ جب ذوالقر نین اسکندر یہ گی تمیرے فراغت پا بھے اوراس کوخوب منتی مبنادیا تو آپ نے وہاں ہے کوج فر مایا اور پہنے چلتے آپ کا گزرا یک ایس مالے تو م پر ہوا جورا وحق پر گا حرب تھی اوران کے جملہ امور حق پر بنی شے اوران جس بداوصا فی حسنہ بدرجہ کمال موجود ہے۔ دوز مرہ کے امور جس عدل اور ہر چز کی سماوی تشیع انصاف کے ساتھ فیملہ کرنا آپس جس صلار دمی حال و قال او قال ایک ان کی قبر میں ان کے درواز وں کے سما سے ان کے درواز سے خرمتنال شان کا کوئی امیر وقامنی ندآ پس جس اخیازی سلوک ذرکی تشم کا لا ان کی قبر میں ان کے درواز وں کے سما سے ان کے درواز سے کونونا عمر میں دراز ندان جس کوئی سکین اور ند کوئی فقیر ۔ ذوالقر نین کولی بھر ان کی تعلق کر دکھ کی سکین اور ند کوئی فقیر ۔ ذوالقر نین کولی بھر کی دواز ندان جس کوئی سکین اور ند کوئی فقیر ۔ ذوالقر نین کولی بھر ان کے بیمالات و کھ کر تنجب ہوا اور کہنے گئے کہ تم لوگ بھر کو اپنے حالات سے مطلع کرو کوئکہ جس تمام دنیا جس کھو ماہوں اور بے شار بحر کی اسفاد کئے جس محرتم جیسی صالح اور کوئی تو م نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندہ نے کہ کہ آپ جو چا جی سوال کر بی جس ان کا جواب دیکا اور کی گ

و والقرنین: تمہاری قبری تمہارے کمرول کے درازوں کے سانے کوں ہیں؟

المان ندہ: ایسا ہم نے عمرااس لئے کیا ہے تا کہ ہم موت کونہ بھول جا کیں بلکساس کی یا و ہمارے دلوں بھی باقی رہے۔

و والقرنین: تمہارے دروازوں پر قبل کیوں جیس ہیں؟

مائندہ: ہم جس سے کوئی مشتر جیس بلکس بامانت وار ہیں۔

و والقرنین: تمہارے یہاں امراء کول جیس ہیں؟

مائندہ: ہم کوامراء کی حاجت جیس ہیں؟

دُوالقرنین: تمہارے اور حکام کوئی تہیں ہیں؟

کیونکہ ہم آپس میں جھکڑا نہیں کرتے جوما کم کی ضرورت چیں آئے۔

حيات الحيوان تم من اغنياء ليعني مالدار كيون تبين مين؟ زوالقرين:\_ کیونکسادے بہاں مال کی کشرت تبیں ہے۔ 1000 ذ والقر عمن: ١ تمهارے بہال یادشہ کو نہیں ہیں؟ ہمارے میمال وغوی سلطنت کی کسی کور خمیت عی بیس۔ -10.00 تبهارے اندراشراف کیوں نہیں؟ ز والقرتين: يه کیونکہ ہارے اندر نفاخر کا مدوہ می بیس ہے۔ -. 0 15 16 تهارے درمیان باجم افتان کول نبیر؟ ذ والقرنين: .. كيونكه بم بن مل كاماده بهت زياده ب تما تنده ز تہارے بہاں آپ میں اڑائی جھڑا کو نہیں؟ ز دالقرتين: ـ الارے بہال علم اور برد ہاری کوٹ کوٹ کر محروی تی ہے۔ نمائنده -تم سبكى بات ايك إدرطر يقدر است ؟ ذ والقرتين: \_ بیاس دیدے ہے کہ ہم آپس ٹس نہجوٹ بولتے ہیں ندوھو کردیتے ہیں اور ندفیبت کرتے ہیں۔ تما تنده -ز والقرتين. \_ تمہارے سب کے دل کیساں اور تمہارا طاہر و باطن بھی کیساں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجدرہ ہے کہ ہم سب کی نیش ماف ہیں ان سے حمد اور دھو کہ نگل مے ہیں۔ نما تندون تم میں کو لُ مسکین وفقیر کیوں نہیں ہے؟ ز والقرنين. ـ کونکہ جو چھ ہمارے بہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برا پرتقبیم کر لیتے ہیں۔ -: الماكندو: -تمهارے يهال كوئى ورشت مزاج اور تندخو كول بيس بي؟ ز والقرنين . كونكه بم سب خاكساراورمنواضع بي-نما تندونيه تم لوگول كي حرين دراز كيون بين؟ ز والقرنين -کونکہ ہم سبایک دوسرے کے تن کوادا کرتے ہیں اور تن کے ساتھ آئیں میں انصاف کرتے ہیں۔ ثما تندون تم بابه الى قدال كون بين كرت ة والقرنين :\_ ما كه بم استغفارے عافل شهول\_ نما کندو:۔ تم مملین کون بیل ہوتے؟ ذ والقر مين: .. تما تنده -ہم بھین سے بل ومصیبت جمیلنے کے عادی ہو گئے ہیں انبذا ہم کو ہر چر محبوب ومر توب ہو تی ہے۔ تم لوگ آفات میں کیوں نیس جتلا ہوتے جیسا کہ دوسر لوگ ہوتے جیں؟ ز والقرتين: \_ کیونگ ہم غیرانند پر بھر و سنبیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیر و کے معتقد ہیں۔ نما تندون

این آباؤا مداد کا حال بیان کرد که وه کیے تھے؟ ذ والقر تين : \_ ہارے آباد اجداد بہت اجتھ لوگ تنے دوا ہے مساکین پر رحم کرتے درجوان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی جارہ کرتے۔ تما تنده: \_ جوان پرظلم کرتا اس کومعاف کردیتے اور جوان کے ساتھ برائی کرتاوہ ان کے ساتھ بھل کی کرتے تھے۔ جوان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردیاری کا معاملہ کرتے۔ آپس عمی صله رحی کرتے۔ نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے۔ اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے۔ ای وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے ہر کام درست کر دکھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالی نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالی نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالی نے اب ان کی اولا دلینی ہم کو بھی انہی کے تھش قدم پر ٹابت رکھا۔

يدسب باتي س كرة والقرنين ن كها كداكر يس كى جكد قيام كرتا تو تمهارت باس كرتا يكن الشقد في كى طرف ، جمي كبيل قيام

ک اجازت جس ہاس کے معذور ہوں۔

۔ ذوالقرنین کے نام ونسب اور نبوت کے بارے میں جواختگاف ہے اس کوہم باب انسین میں معلاق '' کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ ملبی خواص

تاس کی بید اگر پانی میں چیس کراس پانی میں ایک بتی ترکر کے تاک میں رکھی جائے و تاک کا ہر ذخم اچھا ہو جائے گا۔

شرى عم

غرین ( کونج ) طلال ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

الغرغر

(جنگلی مرقی)'' کتاب الغریب' میں از ہری کا بیان ہے بنی اسرائیل جوارش، تہامہ میں رہجے تھے اللہ تعالی کے زو کے ہوے معزز تھے گران کی زبان ہے کوئی ایس کلمہ نکل گیر جو کسی کی زبان پرٹیس آیا تھا۔اس پر اللہ تعالی نے ان کوایسے مقراب میں جٹلا فرما دیا جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو بندر' ان کے کتوں کو کا لا'ان کے اناروں کو حظل'انگوروں کواراک اوراخروٹ کے درختوں کوسرواوران کی مرغیوں کو غرغر بعنی جنگلی مرغی بناویا جوشدت بوکی دجہ سے نا قابلی استعمال ہے۔

جنگل مرفی کا کھانا طال ہے کیونکہ الل عرب اس کو خیاشت جس شارنیس کرتے۔

### الغزال

(ہرن کا بچہ) جب تک ہرن کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے سینگ نہ نظے ہوں اور توت نہ آگی ہواس حالت میں اہلی حرب اس کوغز ال کہتے ہیں۔ اس کے بعد زکونلسی اور یا دو کوظینہ کہتے ہیں۔ '

طبيخواص

اس کاد ماغ اگر دوخن غار بی ڈال کرخوب جوٹ دیا جائے اور پھراس میں ما مالکمون لینی زیرہ کا پائی اضا فہ کر کے اس کا ایک محوث فی لیا جائے تو کھانی کوزیر دست فائدہ ہوگا۔ اگر اس کا پتانمک میں ملاکر کسی ایسے تخص کو پلایا جائے جس کو کھانسی میں خون اور پیپ آتا ہوتو انشاء اللہ اس کو شفاء ہوگی۔ غزال کی چر بی کو اگر کوئی تخص اصلیل (سوراخ ذکر) پرٹل کر اپنی بیوی سے جماع کرے تو اس کی بیوی پھر اس کے علاوہ کس کو پہندئیں کرے گی۔ غزال کا گوشت فوائد کے انتہارے سب جانوروں کے گوشت سے بہتر ہے۔ والتداعلم۔

### الغضارة

"الغضارة" ابن سده في كما ب كراس عمراد" القطاق" ب- عنقريب انشاء الله اس كالنصيل" إب القاف" من آئ كي-

#### الغضب

"العصب"ال عمراد بل اورشر م حقق اس كاتعمل قد كرو" باب العمر و"اور" باب الأو" من كزر جام-

### الغضوف

"الغضوف"اس عرادشراورخبيث مانب بي تحقق ان كاتذ "رو" باب العمر و"اورباب الحام" مل كرريكا ب-

### الغضيض

"الغضيض"ال عمراد جنگل كائك كابجه به محقق ال كائذ كر الفظ"البقوة الوحشية "ك تحت" بإب الباء" بل كرر چكا

## الغطرب

"الغطوب" أفعى سان كوكتية مين..

### الغطريف

"الغطويف"اس عراد بازك ينج مجمر،شريف،مردارادري آدي بداس كجم" فطارنة" آتى ب

### الغطلس

"العطلس"اس عمراد بعيريا بي تحقيق اس كالذكرة" باب الذال" من كرريكا ب

### الغطاطا

"الغطاطا" يا القطا" يرعم على ايكتم بح بس كاييف اور بدن ساو موتا ب ييزاس كى تا تمين اوركرون لبي موتى ب-

### الغفر

"المعفو" (فين كمنمه كساته)"ادوية" (بهاري بري) ك يج كوكت بن اس كى جع اخفارة تى بدين فين كرو

## كرماته النفر الجنكل كائم كالمراجع وكرتمة إل

#### الغماسة

"الغماسة" (مرعالي) ال عرادوو ريم و بجو باني من فوط لكاتاب الى جمع وغال " أنى ب

### الغنافر

"المغافر" (فين كينمه كماته )اس مرادز بوب تحقق اس كانسيل" باب الغاد" من بيان كي جا بكل ب-

## الغنم

( بکری) پیلفظ اسم مبن ہے۔زابادہ اور برتئم کی بکر ہوں کوشامل ہے بیخی بھیٹریں بھی اس میں شامل ہیں حضرت امام شافعیٰ نے اپنے اشعار میں جہال کوشنم سے تبجیر کیا ہے

سُنا گُتُمْ عَلَيهِ عِنْ ذُوِى الْجَهْلِ طَافَتِي وَلاَ أَنَهُوَ الدُوَ النَّفِيْسَ عَلَى الْفَنَمِ الْمَاسِ عِلَى الْفَنَمِ عَلَيْ الْمُعَلَّمِ اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَلَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْكُويْمِ بِفَضُلَهِ وَصَادَفَت اَهُلا لِلعلوم وللحكم الن يَسْرَ اللَّهُ الْكُويْمِ بِفَضُلَهِ وَصَادَفَت اَهُلا لِلعلوم وللحكم اللهُ الْكُويْمِ بِفَضُله وَصَادَفَت اَهُلا لِلعلوم وللحكم اللهُ اللهُ الْكُويْمِ بِفَضُله وَصَادَفَت اَهُلا لِلعلوم وللحكم اللهُ ا

حضرت الوسعيد خدري رضي الشهنسي مروى ب: ـ

''فرمائے میں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ والول اور بکریوں والوں نے ایک ووسرے پرانلہ اوفخر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا سکینہ اور وقار بکری والول میں ہےا ورفخر وخیلہ ( سمبر )اونٹ والوں میں ہے''۔

میر دی تصحیحین بیس مختف الفاظ ہے منقول ہے۔ حدیث بیس سکینہ ہے مرادسکون اور وقار سے توامنع مراد ہے۔ نیز فخر سے کثر ت مال پر تفاخراور خیلاء کے معنی تکبر اور دوسروں پر اپنی بڑائی جہانا ہے۔ حدیث میں حضور سلی اللہ علیہ دسلم نے جو پچھار شاوفر مایا ہے وہ مومی اغلب احوال کے اعتبار ہے ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اہل ختم ہے اہل بھن مراد ہیں۔ کو نکہ دبیعہ اور معنر کے علاوہ بقیہ سب اہل یمن بکری والے ہیں مسلم میں حضرت انس ہے منقول ہے۔

تی کریم ملی الله علیه وسلم سے ایک فخص نے پچھ مانگا آپ نے اس کو و وسب بکریاں و سے دیں جودو پہاڑوں کے درمیان تھیں جب

وه بکریاں نے کراپی توم میں پہنچاتو کہنے نگالو گوسلمان ہو جاؤ کیونکہ تم ہے خدا کی تحرصلی انڈ علیہ دسلم کاویٹا یسے تحض کا دیتا ہے کہ جس کو نتحر کا کوئی ٹوف شہو''۔

عنم کی دونتمیں ہیں بینی بکری اور بھیڑ۔ جاحظ فر ماتے ہیں کہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ بھیڑ بکری ہے افسنل ہے۔علما و نے اس کی تصریح کی ہے کہ مذکور وافضیلت قربانی کے بارے میں ہے اور اس افضیلت پر دلائل چیش کئے ہیں.

(۱) الله تعالى في قرآن باك يم يهلي بعير كاذكرفر ما يا مها وراس كه بعد يكرى كا جنا تجار شاوع: " فسسانية أزوَاح مِس المنشأن النّبُن وَمنَ الْمَعْزِ النّبَن "(آ تُوجوث ووجميرول على ساور يكر يول على ساور) "إنْ هَذَ ا أَجِى لَهُ تِسْع" وَيَسْعُونَ نَعْجَة ولِي نَعْجَة" جذة" يدير ابحائى مهاس كهاس دود فيال ين اور مرس ياس ايك وتي مها

(٣) وُ اَلْمَدَیْنَاهُ ہِلَامِع عظیم (اورہم نے لُدیہ ش) کوایک بڑاؤ بچہ جیجا) اس پرمغسریں کا اتفاق ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے وض جوقر ہاتی کا جانور جیجاتھاو ومینڈ ھاتھا۔

علاوه ازین دیگروجو بات بیرین:

(۱) بھیٹر سال میں ایک سرتیہ بیاتی ہے اور بسااوقات ایک ہی بچد ہی ہے اور بکریاں سال میں دوسرتیہ بیاتی ہیں۔اور دواور تین تین یج وجی ہیں پھر بھی برکت بھیٹر میں برتعا بلہ بکری کے زیادہ ہے۔ لیٹنی بھیٹروں کی تعداد بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) بھیزاگر کس در شت و فیرہ کو چر لیتی ہے تو وہ دوبارہ سر سر ہوجاتا ہے گر بکری کا چرا ہوا ددبارہ سر سر فیس ہوتا۔اس کی وجہ سے ب کر بھیز در شت کا صرف او پر کا حصد چرتی ہے جبکہ بکری در شت کو بڑ تک کھالیتی ہے۔

(٣) بھير کي اون بري كے بالوں سے زيادہ فيتى ہوتى ہے۔

(٣) الل عرب جب كى كا مدح كرت بين الواس كومين ه ص تعبير كرت بين اورجس كى برائى كرت بين اس كو بكرى سے مسال عن ال

(۵) الله تعالی نے بحر ہے اور بحری کوم ہوک الستر پیدا کیا ہے لین اس کے الل اور دُیر کھی رہتی ہے جبکہ بھیٹر میں یہ ہات نہیں ہے۔
(۱) بھیٹر کی مری بحری کی سری ہے الفعل وطیب ہوتی ہے۔ کی تفاوت دونوں کے گوشت میں بھی ہے۔ لینی بحری کا گوشت میں ادف اوف اوف این این این این این این این این اید نے حضرت ام بانی رضی اللہ عنہا ہے۔ واریٹ قبل کی ہے:۔

" رسول انتصلی اند علیه وسلم نے حضرت ام بائی سے ادشاد فر مایا کہ کر یاں پالو کو کلدان میں برکت ہے ایک مورت نے آپ سے شکایت کی کہ میری بکر بیاں انجی تبیس ہیں۔ حضور صلی اند علیہ وسلم نے اس سے در یافت قرمایا کدان بکر بیاں کا رفک کیسا ہے؟ اس مورت نے جواب دیا کہ کالا آپ نے فرمایا کدان کو بدل کر سفید بکر بیاں پال او کیونکہ سفید بکر بیاں میں برکت ہے"۔ جملہ انجیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں چنا نچہ حضور صلی انشد طیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔۔
"اللہ تق الی نے کوئی نی بیس میون فرمایا محراس نے بکریاں چرائیں"۔

ا بندوستانی اهامی رائداس کے فلاف ہے اور و وکری کے گوشت کو جمیز کے گوشت پر تر نیچ دیے بیں اور مریضوں کو بکری کا می گوشت کھانے کے لئے تجریح کرتے ہیں۔

ایک چرواہے کی دیانت

''شعب الا کان'شی فرکورے کے حضرت عبداللہ این عمرض اللہ عندالم اف مدینے جس انتیوں کے ساتھوں کے ساتھ لکھے کھانے کے
وقت ساتھوں نے دسترخوان لگایا تو ای اثناہ میں ایک جرواہا ادھرے گزراا در سلام کیا۔ حضرت ابن عرشے اس کو کھانے کی دھوت دی۔
اس نے جواب دیا کہ میں روزہ ہے ہوں۔ ابن عمر نے کہا کہ اسے شدید دگری کے موسم میں تم روزہ ہے ہو؟ جبکہ بہاڑوں میں تم بکریاں
چرارہ ہو۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے اس کی ایما نداری کا استحان لینے کی غرش ہے اس سے کہا کیا تو اپنی بحریوں میں ہے کوئی بحری
خروفت کر سکتا ہے؟ کہ ہم نتیجے اس کی قیت دے دیں اور تو اس کے گوشت سے افطار کرے۔ اس نے جواب دیا کہ بکریاں میری نہیں
جی بلکہ میرے آتا کی ملکت جین ۔ آپ نے فر بایا کہ اپنے آتا ہے کہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ جرواہا بیس کر میر کہتے ہوئے چل
ویا کہ اللہ کو کیا جو اب دوں گا؟ حضرت ابن عمر نے اس جروا ہے کی دیا نہ سے متاثر ہوکراس جروا ہے گوتا تا ہے اس غلام کواور بکر یوں کو
خرید لیا اور غلام کو آز ادکر کے دو بکریاں اس کو بہر کردیں۔

حضرت امود حبثي كااسلام اورحضور ملينة كاايك مجزه

استیعاب میں فدکور ہے کہ تعفرت اسوڈا کی بہودی کی بکریاں چرایا کرتے تئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم جب نیبر کے کسی قلعہ کا محامرہ کئے ہوئے تھے تھے تو یہ حضور میں اللہ علیہ اس بیش کیئے۔

کئے ہوئے تھے تو یہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرے ساسنے اسلام کی تعلیمات بیش کیئے کہ چنا نچہ آپ نے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے بیش کیس اور سیا بھان کے آئے۔ پھرانہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیس ان بھر این والوں کا طازم ہوں اور سہ بھریاں میرے پاس امانت ہیں میں ان کا کیا کروں؟ آپ نے ارشاو فر مایا کہ ان کے مند پر کشریاں ماروو سیا ہے با لک کے پاس لوث جا تی جو من ہیں تھی اری تھیائی نہیں کروں گا۔ یہ تن کر بھریاں اس طرح جہتم ہو کر چل مادویں اور کہائم سب اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ اب میں بھی بھی تھیاری تھیائی نہیں کروں گا۔ یہ تن کر بھریاں اس طرح جہتم ہو کر چل مارور کو کی تھیان ان کو ہا کہ کے کمر پہنچ محکم کیں۔

حضورسلي الشعليدوسكم كاخواب

ما کم نے متدرک میں معزرت ابن عمر رضی اللہ عندے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما پا کہ میں نے فواب میں سیاہ بکریاں دیکھیں جن میں بہت می سفید بکریاں آ کر فل گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنبم نے عرض کیا کہ حضور نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ نے فر مایا کہ مجمی لوگ تبہارے دین ونسب میں شریک ہوجا کیں کے مصابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مجمی لوگ ہمارے شریک ہوں گئے؟ آپ نے فر مایا کہ دین اگر تر یا میں معلق ہوگا تو مجم کے لوگ اس کو دہاں ہے بھی نکال لا کیں ہے۔

شيخين كي خلافت كي خوشخبري

حضور ملی القد علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک نوئی سے ڈول اور جرکر پانی تھینے رہا ہوں اور میرے اردگر د سیا واور سفید بھریاں ہیں۔ اس کے بعد حضر ت ابو بھر قشریف لائے اور انہوں نے کھینچٹا شروع فرمایا تھر خدان کی منفرت فرمایا کہ واٹ کے کھینچٹے میں کمزوری تھی۔ اس کے بعد حضر ت عرق آئے ور انہوں نے ڈول ہاتھ میں تھا ما رسول الشملی الشاعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی مروای قوی نہیں دیکھا جس نے آپ کی طرح آب کئی ہو۔ لوگوں نے اس خواب کی تبیر ریالی کہ حضور مسلمی الشاعلیہ وسلم کے بعد حضر ت ابو کی مروای کے ابود کی مروای کے اور ان کے بعد حضر ت عمر فارو آٹ منصب خلافت یرف تربوں ہے۔

ہرحاکم رافی ہے

ایک مرتبا اوسلم خوالانی اجر معاویت پاس ما ضربوت اوران الفاظ س آپ کوسلام کیا: "السلام علیک ابھا الاجیر" واضرین نے گھروی کہا "السلام علیک ابھا الاجیر" اوگوں نے گھروی کہا "السلام علیک ابھا الاجیر" کو کوں نے گھروی کہا "السلام علیک ابھا الاجیر" کے بہا الاجیر" کئے۔ آپ نے گھروی کہا اورادگوں کی کیرکی کوئی پر دافتیں کی۔ اس پر امیر معاویت نے لوگوں سے فرمایا کہ جو بھی یہ کہیں ان کو کہنے دو کیونکہ بیٹم میں تم سے افضل ہیں۔ جب لوگ فاموش ہو گئو الاسلم نے امیر معاویت نے کا طب ہو کہا دورار لذم ہیں اوران بھر یوں کے مالک نے آپ کو معاویت سے کا طب ہو کہا کہ اس کے ریو ( ایشن کی معاویت سے کا طب ہو کہا گئو نے بیاروں کا علاق معالج کیا اور کر ورول کی دیا گئو نے بیاروں کا علاق معالج کیا اور کر ورول کی دیکھ بھال کی تو تم مستحق انعام ہو گاورا گرتم نے ایسائیس کیا تو مور وعما بین جو دیا گئو نے بیاروں کا معالج کیا اور کر ورول کی دیکھ بھال کی تو تم مستحق انعام ہو گاورا گرتم نے ایسائیس کیا تو مور وعما بین جو دیا ہے۔

د عا کی مقبولیت کے لئے دل کا حاضر ہونا منروری ہے

رہال قیری کے باب الدیاہ یں فرکورے کے حضرت مولی علیہ السلام کا گزرا کیا ایسے فیض پر ہوا جوخوب گز گزا کراندہ وعاہ مگ رہا تھا۔ حضرت مولی "فے اللہ تقدیلی ہے عرض کیا کہ اگراس کی حاجت میرے تبضہ ہوتی تو ضروراس کو پورا کرویتا۔ اللہ تقد ٹی نے آپ پر وحی نازل فر ہائی کہ اے مولی " بی اس فیض پر تم ہے زیادہ مہریان ہوں۔ لیکن اس کے پاس بکریاں ہیں بید عاتو بھے ہے ما مگ رہا ہے مگر اس کا دل بحر ہے والم اس کا دل بحر ہے والم اس کا دل بحر بوں میں لگا ہوا ہے۔ میں ایسے بندوں کی دعا تبول نہیں کرتا جو بھے ہے وعا ما تھے اور اس کا دل میرے فیر ہے وابستہ ہو معنرت مولی " نے اس فیل میرے فیر ہے وابستہ ہو معنرت مولی " نے اس فیل کے اندائی کہ اور اس کے بعدائی فیل کے اس کی حاجت بوری فرمادی۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانہ ميں شير اور يكرى انتھے ج اكرتے تھے

د نیوری کی گاب 'الجالت ' می جماد بن زید نے مول بن المین رائی ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن مبدالعزیز کے عہد خلافت میں بحریاں اور شیر اور دوسر ہے جنگی جاتو را کے سماتھ چرا کرتے تھے۔امین رائی کا بیان ہے کہ ایک دن ایک جھیڑیا بکر یوں میں تھس کی اورا کی بکری کو اٹھا کر لے گیا میری زبان ہے انسا لمنہ و انا المیہ راجعون لکلااور فور آمیر ہے ڈبن میں بید فیال آیا کہ شاید دوسر دسالے جس کی بدیرکت تھی و نیا ہے رفصت ہوگیا۔ چنا نچے بعد میں معلوم ہوا کہ جس رات جھیڑیا بکری کو اٹھا کر لے گیا ای رات میں حضرت ممر بین میدالعوری کی وفات ہوگئی۔

### ايك جنتي مورت

عبدالواحد بن زید ہے دوایت ہو وہ فرماتے ہیں کہ ش نے تین رات تک برابراند تن کی کہ بھوکواں فخص ہے ملا و ہو جنت میں میرارد نی ہوگا۔اللہ تن کی جا نب ہے جھاکوالہام ہوا کہ تیری جنت کی دفیۃ ایک عورت ہے جس کا نام میموز سوداہ ہے اور وہ کوفیش فناں قبیلہ میں برکیاں چاتی ہے۔ چنا نچہ می کوفہ بہنچا اور اس کا پہتہ معلوم ہوا کہ وہ فناں جنگل میں برکیل میں برکیاں چار ہی ہے۔ چنا نچہ میں اس کی حالت جر دی ہیں۔ جب ہے۔ چنا نچہ میں اس کی حالت میں جنگل میں برخیا ہو دیکھ کہ وہ نماز پڑھر ہی ہے اور اس کی بریاں بھیڑ ہوں کے ساتھ چر دی ہیں۔ جب وہ نماز نے میں نے اس کی حوالہ میں کہ اس کے ماتھ چر دی ہیں۔ جب میں ان نید ہوں۔ اس نے جواب و یا کہ می کوملوم میں کہ جب ارواح کوایک جگہ جم کی گیا گیا تھا اس وقت بہت کی روحیں متعارف ہوں کے میں اور جود ہاں غیر متعارف ہیں۔ میں اور جود ہاں غیر متعارف ہیں۔ میں اور جود ہاں غیر متعارف ہیں۔ کہ کہا سے ان اللہ جو خود واعظ ہودہ دومروں کے وعظ کا تی ہے ہی فیر متعارف ہیں ہی میں ہی کہا ہوان اللہ جو خود واعظ ہودہ دومروں کے وعظ کا تاج ہے۔ پھر جس نے اس کے کہا کہ تہاری بھر ہوں کے ساتھ چر رہی ہیں ہے میں ہے میں ہاتھ ہی درست کر ایا ہے اس کے کہا کہ تات کہ ہے کہ لیے اس کے کہا کہ تہاری بھر ہوں کا معاملہ بھیڑ ہوں ہے۔ درست کر باد ہا۔ ۔

#### حعرت سليمان كاقيمله

آ بت شریف الذالذیب میست فی المحوث افسفت فید عنم القوم "کنفیر می معزت ابن عبی سی قاده اوراز مری عند القوم "کنفیر بروایت ہے کہ دو دخص معزت داؤ دعلیہ السل می قدمت میں حاضر ہوئے ان میں ہے ایک کسان اور دوسرا بحریوں والاتھا۔ کسان نے جو دگی تھا بیان کیا کہ دعا علیہ نے رات کے وقت اپنی بحریاں کملی چھوڑ دیں جس سے دہ میرے کھیت میں آ تھی اور سارا کھیت ج کئیں اور پچھ بھی نہ چھوڑ ااس لئے آپ فیصلہ کیجے ۔ معزت و وُ مطیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بحریوں والے کی بحریاں کھیت والے کواس کے نقصان کے موش میں والا ویں۔

چنا نچیاس فیصلے کے بعد فریقین حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گز دیتو آپ نے ان سے معلوم کیا کرتمہارے بادے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے فیصلہ سے ان کو مطلع کیا۔ اس پر حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر تنہا را معاملہ مخرے میر دیکو تا تو ہی دوسرا فیصلہ کرتا۔

تنگرت داؤد دہلی آلیام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دھزت سلیمان علیدا سلام کو بلا بھیجااور فر مایا کہ بیٹا تھے جی بنوت اور حق ابوٹ کی بھی بنائے ہیں گیا فیصلہ کرتا؟ دھزت سلیمان نے حرض کیا کہ ابا جان بکریاں تو کسان کو دے دہیئے تاکہ دوان کے دوون موٹ اور ملی کی ابوٹ کی بھی کیا فیصلہ کرتا ہے دوون موٹ اور کھی کر ہے۔اس طرح جب کرون کو موٹ اور کھی کر ہے۔اس طرح جب کھیٹ کی حالت الی ہو جائے جیسا کہ بحریوں کے چےنے سے پہلے تھی تو اس وقت کھیت کسان کو اور بحریاں بحری والے کو والا دیجئے۔ چنانچ دھزت داؤڈ نے اپنے فیصلہ کو متسوخ کر کے دھزت سلیمان کے فیصلہ کونا فذفر مایا۔

ضداتعالى كانظام فتدرت

گائب النفوقات کے شروع میں مذکور ہے کہ حضرت موی " بن عمران علیہ السلام کا گزر ایک چشمہ پر ہوا جوا یک پہاڑ کے قریب بہدر ہاتھا۔ آپ نے اس چشمہ پر وضوفر مایا اور تماز پڑھنے کے لئے پہاڑ پر چلے گئے۔ پچھود کرکے بعدا یک سوارآیا اور چشمہ سے پانی ئی کر چلا گیااور جائے ہوئے ایک تھیلی دراہم ہمول گیا۔اس کے بعدا کی بکر بال چرائے والا آیااور دراہم کی تھیلی اٹھا کر لے گیا۔ پھرا یک غریب بوڑ ھافتیں جس کے سر پرککڑیوں کا تنفر تھا آیا اورکٹڑیاں ایک طرف رکھ کرچشمہ کے زو کی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ کے درم بعد ووسوارا بی تھیلی کی تلاش بھی چشمہ پرآیا گر جب اس کو تھیلی وہاں نہ لی تو اس نے بوڑھے سے تھیلی کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے کہا کہ بھی نے شرقیلی دیکھی اور شد بی۔

چنانچہ ہات بڑھ کی اور نوبت مار پیٹ کی آئی اور موار نے بوڑھ کو اس قدر مارا کہ وہم گیا۔ حضرت موکی جو یہ اجراو کھور ہے تھے

حق تق الی سے عرض پرداڑ ہوئے کہ اے میرے رب اس معاملہ جس کیا انصاف ہوا؟ انشرتعالی نے حضرت موکی علیہ السلام پروی نازل
فر مائی اور ان کو اطلاع دی کہ اس بوڑھے نے اس موارکے باپ کو مارڈ الا تھا اور اس موار پراس جروا ہے کے باپ کا قر ضرتھا۔ اور اس
قر ضہ کی تعداداتی می تھی جتنے اس تھیلی جس دراہم ہتے۔ چنانچہ قرض خواہ کو قرض وصول ہو کی اور قائل سے تصاص لے لیا گیا اس طرح
معاملہ برابر ہو گیا۔ جس ماکم عادل ہوں میرے بہاں تا انصافی نہیں ہے۔

چدبریاتی

ی میں بیان ہیں۔ الکی اور 'عایات' میں لکھا ہے کہ اہل تجربہ کے تول کے مطابق یہ چیزیں باعث فم ہواکرتی ہیں:۔ (۱) مجربوں کے درمیان چلنا(۲) بیٹھ کرعامہ بائد صنا(۳) کمڑے ہوکر پائجامہ پہنزا(۴) دانتوں سے داڑھی کترنا(۵) دردازہ کی چوکھٹ پر بیٹھنا(۲) یا تھی ہاتھ سے کھانا(۷) دامن سے منہ پونچھنا(۸) انڈوں کے چپلکوں پر چلنا(۹) داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا(۱۰) قبروں پر فہتے۔ مارکر بشنا۔

تعيير

خواب میں بحری کاو کھن مندرجہ ذیل چیزوں کی علامت ہے:۔

(۱) نیک اور فرما نیردار رعایا (۲) مال ننیمت (۳) پیویان (۳) اولاد (۵) کمیتی اور مجلدار درخت اون والی مجری کی تعبیر شریف خوب صورت باحیاه عورت سے دی جاتی ہاور بالوں والی مجری سے نیک محرفقیر وغریب عور تمی مراوہ وتی ہیں۔

بتول مقدی جو تفعی خواب میں معز ( کیری) اور صان ( بھیز ) کو ہائے دوعر ب اور جیم کا سریراہ ہے گا اور اگر خواب میں ان کا دود ہد مجی دوھ لے تو بہت ما را مال بھی حاصل ہوگا۔ اگر کسی مکان میں بکریاں کھڑی ہوئی دیکھے تو اس کی تبیر ایسے لوگ ہیں جو کسی معاملہ کے لئے کسی جگہ جمع ہوں۔ اگر خواب میں سامنے ہے آئی ہوئی بکریاں دیکھے تو اس ہے دہمن مراد ہیں جو مغلوب ہوجا کیں گے۔ جو تفعی خواب میں دیکھے کہ بکری اس کے آگے آگے ہماگ رہی ہے اور ہاتھ دہیں آ رہی ہے تو اس کی تبیر رہ ہے کہ اس محفی کو آمد نی بند ہونے کا ایم ایشہ ہو گا۔ یادہ کی مورت کا تعاقب کرے گا اور اس میں تا کا مرہے گا۔

والسب نے کہا ہے کہ جو فخص خواب میں بحر ہوں کار بوڑ دیکھے تو وہ ہمیشہ شا داں رہے گا۔اورا گرایک بحری دیکھے تو ایک سمال تک خوش رہے گا۔ بچہ ( دیمی ) کی تبییر عورت ہے۔البذا جو فض خواب میں نچہ یسنی دنمی کو ذیح کر بے تو وہ کی مبارک عورت سے بھاع کرے گا۔ اگر خواب میں کسی کی صورت بحری جمیسی ہو جائے تو اس کو مال دستیاب ہوگا۔ جو فنص خواب میں بحری کے بال کائے تو اندیشہ ہے کہ وہ تمن ہوم بک گھرے تکل جائے گا۔

# الغواص

( چیلی ، ر ) ایل معراس کو خطاس کتے ہیں۔ بقول آزویٹی یہ پرعہ و نہروں کے کنارے پایا جا ورچیلی کا شکار کرتا ہے اور اس کے شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پانی جس کوئی چیلی نظر آتی ہے۔ یہ اپنی جس کوئی چیلی نظر آتی ہے۔ یہ جانور ہنہوں تان اور اہم وہ میں کثر ت سے پایا جا تا ہے۔ ایک صاحب نے اس کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مرجہ اس جانور نے ایک چملی کا شکار کیا گراس چیلی کواس سے ایک کوے نے جمپ لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دوسری چھلی کا شکار کیا لیکن اس کو جمپ لیا۔ چھلی جمپ کر جب کوااس کو کھانے میں مشغول ہواتو چھلی مار نے ایک دوسری چھلی کا شکار کیا لیکن اس کو جمپ کیا۔ جمپ لیا۔ چھلی جمپ کر جب کوااس کو کھانے میں مشغول ہواتو چھلی مار نے اس کو جمپ کر گاہ اس کو پانی سے ہا ہرمیس آنے ویا۔

قراس کو کہ کا تا بھی کر کی اور اس کو لے کر پانی میں تو طرائکا دیا اور جب تک کوامرمیس گیا اس کو پانی سے ہا ہرمیس آنے ویا۔

مواص کا کھانا جا تزریعیٰ طال ہے۔ اگر چھلی مار کا خون خلک کر کے انسان کے بالوں کئے ستھ وہیں لیا جا ہے اور پھر اس کی مالش کی جائے تو طحال ( کی کا بڑھ جو جائے ) کے لئے مفید ہے اور بھی تا شہراور طریقہ استعمال اس کی بٹری کی بھی ہے۔

### الغوغاء

"الغوظاء"اس مراوئدى بجباس كريكلة كي اوراس كى ركمت سرخ بو-

# ٱلْغُولُ

( فول بیاباتی ۔ بھوت ) غسو ل: جنات اور شیافین کی ایک جماعت ہے۔ ان کا شار جنات کے جادو کروں میں ہوتا ہے۔ بھول جو ہری فول اور سعالی ایک جن بیں ۔ وہ چن جو انسان کونا گاہ پکڑ کر ہلاک کرد ۔ وہ فول کہلاتی ہے۔ فول ' تقول' ہے ما فوذ ہے جس کے معنی رنگ بدلنے کے ہیں جیسا کے حضرت کعب بن ذہیر بن الی کئی رضی اللہ عند کے اس قول ہے معلوم ہوتا ہے ۔

فَهَا قَلُوهُم عَلَى حال مَكُونُ بِهَا كَمَا تَلُونُ فِي اَثُو اِبِهَا الْلُغُولُ وہ بھی حال مَکُونُ بِهَا کَمَا تَلُونُ فِی اَثُو اِبِهَا الْلُغُولُ وہ بھی اللہ بھی مال پر ہیں رہتی بلکدائی حالت بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح غول بیابائی اپنے کیڑوں میں رنگ بدل اور ہتا ہے۔ اس طرح جو لیابائی اپنے کیڑوں میں رنگ بدل اور ہتا ہے۔ اس طرح جو لیابائی اپنے کیڑوں میں رنگ بدل دیا ) ہے اس طرح جب مورت تون مواقی کا مظاہرہ کرتی ہے تو عرب اس کی تعییر' تعقولت المسوراة ''(عورت نے رنگ بدل دیا ) ۔

کرتے ہیں۔ نیز جب کوئی شخص ہلا کت میں جملا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ' غائنة غول''(اس کوٹول نے پکڑایا )۔

 اَتَفْتُلُنَیْ والممشر فی مضاحجی ومسونة زرق کا نیاب اغوال کیاتو بھے کے وہ شیطان کے دانت کیا تو جھے آل کرنا چاہتا ہے اس حال میں کہ گوار میرے پاس ہے اور میرے پاس ایسے نیزے بھی میں جسے کے وہ شیطان کے دانت

النرض اگر چانہوں نے ویکھانیس کین اس سے گھراتے ہیں۔ای وجہ سے اس کو عید کے طور پر ذکر کر دیا گیا۔ابوجیدہ کا نام طامہ معم بن پی بعری نوی ہے۔ یہ تحقیقہ معم بن پی بعری نوی ہے۔ یہ تحقیقہ معم بن پی بعری نوی کے باوجود کا ما لک تھا۔ پالخصوص عربیت اورا خبار دایا معرب کا مابر تھا لیکن اس فی مہارت اور جودت کے باوجود اکثر اشعار اس طرح ناما پڑھتا تھا۔ اس کی طبیعت کا میدان کے باوجود اکثر اشعار اس طرح ناما پڑھتا تھا کہ شعر نہیں کرتا تھا کہ کو تکہ بیا نمام بازی ہے مہم تھا۔ چتا نچا اسمی کی کہتے ہیں کہ ایک بار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مجد کے اس ستون پر جہال ابوعبیدہ بیضا کرتا تھا۔ بیشعر لکھ ہوا ہے ۔ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مجد کے اس ستون پر جہال ابوعبیدہ بیضا کرتا تھا۔ بیشعر لکھ ہوا ہے ۔

صلى اللالة على أوْطِ وَشِيْعتِهِ أَبَا عُبَيْدَة قُلْ أُمِينًا

القد تعالى معزت لوط عليه السلام اورآب تحتبعين پررحت نازل فريائے اے ابوعبيد و خدا کے واسفے أو آمين كهه

اسمی قرمائے ہیں کہ ابوجیدہ نے اس شعر کود کی کر جھے کہا کہ اے مناذ الو۔ چنانی ہیں نے ان کی کمر پر سوار ہوکراس کومنادیا۔ لیکن مرف حرف طیاتی رہ گیا۔ ابوجیدہ کہنے گئے کہ طبی تو سب سے براح ف ہاک حرف سے ''طسامّات '' یعنی قیامت شروع ہوتی ہے۔ یہ می منقول ہے کہ ابوجیدہ کی تشست گاہ میں ایک درتی پڑا ہوا الماجس پر خدکورہ بالاشعر کے علاوہ یہ شغر بھی درج تھا فَلَنْتَ عِنْدِی بِلاَ شَکِ بَقِیْتُهُمْ سُلُد اِحْتَلَمْتَ وَقَلْدَ جَاوَزُتَ بَسَنعِیْداً

كونكة وبحى مير أز ديكة ماوط كالقيرب جب في بالغ مواب اوراب جبكة و ٩٠ سال ع متجاوز موج كاب-

ایک روایت پیل ہے کہ ابوعبید اور ایک مرتبہ مولی بن عبد الرحمٰن ہلائی کے پاس باا دفاری پیل گئے۔ جب بیدوہاں پنجے تو عبد الرحمٰن ہلائی کے پاس باا دفاری پیل گئے۔ جب بیدوہاں پنجے تو عبد الرحمٰن نے اپنے تمام چھوکروں ہے کہ دویا کہ انے جیشے تو کی گڑے نے اپنے ان کے دامن پرشور با کر اور با کر گیا ہے جس اس کے بوش جس آپ کو دس کی ٹرے و سے دوں گا۔ ابوعبید ان کے کہا کہ وکئی حرج نہیں کی ذکہ آپ کے شور بے سے کپڑے واقعیمان نہیں پہنچا۔ یعنی اس میں رو می نہیں ہے جو کپڑوں کو خواب کرے۔ موی ابوعبید ان کا مطلب بجو کر خاموش ہوگئے۔ ابوعبید ان کی وفات و میس ہوئی۔

ابوعبیدہ کے علادہ ایک اور عالم جی جن کی کئیت ہی ہی ہے گر اس میں فرق یہ ہے کہ ان کی کئیت بغیر'' ھا'' کے ہے بینی ''ابوعبیدہ'' ہے۔ابوعبیدہ کے والد با جروان گاؤں کے ہاشندہ تھے۔ بیون کہتی ہے جس میں حضرت مویٰ وخضر علیماالسلام نے اپنے قیام کے دوران ضیافت کا مطالبہ کیا تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔

بموتول سخات يان كاطريقه

طبرانی اور ہزار نے حضرت ابو ہرم ورضی اللہ تعالی عند کی سے دیے تال کی ہے:۔

'' تبی کریم صلی اندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کو جموت دھو کہ دیتا جا جی تو اذان پڑھ دیا کرواس کئے کہ شیطان جب اذان کی آواز مشتا ہے تو گوز ہارتے ہوئے ہما گ جاتا ہے''۔

الم أنووي نے "كتاب الا ذكار" من اس صديث كوسي قرارويا ہے۔ قرمات ميں كدر سول الشصلي الشعليه وسلم نے ذكر الشاكود فع مشرر

کاوسیلہ قرار دیا ہے۔

ای المرح نسانی نے ایک روایت معنزے جاہڑے نقل کی ہے جس جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاوم عقول ہے۔ اول شب جس گھر آیا کرد کیونکہ رات کے وقت زمین سمنتی ہے۔اگر فیلان تم پر ظاہر ہوا کریس تو جلدی ہے اذان پڑ مددیا کرو۔امام نو ویؒ نے بھی لیقل کیا ہے۔

مسلم نے سیل این آئی صالح سے تقل کیا ہے 'فر ماتے ہیں کہ میرے والد نے جھے اورایک غلام کوئی حارث کے ایک محکمہ ہیں بیجا۔
راستہ میں ایک و نوار کے اوپر سے کسی نے غلام کا نام لے کراس کو پکارا۔ بیان کر غوام دیوار پر چڑھ گیا مکر کوئی نظر نہ آیا۔ گھر پہنچ کر بیواقعہ
میں نے والد سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اگر جھے کو بیم صلوم ہوتا کہ تمہار سے ساتھ بیرواقعہ چیش آ نے گا تو جس تم کو ہرگز وہاں نہ
ہیجنا۔ لیکن جب بھی تم کوالی آ واز سائی و سے تو تم اذان پڑھ و یا کرو۔ کو فکہ بیل نے ابو جریرہ سے سنا ہے کہ و وحضور کا بیار شادقا کرتے
ہیں کہ شیطان اذان کی آ وازس کرلوٹ جاتا ہے۔ مسلم میں حضرت جابڑے دوایت ہے کہ حضور نے ارشاد فر مایا:۔

"اسلام من ندعدوي كي كوني حقيقت إورنه بدفالي كي اورندغول كي كوني حقيقت إ"

اہل عرب کا یہ گمان اور عقید و تھا کہ غول جنگلوں جس ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ شیاطین کی ایک جنس ہیں جوان توں پر فلا ہر ہوتے ہیں اور رنگ بدل کراس کوراستہ جملا و ہے ہیں اور مارڈ النے ہیں۔ جمہور علا افر ماتے ہیں کہ اس مدے جس حضور نے اس عقید و کی تر وید فر ما دی کہ بوت کوئی چیز لیس ہے اور بعض علا ہ کی رائے یہ ہے کہ اس مدے جس فول کے وجود کی فی نہیں ہے۔ بلک اس مقید و کا بطلان ہے کہ وہ طرح طرح کر گے بدل ہے اور دھوکہ و بتا ہے لہذا '' ما خول '' کا مطلب یہ ہوا کہ فول جس بیقوت نہیں ہے کہ وہ کسی کوراستہ بھلا و ہے۔ چانی نہیں اور میں مدین ہے کہ وہ کسی ہوتا ہے ہیں اور طرح کے رنگ بدل ہے اور دھوکہ و بتا ہے لہذا '' ما مطلب یہ ہوا کہ فول جس بیقوت نہیں ہے کہ وہ کسی کوراستہ بھلا و جس ہی تو سے نہیں ہوتا ہے ہیں کہ معالی '' علا وقر ماتے ہیں کہ سیانی عرف اور کسی اور کہ وہ کسی ہوتا ہے۔ کہ سیانی عرف اور کسی ہوتا ہے۔

تر فدی اور حاکم می معزت ابوایوب افساری سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے کو جس ایک ڈونی تھی جس می مجوریں رکھی رہی ایک فول بھی میں صورت بنا کرآتے اوراس میں سے مجوریں ثکال کرلے جاتے۔ میں نے رسول انتدسلی الشطیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ ''آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤا ور جب پھرآئے تواس سے کہنا ''بسسم الله اجیبی وصول الله ''( ایش الله کے نام کی کرتا ہے رسول الفقہ سلی الله علیہ وہ میں ماضر ہوا کو جس نے اس کو پھڑا لیا کہ جائے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئی تو جس نے اس کو پھڑا لیا کہ اس نے تم کھائی کہ اب بیس آؤں گی۔ جس نے اس کو پھوڈ ویا۔ پھر جب میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو آپ نے دریا فت فرمایا کہ تم اس نے تم کھائی کہ اب بیس آؤں گی۔ جس نے جموث ہوالہ ہوا کہ اس نے جموث ہوالہ ہوا کہ اس نے جموث ہوالہ ہوا کہ اس کہ جس اس نے بھراس کو پھوڈ ویا۔ بھوٹ میں ماضر ہوا کہ اور جس نے پھراس کو چھوڈ ویا۔ بھوٹ میں ماضر ہوا گھائی کہ اس مرتبہ جس آئی اور جس نے بھراس کو چھوٹ ویا کہ دان دہ بھر کہا گھا کہ اس مرتبہ جس آئی کہ اللہ علیہ و اور جسوٹ اس کی عادت ہے۔ چیری بار جب وہ پھرآئی تو جس نے اس کو پھڑا لیا اور بھی کے دی میں ماضر میں گھاکہ فد میں نیوی سلی اللہ علیہ و لا اور جسوٹ اس کی عادت ہے۔ تیم ری بار جب وہ پھرآئی تو جس نے اس کو پھڑا لیا اور کہا کہ اس مرتبہ جس تھی کھاکہ فد میں نیوی سلی اللہ علیہ و لا اور جسوٹ اس کی عادت ہے۔ تیم ری بار جب وہ پھرآئی تو جس نے اس کو پھڑا لیا اور کہا کہ اس مرتبہ جس تھی کھوکہ فد میں نیوی سلی اللہ علیہ و

یدی کراس نے جواب دیا کہ میں آپ کوالیک گری بات بتائے دیتی ہوں دویہ کرتم اپ محر میں آیت الکری پڑھ لیا کرواس کے پڑھنے سے آپ کے محر میں شیطان یا اور کوئی چیز نیس آئے گی۔ جب میں حضور سلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا تو آپ نے پھر وی سوال کیا۔ میں نے جواب میں پورا واقعد آپ کو سنایا تو آپ نے ارشاوفر مایا کہ بیتو اس نے بچ بات بتائی ہے محر فی نفسہہ وہ بہت حجوث کی عادی ہے۔

ای مغمون کی ایک صدین امام بخاری نے حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عندے نقل کی ہے اور فرماتے ہیں کہ جھے کو حضور سلی اللہ عند وسلم کے جس کی ایسان قصد جس آیا جسیاا و پر ڈرکور ہے۔ حضرت ابو ہر بر وفر ماتے جس جن کے جس کے دریا سے حضور و یا کیونکہ اس نے جھے ایسے کلمات تعین کے جس جن کے دریا ہے وہ اللہ تعمال بھی کہ کو تعمال کے جس کی است کی است کی اور سے جس کی اللہ تعمال کے جس کے جس کی اللہ تعمال کے جس کے دریا ہے کہ اس کے جس کے مسلم کی اور سے کہ اس کے جس کی اور سے کہ کوئی شیطان سے کہ تم اسے بہتے ہے کہ اور سے کلک کوئی شیطان تمہاری محافظ بن جائے گی اور سے کہ کوئی شیطان تمہارے یا کہ بیس میں جسکے گی اور سے کہ کوئی شیطان تمہارے یا کہ بیس میں جسکے گیا۔

حضور صلی الشدعلید وسلم نے ارشاد فر مایا کدائ نے بید ہات سیح کی ہے اگر چدوہ بہت جموٹا ہے۔ پھر آپ نے فر مایا کداے ابو ہر میرہ! کیاتم کو معلوم ہے کہتم تین روز تک کسی سے خاط ب ہوتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہیں؟ آپٹ نے فر مایا کدوہ شیطان تھا۔

# ٱلْغَيْدَاق

"أَلْغَيْدَاقْ" (غين كَفْتِه كَماته )ال عراد كوه كا يجب

#### الغيطلة

"الغيطلة" ال عرادجنگل كائے ہے۔ ابن ميدونے كہاہ كرجنگل كائے كروہ كوم كي" الغيطلة" كہاجا تا ہے۔

الغیلم "الفیلم" (پوزن ویلم)اس ہے مرادشکی کا مچھواہے۔اس کا تفصیلی ذکر" باب السین "میں گزر دیا ہے۔

## الغيهب

"العيهب"ال عمرادشرمرغ بـ

## بَابُ الْفَاء

# الفاجتة

(فاختہ)فاختہ ان پرعدوں ش سے ہے جن کے گلے میں لوق ہوتا ہے۔ فاختہ کو صلعتل بھی کہتے لیکن کہا جاتا ہے کہ فاختہ کی آواز سے سانپ بورگ جاتے ہیں۔ چنا نچرا کی حکایت بیان کی گئی ہے کہ کی شر میں سانیوں کی کثر ت ہوگئی تو لوگوں نے کسی عکیم سے اس ک شکایت کی۔ اس تھیم نے ان کومشورہ دیا کہ کہیں ہے فاختہ لاکر یہاں چھوڑ دو۔ چنا نچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دہال ہے سانپ بھاگ گئے۔ یہ فاصیت مرف عراتی فاختہ میں ہے جو زی میں نیس۔ فاختہ کی آواز میں فصاحت اور کشش ہوتی ہے اور یہ فطری طور پرانسانوں سے مانوس ہوتی ہے۔ ای وجہ ہے گھروں میں بھی رہتی ہے۔ عرب لوگ فاختہ کو کذب ہے منسوب کرتے ہیں۔ کو نکہ جنول ان کے یہ انوس ہوتی ہے۔ ای وجہ ہے گھروں میں بھی رہتی ہے۔ عرب لوگ فاختہ کو کذب ہے منسوب کرتے ہیں۔ کو نکہ جنول ان کے یہ انجی بولی میں 'منساو ان المرطب '' (یہ مجور کھنے کا وقت ہے) کے الفاظ کہتی ہے حالا نکہ اس وقت مجور کے فوشے تک نہیں تکتے۔ چنا نچہ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔۔۔

آكذب مِنْ فاخته تقول وسط الكرب فاخته الكرب فاخته الكرب فاخته عرباً كون الوسكام ) و كليال يجو التي كرون كران كرب

والطلع لم يبدلها هلا اوان الرطب جب كر وشي بي برآ مرس موت كريد مجور كريك كاوتت ب

میرا نیال ہے کہ فاختہ کوکا ذب اس لئے کہا جاتا ہے جیسا کہ امام غزائی نے اپی کتب احیاء العلوم 'کے آخر میں لکھا ہے کہ جن عشاق کی مجت حدے تجاوز کر جاتی ہے ان کی ہاتیں سننے میں لطف آتا ہے وہ اپنے کلام میں معذور سمجھے جاتے ہیں۔ چنا نچے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک فاختہ کا تراپی مادوکو اپنے پاس بلار ہا تھالیکن وہ اس کے پاس آنے سے انکار کر دی میں میں اسے مال کے پاس آنے سے انکار کر دی میں ۔ جب نرسے ندر ہا گیا تو کہنے لگا کہ وہ سے جمع سے برگشتہ ہے حالا نکہ تیری محبت میں میرا میر حال ہے کہ اگر تو چاہو میں تیرے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختہ کے فرک اس تفتیکوکوئ لیا تو آپ نے تیرے لئے دین کو بلاکر اس سے دریا فت فرک اس تفتیکوکوئ لیا تو آپ نے اس کو بلاکر اس سے دریا فت فرمایا کہتے کی جرات کیے جو گی؟

فاختہ کے زنے جواب دیا کہ حضور بی عاشق ہوں اور عاشق اپنی باتوں بی معذور ہوتا ہے اور اس کی بہ تیں قابل گرفت نہیں ہوتیں۔عشاق کی ہاتوں کاچ چانہیں ہوتا بلکہ ان کولپیٹ کرر کھ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شاعرنے کہا ہے

أُرِيْدُ وصَالَهُ وَيُرِيدُ هِجْرِى فَاتْرُكُ مَا أُرِيْد لِمَا يُرِيْدُ

میں مجبوب کے وصال کا طالب ہوں اور وہ مجھ سے جدائی جا ہتاہے ہیں میں اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے مقابلہ میں جھوڑ دیتا

#### محبت کی حقیقت اور مراتب

جان لے کہ لوگوں نے محبت کی حقیقت کو واشگاف کرنے کے لئے اوراس کے مراتب کے بارے بیں اپنے اپنے فوق واجتہاد کے مطابق بن کی تفصیل سے خامہ فرسائی کی ہے لیکن ہم ( پینی ومیری ) یہاں مختفر تول فصیل بیان کرتے ہیں جو عشق ومجت کی حقیقت اور مراحب کو سجھنے کے لئے کافی ہے۔

عبدالرطن ابن تفر کے بقول اہل طب نے عشق کو ایک مرض قرار دیا ہے جونظرا درساع یعنی کسی کی صورت دیکھنے یا اس کی آواز سنے سے پیدا ہوتا ہے اوراطباء نے اس کا علاج بھی لکھا ہے جبیرا کردیگر امراض کا علاج ہوتا ہے۔

عبت کے چندمرات ہیں جوایک دومرے سے قائن اور ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچ بحبت کا پہلا درجہ استحسان (کسی چیز کا امجمالکا) ہاوریہ نظروسان سے پیدا ہوتا ہے۔ محبوب کی خوبیال امجھائیال بار بار ذکر کرنے سے بیدد دجہ ترقی کرتا ہے تو اس کومود ( ( دو تی ) کہتے یں۔ اس ورجہ میں مجبوب کی ذات سے انسیت اور رقبت پیدا ہوتی ہے اور پھر پیرفہت اور انسیت موکد ہوکر مجبت میں تیونل ہوجاتی ہے۔ مجبت استان فسلت کا ہے۔ مجبت استان فسلت کا مرتب اور آئی کرتا ہے رتواس کوفسلت سے تعییر کرتے ہیں۔ انسانی فسلت کا ماصل یہ ہے کہ مجب کے قلب میں مجبوب کی مجبت ہوگا ہے اور ان میں جو ورمیانی پروے ہیں وہ ما قطا ہوجاتے ہیں۔ پھر فسلت ماصل یہ ہے کہ مجب کے قلب میں مجبوب کی مجبت میں کہ متم کا تغیر و کمون وافل نہیں ہوتا اور یا جا درفتہ ترقی کر عب میں کہ مہر ہوتا ہے کہ خودمعثوق کے دل مجر دفتہ ترقی کر کے بیرم جبر مرتبہ مشتر میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ عشق افرا یا مجبت کا نام ہوتا ہے کہ خودمعثوق کے دل میں اپنے عاش کا تخیل ہیں ہوتا ہے کہ خودمعثوق کے دل میں اپنے عاش کا تخیل ہیں ہوتا ہے کہ خودمعثوق کے دل میں اپنے عاش کا تخیل ہیوا ہوجاتا ہے اور اس کا دل ہوتا ہے کہ خودمعثوق کے دل میں اپنے عاش کا تخیل ہیوا ہوجاتا ہے اور اس کا ذکر اس کے دل ہے بھی غائب نہیں ہوتا۔

لوگ جھے ہے فرمائش کرئے ہیں کہ کاش میں ان کئے سامنے عشق کی تعریف کرووں حالا نکہ بخدا مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کے سامنے ممن طرح مشق کی آخریف کروں۔

فَلَيْسَ لِشَسى ءِ مِنُهُ حَد" أُجِدُهُ وَلَيْسَ لِشَى ءِ مِنُهُ وَفَت" مُوَفِّت" مُثَّلَ كَا وَكَى يَزِ الْكَنْسِ جَسَى عَدِينَ وَ كَاوراس كَى وَلَى يَزِ الْكِنْسِ كَاسَ كَلَّ وَقَتَ كَاتَمِن وَ كَدَ إِذَا إِشْنَدَ مابى كان اخرُ حيلتى لَهُ وضعُ كَفِي فَوْق خَدِى وَأَصْمِتُ بب مِرى عالت عَثْق مِن شدت وق بِ تَو جُهُ وَحَرَّاس كَولَى تَد بيرنيس بن يِ تَل كرا بِ رَصَار ير با تعدر وَكر فاموش بين

جادُل.

وَانْضَحُ وَجُهَ الْاَرْضِ طُورِ الْبِغَبُوبِيُّ وَاقْرَعُهَا طُورًا بِظَفْرِی وَانْکُتُ اور کمی شخرشن کواپنے افکوں سے سراب کروں کمی اپنا ٹنول کے ذریعے اس کوکر پیروں۔ فقد زعم الواشون اُنی سلوتھا فَمَالِیْ ارَاها مِنْ بَعِیْدِ فَابْھِتُ چنل ڈورلوگ سیجھتے جیں کہ میں نے مجوبہ کوچھوڑ دیا گروہ لوگ جھے بیاتو تناویں کہ جب اس کودور سے دیکیٹا ہوں تو میں مجوت کول

به جا تا بول\_

مسیم جالینون کا قول ہے کہ عشق لنس کا ایک فعل ہے جو وہاغ اور قلب وجگر میں پوشیدہ رہتا ہے۔ وہاخ تین چیزوں کامسکن ہے وہاغ کا اگلا حصہ تیل کا اور درمیانی حصہ قکر اور پچپلا حصہ ذکر کامسکن ہے۔ لہذا کوئی فخص اس وقت تک عاشق نہیں کہلاسکتا جب تک کے معشو تی کی جدائی میں اس کا تخیل اور قکر و ذکر معطل نہ ہوجائے اورا پنے قلب وجگر کی مشغولیت کے باعث کھانے اور پینے سے عافل نہ ہو جائے اور معثوق کے فراق میں دماغ کی مشغولیت کے سبب نیندشاڑ جائے گویاس کے جملے تو ٹی معثوق کی ہی دھن میں لگ جا کمی اور اگر کسی میں سیاوصاف جیس ہیں تو وہ عاشق کہلانے کا مصداق نہین ہے اور وہ حالت اعتدال پر سمجما جائے گا۔

الوعلى وقاق فرماتے ہیں کے مجت میں صدے گزرجانے کانام عشق ہاور بیدجہ ہے کہ اندنتی کی کوشش ہے متعف نہیں کیا جاتا کیو کھ اس کی شمان عالی سے بیدید ہے کہ وہ اپنے کسی بندہ سے مجت میں صدی تجاوز کرجائے۔ اس کی تو صیف صرف مجت سے ہو کتی ہے جیا کہ وہ خودا پنے کلام میں فرماتے ہیں '' بسحبہ مو یعجبونه ''(ووان سے مجت کرتا ہے اور وہ اس سے مجت رکھتے ہیں) ابدا بندہ سے اللہ اللہ وسے اللہ کی رحت کا مفہوم بندہ کو کسی خاص فحت کی مجت کا ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ اس کی رحت کا مفہوم بندہ کو کسی خاص فحت سے مخصوص کرنے کا ہوتا ہے۔

مبت کہاں ہےآئی ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجت' صفا ومود ق' (خالص دوئی) کا نام ہاں لئے کہ عرب خالص سپیدی کو 'حب' کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ مجت' حباب الماؤ (کثیر پانی) ہے ماخو ذہے۔ کیونکہ مجت دل میں پاء جانے والا سب سے عظیم اور اہم چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ' احب البعیر'' (چہت جانا) ہے وخو ذہے۔ جب او ثب ہی کر اٹھنے نہ پائے تو اس کو اہل عرب 'احب ابعیر'' ہے تبہر کرتے ہیں۔ چنانچے محب کا قلب مجی ذکر مبیب سے خالی میں ہو پاتا۔ اور عشق ''عشقہ'' ہے مشتق ہے۔ عشقتہ ایک گھانس ہوتی ہے جو ور ختوں ک ہڑوں کو لیٹ جاتی ہے۔ ای طرح جب عشق عاشق کو لیٹ جاتا ہے تو موت کے علاوہ کوئی چیز ان کوجد انہیں کر سکتی۔

بعض کہتے ہیں کہ عشقہ اس زرد کھاس کو کہتے ہیں جس کے پتے ستغیر ہوجاتے ہیں اور چونکہ عاشق کا حال بھی متغیر ہوجا تا ہے اور اس کی شادا الی قتم ہوجاتی ہے۔

کتے ہیں کہ فاختہ پڑی طویل العربوتی ہےا دربعض فاختہ ایک دیکھی گئی ہیں جو پیکٹیں اور جالیس سال تک زندور ہیں۔

شرى عم

اس کا کھانا اور فروشت کرنا دونوں جا تز ہیں۔

لمبي خواص

مریض پر م کواگر فاختہ اور کا لے کیور کے خون کی مالش کی جائے تو رکھے تو را تیدیل ہوجائے گا۔ جس بچہ کومر کی ہواس کے گلے بھی فاختہ کی بیٹ ڈالنے سے شفاء ہوجائے گی۔ چوٹ اور زخم کے جونشانات آنکھوں بھی ہوجائے ہیں ان کے لئے آنکھوں بھی فاختہ کا خون ٹیکا نابہت مغید ہے۔ تو

بتول ابن المقرى فاخنۂ تمرى اور ديك جيے جانورول كاخواب جن مالك ہوناعظمت ورفعت اور حصول نعمت كى دليل ہے۔ اس كے كريہ چيزيں عموماً بالداروں كے پاس عى ہوتى جيں۔ بھى ان جانوروں ہے عابرين قارئين اور نبيج وہليل كرنے والى جماعت مراوہوتى ہے جيسا كہار شاوخداو بمرى ہے:۔

''وَإِنْ مِنْ هَنِي ءِ إِلاَّ يُسبِهَ بِحَمْدِهِ ''(ہرچے اللہ تعالیٰ کی حدوثناء کرتی ہے)۔ مجھی قاختہ سے مرادد کانے بجانے والے اور کھیل کود کرنے والے مرد ہوتے ہیں۔ بھی اس سے بیویاں اور باعدیاں مراد ہوتی

<u>ئ</u>ل-

بقول مقدی فاخنہ کی تعبیر جموٹا لڑکا ہے یا ہے وفا ہے دین اور جموٹی عورت ہے اور بقول ارطا میدوری فاخنہ کی تعبیر ہاوقار اور خویصورت عورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

# ٱلْفَارُ

(چوہا) یہ بھے کا صیفہ ہے اس کا واحد فارہ ہے۔ اس کی کنیت اس خراب ہے اس راشد آئی ہیں۔ ممکان فتر وارض فتر ۃ الی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چوہوں کی کثر ت ہو۔ چوہوں کی کی تشمیں ہیں۔ مثلاً گھوٹس جھی چوٹدر پر ہوئے۔ ذات العفق ، فارۃ الا بل وغیرہ۔ گریہان مسرف ان چوہوں کی کئر ت ہو۔ چوہوں کی کئی تشمیں ہیں۔ مثلاً گھوٹس جھی جو کو ان اللہ علیہ وسلم نے مل وحرم اور ہر ان چوہوں کا ذکر کرنا ہے جو گھروں ہیں دہتے ہیں۔ یہ کی فورستہ ہیں شامل ہیں جن کو فل کرئے کا حضور ملی القد علیہ وسلم نے مل وحرم اور ہر جگہ تھم دیا ہے۔ فسق کے فوائن ہیں جو ہے کے علاوہ اور بھی متعدد جانورواضل ہیں جسے سانپ بھی چوہ ہے۔ ان جانوروں کوان کی خباشت کی وجہ سے فوائن کہا جاتا ہے۔

دوسری دجہ تسمید میں ہے کہ حل وحرم عمل ان کی حرمت فتم ہوگئی اس وجہ ہے ان کوفو اس کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ میں ان کی حرمت فتم ہوگئی اس وجہ ہے ان کوفو اس کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ میں ہوئی سے حمارت فوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کا ہو دی تھی۔ انام طحاویؒ نے احکام القرآن عیں بیزید بن افی قیم کی سند ہے کھما ہے کہ انہوں نے معمر دی رضی القد عند سے دریا فت کیا کہ چوہ کوفور تھ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات مشور صلی الله علیہ وسلم فیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہ ہے آپ نے اس کواشی اللہ وسلم فیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہ ہے آپ نے گھر میں آگ لگانے کے لئے چراخ کی بی اٹھار کی ہے۔ آپ نے اس کواشی کردیا۔
کر مارڈ الما اور محرم و حلال ہرفض کے لئے اس کا ارڈ النام اس کردیا۔

سنن انی داؤ و میں معزت ابن عمال ہے مروی ہے کہا کی سرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے مند میں لے لی اور اس کو لے کر منور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے مصلی پر جس پر آپ تشریف فریا تھے ڈال دیا جس کی وجہ ہے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم سجد و کیا کرتے تھے بقدرا کیک درہم جل کیا۔

حاکم نے دعفرت ابن عمیات کے دوایت کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا اوراس نے چراغ کی بتی مندیں اٹھا لی۔ ایک لوٹڈی چوہ کو مجمئر کئے گئی گرآٹ نے اس کوئٹ کردیا۔ چوہا وہ بتی لے کراس مصلے پرجس پرآٹ تشریف فرما تصالا کرڈال دی جس سے مصلی بعقد را یک درہم جل ممیا۔ حضور صلی الشعلیہ وسلم نے ارشا وفر ، یا کہ جبتم سونے کا ادا وہ کروتو چراغ کل کردیا کرو۔ کیونکہ شیطان ان جیسوں کوا ہے کام کرنے کی رغبت ولاتا ہے تا کرتم کو جلا وے۔

میں میں میں میں الا سناد ہے۔ سی مسلم اور دیگر کتب عدیث میں مروی ہے کہ ' حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے عکم دیا ہے سوتے وقت آگ بجمادیا کرواوراس کی علت یہ بیان قرمائی کرفور مقد لینن چوہے کھر میں آگ نگا کر کھر والوں کوجلانا جا ہے جیں۔

فار(چوبا) كي دوميس بين (١) جزوان (٢) فران

کتے ہیں کہ چوہے سے زیاد ومفد کوئی جانورٹیس۔ چوہے نہ کی چھوٹے کو بخشتے ہیں اور شدیزے کو جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے اس کو مکف کر دیتے ہیں۔اس کے نسادی ہوئے کے لئے '' مد مارب'' کا قصد ہی کائی ہے جو باب الخاء شی خلد کے عنوان سے بیان ہوا ہے۔اوراس کی حید سازی کا بیعالم ہے کہ جب یہ کی الی تیل کی بول یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے مند کی رسائی نہیں ہو پاتی توبیاس میں اپنی دم ڈال کرتیل میں ترکر لیتا ہاور پھراس کو چوس لیتا ہاوراس طرح بیتمام تیل فتم کردیتا ہے۔ حصرت توٹ کی کشتی کارقبہ

حضرت این عماس فرماتے ہیں کے حضرت نوح علیہ السلام نے دوسال میں اپنی کشتی کو تیار فرن یا اور اس کشتی کا طول مین موہا تھ کے بقتر راور عرض بچاس ہا تھ اور اور علی بنائی تھیں۔ یہے بقتر راور عرض بچاس ہا تھ تھی ۔ یہے کہ مزل میں جنائی تھی اور اس میں ہے نے تین مزل میں بنائی تھیں۔ یہے کی مزل میں جنائور دور عمار است الارض کور کھا گیا تھا اور درمیانی منزل میں سواری کے جانو راور چوہائے تھے اور اور پروالے صفح میں حضرت اور \* اپنے جمعین اور مامان منرورت کے ساتھ تشریف فرما تھا۔ بعض مورضین کا خیال ہے کہ نچلے جھے میں جانور ورمیانی درجہ میں اردا ویر والے درجہ میں اردا ویر اور جھے میں جانور ورمیانی درجہ میں اور اور ہے میں برخے ہے۔

جب کشتی میں بہت زیادہ گو براورلید وغیرہ تمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو تھم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دہاؤ۔ چنا نچہ حضرت نوح نے ایسائی کیا جس کے نتیجہ میں ایک سوراورا یک سوری برآ مدہوئے۔ چنا نچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلا شت کو کھا کر مان کے ایسائی کیا جس کے نتیجہ میں ایک سوری برآ کر اس کے نظر کی رسیوں کو کاشنے لگا تو حق تعالیٰ نے حضرت نوح کو تھم دیا کہ شیر کی دونوں تے جو ہے بردونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ چنا نچہ حضرت نوح نے ایسائی کیا جس سے ایک بلااورا کیک بی کا وران دونوں نے جو ہے بردونوں کے جو ہے بردونوں کے جو ہے بردونوں کے جو بے بردونوں کے جو بردونوں کے جو بے بردونوں کے جو بے بردونوں کے جو بردونوں کے جو بردونوں کے جو بے بردونوں کے جو بے بردونوں کے جو بردونوں کے جو بردونوں کے بردونوں کے جو بردونوں کے دونوں کے بردونوں کے جو بردونوں کے بردونوں کی بردونوں کے بردونوں کے بردونوں کے بردونوں کے بردونوں کی بردونوں کے بردونوں کے بردونوں کے بردونوں کی بردونوں کے بردونوں کے بردونوں کی بردونوں کے بردونوں کی بردونوں کے بردونوں کی بردونوں کے بردونوں کی بردونوں کی بردونوں کے بردونوں کو بردونوں کے بردونوں

حضرت حسن سے منقول ہے کے سفینہ نوٹ کی لسائی ۱۳۰۰ گز اور چوڑ ائی ۱۰۰ گزشمی لیکن مشہور وی مقدار ہے جو معفرت این عمال نے بیان فر مائی ۔ معفرت آثارہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کا درواز وعرض جس تھا۔

ستتى سازى كى مەت

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کے حضرت توح علیہ السلام ۱۰۰ سال تک شجر کاری اور لکڑیاں کا نے بیل معروف رہے۔ پھر ۱۰۰ سال کشتی بنانے بیل صرف ہوئے۔ بقول کعب احبار کشتی بنانے ہیں ۳۰ سال صرف ہوئے اور بعض کا قول ہے کہ ۳۰ سال تک شجر کاری کی اور ۲۰ سال تک اس کو فشک کیا اور پھرکشتی بنائی۔

الى تورات كا كهما ہے كدالقد تعالى تے حصرت توح عليه السلام كوتكم ديا كدسا كوكى لكڑى سے كشى تيار كريں۔اوراس كومضبوط بنا كيل اوراس كے اعمد و باہر تاركول كاليپ كرد بيخة اوراس كاطول • ٨ كر اور چوڑ ائى • ۵ ذراع اور بلندى •٣ ذراع ركيس سال تك اس كوختك كيا اور مجركشتى بنائى۔

نى امرائل كى ايك منح شده توم

بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بنی امرائیل کی ایک تو مہم ہو میں پہنے معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے اور ان چو ہوں کا بیرحال تھا کہ جب ان کے سر مضاوشی کا دود حدر کھا جاتا تھا تو اس کوئیس ہے تھے تھر جب بحری کا دود ھان کے سامنے رکھتے تھے تو اس کو لی لیتے''۔

ا مام نووی قرماتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل پراونٹ کا گوشت اور دود هرم تفاادر بکری کا دود هاور گوشت طال تفاراس لئے ان چوہوں کا اونٹی کے دووھ سے اعراض کرنا اور بکری کے دودھ کو پی لیٹا اس امر کی دلیل ہے کہ بید چوہے بنی اسرائیل کی سخ شدہ تو م تھی۔ چوہے کی ایک شم فاریش کہلاتی ہے۔ بیش ایک شم کا زہر ہے ارفاریش چوہائیس بلکہ چوہے کا ہم شکل ایک جاتور ہے بیجنگلوں اور با عات بیں رہتا ہے اور ایک زہر ملی ہوئی کو کھاتا ہے یہ ہوئی سم قاتل ہے جیسا کہ طامہ قزو تی نے کہا ہے اور قزو تی کے قول می کے مطابق چو ہے کی تیسری قسم وہ ہے جو ذات النطاق کہا، تی ہے۔ یہ وہ چو ہا ہے جس کے بدن پر سفید نقطے ہوتے ہیں اور ہالا کی حصد یہ وہ وہا ہے۔ اس کا نام ذات النطاق خورت سے تشبیدو ہے ہوئے رکھا ہے۔ ڈات النظاق اس طورت کو کہتے ہیں جو دو تم یض مختلف رنگ کی اس طرح پہنے ہوئے ہو کہ کمر میں پٹی با ندھ کراویر والد حصد نیچے والے حصد یراور نیچے والا حصد زمین پرانکادیا گیا ہو۔

" يوبوع" كي علاده جمله تمام چو ہے حرام بيں اوران كا جمونا بحى مكروہ ہے۔

نسيان كاسباب

این وہب نے لیٹ کے حوالے نظل کیا ہے کہ این شہاب زہری چوہے کا جموٹا ارکھٹنا سیب کھانے کو کر دوقر ارویتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ ال دونوں چیزوں نے نسیان پیدا ہوتا ہے اور شہد کثرت سے نوش فر ماتے تھے اور فر ماتے تھے کہ شہد کئے ذہن میں ترتی ہوتی ہے۔ شخطیم الد 'یُن سخاوی نے نسیان پیدا کرنے والا چیزوں کوان اشعار میں جمع فرما دیا ہے۔

تُوقِ حَصَالًا حَوْفَ بِسُبَانِ مَا مَضَى قِرَاةً الْوَاحِ الْقُبُورِ ثَدِيْمُهَا كُوشَتِ بِالْوَلَ وَبِهِ الْفَارِ وَكُونَهُمَا كُوشِتِ بِالْوَلَ وَبِهِ الْمُؤْمَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْكُلُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ و

اورترش سیب کھانے سے احر از کراور براد منیا جکداس میں تیز خوشبوہو۔

كذالمُشى مابين القطار و مشيك القفا ومنها الهم وهو عظيمها المطار ومشيك القفا المطرح تظار كورميان چلنااورتانات تدم پر چلنااوراسباب لييان پس سب براسب فم ہے۔ وَمِنُ ذَاكَ بَوُلُ الْمَوْءِ فَى الْماء وَاكدًا كذالك نبد القمل لست تقيمها ان اسباب لييان پس فم سبب عنون الماء وَاكدًا كذالك نبد القمل لست تقيمها ان اسباب لييان من فم سبب عنون المناقوب في عالم عشر المناقوب في عالم عشر المناقوب المناقوب في عالم عليه وَاكدَكَ سؤوَ النقادِ وَهُو تَمِيمُهَا اور شي تُوس سبب عنون سبب عد

مسئلہ:۔ اہام بخاری نے حضرت این عباس کے حوالہ ہے حضرت میموندرض القد تعالی عنہا ہے روایت کی ہے:۔ " حضرت میموندرض القد تعالی عنہا فرماتی میں کدایک مرجبہ تھی ہیں ایک چو ہا کر کرمر کیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پو چھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چو ہے اور اس کے آس باس کے تھی کو چھینک دواور بقیہ تھی استعمال کرلو'۔

سدروایت حدیث کی متعدد کتب میں مختلف الفاظ ہے حروی ہے اور سب روایات کی روثنی ہیں تمام علاء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر سے موری ہے اور سب روایات کی روثنی ہیں تمام علاء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر سے موری ہے اور بالیا کو گیا ہوائے ہے۔

اگر سال بہنے والی چیز مثلاً سرکہ روشن ڈیون کی مطاہوا تھی وور حداور شہرو غیرہ ہیں کوئی مروارا گرگر کر مرجائے والا تفاق ان کا کھانا کا جائز ہے۔ البت اس نا پاک تھی یا تیل کو چراخ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ جائز ہے۔ اگر چہنف لوگ اوالسوگ اس با جائز ہے۔ البت اس نا پاک تھی یا تیل کو چراخ میں استعمال کرنے کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ جائز ہے۔ اگر چہنف لوگ اوالسوگ کی مساجد میں اس بختی ہوئے کی مساجد میں اس بختی ہوئے کے جہماجہ میں اس بالب کی جائز ہے۔ اس کی فروخت کا مسابی بنانا بھی جائز ہے۔ اس کی فروخت نا جائز ہے۔ اس کی فروخت کی دائے ہے کہ استعمال کرنا ور کو تیں ہے کہ کا انتہار کرنے کے بعد فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کی فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کی فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کی فروخت کی دائے ہیں ہا کہ کی کا استعمال اور فروخت وادوں جائز جیں۔ البتہ تیں اور دیگر چیزیں اس حرمت میں شافی میں مورٹ تھی کے بارے میں کی واروہ وئی ہے نہ کہ دیگر آئیا و کے بارے میں۔

#### ضربالامثال

الل عرب كتيم مين كدهو السص من فارة فلال جوب من الده جودب العطرة الل عرب كتيم مين المحسب من فارة (فلال جوب من ياده كما فى كرف والاسم) جو بابركاراً مداور بكار چيز ج اليما بها كرچواساس كي ضرورت بحى شهور طبى خواص

شین الخواص میں ندکور ہے کہ چو ہے کا سر کمان کے کپڑے میں لپیٹ کرا ایٹے تخص کے سر پر نگادیا جائے جوشدید در دسر میں جلا ہوتو اس کا در د ذائل ہوجائے گا، نیز بیٹمل مرگ کے لئے بھی نافتے ہے۔

چوہوں کونتم کرنے اور بھگانے کا طریقنہ

اگرآئے ٹی کیوڑ کی بیٹ طاکر چوہے یا کسی اور جانورکر کھلا دی جائے تو وہ فور آمر جائے گا۔ اگر بیاز کوٹ کر چوہے کی لیے منہ پررکھ دی جائے تو اس کو سے تمام کے دی جائے تو اس کو سے تمام کے دی جائے تو بھی جائے تو اس کھرے تمام چوہ بھاگ جائے تو بھی جائے تو اس کھرے تمام چوہ بھاگ جائے ہو تھی گئے تھی ہوں گئے تو ہاں چوہ ہاں گا ہے باتی شدی ہیں طاکر رکھ دیا جائے تو وہاں چوہ باتی شدی ہیں گئے۔ اور اور اگر اونٹ کی پنڈلی کی بڈی کو بار کی کوٹ کر پنی جس طل کر لی جائے اور دو پانی چوہوں کے بلوں جس ڈال دیا جائے تو سب چوہ مرجا کمیں گئے۔ اگر چوہ کو کی کر کر اور اس کی دم کاٹ کر گھر کے بچھی دیا دی جائے تو جب تک دو دم دبی دی جائے تو قور آ سب چوہ مرجا کی ۔ اگر زیر و بادام اور نظرون (بورہ ارنی) کی دھونی چوہوں کے بلوں کے پاس دیدی جائے تو قور آ سب چوہ مرجا کیں ۔ یدی جائے تو قور آ سب چوہ مرجا

 کرگھر بیں ڈال دیں تو جو چو ہااس کو کھالے گا وہ نور آمر جائے گا اور اس سرے ہوئے چوہے کو جو بھی زندہ چو ہا سوکھ لے گاوہ بھی سر جائے گا۔

تحريه منائي اورد صبصاف كرنے كا طريقه

وہ ٹی جوجلی ہوئی پیلے رنگ کی ہوتی ہے جس کو کورتیں تمام میں استعمال کرتی ہیں اس ٹی کو خوب بار یک چیس کر کا غذیر جہال دھمیہ ہولگا دگی جائے اورا یک دن اورا یک رات کسی وزنی چیز ہے وہا دیا جائے تو نشانات ( دھبے ) بالکل ٹتم ہوجا کیں گے۔ بیٹل عجیب تا ثیر کا مالک ہے اورا آزمودہ ہے۔

تعبير

چوہے کی تعبیر فاسقہ عورت ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فواس بھی شار کیا ہے۔ بھی اس کی تعبیر نوحہ کرنے وائی اللہ علیہ وہ کی جور نقب زن سے اس کی تعبیر مراوہ ہوتی ہے۔ بھی چوہے ہے رزق کی طعنون میبودی عورت سے دی جاتی ہے جاتی میں اپنے گھر جی چوہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا۔ کیونکہ چوہے اس گھر جی رہے ہیں فراوانی مراوہ ہوتی ہے۔ لہاں کے گھر ہے جس کھر میں رزق ہو۔ اور چو شخص خواہ میں یہ دیکھے چوہے اس کے گھر سے نکل سے ہیں تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ اس کے گھر سے نکل سے ہیں تو اس کی تعبیر میہ ہے کہ اس کے گھر سے فیرو برگت رفعت ہوجائے گی۔

اگر کوئی فخص خواب میں چوہے کا مالک بن جائے تو اس کی تجیریہ ہے کہ وہ کی خادم کا مالک ہے گا۔ کیونکہ یہ چوہے وہ کا کھاتے ہیں جو چیز صاحب خاشات تا ہے۔ جو تخص خواب میں ویکھے کہ اس کے گھر میں چوہے کہ اس کے گھر میں چوہے کھیل دے جیں تو اس کی تجییریہ ہے کہ اس سال اس کو فوشحالی نصیب ہوگی۔ کیونکہ کھیل کو دانسان آسودگی میں ہی کرتا ہے۔ کالا اور سفیہ چوہا دن اور رات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی سفیہ چوہا دن اور رات کی علامت ہے۔ لبندا جو تخص کا لے اور سفیہ چوہ کو آتے جاتے دیکھے بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی طویل ہے اور یہ بہت سے لیل ونہارو کھے گا۔ اگر کوئی تخص بید کھے کہ چوہا اس کے کپڑے کا شدر ہا ہے تو اس کی حمر کے گز رجانے کی ولیل ہے اور اگر چوہے کو گھر میں سوراخ کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے نقب زن چور مراد ہے اس سے حقاظت کی تد ہیرا ضار کرتی جو ہے۔ واللہ اعلم

# ٱلْفَاشِيَةُ

(مولیگ) میسے اونٹ گائے 'مبینس اور بکریاں وغیرہ۔ان کو فاشیداس کئے کہتے ہیں کہ فاشیہ کے متنظر ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ بھی جنگلوں اور میدانوں بیں پیملی رہتی ہیں۔

مديث شراوافي كاذكر:

مسلم اورا اوداد دهل معفرت جاير منى الشعند سے مردى ہے: ـ

"كوخفورسكى الله عليدوسكم في ارشادفر ماياكمات مويشيون كوادر بجول كوكملامت چهورو جب سورج غروب موجائي بهال تك كد نية عشاء تم موجائي".

اورابوداؤدی روایت میں بیمی ہے کہ شیاطین غروب آفاب کے وقت چھوڑے جاتے ہیں '۔

فہت سے مراد تار کی اورظلمت ہے۔اور بعض نے اس کی تغییر رات کی تار کی کے اولین حصر کی آ مدسے کی ہے ایک دومری حدیث ش ہے کہ جب رات ہو جائے تو اپنے جانوروں کو ہا تھ ھودو۔

# ألْفَاغُوْس

(سانپ) کلام عرب بی ایسے کلہ جو فاعول کے وزن پر موں اور ان کے آخر بی س موصرف چند جیں جیسے "فاعوس" (سانپ) کلام عرب بی ایسے کلہ جو فاعول کے وزن پر موں اور ان کے آخر بی س موصرف چند جیں جیسے "فاعوس" (سانپ)" پاہوں" (خوبصورت)" عاطوس" (ایک جانور جس کے اوگ بد فائی لیتے ہیں)" فانوں" (چنل خور)" جاموس" (بینس)" جاروس" (بہت کھانے والا ("کابوس" (ایک بیاری کانام ہے اوگ بد فائی لیتے ہیں)" فانوں " (چنل خور)" جاموس" (جینس کی اور بار کھائے اور بدمرگ کا مقدمہ ہے)" جاموس" (شرکے داز کا لکت" ناموس" (فیرکاراڈوال)۔

" ناموں" کا سیمین کی روایت میں ذکر منقول ہے کہ ورقد بن نوفل سے فر مایا کہ یہ وہی ناموں (جر مِل فرشد) ہے جوموی" ابن عمران کے پاس آیا تھا۔ نو وکی اور و مگر محد ثین کا قول ہے کہ تمام علما واس بات پر شنق جیں کہ اس مبکدنا موس سے معرت جر مِلْ مراد ہیں۔ حصرت جبر مِل کونا موس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ الند تعالی نے آپ کووٹی کے کام کے لئے مخصوص فر مالیا ہے۔

# الفحل

(سانڈ) جن جانوروں کے کھر ہوتے ہیں مثلاً گائے پھینس اجھیز' بمری ہرن اور جن جانوروں کے سم ہوتے ہیں جیسے گدھا' گھوڑا' ٹچرارجن جانوروں کے گدی ہوتی ہے جیسے ہاتھی اوراونٹ تو ان سب جانوروں کے نرکوئر بی جس فنل کہتے ہیں۔اس کی جس افن فولڈ فی ل اور فیالہ'' آتی ہے۔ یخاری بی خرکور ہے کہ سلف کھوڑیوں کے مقابلہ بیس کھوڑ وں کوزیادہ پسندفر مایا کرتے تھے کیونکہ کھوڑا ڈیادہ جری اور تیز رفتارہ ہوتا ہے۔

مديث شي فل كردكر:

حافظ الوقيم نے غيلان كے حوالے ئىل كيا ہے ووفر ماتے ہيں كه: ـ

" ہم نی کر مصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر نظے۔ راستہ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب معجزہ و یکھاوہ یہ ہے ایک مختم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا ایک با شجہ ہے جو میری اور میرے اہل و میال کی گزراوقات کا ذریعہ ہے اس باغ میں میرے دونراوث میں جن کو میں رہٹ میں چلاتا تھا اب وہ دونوں (خلان) نہ جھے اپنی آنے ویے میں اور نہ ہم کو باغ میں میرے دونراوث میں برآپ اضحا اور باغ کے پاس پنج اور باغ والے ہے کہا دروازہ کھواؤ وہ کہنے لگا کہاں کا معاملہ بڑا تھین ہے باغ میں خطرہ ہے ) آپ نے فر بایا نہیں تم دروازہ کھولو۔ جو ں بی اس شخص نے دروازہ کھولنا شروع کیا دولوں (خل) اور ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی او دونوں فراً بیٹر می اور شریع اللہ علیہ وسلم پر بڑی او دونوں فراً بیٹر می اور آپ کو بحدہ کیا۔

آ تحضور ملی الله علیه دسلم نے دونوں کا سر پکڑ کر ہاغ والے کے حوالے کرتے ہوئے فر مایا کہ لوان سے کام لواوران کوعمرہ جارہ دیا

کرد ۔ بیر بخز و دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ! آپ کو چو پائے مجدہ کرتے ہیں' آپ ہم کو کیوں اجازت نہیں فریاتے کہ ہم آپ کو مجدہ کریں ۔ آپ نے فرمایا کہ مجدہ کرنا سوائے'' اللہ تق ٹی'' کے اور کسی کو جا تزئیس ہے۔ اگریس غیراللہ کے مجدہ کی اجازت دیٹا تو ہو کی کواس کا محکم دیتا کہ دہ ہو ہر کرمجد کر ہے''۔

ندكوروه بالاحديث كوطرانى في حصرت ابن عباس المنظل كيا باوراكهما بكراس كرمال ثقد مي -

حافظ ومیاطی نے ''کتاب اُنسیل' بھی مُرو والبارتی سے نقل کیا ہے کہ برے کھوڑیاں تھیں اور اُن بھی ایک ٹل تھا جس کو بھی نے بیس بزار ورہم میں خریدا تھا ایک دن میرے اس قبل ( کھوڑے ) کی ایک آنکھ ایک دیماتی نے پھوڑ دی ہیں دعزت عمر بن خطاب رضی اللہ منے پیاس آیا اور اس واقعہ کے ہارے میں شکاے ہی ۔ آپ نے حضرت سعد بن افی وقاص کولکھا کہ اس دہتانی کو کہو کہ یا تو وہ بیس ہزار وراہم وے کر گھوڑا لے لیے یا گھوڑے کی چوتھائی قیت بطور تا وان اوا کرے۔ چٹا تچہ جب اس وہتانی کو بلا کر حضرت سعد نے مطالبہ کیا تو اس نے کہا بھی قبل ( زگھوڑے ) کو کیا کروں گا اور چوتھائی بطور تا وان اوا کردی۔

#### مئلح مت وژ شاعت کا

ا مام شافعی علیا الرحمہ نے اپنی مند جی حضرت عبداللہ بن زبیر سے نفس کیا ہے ( پیٹی لبن قبل یا حث حرمت نبیس ہوتی بلکہ حرمت کا مطلب میہ ہے کہ دودو ہینے والے بیجے اور دودو پلا نے والی عورت، کے شوہر کے درمیان رضاعت تابت نبیس ہوتی بلکہ حرمت کا تعتق صرف مرضد کے اقارب سے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عرق کا قول بھی کی ہاورای کو داو واصم عبدالرخس این بنت الشافعی نے اختیار کیا ہے۔ کیا نقیار مسلک مید ہے کہ حرمت ورضاعت دود ہینے والے بیجے اور مرضد اور مرضد اور مرضد کے شوہر جس سے فورت کا دودہ بنا ہے کے درمیان تابت ہوتی ہے۔ پس مرضد مورت اس بیجی کی ماں اور اس کا شوہراس بیجی کا باب بن جاتا ہے۔ اس کی دلس میروس ہے۔ اس کی در میروس ہے۔ اس کی دلس میروس ہے۔ اس کی در میروس ہے دوروس ہی در میروس ہے۔ اس کی در میروس ہے۔ اس کی در میروس ہے در میروس ہے۔ اس کی در میروس ہے در میروس ہے۔ اس کی در میروس ہے۔ اس ک

" و من کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ تمام رہتے جونسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رمناعت ہے ممی حرام ہو جاتے۔ ""

حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے دوشرطیں ہیں۔اول بیر کہ دوونہ پینے کا تحقق دوسال کھمل ہونے سے قبل ہو۔ کیونکہ قرآن نے مدت دضاعت دوسال بیان کی ہے۔ارشادِ رہائی ہے:۔

"والوالدات يرضعن اولادهن حولين كا ملين (البقرة)"

(يادر مائي ات بج ل كولور دوسال دوده بالكي)

ای طرح حضور ملی الله علیه وسلم کاارشاد ب: ـ

'' حرمت رضاعت کا ثبوت نبیل ہوتا گراس صورت میں کہ وہ رضاعت آنتوں کو کھولے اورا یک روایت میں ہے رضاعت مرف وی معتبر ہے جو مڈیوں اور کوشت کی نشونما کا سب ہے''۔

ادر ملاہر بات ہے کہ پر کینےت مرف بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام ابوضیفٹ نے مدت رضاعت ۱۳۰ ماوقر اردی ہے 'وُ خسف کے وَ فِلْصَالَةُ لَلْكُوْنَ شَهْرًا'' (اور بچے کے مدت ِ مل اور مدت رضاعت ۱۲۳ ویں )۔

حرمت رضاعت كے جوت كے لئے دوسرى شرط بدے كدى نے دود ہے كم از كم يا فيج بار متفرق اوقات بن بيا اور ہر بارسراب ہوكر

پیا ہو۔ حضرت عائشہ اور حبداللہ بن الزبیرے بھی منقول ہے۔ امام مالک نے ای کو اپنایا۔ گر الل علم کی ایک جماحت کا سلک بیہ کہ تعوز اپنا بھی ای طرح حرمت ورضاعت کا سبب ہے۔ جس طرح زیادہ بینا کو یامطلق بینا با حث حرمت ہے ابن حباس اور ابن عمر ہے کی منقول ہے۔ سعید بن مینب ٹوری امام مالک (ایک روایت کے مطابق) اور اگا عبداللہ بن مبارک اور امام ابوضیفہ وفیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کتب فقہ میں ندکور ہے۔ امام احد نے ابن عمر رضی اللہ عندے دوایت کی ہے:۔

'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا کہ بٹس اٹی امت کے بارے بٹس صرف دود ہے اندیشہ دکھتا ہوں کیونکہ شیطان دود ہ کے جما گ اور خمنوں کے درمیان ہوتا ہے''۔

مقبدین عامروش الله عندے دوایت ہے:۔

" رسول کر پیم سلی الله علیه وسلم نے اوشا وقر مایا کہ بری امت بیل دود دوائے بلاک ہوں کے اوکوں نے آپ سے سوال کیا کہ ان ے کون لوگ مراہ جیں؟ تو آپ نے ارشاوٹر مایا کہ ایسے لوگ مراوجی جودود دوکو پند کرتے ہیں اور دود دی حاش میں جماعت سے فکل جاتے ہیں اور جمد کوڑک کرویتے ہیں"۔

حربی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جماعت ہے نظنے کا مطلب سے کہ ریاوگ دودھ کی تلاش میں چرا کا ہوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور شہروں اور جماعت کی نمازوں نے دور ہوجاتے ہیں۔ پعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس صدیدے کا مصدات وہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے نمازوں کو مبالئے کرویا اور خواہشات کی تکیل میں میمن سے۔

مانذي بفتي لي اجرت كاعلم

می براری میں معرب و براندا بن عراف مروی بان النبی صلی الله علیه و صب نبی علی عسب الفصل "( می کریم الفعلی الله علیه و صب نبی علی عسب الفعلی می کریم الفعلی و می ال

مرب الامثال

مسكرى كنتے ميں كرسب عدوكهاوت عرب كارتول بي المنت المفاحل الأفضاع الدف المفاحل الأفضاء الريزائي تاكي بيل والا على المواجها و با قا۔ على مثال حضور سلى الله عليه و المسلم كي بارے ميں بيان كى تى۔ جب آپ نے حضرت فد يج كونكاح كا بيغام و با قا۔ الركمي فنع \_ ني الم جبر كونكاح كا بيغام و با تعا۔ الركمي فنع \_ ني الم جبر كونكاح كا بيغام و با تعا۔ الركمي فنع \_ ني الم جبر كونكاح كا بيغام و با تعا۔ الركمي فنع \_ ني كن كا فنول بي كري كونگا بيمن كرا ايا تو كري كري بيدن سے بيد ہونے والا بيد فاصب كے لئے ہوںكا اور بكر \_ كا خوال و كري كے بيدن سے بيد ہونے والا بيد فاصب كے لئے ہوںكا اور بكر \_ كا خوال و كري كے بيدن كي الم الله الله كا الله و كا الله كونگا مين كي الم والله بيدن كي والله بيدن كي الم والله بيدن كي والله بيدن كي والله بيدن كي الم والله بيدن كي الم والله بيدن كي الم والله بيدن كي وال

ومردود و كالتعلق

بتول پوئس دورہ کی جملہ اقسام معتدل ہیں۔امام رازی اُر ماتے ہیں کہ بیٹ دورہ وگرم ہوتا ہے اور بہترین ورورہ جوان بھیزوں کا ہوتا ہے۔ یہ بیندادر نہیں ہورے کو فائدہ وہ بتا ہے لیکن بخاروالوں کومعٹر ہے۔ اس کے پیٹے سے ہمرو ڈزابٹی ہے اور یہ معتدل مزاج والول اور بچس کوموائن آتا ہے۔ اس کے استعمال کا نہترین وقت موسمر زج ہے۔ بڑش دورہ یعنی وہی سروتر ہے اور بہترین دہی وہ ہے جو بالل کی وار ہو۔ اس کے پینے سے پیاس بھی تسکین ہوتی ہے۔لیکن دائق اور مسوڑ حول کو تقصان دیتی ہے اس کو کھا کرا گرشہد کے پانی سے کلی کرلی جائے تو اس کی معترت دور ہوجاتی ہے۔ دہی کے استعمال کا بہترین دفت موسم کر ماہے۔ بچہ پیدا ہونے کے جالیس روز بعد جانور کا دودھ بلاضرر قابلی استعمال ہوتا ہے۔

دوسری چیز ول کے اختلاط ہے دور ہے کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ چنانچہ جب دور ہیں گیہوں اور چاول ال کر پکایا جائے تو گرم حزاج والول کے لئے موافق ہے۔ نیز کھن نکالا ہوا دور ہے جس کوعر بی جس ' درع'' کہتے ہیں گرم مزاج والوں کے لئے مغید ہے۔ دو دور ہے جس کی غلظت چونک مار کر دور کر دی گئی ہواس کو تجہین کے ہمراہ استعمال کرنے ہے تر خارش کو فائدہ ہوتا ہے۔ گدمی کا دور ہی کل اور وق کے لئے مغید ہے۔ گا بھی گدمی کا دور ہا گراس کے بیٹا ب جس الماکر استعمال کہیا جائے تو استدھاء کے لئے مغید ہے۔ گدمی کے دور ہے کو جی بھی شندی ہوتی ہے۔ بیر طبیعت میں امساک خلط غلیظ سدے اور گروے جس پھری پیدا کرتی ہے۔

خواب میں دود دو کیمنا فطرت اسلام کی علامت ہے اور اس سے بال حلال مراد ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہو ۔ ترش دود دیائی وی کا خواب میں ویکمنا بال حرام کی علامت ہے۔ پوچہ چکنائی کے نکل جانے اور ترشی آجانے کی وجہ سے بکری کے دود دی تجبیر شریف بال ہے۔ گائے کا دود دیونی کی علامت ہے ۔ گھوڑی کے دود دی تجبیر ثناہ حسن ہے۔ لومڑی کا دود دشغاہ پر دال ہے۔

نچری کے دود ہوگی تعبیر تکی ہے دی جاتی ہے جبکہ ہیے (مادہ چیا) کے دود ہوگی تعبیر غالب آجانے والا دعمن ہے۔ شیر نی کے دود ہوگی تعبیر غالب آجانے والا دعمن ہے۔ شیر نی کے دود ہے العبیرا لیے مال ہے ہو بادشاہ ہے حامل ہو۔ حمار دحق کے دود ہے دین میں شک مراد ہوتا ہے۔ خنزیر کے دود ہے تو بعشل اور مالی خسار و مراد ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی خفس خواب میں خنزیر کا دود ہوئی لے تو اس کو مال کثیر ملئے کی اُمید ہے گر ساتھ ہی خور حقل کا اندیش ہے۔ عورت کا دود ہو ہے جا والے قابل تعریف نبیس کیونکہ رہ ایک نائے دیا ہے۔ عال کی زیادتی مراد ہوتی ہے کئین خواب میں اس کو پینے والے قابل تعریف نبیس کیونکہ رہ ایک نائیستہ ہے۔ ا

علامدابن سیرین فرمائے ہیں کہ بی ندراضع کوا جہا بھتا ہوں اور ندمرضع کو۔اگر خواب بی کی نے عورت کا دودھ پی لیا تواس کو بیاری سے شفا ہ ہوجائے گی۔اور جس نے دودھ کوگراویا تو گویا ہی نے اپناوین ضائع کردیا۔اگر کوئی شخص خواب بی زبین سے دودھ لکت ہواد کھے تو یہ ظہور فتنہ کی عدامت ہے۔ چنا نچہ جس قد دودھ زبین سے نکلتے ہوئے دیکھا آئی بی خون ریزی ہوگی۔

کے کی اور جمیزوں کا دود دونواب میں دیکھناخوف یا بیاری کی علامت اور بقول بعض جمیز بوں کے دود دی تعبیر ہادشاہ سے دالا مال ہے یا توس کی سربرای کی علامت ہے۔ اور حشرات الارض کا دود دوجو محض کی لیے لیے آس کی تعبیر یہ ہے کہ دواہ یہ وشنوں سے مصالحت کرے گا۔ دانشہ علم

# الفراء

(حماروتی)اس کی جمع فراو "آتی ہے جیسے جبل" کی جمع جبال "آتی ہے۔ کہاوت اور صدیث یس اس کا تذکرہ

عرب ش ایک کہاوت مشہور ہے انگل الصّید فی جوف الفوا " (برایک م کا شکار حماروحی کے پید می موجود ہے (رسول

اکرم صلی الله علیہ وسلم نے یہ مثال ابوسفیان بن حرث یا ابوسفیان بن حرب کے لئے استعال فر مائی تھی۔ یہ بی کر جے یہ ہے کہ حضور نے یہ مثال ابوسفیان بن حرب کے لئے اس کو اسلام کی جانب ماکل کرنے کے لئے استعال فر مائی تھی اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ اباسفیان بن حرب نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے اجازت جانی کر کھے دریک آپ نے اس کوا جانی ہی بلایا اور پھر اباسفیان بن حرب نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے اجازت جانی کر کھے دریک آپ نے اس کوا جازت دیے آئی دریم سے اجازت مرحمت فر مائی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ جنی دریم آپ واوی کی کنگر بوں کوا جازت دیے آئی دریم سے آپ نے بھے اجازت دی گے تھے اجازت دی گے گئے اللہ میں بلایا ہوئے و ب

اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم رکے رہے تو تمہاری وجہ ہے دومرے لوگ بھی رکے رہے۔ یہ جملہ آپ نے ابوسفیان کی تالیف قلب کے لئے فر مایا تھا۔ پہلی نے می فتح کمہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس قول کے مطابق آپ نے یہ مثال ابوسفیان بن حرث کے لئے استعمال فر مائی تھی۔ ابوسفیان بن الحرث حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کی بھائی ہیں۔ وونوں نے حضر ت علیم سعد بدر منی اللہ عنہا کا وووج بیا ہے۔ بعثت سے پہلے ابوسفیان بن حرث حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کی بھائی ہیں۔ وونوں نے حضر ت علیم سعد بدر منی اللہ عنہا ہوئے بیا ہوئے سے جدانہیں ہوئے سے محمد انہیں ہوئے سے محمد انہیں ہوئے سے محمد انہیں ہوئے تھے محمد جدر ہوگیا اور آپ کی جبوکر نے لگا لیکن پھر جب آپ نے بوت کا اعلان فر مایا اور آپ کی جبوکر نے لگا لیکن پھر جب مسلمان ہوگئے عدادت پھر گزشتہ جب مسلمان ہوگئے تھا وہ مدان کے بغیر جبن وسکون شدما۔

اس كهاوت كاليس منظر

اس کہاوت کا کہ منظریہ ہے کہ ایک ہارایک جماعت شکار کے لئے گی ان میں ہے ایک فض نے برن اور دوہرے نے فرگوش کا شکار کیا اور آئی کی اور فرگوش کا شکار کیا وہ اپنے شکار کرتے ہوئے تہاروشی کا شکار کیا اور آئی کی اور فرگوش کا شکار کیا وہ اپنے آئی کہ ہوئے تہاروشی کا شکار کرنے والے کو طعند دیے گئے کہ میں نے کیا ارائے جنگلی گدھا۔ اس پراس فنص نے کہا اسٹی المصیابہ بنی جو ف الفرا اسلی جنگلی گدھا۔ اس پراس فنص نے کہا اسٹی المقیابہ بنی جو شکار کی ووٹوں کا شکار اس کے پیٹ میں ساجائے۔ چنا نچای وقت سے بیش جاری ہوگئی اور ہراس چیز کے لئے استمال ہونے گئی جو دوہری چیزوں کوشائل اور ھاوی ہو:۔

# اَلْفَرَاش

(پروانہ) یہ چھر کے مشابدایک آڑنے والا کیڑا ہے۔ اس کا واحد فراشتہ آتا ہے۔ یہ قع کے اردگر و چکر لگاتا ہے جو نکہ اس کی بیائی ضعیف ہاں گئے یہ دن کی روشن کا طلب گار ہوتا ہے چنا نچہ جب رات ہو جاتی ہے اوراس کو چراغ کی بی جلتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ بھتا ہے کہ چی اند چری کو تھڑی جی اور چراغ اس اور چراغ اس اند چری کو تھڑی ہے نظنے کا سوراخ ہے۔ لہذا یہ برابر روشن کی طلب جی سرگر واس رہتا ہے اور آگ جی گر میاس جگر واس رہتا ہے اور آگ جی گر ہوتا ہے اور اگر بیاس جگہ ہے جہاں چراغ جل رہا ہے باہر چلا جاتا ہے اور تاریکی و کھتا ہے تو یہ جستا ہے کہ وہ باتا ہے اور تاریک و باتھ جس کر جاتا ہے اور تاریک کی روشن جی ان کی اس تک رسائی جی ہوئی ۔ ای طرح ہے بار بارشع کی روشن جی تا ہے جاتا ہے اور تاریک کی روشن جی تا ہے جاتا ہے کہ جل گر تم ہو جاتا ہے۔

اتسان برواندے زیادہ تادان ہے

جة الاسلام المام غزاني عليه الرحمة فرمات جي كدا حافظ طب إشايدة يتجدر باب كديرواندي بلاكت اس كي قلت فيم اورجهالت

وجہ ہوتی ہے گرتیرا یہ کمان غلط ہے۔ پھرفر مایا کہ تھے یا در کھنا جاہے کہ انسان کا جہل پروانہ کے جہل ہے یو ہو کر ہے بلکہ انسان جس صورت ہے شہوات پر پڑتا ہے اور ان شرم منہ کہ ہو جاتا ہے وہ اس ہے کئیں زیادہ ہے جو پر وانہ کو چیش آئی ہے۔ کو فکہ پروانہ تو شمع کا طواف کرتے کرتے اس میں جل کر جمیشہ کے لئے فتم ہو جاتا ہے۔ کاش انسان کا جہل بھی ایس ہوتا جیسا کہ پروانہ کا۔ کیونکہ پروانہ تو فا ہری روشی پرقر یعنہ ہو کرفی الحال فتم ہوجاتا ہے لیکن انسان کو اپنے معاصی کا صله ابدالا باوتک یا ایک عدت تک بھکتنا پڑے گا اور دووز ن کی آگ میں جانا پڑے گا۔ کہ وجہ سے حضور ارشاد فر مایا کرتے تھے:

مہلمل بن محوت نے پروائد سے شہیدو ہے ہوئے کیا خوب اشعار کتے ہیں۔ جَلُّت مُحَاسِنَه عَنْ کُلِّ فَشَبِیْهِ ﴿ وَجَلَّ عَنْ وَاصِفِ فِی الْحُسْنِ یُحَجِیُهٖ اس کے بعنی محبوب کے ماس ہرتم کی تشبید سے اعلیٰ اور برتر ہیں اور جرتعریف حسن کرنے والے کی تعریف سے بالاتر اس کا حسن

' اُنظُو اِلٰی حُسَنِهِ وَاسْتَغُنِ عَنْ صِفَتِی مُسْخَانَ خَالِقِهِ سُهُحَانَ بَادِیْهِ اس کے حسن کی طرف نگاہ کرادرمیرے تعریف ہے بے نیاز ہوجا ( ایعنی اس کاحسن دیکھنے کے بعد تھے خودا تدازہ ہوجائے گا)اور تھے اس کاحسن دکھے کرکہتا پڑے گاکہ یاک اور بے عیب ہے وہ ذات جواس کی خالق ہے۔

وَ الْأَقْحَوُ انَ السَّضِيُّرُ الغض فِي فِيْه

اَلنَّرُ جِسُ اَلْغَضُّ وَالْوَرَدُ الْجَنِي لَهِ اس كَا اَكُورُ مِن اوراس كر خيار كلاب إس ـ

فَحَاءَ ٥ مُسْرَعًا طَوْعًا يَلْبِيْهِ

دَعَا بِالْخَاظِهِ قَلْبِي ٱلِّي عَطَبِيُّ

اس نَے آ کھے اشارے سے میر کے دل کومیری ہلاکت کی طرف بلایا۔ چنانچہ شن فوٹی فوٹی لیک کہتے ہوئے دوڑتا ہوا چلاآیا۔ جِنْلُ الْفَوَاشَةِ قَالِتِی إِذَا توی لَهَباً إِلَى السِّواجِ فَتُلْقِي فَفْسَهَا فِيْهِ

جس طرح يروان جراخ كى لوك طرف دورتا باوركر جاتا بـ

عون الدين مجمى في بعى الى مضمون كروروه كيدين \_

هُوَ قَلْبِي عَلَيْهِ كَالْفُرَاشِ

لَهِيْبُ الْعَدِّجِيْنَ بَدَاالِطُوْ فِي

محبوب کی رحساروں کی لیٹ مینی سرخی جب میری آئموں کے سامنے ظاہر موئی تو میراول پروانہ کی طرح اس کی طرف متوجہ موا۔

فَأَحُرَقَهُ فَصَارَ عَلَيْهِ خَالًا وَهَا أَثُو اللَّحَان عَلَى الْحَوَاشِيُّ

اس کی سرخی (جوشش شعله نائمی) نے میرے ول کوجلا دیا اور وہ جل کراس کے رخسار کا قاتل بن گیا اور بیدو کھے کراس کے اوپر دھوئیں کااثر (بیعی بالوں کارواں)۔

مديث وقرآن ش پروانه كاذكر:

الله رب العزت كاارشاد كراى من أيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَ اهِي الْمَبْتُوْتُ '' (جس دن كه لوگ بمرے بوئ پرواتوں كے مثل بوجائيں كے)۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے اہل قیامت کومنتشر پروانوں سے تشبید دی ہے کیونکہ قیامت کے روز اپنی کثر ہے امتثار ضعف

اور ذات کے سبب دائل کی طرف ہر طرف ہے اس طرح دوڑ کرآئی سے جس طرح پر دانے تھے کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام مسلم نے معترت جا پر منی اللہ عندے بیار دایت نقل کی ہے۔ دوقر ماتے ہیں کہ:۔

" میں نے ٹی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو بیقر ماتے ہوئے سائے کہتمہارے مقابلہ میں میری مثال اس مخفی جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی اوراس پر پروانے اور بھتلے آئے شروع ہوئے وہ فض ان کواس آگ میں کرنے سے روک رہا ہے مگروہ ہیں کہ کرتے جاتے ہیں۔ ای طرح میں بھی تبھاری ازار پکڑ کرتم کوآگ میں گرنے سے روک رہا ہوں مگرتم ہو کہ میرے ہاتھوں سے چھوٹے جارہے ہو"۔

سوتے کے بردائے

ا مامسلم نے صفرت عبداللہ بن مسعود رضی الشرعند نے لگل کیا ہے کہ جب رسول الندسلی الشرطیہ دسلم کومعرائ کرائی کی آو آ ہے مدرة النتی پر پہنچے۔ بیسدرة النتی چیئے آسان پر ہے اور زین سے جو چیزیں اوپر پہنچائی جاتی ہیں وہ وہاں پر لے لی جاتی ہیں اس طرح اوپر سے جو ادکام ٹازل ہوتے ہیں۔اللہ تقالی نے ارشاد فر ہا ' اِلْمُ مَعشَمَی سے جو ادکام ٹازل ہوتے ہیں۔اللہ تقالی نے ارشاد فر ہا ' اِلْمُ مَعشَمَی اللہ عندورو میں اللہ عندورو ہری کا در شت ) کوڈ ھانہ لیا جس چیز نے ڈھانیا) عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ وہ وہ الی چیز موٹے کے بروائے تھے۔

تين جيوث جو جا تزجي

سلم في في الشعب الإيمان "هم نواس بن معان رضي الله تعالى عنه مدوايت تقل كي بير -

'' نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا کہ کیا بات ہے کہ بیل تم کو کذب بیل اس طرح کرتے ہوئے و کھے رہا ہوں جس طرح پر وائے آگ میں گرتے ہیں (سن لو) ہرا کے جموٹ کھا جاتا ہے سوائے اس جموٹ کے جولڑائی میں دخمن کو دھوکہ دینے کے لئے بولا جائے اور وہ جموٹ جود دھخصوں میں سلم کی خاطر بولا جائے اور وہ جموٹ جوشو ہرا ہی بیوی کوخوش کرنے کے لئے بولے'۔

يروان كاشرى حكم

ال كا كمانا حرام ي-

ضربالامثال

الله عرب جہالت مناہت ضعف ذلت نخت اورخطاء کو بیان کرنے کے لئے کہتے ہیں 'اخف من قراشہ'۔' واضعف منہ' واڈل منہ''۔'' واضعف منہ'' واڈل منہ'' ۔'' واضطا واجھل منہ'' کیونکہ میرواندآ ہے آ پ کوآگ میں ڈال کر ہلاک کر لیتا ہے۔ جس طرح تکمی کے بارے میں خطاء اور جہالت کی مثال دیتے ہیں کیونکہ تھی بھی اپنی جہالت کی وجہ ہے گرم کھانے اور دیگر مہلک چیزوں میں گر کر ہلاک ہوجاتی ہے۔ تعییر

خواب بیں پرواندکا نظر آنا کمز دراورز بان دراز دشمن کی علامت ہےاور بقول ارطا میدوری اگر کسان پرواند کوخواب میں دیکھے تواس کی تبیر بیکاری ہے:۔

## الفراصفة

(شیر) فراصفہ اگر فاء کے ضمہ کے ساتھ ہوتو اس کے متنی شیر کے ہیں اور اگر فاء کے نتے کے ساتھ ہوتو بیانسان کا نام ہے۔ بعض نوگوں کا کہنا ہے کہ کلام عرب میں فراصفہ ہر متنام پر فاء کے ضمہ کے ساتھ متنامل ہے ہوائے" فراصفہ ابونا کلہ" کے جو کہ حضرت جان رضی اللہ عند کے داباد ہیں۔ بیر فراصفہ ابونا کلہ "کے جو کہ حضرت جان رضی اللہ عند کے داباد ہیں۔ بیر فراصفہ ابونا کلہ وی شخص ہیں جن کا ایک تول حضرت مان کا لگ نے موطہ ہ کے باب " کتاب الصلوۃ " میں نقل کیا ہے اور دوقول میرے کہ فراصفہ نے کہا کہ جس نے سورۂ پوسف حضرت جان گی کا کہ کہا کہ جس نے سورۂ پوسف حضرت جان گی گی نماز جس من کہ یاد کے تنے :۔

# ٱلْفَرُخُ

(پرندہ کا بچہ) ابتداء میں بیافظ پرندوں کے بچوں کے لئے وضع کیا تھا مگر بعد میں دیگر حیوانات کے بچوں پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ مونٹ کے لئے قرختہ اولئے ہیں۔

فرن كامديث ش يذكره

الوداؤ د نے معرت عبداللہ بن جعفر سے بیر دایت مقل کی ہے:۔

" نی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے آل جعفر رضی الشعنہ کو تین دن تک (غم منانے کی) مہلت دی۔ اس کے بعد آپ ان کے یہاں تشریف لائے اور فر مایا کہ آج کے بعد آپ ان کے یہاں تشریف لائے اور فر مایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پرمت رونا۔ چرفر مایا کہ بیرے بھائی کے لڑکوں کو میرے پاس اد و پتانچہ بیس آپ کی خدمت میں اس حال میں لایا گیا کہ جیسے ہم" پرندہ کے بیچ" ہوں چرآپ نے فر مایا کہ ٹائی کو بلاؤ اور آپ نے ٹائی سے وہارا مرمنڈ وایا"۔

الله تعالى كاية بندول معجبت

معزت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ '' حضور صلی القد علیہ وسلم محابہ کے ہمراہ کسی غزوہ عمی تشریف لے جارہے ہے۔ راستہ میں چلتے چہم میں ہے کہ گئر نے سے ۔ راستہ میں چلتے چہم میں ہے کہ تخفی نے کسی پریم ہے کچہ کو کچڑ لیا۔ اس بچہہے ماں باپ عمی ہے کوئی ایک آیااوراس کچڑ نے والے کے ہاتھ پر آگر کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدد کچھ کر فر مایا کہتم کواس پر تبجب نہیں ہوا کہ کس طرح میہ پریم والی سے بچوں کی محبت میں بچر کچھڑ نے والے کے ہاتھ میں آگرا۔ صحابہ کرائم نے موض کیا کہ ہاں تبجب تو ہور ہا ہے۔ پھر آپ نے فر مایا بخد اللہ تعالی اللہ بندول پراس بریم ہے۔ بھر آپ نے فر مایا بخد اللہ تعالی اللہ بندول پراس بریم و ہے۔ بھر آپ نے فر مایا بخد اللہ تعالی اللہ بندول پراس بریم و ہے۔

#### رحمت خداوندي كاحصه

مسلم شریف میں معزت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کر میمسلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا کہ اللہ تعالی کے یہاں سو رحمتیں ہیں اوران میں سے ایک رحمت و نیاوالوں میں تقسیم فر مائی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی اولا و پر رحم کرتا ہے اور پر مدے اپنے بچوں ہے جبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اس سو کے عدد کو پورا فر مائیں گے اوران سور حمقوں کے ذریعے اپنے بندوں پورخم فر مائے گا۔ حضرت ابوابوب بحستاتی "فرمائے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے جواتی رحت و نیاجی تقسیم فرمائی ہے اس میں ہے جھے کواسلام کا حصہ ملااور جھے کوامید ہے کہ بقیدر حمت جوآخرت میں تقسیم ہوگی اس میں ہے جھے اس ہے بھی زیادہ حصہ ملے گا۔

الله تعالى سے بمدونت خيري مانكني جا ہے

مسلّم نسانی اور تریدی میں معزت انس رضی انتدعنہ سے روایت ہے: ۔

'' بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مردی عیادت فرمائی جو بالکل بلکا اور لاغر ہوگیا تھا اور پوجہ لاغری پرندہ کے بہت کہ مانند ہوگیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریا نت فرمایا کہ کیا تم اللہ سے کوئی وعاما تکتے ہو یا اس سے کوئی چیز طلب کرتے ہو؟ اس بے جواب دیا کہ ہاں میں بیدوعامانگا کرتا ہوں کہ جوعذاب آخرت میں میرے مقدر ہودہ جمعے دنیا بی میں دیدے۔ بیری کرآپ نے فرمایا کہ سجان اللہ ہم تو اس کی طاقت واستطاعت نہیں رکھے' تو بید عا کیوں نہیں کرتا کرا سے اللہ! جمعے و تیا ہی اور آخرت میں بھی دسنہ عطافر ما۔ اور ہم کوچہٹم کے عذاب سے تجات عطافر ما''۔

ہر \* ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ كُمَاسٍ كِي بعدان بِمَارْخُصْ نِهِ ان كلمات كے ذریعے دیایا تکی تو اللہ تن كی نے اس كوشفاء عطاقر مادی۔

اس مدیث سے چند یا عمل مستفاد ہوتی میں جودر بن ذیل ہیں:۔

(۱) تعجل عذاب كي وعاما تكني كم أنعت.

(٢) مُكرروعا: "رَبُّمَا البَّافِي اللُّمُنيَّا حَسَمَةً وَفِي أَلا خِرَةٍ حَسَمَة وْقَمَاعَدَابَ المَّارِ" كَافْسِلت

(٣) سبحان الشركبدكرا عمار تعب كاجواز\_

(۳) کو گی بشرد نیا بی عذاب آخرت کامتحمل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی بہت کمز در ہوتی ہے۔ اگر کو کی مخص اس بیں جٹلا ہو جائے گا تو ہلاک و ہریاد ہوجائے گا۔اس کے برخلاف آخرت کی زندگی بتاء کے لئے ہے خواہ یہ بتاء جنت بیں ہویادوز خ میں وہاں موت نہیں آئے گی۔ چٹانچہ کا فروں کے بارے میں اللہ تق لی کا ارشاد ہے۔

'' کُلْمَانَضِجَتُ جُلُو دُهُمَ بَدَّلُنهُمَ جُلُودُا غَيْرِ ها لِيَلُوقُو النَّعَذَابُ '' (جبان کی کھالیں گل کر قراب ہوجا کیں گی آوان کے ید لے دومری کھالیں بتادی جا کیں گی۔تا کہ پہلوگ (مسلسل)عذاب تیکھتے رہیں''۔

الله بم سب ك جنم عنفا للت فرمائ (آمن)

حسندكي تغيير

حسند کی تغییر می مفسرین کے تی اقوال ہیں۔ چنا نچہ کچھاؤگوں کی رائے کے مطابق و نیاجی حسنہ کا مصداق علم اور عبادت اور آخرت میں جنت اور مغفرت یہ بعض کے نزو کیک حسنہ کا مصداتی عافیت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مال اور حسن ما ل ہے اور بقول بعض د نیاجی نیک عورت اور آخرت میں حور میں ۔ لیکن سیح قرل ریہ ہے کہ اس کوعموم پرحمول کیا جائے تا کہ ہرشم کی خیراس میں شامل ہو۔ اگر چہام انووی کا قول ریہ ہے کہ د نیاجی حسنہ کا مصداتی عبادت اور عافیت ہے اور آخرت میں جنت اور منفرت ہے اور بعض کا قول ہے کہ حسنکا مطلب و نیاد آخرت کی خوشحانی ہے۔

مدقه بلاؤل كوثالماب

بعر و کے قاضی اور متندعالم امام بخاریؓ کے استاذ ابوعبداللہ عبداللہ بن انس بن ما مک انساری کے حوالہ سے معفرت ابو جربر ہ کی

ایک روایت منقول ہے جو کہ تاریخ این نجار یک بھی فدکور ہے کہ.

" " بن کر یم صلی اندعایہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ پہلی استوں جس ایک شخص تھا اس کی عادت یہ تمی کہ وہ ایک پر ندہ کے گونسلہ بر آتا تھا اور جب بھی دہ بر بر ندہ نے نکا لیا تھا تو یہ شخص اس کے بجوں کو گھونسلہ سے نکال کر لے جاتا تھا۔ اس پر عمدہ نے انڈ تعالیٰ ہے اس شخص کی شکا یہ کی ۔ انڈ تعالیٰ ہے اس شخص نے مجرایہا کیا تو جس اس کو ہلاک کر دوں گا۔ جب اس پر عمدے نے بھر بے نکا لے تو وہ شخص حسب معمول اس کے بچوں کی چڑنے کے لئے گھرے نکلا۔ داستہ جس اس کوایک سائل ملااور اس سے کھانا طلب کیا۔ اس شخص نے اپنے کھانے جس سے ایک دو نی اس سائل کو د ہے دی اور چل ویا۔ اور گھونسلہ کے پاس پہنچ گیا ور سیر بھی لگا کر دوخت پر چڑھا اور نے اپنے کھانے جس سے ایک دو نی اس سائل کو د ہے دی اور چل ویا۔ اور گھونسلہ کے پاس پہنچ گیا ور سیر بھی لگا کر دوخت پر چڑھا اور کھونسلہ سے دو ہو بچوں کی اند تعالیٰ سے عرص کیا کہ اس سے محافظ ہوں کو بھونسلہ کے بات کی تعالیٰ سے عرص کیا کہ اس سے محافظ ہوں کو بھونس کے اس کے فلا ف نہیں فر باتا۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس شخص نے پھر ایکی ترکمت کی تو اس کو ہلاک کر دیا جات کا گھر دہ شخص نے بھر ایکی ترکمت کی تو اس کو بلاک ٹریس کیا۔ اند تعالیٰ نے فر مایا کہ کیا تم کو معلوم ٹیس کہ جات کا گھر دہ شخص آیا اور بھارے دو بعدہ کیا تھا۔ کا سے اند تعالیٰ نے فر مایا کہ کیا تم کو معلوم ٹیس کہ وہ مدد تکر نے والوں کو بری موت کے ذر دید ہلاک ٹیس کر تا اور چنص بھی صد قد کر کے آیا تھا۔

## دنه کی اولا و کی تمنا کا سیب

ا کی پرندہ کے بچہ کو دیکن بی ''امراۃ عمران' (والدہ مریم) کی تمنائے اولا د کا سبب بنا۔ جس کا واقعہ بین ہوا کہ یہ با نجوشیں اور بڑھا ہے تک ان کے کوئی اولا دنیں ہوئی تھی۔ایک دو زیبا یک دوخت کے سائے بیل جی ٹیٹی ہوئی تھیں کہ انہوں نے ایک پرعم و کو دیکھا کہ وہ اپنے بچہ کو چگا دے رہا ہے۔ یہ منظر دکھے کران کے دل بیل بھی اولا دکا شوق پیدا ہو اور اولا دکی تمن کا اظہار کیا اور جب حاملہ ہوگئی تو یہ نذر مائی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے:۔

"إِنِّي نَذَوُثَ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرُّوا فَتَقَبُّلُ مِنِّي إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمَ لَا أَحْصَنَتُ قَرْجُهَا كَأَنْسِر

قر آن نے حضرت مریم کی صفت بیان کرتے ہوئے 'اصف نے فوجھا' فرمایا ہے۔علامہ زختر کی اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے اللہ حیال احسان کلی مراد ہے۔ یعنی معزت مریم نے اپنی شرمگاہ کی حل الد حرام دونوں ڈرائع ہے حفاظت فرمائی۔ جیسا کر اللہ تعالی نے حضرت مریم کا قول تھا کر ہے ہوئے گئی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کا قول تھا کر ہے ہوئے گئی کہ جس کے اللہ تعالی نے حضرت مریم کا قول تھا کر ہے ہوئے ہیں کہ آیت جس اور آیت کا نے اللہ تعالی اور نہ جس کے فرج مراد جی اور آیت کا مرد بیس انگر ہائے جس کے فرج مراد جی اور آیت کا مطلب ہیں کہ ان کے کہڑے ہیں کہ وصاف رہ جاور کی ان کو تا یا کی کا دھمہ نہیں لگ سکا فرمائے جی کہ فرج جی ہے۔ مطلب ہیں کہ سکا فرمائے جی کہ فرج جی ان کو تا یا کی کا دھمہ نہیں لگ سکا فرمائے جی کہ فرج جیں۔ مطلب ہیں دو آسینیں اور ایک کپڑے کا اور پر کا حصراورا یک بیچے کا حصہ آسی کے بیچارا جزاء کھلے ہوئے ہوئے جیں۔

دومرول پردم میجئے خداتم پردم کرے کا

تحفیۃ کیے ہیں قاضی تعرقادی نے اہر اہم بن اوحم رحمت اللہ علیہ سے بدوا قد نقل کیا ہے: فرماتے ہیں کہ بنی امرائیل ہیں ایک فض نے گائے کے سامنے بل اس کے بچیڑے کو ڈن کر دیا۔ اس بے رحمی کی وجہ سے اللہ تو کی نے اس کا ایک ہاتھ خشک کر دیا۔ اس کے بعد ایک ون وہ خض بیضا ہوا تھا کہ اچا تھے خشک کر دیا۔ اس کے بعد ایک ون وہ خض بیضا ہوا تھا کہ اور اس کے مال ہاپ میں وہ بیضا ہوا تھا کہ اور اس کے مال ہاپ ہوئے سے دیکھے تھا اور اس کے مال ہاپ میں اس کو دیا۔ چنا نچاس میں رکھ دیا۔ چنا نچاس

كال فن برالله رتعالى كورم آيا وراس كاسفلوج خنك باتحد القد تعالى في تميك كرديا-

مئنے:۔ اگر کمی مختص نے کسی سے ایٹرے چھین لئے اور اپنی مرغی کے ذریعہ ان ایٹروں سے بیچے نظوا لئے ان بچوں کا مالک وہی شخص ہوگا جوائٹر وال کا مالک تعاب اس لئے کہ یہ بیچے میں مفصوب ہیں جن کی والہی ضروری ہے ۔ حضرت امام ابو صفیفہ قر ماتے ہیں کہ غاصب ایٹروں کی قبت اواکرے گا بچوں کو ہیں لوٹائے گا۔ ولیل یہ ہے کہ یہ بیچے ایٹروں کا عین نہیں بلکہ ایک دوسری مخلوق ہیں۔ ایٹر یہ تو ضا کتے ہو گئے ان کا منان دیا جائے گا۔

تعبير

پر نموں کے بھتے ہوئے ہے خواب میں ویکھنارز آبادر ہال کی علامت ہے جو کافی جدو جہد کے بعد حاصل ہوگا۔ شکاری پر نموشلا شاہین جیل اور هقاب وغیرہ کے بچول کا کھانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ فخص باوشر کی اولا و کی غیبت میں جبلا ہوگا یا ان سے نکاح کرے گا۔ جس فخص نے خواب میں بھنا ہوا گوشت کا بچرخر بدا تو اس کی تبییر یہ ہے کہ وہ فخص کسی کو ملازم رکھے گا جو فخص خواب میں پر ندہ کے بچہ کا کیا گوشت کھائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وملم کی آل مبارک کی غیبت کرے گا یا شرفاء کی (القد تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھے)۔

ٱلْفَرْسُ

( گھوڑا) یہ اسم جنس ہے گھوڑے اور گھوڑی دونوں کوفرس کہتے جیں۔ اگر چہابن بنی اور فراو گھوڑی کے لئے فرستہ استمال کرتے جیں۔ لیکن جو ہری نے اس کی تروید کی ہے وہ کہتے جیں کہ گھوڑی کے لئے ' فرستہ' کا استمال کی نہیں اس کو بھی فرس ہی کہا جائے گا۔ لفظ فرس ' افتراس' نے بنایا کیا ہے کیونکہ افتراس کے معنی پھاڑتا ہے اس فرس کہتے جیں اور گھوڑا بھی اپنی تیز رفتاری کے ذریعے ذرین پھاڑتا ہے اس لئے اس کوفرس کہتے جیں اور گھوڑا سوار کو' فارس' کہتے جیں اس کی جمع فوارس اس کی تا نمید حضرت ابو ہریرہ رضی امقہ صدیت ہے ہی ہوتی ہے جواویر بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑی کو بھی فرس کہا جائے گا فرست نہیں اس کی تا نمید حضرت ابو ہریرہ رضی امقہ صدیت ہے ہی ہوتی ہے جس کو ابوداؤ داور حاکم نے نقل کیا ہے' آن النہی صلی اللّه علیہ و صلم کان یسمی الانشی مِن الْمَعَیٰلِ فَرَسُا' (حضور صلی اللّه علیہ و صلم کان یسمی الانشی مِن الْمُعَیٰلِ فَرَسُا' کر تے تھے ) این السیک کہتے جیں کہ ہرموس دالے جانو رخواہ وہ گھوڑا یا نچر ہو یا اس کے سوار کوفا دس کہتے جیں حجیسا کر شا حرنے کہا ہے۔

وَإِنِّى أَمْرُو لَلْخَلَيْلَ عِندَى مُوْيَّة" عَلَى فارِسِ الْبِرْ ذُوْنِ اوفارس الْبَغْلِ اورش الْبَغْلِ اورش البَغْلِ اورش البَغْلِ اورش البَغْلِ الرسواريول المرس كرير المواريول المرس كرير المر

اس کے برخلاف ممارہ بن مقبل کہتے ہیں کہ فچر والے کو فارس نیس بغال اور گدھے والے کو جمار کہتے ہیں ۔ محوڑے کی کنیت ابوالشجاع ابوطالب ابو مدرک ابوالمجنی آتی ہے۔

سب سے ملے کوڑے کوکس نے تالی کیا

الم عرب كتيم إلى كر محور الك وحثى جانور تعالى كوسب سے پہلے معزت اسلىما عليدالسلام نے سوارى كے لئے استعال قرمایا۔ ایخ خصائل كى بناء بر محور اتمام جانوروں كے مقابلہ عن انسان سے سب سے زیادہ مشابہت ركھتا ہے اس لئے كداس مي كرم شرافت نقسی اور بلند بمتی جیسے ان نی نضائل موجود ہیں۔ محوزے مختلف اوصاف کے ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض وہ ہیں جوسواری کے دوران پیٹاب اورلیدنہیں کرتے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کواپنے ما لک کی پہلان ہوتی ہے وہ کی دوسرے کوسواری نہیں کرنے ویے۔ حضرت سلیمان علیمالسلام کے پاس پرول والے محوث نے تھے۔

گوڑے کی دوتسمیں ہیں (۱) عثیق (۲) گئین جس کو ہر ذون بھی کہتے ہیں۔ دولوں ہی فرق میہ ہے کہ فری کے مقابلہ میں ہر ذون کی بدیاں ہوئی ہیں۔ بر ذون میں ہوجھ اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہیں۔ بر ذون میں ہوجھ اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہیں۔ کہ ذون میں ہوجھ اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کہ نہ یاں ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ کہ نہ اس ہوت ہے۔ عثیق اس کو تین فرس ہر ذون سے ذیارہ ہوتا ہے ۔ عثیق اس کو تین فرس ہر ذون سے جو ہر ن اور بکری کے درمیان فرق ہے۔ عثیق اس کھوڑے کو کہتے ہیں جس کی ماں اور باب دونوں عربی انسل ہوں۔ کو تک بینمام میوب و نقائص سے قبال ہوتا ہے اس لئے اس کو تیق کہتے ہیں۔ ما مون ہوا در مالوک جباہرہ میں سے کوئی اس پر قابض نہیں ہو سکا۔

میں سے انسان عبد البر نے تمہید میں تکھا ہے کہتے تا ہی کو تک ہیں جو چست ہوا ورصاحب میں نے لکھا ہے کہتی وہ گھوڑ اسے جور فرار میں سے آگے تکل جائے۔

صدیق اکبرکونتی کیوں کہتے ہیں

حضرت صدیق اکبر چونک نہا ہے تعین سے اور بدصورتی ہے مامون سے اس لئے آپ کونٹیق کہا گیا یا اس وجہ سے نتیق کہا گیا کہ حضور صلی الله علیہ وکل ہے آپ کونا ہے ہم سے حضور صلی الله علیہ وکل ہے آپ کونا ہے ہم سے حضور صلی الله علیہ وکل ہے آپ کونا ہے ہم سے تعدید من الله وسلی من الله وسلی الله تعدید الله وسلی من الله وسلی والدہ کی والدہ کی تریدا ہوتے آپ کا فاصل وہ من الله وسلی من الله وسلی کی والدہ کی تریدا ہو کرنہ ور بہتر ہوگا ہے کہ الله وسلی کی موت سے من والدہ الله الله وسلی کی موت سے من والدہ وسلی کی موت سے آزاد ہوگئے تھے۔

### عربی محورے کے فضائل

علامہ زخشر کی نے سورة انفال کی تغییر علی سے صدیت نقل کی ہے ' إِنَّ السَّسُطَنِ لاَ مِقْدِ ب صاحب فو مِ عتبق وَلادَاوا اَ فَيُهاا فَوْس عتبق '( شيطان عربی گھوڑا ہواس کے پائیس آتا) حافظ شرف الدین دمیا طی نے بھی اس سلسلہ علی ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر جس عمر بی گھوڑا ہوشیطان اس گھر جس کی مخبوط نیس کرسکا۔
وَ اخْدِیْنَ هِنْ دُوْنِهِمْ کَیْفْیر

مجابزُ قربائے ہیں کہاں آیت کا مصداق بنوقر بینہ ہیں اور سدی کے نز دیک اس سے مرادالل ، فارس ہیں اور بقول حسن اس آیت میں منافقین کابیان ہے اور بعض کے نز دیک کفار جن مراد ہیں۔

# محوژے بھی دعا کرتے ہیں

متدرک میں معاویہ بن مدتئ جنبول نے مصر میں تھے بن الی بمرکی تغش کو گدھے کی لید میں رکھ کرجلوا دیا تھا ان کے حوالے ہے حضرت ابوڈ رخفاری کی روایت نہ کور ہے:۔

" حضور صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ کوئی عربی محموز اایبائیں جس کوروز اندو دمر تبدید و عایا تکنے کی اجازت شدد کی جاتی ہوکہ "اے اللہ! تونے جس شخص کومیرا مالک بنا دیا ہے اس کی نگاہوں میں جھے کواس کا سب سے زیاد و مجبوب مال بنا دیے '۔

امام نسائی " نے کتاب النیل میں اس واقد کوقد رہے تفصیل کے ساتھ اس طرح نقل فر مایا کہ جنب معرقے ہوا تو وہاں ہرقوم کے لئے ایک میدان تھا۔ جس میں وہ لوگ اپنی سوار ہوں کے جانوروں کو لٹایا کرتے تھے۔ معاویہ کا گزرا کی مرتبہ حضرت ابوذررضی القدعد کے باس ہے ہوا جوا ہوا ہے گھوڑے کو لٹار ہے تھے۔ معاویہ نے ان کوسلام کرنے کے بعد بوچھا کہ تبہارا گھوڑا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میراییہ کھوڑا استجاب الد کوات ہے۔ معاویہ کئے کیا گھوڑے بھی وعا کرتے ہیں؟ اور ان کی وعا کہ ہم جو جو ایک ہوئی ہیں؟ حضرت ابوذر نے فرمایا کہ ہاں کوئی دات الی نہیں گزرتی جس میں گھوڑا اپنے رہ سے بیدوعا نہ کرتا ہو: "اے میرے دب! تو نے جمعے کی آوم کا غلام عناویا ہے اور میرارزق اس کے نین کوئوں کے نافرہ وال و سے زیادہ مجبوب بناوے "۔

پھر دھنرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بعض محوڑے متجاب ہوتے ہیں اور بعض غیر مستجاب لیکن میرایہ محوڑا مستجاب ہی ہے۔ حجین اس محوڑے کو کہتے ہیں جس کا باپ عرب انسل اور مال مجمی ہوا ور جس محوڑے کی ماں عربی اور باپ مجمی ہواس کو''معرف'' کہتے ہیں ایسا ہی معالمہ انسانوں ہیں ہے۔

دعزت فزیمی گوای دو گواہوں کے برابرہ

الدواؤ ذنسائی اور حاکم عمی فرکور ہے کہ مواد بن حرف اعرائی سے حضور نے ایک محوز اخر بدلیا۔ اس محوز ہے کا نام "مرتج "اتھا۔ وہ اعرائی حضور سلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے تشریف بیجار ہے تھے اور بیا عمرائی حضور سلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے تشریف بیجار ہے تھے اور بیا عمرائی آہت جل رہا تھا۔ راستہ علی مجھولوگوں نے (جن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ محوز احضور سلی انتہ علیہ وسلم نے فرید لیا ہے ) اس محوز سے کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ اس اعرائی کولائے آئے اور لگائی کہ حضور اگر آپ فرید یہ اور اگر اس ورنہ علی دورم سے کو وفت کر جے ہو۔ اس اعرائی نے کہا کہ خدا کی تئم علی نے تو ایجی آپ کو کھوڑ افر وفت کر جے ہو۔ اس اعرائی نے کہا کہ خدا کی تم علی نے تو ایجی آپ کو کھوڑ افر وفت کر جے ہو۔ اس اعرائی نے کہا کہ خدا کی تم علی نے تو ایجی آپ کو کھوڑ افر وفت کر جے جو سے تخریم نے زان کے دورک وہ بیا کہ میں کوائی و بیا ہوں۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کو جو سے۔ اس واقعہ کی وجد سے۔ اس واقعہ کی دورک سے حضور سلی الشہ علیہ وسلم نے ان کی گوائی کو دوگواہوں کی گوائی کے قائم مقام کر دی۔

ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیے گوائی و سے رہے ہو؟ کیاتم معالمہ کے وقت ہمارے پاس موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں حاضر تو نہیں تھا۔ آپ نے قربایا پھرتم کیسی کوائی و سے دہ ہو؟ حضرت فزیمہ نے کہا کہ حضور آپ ہورے؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہوں مستقبل کی خبروں کے بار سے بی تقد ایق کرتا ہوں مستقبل کی خبروں کے بار سے بی تقد ایق کرتا ہوں مستقبل کی خبروں کے بار سے بی تقد ایق کرتا ہوں کیاائی گھوڑ سے کی خریداری بی آپ کی تقد ایق نہیں کروں گا۔ یہی کر حضور نے ارشاد فربایا کہ اے فزیمہ آج تم دوگوا ہوں کے قائم مقام ہو۔ اورایک روایت بی حضور کے بیالف فاصفول جیں کہ:

''جس کے قتی میں یا جس کے خلاف فرزیرہ گوائی دیدیں ان کی نہا گوائی ہی اس کے لئے کافی ہے''۔ سبیلی کہتے میں کہ مندحرث میں اس واقعہ کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ حضورصلی القدملیہ دسلم نے وہ محکوڑ انس اعرائی کووالیس کرویا تھا اور فر مایا کہ خدا مختے اس میں برکت ندوے۔ چٹانچیا ہیا ہی ہوا کہ منع ہوتے ہی اس کا کھوڑ امر کیا۔

#### ایک جیب دانعه

حفرت خزیر گوایک بجیب واقعہ چی آیا جس کواہام التر نے متعدد اُقدلوگوں سے روایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کدایک مرجبہ حطرت خزیر ٹے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیشانی مبارک پر بجد و کرد ہے جیں۔انہوں نے آگر حضور سے بیخواب بیان کیا تو حضور کیٹ مجے اور حضرت خزیر ٹے آپ کی چیشانی پر بجد و کیا۔

راہ خدایش جہاد کرتے والا اللہ کامحیوب ہے

محتب فريب من بدروايت منقول ي:

(" نی کریم سلی الله علیه وسلم فے ارشاد قربایا که الله رب العزب والجلال ای طاقتور فض کو پهند کرتے ہیں جو کھوڑے پر موار ہو کر آتا جا ') لیستی جو ایک بارغز وہ بیں گیا اور پھر جہاد کرے واپس آگیا۔ پھر دوسرے جہاد بیس گیا۔ اس طرح بار بار راہ فدایش جانے والا مختص میدی ومعید کہلا نے گا۔ ای طرح وہ کھوڑا جس پر موار ہوکراس کے مالک نے بار بارغز وات بیس شرکت کی ہومیدی اور معید کہلائے ہو

## مکوڑے کی پرورش بھی عبادت ہے

مندا، م احر من روح بن زنباع كي حواله علامتهم داري كي بيروايت منقول ع:

" حضور صلی الندعلیه و کلم نے ارش وفر مایا کہ جو تھ جو صاف کر لے اور پھر لا کرا ہے گھوڑے کو کھلا و بے واللہ تعالی اس تعمل کے لئے ہر جو کے بدلہ یں ایک نیکل کلیعتے ہیں "۔

ابن البدية في كاى مديث كي بم معنى ايك روايت تقل كى بـ

#### محوژے کی عادات

مکوڑے کی طبیعت میں غرا راور تکبر ہے۔ بیا پی ذات میں تکن رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجودا پنے مالک سے بیار و محبت کرتا ہے۔ اس کے خلاف اس کے شریف اور کرم ہونے پر دلیل یہ ہے کی دوسرے جانور کا باتی ماندہ جارہ یا خوراک نہیں کھا تا۔

کتے ہیں کہ مروان کا ایک اشتر تامی محور اتھا۔ یہ محور اجس مگر جس رہتا تھا اس مگر جس اس کی اجازت کے بغیراس کے رکھوالے بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے اس محور شدی اجازت کی صورت یہ تھی کہ رکھوالے اس کے کمرے جس واظل ہونے سے قبل اس کی طرف اپنا پنجہ لہرائے اس کے جواب جس محور اجنہتا تا تو وہ کمرے جس داخل ہوجاتے اورا کر بھی اس کے جنہتا تے بغیر کوئی رکھوالا اس کے کمرے جس چلا جاتا ہی نغیر اجازت تو وہ ہوئی مشکل کا شکار ہوتا۔

کوڑی کو گھوڑے کی نبست بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ای لئے بیا کثر گھوڑوں کے علاوہ دیگر نرجانوروں کے پیچے بھی گل رہتی ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ گھوڑی کوچیش آتا ہے لیکن بہت کیل مقدار میں کھوڑے کی شہوت جالیس (۴۰) تا تو ہے(۹۰) سال تک برقر اررہتی ہے۔ گھوڑا انسانوں کی طرح خواب دیکیا ہے۔اس کی ایک خاص عادت رہے کہ رید گھرلا پانی چیتا ہے اور جب کہیں اس کو

صاف بالى لما بياتوان كوكدلاكرويا بـ

جو ہری نے کہا کہ محوڑے کے طحال ( تلی ) نہیں ہوتی۔امام ابوالفرج بن الجوزی کا فرمان ہے کہ جو تنص جوتا پہنتے وقت وا کمیں پیر سے ابتداء کرے اورا تاریے وقت ہا کمیں ویرے پہلے جوتا نکا لے وہ آئی کی بیاری ہے محفوظ رہے گا۔

ذیل کا نقشہ ورم طحال کے لئے مجرب ہے۔ نقش ذیل کو پوشین کے کسی پارچہ جس لکھ کر جمعہ کے دن سریف کے با کیں جانب لؤکا دیں اور جمعہ کو بیوا دن لؤکا رہنے دیں لیکٹی رہے :۔

اداح حمم اللما محدالي اي ١٨٩٢

صالح صح وصح م له صالح دون ما نع من الى ان تنعر ه ومره

اگر مندرجہ بالاحروف کوائی شکل میں کئی چیزے کے گئڑے پر لکھ کرتی کے بیار فنص کے بائیں بازو پراس طرح باندھیں کہہ چیزے کا تحریری شدہ کلزاایک منمی کے برابر لاکار ہے تو یہ ل بھی انشا واللہ باعث شفا وہوگی۔

اس خرح ایک دوسراعمل بدہ کدمند دجید بل نششہ کولکھ کرسریف کے بائیں بازوجی انکاویں تنش بدہے۔

TTPIATPOTS Second

مرض طحال کے لئے ایک اور ممل یہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفہ ظالو کی کاغذیر لکھ کراس کاغذ کو تی کے سامنے کر کے جلاویں۔

القائلية إلى وقع بضمير هم".

طحال کے مریش کے لئے ایک مجرب عمل یہ ہے کہ سینجر کے دن طلوع آفتاب سے قبل کسی کاغذ و فیرہ پر لکھ کراس کو کموار الکانے کی طرح دا تمیں جانب اوٹی دھاگی سے انکالے۔

نقشيب

ح حدم معاس اح الحات الى الابد

د غوری کی کماب ''الجالت ' کی دسویں جلد میں اسلمیل بن یوٹس سے مروی ہے وہ فر ماتے میں کہ ہم نے ریاشی سے انہوں نے ابو عبیدہ اور ابو ذید سے سنا کہ محور سے کے تی اونٹ کے پہاؤر شرم نے کے کودانہیں ہوتا۔ اور سد کہ پانی کے پر تدوں اور دریا کے سانیوں کے و ماغ اور زبان بھی ہوتی اورای طرح مجھل کے پھیپرو نے بیس ہوتے۔

مديث يل محود عا تذكره:

سوا وابن ماجہ کے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واگر بھلا لی کسی چیز میں ہے تو ان تین چیز دل' عورت'' محمر جموڑا' میں ہے۔

ایک دوسری روایت (جو کہ ندکورہ بالا روایت کے بالکل مخالف ہے)۔ میں ہے کہ بد قالی چ رچیزوں 'عورت' مگر' مگوڑا اور خادم' میں ہے۔

تمرز عطرت الم ماحد بن خبل في معزت الوالطفيل بروايت كيا ب كه تي كريم ملى القد عليدو كلم كرزمان هي ايك فعل كراك يج بدا بواقواس في اس بي كومينور كي مدمت عن حاضر كيا تو حضور في اس بي كي بيرا بواقواس في اس بي كومينور كي مركب كرك التي وعا

ک۔ چنانچہ آپ ک دعا کی دجہ ہے اس لڑ کے کی پیشانی پر گھوڑ ہے کی پیشانی کے مانند پکتے بال بہت ہی خوب صورت لگنے والے نگل آئے۔ چنانچہ ان بالوں کے ساتھ ہی وہ بچہ جوان ہوااور جب خوارج کا زباند آیا تو اس جوان لڑکے نے خوراج کو پسند کیا اوران کا ہم خیال بن گیا تو اس کی پیشانی کے وہ بال جمڑ گئے۔اس کے والد نے اس لڑکے کو قید کردیا تا کہ دہ خوراج سے نیل سکے۔

واثد

ائن ظفر نے اپنی کتاب اطلام الله وائد وائد کی ایک یہودی عالم کم معظم میں قیام پیر میں اے چانچ ایک ون وہ اس مجلس میں بہتی جس میں بی عیدمناف اور بی بخوص کوگ سے اور معلوم کیا کہ کیا آپ کے گروں میں کو گی نیا بچر بہدا ہوا ہے؟ اہل مجلس نے جواب دیا کہ اماد علم میں اسک کوئی فیر فیس یہودی عالم نے کہا کہ آپ کو گول سے خت غلطی سرز وہوگئی ہے۔ خوب یا در کھو کہ آن کی دات اس آخری امت کے نبی بہدا ہوئے فیر اور ان کی نشی فی جنی میر نبوت ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہوگی جو کہ زرور مگ کے کول اور ان کے گرو بالوں پر صفحتال ہوگی جیسا کہ گھوڑ ہے کہ کا فی اور بید در دات دورہ پینے ہے باز رجیں گے۔ یہودی عالم کی ان باتوں سے تمام لوگ می جب ہوئے اور جلس بروگ دوبارہ اپنی اور سے تمام کی ان باتوں سے تمام لوگ می بہودی عالم بھی ان کے بعد اپنی اسٹی میں بہتی ہوئے آئی میں اس ولا دت پر گفتگو کر نے گئے۔ ان کی یہ گفتگو جاری ہی تمام کی بی بہودی عالم بھی اس کے میں بہودی عالم بھی اس کے بارے میں بہائی۔ جس پراس یہودی عالم نے کہا کہ جھے اس کھر میں لے گئے۔ این کی یہودی عالم نے کہا کہ جھے اس کھر میں لے گئے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جھے اس کھر میں ہودی عالم کے کہا کہ جھے اس کھر میں لے میں بہودی عالم کے کہا کہ جھے اس کھر میں ہودی عالم کے کہا کہ جھے اس کھر میں ہودی کو میودی عالم کے کہا کہ جھے اس کھر میں ہودی کو کہودی عالم کے کہا کہ جھے اس کھر میں ہودی کو کہودی عالم کے کہا کہ جھے اس کھر میں ہودی کی میدودی ایک کی دور در یافت کی تو بہودی کو بھوں آیا تو لوگوں نے اس سے بہودی کی وجہودی ایک تو بہودی کو بھوں آیا تو لوگوں نے اس سے بہودی کی وجہودی ایک تو بہودی کو بھوں آیا تو لوگوں نے اس سے بہوشی کی وجہودی ایک تو بہودی کے جواب دیا کہ نوت تی اس کی تو بہودی کے جواب دیا کہ خوت تی کہا کہ بھوں کے کہا کہ بھوگی کی اس کی تو بہودی کو بھوں آیا تو لوگوں نے اس سے بہوشی کی وجہودی ایک کی تو بہودی کے جواب دیا کہ خوت تی اس کی کو بھوں تو بہودی کو بھوں آیا تو لوگوں نے اس سے بہوشی کی وجہودی تو بہودائی میں جو بی کی کہودی کے کہودی کی میں میں بھوگی کو بھور کی ہوئی کی دور دو بیافت کی تو بہودی کے کہودی ہوگی کی دور بہودی کو بھور کی کو کہودی کی کو کہودی کی دور بہودی کو کہودی کی کو کہودی کے کہودی کی دور بہودی کو کہودی کو کہودی کی کو کے کہودی کو کہودی کی کو کہودی کو کہودی کو کو کو کو کو کو کو کو کہودی کو

الم كلى في آيت أو قالت المشادى المنسيخ ابن الله ذبك فولهم بافو اجهم "الح كالمير من فرايا به وحفرت المام كلى في المناد من المام كالميان في المناد من المام كالميان ألم المام كالميان كالميان المام كالميان كالموالية كالميان كالمين كالميان كالميان كالمين كالميان كالمين كالميان كالمين كالميان كالمين كالميان كالمين ك

ہمیں دوزخ میں جانا ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو ہم زیر دست خمارے میں رہیں گے۔لیکن آپ مطمئن رہیں عنقریب میں ایک انسی ترکیب کروں گا کہاس کے ذریعہ وہ بھی ہماری طرح دوزخی ہوجا کیں گے۔

بولس کے پاس کھوڈ اعقاب نام کا تھا جس پر پیٹے کروہ قبال کرتا تھا۔ اس نے اپناس کھوڈ سے کا ونجیس کا اندالیں اوراپ تر بیل دھول ڈال کرشر مندگی کا طہاد کیا۔ فسار کی نے جب اس کواس جال بھی ویکھا تو ہو گھا کہ آم کون ہو؟ بولس نے جواب ویا کہ بھی تہاراوش بول ہول ڈالی ابتری کے دکھر مندگی کا طہاد کی نہ بن جاؤ ۔ البغا بیل اب بول کین اب جیس کے دکھر جس کا گھر جس داخل کر لیا۔ اس طرح بولس نصاد کی جس شار کی جس شامل ہوگیا ہوں۔ چنا نچراس کے بعد اہل نصاد کی نے اس کواپ کر جا گھر جس داخل کر لیا۔ اس طرح بولس نصاد کی کے رجا کھر جس ایک سال کے عرصہ جس مسلس انجیل کا کھر جس ایک سال کے عرصہ جس مسلس انجیل کا مطالعہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کوایک سال کا عرصہ جس سال انجیل کا مطالعہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اس کوایک سال کا عرصہ جس سال کی تھری وجب کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اللہ تھا گیا ہے جس کہ وہ بال کیا اور دہاں کی تھر بی تھری وہ جس کی وجب کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کا اللہ تھا گیا ہے جس کہ ان کا یقین کر لیااور اس کی تھر بی تھری وہ جس کی وجب کے دریعے بتایا گیا ہے جس کے دریعے بتایا گیا ہے جس کے دریعے بتایا گیا ہے کہ اللہ تھا کہ کے حق کی اس کے بعد بولس بیت المقدس چلا گیا اور وہاں پر نسطور انا کی ایک فضی کواپنا ظیف عام در کیا اور اس کو یہ سکھا یا کہ جس کے تو کو اس کی تھر بیاں کی ایک فیص کو ایک کی تھری کو کہ کو بیا در کیا اور اس کو یہ سکھا یا کہ جس کے تو کو کہ اس کو یہ سکھا یا کہ جس کی تھری کی اور کیا اور اس کو یہ سکھا یا کہ جس کے تو کو کہ کو کی اور کیا اور اس کو یہ سکھا یا کہ جس کی تھری تھے۔

اس کے بعد یہ بیت المقدی ہے دوم چلا گیا اور وہاں پراس نے لوگوں کو صفات باری تعالی اور انسانیت کی تعلیم وی اور یہ بھی کہا کہ اسکی علید السلام ندانسان بتے نہ جنات میں سے تعے بلکہ وہ انقد تعالی کے بیٹے تتے اور اہل روم میں سے آیک لیعقوب نامی مختص کوا پنا خلیفہ بتایا۔ پھر دوسر مے مختص کو جس کا نام "مکان" تھا بلایا اور اس سے کہا کے بیٹی علید السلام تو ہمیت معبود رہیں گے۔

اس کے بعد بولس نے اپنے ان مینوں مریدوں کو الگ الگ اپ پاس بلایا اور ہرا یک ہے کہا کہ تم میرے فاص مرید ( فلیفہ) ہو اور دات میں نے عیسی علیہ السلام کو خواب و یکھا کہ وہ جمع ہے راضی ہو گئے ہیں اور کل ہیں اپی طرف ہے قربانی کروں گااس لئے تم لوگوں کو یہ کہ کر قربانی کی جگہ بلانا کہ دوہ جمارے صلیہ لے جا تیمں۔ چتا نچہ بولس نے اس طرح اپ تینوں ضلیفاؤں سے الگ الگ تجائی میں مندرجہ بالا گفتگو کی اور ہرا یک کو یقین ولا دیا کہ وہی اس کا قابل اعتیاد اور سیح جائشین ہے۔

اس کے بعدا گلے دن بولس نے قربان گاہ شم قربانی کی اور بینظاہر کیا کہ ش بیقربانی علیہ انسلام کی رضامندی کے لئے کر رہا ہوں۔ چنانچہان تینوں (تسطور ایعقوب ملکان) نے اپنے اپنے وی دکاروں کو جن کی اوران کی موجود کی جس بولس سے مطیبة بول کے۔ چنانچہاک دن سے نساری تین فرقوں تسطور یہ "بیقوبیہ اور ملکیہ بیس تقسیم ہو گئے اور پھران تینوں فرقوں جس اختلاف اس قدر بردھا کہ وہ ایک دوسرے کے دعمیٰ بن گئے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن یاک جس ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

" وَقَلْت النَّصَارِي الْمَسِينَحُ ابْن اللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُمْ بِأَفْرَاهِهِمْ "الخ

الم معانی نے اس آیت کے تحت فر مایا ہے کہ اللہ تعالی بھی کمی تو ل کو افواہ یا اُسن (منہ اور زبان) کی مغت بیان جیس کرتے یہاں تک کہ وہ جموث شرہو۔

#### ایک مبرت ناک دانعه

ا مام این بلیان وغزالی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون الرشید ظیفتہ المسلمین ہے تو تمام علاء کرام ان کومبارک ہاوو ہے کے لئے ان کے باس مجھے ۔ لیکن معزمت مغیان توری آئے والا کلہ ہارون الرشید اور سغیان توری ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست

تھے۔ چنا نچ حضرت مقیان کے شائے ہے ہارون رشید کو بردی تکلیف جوئی اوراس نے حضرت مقیان کے نام ایک خطالکھا جس کامٹن ہے۔ کے ا

" شروع كرتا مول الله ك نام ع جوبز اميريان اوررهم والاب" ـ

" عبدالله مارون امير المومنين كى طرف سائ بعالى سفيان تورى كى طرف.

بعد سلام مسنون! آپ جائے ہیں کہ انشر تھائی نے موٹین کے درمیان ایک بھائی چارگی اور مجت وو ایعت کی ہے کہ جس میں کو کی غرض نہیں۔ چنا نچہ میں نے بھی آپ سے الی بی مجت اور بھائی چارگی ہے کہ اب شہرے کے میں نہ ہوں اور شائی ہے جدا ہوسکا ہوں۔ بہ ظافت کا جوطوق الشر تعالیٰ نے میرے پر ڈال ویا ہے اگر بیریرے کے میں نہ ہوتا تو میں خرور آپ کی مجت کی بنا ، پرآپ کے پائ خودا تا یہاں تک کہ اگر چلے میں معذور موتا تو تھسٹ کر آتا۔ چنا نچہ اب جبکہ میں فلیفہ ہوا تو میرے گا اور سے آباب جمعے میارک با دویتے کے لئے آئے۔ میں نے ان کے لئے اپنی آپ ان کے لئے آپ تے میں نے ان کے لئے آپ تو بیک میں قرانوں کے مت کھول ویٹے اور تینی ہے وی کا عظید و سے کراپنے ول اور ان کی آئے مول کو شرا کی آپ آپ آپ آپ تا ویک میں تر یف نیا ویر کھور ہا ہوں۔ انٹریف نیس لائے ماا کہ جمعے آپ کا شد یو انظار تھے۔ یہ فلا آپ کو بڑے و وق شوق اور محبت کی بنا ویر کھور ہا ہوں۔ اس ابوعبداللہ آپ آپ جو میں کی ذور سے ادر موافات کی کیا فضیلت ہے اس لئے آپ سے ورخوا سے ہے جب میں میرا رہ نظاآپ کو بطری میکن بوتشر یف لائے "

ہارون الرشید نے میرخط عباد طالقائی ٹامی ایک شخص کو دیا اور کہا کہ میرخط سفیان توری کی پہنچا دَاور خاص طور ہے میہ ہداہت کی کہ خط سفیان کے ہاتھ میں ہی ویتا اور وہ جو جواب ویں اس کوغور ہے سفتا اور ان کے تی م احوال انچھی طرح معنوم کرتا۔عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لئے روانہ ہوا اور وہاں جا کر حضرت سفیان کو مسجد میں پایا۔حضرت سفیان "نے بچھ کود در ہی ہے دیکھا تو دیکھتے ہی گھڑے بھو گئے اور کہنے گئے۔

ر جس مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چا ہتا ہوں اس فحض سے جورات جس آتا ہے اللہ یہ کدوہ کوئی فیر میر ہے پاس لے کرآئے'۔
عباد فر باتے ہیں کہ جب جس مسجد کے درواز سے پراپنے گھوڑ سے ساتر الوسفیان قماز کے لئے کھڑ ہے ہو گئے ۔ حالانکہ یہ کی فرز
کا وقت بیس تھا۔ چنا نچہ جس چران کی مجلس جس حاضر ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کو سلام کیا۔ حرکس نے بھی میر سے سلام کا جواب شدویا اور نہ جھے جیٹھنے کے لئے کہا حتی کہ کس نے میری طرف نظر الفوا کرد کھنے کی زحمت بھی نہ کی ساس ماحول جس جھے پر کچی طاری ہوگئی اور بدحواس جس جس میں نے لئے کہا حتی کہ کرتے ہوئی طرف کھنے کی زحمت بھی نہ کہ یہ پر کی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور رہمت گئے گویا دہ کوئی سان کی طرف میں جس کے میں انہ کی خراب سے اس خط کو اٹھایا اور اپنے چیچے جیٹھے ہوئے ایک مخض کی طرف بھینکا اور کہا کہ تم جس ہوئی ایک جن سے جس کو کس طالم نے چھو

چانچان میں سے ایک فخص نے اس نط کو کھولا اس مال میں کہ اس کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے۔ پھر اس نے اس کو پڑھا۔ عطاکا مضمون س کر سفیان کسی متبقب فخص کی طرح مسکرائے اور کہا کہ اس خطاکو پلٹ کر اس کی پشت پر جواب لکھ دو۔ اہل مجلس میں ہے کس ہے معنرت سفیان سے عرض کیا کہ معنرت وہ ضیفہ ہیں۔ لہذا اگر کسی کورے صاف کا غذ پر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ معنرت سفعیان نے قرویا کے بیں ای خط کی پشت پر جواب تکھو۔اس لئے کدا گرائ نے بیکا غفرطال کی کمائی کا استعمال کیا ہے تو اس کواس کا بدلد دیا جائے گا۔اور اگر یکا غفر شرام کمائی کا استعمال کیا ہے تو عنقر یب اس کو مذاب ، یا جائے گا۔اس کے علاوہ وہ مدرے پاس کوئی ایسی چیز شدونی جا ہے جے کسی خل کم نے چھوا ہو۔ کیونکہ یہ چیز و بین چس خرائی کا باعث ہوگ ۔

مراس کے بعد سفیان اوری نے کہالکمو:

''شروع کرتابول اللہ کے نام ہے جونہا یت رحم والا اور بیز امہریان ہے''۔ الدیکا دیات سے اس فحق کی طریقہ جس ہے اور ان کامشروں اور قریق تا قریس کے دیا ہے'

سغیان کی جانب ہے اس فخص کی طرف جس ہے ایمان کا مشاس اور قر آ ۃ قر سن کی دولت کو کھینج لیا حمیا۔

بعدسلام مسنون!

بیندائم کواس کے لکھ دہا ہوں تا کہ تم کو معلوم ہوجائے کہ بھی نے تم سے اپنا دینی رشتہ یعنی ہوائی چار کی اور مجت کو منقطع کر لیا ہے اور یہ بات یا در کھنا کہ تم نے اپنے دوست واحباب کو شائی خزانہ کیا ہے اور سے بات یا در کھنا کہ تم نے اپنے دوست واحباب کو شائی خزانہ سے مالا مال کر دیا ہے۔ لہٰ دااب شمال کیا ہے اور مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بغیر اجازت کے اپنے نصاب پر خرج کیا اور اس پر طرویہ کہتم نے جھے ہے بھی اس آرز و کا اظہار کیا کہ بھی مسلمانوں کی بغیر اجازت کے اپنے نصاب پر خرج کیا اور اس پر طرویہ کہتم نے جھے ہے بھی اس آرز و کا اظہار کیا کہ بھی تمہارے پاس آول کیکن یا در کھو میں اس کے لئے کہ بھی رامنی شہول گا۔ میں اور میرے اہلی جلس جس نے بھی تمہارے دو کو کو ساوہ سب تمہارے خلاف گوائی دینے کے لئے انشا والٹہ کل قیامت کے دن خداوند قد دس کی عدالت میں حاضر موں گئے کہتے نے مسلمانوں کے مال کو غیر سنتی کو گوں پر خرج کیا۔

اے ہارون! ذرامعلوم کرو کرتمبارے اس تعلل پراتال علم قرآن کی خدمت کرنے والے بیتم بیوہ مورتیں مجاہدین عالمیین سب رامنی شخصی بازون! ذرامعلوم کرو کرتمبارے اس تعلق اور قیر سنتی وونول کی اجازت لینی ضروری تھی اس لئے اے ہارون! اب تم ان سوالات کے جو بازی کے لئے اپنی کرمضبوط کرلو۔ کی کھی تقریب تم کواللہ جمل شانہ کے سامتے جو عادل و تکیم میں حاضر ہوتا ہے۔ لہٰذا اپ لفس کو اللہ جل شانہ کے سامتے جو عادل و تکیم میں حاضر ہوتا ہے۔ لہٰذا اپ لفس کو اللہ جل شانہ کے سام بنا قبول کرایا۔

اے ہارون! ابتم مریر پر جیٹے گیا اور تریتبارالباس ہوگیا اور ایسے اوگوں کا لفکر جی کرنیا جور عایا پر ظلم کرتے ہیں۔ گرتم انساف نہیں کرتے۔ تبہارے بیر لفکر (افسران) چوری کرتے ہیں گرتم ہاتھ کا شخ ہوئے جو بے تصور اوگوں کے تمہارے بیکا رند بیل عام کرتے ہیں گرتم خاموش تما شائی ہے ہو۔ اے ہارون! کل میدان حشر کیما ہوگا جب الله تقوی کی طرف سے نکار نہ والا نکارے گا کہ ان ظالموں کو اور انسان کے ساتھیوں کو حاضر کروا ' یو تم اس وقت آ کے بوجو گے اس حال میں کہتمہارے دولوں ہاتھ تھہاری گرون ہے بندے ہوں کے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے کرون تھی ہوں کے اور تمہارے اور تمہارے میزان میں ہوں کے اور انبہارے میزان کے سام میں کردوز ن کی طرف جاؤ گے۔ اس ون تم اسے حسات تلاش کروگے تو وہ دوسروں کی میزان میں ہوں گے اور تمہارے کرتم اپنی رعایا کے سام تک کو اور تو کی کو کہ تو تو تو تو ہوں کی اید جرا ہوگا۔ ابندا اب بھی وقت ہے کرتم اپنی رعایا کے سرتھ انسان کرواور یہ تھی یا در کھو کہ بیام (بادشاہت) تمہارے پاس جمید نہیں رہے گا۔ یہ یقینا دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ کیس میں ایران ایس کے دیکو کا دیکر ایس کے اس جو اور کر لئے ہیں۔ چیل جو اور کر ایسے ہیں۔ یہ تعریبا میں ایران خورے سنو کرآئندہ کی جو کو خطامت لکھتا اور اگرتم نے خلاکھا بھی تو یا در کھنا اب بھی جمع ہے کہی اور اب خطا کے تیز شریل ہے بات خورے سنو کرآئندہ کی جمع کی اور اس خور کی تھی جمع کی اور اب خطا کے تو خیل میں کہ بات خورے سنو کرآئندہ کی جمع کی اور اس خطا کے تو خور کی ایک جو اس کے کہو کو خطامت کھتا اور اگرتم نے خلاکھا بھی تو یا در کھنا اب بھی جمع سے کسی اور اس خور کی اندور کر گئے تھیں۔

جواب كى أميدمت كرايدوالسلام

تدا کمل کرا کے دھزت مغیان نے اس کوقا صدی طرف پھکوادیا۔ شاس پراٹی مہرلگائی اور شاس کو پھوا۔ قاصد (عباد) کہتے ہیں کہ فط کے مضمون کوئ کر میری حالت غیر ہوگئی اور و نیا ہے ایک دم النفات جاتا رہا۔ چنا نچہ ہی نظ نے کر کوفد کے بازار جس آیا اور آوازلگائی کہ ہے کوئی خریدار جواس مختص کوخرید سکے جواللہ اتحالی کی طرف جارہا ہے۔ چنا نچہ لوگ میرے پاس درہم اور ویتار لے کرآئے۔ ہیں نے ان ہے کہا کہ جھے مال کی ضرورت نہیں بجھے تو صرف ایک جہاور قطوائی عہاج ہے۔ چنا نچہ لوگوں نے یہ چنزیں جھے مہیا کرویں۔ چنا نچہ میں نے اپنا وہ جھے مال کی ضرورت نہیں بجھے تو صرف ایک جہاور قطوائی عہاج ہے۔ چنا نچہ لوگوں نے یہ چنزیں جھے مہیا کرویں۔ پنا چا پہلی ہوا ہوں نے بہتا تھا اور پھر ہیں نے گھوڑے کو بھی ہنکا دیا۔ اس کے بھی شریدل چلا ہوا ہا دون رشید کی کی کے درواز ہر پر لوگوں نے میری حالت کو دیکھ کر میرا ندا تی اور ان ایا اور بھر انہ ان از ایا اور بھر انہ ان ان اور بھر انہ ان ان ایا اور بھر انہ ان ان ان ایا دون سے میری حاضری کی اجازت کی۔

چنانچہ میں اندر گیا۔ ہارون رشید نے جیسے ہی جھ کو و یکھا کھڑا ہو گیا اورا پے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہے نگا۔ وائے بر ہادی وائے خرابی قاصد آباد ہو گیا اور جیسے والا محروم رہ گیا اب اے ونیا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہارون نے بڑی تیزی ہے جھے جواب طلب کیا۔ چنانچہ جس طرح سفیان ثوری نے وہ خط مری طرف پھٹکوایا تق اسی طرح میں نے وہ خط ہارون رشید کی طرف اچھال دی ہارون رشید نے فوراً جھک کراوب ہے اس خط کوانھا لیا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ہارون الرشید کے رخسار آئسوؤں ہے تر ہو مجے جی گڑھی بڑدھ گئی۔

ہارون الرشید کی بیروالت دیکے کراہل درباری ہے کی نے کہا کہ امیرالمو نین سفیان کی بیر بڑات کہ وہ آپ کوایہ نکھیں۔اگر آپ عظم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کر قید کر لا کیں تا کہ اس کوا یک عبرت انگیز مزائ سکے۔ ہارون نے جواب دیا کہ اے مغرور او نیا کے غلام !سفیان کو چھرمت کہوان کوان کی حالت پر رہے دو۔ بخدا دنیا نے ہم کو دھوکی دیا اور بد بخت بنادیا تے ہمارے لئے میرا میشورہ ہے کہ م سفیان کی مجلس میں جا کر پیٹو کیونکہ اس وقت سفیان ہی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے حقیق اسمی ہیں۔

قاصدمهاد کہتے ہیں کداس کے بعد ہارون الرشید کی بیرحالت تھی کرسفیان کے اس خط کو ہرونت اپنے پاس دیکھتے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے اور خوب رویتے یہاں تک کہ ہارون کا انتقال ہو کمیا۔

#### سفيان ومنصور كأواقعه

سواري سيت ينچ گر كرم كيا - ميدا قعد منصور كوفون من چيل آيا -

محور عكاشرى عم

امام شاقعی کے نزو کی گھوڑے کی وہ تمام اقسام طلال ہیں جن میں گھوڑے کا نام پایا جاتا ہے جیسے'' عراب' مقاریق اور براؤین وغیر وا براؤین کرڈون کی جمع ہے ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یہ قول امام ابو بوسٹ محمد اسحاق وغیر و کے ہیں۔ اپنی دلیل میں یہ حسرات بخاری وسلم کی وہ حدیث چیش کرتے ہیں جو مصرت جابر رضی اللہ عندے مروی ہے کہ:۔

'' حضور صلی القد عید وسلم نے تیبر میں پالتو گدھے کے وشت ہے منع فر مایا اور کھوڑے کے کوشت کے ہارے میں دخصت دی'۔ امام ابو صنیفہ اور اوز ای اور امام مالک نے کھوڑے کے گوشت کو کر دہ کہ ہے۔ لیکن امام مالک کے نزویک کھوڑے کا گوشت کر دہ تنزیجی ہے نہ کہ تحر کی ۔ان حضرات نے بطور دلیل اس صدیت کو چیش کیا ہے جس کو ابوداؤ ڈنسائی وائن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ:۔ ''نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوڑے نچراور گدھے کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا ہے کیونکہ ان جانوروں کو اللہ تعالی نے سواری و زینت کے لئے پیدا قرمایا ہے''۔

آ تخضور سلی الله علیه وسلم کے محور وں کے تام

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس کا فی محوڑے تھے جن جس سے بعض کے نام یہ ہیں:۔

"السكب امرتجز الزاز طرب اللخيف ورد ابلق اذو العقال امرتجل دو اللمة اسرحان بعسوب بعر ادهم املاوح

محوز ے کی خواب تجیر

اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں محوزا ویکھے تو اس کی تبییر یہ ہوگی کہ وہ عورت ایسے بے کو جنے گی جو محوز مواری میں طاق ہوگا۔ بھی محوزے سے مراد تجارت وغیرہ بھی ہوئی ہے۔ اگر کس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی محوز اس کی تبییر میہ ہوگی کہ اس کا کوئی لڑکام مہائے گایا تجارت میں نقصان ہوگا یا اس کا شریک تجارت (پارٹنز) چلاجائے گا۔ اگر کس نے خواب میں چتکبرا محوزا ویکھا تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ مشہورا میر ہے گا۔

اگرکی نے خواب میں زرور مگ کا گھوڑا ویکھا یا ویکھا ہے وہ کی بجار گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر بھاری ہے اور زیاوہ مرخ گھوڑا ویکھنے کی تعبیر تم ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ فتنہ کی علامت ہے۔ علامدائن سیرین قرماتے ہیں کہ میں مرخ گھوڑا اپند فہیں کرتا اس لئے کہ وہ خوان کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر صاحب تھا ہے۔ وہ کی ہے۔ سفید اور سرخ رنگ رنگ کے گھوڑے کو دوڑا یا گھوڑے کو دوڑا یا کہ تعبیر تو اپنی ہاتی ہے اور بھی ہوتی ہے۔ گھوڑے کو دوڑا یا بہاں تک کہ وہ گھوڑ اپسینہ آلود ہو گیا تو اس کی تعبیر خوابش نفسانی ہے گئی ہوتی ہے۔ کھوڑے کے بین کی ہم تا ہوئے ہے کہ دوڑا ہو ہے۔ کہ بین کی ہم تک ہوئے ہے کہ بین کی ہم تک ہوئے ہے کہ جاتی ہے کہ خالے اللہ تعالی کا اس کی تعبیر ہے۔ اور خواب میں کھوڑے کو ایڈ تو اپنی کا درخوا ہے کہ بینے کی جاتی ہے کہ بینے کا الموان میں جو الم بینے میں اس کی تعبیر خوابش ہے اور بینے اور بینے کی بینے کی جاتی ہے کہ بینے کی بینے کہ بینے کی بینے ک

اگر کوئی خواب میں محوزے سے اس نیت سے ازے کہ اب اس پر سوارٹیس ہوگا تو اگرخواب دیکھنے والا کوئی گورزے تو و و اپنے اس

عهده ( گورٹری) ہے معزول کردیا جائے گا۔

اگر کسی نے محوزے کی دم بھی زیاہ ہواوں والی اور مونی بیمی تو اس کی تعبیر اولا و پایال کی زیادتی ہے کی جاتی ہے۔ اگر بادشاہ نے اسک دم خواب میں دیکھی تو بیاس کے شکر (فون) کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں محوزے کی دم کئی ہوئی دیکھی تو اس کی تعبیر بیا ہے کہ اس محف کے وقتی اور اگر اولا وہوگی تو وہ زندہ تاریخی ۔ اور اگر بیخو ب کوئی باوشد و کھے تو اس کی تعبیر بیاب کا نظر (فوج) اس سے بعاوت کردے گا۔

اگرکو نی شخص خواب میں کسی بہترین کھوڑے پر موار ہوتو اس کی تعبیر عزت وجاہ ہے دی جائے گی اس لئے کہ حضورصلی القدعلیہ وسلم کا

قول ہے کہ "محوزے کی چیٹانی میں فیرہے"۔

اور مجی خواب میں محوزے پر سوار ہونے کی تبییر سے مفر مراد ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں محوزے کا پچد دیکھا تو اس کی تبییر ایک خوب صورت پچد کی آمد (پیدائش) سے کی جاتی ہے اور اگر کسی نے خواب میں کوئی تو انا محوز او یکھا تو اس کی تبییر طویل عمر والے سے وی جاتی ہے۔

اگرکنی نے خواب میں ترکی محور ی پر سواری کی تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ دنیا میں ایک درمیائی زندگی ہر کرے گانہ بالکل مفلمی کی اور نہ مالداروں جیسی اور اگر کسی نے محور ی کی سواری کی تو اس کی تعبیر شادی ( نکاح) ہے۔ ابن مقری نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں سفید و سیاہ رنگ کے محور و کی تعبیر اور عزت نے کس سفید و سیاہ رنگ کے محور و کی تعبیر اور عزت کے دوہ محف شراب ہے گا کیونکہ بیر شراب کے اگر کسی نے خواب و یکھا کہ وہ مرخ و سفید رنگ کے محور ہے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر سے ہے کہ وہ محف شراب ہے گا کیونکہ بیر شراب کے ناموں میں ہے ور اگر خواب میں کوئی کسی کے محور ہے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر مرتب اور عزت لئے ہے دی جاتی ہوا را گر کسی نے خواب میں ناموں میں سے ہے اور اگر کوئی خواب میں خواب میں خواب میں محور ہے کہ دو کسی خواب میں کسی کے مور سے بیر ہے کہ دو کسی شریف آ دی کی خدمت کرے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں محور سے بیر سوار ہوا تو اس میں کوئی بھا، ئی اور خیر نہیں۔

ادراگر کی نے خسی گوڑاد کھا تواس کی تعبیر خادم ہے اور تمام چوپائے جن پر سواری کی جاتی ہے ان کوخواب ہیں بغیر نگام کے دیکھنے
کی تعبیر زائیہ مورت ہے۔ کیونکہ زائیہ مورت بھی جس کی کے ساتھ جا بتی ہے بغیر کسی روک ٹوک کے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ ای طرح
تیز رفآر گھوڑے کی تعبیر بھی زائیہ مورت ہے اور اگر کسی نے خواب ہیں گھوڑ ہے کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر لوگوں ہیں اس کی نیک ہا ہی ہے
دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب ہیں دیکھا کہ اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ ہے جاتا رہا تو اس کی تعبیر غلام کے فراریا موت سے کی جاتی
ہے اور اگر وہ مخفی تا جرہے تو اس کا شریک تجارت (پارشر) اس ہے الگ ہوجائے گایا اس کی موت ہوجائے گی۔

ایک مخص علامدائن میرین رحمت الله علیہ کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ جس خواب جس ایک ایسے محورث پر سوار ہواجس کی ٹانگیس او ہے کی تھیں۔این سیرین نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے مقریب تم فوت ہوجاؤ کے۔واللہ اعلم بالصواب

فرس البحر

(در یائی محور ا) بیدر یا نیل میں پایا جاتا ہے۔ اس کی چیٹانی محور ہے جیسی ٹائمیں گائے جیسی ادر چیوٹی وم خزیر کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا چیرہ چیٹا ہوتا ہے لیکن اس کی کھال بہت موٹی ادر مضبوط ہوتی ہے۔ یہ جس کبھی پانی نے نکل کر خشکی پر آ کر بھی چرتا ہے۔ اکٹر خشکی یں یہ ہلاک ہوجا تا ہے۔ کیونکہ انسان یو ویگر حیوانات اے ہلاک کرویتے ہیں۔ خشکی پرییزیادہ تیزنیس دوڑ سکتا اس لئے خشکی پر اس کو آسانی سے ہلاک کردیا جاتا ہے جبکہ پانی میں یہ بہت تیز تیرتا ہے اوراس کو پانی میں پکڑنا یا ہلاک کرنا دشوار ہے۔ شرع بحکم

اس كاكماناطال يـــ

تعبير

دریائی محور کوخواب میں و کھنے کی تعبیر کذب اور کس کام کے بورے نہونے پرول ات کرتی ہے۔ وریا کی خواب میں تعبیر

دریا کی تعبیر یا دشاہت قید وغیرہ ہے کی جاتی ہے کیونکہ جواس میں پیش گیاوہ نکل نہیں سکتا۔ اور بعض اوقات اس کی تعبیر علم وفضل و کرم ہے کی جاتی ہے۔ کیونکہ بخطم' بخضیل اور بحرکرم اکثر بولا جاتا ہے۔

ال ع كل كل ويا محى وادورتى ب\_

آگر کسی نے خواب میں ویکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے یا کنارے پر لین ہوا ہے تو اس کی تعبیر بادشا ہت ہے اور بھی خطرہ کی علامت بھی ہے۔ کیونکہ پانی مامون نیس ہے اور اکثر انسان اس میں ڈوب کر مرجاتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دریا ہے پاتی پیا تو اس کی تعبیر باوشاہ کے مال ہے کی جاتی ہے کہ وہ مال خواب میں دیکھنے والے کو حاصل ہوگا۔

اورا گرکسی نے خواب بی دریا کا تمام پانی ٹی آلیا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اس کوکسی بادشاہ کا تمام خزاندل جائے گا۔اورا گرکسی نے خواب میں دورے دریاد کھا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اس کا کوئی کام بجڑ جائے گا اورا گرکسی نے خواب میں اپنے کسی دوست کے ساتھ پائی بیا تو اس کی تعبیریہ ہے کہ دواس سے جدا ہوجا نے گا۔اللہ تعالی کے قول 'وَ اِذْ فَوَقُنَا بِطُحُمُ الْبَحُو'' کی روشنی میں۔

اورا گرکسی نے خواب عمل و کھا کہ وہ دریا ش جل رہا ہے نظی پر میلے کی طرح انواس کی تعبیر یہ ہے کہاں کا خوف جاتا رہے گااور وہ مامون ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعن کی کا ارشاد ہے: ''فسط ب ب کہ ہم طویقا بھی البہ خو بنہ سالا کہ خاف فرز تحاولا کہ خشی ''اورا گرکسی نے دواب علی وریا کو تیر تے دیکھا کہ وہ دریا علی موٹی تکا لئے کے لئے خوط لگار ہا ہے تو وہ علم عمل گر ہائی ویڑائی صاصل کرے گا اورا گرکسی نے خواب علی وریا کو تیر تے ہوئے میں دریا تو اس کی تعبیر ہیں ہے کہ وہ مصیبت اور فکر سے نجات یا جائے گا۔اورا گرکسی نے سردی کے زمانہ عمل خودکو دریا عمل تیر ہے ہوئے وہ کا میں اور اس کی تعبیر ہیں ہے کہ وہ مصیبت اور فکر سے نجات یا جائے گا یا تید کرلیا جائے گا یا اس کوکوئی مرض لائن ہو جائے گا یا تید کرلیا جائے گا یا اس کوکوئی مرض لائن ہو جائے گا یا تی کر کیا جائے گا یا کی تعمیر کی اور کوک نے بیدو کھا کہ دریا کا پائی شہر کے گی کو چوں عمل داخل ہو گیا یا کھیتوں اور خاصل می یہ تو کہ اورا گرکسی نے بیدو کھا کہ دریا کا پائی شہر کے گی کو چوں عمل داخل ہو گیا یا گھیتوں اور خطول میریت کی اس سے شدید تی تھا میں اور ہوتی ہے۔ دسلوں میری چوریا تا تا تا ہا کہ اورا گرکسی نے بیدو کھا کہ دریا کا پائی شہر کے گی کو چوں عمل دریا کا بادشاہ لوگوں پر خلم کر سے گا دریا کی اور کھی اس سے شدید تی کھا میں میں داخل ہوتی ہے۔

# اَلْفَرَشُ

الفوش اونٹ کے چھوٹے بچہ کو کہتے ہیں۔ لیعض نے کہا ہے کہ فرش کا طلاق اونٹ گائے کری و فیر و کے ان بچوں پر ہوتا ہے جو ذراع کرنے کے لائق شرہوں۔ کلام اللہ میں فرش کا تذکر و: الله تعالى كول الو حدول المواد المائدة والمؤلف المحمدة الله تعالى المحمدة الم

# اقرقر

فوفو: پروزن مرمد یانی کے پرتدوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ جمامت میں بیکور کے برابر ہوتا ہے۔

# فَرُع"

فوع ج پاؤل کے پہلے بیوں کو کہتے ہیں۔ مدیث میں فرح کا تذکرہ:۔

بخارى ومسلم مين حضرت ابو جربره رضى الشدعند سے مروى ہے ك

آنحصور ملی الله علیه وسلم نے فر مایا که اسلام میں فرع وغیرہ کا کوئی جواز نہیں''۔

آنخصور ملی الله علیہ وسلم کار فریانا کے فرع وغیرہ کا اسلام بیل کوئی جواز قبیل۔اس سے بیمرا دقیل کے بیامر بالکل بی جائز قبیل ہے بلکہ آپ کے کہنے کا خشاہ یہ ہے کہ کفار مکہ جس اعتقاداور ارادہ سے فرع دفیرہ ذرح کرتے ہیں اور پھراس کو کھاتے بھی قبیل اوراس امیدہ اعتقاد سے ذرح کرتے ہیں کہ اس سے اس کو بال کی برکت حاصل ہوگی اوراس کی نسل زیادہ ہوگی تو بیصورت یا بیا عتقاداور کوشت کا نہ کھا ا بیا سلام کے منافی ہے۔

المعتمر "اليا الكرامد جب عميد ع بله ون الكوذ كاكر ال الحال كورجيد بحى كمت إلى

فرع وعتيره كاشرى تكم

ان کے کردہ ہونے کی دوصور تی ہیں کی تی جو ہے کہ ان کی کراہت کے سلسلہ بی دوقول ہیں۔ پہلاقول ہے کہ (جس کی اہام شافق نے مراحت کی ہے اور جوا صادی ہے ہی جارت ہے) وہ دولوں کر دہ نیس بیل بلک ان کا کھانا جائز ہے۔ ایوداؤڈ نے بھی سندے مراحت کی ہے اور جوا صادی ہے جب کی جارت ہے ) وہ دولوں کر دہ نیس بیل بلک ان کھانا جائز ہے۔ ایوداؤڈ نے بھی سندے مراحت کیا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ دسلم نے دیہا تیوں کی طرح اونوں کے ذرج کرنے میں مقابلہ کرنے سے منع قر مایا ہے۔ کونکہ ان در ہے اور اس پر فر کرتے ہے کہ اس نے زیادہ اون مراحت کی دولوں کی گئی اونٹ ذرج کرتے ہے اور اس پر فر کرتے ہے کہ اس نے زیادہ اونٹ ذرج کر ڈالے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اس حم کے اونٹ کا گوشت کردہ قر اردے دیا۔ کونکہ یہ شبہ تھا کہ بیاونٹ غیر اللہ کے نام پر ذرج کے جوئے جانوروں ہیں شامل ہو جائے گا۔

# ألفرعل

فسوعسل بروزن قنقد بحو کے بچے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع فراعل آتی ہے۔امام بیمی عبداللہ بین زیدے روایت کرتے ہیں کہ

انہوں نے بیان قرمایا کہ بی نے حصرت ابو ہریرہ ہے ولد الفسع (بجو کا بچہ) کے بارے بی دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ او فرعل ہے اور اس بی بکری کا بچہ بھی شامل ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ اہل حرب کے نز دیک فرعل بجو کا بچہ ہے۔

## الفرقد

"الغوقد"اس مرادگائكا يدب وحق على كنيت بحى"ابوفرقد" آتى ب-

### الفرتب

"الفونب" (فاء كروك ماته ) ابن سيدون كهاب كداس عرادج باب يكى كها كيب كداس عرادج بكانجد

### القرهود

"الفوهود" (بروزن جلمود) اس مرادور عرف كابيب - يكى كما كياب كداس مراديها زى بكر كابيب -

# الفروج

"الفروج"ال عمرادلوجوان مرفى --

## الفرير و الفرار

"الفويو و الفواد "اس مراد بكرى اوركا عكا جهونا ي بان سيدون كهاب ك" الفريا واحد باور الفرار "جع ب-

## فسافس

"فسافس" ائن سِمَا ن كهاب كراس عمراد جير كى كش ايك جالور ب قروتى ن كهاب كريسوك مشابرايك حيوان

الفصيل

فیسطه اون کا کی جب اپنی مال کا دوده بیتا تیموژ د ہے آواس وقت اس کفیسل کیتے ہیں فسیل پروز ن تعمل ہمینی مقعل یعنی مفسول جس کا دوده چیز ادیا تمیا ہو۔ اس کی جمع فسلان وفعال آتی ہے۔ حدیث میں فسیل کا تذکرہ: حفزت امام احمدٌ بن خنبل اورامام سلمَ نے حضزت زیدٌ بن ارقم سے روایت نقل کی ہے کہ '' حضور صلی القدعلیہ وسلم ایک یا راہل قیا و ک طرف گئے ۔ چنا نچے اہلِ قبا و بیس ہے اس وقت کچھ گئے۔ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو وکچے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اوا بین کی نماز'' اذار مصنت الفصال'' کے وقت پڑھنی چاہیے۔ یعنی جب مٹی گرم ہوجائے۔

تعبير

فصیل کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شریف لڑ کے ہے کی جاتی ہے۔ بعض معبرین نے لکھا ہے کہ تمام حیوانات کے بچوں کوخواب میں چھونے کی تعبیر کئی مے دی جاتی ہے۔ بعنی اگر کسی نے خواب میں فصیل کوچھوا تو اس کی تعبیر غم ہے۔

ٱلْفَلْحَسُ

(چوپایا) فلکخت بروزن جعفر فلحس 'چوپایه جانورکویاس رسیده کما کو کہتے ہیں۔ فلحس بنی شیبان کے سردارد ل میں ہے کسی سردار کانام بھی تھا۔ اس کی ایک جیب عادت تھی وہ یہ کہ جب بھی نئیمت کا مال تقسیم ہوتا تو بیا پنا حصد حاصل کرنے کے بعدا پی بیوی کا حصہ ، نگا اور جب اس کو بیوی کا حصر ل جاتا تو پھرا پی اوٹنی کا حصر ضلب کرتا 'تو لوگ اس کوٹ موش کرنے کے لئے کئے کہ 'میں سوال کرتا ہوں فلحس ہے''تا کہ دہ اور فیمی مزید شدہ استھے۔

### الفلو

"السفسلو" (فا و كنمر بنتي اوركسره كرماته )اس مراد بجيمرا مجودوده جيمرانے كانل بويا جس كاددوه چيزاديا ميا بو جو برى نے كہا ہے "السفسلو" واؤ مشدد كرماتھ ہے جس كامعنی نجيمرا ہے كيونكديدا ئي مال سے عليحده كرديا جاتا ہے بيتی اس كا دوده حيمراديا جاتا ہے۔الى عرب" اللفلو" كرمونٹ كے لئے "فلوة" كالفظ استعال كرتے ہيں بيميے" عدو" كامؤنث عدوة" ہے۔اس كى جج "افلاء" ہے جيے" عدو" كى جمع" اعداء"۔

#### الفناة

"الفتاة"اس عرادگائے ہے۔اس کی جع" نوات" آتی ہے۔

# آلفهد

( تيندوا)فهد. فهد فبودكاوا صدي- المرعرب بولت بين فهد الوجل اشبه الفهد "اليحي وه تيندواك ما نندي-ستى اورنيند ال-

تينووے كا حديث من تذكرہ:

ام ذرع کی مشہور صدیت جو کہ بخاری اور تر ندی شریف میں ہاس میں تیندوے کا تذکرہ ہے۔ چنانچے صدیث کا ایک کلزا ہے کہ مینی عورت اپنے شوہر کی عادت بتاری ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو '' تیندوے جیسا بن جا تا ہے''۔ ارسلوکا خیاں ہے کہ تیندوا بھیزے اور چیتے کے باہم اختلاط سے پیدا ہوتا ہے کیونک س کا مزان چیا کے مزائ جیبا ہے اوراس کی عادات وخصلت کے جیسی جیس کہا جاتا ہے کہ جب تیندوی (مادہ) حاملہ ہونے کی دید سے بھاری ہوجاتی ہے تو اس وقت تمام تیندوں اس کے شکار ( کھانے وغیرہ) کا انتظام کرتے ہیں اور وا وت کے وقت تک اس کی تفاقت کرتے ہیں۔ جب وا دت کا وقت تریب آ جاتا ہے تو تیندوی اپنے پہلے سے تیار کردہ اس جگہ پر چل جاتی ہاں وا اوت ہوئی ہے۔

تیندواسونے کا پر اشوقین ہوتا ہےاورون کےا کثر تھے بیٹ سوتار ہتا ہے۔اہلی عرب تیندوے سے مثال دیتے ہیں کہ'' فلال افخص تو میں کی بات سے موجود مرد میں میں العدام دیا ہے۔

تيندو كى لمرح سوتا بي العنى زياده سوتا ب\_

تیندوے کے مزاج بھی انہائی خصداور خضب ہوتا ہے۔ جب کی شکار کی مرف جست (ممد) کا تاہے تو سانس نک روک لیتا ہے جس سے اس کے خصداور غضب بھی مزید اضاف ہوجاتا ہے۔ اگر کیمی ایکاراس سے نکل جاتا ہے تو زیروست فینس وغضب بھی ہوتا ہے اور کیمی اس غیبن وغضب کے باعث اپنے والک (رکھوالے) تک کو مارڈ الباہے۔

ا بن الجوزی فرمائے میں کہ تیندو نے کوسر کی واقعی آ دازے شکار کیا جاتا ہے۔اس میں تعلیم قبول کرنے کی بیزی مدلاحت ہوتی ہے اس لئے یہ بہت جد سدھ جاتا ہے۔اٹساٹوں ہے بہت جد مانوس ہو جاتا ہے۔ خاص طورے اس مختص ہے بیزا مانوس ہوتا ہے جواس کے ساتھ احجما برتاؤ کرئے ۔چھوٹا تیندوا (بکیہ) جوان تیندوے کے مقابلہ میں جددی سدھ جاتا ہے۔

سب سے پہلے جس نے تیندوے کے ذراید شکار کیادہ' کلب بن دائل' جن اور تیندوے کوسب سے پہلے جس فخص نے محور ہے پر سرکرائی دویزید بن معاویہ بن سفیان جیں ۔اورسب سے زیادہ تیندوے کے ساتھ جو نفس تعیلے، واوسلم فراسانی جیں۔

فائدہ: ابوالحسن میں والدین ایک الحراس (جو کرفتہا و شوافع میں ہے ہیں) ہے کی نے سوال کیا کہ یہ بین معاویہ میں ہے ہیں؟
اور کیا ان کوطن وشنع کرنا مجھ ہے؟ تو فقید شافعی نے جواب دیا کہ یہ بات تو با کل ظاہر ہے کہ دوسی ہے ہیں ہیں کیونکہ وہ حضرت عثان غنی رضی اللہ عند کی طلاقت کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ اور لیون کے بارے میں سف میں ہے امام ابو صنیفہ والم ما لک اور امام احمد ابن عشان غنی رضی اللہ عند کی طلاقت کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ اور لیون کے بارے میں سف میں ہے امام ابو صنیفہ والم ما لک اور امام احمد ابن طفیل سے دودود تول ہیں۔ ان میں ہے ایک تو یہ ہے کہ مراحان خلطی کا ظہار کرویتا اور دوسرا یہ کدائی کی طرف اشارہ کر دیا ہوئے ہیں۔ کے یہاں صرف ایک تول ہے اور دومیر کے خطو میں اس اس اس اس اس اس اس اس کے جا ہے جا ہیں۔ معاویہ ہیں مورد وں کے جی ۔ معاویہ ہیں کو ایک کرکڑا تھا اورز در چوس کی کھیا تھا اور ستفل شراب ہیں تھا۔ شراب کے سلسلہ میں اس نے اشعار بھی مورد وں کئے ہیں۔

جب حضرت امام فزاتی سے اس بارے شی سوال کیا گیا کہ کیا یزید بن معاویہ گولان کرنا صراحنا جا کزنے یا ان کے فامتی ہونے کی وجہ سے دخصت دی گئی ہے اور کیا یزید کا ارادہ حضرت کیا گیا گیا ہے اس کو دور کرنا مقصودی ؟ تو حضرت امام فزاتی نے فرمایا کہ یزید بن معاویہ پر بھی بھی طبق وشنع و طامت کرنا جا کزنیں اور جو تفص کی مسلمان پر احت کرے و ملعون ہوگا کونکہ نی کریم صلی الشد علیہ وسم کا فرمان ہے کہ "مسلمان کی بیر بات کیے جا کز ہوگئی ہے کہ وہ کی پر اعت نہ کرے " ساس لئے یہ بات کیے جا کز ہوگئی ہے کہ کوئی مسلمان ووسر مے مسلمان کو احت کرے ۔ حضور مسلمان کو احت کرے ۔ حضور مسلمان اور تحدید اللہ کو بان یہ بھی ہے کہ "ایک مسلمان کی عزت و آپر و تحدید اللہ کی مسلمان ورسم ہے کہ "ایک مسلمان کی عزت و آپر و تحدید اللہ کوئی مسلمان کو بھی ہے کہ "ایک مسلمان کی عزت و آپر و تحدید اللہ کی مسلمان کی مسلمان کے کہ مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کا مسلمان کو مسلمان کا مسلمان کی مسلمان کا مسلمان سے بدگی فی درکھا جرام ہے اور حضرت حسین "کوئی کرنا بریز یو کا تھی دیتا ہے میں مشتبرا مرجی ۔ ابتد تھ کی کا قول ہے :۔

"اے ایمان والوازیا و و گمان ہے بچائے ہیں ہر چنے ہی گمان کرنے ہے بچواس کے کو بعض گمان گناہ ہیں بدل جاتے ہیں۔
اس کے علاووا ب کوئی لا کھ کوشش کرئے جبتی کر رہ کر وہ پیٹیں جان سے گا کہ یزید کا حضرت حسین کے بارے ہی کیا خیال تھا؟
اس کے ضروری ہے کہ مسلمان مسلمان ہے اچھا گمان رکھے۔ دوسرے یہ کہا گرکسی مسلمان نے کسی مسلمان کولل کیااور یہ بات ثابت بھی ہوگئی تب بھی المی حق ہوگئی تب بھی المی حق کے دوسکا اسلام ہے فارج نہیں ہوگا کیا اسلام ہے فارج نہیں ہوگا کیا تھا گیا ہے معصیت ہاور معصیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تو برد کی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت حسین کا قائل تو برکر کے مرایا نہیں؟ اس کیا فاسے بھی ہمارے لئے یہ جائز میں کہم یزید پرلون کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ الرحم الراحمین ' ہیں ان کوئی طور پرعذا ب دو اب کا اختیار ہے۔

دیگریدگر آریت میں اگر کسی پر لعنت کرتا جائز ہے اور کوئی تخص اس پر لعنت نہ کرے تو وہ گنام گار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ شیطان (الجیس) پر لعنت کرتا جائز ہے۔ اب اگر کوئی تخص زئدگی جرشیطان پر نعنت نہ کرے تو قیامت کے دن اس سے بیہ والی بیس ہوگا کہ تم نے ابلیس پر نعنت کرتا جائے گا کہ تم نے دنیا جس پر نعنت کیوں نہ کی ۔ لیکن اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے تو قیامت کے دن یقینا اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا جس فلال کو کول العنت کی اور یہ کرتی معلوم ہوا تھا کہ وہ لمعون ہے اور ملحون وہ ہے جواللہ تعالی کی رحمت وشفقت سے دور ہواور یہ بات اس وقت وثو تی ہے گئی جائے ہمیں معلوم ہو کہ فلال شخص کا فر ہے اور وہ کا فریل مراہے۔

اب جس فنص كے بارے بس بسس كريمى معلوم بيں آو بم اس كوكس طرح طامت كريكتے بيں اب دى يہ بات كركيا بم ايسے فغل پر رقم كريس تو بھارے بزو كي بيرجا بزى نبيس بلكم ستحب بينز بھارے بزوك كي تووو" اللهم اغفو للمنومنين و المومنات " بي واخل بوجائے گا۔

شرى تلم

تیندوے کو کھانا حرام ہاں لئے کہ وہ درندوں علی ہے جو چیر چا ڈکر شکاد کو کھاتے ہیں۔ ابتدایہ شیر کے علم عل آئے گا۔ لین شکار کے لئے اس کافروفت کرنا جا تز ہے۔.

لمبى خواص

اس کا گوشت کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بدن میں طافت آتی ہے۔ اس کا خون بدن میں زیروست توت پیدا کرتا ہے۔ اگر کی چکہ چو ہے ہوں اور ان کو بھگانا ہوتو اس جگہ تیندو سے کا نیجر کئے ہے تمام چو ہے بھاگ جا کیں گے۔ صاحب میں الخواص نے لکھا ہے کہ میں نے کس کے بینے کہ میں نے کس کی اس کے پینے ہے کہ میں نے کس کی اس کے پینے ہے کہ میں طور سے یا جمدہ وجاتی ہے۔

تعبير

خواب میں تیندوے کو دیکھنے کی تعبیرا ہے دیمن ہے کی جاتی ہے جو ندا پی دھمنی ظاہر کر سکے اور نددوی ۔ اگر کسی نے خواب میں تیندوے ہے نزاع (جھکڑا) کیا تواس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کسی فخض ہے جھکڑا ہوجائے گا۔

## الفويسقة

مديث وقي ش جوب كالذكرو:

بخاری ترندی اور ابوداؤ دو فیروش حضرت جایر بن عبدالند سے مروی ہے کہ حضور صلی الشعفیہ وسلم نے فر مایا کہ' تم لوگ رات کو اپنے برتنوں کوڈ ھک دیا کرواور مشکیز وں کوالٹ دیا کرواور اپنے گھر کے در دازے بندر کھواور بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کروتا کہ یہ سب جیزیں جنات کے سفر سے محفوظ رہیں اور سوتے وقت جراغ گل کرویا کرواس لئے کہ بسااد قات جو ہا جراغ سے جلتی بتی اٹھا کرتمام کھر جس چکر نگائے گا اور گھروالوں کو جلادے گا۔

الفيل

( ہاتمی ) فیل: ہاتمی مشہور و معروف حیوان ہے۔ فیل کی جسم افکہال "فیول" اور فیلکة" آتی جیں۔ ابن سکیت نے کہا ہے کہ

فیل کی جمع افکہ کہ " فیس آتی ہے غلط ہے۔ امام نوسیو ہے کہا ہے کہ فیل کی جمع افکہال "فیل کی جمع افکہ کی اصل فیل اس میں ایس کے حیا اور اس کی جمع افکہ کی اس کی جمع افکہ کی اس کے مہاوت کو قبال کہا ہے کہ لیا کا اس کے مہاوت کو قبال کہا ہے کہ اس کو کسرو کی طرف کی جسم کی اور کی کسرو کی طرف کی جسم کی کا جاتا ہے۔ مونث یعنی میں جسم کی کست ابوالحج بات ابوالحر مان ابو غفل ابو کلوم اور ابوم اتم جس جسم یعنی مادہ کو فیلید " کہا جاتا ہے۔ مونث یعنی جسم کی وقت میں جس دوسی جس بیں:

(۱) کمل (۲) زعتل\_

اور بعض نے کہا ہے کہ بیدوشم کھیس میں بلکہ باتھی کو لیل اور بھنی کو زند نیل کتے ہیں۔

ہائی دلی کرنے کے معالمہ میں انتہائی شرمیلہ واقع ہوا ہے۔ یہ اپنے رہنے کی جگہ کے علاوہ اور کی جگہ ولی نہیں کرتا جا ہے گئی ہیں تہوت کی وجہ سے کہ یہ ہوت کی وجہ سے اور اونٹ کی طرح کھانا ہوتا تک چھوڑ و بتا ہے تہ ہوت کی وجہ سے کہ یہ ہوت کی وجہ سے بدختن ہوجا تا ہے اور اونٹ کی طرح کھانا ہوتا تک چھوڑ و بتا ہے حقت میں حق کہ کی بھی ہوت کے غلبہ کی وجہ سے اس کے بدن پر ورم آجا تا ہے اور اس وقت اس کی بدختی ہوجہ واتی ہے۔ چتا تھا ہے وقت میں اس کا مہاوت اس کی جھوڑ کر بھا گ جا تا ہے۔ ہائی یا تی ہوجا تا ہے اور اس کی شہوت کا زمانہ موتم رکھ ہے۔ ہتنی و و مانا میں حالمہ ہوتی ہے اور جب بیر حالمہ ہوتی ہے تو ہائی اس کے قریب نہیں جاتا اور نہ اس کو چھوٹا ہے۔

عبداللطیف بغداوی نے کہا ہے کہ بنتی سات سال میں حاملہ ہوتی ہے اور یہ کہ ہاتھی صرف اپنی بنتی ہے ہی دلی کرتا ہے کی دوسری بنتی ہے وہ کرتا ہے کی دوسری بنتی ہے وہ کہ یہ بنتی کرتا ہے تھی والا وقت کے وقت کی دریا یا غدی میں جل جاتی ہے۔ چونکہ یہ بیٹے کر بچہ جننے پر وقا در بیس ہے اس لئے پائی میں کھڑے کھڑے ہے جاور باہر ہاتھی اس دوران مسلسل بہرہ و بتار بتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی اوشٹ کی طرح بہت ہی بغض و کینہ رکھنے والا جانور ہے اور بھی بھی کینے کی وجہ ہے اوشٹ کی مانتدا ہے مہاوت کو بھی ہلاک کردیتا ہے۔

 قہم نوازا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ اٹسان اس کو بہت جد سدها کر کام پر آباد و کر لیٹا ہے اس کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔ اگر بھی دو ہاتھی آپس میں لڑیڑئے ہیں تو جب تک ان میں سے ایک مرنہ جائے ان کی لڑائی فتم نہیں ہوئی۔

ہاتھی و ٹیمنے بھی بہت بجیب لگتا ہے۔ خاص طور ہے اس کی آنکھیں کان سوغد اوراس کے باہری وانت اس کی چال بھی بجیب ہے۔ ایساز بروست جیٹہ والا چانو رنگر اس کی حیال بالکل وہی کی بہال تک کہ آوق کے قریب ہے گز رجاتا ہے گرکوئی آ وازاس کے چانے ہے سنائی شہ و ۔ گی۔اس کے بیر بہت می گدے وار بوت ہیں۔اس کی عمر بھی کافی جو تی ہے۔

ارسطونے لکھا ہے کہ اس کی عمر جارموس ل سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ بقول ارسطواس نے ایک ہاتھی ویکھ تھاجس پرایک خاص قتم کا نشان بنا ہوا تھا جو کہ تحقیق کرنے پر جارموسال پرانا ٹابت ہوا۔

ہائتی اور کی کے درمیان پیدائی وشنی ہے۔ چنا نچہ جب بھی ہاتھی ہلی کو دکھے لیٹا ہے تو بھاگ جاتا ہے جس طرح پرکھے درندے سفید مرخ کو دکھے کر بھاگ پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچھوا کر کسی چھپکل کو دکھے لیٹا ہے تو فور آمر جاتا ہے۔

قرویٰ نے کا نب الخلوقات میں مکھا ہے کہ ہتنی کی شرمگاہ اس کی ٹا ٹک (بغل) کے بیچے ہوتی ہے جب ولمی کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنی ٹا ٹک کو کشارہ کر لیتی ہے بہاں تک کہ ہاتھی اس پر قابو پالیتا ہے۔'' کیا بی پاک ذات ہے جو کسی امرے عاجز نہیں'۔ ایک عبرت انگیز واقعہ

ہتمنی جھے لے کراس قدر تیزی ہے دوڑی کہ بس نے بھی ہاتھیوں کواتی تیز بھا گئے ہوئے بیس دیکھا۔ یہاں تک کہ وواس دن اور پھر تمام رات مجھے اپنی چینے پر بیٹھائے ہوئے دوڑتی رہی تی کہ تم ہوئی اور پھراس نے مجھے ایک ایک جگہ پر چینے ہے اترنے کا اشار و کیا جہاں پر پچھ لوگ بھیتی ہاڑی بیس مشخول تھے۔ چنانچہ پچھے لوگوں کی نظر جمھ پر پڑی اوران بیس سے ایک تنص آگے آیا اور جمھ سے بو جھا کیا بات ہے؟ میں نے ان کوتمام تفصیل بٹا دی تو وہ لوگ کہنے گئے کہ وہ ساحل یہاں ہے آٹھ دن کی سافت پر ہے اور اس ہٹمنی نے یہ مسافت آ دھے دن اور ایک رات میں قطع کر لی۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کے اس کے بعد میں ان لوگوں کے پاس کا فی دن تک رہا۔ یہاں تک کہ وہشنی مجرود بارہ حاملہ ہوگئ۔

ایک دوسراواقعه

صاحب شوان نے ذکر کیا ہے کہ ایک خار جی فخص ہندوستان کے کسی بادشاہ کے ملہ قدیمی گیا۔ بادشاہ کو جب اس کاعلم ہوااس نے فرراً اپنا ایک لیکٹراس کی طرف بھیجا۔ اس خار جی نے جب لیکٹر کود یکھا تو فوراً اس طلب کیا۔ چنا نچاس کوابان دے دی گئی۔ اس کے بعدوہ فخص بادشاہ سے ملاقات کے لئے بادشاہ کے لئے ہر فخص بادشاہ سے ملاقات کے لئے بارشاہ کے استقبال کے لئے ہر مشمر کے آلات ترب وغیرہ سے مزین ایک لئکر بھیجا۔ ریشکر اس کے استقبال کے لئے شہر کی آخری مد پر آگر دک گیا۔ چنا نچا سیاس کے مہر سے آلات ترب وغیرہ سے مزین ایک لئکر بھیجا۔ ریشکر اس کے استقبال کے لئے شہر کی آخری مد پر آگر دک گیا۔ جنا نچا سیاس کے بہت سے لوگ اس استقبال کود کھنے کے لئے وہ اس جنع ہو گئے۔ پچھ دیر کے بعد وہ فخص شہر کے بالکل نزد کی آگیا۔ اس نے ایک دیش کرتے ہی دیران کی اس کے اس معلوم ہوتا تھا۔ جسے می شخص لئکر کے تم یہ ہی پینچالفکروا لے اس سے مان قات کرنے گئے اور پھراس کو لے کرمل کی طرف دوانہ ہوئے۔

لشکر میں پچھ ہاتھیوں کو بھی بطور زینت شامل کیا گیا تھا۔ چانچ اس الشکر میں بادشاہ کا وہ خاص ہاتھی بھی تھا جس پر بادشاہ می سوار کی کرتا تھا۔ انفاق سے چلتے چستے بیخار تی اس بادشاہ کے اس خاص ہاتھی کے نزویک آگی۔ ہاتھی پر سوار مہاوت نے خارتی کو متغیر کیا کہ اس ہاتھی ہے۔ لیکن خارتی نارتی نے مہاوت کی اس بار پر کوئی توجیزیس وی اور مسلسل ہاتھی ہے۔ لیکن خارتی بلا مہاوت سے کہا کہتم اپنیا وہ خارتی کو متغیر کیا۔ گراس نے کوئی توجید کی بلا مہاوت سے کہا کہتم اپنیا وہ خارتی کو متغیر کیا۔ گراس نے کوئی توجید کی بلا مہاوت سے کہا کہتم اپنیا وہ خارتی کا بید جواب ہاتھی نے بھی سے کہوکہ وہ ور استہ سے بہت کر چلے۔ خارتی کا بید جواب ہاتھی نے بھی سے اور اپنی کے مہاوت نے ہاتھی کو روکنے کی بہت کوشش کی گر ہاتھی خارتی کا بید بھی بہت کی خارتی کی خارتی کی خارتی کا بیان تک کہا تا جاتا ہے۔ چنا نچہ جب ہتھی نے اس کو ذہن پر دکھا تو خارتی اس کو بیٹی ہوگیا اور اس کے بیان کا بید وہ اس کو دورا چھال وہ بیروں کی زوے نے بیات کوشش بیتی کہ کی طرح اس خارتی کی جاتا ہی ہوگی اور اس کو دورا چھال وے بیا جی بیروں کی زوے نے جس کو دورا چھال وے بیا دراوروا نا شخص تھا۔ اس نے بیروں میں ڈال کراس کو کچل وہ یا نے مام میں کہی تھا ہیات وہ اس کو دورا چھال وہ بیا تھا گار ہا۔ جب ہاتھی کی کوشش بیتی کہ کی طرح اس خارتی کی سوٹھ پر گرفت ندر ہے تو وہ اس کو دورا چھال وے اس کو دورا چھال وے بیا دراوروا نا شخص تھا۔ اس نے ہاتھی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضوط کی کوشش میشی کہا ہی دراوروا نا شخص تھا۔ اس نے ہاتھی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضوط کی کو دراس کو ایک کی کو میں میٹھ کر کر اس کو بیا گی کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضوط کی کو دراس کو اور مسلسل اپنی طاقت اس کی سوٹھ پر اپنی گرفت مضوط کی کو دورا ہو میں کی کو دورا کھال کی کو دورا کھی کی کو دورا کھال کی کو دورا کھی کی کو دورا کھال کی کو دورا کھال کی کو دورا کھی کی کو دورا کھی کی کو دورا کھال کی کو دورا کھی کی کو دورا کھال کی کو دورا کھال کی کورورا کھال کورورا کھال کی کورورا کھال کی کورورا کھال کی کورورا کھال

دوسری باراو برا نمانے کے بعد ہاتمی نے اس کواو پر فضاہ میں ہی تی جیکے ویے تاکہ اس کی گرفت و میلی پڑجائے اور وہ وور جاکر

گرے۔ کر جب ہاتمی اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گیا تو اس نے پھر اس کو بیچے ذہن پر اپ پیروں کے درمیان رکھنے کی کوشش کی گر
خارتی بدستور سونڈ سے لیٹار ہا اور برابرا پنا دہا کہ سونڈ پر بڑھا تارہا۔ اب ہاتھی اور بھی مشتعل ہو گیا جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خارتی کی
گرفت سونڈ پر برابر بڑھ دی تی اور اس سے ہاتھی کوس نس لینے میں مشکل ہونے گی۔ چنا نچہ ہاتھی نے ایک بار پھر خارتی کو اوپر اشایا اور
کافی جسکے دیئے گر جب ناکا می ہوئی تو پھر اپنی سونڈ نیچے کی اور کوشش کی کہا ہے جیروں سے خارتی کو کہل وے کر خارتی نے اس کی سونڈ کی وجہ سے اس کی سانس بالکل رک گی اور ہاتھی وہ گھنے کی وجہ سے نہیں چھوڑی بلک اس بالکل رک گی اور ہاتھی وہ گھنے کی وجہ سے

مرکزگریا۔

۔ خارتی نے جب ویکھا کہ ہاتھی مر چکا ہے تو اس نے اس کی سونڈ چھوڑ دی اور اس سے علیمدہ ہو گیا۔لوگوں نے اس واقعہ کو بردی حرت سے دیکھااور خارتی کی بردی تحسین کی۔ گر جب بادشاہ کوئلم ہوا کہ اس کا خاص ہاتھی خارتی کے ہتھوں مرکمیا ہے تو اس کوشد ید خصہ آیا اور بادشاہ نے خارجی کے لیکا تھم دیدیا۔

بادش و کے وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کے اگر آپ اس کوئل شکرائی اوراس کومعاف کردیں توبیآپ کے لئے زیادہ متاسب اور با عث شہرت ہوگا۔ کیونکہ اس کے زندہ رہنے کی صورت میں جب بھی نہیں اس کا تذکرہ ہوگا توبیک، جائے گا کہ بیاس پادشاہ کا خادم ہے جس نے اپنی فقطندی اور توت وحیلہ ہے ایک ہاتھی کو ہلاک کرویا تھا۔ چتا تچہ بادشاہ کو وزیر کا بیہ مشورہ بہت پہندآیا اوراس نے خارتی کو سائے گردیا

ایک بحرب عمل

اگر کی تفعی کوکی جا کم بادشاہ یا کس ہے جی شرکا خطرہ ہو یا یہ بھے کہ اگر جی اس کے پاس جاؤں گا تو میری جان خطرے جی پر جائے گی توالیے فض کوچاہے کہ وہ قراور شر ہے بہتے ہے لئے یہ ل کرے۔ عمل یہ ہے کہ ایسے فض کوچاہے کہ وہ قراور شر ہے بہتے ہے کہ لئے یہ ل کرے۔ عمل یہ ہے کہ ایسے فض کے پاس جانے ہے پہلے یہ کمات پڑھے۔ پر اس تیوں کمات کے دس ترقوں کواس طرح تارکرے کہ دائی ہاتھ کے اگو ہے ہے شروع کر ہے۔ اور بائی ہاتھ کے اگو ہے ہے اس ترکیب ہے شور کر لے ووول ہاتھ کی منظمیاں بند کر لے اوردل بیل مورو قبل پڑھے۔ اور بائی ہاتھ کہ اور کا جانا واللہ مامون جب تو میں میں میں میں میں کرنے ہے انشا واللہ مامون میں میں کہ ہے۔ کہ ایک کو تا جانے ایس کرنے ہے انشا واللہ مامون میں میں کہ ہے گا۔

ایک دومرا مجرب عمل

ایک اور الک کے شرے محفوظ دہنے کے لئے یہ ہے:۔ یہ می مجھ کو ایعن پر دگوں نے بتایا ہے اور یمل مجرب ہے۔ اس یہ ہے ک دوزاند سور افیل سود فعہ پڑھیں اور لگا تاروس دن تک پڑھیں۔ درمیان بیل کی بھی دن کا ناغہ نہ کریں اور اگر کی دن انتہائی مجودی کی وجہ سے نہ پڑھ کئیں آؤاز سر نواس کوشروش کریں۔ دوزانداس کو پڑھتے ہوئے اس محفی کا خیال دل جس رکھیں۔ جب نو دن بورے ہوجا کی تو دسویں دن سور افیل سوبار پڑھنے کے بعد کی جاری (ہتے ہوئے) یانی کے کنارے بیٹھ کرمندرجہ ذیل کلمات پڑھیں۔

" اَللَّهُمْ اَنْتُ الْحَاضِرُ الْمُحَيْطُ بِمَكْنُونَاتِ الْضَمَا لِر اَللَّهُمَّ اَعِزَّ الظَّالِمُ وَ قَلَّ النَّاصِرُ وَ اَلْتَ الْمَطَّلَعُ الْعَالِمُ اللَّهُمُ إِنَّ قُلاَنَا طَلَمَتِي وَاذَانِي وَلاَ يَشْهَدَ بِذَالِكَ غَيْرَكَ. اَللَّهُمَ إِنَّ قُلاَنَا طَلَمَتِي وَاذَانِي وَلاَ يَشْهَدَ بِذَالِكَ غَيْرَكَ. اللَّهُمَ إِنَّكَ مَالِكَهُ قَاهَلِكُهُ. اَللَّهُمُّ مَرُبَلهُ سِرُبَالَ الْهُوَامِ قَبِّصُهُ قَمِيْصَ الوَدى اَللَّهُمُّ اقْصِفُهُ".

ان کلمات کودل مرتبہ یز ہے اور پھر یہ بڑھے:۔

" فَا خَلْهُمُ اللَّهُ بِلِّنُو بِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقْ. فَإِنَّ اللَّهَ يهلكه و يكفيه شره".

سرى م مشيوراوررائ قول كرمطابق بالقى كاكوشت حرام ب-كماب الوسط ش لكها بكر چونكه بالقى ذوناب والا الزف اورقل كرف والے جانوروں ميں سے باس لئے اس كاكوشت حرام ب- ليكن اس كے خلاف ايك شاذ قول بھى بجس كورافع فى في ايوعيدالله بورتى (جوشافعی ندمب کے امام میں) اے نقل کیا ہے کہ ہاتھی کا گوشت حلال ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک ہاتھی کا گوشت کھانا کردہ ہے۔ لیکن امام تعلق نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ ہاتھی کوفروٹٹ کرنا جائز ہے کیونکہ اس پرسوادی کی جاتی ہے اور اس سے اور بھی کام لئے جاتے ہیں۔

علامہ ومیری کے بین کہ تمارے (شوافع کے ) نزویک ہاتھی کی بڈیوں ہے گودا نکا لئے اور صاف کرنے کے بعد بھی وہ بڈی پاک نہیں ہوتی چا ہے وہ بڈی کسی ڈن شدہ ہاتھی کی ہویا سرے ہوئے ہاتھی کی۔ بید تمارے (شوافع) ند ہب کاراخ اور سجح قول ہے جو کہ مشہور بھی ہے۔ لیکن امام ایو صفیفہ کے نزویک میں کی بڈی پاک ہے اور بیبی قول امام ابو صفیفہ کے موافقین کا بھی ہے۔ ان حصرات کے نزویک مطلقاً نا پاک ہے۔ امام مالک کے نزویک ہاتھی کی بڈی کو جب صاف و پائش کر لیا جائے قوتب وہ پاک ہوجائے گی۔

حضرت طاؤی عطاء این ابی ریاح محر بن عبدالعزیز مالک اورامام احد و فیرو نے فرمایا ہے کہ اس کی تیج جا تزمیس ہے اور نہاس کا مخرن طاؤی عطاء این ابی ریاح میں فیکور ہے کہ ہاتھی کا چڑا جو نکہ ذیادہ و بیز اور موٹا ہوتا ہے اس لئے بیدو ہا فت آبول نہیں کرتی ۔ مہمی کی مسابقت کے بار ہے میں دوصور تیں جیں لیکن میچ ترین تول یہ ہے کہ ہاتھی ہے مسابقت کرتا جائز ہے اور اس کی ولیل میں اہل علم نے اس حدیث کورکھا ہے جس کو حضرت امام شاقعی ''ابو واؤر '' ترفدی ''نسائی 'این ماجد اور این حبان و غیرہ نے نقل کیا ہے اور اس کی ھی جے۔ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی انقد علیہ وسلم نے فرمایا:

'' لا مدی الالمی ذو عف او حافر او نصل' یکی گوڑا اون اور تیر کے نلاوہ کی چیزاور کی کمیل میں مسابقت ہا ترقیم ' ۔
اس حدیث میں لفظ'' مبتل' آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دہ چیز جس کو مسابقت کے لئے رکھتے ہیں اور پر لفظ سبق افتی الباء (باء پر
فتہ) ہے۔اس کی جع'' اسبات' آتی ہے اور ایک دوسر الفظ ' سبق' جو باء کے سکون کے ساتھ ہے وہ مصدر ہے جیسے کہ جاتا ہے' منہ قت السو بخسل منہ قدہ ' اس لئے روایت میں جو' سبق' ابنا تھے۔ الباء ہے اس سے سراویہ ہے کہ وہ عطیہ کا مستحق نہیں ہوا کمران تیوں چیزوں کے علاوہ ۔ چنا مجہ صرف ان تمن چیزوں ہی جائز ہونے کی وجہ علاء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مسابقت ایک طرح ہے دشمنان اسلام کے خلاف بلورتیاری کے ہے اور اس میں جائز ہونے کی وجہ علاء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مسابقت ایک طرح ہے دشمنان اسلام کے خلاف بلورتیاری کے ہے اور اس می حصید و غیرہ کا مقرر کرنا بھی لوگوں کو دشمنان اسلام کے خلاف تر غیب و بینا ہے۔

ا مام شافئی نے اس میں ہاتمی کوشار ہیں کیا ہے۔ لیکن ابواسحاتی نے مسابقت علی الفیل کو بھی جا تزقر اردیا ہے اور وجہ بید بیان کی ہے کہ جس طرح اونٹ ہے دشت کی خاتف کی جاتن ہوتا ہے جس طرح اونٹ ہے دشت کے دم سے میں دکھنے ہے حدیث کے جس طرح اونٹ کے ذکر ہے میں دکھنے ہے حدیث کے میں منافی نہیں ہوتا۔ کیو ککہ مدیث میں لفظ اوو خف ' آیا ہے اور ہاتمی ' ووقف' میں شامل ہے۔ اگر چہ بینا درصورت ہی میں ہے اور امولین کے یہاں دائج قول بھی ہے کہ وہ کہی جی آنے والی چیز کو بھی عموم میں شامل کر لیتے ہیں۔

ا مام ا بوصنیغد اورا مام احمد کے نزویک چونکہ ہاتھی میں محموثرے جیسا کروفرنیس ہے اس کے اس کی مسابقت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سے بھی کہ ہاتھی تو اونٹ کے مثل ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں جائز فر مایا ہے یہ ہاتھی میں بھی جائز ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب بڑے بڑے معرکوں اور جنگوں میں اونٹ کوئی استعمال کرتے تھے نہ کہ ہاتھی کو۔

ایک اشکال یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہاتھی اس وقت عرب میں نہیں پایا جاتا تھ لہذا دواس کواستعال نہیں کر سکے جبکہ مندوستان اور دیگر جگہوں پر ہمیشہ جنگوں وغیرو میں ہاتھی کواستعمال کیا گیا ہے اور یہاس مقصد کے لئے نہاےت موز وں ہے تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہاس بارے میں اللہ ی بہتر جائے ہیں۔

ایک داقعه

منقول ہے کہ امام مالک کی جلس میں ہروت ایک ہما صفار نے والوں کی رہی تھی ایک ون حضر ساام کی جلس جاری تھی کہ ایک ایک ہاتھی ہما سے سے گئا کہ کہا گئا گئا کہ ایک ہاتھی ہاتھی ہما سے سے گئا کہ کہا گئا گئا ہاتھی ہا گئی ہا رہا ہے' چنا نچاتام شاگر دمجلس سے انھا کہ ہاتھی و کہنے جا گئے ہا کہ تمام اوگ اس جیب جوان کو د کھنے جلے گئے ہیں گئے اللہ کہ بین سے حالا تھے میں نہیں ہوتا۔ تو بچی بن کی نے کہا کہ حضرت میں آئی دور سے اپنے تمام رشتہ میں کہا ہوئے ہوئے کہا کہ حضرت میں آئی دور سے اپنے تمام رشتہ واڑا دہاب و غیرہ کر چھوڑ کر اس جانور کہا دو کھنے نہیں آیا بلکہ میرا مقصد آپ کی مجلس آپ کا علم اور آپ سے مستعین ہوتا ہے۔ اس لئے میر سے زد کی علوم نیوٹی ،علوم شریعت اور آپ کی ڈات ہیں نہ کہ ایک حقیر جنگی جانور۔ امام مالک یکی کے اس جواب پر بڑے مسرور موسے اور کی گئا گئا ہو گئا گئا ہا الگ یکی کے اس جواب پر بڑے مسرور موسے اور کے اور کی گئا گئا ہو گئا ہا اللہ بھی انہ کہ اس کا دور کے اس جواب پر بڑے مسرور

چنا نچہ جب ایک عظیم مشقت ومحنت کے بعد عوم نبوی اور علوم شرقی بیل نے کمال حاصل کرلیا تو وہ اپنے ملک واپس ہو گئے۔ وہاں پران کے علم و کمالات کی پہلے ہی شہرت کچیل چکی تھی۔ چنا نچہ آپ تمام اہل ائدلس کے مرجع بن گئے اور وہاں پرآپ کے علم وشہرت کے ساتھ ساتھ مالکی غرجب بھی مشہور ہو گیا اور موطاا مام مالک کی وہ تمام روایتیں جو بچی نے کیس وہ سب سے زیادہ مشہور معروف ہو گئیں۔ بچی بن بچی اس زیانے بھی تمام موام وخواص بھی معزز وکرم تھے۔

یکی بن مینی اندگی ستجاب الدعوات نتے۔ آپ کی وفات سیس میں ہوئی۔ آپ کی قد فین قرطیہ سے باہر مقبرہ ابن عباس میں ہوئی۔ آپ کی مرقد آج بھی مرجع خلائق ہے۔

لميئ خواص

اگرکوئی فض ہاتھی کے کان کامیل دھوکر کھا لے تو وہ مسلسل سات دن تک سوتا رہے گا اور ااگر اس کے تیل یاچ بی کومسلسل تین دن تک برص کا مریض بطور بالش استعمال کر ہے تو افشا واللہ اس کی بیاری دورجو جائے گی۔ اگر اس کی بٹری کا کوئی چیوٹا سا حصہ کسی مرگ والے بچہ کے مطلع جس بطور تعوید ڈال دیا جائے تو بچہ مرگ ہے تحفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر ہاتھی کا دانت کسی ورشت پرانکا دیا جائے تو اس درفت پر اس سال پھل نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی شخص بقدر دو درہم ہاتھی دانت کا کلز اشہد میں کھس کو بیاٹ لے تو اس کی تو ت حافظ بڑھ جائے گی اور اس طرح اس کوکئی عورت جاٹ لے اور پھر وطی کرے تو انشا واللہ حالمہ ہوجائے گی۔

اگرکوئی بخارکا مریض اتھی کی کھال کا ایک کھڑا بطور تعویذ ہا عدھ لے آوانشا والشداس کا بخارز اکل ہو جائے گا اگر ہاتھی کی لید ( گویر ) کو جلانے کے بعد ہاریک چیں لیس اور پھراس کو شہد جس ملاکر کسی ایسے شخص کی لیکن پر فکا یا جائے جس کی کہلئیں جمڑ گئی ہوں آوانشا والشداس کی پلکس دویا رونکل آئیں گی ۔ اگر ہاتھی کی لید کسی مورت کے مللے کی پلکس دویا رونکل آئیں گی ۔ اگر ہاتھی کی لید کسی مورت کے مللے کی پہلے دوی جائے تھی جس بھی کے بدن پر د ہے گا وہ حالمہ نہیں ہوگی ۔ ہاتھی کی کھال کا دھوال ہوا سرکی بیاری کے لئے بہت مفید ہے۔

تعبير

خواب میں ہاتھی کو دیکمنااس کی تعبیر مجمی بادشاہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں مگر دہ کم عمل ہے۔ وہ خواہ مخواہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور جنگی جالوں سے واقف ہے۔ اور جو مخض خواب میں ہاتھی پر سوار ہوایا اس کا یا مک بتایا اس پر خودکوسواری کرتے ہوئے دیکمیا تو اس کی تعبیریہ ہے کساس کو بادشاہ کی قربت حاصل ہوگی اوروہ انچھام جبہ حاصل کرے گااوراس کی فزیت وسر بلندی زباند دراز تک قائم رہے گی۔

یعن نے کہا ہے کہ ہاتی کوخواب میں ویکھنے کی تبیر ایسا جمی خص ہے جو بہت طاقتور اور تو ی ہے۔ چنا نچے اگر کسی نے خواب میں ویکھا کہ وہ ہاتی پر سوار اور اور ہاتی اس کی فر ماں پر داری کر دہا ہے تو اس کا مطلب سے کہ وہ خص کسی طاقتور جمی بخیل آ دمی پر غلبہ پالے گا اور اگر کسی نے دن میں خواب ویکھا کہ وہ ہاتی پر سوار ہور ہا ہے تو اس کی تبیر سے کہ دواتی بولاق وید ہے گا۔ اس تبیر کی وجہ سے ہے اور اگر کسی نے دن میں خواب ویکھا کہ دوہ ہاتی پر سوار ہور ہا ہے تو اس جگہ (جن جگہوں پر ہاتی اس وقت ہوتا تھا) کے لوگ اس فض کو ہاتی بر بھاکس کا جلوں نکالتے تھے تا کہ برایک کو معلوم ہوجاتے کہ بیشن کی بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔

اورا گرکوئی بادشاہ جنگ کے زمانہ جن سے خواب دیکھے کہ دو ہاتھی پر سوار ہور ہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہے کہ دو بادشاہ جنگ جن ہلاک

الموجائے گا۔ اس لئے کہ انڈ تعالیٰ کا قول ہے' المنب فر نخیف فعل رَجْت باضع تعاب الفیل المنے ' اورا گرکوئی محض خواب جس کی ہو

وت دالے ہاتھی پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر سے کہ دہ فض کی موٹ بھی تھی گرئی ہے شادی کر سے گااورا گریے خواب دیکھنے والا تا جر ہے

تو اس کی تجارت جس ترتی ہوگی اوراس کا کارو ہر رہیل جائے گا۔ اگر کی محض نے خواب جس دیکھا کہ ہاتھی اس پر حملہ کر دیا ہے تو اس کی تعبیر سے کہ اس محض کی ہوجائے گی۔ اگر کی محض بیار ہے تو اس کی موت واقع ہوجائے گی۔ اگر کسی تعبیر سے کہ اس کی جو تو کہ خواب جس تعنی کی سے خواب جس تعنی کی رکھوالی کی تو اس کی تعبیر سے ہے کہ کہ جس کی جس کی بادشاہ ہے اس کی دوئی ہوگی۔ اوراگر کسی نے خودکو خواب جس جس کی جس کی بادشاہ ہے دوروں دیا کر کے مال حاصل کر سے گا۔

یبود کہتے ہیں کہ ہاتمی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عزت واتو قیری جاتی ہے۔ چنانچہ جواس پرسوار ہوا تواس کو توام میں عزت لمے۔اور اگر کو کی خفس خواب میں بیدد کیھے کہ ہاتھی نے اس کوسوغر سے مارا تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس خفس کوکوئی مجملائی (غیر ) عاصل ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر سخت مصیبت میں کرفتار ہونا ہے گروہ اس مصیبت سے نجات یا لے گا۔

فساری کا کہتا ہے کہ اگر کئی نے فواب میں ہاتھی کود یکھا گروہ اس پر سوارٹیس ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہادشاہ کا کوئی سقر بہ ضخض نقسان پنچے گایا پھراس کا مال (وولت) جاتا ہے گا۔ اگر کسی نے شہر میں مراہوا ہاتھی و یکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہادشاہ کا کوئی سقر بہ شخص فوت ہوجائے گا۔ اورا گر کسی نے فواب میں و یکھا کہ کسی ہاتھی کو ہلاک کردیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ فت ہوجائے گی۔ اورا گر کسی نے فواب میں و یکھا کہ ہاتھی ہوجائے گی۔ اورا گر کسی نے فواب میں و یکھا تو اس کی تعبیر ہاتھی کی اور اگر کسی ایسے علاقہ میں جس میں ہاتھی جیس پایا جاتا کسی نے ہاتھی کو خواب میں و یکھا تو اس کی تعبیر ہاتھی کی برصورتی اور برار مگ ہوئے کی وجہ سے ہے۔ اورا گر کوئی فورت (ریک وصفت) میں و یکھے تو اس میں کوئی فرنہیں برصورتی اور برار مگ ہوئے ہے گو اس میں کوئی فرنہیں ہو جار کہی تعبیر گاتھی کی طرح قط سالی ہے بھی کی جاتی ہوائے گی۔ والٹھا تلم ہالصواب خواب میں و یکھی تو اس کی قبیر یہ ہے کہ اس تشہرے طاحون کی دیا وجلائتم ہوجائے گی۔ والٹھا تلم ہالصواب خواب میں دیکھی ہوئی ہوجائے گی۔ والٹھا تلم ہالصواب خواب میں دیکھی ہوگی شھرے جارہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شہرے طاحون کی دیا وجلد شتم ہوجائے گی۔ والٹھا تلم ہالصواب خواب میں دیکھی ہوئی ہوئی ہوئی کی والی کی دیا وجلد شتم ہوجائے گی۔ والٹھا تلم ہالصواب خواب میں دیکھی ہوئی کی دیا وجلد شتم ہوجائے گی۔ والٹھا تلم ہالصواب خواب میں دیا وجلد شتم ہوجائے گی شہرے جارہے ہیں تو اس کی کوئی کی جاتی شہرے کا دولوں کی دیا وجلد شتم ہوجائے گی۔ والٹھا تلم ہالصواب خواب میں دیا وہلد شتم ہوئی کی دیا وہلد گیں۔

ا مام بخاری علیدالرحمة فر ماتے میں کدابوعامم نے فرمایا کہ جب مجھے یہ ہات معلوم ہوئی کر غیبت کرنا حرام ہے تو می نے پھر بھی غیبت نیس کی۔ادر یہ کرفیبت ہاتھی سے زیادہ ووزنی اور بھاری ہے۔ لیٹی قیامت کے دن فیبت کا وزن ہاتھی ہے بھی زائد ( ہمیدا ممال یا

يران مرلش) اوگا۔

#### الفنيه

المند ایک پریم و کہتے ہیں جو کہ مقاب کے مشاب ہوتا ہے۔ بدوہ پریم ہے جوموسم کے اعتبارے اپنے علاقے تبدیل کرتے رہے ہیں۔ چنانچ فنیہ کو اللہ تعالی نے پہلے ایساا دراک عطا کیا ہے کہ سروی کا موسم شروع ہونے سے کیل ہی بید پریم فقل وطن کر کے یمن کی طرف چلا جاتا ہے۔

ائن سيده في المهام كولام حرب بل "فينات" كمعنى ساعات (لخله) كمعنى بش مستعل بجيها كدكهاجا تاب" تقينه الفيهة بعدد المفينة اى المعين بعد المعين "يعنى ش في من وباروطا قات كي اور بهى الف اورلام كومذف كرك ) بولتے بي بيم "القية فنية بعد فنيه" جونك بير برند فقل وطن كرتے رہے بين موسم كا عتبار كاس لئے ان كانام زمانہ كهام بر" فينا "ركا كيا ہے۔

## ايو فراس

(ش) فواس: شرك كنيت إدراس كااستعال كام عرب بن اس طرح بهاجاتا ب:.
" فوص الاسلانويسة " يفو صهافو صاو افتو صها"
(ينى اس كى كرون پرحمل كيا ـ اورفرس كياصل متى يه جين كدكرون كاث كرمارلين)
لين چريد لفظ عام او كيا اور جرقا تل كوفرس كها جائے لگا ـ عرب كما يك مشهورشاع اورم وارك كنيت بمى ابوفراس تمى ـ

### بابُ القاف

#### القادحة

(ایک کیڑا)فارحد:ایک هم کے کیڑے کو کہتے ہیں۔اس کی تائید جو ہری کے اس قول سے ہوتی ہے کہ اہل حرب کہتے ہیں:۔ "فلدح اللود فی الاسنان و الشجر قلدحا" لینی درفتوں اور دائتوں میں کیڑا الگ جائا۔

# ٱلُقَارَةُ

ال عراد چوپايے۔

القارية

فارید: بروزن اساری ایک حم کے پرندے کو کہتے ہیں جس کے دونوں پر چھوٹے اور چو کی کمی ہوتی ہے اوراس کی چیز برزگ کی ہوتی ہے۔ اہل عرب اس سے بدی محبت رکھتے ہیں اور اس سے نیک فال لیتے ہیں اور تی آ دی کو اس سے تشبید و سے ہیں۔ اس کی جمع

"قواری" آئی ہے۔ ایتوب اور جو ہری نے کہا ہے کہ عرب شی عام لوگ قاریت ید کے ساتھ بولے ہیں۔ تبطیموی نے کہا ہے کہ اہل عرب جس طرح اس پر عدہ سے نیک فال لیتے ہیں ای طرح اس سے بدفال بھی لیتے ہیں۔ نیک فال لینے کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کو وکھ کر ہاول (ہارش) کی خوشخری مراو لیتے ہیں اور بدفال اس طرح مراو لیتے ہیں کہ اگر کوئی عرب گھر سے (سنر وفیرہ کے لئے) فکلا اور اس کی نظراس پرعدہ پر پڑی تو وہ اس کوالیے وقت و کھنے ہے ڈرجاتے ہیں اور واپس گھر آجاتے ہیں۔

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ قاربیا یک مبزر تک کا پر عمدہ ہے جس کو اہل حرب بہت پند کرتے ہیں اور کئی آ دی کو اس سے تشید دیتے ہیں اورای سے بارٹن کے لئے نڈر دائے ہیں۔

قارىيكا مديث شي تذكره:

حسوراً کرم ملی الله علیه وسلم کا قول ہے کہ' الساس قوادی الله فی الارض'ای منبھودہ'' (انسان زمین پرایک دوسرے کے گواہ بین اس لئے کرانسان ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں)

چنانچہ جب کوئی فخض کی دوسرے کا گواہ بن جاتا ہے تو اس پر سے گوائی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔اور'' تو ارگ''' کار' کا واحد ہے اور القواری جن شاذ ہے اور بی (ویری) اس کی صحت کے لئے کہتا ہوں کہ ٹی اکرم سلی القد علیہ وسلم نے قرمایا ہے کہتم زیبن پر القد تعالیٰ کے گواہ ہو۔ (الحدیث)

شرى حكم

قاربیکا گوشت کھانا ہو تزہاں لئے کہ اہلی عرب اس کو کھاتے تھے۔ صمیری وغیرہ نے لکھا ہے کہ کتاب الج عمل ہے کہ اگر کسی نے حالت اترام عمل کیوتر کا شکار کرلیا تو اس پرفدیہ کے طور پر ایک بکری دینا واجب ہے اور اگر جانور کیوتر سے چھوٹا ہوش قواری کے تو فدیہ قیمت سے بنی ویا جائے گا۔علامہ ومیری فر ماتے ہیں کہ یہ تھم اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ قواری پریمہ وطال ہے اور اس بات کی ہمی وضاحت ہوگی کہ قواری پریمہ سے مراد کیوتر نہیں ابن السکہت نے اصلاح المنطق جس لکھا ہے کہ القواری سے مراد مبزر کی کے پریمہ سے

### القاق

فاق: یانی کے پرعمے کی ایک تم ہے جس کی گرون بہت لی ہوتی ہے۔ اس کا کھانا طال ہے۔

القاقم

ایک جمونا کر سیاب کے مشابہ جانور ہے۔ لیکن مزاج کے اعتبارے یہ نجاب سے منتقب مزاج کا ہوتا ہے رہ جانور بالکل سفید ہوتے ہیں۔ اس کی کھال فنک ع کی کھال جیسی ہوتی ہے اور سنجاب کی کھال سے زیادہ لیتی بھی جاتی ہے۔

<sup>۔</sup> سنجاب: چوہے ہے تھوڑا پڑا کی جانور ہے جس کی دم سکتے بالوں والی اور اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کی کھال سے ہو تین تاری جاتی ہے۔ یں فنگ: لومزی کے مشاب ایک جانور ہے جو کہ لومزی سے مجموع ہوتا ہوتا ہے۔ اس کی کھال سے بہت ہی عمر وحم کی پوتین بتی ہے۔

شرى تتم

ال كا كمانا مائز ب\_كوكديد اليبات من عب

# القاوند

ق و ند : ایک هم کاپریمو ہے جواپنا گونسلہ دریا کے کنارے بناتا ہے اورای جگہ یعنی دریا کے کنارے رہیمی زمین میں اغرے دینے کے بعد ان کو سیتے ہیں۔ سات دن بعد اس کے بیچ نکل آتے ہیں۔ بیچ نکلنے کے بعد سال جگہ ان کو سات دن تک چوگا ( کھاناا وفیرہ) و ہے ہیں۔ مسافرلوگ اپنے دریائی سفر کی ابتداءاس کے اغرے دینے کے وقت کرتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ سے وقت بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور سفر کے لئے بیڈ ماندم ہارک ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کداللہ تعالی سردی کے موسم میں اس کے اعمہ ہے دینے کے زمانہ میں دریا کی موجوں کورو کے رکھتے ہیں تاکہ اس پر بھے کے بچے اعمر وال سے نکل آئیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ بیخصوصی معاملہ ان کے بچوں کے حسن اخلاق اورا پے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ ہے کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے جب پڑے ہوجاتے ہیں تو اپنے والدین کے لئے دانہ وغیرولاتے ہیں اور والدین کے لاغر ہونے یوان کے منہ تک خدر (دانہ ) وغیرہ پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آجائے۔

مشہورومعروف ایک تم کا تیل جس کو جھم قاونہ '' کتے ہیں وہ ای پر تمہ کی چر بی ہے بنمآ ہے۔ بیتل ایا آج اور گنشیا کے مریضوں

کے لئے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال بطور ولش یالیپ کے کیا جاتا ہے۔ ایک لیپ سے پراتا جمع ہوا بلغم و کھائی بھی دور ہوجاتی ہے۔
مفروات میں ہے کہ مشہور قاوئد تیل جو یمن محید اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے اور کی کے مشاب ہوتا ہے وہ ای جانور کی چر بی سے بنمآ
ہے۔ بعض معرات کا کہتا ہے کہ اخروث کی ماندایک تم کے چیل کو نچو ڈکر نکالا جاتا ہے اور بیشند سے پیدا ہونے والی ہر تم کی بیار یوں
میں اور پھووں کے درد کے لئے بہت می مفید ہوتا ہے۔

القبح

قیح : (قاف کے فتر کے ساتھ) چکورکو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو جھیل کے جیسے : قیجت کی جی جا در قبعت اسم جنس ہے چنا نچہ نہ کرمؤنٹ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کراع نے جرد میں لکھا ہے کہ جم اصل میں فاری لفظ ہے اس کو عربی میں استعال کے لئے مغرب کیا گی ہے اور اس لفظ کے عربی نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عربی میں قاف جیم ایک جگہ جمع فیس استعال کے لئے مغرب کیا گی ہے اور اس لفظ کے عربی نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عربی ہیں اور نہ نفت عربی میں ایسے الفاظ کے جس یہ موتے ہے ہیں اور نہ نفت عربی میں ایسے الفاظ کے جس یہ موتے ہے ہیں۔

موتے ہے ہیں کہ اور پندرہ انٹرے دیتی ہے فرچکور بہت زیادہ جفتی کرنے کی طاقت رکھتا ہے جسے مربی اور جن ایک طاقت میں موتا ہے کہ جب اس کی مادہ انٹرے دیے کا وقت قریب آتا ہے تو بیان انٹروں کو تو زور اور خفیدر ہے کی طاوہ انٹروں پر نہ بیٹے کہ یہ جفتی کرنے کی شدید خوا اس کی مادہ انٹروں کو تو وہ فرور وہ دوراور خفیدر ہے کی ادہ انٹروں کو ایک اور اور خفیدر ہے کی موسی کرتی ہے کہ خلال کو اور اور خفیدر ہے کی شدید خوا اس کو ایک کے جب بیا تھ کہ دیے کہ خوا اس کو ایک کو تو تراس کے جیجے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا جیجے انہیں چوڑتا۔ انجام کا رزاور مادہ میں خوف ناک لڑا ان میں خوف ناک لڑا ان کے میکو کے اور اس کے جیجے لگ جاتا ہے اور کی صورت میں اس کا جیجے انہیں چوڑتا۔ انجام کا رزاور مادہ میں خوف ناک لڑا ان

چنز جاتی ہےاوردونوں ایک دومرے کوخوب مارتے ہیں۔ چنانچ جومغلوب ہو جاتا ہے وہ عالب کی اطاعت کرتا ہے۔ لڑائی کے دوران میہ خوب چینے میں اوراس کا نراپی آواز تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی عمر یندروسال تک ہوتی ہے۔

آ کے جیب واقعہ جس کوفترو کی نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی شکاری چکور کو بکڑنے کا تصد کرتا ہے اوراس کا پیچھا کرتا ہے تو یہ بھاگ کر اپناسر برف میں چھپالتی ہے اور اپناسر چھپا کر یہ جھتی ہے کہ اب میں شکاری کی آتھوں ہے بھی رو پوش ہوگی ہوں۔ چتا نچہ شکاری اس کی اس بے وقونی سے فائد واٹھا تا ہے اور بغیر کی جدو جہد کے اس کو پکڑلیتا ہے۔

کتے ہیں کہ چکور کا نربہت می فیرت مند ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا نیال ہے کہ مادہ چکور صرف اپنے نرکی ہوسو کھ کرھا ملہ ہوجاتی ہے۔ چکور کے چکڑنے کی ترکیب ہیہ ہے کہ جو کے آٹا کوشراب میں گوئد ھاکراس کے پیچنے کی جگہ پر دکھ دیا جاتا ہے۔ بیجے بی چکوراس آئے کو کھاتی ہے بے ہوش ہوجاتی ہے اور پھر شکاری اس کو چکڑ لیتا ہے۔

شرى علم

چورکا کھانا جائز وطال ہے۔ کونکہ یہ یاک جانداروں میں سے ہے۔

لمبى خواص

عبدالملک بن زہر نے لکھا ہے کہ اگر زچکور کا پتا آ تکھ یس نگایا جائے تو نزول الماء کی بیاری فتم ہوجائے گی اور اگر اس کا پتا عرق بادیان میں لماکرآ تکموں میں بطورسر مداستعال کریں تو رتو ندی کودور کردے گا۔ اگر چکور کی چربی ناک میں بطور سعو لم استعال کی جائے تو سکتہ اور لتو ہ کی بیاری کودور کردے گا۔

ارسطوکا کہنا ہے کہ اگر چکور کا پتاروغن زنیق میں صل کر کے بخار کے وقت بخار والے کی ٹاک میں پڑکا یا جائے تو اس کا بخارز اگل ہو مائے گا۔

### القبرة

'' طرفہ' جوز مانہ جا بلیت کامشہور عرب ٹاعرادر سبد معاقد کے دومرے تعییدہ کا مُصنف ہے اس کی نسبت مشہورہے کہ وہ تنم ہ کے شکار کا بہت ٹاکن تھا۔ چنا نجہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب'' طرفہ' سات سال کا قدا تو اینے پچا کے ہمراہ سنر کو لگلا۔ راستہ بٹل انہوں نے ایک ایک جگہ پڑاؤ کیا جہاں پر پائی تھا' طرفہ نے اس جگہ پر پکھ چنڈول دیکھے۔ چنا نچہ چنڈول اتر نے کی جگہ پراس نے جال ڈال دیا سے ایک ایک جگ پڑاؤ کیا جہاں پر پائی تھا' طرفہ مایوں ہوگیا اور جال اٹھا کرا ہے پچا کے پاس لوٹ آیا۔ جب پچا ہمتیجا دولوں اس جگہ سے شام ہوگی اور کو کی چنڈول وہاں تداتر اتو طرفہ مایوں ہوگیا اور جال اٹھا کرا ہے پچا کے پاس لوٹ آیا۔ جب پچا ہمتیجا دولوں اس جگہ

ے کوچ کرنے گے تو طرف نے ویکھا کہ جس جگہاں نے جال بچھایا تھا اور داندڈ الا تھا اب اس جگہ پر چنڈ ول اثر رہے ہیں اور داند کھا رہے ہیں۔ چنانچہاں حالت کود کھے کرفور اُطرف نے بیاشعار کے ۔

يالك من قبرة بمعمر خلالك الجو فبيضي واصفري

قعم و تھے کیا ہوا کہ کھلے میدان میں کھانے پینے کی افراط کے باوجود تو نہیں آتی تیرے لئے میدان خالی ہے تھے جا ہے کہ اغراط کے اور چہمائے۔ داور چہمائے۔

قد رفع الفخ فما ذا تحدری ونقری ما شنت ان تنقری جال آوان الها کی است ان تنقری جال آوان الها کی الها کی

قد ذهب الصياد عنك فابشرى لا بد من اخذك يوماً فاحذري

صیاد تیرے علاقے سے چلا گیا نہذا تو خوش ہوجا مکر ذراا حتیاط ہے کا م لے کیونکدا کیک شامیک دن تو ضرور کیڑی جائے گی۔ ابوعبیدہ کابیان ہے کہ جب معترت ایام حسین مکھ اٹمکر مدے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو معترت این عباس نے معترت عبدال بن زبیرے ناطب ہوکر فرمایا'' حسلالمک السجو فبیضی و اصغری '' (تیرے لئے میدان خالی ہے بچے جائے کہا تھے ہے اور

چہائے) کے مزاج میں کے جوری المزور کی حالت بیتی کہ دہ نہ بھی مسکراتا تھااور نہ بھی اس کے چہرہ پرنری کے آثار پیدا ہوتے تھے۔ چونکہ اس کے مزاج میں تئی اور شدت حکومت تھی اس لئے اہل عرب میں اس کو''معشرط الجار'' (ایسٹی اس کی مقعد ہے ، بجائے رشح کے پھر خادج ہوتے تھے ) کہتے ہیں۔ اس نے تر پن سال حکومت کی۔ اہلِ عرب کے دلول میں اس کا بڑا و بد بداور دیبت تھی۔ تیل نے کہا ہے کہ بدعمرہ بن المرد ابن یا والسماء تھا اور ہنداس کی مال کا تا م تھا۔ اس کے والدالم نذ رکو بسبب سین وجیل ہونے کے ابن یا والسماء کہتے تھے۔ گران کا اصل نام المرز ربن الاسود تھا اور بیہ'' محرق'' (آتش زن) کے لقب ہے مشہور تھا۔ کیونکہ اس نے شہر ملحم کو جو کہ بمامہ کے تریب تھا جا ا

عرب کے مشہود شام طرف کا عمروہ ہن المنذر کے ساتھ بجیب واقعہ گزرا ہے اور وہ یہ کہ ایک بارطرف عمروہ ہن المنذر کے ساتھ بجیب اور فوٹو ارتفرے دیکھا جیسا کہ اس کو کھانے کا ارادہ ہو (چو کلہ مزاج میں سائے کی مجل جی اگر کرچلا عمروہ ہن المنذر نے طرفہ کو ایک تیز اور فوٹو ارتفرے دیکھا جیسا کہ اس کو کھانے کا ارادہ ہو (چو کلہ مزاج میں کئی اور شدے کو مت تھی اس لئے طرفہ کی جا اس کو نا گوارگزری) اس وقت مجلس بھی موجود تھے۔ چنا نچہ جب طرفہ اور المتمس نے طرفہ ہے کہا کہ بھتے اس بادشاہ نے تم کو جس نظرے و مجل ہاں ہا ہو تا اس المنذر) کے پاس سے اٹھ کر با برائے تو طمتمس نے طرفہ ہے کہا کہ بھتے اس بادشاہ نے تم کو جس نظرے و مجل ہے اس سے بحو کو تہاری جا سے بھو کو تھا ہے اس اس مورک ہو ہے۔ بادشاہ بھی پر بہت مہر بان ہے اس اس واقعہ ہو کہ دیا ہے ہو دو کو اور ایک خطرفہ کو این اور مجان کے باس لئے بال کے نام تھے۔ چنا نچہ خط و سے کر بادشاہ نے ان دونوں سے کہا کہ بیٹ مورک ہو جب وہ دونوں تیرہ کے قریب ہی تو تو ان کو ایک بوڑھا آیا جو بیٹا ہوا تھناہ مواجت کر دیا تھا اور ساتھ بی سرتھ ایک بڑی سے گوشت بھی توج کر کھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے آدمی تھو تھی توجہ کو تھی ابوا تھناہ مواجت کر دیا تھا اور ساتھ بی سرتھ ایک بڑی سے گوشت بھی توج کر کھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے آدمی توج کر کھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے آدمی تھو تھی توج کر کھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے اس کے موران اپنے بدن سے کو شت بھی توج کر کھار ہا تھا اور ای دوران اپنے بدن سے کوشت بھی توج کر کھار ہا تھا اور ان اپنے بدن سے کو شت بھی توج کر کھار ہا تھا اور ان اپنے بدن سے کہ سے کو شت بھی توج کر کھار ہا تھا اور ان اپنے بدن سے کو شت بھی توج کر کھار ہا تھا اور ان اپنے بدن سے کو شت بھی توج کر کھار ہا تھا اور ان اپنے بدن سے کو شت بھی توج کر کھار ہا تھا کہ دوران اپنے بدن سے کو شت بھی توج کر کھار کھا کو کھار کھا کہ کو کھار کے کہ کو کھی کے کہ کو کھار کے کھار کے کھار کھا کو کھار کھا کہ کو کھار کے کہ کو کھار کے کہ کو کھار کے کھار کھا کو کھار کو کھار کھا کہ کو کھار کے کھار کے کھور کھار کے کہ کو کھار کے کہ کو کھار کے کھار کے کھار کھا کو کھار کو کھار کو کھار کے کھار کی کو کھار کے کھی کے کھی دی کھی کو کھار کھا کھا کھار کے ک

وم كرك كرار باقاء

ید کی کر طقمس سے ندر ہا گیااوراس نے کہاا ہے بدھے یس نے تم سے زیادہ اہمی بدتیزاور بدیخت نہیں دیکھا۔ بدھے نے انجان بنتے ہوئے کہا کہ میری کون کی بات آپ کو بری معلوم ہوئی ؟ ملتمس نے کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا بری بات ہوگی کہ و بذیاں بھی توج کر کھا رہا ہے تھنا نے حاجت بھی کررہا ہے اور ساتھ ساتھ جو کیں بھی اپنے بدن سے چڑ کر ماررہا ہے۔ بدھے نے جواب دیا کہ اس میں کیا برائی یا ہے وقونی ہے جس بری چیز کواپنے پید سے نکال رہا ہوں اور اس کی جگہ ایسی چیز داخل کررہا ہوں اور ساتھ ساتھ ویمن کو ہلاک بھی کررہا ہوں۔ جھے سے زیادہ احمق اور ید بخت و وقع میں ہے جو خودا ہے ہاتھ میں اپنی موت لئے جارہا ہو۔

بڑھے کے اس جواب پر ہمس کے کان کھڑے ہوگئے اور دوائیے چونکا جیسے کو کی سوتا ہوا چونک کرانمتا ہے ای دوران اچا تک ایک لڑکا نم چیرہ میں اپنی بکر یوں کو پانی پلانے لا یا۔ ملمس کواچا تک بڑھے کے جواب اور بادشاہ کی طرف سے دیئے گئے تعلیم پر شبہ ہوا۔ چنا نچہ دواس لڑکے کے پاس کمیا اور اس سے بو چھا کہ لڑکے کیا تم پڑھنا جائے ہو؟ لڑکے نے کہ باں! تو ملتمس نے فوراً اس کوا پناوہ شط دیا جو بادشاہ نے اس کودیا تھاا درلڑکے سے کہا کہ اس کو پڑھ کرسناؤ۔ لڑکے نے پڑھنا شروع کیا۔

"السلهم بسامسمک "از طرف عمر و بن المنذ رئبنا م مکتبر ۔ جیسے بی میرایہ نطائم کولٹمس کے ہاتھ ہے موصول ہوتم اس کے ہاتھ یا دُن کاٹ کراس کوزیم ودر گور کردو"۔

، ملتمس نے خط کامضمون سننے کے بعد لا کے سے خط واپس لےلیا اوراس کو چیاڑ کر دریا پر دکر دیا۔ پھراس نے طرفہ سے کہا کہ تیر سے خط میں بھی بھی بھی ہوگا۔ طرفہ نے جواب دیا کہ دینیں ہوسکنا کہ وہ میر سے لئے بھی ایسا ہی تھم دے۔ چنانچ لتمس ای وقت گھر روانہ ہو گیا گرفر فی واپس شرہ والور شدخط کھول کر دیکھا اور وہاں سے وہ مکھر کے پاس کی اور اس کو خط دیا۔ چنانچہ جیسے ہی مکھر نے خط پڑھا اس نے طرفہ کو گرفرار کرلیا اور اس کے ہاتھ یا دُن کاٹ کرزئد و ڈن کرادیا۔

اس داقعہ کی وجہ ہے ملتمس کا خط اہلِ عرب میں ضرب المثل بن کمیا اور ایسے فنص کے لئے استعمال ہونے لگا جواپنے پاؤل پرآپ کلااڑی ان سر

عمرو بن المنذر نے بنی تمیم کے جوسوآ دی جلائے تھے اس کا سب بیرتھا کہ اس کا ایک بھائی اسعد بن المنذر تھا اور اسعد نے بنی تمیم کی عمر و بن المنذر نے بنی تمیم کے کئی تھے۔ کسی تورت کا دودھ بیا تھا۔ ایک دن وہ شکارے والی آر ہاتھا تو شراب کے نشد بھی چورتھا چنا نچہ جب اس کا گزرسوید بن ربید نے ویکھا تو اونوں کے باس سے اونوں بھی سے ایک بن بیابی اونٹی پکڑ کر ڈن کر ڈالی۔ چنا نچہ جب سوید بن ربید نے ویکھا تو اس نے ایک تیر مارکر اسعد بن المحد وکو ہلاک کردیا۔

چٹا تی جب عمرو بن المنذ رکوا ہے بھائی کے ہلاک کے جانے کی اطلاع ٹی تو اس نے سم کھائی کہ جس اپ بھائی کے قصاص جس بی تھے کہ سوآ دی جلاؤں گا۔ چٹا نچے اس نے ان کے تفاص کے بوا دی پورے سمجھے کے سوآ دی جلائے لیے بیا ہو کے سوآ دی جلائے کہ جس جموعک دیے اور پھراس نے اپنی سم کے سوآ دی پورے کرنے کے ایک بیزھیا کو پکڑ کر لانے کا تھم دیا۔ جب اس کے آ دی اس بڑھیا کو پکڑ نے پہنچ تو اس بڑھیانے چلا چلا کر یہ کہنا شروع کر ریا کہ کیا کوئی جو بڑھیا کی طرف سے اپنی جان کا فدرید دے۔ پھرخودی کہنے گئی کی افسوس کوئی ایس جو ان بچائی ہیں۔ میں جو پڑھیا کی طرف سے اپنی جان کوئی ایس جو ان بچائی کی افسوس کوئی ایس جو ان ایس کوئی ایس جو ان ایس کوئی ایس جو ان میں کہنے کی خوشوں میں کہنے گئی کی خوشوں میو گئی اس طرف سے گڑ دا۔ اس کو دہاں گوشت کی تھی کی خوشوں میو گئی اس سے خیال کیا کہ شاید ہادش ہونے کھانا پکوایا ہے۔ چٹا نچے دہ مطبخ جس چا گیا اور گوشت کو تلاش کرنے

نگا۔ بوشاہ کے خدام نے اس کو پکڑ لیااور اس سے ہو چھا کے ٹو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بی وافعدا سراجم ہوں۔ بین کر ہادشاہ عمرو بن الحملا رکی زبان سے نکلا' ''(یعنی وافعدالبراجم بدبخت ہے) چنانچہای وقت سے بید جملہ ضرب المثل بن کیا۔

پھر ہادشاہ نے اس محض کو پکڑ کرآ گ بٹل جمو تک دیا اور اس طرح وہ بڑھیانے گئی اور ہا دشاہ کی قسم پوری ہوگئی۔ابن درید نے اپنے اس شعر جس اس تصدی طرف اشارہ کیا ہے \_\_

ثم ابن هند باشرت نیرانه یوم اوادات تمیما بالصلی اس کے بعداین ہندگ آگ میں داخل ہونے کی خرسائی۔

امام حافظ البر بكر خطيب بغدادى نے داؤوبن الى البند كى سند سے رواہت كى ہے كہ ايك مختص نے ايك چنؤول پكڑا۔ چندول نے اس سے بوچھا كرتم جيراكيا كرو كے؟ ال فض نے جواب ويا كہ تم كو ذاخ كر كے پكا كر كھاؤں گا۔ چنڈول نے كہا كہ خدا كى تم جھاكو كھا كرنہ تو تم كو بچھ طاقت حاصل ہوگى اور نہ ہى تہا را پيد بھر ے گا۔ اس لئے اگر تم جھاكو چھوڑ دولو بيس تم كو تمن الى تيتى با تمى بتاؤں گا جوتم كو مير سے كھانے سے ذياد واقع بخش ہوں كى۔ اور بہلى بات تو بيس تم كواس وقت بتاؤں گا جب بيس تيرى كرفت سے نكل كرتير ہے ہاتھ بر بينے جوائ گا اور دوسرى بات ( گراس وقت بتاؤں گا جب بيس جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہوں گا اور تيسرا كر (بات) اس وقت بتاؤں گا جب بيس بير جائے ہوئے جائے ہوئے جائے ہوں گا اور تيسرا كر (بات) اس وقت بتاؤں گا جب بيس بياڑ يو جائے ہوئے جائے ہوئے جائے ہوں گا۔ بیاڑ یو جائے ہوئے جوائے جائے ہوئے جائے جوائے ہوئے جائے جائے ہوئے جائے جائے ہوئے ہوئے جائے ہوئے جائے ہوئے ہوئے جائے ہوئے ہوئے ہوئے

۔ چٹانچہ چنڈول کی بات من کراس شکاری نے اس کواپنے ہاتھ پر بٹھالیا۔ چنڈول بولا کہ مکل بات (تھیجت) یہ ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر بھی افسوس ندکرتا۔ یہ بات کہدکروہ شکاری کے ہاتھ سے اڑگیا اور در دست پر جا کر بیٹے گیااوروہ ہاں سے بولا کہ دوسری تھیجت یہ ہے کہ اگر کوئی نامکن چیز کومکن بتائے گئے تو اس کا یقین ندکرتا۔

اس کے بعد چنڈول اڑا اور بہاڑ پر جا کر بینے گیا اور کہنے لگا کہ کم بخت تو نے بہت بڑا دھوکہ کھایا کیونکہ اگر تو جھوڑتا اور جھے کو فائے ہوئا اور جھے کو نہ جھوڑتا اور جھے کو نہ جھوڑتا اور جھے کو نہ تو کہ ماتوں فائے میں مثال میں بیات سے تھے کو ایک وائد مروار ید جس مثال وزن کا دستیاب ہوتا۔ چنڈول کی بیدیات من کر شکاری کف انسوں کے لگا۔ اور کہنے نگا کہ اجھا جو بچھے ہوا سوہ وا ۔ مگر دہ تیسری تھیجت تو کرتا جا۔

چنڈول نے جواب ویا کہ میری پہلی دو چیجیش تو تم نے تورائی بھلادیں اب تیسری تھیجت من کرکیا کرو گے؟ شکاری نے کہا کہ کیے
بیول گیا؟ چنڈول بولا کیا ش نے تھے ہے نہیں کہا تھا کہ جو چز ہاتھ سے جوتی رہاس پرانسوں نہ کرنا گرٹو جھے آزاد کر کے بچھتائے بغیر
شدہا۔دوسرے میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر کوئی ناممکن کوممکن بتائے تو اس کا یقین نہ کرنا۔ گرٹو نے اس تھیجت پر بھی ممل نہ کیا۔ کوئک میں
تیرے ہاتھوں میں رہا ہوں اور تیرے ہاتھ پر بھی ہوتا تو کیا میرے جیسا تھیر پر تھ واستے وزن کا واندا ہے بو نہ میں رکھ سکتا ہے؟ اورا کر
بھول میرے وہ مشقال وزن کا مردار یومیرے بوند میں ہوتا تو کیا میرے جیسا تھیر پر تھ واستے وزن کا واندا ہے بوند میں رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا

قشری نے اپنے رسمالے کی کھا ہے کہ کی نے حضرت ذوالنون مصریؒ ہے ہو چھا کہ آپ کی تو بہا سب ہوا تھا تو آپ نے جواب دیا کہا کی مرتبہ میں مصرے کی دوسر ہے شہر کو جا رہاتھا کہ دستہ میں ایک جنگل ہڑا۔ میں وہاں پکھدد رہے لئے آ رام کی غرض سے تخمبرااورسو گیا۔ پکھود ریعد جب میری آ کھ تھلی تو دیکھا کہ ایک اندھ چنڈول اپنے گھونسلہ ہے گرااوراس کے کرتے ہی ذہان تق ہوئی اور ذہین ہے دو پیالیاں ایک سونے اورا کیک جا تدی کی تکلیں۔ ایک پالی میں مسم (اس) تضاور دوسری مین یائی تھا۔ چٹا نچرا تدھے چنڈول نے مہلے

ایک بال سے لکمائے اور محرودمری بال سے پانی با۔

مید واقعد دیک کر جھ کو بنزی حیرت ہوئی۔ چنانچہ میں نے ای وقت کی توبہ کی اور سلسل اس پر قائم رہااور میرے مجھ میں آگیا کہ جو زات یاک چنڈول کوئیس بھونی و و بھلا بھے کو کیے بھول سکتی ہے۔

قعمر (جم القاف واسکان النون وقتح البیاء)لفظ کوائل عرب بطور نام بھی استعال کرتے تھے۔ چنا نچہ امام نوئسیبویہ کے دادا کا نام عمر و بن عثان بن تعمر تھا۔سیبویہان کالقب تھااور یہ فاری زبان کالفظ ہے جس کے معنی رائحتہ النفاح (سیب کی خوشیو) کے جیں۔ قعمر ( قاف اور باکے متمہ کے ساتھ )ابرا نیم بن علی بن قنمر بغدادی کے دادا کا نام تھا۔

قعم ( قاف اور با کے فتر کے ساتھ ) ابوالشعشاء قعم کا نام ہے۔ ابن حبان نے اُن کو'' ثقاۃ'' بھی ٹار کیا ہے اور انہوں نے معفرت ابن عبائ اور دیگر صحابہ کرام ہے روایت مدیث کی ہے۔

معنرت ملی رضی الله عند کے مولی کا نام بھی تغیر تھا۔ آپ نے دعنرت علی رضی اللہ عندے دوایت عدیث کی ہے اور پیر معنرت علی کے پہرے دار تھے شیخ این حیان نے المہذب جس کتاب القصناء جس اکھا ہے کہ امام کے لئے یہ یات کر دونیس ہے کہ دو کسی کواپٹا پہرہ وارمقرر رے کی فکہ برفاہ معنرت عمر بن خطاب کے پہرہ وار تھے۔ معنرت حسن معنوت عثمان کے پہرے دار تنے اور تنم معنرت علی کے پہرے دار متر

ابن السكيت كاس واقعہ تعلق ايك جيب بات بيب كه جب ابن السكيت متوكل كاڑكوں كو پڑھارہ بتے توان كى زبان سے بيا شعارا جا كك كلے تھے۔

> یصاب الفتی من عشرة بلسانه ولیس یصاب المرء من عشرة الوجل جوان پر جومعیبت پرتی ہوواس کی زبان کی افزش کا نتیجہ کے کئی قدم کی افزش سے اس پر کوئی معیبت نبیس آتی۔ فعشرة بالقول تلھب راصه وعشرة بالوجل تیوا علی مهل زبان کی تلطی سے اس کا سرجا تار ہتا ہے کئی تدم کی تنظی سے جوچوٹ آتی ہووا کی ترصہ بعدا تھی ہوجاتی ہے۔ این السماعت کے کی قابل تھیں اشعاریہ ہیں:

اذا اشتملت على الياس القلوب وضاق لمابه الصدر الرحيب

جبکہ ایوی انسانی قلوب کا مشغلہ بن جاتی ہے تواس کی وجہ سے سینے باوجود کشادگی کے تنگ ہوجائے ہیں۔ واوطنت المحکارہ و استقرت وارست فی اماکہ الخطوب اورداوں میں امور ناپشدیدہ وہ برے خیالات گر کر لیتے ہیں۔

ولم نو تولانكشاف الضو وجها ولا اغنى بحيلة الاريب اورجم كور فعمرت كولى مورت نظرين آتى اورخردمندكى كولى مديركار كرنس مولى ـ

اتاک علی قبوط منک عفو بمن به اللطیف المستجیب تو (اے مخاطب) تیرے ، ایس ایس المستجیب تو (اے مخاطب) تیرے ، ایس او آل ہے۔ وکل الحادثات اذا تناهت فمو صول بها فوح قریب اور جملہ حادثات جب انتخال کی طرف سے کشائش پہنچ جاتی ہے۔

شرى عم

چندوال كاكوشت كمانا بالاجماع جائز ب\_الركوني محرم اس كاشكاركر يواس برمنان واجب موكا-

لمبي خواص

چندول کا گوشت دستوں کورو کتا ہے اور قوت جماع کو بڑھا تا ہے۔ اس کے اغدوں کو بھی بیتا غیر ہے۔ اگر اس کی بیٹ کو انسان کے معاب شیں طاب شی طاک مسوں پر لگائی جائے تو سے تحکیک ہوجا کی گے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہرے کراہت کرتی ہوتو اس مخفی کوچاہیے کہ وہ اپنے ذکر (آلہ قائل) کوچنڈول کی چربی گرنے کے اس میں میں مائٹ سے دراز کرے اور پھر اپنی بیوی سے جماع کرے تو وہ عورت اس سے مجت کرنے گئے گی۔ گی۔

#### القبعة

فیعہ: یا یک سیاہ وسفیدر بھے کا چ' یا کے مشاب پرندہ ہے۔ ابن السیکت نے کہاہے کہ یہ پرندہ جنگلی چوہوں کے بلول کقریب بیضا رہتا ہے اور جب کوئی اس کوڈرا تاہے یا اس کی طرف پھر پھیئلآ ہے تو یہ چوہوں کے بلول ( بھٹوں ) میں چھپ جا تا ہے۔

### القبيط

فبيط بروزن حمير ايكمشهورومعروف برعموب

القتع

(مرخ رنگ کا کیڑا) قنع: ایک تم کرخ رنگ کے کیڑے کو کہتے ہیں جولکڑی کا نتا ہے اور بعض نے اس کو دیک کہاہے۔ اس کا داعد" تحد " ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بیدو و کیڑا ہے جولکڑی ہی موراخ کر کے اس میں داخل ہوجا تا ہے۔

### ابن قترة

(سانپ) ابن فنو قانیا کی شم کاز ہر یلاسانپ ہے جس کے کاشنے سے انسان اور کی مرجاتا ہے اور بعض نے کہا ہے بیافعی سانپ کا زہاور بیا کی ہا الشت کے برابر لہا ہوتا ہے۔ میں میں ساتھ کے برابر لہا ہوتا ہے۔

ابوقر والبیس کی کنیت بھی ہے۔ ابن سیدہ نے ایسای کہا ہے۔

# ٱلقِدَّان

(پو)فدان: این سیدہ نے کہا ہے کہ یہ ایک تم کا برفوث (پو) ہے گر پھو تعزات کا کہنا ہے کہ یہ پوئیں بلکہ ایک تم کا کیڑا ہے جو پو کے مثابہ ہوتا ہے اور یہ کا ٹنا تجا ہے۔ چنا نچا یک پچاس کی اقیت (کاٹنے) سے پریٹان ہوکر کہ دہا ہے ۔ یا ابتا ارقنی القدان فائنوم لا تطعمه العینان

### القراد

( چیران) اقواد: چیران کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع قروان آئی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں " قدر د بعیوک "لیمن این اونٹ سے دیر دیریری کو ہناؤ۔

احزام کی حالت میں چیچڑ کی کو مارنامستحب ہے۔ عبدری نے لکھا ہے کہ ہدرے نز دیک اونٹوں سے چیچڑ کی کودور کرنا جا کز ہے اوراس کے قائل حضرت این عمراورا کثر فقہا و کرام ہیں لیکن ایام ما مکٹ نے فر مایا ہے کداحزام کی حالت میں چیچڑ کی کونہ مارے۔ این منذ رنے کہا ہے کہ جن حضرات نے حالت احرام میں چیچڑ کی کو مارٹا جا کز قر اردیا ہے ان میں این عمال وجایڑ، عطاق وامام شافق

میں۔ حضرت سعید "بن المسیب سے مروی ہے کہ وہ فریاتے ہیں کہ حالت احرام میں چیچڑی کو مارنے سے ایک یا دو پھجور صدقہ کرنا کافی ہو گا۔ابن منذرؓ نے کہاہے کہ میرے خیال ہیں حالت احرام میں چیچڑی کو مارنے میں پچھ کراہت نہیں۔

مرب الامثال

جس مخفل کی توت ساعت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کواہل عرب جیچڑی ہے تشبید دیتے ہیں '' اسسمع من قواد ''بیخی جیچڑی ہے زیادہ شغنے والا۔

کتے ہیں کہ چیڑی کی توت سا عت اس قدر تیز ہوتی ہے کہ ووا میک دن کی دوری مساخت سے اونوں کے بیروں سے نظنے والی آواز کوئ لیتی میں اور خوثی سے ناچے لگتی ہے۔

ابوزیادا حرابی نے کہا ہے کہ اکثر ایساد کھا گیا ہے کہ کسی اصطیل علی اونٹ تضاور پھران کو دہاں سے ہٹالیا گیااور اصطبل خانہ بند کر دیا گیا۔ گر جب بھی چدرہ بیس سال بعداس جکہ (اصطبل خانہ) کو پھر کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ چیڑیاں جواس وقت (اصطبل خانہ بند کر یہ کیا۔ گر جب بھی چدرہ بیس سال بعداس جگہ جیں " اعسم مس کرنے کے وقت ) موجود تھیں اب بھی موجود اور زندہ جیں۔ اس لئے اہل عرب اس کی عربے تثبید دیتے ہوئے کہتے ہیں " اعسم مس قراد "الینی چیڑی سے ڈیادہ عمریانے ولا۔ کتے ہیں کہ تر یوں کا پیگمان ہے کہ چیچڑ کی سات سوسال تک زندہ رہتی ہے بغیر پکنے کھائے پے ۔علامہ دمیر کی گہتے ہیں کہ یہ بات لغو ہے۔ تعبیر

خواب میں چیز ی گاتبیر دشمن اور رز بل حاسدے دی جاتی ہے۔

## القرد

فسود: بندرکو کہتے ہیں اور ہران ان اس ہے واقف ہے۔اس کی کنیت ابو خالد ابو حبیب ابوطف ابور بتداورا بوقشتہ آتی ہیں۔ 'القرد'' قاف کے کسرہ اور 'را' کے سکون کے ساتھ ہے۔اس کی جمع '' قرود'' آتی ہے۔قاف پر کسرہ اور دا پرفتے۔ سؤنٹ کے لئے قرد قاستیمال ہوتا ہے۔ قاف پر کسرہ اور سکون راکے ساتھ۔اور مونٹ کی جمع قرد قاف کے کسرہ اور را پرفتے کے ساتھ آتی ہے۔

بندرا کی بدصورت جانور ہے گراس کے باوجوداس میں طاحت وذکاوت پائی جاتی ہے اوراس قدرزود ہم ہوتا ہے کہ بہت ہے کام
بہت جلد سکو لیتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ طک المنسو ہے نے ظیفہ متوکل کے پاس دو بندرابطور ہدیہ بھیجے تھے جن میں سے ایک درزی کا اور
دوسرار مگ سازی کا کام جانا تھا۔ خاص طور ہے بیمن کے لوگوں نے بندروں کواپنے کام کان کے لئے سدھالیا ہے اوروہ ان کو مختلف ہم
کے کام سکھا کر با قاعدہ دوہ کام ان سے کراتے ہیں۔ چنا نچہ بہت سے تھا ہ و بقال جب بھی کی ضرورت سے اپنی دو کان چھوڑ کر جاتے
ہیں تو بندرکو پاسبانی کے لئے بھا جستے ہیں۔ اور بعض لوگ بندروں کوچوری کرنا سکھا دیتے ہیں۔ چنا نچہ ایسے بندر سننقل چوری کرنے کی
گر میں رہجے ہیں اورا کٹر ادھراُ دھر سے چیزیں چرا کرا ہے ما لک کے پاس لے جاتے ہیں۔

بندریا ایک بارش کی گئے وہتی ہے اور بعض دفعہ ان کی تعداد دس اور بارہ بجی تک دیمی گئی ہے۔ بندر دیگر جاتوروں کی نسبت
انسان سے زیادہ مشابہت دکھتا ہے۔ چنانچہ یہ انسانوں کی طرح ہستا ہے۔ خوش ہوتا ہے بیٹھنا یا تی کرنا ہاتھوں سے چیزیں لینا
دینا ہاتھوں جیروں کی انگیوں کا جدا جدا ہوتا ہے سہ چیزیں انسانوں سے مشابہت دکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیانسانوں کی طرح بہت جلد
تعلیم قبول کر لینا ہے اور انسان سے بہت مانوس ہو جاتا ہے۔ بوقعیہ ضرورت پچھلے دویاؤں پر کھڑ اہوتا آتا کھوں جس او پراور نیچ پکوں کا
ہوتا کیا تی میں کرکرڈ وب جاتا نرو مادہ کا جوڑ اہوتا اور پر غیرت آتا اور چورتوں کی طرح اسے بچوں کو کود میں لئے پھرنا۔ فہ کورہ جملہ خصائل
انسانی خاصہ میں داخل ہیں اور موات بندر کے دیگر حیوانات میں بہت کم یائے جاتے ہیں۔

جب بندر کی قواہش نفسانی بہت بڑھ جاتی ہاوراس کو پورا کرنے کی قطر ح بینل نہیں ہوتی تو یہ اپنے منہ ہاک قواہش کو پورا
کرتا ہے (جس طرح بہت سے انسان فیر فطری طریقہ ہے اپنی نفسانی خواہش کی تعمیل کرتے ہیں) بندروں ہیں ایک خاص بات یہ می کہ جب یہ ہوتے ہیں اور جب سرے سل کر قطار ہیں ہوتے ہیں۔ جب ان پر فیند کا غلبہ ہوتا ہے تو قطار کے با کیں ۔ طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اور ایک آواز تکال ہے جس سے اس کے پہلو کا دومرا بندر جاگ افتا ہے اور پھر دو بھی ایک ہی آواز تکال ہے اور اس طرح ایک مرے ہے دومر سے مرے تک تمام بندر جاگ جاتے ہیں اور پوری رات میں وہ کی گئی بارایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سے بیالی جاتور ہی رات کی کی جب ہے کہ سے بیالی جاتور ہی اور پوری رات میں وہ کی گئی بارایا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیالی جاتور ہی رات کی کرتا ہے اور سے کہ کی ۔

جیا کہ پہلے بیان ہوا کہ بندر می تعلیم قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ بزید بن معاویے کے ایک بندر کو گدھے

ک موادی کرنا سکھایا گیا تھاوہ اس کدھے پر موار ہو کر بزیدین معاویا کے محوث کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔

ا بن عدی نے اپنی کتاب 'انکال 'میں احمد بن طاہر بن حرملہ ابن اٹی حرملہ بن کی ہے روایت کی ہے ووفر ماتے ہیں کہ میں نے رملہ میں ایک بندر و یکھا تھ جوز دگری کا کام کرتا تھا اور جب اس کوومو کئنے کی شرورت پڑتی تو وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے تخص کو اشار و کرتا۔ چٹا قبیاس کا اشارہ یا کروو آ دی بھٹی میں چھو تک مارتا۔

ای کتاب میں محمد بن بوسف بن المنکد رکے طالات میں حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ جب مجمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندر کو و کیمنے توسیدو میں کر بڑتے۔

ضام بن اساعیل کے حالات میں ایوقعل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ جدے دن تقریر کرنے کے لئے منہریر کمڑے ہوئے اور دوران تقریر آپ نے فرمایا کہ'' اے لوگو! تمام مال ہمارامال ہے اور جو مال کہ نتیمت میں حاصل ہوا وہ بھی ہمارا ہی ہے'اس لئے جس کوہم چاہیں دیں اور جس کو چاہیں شدویں۔ چتانچہ آپ کی تقریر قتم ہوگی اور آپ کے ان الفاظ کا حاضرین میں سے کسی نے جواب شدیا سب شاموش رہے۔

گھر دوسرا جمعہ آیا ادرامیر معاویہ نے تقریر کی اور دوران تقریر وی الفاظ و ہرائے ۔گمراس مرتبہ بھی کسی کو جواب دیے کی جر**ات** نہ ہوئی۔

اس کے بعد تیسرا جسدا یا۔ امیر سعا دیڈنے تعریر تروع کی اور دور ان تقریر پھران تی الفاظ کو دہرایا۔ اس مرتبدا یک فخص کھڑا ہو کیااور کہنے لگا کہ''معاویہ خبر دار جوابیا کہا کیونکہ وہ مال ہمارا ہے اور غنیمت بھی ہماری ہے۔ اس لئے اگر کوئی ہمارے اور اس مال کے درمیون آڑے آئے گا تو ہم اپنی کواروں کے ذریعے (بعنی آپ ہے لڑکر ) اللہ تعالی کواس معاطے میں تھم بنادیں گے'۔

ر جواب بن کرامیر معاویہ منبرے اتر کے اور ایر بطے کے اور درواز ویند کرلیا۔ اس کے بعد اس آ دی کویلوایا۔ بیمعالمدد کوکر حاضرین آپس میں کئے گئے کہ آج اس مرب کی خیر معلوم نیس ہوتی۔ پچھ دیر بعد تمام دردازے کول دیئے گئے اور تمام حاضرین کوا عددیلوا لیا گیا۔ چنا نجہ جب لوگ اندرداخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ تخص خلیفہ کے پہلو میں تخت پر جیٹھا ہوا ہے۔

ا مرمعاویہ نے لوگوں کو ناطب کر کے کہا کہ لوگواس مختص نے جھے کو زیرہ کردیا۔ خدااس کو زیدہ رکھے۔ بیس نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدا ہے آئے آئے آئے کہا کہ وہ کو کی (ناجائز) بات زبان سے ٹکالیس کے تو کو کی ان کا جواب دیے والا شہوگا۔ چنا نچھا ہے لوگ (نائمہ) اس طرح جہنم میں وافل ہوں مے جس طرح کہ بندرا کے چیجے کی جگہ بیں وافل ہوتے جیں'۔

جب میں نے پہلے جمعہ کو وہ الفاظ کے ہے تو کسی نے جھے کوئیں ٹو کا تھا تو اس ہے جھے کوائداز وہوا کہ کیں ہی جسی ان می انمہ میں تار میں ہی جب میں نے پہلے جمعہ کو وہ الفاظ دو ہرائے تو بھی کسی نے جھے کو کوئی جواب شد دیا۔ البذا میں نے ول میں کہا کہ میں بھی ان می آئمہ کے زمرہ میں ہوں۔ پھر جب تیسرا جمعہ آیا تو میں نے پھر ان الفاظ کا اعادہ کیا تو یہ خص اٹھا اور اس نے میری تروید کی ۔ اس کی اس تو بھی ہوں۔ اس کے بعد اس تروید نے جھے کو (گویا) مردہ سے زئدہ کر دیا اور جھے کو یعین آیا کہ (القد کا شکر ہے) ان ائمیۃ البوہ میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد معاویہ نے اس محفول ہونے امرام و سے کر رفعت کردیا۔

علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہاں واقعہ کوابن سی نے ''شفاء الصدور'' میں طبرانی نے اپنی کما بہم الکبیرواوسلا میں اور حافظ ابویعنل موصلی نے ای طرح لفتل کیا ہے اوراس کے جملہ رمیال ثقات ہیں۔ قز ویلی نے نیا نب الخلوقات میں لکھا ہے کہ جو تھی دی روز تک تیج گئا تار بندر کے درش کر لے تو اس کومر ور حاصل ہو گا اور رقی و غم اس کے پاس بھی نہ '' کمیں گے اور اس کے رزتی میں وسعت ہوگی ۔ گورتی اس سے مجت کرنے لکیں گی اور ووان کوا چھا کلنے لکے گا۔ علامہ دمیری عدیدالرحمہ فریائے میں کہ اس تھم کاعقید و قابل بطلان ہے۔

فا کہ و۔ ایام احمد نے ابی ص کے اور انہوں نے حصرت ابوہ بریو درخی اللہ عندے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا
ایک فض کشی میں شراب رکھ کر فروخت کرنے کے بئے لگلا تو اس کے ساتھ اس کا ایک پالتو بندر بھی تھا۔ چنا نچہ بیٹی کسی کو شراب فرو دخت کر لی تو بندر نے اس کے روایوں کی قبیل اخوا کی شراب فرو دخت کر لی تو بندر نے اس کے روایوں کی قبیل اخوا کی اور اس فرون اور ایک و بیار میں چھیک و یا۔ اور کشتی کے باو بان پر چ نھ کیا۔ وہ تری جبرت اور پر یش فی سے بندر کود کھنے لگا تو بندر نے تھیلی کا منہ کھولا اور ایک و بیتار کشتی میں اور آپ کے واس نے تمام تھیلی اس طرح خالی کر دی۔ یعنی آبک و بیتار کشتی میں اور آپ کے دام بیانی میں اور آپ کے دام بیانی میں اور آپ کے دام بیانی میں اور ایک کے دام شراب کے دام شراب فروش کو برا برتھیم کرد ہیں ۔

مركوره روايت كي بم عنى ايك روايت الماميميني في معنى الوجريرومنى الله عند عقل كي باس كالفاظايرين -

کہ تی اگرم سلی القد طلیہ دستم نے فر مایا کہتم دور دھی پائی نہ ملاؤ کیونکہ تم ہے پہلے ایک آدی دور دھی پائی طاکر فروقت کیا کرتا تھا ایک دن اس نے ایک بندر فریدا اور اس کواپٹے ساتھ لے کرور پائی سفر پر روائے ہوا۔ چنا نچہ جب کشتی دریا کے درمیان میں بہتی گئی تو اللہ دن اس نے ایک بندر فریدا اور اس کواپٹے ساتھ لے کرور پائی سفر کردیا۔ چنا نچہ بندر نے اپنے مالک کو دیتاروں کی مسلی اٹھائی افعائی افعائی نے بندر کے دل میں اس کے مال میٹن و بناروں کی مسلی کا خیال بیدا کردیا۔ چنا نچہ بندر نے اپنے مالک کو دیتاروں کی مسلی اٹھائی اور کشتی کے باویان پر چڑھ کیا ور بول سے اس نے تھیلی کھول کرایک و بنارکشی میں اور اور ایک و بنارور بان میں پھینکٹا شروع کردیا۔ یہاں کے کہورہ دی تاریق میں جابر ڈال دی ''۔۔

چنا نچرا کی مرتبرایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک فیص نے (لا پی بیس آکر) ہفتہ کے دن ایک فیملی پکڑلی اوراس کو دریا کے کنارے ایک کھونٹی ہے با ندھ کر دریا بیس چھوڑ دیا اور جب ہفتہ کا دن گڑر گیا (لیتن اسکے دن) تو اس کو پائی ہے ٹکال کر لے آیا اوراس کو پکا کراس نے اوراس کے گھر دالوں نے بڑے مزے سے کھایا۔ یہ دیکھ کر (لیتن اس کے حیلہ کو و کھے کر )اس کے باقی کئیے کے لوگ بھی ایسا تی کرنے لگے۔ پھر جب اس کے پڑوسیوں کو فیملی کے بیٹنے کی ٹوشیو گئی تو انہوں نے ان کی و یکھا دیکھی مجی کام کرنا شروع کرویا۔ اور پھر رفتہ رفتہ ہفتہ کے دن بھی یہود چھل چکڑنے لگے اور اس طرح ان جی ٹین فرقے ہو گئے۔ایک وہ جو ہفتہ کے دن چھلی چکڑتے تھے اور دوسرے وہ جو اس سے منع کرتے تھے ( یعنی تھم خداوندی کے پابند تھے ) تیسرے وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کوالنہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے ان کوتم کوں نفیجت کرتے ہو۔

منع کرنے والا فرقہ کہتا تھ کہ ہم تم کو اللہ تھائی کے خضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں اورابیا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف (زیمن میں وحنیا) یا تذف (سنگ باری) یا اور کسی عذاب سے بلاک کرڈالے۔ خدا کی تم اب اس شہر ہیں جس ہی تم ہوئییں رہیں گے۔ چنا نچ یہ کہدکرو وفر قد شہر پناہ سے یا ہر چلا گیا اور پھرا گلے دن وہ شیح کووالی سے اور شہر پناہ کا وروازہ کھنگھنا یا گھران کوکوئی جواب نہ ملا۔ پھران میں سے ایک شخص شہر پناہ کی وہوار پر چڑھ گیا اور شہر ہیں جما تکا تو کہنے لگا کہ یہاں تو بجائے اٹسانوں کے دم دار بندر نظر آرہے ہیں اور چیں ہیں گررہے ہیں۔

پھرائی فض نے ویوار پر سے اندراتر کرشہر کا درواز ہ کھولا اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ بندروں نے اپنے ارشتہ داروں کو پچپان لیا مگر انسانوں کو اپنے رشتہ داروں کی شاخت نہ ہو گل۔ بندراپنے اپنے رشتہ داروں کے پائی دوڑ دوڑ کر آئے اران سے لپٹ جائے ۔ لوگ ان سے پوچسے کہتم فلال ہو یا فلانی ہو ( یعنی دولوگ ان بندروں سے تعارف کرائے اور معلوم کرتے کہتم میر بے فلال رشتہ دار ہو بندرا ثبات یا تفی میں گردن بلائے ( تو دومر کے اشارے سے جواب دیتے اور دونے لگتے۔

ساتھ۔ ناکر حضرت ابن عہا گانے ہے ہے ہے ہے ہو حکر سائی 'ف انت جیننا اللہ فن بنھوئ عن الشوء و احدُنا الَّذِین ظَلَمُو ابعداب منبس بِما کانُو ایفشقُوں ''(پھر بچاہیہ ہم نے ان لوگوں کو جو گناہ ہے روئے ہے اور جمن وگوں نے ظلم بینی نافر مانی کی تھی ان کوان ک نافر مانی کے میں ان کوان ک نافر مانی کے میں ہو کہ ان کو کا بیند کرتا تی اور ای جو کہ وہ دور سے فرقہ ہے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تو کی چوک وہ دور سے فرقہ ہے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تو کی چوک وہ میں ہو کہ کے دور دور سے فرقہ سے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تو کی معرب ہا کہ میں ہو اللہ ہوا ( منقریب) ہل کے کرتے والا ہوان کو کیوں جو جو ہو ۔ چنا نجے میر ہور انعام یا خوشی ہیں) دوموئی ایکی تم کی چاور میں منظ کر جھے کہتے ہیں) معرب سات کو کیوں ہے جو کی ہور آئی اور آئی ہوان کو کیوں ہے جو کی ہور انعام یا خوشی ہیں) دوموئی ایکی تم کی چاور میں منظ کر جھے اور میاں معرب کا میں منظرت این عباس کو میری ہو اور ای ہور آئی اور آئی ہور انعام یا خوشی ہیں) دوموئی ایکی تم کی چاور میں منظ کر جھے اور میاں۔

''ایلہ' مدین اورطور کے درمیان دریا کے کنار ہے ایک شہرتھا۔لیکن زہری نے کہا ہے کہ بیدوا تعدیمبر'' طبر بی' کا ہے۔ طبر انی نے اپنی کما ہے جمہالا وسط میں دھنرت ابوسعیر خدر ان کی ایک حدید ٹیننل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عابہ وسلم نے فرمایا کہ آنجرزمانہ عمر ایک مورت آئے گی تو وہ اپنے شوہر کو بندر کی صورت میں ('سنخ ) پائے گی اور اس کی وجہ بیہوگی کہ اس کا شوہر تقد دے کا فائل نہیں ہوگا۔

فأنده

ممون کے بارے میں علیاء کا خسلان ہے کہ آیاان کی ملی یو نقض ہوئی تھی۔ چن نچیز جانج اور قاضی ابو بکر این مولی الی وغیرو اس بات کے قائل میں کہ ان مموخ بندروں کی مسل بڑلی تکر مجبور معزات کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی نسل کا چینا ناممکن تھا۔ کیہ نکہ جولوگ ممسوخ اموے تنے ان کا کھانا چینا بالکل بند ہو گیا تھا۔ لینی وہ بچھ بھی کھاتے ہیتے نہ تنے۔ چنانچے وہ تین دان سے زیادہ زندہ ندر ہے اور بھی تول معشرت ابن عمیاس منی الشہ عند کا ہے۔ ز جاج اور قامشی ابو بکرو غیرہ اپنے قول کی دلیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوقول جیش کرتے میں کہ حضور علیہ السلام نے فر ما یا کہ نمی اسرائل کی قوم میں سے کافی لوگوں کو ہم نے کم کر دیا اور یہ معلوم نہیں کہ دوکس حال میں جیں اور کیر کرر ہے ہیں؟ اور رہا جو ہا کا معاملہ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ دوادنٹ کا دود ھنیں ہیتے جبکہ دیگر جانوروں کا دودھ کی لیتے ہیں۔

ای طرح ایک روایت دعرت جابر رضی الندعنہ نے آل کی ہے جس میں حضور یا کے صلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے کوہ کا کوشت لایا گیا تو آپ نے اس کوئیس کھایا اور ساتھ ساتھ فر مایا کہ جھے شبہ ہے کہ کوہ مسوخ میں سے ہے۔ان دونوں حدثع ں بینی فاراور ضب کوان معرات نے بطور دلیل چیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مسوخ دنیا ہی باتی رہے اور ان کی نسل بھی چلی۔

شرى عم

ہارے نز دیک بندر کا گوشت حرام ہے اور ای کے قائل حضرت عکر مہ عطا ہ مجابد حسن اور ابن صبیب ما کلی دفیرہ ہیں۔لیکن امام ما لک اور ان کے جمہوراصحاب نے بندر کے گوشت کوحلال کہا ہے اور اس کی خرید وقر وخت جائز ہے۔اس لئے کہاس کوتعلیم دی جاسکتی ہے اور دہ بہت سے کاموں کوآسانی سے انجام دیتا ہے۔

ا بن میدالبر نے اپنی "تمبید" کے اوائل بی اکھا ہے کہ بندر کو گوشت اور اس کی بچے حرام ہے اس مسئلہ بی کا اختلاف نبیں اور ہم نے کسی کوبیں دیکھا کہ اس نے بندر کے گوشت کی اجازت دی ہواور نہ ہم نے اہل عرب وغیر عرب بی سے کسی کو بندر کا گوشت کھاتے ہوئے ویکھا۔اور ایا صفحی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فر ما یا اس لئے کہ وہ ور ندول بی سے

> . لمبی خواص

جاجظ نے کہا ہے کہ بندر کا گوشت کتے کے گوشت ہے بھی زیادہ پراہوتا ہے۔ ابن سوید کا کبنا ہے کہ اگر انسان کے بدن پر بندر کا دانت انکادیا جائے تواس کو گہری نیندنیس آئے تا اور نہاس کوڈر کھے گا۔ بندر کا گوشت جذام کے مریض کے لئے فا کدہ مند ہے۔ اگر بندر کی کھال کوکسی درخت پرلنکادیا جائے تو اس درخت کو جاڑے اور یا لے (برف) وغیرہ سے چھے تقصان نہ ہوگا۔

اگریندر کی کھال کی چھکٹی بنا کراس میں غدیکا آج چھان لیس اوراس کو ہوئیں تو وہ کھیت ٹڈی ول کی آفت ہے محفوظ رہیں ہے ۔ اگر کسی شخص کو بندر کا گرم کرم خون بلادیا جائے تو وہ فورا ہی گونگا ہوجائے گا۔

بندر جب مجمى كوكى زہر آلود كھاناد كي ليتائية چلانے لگتاہ۔

ا كركسى موتے موئے آدى كرم كے يتي بندركا بال ركدويا جائے آواس كو بہت بى ذراؤنے خواب نظر آئيس كے۔

ضرب الامثال

تعبير

بندر کوخواب میں دیکھناا ہے مخص کودیکمنا ہے جس میں ہرتم کے عیوب موجود ہوں۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندرول ہے گزر ہاہےاور بندراس پر غالب آ گئے ہیں تو اس کی تعبیر ہے ہے کہ وہ مخض کسی بیاری میں گرفتار ہوگا مگر پھر صحت یاب ہوجائے گا۔ بندر کی تعبیر مجی کی بیارے ہے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تبییر یہ ہے کہ وسر کی بیاری می گرفتار ہوگا اور کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوگا۔ نساری نے کہا ہے جوخواب میں بندر کا گوشت کھائے گا دوا پی زیم کی میں ٹی ٹی چیزیں پہنے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بندراس کو دانتوں سے کاٹ دہاہے تو اس کی تبییر یہ ہے کہ اس کا کسی سے جھڑا ہوگا۔

اگر کوئی فض خواب میں بندر کواپ بستر پر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کی میروی عورت سے ذنا کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھار ہاہے اور اس کے ساتھ وستر خوان پر بندر بھی سوچود ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے (اس کو سامل) کوئی فتحت جاتی دے گی۔

جاماس نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں بندر کا شکار کیا تواس کی تعبیر یہ ہے کہ و اور جادو سے فاکد و حاصل کرے گا۔

## القردوح

قودوح:ایک شم کی چیز ی کو کتے ہیں جو کہ عام چیز ی سے جمامت میں بری ہوتی ہے۔ابن سیدہ نے ایسائی اکسا ہے۔

# ٱلْقِرُشُ

قِوْشْ: قاف کے کسر واور راکے سکون کے ساتھ ۔ یہ بحری جاتوروں میں سب سے بڑا جانور ہے جو کشتیوں کوور یا میں جلنے سے روکنا ہے اور ان کوکریں مار مارکر تو ڈویتا ہے۔

رفتری نے کہا کہ میں مکت المرمد میں باب بی شید کے پاس لوگوں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اور باتیں ہوری تھیں۔ ایک تاج نے میرے سامنے قرش (جیلی) کی صفت بیان کی کہاس کا چہرہ گول اور اس کی لمبائی چوڑائی آئی ہوتی ہے کہ جتناباب بی شیباور خاند کعب کے درمیان فاصلہ ہاور جب یہ بری بدی سختیوں پر حملہ کرتی ہوتو اس کوسوائے مشعلوں (آگ) کے اور کسی چیز ہے تیس ہمگایا جا سکا۔ جب مشعلوں کی تیز روشی بیلی کی طرح اس کے چہرہ پر پڑتی ہے تو یہا گ جاتی ہے۔ کوئکہ یہآگ کے سوااور کسی چیز نیس ڈرتی ۔ این سیدہ کا قول ہے کہ قریش ایک ، کری جانور ہے جو کسی جانور کو بغیر کھائے نہیں چھوڑتا۔ اس وجہ ہے تمام جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ حرب کے کوئل ہے کرتی اور معزز قوم کا تام قریش ای نبیت ہے رکھا گیا ہے کوئکہ دہ کسی کے جانی نہیں ہوتے اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ مطرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تی ہوئی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا ہے کہ قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا تام قریش کسی تمام جانوروں کا مرداراور سب سے برا ہے۔ اس طرزی نے کہا تھی تمام کسی تامین کسی تمام کسی تمام کسی تمام کسی کسی تمام کسی کسی تمام ک

ابوالنطاب بن دحیہ نے قبیلہ قریش کے بارے میں کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس قبیلہ کا نام قریش کب اور کس نے رکھا اس میں بہت اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں بیں اقوال ہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے۔

وقریش هی التی تسکن البحر بها سمیت قریش قریشا اور قریش ده ما أور بج جوسمندر ش ربتا بای سے قریش کانام قریش بوگیا۔ تاکل الغث و السمین و لا تنوک فیه للی جناحین ربشا دوکی و لج یاموٹے ما اور کو کھائے بغیر تیس چھوڑتا اور ندکی پر دار جا اور کے پرچھوڑتا ہے۔ هكذا في البلاد حي قريش ياكلون البلاد اكلا كميشا

قبیلے قریش کا بھی شہروں میں یہی حال ہے کہ وہ شہروں کوجلد جلد کھا تا جاتا ہا تا ہے۔

ولهم آخر الزمان نبى يكثر القتل فيهم والخموشا

آ خرز ماند می اس قبیله می ایک نی مبعوث ہوں کے جوان میں تکل کی کثر ت فر مادیں کے ۔ یعنی ان سے جہاد کریں گے۔

آ تحضور صلی الله علیه وسلم کے اعلی حسب ونسب وشرف ہے متعلق مشکوۃ میں ترفدی کی ایک مدیث ہے جوانہوں نے بروایت

حفرت مبال نقل ک ہے کہ۔

''رسول الندسلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ بیل محمد موں عبدا مند کا بیٹا اور عبدالمطلب کا اپتا 'الله تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو بھے کو استحصار وہ ( بیٹن عرب ) بیس رکھا۔ پھر عرب اور بھم کر دو ( بیٹن انسان ) بیس پیدا کیا اور پھر انسانوں بیس دوفر تے عرب اور بھم کر تھے تو اندان بنائے اور بھر کو بہترین عرب سے استھے خاندان ( بیٹن بیشن کی خاندان بنائے اور بھر کو سب سے استھے خاندان ( بیٹن بیشن کی جاندان بنائے اور بھر کو سب سے استھے خاندان ( بیٹن کی جاندان بنائے اور بھر کو سب سے استھے خاندان ( بیٹن بیشن کی بیٹن کی جاندان بنائے اور بھر کو مور بر بھی اور خاندانی حیثیت بیس بھی سب سے اجھا ہوں''۔

" ایک دوسری حدیث میں حضرت میں ہے روایت ہے کہ حضور صلی ابتد عدیہ وسلم نے قر دیا کہ بین نکاح سے پیدا ہوا ہوں سفاح سے

بيدائيس جوا\_مفاح ما لميت كاكوني الرجمه كونيس يهنيا".

اس مدین کوطبرانی نے اوسط میں اور ابوقعیم وائن عسا کرنے روایت کیا ہے۔ علامہ دمیری رحمتہ اللہ طیہ نے اپنے ان اشعار ذیل عیں ای طرف اشار وکیا ہے ۔

> جميع الخلق جاء من الحق لنا بالحق محر ( صلی انته علیه وسلم ) تمام محلوق ہے بہتر میں ۔ حق تعالی کی طرف ہے ہمارے لئے وین حق لے کرآئے ہیں دعوة ابراهيم الخليل بشارة المسيح في التنزيل آب قرآن یاک می دعزت ابرا ہیم خلیل اللہ کی دعائے مصداق اور دعزت سے \* کی بیٹارت تھے۔ أطيب الاصول والفروع الطاهر المحند والينبوع آب این جسب کے اصول وفروع میں یاک وصاف تھے۔ آباؤه قد طهرت انسابا وشرفت بين الورى احسابا آپ کآباؤا جداد بالتبارنب کے طام (لین یاک) متحاور جملاتھوق میں شریف الحسب متع۔ نكاحهم مثل نكاح الاسلام كذا رواه انجباء الاعلام آپ کے آبا وواجداو کا نکاح ' نکاب اسلام کے مطابق تھا۔ اسلم کے شرقا وحد ثین نے ایسے ہی روایت کی ہے۔ ومن ابي اوشك في هذا كفر وذنبه بماجناه ما اغتفر اور چوخف اس بارے میں انکاریا شک کرے وہ کافرے اور اس کا بیرگناہ قابل معافی نہیں ہے۔ نقل ذا الحافظ قطب الدين عن صاحب البيان والتبيين اس فتوى كوما فظ قطب الدين في صاحب اجيان والبيين عيم كيا ب-

لمرعى حكم

المرائی اللہ اللہ ہے۔ اللہ اللہ میں استوی نے قرش کے طال ہونے پرفتو کی دیا ہے اورائ طرح شیخ محب اللہ میں طبری شارح سعید نے گر چھ پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرش حلال ہے اور ابن الاثیر کی نہا یہ بھی قرش کے حلاں ہونے کی تصریح ہے۔ لیکن حصرت ابن عمباس کا بیقول کہ'' قرش تو سب جانوروں کو کھا لیٹا ہے لیکن اسے کوئی نیس کھا تا'' کا یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ بیتمام جانوروں کو کھا لیٹا ہے لیکن کوئی جانوراس کوئیس کھا سکتا۔

عاصل کلام یہ ہے کہ جمہور کا بیان حلت اور اہام شافنی کی تصریح اور آیت قر آن سجی قرش کے حلال ہوئے پر دال ہیں اس لئے کہ یہ مجلی کی ایک قتم ہے اور و وجیوان ہے جوصرف یانی میں رہتا ہے۔

ا، م تووی کے شرح مبدب میں بیان کیا ہے کہ سی جات ہے ہے کہ ہر دریا کی حیوان علال ہے اور علائے کرام نے جواستھنا و ہے دہ صرف ان جانوروں کے لئے ہے جو یاتی کے علاوہ فتکی میں بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ -

قرش کوخواب میں دیکھنے پراس کی تعبیر عبو ہمت اور شرافت نسب ہے کی جاتی ہے۔اس لئے کدوہ خودعالی ہےاوروریا ہی اس سے برتر کوئی نہیں ہوتا۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

القرقس

قسوفسس چمرکو کہتے ہیں۔ شوافع حضرات نے بیان کیاہے کی جم وغیرہ کے لئے تکلیف دو(موذی) جو توروں کا ارتامتحب ہے جیسا کہ سمانپ چھوٹسور یا گل کتا' کوا' چیل' بھڑ' شیرا چھیتا' ریچھ' گدھ' عقاب' پیو' کھٹل بندر' لنگو راوران جیسے موذی حیوانا ہے۔

# القرشام و القرشوم والقراشم

"القرشام و القرشوم والقراشم"ال عمرادمولي چيزى -

### القرعبلانة

"القوعبلانة"اس عمرادايك لماكيرام-اس كالفير"قويعبة" أنى م- يومرى فاى طرح كهام-

## القرعوش

"القرعوش"اس مراد غلية (كندى) جيزي ب-

## القرقف

"القرقف" (برزن مدمد)اس عرادايك چونا برنده ب\_

## القرلي

(ایک پرنده) قولی : حوالیق نے کہا ہے کہ لفظان قرلی استرب ہے اور بیاقاری کا لفظ تھا جس کو عربی ش استعمال کرنے گئے۔ میدائی
نے کہا ہے کہ قرلی ایک جھوٹا ساپرندہ ہے اور جس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور بیکی بھی چیز کو بہت تیزی ہے اچک لیٹا ہے۔ یہ پانی کے
او پراڑتار بہتا ہے اور جیسے عی اس کو پانی میں کوئی جسلی وغیر و نظر آتی ہے تو یہ وطالگا کر پانی ہے اس کو اٹھا لیٹا ہے۔
کہتے ہیں کہ اس کی نظر چیل اور گدو ہے بھی تیز ہوتی ہے اور یہ پانی کے اغدر کی بہت بی چھوٹی چھوٹی چھوٹی کھیلیوں ان کے بچوں کی
ریال ) تک کود کھ لیٹا ہے اور جب یہ پانی میں کی شکار پر حملہ کرتا ہے تو جو کہ نہیں لیٹی اس کا حملیا کام نہیں ہوتا۔

## القرمل

"القوهل" ال مراونتي اونك كالجدب-

## القرميد

"القوميد"ال سراد"الاروية" (بمازى كرى) بــــــ

## القرمود

"النومود" (قاف كفت كماته) الناسده في كمام كراس مراد بماثى برام-

### القرنبي

"المقونهي"اس مرادلي المحول والاالك كيرام جوكمريك كمثابه وتام ياجسامت مي اس مرادلين كبريلاس) برا موتاب-

### القرهب

"القوهب" (بروزن أحلب)جو برى نے كہاہے كراس سے مراد بوڑ مائل ہے۔

## القزر

"المقزر" (الاناف اورزاء كروك ماتحد) ال عمرادور عدول كاليكتم (يحن ايكتم كاورعه) بـ

القرم

"المقوم" ال سمراداونث كي تم كاساغ (الحن تراونث) ب- الل كي تن "قروم" ب- القرم" مردول على سع يو مرداركو كهاجاتا ب: وتجربه كاريمي او-

# اَلْقُر ة

(مینڈک) قرة: قاف ك ضمد ك ساته جو برى نے كہا ہے كرفرة كم عنى مينڈك كے بير

## القسوره

الله تعالى في فرمايا يم كه: ـ

" كَأَنَّهُمْ حُمُر" مُسْتَنْفِرة". فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ". "

(العنى يد جنكي كدم من جوشير الداركر بعاك يزع بين")

اس آیت میں اللہ تعالی نے '' قسورہ'' سے شیری کو تمجمایا ہے۔ بر ار نے اساوی کے ساتھ نقل کیا ہے کہ معرت ابوہر میں اللہ عند نے فرمایا کے القبورہ سے مرادشیر (الاسد) بی ہے۔

مدعث يش تسوره كالمذكرة:

"ابن طبرزونے اپنی سند ہے جو عکم بن عبداللہ بن خطاب تک پہنچتی ہے عبداللہ بن خطاب نے زہری ہے انہوں نے ابی واقد ہ دواہت کی ہے کہ بہب حضرت عمر بن خطاب مقام جاہیے شی فروکش ہوئے تو بی تخلب کا ایک شخص ان کے پاس آیا ایک شیر کو لے کر جو کہ ایک منجرے میں بند تھا۔ اس شخص کا نام روح بن صبیب تھا۔ اس نے شیر کے ہنجرے کو حضرت عمر رضی اللہ عند کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ کیا تم نے اس کے واثب یا ناخن تو نہیں تو ڈوالے تو روح بن صبیب نے کہا کرنیں۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ الحمد لائد! بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ کوئی شکارای وقت شکار ہوتا ہے جبکہ اس کی تبین میں کی آبیاتی ہے '۔ (اس کے بعد حضرت عمر نے قسورہ (شیر ) کو مخاطب کر کے فر مایا اے قسورہ (شیر ) تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوجا۔ اس کے بعد روح بن حبیب نے اس کو چھوڑ دیا''۔

#### القشعبان

( كدر ) فشعبان: يروزن عقريان معلمان أيك كراب العياب من فركور كاس مراد كريال كاش-

### القصيرى

(سائب)قصیری: يدمعور محى إورمعفر بحى ايك باي سائب كي هم كوتميرى كيتم ين ..

#### القط

الفط ، بلی کو کہتے ہیں ۔ مونٹ کے لئے ' قطبہ' اور جمع'' قطاط' وقطط استعمال ہوتا ہے۔ ابن درید کا کہنا ہے کہ بیں اس کو مجمع عربیت میں شار نہیں کرتا گر علامہ دمیر کی کہتے ہیں کہ ابن درید کا قول غلط ہے۔ کیونکہ آنخو صلی القد عبیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے جہنم کا منظر دکھا یہ سے اس عورت کو جہنم میں دیکھا۔ جس نے کہ دنیا میں ایک بلی پال رکھی تھی اور شدہ واس کو کھانے کو دیتی تھی اور نداس کی ری کھولتی تھی تا کہ وہ اپنی فوراک تلاش کرے۔

#### القطاء

الفتلاء ایک شہور مسروف پرندہ ہے۔ اس کا واحد 'قطاط' اور جمع قطوات و 'قطیات' آتی ہیں۔ را نعی نے کہ ہے کہ التطاء' کیوتر کیا کے تشم کوئی کہتے ہیں۔

شرع عظم

الكاكمانابالاجماع طلال ب

رانعی اور دیگر بعض معزات نے کتاب الج میں ذکر کیا ہے کہ 'قطاء کورّ کی بی ایک شم ہے۔ لبذا اگر کو کی شخص حالت احرام میں قطاء کو ہلاک کرد ہے آتیا سی پرایک بکری (صدقہ کرتا) واجب ہوگی۔ اگر چہاس کا مثل بی دستیاب کیوں ندہو ہج بت الدین طبری نے کہا کہ یہی ہات جوج کی نے بھی قطاء کے بارے میں کھی ہے۔ حالا اکد مشہوراس کے خلاف ہے۔

طبي خواص

قطا وکی ہٹر بول کوجلا کر روغن زینون کے ساتھ جوش ویں اور پھراس کو کسی تھنے ہے سر پر لیپ کریں تو انٹ واللہ بال نکل آئیں سے۔ ای طرح اگراس کو کسی وزرالتعلب کے مریض کے سر پر لگا نیس تو انٹنا واستداس کے بھی بال نگل آئیں ۔ ججے۔ این زاہر نے اسا ہے کہ بٹن نے اس تشفر کوآڑ وایا اور مفید بایا۔

قطا وکا گوشت ویراعظم جوتا ہے اور بدہننی کرتا ہے۔اگر قطاہ کے سرکوسکھا کراور کی شاونی کپڑے کے نکڑے یا تھیلی جس رکھ کر کسی عورت کی دان پرسویٹے ہوئے ہا ندھ ویا جائے تو وہ عورت سویٹے ہوئے ہی ہراس واز کو بتاوے کی جواس نے پوشیدہ کر کھے ہیں۔اگر تھاء کے پریت (''مُم) کہ دو حصول جس چیرو میں اور پھران دونوں حسول کو نیا سراس کی چے ٹی لولا کر کسی شیشتی میں جس کر لیس۔اب اگر اس بر ڈ کی ما اُڑے آبا نے بین کسی سرزیکی کر دی جائے تو وہ تھیں ، ش کرنے والے سے بے عدمجت کرتے گئی گئی۔

قطاه كاحديث يش تذكرو

''ان مہان وغیرہ نے معترت الی ذررش اللہ تعالی عنہ ہے صدیث تل کی ہے کہ رسول اللہ مسلی القہ ملیہ وسم نے فر مایا کہ آگر سی تعمر نے کوئی مسجد بنائ جا ہے تؤ و قطاء کے ایٹرے دیے کے گزھے کے برابر کیوں نہ ہوتو اللہ تعالی اس کے لئے جید، میں ایک گھر بنا میں سے' ک

تعبير

خواب میں قطاء کی تعبیر سی الفات کرئے پر دال ہے۔ پیچھاوگوں نے کہا ہے کہاں کی تعبیر محبت الفت ہے۔ یعنی معبرین نے اکھا ہے کہ ذواب میں قطاء کا دیکے گورت پر دلالت کرتا ہے۔ جو بے حد خواب میں قطاء کا دیکے گا حساس بھی ہو۔ لیکن ایسی مورت خویصورت تو ہے کر اس کے اندر ( ول میں ) محبت نہیں ہوگی۔ والقد تق لی اعلم بالصواب فو مدہ میان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہاں کی جال شرکی کی ورت کی جول کے مشابہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شرمیلی عورت کی جول کے مشابہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شرمیلی عورت کی جول کے مشابہ ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شرمیلی عورت یا نئی تو یل ولین کی طرح میاتی ہوئے جو سے جائی طرح میاتی ہے۔ کیونکہ یہ بھی شرمیلی عورت یا نئی تو یل ولین کی طرح میاتی ہوئے۔ کیونکہ یہ بھی شرمیلی عورت یا نئی تو یل ولین کی طرح میاتی ہے۔

## ٱلْقَطَّاء

( بڑی چہلی )القطاء ایک 'طا'' پرتشدید ہے۔ بعض الم علم نے اس بات کا تذکرہ کی اہے کے اس مجھلی کی پلی کی بٹری ہے عمارتیں اور بل وغیر ونقیر کئے جاتے ہیں اگراس مجھلی کی چر بی برص کے داغوں پرنگائی جائے تو داغ فتم ہو جائیں گے۔

### القطامي

(شکرا) قسط امسی: قاف پرضمها ورفق وونوں تیج بیں۔ تیز نظر والے اس شکرا کو کہتے بیں جو شکار پر نگا ہیں جمائے ہوئے ہوئے ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ بیان پرعموں بی سب سے خوبصورت پرعمائے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔

## القطرب

قسطسوب ایک پرندہ ہے جوتمام رات گھومتار ہت ہے سوتانہیں ۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ رات کو بالکل نہیں سوتا اور سلسل چکر لگا تار ہتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قطرب ایک بیاری کا نام ہے جو کہ جنون سے لئی جنتی ہوتی ہے۔

" تظرب" محمد بن مسير نحوى صاحب مشلف كالقب بحى بريام عاصل كرنے كے معاملہ من انبائي شوقين بلكهم كريم سيم ويان كا تقرب الكل موري بہت بہلے سة جاء كرتے تھے۔ چنانچا يك دن ان كا ستاد سيبويہ نے ان كو مين بالكل موري بہت بہلے سة جاء كرتے تھے۔ چنانچا يك دن ان كا ستاد سيبويہ نے ان كو مين بہت موري عاضر و كوكركم كرتم موات قطرب ليل كا در پي خيس بو حتب بى سے ان كا قب تقرب بي مياران كى و ف سال 19 ميں بوئى۔ ابن سيده نے كہا ہے كہ قطرب اور قطروب ميں جو فدكر ہے وہ سعالى كى تتم ميں سے جي اور بعض كا قول ہے كہ ان سيده نے كون كو كہتے جي اور اس كا واحد" قطرب" آتا ہے اور پي كوكون كا كہنا ہے كہ قطرب ايك چھوٹے سے كيئر كانام سيمن كورت سے اور كون كا كہنا ہے كہ قطرب ايك چھوٹے سے كيئر كانام سيمن كورت اور كوش كے باوجود آرام نيس كريا ہا۔

ا مام محمد مین ظفر نے کہا ہے کہ القطر ب ایک تتم کا حیوان ہے جومصر میں اوگوں کو ظفر آتا ہے۔ اہلِ مصراس جانور سے بہت ڈرتے ہیں اور کوئی تفصیل ہے اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کرتا۔ یہ جانور جب کسی فض کو دیکھ لیتا ہے تو زمین کے اور آتا ہے تا کہ اس کو کا ث لے۔اگر بیرد کیکنا ہے کہ اس کا حریف جانور جانور جانور جانور کے سے گریز کرتا ہے لیکن اکثر ایساد کھنے ہیں آیا ہے کہ بیا ہے حریف کو

بغیر کا ٹے نہیں چوڑتا۔ چنانچاس کے کانے ہے آدی مرجاتا ہے۔

الم معرجب كى فنص پراس كوتملة ورد يكھتے ہيں و الاس فض سے ہو چھتے ہيں كہ كياتم منكوح ہو ( يعنى كياتم كواس نے كاث ليا ہے ) يا مروع ( يعنى كياتم كواس نے كاث ليا ہے ) يا مروع ( يعنى كاتا نہيں صرف كم براہث ہے ) چنا نچه اگروہ فنص كہتا ہے كہ بال ميں منكوح ہوں تو دولوگ اس كى زندگى سے مايوں ہوجاتے ہيں اور كھ علاج كي فيرا ہر كے علاج ہے اس كاعلاج كراتے ہيں۔ چنانچ علاج سے اس كى مجرا ہث دور ہوجاتی ہے اور وہ فعم كہ موجاتا ہے۔

مديث ش قطرب كالذكره:

مدیث شریف ہے: "لا یہ لقین احد کم جیفہ لیل قطوب نہاد "عظامددمیری نے قربایا ہے کہ بید عفرت ابن مسعود کا کلام ہے جس کو آ دم بن الى ایاس عسقلانی نے کتاب الثواب میں موتو فاروایت کی اے بیجی کہا گیا ہے کہ بیموضوع روایت ہے۔

### القشعبان

(ایک کیرا) فشعبان: پروزن مهرجان ایک کیرے کو کہتے ہیں جو کبریل کے مشابہ ہوتا ہے۔

### القعود

(اون )قسعود: اس اون کو کہتے ہیں جس کو جرواہ نے سواری اور سامان افعانے کے لئے فاص کرلی ہو۔ لینی جرواہ کی ہر صاحت میں کام آنے والا اون ۔ اس کی جمع اقعدہ، قعدان، قعدان، قعالد آتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ القعود محنی القلوم لینی وہ اون نی جس پر کہا مرتبہ واری کی جائے اور قعود کہا جاتا ہے۔ اس اون کے کچر کو جوابھی جوان نہ ہوا ہو کے کہ جوان ہونے کے بعداون کو جمل کہا جاتا ہے۔ اس اون کی کہا جاتا ہے۔ اور فصیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور فصیل اون کی کہا جاتا ہے۔ اور فصیل اون کی کہا جاتا ہے۔ اور فصیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور فصیل اون کی کہا جاتا ہے۔ اور فصیل اون کے اس کے کو کہتے ہیں جو مال سے ملیحدہ ہو گیا ہولیعتی اس نے مال کا دور میں جھوڑ دیا ہو۔

#### القعيد

( ٹڈ ی ) قعبد: اس ٹڈ ی کے بچے کو کہتے ہیں جس کے پراجی پورے طور پر نہ لکے ہوں۔

# اَلْفُعُقَعُ

(ایک تم کاکوا) فعصفع: پروزن قلفل ایک تم کے کو ہے کہتے ہیں جوسفیداورسیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ بیکو سے ایک تم ہے گراس کی جسامت عام کو سے ہے کم ہوتی ہے۔ این سیدہ نے کہا ہے کہ اس کارنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔

# آلُقِلُو

( كدها) قلو: قاف يركسره ب-ال كده يح كركتية بن جوبهت آسته جلما مو-

# القلوص

(شرمر فع کا بچه) قسلوص :شرمر فی کے مادہ بچہ کو کہتے ہیں جو کہ اوٹی کے بچہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کی جمع قلص اور قلائص آئی ہے۔ جیسے " تقدوم" کی جمع قدم وقد ائم آئی ہیں۔ میں میں تعدیدے میں تذکرہ:

"ائن مبارک نے زحد اور الرقاق میں معاویہ کے قلام قاسم نے قل کیا ہے کہ ایک فعص حضور صلی انقد علیہ وسلم کی خدمت میں آیا پی سرکش اوْئی پرسوار ہوکر اور (وور بی سے سلام کیا آنحضور کو چرجب و وقریب آنے نگا کہ چرحضور سٹی القد علیہ وسلم سے پوچھ سے آواس کی اوْئی اس کو لے کر بھاگ گی۔ سحابہ کرام اس بات پر ہنس و ہے۔ چنا نچہ و وفخص پھر آیا اور جسے بی آنحضور کے قریب آنے کی کوشش کی اور فی پھر ای اور جسے بی آنحضور کے قریب آنے کی کوشش کی اور بھی ایسا بی جوار پھراس کی اور ٹی نے اس کو کھو پڑی سے چکڑ کر مار ڈاللا جبکہ و واس کو کھینچنے اس کی اور ٹی سے پھراس کی اور ٹی سے بھراس کی اس کے ٹون سے آلودہ چیں "۔

### القليب

( بميريا ) قليب: بميريخ كو كمتيج بين \_قليب بروزن "سكين" جيبے قلوب بروزن فنوص

## القمرى

 پاس پھر بھی (الی) نہیں ہے اور ہے اوجہم تو وہ اپنی ٹرون ہے بھی اٹھی ٹیس رکھتے (نہیں اٹا رہے) چنا نچہ تحضور صلی اند عدیدہ تام کا سے تول جس بھی آپ نے ابوجہم کے استعمال نیا یہ بچرز آ استعمال فر اپنے ہے حالا نکسہ نخصور صلی اند عدیدہ تام کو علم تھا کہ ابوجہم کھاتے ہیں موتے اور آرام کرنے کے علاوہ ویگر ضرور بات زندگی بھی پوری کرتے ہیں گرچونکہ اہل عرب و دفعل بی سے اغلب فعل کو مانند مداومت قرار دیے ہیں اس کئے ہیں نے بھی ایسانی کیا اور اس حدیث سے استعمال کیا۔ کیونکہ اس محف کی قری اکثر وقت (چپ رہنے کے مقابلہ میں زیاد،) آ واز کرتی ہے اس لئے ہیں نے بھی ایسانی کیا اور اس میں سے انعب فعل کو دائی قرار دیا۔ امام مالک نے اس میں خودہ سال کو دائی قرار دیا۔ امام مالک نے ہودہ سال کی عمر سے فتو کی دیا شروع کردیا تھا۔

این هاکان اور این الا شیر نے اپنی اپنی مرتب کروہ تاریخوں شی لکھا ہے کہ جب ہندوستان کے بعض باوشاہ ہندوستان جیوڑ نے گئے تو جاتے وقت انہوں نے سلطان محمود بن مبتقین کو بہت ہے بدایا دیئے جن شی قری بھی تھی اوراس قری کی بیڈ تصومیت تھی کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی زہر آلود کھانا ہوتا اور قمری کی آگھوں سے کے سامنے کوئی زہر آلود کھانا قمری کی آگھوں سے آنسو بہنے لگتے جس سے وقتی آگاہ ہو جاتا کہ بیاکھانا تقصان دہ ہے (مطلب بیا کہ وہ تقری کر دی تی تھی (اور جو آنسوں کی ہے کہ وہ تا تو تو کی کہ اٹھا لیاجا تا اور پھر توی کر اور جو آنسواس کی آئے ہے کہ اٹھا لیاجا تا اور پھر توی کر ان کا سنوف ذخوں پر تیجر کا جاتا تو زخم کی جوج ہے ہے۔

قزوین نے لکھا ہے کہ جب قمری کا زمر جاتا ہے تو ہر مادہ کا کس دوسرے زے جوڑ انہیں ملی اور مادہ مرنے والے نرکے تم میں رورو کرائی جان دے دیتی ہے۔

ابن سمعانی نے اپنی کماب الانساب میں لکھا ہے کہ القرق الیک شہر کا نام ہے جواپی سفیدی کے لخاظ ہے ( میجو ) کے مشابہ ہے اور میرے دنیال سے بیشہر (القرق) معرض ہے۔ جی جی بن سلیمان بن اللے القمری معری ای شہر کے دہنے والے تھے۔ آپ نے حضرت ما لک بین الس اور ایت کی ہے۔ آج میں اسکا کہ انتقال ہوگیا تھا۔
اجا تک انتقال ہوگیا تھا۔

کتے ہیں کر قمری کی آوازے کیزے کوڑے بھاگ جاتے ہیں۔

حعرت عبدالرحمن بن الى مجرصد أين في جب التي بيوى عا تك بنت معيد بن زيد بن عمره بن نفيل كوطلاق دے دى تو آپ مياشعار يزها كرتے ہتے ہے

حعزت ابو بکر صدیق رضی القد تعالی عنه کو جب اینے صاحبز ادے کی اس کیفیت کا انداز و ہوا تو آپ کوان پر بہت ترس آیا اور آپ نے ان کور جعت کرنے کا تھم دیدیا۔

شرى حكم

كيور كى طرح قرى ك كوشت كوكها نابالا جماع طلال ب\_ كيونكه ينجى ايك كبوركى بي تهم بي \_ \_ \_

تعيير

قری کونواب میں ویکھنے کی تعبیر دین واراور نیک بیوی طنے کی طرف اشار و ہے۔ اہل یہود کا کہنا ہے کہ جو تخص خواب میں ویکا جسنر کا
یاان سے مشابہ کوئی جانو رو یکھے تو اس کی تعبیر کسی بھلائی (خیر ) ہے کی جاتی ہے۔ اوراگر کسی ایسے تنفس نے قمری کوخواب میں ویکھا جو سنر کا
اراوہ کئے ہوئے ہوتو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سفر پر (یقیناً) جائے گا۔ اوراگر کسی منموہ شخص نے قمری کوخواب میں ویکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے
کہ اندازی کی اس کا تم دور فر ماویس کے یااگر اس کی کوئی حاجت (ضرورت) ہوگی تو وہ عنقریب پوری ہوجائے گا۔ اوراگر تم کی کوموسم بہر
میں ویکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی کوئی مبت پر انی خواہش کی تحمیل ہوجائے گی۔ حالہ عورت اگر قمری کوخواب میں ویکھواس کی
تعبیر لڑے ہے کی جائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

### القَمَعَة

(ادن كى كمى) قمعنه: (حركت كرماته ) ال كمى كوكتية بيل جوسخت كرى كرموم بل ادنول اور برنول كے چېك جاتى ہے۔ كهاجاتا ہے" المحدم الديقمع "كدها متحربوكيا لين اپني سركو بلار باب- جادظ نے كہا ہے كہ بدايك كما كى كمى ہے۔ كفايد بل ب كر "القمع زباب ازرق عظيم "معنى يوى نيكول كمى۔

### القمعوط والقمعوطه

( كيرًا) فمعوط فمعوطه: ايك تم كيرُ عوكمة بير. ائن ميده في اليابي ميان كي بيدوالله تعالى اعلم

### القمل

(جوں) فیصل مشہور ومعروف کیڑا ہے۔ اس کا داعد 'فیصلہ ''اور'' فیصال ''جیں۔ ابن سیدونے کہاہے کہ'' آمل''' آملہ '' '' کی جمع ہے اور بھی کبھی 'حکمل' 'لام کے کسروکے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کنیت ام عقبہ اور ام طلحہ ہیں اور ندکر جوں کے لئے '' ''ابوعقبہ''استعمال کرتے ہیں اور بہت جوؤں کے لئے'' بتات عقبہ'' بولتے ہیں اور بہت می جوؤں کو'' بتات الدروز'' بھی کہتے ہیں۔ "الدروز" كاصل معتى خياط (ورزى) كے جي اور چونكدورزى كے سلے ہوئ دو كيڑوں كے درميان كى سلانى بھى جووں كى ما شذنظر آتى اسپالى اور كندى ہوئے ہوئے درميان كى سلانى بھى جووں كى ما شذنظر آتى ہے۔ ہاں لئے اس سے تشبيدوى گئى ہے۔ انسانى بدن جس جوں كپڑوں أبالوں وغيره پر مسلسل جو كي وجہ ہے پيدا ہوتى ہے۔ جواہوہ صاف جا حظ نے كہا ہے كہ بھتى انسانى الطباع ( بعنى جونگر و جس كے بدن پر مسلسل جو كي بيدا ہوتى جي ) ہوتا ہے خواہوہ صاف رہا عظر لگائے اور روز اند كپڑے بدلے كر جو كي اس كے بدن جس كے بدن پر مسلسل جو كي بيدا ہوتى جي اور حضر ت موال من ہي جون اور حضر ت خطر لگائے اور روز اند كپڑے ہوئى اس كے بدن جل پيدا ہوتى رہتى ہيں۔ چنا تي حضر ت مبدالرحن بن حوف اور حضر ت زبير بن خوام رضى الله عنها كو ايک بارتج جس ايبا بى واقعہ چيش آيا اور جوؤں ہاں دونوں حضرات كو بيزى تكليف جي جس كى وجہ ہے رسول الشراع ہوئے من الله عليہ والے دونوں حضرات كوريش كے كبڑے بينے كى اجازت مرحمت قربائى تھى۔

حسرت عمر فارون نے اپی خلافت کے دوران کی مغیرہ کے کسی فنص (جو کہ آپ کے ماموں کے خاندان سے تھا) کور بھی کرتا ہے جوے ویکھا تو ان کو مارنے کے لئے دروا تھا یا۔اس فخص نے عرض کیا کہ کیا عبدالرحمن بین موف نے رہم نبیں پہنا تھا اور کیا حضور نے ان کواجازت نہ دی تھی؟ حضرت محروضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیری مال حرے کیا تو عبدالرحمن عوف جیسا ہے۔

واحظ نے کہا ہے کہ جوں کے اندر یہ چیز طبعی ہے کہ جس جگد و پیدا ہوتی ہے ای چیز کارنگ اختیار کر لیتی ہے۔ چیانچہ ساہ
بالوں کی جوں سیاہ رتک کی اور سفید بالوں کی جوں سفیدرنگ کی ہوگی۔ ای طرح اگر سرخ بالوں میں ہوگی تو اس کارنگ بھی سرخ ہوگا۔

کہتے میں کہ جوں کی مادہ تر ہے بڑی ہوتی ہے اور جوں اغرے ویتی ہے۔ جوں سرغیوں کیوتروں وغیرہ میں بہت پائی جاتی
ہے۔ ای طرح بندروں کے بھی جوں پیدا ہوتی ہے۔ تملت النسر ( ایعنی گدھ کی جو کیں) پہاڑی مقامات میں ہوتی میں ان کو فاری میں
درو' کہتے میں۔ یہ جوں بہت می زہر کی ہوتی ہا در جب کی کے کاٹ لیتی میں تو اس کو ہلاک کردیتی ہیں۔

صديث على جون كالتذكره

حاكم في افي متدرك من معزت البسعيد خدري كي مديث تقل كى بها-

'' حضرت ایوسعید خدری نے حضور صلی الته علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول الله لوگوں جس سے زیادہ مصیبت کس کو اٹھانی پڑی؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ انہیا ہلیم السلام کو سب سے زیادہ مصیبت اٹھانی پڑی۔ حضر سعید نے عرض کیا کہ انہیاء کے بعد کن کو؟ آپ نے فر مایا کہ علاء کو بھر حضر سسعید نے عرض کیا کہ علاء کے بعد کن کو؟ حضور صلی الله علیہ دسلم نے جواب جس فر مایا کہ صافحین کو اور ان جس سے کسی کو جو وک کی افریت (مصیبت) جس جتا کیا گیا یہاں تک کہ ان جس سے بعض جو وک کی وجہ سے بلاک بھی ہو گئے اور بعض کو تقرو فاق جس جتا کیا گیا یہاں تک کہ ان جس سے بعض کے پاس سوائے ایک عماء (جوان کے بدن پر ہوتی تھی) اور کوئی گڑا انہ تھا گر پھر بھی ان جس جرا کی مصیبتوں اور افریتوں پر ایسے خوش ہوتے (رامنی ہوتے) جسیا کرتم لوگ عملیات طنے پرخوش ہو سکتے

فائدو:۔ على الاس برے بي اختلاف ہے كہ وہ جوں (قمل) جوآل فرعون پر مسلط كى گئ تى دو كر ضم كى جوں تى ۔ چنانچہ صفرت ابن عبين شنے كہا ہے كہ وہ جوں جوآل فرعون پر مسلط كى گئ تى وہ "سلسلى يائر ئرى" تقى جواكثر كندم و غير و بش پيدا ہو جاتى ہے۔ جبكہ عبار الى دو سدى اور كبنى وغير و كے مطابق وہ ايك مجوفى ضم كى نثرى تنى جس كو" و بار" كہتے ہيں۔ اس كے پرليس ہوتے عرمہ نے كہا ہے كہ وہ بنات الجراد الين نثر يوں كے بتے ۔ ابوعيد و كے مطابق وہ تمنان (ايك تيم كى چيجڑى) تھيں۔ اور ابوزيد نے كہا ہے كہ وہ ايك بهو كى تىم ہے تى ۔ حسن اور سعيد بن جبير نے كہا ہے كہ وہ سيا ور مگ كے چھو نے جمور فركيڑے تتے۔ عطاء الخراسانی نے كہا ہے كہ ميد وہ

جو کم تھی جوانسالوں کے بالوں یا کیڑوں میں پیدا ہوجاتی ہیں۔

کتے میں کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام ایک ہار مصر کے تصبہ میں شکے۔اس تصبہ میں ایک جمیل تمی جس کو اعظر جمیل ہی جہیل تھے۔اس جمیل کے کنارے ایک ٹیلہ تھا۔اس ٹیلہ پر پہنچ کر آپ نے اپنا عصا مارا جس سے وہ ٹیلہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اُن ریزوں نے جوؤں کی شکل اختیار کر لی چروہ بورے مصر میں پھیل گئی اور وہاں کے کھیتوں اور باخوں میں جو پھی تھا سب کو کھا کرصاف کرویا۔اس کے بعدوہ جو کی آبادی میں کئی اور لوگوں کے کیٹروں اور بدنوں پر چمت گئی اور ان کو کا ٹنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ جب وہاں کا کوئی بھی شخص کھانا کھانے بیٹھتا جو کی اس میں بجر جاتیں۔

کتے ہیں کہ قبلی لوگ جوؤں کی اذہب سے زیادہ اور کسی اذہب میں جٹلائیس ہوئے۔ کونکہ جو کی ان کے کھانے کی چیزوں مشروبات رہنے کی جگہ کیڑوں بالوں آنکھوں اور پلکوں پراس طرح جم کی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے چیک نکل آئی ہو۔ چتا نچان لوگوں کا سوتا یا آرام کرنا حرام ہوگیا تھا۔ لہذا تمام لوگ جینے مولا نے حصرت موئی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے گئے کہ ہماری تو بہ ہے۔ آپ اللہ تعافی فی سے دعافر مادیں کہ رید بلاہم پرسے کی جائے۔ چنا نچہ معرست موئی علیہ السلام کی دعاکی وجہ سے جوؤں کو اللہ تعالی نے ان لوگوں جرسے اٹھالیا۔

قرآن ياك يس جون كالذكره:

کتے بین کر قبطیوں پر جوؤں کا عذاب ایک ہفت تک مسلار ہااور بیعذاب ان پانچ نشنیون میں سے تماجوثر آن پاک کی اس آیت میں ذکور ہے: فَاوْسلْمَا عَلَيْهِمُ الْطُوْفَانَ وَالْجَوَ ادْوَالْقُمْلُ وَالْصَّفَادِ عِ وَالْدِمِ الْآیَاتِ مُعصَّلاتِ ( پھر بھیجا ہم نے ان پرطوفان بْدیاں جو کمی مینڈک اور خون نشانیاں جداجدا۔

مین نہ کورہ پانٹی بلائیں (عذاب)ان پر کیے بعد دیگرے نازل ہوتی رہیں اور ہرعذاب ان پرایک ہفتہ تک مسلط رہا اور ہر دو عذاب کے درمیان ایک مہیند کا وقفید ہا۔

حضرت این عبال اسعیدین جبیر قراده اور محدین اسحال وغیره نے آیت افار صلفا علیہ مالطوفان المح کی تغییر جس فرمایا ہے کہ جب جاده گرحضرت موئی علیہ السلام پرایمان لے آئے تو فرعون اوراس کے تبعین نے ایمان لانے سے اٹکار کردیا اوراپ کر آور بنی اسرائیل کی اذبت رسانی پراڑے دیے ۔ چہانچہ پہلے ان کو قبط اور اسرائیل کی اذبت رسانی پراڑے دیے ۔ چہانچہ پہلے ان کو قبط اور مسلول کی میں جہا کیا گیا۔ اس پر بھی جب وہ متنب نہ ہوئے تو حضرت موئی علیہ السلام نے ان پر یددعا فر مائی اور بارگاہ باری تعالیٰ میں مرش کیا گیا۔

"اے میرے دب تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سرکٹی بناوت اور غرور پر کم یا ندھ دکھی ہے اور اس کی توم نے جو تھے ہے عہد کیا تفااس کوانہوں نے پامال کردیا ہے۔ لہذا آپ ان کوعذاب میں گرفتار کردیجئے تا کہ بدمیری قوم بنی اسرائیل اور آلی فرعون کے لیئے تھے جت اور آئے والی تسلوں سے لئے عبرت ہوں'۔

چنا نچیان پرانڈ تعالی نے بارش کا طوفان نازل فرمایا۔ قبطیوں اور نی اسرائیل کے مکانات ایک دوسرے سے لیے ہوئے سے مگر خوفان کا پانی صرف قبطیوں کے مکانات میں داخل ہوا اور نی اسرائیل کے مکانات پانی سے محفوظ رہے۔ چنانچے جوقبطی کمڑا تھا اس کے گئے تک پانی آئس کیا اور جو بیٹھا یا لیٹا ہوا تھا وہ ڈوب کرسر کیا۔ قبطیوں کی تمام مزر وعدار انسی پانی میں فرقاب ہوگئی اور دواس میں بوائی جوتائی کا

20 July 3

۔ تینظی جب اس مذاب میں گرفتار ہوئے اور ضائعتی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر حضرت موئی علیہ السفام کے پاس سے اور گڑ گڑا نے گئے کہ آگر سیندا اس کے اور ٹی اس کے اور ٹی اس کے اور ٹی اس ائٹل کوآپ کے ساتھ جانے کی اجازت و کے کہ آگر یہ ملائے ہوئے کہ اجازت و سے دوی سے دوی سے دوی سے دوی سے معلق میں اور با نفات و فیروی میں مانے دوی سے مولی میں اور با نفات و فیروی میں میں مواقع ہے۔ چان ہے دوی اس قدرافر اطراب وئی کہ اس سے مہیم کھی ایس نہیں ہواتی۔

چنا نچیقی اس فراوانی کود کیوکراپ عبدے پھر کے ۔اور معزے موی علیہ السلام ہے کہا کدوہ پاتی طوفان نہیں تھا بکہ وہ آواند تعالی کی طرف ہے ہم پرانوں م تھا۔اس کئے نہ ایمان لانے کا سوال ہے اور نہ بنی اسرائیل کوآپ کے ساتھ بھیجنے کا۔ چنا نچہ پہلوگ ایک ماہ تک آرام سے رہے۔

اس کے بعداللہ تو بی نے ان پر ٹڈیوں کا مذاب نازل کر دیا۔ چنا نچے ٹڈیوں نے ان کے کھیتوں اور باغات کی تمام پیداوار کھا گی۔
یہاں تک کہ ورختوں کو بھی ہے برگ کر دیا اوراس کے بعد وہ ٹذیاں ان کے گھروں پی کھس کئی اوران کے گھروں کی چھتوں کیواڑوں
اور کھونٹیوں تک کا صفایا کر دیا۔ یہ ں تک کہ ان کے اوڑ سے بچھونے اور پہنے کے کپڑے تک ان ٹڈیوں نے جاٹ لئے۔ جس کا تیجہ یہ
ہوا کہ قبطی شدید اذیت میں گرفتار ہو گئے اور بھوکوں مرنے گئے۔ چنا نچہ مایوں بوکروہ پھر حصرت موسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
خوش مدیں کرنے گئے۔ حصرت موسی کو پھران بد بختوں پر ترس آگیا اور آپ نے دعا کرے ٹڈیوں کی بلاان پر سے دفع کرادی۔

چنانچائی ماہ بعد اللہ تق لی نے ان پرخون کا مذاب مسلط کر دیا اور ان پرخون برسایا گیا۔ دریائے نیل بھی پائی کے بجائے خون ہے ہے خون ہے ہے خون سے ہم گئے۔ غرضیکہ جہاں کہیں بھی پائی موجود تھایا ہوسکیا تھا وہ تمام جگہیں خون سے ہم گئے۔ غرضیکہ جہاں کہیں بھی پائی موجود تھایا ہوسکیا تھا وہ تمام جگہیں خون سے ہم گئے۔ غرضیکہ جہاں کہیں ۔ تم مقب اللہ تعالی ہوسکیا تھا وہ تمام جگہیں خون سے حفوظ دکھا۔ چنانچہ جب قبلی سے تربیخ بیاس سے تو خون کے پائی گئے اور اس سے کہا کہ ہم کیا کریں۔ ہم سخت افریت میں ہیں ہمارے لئے پائی کا جب قبلی بیاس سے قرخون جو کرخودای عذاب میں جتا تھا کہنے لگا گڑم پرجاد و کیا گیا ہے اور بیجاد و بے شک موی (علیہ السلام) نے کیا ہے۔ انظام کریں ۔ فرخون جو کرخودای عذاب میں جتا تھا کہنے لگا گڑم پرجاد و کیا گیا ہے اور بیجاد و بے شک موی (علیہ السلام) نے کیا ہے۔ پھراس نے بی اسرائیل کی ایک عورت کو جلایا اور ایک تیم میں تھے (اور ایک قبلی عورت کو جلایا اور ایک تیم میں تھے (اور ایک قبلی عورت کو جلایا اور ایک

یرتن چی بنی اسرائیل کی مورت سے پانی مجروایا۔ چٹانچہ جب بنی اسرائیل کی اس مورت نے برتن میں پانی مجرا تو وہ خون میں تیدیل نہ ہوا بعکہ پانی میں رہا۔ فرعون نے تبغی مورت سے کہا کہ وہ اس برتن سے پانی ٹی لے محراس بنی اسرائیل کی مورت کے ہاتھ سے۔ چٹانچہ جسے ہی قطبی عورت نے برتن کو ہاتھ لگایا اور پینے کے اراد و سے برتن کواپٹی طرف جمکا یا تو فور آاس کی طرف کا پانی خون بن کیا جبکہ بنی اسرائیل کی عورت کے طرف کا یائی خون نہ بنا۔

غرض کے بلوں نے بہت وشش کی کے سطرت نی اسرائیل کے ہاتھوں سے یاتف ون سے ان کی بیاس بجد جائے مگر وہ کامیاب نہو سے کیونکہ جیسے ہی وہ نی اسرائیل کے لئے دہ پانی ہی سکے کیونکہ جیسے ہی وہ نی اسرائیل کے لئے دہ پانی ہی سے کیونکہ جیسے ہی وہ نی اسرائیل کے لئے دہ پانی ہی رہتا۔ چنا نچہ ایک بھر سے دہتا۔ چنا نچہ ایک ہی سے بہت بیتا ہے تھی اس نے نی اسرائیل کی ایک مورت کو تھم دیا کہ وہ اسپے مندیس پانی مجر سے اور پھروہ پانی اس کے مندیس بانی کو اجو رکا قبطی اور پھراس پانی کو ابلور کی تھی ہی اور پھراس پانی کو ابلور کی تھی ہی دورت نے برتن سے پانی کا گھونٹ بھر ااور پھراس پانی کو ابلور کی تھی ہی دورت کے مندیس میں وہ پانی تو بھی عورت کے مندیس کیا خون بن گیا۔

ادھرفر عون بھی پیاس کی شدت ہے پریشان ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ ہر طرف ہے پریشان ہو گیا تو ورختوں کی ہری شہنیوں اور و خطلوں کو چبائے لگاتا کہ ان میں موجووتر کی ہے پہر تسکین ہو گران شہنیوں وغیرہ ہے سوائے نمک اور کھار کے وہ پکو بھی حاصل شرکر کا۔ چنانچہ ایک ہفتہ اپنے می گزر گیا۔ حالت وگر گوں ہو گئی تو پھر موتی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے وعافر مائے تاکہ ہم کو اس عذاب ہے نجات طے۔ ہم آپ پر ایمان لا میں گاور تمام بنی اسرائیل کو چھوڑ ویں گے۔ چنانچہ موئی علیہ السلام نے وعاکی اور اللہ سی شروتھ الی نے دعا تیول کرتے ہوئے ان پر سے خون کا عذاب ہمنا دیا۔ گراس کے بعد بھی قبطی اپنے وعدوں سے ہمٹ مجے اور ایمان شرک عذاب آبا۔

( جب مثالیا ہم نے ان پر سے وہ عذاب) اس آیت کی تنسیر میں علامہ دمیر کی فریائے میں کہ اس سے مرادوی پانچ کتم کے عذاب میں جواو پر ذکر کئے گئے ۔گرابن جبیر فریائے میں کہ اس آیت میں 'رجز' 'سے مرادطاعون ہے اور قبطیوں پر مذکور و پانچ عذاب کے بعداللہ تو لی نے طاعون مسلط کردیا تھ۔ چنانچہ اس بیماری سے مرف ایک دن میں سمتر ہزار قبطی ہلاک ہو گئے تھے۔

'' رجز''ے جوخاص مذاب لیخی طاعون مراد ہونے پر حضرت ابن جبیر نے ایک حدیث جیش کی ہے جس میں طاعون کو'' رجز'' کہا گیا ہے۔ حدیث بیہے :۔

'' عامر بن سعد بن الي وقاص فرماتے ہيں كديش نے اپنے والد و جدكو حفرت اسامة بن زيد سے بيسوال كرتے ہوئے سنا كركيا آپ نے طاعون كے بارے يم حضور صلى القدعديہ وسلم كاكوئى ارش دستا ہے تو حضرت اسامة نے جواب ديا كہ ميں نے حضور صلى القدعليہ وسلم كو يہ كہتے ہوئے سنا ہے كہ' طاعون' ايك اسلم كو يہ كہتے ہوئے سنا ہے كہ' طاعون' ايك عذاب ہے جوكہ بنى اسرائيل ياتم سے مسلم كى دوسرى است جى بھيجا كى قارلېغدا اگرتم سنوكدكسى شہر بيس طاعون جيل رہا ہے تو اس شہر ميں موجود ہوتو و بان سے بھا گوئيس'۔

سعید بن جبیرا در محمد بن منکدر دغیرہ کا قول ہے کہ فرعون نے چار مو برس حکومت کی اور چیسو بیس برس کی عمریائی۔اس مدت بیس اگر اس کوا کیے دن بھی بھوک کی یا لیک رات بخار کی یا لیک گھنٹہ بھر کسی بھی در د کی اذیب پہنچتی تو دو ہرگز ر بو بیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ ان کدو۔ حضور صلی ابتد علیہ و کلم نے جس کو مجور کی تعنل ہے مارنے کامنع فر مایا ہاس کی اجہیہ ہے کہ مجور کی تعنلی بہت می ضر ربیات میں کام آتی ہے۔ مرب کے لوگ بوقت ضرورت عشلی کو کھالیا کرتے تھے۔ ایک وجدید ہی ہوسکتی ہے کہ کہتے ہیں کہ مجور کی تعشلی کی پیدائش اس مٹی سے ہوئی تھی جومعرت آ دم علیدالسلام کا پتا بتا ہے وقت نکے گئی تھی۔ دوسرے بید کہ تشملی عرب کے جانوروں کا جارہ شرعی تھم

جودُں کو کھانا بالا نفاق منع ہے۔ گرم م کے بدن پر جو کمی پڑ جا کمی توان کو بدن پر ہے دور کردینا کر دہ نہیں ہے اورا گرم م جوں کو مار ڈالے آواس پرکوئی شے واجب نہیں ہوتی لیکن محرم کے لئے بیبجائز نہیں کے دوا ہے سریاڈاڑی ہے جو کمی نکالے اورا گرایبا کر لیااور سریا ڈاڑس سے نکلی ہوئی جوؤں کو مارڈ الا تو اس پر صدقہ واجب ہوگا اگر چہا کہ نقسہ ہی کوں نہ ہو۔ اورا کشر مشاک نے فر مایا ہے کہ بیصد قہ صدقہ ستی ہے لیکن بعض نے واجب بھی کہا ہے لیکن بیر صدقہ جوں کا فدید ہیں ہے کہ اس کے کھانے (طلال ہونے) پر دلائت کرے۔ بلکہ بیصد قد اس آسائش (سکون وآرم) کے لئے ہے جواس کو جائے اس اس میں سریا ڈاڑھی ہے جو کمی لکلانے پر جائس ہوا ہے۔ تر نہ گائی نرمان دکیا ہے کہا گروئی فع جاجہ (بیت الخلام) کے وقت جول کو دیکھے آواس کو ماریخ ہیں۔ کہا دیکھی اور

ترفی تن نے بیان کیا ہے کہ اگر کو کی مختص رفع حاجت (بیت الخلاء) کے وقت جوں کو ویکھے تو اس کو مار ہے بیش بلکہ وفن کر دے اور سے بھی بیان کیا ہے کہ اگر کو کی مختص رفع حاجت کے وقت کو کی جوں ہلاک کر دیا تا ہے تو شیطان اس کے بالوں جس شب باتی کرتا ہے اور اس مختص کو جاتے ہے تھیں کو میں شب باتی کرتا ہے اور اس مختص کو جاتے ہے۔ فراوٹ تک قاضی خاں جس ہے کہ جوں کو زیم ہ مجھنے جس کو کی حربیتا ہے۔ فراوٹ حاضی خاں جس ہے کہ جوں کو زیم ہ مجھنے جس کو کی حربیتا ہے۔ فراوٹ حاضی خاں جس ہے کہ جوں کو زیم ہ

طبي خواص

اگرکوئی فخص مصلوم کرنا جا ہے کہ مورت کے پیٹ ہیں لاکا ہے یالا کی تو اس کو جا ہے کہ وہ ایک جوں پکڑ کرا چی تھیلی پر رکھ لے اور حالمہ مورت اس پراپنادود مد (دومد کر) نکال کرا کی قطرہ نیکا دے۔اگر جوں اس دودھ کے قطرے بھی ہے دیگ کرنگل آئے تو حمل لاک کا ہے اوراگر دودھ سے نہنگل سکے تو لڑکا ہے۔اگر کسی کو چیٹنا ہے کا بندلگ جائے تو بدن کی ایک جوں لے کراصلیل ہیں رکھنے سے پیٹنا پ جاری ، وجائے۔

اگر مورت اپ مرکے بالوں کو آب سلق (چقندر) پانی) ہے دھونے گئے تو اس کے سریٹ بھی جو نہیں پڑھتی۔ ای طرح روغن قرطم سریٹ لگانے سے جو ں پیدائیس ہوئی۔ اور اگر بدن کوسر کداور سمندر کے پانی ہے دھودیں تو بدن پر سوجود تمام جو کس سرجا کس گی۔ اگر کی کے تیل میں یارہ الماکر سراور بدن پر طاجائے تو سراور کپڑوں میں جو کی تبیس پڑیں گا۔

جامظ نے کہا ہے کہ مجدوثین (جرام مے مریض) کے کپڑوں اور بدن پر جو کس پیدائیں ہوتیں۔ این جوزی نے فرمایا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ مبذام والے کو جوؤل سے بخت اڈے ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر جو کس اس کے بدن پر کائنٹی تو اس کے خارش ہوتی اور وہ شخت اذیب میں جملا ہو جایا کرتا۔ چانچے جذام کے مریض کو اللہ تعالی نے جوؤں سے مامون فرما دیا۔

اگرزیرہ جوں کھانے بیں گرجائے تو اس کھانے کو کھانے سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ چنا نچہ ابن عدی نے اپنی کا مل بیں ابوعبداللہ الكلم ین عبداللہ الا بلی کے حالات میں باسنا دمیج لکھا ہے:۔

"رسول النّدسلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ چو خصائل ایسے جی کہ جن سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ چو ہے کا جموٹا کھانا 'زندہ جو ل کو بیا اور ترش ( کھٹا) سید کھانا''۔ بغیر مارے پھینک ویتا' بند ( تخمبرے ہوئے ) پانی جس چیٹا ہے کرنا' قطار کا تو ژوینا' محوثہ چپاٹا اور ترش ( کھٹا) سید کھانا''۔ بعض معترات کا قول ہے کہ قبروں کی تختیاں ( کتبہ ) پڑ صنا' ووعور توں کے درمیان چلنا' مصلوب یعیٰ جس کوسو کی یا بھائی دی جائے اس کود یکھا 'ہراد منیا کھانا اور گرم رونی کھانا ان سب چیزوں سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ کا لے رنگ کے جوتے پہنے سے بھی نسیان لاحق ہوتا ہے۔ حلوہ کھانے 'شہر پینے 'اور شنڈی روٹی کھائے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔

مسئلہ:۔ میخ ابوطامڈ نے فرمایا ہے کہ گرمصلی اپنے کپڑون پر جوں یا پہود کھے تو او ٹی بیہ ہے کہ اس کوچپوڑ دے اوراس کی طرف ہے عاقل جو جائے کیکن اگراس کو کا پنے ہاتھ ہے جماڑ دے یا اس کوئراز ہے فارغ جونے تک رو کے رکھے تو اس میں کوئی مج نیس۔

قول نے کہا ہے کہ مناسب سے کہ معلی جوں کوٹما زے فارغ ہونے کے بعد مجدے یا ہر پھینک وے۔ کیونکہ صدیث میں ہے

''رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے قربایا کہ جبتم میں ہے کو کی شخص محید میں جوں کو کہیں پالے (اپنے کپڑوں یا کسی اور جکہ ) تواس کو چاہیے کہ دواس کواپنے کپڑوں میں رکھے اور تمازے فارغ ہوکراس کو مجدے ہاہر پھینک ویے''۔ تہ

۔ جوواں کو خواب میں دیکھنے کی چند سورتی ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے کسی نی قبیض میں جوں دیکھی تو اس کی تعبیر مال ہے اوراگر مہی خواب کسی بادشاہ نے دیکھا تو اس کی تعبیر لشکر اور مدد گاروں ہے دی جاتی ہے۔اورا گر مہی خواب کسی والی ( حاکم ) نے دیکھا تو اس کی تعبیر دوالت میں زیادتی ہے۔اورا گر کسی نے جوں کو کسی پرانے کپڑے (جووہ پہنتا ہو ) پر دیکھا تو اس کی تعبیر قرض ہے لی جاتی ہے جس کے بعد ہے تا ہے جس کے بعد ہے۔

اگرکی نے خواب میں جوں کوز مین پرریظتے ہوئے ویکھا تواس کی تبییر کرورد ممن ہے لی جاتی ہے اورا گرخواب میں جول کے کا شخے سے خارش ہونے گئے تواس کی تبییر عورت ہے کہ قرض خوا واس ہے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرد ہے ہیں۔ مونٹ جول کی تبییر عورت سے کہ جون کی جول کی جول کی تبییر عورت سے کہ فی ہے۔ ایک خض علا مدا بن سیرین کے پاس آیا اورا پنا خواب بیان کیا کہ خواب میں ایک خض آیا اور آگر میری آسٹین سے جول پکڑ لی اور پھراس کوز مین پر گراویا۔ علا مدا بن سیرین نے اس خض کو تبییر دی کہ تم اپنی ہوگ کو طلاق و سے دو گے اور طلاق کا سب و قض ہوگا۔ چنا نچہ کھودن بعدا میا ہوا۔ اگر کس نے خواب میں ویکھا کہ جول اس کے سینے پراڑری ہے تواس کی تبییر یہ ہے اس کا توکر یا غلام باس کا لوگر اعلام باس کا اور کی تعیم بیاری ہے لی جاتی ہے۔ اورا گر کسی نے خواب میں ویکھا کہ وہ جول کھا گھا کہ وہ جول کھا کہ وہ جول کھا کہ اس کی تبیر رہ ہے کہ وہ خواب میں وال دارآ دی کی نیبت کر ہے گا۔

القمقام

قسمقام: چیونی چیونی چون کو کہتے ہیں۔ یہووں کی بن ایک تم ہوتی ہے جو بالوں کی بروں بن تخی سے چیک رہتی ہیں۔ اس کا واحد تقامة ہے۔ اس تم کی جوں کو عامة الطبوع مجی کہتے ہیں۔

قُندُرُ

(جندبادستر ) مندندو: قرو في في ما ب كريدا يك ايساحيوان ب جوفظي و پانی دونوس جگديس ر بتا ب كين زياد متربيد يا في ميس ر بتا بي در من ايسا ميساول پيند كرتا ب بين يوى نهرول يمي با يا جا تا ب اوران كي كنارول پرايتا كمر بناتا ب اس كر ش دودرواز بهوتر بين حجمليول

کو کھاتا ہے۔ بعض حفزات نے کہ ہے کہ قندرایک آئی جانور ہے۔ جس کارنگ سرخ اور دم چوڑی ہوتی ہے اوراس کی کھال سے پوشین بنائی جاتی ہے۔

## القندش

( پائی کا کتا) قدمی: ابن وحیدنے کہ ہے کرقندس پائی کے کتے کو کہتے میں ۔ اسکی تفصیل انشاء اللہ تعدی باب انکاف میں کلب الماء میں آئے گی۔

#### القنعاب

قنعاب. سنجاب کے ما تندایک جانور ہے جو پہاڑی برے کی شم میں ہے۔

#### القنفذ

(سیکی خاریشت) قند فلا: قاء پر ضمداور قتی دونو ل مستعمل ہیں۔ یہ ایک فنتکی کا جانور ہے اس کی کنیت ابوسفیان ابوالشوک ہیں۔ مادہ کی کنیت ام دلد ہےادراس کی جمع ''فعافلہ'' آتی ہے۔ اس کو' عساعی '' بھی کہتے ہیں (عساعس رات ہیں شکار ڈھونڈ ہے والے بھیڑ ہے کو کہتے ہیں) بہب اس کے رات کو کثرت ہے نگلنے ہے۔ اس کوانقد بھی کہتے ہیں۔

کتے ہیں کے جب بیر یا نور (سیمی) بھو کا بوتا ہے تو سراوندھا کر کے انگور کی بیلوں پر پڑھا جاتا ہے اوانگور کے فوٹ کاٹ کاٹ کر نیچ گراد بتا ہے۔ پھر نیچے اثر کرضرورت کے مطابق اس میں سے کاٹ لیٹا ہے اور باقی خوشوں پرلوٹ کران کواپنے ٹانگوں میں پھنسالیت ہے اور پھران کو لے جا کراپنے بچوں کے سرامنے ڈال و بتا ہے۔ بیجانور صرف رات کوئی ٹکٹا ہے۔

سیکی سانیوں کو بہت شوق ہے کھاتی ہے اور اس سے اس کوکوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر سانی بھی اس کوڈس لیتا ہے تو یہ صحر بڑک (پودینہ) کھا کر شفایا ہے ہوجاتی ہے۔ قدفند کی دواقسام ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کو قدفند کہتے ہیں۔ یہ مصر میں پائی جاتی ہے اور چوہے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کی دوسری ضم دلدن کہااتی ہے اور یہ شام و عراق میں پائی جاتی ہے اور یہ کلب قلطی کے برابر ہوتی ہے۔ ان دونوں قسموں مین وہمینسرے ہے جو چوہے اور گھونس میں ہوتی ہے۔ یہی کے مند میں پانچ داشت ہوتے ہیں۔ نظمی کا خاریشت (نرمیکی) کھڑا ہو کر جفتی کرتا ہے۔ اس طریقہ پر کہ زکی پشت مادہ کے شکم سے چسیاں ہوجاتی ہے۔

حضرت فنادو کے ہاتھ میں مجور کی شاخ کاروش ہوجاتا

طبرانی نے اپنی جم ایکر جمل اور حافظ این المنیر اکنمی وویگر محد ثین نے معزت آناد وین النهمان ہے روایت کی ہے ووفر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رات بہت ہی اندھیری تنی اور بارش ہوری تھی۔ جب عشاء کس وت آریب آیا تو جس نے سوچا کہ اگر آج عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلے کہ موقع مل جائے تو جس اس کو بہت ننیمت سجھوں۔ چنا تی جس جل دیا اور جب سجد شریف جس بہنی تو رسول اللہ اس کے ساتھ میں دیا ہے کہ موکو دیکھیر کر فر مایا۔'' قماد ہا' جس نے جواب دیا' لہیک یا رسول اللہ!'' تھر جس نے عرض کیا کہ جس بہنی تو رسول اللہ ان کہ مارے نماز اول کی تعداد کم ہوگی تو کیوں نہ جس مسلم اللہ علیہ مسلم کے ساتھ عشاء کی نماز اول کی تعداد کم ہوگی تو کیوں نہ جس مسلم اللہ علیہ مسلم کے ساتھ عشاء کی نماز اوا کروں ۔ بیان

حند دوم

كرحضور فرا اكفاز عادغ بوكرير الساتا

چنانچہ جب ش نمازے فارغ مواتو خدمت اقدى من ماضر موا۔ آب نے مجورى ايك شاخ جوكرآب كوست مورك مين تحى جھ کو عنایت فر مائی اور فر مایا کہ بیر (شاخ) تمبارے آگے اور تمبر رے پیچیے دی چراغوں کا کام دے گی۔ س کے بعد پٹ نے فر مایا کہ تمباری عدم موجود کی میں ایک شیطان تمہارے کمر میں تھی آیا ہے ابتدا میٹ نے بیج ؤیدراستہ بجرتم کوروشی دے گی ۔ جب تم کمر پہنچو سے تووہ شیطان تم کوگھر کے ایک گوشدیں جیٹا ہوائے کہی اس کواس شاخ سے مار تا۔

حضرت بی دو فر اتے ہیں کہ ہم مسجد شریف ہے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوا تو وہ ش خ تمام راہتے مشعل کی طرح روش رہی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو و یکھا کہ تمام گھر والے مور ہے ہیں۔ چنا نجے میں گھر کے گوشد کی طرف کی تو و یکھا کہ وہاں ایک خاریشت ( سیر ) بین ہوا ہے۔ چنا نجیش نے اس کواس مجور کی شاخ سے مارا۔ وہ مار کھا کر کھر سے بھا کہ کیا۔

بیعتی نے دلائل الله و کے آخر میں حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ ہے جن کا نام " ساگ بن فرشہ ' تھا 'روایت کی ہے وہ فریائے میں کہ میں نے رسول القد ملی الله علیہ وسلم ہے شکایت کی کہ جب میں رات کے وقت سونے کے لئے بستر یہ لیڈا تو مجھے چکی کے جلنے اور شہد کی تھمیوں کی طرح جینبعنانے کی آ واز سنائی وی اورالیل روشن معلوم ہوئی جیسا کہ بنگی ہے۔ جب میں نے مراٹھا کرویکھا تو مجھ کومحن میں کی چیز کی سیاه پر جیما کی معلوم ہو کی جو تهدر تن بلند ہو تی اور پھیلتی جا ری تھی۔ مین انداور اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ پھیرا تو مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ گو یا بیس کی خاریث کی کمر پر ہاتھ چھے رہا ہوں۔ پھر میرے سینہ پرایک آس کی ہیٹ آ کرلگی۔ یہ واقعہ من کرآ سخضرت صلی نفدملیہ وسلم نے فر مایا کداے وجاندا بیتهاری کمریلو آسیب ہے۔ پھرآت نے کا نغذاور قلم طلب فر ماکر حضرت علی رضی القدعندے کہا

" بسم اللُّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين الي من يطرق الدار من العمارو الزوار الاطار قايطرق بخير اما بعد!قان لنا ولكم في الحق سعة قان كننت عناشقاه والمقااو فاحرًا مقتحمًا فَهذا كناب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنَّا كُنَّا نسْعَنْسِخْ مَاكَنْتُمْ تَعْمَلُوْن وَرُسلُنا يَكُتُوْنَ مَاتَمَكُّرُوْن اتر كو اصاحب كتابي هذاو انطلقو الى عبدة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها احر آلا إلهُ إلَّا هُوَ كُلُّ شَيْئً هَالِكَ " إِلَّا وَجُهَهُ لَهُ الْهُكُمُ وَإِلَّهِ تُرْجِعُونِ حَمَّ لا يتصوون حَمْ غَسَقَ تَفِرِقَ اعداء اللّه وبملخت حجة اللَّه ولا حول ولا قوة الا باللَّه العلى العظِم فَسَيَكُفِّكُهُمُ اللَّهُ وَهُو السَّمِّيعُ

حضرت ابود جاند ہر مانے ہیں کہ جنہ : اند کا کورو کلمات حضرت علی سے کا غذیر لکھوا کر مجھے عنایت فرمائے۔ میں نے اس کا غذ کو لیبن لیاور پھرائ کو کھر لے کرآیا اور سے وقت اس کواپنے سرکے نیچے رکھ لرسولیا۔ یک دریہ مد ۔ م ، جھے کس کے چینے کی آواز ان فی دی جس سے میری آ کھ کھل کی اویس اٹھ جیٹا۔ پس نے سنا کرکوئی کہدر ہاہے کہ اے اباد جانہ و نے ہم کو پھونک ویا۔ کھ کواپ صادب کی متم اس خطاکوا ہے یاں ہے بنا لے ہم تیرے کمریا تیرے پروں یا جہال کہیں بھی یہ خط ہوگا کہی نہیں ۔ نمیں کے حضرت ابو وجان تے جواب دیا کے می رسول الشعلى اللہ اللہ واللہ كى اجازت كے بغيرا ، النيس كرسكار . د هرت ابود جو نذفر مائے ہیں کہ پھراس کے بعد جنوں کی جی و پکارے تمام دات میں نے سور کااور جھے دات کا ٹی دو بھر ہوگی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نماز پڑھے مائے ہیں کہ پھراس کے بعد جنوں کی جی و پکارے تمام جب میں ہوئی تو میں نماز پڑھے میں میں ہوئی تو میں نمار ہیں گئے۔ آپ نے تمام داقعہ من کر فرمایا اے ابود جو نڈاب تم اس خط کو وہاں ہے جانا دو ور نہ اس ذات کی تھم جس نے جھے کو نمی پرحق منا کر بھیجا ہے (جن وفیرہ) قیامت تک اس عذاب میں جنار ہیں گئے۔

شرمي عمم

ا مام منافعی کے نز ویک قنفذ کا گوشت کھانا جائز ہے اور دلیل میں کہتے ہیں کے اہل عرب اس کو بہت رغبت سے کھاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے اس کو طلال کہا ہے۔ امام ابو صنیفہ اور امام احمد بن طنبل کے نز ویک سیسی کا گوشت کھانا جائز نہیں۔

لمبى قواص

اگر خار پھت کا پہابدن کے اس مصر پرل دیا جائے جہاں کے بال اکھاڑے گے ہوں تو پھر اس مصر پر بال نہ پیدا ہوں گے۔ اگر

اس کا پہا آتھوں میں بطور مرمہ کے استعمال کیا جائے تو آتھوں کی سفیدی کو ٹھیک کردے گا اور اگر اس کے پہا کو بہت (برا سی پر تدریب کا پہا تھوٹ اسا فی لیا جائے تو جذام سل اور ڈبہر (بیٹی (کوفا کم وہوتا ہے۔ اگر اس کے پہا کوروش گلب میں مل کر کے کس بہر ہفتی کے کان میں پہلیا جائے تو انشا مالغداس کا بہرہ بن جاتا رہے گا۔ بشرطیکہ اس ملائ کو کئی دن تک کیا جائے ہے۔ اگر اس کے بیٹ کوروش گلب میں کا گوشت کھائے ہے مندوجہ ذیل بجار ہوں کو قائمہ وہوتا ہے۔ جذام سل اور تین اگر اس کی بیٹر ور رس ملائی دن ہوتو انشا مالغداس کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کی جہاں کو بائی جائے جو گورت سے محبت کرنے کے قابل ند ہوتو انشا مالغداس کو قائمہ ہوگا۔ اگر اس کو بائی جائے جو گل کے درد میں جٹلا ہوتو انشا مالغدائی کو قائمہ ہوگا۔ اگر اس کو عدد وسلم کا کر اس کو گل کے ساتھ جی لیاں اور پھر اس کو بھر ان کی بھر اس کو گل ہوا در جر اس سرکو کسی مجتوں یا معروع یا کسی جو اس اند کے جو اس اندائی ہو بھر اس کو کسی موادر جر اس سرکو کسی مجتوں یا معروع یا کسی جو اس اندائی جو اس اندائی ہو تا ہوا در جر اس سرکو کسی مجتوں یا معروع یا کسی جو اس بائے ہو سے جبر میں بائد کے جو سرکھا کہ بائے ہو تا کہ جو اس بائی بھر بی ہوا در جر اس سرکو کسی مجتوں یا معروع یا کسی جو اس بائے ہو کسی ہوا کہ بائے ہو سے جبر میں بائی ہو ہو گلے گل ہوا در جر اس سرکو کسی مجتوں یا معروع یا کسی جو اس بائے ہو گل گئی ہوا در جر اس سرکو کسی مجتوں یا معروع یا کسی جو اس بائے ہو گل گی ہوا در جر اس سرکو کسی مجتوں یا معروع یا کسی جو اس

اگرز تدویسی کے داہنے پاؤں کا ایک پارچہ (کلانا) اس فنعی پر جوگرم دمرد بخاریسی شہرز ویل جاتا ہواس کی بے خبری بیس کس کتان کے کیڑے میں لیسٹ کراس کے بدن پرلنا دیا جائے تو اس کا بخار جاتا رہے گا۔ اگر سی کی داخی آ کھوں اوٹا کرتائے کے برتن مین رکھ لی جائے ادر پھر جو بھی فخص اس کو بطور سر مداستعال کر ہے تو رات کے دفت بھی کوئی شے اس کی آنکھوں سے پوشدہ نیس روسکتی اور ہر جیز اس کواس طرح دکھائی دے کی جسے دن میں نظر آتی ہے چتا نچہاس کا استعمال عاراور جالاک لوگ جسے چورو فیر واکر تے ہیں۔

اگراس کی بائیں آگے تیل میں ابال لی جائے اور پھراس تیل کوئی شیشی میں بھر کرر کھار جائے اور پھراس تیل میں ایک سلائی ڈاوکر کسی ایسے فض کوسونگھا دیا جائے جس کوسلانا ( نیندلانا) مقصود ہوتو و و فض فورا سو جائے گا۔ اگراس کے داہنے ہاتھ کے نا فنوں کی دھونی کسی بخاروا لے فض کودی جائے تو اس کا بخار فتم ہو جائے گا۔

اگراس کی تلی پکا کر کھا لے تو انشاہ اشداس کو آرام آجائے گا۔اگراس کا پتا پرانے تھی بیس طا کرعورت اس کی مائش کرے تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔اس کا خون اگر کتے کے کاشنے کی جگہ پر لگایا جائے تو کا تی سکون ملتا ہے۔اس کا نمک پڑا ہوا کوشت (جس گوشت بیس نمک ملہ یا عمیا ہو ) داء الفیل (فیل پاکی بیاری) اور جذام کو تا فع ہے۔ اور جوفض فیڈ جس بستر پر چیٹا ب کر لیتا ہواس کے لئے بھی بہت

فأئده متدهب

اگراس کوشراب میں طاکرا یے فض کو بالا جائے جو بھاری ہے عاجز آچکا ہواؤاس کی بھاری ٹتم ہو جائے گی۔اگراس کا دل چوتھیا بخاروالے کے بدن پرانکا دیا جائے تواس کا بخارجا تارہے گا۔اگرمجذوم کے بدن پراس کی چر بی کی مالش کی جائے تو کافی فائدہ ہوگا۔ تعبیر

سیکی کوخواب میں و کمینے کی تعبیر مندرجہ ذیل امور کی طرف ولات کرتی ہے۔ کر' دھوکہ ہازی' بختس' کسی کوتھیر مجھنا' تنگ ولی' جلدی غصراآ نا۔ اور بعض اوقات اس کی تعبیرا یے کینہ ونساد پر دلالت کرتی ہے جس میں نوبت جنگ وجدال تک پنج جائے۔والشداعلم بالصواب

### القنفذ البحرى

قفلہ معوی : دریائی سیک قروی نے نکھا ہے کہ دریائی سیک کا اگلاصہ خاریشت بری جیسا اور پچیلا حصہ چھلی جیسا ہوتا ہے۔اس کا موشت نہاےت عمدہ ہوتا ہے ادر عمر الیول کے علاج میں بے حدم غید ہے۔اس کے بال بہت نرم ہوتے ہیں۔

#### القنفشة

قنفشة: ايك كيزے كو كتے بين اسكوديها تى لوگ خوب بيجانے بين ابن سيدة نے ايسانى لكما ہے۔

# ألقهبي

هي : قاف رِنْت ب يعض معرات ن كها ب كرز (زكر) جكوركها ب اوربعض ن كها ب كالمي كري كوكت إلى

### القهيبة

فهيبة ايك يرعده بجو كمدش بإياجاتاب يسفيداورمبزرتك كابوتاب ابن سيدة في اب كريد يكورك من عرب

## القوافر

ا المر:ميندك كوكت يل-اسكاميان ضادعجم كباب من ضفادع كعنوان عي رجكا ب-

## القواع

قاع قاف يرضم - ذكر (ز) وُكُولُ كُتِ إِن -

## القوبع

تولع قاف پرضمداور با و پرفتد ہے۔ ایک سیاہ رنگ کا پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے۔ سیاپی دم کومنسل بلا تار ہتا ہے۔

# القوثع

قولع: تارفخ بي-زشرم ع كيت بين-اس كابيان باب الظاه ي زركيا-

### القوق

قوق: قاف رضمه برايك آلى بند كوكت بين جس كي كردن لبي بوقى برعب من ايماى لكماب

### قوقيس

ایک پرندہ قبو قبس قروی کی کابیان ہے کہ پرندہ بندہ مندہ منان شک پاجاتا ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو شہوت ہوتی ہے۔ اور اس کی جنتی کا دفت آتا ہے تو بیائے گونسلہ جس بہت می کثریاں اوسو کھا ہوا گھائس پھوٹس جن کر لیتا ہے۔ پھر نوا بی چو بنج مادہ کی چوٹس سے دیئر تا ہے۔ پیراں تک کے اس در نرتا ہے۔ پیراں تک کے اس در نرتا ہے۔ اور اس بی کونس جس لگ جائی ہے۔ چاتی آگ میں دونوں جس کر فاکستر ہوجائے ہیں۔ پھر جب بارش کا پائی ان کی را کہ پر بڑتا ہے تو اس پائی ہے اس دا کھیٹس کیڑے بیدا ہوجائے ہیں اور دفتہ دفتہ ان کی فران کی بیرا ہوجائے ہیں۔ پھر جب بیر ہے ہو جائے ہیں اور دفتہ دفتہ ان کی بیرا ہوجائے ہیں۔ آخر کا رجب یہ بیچ بڑے ہوجائے ہیں اور ان کی چھار ہتا ہے۔ اور ان کی چھار ہتا ہے۔

### قوقي

( میملی) فوقی: پہلے قاف پر ضمہ اور دوسر ہے قاف پر کسرہ ہے۔ بیا یک عیب وغریب شم کی بحری میملی ہے اس کے سر پرایک نہایت طاقور کا نئی ہوتا ہے۔ جس سے وہ اپ وہ سال کو ہلاک کرتی ہے۔ ملاحوں کا بیان ہے کہ جب اس چھلی کو بھوک گئی ہے تو ہے کہ کہ ما فور پر جا گرتی ہے۔ جس سے وہ جا فور اس کو نگل جا تا ہے چٹا نچہ جب بیاس کے پیٹ جس پہنے جاتی ہے تو اس کی آنوں اور معدہ جس اپنا کا ننا مار تا شروع کر وہتی ہے۔ جس سے اس جا لور کو شدید آگلیف ہوئی ہے اور وہ تر بہتر پ کر حرجا تا ہے۔ جب اس کو محسول ہوجا تا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو بیان کی جو بیان کے جا فوروں کی خوراک بن جا تا ہے۔ جب کوئی شکاری اس کا شکار کرتا جا ہتا ہے تو بیانیا کا نشا مار کرشتی کو ڈبود بی ہے۔ جس سے شکاری بھی ڈوب جاتے ہیں اور اس کی مقد اس جس کوئی شکاری بھی کی کھال چڑ ھا دیتے ہیں۔ کیونکہ خوداس کی کھال سے جیں۔ کوئکہ خوداس کی کھال جسے میں۔ کیونکہ خوداس کی کھال جسے میں۔ کیونکہ خوداس کی کھال جا ھا دیتے ہیں۔ کیونکہ خوداس کی کھال جسے میں۔ کیونکہ خوداس کی کھال جاتا ہے۔ خود بی ہے۔ جس سے شکاری بھی کی کھال چڑ ھا دیتے ہیں۔ کیونکہ خوداس کی کھال

قيدالاوابد

(شریف النسل گھوڑا)فید الاو ابد اس کوتیدالا واجاس وجہ سے کہتے میں کہ بیا پی تیز رفتاری کی بناء پر شکاری جا توروں کواپی گرفت سے نگلئے میں دیتا یعنی کوئی بھی جانو راس سے تیز نہیں دوڑ سکا۔ ''او ابد''و''حوش''جنگلی جانو روں کو کہتے میں۔ چنانچ امرائقیس شاعر کا قول ہے ''بھجو د فید الاو ابد ہیکل'' ایک کم اور مضوط گھوڑے کے ذریعے جو دحش جانوروں کی قید لین بیڑی ہے۔ لینی ان کو سے نہیں بڑھنے دیتا۔

### قيق

"فیسق" (پہلے قاف پر کسرہ ہے) اس مرادا کی پرندہ ہے جو جمامت میں فاختہ کے برابر ہوتا ہے۔ اہل شام اس پر تدے کو "ا "ابازریق" کہتے ہیں۔ یہ پرندہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور جلدی تعلیم وٹربیت کو قبول کر لیتا ہے۔ تحقیق" باب الزاء" میں بھی اس کا تذکرہ کڑے رچکاہے۔

ام قشعم

"ام فشعم" ( قاف كِفت كِماته ) ال عمرادشر مرخ ، كزى ، يج ، شير في وغيره إلى -

## ابو قير

"ابوقير"ابن ا مروفيران كرب كراس مرادايك معروف برندوب.

ام قیس

"ام قیس"ال عرادی اسرائل کی گائے ہے جھیل"بابالیا، میں اور"بالعمن میں بھی اس کا تذکروگررچکاہے۔

## بابُ الكاف

الكبش

کیش: مینڈھے کو کہتے ہیں۔اس کی جمع اکہش اور کہاش آئی ہیں۔ ابوداؤ واور ابن ماجہ نے حضرت جابر رمنی القد عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول القصلی القد عدو کلم نے وکر ذبی اجبود وسینک، وارخسی مینڈھے جورنگ میں سفید ماکل بیسیابی متے ذبح فرمائے اور جب ان کوقبلہ رخ انا یا تو آپ نے بیاآیت تلاس رزم انگ ۔ " إِنِّي وَجُهَتُ وَجُهِنَ لِلَّذِي دَفَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْارُضَ حَنِيْفًا وُمَاآنَامِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ الى قوله وَالَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ". "

مجرفر مایا" اللَّهُم منک والیک من محمد و امتک بسم الله و الله اکبو" بیکهکران کے ملے پرچمری پیمردی۔ حاکم قرماتے ہیں کہ بیعدیث بشرط سلمجے ہے۔

ا بن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہدیہ میں ایک ڈ حال فی جس پر ایک مینڈ سے کی تصویر بنی ہو فی تھی۔ آپ نے اس تصویر پر اپنا دستِ مبارک رکودیا تو اللہ تعالی نے اس کو تحوفر مادیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس ڈ حال پر عقاب کی تصویر بنی ہو فی تقی جو آپ کو بری معلوم ہو کی۔ جب آپ موکرا شھے تو دیکھا کہ اللہ تعالی نے اس کو توفر مادیا ہے۔

سنن انی داؤد وائن ماجہ میں حضرت الودروا ہ ہے روائت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے کسی نبی پروخی ناذل فر مائی اور تھم دیا کہ ان او گوں ہے جو ماسوائے ( دین ) کے لئے نتیہ بنتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں گراس پڑھل نہیں کرتے ہمل آخر ہ کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور لوگوں کو و کھائے کے لئے مینڈ ھے کی اُون کے کپڑے پہنتے ہیں لیکن ان کے دن ابلوہ سے زیادہ سلخ ہیں۔ آپ کہددیں کہ وہ جھے کو دھو کہ دے دہے ہیں اور جھ سے ڈال کر دہ ہیں لیکن ہیں ان پرائی بلا مسلط کر دوں گا کہ جس کے دفعیہ ہیں تھیں۔ مجمی عابر وجران ہو جائے گا'"۔

یقی نے شعب میں حضرت عمر زمنی القدعنہ ہے دواہت کی ہے کہ دسول القد علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر اللہ کوا پنے سامنے سے آتے ہوئے دیکھیا کہ وہ مینڈ ہے کی کھال پہنچ ہوئے ہیں۔ آپ سلمی القدعلیہ دسلم نے صحابہ کرام سے تنا طب ہو کرفر ہایا کہ اس خفص کو دیکھواس کا ول اللہ تعالی نے منور فر ما دیا ہے۔ ایک دن وہ تھا جب میں نے ویکھا تھا کہ اس کے والدین اس کو حمدہ سے عمرہ کھا تا کہ محلاتے تھے اور پر ایسا قیمتی لباس پہنچ ہوئے تھا جس کو دوسو درہم میں فریدا گیا تھا گر اب القداور اس کے دسول کی محبت نے اس اس حال میں پہنچادیا۔ اور یہ تہماری آئھوں کے مراہے ہے۔

صحیمین بین دعترت خباب این الارت بروایت ب کدو فر ماتے ہیں ہم لوگوں نے اللہ تعالی کی خوشنووی حاصل کرنے کی غرض بے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجرت کی ۔ لہذا اہما راا جراللہ تعالی کے ذمہ فابت ہوگیا۔ ہم بیس بے وہ بھی ہیں جومر کے اور اپنا اجر بیس سے (ویا بیس) کی کو نہ کھایا اور ان بیس معرب بن قبیر بھی ہیں۔ آپ فر وہ احد بیس شہید ہوئے ان ان کو کھنائے کے لیے ایک پار چرصوف (اون) کے علاوہ ہم کو چکو دستیاب نہ ہور کا۔ چنا نچہ جب آپ کو سل دے کر وہ اوٹی پار چر ( کیٹر ا) ان ہر ڈالا گیا تو وہ اس کہ دورت کی ایس بیس کے باؤں ڈھکے تو سر کھل جا تا اور اگر سر ڈھکے تو پاؤں کھل جاتے ۔ بیدد کھے کر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ کیٹر سے ان کا سر ڈھک دواور ہی روں پر گھائی ڈال دواور ہم جس وہ بھی ہیں کہ جن کا کھل ہوئے تھا کہ کہٹر سے ان کا سر ڈھک دواور ہی روں پر گھائی ڈال دواور ہم جس وہ بھی ہیں کہ جن کا کھل ہوئے تھا کہ ہوئے وہ اس کوٹو ڈیے والے ہیں (اس کھل ہے وہ وہ تو جا ہے اسل می سراو ہیں جوعہد خلافت جس حاصل ہوئیں)۔

قرآن ياك يس مينده عا تذكره:

قرآن بأك عن ميندُ هے منتقلق بيآيت كريمه موجود ہے " وَ فَسَدَيْنَاهُ بِسِذِبْحٍ عَظِيْمٍ" لِعِنَ اللّه تعالى نے معرت اساعيل عليه السلام كيم من هن ذكا مونے كے لئے جنت سے ايك ميندُ ها بھيج ديا۔

اس كونظيم اس وجد عدفر مايا كيا كيونكه "بقول معزت ابن عباس" بيمينذ ها جاليس مال كك جنت على جرتا محرتا قد كتيت بين كريد

وی مینڈ هاتھا جس کو ہائل نے نذر میں چ هایا تھا اور اس کی نذر اللہ تعالی کے یہاں متبول ہو کی تھی۔

حعرت این عباس رمنی الله عنه فر ماتے ہیں کے اگر حعرت اسامیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے دسب مبارک ہے تمام کو گنج جاتی توریعی ایک سنت قائم ہو جاتی اورمسلمانوں کو اپنے فرزعدان کی قربانی کرنی پڑتی ۔

اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ ذرج کا تھم مشرت اس میل علیہ السلام کے لئے تھایا حضرت اسحاق علیہ السلام کے لئے۔ چنانچے قرائن وولائل سے یہ بات تابت ہے کہ اللہ تعالی کا تھم قربانی حضرت اسامیل علیہ اسلام کے لئے عی تھا۔ چنانچے اس سلسلہ میں علاء نے مندرجہ ڈیل ولائل ویے ہیں۔

پہلی ولیل:۔ الشاق کی نے قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ذائع کے قصہ ہے قراغت کے بعداوراس کے متصل دی ہے۔ چنانچ فرمایا '' فَبَشَوْ لَا هَا بِا صحف وَ مِن وَّرْ آءِ اِسْحِق بَعْفُوْب ''الینی بشارت دی ہم نے حضرت سارہ کو آخق کی اور اختی کے بینے بیٹوب کی ۔ اب اگر حضرت الحق علیہ السلام کو ذیح مانا جائے تو اس آیت پر (نعوذ باللہ) یہ اعتراض وارد ہوسکتا ہے کہ جب اللہ تق کی بیٹ سے حضرت ایتقو ب علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وعدہ فرمایا تو پھران کو ذرح کرنے کا تھم دینے کی اللہ تعدید کا دعورت الحق کی پیٹ سے حضرت ایتقو ب علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وعدہ فرمایا تو پھران کو ذرح کرنے کا تھم دینے کی ا

دوسری دلیل می جندی کعب قرقی کابیان ہے کہ ایک بارا میر الموشین معزت میں بن عبدالعزیز نے ایک ایسے میہودی عالم سے جو کے مسلمان ہوگئے تتے اور اسلام میں پختہ ثابت ہوئے تتے دریا فت فر مایا کہ معفرت ایرا ہیم علیہ السلام کو کس بیٹے کے ڈن کرنے کا تھم دیا گیا تھا اس نے جو اس اس میں پختہ ثابت ہوئی السلام پھراس کے بعداس لومسلم میہودی عالم نے کہا کہ اے امیر الموشین میہودی اچھی طرح جائے۔
میں کہ معفرت ایرا ہیم علیہ السلام کو معفرت اساعیل علیہ السلام کے ذن کرنے کا تھم دیا گیا تھا تھر میہودی تحف مسلمانوں سے مسدد کھنے کی وہ بے اس قصہ کو معفرت التاحل کی طرف مفسوب کرتے ہیں کو تکہ وہ آپ کو اپنایا ہے تھے ہیں۔

تیسری دلیل : حضرت اساعیل علیه السلام کے وض میں جومینڈ ھا اللہ تعالی نے بھیجا تھا اس کے سینگ عرصنہ دراز تک خانہ کعبہ میں گئے رہے اور ان پر بنی اسامیل بینی قریش کا قبضہ تھا۔ لیکن جب معفرت عبداللہ ابن ڈبیر اور تجاج بن بوسف کے درمیان جنگ ہوئی اور جہاج کی آتش بازی سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گی تو و مجرسا مان کے ساتھ ریسینگ بھی جل کر خاسمتر ہو گئے ۔ معفرت ابن عباس اور امام معلی ان سینگوں کے چٹم دید گواہ ہتے۔

چوتی دلیل ۔ حرب کے مشہوراویب اسمنی کابیان ہے کہ بھی نے ابو محروین العلاء سے دریافت کیا کہ آیاذ بھے حضرت اسامیل علیہ السلام سے یا حضرت آفل علیہ السلام ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسام معی ! تمہاری مقل کہاں جاتی ری مضرت آفق کہ بھی کب رہے۔ البتہ حضرت میں علیہ السلام شروع سے آخیر تک مکہ بھی دے اور آپ نے بی اپنے والد ماجد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہی ۔ بانچویں دلیل اسلام کود کھنے کا تعمد بانچویں دلیل نے کہ جب کمی حضرت ایرا جس علیہ السلام مصرت حاجر واور حضرت اسامیل علیہ السلام کود کھنے کا تعمد فرماتے تو براتی ہور مکت المکر مربینی جاتے اور وہاں شام تک رہ کررات کوا ہے گھر لین "جزون" والیس آجائے۔

جب حعرت اساعیل علی السلام اپ والد بزر گوار معرت ابراہیم علی السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو مکے اور پدوبزر گوار کوان سے ماللہ کی عبادت اوراس کی حدود کی تعظیم کے سلسلے جس جوامیدیں وابستہ تعیس ان کو پورا کرنے کی صلاحیت معزت اساعیل کے اعد پیدا ہور استعظم نہ اوندی بدہوا کہ اے ایرا قبل اساعیل کومیری راہ جس قربان کردو۔ یہ تھم آپ کوبذر بعد ٹواب ویا گیا۔ آپ نے ڈی الحجہ کی آخویں شب میں میدد یکھ کہ کوئی کئے والا "پ سے کہ رہا ہے کہ القد تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بیٹے کے ذرح کر نے کا حکم ویتا ہے۔ جب سیح ہوئی تو ول میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خواب منجائب اللہ ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ اس وجہ سے اس ون یعنی ۸/ ذی الحجہ کو ہم ترویہ یعنی ہوگی کہ ترویہ بینی ہوگ کہ ترویہ بینی ہوگ کہ ترویہ بینی ہوگ کہ ترویہ بینی ہوگ کہ ترویہ بینی کے جب آپ سوکرا شھے تو آپ کو یقین ہوگ کہ تربانی کا حکم اللہ بی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ ازی الحجہ کو تو مالحجہ کا بیسب ہے۔ اس یقین کے بعد آپ نے معم ادادہ کر ایااورہ الرف کی انجہ کو ہوم الحر جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں۔ آپ نے حکم خداوندی کی قبیل فرمائی اور اللہ رتعالیٰ میں نہ کے کرنے کے لئے ایک میں خات ہے۔ یہ ہوگ ہے۔ اس کے خراندار جمند کے فیل فرمائی اور اللہ رتعالیٰ کا دن کہتے ہیں۔ آپ نے حکم خداوندی کی قبیل فرمائی اور اللہ رتعالیٰ کا دیا ہے۔ آپ کے فرزندار جمند کے فیل میں ذرح کرنے کے لئے ایک میں خات ہے۔ یہ ہے۔ آپ کے فرزندار جمند کے فیل میں فرخ کرنے کے لئے ایک میں خات ہے۔ یہ ہوں ہے اس کو خواب کو بیا کہ کو بیا کہ کہ کو بیا گئے ہیں۔ آپ کے فیل کی میں کو بیا گئے گئے ہیں۔ آپ کے خواب کی کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا گئی کرنے تھا کہ کو بیا کہ کا کہ کہ کا کہ کو بیا گئی کی کو بیا گئی کرنے کی کو بیا گئی کی کو بیا گئی کے بیا گئی کو بیا گئی کرنے کی گئی کو بیا گئی کو بیا گئی کرنے کی گئی کو بیا گئی کی کو بیا گئی کر بیا گئی کی کرنے کی کئی کرنے کے کئی کرنے کے کئی کرنے کی کئی کرنے کی کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کے کئی کرنے کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کرنے کی کئی کرنے کرنے کرنے کرنے کئی کرنے کرنے کی کئی کرنے کی کئی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے ک

فائدہ:۔ بخاری مسلم تر فری اورنسائی نے معزت ابوسعید ضدری رضی الندعت سے روایت کی ہے کہ دسول الندسلی الفد علیہ وسلم نے قر ہایا کہ جب جب شخصی الندعلی وسلم نے قر ہایا کہ جب جب شخصی الندعلی اللہ علیہ وسلم نے قر ہایا کہ جب جب شخصی جنت میں اور دوزخ کے درمیان ااکر کھڑا کیا جائے گا اور پھراس کو ذخ کر دیا جائے گا۔ جنت میں رہو گھڑا کیا جائے گا اور پھراس کو ذخ کر دیا جائے گا کہ جنت میں رہو گے اور پھر میں دیا ہے۔ گا کہ اور پھر میدوز نیوں سے بھی کہ جائے اور زخ میں رہنا ہے۔

موت کے مینڈ سے کو ڈیٹ کرنے والے حضرت کی بن زکر یا عبیالسلام ہوں سے اور پیدسول انقد ملی واللہ کا موجودگی میں زنج کیا جائے گا۔ حضرت کی عبیالسلام کے اسم گرامی میں حیات ابدی کی طرف اشارہ ہے۔

مولف "كتاب اخردور" في المياب كموت كي ميند هي وزيح كرف والد دعزية بير، على عليه السلام بول مجدوالته الملم على معلم على مدويري فريات في الميل في كتاب المحلية" مين وبب ابن منابه بي سوائح مين ويكها ب كه ساتوي آسان پرالقد على مدان بير كالله مكان بير كالله مكان بير كالله مكان بير كوري موشين كي ارواح مرف كي بعد جمع بوتي بين بير بيب كوئي موس مركز بيل بين كالي مدان بير بين بي اوراس بين في بيران معلوم كرتى بين بين بيران من بيران من بيران من بيران بيران بين بيران بيرا

یونی نے اپنی کتاب اللمعة الدورانیة "میں ایک جیب رازی بات تکسی ہاوروہ یہ ہے کہ اگر کسی گولی یاعذاب وغیروے اپنی بان دائد یشردو قائل و بیانی کہ و ایک فر بسیند حد دوق بانی ہے و ان کر مدیروب سے یا ۔وساف دور صل کر ہاور چمرا اس

ا کی سندن جَد بِآبِد ۔ نَ آ مر بعد فی سند نَ الله الله وقت یہ ما بات الله م هذا فیدائی فیکھٹا ہوئی الیکن و رکھ ہے کیل بیا ہتمام ضرور کرے کدا کیے گڑھا کھود کرتی ر کھے تا کداس مینڈھ کا کمام خون اس گڑھے بی جن جن ہوجائے اور پھراس گڑھے کو ٹی ہے انجی طرح دیا دیا جائے تا کداس کا خون کسی کر سے تا کداس کا خون کسی کر دے ۔ لیکن کے باؤل کے بنج ندآئے ۔ اس کے بعداس کے کوشت کے ماٹھ جھے کرے مری اور پائے گئی اور کھال و غیر و بھی تقیم کر دے ۔ لیکن اس کے گوشت بی ایس کے گوشت کے ماٹھ جھے کرے مری اور پائے گئی اور کھال و غیر و بھی تقیم کر دے ۔ لیکن اس کے گوشت بی ایس کے گوشت بی ایس کے گوشت میں ہے گئی ہوئی نے تکھا ہے کداریا کرنے سے اس کے گوشت بی ایس کے گوشت میں کہ ہوئی نے تکھا ہے کداریا کرنے سے دان اللہ کا ایک کے جاس کے مرے دو جانی ہوئی ہے۔ پہلے منتق علیدا و رجر ہے ۔

٠٠ ٨٠ - اگر کوئی ڈرکا معاملہ (ندکورہ بالا ہے کم درجہ کا ہو) ہوتو اس صورت میں سانھ مسکینوں کو پہیٹ بھر کرعمہ وہم کا کھانا کھلائے ادریہ د ما

" اللهم ان استكفى الامر الذي اخافه بهم هو لاء و اسالك بانفسهم وارواحهم و عزائمهم ان تخلصتي بما اخاف و احذر"

انشا ہالقداس عمل ہے اس کی کلفت دور ہوجائے گی۔ بیمل بھی مجرب اور متفق علیہ ہے۔

مینڈھوں کومرغوں کی طرح آپس میں لڑانا حرام ہے۔ چنانچہ یو داؤ دائر ندی نے تجاہد سے اور انہوں نے حصرت ابن عباس سے ردایت کی ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائم کے درمیان لڑائی ہے منع فر مایا ہے۔

كتاب "الكافل" عن غالب بن عبدالله بزرى كي مواغ عن حفرت عبدالله بن عراكي جوصديث قدكور باس كے الفاظ يہ جيل" ان المله قد عالمي لعن من يعدو ش بين المبھائم "اس صديث شريف كي يناء پرطيمي نے تحريش (آپس هم الانے كو) حرام دممنوع قرارويا ہے۔امام اتحد كے اس باروش دوتول جي ايس تحريم مجاور كراہت۔

طبي خواص

اگر مینڈ سے کا خصیہ آل کرا سی تخص کو کھلایا ہوئے جورات کو بستر پر چیشاب کر دیتا ہوتو اس کا ایسا کرتا بند ہوجائے گا۔ بشر طیکہ اس کے معانے پر مداومت کرے۔ اگر کو کی عورت عسر دلا دت میں جاتا ہوتو مینڈ سے اور گائے کی چربی آب گند تا میں طاکر عورت کی اتدام نہائی میں رکھی جائے تو انٹا واللہ بچر آ سانی ہے بیدا ہوجائے گا۔ مینڈ سے کا گر دومعہ نسوں کے نکال کر دھوپ میں سکھا کر روغن زرین میں طاکر اس جگہ پر طاجائے جہاں پر بال ندا گئے ہوں تو اس جگہ بال نکل آئیں گے۔ اگر مینڈ سے کا بہا عورت کی چھاتیوں (پستانوں) میں نمال جائے دود دو انگانا بند ہوجائے گا۔

حضرت امام احمد بن عنبل نے باسناد میچے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے دوایت کی ہے کہ دسول الندسی القد علیہ وسلم نے عمق النساء کے علاج کے لئے عمر فی سیاہ مینڈ ھے کی دم کی تعریف کی ہے لیکن ہے مینڈ ھانہ بہت بڑا ہوااور نہ بہت چھوٹا ہو بلکہ درمیانی ہو۔اور فر ماتے سے کہ کہ اس کی دم کے تین جھے کے جا کیں اور ایک حصہ کو دوزانہ آبال کر تین دن تک پیاج ئے۔اس حدیث کو حاکم وابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے ابند فلے میں کہ 'رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عمر آل انتساء کی عقا (دوا) اس میں ہے کہ مینڈ ھے کی ؤم لے کر اس کے تین جھے کئے جا کی اور پھریہ تینوں جھے ایک دن (تین دن تک ) دوزانہ نمار منہ دئے جا کیں۔

عبداللطيف بغدادي كاكبنائب كربيطاح ان دہنا نيوں كوزياد و فائدو ديتاہے جن كويدمرض (عرق النساء) فنظى سے لاحق ہوا ہو۔

مینڈ ھے کو مختلف حالات میں خواب میں دیکھنے کی تعبیر حسب ڈیل ہے:۔

مروشریف القدر کیونکہ ابن آ دم کے بعد مینڈ ھااشرف الدواب ہے۔ اس کئے کہ حصرت اس عیل علیہ السلام کے بدلہ عی اس کا فدید دیا گیا تھا۔

" کی کوئی فخص اپنے پاس (خواب میں) مینڈھے کا خصیہ ویکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی شریف مرد کا مال حاصل ہوگا یا کسی شریف فخص کی نفر درت نہ ہو ) خواب میں مینڈ ھاڈر کئے شریف فخص کی نفر درت نہ ہو ) خواب میں مینڈ ھاڈر کئے کہ سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بڑے فخص کر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بڑے فخص کے ماتھوں (یعنی ظلم) سے نب سے کہ وہ کسی اور اگر کھانے کی غرض سے ذرع کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسیر یہ ہے کہ وہ کہ مینڈ ھے کو کھانے کی غرض سے ذرع کر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کہ میں ایک کا اور اگر بیا شخص خوب میں مینڈ ھے کو کھانے کی غرض سے ذرع کر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کہ

تمام تظرات والجمنول سے نجات پاجائے گا اور اگر خواب کوئی قیدی و کیمیتو اس کوقید سے رہائی ال جائے گی اور اگر بھی خواب کوئی مقروض و کیمیتو اس کا قرض اوا ہو جائے گا اور اگر و ویما رہ جو اچھا ہو جائے گا۔ والشداعلم

## الكركند

کے کند: گینڈاکو کتے ہیں۔ علامہ دمری دہمتہ الدعلیہ فرماتے ہیں کہ ہی نے اسامیل بن محد الامر کے ہاتھ کی بی بونی گینڈاکی ایک تصویر دیکھی ہے۔ گینڈا جرائز چین وہند ہیں ہایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی لمبالی سو ہاتھ ادر بعض اوقات اس ہے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے تین سینگ ہوئے ہیں۔ ایک سینگ اس کی بیٹانی پراور بقیہ ایک اس کے دونوں کا نوں پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے سینگ بڑے معبوط اور طاقت ورہوتے ہیں اور بیا ہے سینگوں سے ہاتھی کو مارکراس کوسینگوں پرا فعالیاتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیاتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیاتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کی سینگوں پرافعالیاتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیاتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیاتا ہے اور آرام سے مردہ ہاتھی کو سینگوں پرافعالیاتا ہے۔

گینڈے کا بچائی ماں کے پیٹ ٹی چارمال تک رہتا ہے۔ جب ایک مال پورا ہو جاتا ہے تو بچائی ماں کے پیٹ سے اپنا سر باہر نکال لیتا ہے اور آس پاس کے درخت چر لیتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بیتول انو ہے۔ پھر جب چارمال پورے ہو جاتے ہی تو بیماں کے پیٹ سے نکل کربچل کی تیزی سے ماں سے دور بھا گ جاتا ہے تا کہ اس کی ماں اس کو چاٹ نہ سکے۔ کو نکہ ماں (مادہ) کی زبان پرایک پواموٹا کا نتا ہوتا ہے۔ اگروہ بچرکوچاٹ لیتی ہے تو لو بھر میں بچرکا کوشت بڈیوں سے جدا ہوجاتا ہے۔

کتے این کر شاہان چین جب کی کوتیزی ہے سزادیتا ہا ہے ہیں تو اس فض کو گینڈی (مونٹ گینڈا) کے سامنے ڈلوادیتے ہیں۔ چنانچہوہ چند کھوں میں اس کے تمام جسم کو جائے کر بڈیوں کے ڈھانچہ میں تبدیل کردیتی ہے۔ کرکند کو جائے نے ' کرکدن' کھیا ہے۔ اس کو حمار ہندی اور حمیش کے تیں۔ یہ ہاتی کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کی جو اسینگ ہوتا ہے۔ اس کی مرمی ایک بڑا سینگ ہوتا ہے۔ جس کے وزن کی وجہ سے بیانا سرجمن اور ہیں اس کا سرجمنا ہوا رہتا ہے۔ یہ سینگ اس کے سریا چیشائی پر مہت تر ہوتی ہے۔ اس میں سینگ سے وہ ہاتھی کا مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے سریا جی اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے سریا جی کا مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے سریا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے سریا ہے کہ کا مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے سامنے کھوکا مجتبل کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس کے سامنے کھوکا مجتبل کرتا ہے اور ہاتھی ک

اگرگیندے کے سینگ کو لمبانیمیلادیا جائے اس می مختلف تم کی تصویری دکھائی دی ہیں۔ کہیں مورکی تصویر کہیں ہران کی کہیں مختلف تم کے پر نداور در شت اور کہیں آ دمیون کی شکلیس نظر آتی ہیں۔ کہیں صرف رنگ سیاہ وسفید نظر آتے ہیں۔ چنانچان جمیب وغریب نقوش کی بناہ پراس کے سینگوں کی تختیاں بنا کران کو شائی تختوں اور کرسیوں پر لگایا جاتا ہے اور سودا گر لوگ اس کے سینگ ہے تی ان تختیوں کو بہت کراں قیمت پرفروشت کرتے ہیں۔

الل ہند کا کہنا ہے کہ جس جنگل میں گینڈا ہوتا ہے اس میں دور دور تک کوئی دوسرا جنگی جانو رئیس رہتا۔ تمام جانو راس ہے ڈرکر ہماگ جاتے ہیں۔ دیگر جنگی جانور کم ہے کم ہرسمت ہے موفر سنگ کا فاصلہ اس کے مقام رہائش سے اپنی رہائش گاہ کے درمیان پرقرار و کھتے ہیں۔ گینڈا انسان کا بھی شدید دس میں لگ جاتا ہے اور جہ سکت انسان کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی تاش میں لگ جاتا ہے اور جہ سکت اس کو ہلاک شرد سے اس کوسکون میں بھیا۔ گینڈا ہی ایسا جانور ہے جس کے سبنگ دونوں جانب سے مشقر تی لیسی تج ہے اور جہ ہوئے ہیں۔

د ع حکم

. المام ثنافتی کے نو ٹل کے مطابق اس کا کھانا طال ہے۔ تحرا مام ابوطنیفی و میکر معزات نے اس کوترام کہا ہے۔

فبىخواص

گینڈا کے سینگ کے سرے پر موڑ کے مخالف جانب ایک شاخ ہوتی ہے۔ اس کے خواص بزیجیب وغریب ہیں۔ اس کے مجھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس میں جما تک کر دیکھا جائے تو اس میں ایک گھوڑ ہے سوار کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اور با دشاہ لوگ بی اس کور کھ سکتے ہیں۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ جرحم کا حقد کی (حابت یا تکلیف) حل ہوجاتا ہے۔ مثل اگر کوئی وردوتو گئے کا مریعش اس کوا ہے ہاتھ میں لے لیے تو فرراً وردختم ہوجائے گا۔ اور اگر وردزہ میں جیلا عورت اس کوا ہے ہاتھ میں لے لیے فوراً والد فرراً والد دت ہوجائے گی۔ اور اگر اس کو تھوڑا اس کھس کر مرگی والے مریض کو بلاویا جائے وہ فرراً ہوش میں آجائے گئے۔

اور جو مخص اس کواہے پاس رکھے وہ نظر بدے محفوظ رہ گا درا کر محوث پر سوار ہوتو محوث اس کو لے کرنے کرے۔اگراس کو کرم پانی

على ذال دياجائي توري شندا موجائي كار

اگر گینڈا کی دا جنی آگھ کی انسان کے بدن پراٹکا دی جائے تو اس کی تمام کلنتیں دور ہو جا نمیں گی اور دو جن دسمانیوں سے محفوظ رہے گا۔اس کی بائمیں آگھ تپ لرزو بھی نافع ہے۔اس کی کھال سے ڈھالیں بنائی جاتی ہیں۔ چنا نچراس کی کھال سے بنی ڈھال پر کھوارا ترمیس کرتی۔

خاتمه

ابوعرین مبداللہ کتاب الام میں لکھتے ہیں کہ اہل جین کا سب سے بڑھیا وقیمی زبورگینڈے کے سینگ سے تیار ہوتا ہے۔ کوکہ اس می طرح طرح کے نتوش ہوتے ہیں۔ ان سینگوں کی پٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس کے سینگ سے بنی ایک پٹی کی قبت چار ہزار مثقال سونے تک بھٹے جاتی ہے۔ اہل میٹن کے نزد کے بیرسونا سے زیادہ لیمی مجاجاتا ہے۔ چنانچہ دوسونے کے مقالبے بھی اس کے سینگ سے ہے زبورات کولیتی بھتے ہیں ادرسونے سے بیاہے محود ول کے لگام اور کول کی زنجریں بنواتے ہیں.

کتے ہیں کہ چنکی لوگ سفیدرنگ مائل ہرزردی ہوتے ہیں ان کی ناک چپٹی ہوتی ہے۔ بدلوگ ن کومبارح سمنے ہیں۔اوراس فعل سےان لو بالکل اٹکارٹیل۔

جب آفاب برج حمل على منتجا ہے تو ان کے یہاں ایک تیو ہار (عمید ) ہوتا ہے ان کی یہ مید سات ون تک جلتی ہے اور ان سات ونوں عمل میرخوب کھاتے ہیں۔ان کی ولایت بہت وسیع ہے۔اس عمل تین سوشیر ہیں اور بچ ئبات کی کثر ت ہے۔

اس ملک لینی چین کی آبادی کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ عامور بن یافت بن توح علیدانسلام نے سب سے پہلے یہاں نزول قربایا ار بنہوں نے اور اُن کی اولا دینے بہت سے جو آباد کے اور ان جی طرح طرح کے چائیات کے عامور نے چین جی تین سوسال تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا صابن بن عامور اس کی سلطنت کا بالک ہوااور اس نے دوسو (۲۰۰) سے حکومت کی۔ پتانچ اس کے چام رہاں اُک کا اِم مصین ان پڑ کی اور بعد جس مسین سے چین ہوگیا۔

ماین ۔ نیا ہے باپ عامور کی مثل کا ایک موسے کائیں بنوا کرا یک مونے کے تخت پر کھوالیا تھا اور اس کی رعایاتے اس کی پرسش شروع کردی۔ چنانچے صاین کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہوئے۔انہوں نے بھی میں طریقہ جاری رکھا۔ کہتے جیں کہ مائی نہ مب کے موجد

يني لوگ ش**ت**ے۔

کہتے ہیں کہ چین کے عقب میں ہا تگوں مینی بر ہزاؤ تول کی ایک قوم آ باد ہے۔ ان میں سے بنفس تو اپنے بالوں سے اپنی ستر پوٹی

رتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں جن کے بال ہی نہیں ہیں۔ چتا نچہوہ بر میں رہے ہیں۔ ان کے چہرے مرخ ہوتے ہیں اور ان کے
بال سرخ وسفید ہوتے ہیں۔ ان میں بعض فرقے ایسے ہیں جوسورج نکلتے ہی بھاگ کر غاروں میں داخل ہوجاتے ہیں اور غروب آفاآب

تک ان میں دہتے ہیں۔ ان کی خوراک ایک بوٹی از قسم کما قا(سانی کی چستری) اور بحری مجھلیاں ہیں۔

ان تمام تغیبلات کے بعد ابر عمر نے آئی کتاب میں یا جوج ما جوج کاذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مؤرضین کااس پراجماع ہے کہ یا جون ما جوج یافٹ بن ٹوح کی نسل سے جیں۔ آخیر میں ابوعرنے اپنی کتاب کواس حدیث برختم کیا ہے:

'' كەرسول القد صلى القد عليه وسلم سے يو جھا گيا كه آپ كى دعوت يا جوج ما جوڭ تك سيخى تو آپ نے فرمايا كەشپ معراخ . پ يرا گزر جب ان ير ہواتو ميں نے ان كواسلام كى دعوت دى تقى مگرانہول نے پچھے جواب شدديا''۔

گینڈے کی خواب میں دیکھنے کی تجبیر تقیم وجابر بادشاہ سے دی جاتی ہے۔والتداعلم

الكركي

(بڑی بنٹے)السکو کی: قازیابڑی بنٹے۔اس کی جن ''کراک' آئی ہے۔اس کی کنیت برمریان ابوعینا ابوالعیر اور ابواہشیم آئی جیں۔ بیا یک بڑا آئی پرندہ ہے۔اس کا رنگ فاکی ہوتا ہے اوراس کی ٹائنیں پنڈلیوں سمیت کبی ہوتی ہیں اس کی مادہ جنتی کے وقت بیٹھی نہیں اور فرومادہ اس کام سے بہت جعد فارغ ہوج تے ہیں۔

یہ پرندہ رو ساکے لئے بہت زیادہ فائدہ صند ہے کیونکہ ریطبط بہت چو کنااور پاسبان واقع ہوا ہے۔ چتا نچہ یہ پاسبانی (پہرہ وواری) کا فرض باری باری انج م دیتا ہے۔ جس کی باری ہوتی ہے وہ آہت آہت گئٹ تا رہتا ہے تا کہ دوسروں کومعلوم رہے کہ وہ اپنا فرض (پہرہ داری) انجام دے رہا ہے۔ جب ایک کی باری (پہرہ دینے کا دفت) شمّ ہوجاتی ہے تو دوسرا فیندے بیدار ہوجاتا ہے اور بالکل ای طرح پہرہ دینے لگ جاتا ہے۔

میان پرندوں بٹس سے ہے جوموسم کے انتہ ارہے اپنی رہائش تبدیل کرتے رہے ہیں۔ چنانچے میرگرمیاں کسی مقام پراورمرویاں کس دوسرے مقام پرگز ارتے ہیں اور اپینس دفعہ بینقل مکانی کرنے کے لئے ہزاروں میل کا سنر کرتے ہیں۔ان بٹس سے پچھوالی تشمیس بھی ہیں جو پورے سال ایک چکہ ہی رہتی ہیں۔

تاز (بڑی بنخ) کی ضفت میں تناصر (ایک دوسرے کی مدوکرہا) بہت پایا جاتا ہے۔ یہ بلیحد و برداز نبیس کرتیں۔ بلکدا یک تطار بائدھ کر (جس کو زار کہتے ہیں) ایک ساتھ ڈتی ہیں۔اس ڈارٹس ایک قاز بطور رئیس سب سے آگے راتی ہے۔ باتی سب اس کے پیچ چنجے رئی ہیں۔ پھو مستک بھی تر تیب قائم رئی ہے گروق فو قابلی رئی ہے اور مقدم کی ڈیوٹی بھی پاسپانی کی طرح باری باری انجام از جات ہے تی کہ جوتر و بائی سب سے کے بوتی ہو ہتدرت سب سے چیچے ہوجاتی ہے

کتے میں کہ قازی سے ثبت میں بیر یا ہے جمعی موجود ہے کہ جب اس کے مان باپ بوڑ مے ہوجائے میں تو ان کی اولا وان کی معین و

مددگار ہوتی ہے۔ چنا نچ ابوالقع کشاجم نے اس میں پائی جانے والی اس عادت کی اس طرح مدح کی ہے۔ چنانچ وہ اپنے اڑ کے کو ناطب کرکے کہد ہاہے

اتخذفي خلة الكراكي اتخذفيك خلة الوطواط

تُومِيرے لئے قاز کی عاوت افتيار کراور میں تيرے لئے وطوا لم يعنی جيگا وڑ كى عادت افتيار کروں گا۔

انا ان لم تبوني في عناء فري ترجو جواز الصراط

اگر تو میرے ساتھ بھلائی نیس کرے گا تو جھے کورنج ہوگا اورا گر بھلائی کرے گا تو ( قیامت کے دن ) تو بل مراط ہے گز رنے کی اُمید کرسکتاہے۔

قاز بسااوقات زنین پرایک ٹا تک ہے کھڑی رہتی ہےاوراگراپی دوسری ٹا تک زمین پررکھتی بھی ہے تو بہت آ ہت ہے رکھتی ہے مباداووز بین بیس ندهنس جائے۔

بادشاه اورامرا ومعمرقاز کے شکار شی بہت غلواور مال زیادہ فرج کرتے ہیں۔

فائدو۔ این افی الد نیا اور دیگر محدثین حفزات نے حفزت ایو فروضی الله عندگی سندے بیصد یہ فقل کی ہے۔ ' حضزت ایو فرق فی کہ میں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ دیکم سے عرض کیا کہ آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ آپ ٹی جی اور اس علم کے آپ کے پاس کیا فرائع سے جو حضورا اقد سلی اللہ علیہ کے قرضی ہوا کہ آپ کو حضورا نہیں ہو حضورا نہیں اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اس کی اس کے در میں معلق و رہا۔ پھرائی نے جواب دیا کہ بال بھی میں۔ پھراس نے جو معلق تھا ہے مماتی ہے کہا کہ ان کا (ان کی امت کے ) ایک مرد سے وزن کرو۔ چنا تی بھے کو تو ال گیا تو جی میں اور آخر جی ایک تو اس کے وقت کی ایک مرد سے اور آخر جی ایک تو اس کے والا گیا تو جی میں اور آخر جی ایک کی ایک مرد ول سے تو لا گیا تھی ہو ہو کو تو ال گیا تھی ہو کہ کو تو اس کے والا گیا گر ہر بار میں ایک ہواور ان کے دل کو بار کی ایک کراس میں سے شیطانی غذا اور جما ہوا خون خارج کردیا گیا۔ پھراس نے دوسرے کہا کہ ان کا شم چاک کے گاد ہے اور (جیمیا کہ قرد کے اور (جیما کہ قرد کی ایک کے ایک کو کو ب کا کہ کہ کو تو ب کے دوسرے کہا گیا کہ کہ کردیا گیا۔ پھراس نے دوسرے کے کہا کہ ان کے تھاد ہوا کہ تو دیم کے دوسر جا کہا گیا ہے کہا کہ ان کے تھاد یے اور (جیما کہ قرد کے اور کہا کہ کہ کو جو دا کو اس کی جگہ پرد کی کرنا کے لگاد یے اور (جیما کہ قرد کے اس کے دیم کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے کہا کہ ان کے تھاد یے اور (جیما کہ قرد کے دوسر کہا کہ کو تھاد کے دوسر کہا کہ کہ کو تو ب کہا گیا ہے کہا گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا گیا ہے گیا گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے کہا گیا ہے گیا گیا ہے گیا ہے گیا گیا ہے گیا گیا ہے گیا گیا ہے گیا ہے گیا گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا گیا ہے گیا گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا گیا ہے گی

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس صدیث نے یہ پہتہ چاتا ہے کہ اس دانقد نے پہلے مبر نبوت آپ کے جم میارک پر بیس تھی۔ اس مبر نبوت کے بارے ش کہ یہ کس طرح کی تھی علاء کرام کے بیس اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دو پھنے جیسا نشان تھا۔ عدیث شریف ش آیا ہے کہ اس کے اردگر دخل تھے ادران پر سیاد بال تے۔ کس نے کہا ہے کہ دوسیب کی شکل وصورت کی تھی ادراس پرکلمہ لا اِلسنة إلا اللّٰہ نہ مفتح بلہ ان دُسُولُ اللّٰہ '' لکھا ہوا تھا۔

شرى عم

(يزى ينخ) كا كھاناسب كرزديك جائزے۔

ن وط والمنتي چيكاور يروازك وت الياع يكول كوالي جم ع چيائ والى ب

طبى خواص

قاز کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرا لیے تخص ہے کی جاتی ہے جو سکین اور غریب ہو۔اورا گرکس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہے قاز وں کا مالک بن گیا ہے یا اس کوکس نے بہت می قازیں ہبہ کر دی میں تو اس کی تعبیر مال کا حصول ہے اورا گرکوئی مخص خواب میں قاز کو کچڑے تو دوالی تو م کا صبر ( داماد ) ہے گا جو برخلت ہوں گے۔

الكروان

کروان: بغتی الکاف والرا والمبمله .. اس کامونث کروانه اور بیمی کروان کاف کے کسر و کے ساتھ آتی ہے۔ بیدبلا کی طرح ایک پرغد و ہے جورات مجرفیس سوتا ۔ اس کارنگ مجورا ہوتا ہے ۔ اوراس کی چوٹی کمبی ہوتی ہے۔ کروان کے منی ٹیند کے ہیں۔ چائیواس کا نام اس کی ضد ہے۔ کیونکہ بیا ہے تام کے برنکس رات مجرفیس سوتا۔

طرفة شام كان اشعار من كروان كالذكروآيا جاور ي اس كِلّ كاسب تما جس كامخضر حال لفظ قنم (چندول) كتحت كزر

\_K

طرفة شام كاشعاريه بين:

لنا يوم الكروان يوم تطبر البابسات ولا نطبر

ہمارے لئے ایک دن اور ایک دن کروان کے لئے بھی ہے گر کروان اور ہم میں بیفرق ہے کہ وہ خٹک میدانوں میں اڑ جاتے ہیں گرہم نہیں اڑ کئے۔

فاما يومهن فيوم سوء تطاردهن بالعرب الصقور مركزوانون كاون برادن بكونكم متور شكاري يرندب) ال كوار مركز ويتايي

واما يومنا فنظل ركبا و توفا ما تحل والا نسير

لیکن جارادن جارے لئے ایسامنحوں ہے کہ ہم اوٹوں پرسوار برا پر کھڑے دہے ہیں نہ ہم اثری سکتے ہیں اور نہ جاتی سکتے ہیں۔ چونکہ ان اشعار میں در پروہ ممر دبن البند کی طرف اشارہ تھا اس نے طرفداور طشس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چنا نچیاس نے ایک خطائشس کوادرا کی طرفہ کو دیاا ورتھم دیا کہ دہ ان خطوں کو اس کے عامل مکھیر کے پاس لے جا کیں۔

ان شطوں میں اس نے ان دونو ل کوڑی و در کورکرنے کی ہدایت مکعبر کود کی تھی میگر منتس تو خط کامنتمون جان کرنج کمیا گرطر فدمارا کمیا اوراس فرح منتس کا محط عرب میں ضرب النشل بن کمیا۔

چٹا نچسٹن ائی داور میں (کتاب الزکاۃ کے آخیر میں) اس خطاکا ذکر آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو شخص (جن کے نام عینہ بن حصن النو ارک اوراقر ع بن حائی داور قبی است طلب کی۔ چٹا نچہ معنور میں اللہ علیہ وہ کی است طلب کی۔ چٹا نچہ محضور میں اللہ علیہ وہ کم نے ان کی حاجت ہوری کرنے کا سمح فر بایا اورائی بارے میں خطوط تکھوا کر ان دونوں کے حوالے کر دیے۔ اقر ع نے تو اپنا خط لے کر آپ کی خدمت میں پھر پہنچا اور کہنے لگا نے اور اپنی تو می طرف میل دیا۔ لیکن عینیا بنا خط لے کر آپ کی خدمت میں پھر پہنچا اور کہنے لگا کہ اے حملہ آآپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کا خط لے کر اپنی تو می کی طرف میل دیا۔ لیکن عینیا بنا خط لے کر آپ کی خدمت میں پیر پہنچا اور کہنے لگا اس کی مثال تو وہ کی ہوئی جو شتس کے خط کی تھی۔ اس پر آپ میں کا اللہ علیہ وہ کر بھی کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ چٹا نچہ اس کی مثال تو وہ کی ہوئی جو شتس کے خط کی تھی۔ اس پر آپ میں کا اللہ علیہ وہ کر بھی کو دوسروں سے سوال کر ہے تو ایسا ختی میں دوز نے کی آگ کی کثر سے کرتا ہے۔ اس پر آپ میں مثال کے خط کی گئی کہ اس قدر کھانا جو اس کو موال سے مستنفی کر دے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے متا کے میں کہا تھا کہ کر گئی ہو۔

منرب الامثال

اتل عرب بولتے میں "اجبین مین کیووان "لین کروان ہے زیادہ ڈر بوک۔ بیٹال اس وجدے ہے کہ جب شکاری کروان کو د کیتا ہے تو کہتا ہے۔"اطر ق کووان السعام فی القری " تو کروان زین پراُتر آئی ہےاور شکاری اس کو کپڑاڈ ال کر پکڑ لیتا ہے۔ طبی شواص

قرونی نے اکھا ہے کہ کروان کا گوشت اور چرنی کھانے سے توت یا ویس جیب تحریک پدا ہوتی ہے۔

### الكلب

مسك: كناكوكتم بين مؤنث كے لئے استعال كرتے بين اوراس كى جنع اكلب وكلاب آتى بين ابن سيده في ايسان كا كسان الله عليه وسلى الله و

ود محمد علی بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن عالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن فزیمه بن مدر که ابن ایاس بن معربن نزار بن معد بن عد تان "-

کٹا نہا ہے مختی اوروفا دار ہوتا ہے۔ اس کا شار ندسہارگ (در ندوں) میں اور نہ بہائم (مواثی) میں ہے بلکہ بیان دونوں کے بین بین ایک فلق مرکب داقع ہوا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی طبیعت در ندول جیسی ہوتی توبیا نسانوں سے مانوس ندہوتا اور اگر اس کی طبیعت میں بیمیت ہوتی تو میاکوشت ندکھا تا لیکن حدیث شریف میں اس پر ہیرید کا بی اطلاق ہوا ہے۔

کتے کی دونشمیں جیں ۔ (۱) سلی (۲) سلوتی ۔ سلوتی اسلوتی کی طرح منسوب ہے جو بین بین ایک شہر کا نام ہے۔ لیکن و تعبار طبیعت دونوں تعمیں برابر ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتے کو احتلام اور کتیا کو چین ہوتا ہے۔ کتیا ساتھ دن میں اور بعض اوقات ساتھ ہے جی کم دنوں میں بیاحتی ہے۔ اس کے بچے پیدائش کے وقت اند سے ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بارودن بعدان کی آنکھیں کمنی ہیں۔

نر مادہ سے بل حد بلوٹ کو بینی جاتا ہے۔ مادہ کو ایک سمال پورا کرنے کے بعد شہوت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے بھی کم مت میں اس کو شہوت ہونے گئی ہے۔ جب کتیا محلف رنگ کے کتوں سے ہم جفت ہوتی ہے تو اس کے بچوں میں سب کتوں کا رنگ آ جاتا ہے۔ کتوں کے اندر کو گئی آ جاتا ہے۔ کتوں کے اندر کو گئی آبیاں کے اندر کو گئی آبیاں کے اندر کو گئی اور بوسو کھنے کا جو طک ہے وہ دور سے جانور وہی کھی تیں وہ یہ کہا تا تازہ کو شت سے زیادہ پہند ہے۔ چنا نچے ہے کثر گندی چزیں می کھا تا ہے تی کہ بعض وقعہ اپنی کی ہوئی قے کو بھی دوبارہ کھا لیتا ہے۔ کتے اور بجو میں بڑی عداوت ہے۔ اگر جاندگی رات میں کتا کسی بلند مقام یا مکان پر ہوا ور اس کی پر چما کی پر جما کی پر جما کی بر جما کو بات ہے۔ اگر کے کو بجو کی چربی کی دھوئی دے دی جائے تو کتا ہے۔ اگر جو بات ہے۔ اگر کے کو بجو کی چربی کی دھوئی دے دی جائے تو کتا ہے۔ اگر اس بر جملے کر کے بود کھیں گا ور تدھلے کریں گے۔

کتے کی طبیعت میں میہ بات بھی جمیب ہے کہ میہ بڑے اور وجیہدلوگوں کا اگرام کرتا ہے اروان پر بھونکا نہیں اور بعض اوقات ان کو کو کر رائے ہے بھی ہٹ جاتا ہے۔ گرکا لے اور غریب لوگوں فاص طور سے میلے کہتے کپڑے ہیں ہوئے انسانوں پرخوب بھونگا ہے۔ ہے کہ فطرت میں میہ بجیب بات ہے کہ دم بلا ؟ آپ ما لک کو راضی رکھنا۔ اس سے مجت والفت طاہر کرتا بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ کی کہ اگراس کو بار بارو دھ کا اگر کر پھر بنایا جا ہے اپنی بیٹو راوم بیاتا ہوا چلا آتا ہے۔ کئے کے وائٹ انتہائی تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کہ اگراس کو بار بارو دھ کا اگر کہ کر بنایا جا ہوا چلا آتا ہے۔ کئے کے وائٹ انتہائی تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کہا تھے کی حالت میں پھر پراپ وائٹ ان بانوس ہوجو تا ہے کہ اس میں پھر پراپ وائٹ میں بھر اس میں بھر اس میں بھر بھر ہی کہی وہ اپنی ما کہ کی ٹا تک یا باتھ کو مندے کر لینہ ہے گراس قد رنزی سے پڑتا ہے کہ آوئی کو مندے کر لینہ ہے گراس قد رنزی سے پڑتا ہے کہ آوئی کو مندے کر لینہ ہے گراس قد رنزی سے پڑتا ہے کہ آوئی

سے بیں تاویب تعلیم وتنقین قبول کرنے کا جو ہر موجود ہے بیتعلیم کو بہت جلد قبول کرلیٹا ہے تی کے اگر اُس کے سر پرچے اندان رکھا ہوا ہواور الیک حالت بیس اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ صلتی التفات نبیس کرے گا۔ ہاں اگر اس کے سرے چے اندان بٹالیا جائے تو وہ ضروراس کھانے کی المرق متوجہ ہوگا۔

یکھ خاص دنوں میں کتے کوام اض موداوی لائق ہوتے ہیں۔اس کے اندرا کیکٹم کا جنون جس کو ہڑک کہتے ہیں عارض ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامات میہ ہیں۔ دونوں آئکھوں کا سرخ ہوجاتا اور ان میں تاریجی چھاجاتا کا نوں میں استرخاء ہیدا ہوجاتا زبان کا لاک جاتا رال کا بکٹرت بہنا ٹاک کا بہنا سرکا بنجے لٹک جانا اور ایک جانب کو نیڑھا ہوجاتا وم کا سیدھا ہو کر دونوں ٹانگوں کے درمیان آجاتا مطلے میں اور کھڑاتا۔

م رئی (جنون) کی حالت میں کتا بھوکا ہوتا ہے مگر پکھ کھا تائیں۔ پیاس ہوتا ہے مگر پانی نہیں پیتااور بعض اوقات بانی ہے بہت ذراتا ہے تی کہ بھی بھی پانی کے خوف ہے مربھی جاتا ہے۔ جنون کی حالت میں جب کوئی بھی جاندار شے اُس کے سامنے آئی ہے۔ بیاس کوکاٹ کھانے کو دوڑتا ہے ایک حالت میں صحت مند کتے بھی اس ہے بھاشنے لگتے ہیں اور کوئی کتا اس کے قریب نہیں جاتا اور آ پر بھی بھولے ہے کوئی کتااس کے سامنے آبھی جاتا ہے تو مارے ڈرکا پی ڈم دبالیتا ہے اوراس کے سامنے بالکل ساکت ہوجاتا ہے۔ اگر پاگل کتا کسی انسان کے کاٹ لیتا ہے تو وہ تخص امراض ،ردبیہ سی تھرجاتا ہے اور ساتھ ساتھ کئے کی طرح پاگل بھی ہوجاتا ہے۔ اور کئے کی طرح انسان کوچھی بہت بیاس لگتی ہے تکر پانی نہیں چیا اور پانی ہے کئے کی طرح بی ڈرتا ہے اور جب بیمرض کی شخص پر پوری طرح معظم ہوجاتا ہے تو اس وقت اگر مریض پیشا ہے کرتا ہے تو اس کے پیشا ہ بیس کوئی چیز چھوٹے پیوٹے پلوں کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔

مباحب''الموجز فی الطب' ( نام کتاب ( کا قول ہے کہ بڑک جذام کی ظرح ایک تنم کی بیاری ہے جو کتوں' بھیڑ ہوں' مگیدڑوں' غولوں اور نومز ہوں کو عارض ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بیاری گدھوں اور اونٹوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ باؤ لے کتے کا کاٹا سوائے انسان کے برشنفس کو مارڈ الیا ہے کیونکہ انسان تو بسااو قات علاج کرنے ہے بچ بھی جاتا ہے گر دیگر جانورٹیس بچتے۔

قزوی نے می انتخاص ہے کہ النکوقات میں لکھا ہے کہ بلب کے علاقہ میں کمی کہتی میں ایک کنواں ہے جس کو المیکس اس کے پائی کا بینخاصہ ہے کہ اگر سک گزیدہ اس کوئی لیتا ہے تو اچھا ہو جا تا ہے۔ بیکنوال مشہور ہے۔ قزوی کی فرماتے ہیں کہ جھے کو اس بستی کے بائی کا بینخی اشخاص نے اطلاع دی ہے کہ اگر جالیس دن گزرجانے ہیں دور کر جانے ہیں دن گزرجا کے بعد اس کوئی کیا ہے تو جمرکوئی فاکہ وہیں ہوتا۔ اس بستی کے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے اور اگر جالیس دن گزرجا کمیں اور اس کے بعد اس کوئی کیا بین کیا گیا ہے تو جمرکوئی فاکہ وہیں ہوتا۔ اس بستی کے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک مرجہ بڑک کے جمن مریض ہماری بستی میں آئے۔ ان میں دومریش تو ایس جسے کہ انہوں نے جالیس دن کی مہلت پوری ہیں کہ کا تھا ہے جان میں دومریش تو ایس جستی کہ انہوں نے جالیں بالیا گیا۔ ان میں دومریش تو ایس سے کہ کا بائی بالیا گیا۔ ان میں دومریش سے کہ کے ایس دن کی مہلت پوری کر چکا تھا۔ چٹا نچران قبوں سریشوں کو ایک ساتھ اس کنو کیس کا پائی بالیا گیا۔ ان میں دو

سلوتی کے کی عادت ہے کہ جب وہ کی ہرن کو پاس ہے یا دورے وکھ لیتا ہے تو اس کو بیشنا شت ہو جاتی ہے کہ ڈار (قطار) ہی اگا کو ن سا ہے اور پچھلا کون سا ہے اور بید کدان ہی گئے نراور کئے مادہ ہیں۔ یہ بات کو س کوان کی چال ہے معلوم ہو جاتی ہے۔ کے کی ایک خاصیت یہ جس ہے کہ وہ مروہ اور بے ہوش اٹسان کی بھی شنا خت کر لیتا ہے۔ چتا نچہ اللی روم اپنے مروہ کواس وقت تک فن جس کر ہے جب تک کہ دو کس کتے ہے اس کی تقعد بی نہیں کرالیتے۔ مردہ کو موقع کر کتے کے چیش نظر پچھا اسک علامات آ جاتی ہیں کہ جس سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بیا نسان مردہ یااس کو کو کی بچیا ری (از تم سکتہ یا ہے ہوئی) لاحق ہوگئ ہے۔

کئے ہیں۔ یہ کا وال میں اور ہاتھ ہاؤں میں پایاجا تا ہے جس کولکطی کئے ہیں۔ یہ کن ڈیل ڈول میں اور ہاتھ ہاؤں میں بہت مجمونا ہوتا ہے اور اس کوسٹی (جیٹی) کہتے ہیں۔ سلوتی کنا دوسرے کتوں کے مقابلہ میں بہت جلد تعلیم قبول کرلیتا ہے جبکہ قیندوے کا مقابلہ اس کے برنکس ہے۔ کا ماکنا دوسرے کتوں سے زیادہ بے مبرا (عجلت پہند) ہوتا ہے۔

ك كا مديث يل تذكره:

محرین خلف مرزیان کی کتاب کل محتول الکلاب علی کثیر همن لبس انشیاب "می بسلسله جدو پدر مروین شعیب سے بید روایت ہے کہ در سول سلی التد علیہ و کا یک متو الفض نظر پڑا۔ آپ نے دریا فت فر مایا کہ یہ کیے مارا گیا؟ لوگوں نے موض کیا کرائی فض نے بی ذہرہ کی بحری بحری بکڑلی تھی۔ چنا نچہ بنی ذہرہ کے مقرر کردہ بہر سے دار کتے نے اس پر تملہ کیاا درائی کو بدن کردیا۔ یہن کرآپ سلی الفد علیہ وسلی نے فرمایا کہ بید فض اپنی جان سے تو گیا ہی سماتھ مساتھ واپنی دیت بھی کھو میشا۔ علادہ وازی سال

نے اپنے رب کی جمی نافر مانی کی اور اپنے بھائی کی خیانت بھی کی۔ لہذااس سے احجمالو کہ تل رہا۔

دھرت ابن عہال فرماتے ہیں کدامان وار کارٹی فائن ہے بہتر ہے۔ چنا نچاس کی مثال یہ ہے کہ ترث بن صحصد کے پکھ
دوست تے جو ہروقت اس کے ساتھ دیج تے اور دن رات اپی عبت والفت اس پر ظاہر کرتے دہے تھے۔ چنا نچر حرث بی ان پر بہت
مہر ہان تھا اور ان کو بہت جا ہتا تھا۔ ایک و فعد کا ذکر ہے کہ حرث نے شکار کا ارادہ کیا اور اپنے ان دوستوں کے ہمراہ شکار کو چاا گیا گراس کا
ایک دوست اس کے ساتھ ندگیا اور اس کے گھر پری رہ گیا۔ گھر پر رہ ہے والے اس دوست نے جب دیکھا کہ حرث اور دیگرا حباب شکار کو
جا چکے اور اب میدان خالی ہے تو وہ حرث کی ہوک کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ کھاٹا کھایا اور شراب نوشی کی۔ پھر دونوں ہم آخوش ہوکر
لیٹ رہے۔ حرث کے کتے نے جب دیکھا کہ اس کے ماکھ ہم ابواد یکھا تو اس پر ھیت مول اور دونوں کو زبان پر جاند کی دوران کی ذبان پر جاند کی اور اس کی داری و اس کے داری ہوگئے۔
اس سے مارڈ الا۔ چٹا نچے جب حرث گھر واپس آیا اور دونوں کو ایک جم مرابواد یکھا تو اس پر ھیت مال منکشف ہوگی اور اس کی ذبان پر اشعار جاری ہوگئے۔

بیا شعار جاری ہوگئے۔

وما زال ہر عبی ذمتی و بحوطنی و بحفظ عرصی و الخلیل بخون ''کتے گاتو بیٹمان ہے کہ وہ بمرگی ذمہ داری کی رعایت کرتا اور مجھے احتیاط ولاتا رہے لیکن دوست کی بیرحالت ہے کہ وہ بمرے ساتھ متیانت کا معاملہ کرے۔''

فياعجبا للخل يهتك حرمتي وياعجبا للكلب كيف يصون

'' پس ایے دوست پر تعجب ہے جومیری ہے ترش کرے اورا سے کئے پر تعجب ہے کہ کیے اس نے میری آبرو کی تفاقت کی' اہام ابوالفرح این الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک فخف سفر کو لکا۔ راستہ میں اس نے کسی جگہ ایک تبرو مکھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تھیر بڑے سلیقہ ہے گئی ہے۔ اس تبہ پر بیرعہارت کندہ تھی'' جو خف اس تبہ کی تغییر کی وجہ در یافت کرنا جا ہے وہ جا کراس گاؤں میں دریافت کرے''۔

چنانچہ وہ فخص اس گاؤں میں گیاا در اوگوں سے اس قبر کی تغییر کی وجد دریافت کی تمرکو کی نہ بتا سکا۔ آخر کار معلومات کرتے کرتے اس کو ایک ایسے فغص کاعلم ہوا۔ جس کی عمر دوسویری تنگی۔ بیصاحب ان کے پاس گئے اور ان سے قبرے متعلق دریافت کیا تو اس ضعیف العرفنع نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والعہ سے سناتھ کہ اس گاؤں میں ایک ملک (زمیندار) رہتا تھا اور اس کے یہاں ایک کما تھا جو ہروقت اس کے ساتھ دہتا تھا اور کمی می وقت اس سے جدانہیں ہوتا تھا۔

اکیدون وہ ملک (زمیندار) کیل میرکرنے کیا اور اپنے کتے کو گھر پری با عمد ہاتا کہ وہ اس کے ساتھ شہا سکا اور میل و باور پی کو باؤکر ہوایت کی کر میرے لئے ووو دوکا کھانا تیار کر کے دیکے ۔ اس کھانے کا ملک کو ہن اشوق تھا۔ ملک کے گھر جس ایک اپنی اور گوگی لوٹری بھی تھی۔ چنا نچہ جب ملک چلا گیا تو وہ لوٹری اس بندھے ہوئے کتے کتریب جا کر بیٹر کئی۔ کچہ ور بعد ملک کے باور پی نے اس کا پہندیدہ کھانا تیار کیا اور اس کو ایک ہنے ہالہ جس دکھ کر اس کو گی لڑکی اور کتے کتریب لاکر کی او پی جگہ پرد کھو دیا تاکہ جب ملک والی آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ چنا نچہ باور پی جب بیالدر کھ کر چلا گیا تو اس جگہ ایک کالانا گا۔ آیا اور اس او فی جگہ پر

کے دریے بعد جب ملک والی آیا اور اس نے اپنالیندیدہ کھانا بیالہ میں تیارر کھ جوادیکھا تو بیالدا محالیا اور جیسے ہی اس کو کھانے کا

ارادہ کیا گوگیاڑی نے بڑے زورے تالی بجائے ادر ساتھ ساتھ ملک کو ہاتھ سے اشارہ سے بھی کہا کہ وہ اس کھنا تا کو ندکھائے گر ملک گوگی کی ہات نہ بچھ سکا ادر ایک نظر گوگی کو دیکے کر پھر بیالہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں کھانے کے لئے ہاتھ ڈالا کہائے میں کتا بہت زورے مجمونکا اور مسلسل بھونکتا رہا اور جوش میں اپنی زنجیر بھی تو ڑنے کی کوشش کرنے مگا۔ ملک کوان دوتوں کی ان حرکتوں پر تبجب ہوا اور کہنے لگا کہ آ ٹر مہمعا ملہ کراہے؟

چنانچرووافعااور پالدکورکوکرکے کے پاس گیااوراس کوکھول دیا۔ کے نے زنجرے آزادی پاتے ہی اس پالدی طرف جست
دگائی اور جھٹا مارکراس پالدکوگرادیا۔ ملک یہ مجما کہ یہ گائی کھانے کی وجہ ہے بتاب تھااور یہ کیا سے آتا کی اپندیدو کھانا گرادیااس
وجہ ہے اس کو فصر آگیا اور اس نے طرافع کر کے کو مارا۔ کے نے جب دیکھا کہ انجی گئی پیالدی پہنچہ کے وودو یاتی ہے تواس نے فورا اپنا میہ
اس بیالہ پس ڈال دیا اور پہا ہوا وودو یہ گیا۔ چنانچہ دوو ہو کا کئے کے طبق ہے اتر ناتھا کہ وہ زشن پر زبیخ لگا اور پکو دیر بعدم گیا۔ اب
ملک کو اور بھی تبجب ہوا اور اس نے کو گی لڑک ہے ہو چھا کہ آخراس دود ہیں کیا بات کی کہ کتا اس کو چیج ہی مرکبا۔ کو گئی نے اشاروں سے
ملک کو جھایا کہ اس دود ہیں سے ایک کا لاتا گ بکو دود ہو ٹی چکا ہے جس کے ذہر کی وجہ سے کتام گیاا وروہ ٹو داور کتا ہی وجہ سے کا مرکبا ہو اور اس کو مرزش کی کہ اس نے کھانا
کی چینے ہے دوک دہ ہے تھے۔ چنانچہ جب ملک کی بچھ بی مراری بات آگی تو اس نے باور پن کو بلایا اور اس کوم زشش کی کہ اس نے کھانا
کملا ہوا کوں رکھا۔ اس کے بعد ملک نے کو دفتا کراس کے اور پر بہتے تھر کرا دیا اور اس پر وہ کہر لگا دیا۔

ابوطنان مدیلی نے اسکت النشان 'شن کھا ہے کہ بغداد میں ایک فخف کو کوں کا بہت ہو تی تفار ایک مرتبروہ کی مفرورت سے ایک گاؤں کے لئے روانہ ہوا تو اس کے کوں میں ہے کوئی کتا جس کو وہ بہت چاہتا تھا اس کے ساتھ ہولیا۔ یا لک نے جب دیکھا کہ کہا اس کے چیچے پیچے آر ہا ہے تو اس نے اس کوسرزٹش کی اور رو کا گرکنا کسی طرح بھی واپس نہ ہوا۔ چنانہ جب وہ فخش گاؤں میں وافل ہوا تو وہ کتا مجمی اس کے ساتھ تھا۔ اس گاؤں کے لوگ اس فخص سے عدادت رکھتے تھے ۔۔

چنا نچے گاؤں کے لوگون نے جب اس فض کو تہا اور نہتا و یکھا تو اس کو پکڑ لیا اور گھر ش لے گئے۔ چنا نچے اس کا گنا بھی ان کے بیچے
ان کے سہتھ کھر شن داخل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس فض کو ہلاک کر دیا اور اس کو ایک سو سے ہوئے کو کس شن ڈال کر اس پر ایک شخت دکھ کر اس کو گئی سے چھیا دیا اور کئے گئے اور کہ گھر سے باہر کر دیا۔ کہا ما کھا کہ گھر سے نگلا اور اپنے مالک کے گھر بیٹنے کو خوب زور ڈور ور سے بھو کئے لگا گرکس نے اس کی پرواونہ کی ۔ اوھر کے گی مالک کی والدونے اپنے بیٹے کو بہت تا ش کرایا گراس کا بھی پرچ نہ چلا۔ تھک ہار کر اس کی ماں خاصوش ہوگئی اور بحد گئی کہ اس کے کہ بیٹ کہ اس خاصوش ہوگئی اور بحد گئی کہ اس کے جو کئی گئی میں ماوا کر کے تمام کو لگھر سے نگلے پر تیار نہ ہوا۔ تھ آگر کو لگھر سے نگلے پر تیار نہ ہوا۔ تھ آگر کہ اس کے اوھر اوھر سے گھر سے باہر کر او یا اور گھر کا دروازہ بر کر لیا۔ کا گھر سے باہر دروازہ پر چھیا اور برا برا ہے۔ والی کی مدوسے گھر سے باہر کراو یا اور گھر کا دروازہ برد کر لیا۔ کا گھر سے باہر دروازہ پرچ گیا اور برا برا ہے۔ والی کی مدوسے گھر سے باہر کراو یا اور گھر کا دروازہ برد کر لیا۔ کا گھر سے باہر دروازہ برا ہا۔

ا تو تا ایک دن اس کے مالک کے قاتوں میں سے ایک محفی کا اس کھر کے سامنے سے گز رہوا۔ کتے نے فور آاس فنس کو پہچان کر اس کا دامن چکڑ لیا اور اس پرخوب بھونکنا شروع کر دیا۔ چنا نچہ آس پاس کے بہت سے لوگ اکشا ہو گئے اور انہوں نے ہر چھ کوشش کی کہ کہا اس فنس کا دامن چھوڑ د سے بھر کتے نے دامن ہر کڑنے ہچھوڑا۔ اس شورونل کی آواز اندر کھر میں گئ تو مقتول کی والدہ کھر سے باہر آگئی اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے جئے کے کتے نے ایک فنس کا دامن چکڑ رکھا ہے تو وہ اور قریب آگئی تب اے علم ہوا کہ بیتو ان لوگوں میں جب اس نے دیکھا کہ اس کے جئے کے کتے نے ایک فنس کا دامن چکڑ رکھا ہے تو وہ اور قریب آگئی تب اے علم ہوا کہ بیتو ان لوگوں میں

ے ایک ہے جومیرے بیٹے کے ویٹمن تھے اور اس کی حماش میں رہنے تھے ضروراس نے میرے لڑکے کوئل کیا ہے۔ یہ کہ کروہ بھی اس مختص کولیٹ گئی۔

ادھر کوتو ال شہر کواں واقعہ کاعلم ہوا تو وہ بھی جائے وقویہ پرآ گیا اور اس نے جب بیرہا جرادیکھ تو کینے نگا کرضرور پکھودال میں کالا ہے اور کتے کے جم پر جوزتم میں وہ ضرور کسی پراسرار واقعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنا نچہ لوگ دونوں ( کنا اور اس فخف ) کوخلیفہ راضی بالند کے یاس لے گئے۔

متقول کی ماں نے مزم پراستا شدہ از کیا۔ خلیفہ رامنی باللہ نے طزم کو زرد کو ب کرایا مگر اس نے کسی طرح بھی جرم کا اقرار نہ کیا۔ آخر
کار خلیفہ نے اس کو قید خانہ میں جیج دیا۔ چہا نچہ وہ کتا بھی قید خانہ ہے درواز ہ پر جا پڑا۔ پھر پھر عرصہ بعد خلیفہ کواس طزم کا خیال آیا۔ چہا نچہ
اس نے اس کی رہائی کا تھم وے دیا۔ چہا نچہ جب اس کور ہا کیا گیا اور وہ جیل سے باہر آیا تو کتے نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ لوگوں نے اس کو پھڑا نے کی رہائی کا تھم وے دیا۔ چہا نچہ جب اس کور ہا کیا گیا اور وہ جیل سے باہر آیا تو کتے نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ لوگوں نے اس کو پھڑا نے کی بہت کوشش کی تحر جب تک کتا ہالک ہے بس نہ ہو گیا اس نے طزم کو نہ چھوڑا۔ چہا نچہ اس واقعہ کی پھر خلیفہ رامنی ہا اند کو خبر دی گئی۔ خلیفہ ران وہ نول کے جیجے جاد اور جو بھی بات ہواس کی فور دیا جا سے اور تم ان وہ نول کے جیجے جیجے جاد اور جو بھی بات ہواس کی فور دیا جا سے اور تم ان وہ نول کے جیجے جاد اور جو بھی بات ہواس کی فور دیا جا سے اطلاع دو۔

چنانچے فیف کی ہوا ہے پڑمل کیا گیا۔ جب طزم اپنے کھر میں واض ہوا اور اس کے چیجے غلام اور کتا بھی کھر میں واض ہو گیا تو غلام نے
کھر کی تاوش کی ۔ گرا ہے و ہاں ایسی کوئی چیز نظرند آئی جو اس راز ہے پر وہ بٹا سکتی ہے ۔ گر کتے کی یہ کیفیت تھی کہ وہ برابر بھونک رہا تھا اور
کوئی کی جگہ کو اپنے ہیروں ہے کر بدتا جا تا تھا۔ نلام نے جب کتے کی اس حرکت پر فوریا تو اس کو چرت ہوئی ۔ چنا نچاس نے فلیفہ کو اس
حال کی اطلاع وکی ۔ فلیفد کے کار ندے اس کو پھر پکڑ کر فلیف کے پاس لے گئے ۔ وہاں پراس نے کافی مار کھانے کے بعد جرم کا اقر ارکیا اور
اپنے ساتھیوں کے نام بھی بتائے ۔ چنانچہ فلیف نے اس کوئل کرا دیا اور بقید طرمان کو پکڑنے کے لئے کار ندے روانہ کے گر بقید طرمان کو پی خرار ہو گئے ۔
چونکہ واقعہ کا علم مو چکا تھ اس لئے وہ ہاتھ دنیا سے اور کسی فیر معلوم جگہ پر فرار ہو گئے ۔

گائب اُنحلوقات بی لکھا ہے کہ اصفہان بیں ایک فخف نے کئی گوٹل کر کے کئی کئو کیں بیں ڈال دیا۔ بھر مقتول کا کتابوقت واردات اس کے ساتھ تھا۔ وہ کتاروزانداس کنو کیں پرآتا اورا پنے پنجوں ہے اس کی ٹی بٹاتا اوراشاروں ہے بتاتا کہ اس کا مقتول مالک یہاں ہے ار جب بھی قاتل اس کے سامنے آتا تو اس کو بھو نکنے لگتا۔ لوگوں نے جب بار ہراس بات کو ویکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھدوایا۔ چنانچہ وہاں ہے مقتول کی لاش برآ مہ موکی اور پھر تاتل کو سزائے موت دے دی گئی۔

#### ایک کنته

ابن عبدالبرنے اپنی کتاب انجار وانس الجالس میں نکھاہے کدامام جعفر صادق ہے دریافت کیا گیا کہ خواب کی تعبیر کئے ع عرصہ تک موخر ہو یکتی ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ پی س سال تک کی تکدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھ کہا یک چہا تھ کہا گیا ۔ چت کبراکٹا آپ کا خوان کی دہا ہے۔ اس کی تعبیر آپ نے بیال تھی کہا کے فض آپ کے نواسہ معز ت امام تسمین کی شہید کرے گا۔ چنا نچہ پیاس سال بعد شمرین جوش کے ذریعیاس خواب کی تعبیر اوری بولی۔

شربن جوش كجيم پربرس كرداغ تيے البذاخواب من نظرات والا چت كبراكتا بي تي تھا۔ علامه ويرك فرمات بي كه ميں كه ميں فران كتاب (حياة الحوان) ميں الي ياتي (كارآمه) درج كى جي جو يا در كھنے كے قابل ہيں۔ الني فيتى ياتوں ميں سے پكواور

ياتس ورجة ولي بين:

أتخضورصلي الله عليه وملم كاخواب

رسول القصلي القد عليه وسلم في ايك مرتبه خواب و يكها كه آپ جنت شي واخل بوئ تو آپ في و بال انگوركا ايك خوشرانكا بهواديكها جوآپ كو بهت شاق گزرا ... جوآپ كو بهت شاق گزرا ... جوآپ كو بهت شاق گزرا ... چوآپ لي بهت پيندا يا كه جنت سے ابوجهل كا كيا واسط يخذ اوه جرگز جنت شي واخل نهياں بوسكنا \_ كيونكه جنت تو صرف موشين كے لئے بهت خوش ہو گر مدرض الله عند فتح كمد كے بعد خدمت اقد من ميں حاضر بو كرمسلمان بو مي تو آپ بهت خوش بوت اوراس وقت آپ كو بيخواب يا وآيا اور آپ كوئتن جواكدوہ خوشرا في جهل كے فرزن ار جمند حضرت عكر مدرض الله عند فتح جواكدوہ خوشرا في جهل كے فرزن ار جمند حضرت عكر مدر تھے ۔

ایک شامی غلام کا خواب

حضرت عمر فاروق رضى الله عند كے پاس ایک فخض طازم تفااور فیض شام كار بنے والا تفا۔ ایک دن أس فض نے عرض كیا كرا بر المونین رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ دیکہ چا ندسوری میں لڑائی ہوری ہے اور ستاروں كی ایک جماعت سوری كے ساتھا ور ایک چا عمر كے ساتھ ہے۔ آپ نے اس سے ہو چھا كہ تو كس طرف تھا؟ أس فخص نے، جواب ویا كہ چا ند كی طرف حضرت عمر نے بہات شن كركہا كہ تو نے اللہ تو الى كاس نشانى كاس تھ دیا جو محوجو نے والی ہے۔ جامی تھے وَنو كرنيس ركھ سكن کے بہركر آپ نے اس كو برخاست كرويا۔ چنانچہ يدفع برنگ صفين میں حضرت معاوية كی طرف سے متعقل ہوا۔

حفرت عائشة كاخواب

ا کی مرتبہ دسترت عائشہ مدیقتہ منی اللہ عنہائے خواب دیکھا کہ تمن چاند آکٹ ہے تجرا مبادک عمل کرے۔ آپ نے اپنیہ خواب ایک مرتبہ دسترت عائشہ کر مصدیق رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اے عائشہ اگر حمرا خواب سچا ہے تو دنیا کی تمن بزرگ ترین معتمیاں تیرے کمرے میں مدفون ہوں گی۔ چتا نجہ جب حضور صلی اللہ علیہ دسم کی وفات ہوگئی اور آپ معترت عائشہ کے جمرہ مبادک میں عدفون ہوئے تو معترت صدیق اکبڑ نے فر مایا کہ اے عائشہ استیرے خواب کا پہلا جا تھ ہے جو تمن میں سے بہترین ہستی ہے ( باتی دو جا بم خووج معترت الو بکڑا ورمعترت عمر قاروق تھے )۔

فاكره

ا بالی ابی براتقطیعی میں حضرت ابودروا سے روایت ہے کہ ہم رسول انشر سلی انشر علیہ وسلم کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ہمارے سائے سے ایک کا گزرا۔ بھی اس کے قدم آگے بڑھے بھی نہ پائے تھے کہ وہ ایک مرکیا۔ جب رسول انشر سلی انشر علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے آت نے دریافت فرمایا کہ اس کے پر سے بھی نہ بات فارغ ہوئے آت آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے پرا انفاظ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مس نے کہ تھا ''السلم انبی اصنا کہ بان مسلمک بان کے الحصد لا إله الا انت المعنان بدیع المسموات والارض یا ذالجلال و الا کوام اکھنی ھلا الکلب ہماشت '' لک الحمد لا إله الا انت المعنان بدیع المسموات والارض یا ذالجلال و الا کوام اکھنی ھلا الکلب ہماشت '' بیا افاظ کر آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کی جوفش اس نام سے وعانا تھا ہے وہ بیا افاظ کی کرام اکو مرد کی مراد کی مرد کی مراد کی مرد کی مراد کی ہماوت ہے۔

علامدوميري قرمات بيل كدمندرجه بالاحديث من اربعه منداه ماحد "حاكم اوروبن حبان كي كتب احاديث بي موجود بي محرة خر

کی دو کتابوں میں کئے کا واقعہ نہ کورٹس ہے۔

طبرانی نے حصرت ابن عمر کی حدیث سے افا دہ کیا ہے کہ نماز ندکورہ بالا نماز عصر تنمی اور بیددن جعد کا تھا اور بدد عا کرنے والے محا بی حضرت سعد بن ابی وقاص رمنی اللہ عند تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کرتم نے ایسے دن اکسی گھڑی اورا بسے الفائل سے دع مانکی کہ اگر ان سے آسان وزیین والوں کے لئے دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہوتی اے سعد خوش رہو۔

### برے ہم نشس سے بچ

ا مام احمد في الربيد على حفرت جعفر بن سليمان \_ عروايت كى ب كروه فرمات بين كه بل في حفرت ما لك بمن و ينار كي باس الم احمد في المن بن و ينار كي باس المن كن و يكون المعاقو بين في الن بي جواب ويا كريد كما المن كي المن

#### خوف خدا

منا قب امام احد میں فرکور ہے کہ امام صاحب کو معلوم ہوا کہ مادراء النہر میں ایک فیض کے پاس تین احادیث ہیں۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ بیں اور وہ ایک کئے کو کھانا کھلانے میں فرماتے ہیں کہ بیں اور وہ ایک کئے کو کھانا کھلانے میں معروف ہیں۔ جس نے قریب جاکران کوسلام کیا۔انہواں نے سلام کا جواب دیا اور پھر کئے کو کھلانے میں معروف ہوگئے۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ جھے ان صاحب کی ہے بات اچھی ڈگی کہ و بجائے اس کے کہ میری طرف متوجہ ہوتے انہوں نے کئے کی طرف منہ بھیر

چنانچہ کوریر بعد جب وہ کتے کو کھلا پلا بھے تو جمری طرف متوجہ ہو کرفر مایا کہ آپ نے اپ ول پرٹا گواری محسوس کی ہوگی کہ جس آپ
کوچھوڈ کر کتے کی طرف کیوں متوجہ ہوگیا۔ جس (امام صاحب) نے جواب دیا کہ تی ہاں ہوا تو ایسانل ہان صاحب نے بیان کرفر مایا
کہ ہم سے بیصد بھ بیان کی ہا ابوز تا و نے 'ان سے اعراج اور ان سے مصرت ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو
محف کی دوسر نے فقص کے پاس کو کی امید لے کر آیا اور وہ فض اس کی امید منقطع کر و ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی امید منقطع کر
دیں گے اور وہ فخص جنت جس داخل نہیں ہوگا۔ پھر ان صاحب نے فر مایا کہ ہمارے علاقہ جس کی اس کو کھا تا کھلا ویا۔ امام صاحب
موکا آپ گیا۔ لہذا جس نے اس ڈرے کہ کہ جس اللہ تعالی تیامت کے دن جھے کو مایوں نہ فر مادے جس نے اس کو کھا تا کھلا ویا۔ امام صاحب
فر ماتے جیں کہ جس نے بیس کر کہا کہ بس میرے لئے بھی احد بھی گائی ہے۔ چنانچہ جس ان کے پاس سے والیس آگیا۔

### حقيقى سخاوت

"رسال تیری" بی حضرت عبدالقدین جعفر کے متعلق لکھا ہے کہ ایک دن ووا پی کی جا گیری طرف جارہے ہے کہ داستہ میں آپ نے کہ کو نشتان میں قیام فر بایا۔ اس خلستان میں ایک جبشی غلام کام کر د ہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جبشی کا کھانا آیا تو اس کھانے میں تین روٹیاں تیں۔ چنا نچ جبشی کا کھانا آیا تو اس کھانے میں تین روٹیاں تیں۔ چنا نچ جبشی ہوئے کے کو ڈال دی۔ جب وہ کہ اس ورثی کو کھا چکا تو جبشی نے دوسری روٹی نکالی اور اس کو کتے کے سامنے ڈال دیا۔ چنا نچ کتے نے اس کو بھی کھالیا۔ اس کے بعد جبٹی نے اپنی تیسری اور آخری روٹی بھی لیا۔ اس کے بعد جبٹی نے اپنی تیسری اور آخری روٹی بھی لیا۔ آپ جیشے ہوئے بڑے خور سے میدا جزاو کھ د ہے۔ چنا نچ آپ نے بی میں خوال کی ہے۔ چنا نچ آپ بیٹے ہوئے بڑے خور سے میدا جزاو کھ د ہے ۔ چنا نچ آپ نے آپ کی نکال کر کتے کے سامنے ڈال دی۔ کہا اس کو بھی کودن مجر میں کتنا کھانا ملا ہے؟؟ خلام نے جواب دیا کہ

بسووہ تمن روٹیاں جوابھی میں نے کئے کو کھلائمیں۔آپ نے فر مایا کہ پھڑتو نے وہ تینوں کئے کو کیوں کھلا ویں اور خود کیوں بھوکار ہا؟ مغلام نے جواب دیا کہ ہمارے اس دلیں میں کئے نہیں ہوتے بہ کہا کی فیر دیس ہے بھوکا آیا معلوم ہوتا تھا۔ لہٰڈا ہیں نے اس کو بھوکا کا لوٹا دینا مناسب نہ مجما۔ پھرآپ نے اس سے پوچھا کہ آئ تو کیا کھائے گا؟ اس نے جواب دیا کہا ب کھاؤں گا کہاں سے آپ تو بھوکا می رموں گا۔

حضرت عبداللہ نے اپنے اصحاب سے نخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھائی ایسے ہوتے ہیں۔ سخاوت کی بدولت یہ خود بھوک کی تکلیف اف کے گا۔ گراس نے کئے کو بھوک کی تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ بچ اپر چھئے تو یہ لڑکا جھے سے ذیادہ تی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس غنام کو فرید کرآزاد کر دیااور جس نخلستان میں وہ کام کر رہا تھا اس کو بھی فرید کرس غلام کو ہبہ کر دیا۔ (رسال تبیری باب الجود والسخا) ایک عقاب کے قدر بعد ظہور اسلام کی تصدیق

" کماب البشر پخیرالبشر" بیل ما لک بن نقی کا ایک واقد فدکو ہے۔ وہ کتے ہیں کہ ایک بار میرا ایک اون باہر نکل گیا۔ چنا نچہ بیل کہ ایک بار میرا ایک اون باہر نکل گیا۔ چنا نچہ بیل کہ ایک ساتھ فی پر سوار ہوکراس کی حاش بیل نکلا۔ چنا نچہ وہ کا فی دور چنگل میں ایک جگہ بھوکول کیا۔ میں اس کو لے کر گھر کی طرف چل ویا اور اس جر چلی رہا۔ میں اس کو بیل دیات کے شد کی چوفی رات بھر چلی اور پھر میں ایک ریت کے شد کی چوفی پر لیٹ کیا۔ میرک آتھوں میں ابھی فیندا نے بی والی تھی کہ میں نے کسی بھر نے والے کی آواز تی ساس نے میرا نام لے کر پکار ااور کہا کہ جہاں تیم ااون جیمنا ہوا ہے اگر تو اس جگہ کو کھوو سے تو تھوکو وہاں سے ایک ایک چیز لے کی جس سے تو خوش ہوجا ہے گا۔

چنا نچیس اپنی جکہ سے اشا اوراون کواس جگہ سے بنا کریس نے وہ زیشن کھودٹی ٹر دع کردی۔ پکے کھدائی کرنے کے بعد زین س سی سے ایک بت لگلا جو مورت کی شکل کا تھا اور زرد پھر کا بنا ہوا تھا اوراس کا چہرہ چنک رہا تھا۔ یس اس کو نکال کر کپڑے سے صاف کیا اور پھر سیدھا کھڑا کر دیا اوراس کو بحدہ کیا۔ اس کے بعد یس نے اٹھ کراپنے ایک اونٹ کو ڈٹے کیا اوراس کا خون اس بت پر چیڑک دیا اور پھر میں نے کافی خور کے بعد اس بت کے تعالی ہے چلا تو وہ تمام جنع ہو گئے اوراص ارکر نے گئے کہ بت کو کس اسک جگہ نصب کرویں جہ اس پر بھی لوگ اس کو بوجا کر بھس سے ان کی اس جو برز کو مستر دکر دیا اوراس بت کو صرف اپنے لئے خاص کر لیا اوراپنے گریں ایک جگہ رکھ دیا۔ بھر دوزانہ جس اس کے لئے ایک بھری کا قربانی کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جرے پاس بھتنی بھریاں تھیں وہ سب کی سب جس نے اس پر

جب ميرے پاس بين كے لئے كون بچاتو جوتو يل موئى \_ كون يل جاتا تھا كرميرى نذر من ناغر مواس لئے من پريشائى كے عالم من اس بن كار اوراس سے اپن ناوارى كاشكو وكيا \_ ميرا الكو و أس كر بت كا عرب آواز آئى \_ اسال لا تماس على مال صو الى طوى الارقم فخل الكلب الاصود الوالغ فى اللم شمه صديد تغنم " \_ (اے الك اے الك اے الك مال شاہ و تا پرافسوس مت كر يك طوى الارقم پر جااور و بال سے و و كا الك تر وخون جائے رہا ہوگا كرا كراوراس سے شكار كر تحدكو ، ل لے مل شاہ و تا پرافسوس مت كر يك طوى الارقم پر جااور و بال سے و و كا الك تر جوخون جائے رہا ہوگا كرا كراوراس سے شكار كر تحدكو ، ل لے مل

ما لک کہتے ہیں کہ مُت کی اس ہدایت کوئن کر ہیں فوری طور ہے طوی الارقم پہنچا۔ دیکھا تو وہاں ایک ڈراؤنی شکل کا کالا کہا کمڑا ہے۔ اس کود کچے کر جھے ڈرمعلوم ہونے لگا کہ اس اثناہ ہیں اس کتے نے ایک جنگلی نیل پرحملہ کردیا اور اس کو مارکر اس کا خون پینے لگا۔ ہی

بہت ہما ہوا تھا گر بُت کی ہدایت یا دآتے تل ہمت کر کے کئے کی طرف بڑھا۔ گر چونکہ وہ اپنے مارے ہوئے ڈکاریش مصروف تھا اس لئے اس نے جُھے پرکوئی توجہ نہ کی ۔ وہ آگ بڑھا وراُس کے ملکے بیس ری ڈال دی اور پھراس کواچی طرف کھینچا اور وہ گوشت کے نکڑے کرا کے ناقہ برانا ددیئے ۔ اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کتا اس بیس بندھا ہوا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

دوران رستہ کے کوایک ہرنی نظر آئی تو وہ اس کی طرف لے کا اور میرے ہاتھ سے دی چھڑ آنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو جھے کتے کو چھوڑ نے جس ٹر دوہوا گر جب وہ نہ مانا اور شقت ہونے لگا تو جس نے ہاتھ سے دی چھوڑ دی۔ کتا تیر کی طرق ہرن کی طرف دوڑ ااور اس کو جا وہایا۔ جس ووڑ کر اس کے ہاس چیچا اور ہرنی کو اس کے منہ سے ٹھٹر الیا اور انتہائی خوشی کی حالت جس گھر پہنچا۔ چتا نچہ ہرنی تو جس نے غا، ب برچ حادی اور تیل کا کوشت برادری والوں جس تقسیم کر دیا۔

ما کم نے متدرک ہیں ام المونین حضرت عائش صدیقہ رضی القد تعالی عنہا ہے رواہت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ وومتر الجندل کی ایک فورت رسول الد صلی القد علیہ و کا تھے ہیں گرض یہ تھی کہ تو کر اللہ عورت رسول الد صلی القد علیہ و کما تھی کہ تاش ہیں میرے پاس آئی۔ اس کے آنے کی غرض یہ تھی کہ تو کہ تعالی اس کے دل شی پہر خلجان پیدا ہو گیا تھا۔ اس کو و و آپ صلی الفد علیہ و سلم کے ذریعے ہے دفع کرنا چاہی تھی۔ چنا نچہ جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ کی و فات ہو چکی تو و و اس قد درو لی کہ جھکواس پرترس آگیا و و درو کر کہدری تھی کہ جھکو ڈر ہے کہ کہیں ہیں بلاک شد ہو جا دس ہے اس کا قصد بو چھا۔ اس نے بیان کیا کہ میراشو ہر جھکو چھوڑ کر کہیں لا پید ہو گیا تھا۔ ہیں ایک بڑھیا کے پاس تی و راس سے اپنا صل بیان کیا۔ بڑھیا نے بیان کیا کہ میراشو ہر جھکو چھوڑ کر کہیں لا پید ہو گیا۔ ہیں ایک بڑھیا کہ پاس آجا ہے گا۔ ہیں نے جواب و پاکہ شرور تمہارا کہنا ہا تو ل گیا۔ میں نے جواب و پاکہ شرور تمہارا کہنا ہا تو ل گی۔

چنانج جب رات آئی تو وہ برھیدو کالے کتے لے کرمیرے یا س آئی اوراس کے کہنے ہے میں اُن میں ہے ایک پرسوار ہوگی اور

علامدو میری رہشاللہ طیدنے یہاں پراس قصد کوئم کردیہ ہے گرف ہرا معلوم: وتا ہے کدد دہا نف جس نے جنگ جس ، لک کو پارااور جس نے کہ نست کے بعد سے ایسے تمام شیطانی پیٹ جس سے کلام کیا وہ شیطان تھا۔ چنا نچہ آ ہملی فله طید وسلم کے بعث کے بعد سے ایسے تمام شیطانی کرجوں برمنجا ہے اللہ تھائی دوک لگادی گئی۔ (ازمتر جم منی مند)

ایک خالی رہا۔ تھوزی ہی دیر کے بعد ان کوں نے جھے کوشہر بائل میں ااکھڑا کیا۔ میں نے دیکھا کہ دوختی سرکے بل لینے ہوئے ہیں۔
انہوں نے جھے ہے ہو چھا کہ و میہاں کی خرض ہے آئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جا دوسکھتے آئی ہوں۔ یہ کر انہوں نے کہا کہ ہم میہاں

ہر آز مائش کے لئے رکھے گئے ہیں تو جادوسکے کر کافر ہوج ہے گی۔ جا گھر لوٹ جااور کافر وحت بن ۔ میں نے جواب دیا کہ کھے بغیر ہر گز

میں جاؤں گی۔ میراپ جواب می کر انہوں نے کہا کہ تو اگر نہیں مانی تو اس تدور میں جا کہ چیشاب کرآ ۔ چنا نچہ میں گئی اوراس کو و کیمیے ہی

میر سے بدن کے دو تلفے کھڑ ہے ہو گئے اور میں ڈر سے کا نیٹ تی ۔ چنا نچہ میں بغیر چیشاب کئے ہی ان کے پاس لوٹ کئی ۔ نوان دوآ ومیوں

فیصل ہو جھا کیا تو نے تندور میں چیشاب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ نیس میں کر انہوں نے جھے دے پھر وہ ہی کہا کہ کم اختیار مت کر اور

اپ گھر چل جا میں نے گھر جانے کے انکار کیا تو انہوں نے بھر وی چیشاب کرنے کا تھم دیا ۔ چنا نچہ میں گئی اور باتی ہو جیا ہی آئی ہوں دیا اور پھر انہوں نے بھر کہ دانے کی جماعہ دیا ہے تھی کہ ایک شہوار آئی ڈرد پوش میر ساتھ رہے انکار کیا تو انہوں نے بھر کی جانے کی جماعہ کی جی کہ ایک شہوار آئی ڈرد پوش میر ساتھ و کیا اور آسان پر چڑ ھی چیشاب کر ہی دیا ہوں ہی میں چیشاب سے فارغ ہوئی تو جس نے دیمی کہ ایک شہوار آئی ڈرد پوش میر ساتھ اس کی جو کہ ایک شہوار آئی نے دیمی کہا گئی ہو ہی ان کے بور میں میں چیشاب کے بعد میں ان کے پور گئی اور واقعہ بیان کیا ۔ نہوں نے من کر کہا '' کی ہے کہ دو تیرائیان تھا جو سے نگا۔ اور آسان پر چڑ ھی چا گیا گیا ۔ اس کی جو کہ گو جا' ۔

حضرت عائشہ قرباتی جیں کہ جی ہے اس فورت سے اپوچی کیاانہوں نے تھے کو جادہ سکھایانہیں؟اس نے جواب ویا کہ ہاں!انہوں نے بھر سے کہا کہ چو ہے تو جا ہے گئے وہ اور سے کہا کہ بیک جا کہ اس کے اور ان کو گھر جا کہ بود سے چا نچہ وہ دانے ہیں نے لے اور گھر چائی کران کو بودیا۔ پھر میں نے ان دانوں سے کہا کہ اگ جا کہ ان جا کہ تو وہ کہ ہے اور گھر چائی کران کو بودیا۔ پھر میں نے ان دانوں سے کہا کہ اگھ جا کہ تو وہ کہ گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ پک جا کہ تو وہ کہ خوش کہ جو پھر میں نے ان سے کہا کہ پک جا کہ تو وہ کہ کہ خوش کہ جو پھر میں نے ان دانوں سے کہا کہ انہوں نے وہی صورت افتیار کرلی۔ پھر بینوا ات دی کھر بہت ندامت ہوئی۔ میں اعتصواب کیا کہ کی در کہتے میں اور نہ اندو کرنے کا ادادہ ہے۔ چنا نچہ میں نے رسول اند علیہ وسلم کے اسی اسے اس بارے میں استصواب کیا گھر دو ان بیار ہے میں استصواب کیا گھر دو اندین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو تیری پکھ مدد کرتے جا کہ گئے جی کہ بیدہ دیے میں کہ سے دانہوں نے صرف بھی فر بایا کہ اگر تیرے دالدین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو تیری پکھ مدد کرتے ۔ جا کم کہتے جیں کہ بیدہ دیے میں کہتے جی کہ بیدہ دیے میں کے دور سے سے دیں کہتے جی کہ بیدہ دیے میں کہتے جی کہ بیدہ دیے میں کہتے جی کہیں میں کہتے جی کہ بیدہ دیے میں کے دیں کہتے جی کہ بیدہ دیے میں کہتے ہیں کہ بیدہ دیے میں کے دیں کہتے ہیں کہ بیدہ دیے میں کہ بیدہ دیے میں کہ بیدہ کی خوالم کیا کہ بیدہ دیا کہ بیدہ کو کہ بیدہ کے میں کہتے ہیں کہ بیدہ دیا ہے۔

ہشام ہن او وجوائے والد کے واسلے سے معفرت عائش کی اس حدیث کے راوی میں فر ، تے میں کہ چونکہ می برکرام رضی اللہ منم اجھین نہا ہت متی و پر میبز گارواقع ہوئے تھے اوروہ کی بھی و بی معالمے میں بہ تکلف کسی تئم کی رائے زنی کی جرائت نہیں کرتے تھے اس لئے انہوں نے اس مورت کے ہارہ میں کوئی فتو کی وسینے میں معذور کی کا ظہار کرویا لیکن اگر وہ مورت اس زیائے میں ہوتی اور ہمارے یاس آئی تو متھے داکر گوں ہوتا۔

ملا مدد میری رحمت الله علیه فرماتے میں کدائی حدیث سے ثابت ہوا کہ بحر ورایمان ول کے ندرایک ساتھ جمیح نہیں ہو سکتے۔اس لئے وہ فض جس کے دل میں ایران ہوگا ساحر نہیں ہوسکتا۔ لہذا اس بورت مسکید کی حالت سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کدائی ہے چاری کو شیط فی خواہشات اورنئس امارہ نے ورطنہ ہوا کت میں ڈال ویا اوراس کی اس مصیبت کا کوئی تد ارک نہ ہوسکا۔ چنا نچہ بھی تھجہ تمام معاصی کا ہے کہ اُن کی وجہ سے ذلت اٹھ فی پڑتی ہے اور قد بھٹنٹی پڑتی ہے اور مذاب کوئی بڑھتی ہے۔

وكان عليها للخلاف طريق اذاما دعتك النفس يوما لحاجة اگر تیرانش کسی دن تھے ہے کو کی حاجت طلب کرےا در تھے کواس کی مخالفت کرنے کا کوئی ذریعہ بھی حاصل ہوا فخالف هواها ماستطعت فانما هواها عدو والخلاف صديق تو جہاں تک ہو سکے اس کی مخالفت کر اس لئے کہ نفس کی خوا بش تیری دشمن اور اس کی مخالفت تیری دوست ہے۔

#### هيت

علامدد مری رحمته الله طبیر فرماتے بیل کر حراروادو) کی حقیقت بھی ہادراس میں تا تیر بھی ہے۔ بعض اوگ اس عقیدہ کے خلاف ہیں تر میں ۔ میں تر میں جاتا ہے ہے کیونکہ قرآن یا کے کے فاہری معنی اورا جاد ہے نہوی ملی الشعلیہ وسلم اس کی محت میروال ہیں۔ بعول مادروی علاه کاس بارے میں اختلاف واضطرب ہے کہ جادوکس صدیک موڑ ہوسکتا ہے۔ چنانچ بعض علا و کہتے ہیں کہ اس کی تا شرصرف آتی ہے کہ بیمیاں بوی کے درمیان جدائی پیدا کروے کونکہ اللہ تعالی نے قرآن یاک میں جادو کا اثر اتنائی برد حاکر بیان کیا ہے کہ جتنااس کے ز دیک ہوسکتا ہے۔ البذا اگراس کی تا میراس سے زیادہ ہوتی تو قرآن پاک میں ضرور فرکور ہوتی کے تکدا کر کمی فض کے وصف کوم الذے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے اعلی احوال کی مثل بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی مختص کی زود رفتاری کومبالغہ کے ساتھ بیان کرنا ہوتو کہا

مائے کا کردوال کوزے سے جی زیادہ تیزونارے۔

لیکن اشعر بین کے زو یک بحریس میاں بوی کے تفریق سے زیادہ اثر موجود ہاور'' مازری کے زویک بھی قول سی مجل ہے۔ كيونكه سحرين اثر بداكرن والا الله تعدلى باس كاجواثر موتاب وواكياتم كى عادت بجوالله تعالى كى جارى كى موكى ب-آيت قرآنى می جومیاں بوی کے تغرقہ کا ذکر آیا ہے وہ عدم زیادتی تا ثیر پرنعل نبیں ہے۔ اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ جب اشعر بین کے نزویک ساحر کے ہاتھ پرخرت عادت جائز ہے تو چرنی اور ساتر میں فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرق عادت نی ولی اور ساتر سے صادر ہوتا بحرفر ت بيب كرجوفر قادت في عدادر موتاب وواني نوعيت يس يكما اورمنجانب الله موتاب اورغير في اس كاتيان عاجر اورقامر ہوتا ہے۔ای وجہ سے اس کو مجز و کہتے ہیں اس سے اس کی نبوت کی تعمد این ہوتی ہے۔ولی اور ساح کے ہاتھوں سے جوفر ق عادت کاظہور ہوتا ہے وہ بالکل معجز ہ کے خل ف ہے۔ کیونکہ ایک ولی ہے جو کرامت فلا ہر ہوتی ہے وہ دوسرے ولی ہے بھی فلا ہر ہوسکتی ہے۔ای طرح بودو کا جوکرشرایک ساحرد کھا سکتا ہے اس کوکوئی دوسرا ساح بھی دکھا سکتا ہے مگرول اور بحر میں فرق بیہے کداس پراجماع سلمین ہے کہ حرکا ظبور سوائے فاس کے اور کی ہے تہیں ہوتا اور کرامت مرف ولی سے صادر ہوتی ہے فاس سے تہیں ہوتی۔

دوسرا فرق بدے کہ جادد (سحر) کرنے میں بہت گئود مندے اور کھڑاگ کرنے بڑتے ہیں محرکرامت کے معدور میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور و و بغیرات دعا کے اتفاقیہ طور پر فلا ہر ہوجاتی ہے۔

علامه دميرى رحمته القدعليه فرمات ميس كه فقه جل ايك فروق مسئله باور دويه كه جاد وسيكمنا اور سكمانا دونول حرام مين- چنانجه امام ما لك "امام ابوصنية" اورامام احمر كاند بب يه ب كرما تركو كافر كباجا سكما بدان سب معزات كااستدلال ان دوآ جون يرب (۱)" وَمَا كَفَرَ مُسلَيْمَانُ "(سليمانُ نِي كَرْمِيس كِيا) (٢) "إنسمَا نَسْحَنُ فِيسَة فَلاَ فَكُفر" "(بم آ زمانش كر لي يس لي كافرمت ین ) کہا تہت میں اس امر کی تر وید ہے کہ بی اسرائیل جو جادو کرتے تھے وہ کتے تھے کہ ہم کو جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکمایا ہے۔دوسری آیت میں ہاروت ماروت کا مقولہ ہے کہ جولوگ ان سے جادو سکھنے آتے تنے دوان کو پہلے سمجماتے تنے کہ جادو سیکو کرکا فرمت بنو\_ چنانچرساحره مورت کے قصہ سے (جوابھی گزرا) اس کی بخوبی تا ئید ہوتی ہے۔

المام شافئ کے نزد یک ساحری تکفیراس وقت ہو تکتی ہے جبکہ اس سے کوئی تول وقعل ایسا سرز دہو جو کفر کا تفقفی ہو۔ اگر ساحر تو ہہ کرے تو امام شافئ کے نزد یک اس کی تو بقول ہو تکتی ہے۔ لیکن امام مالک اور الوطیعی کے بیر قول میں کہ محرز ندقہ ہےاور ذیر بی کی تو بہ قبول نہیں ہو۔ اس بارے میں امام احد کے متعلق دور دائیتی ہیں۔ ایک روایت میں وہ امام ش<sup>ق</sup>فی کے قول سے اور دوسری روایت میں ابوطیعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول سے متعلق ہیں۔

ا ما م ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ ساحرہ تورت قبل نہیں کی جائے گی۔ بلکہ اس کو قید کر دیا جائے گا۔ امام شافعی کے نز دیک ڈمی ساحراسی وقت قبل کیا جاسکتا ہے جبکہ مسلمانوں کواس سے ضرر پہنچے۔ لیکن امام اعظم کے فدمب ہیں مطلقاً یعنی بغیر کسی شرط کے تل کیا جاسکتا

#### اصحاب كهف ادرأن كأكما

علامده میری ده ته الله علیه فر ماتے ہیں کہ الله تعالی کے اس قول ہیں او کہ کہ بھٹم بنابط" فراغیه بنالو جید کو اطلقت علیہ م نیونگیت مِنْهُم فوار او کھیلنت مِنْهُم دُعْبًا ''(اوران کا کہ (اس غار کی) والیز پراگلے پاؤں پھیلائے ہوئے (جیما) ہے اگراتو (اے محمد ) ان کوجھا تک کردیکھے تو چھے تھی پھیر کر بھا گے اوران کا رعب تیرے ول جس ساجائے) علاء کا اختلاف ہے کہ آیا اصحاب کہنے کا کہا کوئی اور چیز تھایا کہائی تھا۔ چنا نچہا کشر مفسر بن کا اس پر اتفاق ہے کہ سگ اصحاب کہنے دراصل کہائی تھا اوروہ غیر کلاب جس سے کوئی چیز نہ متی گر بعض لوگ کہتے جیں کہ وہ کتا نہیں تھا بلکہ وہ کوئی دوسری چیز تھی۔

ان جرتنگ نے کہا ہے کہ وہ ایک شیرتھا کیونکہ کلب کا اطلاق شیر پر بھی ہوتا ہے ای لئے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے عتب بن افی لہب کے جن میں بید بدوعا قرمائی تھی:

"الهم سلط عليه كلبامن كلابك" (ا الله! كون ض ايك كاس برملافر ماد ) چاني آب كاس برملافر ماد ) چاني آب كاس بدوعاك تيم صال كوايك شرخ آكر مياد والاتحار

حضرت این عباس نے کہاہے کہ وہ ایک سیاہ ریک کا کتا تھا۔ مقاتل کا کہنا ہے کہ وہ ایک زرور نگ کا کتا تھاا ورقر طبی کے مطابق وہ ایک زرد مائل ہر مرفی کتا تھا۔ لیکن کلبی نے کہاہے کہ وہ ننجی (خدگی) رنگ کا کتا تھاا ور بعض مفسرین کے مطابق وہ آسانی رنگ کا اور بعض کے مطابق سفیدرنگ کا کتا تھاا ور پچھ نے کہاہے کہ وہ سیاہ رنگ کا کتا تھا اور بعض نے سرخ رنگ کا کتا کہاہے۔

مغمرین کے درمیان اس کے نام خی بھی اختلاف ہے۔ چنا نچہ کھے نے تو اس کو کنا کہا ہے اور پکو تحرات نے اس کنا کا نام بھی کھا ہے۔ پنا نچہ معلی ہے۔ چنا نچہ معلی ہے۔ چنا نچہ معلی ہے۔ چنا نچہ معلی ہے۔ چنا نچہ معلی ہے مطابق اس کا نام مشیر تھا اور سعید حمال نے کہا ہے کہا اس کا نام مشیر تھا۔ دور اس کا نام مسیما' اور وہ ب کے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے

ا کیٹ فرقد کا یہ بھی گمان ہے کہ بیاصحاب کہف کا باور پی تھا اور لین نے کہا ہے کہ وہ اصحاب کہف بی کا ایک فرد تھا جس کو غار کے دروازے پر بغور طبحہ بٹھا ویا گیا تھا البندااس کو بجازا کتا کہدویا گیا کیو تکہ حراست کتا کا بی خاصہ ہے۔ مثل اس ستارہ کو جو برج جوزاء کا تالع ہے کلب کتے ہیں۔ ابوعمروم طرزی نے اپنی کتاب'' البواتیت' میں اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر بن مجرصا دت نے بجائے '' کلبھم'' کے 'کالبھم'' پڑھا ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاصی ب کبف جس سے بی کسی کا نام تھااوراس کو بطور طلحہ کے درواز ہ پر بنی یا گیا تھا۔ گر علامہ ومیری کُفر ماتے میں کہ اس قول کی تضعیف الند تھا کی کے ول سے ہوتی ہے کیونکدا گلے یاوُل پھیلا کر جیٹھنا کتے ہی کا خاصہ ہے انسان کافہیں۔

۔ خالد بن معدان کا قول ہے کہ سگ اسی ہے ہفٹ خرمعنرت عزیر عیدالسلام اور ناقہ معنرت صالح علیہ السلام کے علاوہ اور کو کی مجمی جانو ربشت میں داخل نہیں ہوگا۔

سورة كہفت ش انتدنق لى كافر مان ہے كـ "سبعة" و ثامله لم كلّنهم فيل ربنى أغلم بعِلْتهم ما بغلَمهم "(لوگ كتح ميں ك اصحاب كہف سرت تصاور آ شوال أن كاكن تقا آپ كهـ وي كـ الله تعالى ان كـ شار سے واقف ہے تبيس جانے ان كو محرتموز سے لوگ )اس آيت ش الله تعالى كى" اعلمت "ربصيفه تفضيل )اورتموز سے سالوگوں كے لئے عالميت كا ثبوت موجود ہے۔

ائن عطیہ کا تول ہے کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ بیس نے او السیم بیس ابواغضل بن جو ہری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو تخص اہل خیرے محبت رکھتا ہے وہ ان سے ہر کت حاصل کرتا ہے۔ چنانچے سگ اسی ب کہف نے اہل فضل سے عجبت رکھی اور ان کی محبت اختیار کی تو القد تن کی نے قرآن مجید بیس ان کی محبت بیس اس کا بھی ذکر فریایا۔

آیت فدگورہ بالا میں جولفظ' وصید' آیا ہے اس کے متعلق بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ چٹانچہ حضرت ابن عہاس نے فرہایا کہ
'' وصید' سے مراو' قبائے الکہف' 'یعین محن خانہ ہے ۔ معیدا بن جبیر نے کہا ہے کہ وصید ہے مراد مثل ہے ۔ محرمدی کے مطابق وصید ہے مراد
در داز و ہے اور حضرت مجاہر نے بھی اس ہے در داز وہی مراد لیا ہے ۔ بھی نے کہا ہے کہ وصید ہے مراد عار کے او پراور نے کی عمارت ہے۔
'' یت ندکور وہالا جس جولفظ' و لے ملئٹ '' آیا ہے اس کے معنی رعب کے جی اور اس سے مراد اس عار کی دو دحشت ہے جواللہ تو گی اس جی رکھ کے اس جی دواللہ تو گی ہے۔
نے اس جی رکھ دی تھی تا کہ کوئی شخص ان تک نے بیٹی سے اور ندان کود کھ سکے۔

تعلمی و غیرہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اندسلی اندعلیہ وسلم نے حق تعانی ہے درخواست کی کہ اصحاب کہف کو ہیں دیکھناچ ہتا ہوں تو تھم ہوا کہ آ ب ان کو یا اگل نہیں دیکھیے ہے۔ البتہ اپ محابہ کب رہیں ہے چار فض ان کے پاس روانہ کرویں تا کہ وہ آپ کا پیغام اُن تک پہنچادیں اور دو یعنی اسحاب کہف آپ پرائیمان لے آپ نے محابہ کبنی ہے دھڑت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہیں اپنے لوگوں کو ان کے پاس کس طرح تھیجوں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ اپنی جا در بچھا ویں اور اس کے چاروں کو نوں پراپنے چاروں سحابہ یعنی حضرت ابو بکر صدیت ہے۔ محضرت علم محضرت فارد ق حضرت علیان عی اور دسم سے محدور کر اررضی اللہ عتم اجھین کو بھادیں اور اس محال جو جو مضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کی تی تھی طدیب فریا کیں اور اس کو اپنی اطاعت کا تھم فرما کیں ۔ چتا نچہ آپ نے الیا تی کیا تو وہ ہواان جاروں حضرات کو اس غار کے درواز و تک اڑا کر لے گئی۔

جب صحابہ نے عار کے منہ سے پھر ہٹایا تو کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لیکن جب اُس نے صحابہ کی صورت دیکھی تو ہ موش ہو گیا ادرائے سر سے غار ہیں دفتل ہوئے اور کہا السلام علیم ورحمتہ اللہ و کیا ادرائے سر سے غار ہیں دفتل ہوئے اور کہا السلام علیم ورحمتہ اللہ و کیا ادر کھڑے ہوگئے اور کھڑ انہوں نے انہیں الفاظ ہیں سلام کا جواب دیا۔ پھر صحابہ نے اُن کی طرف مخاطب ہو کرفتہ اور کھڑے ہوگئے اور کھڑ ہے ہوگئے اور کھڑ ہے ہوگئے اور کھڑ ہے ہوگئے اور کھڑ ہے ہوگڑائی کی معداللہ صلی اللہ علیہ وسلام کا جواب دیا۔ پھر صحاب کو سلام کہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اُنہ کی معروب کی اُنہ کا سلام پہنچائے اور آپ کا دین تول

کرنے پرسلام مینچارے یہ کہ کرامحاب کہف کھرسو گئے اور ظہورا مام مہدی علیہ السلام تک سوتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب امام آخر الزمان مبعوث ہوں گے تو آپ اصحاب کہف کوسلام کریں گے۔ اصحاب کہف زیمرہ ہوکر سلام کا جواب دیں گے اور پھرسوجا کئیں گے اور پھراس کے بعدوہ تیامت کے دن بیدار ہوں گے۔

جب اصحاب کہف یہ کرکر آنحضور ملی القدعلیہ وسلم کو ہمارا سلام کہددیں پھرسو کے تو جاروں صحابہ معزات کو ہوائے رسول القدملی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں پہنچادیا۔ "پ نے سحابہ ہے اسحاب کہف کا حال دریا فت فرمایا۔ چنانچے سحابہ نے وہ گفتگو جواصحاب کہف ہے ہوئی تھی آپ کوسنا دی۔ چنانچہ آپ نے ان کی گفتگوئ کریے دعامائی :۔

اللهم لا تفرق بیسنی و بین اصحابی و انصاری و اغفر لمن احبنی و احب اهل بیتی و خاصتی. "اےاند! میرے ادر میرے اصحاب وانسار کے دمیان جدائی مت ڈالنا اور ان کی جو بھے سے میرے الی بیت اور تصوصین سے محت دکتے جی مغفرت کرتا۔

مغسرین کااس بارو پس بھی اختلاف ہے کہ امحاب کہف کا قار پس بناہ لینے کا کیا سیب تھا؟ چنا نچراس سلسلہ پس مختلف اقوال ہیں۔ محربن اسحاق نے کہا ہے کہ اہل انجیل لیعنی نصاری کے عقائد فاسد ہو چکے تھے اور ال کے معاصی صدی تجاوز کر محتے تھے اور اس ورجہ مرکش ہو گئے تھے کہ وہ مت پرست اور شیاطین کے نام پر قربانی کرنے لکے تھے۔ لیکن ان میں پچھ لوگ ایسے بھی تھے۔ جودین سیحی پر قائم تھے اور الله تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بادشاہ نت برست اورشیاطین کونذ رچ حاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ باوشاوامعاب كبف كے شبر انسوں "هم بينيا۔اس كے پينچة بى اہلِ ايمان نے وہاں سے راوفرارا فقيارى \_ كيونكه وہاں پنج كربادشاونے تن م الل شركوجي كيا اوران كوجواس كے باتھ آئے كب كه يا تو وہ بت برتى اختياركريں ياتل ہونے كے لئے تيار ہو جا كي \_ چنا نجدان لوگول میں سے پچھلوگ جو خام تھے انہوں نے زندگی کوائیان پرتر جیج دی اور بت پرست بن گئے ۔ لیکن جولوگ اپنے ایمان پر پختہ تخے اور جن کی نظر میں بیدؤ نیائیج تھی انہوں نے اٹکار کر دیا۔ چنانچہ بادشہ نے ان کوئل کرا دیااوران کے سروں کوشیر پناہ کے دروازوں پراٹکا دیا۔ موسين ش ايك كروه اسحاب كبف كالبحي تعااس كروه كوجب ديكرمونين كراكا كاوا قدمعلوم بواتويه بهت رنجيده بوع اورانهول نے نماز کیلج اور دعا ہ کوئی ہے چڑ لیا۔اس کروہ کی تعداد ہ ٹھ تھی اور بیسبا پی قوم کےاشراف لوگ تھے۔ دقیا نوس بادشاہ کو جب اس کروہ کے بارے میں معلوم ہوا تو آس نے ان کوطلب کرلیا اور ان کو بھی وو با تو ل کا اختیار دیا کہ بٹ پرتی تبول کرلیں یا پھر قل کے لئے تیار ہو جائیں۔اس کروہ ش ایک فض جس کانام 'مسک المهنا'' تھااور جو عرض سب سے برد اتھااس نے بادشاہ کو جواب ویا کہ جارامعبود تو وہ ہے جوز مین وآسان کا مالک اور ہر شے سے بزرگ و برتر ہے۔ ہم سوائے اس کے اور کسی کومعبود نیس بنا سکتے ۔ بیرس کر باوشاہ نے کہا کہ جھے تہاری طرف پردم آتا ہے ورندتم سب کوا بھی قبل کراویا۔ انتداش تم کومہلت ویتا ہوں کہتم اپنے معاملہ میں خور کرواور عمل سے کام لو۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو جانے کی اجازت وے وی اور بہلوگ اپنے اپنے تھر واپس آ گئے اور برایک نے اپنے اپنے کھرے زاوراہ لی اور ا کے جگہ جنع ہوکرمشورہ کیااور پھروہ سب ایک منار کی طرف روانہ ہو گئے۔ان میں ہے کسی کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چاتا کمیااوران کے ماتداس عارش في كيا\_

کے کے معلق بھی چھاتوال میں:

کعب کہتے جیں کے وہ کاامحاب کہف میں ہے کس کانہیں تی بلکہ وہ ان کورات میں ملاتھا۔ جب ریکاان کورات میں ملاتوان م

بمو کنے نگا۔ انہوں نے اس کو بھگایا گر جب بھی وہ بھگاتے تو وہ چلا جاتا ہے اور جیے ہی وہ چلنے لگتے پھر لوٹ آتا اور اُن کے چیجے چلنے لگتا۔ جب اصحاب کہف نے کافی کوشش کی کہ کس طرح ہے کتا بھی کہ جا ہے اور وہ نتی پر آمادہ ہوئے تو کتا گویا ہوا اور اپنے پچھیے ہیروں پر کھڑ ہ ہوکر آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا ما کی اور پھر اصحاب کہف سے مخاطب ہوکر کہنے دگا کرتم لوگ جھے ہے مت ڈرو جھے کوالشات کی کے جائے والوں سے عمیت ہے۔ البذا جھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تم لوگ آرام کرنا ہی تمہ، ری تکہانی کرتار ہوں گا۔

۲۔ حضرت ابن عباس کی افول ہے کہ استاب کہف سات شے اور رات کے وقت فرار ہوئے تھے۔ رات بھی ان کوایک چروا ہا اس کے ساتھ ایک کیا جھی تھا۔ ووچ وہ ہا جھی ان کی کے دین پران کے ساتھ ہولید چنا نچہ پر سب اوگ عاد جس کی تھا۔ ووج وہ ہا جھی ان کی کے دین پران کے ساتھ ہولید چنا نچہ پر سب اور جست کے اور انہوں نے اپنی فور وہ ٹوش کا انتظام ایک ٹوجوان کے بہر وکرویا جس کا نام ملین تھا۔ یہ فوجوان ان سب میں نوب صورت اور جست تھا۔ یہ سما کیوں کا لیاس چی کر کا افراد جاتا اور کھی تا و غیرہ فرید کر انتا اور یہی اپنے لوگوں کے لئے جاسوں کا کام بھی کرتا تھا۔ چنا نچا کی طرصہ تک بیتمام لوگ ای طرح رہ ہے دیت و سب سالھ وی ایک ون ملیخانے آگر یہ فہرسنائی کہ باوشاہ ابھی بھی ہم وگوں کی جبتو میں گا ہوا ہے۔ چنا نچہ سرخ کروہ وڈرے اور دبجیدہ ہوگئے۔ ای طالت بیس وہ ایک دن غروب آئی ہے وقت ایک دوسرے کو سمجار ہوئے کہ ایکا کی اند تھی ہوگئے۔ ای کا کتا جواس وقت عارکے مدر پر پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹا تھا وہ بھی ان کے ساتھ سوگیا۔

پکودن کے بعد دقیاتوں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہیں ڑیں چھے ہوئے ہیں۔ چٹانچی الفہتی لی نے ای وقت اُس کے دل میں سے

ب ت ڈال دی کہ ایک و بوارتقیر کر کے پہاڑ کی آمد ورفت کا راستہ بند کر دیا جائے تا کہ ولوگ بھو کے بیا ہے مرجا کیں۔ کو تکہ ان کے گمان میں بھی سے بات شکی کہ وہ سور ہے جیں اور چو نکہ القہ تعالی کی مشیت سے تھی کہ ان کا کرام کر ہے اور اپنی تکوق کے لئے ان کوانی قد رت کا ملہ کی ایک آئی قر اروے۔ چٹانچی الفہ تھ لی نے وقی نوس کے ذریعہ سے ان کودنیا کی نظروں سے او بھل کراویا اور ان کی ارواح کو بیسورت نوم ( خینر ) قبض کرلیا اور ملائکہ کوان کے داکیں با کمیں کروٹیس دلائے پر یا مورفر ماویا۔

و آیا توس کے گھرانے میں اس وقت دومردموش تھے۔ چٹانچیان دونوں موش حفزات نے اسی ب کہف کے نام ونسب و دیگر حالات ایک سیسیہ کی شختی پر کندہ کرا کر محفوظ کر دیئے اور پھراس شختی کوایک تائیے کے سند دق میں رکھ کراس سند دق کوایک مکان میں جناع میں سے کہ با

مُسلَك بِين تُوده بهت خُوش موت\_\_

پھر انہوں نے آپس میں مشور و کر کے ملے کرلیا کہ بھی جا کر کی غار میں چھپ جا کیں وہاں (انشا والقہ)القد تھی الے ہم پراپی رحمت کی ہارش فریا دیں گے اور ہمارے کام میں آس نی پیدا فریا دے گا۔ چنا نچہ و واکیٹ غار میں جا کر پنا و گئے اوران کا کما بھی ان کے مما تھ درہا ہے اس غار میں ووٹو اوپر تھن موسال تک سوتے رہے۔

ا دھر جب شہر والوں اور اُن کے عزیز وا قارب نے نہ پایا تو انہوں نے ان کے نام معدولدیت وسکونت اور تاریخ سم مختلی اور ہا دشاہ وقت کا نام ایک مختی پر تکھوا کر اس کوشا ہی ٹرزانہ ہیں جمع کرادیا۔

٣۔ سدى نے كہا ہے كہ جب اسحاب كہف غارى طرف چاتو راستہ ميں ان كوا كي جروا ہالا۔ جروا ہے نے كہا ميں ہي آپ كے ساتھ اللہ تعالى كى عبادت كروں كا۔ چنا نچانہوں نے اس كو ہى اپنے ساتھ نے ليا۔ جروا ہے كاك يكى ان كے چيجے چيلے ہڑا۔ جب انہوں نے كتے كود مكھا تو جروا ہے ہے كہا كداس كتے كوتم بھكا دو۔ كيونكہ يہ ہو تك كرجم كوسونے نيس دے گا۔ چنا نچہ جروا ہ جمكانے كى بہت كوشش كى محركتانہ بھا گا۔ آخر كار اللہ تعالى نے اس كتے كوكو ياكر ديا اور وہ كہنے لگا كہ جمھ كوئہ بھكا دَاور شارو ميں تم سے چاليس سال قبل اللہ تعالى برايمان لا چكا ہوں۔ كتے كا يہ كلام س كران كو بہت جب ہوا اور ان كا يمان ميس موريور في ہوگئے۔

محرباقر فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف میالقد نیخ آلتی گر تھے۔

الله تعالى كَقُولُ \* الله حَسِيْتَ أَنَّ أَصْحَابِ الْكَهِفِ وَالرُّ قِيْمِ كَانُوْ امِنْ آيَاتِهَا عَحَبًا \* \*

(اے جُمدٌ کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف ورقیم جماری نشاند ن میں جیب تھے) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بیروا قعات جیب تھے) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بیروا قعات جیب تھے۔ خیس ہیں بلکہ جو مجا کہا تا اللہ تعالیٰ میں است میں جیسے والوں کی پیرائش میں رکھے ہیں وہ ان ہے بھی جیب ترہیں۔
علامہ ومیری دحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم بیان کر بھے اور اب رہااصحاب رقیم کا واقعہ تو اس میں بھی مغیرین کا مختلف آنوال ہیں۔ جا نے وہب فرماتے ہیں کہ جھے کو فعمان میں بھی انسان کی سے دوروں اللہ

کا مختلف انوال ہیں۔ چتا تھے وہب فریائے ہیں کہ جھے ان ممان ہن بشیرانساری سے بیصدیث پتی ہے دوئر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کورقیم کا ذکر کرتے ہوئے ستا ت نے فرمایا کہ تین فخض اپنے گھر والوں سے ناراض ہوکر یا ہر نظے۔ راستہ میں بارش آگئی وہ بارش میں ہیں ہے۔ ارش کی تیزی سے بہاڑ سے ایک بہت بڑا پھر کڑھک کراس عارے مُند مِرا آگرا

جس سے اُن کے تلنے کا داستہ بند ہو کیا۔

سے اجراد کھے کران تینوں میں سے ایک فیض بولا کہ ہم کو جا ہے کہ ہم نے اپنی اپی زندگی میں جوا تال حسنہ کئے جی ان کو یاد کر کے ایک دوسرے کو سنادیں میکن ہے کہ اللہ تعالی ان کی ہرکت ہے ہمارے حال پر دم فر انگیں چنا نچران میں سے ایک فیض بولا کہ میں نے ایک کام اچھا یہ کیا تھا کہ ایک بار میرے یہاں مزدور کام پر لگے ہوئے تنے ان کی تبح ہے شام تک کی مزدوری مقررتی ۔ ایک دن ان میں سے ایک مزدور آدھادن گزر نے کے بعد آیا ۔ البذا میں نے اس کی مزدوری آدمی کروی ۔ چنا نچروہ آدمی مزدوری پر ہی کام کرنے دگا گراس نے ایک مزدور آدھادن گزر نے کے بعد آیا ۔ البذا میں نے اس کی مزدوری آدمی کروی ۔ چنا نچروہ آدمی مزدوری پر ہی کام کرنے دگا گراس نے نصف دن میں بی اتنا کام کیا کہ اس کے ساتھیوں کے پورے دن کے کام ہے جس کی ذیادہ تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کی مزدوری و بے دی۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک فیض نے اعتراض کیا ۔ جس نے اس کی مزدوری میں جو اور یہ میں اور جس کو چا ہوں نے دوں اور جس کو چا ہوں نے دول آدمی کو جو اس کر کے والا کون ہوتا کہ خشر میں رکھ میں ہوا اور اپنی مزدوری جو دوری کے دام کر کے کسی گوشہیں رکھ جس کی میں تے اس کی مزدوری کے دام کر کے کسی گوشہیں رکھ جس کے اس کی مزدوری کے دام کر کے کسی گوشہیں رکھ جن میں اس بات پر وہ بہت شعبہ موااور اپنی مزدوری جوڑ کر چلا گیا ۔ چنا نچہ شی نے اس کی مزدوری کے دام کر کے کسی گوشہیں رکھ جن میں تے اس کی مزدوری کے دام کر کے کسی گوشہیں رکھ جن میں تیں ہوں جو اس دوری کے دام کر کے کسی گوشہیں رکھ جن میں تک میں تو دوری کے دام کر کے کسی گوشہیں رکھ جن میں تھا جسی میں تو میں ت

ویئے۔ کھودیر بعد میرے پاس سے ایک بچہ والی گائے گز ری۔ پس نے اس گائے کے مالک سے بات چیت کر کے اس کے بچہ کو اُس حزووری کے واموں خرید لیا۔ چنانچہاس پچہ کو پس نے پالا وہ بچہ بڑھ کر گائے ہوگئی اور پھر وہ گا بھن ہو کو کربیا ہی اور اس طرح اس کی نسل پڑھتی رہی۔

پکومال بعدایک بوڑھا میرے پاس آیا شاس کو پہچانائیں تھا اور کہنے لگا کہ آپ کے ڈمہ میرے پکودام ہیں اور پھرائی نے
تنعیل بتا کر جھے کو یا دولا یہ جب میں نے اس کو پہچان لیا تو میں نے کہا کہ میں تو خود تمہاری تلاش میں تھا۔ یہ کہ میں نے اس کے
سامنے دوگائے اور جس قدراس سے بچے پیدا ہوئے تنے سب لا کھڑے گئے اور اس سے کہا کہ یہ تیری مزدوری ہے۔ یہن کردو تحق کہنے
نگا کہ کیا آپ جھے سے خماق کر رہے ہیں؟ میں نے تتم کھا کر کہا کہ خماق تیں کرد ہا ہوں بلکہ تج بچے بی تیرا ہی تی ہے میرا اس میں پکورصہ
نہیں۔ پھر میں نے اس سے گائے کی خریداری کا واقعہ بیان کیا۔ یہن کروہ بہت خوش ہوا اورا پنا مال لے کر رخصت ہوا۔

ا پی بیر کرزشت اپنے ساتھیوں کوسٹانے کے بعد اُس نے القد تعالیٰ ہے دعا کی کہ یااللہ!ا کرٹو جمعتا ہے کہ بیس نے وہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس پھر کو ہورے او پر سے اٹھ لے۔ چنا نچہ اس کے یہ کہتے ہی وہ پھر چنخ اورا کیے تہائی ہٹ گیااور قار میں آئی روثنی ہوگئ میں میں کے جب سے میں کے دور

كرام ايك دوم عكود كمين لك

اس کے بعدان پس سے ایک دوسرا تنفی بولا کہ بس نے بھی ایک نیک کام کیا تھا اور دوہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے شہر پس گرائی ہوئی ہمار اللہ کا تعلی کے بعدان پس سے کہ ایک مورت آئی اور جھ سے خیرات طلب کرائی ہے یہ بال اللہ کا تعلی ہے ہیں ہے ہیں ایک تورت آئی اور جھ سے خیرات طلب کر رہے گئی ۔ بڑی نے اس کو جواب ویا کہ خیرات جب لے گی جب تم میرے ساتھ ہم بستری کردگی ۔ لیکن اس مورت نے انکار کیا اور واپس چی گئی ۔ اور میں مول سے بھروی ہم کی کہ اللہ کو بی اللہ کی کہ وہ میں ترک کردگی ۔ اس مورت کی کہ وہ می شرط لگائی ۔ چنا نچہ وہ اس مورت ہمی نے پھروی ہم کو ایسا کر لے کو کہ اس مورت ہمی نہ مائی اور واپس چل کی ۔ عمر دو کھر پینی تو اس نے اپنے شو ہر سے قد کرہ کیا ۔ شو ہر نے کہا کہ مجبودی ہے تو ایسا کر لے کیو کھ اس سے تیرے دیات یا جا کی ہے۔ اس سے تیرے دیات کا جا کہ می کھوری ہے تو ایسا کر لے کیو کھ

چنا نچہ تیمری مرتبدہ ہمرا گی اور اللہ کا واسط دیے گئی۔ مرمری جانب ہے اس کو ہمروی جواب طا۔ اس پراس بارہ وراضی ہوگی اور
سر کھول کر پڑ گئی۔ جب میں نے اس ہے ہرے کام کا ارادہ کرلی تو وہ کا پننے گئی میں نے اس سے سب پوچھ تو وہ اولی کہ میں انتدرب
العالمین کے خوف سے کا نب رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس تحقی اور تیکی میں بھی جھوکواس کا ڈر ہے اور افسوس کہ اُس نے جھے ہم
طرح سے اپنی رحمت سے نوازا۔ مرمی ہو میں اس سے بے خوف ہول۔ یہ کہ کہ میں نے فوری طور سے اس کوچھوڑ دیا اور دل میں
بہت شرمندہ ہوا۔ چرمیں نے اس مورت کو کافی کچھ وے کر رخصت کر دیا۔ یہ تصدینا کر اس مخص نے اللہ تعالی سے وعا ما گئی کہ اے
اللہ ایس ون میرادہ قبل اگر تیرے بڑو کہ تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو آئ تو ہمیں اس چرکے خوف سے بچات والا دے۔ چنا نچہ دہ پیمر
فررا کی جھمدا در کھک کیا اور عارض میں میلے سے زیادہ روشی وجوادا شل ہوگئی۔

اس کے بعد تیسر مے فض نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی کرمیر سے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے اور میں نے بھریاں پال رکھی تیس میر اروزات کا بیسمول تھا کہ پہنے میں اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا اور ان کی تمام ضروریات پوری کر کے پھر بھریاں چرانے جنگل چلا جاتا۔ چنا نچرا کیک ون ایسا اتفاق ہوا کہ ہارش کی وجہ ہے جھو کو جنگل میں زکنا پڑ گیا اور پھر میں رات کو گھر پہنچا۔ گھر ہوئے تی میں نے سب سے پہلے بھر یوں کا دود مدو وہا۔ اور بھر یوں کو کھلائی جھوڑ کرائی دود مدکو نے کر والدین کی ضومت میں صاضر ہواتا کہ ان کو دود مدیل سکوں۔ گر جب میں اُن کے پاس مہنچا تو و یکھا کہ وہ دونوں سور ہے ہیں۔

یدد کیر بھوکوتٹویش ہو کی اور میں دشواری میں پڑھیا کیونکہ والدین کو نیندے بھانا جھاکوشاق معلوم ہوا۔ چنانچے میں دووہ لے کران کقریب بیٹھ کیا تا کہ اگر اُن کی خود سے نیند کھلے تو میں ان کو دودھ پیش کرسکوں۔ادھرمیری تمام بکریاں بغیر بندھی ہو کی تھیں اور سامرخطرہ سے خالی شقا۔ چنانچے اس کھکش بیل جم ہوگی اور میں ہاتھ میں دووہ کا برتن لئے اپنے والدین کے پاس بیٹھار ہااور جب وہ جاگ گئے تو میں نے ان کو دودھ یا یا۔

مید تصدیمان کر کے اس تیسر مے فض نے بھی اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ما گئی (حضرت نعمان میں بشیر فرماتے ہیں کہ میصدیث بیان کرتے وفت جھے کواپیامعلوم ہور ہاہے کہ گویا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیدالفاظ من رہا ہوں) چٹانچہ جیسے ہی اُس نے ڈعافتم کی بہاڑ بولا'' طاق طاق 'اور عار بالکل کھل کیا اور تینوں حضرات عارہے باہرا کئے۔

حطرت ابن عہا س فر ماتے ہیں کہ 'رقیم' عمان اور ایلہ کے درمیان فلسطین کے قریب ایک واوی ہے اور بیونی وادی ہے جس می اصحاب کہف کی خواب گاہ ہے۔ کعب الاحبار نے کہا ہے کہ رقیم اصحاب کہف کے شہر کا نام تھا۔ حطرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ وقیم مجمعی مرقوم اس مختی کا نام تھا جس پر کہ اصحاب کہف کے نام وغیرہ کندہ شے محفوظ کرویئے گئے تھے۔

اصحاب کہف کا انجام میں ہوا کہ جب وہ سوکرا شیخ تو آئیں بی خدا کرہ کرنے گئے کہ بم کتی دیر سوئے ہوں سے ؟ ان بی ہے کی نے کہا کہ ایک ان بی ہے کہا کہ بیٹل تو قدائی کو ہے کہ بم کتی مدت سوئے اس لئے ابتم ایک کام کرو کہا کہ بیٹل تو فرایک کو ہے کہ بم کتی مدت سوئے اس لئے ابتم ایک کام کرو کہا کہ بیٹا وی کہا کہ بیٹر کو ہے کہ بم کتی ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ ہے کہ بیٹر ہوئے ہے کہ بیٹر والے کو بیٹر اور ایک ہوئے ہے کہ بیٹر ہوئے ۔

دےگا اور اگر ایسا ہوا تو ہم کو خاطر خواو فلاح ماصل نہیں ہوگی۔

چنانچان علی سے ایک فخص جس کا نام تملیخا تھا رہ پہلے کرشہ پہنچ تو اس کو ہر چیز جیب اور بدلی بدلی فظر آئی (اور بداس ہوہ سے کہان کو غینہ میں کی صدیاں ہیت گئے تھیں )شہر کے لوگوں نے جب اس کے پاس اتنا پرانا دقیانوی سکد دیکھا تو وہ بہت متجب ہوئے اور کئے گئے کہ بہ سکہ کے لئے کہ بہ سکہ سکو کی کہا دفید (یا فزان ) لی گیا ہے۔ چنانچ شہر علی ہر طرف اس بات کا جرچا ہو گیا اور شدہ شدہ بیسماللہ باوشاہ وقت تک پہنچ گیا۔ چنانچہ باوشاہ نے وہ پرانی شختی جس پر کرا صحاب کہف کے نام وغیرہ ورج سے فزاند سے نکلوائی۔ چنانچہ اور شاہ وقت تک پہنچ گیا۔ چنانچہ باوشاہ نے وہ پرانی شختی جس پر کرا صحاب کہف کے نام وغیرہ ورج سے فزاند سے نکلوائی۔ چنانچہ اس مختی ہوگئی کہ ہے تھے دوانہ ہو گئے کو وہ (سمبے باس عام اس میں ہوں کے پاس عام میں ہوگئے کے ایک میں میں ہوگئے کے ایک ہوں کو ویک کے پاس عام میں ہوگئے کے ایک ہوں کو کہ کے باس عام اس میں ہوگئے کے ایک ہوں کہ کہ بہت سے لوگ اس عام اور ان کو کی کو کی اور وہ مب کے میں ہوگئے۔

اس وقت اس شہر میں ' بعث بعد الموت ' کے متعلق بہت جھڑا بھیلا ہوا تھا کوئی کہتا تھ کے مرفے کے بعد جینا نہیں ہے۔ کوئی کش روحانی بعث کا قائل اور جسمانی کا مشرقعا۔ کوئی روحانی اور جسمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادشاہ اس وقت میں پرست تھا اور وہ جا ہتا تھا کہ کوئی الی نظیر مل جائے کہ جس سے بعث کے متعمق بیا ستبھاد عشل کم ہو۔ چنا نچراللہ تعالیٰ نے اس کو اصحاب کہف کی نظیر مہیا کردی اور اس کا متجبہ بیہ جوا کہ مشرین آخرت بھی اس واقعہ سے قائل آخرت ہو گئے اور انھی طرح سمجھ کئے کہ اسی ب کہف کا است عرصہ تک سوکر جاگ المعنا دوسری بار جینے ہے کم نیس۔اہل شہرنے ان کے جیب وغریب حالت کوئن کراور دیکے کرچا ہا کہ اس عار کے پاس کوئی مکان تقیر کردیں تا کہ زائرین کو سولت ہو گراس بارویس ان میں اختلاف ہو کیا کہ رہتی سرکس نوعیت کی ہوئی چاہیے۔ چٹانچے جولوگ صاحب افتدار تنے ان کی سے رائے ہوئی کے ایک مجد تقیر کردی جائے۔

امخاب کہف کے متعلق بیا مرتو تعلقی طور پر ثابت ہے کہ وہ موحداور متقی لوگ تھے گریقینی طور پر بیمعلوم نبیں کہ وہ کس نبی کی شریعت کے قبع تھے۔ گرجن لوگوں نے معتقد ہوکر وہاں مکان یا مسجد بنائی وہ نصار کی تھے۔

اصحاب کہف کی تعداد جس بھی اختلاف ہے۔ حضرت این عباس فر ماتے جس کہ جس ان تکبل التعداد لوگوں جس ہوں جنہوں نے سیاق قرآن سے معلوم کرلیا ہے کیاسیا ہوں جنہوں نے سیاق قرآن سے معلوم کرلیا ہے کیاسی ہے کہف کی تعداد سات تھی۔ کیونک القد تعالیٰ نے پہلے دوا قوال کو او جسف ہا ان نفین "فر مایا ہے۔ تیسر نے قول کے متعلق پینیس فر میا۔ اس کے ملادہ اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پیچھلے دو جملوں جس"واؤ عطف "نمیس ہے۔ لیکن تیسر سے جملے بیان اور کی بھیرت اور تیسر سے جملے بیان اور کی میں معلوں بھی آئے دواقعہ کی تعمیل سے دائف ہے۔ ساتھ دلانے سے اس امر کو گویا موکد کرنا مقصود ہے کہ اس قول کا قائل پوری بھیرت اور دواقت کے ساتھ دلانے سے اس امر کو گویا موکد کرنا مقصود ہے کہ اس قول کا قائل پوری بھیرت اور دواقت کے ساتھ دافتہ کی تعمیل سے دائف ہے۔

كهف جبل منحلوس وبقول ديكريناجيوس مين ايك غار باوراس كانام احرم 'ويقول ويكرا خدم' بي-

اصحاب كبف كاسا وكرامي سهيس

(۱) مکسلیمنا (۲) تملیخا یا املیخا (۳) مرطونس (۴) بونامن (۵) سارنیوس (۷) لطبیوس (۵) کندسلططنوس به ساتوان مختص را می پینی چروا پاتھااوراس کے گئے کانام دقتلمیز 'تھا۔

ذہبی کی تاریخ اسلام میں (۳۹۹ه ) لکھا ہے کے ممثلا دونیوری ایک مرتبہ اپنے گھرے نظاتو آپ پر کہا ہو نکنے نگا۔ آپ نے فورا کہا۔ کٹافورا مرکما۔

سب سے پہلے جس شخص نے حراست کی غرض سے کہا پالا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے اوراس کا سب یہ ہوا تھا کہ جب الشاقعالی نے آپ کو کشی بنانے کا تھم ویا تو آپ نے کشتی بنانی شروع کروی۔ اور آپ جتنا کام کرتے رات کو آپ کی قوم کے لوگ چوری ہے آکر اس کو دگاڑو ہے ۔ آپ نے القد تعالی ہے اس کی شکایت کی۔ چنا نچہ الشاقعائی نے آپ کو کہا پالنے کی اجازت وے وی۔ چنا نچہ جب رات کو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا تیار کردہ کام بھر بگاڑ نے کے لئے آتے تو کہان پر بمونکا اوراس طرح آپ جاگ جاتے اور ڈیڈالے کر ان کے جیجے دوڑ جاتے تو وہ بھا گ جاتے۔

ر سول انڈمٹنی انڈ علیہ دسلم کے اس قول ( ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتر یا تصویر ہو ) کی تغییر میں عماء دین کا قول ہے کہ گھر میں کسی جان دار کی تصویر ہوئے کی صورت میں قرشتے اس جبہ ہے اس میں فلا ہزئیں ہوئے کہ تصویر کا رکھنا معصیعة فاحشہ ہے۔ کیونکہ تصویر میں ختق اللہ ہے مشاہبت ہے اور اس ہوجہ ہے تھی کہ بعض تصویریں ان چیز وں کی ہوتی ہیں کہ جن کی ماسوائے انڈوتھا لی پرسٹش کی جاتی ہے۔

کے والے گھرے فرشتوں کے دکنے کا سب یہ ہے کہ کمآ کثرت سے نجاست کھاتا ہے اور دومرا سب یہ ہے کہ جیسا کہ مدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض کے شیطان ہوتے ہیں اور ملا نکہ شیاطین کی ضد ہیں۔ لہذا ضداد کا جمع ہونا محال ہے۔ تیمری وجہ یہ ہے کہ کئے میں بد بو ہوتی ہے اور ملائکہ چونکہ پاک وصاف ہمتیاں ہیں وہ بد بوکونا پند کرتے ہیں اور اس سے نکنے کی ان کومنجا ئب اللہ ہواہت ہے۔ لبذا گریش کتے کا رکھنے والا فرشتوں کے دخول ان کی رحمت استغفار اور برکت ہے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کسی گھر میں فرشتے واخل ہوتے ہیں تو اگر اس گھر میں شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن کما پالنے والے اس رحمت ہے جس تھی دست رہے ہے۔

وہ فرشتے جوتصویراور کتے کی وجہ ہے گھروں میں داخل نہیں ہوتے وہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جوالند تعالیٰ کی رحمت اور ہر کت لئے ہوئے وٹیا میں گھومتے رہتے ہیں۔لیکن دوفر شتے جوا'حفظہ'' کہلاتے ہیں یاوہ جوروں قبض کرنے پر مامور ہیں وہ ہر گھر میں داخل ہوجاتے ہیں۔ کتے یا تصویر کے ہوتے ہے ان پر پچے فرق نہیں پڑ صتا۔ حفظہ لینی کرا ما کا تبین کی حال میں بھی انسان ہے جدائیں ہوتے کیونکہ وہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہر مامور ہیں۔

الم مغز الی علیہ الرحمت نے اپنی کتاب 'احیا والعلوم' میں لکھاہے کہ اگر کسی کے درواز ویز 'کلب عقور' یعنی کفکھا کیا موجود جواوراس ۔ الوگوں کواقہ مت میں گواقہ مت کی افسات کی المساس کا معروت میں اس کا معروت میں اس کا دفع کر ناوا جب شہوگا۔ ہاں اگروہ یاؤں کیمیلا کر جیٹھے اور اس سے لوگوں کی آند ورفت میں تنگی واقع جوتو اس سے اس کوروکا جائے گا۔

الله تعالیٰ کے قول 'فعکہ مُونیفن مِمَا عُلْمَتُمُ اللّهُ ''(تم سَمَعا دَان کو وہ چیز جوتم کواند تعالیٰ نے سکھائی) کی تغییر میں کہ رہے آ سے اس امر پر ولا الت کرتی ہے کہ عالم کو وہ نضیلت حاصل ہے جو جائل کوئیں۔ای طرح اگر کتے کو تعلیم و نے دی جائے تو اس کو غیر معلم کتے ہر نمنیلت حاصل ابو جاتی ہے۔ لبغواوہ انسان جوعلم کا حال ہوا در بالخصوص جبکہ وہ نال بھی ہواس انسان سے انتقل ہوگا جو جائل ہے۔ چتا نچہ منرت علی رمنی احتد عند فر ماتے ہیں کہ جرشے کی تیت ہوتی ہے اور انسان کی قیت یہ ہے کہ وہ نیکو کاری کرے۔

آپ چونکه سنجاب الدعوات ہیں آپ کواسم اعظم آتا ہے لہٰذا آپ نکل کرانند تعالیٰ ہے د عافر مائی که دعزت موی میاں ہے چلے

بلعم نے اپنی قوم کی بات من کر آن کو جواب دیا کہ مجنو! حضرت مویٰ عبیدالسلام الله تعالی کے نبی بیں اور اُن کے ساتھ ملا مکہ اور

موشین کافشکر ہے۔ بی کیسے اُن پر بدد عا کرسکتا ہو۔ بیاور بات ہے کہ بی القدان کی کا اہم اُعظم جانتا ہوں لیکن اگر بیس نے تمہارے مشور ہ برعمل کیا تو میری دنیا واسخرت دوٹو ل بر باد ہوجا کم سے ۔اس لئے بی تمہاری اس سلسد بی کچھد دنہیں کرسکتا۔

بلعم کا جواب سُن کراس کی قوم نے اس کی بوی منت ماجت کی اوراس پر بردا صرارکیا۔ چنانچہ جبور ہوگیا تو اُس نے کہا کہ امچما پہلے میں اپنے پروردگارے مشور وکرلوں بلعم کی شان بیتی کہ جب و وکسی چیز کے لئے ڈیا کا قصد کرتا تو خواب میں اُس کواس چیز کا موٹایا شہونا دکھلا دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کوخواب میں حضرت موٹی علیہ السلام پر بدوعا کرنے ہے شخ کرویا گیا۔

بلعم کی توم نے جب و کھا کہلعم نے انکار کر دیا ہے تو پھرانہوں نے بیر چالا کی کہ اس (بلعم) کونذ رائے جی کرنے وٹروئ کر ویئے۔ بلعم نے نذرانے قبول کر لئے اور اپنی توم سے وعدہ کر لیا کہ اچھا جس اپنے رہ سے پھرمشورہ کروں گا۔ چٹانچہ اس نے جدو عا کرنے کی اجازت پھر طلب کی گراس کو اس بار کوئی جو اب شاطا۔ اس پر اس کی قوم کہنے گلی کہ اگر آپ کا دب جدعا کرنے کو برا بھتا تو صاف طورے آپ کوئع کردیتا۔ جیسا کہ پہلی بارمع کیا تھ گراس م جہتو اس نے کوئی جواب بی ٹیس دیا۔

غرض کہ وولوگ اس کے سامنے بہت گزگڑ اے اور و نتہائے خوشا ید دراید کر کے اس کوا پی طرف موہ ہی لیا۔ چنا نچیلتم اپن گدمی پر سوار ہوکر پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اس پہاڑ ہے بتی اسرائیل کالشکر دکھائی ویتا تغا۔ ابھی وہ پکھردور ہیں چلاتھا کہ اس کی گدمی نے خوکر کھائی اور وہ گریڑی۔ چنا نچیلتم اس پر ہے اتر ااور اس کو ہارنے لگا۔ مار کھا کر گدمی پھر کھڑی ہوگئی اور وہ اس پرسوار ہوگیا۔ ابھی پکھردور ہی چلاتی کہ وہ گریڑی۔ چنا نچیلتم نے اس کو پھر مارا۔ مار کھا کر گدمی پھر چل دی اور بلتم پھراس پرسوار ہوگیا۔

خرضیکہ و آئی باراس طرح کرتی اور مار کھاتی رہی۔ چنا نچا خری بار جب و وگری اور بلعم نے اس کو مارنا چا ہاتو اللہ کے تم ہے وہ بول و پڑی اور کئے گئی کدا ہے بلتم پڑے ترم کی بات ہے کیاتم کو نظر نہیں آتا کہ فرشتے تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جب می جلتی ہوں تو
سیمیرا مند دوسری طرف چھیر دیے ہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور موشین پر بدد عاکر نے جار ہا ہے۔ گدھی کی تنبید کا جب بلعم پرکوئی اثر نہ
ہواتو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ صاف کرویا اور وہ پہاڑ پر پہنچ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر بلعم نے اسم اعظم کے ذریعے سے بدو ماکر نی
شروع کی۔ چنا نجاس کی دعا متبول ہوئی اور حضرت موٹ علیہ السلام مع اسٹے لئنکر کے میدان تیری جا تھینے۔

حضرت موئی علیدالسلام نے القد تق ٹی ہے عرض کیا کہ اے جیرے دب جھ ہے کیا گناہ مرز وہو گیا تو نے جھے کو اس میدان جل لا ڈالا۔ جواب ملاکیا تھم بن باعوراکی بدد عاسے ایسا ہوا ہے۔ حضرت موئی نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار جب تو نے بلعم میرے اور قبول فرمائی تو اس میرمیری بدؤ عائجی تبول فرمائے۔ چنانچہ آپ نے وُعامانی کہ یا النی بلعم سے اپنااہم اعظم واپس لے لے۔ چنانچہ حضرت موئی علیدالسلام کی وُعاقبول ہوئی اور بلعم ہے وہ چیز سلب ہوئی اور سفید کیوٹر کی شکل جس اس کے سینے ہے نکل کراؤگئی۔

علامده مری قرماتے میں کہ بیرقول مقاتل کا ہے۔ لین معزت این عبال وسدی نے کہا ہے مکداللہ تعالی نے اس کی زبان الث وی۔ کیونکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ بیا ہی کر ہے ہیں بجائے معزت موی کی سے کہا کہ نے اس سے کہا کہ بیا ہی کر ہے ہیں بجائے معزت موی کی سے بیا ہو عاکر نے کے ہمارے می میں بدؤ عاکر نے کے ہمارے میں میں بدؤ عاکر ہے ہیں۔ بلکہ بیرہ خوا ب اللہ ہے۔

بنعم اسم اعظم مجول میااوراس کی زبان انگ کراس کے سید برآپڑی۔ چنا نچا پی بیدحالت دیکو کروہ اپنی تو م سے کہنے لگا کہ میری دین اور دُنیا تو جاتی ہی رہیں۔ محراب میں مجی اُن کے خلاف محروفریب سے کام اوں گا۔ چنا نچداس نے تھم دیا کہ اپنی مورتوں کو خوب ہجا بنا کرئی امرائیل کے فشکر میں مجیجوا ور میملے ان کو پکھ مال ومتاح دے دواوران سے کہدو کہ دو کہ دولئکر کے ساتھ مساتھ ہی رہیں اوراس اُئل لشکر کا جو بھی فخص ان ہے ہم بستری کا خواہش مند ہواس ہے افکار نہ کریں۔اگران میں ہے ایک فخص نے بھی زنا کرلیا تو دوسرے بھی اس کود کیے کراس گناہ میں جنلا ہوجا کیں گے۔

چنا نچہ جب مورشی بنی امرائیل کے لشکر میں پہنچیں تو ان میں ہے ایک مورت جس کا نام'' کستی بنت صور کھا بنی امرائیل کے ایک امریکر محتف کے پاس سے گزری۔ اس شخص کا نام'' ذمیری بن شعوم' کھا اور شیمعون بن یعقوب کی اولا و میں ہے تھا۔ اس شخص نے اس مورت کو جسے می ویکھا کھڑ ابور گیا کہ اور اس کے حسن و جمال پر فریف ہورت میرے لئے ترام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر کر نے کہ کہ سے تیرے لئے ترام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر کر نے کہ کہ سے تیرے لئے ترام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر کر نے کہ کہ میں اس معاملہ میں آپ کا کہ بہتر کر نے دانوں گا اور یہ کہ کر اس مورت کو لے کر ایک ہم سے تیرے کے کہ کہ میں اس معاملہ میں آپ کا کہ بہتر کر نے دانوں گا اور یہ کہ کر اس مورت کو لے کر ایک ہم جا تو بہتر کو نے والے اس کے میں مورت کو لے کر ایک معروب کو ایک اس میں مورت کو لے کہ کہ میں اس معاملہ میں آپ کی امرائیل پر فررا طاعون کی و با وادر آپ کے مورت میں علیہ اس کا میں مورت کو اس میں مورت کی اس کی مورت کی مورت کی اس کی مورت کی اس کی مورت کی اس کی مورت کی اس کی مورت کی میں مورت کی میں مورت کی میں مورت کی میں مورت کی مورت کی میں مورت کی میں مورت کی مورت کی میں مورت کی مورت کی مورت کی میں مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی میں مورت کی م

کہتے ہیں گدارتکا بے زنا کے وقت ہے تنام کی ذیا کرنے تک کی مدت میں ٹی اسرائنل کے ستر ہزار آ دی طاعون ہے ہلاک ہو گئے تھے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالنڈ بن عمرو بن عاص اور صعید بن مینب وزید بن اسلم کے قول کے مطابق میآ بت '' ''وَ الل'' عَلَیْهِمْ نِبا اَلَذِی النع ''امیہ بن ابی اصلت کے بارے میں نازل ہو کی تھی گرمفسرین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ یہ آ بت بنی اسرائیل کے ایک فخص کو اللہ تقانی کی جانب سے تمین وعاؤں کی تجوابت کا وعدہ ویا میں اسلام میں میں دوائیں گئی تھیں۔ جس کی وجو ہات حسب ذیل ہیں '۔

حسن اورا بن کیمان کا قول ہے کہ نہ کورہ بالا آیت منافقین اہل کتاب کے بارے میں نازل ہو کی تھی جوحضور علیہ السلام کو بہ حیثیت چنجبر ہونے کے اس طرح بہجانے تھے جس طرح کو کی اپنے بیٹوں کو بہچا نتا ہے۔

قادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بطور مثال بیان فر مایا ہے اس مخص کے لئے جس کودعوت دی جائے اوروہ اس کو قبول کرنے ہے اتکار کرے۔

اس آ بت میں اس فنص کو جس کے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی تنی (ووفنص خواو کوئی بھی ہو) کتے ہے تشبید دی گئی ہے۔ عربی زبان میں ' البیف' (بلبیف ) کے معنی بیاس یا تکان کی وجہ ہے زبان کا ٹکالٹا ہے۔ اس کی تغییر میں قرطبی کا قول بیہ ہے کہ ہم جا عمار چیز ہا پیتی ہے اور اس ہا نہنے کا سبب انتہائی تفظی یا تکان ہوتا ہے۔ لیکن کہ اس قاعدہ ہے معنشن ہے کیونکہ دہ ہم حالت میں ہانچا ہے خواہ دہ بیا ساتھ کا ہوا ہو یا شہوا اس کا ہانچا برقر ارر ہتا ہے۔ کیونکہ ہانچا اس کی فطرت میں وافل ہے اس لئے وہ آزاد ندکر نے اور پانی چنے کے بعد بھی ہانچا می

علامہ دمیری رحمۃ الشعلیہ جمین ہاعورا ہے متعلق فرماتے ہیں کہ الشقعالی نے اس پر بیانعام فرمایا تھا کہ اس کواپنے اسم اعظیم کا عطیہ عطافر مایا تھا کہ وہ ان نعمتوں پر مالکہ حقیق کاشکر عطافر مایا تھا اس کے عداوہ اس کوستجاب الدعوات بنایا اور علم وحکمت عطافر مائی۔ چنا نچاس کا فرض تھا کہ وہ ان نعمتوں پر مالکہ حقیق کاشکر کرتے میں ایکن اور وہ زبان نیچے لئے کرکتے کی طرح ہائے ہے لئے گارے کے معلم رح ہائے ہے لئے اللہ کے دھوں سے مجت کی جس کا نتیجہ میں اور ان کی اور وہ زبان نیچے لئے کرکتے کی طرح ہائے ہے لگا کر گے

#### باؤلے کے کافے کامحرب علاج

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے باؤلا کتا کا ٹ لے توثقش ذیل کو کسی نے برتن پر لکھ کراور زیتون کے تیل یا کسی تیل ہیں معکو کرم ریض کو پلا دیں انٹ والقداس کوشفا وہوگ ۔ بیٹل بحرب ہے۔

الله المارة المارة والمارة بالله

طبى خواص

اگر سیاہ کے گی زبان کاٹ کرکوئی فخض اپنے ہاتھ میں رکھ لے آواس پرکوئی بھی کتا نہ جو کے گا۔ اگر کتے کے کان کی چیخ کی کوئی فض اپنے ہاتھ میں رکھ لے آو تمام کے معداُس کے کے جس کی میہ چیخ کی ہے اس کے مطبع ہوجا کیں گے۔ اگر کتے کا داشت کی بیچ کے گلے میں ڈال دیا جائے آو اُس کے داشت آ سانی سے فکل آ کی ۔ اگر کتے کا اگلا داشت اس فخص کے گلہ میں لٹکا دیا جائے جس کو کتے نے کاٹ لیا ہو تو انشاء اللہ اس کے در دہی سکون آ جائے گا۔ اگر کتے کا آ کے کائی داشت کی برقان کے مرایش کے گلے میں لٹکا دیا جائے آو انشاء اللہ یہ بیاری جاتی رہے کی ادرا گراس دائے کو کی گفت اپنے یاس رکھ تو اس پر کتے شاہو کیس گے۔

اگر کتے کاعضو تناسل کاٹ کرران پر ہا نمرہ لیا جائے تو ہاہ جس زیر دست ہیجان پیدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مختل شدید در دِقو کئے جس جتلا موتو اس کو جا ہے کہ دہ کس سوتے ہوئے کتے کواٹھ کراس کے سونے کی جگہ پر چیٹا ب کر دیے تو اس کا در دُتم جو جائے گا اور وہ کہا مرجانے گا۔

اگر کتے کا ناب (وہ دانت جس سے کما چیر پی ڈکرتا ہے )ایک فخص کے لاکا دیا جائے جو فیندیں یا تیں کرنے کا عادہ ہوتو انشاء اللہ اس کی بیدعادت فتم ہوئے گی۔اگر کتیا کا دور ہوکسی کے با بول پرل دیا جائے تو اُس کے تمام بال جمز جائیں گے۔اوراگراس کا دور ہو پانی می طاکر بی اما جائے تو پرائی سے برانی کھانی فورا فتم ہو جائے گی۔

اگر کتے کا پیٹا بسموں پرل دیا جائے تو ووسو کھ کرگر جائیں گے۔اگر کتے کی چیخ ی شراب بٹی ترکر کے اس شراب کو بی لے تو فورآ نشر میں چور ہو جائے گا۔اگر سیاہ کتے کے بال کسی مرگ کے مریض کے بدن پر بائد ھدیا جائے تو اس کی مرگی بیں سکون ہوگا۔مہلک زہروں میں کتیا کے دودھ کا چلانا فائدہ مند ہے۔

اگر کوئی فخص کتی کا دود ہا تھوں میں بطور سرمہ نگالے تو اس کوتمام رات نیز نہیں آئے گی۔اگر کتے کا فضلہ پس کر د مینے کے پانی میں گوئد ہالیا جائے اور پھراس کوبطور لیپ اورام ماد ہ پر لگایا جائے تو وہ تحلیل ہوجا کیں گے۔

تعبير

کے کو خواب میں دیکھنے کی تبییر غلام سے کی ج تی ہے اور کھی اس سے ایسافخص مراد ہوتا ہے جوار تکا ہے معاصی میں دلیر ہو۔ اگر کوئی
فخص خواب میں یہ دیکھے کہ کتے نے اس کوکاٹ لیا ہے یا اس کے کھر و نچے لگا دیے جی تو اس کی تبییر یہ ہے کہ اس کو وشموں سے افیت
پنچے گی۔ اگر کمی نے شکاری کتے کو خواب میں ویکھا تو یہ حصول رزق کی ولیل ہے۔ کتیا کو خواب میں ویکھنے کی تبییر معاشرین کی تو م کی کمینی
عورت سے کی جاتی ہے۔ اگر کمی نے کتیا کا بلہ (بچہ) خواب میں ویکھا تو اس کی تبییر اس کمینے بچرے کی جاتی ہے جوز مین پر پڑا ہوا لے۔
واللہ اعلم ۔

### كلب الماء

(پائی کا کما) باب قاف میں قدیں کے نام ہے گزر چکا ہے۔ ' عجائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ پائی کا کما مشہور جانور ہے۔ اس کے ہاتھ ہیروں کی بنسبت لیے ہوتے ہیں۔ اپنے بدن کو کیچڑ میں تشمر لیتا ہے۔ گر مجھ اے من بجھ کر غافل ہوجا تا ہے اور بیگر مجھ کے بیٹ میں تھس کر پہلے اس کی آنق کو کاٹ کر کھالیتا ہے۔ پھراس کا پیٹ میا ڈکرنگل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہا سے کہ اس کتے کی چربی کی خاصیت بہت کہ آگر کوئی اپنے پاس دکھ تو مگر مجھ کے تملہ سے محفوظ رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے جند باوستر (ایک آبی جانور) جس کا خصید وا کے لئے مشہور ہے ہیں ہے۔ اس کی تفصیل باب الجمیم میں گزر میکی ہے۔

شرمي علم

لیف بن معدے پانی کے کئے کو کھانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھا کتے ہیں اور عام مجھلیوں کے عکم کے دوران گزر چکا ہے کہ چارکو چھوڑ کر سب حلال ہیں اور بیان چارش ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ ختکی میں اس جیسا جائور ( کتا ) حلال نہیں ہے۔

طبى څواص

اس کا خون زم وسیاہ کے عرق میں ملا کر بیمنا بی رکے لئے مغید ہے۔ پیشا ب کے قطرات آنے اور پیشا ب میں سوزش کے لئے ٹافع ہے۔اس کا مغز سرمد کے طور پر استعمال کریں تو رتو ندھی میں فائدہ و بتا ہے۔ ایک نقطہ کے برابراس کا پیتہ زہر قاتل ہے۔ این سینانے کہا ہے کہ اس کا خصیہ سانپ کے کاٹے ہوئے کو آرام پہنچا تا ہے اور اس کی کھال کے موزے نقرس (بیماری) کا مریض اگر پہنچ تو شفایا ب

# الكشوم

( بائتى )اس كاييان اور حكم باب القاءيس آچكا ب\_

### ألكلكسة

(غولا) کھلوگوں کا کہنا ہے کہ نیولا ہے۔ لیکن دوسر الوگوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی اور جانور ہے نیولا قبیس ہے۔ طبی خواص

اس کی لیدسو کھنے کے بعد اگر سرکہ میں ملاکر چونٹیوں کے بلوں میں لگا دی جائے تو فوراً چیونٹیاں وہاں سے بھاگ جا کیں۔ دیمقر اطیس کی کتاب میں لکھا ہے کہ کلکت اپنے منہ سے اغذاد ہتاہے۔

### الكميت

کے میت: نہا ہت سرخ رنگ کے گوڑے کو کہتے ہیں۔ کمیت مرف ای گوڑے کو کہتے ہیں جس کی گردن چیٹانی اوردم کے بال سیاہ ہوں اور اگر بیہ بال بھی سرخ ہوں تو اس کو 'اشتر'' کہتے ہیں۔ اور کمیت اور اشتر کے چھ کارنگ ہوتو ''الورد'' کہلاتا ہے۔ دراصل کمیت شراب کا نام ہے۔

# الكندارة

كندار ٥: ايكمشهور محيلى بيت بريزاساكا تاموتا باورسندر على بالى جاتى ب-

# اَلكُنعُنة

(اوْتُن ) كنعبه: يرى اوْتُن كوكتِ بين جس كالدّ كره أصل إبانون في آم إب- نا قد كمام على الدفر ما كي-

# الكنعدو الكعند

(ایک م کی کیلی) الکنعد و الکعد: ایک م کی کیلی ہے۔

# الكندش

لال كوا: جويهت بوانا إلى المعطش منى في ما ب كمورت كوزياده بولنى وجه الكندش تربيدوى جاتى ب-

## الكهف

(بورجی بھینس) کھف. اُس بھینس کو کہتے ہیں جو بوڑھی ہوگئی ہو۔ باب جیم مین جاموس کے نام سے اس کا ذکر آجا ہے۔

# الكودن

( كدها) كودن: كدها\_اس ير يوجدلاوتي بي \_ بوتوف كواس يتشبيدوي جاتى باوراين سيده في كها ب كد مع كوكون (بغیروال) کتے ہیں۔ بعض نے کہاہے کہ کوون فچرکو کتے ہیں۔

اس كاذ كرمديث ش يول هي:-

'' حضرت ابن عباس منی الله عند نے عل کیا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بے وقوف کو پچھے حصہ بیں ویا''۔ اور دوسری روایت مین ے کہاں کو حکمندے حصہ ہے کم دیا۔

الكوسج

محوصع :ایک سندری مچمل ہے جس کی سونڈ آ رے کی مانند ہوتی ہے جس ہے وہ شکار کرتی ہے بھی اٹسان کو یا جائے تو وہ دونکٹرے کرکے چیاجاتی ہے۔اس کو' قرش' اور ُ پخم' بھی کہا جا تا ہے۔

كباجاتا ہے كداكر دات ميں اس كوشكار كرليس تو اس كے بيث ہے خوشبودار چر في نكلتی ہے ليكن اكر دن ميں اس كا شكار كريں توب z انہیں تکاتی۔

قزوی نے کہا ہے کہ بدایک حم کی مجھل ہے جو سمندر ش فتکی کے شیر سے زیادہ نظر تاک ہے۔ اینے دانوں سے یانی میں جانوروں کواس طرح کاٹ ڈالتی ہے جیسے تیز کلوار کس چیز کوکاٹ ڈالتی ہے۔ قزو بٹی کا بیان ہے کہ بیس نے میر کھیلی دیکھی ہے جوایک ہاتھ یا د و ہاتھ لبی ہوتی ہے۔اس کے دانت انسانوں کی ظرح ہوتے ہیں۔اس سے سمندری جانور دور بھا مجتے ہیں۔ بصرہ کے دریا ہے دہلہ میں ایک فاص وقت ش اس کی پیداوار کشت سے ہوتی ہے۔

ا ما احترین منبل کے نز دیک اس کا کھیا ناحرام ہے اور ان کے شاگر دابوجا مدنے کہا ہے کہ گر چھا اور کو جج دونو ں حرام ہیں۔ کیونکہ میآ دمی كوكماتے ہيں اواس لئے كديہ ' ذوناب' كچليوں والے ہيں۔ حالا تكدامام احمدٌ كينہ مب كا تقاضا بيتھ كدبيان كيزو يك حل ل ہو۔

# الكهول

از ہری نے اکھا ہے کہ کول کڑی کو کہتے ہیں تغمیل " محکوت " کے نام سے باب العین میں گزر پکی ہے۔

# بابُ اللام

لاي

لای: جنگل بنل -امام ابوصنید نے کہا ہے کدلای گائے کو کہتے ہیں۔

اللباد

لباد:ایک برعره بجوزش بری دہتا ہے۔ بغیرا (اے بین اثار

اللُّبُوَّةُ

(شرنی) الماقادرليوة شرنی كوكت ميل-اس كواعرس، محى كهاجاتا --

لعبير

خواب میں اس کی تعبیر شنر اوی ہے ہے۔ اگر کسی نے بیدد بھا کہ وہ شیر نی ہے جماع (وطی) کرر ہا ہے تو سخٹ معیبت سے تجات یائے۔ بلند مرتبہ بواور و منوں پر غالب ہو۔ اگر اسے کوئی بادشاہ دیکھے تو جنگ میں کامیاب ہواور بہت سے مکوں کا فاتح ہو۔

#### اللجاء

( کچوا) نسخاء ایک شم کا کچوا ہے۔ نظی تری دونوں میں دہتاہے۔ شکار کرنے کی اس کی ترکیب بھی ہیں جمیب ہے۔ جب تک کسی پرندے دغیرہ کا شکار نیس کر لیتا تد ہیر میں لگار ہتا ہے۔ پائی میں ٹوطرانگانے کے بعد ٹی میں اپنا جسم لوٹ پوٹ کر لیتا ہے۔ پھر گھاٹ پر پرندہ کی گھات میں بیٹے جاتا ہے۔ پرندہ اس کا اصلی رنگ د کھے نبیس پاتا بلکہ ٹی بجھرکر پانی چینے کے لئے اس پر بیٹے جاتا ہے اور ریہ پھوااس کو مند میں دیا کر پانی میں ڈوب جاتا ہے بہال تک کہ پرندہ مرجاتا ہے۔

شرعظم

علام بنوی نے اور علام تو وی رانت الله علیان "شرح مہذب" من اس کے تاجائز ہونے کا اتوی دیا ہے۔

طبى خواص

ارسطونے کہ ہے کہ مجموے کا تازہ کلیجہ کھانا امراض جگر جی مفید ہے اور اس کا گوشت سکیاج کے طرح بنایا جائے اور استنقاء کا مریض اس کا شور یہ لی لے تو اس کوفائدہ ہو۔ اس کی بیاس بجھ جانے اور بیدل کو تقویت دیتا ہے۔ کیس خارج کرتی ہے۔

إسلها خالك تم كاكمانا بجوكوشت كورك ش معالحة فيره كماته باكر بنايا جاتا ب-

تعبير

اس کی تعبیر پاک دامن عورت ہاور آئندہ سال میں دولت ملنے کی اطلاع ہے۔ بھی اس کی تعبیر دشمنوں سے حفاظت سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ نوگ اس کی چینے کی بڈی کی زروہنا کرلڑائی میں بہنا کرتے ہیں۔

# اللحكة

الحد کلا کے بین کا چھکل کی طرح ایک جانور ہے جوریت میں اس طرح جانا ہے۔ جیسے بی پرندہ پانی پردوڑتا ہے۔ بعض او گوں نے کہا ہے کہ چھل کی شکل کا جانور ہے جوریت میں رہتا ہے۔ انسان کود کھے کردیت میں تھمس جاتا ہے۔ این السکیت نے کہا ہے کہ یہ چھکل کے مشابدا یک جانور ہے جونینگاوں اور چمکدار ہوتا ہے۔ جس کی دم چھکل کی طرح پڑی جمیس ہوتی اور جس کے پیرچموٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہی بہتر تول ہے۔

اس كا كمانا جائز فيس ب- كونكه يدحشرات الارض من بي تحييكل كي قبيل كاب\_

اللَّحْمُ اللَّحْمُ

لخم: ایک حم کی مجمل ہے جس کوکوج اور قرش بھی کہتے ہیں۔

( فاہری تھماس کی صلت می کا ہے۔ یہ وہی سمندری جمل ہے جے قرش کہا جاتا ہے جس کا تھم پہلے گزر چکا ہے۔

## اللعوس

لعوم : مجيزي كانام ب\_ كونك ببت جدكها تاب لعس كمعنى عربي "جدى جدى كمانا" كے جيں۔

### اللعوة

لعو فَ التياكوكة بي تفصيل باب الكاف بس كلب كر من بن آن كل بر الل مزب كمة بين أَجُو عُ مِنْ لَعُوَةٍ (فلان كتياسة بعي زياده بجوكا ب-

# اللّقحة

لفحه: دودهاری اوننی اوراس کا بھن اوننی کوبھی کہتے ہیں جو بچددینے کے قریب ہو۔ صدیث ہیں ہے:۔ '' حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آئے گی اور آ دمی اپنی اونجی کا دود دور رہا ہوگا۔ دود ھا برتن اُس کے مُنہ تک وَبُنینے ہے پہلے می قیامت قائم ہوجائے گ۔' (رواہ مسلم)

## اللقوة

لسفسوسة: ماد وباز کو کتے بیں لقو و ایک بیاری کانام بھی ہے جس میں چہروثیرٌ حما ہوجاتا ہے۔ ثیز تیز رفیآراوٹنی کو بھی لقو و کہدو ہے میں۔

#### اللقاط

لقاط ایکمشبور پرنده بجوز شی سوانا چگ باس لے اس کانام لقال پر گیا۔

شرى علم

مبدی نے کہا ہے کہ لقاط طلاب ہے ترشرح مہذب میں ہے کہ اس میں سے ذی تخلب ( عَجُول والا ) مشتیٰ ہے۔ محرمولف کہتے ہین کے لقاط تو ای کو کہتے ہیں جو مرف دانہ چکتا ہوالبذا استیا و درست نہیں ہے۔

### اللقلق

مارک کبی گرون کا ایک آئی پرندہ ہے جو جم کے علاقوں میں ہوتا ہے اس کی غذا سائپ جیں۔اوراس کی ہوشیاری مشہور ہے۔
قزو بنی نے تکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس پرندہ کی تقلندی کی دلیل ہیہ کہ بیائے دو گھونسلے بناتا ہے۔سال کا پچھ حصرا یک بیل اور پچھ
دوسرے میں بسر کرتا ہے۔ جب وہ نی احراض پھیلنے کے اثر اے نعنا کی تید کی ہے حسوس کر لیتا ہے اپنا گھونسلہ چھوڈ کراس علاقہ سے دور
چا! جاا ہے اوراکٹر ایسے موقعہ پراپے انڈ ہے بھی چھوڑ جاتا ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی تکھا ہے کہ کیڑے مکوڑوں (مانپ پچھوہ غیرہ) کو
جمال نے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سارس کو گھر میں پال لیا جائے۔ کو تک سانپ وفیرہ اس کے توق سے وہاں ٹیس رہ سے جہاں سارس ہو۔
اگر نکل آئی تیں تو بیان کو مارکر کھا لیتا ہے۔

شرى تكم

اس کی طلت اور حرمت میں دوقول ہیں (۱) حال ہے۔ یہ شخ ابو میر کا قول ہے امام غزائی "فے اس کورائے بتلایا ہے۔ (۲) حرام ہے۔ علامہ بغوی "فے اس قول کو درست کہا ہے اور عباری نے اس قول کو لیا ہے اور یوں استدلال کیا ہے کہ یہ ساری سانپ کھا تا ہے اور اور استے پرول کو پھیلا کررگھتا ہے۔ اور اور بھیلا کررگھتا ہے۔

طبي خواص

اگر سرارت کا بچد ذرائ کر کے مجد وم کے بدن پراس کا خون لگا کیں تو بہت فائدہ ہواور ایک دائق کے بقدرات کا مغزاور فرگوش کا پیتہ ہم دزن لے کرآگ پر پیکسل لیس تو اگر کسی کا نام لے کراس کو کھا یا جائے تو کھانے والے کی مجبت اُس خفس کے دل جس بیدا ہوجائے گی۔ جس کا نام لیا جائے گا۔ اور ہر س نے کہا ہے ہو۔ اور اس کی وائن کی در بوجا ہائے بیدار شرموگا۔ اس کی آگھا ہے پاس رکھے اور جب تک وہ ڈسیلا اُس سے جدانہ کردیا جائے بیدار شرموگا۔ اس کی آگھا ہے پاس رکھے وہ ڈسیلا اُس سے جدانہ کردیا جائے بیدار شرموگا۔ اس کی آگھا ہے پاس رکھے والا پانی جن نیس ڈو بے گا۔ اگر چہ وہ اُس کی شرکتا ہو۔

مارس کے خواب کی تعبیر

سمارس کوخواب میں ویکھنا شرکت پہند قوم کی علامت ہے۔اگر کسی شخص نے بیرویکھا کہ بہت سما ہے سارس کسی چکہ جی جی سے اس کی تعبیر سے ہے کہ اس جگہ پر چورڈ اکوا کھے جیں۔اورلڑ نے والے وشمن وہاں موجود جیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سارس کا ویکھنا کسی کام میں تر دد کی علامت ہے۔اگر کوئی سارسوں کوادھرادھ بھر اہوا دیکھے تو بیاس کے لئے بھلائی کی پہچان ہے۔اگر وہ مسافر ہے یاسفر کا ادادہ رکھتا ہے۔ کیونکہ بیسارس گرمیوں میں آتے جیں۔اوران کا خواب میں دیکھنا مسافر کے اپنے وطن بسلامت اور میم کے فیریت سے سنر کرنے کی نشائی ہے۔

## اللوب والنوب

(شہد کی تھیاں) اوب اورنوب شہد کی تھیوں کے ٹولہ کو کہتے جیں ۔ حضرت ریان بن قسور کی حدیث جی اس کا ذکر ہے وہ فرماتے جی کہ جی نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کہ آپ واوی شوط جی تنیم سے طلاقات کی اور آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مرش کیا کہ جل نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مرش کیا کہ یا رسول اللہ اہمارے ہوتا تھی فعال فی اور ان اور جوزئدہ نچی تھیں سب کا ایک ساتھ کفن دفن کر دیا۔ وہ یہ کہنا جا ہے تھے کہ آگ جل کر دھواں دکھایا تو تھیاں تو بھاگ کئیں اور چھرتہ جس اپنی تھیں سب کا ایک ساتھ کفن دفن کر دیا۔ وہ یہ کہنا جا ہے تھے کہ آگ جل کر دھواں دکھایا تو تھیاں تو بھاگ کئیں اور چھرتہ جس اپنی اور ان کو میں اس نے ایک جس کے چھوڑ گئیں ۔ اس نے چھرت کا ٹا اور رفو چکر ہوگیا۔ آپ صلی اللہ عیہ وسلم نے فر دیا کہ جس نے اس کا چھوٹ کی اور ان کو نقصان پہنچایا وہ انتہائی لعنت کا ستی ہے ۔ کیا تم نے اس کا چھوٹ کی کیا جس داخل ہوگیا جو ہا اس کیا جا اس کی گھر کہا ۔ اس اللہ علیہ وہ کہا جا کہا ہوگیا جو ہا دے دول وہ ایسے لوگوں کی پناہ جس وافل ہوگیا جو ہا دے دول وہ ایسے لوگوں کی پناہ جس وافل ہوگیا جو ہا دے دول وہ ایسے لوگوں کی پناہ جس وافل ہوگیا جو ہا دے دول وہ بیسے لوگوں کی پناہ جس وافل ہوگیا جو ہا دول دول جی جس ایسی کھیں اللہ علیہ دسلم نے قر مایا :۔

''اچھامبر کرو!تم جنت ہیں ایک اٹسی نہر پر پہنچو گے جس کی کشاد گی کا فاصلہ عقیقہ اور محیقہ کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے جس میں گردوغبارے صاف سفاف شہد جاری ہوگا جونہ کی''لوب'' کاقے ہوگا اور نہ کی'' نوب'' کے منہ سے پیدا شدہ ہوگا''۔

#### اللياء

السلیاء ایک حم کی سندری چیلی ہے جس کی کھال ہے ذرو بنتی ہے جس کے پہننے والے پر ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ نہ آلواراس کو کا ف علق ہے۔

# اَللَّيْتُ

اس مراوشرباس ك جمع يوث آتى بإس كاتفسيل ذكر الاسد" كتحت باب الالف ش كذر چكا ب

# الليل

لها فيرى كے بچركو كہتے ہيں - بعض اوكوں نے كہا ہے كريل ايك برنده كانام ہے مراين فارس نے بيكها ہے كديس اس برنده كو

نبیں بچانا کے کون سایر عرہ ہے۔

# بابُ الميم

# ٱلْمَارِيَّةُ

ماریة بحث تیتر کانام ہے جور گھتائی طاتوں ش پایا جا ہے۔ ماریئنل گائے کو کہتے ہیں۔ مسادیة: ظالم بن وہب کی صاحبز ادی کانام ہے جس کے بارے ش مشہور ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے لئے اپٹی کان کی بالیاں ہدیہ کی تھیں۔ جن کے اور کہوتر کے انٹر ہے کے برابر دوموتی بڑے بوئے تھے۔ اسی وجہ ہے گر بول کے یہان محاورہ بن گیا'' خدف و نسو بسقو طبی مادیدہ ''لیسی مید چیز لے لواگر چاس کی قیمت ماریر کی دونوں بالیوں کے برابر ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراو ماریدہ قبطیہ جس جن کاذکر بعد ش آئے گا۔

#### الماشية

مولٹی اونٹ گائے بیل بھینس اور بحری وغیرہ چو پاہاں کو کہتے ہیں۔ چلنے کی وجہ سے ماشیتہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ماشیہ کہنا اُن کی کثر ستونسل کی وجہ سے ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند کی صدیث میں ہے کہ ۔

'' حضور ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی فخص (جنگل میں) مویشیوں کے پاس پہنچ تو اگر وہاں اُن کاما لک موجو و ہوتو اس سے دود ھالینے کی اج زت مائے ۔اگر وہ اجازت دیدے تو دوھ کر ٹی لے۔لیکن اگر وہاں ما لک موجود نہ ہوئو تھن مرتبہ آواز وے۔اگر کوئی جواب نہ دے تو وہ دوھ کر ٹی لے گراپے ساتھ نہ لے جائے''۔ (رواہ التریڈی)

یادر ہے کہ اس کے احکام اس زمانہ اور اس جگہ کے لئے خاص ہیں جہاں حرف عام بھی اتنی سی چیز کا استعال معمولی سجھاجاتا ہو اور ولک اس کے لئے کسی کوئنع نہ کرتا ہو لیکن اگر عام طور پر مالک اس طرح کی چیز استعال کرنے کی اجازت نہ وے تو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ فان اذن لہ (اگر مالک اس کو اجازت وے وے) کی قید ہے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ نیز ایک اور حدیث شریف اس سلسلے میں ہے جس سے اس کی بالکل وضاحت ہوجاتی ہے۔

وو حديث تريف بيه يها-

" حضور صلی الندعایہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی ہے مولی ہے دودہ ہرگز نددو ہے۔ ہاں اگر دوا جازت دید ہے تو حرج نہیں کیا تم ش ہے کوئی یہ پہند کرتا ہے کداس کے کھانے ہنے کے کمرے میں پہنچ کراس کی الماری تو زکر کوئی اس کا کھانا اٹھا لے جائے۔اس طرح مویشیوں کے تعن لوگوں کی غذا کا فرزانہ ہیں (لہٰڈاکسی طرح بلاا جازت دودھ نکالنا حرام ہے)"۔

مسكله

اگر مولی کی کی بھی بتاہ کر دے اور اس کا مالک اس کے ساتھ دنہ ہو۔ پس اگر مولی نے بیکام دن کے وقت کیا ہے تو پھراس کے مالک پر منمان (لینی تا دان ) نیس ہوگا اور اگر موثی نے رات کے وقت کس کی بھیتی کو ہر باد کیا ہے تو مولیش کے مالک پر منمان (تا دان ) واجب ہوگا۔ اس کی دلیل وہ مدیث ہے جوام ابوداؤڈ نے اپنی سنن بھی نقل کیا ہے۔ دعرت حرام بن سعیدائن تحیصہ ہے کہ معزت براہ بن عازب کی اور میں ہے کہ معزت براہ بن عازب کی اور میں تھا ہے نے اس کے معترت براہ بن عازب کی اور میں تھا کہ ہے گئے ہے اس کے متعلق فیسلہ بیصا در فر مایا کہ بے شک دن کے وقت مولی والوں کی دعنا تلت کرنا ضروری ہے اور دات کے وقت مولی والوں کی ذمہ داری ہے کہ دوا ہے مولی کی حفاظت کریں۔ (راہ ابوداؤد)

# مالك الحزين

شرقي حكم

الكاكماناطال بـ

طبىنقصانات

اس کا گوشت شندااوردر بہتم ہوتا ہے۔اس کے شور بے سے بواسر کا مرض پیدا ہوتا ہے۔

### المتردية

(گرکرم نے والا جانور)منے دیدہ:اس جانورکوئی کتے ہیں جوکی کویں ش کر جائے ادرا سے بھی جوکس سب سے کس او فی جگہ سب سے کس اور کا کھیا گرم جائے۔
اس کا کھیا تا جرام ہے۔

#### المجثمة

مجده : (جيم كفتر اور ثاومشد و كرساته ) خواه با مدهكر يوني چهوژ و يا جائ اوروه بموك سے بلاك بوجائيا ال كوكس بتھيار كانشان يناكر تن كرويا جائے دعفرت ابن عباس ہے روايت ہے كه ني اكرم سلى الله عليه وسلم نے السجلالة (گندگي كھانے والے جانور) لسمج شمة (گركرم نے والا جانور) المنحطفة (بائده كرچهوژ و يا جانے والا جب كراس كي موت واقع بوجائے) كے كھائے ہے مع قرمايا ہے۔

# ٱلْمُرْبَحُ

ائنسيده نے كما ہے كرم كالك آلى رائده ہے جونهايت بدفكل موتا ہے۔

# المرء

مر ء: آول المر ء الصالع: نيك آول بميزي كيمي مر ، كهوي بي تنميل باب الالف من انسان كي تحت آ چكى ب.

# ٱلْمَرْزَمُ

مسوزہ: ایک آپیری وے جس کی گرون اور پی لیے ہوتے ہیں۔ چونی شیر می ہوتی ہے۔ اس کے پرون کے کنارہ کا پکو مصدسیاہ ہوتا ہے۔ اکثر محل کھا تا ہے۔ شرع تکم

اس كاكماناطال ي-

# آلُمَرُعَة

الموعة :ايك فوش رنك ريمه وب-كمائي شلافية موتام - بيرك براير موتام اوراين السكيت في كلمام كريترك المرح كا

ایک پرنمرہ ہے۔ شرعی حکم

اسكاكماناطال بـ

طبى خواص

این زاہر نے لکھا ہے کہ اگر اس کا پیٹ جاک کر کے جسم میں چیجے ہوئے تیراور کا نوں کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو تیراور کا نے بغیر تکلیف کے لکل جائیں ھے۔

#### مسهر

مسهد: ایک پرعرہ ہے۔ ہرس نے لکھا ہے کہ یہ پرعرہ رات جرئیں سوتا۔ دن کواپٹی روزی تلاش کرتا ہے رات کوسر کی آواز یں بار بار بول ہے۔ جو بھی شنا ہے مست ہوجا تا ہے اوراس کی لذت ہے آھے نیزوا تھی ٹیس گئی۔ طبی خواص

اگراس کا مغزسانیے میں خنگ کر کے باریک چیں کرایک درہم کے ہم وزن روغن بادام میں طالیس اوراے کی کوستگھا دیا جائے تو اے بالکل نینڈنیس آئے گی اور تکلیف ہے بقر ارہوجائے گا اورو کھنے والا اے شراب کے نشریس دھت سمجے گا۔ جواس پر عمے کامر اینے ہاتھ میں رکھے یا تعویذ بنا کر پکن لے تو خوف ورہشت اس ہے ذورہوا ور بے ہوشی کی صد تک اُے ستی آجائے۔

### المطية

مطبه : اوْنْن \_موارى كوجىمطيد كهدوسية بيل-

مدعث ثريف عي ب:-

" حضور صلی الله علیه وسلم نے فر دیا کہ دُنیا کو ہرا بھلانہ کہواس کئے کد نیاموس کے لئے عمد و مطیبہ (سواری) ہے۔ای پر چڑھ کر جنت میں جائے گا اور اس کے ذریعے جنبم سے نجات پائے گا۔ یعنی دنیا میں بی کمل کر کے جنت میں جائے گا اور ونیا بی می کمل کرکے (معدقہ خیرات دغیر وکرکے) جنبم سے نجات پائے گا"۔ (ردا والبطر انی)

المعراج

معراج: مرجاء جو کو کہا جاتا ہے۔ ایک براجانور ہے جوفر گوش کے ہم شکل ہے جیب وغریب ہے۔ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے مر رمرف ایک کالاسینگ ہوتا ہے۔ کوئی بھی در عدہ اور چو پایہ جواس دیکھ لیتا ہے بھاگ کھڑ اہوتا ہے۔

### المعز

( بری) ایک جانور ہے جس کا بدن ہائوں ہے ڈھکا ہوتا ہے۔ ؤم چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ بھیڑے مخلف ہے۔ صدیمثر بیف ہے:۔

'' بحری کے ساتھ اچھا برتاؤ کر ڈینیس مال ہے اور اس کے بیٹھنے کی جگد کو کا نے اور گندگی ہے معاف کرویا کرؤ'۔

ریکری نادانی و کم مقطی شی ضرب الشل ہے۔ یہ بھیڑ ہے ذیاد ودود ہو ہی ہے اور اس کی کھال بھی بھیڑ ہے تو ہوتی ہے اس کے بہیٹ میں

جیلے دھد پر بھنا گوشت کم ہوتا ہے آئی میں اس کی ج نی بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ ہے مشہور ہے کہ بحری کی البت ( بھی ) اس کے بہیٹ میں

بوتی ہے۔ اللہ تعالی نے چونک بحری کی کھال موٹی بنائی ہے اس لئے اس کے بال کم کردیتے ہیں اور بھیڑکی کھال بار یک بنائی تو اس کے

بال گھے کردیتے۔ یہ تدرت کی کاریگری کا تماشہ۔

لمبىخواص

اس کا گوشت کو نانسیان کا سبب ہے۔ بلغم پیدا کرتا ہے۔ بت شی حرکت پیدا کرتا ہے لیکن اگر کی کو پھنسیاں نگل دی ہوں اس کے لئے بے حد مفید ہے۔ سفید بکری کے سینگ سخما کرا یک کپڑے جس کی لیپٹ کرا گرسونے والے کے سرکے پنچے رکھو یا جائے تو جب تک سے سینگ اس کے سرجانے دہے گا وہ نہیں جائے گا۔ اگر بکرے کا پنتہ گائے کے پنتہ کے ساتھ مذکر ایک بتی جس نگا دیا جائے اور اے کا ان کے سوراخ جس رکھو یا جائے تو اس سے بہرو پن کا علاج ہوجاتا ہے اور کا ان اگر بہتا ہوتو بہنا بند ہوجائے گا۔

لیکوں کے اندرونی حصہ کے بال انکھاڑنے کے بعد اگر بگری کا پیتہ سرمہ کے طور پر آنکو میں لگا کیں دوبارہ اندر بال نیس جمنے ویتا۔ آنکو کا جالا دور کرتا ہے اور نگاہ کی کمزوری دور کرتا ہے۔ نیز آنکھ کے اندر بڑھ جانے والے گوشت کو بھی گلادیتا ہے۔

فیل پا(پیاری) میں اس کے پیتد کی مالش تفع بخش ہے۔ بکری کے بٹریوں کا گودا کھانے والے کورنج اورنسیان پیدا ہوجا تا ہے اور پیتہ میں تحریک پیدا ہوجاتی ہے۔ اور بکری کی مینٹن کے اندر میں ملاحیت ہے کہ کنٹھ مالا کو گھلا دیتی ہے۔ اور اگر عورت اس مینٹنی کو اُوٹی کپڑے میں رکھ کر استعمال کرے تو اس کی شر مگاہ ہے نکلنے والاخوان ہند ہوجائے اور کیکوریا کا مرض ختم ہوجائے۔

### ابن مقرض

(میم کے ضمداور را مے کر و کے ساتھ )اس سے مرادا یک سیاور گٹ کا جانور ہے جس کی پشت کبی ہوتی ہے۔ (نعولا کے مشابدایک جانور) نیز اس کے چار پاؤل ہوتے ہیں بیاجانور چو ہے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کیوتروں کو ماردیتا ہے اور کپڑوں کو کتر دیتا ہے اس لئے اس کو این مقرض کہا جاتا ہے۔

شرعظم

راقعی نے "ابن ورل" کے شرق تھم کے تحت اس کی (لیمنی ابن ورس کی) طلت کی دوصور تیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت نیو لے کے طلال ہونے کی ہے ہے کہ یہ "دلت" (ایک جانور) ہے۔ "المعهمات الصحبح "نامی کتاب میں بھی فدکور ہے کہ "ابن مقرض" حلال ہے اور "ابن ورس" (نولا) حرام ہے۔ شخصی "باب الدال" میں "الدلق" کے تحت بھی ہم نے "نولے" کا تذکر وکیا ہے۔ واللہ الموثق۔

## المقوقس

مفوقس: (فاخنہ) کور کے شل ایک پرندہ ہے جس کے رنگ ہی سفیدی ہی سیابی کی آمیزش ہوتی ہے اور معرکے بادشاہ جرتی بین مینا وقطی کا اقت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ برقل بادشاہ نے جب مقوس جونعرانی تھا کا میلان اسلام کی طرف دیکھی تو اس قطیح تعلق کر لیا۔ بیدہ ہی مقوس ہیں جون کے پاس حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے خط جھیجا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی۔ وہ اسلام تو نہیں لا یا گر حضور کا احراب میں جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے خط جھیجا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی۔ وہ اسلام تو نہیں لا یا گر حضور کا احراب کے اسلام اور ایک خصی غلام جس کا نام اور ایک تھا ہو یہ جس جا تھا۔ اور ایک تھا اور ایک خصی غلام جس کا نام اور ایک خصی خلام کا نام اور ایک خصی خلام جس کا نام اور ایک خصی خلام کی دی جا تھا۔

اس غلام اور باعدی کا ایک جیب تصریحی چی آیا۔ چو نکه حضرت ماریہ اور بیغلام دونوں قر میں رشتہ دار منے پیازاد بھائی بہن سے۔ معرے دونوں حضور کے پاس آگئے شے لہذا یا ہم مناسب زیادہ تھی۔ چونکہ ماریہ قبطیہ صفور کی باعدی تھیں ایک دن حضور نے دونوں کو بینه کر گفتگو کرتے و کیولیا۔ دل میں کھٹک پیدا ہوئی۔ آپ کے چبرے کا رنگ بدل کیا۔ «عنرت عمر سے ملاقات ہوئی چبرے کے رنگ بدلنے کا سبب معلوم کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات کہددی۔ اس دوران حضرت ماریہ مسلم سے حمیں لبذالوگوں کا شک اور بز در کیا۔

حضرت عراس غلام کوتل کرنے کے لئے جل پڑے۔ وہاں پنچاؤ غلام کو ماریٹ کے پاس بینما ہوا پایا ۔ قل کرنے کے لئے گوار محتی کی۔ غلام کومعلوم ہوگیا کہ وجہ کیا ہے۔ چنا نچا نہوں نے اپنے کپڑے بدن سے ہذا دیئے۔ جب حضرت عمر وضی اللہ عند نے ویکھا کہ ان کا عضوی کٹا ہوا ہے آو شرمند ووا پس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وقعہ عرض کیا تو آپ نے فر مایا۔ اے عرا اپکومعلوم ہے ابھی ابھی حضرت جرا نیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھا ور انہوں نے جھے بتا ہا کہ اللہ تعالیٰ نے ماریٹ اور اُس کے دشتہ وار غلام کواس بات سے میں کردیا ہے جو تیرے وال میں کھنک ری تھی اور بھے بیٹا رت وی ہے کہ ماریٹ کیان میں جواز کا ہے میرا ہے اور جھے ہی مشابہ ہے۔ اور بھے یہ تھی تھی ملا ہے کہ اس از کے کا نام میں ایرا ہیم رکھوں۔ اگر جھے وہ کئے تا بدنی نا گوار نہ وٹی جس سے جھے لوگ بہتا ہے جس تو شی اپنی میں ایرا ہیم رکھوں۔ اگر جھے وہ کئے تا بدنی نا گوار نہ وٹی جس سے جھے لوگ بہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وہ کہتے ابوا پر ایسے کہ کر پکارا تھی۔ اس غلام نے بھی اسلام تبول کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وہ کہتے ابوا پر اسلام آبول کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وہ کہتے ابوا پر الے میں وفات پائی۔ دھڑے جس اگر دیا ۔ جس ای جن جنازہ جس لوگوں کو اکھا کیا اور خور مائی اور پھر جنت ابھی جس فی میں وفات پائی۔ دھڑے جس سے جن جنازہ جس لوگوں کو اکھا کیا اور خور مائی اور پھر جنت ابھی جس وہ کی اسلام تی کی اسلام تبول کر لیا تھا اور کھر جنت ابھی جس فی کی اسلام تی کے جنازہ جس لوگوں کو اکھا کیا اور خور مائی اور پھر جنت ابھی جس فی کیا۔ (رداہ الطیم انی)

مقوقی کی وفات اس وفت ہوئی جب حضرت مرو ہن عاص معمرے گورٹر تنے مقوقی کو (کنیسة ابی بعض میں فن کیا گیا۔
مقوقی کی وفات اس وفت ہوئی تھی۔ نبی اکر منطقہ نے حاصب بن باتعہ کو بھور قاصد مقوقی کی طرف بھیجا تھا۔ حاصب کہتے ہیں کہ جب جمعے نبی اکر منطقہ نے مقوقی کی طرف بھیجا تو میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گیا اور مقوقی کے بال ایک رات قیام کیا۔ پھرائی کے بعد مقوقی نے اپنی گیا اور مقوقی نے کہا تھیک رات قیام کیا۔ پھرائی کے بعد مقوقی نے اپنی گیا اور مقوقی نے کہا تھیک ہے۔ پس مقوقی نے کہا کہ کیا تمہا راصا حب نبی ہے۔ حصل ملہ کہتے جیس میں نے کہا کہ وہ واقتی اللہ کے رسول جیس تو آب ہوں نے اپنی اللہ کے رسول جیس۔ مقوقی نے کہا اگر وہ واقتی اللہ کے رسول جیس تو آب کہا کہ کیا تھی ہے۔ اس کا نفت کے دسول جیس تو آب کہا کہ کیا تھی اللہ کی مقوقی نے کہا کہ کیا تھی ہے۔ جو اس کردیا؟ حاصب کہتے جیں اس میں نے کہا کہ کیا تھی اللہ اللہ کے رسول جیس مقوقی نے کہا ہاں۔ حاصب کہتے جیس جی کہا گھر مضرت میں علیہ اللہ اللہ کا دیا تھی ہے۔ کہا کہ کیا تو اس کی جنہوں نے ان کو اپنی وہائی کہ کیا تھی ہیں ہوں ہوں ہوں کہ اگر وہ وہ کہا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہا گھر مضرت میں تو اللہ اللہ کی کہا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہا کہ کیا تھیں۔ "

# ٱلْمُكَاء

مكاء: سنكن اديه پرنده تجازش پاياجا تا ہے۔ سفيدرنگ كا بوتا ہے۔ اس كى آواز سيٹى كى طرح بوتى ہے۔ بيا كثر ياغوں بن بولٹار ہتا ہے۔ باغات سے اس كو بہت انسيت ہے۔ كہاجا تا ہے كه اگريہ باغات ہے ہرميدانوں بن بولنے گئے توبيآئے والى زبر دست قطامال كى علامت ہے جس ميں چو پائے موسى تحتم بوجاتے ہیں۔

قزوجی نے کہا ہے کہ بدجنگل پر عرو ہے۔ انڈ اوینے لئے یہ جیب انداز کا کڑھا کھودتا ہے۔ اس کی اور سانپ کی وشنی ہے کونک

مائپاس کےاغروں بچوں کو کھا لیتا ہے۔

ایک عجیب تصہ

میں میں مالم نے بیان کیا ہے کہ ایک سانپ نے منظو ارکے اندے کھالئے تنے منظو اراس سانپ کے سر پر منڈ لاتا رہااوراس سے قریب ہوتار ہاجیے ہی سانپ نے مذکولاتو ایک کا نے دار پودا جو منظو ارنے مند میں لے رکھا تھا سانپ کے مند میں ڈال دیااوروہ سانپ کے ملق میں کا ٹنا پھنس گیااور سانپ مرگیا۔

## ٱلْمُكَلِّفَةُ

(ایک پریمو) جا حظ نے لکھا ہے کہ چونکہ باز پریموہ کی عادت انچی ٹیس ہے تمن اٹھے وہا ہے جب نگلتے ہیں تو دو کی پرورش کرتا ہے۔ کو بادہ اس کا مراسک کو پھینک وہتا ہے۔ اس پڑے ہونے باز کے چوزہ کو چونکہ یہ پریمو اٹھا کراس کی ایسی پرورش کرتا ہے۔ کو یادہ اس کا م کے سے مامور ہے اس کا دومرانام ' کھامسو العظام '' (ہڈی تو ڑ نے والا) بھی ہے۔ اور باز کی اس حرکت کے اسباب عمل اختان ف ہے۔ پہلوگوں کا خیال ہے کہ باز صرف دوا تھے سے میں احتان ف ہے۔ پہلوگوں کا خیال ہے کہ باز صرف دوا تھے سے میں احتان بی جم صحت اس ہما عت نے کہا ہے کہ ایز اس طرح نہیں کرتا ہے گر تین بچوں کے در ق حال کی جم محت اس بھا تھا ہے۔ اس طرح دوا دہت کی قائل ہے کہ باز اس طرح نہیں کرتا ہے۔ وہ دکار کرنے علی کروری محسوس کرنے لگتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ جس طرح دلا دہت کے بعد نظاس والی عورت کرور ہوج تی ہے۔ بعض کا کہتا ہے کہ بوطان تنم کا پرندہ ہے اور بچک پرورش بغیر مبراور تکلیف اٹھائے مکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینہاے تا اس کے ایسا کرتا ہے۔

## ٱلْمَلَكَةُ

مَلَكُذُ الكِتْم كا مانپ ہے جو ہالشت یا اس سے تعوز این اہوتا ہے۔ اس کے مرپر سفید مینا كارى كا مانشان ہوتا ہے۔ اس کے ذہین پررینگنے ہے وہ گھاس وغیرہ جل جاتی ہے جس پراس كاگز رہوتا ہے۔ اس کے اوپر سے اڈ کر جانے والا پرندہ اس پرگر پڑتا ہے۔ اگر كوئى درندہ وفیرہ اس سانپ كو كھالے تو فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اس كے رینگنے كی سرسراہٹ سُن كرتمام جانور ہماگ جاتے ہیں۔ بیسانپ انسانوں كوكم ہى وكھائى ویتا ہے۔

ملكته كاايك انوكمااثر

اس سانپ کو مار نے والے کی قوت شام (سوجمنے کی طاقت) فوراً فتم ہوجاتی ہے۔ اور پھر کوئی طاح کارگرنبیں ہوتا۔

### المنارة

منساد۔ قالیک سمندری مجھل ہے جو مینارہ کی شکل کی ہوتی ہے۔ سمندرے مینارہ کی طرح نکل کرکشتی پر گر پڑتی ہے جس سے کشی کوڑے کوڑے ہو جاتا ہے اور کشتی والے ڈوب جاتے ہیں۔ جب طاح اس کی آہٹ پالیتے ہیں تو نرستگھااور پیٹی وفیرہ بجانے لگتے ہیں تا کہ آواز سُن کروہ بھا گ جائے۔ سمندر ہیں ریکشتی والوں کے لئے ایک بیزی آفت ہے۔

#### المنخنقة

من خنفة : ووطال جانور ہے جس کے گلے کوری کا پھندالگا کر گھونٹ دیا گیا ہوجس سے اس کی موت واقع ہوگئی ہو۔ ایام جا بلیت ش عرب جانور کا خون بدن میں رو کئے کی غرض ہے ایسا کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس خون کو کھاتے تھے اور اس کا نام اُن کے یہاں ''المفصید'' تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گوشت جما ہوا خون ہے جب یہ کھ ناور مت ہے تو خون کھانا بھی جائز ہوتا ہے۔ اللہ تھائی نے اس وجہ سے منخنقة کوترام قرار دیا کہ اس میں وہ خون رُک جاتا ہے۔ جس کو بہانے کے لئے ذریح کیا جاتا ہے۔

ستطه

دافع نے کہاہ کہ جین ( فرجے کے پیٹ کا بچہ ) منتخفتہ ہے منتفی ہے۔ یو کد سانس کے اُک جانے ہے سراہ بند کہ گا گھونے

ہا گرکسی جانورکو فرخ کر کے اس کی گرون کی رکیس کا ٹ دی جا کیں چراس کا گلا گھونٹ کرخون کوروک دیا جائے وہ وہ طال ہے کیونکہ

ذکا قشری ( فرخ ) جنتی ہو کیا اورخون رُکے کا کوئی اثر وہاں موجو دئیں ہے جیے شکاری جانوروں ہے شکار کیا ہواجانوریا فیر دھاری دار چیز

کا شکار جس کو فرخ ندکیا جا سکا ہویا تیرکا شکار ہے سب طال ہیں آگر چہان ش خون زک گیا ہو۔ گر حرصت کا احتال قوی ہے۔ کیونکہ فرخ کو کہ سکت می خون بہانا ہے اورخون بہتا تیس چایا گیا۔ لبذ او بعد بخصفته کی طرح ہوگیا۔ بدوہ جواب ہے جو شخ سنوگ نے دیا ہے اور

زخ کے بعد گلا گھونٹ کر مارے گئے جانوراور شکاری ورثرہ کے شکار میں فرق تھم میں اس لئے ہے کہ شکار میں فرخ اسکی پر قدرت نہیں

ہے۔ لہذا فرخ اضطراری کا فی ہے اور بہاں صنحفقتہ ہیں فرخ اصلی پر قدرت ہے۔ وہاں یہ سکت ساقط کرنے کے لئے ایک عذر ہے جو

### المنشار

(آرہ کے مشابہ ایک سمندری چھلی) فشارا جراسود میں پہاڑجیسی ایک چھلی ہوتی ہے۔ س کے سرے لے کرؤم تک پینے پر آبنوس کی طرح کا لے بڑے بڑے ہوئے ہیں جو آرہ کے دندانہ کی طرح کا لے کا لیک ایک دندانہ دودوہ ہاتھ کے براء کی طرح کا لیے ایک دندانہ دودوہ ہاتھ کے براء ہوتا ہے۔ سرے داکھی با کی دندانہ دودو ہاتھ کے براء ہوتا ہے۔ سرے داکھی با کی دندانہ دودو ہاتھ کے براء ہوتا ہے۔ سرے داکھی با کی دندانہ دو بڑے کا نظر سے سمندر کا بائی چرتی ہوئی جو گھی جات ہے۔ اپنے ان دولوں کا نئوں سے سمندر کا بائی چرتی ہوئی جو گھی جات ہے۔ جس سے خوفتا ک آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنے مشاور تاک سے بائی کی پکیاری نکالتی ہے جو آسان کی طرف فوارہ کی مشل جی نظر آتا ہے۔ پھراس کے قطرے کشتی وغیرہ پر ہارش کی بوعدوں کی طرح گرتے ہیں۔

یہ چھلی جب کشتی کے یہ چی کتنے جاتی ہے تو کشتی کوتو ژو التی ہے۔ جب کشتی والے اسے دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ در کر گر گر اکر دعا کرتے ہیں تا کہ اللہ تعالی اُن ہے یہ بلاؤ ورکر دے ' عجائب المخلوقات' میں اسی طرح لکھا ہے۔

### الموقوذة

(وہ جانورجو مارنے کی چوٹ سے مرا ہو )مو قو ذہ: چوٹ سے مرا ہوا جانو راس کا کھانا حرام ہے۔ اس کے علم جی اس تیر کا شکار بھی ہے جس شی دھار وغیرہ نہ ہو۔ حضرت عمر "سے بندوق سے شکار کئے ہوئے پرندے کے متعلق معلوم کیا گیا تو آپ نے فر مایا وہ وقید ہے

لینی موقو و و کے حکم میں ہے۔

### الموق

پر دار چوٹی اس کا ذکر انشاء اللہ انتمل کے تحت باب النون میں آئے گا۔

## المول

اس سے مراد چھوٹی کڑی ہے۔

### المها

مها عماة کی جنع ہے۔ نیل گائے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہ ہے کہ بینیل گائے کی ایک تنم ہے۔ جب اس کی مادہ گا جمن ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو سے بہت دور بھا گئی ہے۔ بینو خاتم ہے۔ بیالو بحری کے خرے بہت دور بھا گئی ہے۔ بینو خطر تاکیر الشہوت جانور ہے۔ شہوت کے غلبہ میں ایک فرود مرے زیر پڑتا ہوجا تا ہے۔ بیہ پالتو بحری کے مراب ہوتی ہے۔ اس کی بینکیس بہت بخت ہوتی ہیں۔ عورت کے حسن وجمال اور اس کے موٹا ہے کو اس جانور سے تشہید دیتے ہیں۔ ملجی شوامی

در دِگروہ بھی اس کا گودا نہاہت مغیر ہے۔ اگر اس کے سینگ کا ایک بھڑا کوئی اپنے پاس رکھتو درندے اس سے دورر ہیں گے۔ کس کمر بھی اس کے سینگ یا کھال کی وُھوٹی دے دی جائے تو وہاں سے سانپ بھاگ جا کیں گے۔ کیٹر سے لگے ہوئے دانت بھی اس کے سینگ کا کوئلد لگانے سے درد سے فوری آرام ماتا ہے۔ اس کے بالوں کی وُھوٹی اگر کھر بھی دے دی جائے تو چوہے اور گہر ہے بھاگ جا کیں گے۔ اس کے سینگ جلا کر میعادی بخاروا لے کو کھانے بھی ملاکر کھلا دیں تو انشا واللہ بخار ٹھیک ہوجائے گا۔ کسی مروب بھی ملائکر بیما قوت باہ بھی اضافہ کرتا ہے اور اعصاب بھی مضبوطی لاتا ہے۔

تکسیروالے کی تاک بی ڈال وینے ہے خون ہند ہو جاتا ہے۔اس کے دونوں سینگوں کی را کھ سرکہ بیں ملا کر برص (سفید داغ) پر وحوب بیں مالش کریں تو انشاءامند برص دور ہو جائے گا۔اگر کوئی ایک مثقال کے برابر سونگھ لے تو جس سے بھی مقابلہ کرے غالب ہو۔ تعبیر

مہات کا خواب میں دیکھنا۔ عابد زاہر سر دار مخف مراد ہے۔ گرکو کی مخف مہاۃ کی آنکود کھیے تو سر داری ملے یا موٹی خوب مورت کم عمر عورت حاصل ہو۔ جس مہاۃ کا سر دیکھیے تو اس کے سرکی طرح سر داری مال نئیمت اور حکومت پائے اور جو بیدد کیمے کہ وہ مہات کی طرح ہے تو وہ جماحت سے کٹ جائے گا اور بدھت میں جتلا ہو جائے۔

#### المهر

"المهو"ال عمراد كورْ عكا يجب الى كرجع"امهاد، مهادة" أن جادر ون كے لئے"مهرة"كالقاستول عبد مديث ثريف من مذكور عك كرا مهرانسل كورْ عادر كجورول عديث ثريف من مذكور ع كرا بهتر السل كورْ عادر كجورول عديث ثريف من مذكور ع كرا بهتر السل كورْ عادر كجورول عديث ثريف من من كور عن الرئيس السل كورْ عادر كمجورول عديث المنظم المنظم

ابوعیواللہ تھے بن حسان بسری صاحب کرامت اولیاء ش ہے جیں۔ ان کے احوال بجیب وفریب جیں۔ ایک بارابوعیواللہ تھے بن ا حسان بسری سفر میں جارہ ہتے۔ اس جب آپ ایک جنگل میں پنچ تو آپ کا کھوڑا جس پر آپ سوار تصر گیا۔ اس آپ نے فر بایا ''اے اللہ بمین یہ کھوڑا عاریاً عطافر مائے' کس اللہ تع کی ہے اٹکا (مردہ کھوڑا) زندہ بوکر کھڑا بہوگیا۔ اس جب آپ بسر کے مقام یر پنچ اور آپ نے کھوڑے کی زین کھول۔ اس ای وقت کھوڑا مردہ ہوکر کر پڑا۔ ابن سمعانی نے 'الانساب' میں تکھاہے کہ ابوعبواللہ کا تعمل ''بر' ہے ہو تعلق بصرہ کے ایک قب ' کے رہنے والے تھے۔ ابن اٹیر نے کہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ ابوعبواللہ کا تعمل ''بر' سے ہو ایک مشہورگاؤں ہے۔ تحقیق حافظ ابوالقاسم بن عطاء وشق نے بھی'' تاریخ دمش '' میں تکھاہے کہ ابوعبواللہ ''بر'' نامی گاؤں کو ہنے والے تھے۔

## ملاعب ظله

"ملاعب ظله "اس سےمرادایک بد کنے والا پائی کا پر عمدہ ہے تھے" القربی" بھی کہتے ہیں۔اس کا تذکرہ باب القاف میں گزر چکا ہے۔ یہ مجی کہا گیا ہے کہاس پر ندے کا نام" خاطف ظله" بھی ہے۔ جہد میں نکی ایس میں سال کہتے ہیں کہ میں میں میں میں سے دیندا شدید ان کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

جو ہری نے کہا ہے کہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ اس سے مرادا کی پرندہ ہے جے" الرفراف" کہا جاتا ہے۔ جب وہ پانی میں ساید و کجد لیتا ہےتواس (سائے) کی طرف لیکا ہے تا کہ اس کو ( یعنی سامیکو ) ایک لے۔

# ابُو مُزَينَه

آبو مُزَبُنة :انسان کی طرح ایک سمندری مجھلی ہے جواسکندر بیوغیرہ کے بعض علاقوں میں لتی ہے اس کی شکل وصورت انسان کے مائندہ ہوتی ہے۔ کھال کیس داراور چکنی ہوتی ہے۔ یہ چھلیان انسانوں کی طرح ایک وسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ بلکہ اس سے براہ کر یہ کہ رونے اور چن ویکار کی آواز بھی نکالتی ہیں۔ جب یہ سمندر کے ساحلوں پرنکل کرانسانوں کی طرح چلے لگتی ہیں۔ شکاری ہوگ انہیں پکڑ لیے ہیں تو بیرونے آئی ہیں۔ شکاری ان پردم کا کران کو جھوڑ دیتے ہیں۔

# إبَّنَةُ الْمَطَو

( كينجوا) مرضع مل بكريرخ رنگ كاايك كيزاب جوبارش كے بعد لكا ب\_جب بى موكد جاتى بولديكى مرجاتا ب

## ابوالمليح

(شكره)اس كاظم مرسق" كتحت باب العدديش كزرچكا ب-

### ابن الماء

ابن الماء: پائی می رہے والے پرندہ کو بھی کہتے ہیں اوران پرندوں کو بھی جو پائی سے مالوس ہوتے ہیں۔ پائی کے ارد کروز یادور با

کرتے ہیں۔ ابن انماہ کا اطلاق کسی خاص نوع پڑئیں ہوتا ہے پر خلاف ابن عرس اور ابن آ وی کے کہاس سے مخصوص نوع مراد ہے۔ ابن عرس ٹیولا اور ابن آ وی کیدڑ کو کہا جاتا ہے۔

# بابُ النون

#### ناب

نساب : صرف بوڑھی اوٹن کوکہیں گے۔ اونٹ پراس کا اطلاق نیس ہوتا ہے۔ اس کا تام" ناب" اس کے دانت کے بڑے ہونے کی بجے ہ

الناس

المناس: انسان کی جمع ہے۔جو ہری نے لکھا ہے کہ الناس مجھی جمات اور انسان دونوں کے لئے ستعمل ہوا ہے۔ اکٹر مغسرین نے اللہ تعالی کے قول '' لَمنحلُقُ المسمنوات وَ الْارْ عَبِ الْحَبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ''' میں '''الناس'' ہے سے و جال کومرادلیا ہے اور ان مغسرین کے قول کے مطابق اس آیت کے ملاوہ قر ''ن یاک میں کہیں پر سے و جال کا ذکر نہیں ہے۔

تَبَعْض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ القد تعالی کے قول ایڈوم یہ اُجی ہے عُض ایّاتِ وَبِّکَ لاَ یُنْفَعُ نَفْسًا اِیْمانُهَا لَمْ فَحُنُ اَمَّتُ مِنُ قَبُسِلُ "یم" ایات" ہے مرادی وہال ہے لیکن شہر رقول ہے کہ اس جگہ آیات سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا ہے جس ک بعدا کیان کمی ایسے خص کے لئے تافع نہ ہوگا جواس سے پہلے تک ایمان شالایا ہو

الناضخ

( پانی ڈھونے والا اونٹ یااوٹنی ) فاصعے:اس اونٹ یااوٹنی کو کہتے ہیں جس پر پانی لایا جائے جنع تو اضح ہے۔ جبیبا کہ حدیث شریف سند

'' حضور صلی الله علیه وسلم سے محابہ کرام نے غزوہُ تبوک کے دن (جبکہ لوگوں کے پاس موجود تو شدختم ہو گیا تھا) اجازت ما گلی کہ یا رسول الله علیہ وسلم اگر آپ جمیں اجازت ویں تو ہم اپنے'' پانی لانے والے اونٹول'' کو ذرج کر کے کھالیس اور اس کی چ بی اپنے بدن پر بطور تیل ال لیس؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواجازت دیدی''۔

حضرت عمر نے کہایا رسول اندا گرایہ ہو گیا تو سواریاں کم ہوجا کمیں گی۔ پ ملی اند علیہ وسلم دوسری مذہبر کریں کہ لوگول سے ان کے بچے ہوئے تو شرکومنگوا کر برکت کی وعا کریں۔ امید ہے کہ انشانق کی وہی ان کے لئے کائی کر دے گا۔ حضور نے فر مایا ہاں ایساہی کرو۔ چنا نچہ حضور سلی اند علیہ وسلم نے چڑے کا ایک دستر خوان منگوایا اور اس کو بچھوا دیا۔ پھر لوگوں سے ان کے پاس بچا ہوا تو شدلانے کو کہا۔ کوئی ایک منمی تو شد لے کرآنے لگا کوئی ایک منمی مجورل نے مگا۔ کوئی روٹی کا گڑا۔ یہاں تک کہ دستر خوان پر پچم معمولی چڑیں اکشی ہو کہا۔ کوئی ایس منا اور تھلے یہاں سے بھر کئیں۔ رسول صلی اند علیہ وسلم نے برکن اور تھلے یہاں سے بھر او پر سب برتے گئے تی کا فکر میں موجود ہرین (بورائتمیلا) برایا گیا۔ پر اوگوں نے اس میں سے کھایا پر بھی تھوڑا سان کی گیا۔ حضور نے کہا'' اَشْھد ان لاَ إِلٰه اِلا اللّٰه و اَنِی مُحَمَّد رسول اللّٰه. لا یلقی اللّٰه بھا عَبْد'' غیر شاک فیحجب عن الجنة'' کہ جواس کھی کو میں سے پڑھے گا اور اللہ سے اس حال میں طے کا کہ وواسے جنت نے بیس روکے گا

حضورصلی الله علیه وسلم کاایک مجز و

ايك اور مجزه

ای سم کاایک قصداور تقل کیاجاتا ہے کہ یعلیٰ بن مرق نے روایت کیا ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جارہے تھے کہ ہم نے ایک اوث دیکھا جس پر پانی لا یا جارہا تھا۔ جب اونٹ نے حضور سلی القدعلیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلا نے لگا اورا پی گردن اور کیل زمین پر دکاہ دی۔ حضور وہیں تھم سے بہاں ہے؟ جب وہ آیا تو حضور سلی الله علیہ وسلم نے مالک ہے کہا کہ بیاونٹ ہم سے فرو وقت کردو۔ مالک فیم سے کہا کہ جس بھا کہ اس کا مالک کا الک کہاں ہے۔ حضور نے نے کہا کہ جس بھی ہے وہ ایک ہے جس البت بیا ہے خاندان کا ہے جن کے پاس اس کے سواکوئی ذریعہ معاش تیں ہے ۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے مام اس کی طاقت کے حساب سے لواور جارہ وہی طرح دیا کہ وہ سے کام اس کی طاقت کے حساب سے لواور جارہ وہی طرح دیا کہ وہ

دوسری جگداس قصد میں انتاا ضافہ بھی ہے کہ بیاونٹ آیا تو اس کی آنکھوں ہے آنسو جاری جھے۔ایک روایت میں رہیمون ہے کاس نے حضور کو بجدو کیا۔

#### الناقة

(اوْتْنِی )اوْتْنی کی مختلف کنچیں جیں ام بور،ام حاکل ام حوار ام السقب ام مسعود کے الفاظ مستعمل بیں نیز اس کو بہت المحل اور بہت الفلاۃ اور بہت النجائب وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم 'ابوداؤ 'دادر نسائی اوراجمہ نے ممران بن تھیسن ہے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر بیس متھاور ایک انصاری خاتو ن ناقہ پر سوارتھیں کہ انہوں نے اس ناقہ پر لعنت ہجیجی۔ حضور سلی اللہ علیہ ولم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ناقہ پر جو پچھ ہے آتا راواور اس کوچھوڑ دو کیونکہ و ملعون ہوگئی۔ حضرت عمران فر وہتے ہیں کہ فیالے رنگ کی وواؤننی اب بھی میری نگاموں جس گھوم جوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان جاتی چمرتی ہے محرکوئی اُسے نہیں چھیڑتا۔

ابن حیان کتے جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوٹنی کو چھوڑ دینے کا حکم اس لئے ویا تھا کرآپ کو اس کے متعلق بدؤیا کی مقبولیت معلوم ہوجائے تو ہم بھی اے اس جو نورکوچھوڑ دینے مقبولیت معلوم ہوجائے تو ہم بھی اے اس جو نورکوچھوڑ دینے کا حکم دیں گے۔لیکن چونکہ وقی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لہٰ ذاؤ عاکی مقبولیت کا علم ممکن تبیس رہا۔ بنذائسی کے لعنت کرنے ہے اسے جانورکو میں میں دیں جب میں میں دیا ہے۔

چوڑنے کا تھر تیں داجائے گا۔

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ حضور صلی انتہ علیہ وسلم نے اس حورت کو اور دیگر لوگوں کو ( وحم کی کے طور پر ) ہے تھم ویا تھا انہذا مرا داس ہے

یمی ہوگی کہ اس پر سواری مت کرو یہ لیکن اس کے علاوہ کی اور جگہ اس جانور کا استعمال مثلاً اس کا بیچتا یا کھا ٹا اور دومر ہے استعمال جو اس
ہے پہلے جائز نتے سب اب بھی بدستور جائز رہیں گے۔ کیونکہ نبی صرف اس پر سواری کرنے ہے ہے یا صرف اس سفر جس سوار ہونے
ہے ممانعت تھی ورنہ دومر سے سفر جس ممانعت نیس تھی۔ لعنت کرنے کوشر بعت جس پیشر نیس کیا گیا۔ تریدی روایت جس ہے:۔

" كەمۇر كىلىن كىلىن كىلى كىلىن ئالا" ..

سنن ابوداؤد می حضرت ابودروا ، رمنی الدعند سے مروی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ بند و جب کسی پرلعنت کرتا ہے تو وہ العنت آسان پر چڑھتی ہے گر اس کے چنجنے سے پہلے ہی آسان کے درواز سے بند ہوج سے ہیں۔ پھر زمین پر اُتر تی ہے تو زمین کے درواز سے بند ہوج سے ہیں۔ پھر زمین پر اُتر تی ہے تو زمین کے درواز سے اُس کو کو کی جگر ہیں ملتی تو جس پرلعنت کی گئی ہے در داز سے اُس کے لئے بند ہوجا تے ہیں۔ پھر وائم میں با تی اوھراُ دھر گھوتی رہتی ہے۔ جب اس کوکو کی جگر نیس ملتی تو جس پرلعنت کی گئی ہے اس کی طرف پھنٹی کر اس سے متعلق ہوجاتی ہے در شدنت کرنے والے کی طرف پھنٹی کر اس سے متعلق ہوجاتی ہے۔

الله تعالى كاتول أنسافية السلّمة "بهال اضافت تشريفي بيعنى اس كرشرف ومرتبه كوبؤهائي كے لئے الله نے اپنی طرف نبعت كر وى ورندد مگر تفوقات مجى الله بى كى جيں۔اس سے حصرت صالح عليه السلام كى اونتى مراد ہے جس كوالله تعالى نے بطور مجزو آپ كى نبوت كى تقد يق كے لئے بهاڑے بيدا كيا تھا۔

فاكده

روایت ای طرح ہے کہ قوم شمود کے مردار جندع بن عمر و نے حضرت صالح علیہ السلام ہے کہا اے صالح ! اس چنان ہے (جوجمر کے ایک کنار ہے برتھی جس کا نام '' کائبۃ' 'تھا ) ایک ایک اوٹی نکال دے جس کی کو کھیزی ہوا در جس کے بال زیادہ ہول بین حاملہ ہو۔ حضرت صالح عبیہ السلام نے دور کھت نماز ادا کی۔ پھر اپنے دب ہے وُ عالی۔ چنان میں ایک حرکت پیدا ہوئی جس طرح جانور میں پی دینے کے وقت حرکت ہوتی ہے۔ پھر چنان ہائے گی اور دیکھتے ہی ویکھتے ہیٹ گئی اور قوم کے مطالبہ کے موافق ایک بڑی کو کھوالی بالوں دائی حاملہ اونٹی اس سے ملا ہر ہوئی ۔ اس کے پہلو میں کوئی بڑی نیا ہر نہیں تھی ۔ قوم شمود کے لوگ محوقات ہے۔ اوٹنی نے اس دفت ایک میں جانا جو اس اونٹی کے برابر تھا۔ یہ بچڑ و دیکھ کر جندرع بن عمر و اور اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے ایمان تجول کر لیا۔ حعرت صالح عليه السلام في قوم حمود كراوكون عكم اكريه الله كي اوغنى ب\_اكيدون ياني ين كي اس كي بارى موكى دومر دن تمہاری اور تمہارے جانوروں کی۔وہ تمہاری ہاری کے ون پانی نہیں ہے گی اورتم اس کی باری کے دن پانی نہیں ہو گے۔ پچودلوں تک وہ اوشن اوراک کا بچر محود کی سرز من پررے اور اُوٹن کھاس چرتی رعی اور یانی چی رعی۔ البتہ وہ یانی ہے کے لئے ہر دوسرے دن آیا کرتی تقی۔ جب اس کی باری کاون ہوتا تھ تو" جڑا کے ایک کوئیں میں اپنامند رکھودی تی تھی جس کانام ابئر ناقہ ' پڑ کیا تھ اور جب تک مارایا فی نہیں لی لی تھی سرنہیں اٹھاتی تھی۔ جب کنوئیں میں ایک قطرہ بھی پانی نہ پچتا تھا تب اپنا سراغی تی تھی۔لوگ اس سے بقنا دودھ جا ہے دو مد لیتے تھے بیتے بھی تصاورا پناتمام برتوں میں بحر کر ذخیر وبھی کر لیتے تھے۔ پھر دوسرے رائے ہے اوٹ جاتی تھی۔

میداد فنی گری کے موسم میں دادی کے أو پر کے حصہ على رائی تھي۔ دوسرے موسی اس کے ذریعے واوی کے بھی جھے على جماگ جائے جہاں گری زیادہ ہوتی تھی اور زمین پر کھاس وغیرونبیں ہوتی تھی اور سردیوں کے موسم میں بیاونٹی وادی کے نیمی حصہ میں آ جاتی تھی۔مولٹی اس کےخوف ہے اُو پر کے حصد میں جا کر پناہ لیتے جہاں سروی ہے تشخر نے رہے۔ تو م ثمود کے لوگ بیامتحان اورا پے جا تورول کے لئے یہ پابندی پر داشت نہ کر سکے۔لبذا انہوں نے اللہ کے علم کی خلاف ورزی کی اور میں چیز اُن کے لئے اوشیٰ کی کونچیں

كا شيخ كا باحث في كيكن بلي كي كرون بين منتى با تد مع كون؟

ا سے بہادر کی الاش جاری ہوئی اور اولین بدیجت فد اراین سالف اس کام کے لئے تیار ہوگیا۔ بیرای تھا۔اس کی مال کانام '' قدریہ'' ہے جو'' مسالف'' کی بیوی تھی۔ تمربیان کیا جا تا ہے کہ بیائے باپ کانبیں تمااس کے چبرے کی رجمت میں سرخی اور نیلے پن ک مل ث تھی۔ جھکنا قد مچھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیر تھے۔اپنی توم میں باعز ت اور طانت ورتھا۔ کشتی میں کوئی اس کومفلوب نہیں کریا تا تھا۔ایک یز صیاجس کے یہاں اونٹ بیل اور بجریوں کی کثرت تھی اور جس کی کئی حسین لڑکیاں تھیں۔اس نے قدارے کہا کہ اگرتم اس اونٹی کو مار ڈالو ہو مری جس لڑکی کوئم پند کروئم سے شادی کرووں گی۔قدار فوراً تیار ہو گیا اور او ننی کے آئے کے راستہ میں ایک ورعت کی بڑ میں کھات لگا کر بیٹر گیا۔ جب اوٹنی کا وہاں ہے گز رہوا تو تکوارے تعلیآ ورہوا اوراس کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ قر آن نے اس کو''فنسف اطبی ف ف ف " ستجير كيا ہے كما ہے منبول كے بل كور سے ہوكر ہاتھ يزها كراس نے تكوار بارى اوراس كى كونجيں كات ويں۔ أوثني محاكى اور أس في ايك واز تكال ما كراس كا بجداس مله به وشيار موجائد ، بجد بهاك كرامسيو" ما مي ايك منبوط بها زك ياس جاكر مي سيال جب معزت صالح علیه السلام کوخبر ملی کہ اوغنی کو مار ڈ الا ممیا تو و وقوم کے پاس پہنچے۔قوم کے اوگ آپ سے ل کرمعذرت کرنے لگے کہا سے اللہ کے نمی اُڈٹنی کونلاں نے قتل کیا ہے ہماری کوئی قسور بیں ہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا کہا جما جاؤ اور اسکے بیچے کو علاش کرو۔ اگرتم کووہ بچیل گیا تو ہوسکتا ہے کہ تم عذاب البی ہے نے جاؤ ۔ لوگ اس کی علاش میں عاروں طرف نکل سے ۔ ایک بہاڑیران کووہ بچید کھائی دیا۔انہوں نے جاہا کہ پہاڑ پر چڑ ھاکراس کو پکڑلیں لیکن انقد تعالٰ نے پہاڑ کو تکم دیا اور وہ آسان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا اوركو كي اس كى كرد مى نديا سكا\_

أوغني كتحل عداب البي اورقوم فمود كأسخ

طامد دمیری نے فرمایا ہے کد قدار قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے امہذب کے باب العدی میں مذکور ہے کہ اوقتی کی کو تھیں کا ث والے کا نام عمیرار بن سالف ہے بیان کا وہم ہے نیز اس بات میں کوئی اختلاف نبیس کہ اوٹنی کی کوئیس بدھ کے دن کائی می تھیں اور قوم ممود جعرات کے دن محکواس حال میں بیدار ہوئے کہان سب کے چیرے پیلے رنگ کے ہو گئے جیسے ان پرخلوق (ایک شم کی خشبوجس کا رنگ زردہوتا ہے )لیپ دی گئی ہو۔ ہر مخص مرد عورت کی اور حاسب اس مصیبت بیں جاتا ہو گئے اوران کوعذ اب اللی کا یقین ہو گیا۔
حضرت صائح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہے بتا ویا تھا کہ عذاب کا ظہور چروں کے رنگ بد لئے ہوگا۔ چیرے پہلے زرواور پھر
سرخ اور پھر سیاوہ و عائم کی گاور تیسرے دن سب کا خاتمہ ہوجائے گا''۔ بداوگ تو اپنی مصیبت میں گرفتار تھے۔ حضرت صائح علیہ السلام
ان کو چھوڑ کرمومنین کی جماحت کے ساتھ دھز موت کی طرف بجرت کر گئے ان کو ٹیموئی۔ جب حضرت صائح علیہ السلام اوراس جگہ
آپ کا انتقال ہو گیا اس وجہے اس بستی کا تام خصر موت پڑ گیا ( ایستی کہ موت حاضر ہوگئی) بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ دھزت صائح علیہ السلام گی وقات مکہ کرمہ بیس ہوئی تھی۔

جب انہوں نے ایک دوسرے کا چرو ریکھا اور رنگ کا تغیر ایک دوسرے کو معلوم ہوا تو شام کوسب رونے چلانے گئے۔ موت کے انظار کا ایک دن گزر کیا۔ دوسرے دن جمد کوان کے چیرے اس طرح نسرخ ہوگئے کو یاان پرخون لگا ہوا ہو۔ شام کوسب نے بیک زبان ہو کہا کہ موت کے انتظار کے دودن گزر گئے ۔ سینچر کوان کے چیرے ایسے سیاو ہو گئے جیسے ان پرتارکول کا لیپ کردیا گیا ہو۔ شام کو صرف بہتر آوازیں فضائل گرنجیں:۔ '' موت کا وقت بالکل آج کا ہے'۔ اور ''عذاب النگی بینچ جکا ہے''۔

ا توار کے روز آفاب کے أبیالے کا پھیلنا تھا کہ آسان نے ایک ' چیخ '' کی آواز آگی جس میں رویے زمین کی ہرخوفتا کہ آوازاور ہر کڑک اورگرج کی آوازیں شامل تھیں۔اس چیخ ہے ان کے دل سینوں میں ریز ہ ریز ہ ہوگئے اور بیرمپ کے مب گھٹنوں کے ٹم اپلی ہی سرزمین میں خوود فن ہوگئے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد چار ہزار کے قریب پتلائی جاتی ہے۔

ا ونمی کاشری تھم اوراس کے طبی فوائدو ہی ہیں جو 'جمل' 'اونٹ کے بیان میں گزرے۔

تعير

نا قد خواب میں ویکھنے کی تعبیر مورت ہے ہوتی ہے۔ اگر کس نے بختی اونٹی دیکھی ہے تو اسے فیر عربی مورت ماصل ہوگی اوراگر فیر بختی اونٹی دیکھی ہے تو عربی مورت مراد ہوگ۔ اگر اونٹی ہے دورد دونکا لتے ویکھا تو نیک مورت ہے شدی ہوگی اوراگر شادی شدہ نے کسی اونٹی ہے دورد دنکا لتے ہوئے اپنے آپ کو تو اب میں دیکھ تو ترینداولا و پیدا ہوگی۔ بھی بھی لڑکی پیدا ہونے کی بھی امید ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اونٹی کے مما تھواس کا بچہ بھی ویکھا تو یہ کسی نشانی قدرت کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے عام فتہ میں جتما ہونے کی علامت ہے۔ این میرین "نے لکھا ہے کہ بوجولدی ہوئی اونٹی ویکھا نشکل کے سترکی ولیل ہے اور ہمگائی ہوئی اونٹی ویکھا ستر میں لوٹ لتے جانے

ا بن میرین نے تعلقا ہے کہ ہو جدلدی ہوں اوی دیمنا سمی کے سفری ویس ہے اور جمکان ہوں اوکی ک خبر ہے۔ جس نے بہت ساری اوجیعی کا دود ھدو ہا دو کہیں کا حاکم ہوگا اور زکو 5 وصول کرےگا۔

ا بن ميرين كے پاس ايك فخص فى آكر خواب بيان كياكه من فى ايك فخص كو بختى او نشخوں سے دود دو دو ہوئے ديكھا۔ پھر ديكھاكددود د كے بج ئے ان كى چھاتيوں سے خون نظنے لگا ہے۔ ابن ميرين دحته الله عليه فى تعبير بيان كى كدو فخض تجميوں پر حاكم ہوگا اوران سے ذكر قوصول كرے گا ( جے تم فے دود در يكھا ہے) اوران لوگوں كا مال ذير دى چين لے گا ( بيخون ہے جوتم كونظر آيا ہے ) لہذا بعد يكس اليا عى جوا۔

جس نے بیدد کھا کہ اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں وہ اپنے سے ہوئے پر پیکھتائے گا اور اس کے کراؤٹ کی بنام اس کوکوئی معیبت پیش آئے گی۔ اونٹنی پر سواری کسی عورت سے نکار کی اطلاع ہے۔ اگرید ویکھا کہ اونٹنی ٹچریاا ونٹ بن ٹی ہے تو اس کی بیوی حاملہ ندہوگ۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی مرگن ہے تو اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گایا اس کا سفر ملتو کی ہو جائے گا۔ بھی بھی اونٹنی کا دیکھنا' جھڑ الوقورت ملنے کی بھی چیش کوئی ہوتی ہے۔ اگر اونٹنی کوکسی آبادی بیس واغل ہوتے ویکھا تو اس جگہ کوئی فتنہ پیدا ہوگا۔ والٹد تعالی اعلم بالعمواب

التاموس

# النّاهض

(عقاب كاچوزه) اس كاذ كرعقاب كے من من كزرا ہے۔

## النباج

(زورزورے بولے والام مر) مرمری تفصیل باب الباء می آری ہے۔

### النِبر

بیو : بین پیر می کے مشابدایک کیڑا ہے جوج نور کے بدن پر دینگتا ہے توریشنے کی جگہ پرسوجن ہوجاتی ہے۔ کڑی کو بھی کہتے ہیں اور نبر ایک درندہ بھی ہے۔

### النجيب

(شریف) انسانوں اور اونوں کھوڑوں میں سے شریف اور عمد ونسل والوں کو نجیب کہتے ہیں۔اس کی جمع کے لئے نجباہ، انجاب، نبی نب کے انفاظ مشمل ہیں منتدرک حاکم میں ہے کہ:۔

" معفرت حسن بن على رضى الله عنهمان پيدل چل كر پيتيس فج كئے اور أونشيال آپ ك آھے آھے جاتی تعيں "۔

دومرى مديث شريف بجود عرستان عامقول بكن

" " بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ہرنی کو سات شریف اور مدد گار دوست عطا کئے محینے اور جیمیے چود و دوست ملے جن کی

فہرست درج ذیل ہے:۔

(۱) حَزَوْ(۲) جَعَفُرْ(۳) عَلَیْ (۳) حَنِ (۵) حَسِنَ (۲) ابویکرٌ (۷) عَکُرْ (۸) عَکُانٌ (۹) عَبِداللَّهُ بن مسعود (۱۰) ابوذرٌ (۱۱) مقداد (۱۳) عَلَیْ (۳) عَلِیْ (۳) عَلِی (۳) عَلِیْ (۳) عَایْ (۳) عَلِیْ (۳) عَلِیْ (۳) عَلِیْ (۳) عَلِیْ (۳) عَلِیْ (۳) عَ

النحام

السند الله المنظم المن

تهم شرعی

میطال پندول بی سے ہاندال کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ابن الحجارتے تاریخ بغداد کے حاشیہ پرایک مدیث نقل ک ہے جس سے میمعوم ہوتا ہے کے حضور صلی التدعلیہ وسلم نے نحام کھایا ہے۔

الفاظ بيديس -

" تعظور سلی اللہ علیہ دسم کوا یک نبی م ہریہ جس بھیجا گیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے آسے کھایا اور آپ نے اس کو پہند فر مایا "۔ آ کے صدیت جس ہے کہاں موقع پر آپ نے فر مایا کہ "اے اللہ افت میرے پاس اپنی مخلوق جس سے مجبوب شخص کو پہنچا ہے "۔
حضرت انس دروازے پر پہرے دار مقرر تنے۔ اپنا تک حضرت علی پہنچا اور اجازت طلب کی۔ حضرت انس نے قر ، یا کہ حضور اس وقت ایک کام جس مصروف ہیں۔ چنا نچ حضرت انس " حضرت انس" کے سینہ پر دھکا مار کراندر داخل ہو گئے اور قر مایا کہ یہ ہمارے اور حضور کے درمیان آٹرین گئے تنے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عی کو دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ! جس فنص سے بید دیتی ادر محبت رکھیں تو بھی اس فخص سے محبت فرماری روایت میں ہے کہ دو مرخاب تفا۔

النحل

نعلی شہدی کمی کو کہتے ہیں۔ باب الذال ہی ' لذباب' کے ذیل میں پکھاس کا ذکر آچکا ہے۔ بیندا کی طرف ہے ان نوں کے لئے ایک عطید ہے جس میں کونا کون فوا کد ہیں۔ اللہ جارک و تعالیٰ نے اس کمی کوشہد بنانے اوراس کی تمام ضرور بات کا طریقہ سمجھا دیا ہے اوراس نے عطید ہے جس میں کونا قطر خانہ میں محفوظ کر لی ہیں۔ اس کو پہتہ ہے کہ جمھے بارش کی جنگہوں پر رہنا ہے ہے آب و کیا و میدان میں نہیں۔ لعاب ے عمروشم کا مشروب (شہد ) تیا دکرتی ہے۔

قرآن کریم ہے بھی محموم ہوتا ہے کہ یہ پھولوں ہے غذا حاصل کرتی ہے جواس کے پین میں جا کر جمد ہے تید ہل ہوج تی ہے۔ پھراہے منہ سے اس کو تکالتی دہتی ہے یہاں تک کراس کے پیس جمد کا خزائد اکتھا ہوجاتا ہے۔ قبال الملله تبعدالنی فیم تحلیٰ جن تحلٰ النّعوات .... شِفَا ء "لِلْمَّاسِ تبحی بِحَدِّکُلِ جِنْ شُحل الشَّمْوَات میں من کل فعوات ہے مرادبعض پیس میں میر کرنگ کا اختلاف تخذا اور جمد کی تھی اور نوں کی وجہ ہے ہوتا ہے اور بھی خذا کے فرق سے ذاکتہ تھی بدل جاتا ہے۔ حضرت زمنے رضی اللہ کے قول "جَدَرَ سَتَ مَنْ حَلَا الْعُورُ فَعُلُه " کا مفہوم ہی ہے کہ تھی نے مغافیر لے کی شاخ میں چھرے لگایا ہوگا۔ ابدا اس کے پھول و فیرہ کے دس ہے ذاکتہ ای قیم کا ہے۔ اور اس میں ای ورخت کی ہوآر ہی ہے۔

شہر کی کھی اپنی روزی حاصل کرنے کا انتظام اس طرح کرتی ہے کہ جب کہیں صاف ستھری جگدا سے ل جاتی ہے تو سب سے پہلے
وہ ل چھنے کا وہ حصہ بناتی ہے جس بیس شہر بہتے کرنا ہے۔ پھرا الی '' کھی کے لئے رہنے کا گھر تھیر ہوتا ہے اوراس کے بعد فرکھیوں کے لئے
جگہ بنائی جاتی ہے۔ جوروزی کمانے بیس حصہ نیس لیتے۔ یہ مادہ کھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ مادہ کھیاں چھھ یہ کے فانوں بیس شہر جس
کرتی ہیں۔ سب کی سب ایک ساتھ اُز کرفض میں بھر جاتی ہیں۔ اس کے بعد شہد لے کر چھو بیں واپس آ جاتی ہیں۔ فرکھی پہلے چھو
بنائی ہیں پھراس بیس جم ریزی کرتی ہیں۔ تی کے بعد اس طرح بیٹھی رہتی ہیں کہ جس طرح پرندے این سے ہیں اوراس مل کے
اس بی سے ایک ساند کے اس انگل آتا ہے۔ اس کی نشو و نما ہوتی رہ بی ہے خود سے کھائے لگتا ہے اور چند دن میں اُڑنے کے قابل ہوجاتا
ہے۔ یہ کھیاں مختلف قسم کے پھولوں سے نیس ملک مرف ایک بی قسم کے پھولوں کارس نکالی ہیں۔

ان کی ایک عادت اطری ہے کہ جب سی کھی کے اندر کوئی خزانی و پھمتی ہیں تو گویا ہے یا کل اپ چھت ہے باہر ہمگا ویتی تین یا پھر اس کو جان سے عار ڈالتی ہیں۔ اس کا حاتمہ کر دیتی ہیں۔ اس کا م کے لئے اُن کے یہال در بان بھی مقرر ہوئے ہیں۔ اس کا م کے لئے اُن کے یہال در بان بھی مقرر ہوئے ہیں۔ اور دائی تکھی اسکیے کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے ساتھ دیگر کھیاں اسے اپنی پہنیے ہیں۔ اور دائی تکھی اسکی جاتی ہیں۔ اس اور ان تھی ہوتا جس سے کسی گوگز ندیم بینی ہوتا جس سے کسی گوگز ندیم بینی سے کسی گوگز ندیم بینی سے کسی گوگز ندیم بینی سے کسی کوگز ندیم بینی سے کسی کسی سے کسی کوگز ندیم بینی سے کسی کسی سے کسی سے کسی سے کسی کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی کسی سے کسی کسی سے کسی کسی سے کسی س

سب سے عمد ورانی بھی وہ ہوتی ہے جس کا رنگ نرخی مائل بازروی ہواور سب سے بے کاروہ ہوتی ہے جس کی نرخی میں سابی طی

شہد کی کھیاں سب اکھی جمع ہو کرتقہ مے کار کرلیتی ہیں ہے کہ تو شہد بنانے میں منہک ہوتی ہیں اور ہوکھ کا کام موم بنا نا اور اس سے چھت تھیں کرنا دوسروں کے ذرمہ ہوتا ہے اور ہوکھ کیاں صرف پانی اور نے ہو امور ہوتی ہیں اور اس کا گھر نہایت بھیب وغریب چیز ہے۔شکل صدی پراس کی تھیر ہے جس میں کوئی ٹیٹر ھاپین نہیں ہے۔ ایسا لگتاہے کہ اس نے انجیشر تگ ہے اس شکل میں اپنا گھر بنایا ہو۔ پھراس گھ کے ہرفانے ایسے برا پر مسدی دانزے ہیں جس میں باہم کوئی فرق نہیں ہے۔ اس جد سے ایک دوسرے سے واکل ایسے لیے ہوئے ہیں گو یہ کہ میں دائر سال کرایک ہی شکل ہوں۔ اور سوائے مسدی کے تین سے دیں تک کا کوئی بھی دائر والیا نہیں ہی مکنا کہ ایک دوسرے کے درمیان کشوگی نہیں وائر والیانہیں ہی مکنا کہ ایک دوسرے کے درمیان کشوگی نہیں دائر والیانہیں ہی مکنا کہ ایک دوسرے کے درمیان کشوگی نہیں دائر والیانہیں ہی ڈھا تھے بنادیا ہے۔

مزید تعجب خیز بات بدہے کداس تعمیر شراس نے کوئی ہے نہ آلہ یا کوئی پر کا راستند ل نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ سب قدرت کی اس تربیت کا کر ثمہ ہے۔ جس میں نہیر وبصیر پرور دگار نے اس کو صنعت کاری کا بیطر یقد سکھایا ہے اور جس میں رب رسمان نے اسے اس فن میں اشارات دیئے ہیں۔ارشاد بارک تعالی ہے:۔

" وأؤ حسى رَبُّكَ إلى النُّنْحُلِ ان التَحدِي من الُحبالِ بُيُوْتَا وْمن الشَّحَرِ وهمَّا يَغُر شُوْنَ الايه" (تهمارے بروردگار نے شد کی کھی کو بیٹھم دیا ہے کہ دوا پنا چھنۃ بہاڑوں ورفتق اورانسانوں کے مکانات میں بنائے)

ذراغور کریں کہ کس طرح شہد کی کھی اپنے رب نے عظم کی فریال پر دار ہے اور کس طرح علم کی سے عظم النمی کو بجالاتی ہے۔ کس طرح ان چنوں جگہوں میں اپنا چھتہ بناتی ہے۔ آپ ان جگہوں کے ملاوہ کسی اور جگہ اس کو چھتہ بناتے نہیں دکھے سکتے۔

ذراغورکریں اسکس طرح علم خداوندی کے مطابق سب سے زیادہ وہارہ ول بین پھر درختوں بیں اور پھر مکانات اور آبادی بیں پ چھت لگاتی ہیں۔ قرآن بھی پہاڑوں بھی بنائے کا تھم پہنے ہے۔ لہذا سب سے زیادہ وہاں پھت نگاتی ہے اور پھر ہاتر تیب درختوں اور مکانوں بھی کم لگاتی ہے کیونکہ تھم ربانی کی ترتیب ہی ہے۔ نیز اختال امر کا بیا سال ہے کہ سب سے پہنے اس نے چھت لگایا جیسا کہ ان تھم "تی۔ جب چھت بن کرتیار ہوا تو اپنے گھر سے نکل کرتاش معاش میں ہمدتن مھر دف ہو گئی۔ کھائی کر درختوں کے پھولوں اور پھول سے دہی تکاں کراپنے گھر میں ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اور دیکھنے کی چیز بیہے کہ کس طرح اس نے شہدا درموم بنایا جس میں روشی اور شفاء کی صلاحیت موجود ہے۔ (موم میں روشی اور شہد میں شفاء ہے ) پھراگر کوئی صاحب جسیرت اس کے احوال میں نور کرے اور دل وہ ما گئی کو اور نے اور کی ساخت کرتی ہے۔ گئدگی ہوں اور شہونوں سے کس طرح بچی ہے۔ گئدگی سے اور بھوا کہ کس طرح سے دہ پھول اور شہونوں سے کس طرح بچی ہے۔ گئدگی سے اور کی اور میں طرح بھول اور شہونوں سے کس طرح بھی ہو اور کی ہے۔ پھر امیر کو بھی اور اس سے کا امیر ہوتا ہے ) اطاعت کرتی ہے۔ پھر امیر کو بھی خداوند قد وی نے اُن کے درمیان عدل دانعماف کرنے پر قدرت دی۔ بیبان تک کہ چھرتے بیس گندگی لانے والی تھیوں کو درواز وہی پر تنظم کر دیتا ہے۔ کر دیتا ہے۔ وشمنول سے دشمنی دوستول ہے دوئی بھی ان کی فطرت جی داخل ہے۔

سب کی چھوڑ ومرف اس کا چھے ورکھ موم کی طرح بنی ہوئی جو بل ہے اور کس طرح اسے بن مشکلوں میں ہے شکل مسدس کو ختن کیا ہے۔ گول چوکورا ورٹس شکل کوئیس لی بخش کساسس میں اسی بات موجو وقتی جہاں تک کسی انجیئر کا ذہن بھی ٹیس پہنچ سکتا تھا اور وہ ہے کہ سب سے کشادہ اوروسیج کول شکل ہے یا جواس کے قریب ہو۔ شکل مربع میں ہے کارکونے نکج جاتے ہیں کے تک کھی کی شکل کول اور کہی ہے۔ شکل مربع کواس نے اس وجہ ہے تھوڑ ویا تا کہ جگہ بریازت پڑی رہاور کول بنانے کی صورت میں خاتوں سے باہر بست می جگہ بریازت پڑی رہاور کول بنانے کی صورت میں خاتوں سے باہر بست می جگہ بریاز ہوجاتی ۔ کیا تک کول شکلیں اگرا کی ساتھ ملائی جائی ہی ہی کہ بریاز کی ایک ندہ ہوسیس کی بلکہ درمیان ہیں چھو جگہ خاتی منزود کی ۔ اللہ جائے گی۔ اللہ جائے گی۔ اللہ بیا کی ہوئی کی مرورت مہیں کہ ساتھ لطف و مہریائی کا معالمہ فریا ہے اور کس طرح اس کی زندگی کی مرورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی کی مرورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی کی مرورت مہیں کہ کہ میں تا کہ خوال طریقہ پرائی کی مرورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی کی کی مرورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی کی کی مرورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی کی گئر اورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی کی گئر اورت کی کی مرورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی کی گئر اورت کی گئر ورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی گئر کی گئر اورت کی گئر اورت مہیں کر جی تا کہ خوال طریقہ پرائی کی گئر اورت کی گئر اورت میں تا کہ خوال طریقہ پرائی کی گئر اورت کی گئر اورت کی گئر اورت میں تا کہ خوال طور کیا کہ کو کی کی گئر اورت کیا گئر کی گئر اورت کی گئر اورت کی گئر کی گئر کی گئر اورت کی گئر اورت کی گئر کی کی کر کر کر کیا کی کر کر کر گئر کی گئر کی گئر کر کر گئر کر گئر

ا ہے جو شرا کی دوسرے سے لڑتا یہ ان تک کہ جان ہے مار ڈ النااورا کی دوسرے کے ٹوف ہے اس سے دورر ہنا جی اُن کی فطرت میں داخل ہے۔ چٹا نچہ ہے تھے کے پاس آگر دوسرے بھے کہ کہ آ جا سے آل ان اورا کی بھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہے۔ چٹا تچہ بھی ہو گئی کہ مرجائے تو اندر کی کھیاں اُسے ہمر کا اُن کی مرجائے تو اندر کی کھیاں اُسے باہر نکال دی ہیں۔ نیز چھے میں رہے اُن کی برابر صاف کرتی ہیں تا کہ اس سے بد بونہ کھیے کھیاں دی اور تو بف ووٹوں موسموں میں اپنا کہ اس سے بد بونہ کھیے کھیاں دی اور تریف ووٹوں موسموں میں اپنا کہ اس سے بد بونہ کھیے کھیاں دی تھی اور تریف ووٹوں موسموں میں اپنا کہ اُن کی موسموں میں اُن کی ہو نے گئی ہو اُن کی موسموں سے ذیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹی کھیاں بڑی کھیوں سے ذیادہ ہوتا ہے تو اس میں اُن مادہ ہی ہیں۔ سے اور بھر مورد سی شہر کھیا تھی ہو جاتا ہے تو کھیاں خود ہی اپنا تھے ابار اُن کھی اس وقت بھی ٹیکی دیے تو ہی انہیں بھی مارڈ التی ہیں۔ اگر دہاں کو کی ٹریارائی کھی اس وقت بھی ٹیکی دیے تو کھی انہیں بھی مارڈ التی ہیں۔

این ان کے ایک علیم نے اپنے ٹاگردوں ہے کہ تھا گہم لوگ جمعتہ میں دینے والی شہد کی تھیوں کی طرح بن جاؤ۔ ٹاگردوں نے

پوچھا کہ وہ جمعتہ میں کس طرح رئتی ہیں؟ علیم نے جواب دیا کہ دوا ہے چھتہ میں کئی کھی کور ہے نہیں دیتیں بلکہ اُسے اپنے چھتہ سے

نکال دیتی ہیں اورا ہے گھر ہے باہر کرویتی ہیں کیونکہ وہ بے مقصد اُن کی جگہ تھ کردیتی ہے اور شہد کھا کرفتم کرڈ التی ہے۔ اُسے معلوم ہے

کہ کون مستعدی ہے کام کرتی ہے اور کون سستی کرتی ہے۔ بیکھیاں سانپ کی طرح اپنی کینی اتارتی ہیں۔ان کوسر کی اورا چھی آواز ہے

لڈت کمتی ہے۔

ان کھیوں کوایک بیاری (جس بی کمن جیسے بار یک کیڑے ان کے جسم کو کھاتے رہتے جیں) بہت نگ کردیتی ہے۔اگراس جی کھیاں جٹلا ہو جا کیں تو اس کا علاج ہے کہ کھی کے چھتے جس ایک مٹی تمک چھڑک دیں اور ہر ماہ ایک بار چھتے کھول کراس جس گائے کے گو برکی دھونی دیدیں۔ان کی ایک عادت ہے بھی ہے کہ ہے چھتے ہے اُڑ کر غذا حاصل کرنے جاتی ہیں جب لوڈی ہیں تو ہر کھی اپنے علی خانہ شیں جاتی جس یا لکل غلطی نہیں کرتی۔

معم کے لوگ و مشیول می کھیوں ہے جمرے چھے لے کرسٹر کرتے ہیں۔ جب درخوں اور پھولوں ہے جرے جمرے میں وینچے

میں تو وہاں تغیر کر تکمیوں کے جیستے کے درواز ہے کھول دیتے ہیں دن مجر کھیاں رس چوس چوس کراکشا کرتی ہیں شام کولوث کر کشتی میں اپنی اپنی جگہ بیشہ جاتی ہیں۔

متدرک حاکم ش ابوسر و ہذل ہے ایک روایت منقول ہے۔ وہ کتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن ممر رضی اللہ عنے بجھ ہے ایک حدیث بیان کی ہے جس کو میں نے سمجھا ہے اور جس کوا پنے ہاتھوں سے لکھ کر بھی محفوظ کرلیا ہے وہ بیہے ۔

"بسم الله الوحمن الوحيم" بروه حديث بجس كوصرت عبدالله بن مرفح مضور سلى الله عليه وسم عنقل كياب كهالله الله عدت تجاوز كرف والله الموحم عن الوحيم في كياب كهالله التالي حدث تجاوز كرف والله الدويم في كرف والله عن المرب في الماكم والمعلق المرب في المرب في المرب في مثال شمد كي من المرب كوفي نقصان البنياتي بي حال كهاتي بين كرتي بين كرتي بي كرن و كوفي نقصان البنياتي بيناتي بين كرتي بين كرتي بين كرتي بين كرتي بين كري بيناتي المرب كوفي نقصان البنياتي بيناتي بين كرتي بين كرتي المرب كوفي نقصان البنياتي بيناتي المرب المرب كام ركمتاب كي كوايد البين بينياتا" رزق طال كهاتاب" و

ائن الیر فی این الیر فی الموری کی سے تبید دینے کی وجہ یہ بے کہ دونوں بی مشایبت بہت کی چیز وں بی ہے۔ مثلاً فہم و فراست کی کو ضررت پہنچانا وعدہ پورا کرنا دوسروں کو فائدہ پہنچانا تناعت کرنا دن بیں حاش معاش گندگی ہے دور رہنا طال کمائی کھانا اور اپنی کمائی کھانا امیر کی اطاعت کرنا۔ نیز بچر پریٹانیاں شہد کھی کا کام کاج بند ہونے کا سیب بن جاتی ہیں۔ مثلاً تاریخی بادل آندھی وجواں بارش اور آگ۔ ای طرح بچراسیاب ہے موس کا بھی کام رک جاتا ہے ( بینی اعمال صالح جو آخرت کے لئے ذخریہ کرتا ہے ) اور وہ عافل ہوجاتا ہے۔ مثلاً غفلت کی تاریخی شک کے بادل فتنون کی آئد میاں حرام مال کا دھواں الداری کا یائی نشراور خواہشات نفسانی کی آگ۔

مند داری میں حضرت علی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ لوگوں میں اس طرح رہوجیے پرندوں میں شہد کی کھی رہتی ہے کہ تمام پرندے اے معمولی کمزورونا تو اس سیحتے ہیں لیکن اگر انہیں شہد کی کھی کے پیٹ کا شہداور اس کی برکت اور نوائد کاعلم ہو جائے تو وہ اے معمولی ند جمیں لوگوں کے ساتھ اپنے حکم اور زبان ہے میل جول رکھولیکن اپنے اعمال اور دلوں کو ان سے انگ رکھو آ دمی کو اس کا پھل معمولی ند جمیں نے ونیا میں کرلیا ہے اور قیامت کے دن ہرخض ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اے مجت ہوگی۔

اور دخرت علی رضی اللہ عنہ ہے ونیا کی ندمت میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ نے قرابیا ونیا میں چوشم کی چیزیں ہیں۔
مطعوم اسٹروب کمبوئ مرکوب منکوح اسٹموم ۔ سب ہے بہتر کھانے کی چیز شہر ہے جوا کیک کمسی کا تھوک ہے ۔ سب ہے محمدہ پینے کی چیز

یائی ہے جس میں اقتصے برے سب برابر کے جھے وار جیں۔ سب سے اچھالباس دیشم ہے جوا کیک معمول کیڑے کا بنایا ہوا ہے۔ سب سے
افضل سواری کھوڑا ہے جس پر بیٹھ کرانسانوں کا تل ہوتا ہے ۔ سب سے شان وار خوشبومٹک ہے جوا کیک جانور کا خون ہے۔ سب سے برا میا
منکوح عورت ہے جو چیشا ہے کرنے کی جگہ ہے اور ایس می گندی جگہ ہے نگل ہے۔ ( لینی اس کی پیدائش بھی چیشا ہو والی جگہ سے ہوتی

۔ کنتہ:۔اللہ تعالیٰ کا شہد کی کمنی بیل زہراورشہد دونوں جمع کرویتا اس کی کمال قدرت کی نشانی ہے۔ای طرح مومن کے اعمال خوف ور جاء امید دہیم سے مرکب ہوتے ہیں۔

طبىخواص

معفرت ابو ہرمیر ورضی الله عندے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے قربایا کہ جوشک ہر مہینے جس تین دن مجمع تہار متد مجمد حیاث

لیا کرے تو کوئی اہم بیاری اے لاحق نیس ہوگے۔ دھرت عرق کو جب کوئی مرض لائق ہوتا تھا آپ شہدیش سے علاج کرتے تھے یہاں تک کہ پھوڑے پھنسی پر بھی شہد کا بی مرہم لگاتے تھے اور کی جانور کے ڈینے کی جگہ بھی شہدل لیتے تھے اور شہد کے فوائد کی آئیس تلاوت کرتے تھے۔

ابودجرہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ جمد کوبطور سر مداسته ل کرتے تھے اور جرم شی اس سے علاج کرتے تھے۔ حضرت ہوف بن مالک کے بارے یس بیان کی جاتا ہے کہ ایک باروہ بیارہ و کے فرمایا کہ پائی لاؤاور 'فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وانز لنا من السماء ماء صب او کا (اورہم نے آسان سے باہر کت پائی تازل کیا)'' گھر کہا شہد لاؤاور اس کے متعلق آست و اُو طبی زبیک اللہ تول سے شفاء اللمام میک پڑھی۔ گھرز جون کا ثیل منگوایا اور پڑھا:' شہرہ فرماو کہ زیتو نہ ''کہ یہ مہارک در فت ہے گھرتیوں کو طاکر نوش فرمایا۔

الله تعالى نے شفا يخش وي\_

ا یک سحانی کو دست آ رہے ہے حضور نے ان کو شہر پینے کے لے کہ۔ شہر پیا تو دست میں اضافہ ہو گیا حضور نے بار ہاران کو شہد پلوایا۔ یہال تک کے صحت یاب ہو گئے۔

فاكره: - الى صديث ير (جس على اسهال (وست) كاعلاج شركوة تلايا كياب (اور" عليد كم بهدا العود الهندى فان فيه سبعة اشفية منها ذات الحنب اور الحنى من فيح جهنم فاطفؤ هابالماء" اور.

ان فی السعبة السوداء الشفاء من كل داء الاالسلام لين الموت للاان حاديث پرطب كامول كولي كربعش لوگول نے اعتراض كياہے كه ان احاد يث سے قوما ہرين اطباء كے اتوال كے خلاف بات معلوم ہور ہى ہے۔

احتراض یہ کیے ممکن ہے؟ اوراس پر بھی اطباء کا اتفاق ہے کہ بخارز دہ کے لئے شنڈے پانی کا استعال خطرناک بلکساس کوموت کے مندیں لے جانے والا ہے۔ کیونکہ شنڈ اپانی مسامات کو بند کر دیتا ہے جس کے بنچ یش جلسل شدہ بخار باہر نگلنے ہے ڈک جاتا ہے اور ترات جسم کے اندرلوٹ جاتی ہے اور یہ ہلاکت کا سبب بن سکل ہے۔ نیز اطباء ذات البحب کے مریض کے لئے کلوفی کا استعال شع کرتے ہیں کیونکہ اس بھی گونگ کا استعال شع کرتے ہیں کیونکہ اس بھی گری بہت زیادہ ہوتی ہے جومریض کے لئے مہلک ہے۔ اس طحد نے نہایت جہالت کی بات کی ہے اور بینا دائی اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہم یہاں ان ا حادیث کی وضاحت کرتے ہیں اور اطباء کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں تا کہ اس کی جہالت کا پر دہ آنگھوں سے جائے اور اسے بات معلوم ہو جائے۔

الم مديث شهدے اسال كاعلاج

اس سے پہلے ایک ضروری بات لکھٹا ضروری بجتا ہوں وہ یہ کدا طباء نے ہر جگد طب کی وہ تنصیل نہیں کی ہے جس سے ہر تنصیح بات بجھ سکے علم طب بھی بہت ی تنصیلات کا جائنا ضروری ہے۔ مثلاً میں کہ مریض کے لئے بھی ایک ہی چیز ووااور بھی جید وہی چیز مرض کا سب بن جاتی ہے اور ایسا کسی خارجی عارض کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مثلاً عارضی غصہ جس سے اس کے مواج بھی گرمی پیدا ہوجاتی ہے لہٰذا علاج کارگرتیں ہوتا یا فضاء بھی حرارت یا برودت کے یا حث وواکا مناسب اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذااگر کسی حال می طبیب کسی مریض

لے تم اس عود ہندی مینی تسل (ایک تم کی دواہے) کولازم پکڑلواس علی سمات تم کے مرش کی دواہے جس عمل سے ایک ذات الجمع بھی ہے۔ بغار جنم کے سال کینے سے ہوتا ہے فیڈااسے یائی سے بجو و کے تکدور آگ کااثر ہے۔ موت کے ملاور کلوفی عن برمرش کا علاج موجود ہے۔

یس کسی دواہے شفاء کا احساس کرلے تو اس ایک دواہے ہر حال بیس ہر مریض کا علاق ہو جائے بیضر دری نہیں ہے اوراطہا ، کا اتفاق ہے کہا یک می مرض کا علاق عمر اموسم' وقت' ما دت' نذا (جو پہلے کھائی ہے) مناسب تد ہیرادرطبیعت کی قوت وفاع وغیر وے تنقف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو باتا ہے۔

نیز یہ بھی جانتا ضروری ہے کہ دست آنے کے بہت سے اسباب بین جن جل ایک سب بدہشی اور کھانے کی ہے احتیاطی ہے اس کے دست جل اطباء کی رائے یہ ہے کہ ایسے مریض کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے بلکہ اگر کسی پھل کی ضرورت بھی پڑ ہے تو دید و بائے اس کا علاج کی ہے۔ اگر مریض کمزور نہ ہوا اور اس تم کے دست کور دک دینا ضرور سال ہے اور اس سے دوسری بیادی پیدا ہوگئی ہے۔ جب آئی بات مسلم ہے پھر دومری بین جس کے لئے تعفور صلی الشعلیہ وسلم نے اسبال جس شہد کا ستعمال قرمایا تھا ہمیں مان لیرنا جا ہے کہ بدہ شعبی اور کھانے کی بداحتیاطی ہے دست کا شکار تھا نہذا اس کا علاج دست آنے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا یا اس میں اضافہ کر دینا ہی تھے۔ اس مریض کے لئے شہد کا مل ن تجویز قرمایا۔

پھر شہد پلانے سے دست زیادہ آئے گئے۔ شکایت کرنے پر آپ نے فر مایا اور شہد پلاؤیہاں تک کہ پیٹ کے اندر کا فاسد مارہ فتم ہو کیا اور دست خود بخو دبند ہوگیا۔ ہمارے بیان سے بیریا ت معلوم ہوگئی کے شہد سے ملائ اطباء کے یہال رائج ہے۔

بخاركا علاج شندے يانى سے

ای طرح ہم یہاں بھی کہیں کے دعر موسم مریف اور آب وہوا کے اختاہ ف سے علاج کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ اول تو ہم یہ جواب دیں گے کہ میں نا دان! حضور صلی القدعلیہ وسلم کے کلام میں شفتا پانی کہاں ہے آپ نے صرف پانی فرمایا ہے۔ اس کو پانی سے جوادو۔ شفتا گرم تو آپ نے کہی بھی ہی میں کا علاج مریف کو بخارہ کے مریف کا علاج مریف کو شفتا پانی پلانے بلکہ برف کا پانی پلانے اور اس سے اس کے ہاتھ پاؤں دھوئے سے کیا جائے۔ تو کیا جد ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے بخار کی اس مسم کا علاج برف کا پانی سے بتلایا ہو۔

عود ہندی ہے ذات الحب کا علاج

اسی طرح ذات البحب بیں حود ہندی ہے شفاہ کا انکار بھی درست نہین ہے۔ کیونکدافہا و نے لکھاہے کہ ذات البحب اگر بلغم کے سب موتواس کا علاج قسط (عود ہندی) ہے۔ نیز جالیتوں اود نگر ماہراطہا و نے لکھاہے کہ حود ہندی ہے سینے کا دروٹھیک ہوجا تاہے۔

عود مندي سات مرض كي دوا

تمام ماہرین اطباء نے اپنی کتابوں میں یہی بات تکھی ہے کہ تو دہندی چین اور چینا ب جاری کرتی ہے۔ زہر کا اثر کم کرتے میں مقید ہے۔ شہوت میں بیجان پیدا کرتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں اور کدووانے کا صفائی کرتی ہے اگر شہد کے ساتھ ملاکر چابیا جائے۔ سیاہ چی نیوں پڑل ویے سے جمائیاں دور ہوجاتی ہیں۔ معدے اور جگر کی برووت میں نافع ہے۔ موکی اور باری باری آنے والے بخار میں نفع بخش ہے اس کے علاوہ اور امراض کی بھی دواہے۔

عود (قبط) کی دونتمیں ہیں (۱) بحری (۲) ہندی ابعض نے کہا ہے کہ اس کی اور بھی فتمیں میں ابعض نے بدوضاحت کی ہے کہ

بری معری عظیمه وی ہے۔

بحرى سفيد ہوتی ہے اور ہندی ہے اس میں حرارت کم ہوتی ہے۔ محر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں تیسرے در ہے کی خٹک ادر گرم

یں گر ہندی شرح ادت زیادہ ہے۔ گراین بینا کا کہنا ہے کہ قبط میں جرارت تیسر رے درجہ کی ہے گر نشکی دوسرے درجہ کی ہے۔ کلوفنی ہر مرض کی دوا

صبة السودا وکلونی جس کوشونیز بھی کہا جاتا ہے۔اطباء نے اس کے بہت سے تو اکداور عجیب دفریب خاصیتیں لکھی ہی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تقدیق ہوتی ہے۔ اپنانچ تئیم جالینوں سے منقول ہے کے کلونجی سوجن کو تحمیل کردیتی ہے ادر کھانے اور پیٹ کے او براس کالیپ کرنے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔

اگر پکا کرایک کپڑے بھی بائدھ کرا ہے سونگی جائے تو زکام بھی مغید ہے اور اُس بیاری (پینیک) بھی بھی نافع ہے جس بھی بندن پرنشان پڑجاتے ہیں اور باہر نکلے ہوئے اور کھال کے اندر پھلے ہوئے مد و غیر و کوشتم کردیتی ہے۔ زکے ہوئے میش کو جاری کرتی ہے۔ اُر وہ چربی کی وجہ ہے ذک گیا ہو اور چیشانی پر ہنے ہے سرکا ورور تع ہوجاتا ہے۔ گھجی وغیر و کوٹھیک کرتی ہے۔ چیشاب جاری کرتی ہے۔ وو دھ پڑھاتی ہے۔ سرکہ بھی مل کراگر بلغی ورم پر پٹی بائد ھودی جائے تو ورم وور ہوجاتا ہے۔ اگر باریک ہیں کہ بچھوں بھی لگا تمیں تو آتکھ سے نکلے والے پانی کو بند کرویتی ہے۔ مواد ہے بھی بھی تھی جی انہ ہے وائت کے دروجی اس کی کلی کرتا مغید ہے۔ زہر بلی کوڑی کے کا شنے کا

ز کام کے مریض کے مطلے میں اس کا لانکانا بھی فائد وہ بتاہے۔ موئی بخار میں بھی تافع ہے اور دوسری گرم دواؤں ہے اس کا اثر قتم

مبیں ہوتا ۔ مجی بیابغیر کی چیز میں طائے اور مجی طاکر استعال کی جاتی ہے۔

ان احادیث سے بیجوتقعیلات معلوم ہو کی ان سے بیانداز وہوتا ہے کے حضور صلی ابقد طبید وسلم کو دین اور و نیا کے کئے علوم حاصل سے ۔ نیز علم طب کا درست ہوتا اور بید کہ کی شرک شدگی ورجہ میں ملائ معالج کرتا بھی درست ہے۔ اور بید یا کیل واضح بات ہے کہ القدتی لی نے اپنی گئوتات میں طرح کے دموز واسرار رکھ دیے ہیں اور اللہ جمل جلا سے ہرمرض کی دوا پیدا کردگی ہے البتہ بیانسان کی مقتل وقہم اور اس کے ادراک دوجدان کی کوتا بی ہے کہ دو کسی مرض کی دوامعلوم نہ کر ہے۔

شبدكي كمعي كاشرى تكم

مجاہد کہتے ہیں کہ شہد کی تھی کو مارنا کروہ ہے اوراضح قول کے مطابق شہد کی تھی کا کھانا حرام ہے بعض دیند مین نے اس کھی کوئڈی کی طرح حلال بھی لکھا ہے اوراس مجھی کے مارنے کو کر دو تحر کی کہا ہے۔اس کے حرام ہونے کی بناء یہ ہے کہ جب اس کو مار کراس ہے کوئی فضع حاصل نہیں ہوتا تو بھر بلاوجہ کسی جاندار کے ہلاک کرنے ہے کہا قائدہ ؟ لیکن قیاض کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مارڈ الناج بڑنے ہے کہ تکہ اس کے فائل میں ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ انسان اور ویکر جانوروں پر حملہ کر کے انہیں بہت تکلیف پہنچ تی جیں لیکن حضور صلی الشامليہ وسلم نے اُن کو مارنے کری میں اند علیہ وسلم نے کہا کہ مارنا کر دو ہے۔

شہد کی تھی کا بیچناامام ابوطنیفہ کے فزویک ناجائز ہے کیونکہ تھی کوئی مال نہیں ہے۔ جس طرح بھڑوں کا بیچناحرام ہے۔ لیکن امام شافعی وغیرہ نے فرمایا ہے کہ کھیوں کو دوشرطوں کے ساتھ نیج سکتے ہیں۔اول یہ کہ کتنی تھیاں ہیں فریداراُن کوو کچھ لے۔ووسرے یہ کہ چھاتے میں بیچنا درست ہے۔اگر چہ پچھو کھیاں چھت سے باہر آجا رہی ہوں کیونکہ ان کونذا مہیا کرنا انسان کے بس کا روگ نہیں وہ خود اپنی کم ٹی

ل اگرچة الدي سات ير عمال عب كه صنور على القد عليه وسلم في جوفر مايدا وبالكل سيح بيار جالول كے في يالم يقد القياري ميا ہے۔

کھاتی ہیں البذالحمة ہے باہرا نا جانا منروری ہے۔ لیکن اگر تمام کھیاں فضایس اڑر ہی ہوں تو ان کے نزویک بھی نا جائز ہے۔ شبد کے کمبی فوائد

شركرم خلك ب-عده شدوه بجوچورى موم الك دكيا حيا موسمل بيش بوارى كرتى بدق من اضاف كرتا ہے۔ پياس لگاتا ہے۔ مفراين كركرم خون پيداكرتا ہے۔ ياتی ميں ملاكر پنانے اوراس كا جماك نكال ويے ہے اس كى حرارت فتم ہو ب تی ہے اور مٹ س کم ہوجاتی ہے۔ فائدہ محمی کم ہوجاتا ہے لیکن غذائیت بر صوباتی ہے۔ پیٹاب جاری کرنے میں زیادہ مفید ہوجاتا ہے۔ سب سے عدہ شہدموسم خریف کا ہوتا ہے جس کی منعاس عدو ہوتی ہے اورزیادہ شہدموسم رہے جس الم بے جس کے رنگ جس سرخی ہوتی ہے۔ شمدے تنصان کو کھٹا جیٹھا سیب ختم کردیتا ہے۔ جو چیزیں جندی ہے خراب ہو جاتی ہیں۔مثلاً گوشت وغیر واکران کوشہد ہیں رکھ دیا جائے تو كا في مدت تك خراب بين بوتيل \_ اگر خالص شهد ( جس اين يا تي " آهل دهوان وغيره كااثر نه مبنيا بو ) هي دراسا مشك ملاكرآ تكھوں ہيں سرمه كي طرح لكا تعين تو أيحمول سے بہتے والا پانى بند جو جاتا ہے اورا سے سريص لكائے سے جوئيں اور أس كے اندے مرجاتے ميں يشهد جا ٹا کتے کے کافے مس مفید ہے کی ہوئی شہدز ہر کے لئے تافع ہاورموم کی خاصیت یہ ہے کہ جواے اسینے یاس ر محاور اجنس نے کہا ب كدكها لي واس بي الحق بوكي مروه احلام م محفوظ رب كا .

خواب میں شہد کی تھی دیکھنا ویکھنے والے کے لئے خطرہ کے ساتھ مال جمع کرتے اور بالداری کی علامت ہے۔اگر کسی نے مکھیوں کا چھۃ دیکھااوراس ہے شہد نکالانو طال مال ماصل کرے گا۔ پھراگر بوراشہد نکال لیا بالکل نیس جھوڑ اتو وہ کسی توم برظلم کرے گا اوراگر کمیوں کے لئے بچھ بھور دیا ہے آگر وہ حاکم یا اپنے حق وصول کرنے کا دعویدار ہے تو اپنے معاملہ میں اڈساف کرے گا۔ اگر کسی نے بید و ينها كرشيد كي كليال اس كرمر مريدين في إن تووه عكومت اورمرداري حاصل كرب كا - اكر بادش و يجيز ووكسي ملك برقايض جوكا - نبي تنبير كلميول كے ہاتھ پر جنبنے كى بھى ہے۔ كسانوں كے لئے شہد كى كلمياں اچھى طلامت جيں۔ نيكن فوجى اور غير كسانوں كے لئے جنگ كى دلیل ہے۔ کیونکہ تھیوں کی آواز اوران کاؤنگ ماریااس منم کی چیز ہے۔

شہدی کھیوں کا دیکھنالفکر سے آمدی ہمی دلیل ہے کیونکہ بدایت امیری اس طرح اطاعت کرتی ہیں جس طرح افکر اینے امیری اطاعت كرتاب \_اگركس نے خواب میں شہد كى كھي كومار ۋالا تو وواس كا وشمن ہے جس كومار ۋالے گا۔ كسان كے لئے شہد كى كھياں مار تااجيما منبس کیونک بیاس کی روزی اور معاش کی علامت ہے۔ شہد کی تھی ویکھنے کی تعبیر علماءاور مصنفین مجی ہیں۔

شہد خواب میں دیکمنا حلال مال ہے جو بلامحنت ومشقت حاصل ہو گا یا کسی مرض ہے شفا وحاصل ہوگی۔جس نے خواب میں ویکمنا كره ولوكون كوثبر كهلار ما بي تووه يوكول كوعمره ما تين سنائي كايا الحيمي راك شي لوكول كوقر آن شريف سنائ كاليسس في بيد يكها كه ومثبد میات رہاہے تو وہ کی خورت سے شادی کرے گا۔ لے شہد کھانامجوب سے طلاقات اور اس سے بوس و کنار ہونے کی خبر ہے اور مهم ملاہوا شرود كينا ميرات كامال ياكسى تجارت من نفع كى دليل ب- الركس في اين سائي شهدر كما مواد يكما لواس كه ماس بهت علم موكالوك اس سے بننے کے لئے آئی سے ۔اگر صرف شہدہ کھا ہے تو ال نتیمت ہے اگر شہدیرتن میں ویکھا ہے تو عالم وین یارز ق حال مراد ہے۔ النحوص

نسحب و مین انون کے فتر کے اور ما و کے ضربہ کے ساتھ یا نجھ گدمی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع کے لئے تھی اور نوی می کے لفظ متعمل ہیں۔ تفصیل ہاب الالف میں گزر دیکی ہے۔

النسر

نسو: گده کو کہتے ہیں۔اس کی جمع قلت النسر اور جمع کثرت النسور آتی ہے۔اس کی مختلف کنجیس میں (۱) ابعالا برو(۲) ابوالا مع (۳) ابد مالک (۴) ابوسنهال (۵) ابو سحی مؤنث کو استعم کتے ہیں۔

گده کی وجهتمیه

گدھ کونسر کہنے کی وجہ تسمید ہے کہ تسر کے معنی توج کر کھانا اور یہ کوشٹ نوج کرنگل لیتا ہے یہ ایک مشہور پرندہ ہے۔ انسا تو س کوگدھ کا پیغام

حضرت حسن ان علی فرماتے میں کہ کدھا ٹی آواز ہیں لوگوں ہے کہا ہے کہ ''اسن اُدم عسیش مساہ نست فیان الْمَوْت مُلا فِیْکُ ''اےانسان تو جس طرح بھی میا ہے زندگی گڑار لے جھے کوا یک وان یقیناً موت آجائے گا''۔

معنف کہتا ہے کہ گوھ کی بات اس کی طویل عمر کی بتا پر ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عمر کا پر ندہ گوھ ہے یہ بزار سمال زندہ دہتا ہے۔ گوھا بنی چوپنج سے شکار کرتا ہے بنجوں سے شکارٹیس کرتا۔ البتداس کے بنجوں کے ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔

بازادرگدھ مرخ کی طرح جفتی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گدھ کی مادہ نری طرف مرف دیکھنے کی وجہ سے اندے کے سے گدھ اندے بیسے بلکہ مادہ دھوپ وہ بنتی کے قاتل اور تی جگہ براغہ ہو وہ کرا لگ ہو ہاتی ہے اور سوری کی وھوپ وہ اس کے قاتل اور کی جارہ کو بیٹے گا کام کرتی ہے۔ کدھ کی نظر بہت تیز ہے۔ کہتے ہیں کہ چار سوفری ہے مردار دیکے لین ہے۔ اس طرح اس کی قوت شامہ بھی نہا ہے تیز ہے لیکن اگر وہ خوشبو سوگھ لے تو فورا مرجائے گا۔ تمام پر عمول میں تیز اڑنے والا ہے اور اُس کے بازو بھی سب سے مضوط اور تیں۔ یہاں تک کہ بیا کہ یہ مردار میں مردار کے پاس آکر وہ باس عقاب کود کھ لے تو جب بحک مقاب اس میں سے کہا تاری کا گدھ میں کھا سات بلکہ تمام شکاری پر ندے مقاب سے ڈرتے ہیں۔ کدھ نہا ہے تربی لا لی اور بہت کی اور جب کی مردار پر اُمر تا ہے تو اس میں سے اتنا کھا لین ہے کہا ڈرتا ہا ہے تو فوراً نیس از سکتا۔ پہنے کی بارا جمل کودکرتار ہے گا اور آئیس از سکتا۔ پہنے کی بارا جمل کودکرتار ہے گا اور آئیس از سکتا۔ پہنے کی بارا جمل کودکرتار ہے گا اور آئیس از سکتا۔ پہنے کی بارا جمل کودکرتار ہے گا اور آئیس از سکتا۔ پہنے کی بارا جمل کودکرتار ہے گا اور آئیس از سکتا۔ پہنے کی باری کا شکاد کر لیتا ہے۔ بھی بھی اس حال میں ایک معولی ہے جمی اس کا شکاد کر لیتا ہے۔ بھی بھی اس حال میں ایک معولی ہے جمی اس کا شکاد کر لیتا ہے۔ کی بھی اس حال میں ایک معولی ہے جمی اس کا شکاد کر لیتا ہے۔ کی بھی اس حال میں ایک معولی ہے جمی اس کا شکاد کر لیتا

، ادراس کی مادہ کواپنے انٹرے اور بچوں کے سلسلے بیس چیکا دڑے خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے گھونسلہ بیس چنار کے در شت کا پہتہ بچیاد تی ہے تا کہ چیکا دڑوہاں شآئے۔

مادہ گدھائے جوڑے کے جدا ہوجانے پرتمام پرندوں سے زیادہ مکین ہوجاتا ہے تی کہ اگرا یک دوسرے سے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو دوسراح بن وطال سے جان کھودیتا ہے۔ گدھ کے ووہ کے جب اغدادینے کا وقت آتا ہے تو ہندوستان میں آکر اخروٹ کی طرح کی ایک پھری حاصل کرتا ہے اگر اے ہلا جائے تو اس کے اندائید دوسر سے پھر کی ترکت کی آواز سٹائی وہتی ہے جیسے تھنی کی آواز ہو۔ جب گدھ وہ پھری مادوک اوپر یا اس ک نیچے دکھو مٹا ہے تو اس کو اغدادینے میں ہولیت ہوجاتی ہے۔ ای ای طرح کی بات عقاب کے بارے میں بھی گزری ہے۔

گدھ پرندوں کاراجہ ہے جیسا کہ یا تی نے اپنی کتاب المی تالاتوار ایس مفترت کی بن طالب ہے ایک عدیمے نقل کی ہے۔ فر ما یہ ہے جبرائیل میرے پائی آئے اور کئے گئے اے جمہ (صلی القد علیہ وسلم) ہر چیز کا ایک سرداراور بادش وہوتا ہے۔ انسانوں کے سردارا وہ جبرائیل میرے پائی آم کے سردارات جی نے دروار کیا گئیں۔ جس اور بن آدم کے سردارات جی نے دروار کیا گئیں۔ اور جن آدم کے سردارات جی نے دوار کدھ ہے۔ مہینوں جس درمضان دنوں جس جمد کا دن سردار ہے۔ زبانوں جس عرفی بی درمضان دنوں جس جمد کا دن سردار ہے۔ زبانوں جس عرفی نبان اور عربی اور قرآن کر بھی اور قرآن کر بھی سردہ ایقرہ۔

#### بخت نفر کا تذکره

اورا صلیہ ایس وہب بن مدیہ کے حالات جی ذیل کا یہ قصد منقول ہے کہ بخت لفر کا سے ٹیر کی شکل جی بوالہٰ ذا شیر ورندول کا راجہ بن گیا۔ پھر دو ہا رہ اس کا من محدد کی شکل جی بوا ہذہ وہ ہی ندول کا راجہ بن گیا۔ پھر اس کا من نشل کی صورت جی بوا تو شکل مو پیشیوں کا با دشاہ کہلا یا۔ ای طرح بخت نفر کا مسلسل سات برس تک بوتا رہا گرتمام جسموں جی اس کا دل انسان بی کا دل رہا۔ اس وجہ سے وہ تن م صور توں جی انسان بی کا دل رہا۔ اس وجہ سے وہ تن م صور توں جی انسان بی کا دل انسان بی کا دل رہا۔ اس وجہ سے وہ تن م صور توں جی انسان بی کا دل رہا۔ اس وقت تک یا تی تھا۔ پھر القد تی تی بخت نفر کو انسان فی قالب جی تبدیل کردیا اور اس کی روح بھی اور اس کی دوح دی اور وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ کہت نفر کو تی دی اور وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود باطل ہے۔ کہت نفر کو ایر نفر کس و من کا بیر و کا رقعا

وہب بن مدیہ سے دریافت کیا گیا کہ بخت گھر مسلمان ہو کر مرا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیس نے اہل کتاب ہے اس بارے میں مختلف باتھی کی جیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ موت ہے پہلے ایمان لے آیا تھا اردومرے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے نبیوں گولل کیا۔ بیت المقدس (مسجد انصلی) کو کھنڈر بنا دیا اور و ہاں موجو دمقدس کتا ہوں کونڈ یا آتش کر دیا۔ القد تھائی کا اس پر غضب نا زل ہوا اور پھراس کی تو بیجو ل نبیس ہوئی۔

### بخت نفر کانل ای کے دربان کے ہاتھوں

اس سے متعلق ایک دوسرا قصہ ہوں منقول ہے کہ جب القد تعالی نے بخت لفر کو دوبارہ اصل صورت بھی اوٹا ویا اوراس کواس ک بادشا ہت بھی مل کی ۔ تو اس وقت حضرت وانیال اور اُن کے ساتھی نفر کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہتے۔ یہود کواس پر حسد ہوااور انہوں نے بخت نفر کو حضرت وانیال طیہ السلام کے خلاف ور غلایا اور خوب برائی کی اور کہ کہ دائیل جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کو چیشا ب پر قابو کنٹر ول نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ بات اُن کے یہاں بہت عار گ بھی ۔ لہذا بخت نفر نے اس بات کی حقیقت کا اغدازہ کرنے کے لئے ایک تہ ہر سویتی اس نے سب لوگوں کی دعوت کی اور دربان سے یہ کہ دیا کہ و کہتے رہو کھانے کے بعد جوسب سے پہلے چیشاب کرنے ک لئے باہر نگھاس کو کلباڑے سے کہ کروینا۔ اگر دو ایہ کے کہ جس بخت نفر ہوں تب بھی نہ چھوڑ نا۔ اس سے کہنا کہ بخت نفر نے جھے تیرے قبل کرنے کا محم ویا ہے۔

ا تفاق کی بات کہ بخت نفرخودی چیٹا ب پر کنٹرول نہ کر سکا اور سب سے پہلے وی چیٹا ب کرنے کے لئے لکلا۔ وربان نے ویکھتے

بی اند چیرے میں یہ بچھ کر کہ دانیال ہیں تورہ حملہ کر دیا۔ اُس نے کہا رے تمہر والفیر والمیں بخت نصر ہوں۔ دربان نے کہا کہ تم جمولے ہوا بخت نصر نے تو مجھے تمہار نے تل کا تھم دیا ہے۔ پیمر کلباڑے سے دار کر کے اسے تل کر دیا۔

آسان کی جانب نمر در کاسٹراوراس کی تدبیر

دھزت مکرمہ فرماتے ہیں کہ اس تا ہوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لئے ہیٹنا تھا۔ اُس نے وہاں آسان کی طرف ایک تیر چلایا تو 'س کا تیر سمندر کی ایک چیسی کے فون سے (جواو پر اڑ کر چینئے گئی تھی ) یا فضاہ میں اڑنے والے ایک پر ندہ کے فون سے ) آلود ہو کر اس کے پاس واپس پینئے گیا۔ اس نے کہا آسان کے خدا کا تو میس نے کام تمام کردیا۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی ہے کہ، کہ گوشت لئلے ہوئے انٹروں کو شجے جمعاد و۔

چنانچاس نے اسابی کیا تو گدھتا ہوت کو لے کر پنچے کی طرف اتر نے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تا ہوت اڑنے کی آواز می تو ان پرخوف طاری ہو گیا اور ان پہاڑوں نے مجم کے ضرور آسان ہے کوئی آفت آسٹی اروقیامت ہ زل ہو تی لبندا وہ خوف ہے لرز نے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ ہے لڑھک جاتے۔ اس کے متعلق قرآن کر یم میں ہے:۔

''وَانُ کَانَ مَکُورُ هُمْ لَتَوُوْلَ مِنْ الْعِبالُ ''(قریب تل کران کی سازش سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل ج کیں) میامنی اس قر اُست کے مطابق ہوں گے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے وان کا وا وال کے ساتھ منقول ہے۔ ورشہ مشہور قر اُست و ان محان بالدون ہے۔ جس کی صورت میں مفہوم دوسرا ہوگا کدان کی تدبیروں سے پہاڑا پی جگہ سے نیز ش کی سکتے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ '' نسر'' قبیلہ ذکی ااکلا س کے بت کا نام تھا۔ رقبیلہ تمیر میں رہنا تھا۔ ینوٹ قبیلہ ندتج اور ''ایعوق'' ہمدان کے

ہے۔
دارتطنی نے دعترت عقبہ بن مامرجنی ہے روایت کی ہے کہ تصور سلی انتسلیہ وسلم نے فر مایا کہ جب جمیے شب معراج بھی آسان و نیا

ر لے جایا گیا تو میں'' جنت عدن' میں واغل ہوا۔ میرے ہاتھ میں ایک سیب گرا۔ جب میں نے اس کوا پی تھیلی پر دکھا تو وہ ایک بوی

آنکھوں وائی خوب صورت حورے بدل گیا۔ اس حور کی آنکھوں کی چنلیاں گدھ کا گلے بازؤں کی طرح تھیں۔ میں نے اس سے بوچما

کرٹوئس کے لئے ہے؟ کہنے تھی کہ آپ کے بعد آنے والے خلیفہ کے لئے۔

شرع تظلم

گدھ کی گندگی اور اس کے مروار کھائے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔

دکا ہے۔۔ لقمان بن عادا صفر کوان کی توم ( قوم عاوجن کا تذکر وقر آن بھی آیا ہے) نے حرم مکہ بھی بھیجا تا کہ دعا کر کے اُن کے لئے اللہ سے مدو طلب کریں۔ جب بدلوگ مکہ پہنچے قومعا و بیان بکر کے بہال مہمان ہوئے۔ ان کا مکان حرم کے باہر مکہ کی آباوی کے کنار ب پر عالی انہوں نے انہوں نے ان کو خوش آمد بد کہنا۔ کیونکہ قوم عاد ہے معاویہ کا ماموں کا رشتہ تھا۔ (اور سرالی رشتہ بھی ) مدلوگ معاویہ بن بکر کے یہاں مہینہ جرمقیم رہے۔ ان کے وطن کاف صفہ بھی ایک مہید کے برابر تھا۔ جب معاویہ بن بکر نے دیکھا کہ بدلوگ اب بھی جانے کے لئے تیار نہیں جی اور ان کی توم نے ان لوگوں کو حرم جس اس لئے بھیجا تھا کہ ان پر آنے والی اس معیبت کے دور کرتے کے لئے اللہ تھی گئے ۔ تیار نہیں جی اور ان کی توم نے ان کو کو کو حرم جس اس لئے بھیجا تھا کہ ان پر آنے والی اس معیبت کے دور کرتے کے لئے اللہ تھی گئے ۔ مدو طلب کریں جس ہے وہ نگ آئے ہے تھے تو ان کو بہت تا گوار کی بوئی اور موجا کہ جس ہے ماموں وغیر و (سسرال والے) تباہ بوجا کیں اور بدلوگ سیمیں پڑے دیں۔

چنانچانہوں نے اپنی دوف می کنیزوں ہے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے بیتہ بیر بتائی کہ ایسا شعر کھے کر جمیں دیتے جس کے کہنے دائے کا پیتہ نہ بوادران اشعار ش ان کوان کا وہ کام یادولا ہے جس کے لئے وہ یہاں آئے تھے جمکن ہے بیات ان کے لئے یہاں ہے بیانے کا سب بن جائے۔ چنانچانہوں نے ایسا شعار کھی کران کنیزوں کو دیئے۔ انہوں نے وہ اشعار تو معاد کے ان مہمانوں کے سامنے پڑھے تو لوگ آپس ش ایک دوسرے ہے کا نا بھوی کرنے گئے کہ جم کو ہماری تو م نے اس معیب ہے نہا مطلب کرنے کے لئے یہاں بھی تھا جس ش وہ جلا جی ۔ ہم نے بہت ویرکروی ہے بنداا بہمیں چاہئے کہ اس وقت حرم جس جاکر دعا کریں اور اپنی قوم کے بہاں بھی تھا جس میں وہ جلا جی ۔ ہم نے بہت ویرکروی ہے بنداا بہمیں چاہئے کہ اس وقت حرم جس جاکر دعا کریں اور اپنی قوم کے بارش طلب کریں۔ اس موقعہ پر مرحد بن سعد (جو حفرت ہو و علیہ السلام پر خفیہ طور پر ایمان لا پیکے تھے (نے کہا کہ بخدا اتم کو تیم اب فرا سے بارش نہیں شرعی ہے۔ اگر ایسا کرلو گے تو تم کو سر اب کو بات تھی شروکی۔ کردیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنا ایمان خام کر دیا اور ایک شعر پر معاجس سے بیا ہے تھی شروکی۔

جب قوم عاد نے بید کھا تو انہوں نے معاویہ بن بکر کے کہا کہ مرحد بن سعد کو جارے سے روک لیجے بید ہارے سرتھ کہ نہ جاسکے کیونکہ مید ہوڈ پر ایمان لیے آیا اور اس نے ہماراوین مجبوڑ دیا ہے۔ پھر بیلوگ کہ جانے کے لئے نکلے۔ جب بیلوگ کچے دور چلے گئے تو مرحد بن سعد معاویہ بن بھر کے گھرے نکلے اور ان بوگوں کے دعا یا تکنے سے پہلے اُن کے پاس پہنچ تو مرحد اور ان کی قوم کے لوگ وگ و ماکر نے جس معروف ہوئے۔ مرحد بن سعد نے بید و ماکی کہ:۔

"اے اللہ! میری دیا قبول میجئے اور قوم ماد کا وقد جو کھیا گئے مجھاس میں شریک شریک شریکے"۔

قوم عاد کے سردار قبل بن عمر کی دُ عااور توم عاد کی ہلاکت

اوراس وفد کا سریراہ قبل بن عمر تھا۔ لبنداقوم عاد کے وفد نے اپنی دعاؤں بیس کہا کہا ہےا امتد! قبل بن عمر کی دیا قبول سیجئے اوران کی دعا ہے ہمیں بھی کچھے حصہ عطا سیجئے ۔ پھر قبل بن عمر نے دیا کی ۔۔

یا الهنساان کان ہو ڈا صادفا فاصفا فانا فد ہلکا (اے ہمارے معبود اگر حود اپنی ہوں بھی ہے ہیں تو ہمیں سیراب کو ویجئے کیونکہ ہم قوامالی سے ہلاک ہی ہو گئے۔

ال کے بعد اند تق لی نے تین رنگ کے (سفید سرخ ساو) بادل بھیجے۔ پھر باداول کے بیچھے ہے آوار آئی۔ (اے قبل ان بادلول شرح ہے) ہو بادل کو ختب کر اور اپنی تو ما ہوتا ہے۔ آواز آئی تم نے شاک اور داکو فت کر لیا اور اپنی تو ما دکی آباد کی کرنے ہوتا ہے۔ آواز آئی تم نے فاک اور داکو فت کر لیا اور اب تو ما داد کی آباد کی کی طرف بر معااور واعذا ہے جواس بادل میں تھا ایک وادی کی طرف بر ما ان کے سامنے آبادگی بہت فوش ہوئے اور کہنے لیکے کہ بید بادل ہمارے لئے بارش برسائے گا۔ اور دیا تھے جواس بادل میں تھا ایک وادی کی طرف سے ان کے سامنے آبادگی بہت فوش ہوئے اور کہنے لیکے کہ بید بادل ہمارے لئے بارش برسائے گا۔ اللہ تق لی نے فر مایا بارش میں بلکہ بیدہ والا اب جس کے لئے تم جلدی بچار ہے تھے۔ بیروا ہے جس میں تمہارے لئے ایک وردنا کی عذا ہے ہے۔

سب سے پہلے بس نے اس کے اندم وجود مبلک ہوا کودیکھا'' مہد' نامی قوم عادی ایک کورت تھی جب اس کو واضح طور پروہ عذاب نظر آگیا اُس نے ایک چی اری اور ہے ہوش ہوگئی۔ جب اے افاقہ ہوا کول نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا۔ کہنے گئی کہ جھے اس میں آگ کے شعلوں کی طرح ایک ہوا نظر آئی ہے جس کے آئی گئے گئے اور ہو جی اس کے جدالند تعالیٰ نے ان کو کول پراس ہوا کو مسلسل آئی ون اور سمات رات تک مسلط کر دیا تو م عاد کا بچہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ اور ہو عدیہ اسلام اور موشین ایک پناہ گاہ میں تو م عاد ت کو مسلسل آئی ون اور سمات رات تک مسلط کر دیا تو م عاد کا بچہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ اور ہو عدیہ اسلام اور موشین ایک پناہ گاہ میں تو م عاد ت اللہ ہو کہ جاتے جہاں ان پر یہ ہوا جا کر زم ہو جائی تھیں اور طبیعت میں فرحت وانبساء بیدا کر دیتے تھیں اور قوم حدو پر یہ ہوا بہت تین جات ہو گئر ہوا ہو اور بدن کے فور نے فور ہو تھی اور ایک کر کے مب شم ہو گئے۔

جب قوم عاد کاسٹیانا کی ہوگیا تو لفمان بن عاد کوانتیار و یا گیا کہ چاہوتو خاکستری رنگ کی ہرتوں سے زیادہ دودہ دینے والی سات گایوں کی عمر کے برابرتم کو عمر و سے دی جائے یہ سات گدھوں کی عمراس طرح کہ جب ایک گدھ مرجائے تو دوسرااس کا جانشین ہوگا۔اور لقمان نے پہلے سے ذیادہ عمر کے لئے ڈعا کی تھی انہوں نے گدھوں کوا فقیار کرایا۔ نبذاا نڈ سے نظے والے گدھ کی پرورش کرتے تو ایک گدھائی برس تک زندہ رہتا۔ چمرد دسرا بھی ای برس۔اس طرح سات گدھ جیتے رہے اور آخری ساتو میں گدھ کا نام' لید' تھا۔

جب دہ نہایت بوڑ صابو کیا اور انڈے کے قابل نہ رہا تو لقمان اس گدھ ہے کہ کرتے تھے کدا ہے اُٹھ !وو اُٹھ جاتا تھ۔ جب دو مرکبیا تو لقمان کا بھی انقال ہو کیا۔

ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ اللہ تق تی نے ہوا کو تھے دیا کے قوم میاد پر ریت کے تو ڈے برسادے جنانچے وہ وگ سات ون تک ریت کے پنچے دیے دہے۔ پھر ہوا کو تھے ہوا اور اس نے ان پر سے ریت کواڑا دیا۔ اور ایک سیاد پر ندوان کے پاس بھیجا کیا جو اُن وائن اُٹھا کر سمندر میں ڈالٹا جاتا تھا یہاں تک کے مفالی ہوگئے۔

#### گدھ کے طبی فوائد

ا گر مدھ کا ال جھیٹر ہے کی کھال میں رکھ کر کسی شخص کی گرون میں لٹکا یا جائے تو ہوگ اس سے محبت کرنے کیس اوراس کا خوف بھی اوگوں پر خالب رہے گا۔ بادش و کے بیان جائے تو مقصد پورا ہوائ کو کنی در شدہ بڑی سئے۔ اگر کسی عورت کو ولا وت میں دشورار تی ہوا درا سکے نیچ گھھکا کوئی پر کھوی جائے والا دت میں مجولت ہوجاتی ہے اور چلائی سے بچے گھھکا کوئی پر کھوی جائے والا دت میں مجولت ہوجاتی ہے اور اس کی سمب سے بڑی ہم کے کر جادشاہوں اور آگاؤں کا خدمت گارا پی ٹرون میں جہن لے تو باوش ہوں کے شفسب وغصہ سے مامون رہتا ہے اور ان کے فرد کے مجبوب ہی جائے ہے۔

اً رکھ دو کے یا کیں دان کی بغری پرانے است کا مریض پہن ہے تو مرض ہے نجات پائے اورا گراس کے بیروں کے پہلے تو سے ا مریض تعویفہ بنا کر دہمن لے نواست شفاء حاصل ہو۔ واپنے دھ کے لیے واپنے بیری پشااور یا کمیں حصہ کے لئے یا کیں بیرکا پنوااستعمال کیا جانے اورا کر سی تحریض اس کا پر جلہ دیا جائے تو اس کے دھو کی سے تمام کیڑ ہے گوڑے بھا گ جا کیں گے اورا گراس کا کلیجہ جلا کر پی ایا جائے تو قوت یاد کے لئے از حد مفید ہے۔ اوراس کے ایڈ وں کو لے کرآ پس میں نگرا کر پھوڑ ویں۔ پھرا تناملاوی کر کیجا ہو جا کی اوراس کو میں دارس کے اور سے ایک اوراس کو سے تھا تھا ہو گیا جائے اور سے تعرف کے اور سے بھا کہ اوراس کا کا جائے اور سے تھا تھا ہوں ہے گھول میں سامت مرحبہ لگایا جائے اور سے تو سے تھوں میں سامت مرحبہ لگایا جائے اور سے اور اس کے اور سے تو سے تھوں سے آریٹ کے والے ایک ہے۔

اوراگراس کاوپر کی بنوی آیک کیٹر ہے میں اپنیٹ کراٹسان کی گرون پرلاکاو کی جائے تو سانپ پچھواس کے قریب نیس آئیل ہے۔ جیسر

خواب میں گدھ سے مراد یا دشاہ ہوتا ہے۔ بنذاا آرکس نے گدھ کواپے سے لڑتے ویکھا تو کوئی یا دشاہ اس سے ناراض ہوکراس پر کسی خالم کو مسلط کردیا تھا اور پرندے گدھ سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی فر ما تبر دار گدری کا مارکس کے باتھ آئے گا اور اگر کسے کا اور کسلے کا اور کسلے کا اور کسلے کا اور کسلے کا اور دو خالم و جاہر یا دش ہیں جائے گا جس طرح نمرود کے سلسے میں ابھی گزرا ہے۔ در خالوں کا جس طرح نمرود کے سلسے میں ابھی گزرا ہے۔

اگر کسی نے خواب میں گدھ کا بچہ پایا تو اس کے بہاں بچہ بیدا ہو گا جو باوقاراور بڑا آ دی ہے گا۔لیکن اگر مہی چیز دن میں دیکھے تو وہ یمار تو گا۔لہٰڈا گر نواب میں اس بچہ کو نوج و یا ہے تو اس کا مرض ویر پاہو گا۔امر کسی ڈ زخ کئے ہوئے گدھ کو دیکھنا اطلاع ہے۔ا کر کسی حامد مورت نے گدھ کو دیکھا تو اس نے دودھ پارنے والی مورتوں اور دائیوں کو دیکھا۔

یہود یوں کا کرنا ہے کہ گدھ کا دیکھ انہیا واور صالحین کی بھی ملامت ہے کیونکہ تو رات میں صالحین کو گدھ ہے تشبید دی گئی ہے۔ جو ایٹے وطن کو پہنیا نتا ہےاورا پے بچوں کے پاس منذ ما تا رہتا ہےاوران کووا شاکلا تا ہے۔

ایرائیم کر مانی کا کبنائے کے گدود کی تغییر بہت بزے ہاوشاہ ہے بھی وی جاتی ہے۔ کیونکہ انڈ تعالی نے ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا بتایا ب نو پرندول کارزش مبیا کرنے پرمقرر ہے۔ اور مباہا سب کا کہنے ہے کہ جس نے گدھ کودیکھایا اُس کی آواز کی تو وہ کسی انسان سے بھنزا ۔ ہے گا۔

این مقری نے کہا ہے کہ اگر کوئی خواب میں کا حاکما لک بن کیا باس پر ضب ماصل کرایا و واسیتے و ثمنوں پر قابو پائے گااور نالب ہوگا اور عدت و راز تیک جائے گا۔ پھر اگر و کیجنے والامحنت و مشقت کرنے والا ہے تو او توں سے یکسو جو کر گوششینی انتیار کرے گا اور تنہ زندگی گزارے گا۔ کی کے پی سنیں جائے گا اور اگر دیکھنے والا باوشاہ ہوتا ہے وہ منول سے انتقام نے گا اور کھنے والا عام آ وی ہوتو کے سرا در اُن کی سازشوں محفوظ ہوجائے گا اور اُن کے پاس موجود مال اور ہتھیار سے نفع حاصل کر سے گا اور اگر دیکھنے والا عام آ وی ہوتو اپنے شایان شان اُسے مرتبہ حاصل ہوگا یا اُسے مال طے گا اور اپنے وشموں پر غالب ہوگا۔ بھی کھے کہ تعمیر صنالت و گر ای اور بھیت بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اُ و لا یَنغُون و یغوق و منسو ا' جی نسر (گدھ) ایک بُت کانام ہا اور آ گے' اضلو اکٹیرا' (کالفظ مضاحت کے ساتھ اس بات کو ہتلار ہا ہے۔ مادہ گدھ دیکھنا زنا کار گورت اور ولد الزنا پر دلالت کرتا ہے بسا اوقات اس کی تعمیر موت سے بھی کی جاتی ہے۔ والشاعلم

# اَلنُّسَافِ

(بڑی چوٹی کا ایک پرندہ) نون کے فتہ اورسین مشدد کے ساتھ۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا پرندہ ہے جس ک چوٹی بولی ہوتی ہے۔

# اَلنَّسْنَاسَ

محکم میں لکھا ہے کے نستاس انسانوں کی شکل کی ایک مخلوق ہے جوانہیں کی نسل سے ہے ادر صحاح میں ہے کہ دوالی مخلوق ہے جوایک پیرے کود کود کرچنتی ہے۔ مسعودی نے ''مروخ الذھب' میں لکھا ہے کہ یہ انسان کی طرح کا ایک جانور ہے۔ جس کے صرف ایک آگھ ہوتی ہے۔ یہ یانی میں دہتا ہے۔ یانی ہے کل کر بات بھی کرتا ہے۔ انسان پر قابو پالے تو اُس کو مارڈ الٹا ہے۔

اورقز و ٹی نے آئی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مستقل ایک قوم ہے جن میں ہرایک وانسان کا توحاجم ملا ہے۔ آوھا سرایک آگھا یک کان ایک ہاتھ ایک پیراجیے کسی انسان کو چیر کر دوگز ہے کر ویا گیا ہو۔ ایک پیر پر بہت تیز پھد کتا ہے اور بہت تیز دوڑتا ہے۔ دریائے چین کے جزیروں پر پایا جاتا ہے۔ وغوری کی کتاب 'المجانسۃ' میں این آخق سے نقل ہے کہ' نستاس' بمن میں ایک محلوق ہے جس کے ایک آگھا ایک ہاتھ اور ایک ہیر ہوتا ہے جس سے وہ چھا تگ لگائے تیں۔ اہل یمن ان کا شکار کرئے تیں

میدائی نے لکھا ہے کہ جھے ایوالد قیس نے بتایا کہ لوگ نستان کو کھاتے ہیں اور یہ ایک محکوق ہے جس کے مرف ایک ہاتھ ایک پیرا آ دھا مراور آ دھا بدن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارم بن سام کنس سے ہیں گران ہی عقل نہیں ہوتی۔ بحر ہند کے ساحل کے زدیک مکانوں میں رہتے ہیں۔ اہلی عرب ان کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ یہ تلوق عربی ہیں کلام کرتی ہے اور نسل بھی پیدا کرتی ہے اور عرب کی طرح اپنے نام بھی رکھتی ہے۔ اشعار بھی کہتی ہے۔ تاریخ صنعاء میں نہ کور ہے کہ ایک تا جران (نستا سوں) کے بلا دہم پہنچا تو آئیں ایک پیر پر کود کر جیتے ہوئے و کھا اور و پیکھا کہ و وور ختو ان پر چڑھ رہے ہیں اور کتوں کے بکڑنے کے ڈریے اُن سے دور بھاگ رہے ہیں۔

اور فن حليه على حفرت ابن عبال مدوايت بكرانبول في كيار فال ذهب الناس وبقى السيناس قيل ما النسناس الله النسناس ا على السادين يتشبهون بالناس وليسسو ابالناس "(فر ما كيانسان وخم بو كي صرف نساس و كي يوجما كيا كرنساس كيابلا بع فر ويا كدوه الي كلوق ب جوان نول جي بمرانسان نبيس بادر مفرت ابوج بره رضى الندعند ، محى الحضم كي روايت منقول ایک قول بیہ ہے کہ نستاس یا جون ماجون کو کہتے ہیں۔ پھھلوگوں کا خیال ہے کہ نستاس انسانوں کے مشابہ ایک مخلوق ہے جو پھھ چنے وں بھی تو انسان کے شل ہے اور پھھ میں انسان سے مختلف ہے انسان نہیں ہے۔اس کے متعلق وہ حدیث بھی ہے جس بش آیا ہے کہ قوم عاد کے ایک قبیلہ نے اپنی نبی کی بات نہ مانی تو انڈ تعالی نے ان کوشٹ کر کے نستاس بنا دیا۔ ہرایک کے سرایک ایک ایک ہاتھ ایک بیر اور آ دھے جسم روگئے جو پر ندوں کی طرح دانہ بھٹے ہیں اور جو پایوں کی طرح چھے ہیں۔

شرى عكم

قائنی ابوالطیب اور شیخ ابو حامہ نے کہ ہے کہ نستا کی چونکہ خلقتا ان ٹول کے مشابہ ہے بہٰذااس کا کھانا جائز نہیں ہے۔لیکن وہ جا ٹور '' بن مانس''جس کو عام لوگ نستاس کہتے ہیں'ا کی تشم کا بندر ہے جو پانی ہیں نہیں رہتا۔ چونکہ بیہ خلقت عادات ہوشیاری اور تھکندی ہیں بالکل بندرجیسا ہے لہٰذااس کی حرمت بھتی ہے اور ای تشم کا جو سمندری جانور ہے اس کے تکم ہیں دو قول ہیں۔

(۱) و کر مجیلوں کی طرح یہ بھی طال ہے۔

(۲) جرام ہے۔

تامنی ابوالطیب اور شیخ ابوحامد کا میمی قول ہے اور ان دونوں صاحبان کے نزد کیے یہ چھل کے علاوہ پانی کے جانوروں ہے ستنی ہے۔ لبذاتطبیق اختلاف اس طرح ہوگی کداگر ہم چھلی کے سواتمام پانی کے جانوروں کو حرام کہیں تو نستاس حرام ہے اور اگر پانی کے تمام جانوروں کو چھلی کی طرح طلال ہمیں تو چرنستاس میں دونوں صور تیں ہی مکن ہیں:۔

(۱) مینڈک کیزا محر چھی طرح ترام ہے۔

(٢) كلب الماء اورائبان الماء كالمرح نستاس طال بـ

ا مام شافعی رحمته القدعلیہ کے فد ب سے قریب یمی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر نستاس ایک حدیث کے مطابق کریدایک جنگلی جانور ہے جس کوشکار کر کے کھایا جاتا ہے انسان کی شکل کا ہوتا ہے گر انسان کا آ دھا ہوتا ہے تو پھر (شکار کر کے کھایا جاتا ہے) کے لفظ سے بیواضح ہوتا ہے کہ بیجانور کھانا طلال ہے۔

تعبير

نساس کوخواب بیں دیکھنے سے مراد وہ کم عقل آ دی ہے جوخود کشی کرے گا اور ایسا کام کرے گا جس ہے لوگوں کی نگا یہوں بیس کر جائے گا۔

### النسسنوس

(بزے سرکا کی برعمرہ) میسوس بہاڑوں پربسرا کرتا ہے۔

## النُّعَابَ

النعاب كوس كاحكم

فتیح قول کے مطابق اس کا کھانا حرام ہے۔ وغوری نے اپنی کتاب "الجائے" کے دسویں حصہ کے شروع بیں اخوص بن مکیم سے نقل
کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معارت داؤ دعلیہ السلام جب دُ عاکر تے ہے کہتے ہے اے کوے کواس کے کھونسلے میں رزق وینے والے!

اس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ جب کواا پنے انڈے کو مینے کے بعد تو رتا ہے تو اس سفید سے نکلتے ہیں۔ کوان کو سفید دیکھی کران سے
نفر ت کرنے لگتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ یہ بیچا پٹامنہ کھول کرر کھتے ہیں۔ الشرت الی آن کے لئے کھی جھیجتا ہے جو اُن کے پیٹ میں چلی
جو آن کے بیٹ میں چلی ہوئی ہے اور برابر ای طرح اُن کو غذا ملتی رہتی ہے۔ جب وہ بیچا سی غذا کے مہارے پکورٹوں کے
بعد کا لے ہو جاتے ہیں پھر کواان کے پاس آکران کوغذا پہنچا تا ہے کھیوں کا سلسد قدت کی طرف سے تم ہو جاتا ہے۔
بعد کا لے ہو جاتا ہے۔ اس مورد کی اُن کوغذا پہنچا تا ہے کھیوں کا سلسد قدت کی طرف سے تم ہو جاتا ہے۔
مورت الٰی اور دحمت الٰی ای طرح اپنی گھوٹ کے لئے ہر جگہ موخد مت ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی القد علیہ وسلم اورد بھرا نہیا واللہ کی

"عن ابني الدرداء رضى الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال كان من دُعاء داؤد عليه السلام الله الذي يبغلني الى عليه السلام اللهم الخفل حيك و حب من يحبك و العمل الذي يبغلني الى حُبَكَ اللهم اجْعَلُ حيك احب الى من نفسى و من اهلى و من الماء البارد.

" معفرت ابودردا" ہے روایت ہے کہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ معفرت داؤد علیہ انسلام اس طرح وُ عاکیا کرتے تھے۔ اور کتاب "حلیت الاولیا و" میں فعنیل بن عیاض سے مروی ہے کہ معفرت داؤ دعلیہ انسلام نے وُ عاکی:۔

"اے اللہ! میرے بیٹے سلیمان کے لئے ای طرح کا معاملہ سیجے جس طرح آپ میرے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے معرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس وی بھیجی اے داؤر! اپنے بیٹے سلیمان سے کہدو کہ وہ میرے لئے ای طرح بن جا کیں جس طرح تم میرے لئے ہو۔ چرش بھی اُن کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو تہار نے ساتھ کرتا ہوں''۔

ای طرح کی دُعا ہوارے تی جمعلی انشد علیہ دسلم ہے بھی مروی ہے:۔

عن معاذ بن جبل قال احتبسس عنارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلوحة الصبح حتى كدنا فتراءى عبن الشمس فخرج سريعا فترب بالصلوة فصلى و تجوّز في صلاتة فلما سلم دُعا بصوته فقال لما على مكانكم كما انتم ثم الفتل البنا فقال اصا لى مساحد لكم ماحسسنى عنكم الغداة انى قمت من الليل فتر ضأت و صليت ما قدرلى فنعست في صلاتي حتى استثقلت فاذا نابر بي تعالى في احسن صورة فقال يا محمد إفقلت لبيك، ربى قال فيم يختصم الملاء الاعلى قلت رب لا ادرى قال تعالى في الكفارات والدرجات قال فما هن قلت مشى الاقدام الى المجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات و اسباغ الوضوء على المكروهات قال نم فيم قلت في اطعام الطعام ولين الكلام و الصلوة باليئل على المكروهات قال سل قلت اللهم انى استلك فعل الخيرات و ترك المنكرات و حُبُ

حلد دو م

المساكيس وان تغفرلي وترحمني واذاردت بعبادك فنة فاقبصني اليك غير مفتون استفالك خُبُك وحب من يحبك وحب كل عمل بريبلعني الى حبك فقال رسول الله عليه وسلم انها حق فادرسوا تعلموها (رواه الترمذي)

المعرف معافی بن جمل روایت کرتے ہوئے کہتے جی کہ ایک فی از پر حالے کے لئے حضور صلی انته علیہ وہلم دیرتک اپنے خرصہ نے بھی نظے۔ پہر تے جدی سے نجی نظے۔ پہر تے جدی سے نجی اللہ وہ میں کا گھے۔ پہر تے جدی سے نجی اللہ وہ میں کا میں کہ گھے۔ پہر تے جدی سے نجی اللہ وہ میں فلار سے رہوں پھر ہوں اور وہائی معالی میں اس کو بیدار ہوا وہ میں خور سے اور فر وہائی بھی رات کو بیدار ہوا وہ مورت بھی اور فر وہائی اللہ اور وہائی بھی ہوائی کے بھی اس کے کہ میں مورت بھی متحد میں تھا نماز پر کی پھر ایک کی بیاں تک کہ جی مورت بھی متحد میں تھا نماز پر کی پھر ایک کی بیاں تک کہ جی مورت بھی میں سے بادر بھی ہوائی کے بیان کا کہ بھی مورت بھی میں اور وہوں کہ اللہ دا اور وہوں کی بیدا ہوا وہوں کی بھی ان میں بھی ہوائی کے بیان کا کہ بھی ہوائی کہ کہ کہ بھی ہوائی کہ بھی ہوائی کہ بھی ہوائی کہ کہ بھی ہوائی کہ بھی کہ

النعام

(شرّمرغ)نعام شرّمرغ ایک مشہور پرندہ ہے۔ نراور مادہ دونوں کے سئے بھی افظ اربا جاتا ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ اہلی ایران اے شرّمرغ کہتے جیں جس کے معنی''اونٹ اور پرندہ'' ہے۔ اس کی کنیت ام البیش 'وم ثنا ثین ہے۔ پورے نو لے و' بنات اکھیت' 'اور '' بنات نقیم'' بھی کہتے جیں۔ اس کے چیر وبھی اونٹ کی طرح اہل عرب' خف یعنی ٹاپ کتے جیں۔ اسی طرح'' قلوص 'جیسے اونٹی کو کہتے تیں اسی طرح ان اوشتر مرغ کو بھی قلوص کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ پرندہ کافی حد تک اونٹ کے مشاہے۔

'بعن الل اع ب كا خيال ہے كہ شرح من اللہ تقالى كے يہاں اپنے سينگ ما تكنے كے لئے گہا تو فرشتوں نے اس كے كان بھى كا ف ف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مظلوم' كہنے گئے۔ كريدات فاسد ہے بالكل درست نيس ہے۔ البيبہ شرح من كے پيدائش طور پر كان مى نبین جيں بلكہ وہ بہرا ہے۔ ليكن اس كے ساتھ ساتھ اس كی قوت شامداتی تیز ہے كہ اکثر وور تی سے شكاری كا بيته لگال ہے اور جہ ں بھى من كركس چيز كا بيته لگانے كی ضرورت وو بال بيا بني تاك ہے كام ليتا ہے۔ این خالوییا پی کتاب میں رقمطراز ہیں کہ دنیا ہیں شتر مرغ کے علاوہ کوئی اید جانور موجود نہیں ہے جوند بھی منتا ہون کمی پی پیتا ہو۔ کوہ بھی اگر چہ پانی نہیں پیتا نگراس میں سننے کی صلاحیت موجود ہے۔اس کی بڈیوں میں گودا بالکل نہیں ہوتا۔اگراس کا ایک ویرزمی ہو جائے تو دوسرے پیرک نفتے ہے بھی محروم ہوجاتا ہے۔اس کا جوڑا بھی ہوتا ہے لیکن وہ چنے اورا پی جگہ ہے اٹھنے میں اس کی مدونیس کرتا۔ بسااد قات بڑے بڑے بھوگ ہے آھے موت بھی آجاتی ہے۔

شرم فاگر چاہ سدہ تا ہا اور اس کے باز واور رہی ہوتے جل کیکن ماہرین نفسات نے بتلایہ ہے کاس کی فطرت جانوروں کس سے پر ندوں کی کئیں ہوکر نے بھی وہتے ہے۔ اڑنے کی باوجو واس کے پر نیس ہور انہوں نے چھا وڑکو پر ندوں جس شار کیا ہے حالا نکدوہ گھائن ہوکر نے بھی دہتے ہی وہتے ہے۔ اڑنے کے باوجو واس کے پر نیس ہیں۔ اس کے کان بھی ہم کی طرف کو نظے ہوئے ہوتے جی اس کے پر بھی ٹیس ہوتے کین (۱) چونکہ بیاڑتی ہے البندااس کو پر ندوں جس شار کرلیا ہے۔ ای طرح (۲)'' و اِذَا فَ خُلِقُ مِنَ السطین کھینة الطیر باذنی ''اور جب ہم گارے سے پر ندے کی شکل بنادیتے تھے اور اس میں چونک مارویتے تھے تو وہ تی بھی پر ندہ بن کر اُڑ جاتا تھا۔ اس پر ندید سے مراد چھا در تی ہے۔ میسا کہ تعمیر کی کمایوں میں جا لیاں وغیرہ میں ہے کہ حضرت میسی ملیدالمام نے جو پر ندہ بنایا تھاوہ چھا در تھا۔ کیونکہ پر ندول میں سب سے کامل کے بوتے ہیں جو کی پر ندہ شن نیس ہے۔ یہاں جی س کو پر ندہ کہ ہے۔ (ایحنی)

(r) اورجس طرح مرغی اڑتی نہیں ہے مگر پر ندوں میں داخل ہے۔

''کعب احبارے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تق لی نے آ وم علیہ السلام کوز مین پراتا راتو حصرت میکا نیل علیہ اسلام
ان کے پاس کیہوں کے پچھ دانے لے کرآئے اور فر مایا ہے آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی اولا وکی غذا ہے۔ زمین جو سے اور اس میں یہ
دانے بود ہے (اس سے آپ کو مزید غلہ حاصل ہوجائے گا) چنا نچہ حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ تک کیہوں کا دانہ شر مرغ کے انٹرے
کے برابر رہا۔ پھرلوگوں کے تفراور خدا کا انکار کرنے کی نوست سے گھٹ کر مرفی کے انٹرے کے برابر ہوگیا اور اس کے بعد کبور کے انٹرے
کے برابر پھر بندہ ور دست کے پھل کے برابر ہوگیا اور عزیز مرم کے زمانے میں چنے کے بعد در تھا۔

شرمرغ کی حماقت اور بے وقوفی ضرب النال ہے مشہور کھی۔ مثلاً 'احسب ق من نعامہ ' شرم غ ہے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ اس کی حماقت کی ایک جھک اس کے ایڈوں کے سینے کے سلسلہ میں گزری ہے۔ دوسری بید کہ جب بید شکاری کو دکھے لیتا ہے تو صرف اپنا سردیت کے تو دے میں تھسادیتا ہے اور بیہ بھتا ہے کہ میں بالکل شکاری کی زدے جہب کیا۔ شکاری اس طرح بڑی آ سائی ہے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ میا ہے ایڈوں کے تین حصے کر کے پیجھ کو سیاتا ہے پیکھ کی زردی کوخود کھا لیتا ہے اور پیکھ کو پیوڑ کر ہوا میں چیوڑ ویتا ہے۔ جس میں سرخ نے کے بعد کیٹر سے بیدا ہوجاتے ہیں جواس کے بچوں کی غذا بنتے ہیں۔ پیٹی کو چیوڑ ویئے میں نہایت توت برداشت رکھتا ہے۔ اس طرح آندھی میں ہوا کے مخالف سمت میں بڑا تیز دوڑتا ہے۔ جتنی تیز آندھی میلتی ہے اس کی رفتار میں تیزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شتر مرغ سخت چیز میں مثلاً بڈی 'کنکر' پھر اورلو ہا وغیرہ نگل لیتا ہے جواس کے معدہ میں جاکر گل کر پانی ہوجاتا ہے یہاں تک کرلو ہا بھی بیکمل جاتا

جا خط نے لکھا ہے کہ اگر کوئی میں جھتا ہے کہ شرح م نے کے پیٹ بی چھڑاہ ہاد غیرہ اس کی پیٹ کی شدت ترارت سے پھل جاتا ہے ہے۔
اس کی بھول ہے اور غلاقتی ہے۔ کیونکہ اگر تحض ترارت سے پھر پھل جاتا ہوتو پھر ہانڈی بیس پھر رکھ کر پکانے سے گل جاتا چاہیے۔
عالا نکہ بھیوں بھی اُسے پکایا جائے تو وہ پھر ہانڈی بیس بیس گل سکا۔اس سے معلوم ہوا کہ ترارت کے سرتھ کوئی ووسری طبقی چیز بھی اس بیس
موجود سے جو پھر وغیرہ کو اس کے معد سے بیس گلا و بتی ہے۔ جس طرح کتے اور بھیڑ ہے کے معد سے بیس بڈی گل جاتی ہے لیکن مجور ک
شھل نہیں گلتی اور جسے کہ اونٹ کا نئے دار در دفت کے ہے اور کا نئے ہی کھا تا ہے خواہ کتے ہی سخت کا نئے ہوں جسے کہ بول وغیرہ ۔ اور
کا نئے کھا کرلید کرتا ہے جس میں کا نئے کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر ہی اونٹ بھو کھا لے تو بو اس کی لید میں مجبح سالم نکل آتا ہے کیونکہ اس کا

شتر مرغ اگر کسی جموٹے بچے کے کان میں کو کی موتی یا بالی تکی ہو ئی دیکھیے لیو تو رااے اُ چک کرنگل لیتا ہے۔ای طرح و ہا نگارے بھی نگل لیتا ہے۔اس کا پیٹ انگارے کو تصندا کر دیتا ہے۔ا نگارااس کے پیٹ کو بھی نہیں جلاسکیا۔

شرم ع من دوعجيب بالتمل بين: -

(۱) ایک توبیر کرجو چیز کھ لی شیس جاتی اے ساجی نذا بنا تا ہے۔

(۲) دومرے بیدکدان چیز وں کووہ مزے ہے کھا تا ہے اور مضم بھی کر لیتا ہے اور بیدکو کی تبجب کی ہات نیس ہے نہ عقل ہے بعید ہے کیونکہ ''سندل <sup>یا''</sup> آگ بھی دہتا ہے اور وہیں پراٹھ ہے بچے دیتا ہے۔اگراس کو ہا ہر نکال دیں تو مرجا تا ہے۔

جيارال كاذكر يملي إيكاب-

شرمرغ كاشرى تكم

شرمرع کا کھانابالا تفاق حلال ہے۔ کیونکہ پیطیبات' حلال چیز دل 'جس سے ہادر حلت کی دلین پیمی ہے کہا گرکوئی محرم یا کوئی غیر محرم جس میں اُسے مارڈ الے تو اس کے بوش اُسے ایک اونٹ دینا پڑتا ہے۔ بینتو کی مختلف صحابہ حضرت عثمان ' حضرت علی ' محضرت این غیر محرم جس میں اُسے مارڈ الے تو اس کے بوض اُسے ایک اونٹ دینا پڑتا ہے۔ اہام شافع نے بیرصد میں دوایت کی ہے لیکن حضرت این عباس ' محضرت این عباس ' محضرت این عباس اُسے اللہ عبال درست نہیں ہے۔ علا صدو میری کلھتے بیل کہ میرے اسا تذویش سے اکثر کی دائے بھی ہی ہے جو صدیمت مین بلکہ ہم نے قیاس سے ایا بت کیا ہے کہ بیاونٹ کے شل ہے لہٰڈ ایس کا بدلداونٹ بی

البنة فقهاء كرام كاس مسئله مي اختلاف ب الركوني محرم شتر مرغ كے الله ب ضائع كرد ہے تواس كا كيا تكم بي تو هغرت عمر '

إ ايكتم كاكراب فقا ك ص وبالب

دهرت عبداللہ ین مسعود " قعمی پختی زہری شافعی ابوتوراور دیگراصی برائے نے کہا کہ ذکورہ بالاسکلہ میں ایڈے کی تجت واجب ہو
گی اور معزت ابوعبید " معزت ابوموی " اشعری نے فرمایا کہ اس صورت میں محرم کے ذمہ ایک دن کاروزہ یا ایک فقیر کو کھانا کھلانا
ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس صورت میں اورٹ کی تیمت کا دسوال حصد لازم ہوگا۔ جس طرح آزاد مورت کے پیٹ کے پچکو مارڈ النے سے ایک غلام یا ہائدی کا وینا واجب ہوتا ہے جس کی تیمت اصل ویت کے دسویں حصر کے برابر ہو۔ ہماری دلیل یہ ہوتا ہے جس کی تیمت اصل ویت کے دسویں حصر کے برابر ہو۔ ہماری دلیل یہ ہوتا ہے جس کی تیمت اصل ویت کے دسویں حصر کے برابر ہو۔ ہماری دلیل یہ ہوتا ہے جس کی جس کی تیمت اصل ویت کے دسویں حصر کے برابر ہو۔ ہماری دلیل یہ ہوتا ہے جس کی جانوروں میں کوئی نظیر نیس میں گئی لہذا ہم نے (ان تمام چیزوں کی طرح جن کو مورٹ نے تلف کر دیا ہواوران کی میں نیل سکے تو وہاں ان کی تیمت واجب ہوتی ہے ) انڈے کی تیمت واجب کردی اور ابوالہ زم کی وہ صدیمے جو ابن ماجداور دارقطنی نے دوایت کی ہے۔

" معفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شتر مرغ کے ان عذوں بیس جس کو کسی محرم پہنچایا ہو قیمت واجب کی ہے"۔

ابوالیو م کوتمام محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے بہاں تک کہ بعض اوگوں نے مبالختا یہ بھی کہا ہے کہا سے کو (ایو بزم کو) چند کے وے دو ستر حدیثیم تم سے فوراً بیان کردے گا۔لیکن ابو داؤ دُ نے اپنی مرائیل ٹیں ایک دوایت نقل کی ہے:۔

حطرت عائشہ رمنی عنباے روایت ہے کہ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شتر مرغ کے انڈوں کے متعلق عکم بتایا تو آپ نے فر مایا کہ جراغہ ہے کے بدلے ایک دن کاروز وہے۔

مجرآ کے چل کرامام ابودا کڈنے اس پر بحث کرتے ہوئے کہاہے کہ لوگ اس حدیث کو مند نقل کرتے ہیں لیکن سیح یہ ہے کہ بیرحدیث رسل ہے۔

اور" مہذب" میں اس جزاء کے لئے یوں استدلال کیا ہے کہ بیا ٹراا یک شکارے نگلا ہے جس سے اس تنم کا جانور پیدا ہوتا ہے۔ لہذا مثان دیتا ضروری ہے جیسے کہ پر تدے ہے چوزے کا حیان ہوتا ہے لیکن اگرانڈ اتو ڑویا ہے تو اس انڈے کا استعمال محرم کے لئے کسی کے ٹزویک جائز جیس ہے۔

اور فیرتحرم کے لئے اس اغرے کے استعمال میں دو تول ہیں گرمیح قول ہی ہے کہ غیر محرم کے لئے طلال ہے اور وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ کیونکہ بیا تا اند تو جا تھا اند تھے ہو تھا ہے۔ کہ اگر یہ فیر محرم (حلال) کے کئی پرغم سے کے پڑے ہوئے انٹر وں کو تو ڈوالے تو اگر وہ انٹر سے شمال کے علاوہ کسی اور پرغم سے کے بیل تو اس سے منال نہیں لیا جا سے گا اس کے کہ دہ ہے تھے تو منال دینا پڑے گا کے نکداس کا خول بکتا ہے اور کام میں آتا ہے۔

#### أبك مئله

ا مام شافع ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کا شتر مرغ دوسر مے تعفی کا موتی نگل جائے تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بش اے کچونیں بتاتا کیا کرے؟ ہاں اگر موتی کا مالک تظند ہوتو وہ خودا پی سجھ سے شتر مرغ کی کر کر ذیح کرے اور اپنا موتی نکال لے تو اُسے شتر مرغ کے ذید واور خد ہونے کی حالت کے درمیان کی تیمت اواکر نی ہوگی۔

ل اگرانلہ ایک قیت ہوسٹنا مرفی و کیرو کا اندانو منان یا پڑے کا جیسا کہ اس زمانہ میں ہے۔

ایک عجیب واقعہ

معفرت محرض القدعند كے متعلق حفرت عائش نے ايك قصافی كيا ہے كدائ آخرى في كے موقع پر حفزت مرشے امہات الموشين كيا ہے كائ آخرى في كے موقع پر حفزت مرشے امہات الموشين كيا تھا۔ ہم اوگ ايك وادى هن سے گزرے۔ ايك فخص اونٹ پر سوار ہوكر آيا اور اُس نے بلند آوازے بيا شعار پڑھے ۔ جنوى الله حبرا هن اهام و باركت يد الله في ذاك الاديم المعمز ق ابتد تعالى امر الموشين (حضرت مراً) كو بهترين بدلد دے اور اس كھال كو بحى جو نجرے پار ہوگئ۔

فعن یسع او ہر کب جناحی نعامۃ لیدرک ما قدمت بالامس یسبق جو تخص دوڑے یا شتر مرغ کے بازوؤں پر سوار ہوکر چلتا کہ ان کا موں کو حاصل کرلے جو دعثرت عرائے کہ مانہ می ظیور پذیر ہوئے تو دویقیٹا چکھے دوجائے گا۔

فضیت امراً اثم غادرت بعدها بوانق فی اکمامها لم تفتق آپ نے اپنے عہد خلافت میں بڑے براے مسائل کا فیصلہ کیا۔ پھراپ تلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ کئے جواب تک حل نہ ہو کے۔

حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنبیا فر وقی جیں کہ اس وقت کی کو پرۃ نہ چل سکا کہ دواونٹ سوار کون تھا؟ ہم اس کے متعلق پر کہا کرتے تے کہ ووکوئی جن تھا۔ حضرت ممرُّا پنے اس تج سے واپس شریف لائے تو آپ کوزٹمی کر دیا عمیا اور آپ رصلت فر ما گئے۔ انا للّٰه و انا البیه راجعون

طبى خواص

اس کا پید زہر قاتل ہے۔ اس کی بذیوں کا گوا اکھانے والا' سل' کے مرض میں جبل ہوجاتا ہے۔ اگر اس کا پا خانہ جلا کررا کھ کرلیہ جائے اور تیل میں ملا کر مراور چبرے کی پھنسیوں پر رگایا جائے تو تو رأوہ پھنسیاں ٹھیک ہوجا کیں گی۔ اگر شتر مرغ کے اتفے کا مادہ الگ کرکے اس کا خول سرکہ میں ڈال دیا جائے تو و وسرکہ میں تیرتا رہے گااورا یک جگہ ہے دوسری جگہ جاتا رہے گا۔

اگر دولو ہا جس کوشتر مرگ نے کھ لیا ہوا س کے پیٹ ہے کس طرح ٹکال کرکو فی شخص اس کی تیمری یا کھوار بنا لے تو کبھی اسے کوئی کام سپر دنہ کیا جائے گا اورکوئی اس کے سامنے تغیر ندیجے گا۔

لعبير

خواب میں شتر مرغ دیکھنا'' دیماتن مورت' کی اطلاع ہے بعض لوگوں نے کہا ہے شتر مرغ سے مراد نعمت ہے۔ لہذا اگر کوئی فض یہ دیکھے کہ وہ شتر مرغ پرسوار ہے تو دوڈاک گھوڑے پرسوار ہوگا۔ یعنی ڈاکیہ ہے گا۔

بعض لوکول نے کہا ہے کہ اگر کسی عورت نے دیکھا کہ دوشتر مرغ پرسوار ہے تو اس کا نکاح کسی نامرد سے ہوگا۔ شتر مرغ بہر مے خص کی بھی علامت بن سکتا ہے کیونکہ بیٹو دہبرا ہوتا ہے۔

العلاع بھی ہوسکتی ہے۔ کہا ہے کہ شرم س ایک تعت پاور دور پر تھی بن سکتا ہے۔ اس طرح خود کھنے والے کی موت اور دوسرے کی موت کی اطلاع بھی ہوسکتی ہے۔ واللہ تعالٰی اعلم ۔

# **النَّعُثل** (زبج) معرت عنان كآپ كه تش نشل كها كرتے تھے۔

#### النعجة

(مادہ بھیز)نسف عدة بھیڑ کی کنیت ام الاموال ام فردہ ہے۔ اس کی جمع نعای اور نتجات آتی ہے۔ نبختہ ہرتی اور نیل گائے کو بھی کہہ ویتے ہیں۔ ایک روایت اس سلسلہ بیل ابن لہیعہ سے احمد بن صالح نے نقل کی ہے جس میں ہے:

"ایک مرتبرحضور ملی القدعلیہ وسلم کے پاس سے ایک بھیڑ گزری آپ نے فرمایا بیدہ جانور ہے جس میں اور جس کے بچون میں برکت ہے''۔

گریا نتمانی درجہ کی منظر روایت ہے۔ بسااو قات نتجۃ کا غذا مورت کی کنیت کے لئے ہیں استعمال کیا جاتا ہے القد تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''ان ھذا احمی لمہ نسمع و نسمعون نعجمۃ''(یومیر ابھائی ہے اس کے پاس نانوے دنبیاں میں (سورۃ مس آیت ۲۳) مبر دے ایک سوال اور حضرت داوُ ڈکا ایک ولچسپ قصہ

مبرد ال كِتلامُ و فِي الدَّرْقِ فِي كُولُ " إنَّ هندااح ، في لَهُ تنسع" وتِسْعُون نعُحَةً وَّلِني نعْجَة واحذة" " كِمتعلق یو چھا کہ وہ تو فرشتے ہیں۔جن کے بیویاں نہیں ہوتمی مجراس تنم کا سنلہ کس طرح ہیں آیا۔ دراصل یہ قصہ یوں ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس ننا نوے بیرہ یاں تھیں۔ایک دن اٹنا قاکسی مورت پرآپ کی نظر پڑگئی اور آپ کو وہ مورت پسند آسٹنی۔ محراس مورت کے یارے میں معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ چنانجے حضرت داؤ وعب السلام نے اس کے شوہر ہے اس مورت کو طلاق وینے کو کہا چونکہ ان ك فرب يس بيجائز تما كـكون فخص افى بيوى كواس كے طواق ديدے كدوومرااس سے نكاح كر لے اوراس طرح كا ای راس زماند كے نوگ کر دیا کرتے تھے۔خصوصاً اگر وہ کوئی بڑا آ دی ہواورلوگوں کے دلوں بین اس کی اہمیت اورعظمت بیٹمی ہوئی ہو۔اس شخص کے ماس اگر چہ میں ایک بیوی تھی چربھی اُس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور حمفرت داؤ دملیدالسل نے اس سے نکاح کر لیا می جو تکداس مخص کویہ بات طبعانا گوارگزری تھی اور حصرت داؤ دعیہ السلام کی بات کو دو محکرا ند کا۔اس لئے ایسا قصہ پیش آ کیا۔ القد تبارک وقع ٹی کواس بات مر معزت داؤ دکو تنبید کرنا تھا اس لئے دوفر شتوں کو بھیج کران کے یہ ل ای جیسا مقدِمہ فیش کرا کے فیصلہ معلوم کیا تا کہ حضرت داؤ و علیہ السلام کوا حساس ہونیا ہے اور حنبہ ہوجائے کہ جھے ہے جوک ہوئی ہے اور جس نے فلا الحنف کے ساتھ تا مناسب سلوک کیا ہے۔ چنا نچەان دوفرشتوں نے جو معرت داؤ دعليه السلام كى عبادت كاه من ديوار پھلا مگ كر پہنچ كئے تتھے۔ كيونكه عبادت كے دفت معرت داؤد عليه السلام كے يہاں كمي كوباريا بي كامو تعنبيں تھا اور در دازے بند كر ديئے جاتے تھے۔ جب ان فرشتوں كود يوار بھلا تك كرآتے و یکما تو چو تک پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں ہم تو ووفریق جی جواہا معالمہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے جیں تا کہ آپ ہارے معاملہ میں درست فیملے کریں۔اور ہورے ماتھ انصاف کریں۔ پھرایک نے دوسرے کی جانب اٹارہ کر کے کہا کہ یہ ہارے بھائی ہیں ان کے پاس تنا نوے بھیٹری تھیں اور میرے پاس مرف ایک بھیڑتھی تو اس نے ووالیک بھیڑ بھی اپنی بھیٹروں میں ملائی توانہوں نے کہا کہاس نے تم ہے تمہاری جھٹر کواپی جھٹروں میں ملاکرتم وظلم کیا ہے اور اکثر ساجھی دارا یک دوسرے برظلم کیا ی کرتے ہیں۔لیکن

جولوگ نیک ہوتے ہیں وہ ظلم نبیں کرتے۔اس مقدمہ کوئن کرا در فیصد و بے کر حضرت داؤ دعلیہ انسلام کو تنبہ ہو گیا کہ القد تعالیٰ نے ان کی آنہ ماکش کی خاطران کے پیمال میں تقدمہ جمیجا ہے۔

چنا نچ حفرت داؤ وعلیہ السلام نے اپ رب ہے مغفرت طلب کی اور فور آفدا کے سامنے سرگوں ہوئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ قر آن کی آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تقائی نے ان کی اس چوک کومی ف بھی کردیا اور تعریف فر ، کی ۔ تو سوال کے جواب ش ہر و نے اپ شاگردوں ہے کہ، کہ بچت ہے مرادا گریوی لیتے ہوتب بھی ہے مسئلہ ابطور فرض اور تقدیر کے ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو کہ فلال کے
پاس ننا تو سے بیویاں ہوں اور میری ایک بی بیوی ہو اور وہ اُسے بھی جھے سے لے لے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ اور ہم تو ہمیشر تم کومٹالوں بیس مجمات رہے بین کہ مثال من مرب زید عمر آن کرتید نے عمر وکو ما دالو کیا ذید ہر دفت عمر دکی بنائی بی کرتار ہتا ہے بلکہ یہ بطور فرض ہے کہ
اگر ایسامان لیا جائے اور مستدداری بیس حضور مطی القد علیہ وکل کا دہ سے معتق ایک عدید آئی ہے ۔۔

"حضرت عبداللہ بن ابو بھڑے دوایت ہو وایک عرب نفل کرتے ہیں کہ شن کے روز میں بھیڑ میں حضور مسی اللہ علیہ وسلم

کے پاس بہنے گیا۔ بہرے بی بھی موٹی وہل تھی ہیں نے اس سے حضور کا پیرکیل دیا تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑے ہے جو آپ

کے ہاتھ ہی تھا جھے بکی می چوٹ ماری اور فر مایا بہم اللہ وہ تو بھی کو تکلیف پہنچائی۔ جس پوری دات اس کو سوچتار ہاکہ جس نے حضور صلی

النہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ کی ہے اور میری دات کس طرح گزری خدا ہی بہتر جات ہے۔ جب میچ ہوئی تو (ہم نے دیکھا کہ ) ایک شخص آواز

دے دیا تھا فوا س کہناں ہے؟ داوی کہتے ہیں کہ جس سوچنے لگا کہ یقیقا ہے وہی قصہ ہے جوکل میرے ساتھ وہی آیا ہے گئے ہیں کہ جس آگ

برد عالیکن جی خوف ذوہ تھا۔ حضور نے جمعے فرمایا کہ کل تم نے اپنی چہل ہے میرا بیر کیل دیا تھا جس سے جمعے تکلیف پنجی تھی اس وقت

میں نے تم کوڑے سے فادویا تھا۔ ابتداریا می جھٹریں ہیں آس کوڑے کے عض آئیس لے جاؤ''۔

1195 ye

ایک جرب کل بہ ہے کہ اگر بھیڑی سینگ لے کراس پر تمن مرتبہ "بو ف فبح لگ کُلُ نفس مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْر مُحْصَوا وْ مَا عَمِلْتُ مِنْ سُوْءٍ فَوَدٌ لَوْ أَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بِعَيْدًا "۔ پڑھ کردم کردیا جائے اورائے کی سوئے والی حورت کے سرکے بینچ اس طرح رکھ دیا جائے کہ اے خبر نہ ہوتو اس ہے جو بات بھی پوچھی جائے دونتا دے گی اگر اے معلوم ہوگا تو چمپائیس سکتی۔ طبی خواص

اس كاپة جلاكرتيل على ملاكر محوول برلكانے سے محوول كے بال زيادہ موجاتے إس اوران كى ساعى محى بر صوباتى ہے۔

خواب میں مونی بھیڑ و کھنا شریف مالدار مورت کی نشائی ہے۔ کیونکہ مورتوں کوعوبی میں تجھے (بھیٹر) کہدویا جاتا ہے۔ اگر کسی نے و کھنا کہ وہ کسی بھیڑ کو کھنا کہ وہ کسی بھیڑ کا بال (اون) اوراس کا دووے مال ہے کتا ہے ہے۔ اگر کسی نے و کھنا کہ بھیڑ کا بال (اون) اوراس کا دووے مال ہے کتا ہے ہے۔ اگر کسی نے و کھنا کہ بھیڑ اس کے گھر میں گئی ہے تو اس مال اس کوخوب نفع حاصل ہوگا۔ گا بھن بھیٹر مرہزی ہے اور مال ہے جس کی پہلے تو تو تھی ۔ اگر کسی نے و کھنا کہ اس کے گھر میں گئی ہے تو اس مال اس کوخوب نفع حاصل ہوگا۔ گا بھن بھیٹر مرہزی ہے اور مال ہے جس کی پہلے تو تو تو تھی ۔ اگر کسی نے و کھنا کہ اس کی بھیٹر قاب کر کیس ۔ بہت ساری کسی نے و کھنا کہ اس کی بھیٹر کی نیک وصالے مورتوں کی طلامت ہیں ۔ مرب کسی بھیٹر کی جسیر کی جاتی ہے ۔ اس طرح ہو ہے اور موسے اور میں خوار موسے کی بھیٹر کی نیک وصالے مورتوں کی طلامت ہیں ۔ مرب کسی ہے ۔ واللہ تو اس کی اس ہے درخ می کھی تبییر کی جاتھ وہو نے اور میں معزول ہونے کی بھی تبییر بن مکت ہے ۔ واللہ تو الی المعواب

#### اَلْنَعْبُولُ اَلْنَعْبُولُ

عَالْبًا كوے سے مشابدكو كى پرتدہ ہے جس كى آواز كونا پسند كيا جاتا ہے۔

النعَرَة

(ایک نیلی کمی) نعسر قدا کی کمی ہے جو عام کھیوں ہے جمامت میں بڑی ہوتی ہے جس کی آنکھیں بانکل نیل ہوتی ہیں۔ دم کے پاس ڈیگ بھی ہوتا ہے جس ہے وہ خاص کر چو پاہوں کو تکلیف پہنچ تی ہے۔ بھی بھی وہ گدھے کی ٹاک ہے کمس کر دماغ کی طرف چزھ جاتی ہے وہاں سے اس کو تکالئے کی کوئی صورت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تکلیف سے مرجا تہے۔ شرعی تکم

اس کا کمانا حرام ہے۔

المنعم

(مویٹی) الل افت کے یہاں انسف من کا طلاق اوٹوں اور کر یوں پر ہوتا ہے خوا وز ہوں یا او و۔ اور نقہا می اصطلاح میں ''نَعَمُ ''اوٹوں گا بُول مجینوں مجیئر کر یوں سب کو کہا جاتا ہے۔ قشریؒ نے آیت '' اوّ لسم نیو ڈا انّا حلقنا لَهُمُ حمّا عَصِلْتُ اَبْدِیْسا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِکُونَ '' کی تغییر میں ' اَنْعَامًا '' ہے اُونٹ نیل مجینس کری گوڑا گدھا ٹچڑ سب کومراولیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان جانوروں کے مالک ہو۔۔

' بخاری وسلم نے معنزت مہل بن سعدر منی الشہ عنہ کی روایت کروہ ایک صدیث نقل کی ہے جس میں ہم کا تذکرہ آیا ہے:۔ '' حضور صلی الشہ علیہ وسلم نے معنزت علی کو مخاطب کر کے فر مایا اے علی!اگر الندانی ٹی تمہاری یدولت ایک فخص کو بھی راہ حق کی راہنمائی کرادے تو تمہارے حق میں ریڈ' مرخ اونٹ'' ہے بھی بڑھ کر ہے''۔

ال مدیث سے ملم (وین) سیکھنے سکھانے کا اور علماء کرام کا ورجہ معلوم ہوجاتا ہے نیز ان کی فضیلت معلوم ہوجاتی ہے کہا یک مخص کو بھی جو دین کی معلوم اس میں جو دین کی معلومات ندر کھتا ہوؤ دین حق کی رہنمائی کر ویتا سرخ اونوں سے بہتر ہے اور اونٹوں والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرخ اونٹوں کی کی قدرو قیت ہے؟ پھران لوگوں کا کیا کہنا جن کے ہاتھ پر دوزانہ لوگ جوتی درجوتی اسلام قبوں کرتے ہوں۔

مویشیوں کے بہت سے فاکدے ہیں بینہایت آسانی ہے قابوش آ جاتے ہیں۔ دوسرے جانوروں کی طرح بدمزاتی اور در تدوں کی طرح ان جس وحشیانہ پین جیس ہوتا۔

اور چونکہ لوگوں کوان مویشیوں کی سخت شرورت پڑتی ہے اس لئے اللہ بحانہ و تعالٰی نے ان کے جسم میں کوئی خطرنا کہ تم کا ہتھیار خبیں بنایا جیسے کہ در ندوں کے دانت اور یکے اور سمانپ اور پہلوؤس کے زہر لیے دانت اور ڈ تک ہوتے میں اور ان کی فطرت میں مستقل مزاتی اور خمکن اور بھوک پیاس پرواشت کرنے کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔اللہ تق کی نے ان کواٹسا توں کے لئے مستخر کردیا اور ان کا تابع و فرمانبردار بنادیا ہے۔ان کی میں تکوں کو معمولی ہتھیا ر کے طور پراس کے بنایا تا کہ دواہے وشنوں سے اس کے زریدا پی تھا تھت کر سکیں۔

چونکہ ان کی خوراک گھائی ہے لہذا حکمت الی کا تناضا بی تھا کہ ان کے منہ وکشدہ واور ان کے دانتوں کو تیز اور ڈاڑھوں کو منبوط برنایا جائے تا کہ ووائے گھائی داندا چھی طرح چیں کر باریک کریں۔

عالميت كي چنداحقاند حركتين

التدنق لی نے ان مویشیوں کوائ ٹوں کے نئے بطور نعت پیدا فر مایا اور اس نعت کو ٹاریکی کرایا۔ قال التدنی لی دو ذلک نها لَهُمْ فسمہ نا اللہ نتی لی نو ذلک نها اللہ نا نام ہے ان فسمہ نام کے ان اس اسلام کے ان ان انسانوں کے لئے ان مویشیوں کو مخر کر دیا ہے کہ ان جس سے کی پریسوار ہوتے ہیں اور کس کا بیگوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر انسانوں کے لئے ان مویشیوں کو مخر کر دیا ہے کہ ان جس سے کسی پریسوار ہوتے ہیں اور کسی کا بیگوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر انسانوں کے لئے طرح طرح طرح کے فائدے اور مشر و بات ہیں چھر کیا بیشرگز ارئیس ہوتے۔

مرز ماند جا بلیت کے اور ان جانوروں سے نفع آنی نے سے رائے بند کر دیتے تھے اور اللہ کی نفتوں کو ضائع کر دیتے تھے اور اپلی مانب نول کے لئے موجود منفعت اور فائدوں کو بیکار کر دیتے تھے۔ چنانچہوہ ''سائیت' وصیلہ اور حام کانام جویز کر کے پیٹل انبی موجے سے جس کی قرآن نے ہوں تروید کی ہے۔ .

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بحِيْرِ قِ وَلا ساتِيةٍ وَّلا وصِيلةٍ وَلا حَام الايه

" بعنی اللهٔ تعالی نے (جانوروں میں ) بحیرة "سائبۂ صیلہ یا حام پھوٹیس بنایا ہے تحربیہ سحرین خدا اللہ کے خلاف جموث کھڑا کرتے ہیں اوران میں اکٹر نامجھ ہیں''۔

ابان کاتعیل ملاحظ ہو۔

### المجيزة"

اؤ فنی جب پائی ہے جن دیتی تو اس کان کو چی ژویتے تھے اوراک پر سواری کرنے اور پو جھ لاونے کونا جا کر تھے تھے۔اب شاس کا بال کا منتے اور ندأ ہے کہیں ج نے ہے اور پائی چئے ہے۔ اور پائی چال بچرا ہوتا تو اس کا بال کا منتے اور ندأ ہے کہیں ج نے ہوا کرائ کا پانچوال بچر نر ہوتا تو اس او خنی کو ذیح کر ڈالتے اور مرد کورت سب ممل کر کھاتے اورا گر پانچوال بچے ، وہ بوتو اس او خنی کا کان چیا ڈکرائ کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی کو دت اُس کے دودو ھا اس کی کئی بھی جیز کو استعمال نہیں کر علی تھی بلکہ اس کے منافع مرف مردوں کے لیے خاص ہوتے تھے۔لیکن جب وہ اور کئی تو مرد کورت سب کے لیے حلال ہوجاتی تھی۔

بعض لوگوں نے اس کی دوسری تنسیر بھی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اوٹنی جب مسلسل بارہ ماوہ بچے جنتی تو اُسے جا بلیت کے لوگ چیموڑ
دیتے شاس پرکوئی سوار ہوتا نہاس کے بال کائے جاتے اور سوائے مہمان کے کوئی اُس کا دورہ بھی نہیں پی سکتا تھا۔ پھراگراس کے بعد
پھر وہ مادہ جنتی تو اس اوٹنی کے بچہ کا کان بھی ژدیے اور اے بھی اس کی ماں کے ساتھ اوٹٹوں بیس چیموڑ دیا جاتا تھا۔ نہ کوئی اس پرسوار ہوتا نہ
اس کے بال کا شااور نہ مہمان کے سواکوئی اس کا دورہ استنہ ل جس لاتا۔ جس طرح اس کی ماں کے ساتھ برتا دُکیا جاتا تھا تو اس تنسیر کی بنیاد
بریہ بچر قرصائیہ کی مادہ اولا وجوئی۔

#### ۲- سائيته

وہ اونٹی جس کوآ زاد چھوڑ دیا جاتا تھ اور اس کی ویہ بیہ ہوتی تھی کہ دور جا بلیت کا کوئی شخص اگریمار ہو جاتا یا اس کا کوئی رشتہ دار کہیں غائب ہو جاتا تو وہ نذر مانیا تھا کہ اگر خدائے جھے یامیرے مریض کوشفاء دے دی یامیر الگشدہ رشتہ داروا پس لوٹا دیا تو میری بیاونٹن خدا کے لئے آزاو ہے۔ لہٰذااس کو چے نے مایا ٹی ہنے ہے کوئی نہیں روکٹا تھااور تدبی اس پرکوئی سواری کرتا تھا۔

هفرت سعیدین المسیب فر ماتے بین کرسائیدہ واؤخی ہے جس کواہل جابلیت اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اوراس سے پھر کوئی کام تیس لیا جاتا تھا اور بجیرہ وہ اوخنی جس کا دودھ بتول کے نام پر دوک لیا جاتا تھے۔لہذا کوئی اٹسان ان کا دودھ نیس نکالیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سائیراس اوخی کو کہتے ہیں جس نے بارہ مادہ بچے جنے ہوں اور پھراس کوآ زاد چھوڑ دیا گیا ہو۔

محرا بن اسخال نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے خدا کی تعمقوں (مویشیوں) میں تصرف کرنے والے پہلے محض کا انجام معلوم ہوتا ہے جس نے ان چانو روں کو بجیرو کسائے وصیلہ اور جام کے نامزاسب نام لے کران کے من فع سے انسانوں کو محروم کرنے کی ناپاک سازش کی ہے۔

'' حضرت ابوہریوڈ سے روایت ہے وہ فرمات ہیں کہ (ایک دن) حضور اکرم صلی القہ عبیہ وسلم نے اکٹم بن ہُون فزائی سے فرمایا آگم ایس نے عمروبن کی کوجہم میں اپنی آئیس تھینے ہوئے ویکھا ہے جس نے اس سے زیادہ تہار سے مشابہ اور تم سے زیادہ اس کے مثابہ کو گیا انسان نہیں ویکھا ور جس نے اُسے جہنمی پریشان ہیں۔ مشابہ کو گی انسان نہیں ویکھا ور جس نے اُسے جہنم میں اس حال جس ویکھا ہے کہ اس کی آئتوں کی بدئا ہے دوسر سے جہنمی پریشان ہیں۔ حضرت آئٹم نے پوچھ اے القد کے رسول! کیا میرااس کے مشابہ ہوتا میر سے لئے نقصان دوتو ٹا بت نہیں ہوگا؟ آپ نے قرمایہ نہیں تم موسی بودہ کا فریٹ نہیں ہوگا؟ آپ نے قرمایہ نہیں تم

عمر دبن کمی میں وہ مخص ہے جس نے سب سے پہلے دھزت اسامیل علیہ السلام کے دین میں تحریف کی۔ بتوں کو نصب کیا اور بحیرہ مائیہ وصیلہ اور مام کی ایجا دگی۔

#### ٣ \_ وصيلته

وصیہ بحرایوں میں ہے ہوتی ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ بحری جب تین نیچے دید پڑی تھی یا دوسرے اقوال کے مطابق یا نج یا سات بچے دے دیتی تھی۔ اب اگر اس کا آخری پچے نر ہوتا تو اے بُٹ خانوں میں ذریح کر کے مرڈ عورت بھی ل کر کھاتے اورا ہوتا تو ہے باتی چھوڑ دیتے اور گر بکری نر و مادو دونوں ایک ساتھ جنتی تو نزکو مادہ کے لئے چھوڑ دیتے اوراس کو ذری نہیں کرتے تھے اوراس مادہ بچہ کا دودھ آئندہ تورتوں کے لئے جائز نہیں بچھتے تھے۔ پھر اگر کو تی بچرم جاتا تہم دونوں مل کر اُسے کھایا کرتے تھے۔ سادہ بچہ کا دودھ آئندہ تورتوں کے لئے جائز نہیں بچھتے تھے۔ پھر اگر کو تی بچرم جاتاتہ مردونوں مل کر اُسے کھایا کرتے تھے۔

اونٹ جب اس کے نطفے ہے دل نیچ پیدا ہو جاتے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب وہ اونٹ دی سال تک جفتی کرچکا ہوتا اور بعض نے کہا ہے کہ جب اس کے بیچ کا پچسواری کے قابل ہو جاتا تو اس اونٹ پرکوئی بعض نے کہا ہے کہ جب اس کے بیچ کا پچسواری کے قابل ہو جاتا تو اس اونٹ پرکوئی بوجہ وغیرہ نیس لا دا جاتا تھا اور شدا ہے کسی جگد ہے گھا س پائی ہے روکا جاتا تھا۔ جب وہ اونٹ مر جاتا تو اُسے مردو مورت سب کھا یا کرتے سے انشد تبارک وقت ٹی نے ان جا نوروں کے منافع کو نہ تو مرد محورت میں ہے کسی کے لئے مخصوص کیا تھا ندان کو کسی کے لئے حرام کیا تھا مگر جا ہیت کے دلدا وہ ان احتقوں نے ان کو حرام کرنے کی کوشش کی۔ پھر الشدتی لی نے ان کو جا ہمیت کے ان کا موں ہے منع کیا مگروہ نہ وانے اور اپنی جال جلتے رہے۔

# المنغر

جو ہری نے نکھا ہے کہ '' نغو '' چڑیوں کی طرح کا ایک پر ندہ ہے۔ جس کی چوٹے لال ہوتی ہے۔ مدیندوالے اسے بلبل بھی کہتے ہیں (ہندوستان و پاکستان میں بھی اسے بنبل کہا جا تا ہے ) ہخاری ومسلم میں ایک صدیث نقل کی ہے جس میں بلبل کا اس طرح ذکر آیا ہے:۔ حضور صلی القد علیہ وسلم کا بچوں سے ول گئی کرتا

'' حضرت انس سے روایت سے فریاتے ہیں کے حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم لوگوں میں بہتر اخلاق والے بیچے میرا ایک مال شریک بھائی تھا جس نے وووجہ بینا چیوڑ ویا تھا آس کا نام عمیر تھا' تو جب بھی حضور صلی القد علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تو یہ جملے فرما یا کرتے تھے۔ یا ابا عمیر حافعل المنعیو'' اے ابوعمیر تمہاری بلیس کا کیا ہوا؟''

دراصل واقعہ یہ ہواتھا کہ انہوں نے ایک بلبل پال رکھی تھی۔ تھنائے اللی سے ایک دن و و مرگی جس سے عمیر کو بہت رنج ہوا۔ جس طرح بچوں کوعمو ما ہوتا ہے تو ای کے متعلق حضور ان سے یہ جملہ بطور مزاح فر مایا کرتے تھے۔

من الاسلام الم تو وى رحمة الله عليه في لكها بكراس حديث يكى بالتمس معلوم بوتى بير مثلاً -

(۱) جس مخص کوئی اولا دشہوا ہے بھی گئیت ہے بکارٹا سی ہے۔خواہ وہ بچدی کول شہو۔

(۲) اوراس طرح كى كنيت ركهنا جموث بولنے كے تحت نبيس أتا-

(٣) كام من بالكلف الرمقضي من جلة جائي ورست باس من كولى قياحت بيسب

(٣) بچول سے انسیت اور بیارومجت کونی نامناسب بات نبیل ہے۔

(۵) حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاق فا مسلم اور آپ کا تواضع اور بچوں سے آپ کی صدورجہ شفقت و محبت۔

(٧) اینے رشتہ داروں کی زیارت کرنا ۔ کیونکہ حضرت انس دابوعمیر کی دالد وآپ کے محارم! میں ہے تھیں۔

اس صدیت سے بعض الکیے نے حرم مدید سے شکار کرنے کا جواز نکالا ہے۔ حالا تکد حدیث جی اس کی کوئی و کی تیس ہے۔ اس لئے
کہ صدیث جی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ و بلبل حرم مدید سے شکار کی ہوئی تھی بلکہ وہ مدیند سے باہر "حل" کا شکار تھی اور اس کو حرم مدیند
جی لے آیا گیا تھا اور حلال کے لئے یہ چیز جا تز ہے کہ اس سے شکار کر کے اس کو حرم میں لے جا کرد کھے گر حرم سے شکار کرے یہ قطعاً جو تز بے۔

نیز حضورصلی انڈ علیہ وسلم ہے بہت ی احادیث منقول ہیں جن ہے جم مدینہ ش بھی شکار کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اس حدیث میں محض احمال کی بنیاد پر دوسری صرح احادیث کور کے نہیں کیا جائے گا اور ندان حدیثوں ہے اس حدیث کا معارف درست

(4) يد برعدات كميل مكاب

علامہ ابوالعباس قرطبی نے لکھا ہے کہ پرندہ سے بچہ کا کھیلنا جا نز ہے۔ بشرطیکہ صرف اس کو پنجرہ جس بند کر کے کھیلے۔اس کو تکلیف پنجیا نااوراس سے کھیلنا جا نزمیں۔

ا آپ کارشامی خالداور بقول بعض می خالتم

امام مسلم نے وجول کی حدیث روایت کی ہے جس جس انتخف کا بھی تذکرہ ہے۔۔

''گراللہ تعالی (قیامت کے قریب) یا جون ماجون کو ظاہر کر دےگا۔ پھر ( کہتہ دنوں کے بعد ) ان کی گردتوں بیس لکنے وال ''نغف'' کیڑا ہیں گا۔ پھردوسب کے سب ایسے مرجا کیں مے جسے کہ ایک جان ( بعنی بیک وقت فتم ہوجا کمیں مے )۔'' دومراامام بیملی'' نے اللہ تعالی کے ناموں اور صفات کے بیان میں جہاں'' کف'' ''تھیلی کا تذکرہ کیا ہے وہاں حدیث میں بھی نفف

ووسراا الم بیملی فی الله تعالی کے نامول اور صفات کے بیان میں جہال ' کف ' جھیلی کا تذکرہ کیا ہے وہاں صدیث میں بھی انتخف کاذکر آیا ہے۔

" حضرت مبداللہ بن ممرض الند عنهماا بروایت ہانہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک وتعالی نے آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اُن کوتو شددان کی طرح جماڑا تو اُن کے بدن سے (باریک باریک) کیڑے جسک چیزیں تظیم۔ خدائے عزوجل نے اُس جس سے دو منمی اُٹھایا اور دائی شمی کے اندر موجود چیز کے بار سے جس فرمایا کہ یہ جنت جس جانے والے جیں جھے اس کی کوئی پرواؤنیس اور با میں منمی کے متعلق فرمایا کدان کا ممکانہ جنم ہے جھے اس کا کوئی فم نہیں ہے "۔

# التقارُ

(ایک متم کا پرندو)' نفقار ''ان چ یول کو کہتے ہیں جودوری ہے انسان کود کھے کراڑ جاتی ہیں۔

# النَّقَازُ

ا کے چوٹی سی چریا جس کو ' پدی' ' بھی کہتے ہیں۔ چریوں کے چوز وں کو بھی کہتے ہیں۔

### النَّفَاقَة

( الرفر كرف والاميندك) "فلفيق ميندك كافرفركوكتم ين \_ كوكله بيا كرفرفر بولاك \_ فصوصاً بارش كونول على كميتم بين كم اس كى بياس بمح نين بجنتي اوراكريد يانى سالگ موجائة زند نيس ربكا \_

#### النقد

"المنقد"اس سے مراد تھوٹی بحری ہے۔اس کے واحد کے لئے" نقد ہ" کالفظ ستعمل ہے۔اس کی جمع" نقاد "آتی ہے۔جو ہری نے کہا ہے کہ"المنقد" بحریوں کی ایک تم ہے جس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں نیز اس بحری کا چیر وقتیج ہوتا ہے۔ یہ بحری بحری بن میں پاکی جاتی ہے۔اس کے واحد کے لئے" نقدہ" کالفظ ستعمل ہے۔

۔ اہل عرب کہتے ہیں 'آذل من السفد ''( جہوٹی بحر یوں ہے بھی زیادہ ذلیل ) اسمعی نے کہاہے کہ سب ہے بہترین ادن 'السفد'' ( جہوٹی بحری ) کی ادن ہوتی ہے۔

# النَّكل

# النَّمِرُ

نسمسو: نون کے فتہ اورمیم کے کسر و کے ساتھ ایک قسم کاورندہ (چیتا ) ہے جو تیر کے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن تیر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر سفیداور سیاہ نقطے ہوتے ہیں یا اس طرح دور نگا ہوتا ہے مثلا سیاہ سرخ و فیرہ۔

چیتا شیر سے زیاد و خطرنا ک ہوتا ہے۔ خصراً نے کے بعد اپنے اوپر اُسے قابو ( کشرول ) نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بھی جمی حال میں ٹودکشی کی صدیک پنٹی جاتا ہے۔

اس كانتيس بهت يس مثلًا ابو الابردابوالاسودابو الجعدة ابو الجعدة ابو حطاف ابو الصعب ابورقاش ابو سهدا ابو حطاف ابو الصعب ابورقاش ابو سهدا ابو عموو ابو المرسال الورودوك كنيت ام الابودام وقاش بي چيخ ك فطرت در تدول كى بيالى دوسمين بوتى ين در ي

(۱)جم بزادم چونی بو\_(۲) دم بزی بوجم چونا بو\_

دونوں طرح کے چیتے نہایت طافت در بہادراورغر رہوتے ہیں۔ان کی چھلا تک بہت تیز ہوتی ہے بیہ جانوروں کا بدترین و مثن کسی جانور سے نہیں ڈرتا۔ نہایت متنکبر ہوتا ہے۔ جب پیٹ بھر کر کھالیتا ہے تین دن تک سوتا رہتا ہے۔ در ندوں کی طرح اس کے بدن سے بد بونین آتی۔ بیار : و جانے پر چو ہا کھا کرشفا یا ہے ہو جاتا ہے۔ کو یا چو ہااس کی سب ہے تھ ود داہے۔

جا دنا نے لکھاہے کہ چیتا شراب کا دلدادہ ہوتا ہے۔ اگر جنگل میں رکھادیا جائے تواس کو لی کرمست ہوجاتا ہے۔ بہت ہے لوگ ای طرح اس کا شکار کرتے ہیں۔

کھیلوگوں کا گمان ہے کہ چیتے کی ماد وجب بچہو تی ہے تو اس کے گلے میں سانب لیٹ جاتا ہےاوروہ اے ڈستار ہتا ہے محروہ اُس کوئیں مارٹی۔

در ندوں یں اس کوشیر کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے اس کا سینہ کمز در ہوتا ہے۔ نہایت یا کچی ہمر وقت ترکت کرتا رہتا ہے۔ اس کی فظرت میں شیر کی دشتیر کے جیت جاتا ہے۔ گوشت نوج نوج کر کھا تا ہے۔ اُ چک فظرت میں شیر کی دشتیر کے جیت جاتا ہے۔ گوشت نوج نوج کر کھا تا ہے۔ اُ چک سے شیر اس کی میں باتھ جی دائیں ہے۔ اور جب کو دنے پر قاور بنی باتھ جی بیا باتھ جی گئے۔ لگا لیتا ہے اور جب کو دنے پر قاور نہیں ہوتا تو پہنو نیس کھا تا۔ مردار سے بہت دور رہتا ہے۔ طبرانی نے اپنی بھم الا وسلا میں ایک صدیت تا گو گئی ہی جی اللا وسلا میں ایک صدیت تا گئی ہی جی گاؤ کرآیا ہے :۔

" حضرت عائشرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ موئی علیہ السلام نے وُعا کی اے پروردگارا جھے
الجی مخلوق جس سے اپنے نزدیک معزز فنفس کی خبر دیجئے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ جو میری مرضیات کی طرف ایس تیزی سے بدھتا ہے جسے
کدھ اپنی خواہشات کی طرف بڑھتا ہے اور جو میرے نیک بندول سے ایسی بی مجت کرتا ہو جسے کوئی بچہ مملولوں سے کرتا ہے اور جو میری
حرمتوں کی آبرور بڑی کرنے پرایسے می خصہ جس بچر جاتا ہو جسے چیتا خصہ میں بچر جاتا ہے۔ کوئکہ چیتا جب خصہ ہوتا ہے تو جا ہے شکاری
کم ہول یا زیادہ یا لکل پرواہ نہیں کرتا اور تملہ کرویتا ہے"۔

شرى تقم

چنکدیا یک ضرورمال درعره بے لندااس کا کھا اور ام ہے۔

مية كالحالكاتكم

ابوداؤ دکی روایت ہے۔ لا قبصحب المالاتی کا دفقہ فیھا جلد النمر "(فرشے اس جماعت کے ماتھ بیس اسے جس کے پاس چیے کی کھال ہو) شخ ابو تروین المصلاح نے اپنے فاوی شن کلما ہے کہ چیے کی کھال دیا فت سے پہلے نجس (ناپاک) ہے۔ چاہے چیے کو ذک کردیا گیا ہویاذ نگر کی کی استعال اس جگہ چیے کی کھال دیا گیا ہویاذ نگر المی کا استعال اس جگہ بیتے کو ذک کردیا گیا ہویاذ نگر المی کھال کا استعال اس جگہ بالکل جائز نہیں ہے جہال نجاست سے بچتا ضروری ہو۔ مثلاً نماز وغیرہ ش ۔لیکن چیتے کی کھال کا استعال مطلقاً جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں ووقول میں (۱) جائز ہے (۲) ناجائز ہے۔ البتر دیا فت کے بعد کھال پاک ہوجاتی ہے لیکن اس کا بال اب بھی ناپاک ہے کہ کا کہا گیا گیا ہے۔

نیز مدید شریف بی جب عام طور سے استعمال کرنے کی چیزا کھال کے استعمال سے بالکل ممانعت کردی می تو عادما فیر مستعمل چیز کا استعمال بیتینا ممنوع ہوجائے گا۔ ایک روایت ہے (چیزوں پر سوار کی نہ کیا کردایت ہے لا تسو کیسو السند مور پر سوار کی نہ کیا کردایت ہے انہ ہے السب عان تفتو ہی "کرحتور ملی (چیزوں پر سوار کی نہ کیا کردایت ہے انہ ہے السبی صلی الله علیه و صلم عن جلو د السباع ان تفتو ہی "کرحتور ملی الله علیه و سلم عن جلو د السباع ان تفتو ہی "کرحتور ملی الله علیه و سلم عن جلو د السباع ان تفتو ہی "کرحتور ملی الله علیہ و ملم نے در عدوں کی کھال بچھانے ہے روک دیا ہے اور چینا بلا شہد در عدور یہ نہایت تو کی معتبر بین اور اس میں تاویل فی معتبر بین اور اس سے وہ فاسد درست نہیں ہے۔ اگر کو کی ختم ان احادیث کے فلاف کو کی حدیث کہیں سے سے کر آتا تو وہ اس کی متاع گشدہ ہے اور اس سے وہ تمل مامل کر لے کو کی اسے اس مین نہیں کرتا گر صحیح بات وہ کی ہے۔ جو ہم نے قبل کردی ہے۔

اخال

ا کیے گاورہ ہے جو گرب میں کثر ت ہے مستعمل ہے:۔ ( آسٹین سمیٹ لے کمر کس لے اور چیتے کی کھال پہن لے ) کسی کام میں خوب محنت اور کئن پیدا کرنے کے لئے کسی کو کہتے ہیں۔اردو شن بھی کمر کسناا کی مفہوم کے لئے بولا جاتا ہے۔

طبى خواص

اگر کہیں چینے کا سردنن کردیا جائے تو وہاں بہت سے چو ہے اکٹے ہو جا کیں گے۔اس کا پتہ بصارت نگاہ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ اگر بطور مرمدلگایا جائے۔ ٹیز اس ہے آ کھ سے پانی نکلٹا بند ہو جا تا ہے۔اس کا پتہ زہر قاتل ہے۔اگر کس کوایک دانق کے ہم وزن کسی چیز میں طاکر پلادیا جائے تو پینے والا زیم وہیں نکے سکتا۔ ہاں اگر خدائی بی لے تو کون کسی کو مارسکتا ہے اور ارسطونے '' طہا کے الحجوان' میں لكساب كداكر جيت كاسر ابوا بيجا (مغز) كوني سوكي لية فورأمر جائ كا .

کے جیں کہ چیا اُنسان کی کھو پڑ کی و کچو کر بھا گ جاتا ہے۔ اگر چینے کے بالوں کی کسی تھر میں وجونی وے وی جائے تو بچووہاں

اللہ جائے جیں اور چینے کی چر بی پھلا کر پرائے گہرے زخموں پرلگانے سے زخم ٹھیک اورصاف ہوجائے جیں۔ اگر کوئی شخص چینے کا

گوشت پانچ دوہم کے برابر کھالے تو زہر کا کام کرسکتا ہے۔ خصوصا اس کا پرو جینے بات بھی ہے۔ اگر اس کا عضو تاسل بھا کرشور برو و شخص

پی لے جس کو پیشا ہے کے قطرے آئے رہے جیں یا جس کے مثالے میں کوئی تکلیف ہے تو فائدہ حاصل ہواورا کر بوامیر کا مریش چینے کی

گال پر چینے جائے تو اس کام ض زائل ہوجائے گا اور اگر کوئی شخص چینے کی کھال کا کوئی کھڑا اپنے پاس در کھے تو لوگوں جس بارعب ہوجائے

گا۔ اس کا ہا تھوا اور اس کے پنچ اگر کسی جگہ وٹن کر دیے جا کی تو وہاں چو ہے نہیں رو سکتے۔ اگر کسی انسان کو چیتے نے زخی کر ویا ہوتو چو ہے

اس کی تو اش جی در جے جیں۔ اگر موقع پالیس اس پر پیشا ہے کر دیے جیں جس کے نتیج جس انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ ابترا اگر بھی

"مين الخواص" كمصنف في لكما ب كما أكركو في فخص البيخ جسم بركوه كى جربي لكان قوييًا أس كقريب فبيس آسكا

تعبير

خواب میں چیا دیکھنے سے طالم بادشاہ یا وہ زشن مراد ہوتا ہے جوشان وشوکت والا ہواور جس کی دشنی واضح ہو۔ اگر کسی نے بید یکھنا کہ چیتے کو مارڈ الا ہے تواس خم کے آ دی کوئل کرے گا۔ اگر کسی نے چیتے کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا مال و دولت عزت و مرتبہ بائے گا۔ جو چیتے پر سوار ہواس کو ہری سلطنت حاصل ہوگی اور جس نے بیدو یکھنا کہ چیتا اس پر غالب آ کیا ہے تو اس کوکسی طالم ہاوشاہ یا کسی وشمن کی طرف سے گزیمہ پہنچے گا۔ اگر کسی نے ویکھنا کہ اس نے چیتا کی مادو سے جماع کیا ہے تو کسی طالم تو م کی عورت سے نکاح کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھنا کہ چیتا اُس کے گھر میں آگیا ہے تو اُس کے گھر پر کوئی فائن آ دی تملے کرد ہے گا۔

اورا گر کسی نے ویکھا کہ اس نے چیتا یا تیندوا کا شکار کر س ہوتو ان جانوروں کے خصر کے برابراس کو منفعت حاصل ہوگی اور "ارطامیدورس" نے لکھا ہے کہ چیتا ویکھنا مرواور تورت دونوں کی علامت بن سکتا ہے کیونکہ اس کارنگ مختلف ہوتا ہے۔ تہایت چالاک فرجی ہوتا ہے۔ بھی اس کا دیکھنا بیاری یا آشوب چیٹم کی دلیل بھی ہوتی ہے۔اس کا دود حدوثنی ہے اس کے چینے والے کو ضرر پہنچے گا۔

# النمس

(نولے کی صفت کا ایک جانور) جنمس ایک چوڑے بدن کا چیونا جانور ہے جود کھنے ہیں سو کے ہوئے گوشت کا نکٹرامعلوم ہوتا ہے۔ بدسرز مین معرض پایا جاتا ہے۔ با غبانوں کو جب سانپ سے خطرہ محسوں ہوتا ہے تواس جانور کواپٹے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ کونکہ بد سانوں کو مارکر کھا جاتا ہے۔ بدقول جو ہری کا ہے۔ پچھلوگوں نے بدکہا ہے کہ انفس' ایک جانور ہوتا ہے جس کی ڈم لمی اور ہاتھ ویر چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہاورسانپ کا شکارکرتا ہے اورائیس کھالیتا ہے۔

منعنل بن سنر کا کہنا ہے کئمس' اُ اُود بلاؤ'' کو کہتے ہیں۔ جاحظ نے لکھاہے کہ بیں نے لوگوں سے سناہے کئمس معریش پایا جانے والہ ایک شم کا کیڑا ہے جوسکڑ تا اور پھیلٹار ہتا ہے۔ جب سمانپ اس پر لپیٹ جاتا ہے تو سانس لے لیکراپنے بدن کو پھلالیتا ہے بہاں تک کہ سمانپ کلا ہے کڑے بوجاتا ہے۔ این تنبیہ کتے ہیں کئمس نیو لے کو کہا جاتا ہے اور نمس نیو لے کو کئے کی ایک دجہ یہ جی ہے کئمس کے معنی چمیانا نمس الصائداس وقت بولتے ہیں جب شکاری شکار کرنے کے لئے گھات ہیں چھپ جائے۔ ای طرح یہ جالور بھی سانپ کے لئے گھات لگا کر جیٹار ہتا ہے۔ کمی کمی وہ اپنے آپ کو مردہ فاہر کرکے ہاتھ ہیر ہے حس وحرکت کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ سانپ آکرا سے کھانے کے لئے جانے ا

شرى مكم

طبعاً اس میں گندگی ہے لہذا اس کا کھانا حرام ہے اور رافعی نے ''سمانے'' میں تحریر کیا ہے کیمس کی بہت کی قسیس ہیں۔ لبذا مختف متضادا قوال کوجع کرنا اس قول کی بنیا دیر آسان ہوجاتا ہے۔

طبي خواص

ووگنید یا دوشارت جس کو کیوتر ول نے اپنامسکن بنالیا ہو۔ اگر وہاں اس کی دھونی دی جائے کیوتر وہاں ہے بھاگ جا کیں گے۔
ایڈ نے کی سفیدی بیٹ ٹمس کا پید طاکر آگھ پر لیپ کرنے ہے آگھ کی ترارت ٹتے ہو جاتی ہے۔ آنسونگلٹا بند ہو جاتا ہے اورا کی قیراط کے
برابراس کا خون فورت کے دود دو بیس طاکر مجنون کی ناک بیس ڈیکا یا جائے اور اُس کی دھونی اے دیدی جائے تو اُسے افاقہ آجاتا ہے۔
پیٹا ہے کہ قطرے آنے اور در ومثانہ کے لئے اس کا عضو تناسل کیا کراس کا شور با پینا مفید ہے۔ موکی بخار زدہ کے گئے میں آگراس کی
وائی آنکھ لاکا دی جائے تو بخار تھی ہوجاتا ہے اور اگر با کیس آنکھ اس کے گئے میں لئکا دیں تو بخور دانی آجاتا ہے۔ اگراس کا مفزع ترق مولی
میں خوب طالیا جائے اور اس میں روٹن گلاپ طاکر کسی انسان کو لگا دیا جائے وہ وہ وہ رائیار ہوجائے اور اس کے بدن میں مجلی ہونے لئے
اور اس کا علی تی ہے کہ یارہ کے تیل میں اس کا با خانہ خون وہ ہشت موجود ہوگی اور دیکھنے میں ایسا گئے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ش کو رائیاں اس کے جدن پر ٹل دیا جائے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ش کر دورہ ہوگی افراد کی مینے میں ایسا گئے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ش کو دو مہشت موجود ہوگی اور دیکھنے میں ایسا گئے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ش کر دورہ سے موجود ہوگی اور دیکھنے میں ایسا گئے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ش کر دورہ ہوگی انسان اُسے کی لیے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ش کر دورہ ہورہ کی اور دیکھنے میں ایسا گئے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ش کر دورہ ہو دورہ کی انسان اُسے کی لیے گئے جو اس کے میں کو میں جو دورہ کو کی انسان اُسے کی اس کی سے موجود ہوگی اور دیکھنے میں ایسا گئے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ہی کر اس کی دورہ ہو گئے میں ایسا گئے گا جیسا کہ شیطان اُس کی حال ہی میں دورہ ہو تھے جو بیا کہ میں کو بی حال میں خور دورہ کی میں کو بی حال میں خور دورہ کیا ہو جو دورہ کی ایسا کئے گا جیسا کہ میں کو بیاں کو بیاں کو بیار کو بیار کیا گئے تھی کو بیاں کی خور کی جو کی جو بی کی کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کی کی کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی کی کو بیاں کی کیا گئے کو بیا کہ بیاں کی کو بیاں کی کی کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کیا گئے کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی کو ب

تغير

اگر کوئی مخص نیولے ہے آپ کو جشکڑتے و کیمے یا اے اپنے گھر میں دیکھے تو اس کی تعبیریہ ہے کہ وہ کسی زانی مخفس ہے جشکڑا کر اہے۔۔

النمل

(جونی ) ایک مشہور جانور ہے۔ اس کی کنیت ابومشنول ہے مادہ کی کنیت ام تو برام مازن ہے۔ جونی کی بہت ی تصوصیات ہیں نداو ان میں باہم جوڑے ہوتے ہیں نہ بی ان میں جماع کا طریق ہے بلک ان کے بدن سے ایک معمولی چیز تکلی ہے اور بیڑھتے بوھتے وہ انٹرے کی شکل میں بدل جاتی ہے۔ اس سے اُن کی نسل بیڑھتی ہے۔ ہرانٹرے کو بینساور بیش کہتے ہیں لیکن چونی کے انٹرے کو بیٹا فلاہ کے ساتھ بولتے ہیں۔ چونی رزق کی تلاش میں بیزی بیزی بری تہ ہیریں کرتی رہتی ہے۔ جب کوئی چیز اسے ل جاتی ہے تو دوسری چیونیٹوں کوٹورا بلا لتی ہے تا کرسٹل کروہ خوراک کھائیں اوراُ ٹھ کرلے جائیں۔ کہاجاتا ہے کہ بیکا م کرنے والی چیوٹی تمام چیونٹیوں کی سروار ہوتی ہے۔ اس کی فطرت اور عاوت یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں سر دی کے لئے بیا پٹی غذا اُکٹھا کر لیتی ہے۔

اور دز ق اکشا کرنے میں اس کی جیب جیب تد ہیریں جی ۔ مثلاً اگر ایکی چیز کا ذخیرہ جن کیا ہے جس کے اُسٹے کا اُسے خطرہ ہوتا ہے اے دوئکٹر نے کر دیتی ہے اور ''کسٹر ہ'' ( دسنیا ) کے چار نکٹر نے کر دیتی ہے جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ اس کے دونوں جھے اُگ جاتے ہیں اور جب دانہ جس بر بواور سراندیدا ہوئے کا خطرہ محسوس کرتی ہے تو اسے زمین کی سطح پر لا کر بھمیر دیتی ہے اور اسے سکھا کر پھر

ا ہے ال میں واپس لے جا کر رکھ لیتی ہے۔ اکثریکل جا عرکی روشی ش کرتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہاس کی زئدگی کی بقا واوراس کا وجوداس کے کھانے کی وجہ ہے ہیں کیونکہ اس کے جم میں ایسا پہیٹ نہیں ہے جس میں کھانا جائے بلکہ اس کے بدن میں وجھے ہیں اور دراصل دونوں الگ الگ ہیں اوراس کودائد کا شع وقت جواس ہے بونگتی ہے مرف ای کوسونکہ کر طاقت ملتی ہواور بھی اس کے لئے کائی ہوجاتی ہے اور مقعق اور چوہ کے بیان میں معفرت مغیان بن عیدیڈ ہے جوم وی ہے گر رہ چکا ہے کہ انسان مقعق اور چوٹی جو با کے طاوہ کوئی جانورائی خوراک اکھانیس کرتا۔ بعض لوگوں سے اس تم کی بات معقول ہے کہ بلیل بھی ذخیرہ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مقعق اپنے لئے خوراک و خیرہ کرنے کے لئے خفیہ جگر بناتا ہے لیکن وہ اپنی جگر بھول جایا کرتا

ووٹی کی ٹاک بہت تیز ہوتی ہے اس کی موت کے اسباب میں ہے اس کے پروں کا نکل آٹا اور اس سلسلہ میں مثل بھی مشہور ہے کہ
" جیونی کے پرنگل آئے ہیں '۔ جب کس کے زوال کا وقت قریب سمجھا جاتا ہے اس وقت یہ شل ہو لئے ہیں۔ جب جو وشیاں اس صل پر
ان جو نئی جاتی ہیں تو پر ندوں کی زندگی میں خوشحال آجاتی ہے کی تکہ وہ اڑتی ہوئی جو وقیموں کا شکار کر لیتے ہیں۔ جیونی کے چو ہیم ہوتے ہیں۔ یہ
اپنے ویروں سے کھود کر ایٹا مل بتاتی ہے۔ جب بیا بٹا مل بتاتی ہیں تو اس کو بیج در بیج فیٹر حاکر کے بتاتی ہیں تاکہ وہاں بارش کا پانی نہ کہا گیا ور کسی میں تاکہ وامز کہ کسی بیا تی ہیں تاکہ واس کی خوراک کا ذخیرہ نم نہ ہوجا ہے۔
سکے اور کئی کمی ای مقصد سے بیا بٹا کھر دومنز کہ بھی بتاتی ہیں تاکہ ان کی خوراک کا ذخیرہ نم نہ ہوجا ہے۔

جس نے انتھانی کے انتھا ہے کہ جاتم طائی کے صاحبر اوے 'عدی'' چونٹیوں کے لئے کھانے کی چیز وں کا چورا بھیرا کرتے ہے
اور کہتے ہے کہ یہ ہاری پڑوین ہیں ان کا ہم پر حق ہاں طرح کی بات جانوروں کے بیان میں آنے وائی ہے کہ زاہد فتح ہیں خونٹیوں کے لئے روٹی کے کنٹرے ڈال دیا کرتے ہے گر عاشورہ کے دن وہ اسے نہیں کھاتی تھیں۔ جانوروں میں چونتی کے علاوہ کو گی ایسا جانورہ سے جوائے بدن کو دو گنا (ڈیل) ہو جو آفا کر بار بار لے جائے اور بہتو اپنے سے گئی تی گنا اٹھانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے بلکہ کی بھی تو مجود کی تھی گنا اٹھا نے کے لئے تیار ہو جاتی ہے بھی ہوتی محمود کر وہ تی ہے۔ اگر یہ بھی تو مجود کی تو کہ اس سے زیارہ نہیں ہواور میں جو رہ کہ اس کے لئے کھانے کی چیز کا ذخیرہ کر لے گر بے چاری مجبود ہے کہ اس کی عمرا یک سال سے زیارہ نہیں ہواور کی بیات ہے جس میں گھر اور اُن کے کمرے وہ لیزیں بھی ہوتی ہیں۔ نیز ایسے لئے بھی ہوتے ہیں جن میں سردی کے موس کے لئے دانے اور دیگر چیزیں جن کرتی ہیں ان میں بعض چونٹیوں گوا و آور فاری ' بھی ہوتے ہیں جن کا سرکا حصر شیر کی طرح ہوتا ہوتی ہیں۔ ایک تھی ہوتے ہیں جن کا سرکا حصر شیر کی طرح ہوتا ہوتی ہیں۔ ایک تھی کو دور مول کو تکلیف پہنچانے ہیں جن کا سرکا حصر شیر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک تھی جو دور مول کو تکلیف پہنچانے ہیں جن کی طرح ہوتی ہیں۔ ایک تھی کو ''تمن الاسد'' بھی کہتے ہیں جن کا سرکا حصر شیر کی طرح ہوتا ہوتی ہیں۔ ایک تھی کو جن میں ان میں ہوتی ہیں جن کا سرکا حصر شیر کی طرح ہوتا ہوتی ہیں۔ ایک تھی کو جن کی لئی کی اس کا حصر شیر کی طرح ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہیں۔ ایک تھی کو جن کی انسان میں ہوتی کی گئی کا مواج ہے۔

بخارى ومسلم ابوداؤ دانساني اين ماجده ايك روايت نقل كي كي بين

حضرت ابو ہریرہ حضور ملی الشعلیہ وہلم ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک نی ایک دوخت کے ینج (آرام کرنے کے لئے (مخمیرے کہ ایک جوزئی نے ان کو کاٹ لیا۔ انہوں نے تھم دیا کہ سمامان ایستر وغیرہ وہاں ہے اُٹھا لیا جا نے انہذا اُٹھا یا لایا گیا اور تھم دیا کہ جو فیٹوں کو آگ جی جا ویا جائے۔ چن نچھم کی تیل ہوئی۔ انشرتی ٹی نے اُن کے پاس وی بھیجی کہ ایک ہی جوزئی کو کیوں شہایا۔ امام ترخی اپنی آب ان ان ان اس نی پر چونیوں کے جانے کی وجہ ہے ما جیس فرمایا بلکہ اس وجہ ہے کہ انہوں نے جرم کے ساتھ ساتھ ہی اور اور الاصول میں میں اور قبل میں اور قبل میں میں اور قبل میں ہوتے ہیں اور ان جی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ہوتے ہیں اور ان جی ان کو کھا وے۔ لہذا کری کی شدت ہے وہ نی ایک در خت کے ساتے جس آرام کرنے اور گنا ہی ان کو کھا وے۔ لہذا کری کی شدت ہے وہ نی ایک در خت کے ساتے جس آرام کرنے جوزئیوں کو اس جود تھا میں ہوتے ہیں اور ان کو ارڈ الا۔ پھر آئی۔ جیسے می فیند کا لفف طاایک جوزئی نے اُن کو کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تھا میں جوزئی وہ کی کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تھا میں جوزئی وہ کی کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تھا میں کو کو نی کو کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تھا میں کہ کو کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تھا میں کو کو نئی کو کاٹ لیا۔ انہوں نے وہ کی ان کو کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تھا میں کو کو کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں کو کھا دے۔ لیک کو کو کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تھا میں کو کھی کی کو کاٹ لیا۔ انہوں نے وہاں موجود تھا میں کو کھی کو کو کو کو کو کھی کیا۔ ان کو کی کی کھی کو کو کھی کی کو کو کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کو کو کھی کھی کو کھی کو

الله تعاتی نے اس واقعہ میں ان کونٹ نی دکھلا دی (اور جواب مجمادی) کہ س طرح ایک وزوش نے کا ٹااور دوسری ویونیوں کواس کی سزا کمی ( گویا کہ ) الله تعاتی نے چاہا کہ ان کو عمریہ کردے کہ الله کی طرف سزا نیک و بد دولوں کو کمتی ہے۔ چمریہ مزااور میر عذاب نیک لوگوں کے لئے رحمت کنا ہوں سے پاکی اور برکت بن جاتی ہے اور گناہ گاروں کے لئے کی عذاب بدلے اور مزامن جاتی ہے۔ "۔

اس کے باوجود (چیونٹیوں کو جلانے پر ٹبی کو تنبیہ ہوری ہے) صدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے چیونٹیوں کو مارنے اور جلانے کی ممانعت اور کرا ہت معلوم ہو۔ کیونکہ جس چیز ہے بھی اٹسان کو تکلیف پنچے اٹسان کے لئے اس کورو کنااورا ہے آپ کو بچانا جائز ہا اور مومن کی حرمت ہے بیٹر و کر کسی محلوق کی حرمت نہیں ہے اور مومن ہے بھی اگر کسی مومن کو جان کا خطرہ ہوتو اس کو مار کر بھگانا یا ضرورت پراس کوئل کردینا جائز ہے جسی صرورت ہوتو کیڑوں کو اور والنا کسے جائز ندہوگا جن کواٹسان کے لئے مخر کردیا گیا ہے اور بھی جسی کس و دیت ہیں۔ لہذا جب بھی وہ تکلیف پہنچا تیں ان کو مار ڈالنامومن کے لئے جائز ہے۔

### مسى جا نوركوآ ك يس جلانا

دوسری ہات ہے کہ اس نی کی شریعت میں جانوروں کوجلا کر سر ادیتا جائز تھا اس وجہ اللہ تعافی نے جو سجید کی ہے تواس بات پر کی ہے کہ تمام چوفیوں کو کیوں جلا دیا ایک ہی کوجلانے پراکتفار کیوں نہیں کیا۔ لیکن ہماری شریعت میں کسی جانورکو آگ میں جلانا حرام ہے۔ کو تکہ حضور صلی انتدعایہ وسلم نے جانورکو آگ میں جلا کر سزاد ہے ہے مع فر مایا۔ نیز فر مایا ہے کہ آگ سے مرف اللہ مزاد بتا ہے بندہ کے لئے جا تزدیس ہے۔ لہٰذاکس جانورکو آگ میں جلاناکس طرح درست نہیں ہے۔

#### ايدمتلة كرے جلائے كا تصاص

کین اگر کوئی انسان کی انسان کوآگ میں جلا کرنش کردے تو مقتول کے دارثوں کے لئے مجرم قاتل کوآگ میں جلا کر فعما می لیما جائز ہے۔ مگر حنفیہ کے زد یک حدیث ' لا قدو ڈ اِلا بالشیف '' کی دجہ ہے قصاص صرف کوارے لیاجا تا ہے ادر کسی جیزے قصاص لیما درست نیم ہے۔

#### چوی کو بار

اور وہونی کو مار نے کے بارے میں علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک اس کی اجازت نہیں ویتا۔ کیونکہ حطرت ابن عباس کی روایت میں حضور نے پچھے جانوروں کے لل کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ مجملہ ان کے جونی بھی ہے:۔

رواعت ال طرح ہے:۔

" معفرت ابن عمال فرماتے ہیں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میار شم کے میا تو روں کو مارنے سے روکا ہے(۱) چیونی (۲) شہد کی کمسی (۳) ہد بد (۴) لثورا''۔ (رواہ ابوداؤ د)

اور بہاں خونی مرادین چونی ہے جس فے سلمان علیالساام سے تفتاوی تھی۔

خطابی نے اور بغوی نے شرح السند میں اس طرح تحریر فرمایا ہے۔ لیکن چھوٹی لال چیونٹی جس کو'' ڈر'' کہتے ہیں اس کا مارنا جائز ہے۔ لیکن امام مالک نے چیوٹی کو بھی مارنا نالپند کیا ہے۔ ہاں اگر اس کو ہٹانے اور اس کے نقصان سے بیچنے کی مارنے کے علاوہ اور کوئی صورت شہوتو پھران کے خرو کی مارنا جائز ہے اور این ابی زیدنے ہر تم کی چیونٹیوں کو مارنا جائز کیا ہے۔ شرط ان کے بہال سرف یہ ہے کہا کی ہے تکامی سے تکلیف بہنچے۔

بعض اوگول نے یہاں میکھا ہے کہ اس ٹی کے چونٹیوں ہے انقام لینے پراللہ تعالی نے جوشیہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صرف ایک ہی چونٹی نے تعلیف پہنچائی تھی۔ لہٰذا مبر کر لیما اور درگز رکرنا ان کی شایانِ شان تھے۔ لیکن ٹی علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ چونٹیوں کی ہے مانسانوں کے لئے افریت رسماں ہے اور انسان کی حرمت تو جانور ہے بڑھ کر ہے۔ اگر ان کا بید خیال ہاتی روجا تا اور ان کو چونٹیوں کی ہے مانسانوں کے لئے افریت رسماں ہے اور انسان کی حرمت تو جانور ہے بڑھ کر ہے۔ اگر ان کا بید خیال ہاتی روجا تا اور ان کو حربت نہیں ہے۔ ایک نے تکلیف پہنچائی سے ایک نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کے علاوہ دوس ہے کو مارنا درست نہیں۔

والطنى في اور فبرانى في الى مجم من حفرت ابو مريرة في كيا ب-

"انہوں نے فر مایا کہ جب موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے گفتگوفر مائی تو اس وقت موی علیہ السلام تاریک رات میں پہاڑ پر چلنے والی چوڈی کی جا ل کودی فرع سے د کھیر ہے تنے '۔

اور تر فری فے الی فواور میں معقل بن بیارے ایک روایت تقل کی ہے:۔

" معترت معقل بن سارے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ معترت ابو بکر دھنی اللہ عند نے ایک حدیث بیان کی اور انہوں (معقل بن بیار) نے بھی اس کو حضور سلی اللہ علیہ وسلی ہے۔ بن بیار) نے بھی اس کو حضور سلی اللہ علیہ وسلی ہے۔ منا ہے۔ حضور نے شرک کا تذکرہ کیا اور فر ما یا کہ شرک تہارے درمیان جوئی کے بیروں کی آ جٹ ہے بھی اس کی آ یہ کا پہنیس جاتا) اور شرک و ایک وعامتانا تا ہوں کہ اگر اے پڑھا کرو گے تو اللہ تم ہے جہوتا اور بڑا دونوں شرک دور فرمادیں گے۔ وہ کلمات یہ جس جو تین مرتبہ پڑھے جائیں گے:۔

اَلْلَهُم إِنِي اَعُودُ بِكُ من ان الشرك بك شيباً و انا اعلم و استغفر ك لما تعلم و لا اعلم.
"ا الله الشاش الى الت ف آپ كى بناه چاہتا ہوں كہ جان ہو جوكراً پ كے ساتھ كى كوشر يك كروں اوراً پ سے اس كناه سے مغفرت طلب كرتا ہوں جس كو آپ جائے بيں اور بي أ فيس جانا"۔

معرت الوامامد والحل عددايت بدوفر مات بيناي

" حضور ملی الشعلیدوسلم کے سامنے دوقت موں کا تذکرہ مواکدایک عابدہ دوسرا عالم (کون افضل ہے) آپ ملی الشعلیدوسلم نے فر مایا کہ عالم کی نضلیت عابد پرا ہے ہے جیسے میرکی فضلیت تم میں ہے کسی اوٹی شخص پر۔ پھرآپ نے فر مایا کہ سن اوالا انشداوراس کے فر شخے اور تمام زمین وآسان کی محلوقا ہے گئی کہ جیو نیمال اپنی بل میں اور مجھلیاں سمندر میں اوگوں کو خیر (بھلائی) کی تعلیم وسینے والوں کے لئے رحمت کی دُعاکرتی ہیں "۔

حضرت نفیل بن عیاض نے فرمایا کہ ' عالم اور پھر اس پڑل کرنے والے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے والے کا آسانوں کے فرشتوں پس بہت چرچا ہوتا ہے''۔

ایک عجیب وغریب واقعه

روایت ہے کہ وہ جونی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے گفتگو کی تھی اس نے حضرت سلیمان کوا یک بیر ہدید ہیں ہیں کیا اور
اے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر کھ دیا اور کہا کہ ہم ای طرح اللہ کو بھی اس کی دی ہوئی چیز ہدید کرتے ہیں۔ اگر کو کی بے نیاز ہوتا تو اللہ ہے

یز ہدکر کوئی نہیں اور اگر اس عظیم الشان ذات کواس کی شایا ہن شان ہیں کش کی جائے تو شافیس مارتا ہوا ستدر بھی تن اوار کر سے لیکن ہم

اس کو ہدید دیتے ہیں جو ہمیں محبوب ہے تا کہ وہ ہم سے خوش ہوجائے اور ہدید دینے والے کی قدر دائی کرے اور یہ معمولی می چیز ایک شریف کا صلید ہے ورز اس سے بہتر ہماری حکیت میں کر گوتا ہ سے سے خوش ہو ہائی اسلام نے فر مایا کہ اللہ تہمیں پر کت دے۔

اس میز بائی اور ز عالی پر کت سے یہ چوو تیماں اللہ تعالی کی محلوقات میں سب سے زیا دہ شکر گزار اور سب سے زیا وہ اللہ پر تو کل کرنے والی اس میز بائی اور ز عالی پر کت سے یہ چوو تیماں اللہ تعالی کی محلوقات میں سب سے زیا دہ شکر گزار اور سب سے زیا وہ اللہ پر تو کل کرنے والی سے اس

دکایت

بعض لوگوں نے یہ قصد بیان کیا ہے کہ ایک فخص نے آ کر مامون الرشید ہے کہا کہ کفر ہے ہو کر میری بات سن لیں پس مامون اس کے لئے کھڑ ہے بھی ہوئے تو اس فخص نے مامون ہے اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤ دکوا کی چیونٹی کی بات سننے کے لئے کھڑ اکیا تھا اور اللہ کے نزد کی بیل چیونٹی کے مورجہ کا نہیں اور آپ حصرت سلیمان سے بڑھ کرشان وشوکت والے نہیں ہیں۔ مامون نے جواب دیا کہ تم نے مائی کہا۔ پھر کھڑ ہے ہوکراس کی بات تی اور اُس کی حاجت پوری کردی۔

فائدو:۔ علام فخر الدین رازی نے "خشی إذاات و اعلی و ادالنمل " کی تغیر کے تحت یس اکسا ہے کہ" و ادالسمل "عمراوشام یس ایک وادی ہے جہال وجو تیال بہت ہیں۔

الم الوصيفة كاحفرت قادة كويب كراديا

روایت ہے کہ حضرت آبادہ کو فرتشریف لائے تو اُن کے پاس او کوں کا بہت جمع اکتھا ہو گیا۔ انہوں نے لوکوں سے کا طب ہوکر فر مایا کہ جو بوجہوں وہاں پراہا م ابوطنیفہ موجود تھاس وقت وہ بچے تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بوچہولوکہ حضرت سلیمان طید السلام سے جس خود ٹی نے بات کی تھی وہ زخمی یا ماوہ ویتا نچہ لوگوں نے بوچھا حضرت آبادہ فی خواب شردیا تو اہام ابوطنیفہ نے کہا کہ وہ مادہ تھی اُن سے بوچھا کیا گئے؟ جواب دیا کہ قرآن بی افظ قالت آیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مادہ تھی کو حکمہ میرمیف مون میں کے لئے مستعمل ہے؟ جواب دیا کہ قرآن بی افظ قالت آیا ہے۔

علامددميري فرماتے ين كميں في بعض كتابوں من يدير حاب كدائ جونى في رعايا كوا بى بلوں من جانے كا حكم اس كے

جلددوم

ویا تھا کہ کہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے ناز وہم کود کھے کر اللہ کی دی ہوئی تعشوں کی ناشکری نہ کرتے ملیس اور اس میں اس بات کا شارہ ملا ہے کہ ونیا داروں کے پاس تبیس بیٹسنا جا ہے تا کہ اللہ تعالی کی نعتوں پرشکر کرنے کا جذبہ باتی رہے اوراس طرح کی بھی روایت ہے کہ جب چیونی نے ویکر چیونٹیوں کو بلوں میں چھپنے کا تھم دیا تو حضرت سلیمان نے فر مایا کہ ٹو نے ان کو جھ ہے چھپنے کا تھم کیوں دیا؟ تواس نے جواب دیا کہ جھے خطرہ ہوا کہ دوآپ کالشکرا آپ کا جاہ وجلال اورحسن و جمال دیمے کر کہیں انقد تعالیٰ کی اطاعت ہے روگروانی نهر زلکیس\_

تفلبی اور کھرلوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چیوٹی جس نے حضرت علیمان ہے کلام کیا تھا اس کا بدن جمیز ہے کے برابر تھا انگزی تھی اوراس کے دوپر تھے۔ بعض لوگوں نے بیکہا ہے کہاس دادی کی چوٹیال بختی اونٹوں کے برایر تعیں اور اس کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے ما حيه اور بعض نے حزى لكھا ہے ( حضرت مقاتل ہے منقول ہے كه حضرت مليمان عليه السلام نے اس چيونثي كى تفتكو تين ميل كي دوري (どしからニ

سلیلی نے اپنی کتاب "المعر بغب والاعلام" میں لکھا ہے کہ منہیں مجد سکا کہ چوٹی کے لئے کس طرح نام کا تصور کرلیا گیا حالا تکہ نہ بید چود ٹیمال ایک دوسرے کا نام رکھتی ہیں اور ندانسا توں ہے کسی چیوٹی کا نام رکھنا ممکن ہے کیونکہ آ دمی چیونٹیوں میں امتیاز ٹیمیں کر کئے پھر نام ر کھنے سے کیا فائدہ؟اگر کوئی ہے کہ جہ کے کہ دومری جنسوں جس محل نام رکھنا پایا جاتا ہے۔مثلاً بجو کے ناموں جس معالمة أسامته يا تجار ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ بجو کی چے تشمیں ہیں نے کدان کے تخص اور اتمیازی نام کیونگ اس سے ہر بجو کوشوالہ یا امسالہ دومری شم کواور ای طرح تیسری تم کے بجوؤں کو جار کہتے ہیں اور اس تم کے نام بہت ہیں مثلاً ابن عرب ابن آ دمی نیکن چوٹی کے لئے اس تم کے نام کا ذکر بہال جیس چل رہا ہے کو مکتفی اور اشیازی نام کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کی بات درست مان کی جائے تو ساحمال ہے کہ تورات یا زبور یا دوسرے آسانی صحیفوں میں اس چیوٹی کا ذکر آیا اور وہاں اے اس نام ہے ذکر کیا گیا ہو۔ جس سے بیمشہور ہوگئ اور دیگر نبول كواس كاعلم بوكيا

#### ويوثى كاايمان

اوراس کا خاص نام اس کے بات کرنے اوراس کے ایمان کی بناء پردکھا گیا ہے اور جوہم نے ایمان کی بات کی ہے اس کی ولیل اللہ تعالی کا قول او من لا يَشْعُووُن " بجس كوچوش ك طرف سے تقل كيا كيا ہے كداس چوش نے دوسرى چونشوں كو آگاہ كر كے كہا تا ك تم ای یوں من تھس ماؤ کہیں ایبانہ ہو کہ سلیمان اور اُن کا لفکر بے خبری میں تم کومسل ڈالے یعنی سلیمان کے عدل وانساف اور اُن کے الشركى شرافت كالقاضاتويجي بركه ويونى بلكداس بيمى كمتركمي جاعدار كوتكليف ندينجائيس ممر جونكدان كواس كااحساس ندجو يحكى كاادر تہارا فاتر ہوجائے گا ایسا کرناان کی طرف سے جان او جر کرنیس بلکہ لاشعوری میں ہوگا اور چیوٹی کی اس بات سے معزت سلیمان علیہ السلام كالمبسم فرمانا خوشى كالبسم تعالى الدويساس كى تاكيد "طاجكا" كى كان درتيسم بمي مسرت كى بنياد ير عبى خصر شاكمي نداق اڑانے کے لئے ہوتا ہے اور جس تبہم اور سراہت میں خوشی کا اعمار ہو وہ تبہم'' کہلاتا ہے اور کوئی نی کسی دنیادی چزے مجی خوش لبيس موسكاً \_ بلكده مسرف ويلى امورے خوش موتا ہے اور چوٹی كا قول او شفر ون اور مدل وافعا ف كى غمازى كررہا ہے - 上けいさけいとりとうからして

#### نملة كے لئے جما زيمونک كائمل

ابوداؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء بنت عبد اللہ ے فرمایا کہ حفصہ "مملته" کی جماڑ مجو تک مجمی سکھادوجس طرح اس کوتعوید لکھیا تم نے سکھادیا ہے "۔

و مسلمات میلوش نکنے والی پھنسیوں کو کہتے ہیں اور اس کے جماڑ پھونک کے لئے عور تیں اس وقت کچھ الفاظ پڑھا کرتی تھیں جنہیں ہر سننے والا جا نتاتھا کہ اس جملہ ہے کوئی نفع نقصان نہیں ہوسکتا اور دوالفاظ ریہ تھے ۔۔

"العروس تحتفل و تختضب و تكتحل و كُلِّ شنى تفتعل غير ان لا تعصى الرجل". حمور في الفاظ اعت قرما كرأن عن حمار محود كراجات محمد المرجل".

### ايكاوركل

علامدد میری کلیعتے ہیں کہ بی نے بعض حفاظ ائمہ کی تحریر کتابوں بیں پڑھی ہے کہ'' نملہ'' کھنٹسی کی جماڑ پھونک کا طریقتہ رہمی ہے کہ " دمی تمین دن تک مسلسل روز ور کھے۔ پھرروزانہ میچ مہورج تکلتے وقت بدالفاظ کہ کرجماڑے '۔

"اقسطرى وانبرجى فقد نوه بنوه بريطش ديبقت اشف ايها الجرب بالف لا حول ولا قوة الا بالله العلم العظيم".

اور ہاتھ میں کوئی خوشبودار تیل لے کر پھنسیوں پرق دیا کرے اور بیرمنتر پڑھنے کے بعد تیل لطنے سے پہلے پھنسیوں پرتشکاروے '۔ دارتطنی اور حاکم نے حضرت ابو ہر پر ڈے تقل کیا ہے:۔

" حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ چوڈئی کومت مارو۔ اس لئے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام استیقاء کے لئے لئے۔ ایا کہ کیاوی کھتے ہیں کہ ایک چوڈئی گردن کے بل اپنے پیروں کواٹھا کر کہ رہی ہے۔" اے اللہ! ہم تیرے احسان ہے مشغنی نہیں رہ سکتے۔ اے اللہ! ہم تیر ماکراس سے در شت اُگا وَبُحُواور رہا تھا۔ اُس برماکراس سے در شت اُگا وَبُحُواور ہمیں اپنے گناوگا رہندوں کے گناہوں کی وجہ سے مزانہ و بہتو۔ ہمارے لئے بارش برماکراس سے در شت اُگا وَبُحُواور ہمیں اس کے پہل سے رزق مہیا کچو"۔ حضرت سلیمان نے بید کھے کراپی تو م نے فر مایا کہ اے لوگو! دا پس چلوتہا را مطلب حل ہوگی اور دومروں کی بدولت اب تم کو بارش ال جائے گی۔

## خوندوں کو بھائے کے لئے جربال

ا حنف بن قیس کی ہائد کی حبیبہ کابیان ہے کہ ایک دن احنف نے ان کودیکھا کہ ایک چوڈی کو مارد ہی جیں تو انہوں نے کہا کہ چیوفیٹوں کو مت مارواور آیک گری منگوائی اُس پر جیٹھے اور القد کی حمروثنا و کے بعدیہ پڑھا:

"الى احرج عليكن الا خرجتن من دارى فاخر جن فانى اكرة ان ثقتلن فى دارى". البراوه تمام جود ثمال ومال كرف الا خرجتن من دارى ". البراوه تمام جود ثمال ومال كرف مكر المراس دن كرا بعد ومال كوف جود ثمال ومال من أنكم مكرس المراس دن كرا بعد ومال كوف جود ثمال المراس المراس المراس و المراس الم

### ايك اورثمل

علامہ دمیری کھتے ہیں کہ میں نے بعض مشائع کی تم یروں ہیں چوونٹیوں کو ہمگانے کے لئے بیٹل پڑھا ہے کہ ایک صاف برتن میں مندرجہ ذیل ناموں کولکھ کریائی سے دھولیا جائے اور وہ پائی کمریش چھڑک دیا جائے چوونٹیاں چلی جائیں گی اور پریہ بھی نہ چلے گا۔وواسو یہ ہیں :۔

" الحمد الله با هيا شر اهيا ساً ريكم باهيا شر اهيا.

### ایک دوسراعمل

ادرا یک جگہ بول نکھا ہے کہ جا رضکیر یوں پرمنرجہ ذیل آیات کو کھو کراس گھر کے جاروں گوشوں میں رکھ دیاجائے جس میں چیو ٹیمال میں تو چیو ٹیمال بھاگ جا کمس گی یامر جا کیں گی آیات ہے ہیں:۔

"وَإِذْقَالَتُ طَآئِفَة" مِنْهِهِمْ يَآاَهُلَ يَثُرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارُ جِعُوا. لاَ تَسُكُنُو افِي مَنْزِ لنا فَتَفْسِدُ وَاللَّهُ لاَ يُصْلِبُ وَهُمْ أَلُوف" حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ لاَ يُصْلِبُ عَمَالُ المُمُوتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا فَمَاتُوا كَذَلِكَ يَمُوتُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا فَمَاتُوا كَذَلِكَ يَمُوتُ الْنَمَلُ مِنْ هَذَاالَمَكَانَ وَيَذَهَبُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ".

### ايك اور مجرب عمل

## مینی چیزوں کو چیونٹیوں ہے محفوظ رکھنے کا ممل

میابھی عجرب ہے کہ شہد یا مٹھائی یاشکر یااس تھم کی میٹھی چیزیں جس برتن میں موجود ہوں اس برتن کے مُند پر بید پڑھ کر ہاتھ مجھیر دوتو چود نیماں اس کے قریب نیمیں جائیں گی۔ بار ہااس کو آٹر مایاج چکا ہےا دراس کا مشاہدہ کیا جاچکا ہے۔ عمل یہ ہے کہ کہو:۔

هذا لوكيل القاضي يا هذا لرسول القاضي يا هذا لغلام القاضي".

#### تحمثرو

جودئی جس چراکواپ مندیس یا باتموں یس لئے ہوئے ہواس کا کھانا کردہ ہے کیونکہ حضوراکرم سلی اندعلیہ وسلم نے اس منع فرمایا ہے۔" بھسی النبی صلی الله علیه و سلم ان یو کل ها حملته النمل بغیها و قوانمها "۔اوررافعی نے چونؤں کے بیخ میں ابوائس عبادی کا ایک تول ریکھا ہے کہ چیونیاں بیچنا" سکر کرم" اور" نصیب" (بیدونوں جگہوں کے نام بیں) میں جائز ہے۔ کیونکہ عسر کرم میں ان سے نشراً ورچیز ول کا طاح ہوتا ہے اورنصیب میں ان سے نذیاں بھگائی جاتی ہیں۔

میرت این ہشام میں غز وؤ حنین کے سلسلہ ہیں لکھا ہے کہ حضرت جبیر ابن مطعم فریاتے ہیں کہ میں نے قوم کی فکست سے مہلے جبکہ

لوگ قبال میں معروف نتے کا لے اور بہترین نسل کے گھوڑوں کے مانند آسان سے اتر تے ہوئے ویکھا۔ یہوں تک کہ وہ ہمارے ورمیان اور قوم کے درمیان اتر گئے۔ پھر ویکھا تو وہ کا لے چونٹیوں کی شکل میں چیل چکے تھے۔ یہاں تک کہ میدان اُن سے بھر گیا۔ میں نے یقین کرلیا کہ میڈر شنتے بیں اوراب کا فروں کی فکست لازمی ہے۔

طبىخواص

و وٹیوٹی کے انٹروں کو لے کراگر سکھالیا جائے اور اسے کی جگہ لگایا جائے تو اس جگہ بال نبیں اگیس کے ۔اور اگر ان انٹروں کو کسی قوم کے درمیان جواکشی ہو چھینک و یا جائے تو وہ تنزینز ہو کر بھاگ جا کیں گے ۔اور اگر کسی کو بیانڈ ۔ایک درہم کے برابر کسی چیز میں ملا کر پلا ویئے جا کی تو اپنے نیلے جسے پر قابونہ یا سکے اور اس سے برابر کو ڈنگلتی رہے۔

چونٹوں کو بھگانے اور مارنے کی دوا

اوراگر جودی کی سوراخ پرگائے کا کو پر رکھ دیا جائے تو وہ اے شہکول سے بلکہ دہاں ہے بھاگ جائے میں کام بلی کا پا خانہ بھی کرے گااورا گر چودی کے بل پر سفتاطیس رکھ دیا جائے تو چود نیمال مرجا کیں گی اورا گر زیرہ ہیں کر چیونٹیوں کے بل می ڈال دیا جائے ، تو چود نیمال نہ نکل میس گی۔ ای طرح سیاہ زیرہ بھی کام کرتا ہے۔

اگر چیونٹیوں کے بل میں آب منداب (بد بودار پودے کا پانی) ڈال دیا جائے تو مرجا ئیں گی۔ اگر کسی گھر میں چھڑک دیا جائے تو دہاں سے بہو بھاگ جائیں گے۔ ای طرح چھروں کو بھگانے کے لئے آب ساق (ترش چھل دالے درخت کا پانی) کارآ مد ہے۔ اگر چیونٹیوں کے بل میں ڈراسا تارکول ٹیکا دیا جائے تو چیونٹیاں فتم ہوجا ئیں گی۔ اس طرح گندھک چیں کربل میں ڈالنے ہے بھی چیونٹیاں مرجاتی جیں۔ اگر جا کھے مورت کے بیش کے کبڑے کو کسی چیز کے پاس لٹکا دیا جائے تو وہاں چیونٹیاں نہیں جائیں گی۔

ايك انهم فائده

اگرسات بزے چونوں کو پکڑ کردوغن پارہ ہے بھری ہوئی شیشی ہیں ڈال کراوراس کا ڈھکن بند کرکے کوڑی ہیں ایک رات اورایک دن تک گاڑ دیں۔ پھراس کونکال لیں اور تیل صاف کر کے اُسے ذکر کے اوپر میس تو قوت باہ میں بیجان پیدا ہو ورشہوت بڑھ جائے اور دیر تک امساک کرنا آسان ہوجائے۔

تعبير

خواب میں چوو نٹیاں دیکھنا کمزور' تر یس لوگوں کی علامت ہے۔ نیز چوو نٹیاں دیکھنالشکر اوراولا د کی بھی نٹ ٹی ہے۔ نیز اس سے زندگی پر بھی دلالت ہوتی ہے۔ اگر کر کئی ہے۔ اگر کر کے پیشین گوئی ہے۔ اگر کو ٹی بیٹ تو لفکر آنے کی پیشین گوئی ہے۔ اگر کو ٹی ٹیمن داخل ہوگئی ہیں تو لفکر آنے کی پیشین گوئی ہے۔ اگر کو ٹی ٹیمن خوو نٹیوں کی بات سے تو وومال ودولت حاصل کر ےگا۔ اگر کس نے دیکھا کہ چوو نٹیاں وزنی بو جھ لا ولا وکر اُس کے گھر میں آر ہی میں تو اس خوب دولت حاصل ہوگی۔

اگر کسی نے اپنے بستر پر چیو بھیاں دیکھیں تو اس کی اولا دکٹر ت ہے ہوگی۔اگر کسی نے دیکھ کہ چیو نٹیاں کسی مکان ہے اُڑ کر جا رہی ہیں تو اگر اس جگہ کوئی مریض ہے تو اس کا انتقال ہو جائے گایا و ہاں ہے کچھ لوگ سنر کر کے کہیں اور چلے جا کمیں گے اور ان کو تکلیف پہنچ گی۔اگر کسی مریض نے ویکھا کہ اس کے بدن پرجسے چیو نٹیاں ریکٹ رہی ہیں تو وہ مرجائے گا۔ کیونکہ چیونٹی زمین میں رہنے والی تکلوق ہے جس کا مزان مرد ہے اور جا مامب نے کہا ہے کہ جس نے ویکھا کہ چیو نٹیاں اس کے مکان سے نگل رہی ہیں تو اسے تم لائل ہوگا۔ والشاعلم

### النهار

(سرخاب کا بچه) اوربطلیموی نے اپنی کتاب "شرح اوب الکا تعب" بیں لکھا ہے کہ اتلی لغت کا نہا دے معنی بیں اختلاف ہے۔ کولوگوں نے کہا کہ بعث بیتر کے بچے کو کہتے ہیں۔ کس نے کہا کہ زالوکو کہتے ہیں۔ کسی نے کہ نرسرخاب ہے اور ماوہ کولیل کہتے ہیں۔ بعض نے کہاہے کہ سرخاب کا بچہ ہے۔علامہ ومیری فرماتے ہیں کہ بھی تول سیح ہے۔والشداعلم۔

# النهّاس

( لون مشدد کے ساتھ )اس سے مراد شیر ہے۔

## النهس

(ایک تئم پرنده)ان ہے۔ انورے کے مشابہ ایک پرندہ ہوتا ہے لیکن وہ انورے کی طرح رنگین نہیں ہوتا۔ اپنی ؤم ہروفت ہلاتار ہتا ہے۔ پیڈیوں کا شکار کرتا ہے۔ کمرائن سیدہ کا کہنا کہ تنسس انورے ہی کی ایک نوع ہے اور اس کو تنسس اس لئے کہتے ہیں کہ یہ گوشت نوج کر کھاتا ہے۔

مندا حدادر بھم طبرانی شی زید بن ثابت سے ایک روایت ہے وہ کتے ہیں کہ:۔ '' میں نے حضرت شرجیل بن سعد کود بکھا کہ انہوں نے''اسوا ق' میں ایک نہس کا شکار کیا پھرا نگسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چھوڑ دیا''۔ اسوا ق ترم مدینہ شن ایک جگہ کا نام ہے اورا مام دیری قرماتے ہیں کہ اس کواس لئے چھوڑ دیا کہ ترم مکہ کی طرح ترم مدید کا شکار بھی حرام ہے۔

شری تھم امام شافعی قرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے جیسے دوسرے درندے حرام ہیں کیونکہ ریجی ( درندوں کی طرح ) توج کر گوشت کھانا

# النهام

(ایک م کارنده) سیلی نے معزت عرف کاسلام لانے کے تعدیم اس بدے کاذکر کیا ہے۔

# النَّهُسَرُ

بعض نے کہا ہے کنہر بھیڑ یے کو کہتے ہیں۔ لین دوسر الوگوں نے خرگوش کے بیٹے کو بھی کہا ہے کسی نے بچو ( کفتار ) کو بھی بتایا

النواح

قری کے شل ایک پریمو) قمری اوراس کے احوال تقریباً برابر ہیں گرید قمری ہے گرم مزاج ہوتا ہے اوراس کی آواز قمری ہے وہیں ہوتی ہے اور یہ بالکلایدا ہے گویا خوش الحان سریلی آوازوں والوں کے پریموں کا باوشاہ ہو۔ یہائی آواز سے تمام پریمون کو بولئے پر مجبور کردیتا ہے کیونکہ اس کی آواز نہا ہے سریلی اور نہا ہے خوش لہجہ ہے۔ تمام پریمہ سے اس کی آواز سنٹا پیند کرتے ہیں اور یہائی ہی آواز سے مست ہوجاتا ہے۔

النوب

(شہد کی کھیاں) شہد کی کھیوں کا تفصیلی بیان چند صفحات پہلے گزر چکا ہے۔اس لفظ کا کوئی واحد میں ہے بیبھی کہا تمیا ہے کہاس کا واحد نا ئب ہے۔

النورس

( کور کے مثاب ایک آبی پرعمه) زیج الماء کے نام ہاں کا ذکر آچکا ہے۔ مجھلیاں اس کی خوراک ہیں مگر پانی کے اوپر فضاء پانی میں خوط انگا کر شکار کرنا ہے۔

النوصَ

(نون كفت كماته)اس مرادبنكي كدهاب (حارالوحث)

النون

اس سے مراد چیلی ہے اس کی جنٹ کے لئے نیٹان الوان کے اٹھا ڈستعمل بیں جیے حوت کی جن صیان اوراحوات آتی ہے اس کا تفصیلی حوت کے تحت ذکر گڑر چکا ہے۔ یہاں دوسر می چند ہا تھی نقل کی جاتی ہیں۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وکلم سے ایک یہود کی نے سوال کیا کہ جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو للے گا؟
آپ نے فرمایا مجھلی کے کلیجہ کا کھڑا۔

ما كم في معرت ابن ما كات روايت كياب كه: ـ

"ابنہوں نے فرمایا: کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے لکم کو پیدا کیا۔ پھر اس سے کہا لکھ! قلم نے کہا کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا" قدر' (تقدیر) لکھ! تو قلم نے اُس دن سے قیامت تک پیش آئے والے تمام طالات اور تمام چیزیں لکھ دیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پائی پرتھااور پائی سے بھاپ اُنھی اور اس سے آس ن بن کرظا ہر ہوگیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چہلی کو پیدا فرمایا اور ذیمن کواس پر بچیا دیا کیا زیمن مجہلی کی چینے پرتھی جھلی نے کروٹ بدلنا جابی تو زیمن لمنے گئی۔ انہذا بہاڑوں کو پیدا کیا گیااور پھریے بہاڑز مین پرعانب جیں (جس

ہےز من نیس ہلتی)۔

اور کعب احبار کہتے ہیں کہ ابھی جدی ہے اس مجھل کے پاس پہنچا جس کی چند پر پوری ذین رکھ ہے اُس کے دل میں وموسد آالا
کہ الے اور یا دار جھل کا نام ) بہتے کچو نبر بھی ہے کہ تیری پیٹی پر کتے لوگ اور کتے جانو رُورخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں ۔ اگر تو ان سب کو جہاڑ
کہ ایس پیٹی ہے گراو ہے تو بہتے آرام ال جائے ۔ لوتیا ء نے جیسے ہی سارادہ کیا اللہ تعالی نے اس وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھی و یا جو اس
کی ناک ہیں داخل ہوکر اس کے دماغ سک پہنچ کیا ۔ چھلی اس کی (شدت تکلیف ہے ) اللہ ہے گر بیدوزاری کرنے گی ۔ اللہ تعالی نے اس
کیڑے کو تکال و یا ۔ کعب کہتے ہیں کہ اس وات کی تم اجس کے تبغیہ میری جان ہے وہ چھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس چھلی کو برابر
د کھتے رہا گر چھلی پجراس حرکت کا ارادہ کرتے تو پھر کیڑا اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔
د کھتے رہا گر چھلی پجراس حرکت کا ارادہ کرتے تو پھر کیڑا اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔
اور مسند داری کی دوایت گزر بھی ہے کہ رسول انتہ علیہ واس نے فر مایا کہ عالم کی فضیلت عابہ پر ایس می ہوجی کہ بہدوں میں
فضیلت تم میں ساد فرشن کی دوایت گزرتے ہیں۔ پھر قر مایا کہ اللہ جن جباجہ الفلم آبان وز مین کی محلوقات یہاں تک کہ چوو شیال
خشکی میں اور چھیں سے در بھی اس عالم کے لئے و عائے فیر کرتی ہیں جولوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور لوگوں کو فیر کیا بات بتا تا

يعلى كاروايت شراؤن كالمذكره إلى بيا-

حضرت خولہ بنت قیس زوجہ منز واور حضرت این عباس ہے مروی ہودانوں کہتے ہیں کے حضورا کرم نے فر مایا کہ جو خض اپنے قرض وار کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کے لئے زشن کی تلوقات پانی کی مجھلیاں دھت کی وعائیں کرتی ہیں اور اللہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک ورخت لگاتے ہیں اور جو قرضدار اپنے قرض خواو کے حق کی ادائیگی ہے قد دت کے باوجودٹاں منول کرتا دہتا ہے۔التداس کے نام نے اعمال ایمی ہرون ایک گناہ لکھتے رہتے ہیں۔

جعدك ون احر ام نكرف كاانجام

اور و بینوری نے ''المجالے'' کے چھنے جھے کے شروع ہی جس اہام اوزا کی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بہاں ایک شکاری تھا جو چھلیوں کا شکار کیا کرتا تھا اور روزانہ شکار کے لئے جایا کرتا تھا۔ جمعہ کے دن جمی جمعہ کا احتر م اس کے لئے شکار ہے مائع نہیں جنا تھا اپندا ایک دن وہ اپنے نچر سمیت زمین جس حیش کیا۔ لوگ اے ویکھنے کے لئے نکار تھی تھی دھنستا ہوا چا جارہا تھا اور نچر کے کانوں اور ڈم کے سواکوئی چیز نظر نہیں آر ہی تھی اور اس کے بعد وہ بھی زیرز بھن ہو گیا۔

مخرور بظلم كاانجام

اور فرکورہ کتاب میں جیمویں حصرے شروع میں زید ہن اسلم سے دوا بہت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فخص جیفاتھا جس کا واہتا ہاتھ موجر ہے ہے گئا ہوا تھا اپنا تھی موجر ہے ہے گئا ہوا تھا اپنا تھی موجر ہے ہے گئا ہوا تھا اپنا تھی دورو نے لگا اور کہنے گا کہ جو میرا حال و کھے رہا ہووہ کی پرظلم نہ کرے۔ میں نے بوجہا کہ تیراکی قصہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ ہی ساحل سمندر پر چار ہاتھا کہ ہیں ایک جبٹی کے پاس سے گزراجس نے سات مجھلیاں شکار کردگی تھیں۔ ہی نے اس سے ایک جہلی زیروی لے لی۔ اس سے معمولی ویروی لے لی۔ اس سے کوار ہوا چھی جو زیرہ تھی بیری طرف بڑھی اور اس نے میرے ہاتھ کے انگو تھے ہیں کاٹ لیا جس سے معمولی تو آئی پیدا ہوگئی۔ اس

ے بھے کوئی تکلیف بھی نیس ہوئی۔ میں وہ مجھنی الراپ الر بہتیا گھر والوں نے جھلی پائی اور ہم سب نے ل کرا ہے کھایا۔

اس کے بعد میرے انگو شے میں کیڑے پڑے اور تمام ڈاکٹروں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ میں اس انگو شے کو کٹوا دوں۔ چنا نچہ میں نے اسے کٹوا دیا۔ پھر اس کا علاج کرایا گیا اور بھے خیال ہوا کہ میں ٹھیک ہوگیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد میری جھیلی میں کیڑے پڑھے اور پھر اس کو کٹوا دیا۔ پھر آگے بڑھ کر کلائی میں پھر بازو میں بہاں تک کہ بیدشر ہوا۔ البذاجو میرا حال دیکے دہا ہوا سے چاہے کہ کی پڑھلم کرتے ہے۔

اس کو کٹوا دیا۔ پھر آگے بڑھ کر کلائی میں پھر بازو میں بہاں تک کہ بیدشر ہوا۔ البذاجو میرا حال دیکے دہا ہوا سے چاہے کہ کی پڑھلم کرتے ہے۔

بخے۔

و وانون (مچمل والے) اللہ سے تی ہوٹس بن متی ملیدالصلوۃ كالقب ب كيو كدائيس مجمل نے الل ایتحار

ا مام ترفدی نے متجاب الد کو ق حضرت سعد بن ائی و قاص سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیس نے حضور کرم ملی اللہ علیہ وکلم سے فرماتے سنا ہے کہ بیس نے حضور کرم ملی اللہ علیہ وکلم سے فرماتے سنا ہے کہ بیس تم کوا یک الیک و عاجمات ہوں جو معیبت زود بھی اسے پڑھے گا اللہ تعدی اس کی معیبت دور کروے گا اور جومسلمان بند و بھی اس سے دعا کرے گاس کی وعامقول ہوگی۔ وہ میرے بھائی حضرت بونس عیدالسلام کی وُعا ہے۔۔

"لاَ إِلَّهُ إِلَّالَتَ سُبْحَانِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَّ الظَّالِمِيْنَ"

اور کین المنادی المنا المنالمات " کی تغییر می ظامون ( تاریکیون ) ہے مرادرات کی تاریخ کی کھر چھلی کے پیٹ کی اور پھر ممندر کی تاریخ ہے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس پیملی کی تاریخ جس کو دومری سیملی نے نگل لیا تھ۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کتی مدت یک پہلی کے پیٹ بھی رہار ہے اس بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا سات گھڑی کی بیٹ بھی دن کہا تھی دن کہا تھی دن کہا تھی دن کہا تھی دورہ دن دورہ دن دورہ دن دورہ دن دورہ دن کی گھڑی کے پیٹ بھی دویا ہے پائی کے شل تیرت رہے تھا ور اس کھیلی کے پیٹ بھی وریا کے پائی کے شل تیرت رہے تھا ور امام اسماری کی کھڑی کے بیٹ بھی جا کہ اس دن کے مرف می چاہیں دن کے مرف میں دویا کے پیٹ بھی چھلی کے پیٹ بھی چاہیں دن کے مرف می مولی وقت تک رہے۔ دو پہر ہے کہ چہلی نے آپ کو نگلا تھا اور عمر ہے کہ جہلی کے پیٹ بھی کو بھی اسلام کھولی کے پیٹ بھی جا کہ است سبحدانگ ہے۔ بعد فروب شس کے تریب چھلی کو بھائی آئی ایونس طیہ السلام کھولی کے پیٹ کی گری کی وجہ ہے گل کہ المدین پڑھا۔ چائی کھڑی کے پیٹ کی گری کی وجہ ہے گل کر اور دھڑت یونس علیہ السلام کھلی کے پیٹ کی گری کی وجہ ہے گل کر اور دھڑت یونس علیہ السلام کھلی کے پیٹ کی گری کی وجہ ہے گل کر اور دھڑت یونس علیہ السلام کھلی کے پیٹ کی گری کی وجہ ہے گل کر اور دیترت یونس علیہ السلام کھلی کے پیٹ کی گری کی وجہ ہے گل کر اور دیترت الی کا انگار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بل کی اور دیتر الی کا انگار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بل کہ اس کہ اس کی کر کی گری کی انگار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بل

برازنے مج مند کے ماتھ معزت ابو ہر برہ ہے۔

" دو کتے ہیں کہ بھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تقائی نے دھنرت ہوئی کو پہنے ہیں قید کرنے کا اراد و کیا تو جھلی کو تھم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی بڑی نہ تو ڈے۔ چنانچہ چھلی نے ہوئی کونگل لیا۔ چم سمند دیل اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سمند رکی تہد ہیں گئے گئی تو ہوئی نے کھا آجٹ کی۔ دل ہیں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعد لی کی طرف سے پیغام ملا چہدوہ چھی کے پیٹ سے اللہ کی کہ یہ سمند رکی محقوقات کی تبعی ہے۔ یہ من کر حضرت او اس نے چھلی کے پیٹ جس اللہ کی بیان کی ۔فرشتوں نے ہوئی کی تبعیت ہیں اللہ کی بیان کی ۔فرشتوں نے ہوئی کی بیان کی ۔فرشتوں نے ہوئی کی تبعیت ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ یہ مندر کے اعماد قدر کردیا ہے۔فرشتوں نے کہا ہے جو اسے چھلی کے پیٹ جس سمندر کے اعماد قدر کردیا ہے۔فرشتوں نے کہا کہ دور دور تو تیک ہوئی ہے۔ اندیزارک وقت کی نے فر مایا کہ دو میرا بہ مور فرمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اندیزارک وقت کی نے فر مایا ہے فرک ۔ ای وقت کے دور دو تو آگی۔ بندہ ہے دور انداس کی طرف سے آپ کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اندیزارک وقت کی نے فر مایا ہے فرک ۔ ای خرا مایا ہے فر مایا ہے فر مایا ہے کہ اسے کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اندیزارک وقت کی نے فر مایا ہے فرک ۔ ای خرا میا ہے فرک ۔ ای وقت کی ہوئی ہے۔ اندیزارک وقت کی نے فر مایا ہے فرک ۔ ای دور میں ہوئی ہے فر میں ہوئی ہے۔ کو میں میں میں کہ ایک دور میں ہوئی ہوئی ہے۔ اندیزارک وقت کی نے فر میا ہے فرک ۔ ایک وقت

فرشتوں نے بوئس" کے لئے سفارش کی۔اللہ تعالی نے چھلی کو تھم دیا تو اس نے بوئس کوساحل پر ڈال دیا۔ جیسا کہ قرمان یاری تعالیے ہے۔ " ہم نے بوئس کوایک تھلے میدان جس بھارے حال میں ڈال دیا''۔

اور دوایت ہے کہ چنی ان کو پور سے سندر چس لئے پھرتی رہی یہاں تک کہ لا کر موصل کے کنار سے تعمین جس ان کوڈال دیا۔
اللہ تعالٰی نے ان کو عراء جس بنتی ایسے ہے آ ب دکیا واور چنیل حیدان جس ڈال دیا جو درختوں پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا اور وہ ایسے علی طرح منے مالی تھا اور وہ ایسے علی طرح واضح مذہوں۔الایہ کہ علی طرح منے مذہوں۔الایہ کہ علی طرح واضح مذہوں۔الایہ کہ عدرت یؤس کے اعتبا وجس ہے کی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اللہ تی نے ان کوا کی کدو کی تیل کا سامیہ پہنچا دیا اور ایک پہاڑی بکری صحرت یؤس کے اعتبا وجس ہے کی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اللہ تی گئے ہے کہ بس بلکہ ای کدو کی تیل کا سامیہ پہنچا دیا اور ایک ہی اس سے رنگ صحرت کو اس کے ایم کی اس کے دیا جایا کرتی تھی ۔ یعنی اس سے رنگ کی ان کو دو و دیا جا جایا کرتی تھی ۔ یعنی اس سے رنگ کی جانے اور حم قسم کی من پہند چیزیں ان کو ملاکرتی تھیں۔

اوروہاں بنت کے اور کدو کی عل اگانے علی مسلحت یتنی کراس کی خاصیت میہ ہے کہ کھیاں اس کے پاس نیس ما تیں۔ جس طرح اُس کے بتوں کاعرق اگر کسی جگہ چیزک ویا جائے تو وہاں بھی کھیاں نہیں جا تیں۔ چنانچہ معرت بوٹس علیہ السلام اس کدو کی عل کے بیچ عاصحت قیام پذیر رہے اور آپ کا بدن ورست ہوگیا۔ کیونکہ اس علی کے بیتے اس مختص کے لئے بہت مفید ہیں جس کے بدن سے بوٹس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر کوشت نظام ہو جائے۔

اور روایت ہے کہ اس موقعہ پر ایک دن حطرت ہوئی " موئے ہوئے تھے اللہ تعالی نے اس بیل کوخٹک کر دیایا بعش کے قول کے مطابق و بیک کوچیج دیا جس نے بیل کی جزیں کاٹ ویں۔ ہوئی " بیدار ہوئے تو سورج کی گری محسوس ہوئی اور اس کی تاب نہ لا سے لہٰڈا گھبرا کر اظہار رنے وقم کرنے گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے پاس وتی بھیجی کہ اے بوٹس" ایک بیل کے سو کھنے پر تو اظہار تم کرتے ہواور لا کھوں اٹسانوں کی موت پر اظہار تُم نہیں کرتے جنہوں نے تو بدکی تھی اور اُن کی تو بیٹول بھی ہوئی تھی " ۔

وینوری نے "مجالس" میں ایک قصالفل کیا ہے اور ابوعمر بن عبد البرنے" تمبید" میں لقل کیا ہے جو دھرت ابن عباس سے منقول ہے کہ دوم کے بادشاہ نے معزت امیر معاویہ کے پاس ایک خلاکھا جس میں درج ذیل سوالات ہو چھے:۔

- (۱) اغشل الكلام كون ما باوراس كے بعد دومرا تيسرا چوت اور يا تجوال كون ما ب
  - (٢) الشاقعالي كوزويك بزرگ رين بنده كون باه ريز رك رين بندى كون ب
- (٣) ووج رنغوں کون بیں جو ہیں تو ذی روح کیکن انہوں نے اپنی ماؤں کے پیٹ میں پیرٹیس پھیلائے۔
  - (٣) ووكون ى قبر ب جوساعب قبركو لئے موئے جلتى محرتى رى ب\_
    - (۵) جرة يا مرورفت ك جركما بـ
    - (٢) توسين دهنك (كان) كياج ي
- (2) وہ کون کی جگہ ہے جہاں آفاب مرف ایک بارظلوع ہوا ہے نہ بھی اس سے پہلے طلوع ہوا ہے نہ بھی اس کے بعد طلوع ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عمد نے جب بیدندا پڑھا تو آپ نے فر مایا کہ فدااس کوؤلیل کرے ہم کوان یا توں کا کیا علم؟ آپ کسی نے مشورہ ویا کہ آپ معفرت عبداللہ بن عب س کے پاس تحدالکہ کر معلوم کر ایجے۔ چنا نچے انہوں نے معفرت این عباس کے پاس تعالکھا تو وہاں سے میں جواب ملا۔

- (۱) افضل الكلام الكرا الدالا الذائب الدالة الذائب كي بغيركوني عمل فيك متبول نيس بوتا اورد وسر ي تمبر پر سُنه بحان الله وَبِحَمْدِه بع جوالتدكي رحمت لاتے على عين ب اور تيسر ي تمبر پركل شكر المحمد لله "ب اور چو تض نبر يز" الله اكبو" الله اكبر" اور پانچوي تمبر يرا لا حوّل وَلا فَوْةَ إِلَّا إِلَّا مِاللَّه "ب ـ
- (۲) الله عزوجل کے نزدیک بزرگ تن بندہ حضرت آدم علیہ السلام میں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کواپنے ہاتھوں ہے وجو د بخشا اور پھر ان کو پکھ چیزوں کاعلم سکھایا اور بزرگ ترین بندی حضرت مریم علیہ السلام میں جبوں نے اپنی عصمت محفوظ رکھی تو اللہ تعالی نے ان کے شکم عمل اپنی پیدا کردہ روح کیمونک دی۔

(٣) ووجار أغوى جنهول في ال على بين من بيرنيس مميلات يهين ي

ا حفرت آدم عليه السلام؟ حفرت حواعليه السلام عليه السلام عليه السوام عليه السوام عليه وه مينذ ها جمع معرت اساعيل عليه السلام كي فديه عن الله تعالى في نازل فر ما يا تعا\_

(٣) ووقبرمحیلی ہے جو یونس کواپے شکم میں لئے دریا میں مگوئتی پھرتی تھی۔

(۵) ووباب السماء آسان كادروازه يـ

(٧) قوس ليني وسنك قوم توح كفرق مون كر بعدائل زمين كے لئے المان كي تك في تھى۔

(2) ووجگہ برقکزم کا دوراستہ ہے جوالقد تع لی نے بنی اسرائیل کے لئے دریا ہے پار ہونے کے لئے خٹک کردیا تی اور قرمون اور آل فرعون کوغرقاب کرنے کے لئے بنادیا تھا۔

جب بدخط حضرت معاویہ کے پاس پہنچاتو آب نے بدخط شاوروم کو بھیج دیا۔اس نے اس خط کو پڑھ کر کہا کہ بی پہلے ہی جاناتھا کہ امیر معادیہ ان سوالات کا جواب بیس دے کیس کے۔البت نی علیہ العسلو قوالسلام کے اہل بیت میں سے ایک فخص اب بھی موجود ہے جس نے اس کے مچھ مجھ جوابات ویدیئے۔

مجملي كے خواص وغيره" حوت" كے تحت باب الناه ش كر رہ سے ہيں۔

# بابُ الهاء

الهالع

( تیز رفآرشر مرغ) سونت کوهالعد کہتے ہیں ۔تفصیل نعام کے ذکر میں آ چکی ہے۔

## الهامة

( ہوم ) اُلو:مشہور کی ہے کہ حامہ اُلوکو کتے ہیں جس کوطیر اللیل رات کا پر ندو بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے گز ر چکاہے کہ زیوم ( الو ) کو الصدی اورالصید ح کہتے ہیں۔

اورالو پران تمام ناموں کا اطلاق ہوتا ہے۔ بوم صدی بامدو فیرو۔اورصدیٰ کے معنی پیاس کے آتے ہیں۔عالبّاس کی وجہ تسمیہ

ى بىك بىك الملى عرب كاعقيده بىك ريد برنده مقتول كى كوپزى سى پيدا موتا بادر برابرمقتول كنون كابيا سا موتا ب اور أمسفونسى استفونسى من دم قاتل "كبتار بهتا بىك كه يك پاؤا يك پيدا موتاك كه استفونسى من دم قاتل "كبتار بهتا بىك به ياؤا يك پيدا موتاك كه المال كالت كربوتا بىل موجاتا بىل مادى كالمال بياسى پر موتا بىل عرب آوازكى بازگشت كومى العدى كهترين ـ

ای طرح اگرکی کو بدوعادیتا ہوتا ہے کہ وہ گونگا ہوجائے تو اصبع المناف صداہ پولتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ انداس کی آواز
کی گشت اس کے کانوں تک واپس نہ کرے محدی کا اطلاق و ماغ پر بھی ہوتا ہے کو کہ ذبین میں صدی کا تصوراً تا ہے۔ اس اجد سے
د ماغ کو باسر بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ و ماغ الصدی الو کے سر کے مشابہ ہوتا ہے اور چونکہ الوکا اس بڑا ہوتا ہے آنکھیں کشاوہ ہوتی ہیں اور یہ
انسان کے سرے یک گونہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس لئے انسان کے سرکو بھی الوکا ام ' حامہ' وے و یا گیا ہے اور الوکو حامہ کہنے کی وید یہ بھی
ہوسکتی ہے کہ حامہ کا مادہ المشتقاتی مقیمے ہے۔ اور مقیم اس بھاری کا تام ہے جس میں اور شدی و بانی پلے تے ہیں گروہ سراب نہیں ہوتا ہے۔
اس مدی میں '' فیف اور یُسون شور ب المھینی '' جہنیوں کے حاملات بیان کرنے ہیں آر آن جس استعمال کیا گیا ہے اور اس کی من ہو ہے
حامہ کے سرکوانسان کے سرے مشابہت کی بنا ہ پر حامہ کہ دو یا گیا ہو۔ بعض الوکوں نے (الو) کو مصاص ( چو سے والا) کہا ہے اور اس کی وجہ
ہے کہ یہ کوتر کا خون چوستا ہے لہذا اس مناسبت سے یہ عام پڑا گیا اور بعض الوکوں کو ج فی میں۔ بیتم مالوکوں بی کو تصمیر
یولتے ہیں اور بعض ' قوفی '' کا لفظ بولا تے ہیں لہذا ان کو '' تحق میں ام تو بی ام تو بی ام تو بی ام دو بی اندا میں کی دور ہیں۔
ہولتے ہیں اور بعض ' قوفی '' کالفظ بولا تے ہیں لہذا ان کو '' تحق میں ام تو بی ام تو بی ام تو بی ام تو بی اس کی مادہ کو کہتے ہیں۔ بیتم میں ام تو بی ام تو بیتر اس کی مادہ کو کہتے ہیں۔ بیتر میں مادوک کیتے ہیں۔ بیتر میں ام تو بیتر اس کی مادہ کو کہتے ہیں۔ بیتر میں ام تو بیتر اس کی مادہ کو کہتے ہیں۔ بیتر میں ام تو بیتر اس کی مادہ کو کہتے ہیں۔ بیتر میں ام تو بیتر اس کی مادہ کو کہتے ہیں۔ بیتر ہیں ام تو بیتر بیس میں ام تو بیتر کیا میں میں ام تو بیتر کی سے بیتر ہیں ام تو بیتر اس کی میں میں کو بیتر ہیں۔ بیتر ہی ام تو بیتر کیا میں میں کو بیتر کی کہتے ہیں ام تو بیتر کی سے بیتر اس کی میں کیا میں کو بیتر کیا میں کو بیتر کی سے بیتر ہی کی سے بیتر ہیں میں کی میں کیا کی کو بیتر کیا کو بیتر کی کی کو بیتر کی کو بیتر کیا کو بیتر کیا کو بیتر کیا کو بیتر کیا کو بیتر کی کو بیتر کیا کو بیتر کیا کو بیتر کیا کو بیتر کیا کی کو بیتر کیا کو بیتر کیا کو بیتر کیا کی بیتر کیا کے دو بیتر کیا کو بیتر کیا کو بیتر کیا کے بیتر کیا کی کو بیتر کیا کو بی

### ألوس بدفالي كممانعت

مسلم شریف کی روایت ہے کہ'' حضرت جا ہر رضی اللہ عند نے فر ماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ صفرا واور ھامہ کی کو لُ حقیقت نہیں ہے''۔

اس کی دوتا ویلیس جی (۱) هامہ سے مراد (الو) مشہور پرندہ نیا جائے قو مما نعت یہاں پرالو سے بدفالی لینے کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ہوم (الو) کس کے گربرگراتو خود گر کے مالک بین انس کے کسی دشتہ دار کی موت کی خبر دیتا تھا۔ یہ نیسرا مام مالک بین انس کی ہے۔ (۴) دومری تغییراس حدیث کی ہے ہے کہ ابل عرب کا اعتقاد تھا کہ اس مقتول کی روح جس کے خون کا بدلہ نے ایا ہوا او بین کراس کی تبر کے پاس چاتی تھی اور 'اسقونی اسقونی امن دم فاتلی '' کہا کرتی تھی جب اس کے خون کا بدلہ لے لیا جاتا تو اُڑ جاتی تھی۔ اور ابعض کا خیال ہے کہ دوہ بھتے تھے کہ مردہ کی بڈی یا اس کی روح حامتہ (الو) بین جاتی تھی۔ اس کو بدلوگ صدی کہا کرتے تھے اور ای تغییر کوا کش علاء نے اس صدید بھی مرادلی ہے کیوں کی بروح حامتہ (الو) بین جاتی تھی۔ اس حدید بھی مرادلی ہے کیوں کی بروح کی باہو۔ کونک علاء نے اس حدیث بھی مرادلی ہے کیوں کی ہوتا تھا۔ آپ کا کلام جامع ہوتا تھا۔

#### حطرت سليمان كاالوسے سوال وجواب

ابولتیم نے "طیہ" میں معزت عبداللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہوئے تحریر قرمایا ہے انہوں نے کہا کہ آیک دفعہ میں معزت محر رضی اللہ عنہ کے پاس جیٹما ہوا تھا اور وہاں معزت کعب احبار بھی موجود تھے۔ کعب نے معزت مر سے مخاطب ہو کر کہا اے امیر المومنین! کیا بیس آپ کوایک نہا ہے جمیب تصدنہ سناؤں جو بی نے انہیا ہ کے حالات کی کتاب میں پڑھا ہے۔ وہ تصدید ہے کہ ایک بار معرت سلیمان بن داؤ دعلیما السلام کے پاس ایک الو (حامہ) آیا اور آکر کہا السلام علیک یا نبی اللہ! معلمان علیہ السلام نے قربا یہ وعلیک السلام یا حامت کی دعرت سلیمان نے اس سے بوچھا کراچھا بھے بنا کرؤ دانے کو کرنیں کھا تا؟ اس نے جواب دیا کر دعرت آدم کوائی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ بوچھا کہا چھا تو پائی کیوں نہیں پیتا۔ آلونے کہا کہ اس میں قوم نوح ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی اس لئے میں یائی نہیں چیا۔

معرت سلیمان علیدالسلام نے پوچھا کی ٹو نے آبادی کو کیوں خیر باد کہددیااوردیرانہ میں رہنا ٹونے کیوں پیند کیا؟ اس نے کہا کہ دیرانہاللہ کی میراث ہے میں اللہ کی میراث میں رہتا ہوں جیسا کرقر آن کی آیت ہے:

" وَكُمُ أَهُلَكُنَا مِنْ قَرْ يَةٍ يَطِرَ ثُ مَعَيْشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَا كِنُهُمْ لَمُ تُسْكُنْ مَنْ يَعُلَّهُم إِلَّا فَلَيْلاَ وَ كُنَّا لَحُنُ الْوَاوِئِيْنَ "

" اورہم بہت ی ایک بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جوا ہے سامان بیش پر نازاں تھیں سو( دیکیرلو) بیان کے کمر (تمہاری آنکھوں کے سے پڑے ہیں) کدان کے بعد آبادی نہوئے گرتھوڑی دیر کے لئے اور آخر کاران کے سب سامانوں کے ہم ہی وارث ہوئے۔'' (القصص آبت:58)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب ٹوکسی ویرانہ میں بیٹمتا ہے تو کیا بول ہے؟ اُس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ وولوگ کیا ہوئے جوال جگہ مزے سے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ جب ٹو آبادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اُلونے کہا کہاس وقت میں یہ کہتا ہوں" ہلاکت ہوئی آ دم بران کو فیند کیسے آ جاتی ہے حالانکہ مصائب کے طوفان ان کے سامنے ہیں''۔

حفرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ون علی کیوں ٹیم لکا؟ کہا کہ انسانوں کے ایک دومرے پرظلم کرنے کی دجہ سے علی دن عمل ٹیم نکلاکا ۔ حفرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کہا چھا جھے بتا کہ ویرا پر بول رہتا ہے اس عمل تیرا کیا پیغام ہے؟ اُلونے کہا بیرا پیغام یہ موتا ہے ''اے عافل لوگو! زادِ راواور اپنے سفر آخرت کے لئے تیار ہوجاؤ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نور (روشن) کو پیدا کیا''۔اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پر ندوں عیں اُلو ہے زیادہ انسانوں کا خیر خواہ اور بھر درکوئی ٹیم ہے اور جا ہلوں کے دلوں عیں اُلو

ألوي متعلق ايك مسئله

قاوی قاضی خان میں تکھا ہے کہ اگر اُلو کے بولنے پر کسی نے کہا کہ کوئی گفتی مرجائے گا بعض نقباء نے کہ ہے کہ اس جمعے کا کہنے والا کفر کی صدود میں داخل ہوجائے گالیکن دوسر بے فقہاء نے پیٹھیل کی ہے کہ اگر اُس نے بدفالی کی نیت سے یہ جملہ کہا ہے تب تو وہ کا فر ہوجائے گا در زندیں ۔

ملت كى جمع حام اور حامات آئى ہے۔ يم كى تخفف كر ماتھ ہا اور شديد كر ماتھ حام كى جمع حوام ہے جس كے منى مان ب كيمو وغيره كے جي بلك تمام حشر ات الارض (زين كے كيڑے كوڑوں) كو كتبے جي اور ايودا و د طيالى نے تعربت ايو سعيد خدرى رضى الشات كى عنہ سے ايك حديث دوايت كى ہے جس ميں "موام" كا ذكر ہے۔

" معرت ابومعید خدری کہتے ہیں کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیسانپ جنات میں ہے بھی ہوتے ہیں لبذاا گرتم ہے کوئی ان کو دیکھیے تو اس کو تین مرتبہ تنگی میں جنال کرے "نہایہ" میں اکھا ہے کہ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کے کہ" اگر تو دو بارہ یہاں آیا تو تیرے لئے میں جگہ بھی ہوجائے گی۔ لبذاا گرہم مجتمع تاش کر کے بھائم کی یا ماریں تو ہمیں پھر برا بھلاند کہنا"۔ اور بخاری ابوداؤ و رز فری شرکی این ماجه شرحفرت این عمیال ہے مروی ہے:۔

" حضور اگرم ملی الله علیه وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنها کو ان کلمات سے الله کی پناہ بیل دیا کرتے تھے۔
''اعید کے معا بسکیلمات الله من کل شیطان و هامة و من کل عین لامة ''(که بیل تم ووتوں کو الله تعالیٰ کے کمل کلمات کے
ذریعے اللہ کی پناہ میں و بتا ہوں ہر شیطان اور سمانپ' بچھوو نیرہ سے اور جرتم کی نظرید سے ) پھر آپ قر مایا کرتے تھے کہ تمہارے والد
حضرت ابراہیم" 'حضرت اساعیل وحضرت اساق طیب السلام کو انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بناہ دیا کرتے تھے'۔
خطانی نے لکھا ہے کہ حوام صامتہ کی جمع ہے اس سے ذہر یاجے جاتور مراد ہیں جیسے کہ مانے بچھوو غیرہ۔

ايك اعتراض اورأس كاجواب

اب یہاں اگر کوئی کئے گئے کہ اس صدیث بیں هامه موجود ہے معلوم ہوا کہ هامه کی پچھیٹہ پیر حقیقت اور اہل عرب کا وہ خیال صحیح ہے جبی تو حضور صلی انتر ملیہ وسلم نے حیامت ہے وہا گئی ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ وہ حیامت جس سے اہل عرب بدفالی لیا کر تے سے تخفیف اُسم کے سماتھ ہے اور اس سے مراوسان پچھوو غیرہ وزہر لیے حاثور جن ۔

حاثور جن ۔

حاثور جن ۔

نیز خطائی نے یہ می تحریر کیا ہے کہ بیمی احمال ہے کہ حامت سے مراد ہروہ چیز ہے جواذیت پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے۔ بقیم اُبھیم سے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں کو یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب میر ہے کہ اعب کہ معا من شو کل نسستہ بَھیم بالاذی یعنی ہرا س چیز کے شرے اللہ پناہ مطلوب ہے جوگڑ تھ پہنچا سکتی ہو۔

بكلمات الله التامة قرآن ك غير محلوق مون كى دليل

نیز خطابی نے میہ می تحریر فرمایا ہے کہ امام احمد بن منبل رحمة القد علیہ فرمان نبوی اسک السلمات اللّه السامات " سے اس بات پر استدلال کیا کرتے تنے کر قرآن فیر محلوق ہے کو تک سکلمات اللّه النامة سے مراد قرآن کریم ہے اور حضورا کرم کی عاوت شریف یہ تھی کرآت مجھی کسی محلوق سے بناونیس مانگتے تنے معلوم ہوا کر قرآن فیر محلوق ہے ورشا آپ مجھی کسی محلوق سے بناونیس مانگتے تنے۔

حفرت کعب بن عجر ورضی الله عندے، و بت ہے وہ کہتے ہیں کہ ۔

" فَسَمَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَو يُضًا اوْبِه ادْى مَنْ رَّأُسِهُ "مير عليه بين نازل بوئى ہے بين حضور صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا۔ آپ نے فرمایا قریب آجاء "میں قریب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا قریب آجاؤ۔ پھر بین اور قریب ہو گیا تو نبی کر میم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کواے کعب! تہمارے سركی جو نمین تم كو تكیف و تی ہیں ( حضرت عبدالرحمٰن بن توف فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں) پھر آپ نے جھے روزہ یا صدقے كافديه یا قربانی كرنے (جو بھی آسان ہو) كائتم دیا"۔

اس جگرموام سے مراد جو کیل بیل اور سی مسلم میل معترت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ۔

'' نی اگرم سلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالے نے سور حتیں پیدا فرما کمیں ہیں بھرا کیک رحمت کواٹ ن چو پر بول جنات اور حشر ات الارض ہی تقسیم کردیا۔ جس سے ان جس باہم مہریا تی اور رقم دلی کا معاملہ ہے اور اس رحمت کی بناء پر جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور دوسری ننا تو ہے دخشیں اللہ تعالے نے اس لئے بچار کی ہیں کہ ان سے تیا مت کے دن اپنے بندوں پر حم فرمائے گا''۔ اور ''احیاء' جس بوم جمد کی نضیات ہیں کھما ہے کہ:

'' کہا جاتا ہے کہ پرندے اور دیگر جانور جعدے دن ایک دوسرے سے بین گھرآ ہی جس سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ مسلام مسلام ہوم صافح (آج کاون بہت اچماہے)۔

مانب مجمود غيره سے حفاظت كے لئے

"فردول الحكست" بمن لكما ب كرقر آن شريف بن ايك آيت ب جواس كو پاه كمان كي تهو م محفوظ ربتا ب وه آيت بيد ب - "انْ يَ نَوَ سُحُلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّى وَرَبِكُمْ مَامِنْ دَاتَهُ إِلاَهُوَ احدَ" بِنَا صِيْتِهَاإِنْ رَبِّى عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ "" ايك دومراعمل

نیز این افی الدنیا'' کتاب الدنیا' میں رقمطراز میں کہ افریقہ کے ایک حکمران نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند کی خدمت میں فدمت میں فدائھا جس میں اُس نے معفرت سے ممانپ بچیووں کی شکایت کی تھی کہ یہاں بہت کثر ت سے میں اور لوگ بہت پریشان میں کیا کیا جائے؟ حضرت میں میں اور لوگ بہت پریشان میں کیا کیا جائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ورٹ ذیل آ بت لکھ کر بھیج دی کہ اس کو مرفض میں وشام پڑھا کر ہے۔
"وَهَالْمَا أَنْ لِانْعَوْ کُلُ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدْفَا سُهُلَمَا الاید" پارہ نمبر السورة ابرائیم آ بے نمبر کا

ایک سیاح جومائپ اور در نموں سے بیس ڈرتا تھا

اور "کتاب انصاعی "می ہے کہ ایک سیاح ہراس خونا کہ جنے ہیں ہے خطر چاہ جاتا تھا جس ہے موہا ساقر ڈراکرتے ہیں اور سانپ پہوؤں ہے بالکل اپنی تفاظت نہیں کرتا تھا نہ در ندوں ہے ڈرتا تھا۔ لوگوں کواس عمل ہے تعجب ہوااورانہوں نے اُسے ڈرایا کہ خود فرینی میں جگانہ ہو کہیں کوئی خطرہ چیں آسکتا ہے۔ کئے لگا کہ جھے اپنے معاملہ میں بھیرت اور تجربہ ماسل ہے اور دراصل قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند دوستوں کے ستھ صودا کرین کر تجارت کے سفر میں نکاا۔ ایک جگہ دیہاتی لئیرے رات کو ہمارے اردگر و چکر لگایا کہ مرتبہ میں اپنے چند دوستوں کے ستھے۔ میں اپنے ستھیوں میں سب سے ڈیا دہ جاگت تھا اور کشرت سے ڈکر کیا کرتا تھا۔ میں ایک مرتبہ کی تھا۔ جب اُس نے میری سے مالت دیکھی تو جھے سے کہا کہ حضور دیہاتی گئے میں جھے دگانے لگا۔ میں گھرا گیا۔ مسلی اللہ علیہ وسلم پر سومر تبد درود پڑھ کرا طمینان سے سوج و کہ میں ای طرح پڑھ کر سوگیا۔ اچا تک ایک شخص جھے دگانے لگا۔ میں گھرا گیا۔ مسلی اللہ علیہ وسلم پر سومر تبد درود پڑھ کرا طمینان سے سوج و کہ میں ای طرح پڑھ کرسوگیا۔ اچا تک ایک شخص جھے دگانے لگا۔ میں گھرا گیا۔

کینے گا کہ میرا ہاتھ تمہارے سامان سے چیک گیا ہے۔ میں نے جب فورے دیکھا تو ویکھا کراس چورنے وہ تفری پھاڑر کی تھی جس پر میں سور ہاتھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر کیڑے نکات چاہت تھا۔ گراپٹا ہاتھ نکال نہ سکا۔ میں نے اپنے سر دار کو جگایا اور اسے صورت مال سے خبر دار کیا۔ پھر اس سے درخواست کی کہ اس کے لئے آپ و عاکر ویں۔ اس نے کہا کہ تم اس سلسلہ میں و عاکرنے کے ذیادہ حق دار ہو۔ کیونکہ تمہاری ہی وجہ سے بیاس مصیبت میں پھنسا ہے۔ چتا نچہ میں نے و عاکی اور اُسے اس سے نجا ت ل کی اور اس آدمی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میرک نظروں میں آئے بھی دو ہاتھ ہے جس میں و بنے کی وجہ سے خون کی سیا ہی جھلک رہی تھی۔

پورس کرناب میں یہ می کھا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ و کہ ایا کہ جو شخص جمد کے دن جھے پرای مرتبہ درود کیسیج اللہ اس کے اس سال کے گناہ بخش دیں گے محابہ نے پوچھااے اللہ کے رسول! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ نے فر مایا کہو: ''اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبُدِ کَ و رَسُولِکَ النّنِی اَلاَ مِی وَعَلَی الِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سُلَّم حضرت مديقي اكبر كاحضور ملى الله عليه وملم يرايي جان قربان كرتا

نیزروایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ عزر جب عار تورش پنچ اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سے حضرت ابو بکر این گئے۔ جب حضور کو پہتہ جاتو آپ نے بوجہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ شرک ہے۔ جب حضور کو پہتہ جاتو آپ نے بوجہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ شرک ہوئی مودی جانور ہوتو اپنی جان فدا کر کے آپ کو بچالوں اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عند کے پاس ایک جستی جا ورقمی اس کو بھاڑ اور بھاڑ کر سورا خوں کو بند کر دیا۔ جب ایک سورا ن بھی گیا اور جا در کے گئر نے ختم ہو گئے تو اس برمایت آپ کی گیا دو بار ہوگا ہوئی سے مسلم کا سرمبارک آپ کی گود مبارک میں تھا تو تکلیف کی شدت سے آپ کھوں سے آنسوں رواں ہو گئے بھی جور خسار بنوت پر بگر سے آپ نے بیدار ہوگر جب صورت حال دیکھی اور بو جھا۔ تو حضرت ابو بگر نے بتلایا کہ کی چیز نے بیر میں کا ٹ لیا ہے۔ حضور نے اس جگہ اپنا اللہ اس دیمن لگا دیا اور تکلیف فورا گئم ہوگئی۔

شرى عم

ال كا كمانا حرام بـ

تعبير

معامته دیمنا فر مال بردار عورت کی نشانی ہے اور بعض نے کہاہے کہ اس سے مراوز اندعورت ہے۔

ٱلْهُبَعُ

هُمع : اوْتَى كِ ٱخْرى بِحِ كُو كَمِتْم مِن جس ك بعداوفي اوركوني بحدث بين مون كو همعه كميّة لان

الهِبُلُعُ

(سلوتی کا)'' یہ کنا شکار میں مشہور ہے۔ کتے کے متعلق باکب الکاف میں کلب کا بیان گزر چکا ہے۔ (سلوں ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے اچھے شکاری کتے مشہور ہیں)

# الهجاة

(مینڈک) بیابن سیدہ کا تول ہے کہ جماہ مینڈک کو کہتے ہیں۔ورند شہوریہ ہے کہ مینڈک کو " هاجة" کہتے ہیں۔ باب انساد میں اس کا میان ہوچکا ہے۔

### الهجرس

(لومژن کا بچه )''هنجسو می'':لومژی کے پچدکو کتے ہیں بعض نے کہاہے کہ جم س ریجھ کے پچے کو کتبتے ہیں۔الوزیدنے کہاہے کہ حج س بندرکوکہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ عینیہ بن حصن فزاری نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا پیر پھیلا رکھ تھا۔ حضرت اُسید بن حنیسر نے میہ و کچے کر فرمایا کہائے ''لومڑی کے بچہ'' کی آنکہ (عینیہ سے کنا پہر کے ) تونے اپنا پیرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم عامر بن طفیل اور اربد کا عبرت انگیز واقعہ

"استیعاب" بین حفرت أسید بن جنیز کے حاست بین تعقیم کے عام بن طفا ہے کہ عام بن طفیل اور آر بدونوں حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی خدمت بھی آئے اور آگر کہا کہ عدید ہے ہے۔ اٹکا دکرویا تو بھی آئے اور آگر کہا کہ عدید ہے ہے۔ اٹکا دکرویا تو بھی اور آگر کہا کہ عدید ہے ہے اٹکا دکرویا تو بعد ور کہا کہ جن کہ جوروں بھی جمیں آئے حصد طفاح بھی اللہ علیہ ور آئے جوری تفاظ مار ور جوان شہر اداروں ہے جرووں گار عنورا کرم سلی باللہ علیہ من اللہ بعد وسان کا اللہ علیہ اللہ بعد وسان کا اللہ علیہ اللہ بعد وسان کا سید بن حضر دولوں (عام بن طفیل اور ارجم کے سرجی ضرب لگائے گے اور فرماتے جاتے تھے آئے انسو جا ایک اللہ جو وسان کا ور ایک کے در ایسان دولوں (عام بن طفیل اور ارجم کے سرجی ضرب لگائے گے اور فرماتے جاتے تھے آئے اس بد بن حضر تا اسد نے کہا کہ جم کو اور کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ جوں اور میرے والد ہے تم کو کیا واسط ؟ میرے باپ کی موت کفریہ ور کہا کہ بھی بہتر جو سا اور میرے والد ہے تم کو کیا واسط ؟ میرے باپ کی موت کفریہ ور کہا تھی ور اور کے اور کہا تھی ور کہا تو اور کہا تھی ور کہا تھی ور کہا تھی ور کہا تھی تھی جائے ہیں جائے ہوں اور میرے والد ہے تم کو کیا واسط ؟ میرے باپ کی موت کفریہ خل کو گو وہ بنا اگر میل کہا تو اور کی سلول کی ایک تورہ میں اے موت نے آگر دولی اور نے کہا ور وہ بنا ور میں سلولی کی ایک ورت کے گر شرا سے موت نے آگر دولیا اور نے مول کو واعوں ہو کیا اور عام کی گر دن میں طاعوں کا مرض پر باور کی سلول کی ایک تورہ ہو کیا ۔ مطلب یہ ہے کہا ورف کی طرح عام کو حاصوں ہو کیا اور میں سلولی ہورت کے گر شرا سے کہا کہ موت واقع ہو گی۔

عامر كامسلمان مونا ثابت فبيس

متغفری نے اپلی کتاب میں لکھا ہے کہ عام بن طفیل بعد میں سلمان ہو گیا تھا تگریدہ ہم اور دھوکہ ہے ۔ بعض نے کہاہے کہ حضور صلی انڈ علیہ وسلم سے تھیجت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا تھا:

" يا عامر الش الاسلام وأطعم الطعام واستحي من الله حق الحياء و اذا اسأت فاحسن فان الحسنات يلهبن"

السسید نات: کہا ے عامر سلام کورواج دو ہوکوں کو کھانا کھلا دُاوراللہ سے حیا کرتے رہوجیں کہ اُس کا حق ہے۔ جب تم کوئی برائی کروتواس کے بعد نیکی کرلیا کرو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹاویتی ہیں۔

مرحقیقت بیہ کہ بیرہ ہم اورد موکہ ہے۔ عامر نے ایک لحد کے لئے اسلام قبول نبیں کیا تھا۔ اس بات پر تمام مالکین تاریخ محابر کا القاتی ہے۔ اور اُر بدجس کا ذکر آیا ہے بید حضرت لبیڈشاعر کا بھائی تھا۔ حضرت لبیڈ نے اسلام قبول کر نیا تھا اور اسلام کے بعد ساٹھ سال تک زندہ دے۔ اس ساٹھ سال کے عرصے میں آپ نے کوئی شعر نبیں کیا۔

ا کے ہار حضرت مررضی اللہ عند نے ان سے شعر گوئی ترک کرنے کا سب پوچھا انہوں نے جواب ویا کہ جب اللہ تبارک ہوتھائی نے بچھے سور و بقر ہ اور سور و آل عمر ان کاعلم دے دیا پھر جھے شعر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے اس جواب سے خوش ہو کر اُن کے وظیفہ میں پانچ سودرہم کا اضافہ فرما دیا اور اس اضافہ کے بعد آپ کا دطیفہ اڑھائی بڑار درہم ہو گیا۔ جب حضرت معاویہ کا دور خلافت آیا تو آنہوں نے ان کے دخیفہ ک سے پانچ سوکی رقم کم کرنی جائی۔ چنا نچہ انہوں نے کہا کہ حضرت کر نے جواضا فد کیا تھااس کی کیا ضرورت؟ لبید نے کہا کہ میری موت کا وقت قریب آچکا ہے اور میرے م نے کے بعد اضافہ اور معمولی دظیفہ سب آپ ہی کا ہوجائے گا۔ حضرت معاویہ پراس جواب سے رفت طاری ہوگئی۔ اور تخفیف وظیفہ کا ارادہ آپ نے بدل دیا۔ اس واقعہ کے چند ہی دنوں بعد حضرت لبید کی وفات ہوگئی۔

کہاجاتا ہے کہ حضرت لبیدرضی الفد عند نے اسلام لائے کے بعد صرف ایک شعر کہا ہے اور وہ یہ ہے۔۔
الحمد للله افلم یاتنی اجلی حتی لبست مِن الاسلام سو بالا
خدا کا شکر واحمان ہے کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئی جب تک یس نے جامند اسلام زیب تنہیں کرلیا۔
اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ شعریہ ہے ۔

وقد سنمت من الحیاة طویلا بوال هذا الناس کیف لبید کش اس زعرگی اوران کی ورازی اورادگوں کے اس سوال سے کے لبید توکیما ہے؟ آگا گیا ہوں۔

# الهجرع

ابن سيدون مي الكعاب مع عسلول كة كوكمة بي -

الهجين

هعین:اس دو نظ (دونسلی)اونٹ یا آ دمی کو کہتے ہیں جس کی ماں مجمی ہواور باپ عربی ہو۔

# ٱلْهُدُ هُدُ

ھندھند : ہد ہدایک مشہور پرندہ ہے۔ جس کے بدن پر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔اس کے سر پرتاج ہوتا ہے۔اس کی کنیت ابوالا خباراً بوتمامتہ ابواالر بچ ابوروح ابوسجاد ابوعباد ہے۔اس کو حداحد بھی کہتے ہیں۔

بی فطر تأبد بودارادر بد بو پہند پرندہ ہے۔ بیانا گونسلہ گندی جگہوں پر بنا تا ہے اور عادت اس کی تمام ہی جنسوں کی ہے۔ اہل عرب کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ بیز مین کے بینچے پانی کواس طرح دکھے لیتا ہے۔ جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی دکھے لیتا ہے۔ حضرت سلیمان کی آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشینگوئی

بريان ذرع كياكرت تقي

دعترت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود تو م کے سرداروں سے کہا کہ بی جگہ ہے جہاں نلاں مفت کے ہی پیدا ہوں گے۔ انہیں کے اوران کارعب و دید بدایک ماہ کی مسافت تک پہنچ جائے گا۔ تن کے معاملہ میں رشتہ داراور اجنبی ان کے یہاں برابر ہوں گے۔ انہیں کس ملامت کرنے والے کی ملامت کی نقصان شدو کی ۔ نوگوں نے دریافت کیا کہ اسامقہ کے نبی اس دین پر ہوگا؟ آپ نے فر ما وین صنیف پر۔ وہ بڑا خوش نعیب ہوگا جوان کے زبانہ کو پائے گا اور اُن پر ایمان لے آئے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ دیمارے اور ان کی حقور میں مقرر ما ضرالوگوں تک میری یہ تھریف آ دری درمیان کتنی مدت ہاتی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بڑا رسال ابذا جو یہاں سوجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات پہنچ ویں وہ انہیا ہے کے درکان کمل کرنے تک مکہ بھی میں ہے۔ دعترت سلیمان عیدالسلام نج کے ارکان کمل کرنے تک مکہ شریعیم میں ہوں گے۔ دعترت سلیمان عیدالسلام نج کے ارکان کمل کرنے تک مکہ شریعیم وہ ہے۔

حضرت سليمان كاليمن كاسفراور ملكه بلقيس

پھرتے سویرے مکہ مرمدے یمن کے لئے روانہ ہو سے ورمیان میں صنعا میں وہ پہر کا وقت ہو گیا۔ یہ دعنرت سلیمان علیہ السلام ک سواری ( ہوا ) کا کمال تھا ورشداس وقت کی عام سوار یوں کے لحاظ ہے یہ ایک مہینہ کی مسافت تھی۔ وہاں کی مرزیین کی سرمیزی وشاوہ فی و کچھ کر معنزت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تا کہ نماز بھی اوا کرلیں اور کھانے ہے بھی فارغ ہوجا کیں۔ جب حضرت سلیمان " نے وہاں پڑاؤ ڈال ویا تو ہم ہم نے سوچ کہ مصرت سلیمان " تو یہاں تغیم کے اب جھے ذرا سرکر لینی جا ہے۔

چنانچ نضاہ میں بلند ہو کرؤنیا کے طول وعرض کا جائزہ لیااردا کی با کی نظر ڈالی اور آسے بلقیس کا باغ نظر آگی لہذا ہز وہ کو کر مد مد وہاں آئی گئے گیا۔ انفاق سے دہاں آیک بمنی بد ہر پہلے ہے موجود تھا۔ اس یمنی بد ہد سلیمان آگی طاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان کے ہد ہو کا نام العقور نے کہ کہ میں حک شام سے حضرت ہد ہو کا نام العقور نے کہ کہ میں حک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ آیا ہوں۔ یمنی ہر ہرنے ہو جھا سلیمان کون ہیں؟ یعنور نے کہا کہ سلیمان میں اندوں اور میان ویوروں اور میان ورادوں اور ہونوں کے بادشاہ ہیں اور یعنور نے حضرت سلیمان کون ہیں؟ یعنور نے کہا کہ سلیمان جنات انسان شیاطین پر تدوں اور جانوروں اور ہونوں کے بادشاہ ہیں اور یعنور نے حضرت سلیمان کی شان ویوکت اور تمام چیز دس کی تا بعداری وغیرہ کا آذ کر ہ کیا۔ پھر جانور نے کئی جرجے بو چھا کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟

یمنی ہدید نے کہا کہ ش ای شہر کا ہشدہ ہوں اور یہاں بلقیس نام کی ایک ملہ ہے جس کے زیر نگین یارہ ہزارہہ سالار ہیں اور ہر پہر سالار کے ساتھ ایک لا کھ جنگ جوساجی ہیں آپ میرے ساتھ چلیں تو جس آپ کو بلقیس کا کل و قیرہ و کھاؤں ۔ یعنور نے کہا کہ جھے ڈر ہے کہ میں نماز کے وقت سلیمان ''کو پانی کی ضرورت پڑے تو جھے تلاش نہ کریں اور جھے نہ پائیس تو براہوگا۔ یمنی ہد ہدنے کہا کہ اگر تم ملکہ بلقیس کی خبرا ہے تا تا کو دو گے تو وہ نوش ہو جا کیں گے۔

چنا نچے یعفوراس کے ساتھ بلقیس کی سلطنت اور وہاں کے حالات کا پندنگانے کے لئے چلا کی اور معزت سلیمان می پاس عمر ک بعدوا پس جوا۔

دوسری طرف حضرت سلیمان " نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھ وہاں پانی نہیں تھا۔ پانی کی ضرورت جوئی تو انسانوں' جنا تو ں اورشیا طین کو پانی تلاش کرنے کا تھم دیا گرکوئی پانی کی خبر نہ لا سکا۔ پھر پر ندول کی حاضری لیا اور جب بد ہدکونہ پایا تو پر ندول کے سردار گدھ کو طلب کیا اور اس سے جد بدے متعلق دریا فٹ کیالیکن سروار کو بھی جد ہو کا پہتہ نہ تھا۔اس وقت حضرت سلیمان " کو بڑا خصہ آیا اور فریا ہائے۔ "لاأعِدْبِنَّه عَذَاباً شَدِيُداً اوْلا ذُبحنَّه اوْلَيْأْتِينَّى بِسُلُطنِ مُبِيِّنٍ".

(كه يش أت يخت مزادون كايا أت ذرى كردول كاياو وكوئى واضح مذركرات )

پھر پرندوں کے گران عقاب ہے گا طب ہو ۔ اور کہا اس وقت بد بد کو میرے سامنے کہیں ہے بھی لاکر پیش کرو۔ ابغداعقاب نے اور ان جری اور ان بلندی پر گیا کہ و نیا ہے اسے نظر آئے گئی جیسے آوی کے ہاتھ جس پیالے نظر آتا ہے۔ پھر چادوں طرف نظر دوڑ اگی اے مدید کن کی طرف ہے گرنا چاہا۔ بد بد نے اس کوانشدواسطد دے کر کبر۔ اس اللہ کے واسطے جس نے تھے کو جھے بی اس کی طرف پکا اور جمیت کر آئے پرائی کا تعدد شرک لبنداعقاب نے آب بد اس اللہ کے واسطے جس نے تھے کو وجھے برخب اور مردادی دی ہے جھے پردم کر اور میرے ساتھ برائی کا تعدد شرک لبنداعقاب نے آب بہر۔ اس اللہ کے دواسطے جس نے تھے کو ڈن کر کہر۔ اس اللہ کے دواسطے جس نے تھے کو ڈن کر کہر اور کہ ان اور کہا تھا اللہ کے بی سلمان اسے بی عقاب نے کہا کہ ہاں فر بایا تو ہے ' اور کی ان کھی بوئی ولیل چیش کر دے۔ بد ہد نے کہا تب تو میری جان بخش می نے بعد ہد ہداد مرک میں میں میں میں میں ہو ہداد مرک سلمان کی خدمت میں بہنچا اور ہد بد نے آب میں جو کہا تی بالہ بہر کہ ان کہ بالہ کہر کہ ان کہ میں اور باز دو حیلے کر دیے اور تو اضع کی ہر میں اور بتا ہم بعد اس کی غیر حاضر کی کا سب دریافت کیا۔ بعد ہد بہ مون کو کہا کہاں کا سب دریافت کیا۔ بعد ہد بہ مون کی دیا۔ اس کی بیر اور اسے دیا گیا تھی اور اس کی سلمان کی خور سامن کی خور سامن کی خور سامن کی خور سامن کی خور کہا کہاں کی ایس ایس کی غیر حاضر کی کا سب دریافت کیا۔ بعد ہد بہ مال میان کر دیا۔ اس کے بعد اس کی خور اس کی اس میان میں جو اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کی خور اس کی خور اس کی خور اس کی خور کہ کہا تھیں کی خرلانے کے لئے کہا کہا تھی کہ جہ مطال سے جمعے بدا طابل عوری جس نے چھی ہوا طابل عوری جس نے چہا کہ تحقیق حال کر کے آ حاق س

### حطرت سليمان كايرتدول كوسرادينا

حضرت سلیمان علیہ السلام پر عمول کو ان کے مناسب حال مزادیا کرتے ہے تا کہ ان کے ہم جنسوں کو عبرت ہو۔ بعض لوگ کہتے میں کہ حضرت سلیمان ٹر ندول کو بیسزاد ہے تھے کہ اُن کے پراور دُم نوی دیے تھے اور دھوپ میں ای حال میں ڈال دیتے تھے اب دونہ تو چونڈوں سے اپنا بیاد کرسکتا تھانہ کیڑوں سے دفاع کرسکتا تھا۔

ایک قول میہ ہے کہ تارکول اگا کراہے دھوپ بیس تیموڑ دیا جاتا تھا۔ ایک تول میہ ہے کہ پرندے کو چوہنیوں کو کھانے کے لئے وے دیا جاتا تھا۔ بقول بعض منجر وہیں بند کر دیا جاتا تھا۔ بقول دیگراس کے ادراس کے متعلقین میں تغریق وجدائی کر دی جاتی تھی۔ دوسری جنس کے پرندوں کے ساتھ اس کار بہنا ماڑم کر دیا جاتا تھا یا غیر ہم جنس کے ساتھ اسے پنجر وہیں بند کر دیا جاتا تھا۔

یا بعض کے قول کے مطابق اپنے لوگوں کی خدمت اس پر لا زم کر دی جاتی تھی۔ بقول بعض اس کا جوڑا (بطور سراکے ) کسی بوڑھے سے نگادیا جاتا۔ بہت سے اقوال بدید کی سزا میں وار د ہوئے ہیں۔

## أيكم محكه خزميز باني كاقصه

قزویٰ نے حکایت بیان کی ہے کہ ایک ون مربد نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میراارادہ ہے کہ آپ کی میزیانی کروں۔حضرت سلیمان نے کہا ۔مرف میری؟ مربد نے کہانبیں بلکہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا پورائشکر فلاس دن فلاس جزیرے میں میرے مہمان موں گے۔ چانچے حضرت سلیمان نے دموت تبول کر کی اور معینہ وقت پر مقرہ جگہ پہنچے۔ بد بدد ہاں موجود تھا۔ بد بدنے پرواز کی اور ایک

ٹٹری کا فٹکارکر کے اُسے مارڈ الا اوراس ٹٹری کوسمندر میں ڈال دیا اور ٹٹاطب ہو کر کہا۔اے الند کے ٹبی! آپ اپنے لٹکر کے ساتھ تناول فرمائے جس کے حصد میں کوشت ندا کے اسے شور بے تو مل ہی جائے گا۔اس معتحکہ فیزم بمانی پر حضرت سلیمان اور آپ کا تشکرا یک سال تک یاد کر کرکے جنتے رہے۔

معرت عکرمہ کابیان ہے کہ معزت سلیمان علیہ السلام نے جدید کی تعلقی ہے اس لئے درگز رکیا تھا کہ جد بدا ہے ماں باپ کا بہت فرماں پر دارتھا کہ جد جد بڑھا ہے جس ا ہے ماں باپ کے لئے رزق عماش کرکے لا تا اور آن کے منہ جس بچوں کی طرح کھلا تا تھ۔

حطرت این عمال نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوسفر میں جا بجا پائی کی ضرورت پڑتی تھی اور ہدید پائی کوز مین کے شچے دیکے لیا کرتا تھا۔ این اورق نے کہا کہ اے علم وان انتہ ہر جائے ہدیدا کی آنگ زمین کے بیٹے چھے جال کوؤو کونیس سکتا پھر زمین کی تہہ میں پائی کیے دیکے سکتا ہے؟ حضرت این عمال نے فر مایا کہ جب موت کا فرشتہ آجا تا ہے تو نگا ہیں اپنا کام کرتا بندکردین ہیں۔

### ايك خواب ادراس كى تعبير

کہا جاتا ہے کہ حافظ صدیت امام ابو للنابہ جس کا نام عبد الملک بن محدر قائی ہے۔ جس وقت بیا پئی ماں کے طن جس تھے ان کی مال نے خواب و یکھا کہ آن کے خواب کی تجیر بتائی کہ اگرتم اپنے خواب جس کی ہولو تمہار اایک لائے خواب و یکھا کہ آن کے خواب کی تجیر بتائی کہ اگرتم اپنے خواب جس کی ہولو تمہار اایک لائک ہیدا ہوگا جو نمازی کثر ت سے پڑھے گا۔ چنا نی پیدا ہوکر جب امام ابوقلا بدیزے ہوئے تو روز انہ چار سور کھتیں پڑھا کرتے تھے اور اپنے حفظ ہے انہوں نے ساٹھ ہرار صدیثیں بیان کی جی اور دوسوچھتر ۲ ساتھ بل وفات پائی۔ اللہ اُن پر رحمت کی بورش ناز ل فرمائے۔

بد مد کا حکم شرعی

ایک قول بیہے کہ اس کا کھانا علال ہے کیونکہ امام شافعی ہے اس سلے میں فدید کا وجوب منقول ہے۔ اگر کو کی فخص حرم میں یا کوئی . محرم اے شکار کر لے۔ کیونکدان کے فزویک فدیرکا واجب ہوتا صرف حلال جا ٹور کے شکار ش ہے۔ مرجیح قول ہے ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ کونکہ اس کی ید ہوگی بناہ پر حضورا کرم سلی القد طبیہ وسلم نے اس کے کھانے ہے متع فر مایا ہے۔

الاختال

اللعرب كتي مين ألبيضية من هدهد (مرم ب زياده أوت بصارت ركت والا) كيونك مبلي كذر حاب كهم موزين كي نيج یانی و کھے لیتا ہائ طرح کہا جاتا ہے اسجد من هدهد (برم سے زیاد و تحد کرنے والا)

طبي خواص

اگر کسی گھریش اس کے پروں کی دھونی دے دی جائے تو وہاں ہے کیڑے کوڑے بھاگ جا کیں گے۔ ہر بدی آ تکھا کر کوئی بھولنے والا اپنی گرون میں انکا لے تو اے بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گ۔ای طرح اگر اس کا دل بھون کرسندا ب میں ملا کر کھالیا جائے تو نسیان دور کتا ہےاور توت حافظ کے لئے ٹاخ ہے۔ ذبن تیز کرتا ہے۔ ذبن وو ماغ تیز کرنے والی دواؤں میں مب سے **عمرہ** ہےاوراس میں کی نقصان کا خطرہ بھی تبیں رہتا ہے۔ا اگر کوئی آ دمی ہیں ہم ہم لے کرادران کے بال دیرٹوج کرکسی مکان یا کسی دوکان میں ڈال دے تو وہ مكان يادوكان جميث كے لئے فيراً باد ہوجائے اور ویران ہوجائے۔

اگر مد مدی آنتیں لے کرکسی تکمیر والے پر انکاوی جا کیں تو آے فائدہ پہنچے۔اگر مد مدوہ کی چوچی ہے کراس کی کھال کواس کی چوچی یر کے حادیا جائے تو جب تک میہ جو نج کس کے ہاں رہے گی اس کی کوئی چیز ضا کُٹے نہیں ہوگی اورا سے لے کرکسی باوشاہ کے ہاس پینچ جائے گا تووه اس کا خیرمقدم کرےگا۔اس کا احرّ ام کرے گا اور اس کی ضرورتوں کو بورا کرےگا۔اگر کوئی بدید کے کھونسلہ کی مٹی کے کرقید خانہ میں ڈال دیتو تمام قیدی ای وقت باہرآ جا کیں گے۔اگر اس کا ایک پنجہ لے کرکسی بچے کی گر دن میں لٹکا دیا جائے تو اُسے جمعی نظرنہ لگے اور اس کے گرون میں رہنے تک وہ عافیت کے ساتھ رہے۔اگر کوئی اُس کی وم لے کراس میں ذراسااس کا خون لگا کمی درخت کے اوپر انکا د ہے تو و وور ڈت بھی بارآ ورنبیں ہو کمیا۔اوراگر کی اغراد نے والی مرفی پراٹھادیا جائے تو وہ مرفی اغرے دیتا بند کرد ہے اوراگر تکمیروالے پر

يكاديا جائة وال كاخون بتدبوجائكا\_

اگر کوئی مدید کی زبان کے کرروش کنجد جس ڈاں وے اور پھراس کواپی زبان کے یتجے رکھ کرجس فخف ہے بھی کسی ضرورت کا مظالبہ کرے تو وہ اس کی ضررت پوری کروے۔ اگر اس کے پر کوئی فخص اپنے پاس رکھے تو اپنے فریتی مخالف پر عالب ہوااوراس کی ترم ضرورتي يوري ہوں اور بركام ش اس كوكامي في ہو۔ مدم كا كوشت يكا كركھانا ور دقو لنج ش منيد ہے۔ مدم كا و ماغ نكال كرآئے ش طاكر ا سے و ندھ لیا جائے اوراس سے روٹی بنا کر سائے میں خٹک کر کے کئی انسان کو کھلا دی جائے اور کھلانے والی پیہ کیے کہا ہے قوال بن فوال میں نے بچھے جد بدکھلایا ہے اور بچھے اپنی بات شنے واط اور فر ما نیروار بنالیا ہے تا کتو میرے پاس ای طرح حاضر باش ر ہا کرے جس طرح حضرت بلیمان علیدالسلام کام بدأن کے پاس حاضر باش رہا کرتا تھا تو اس عمل کے اثر سے کھانے والا کھلانے والے سے بناو محبت كرتے لكے كا۔ اگراس كى كھال كے كركوكى اينے بائيس بازوير بائدھ لے اور اس كى چوچ اور زبان بيرن كى كھال ميں آنے والے كلمات لکھ کراس سکھال میں یہ چونچ اور زبان رکھ وے اور أے سرخ یا کالے یا سرگیس رنگ کے اُون کے دھا گے ہے یا تدھ کر جس مختص کی

مہریاتی ادر محبت مطلوب ہوأس کے آئے جانے والے دروازہ کے نیج اس چڑہ کی تھیلی کو دن کر دے تو مطلوب میں ہدردی مہریاتی اور محبت اتن پیدا ہوجائے گی جتنی وہ جا ہتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں '۔

فطيطم مارتور مانيل و صعانيل"

بد ہد کا خون اگر کسی سپی میں لے کراس کی آ تکھ میں ٹیکا دیا جائے جس میں بال جم کیا ہوتو وہ بال دور ہو جا کیں ہے۔اورا گر بد ہد کو ڈ مح کر کے اس کا دیاغ نکال کر سکھا ہے جائے اور اُسے باریک جی کریسی ہوئی مصطلّی رومی میں ملا کرا کیس عدد ورق آس خوب کوٹ جیمان کر اس میں ملالیا جائے۔اس سفوف کو جے سونگھا دیا جائے وہ سونگھنے والے سے مجت کرنے گئے۔اورا گرمد بدی وائن آ کھ کسی نے کیڑے یں لیبٹ کرکوئی مخض اس کواپنے واپنے بازو پر بائدھ لے تو جس کے پاس بھی جائے گا دوائی ہے مجت کرے گا اور جو بھی اے دیکھے گا -82 2 b

اورا گرکسی کواپنے پاکسی اور کے بال سیاہ کرنے ہوں تو وہ ہدگی آئنیں لے کران کو سکھالے پھراسے روغن تنجد میں ملا کرجس مختص کے ڈاڑھی پاسر کے بال ساہ کرنے ہیں ان پر تین دن تک پہتیل طے تو وہ بالکل ساہ ہوجا کیں گے۔ جد جد کا خون گرم ہوتا ہے اگراس کے خون کوآ کھے کی اس سفیدی پر جو بیاری کی وجہ ہے ہوگئ ہو ٹیکالیس تو وہ سفیدی قتم ہوجائے گی۔ اگر بدید کے گودے کو لے کر کیوتر ول کے <u>جٹھنے والے برج میں اس کی وحو ٹی وے دی جائے تو و ہاں کو کی ضرر رساں چیز نبیل پیٹھ سکتی۔</u>

اگر بد بدذیج کرکے بورے کا لورانسی گھر میں لٹکا لیا جائے تو اس ہے گھر والوں پر جادوا ٹرنہیں کرے گا۔ جو تحص ہد ہد کے جبڑے کا نچلا حصہ اپنے او پر اٹکا لے لوگ اس سے محبت کرنے لگیں۔ اگر کسی مجنوان کو اس کے تاج کی دھونی دے دی جائے تو اُسے افاقہ ہو جائے۔ اگرنام دیا بحرز دوکوا سکے گوشت کی دھونی دے دی جائے تو وہ شفایا ہے ہوجائے۔

اور جایڑنے کہا ہے کہ بدیدکا ول مجلون کرسندا ہے ہمراہ کھا نا حافظ کے لئے اکسیر ہے۔اگر بدید کے باکمیں باز و کے تین پر لے کر سن کے گھر کے دروازے پر تین دن تک سورج تکلنے ہے میلے کوئی جماڑودے اور جماڑود بے والا یہ کہے کہ جس طرح اس دروازے ہے وحول اور کردو فراردور ہوگیا ہے ای طرح فلاں بن بلائد اس کھرے دور ہوجائے۔ اس مل کے اثر ہے وہ مخص جس کا نام لیا کمیا ہے مکان چیوژ کر چلا جائے گا اور بھی واپس نبیں آئے گا۔ اگر مدید کے بائی باز وکو جلا کراس کی را کارسی محض کے راستہ میں بھیروی جائے تو جواس یر چرر کھے گا بھیرنے والے ہے محبت کرنے لگے گا۔ اگر ہد ہد کے باز و کا ایک پر اور اس کی چونج کوئی چڑے میں بند کر کے اپنے او پر لٹکائے اور لٹکاتے وقت مطلوب اور اُس کی مال کا نام لے تو وواس ہے محبت کرنے لگے اور مدید کے پائیس ہوز وکا سب سے بڑائے مقبولیت -22

ہدید دیکھنائسی بالدارعالم مخص کی علامت ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہوں۔اگر کسی نے بدید کوخواب میں دیکھا تو ووعزت و دولت یائے گا۔ اگر کسی نے بد بدے گفتگو کی تو اُے کسی بادشاہ کی طرف سے نفع حاصل ہو گا اور این سرین نے تکھا ہے کہ اگر کوئی بد بد و کھے تواس کے پاس کی مسافر کی آمد کی ولیل ہے۔ بعض کے بقول بد مدد کھنے سے مراد کسی ہوشیار جاسوس کا دیکھنا ہے جو ما بشاہ تک حادثات کی خبر پہنچا تا ہے اور سی خبر دیتا ہے۔ مجمی مجم بدید کا دیکھا خوف سے تفاظت بھی ہوتی ہے۔

اورائن مقری نے کہا ہے کہ مرم کا ویکمناکی آباد کھر کے گرنے پاکسی آباد چیز کے نقصان کی نش ٹی ہے۔ بسااوقات سے قاصد کی

علامت ہوتا ہے اور ہا دشا ہوں سے ترب کی علامت ہے یہ جا سوئ یا کئی جنگز الواور بڑے عالم کی پہلےان ہے۔ بھی بھما تب وآلام سے نہذا ور نجات پانے کی پیشین کوئی ہوتا ہے اور القد تعالی معرفت اور نماز روز و کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ اگر کمی بیاسے نے بد جد کو پیاس دیکھا تو آھے یاتی مل جائے گا۔

#### الهدى

هسدی ان جانوروں کو کہتے ہیں جنہیں جم بی تربان کرنے کے لئے لے جاتے ہیں۔ حدی اور حدی تشدید اور تخفیف دولوں طرح ای معنی میں ہے۔ اور حضور سلی اللہ علیہ وکی سیال جوجانور حدی کے طور پر لے گئے تھے اُن کی تعداد سوتھی۔ لیکن مسور بن مخر مداور مردان بن حکم کا کہنا ہے کہ کل سر اونٹ بنے ۔ لوگ سات سوتھے۔ اسس طرح ہراونٹ وی آ دمیوں کی طرف سے ہوجا تا ہے کمر من میں دوایت فریب ہے۔

''مصعب''بن ٹابت ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ بخداجھے بیر وایت پیتی ہے کہ عیم بن تزام عرفہ کے دن مکہ کرمہ گئے اوران کے ساتھ سوغلام نئے 'سواونٹ سوگا کیل سوبکر بیاں تھیں' غداموں کوآ زاد کر دیا اور جانوروں کے متعلق تھکم دیا اوران تمام جانوروں کوڈٹ کر دیا مگیا''

سیحین ش مفرت ما کشی روایت ہے کہ ایک سرتبہ منورصلی الشرطیہ وسلم مرف ایک بھری مدی کے طور پر لے مینے '۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اس مدیت سے بھری کو بھی قلادہ پہنچانے کا استحباب معلوم ہوتا ہے تھرامام ما لکٹ اور امام ابو منیفیٹ نے فرمایا کہ بھری کے لئے قلادہ مستخب نبیس ہے بلکہ قلادہ مرف اونوں اورگا تیوں کے لئے خاص ہے۔

علائے کرام کا اس بات پراتھ ق ہے کہ ہری اگر نفلی ہوا ور ہدی لانے والا ڈرج کرنے کے بعداس کا گوشت کھا سکتا ہے۔ ہی تھم تمام نفلی قریانےوں کا ہے۔

"اى روايت كى بنياد پر جو حضرت جابران بيان كيا ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم جمة الوداح بن سواون هدى كے طور پر لے محتے اوران بن سے تو نوروں نے ذرح كيا۔اس كے بعد حضور اوران بن سے تو نوروں نے ذرح كيا۔اس كے بعد حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه براونت سے ايك بوقى كا ث كرايك باغرى بن يكانى جائے اور پھراس باغرى بن سے كوشت اور پھوشور به آت نے نوش فر مايا"۔

ادر جوقر بانی شریعت کی طرف سے واجب ہوسٹنا دم تی قامد درنے فاسد کرنے کی وجہ سے واجب ہویا تج کونت ہو جانے کی وجہ سے واجب ہویا تج کی وجہ سے واجب ہویا تج کے لؤت ہو جانے کی وجہ سے واجب ہویا تھی علا وکا اختلاف ہے۔ ایا م شانعی اور پیجو لوگوں نے بیا کہ اس صح کی کی بھی قربانی ہی سے کھانا قربانی والے کے لئے جائز جہیں ہے۔ ای طرح نذر سے جوقربانی اپنے فرمہ واجب کرلی ہواس کا کوشت بھی تہیں کھا سکتا۔ اور دھنرت بھر وضی اللہ عنہ نے قربایی کہی ہی اور ان کے علاوہ قربانی ہی سے کھانا ورست جیس اور ان کے علاوہ قربانی ہی سے کھانا جائز ہے۔ ان م احترا اور اسحال کی بھی ہی رائے ہے۔ اور وایا م مالک نے قربانی ہی سے کھانا ورست ہوئی کھانا اُس کے لئے علاوہ ہر واجب قربانی کا کوشت کھانا ورست ہے اور اسحال اللہ علی رائے ہے۔ کروم تی اور وم قربان ہی سے کوئی کھانا اُس کے لئے جائز ہے گئی دوسری واجب قربانی میں سے توئی کھانا اُس کے لئے جائز ہے گئی دوسری واجب قربانیوں ہی سے تیس کھا سکتا۔ والشراعلم

## ٱلهَدِيْلُ

(زکیوتر) کیوتر کے حالات' حیم' کے تخت باب الحاہ میں گز ریکے ہیں۔ خسبہ نیسل کیوتر کی آ داز (غومفوں) کو بھی کہتے ہیں ای طرح قمری کی آ واز کو بھی کہا جاتا ہے۔ نیز کچھلو گوں کا شیال ہے کہ خسبہ نیسل 'حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیوتر کا چوڑ ہتھا۔ کسی شکاری پرندے نے اس کا شکار کرلیا تو تمام کیوتر اس کے تم میں روتے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے۔ واللہ علم

#### الهرماس

هسر هسان : شیر کاایک نام ہے۔ بعض لوگول نے کہا ہے کہ ہر خطر ناک درندے کوھر ماس کہتے ہیں۔ نیز ہر ماس ایک بھری محاقی کا نام ہے۔ان کی کنیت ابوزیاد ہے با بلی ہیں۔عمرطویل یائی تھی۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوحدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ایک ابوداؤدیش ہے دومری نسائی میں ہے ادر کھر میس 'گینڈے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بیابن سیدہ کا تول ہے۔

## آلهر

( لی ) شمر کے خواص میں میہ بات گز رچکی ہے کہ کی کی گئی شمر کی چھینک ہے ہوئی ہے۔ امام احمد اور بردار اور امام احمد کے پکھٹھ شراگا گر دول نے حضرت ابو ہریر ہ کی صدیت روایت کی ہے:۔ '' ٹی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑے ہو کر یانی چتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس طرح مت بیا کروکیا تم اس ہے خوش ہو کے کہتم ادے ساتھ ملی پانی ہے۔ اس نے کہا کہی نہیں' آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہا دے ساتھ پانی ٹی چکا''۔ '' ٹاریخ این النجار' میں مجمد بن عمر جن کے حالات میں حضرت انس سے ایک دوایت ہے کہ:۔

"ایک دن میں معرزت عائش کے پاس بیٹا اُن کو برات کی خوشخری سنا رہا تھا انہوں نے جھے کہا کہ آپان اور بیگا توں سب
نے بیٹھے چھوڑ دیا یہاں تک کہ بل نے بھی جھوڑ دیا۔ جھے کھا ٹا پائی بھی ٹیس میسر ہوتا تھا ہیں بھوکی ہی سوچایا کرتی تھی۔ آج می دات میں نے خواب میں ایک تو جوان کو دیکھا کہ اُس نے جھے کھا ٹا پائی بھی ایس نے خواب میں ایک تو جوان کو دیکھا کہ اُس نے بھے کہا کہ کیا ہوا آپ نمز دہ ہیں؟ بیس نے کہا کہ اے بارے میں لوگوں سے میں نے خواب میں کہا کہ این کلمات کو پڑھ کرد ما کریں آپ کا خم دور ہوجائے گا۔ میں نے کہا دہ کھا ت کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کلمات کو پڑھ کرد ما کریں آپ کا خم دور ہوجائے گا۔ میں نے کہا دہ کھا ت کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ کو دور ہوجائے گا۔ میں نے کہا دہ کھا ت کیا ہیں؟ اس نے کہا دہ کھا ت کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ کہا دہ کھا ت کیا ہیں؟ اس نے کہا دہ کھا ت کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ کہا دہ کھا تھا ہو وہا کہ کہ دور ہو میں اور بلا بعد این اور بلا بعد این اور بلا بعد این اور بلا تھا یہ کو بیا آسودہ تھی اور الشرق کی نے میری برات تازل فرمادی تی اور میرادر کی قوم دور ہو دکا تھا ۔ کا تھا "۔

ایک شیطان کا بلی کی صورت میں سائے آنا

آ یک میج حدیث می دعفرت ابو ہر مردومنی اللہ عند نے فر مایا کہ ایک مرتبہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم تماز پڑھ رہے تھے۔ایک شیطان ن بلی کی صورت میں عمودار ہوا۔ حضور صلی القد علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اس شیطان نے میری نماز منقطع کرنے کی بہت کوشش کی محراللہ تعانی نے بچھاس پر قابود یدیا۔ چنانچہ شی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور میر ادل چاہتا تھا کہ بی اس کو مجد کے کی ستون ہے ہا لوگ شن اے انچھی طرح و کھے لیتے ۔ لیکن جھے اس وقت اپنے بھائی مصرت سلیمان کی بیدؤ عایا وآئی '' وَ تَ اغْفِوْ لِلَی وَ هَبُ لِی مُلْکَا لاَّ یُنْسَعِی لاَ حید مِینْ بَعُدیٰ''

(ائے میرے پر وروگار! میری مغفرت قربااور مجھ کوالی سلطنت عطا فرما جومیرے بعد دوسرے کونصیب ندہو)۔ لہذااللہ تعالی نے اس کومبرے پاس سے ناکام واپس کر دیا کے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں ومیت قربائی اور فر مایا:۔ ''ایک عورت کو بلی با ندھنے کی دجہ سے عذاب میں جڑا کر دیا حمیا''۔

اوراہام احمری کتاب الزبر اللہ میں بیاضا فہ بھی اس روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کوجہنم میں ویکھا کہ وہ اپنے جسم کے اسکلے اور ویکھلے ھے کونوچ ری تھی اور وہ عورت جے عذاب میں جتلا کیا گیاوہ کا فروشی۔

جیسا کہ بزاز نے اپنی متد میں اور حافظ ابولیم اسبانی نے تاریخ اسبہان میں نقل کیا ہے اور پیٹی نے '' بعث ونشور' میں حضرت ما نشڑ ہے روایت کیا ہے کہ وو عورت اپنے کفراورظلم دونوں کی وجہ ہے گرفتار عذاب ہوئی اس طرح قاضی عمیاض نے ''مسلم''کی شرح میں کلھا ہے کہ اس عورت کا کافر و ہونا معلوم ہوتا ہے۔ گرنوویؒ نے اس امکان اوراحیال کی بھی نفی کر دمی ہے کہ وہ عورت کافرہ تھی۔ شایدان دونوں صاحبان کواس سلسد بیش کوئی صدیث نہیں اُل کی ہے۔

مندابوداؤدهیالی پیل فعی نے علق نے کی کہ معفرت عائش کی خدمت بیل حاضر تھے۔ ہمادے ماتھ معفرت ابو ہریں اللہ میں موجود تھے دھفرت عائش نے فر مایا کہ اسے ابو ہریوہ کیا آپ نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مورت کوایک بلی کے متانے پر چہنم میں عذاب دیا گیا معفرت ابو ہریرہ کیا کہ ہاں! میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی منہ ہے۔ معفرت عائش نے فر مایا کہ موکن اللہ کے زود کی اس سے زیادہ قابل تقدر ہے کہ اس کو صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں جتما کیا جائے۔ وہ محورت اس ظلم کے ساتھ ساتھ کا فرہ میں جتما کیا جائے۔ وہ محورت اس ظلم کے ساتھ ساتھ کا فرہ میں تھی اور ابو ہریرہ ا آپ س لیس اجس آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسم کی کوئی حدیث بیان کرنی ہوتو پہلے فود کر لیا کریں کہ کس طرع بیان کرنی ہوتو پہلے فود کر لیا کریں کہ کس طرع بیان کرنی جاتو پہلے فود کر لیا کریں کہ کس طرع بیان کرنی جاتے ہوتو کہا تھی کہ کہ کہ سے کہ کا خود کر کیا کہ ہیں گئی جائے۔

ایک لی کے بیچے کوایتے کپڑے میں چھیانے سے نجات

این عساکر نے اپنی تاریخ بیں شہائی کے ایک دوست نقل کیا ہے کہ انہوں نظین کو وفات کے بعد دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ تو ائی نے آپ کے ساتھ کی سے ماتھ کی مورک کی ہوئے ہے جہ ہے ہے ہے کہ سے کہ میں نے بھی کہ اللہ تعالی نے فر مایا نہیں! بھی کہا کہ عبر سے آجھے کا موں کی بدولت ۔ اللہ تعالی نے فر مایا نہیں! بھی کہا کہ عبر سے آج 'روز واور نماز کے سب جواب ملائیس بھی نے کہا کہ عبر سے آج 'روز واور نماز کے سب جواب ملائیس بھی نے ان چیز وں سے تہماری مغفرت نہیں گی ۔ بھی نے عرض کیا ان چیز وں سے تہماری مغفرت نہیں گی ۔ بھی نے عرض کیا اے پروردگار! بھی چیز یں تو مغفرت اور نجاس والی وائی سے میں سے عرض کیا اے پروردگار! بھی چیز یں تو مغفرت اور نجاست ولانے وائی میں ۔ بھی میں ۔ بھی ان بھی وں کو بھی نے معنوطی سے تھام کی اس میں ان بھی کی وجہ سے آب معاف فر ماویں کے باور جمھ پروجم فر ماکھیں گئے ان بھیز وں کو بھی نے معنوطی سے تھام کی گئے ان بھیز وں کو بھی نے معنوطی سے تھام کی گئے ان بھی کی وجہ سے آب معاف فر ماویں کے باور جمھ پروجم فر ماکھیں گئے ان بھیز وں کو بھی نے معنوطی سے تھام کر سے ان کیا گئے۔

الشقالي نے فرمایا كه يس نے ان يس سے كوئل كى بنياد برتمبارى مففرت نبيس كى ہے۔ يس نے بوچھا بھرا سے مير سے مولى اس

عمل ہے میری مغفرت فرمائی ہے؟ تو الشاتعالی نے فرمایا تھے کھے یاد ہے جب ٹو بغداد کی سرکوں پر مارامارا ہیرر ماتھااور ٹونے وہاں ہلی کا ایک بچری ہے۔ کہ دیارہ اس کے کنارے کنارے لگا اگا ہیرر ہاتھااور برف ہے فی رہا تھا تو ہے دیم اس کے کنارے کنارے لگا گا ہیر رہا تھا اور برف ہے فی رہا تھا تو نے رہم کھا کر آسے اپنے اوٹی چوزی میں چمپالیا تھا تا کہ ووسر دی ہے فی جائے اور اس کو تکیف ہے جبات لی جائے۔ میں نے موض کیا کہ بین کے اس کی کے بیچ پر رہم کھانے کی وجہ ہے بخش دیا ہے۔ ابوکرشیل کا نام دلف بن مجد رہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جمفر بن بوسف فراسانی ہے۔ یہ بہت نیک عالم اور پر دارمحدث سے۔ اور مسلکا ماکی سے۔

یشکی معفرت جنید کے محبت یافتہ ہیں۔اپنے ابتدائی زیائے بی<sub>ز</sub> 'نہاوند' کے حاکم روپیجے ہیں بعد بیل' نغیرالنساج'' کی خدمت میں جاکرتو بدکی فیرالنساج بہت پڑے پڑدگ ہے۔صاحب حال شامان پراکٹر وجد طاری رہتا جس کی وجہ سے ہروقت مست اور یا دخدا میں ڈو بیدر ہے تنے اور اس وجد کی بناء پران پڑفش طاری ہو جایا کر س تھی۔ پھر معفرت ٹیل محفرت جنیدگی خدمت میں پکیرونوں تک د ہے اور وہاں روکر فیض حاصل کیا۔ معفرت ٹیلی کی وفات ۳۳۳ ہے ہیں ' فی اور اُن کی عمرستاسی (۸۷) برس تھی۔

کال بن عدی نے امام ابوطنیقہ کے شکر دوامام بوسف کے نہ کرے میں تکھا ہے کہ امام ابوطنیقہ نے حروہ سے انہوں نے حصرت عائشہ سے بیددوارت کی ہے کہ حضور صلی الفہ علیہ وسلم کے پاس کی آیا کرتی تھی تو آپ اس کے لئے پائی کا برتن جھکا دیے تتھے اور ہلی اس میں سے پائی بی لیا کرتی تھی۔ پھراس بچے ہوئے پائی سے جضور صلی اللہ علیہ وسلم وضوفر مالیا کرتے تھے۔ امام ابو بوسٹ اس صدید کو بیان کر کے کہا کر جے تھے جس نے بجیب وغریب حدیثیں تارش کرنے کی فکر کی اُس نے جموث بولا۔ جس نے کیمیا وسے مال حاصل کرنا جا با ووقداش اور نقیر ہو گیا۔ جس نے علم کلام کے ذریعے دین کو منا جا باوو زندین (بدرین) ہوگیا۔

#### ایک لی کامقدمداور فیمله

ما کم ابو مبداللہ نے ''کتاب مناقب الثانی ' می تر برقر مایا ہے کہ بحد بن عبداللہ بن عبداللہ کہ جبی کہ میں نے امام شافی ہے سنا ہے کہ دوقت موں نے ایک بلی کا مقد مہ کی قاضی کے پاس چی کیا۔ مرفر بی کا دعویٰ سے تھا کہ سے کی اوراس کے بیچے میرے ہیں۔ چیرقاضی نے اس مقد مدکا فیصلہ یوں سنایا کہ ووتوں کے گھر سے بیچوں بچ بلی اوراس کے بچوں کولا کرچووڑ دیا جائے پھر جس کے گھر میں کمی واضل ہو جائے اس کی ہو جائے گی ۔

ا مام ش فعی قرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں ہے ہوں گ نظا اور دوسر ہے لوگ بھی لیکن بلی ان دونوں میں ہے کی کے تھر میں داخل قبیس ہوئی۔

#### ایک میرت ناک داقعه

کتے ہیں کہ مردان جعدی جو احمار کے لقب سے مشہور اقا بنوامیہ کا آخری ضیفہ تھا جب کوفہ میں سفاح کے کا ظہور ہوا اوراس کے 
ہاتھ پرلوگوں نے بیعت طلافت کی۔ بیعت سے فراغت کے بعدا کی لئکر جرار تیار کر کے سفاح نے مردان سے مقابلہ کے لئے رواند کر
دیا۔ مردان کو فکست ہوئی وہ بھا گیا ہوا مصر پہنچا اور اا ہومیر (جو باخوم کے قریب ایک گاؤں ہے) میں داخل ہوا مردان نے دریافت کیا کہ
اس بستی کا کیانام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ا ہومیر ہے۔ مردان نے کہا کہ " فَالِی اَللّٰهِ الْمَصِیْر " پھرتو اللّٰہ یکی طرف اورائے۔

اس کے بعدوہ ایک گرجا گھر میں رو پوش ہوگیا۔ وہاں اے معلوم ہوا کہ اس کے کسی خادم نے وشمن ہے اس کی مجبری کردی ہے۔ اس نے محم ویا اوراس خادم کا سرفتام کردیا گیا اور زبان حینے کرز مین پرؤال دی گئے۔ ایک لی آئی اور زبان حین کرگئے۔

کوری عرصہ کے بعد عامرین اساعیل نے اس گرجا کا محاصرہ کرلیا۔ مردان تکی تکوار ہاتھ میں لئے ہوئے دروازہ سے ہابر نکا۔ جاروں طرف فوجوں کا تھیرا تھا طبل جنگی نے رہے تھے۔ مردان کی زبان پر تجائے بن عکیم اسلمی کا یشعر جاری تھا۔

وهم متقلدين صفائحا هندية يتركن من ضوبوا كان لم يولد

وه ہاتھوں ہندوستانی مکواریں لیے ہوئے ہیں ان کی خوبی سے کہ جس پر اُن کا دار مو ، ہے وہ ایسا ہو جا تا ہے کو یا پیدا ی نہیں ہوا

مچروہ بڑی جواتمر دی سے گڑا میہاں تک کی<sup>مق</sup> ال ہوا۔ عامر بن اس عیل نے تھم ویا کہاں کی گرون کاٹ کرمیرے سامنے لائی جائے۔ چنا نچاہیہ بی کیا گیا اور پھرمروان کی زبان کھنچ کرنکال لی گئی اور زجن پر ڈال دکو ٹی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ وہی بلی پھر آئی اور مروان کی زبان بھی کھا گئی۔ یہ دیکھ کر عامر بو کہ کہ تبات دنیا ش سے یہ واقعہ مبرت کے لئے کا ٹی ہے کہ خلیفہ مروان کی زبان بلی کے منہ بھی ہے۔

مردان کے آل کے بعد عامر بن استعبل اس کلا میں داخل ہوااور مردان کے فرش پر بیٹے گیا جس دفت کہ کلیہ پر حملہ ہوا تھامردان جیٹا ہوا رات کا کھانا کھار ہاتھا۔ جب اس نے محاصرین کا شوروغل ساتو جلدی ہے دستر ''ان ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا 'وہ بچ ہوا کھانا عامر نے کھایا۔ پھر عامر نے مردان کی مب سے بڑی لڑکی کوظلب کیا۔ چنانچہ وہ لڑکی آئی اور عامر۔ یاس فحرح ہمکام مہوئی:۔

''اے عامر گردش زمانہ نے مردان کواس کے فرش ہے اُتار کر تھے کواس پر بٹھا دیا حق کہ ٹو نے اس کا کھانا تک کھا لیااوراس کے چراغ ہے ٹونے روشن بھی عاصل کرلی اوراس کی لڑکی کوا پناہم مکلام بنایا۔ لبندا تھے کو تھیجت کرنے اور خواب خفلت ہے بیدار کرنے کے لئے مجی چڑیں بہت ہیں''

عامراز کی کی اس تفتگو ہے متاثر ہوااوراس پرشرمند و ہوکراس لڑکی کو دالیس کر دیا۔ مردان کا تق ۳۳ ہے میں ہوا۔ مردان کے تل پر ہی بنوامیہ کا فمٹما تا ہواج اٹے ہمیشہ کے لئے گل ہو گیا۔

رے ا اصح قول کےمطابق بلی کا کھانا حرام ہے۔ گرلیٹ بن سعداور شوافع میں سے ابوالحن لوشتی نے کہاہے کہ بلی کھانا جا رُز ہے کیونکہ یہ حیوان طاہر ہے جیسا کہ دوایت جس کوایام احمرؓ دار قطنیؓ ' جیمتی مدح اور تکمؓ نے روایت کیا ہے:۔

" حفرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم کی پھرلوگوں نے دعوت کی آپ وہاں شریف لے مجے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دعوت کی تو آپ تشریف نہیں لے مجے۔ آپ سے سب دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا کے فلاں کے گھر میں کتا ہاں لئے میں نہیں گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ فلال کے گھر میں کی ہے ( تو آپ کیوں مجے میں ) آپ نے فرمایا کہ کی نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے یاس آتی جاتی رہتی ہے"۔

ا مام نودی نے شرح مہذب میں تحریر فر مایا ہے کہ کمریلو کی کی خرید وفروخت بالا تفاق جائز ہے۔ محرامام بغوی نے "شرح مختمر الرز نی "میں این القاص کا قول عدم جواز کا بھی لکھا ہے مگر اکثر علاء اس بات متفق میں کہ حرام ہے اور اس سئلہ میں این القاص کی رائے شاذ و نا در ہے۔ البذااس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ این المنذ رنے فر بایا ہے کہ تمام علما و بلی کو پائے کی اج ذت دیے ہیں اور حفرت این عمان اللہ المحت کے استان الما ابوطنیفذا و دقمام اسحاب دائے نے بلی کی فرید و فروخت کی اجازت دی ہے مگر دوسری ایک جماعت نے بلی کی فرید و فروخت کو اکر دہ کہا ہے۔ اس دوسری جماعت میں حضرت ابو ہریہ المحاسم ) ہے نہی وارو بن یہ بیدو غیرہ شامل ہیں اور این المنذ رنے تعلق کے ساتھ کہا ہے کہ اگر اس کی تنے کے سلسے میں (آخصور صلی اللہ عیدو ملم) ہے نہی وارو ہی ہے۔ وو ہو تا کو تن المنذ رنے بیدو فروفت ہے۔ وو ہے تو تا کہ اس جماعت کی دلیل حضرت عبداللہ بین زبیر کی وہ دوا ہے۔ وو ہے تیں کہ میں نے حضرت جائز ہے کے اور بی کی قیمت کے متعلق موال کیا تو انہوں نے فر بایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے منع فر مایا ہے کہ بیریا نوری ہر ہے اور اس سے نفع اللہ بیا جا اس میں تنے کی تمام شرا نوام وجود میں انہذا اس کی تنے جائز ہے۔ جسے کہ گر سے اور فیروں کی تنے جائز ہے اور مدید جا بر کا جواب اور طرح بھی ویا جا ساتھ کی دیا جا ساتھ کے دیا جا ساتھ کی دیا جا ساتھ کی دیا جا ساتھ کی دیا جا سے اس میں تنے کی تمام شرا نوام وجود میں انہذا اس کی تنے جائز ہے۔ جسے کہ گر سے اور فیروں کی تنے جائز ہے اور مدیدے جا بر کا جواب اور میں جس کے تا ہوں گر دیا جا اس میں تنے کی تمام شرا نوام وجود میں انہذا اس کی تنے جائز ہے۔ جسے کہ گر سے اور فیروں کی تنے جائز ہے اور صدیدے جا بر کا جواب اور

(الف) اس صدیث عرق عراد جنگلی بلی ہے جس منفع حاصل کرناممکن نیس لبذائع جائز نیس ہے۔

(ب) کی ہرادنی ترکی ہے۔

می دوجواب زیادہ بہتر ہیں اور قابل اعتاد ہیں۔اور خطائی ادر عبدالبر کامیہ جواب کہ بیدصد یٹ ضعیف ہے درست نہیں ہے کونکہ میں صدیت مسلم میں مجھے سند کے ساتھ موجود ہے۔اگر کسی شخص نے بلی پال رکھی ہے جو پر عموں کو پکڑتی رہتی ہے اور ہایٹریاں الٹ دیا کرتی ہے۔ پھراگریہ بلی کسی کا پچھ نقصان کردے تو کیااس کے مالک پرمنان ہوگا پائیس ؟اس کی دوسور تمیں ہیں:

(۱) میلی صورت اوراس کا جواب میہ ہے کہ ہاں متان لازم ہوگا خواہ بلی نے بیلقصان دن میں کیا ہو یارات میں ۔ کیونکہ جب پید بلی نقصہ ن کرنے کی عادی ہے تو اس کا با ندھنااوررو کنا ما لک کے ذمہ ہے۔ بھی تھم ہراس جانور کا ہے جونتصان کرنے کاعادی ہو۔

رہ کی اس اور ایک اس میں کے نقصان کرنے کی عادی نے ہوتو مجھے یہ ہے کہ جنمان نہیں ہوگا اس لئے عام طورے لوگ بلی دغیروے اپنے سامان کھانے وغیرہ کی حقا ثلت کرتے تیں اور کی کو ہا ندھانہیں جاتا۔ یہ دوسری صورت ہے۔

امام الحرمين في بلي ك تقصان عضان لازم موفي من جارطرح كيضان كنعي بي -

- (١) مطلقاً خان وينا موكا ..
- (٢) مطاقة منان بيس موكا\_
- (٣) رات کے نقصان کا منان دینا ہوگا ُ دن کا نیس\_
- (٣) ون كِ تَعْسان كاحمان دينا موگارات كانبير\_

اگر کی زندہ کیوتر یا کسی مردہ مرفی وغیرہ کر پکڑ لے تو بلی کا کان اینٹھنا اور اس کے تند پر مارتا درست ہے تا کہ دہ کیوتر یا مرفی چھوڑ دے ۔ ابندااگر بلی نے کیوتر کر پکڑٹا جا ہا اور دو کئے جس بلی ماری گئ تو مار نے والے پر متمان ٹیس ، وگا۔ اس طرح اگر بلی پیچے نقصان کر کے کسی کو ضرر پہنچا دیتی ہے اور اس حال جس کسی کے متعلقہ اور کو کو ضرر پہنچا دیتی ہے اور اس حال جس کسی جس بہوگا جسے کہ حملے آور کو دو کئے کے لئے تن کر نے سے قصاص نہیں بہوتا ہے اور نقصان اور ضرر کے بقیر مارڈ النے جس سے جواب تو یہ ہے کہ حتمان نہیں ہے لیکن صفان ور کے اپنے مارڈ النے جس سے جواب تو یہ ہے کہ حتمان نہیں ہے لیکن صفان ور نا یا جا تا ہے۔ قاضی حسین نے تکھا ہے کہ بلی کا تل کرنا جا تر ہے اور اس جس مارڈ نے والے ہرکوئی تاوان نہیں ہے اور یہ تو استی خسمہ ا

شاخاري

ایک بزرگ کی کرامت

شی افتی فرماتے ہیں کہ یمن کے ایک صال نے جمعے بتایا ہے کہ شیخ عارف اصدل کے پاس ایک بلی آیا کرتی تھی اور شیخ اصدل اس کو ایسے درات کے کھانے ہیں ہے کھلایا کرتے ہے۔ اس بلی کانام لؤلؤۃ تھا۔ ایک دات شیخ کے خادم نے بلی کو مارا جس ہے اس کی موت واقع ہوئی۔ خادم نے چینے ہے بلی کی لاش ایک ویران جگہ لے جا کر پھینک دی تا کہ شیخ کو اس کی فیر ندھو۔ شیخ اس وقت کہیں گئے ہوئے سے بیب والی ہوئے ویل کو فراد ندائی تو خادم سے بو چہا سے بیب والی ہوئے تو بلی کو فراد ندائی تو خادم سے بو چہا لواۃ الوادۃ! چیا نچہ توڑی دیر میں وہ بلی زیمہ ہوکردوڑتی ہوئی اگر آئے بینی اور آپ نے حسر سعول کی کو کھانا کھلایا۔

لمي كأتبير

خواب میں بلی دیکنا گر کے خافظ توکری طرف اشارہ ہے۔ اگر بلی کو چھیجے دیکھاتو اس ہے مراد گریلوچورہے۔ بلی کا پنجہ ارفا
اور کا شاخادم کی خیات کی دلیل ہے۔ این سیرین نے فرمایا ہے کہ بلی کا کا ٹنا ایک سال یہ رہونے کی علامت ہے۔ ای طرح اس کا پنجہ
مارنا بھی مرض کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی بلی دیکھے اور اس حال میں دیکھے کہ وہ میا دُل میا اس نے کرری ہوتو دیکھنے والے کے لئے ایک
سال کی فوشحائی کا چیش خیر ہے اور جنگی بلی ویکھنا ایک سال بحک مشقت و پریشانی کی فیر ہے۔ ایک نے فواب میں ویکھنا کہ وہ بلی بچر ہا
ہے تو وہ اپنا ہ ل فرج کرے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ بلی کی تعبیر حملہ آور ان اور چوروں ہے دی جو آ ہے۔ ارطامیدوس نے کہا ہے کہ بلی

ائن سرین کے پال ایک فورت آئی اوراس نے کہا جس نے فواب جس دیکھا ہے کہ ایک بلی نے میرے ٹوہر کے پیٹ جس اپنا سر وال کراس ہے ایک بوٹی فوج کی ہے۔ ابن سیرین نے اس خواب کی تبییر بید دی کہ تنہارے شوہر ۔ ثین سوسولہ ورہم چوری ہو گیا ہے۔ مورت نے کہا کہ قبل کے تام ۔ اجروف کے ایجد کے حساب ہے۔ مورت نے کہا کہ بلی کے تام ۔ اجروف کے ایجد کے حساب ہے کہ 'ستور' جس سین کا ۲۰ 'تون کا ۲۰ واو کا ۱۲ اور را مکا ووسواس حساب ہے کی ۱۳ اور ہم ہوئے۔ اس کے بعد پڑوی کے ایک خلام پر لوگوں کو شک ہوا۔ چنا نچے ڈو دو فوض جا دو بکھے لوگوں کو شک ہوا۔ چنا نچے ڈو دو کو ب کرنے پر اس نے اقر ارکرلیا۔ اگر کس نے دیکھا کہ اس نے بلی کا کوشت کہ لیا ہے تو دو فض جا دو بکھے گا۔ واللہ اتحال کے ایک ایک انگرائی۔ اگر کس نے دیکھا کہ اس نے بلی کا کوشت کہ لیا ہے تو دو فض جا دو بکھے گا۔ واللہ اتحالی اعلم۔

( لی کیلی فواکداد سنورا کے تحت باب السین میں بیان ہو کھے ہیں جے "رورت ہوو ہاں ہے رجوع کرے)

الهر نضائة

"الهر نضانة"اس عراداكم كاكثراب جسكواً السوفة" كتي يستحقق باب"اسين" مساسكاذ كركرد وكاب

هَرَ لَهَة

" هُوَ لَمْهُ" ابن سيره في كها ب كرشرك نامول على س (ايك نام) ب-

الهرهير

"الهوهيو" يولى كالكتم مل مروف كها ب ك"الهوهيو" كهو ادرساه مانب حل كر پيدا مواب مروف كها ب كريها وسانب بهت خبيث (لين خطرناك) موتاب بيرسانب چه مينځ تک حالت نيند ش (ليني سوتا) ر متاب بهراگر بيرسانپ كمي كوژس لي تووه فض زيرونيس ر متا (ليني بلاك موجاتا ہے)

#### الهرزون والهرزان

"الهوزون والهوزان"ال عمراد الظليم" (التي زشرم في) ب- تحقيق" بابالظاء "من اس كالذكره كزرجكام-

### الهزّار

"الهوزاد" (باء كفت كماته) ال عمراد بلبل ب يحقق ال كاتذكره (باب العدد) من الصعوق" كتحت كزرجكا

الهزبر

جو ہری نے کہا ہے کہ شیر کو کتے ہیں محرد دسر سے لوگوں نے میانھا ہے کہ جنگلی کی سے مشابدا یک جانور ہے جس کا قدیلی کے برابر ہوتا ہے۔ البتدر مگ میں مختلف ہوتا ہے۔ اس کے شکار کرنے کے دانت مجی ہوتے ہیں۔ مبشد کے علاقے میں بہت ہوتا ہے۔ لیکن دوسر لوگوں نے جو ہری کے قول کی تائید کی ہے۔

اوابوالحر پریمن کے شہنشاہ داؤرین الملک المظفر یوسف بن عمر کالقب بھی تھا۔ اس نے یمن پر بیس برس سے زیادہ مکومت کی۔ یہ بہت بڑا عالم فاضل اور جوانمر دیا دشاہ تھا۔ اس کے پاس تقریباً ایک کروڑ کتا بیں موجود تھیں اور 'سجیہ' وغیرہ کا تو ما فظا تھا۔ گراس ہادشاہ کا الملک المجاہداوراس کا باپ الملک المجاہداوراس کا باپ الملک المجاہد دونوں علم میں اس سے برتر مقام پر فائز سے اور اس نے بیادہ ڈیمین اور مقبول جوام سے (اللہ تعالیان سب کوائی منفرت کی میا در سے ڈھانپ نے (اللہ تعالیان سب کوائی منفرت کی میا در سے ڈھانپ نے (اللہ تعالیان سب کوائی منفرت کی میا در سے ڈھانپ نے (اللہ تعالیان سب کوائی منفرت کی میا در سے ڈھانپ نے )

### الهرعة

(قول) كهاجاتا م كبلتيس كتخت پرياشعار كهے موئے تھے ۔
مساتى مسنون هى المعضلات يواع من الهوعة الاجدل يركم منظريب المين معائب اور دواريوں والے سال آئيں كے جن بي بها ورخض جو دَل عن دركا ۔
وليها يهين الصغير الكبير و ذوالعلم يسكته الاجهل اور ان سالوں عن جمونا يزے كو دُل كرے كا در عالم كو جائل خاموش اور لاجواب كردے كا۔

الهَف

(ایک تم کی چیوٹی چیوٹی محیلیاں) معف ایک تم کی چیوٹی چیوٹی محیلیوں کو کہتے ہیں" حساس" کے نام سے باب الحاء ہی اس کا ذکراً چکا ہے۔

الهقُلُ

(جوان شرمرغ) نیز جف ل: امام اوزائ کے میر خشی محد بن ریادر مشقی کالقب بھی ہے۔ یہ بیروت میں مقیم ہو گئے تھے وہاں ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ملک شام میں ان کے دور میں اُن سے زیادہ معتبر کوئی عالم نہیں تھا۔ امام اوزائی رحمتہ الله علیہ کے حالات اور اُن کے فقو کا کا جانے والاکوئی اُن سے بڑھ کر نہیں تھا۔ محدثین میں ان کا شارتھا۔ امام بخاری کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ان کی روایا ۔ اپنی کمآبوں میں فقل کی ہیں۔

۵۱۹ شران كادقات اوكى

الهَقُلَسُ

( بميريا) "ذنب" كذيل من بميزي كاحوال كزر كي بي جوباب الذال من ديكي جاسكة بي \_

ألهمج

( چوٹی کھیاں) واحد هد جدنیان چوٹی کھیوں کانام ہے جو جہامت بٹی چھروں کے برابرہوتی ہیں۔ بکریوں اور گدھوں کے مداوراً کھ پر فاص فور ہے ہیں۔ بکریوں اور گدھوں کے مداوراً کھ پر فاص فور ہے ہیں جس کے مند پر یہ کھی بیٹھا کرتی ہے۔ ای حشنق کر کے حانج اس گدھے کے لئے بولنے ہیں جس کے مند پر یہ کھی بیٹھا کرتی ہے۔ ای طرح کہا جاتا ہے کہ السو غداغ من النّاس احد قبی النّام الْهُمْنَة الْهُمْنَة الْهُمْنَة اللّهُمْنَة اللّهُمْنَة مِن النّاس احد قبی النّام اللّه اللّه مُن اللّه من النّام اللّه من النّام اللّه من النّام اللّه اللّه من النّام اللّه من النّام اللّه من النّام اللّه من اللّه اللّه من اللّه اللّه

مفرت علی کا تول ہے:۔

" شماس ذات كي إلى بيان كرتابون جس في جيوني اور يمى كري لكادي" .

ممل بن زیادے سی نے کہا تھا:۔

''اے کمیل لوگ برتنوں کے مثل میں اور سب سے اچھا برتن وہی ہے جس میں انچھی ہاتوں کا ذخیرہ ہو۔ اور انسان تین تتم کے ہیں (۱) عالم رہانی جس کاعلم بھی اچھا ہواور عمل بھی ٹھیک ہو(۲) نجات ولانے والے راستہ کا سکھنے والا (۳) کسی بھی کا کیس کا کیس کرنے والے کے پیچھے چلنے والے وڈیل لوگ''۔

اور'' توت القلوب'' کے مصنف نے حضرت علی کے قول کی تغییر میں تھیج سے مرادوہ پروانہ مرادلیا ہے جواپی نادانی کے سبب آگ میں کود پڑتا ہے اورا چی جان کھودیتا ہے اور' رکف ع" کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ دہ کم عقل جس کی عقل ندہونے کے برابر ہوجولا کی کا غلام ہواور جے غصر یک دم جو اے بوخود پسندی میں جٹلا ہواور کبروغرورے بھر پور ہو۔اس تشریح میں انہوں نے یہ میں اکھا ہے کہ یہ کہ کر حضرت علی "آبدید و ہو گئے اور فرمانے گئے کہ علم دین اس طرح کے علاء کے ساتھ ختم ہوجائے گا۔

# الهَمَلُعُ

(بميزيا) كى شاعرنے كياہے 0

"الوَّاء لاَ فَمُشِي مَعَ الْهَمُلَّح "(كركريان بعيرَے كس منده كربين يزه كتين) مَضَاء كم عن مال وغيره كريز من كا ترين - كهاجاتا ب "مَشى الرجل و امسى" آدى بالدار بوگيا اوراس كروكي يزه ك-

سيل خلام کو الله تعالى کول "ان احسوا واصبوا واعلى الهنگم" " امثوا" دومش " کول ہے ہو سے کا اور تم اسے بتول کے ہاں منی میں ہے بلکہ " مشاہ " سے ہے جو سے بتول کے ہاں منی میں ہے بلکہ " مشاہ " سے ہے جس کے متی زیادتی اورا ضافے کے جس کہ " تمہاری دولت بر متی دہے گی اور تم اسے بتول کے ہاں بیشے دہو تم ہے اس چیز کا مطالبہ ہے۔ یہ کا قرول کے قول کی حکایت ہے۔ جب وہ تمی کی دھوت تو حید کوئ کر بھا گ کھڑے ہوئے اور کی مجدود کی جگدا کے معبود کے مانے ہے انکار کرویا اور یہ کہتے ہوئے وہاں ہے جل پڑے " آن اختصو اور مسلی الله علیہ واقعی الهندگئم إن مغذا لَحقی " ہوئے وہاں ہے جل پڑے " آئن اختصورا کرم سلی الله علیہ والم نے دھرت مدید کے مقر سے پہلے کا ہے۔ آگر انہوں نے لکھا ہے کہ حضورا کرم سلی الله علیہ والم مند یجدونی اور شدید برجی ایک دور تمہار ہے ساتھ ساتھ مربم بنت عمران کی کھنوہ است موسلی اور آئون سے میرا نکاح جنت میں کر بھا"۔ صدیم میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت خدید کو جنت کا آگور

## الهمهم

(شر)الاسد: ش تنسيل كزريكى بـ

ألهنبر

( بروکا بچه ) ابوزید کہتے ہیں کہ بروکوئی فزارۃ کے لوگ 'اُم ھنبو" کہتے ہیں۔ ابوعمر کا کہتا ہے کہ معر گد معے کے کہتے ہیں۔ ای وجہ ہے گدمی کوام معمر بھی بعض لوگوں نے کہا ہے۔ اہل عرب ضرب المثل کے طور پر کہتے ہیں احسم من المهنبو ( گدمی سے زیادہ احتی)

الهَوُدَعُ

(شرم غ) شرم غ کا او کرنعامه 'کے ذیل میں آ چکا ہے۔

### الهَوُٰذَة

(ایک هم کایرندو) تطرب کا کمبتا ہے کہ " هو ذة "" قطاة " (بحث تیم کو کہتے ہیں۔

ائن فی منی کانام بھی ''حوز ہ'' ہے۔ یہ وہ فض ہے جس کے پاس حضورا کرم سلی القدعلیہ وسلم نے حضرت سلیط بن محروعا سرکوا پنا نامر یہ مبارک وے کررواند کیا تھا۔ ابن ملی نے نہاں تاکو از واکرام ہے آپ کا خطالیا اور پڑھا۔ پھر حضور مسی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں اس نے لکھا تھا کہ آپ نے جس چنے کی دعوت وی ہے بے شک وہ بہت ایکی اور بہتر ہے۔ مگر چونکہ میں اپنی توم کا سردار ہوں لہذا مجھے حکومت میں پھر حصد دیجئے ۔ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے ہوڈ ہا ابن علی کا یہ مطالبہ دوکر دیا۔ حضرت سلیط جس نامہ مبارک کوحضورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے موز ہیں علی کے پاس نے کر مجئے تھے وہ نامہ مبادک یہ ہے۔

بسم الله الرّحمين الرّحيم ط

"مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُّوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ سَلاَمَ" عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَاعْلَمُ أَنَّ دِيْنِي سَيَظُهُرُ اللَّي مُنْتَهِى الخُفِّ وَٱلْحَافِرِ فَأَسْلِمُ تَسْلَمُ وَاجْعَلُ لَكَ مَاتَحْتَ يَدَيُكَ".

" کہ یہ خطاللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف ہے ہوؤ ۃ بن علی کے نام ہے۔ بدایت کے بیروکار پر سلامتی ہوتم کو معلوم ہونا جا ہے کہ میرا (لایا ہوا) وین جلدی اونٹوں اور گھوڑ وں کے پہنچنے کے آخری حصہ تک پھیل جائے گا۔ لہٰڈاا گرتم ابھی اسلام قبول کرلوتو ایان یا ذکے اور تمہاری موجود وحکومت برقر اررکی جائے گئ'۔

مید خط پڑھ کراس نے اس کواحتر ام سے رکھااوراس کا اچھاسا جواب لکھااور قاصد 'سلیط بن عمرو'' کوافعامات سے ٹوازااور هجر ک ہے ہوئے کپڑوں کا جوڑا عنایت کیا۔ جب حضورا کرم سلی اللّه علیہ وسلم فتح کمہ کے بعد مدینہ منورہ واپس آشریف لائے تو حضرت جرائیل نے آپ کوخروی کہ'' حوذ ق' وین مسجبت کے ساتھواس وزیہ سے کوچ کر گیا۔

### الهَوْزَنُ

(ایک پرنده) ابن سیده نے کہا ہے کہ موزن ایک پرندے کو کہتے ہیں اور الْبَهْ نِی زُنْ ( بینی اولا اُن کی جگہ اُن ا آم اے اُواس ہے ) مراو (ایران) اس دیماتی کانام ہے جس کے قول کو دعزت ایراہیم علیہ السلام کے قصہ میں یول نقل کیا ہے:۔

"فَالُوْ ابنُولَه بْنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الجَعِيْم "كرحفرت فليل القدايرا بيم عليه السلام كو كيلوكون في بيكها كرايك جياره يواري بنا كراس عن آك جلاكرابرا بيم كواس عن ذال دو-

اورای فخص کے متعلق مسلم کی دوروایت بھی ہے جو معترت ابو ہر بر ہ سے مردی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ایک فخص اپنے لیتی لباس میں جار ہاتھا اور خود پسندی اور عجب میں مست تھا۔القد تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اوروہ تیا مت تک اس طرح زمین میں برابردھنستا ہوا چلا جائے گا۔

## الهُلاَبعُ

"الهلاكيع" (باءك في كرماته )اس عراد بميزي إلى وبكر وكول وخل هلابع كامطلب" ويص آدى" بـ

#### الهلال

"الهلال" (بائے کسرہ کے ساتھ) اس سے سراد سانپ ہے۔ بعض نے مطلقاً ہر سانپ کو کہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ھلال سرف زسانیوں کو کہتے ہیں۔ ھلال اس اورٹ کو بھی کہتے ہیں جو تھجئی کے باعث بالکل کمزور ہو گیا ہواور ہلال سے سراد ہلال مشہور جاند بھی ہے۔

#### الهيثم

(باء کفتہ کے ساتھ ) اس سے مراد سرفاب کا بچہ ہائ سے ایک آدی کا نام بھی ہشم ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ ایشم عقاب کے پچاو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایشم گدو کے بیچاو بھی کہتے ہیں۔" کفایة المتحفظ "میں ای طرح لکھا ہے۔

### الهَيْجُماً نة

(چھوٹی لال چونش) اس کا ذکر ہا ب الذال بیں ذر کے شمن بی گزر چکا۔

## الهيطل

(اومری) باب ال وهل تعلب کے ذکر میں تنصیل آ چک ہے۔

### الهَيْعَرَة

(چ'مل) فول بہایائی۔ هید مَو قابید فول بہایائی کی ایک قتم ہے۔ شریق کی مورت کو بھی مجاز آ کے دیتے ہیں۔ کم مقلی اور پاگل پن کو جی انھیدو ہ کہتے ہیں۔ تفصیل اس سے پہلے دوسری جگہوں پرمثلا سعلاق کے شمن بھی آ چکی ہے۔

### الهَيْقُ

(زشرمرغ) هيق اور هيقم دونول كمنى زشرمرغ كيي-

## الهَيْكُلُ

( بڑے ذیل ڈول کا گھوڑا ) همیکل موٹے اور لیے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بہادرکو بھی کہتے ہیں۔ای طرح مجسمہ وفیر و کو بھی همیکل کہا جاتا ہے۔قوی نیکل پہلوان فخض کو بھی کہتے ہیں۔

### ٱبُوهَرُوَنَ

(ایک خوش کلو پرندہ) کو کہتے ہیں اس پرند ہے گی آ واز ہیں وہ سوز وگداز ہے کہ نو حد کرنے والی مورتوں کی آ واز ویکی نہیں۔اور کوئی مجلی کو یااس کی آ واز پرنو قیت نہیں لے جاسکا۔ بیرات بھر بولٹار ہتا ہے۔ سی صادق کے وقت چپ ہوجاتا ہے۔ رات ہیں پر عدے اس کی آ واز کی لذت حاصل کرنے کے لئے اس کے گر وہتے ہوجاتے ہیں اور بھی بھی عاشق اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کی آ وازس کراس کے قدم دک جاتے ہیں اور بیٹے کراس کی ورد بھری آ واز پر رونے لگتا ہے۔

#### باب الواو

الوَاذِعُ

( کنا)واذع کے مختی منتشر کردیا۔ کے کوداز گاس لئے کہتے ہیں کہ پیر کریوں ہے بھیڑے کو بھیگادیا ہے۔ کے کی خوبیاں کلب کے بیان ٹیں آ چکی ہیں۔

### الوَّاقُ واق

(ایک منم کی محلوق ہے) جاحظ کا بیان ہے کہ یک جانور اور کی در فت سے پیدا ہوئی۔(واللہ تعالی اعلم یا اسواب)

### الوّاقي

اس کی آواز واقی واق ہاس کے اس سکانام واقی پڑگیا ہاس سے مراد لؤرا ہے۔ نیز واقی ایک پانی کا برند ہی ہے جوامی مم کی آواز نکا آنا ہے اور اس کی طب میں وہی اختلاف ہے جو طیر الماء کے بارے میں ہے۔ گر پہلے گزر چکا ہے کہ سیحے قول صلت کا بی ہے۔ گر لفتاتی (ساری) اس محم ہے معتشیٰ ہے۔ جیسا کر رافعی رحمۃ القدعلیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے۔

### الوَبُرُ

( لی کے مشابہ ایک جانور)' ویسر '': خاکستری رنگ کا ایک جانور ہے جو بلی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی دم اتن چھوٹی ہوتی ہے کویا ہے نہیں۔ یہ گھروں میں رہتا ہے اورلوگ' ویر'' کو بن اسرائیل کی بحری کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ' ویر'' مسٹح شدہ بن اسرائیل کی بحریاں ہیں۔ کی تکدویر کی دم چھوٹی ہونے کے باوجود بحری کی بھی کے مشابہ ہوتی ہے۔ محریہ قول شاذ ہے اور نا قائل توجہ ہے اس کی جمع کے لئے دبوردو بارواورد بارۃ کے الف ظامستعمل ہیں اس کی مؤدث و ہرۃ آتی ہے۔

، خاری میں کتاب الجہاد میں معزرت ابو ہر مرقائی ایک دوایت ہے جس میں وہر کا تذکرہ ہے۔ '' معزت ابو ہر رہ وضی اللہ عند کہتے ہیں کہ می حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں خیبر رفتے ہونے کے بعد پہنچا۔ میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم بھے بھی مال نئیمت میں حصدہ ہیں ۔ ابان بن سعید بن اعاص نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم !ان کو حصہ ہرگز شد ہیں ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ یہ! ابن تو قل کا قاحل (جھے حصدہ ہے ہے دوک، با ہے ) اس پر این سعید نے کہا کہ تعجب ہے اس اور جھے پر ہے اس بھی پر اس سعید نے کہا کہ تعجب ہے اس اور جھے اس کے اس مقتول مسلمان کو میرے ذریعے عزت بخش اور جھے اس کے ہاتھوں ذکیل ہوئے سے بھالیا''۔

. شارحین نے کہا ہے کہ 'قیدو م''توبلہ'' دوس'' کا پہاڑے جس قبیلہے حضرت ابوہریرہ میں'' البکری''نے اپٹی جم میں اس طرح لکھا ہے:۔

علامد دمیری فرماتے ہیں کہ بعض شادھین حدیث نے 'وبر' کے متعبق لکھا ہے کہ وہ لی کے مشابہ ایک جانور ہے۔ میرا فیال ہے کہ وہ حل ل ہے اور کھایا جاتا ہے اور این اثیر نے 'فرمین جانور سے تشیبہ وہ حل ل ہے اور کھایا جاتا ہے اور این اثیر نے 'فرمین کی برابرجسم کا ایک جو نور ہے اور اس جانور سے تشیبہ وسیح کے بیات مہل ہے۔ اور دینے کا متصد تحقیر ہیں ہے۔ بعض اوگوں نے ''وبر' سے اونٹ کا ہال مرادیا ہے اور اس سے بھی تحقیر ہیں ہے۔ کہ میں ہیں ہے۔ اور این توقیل جن کا فعم ان کام ہے ان کو حالت کفر میں اہان این سعید نے اپنے کفر کے زبانہ ہیں شہید کر دیا تھا اور سلح حدید اور فتح فیبر کی ورمیاتی مدت میں میدایان این سعید مشرف ہا سلام ہوئے اور سلح حدید ہے وان حضور صلی اللہ طید وسلم کے قاصد حضر سے عمان فنی رضی اللہ عند کو کہ ہیں انہوں نے بھی بیاور کی تھی۔ عداور کھی ہے۔ کے دن حضور سلی اللہ علیہ میں بیاور کی تھی۔ عداور کھی ہے۔ کے دن حضور سلی اللہ علیہ میں بیاور کی تھی۔ عداور کھی ہے۔ کے دن حضور سلی اللہ واللہ کی بیاور کی تھی۔ عداور کی تھی۔ عداور کھی انہوں نے بھی بیاور کی تھی۔

حكم شرعي

اس کا کھانا طال ہے کیونکہ حرم اور حالت احرام میں اس کے شکار کرنے والے سے فدید دلایا جاتا ہے۔ یہ جانور خرگوش کی طرح اس کی طبیعت میں گھاس اور پتے کھاتا ہے۔ ماور دی اور وویائی نے کہا ہے کہ یہ جانور ہوئے ہوں کے برابر ہوتا ہے کرچو ہی کی طرح اس کی طبیعت میں شرافت ہوئی ہے اور چو ہے سے برا ہوتا ہے۔ اہل عرب اسے تھاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کالا جانور ہے جوخر گوش کے برابر اور نیو لے سے برا ہوتا ہے۔ رائٹی نے بھی اس کے قریب تی بات کھی ہے۔ امام ، لک عطام مجابہ طاؤس عمر و بن ویتارا بن المحد را ہام ابو بوسف نے کہا ہے کہ اس کے تھانے میں کوئی مغما تھ جبیں ہے اور عمر این میرین حماد امام ابو حقیقہ قامنی حبل نے کر دو کہا ہے لین ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ جے امام ابو حقیقہ کے اس سلسلہ میں کوئی بات میں جی ہوئے گاری ہوئے۔ میں جو گھا ہوں کہ اس کے تھا ہوں کہ اس کے کھانے میں کوئی حری نہیں ہے کوئکہ بین گھا تا ہے۔

## الوَحرَةُ

وَ حَوَة : ایک سرخ کیڑ اہوتا ہے جو چیکل کے مشابہ ہوتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ گرکٹ کو کتے ہیں جو چیکل ہے مشابہ ہوتا ہے۔ زمین سے چیٹا رہتا ہے۔ یا چیکل کی ایک شم ہے۔ یہ کی کھانے پینے کی چیز پر جب بھی گزرتا ہے اسے سونگمنا ضرور ہے۔ چیکل کا جم شکل ہوتا ہے۔ یہ لفظ ترفدی کی روایت ہیں اس طرح فہ کورہ اگر چہ دو سرے معنی میں ہے لیکن اس معنی ہے مشا بہت ضرور ہے۔
"معنزت ابو ہر یہ ورضی الشد عنہ ہے روایت ہے کہ ٹی اگر مسلی الشد عیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم ایک دوسرے کو ہدیہ بیج کرو کو تک کہ بدیسے ہے کہ وہ یہ ہیں ہے کہ ایک مسلی الشد عیہ کے کہنے کو دورکر دیتا ہے۔ کوئی پڑوئن دوسری پڑوئن کو تی تو تھے (ہدیہ تینے دے) خواہ وہ بکری کی ایک کھر تن کول شاہو"۔ " وَحُرُ الصدر " كم شارص في مخلف معانى بيان ك إلى :\_

(۱) دل کادسور (۲) حسد (۳) فعد (۳) دشنی (۵) تیز فعد (۲) دل کا کینهٔ کیث جودل سے اس طرح چمٹار ہتا ہے جسے کوگ زیمن سے چمٹار ہتا ہے۔

اور بخاری اور یمتی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی بیروایت نقل کی ہے:۔

" حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ آئیل جس ایک دوسرے کو ہدیدد یا کرو کیونکہ جدیہ پرمحبت جس اضافہ ہوتا ہے اوراس سے دل کے کہنے دور ہوجائے ہیں "۔

إ يرانظ لعال كاردايت على ول ع:

"كراكرده مرخ نظئے بدن كابدن ہے جيے كركث ہوتا ہے قواس (عورت) كے شو ہر كاالزام غلط ہے"۔

#### الوحش

''و حسٹ '' کااطلاق ان تمام مانوروں پر ہوتا ہے جوانسان سے مانوس ہوتے اور نظی پر بہتے ہیں۔روایت مے کہ بی کریم ملی الشعلیہ وسلم کاارشادہے کہ:۔

"الله تعالى فرماتے بیں اے آوم کے بینے امیرے عزت اور میرے جال کی شم! تو اس و نیاے رامنی اور فوش ہوگا جو میں نے تھے کو وے رکنی ہے تو میں تجھے سکون عطا کر دول گا اور تو میرے نزویک پسندیدہ ہوگا اور اگر تو میری دی ہو کی چیزوں سے رامنی نہ ہوگا تو میں تھے پر انیا مسلط کردوں گا۔ پھر وحثی جانوروں کی طرح تو اس دنیا میں الاتھی چلاتا پھرے گا۔

مربير بحل تخودوي ملے كا جوش ما بول كا ادراس حال ش تو مير يزو يك نا پينديدو ابوكا"۔

ا دیا والعلوم على روايت بيك.ز.

"الشرارك وتعالى في حفرت داؤ دعليه الصلوة والسلام كي باس وتي بيبى الدواؤواؤ كي ما بها مها ورهى بكيه جا بها مول يكر ميران چابا و تاب ماكرتو ميري جابت برراضي و تابية تيري جابت بحى هي باري كروية مول اوراكرتو ميري جابت برتسليم ورث ك اظهار بين كرتا تو مي تخيم تيري جابت مي تعكاديتا مول ماوراس كي بعد بحى ميري جابت كے مطابق موتا ہے"۔

ابوالقاسم اسبانی نے ''التر غیب والتر ہیب'' پی لکھا ہے کے قیس بن حیاد و کہا کرتے تھے کہ جھے خبر لی ہے کہ وحقی جانورعا شوراہ کے دن روز ہ رکھا کرتے ہیں ۔اور فتح بن حرّ ب کا کہنا ہے کہ بیس روزانہ چیونٹیوں کے لئے روثی کے نکڑے بھیرا کرتا تھا۔ جب عاشورا کا دن آٹا تھا تو چیونٹیال اسے نہیں کھائی تھیں۔

تشخ الاسلام محی الدین لودی ای " کتاب الاذ کار " جس" باب اذ کار المسافر عندا را دیت الخرون من بید: "که مسافر جب اپنی گھر ہے۔
کیلے وقو کی دُنا پڑھے ؟ " کے ذیل جس کیسے جی کہ گھر ہے تیلئے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس دور کھت پڑھنا مسافر کے لئے مستحب ہے۔
کیونکر مشتم مین منفدام کی مدیث ہے کہ رسول اکرم سلی القد علیہ وسلم نے : رشاد فر ما یا کہ کوئی تنس سنر کے لئے جاتے وقت ان دو رکعتوں
سے اضل کوئی چیز اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑ کرنیں جاتا جوود د جاتے وقت گھر بیر ) پڑھ کر جاتا ہے۔ بید دایت طبر انی نے تقل کی ہے۔
امام شافع کے ایک شاگر دیے کہا ہے کہ مسافر جب دور کھتیں گھر جس پڑھے تو مستحب ہے کہ کہی رکعت جس مور وُ قاتحہ کے بور " فیل

اَعُوْ أَبِوَبُ الْمُفْلَقِ "اوردوسری رکعت میں اُفُلَ اَعُوْ ذَیرَ بِ اِنْ اِسُ پُرِ جِعادر سلام پھیرنے کے بعد آین الکری پڑھے کیونکہ مدیث شریف میں آیا ہے کہ جوفع اپنے محرے نکلنے سے پہلے آینۂ الکری پڑھ لے گا تو سفرے واپسی تک اے کوئی نا گوار چیز ڈیٹ بیس آئے گا۔

''وَإِذَالُوُ حُودُ مِن حُشِرَتُ '' كَ تغير مِن علا مِغمر بن كالختلاف بيد حفرت عكر مدَّن فرما يا كرجانورول كاحشر أن كي موت بهاور معران أن ين كعب كاقر من المعرب المتلطب يعن تمام جانورا يك دوسر يم الدُيْر بوجا كي حجر

حضرت ابن عماس فے فرمایا کہ جرچیز کا حشراس کی موت ہالیت انسان اور جنات آیا مت کے دن اٹھائے ہا کی ہے گر جمبور کا
قول بیہ ہے تمام جا بحارروز قیا مت زعو اکر کے اٹھائے جا کی گے۔ حتی کہ تھیاں بھی زندہ کی جا کیں گا اور ایک وور رے سے بدلہ دلوایا
جائے گالہذا ہے سینک کے جانوروں کو سینگ والے جانوروں سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھراللہ جارک وت ٹی ان سے فرمادے گا ''کو نو ا
تو ابا ''تم مٹی ہوجا کہ لہٰذاوہ کئی بھی گے۔ اس موقہ پر کا فرتمنا کر ہے گا۔ '' بدلینسنی کنٹ فرائا ''کاش! بھی بھی مٹی ہو
جانا (علامدو میر کی کھتے ہیں) کہ جس نے تغیر کی کی کتاب جی دیکھا ہے کہ یہاں آیت جی مراد کا فرنیس بلکہ ''ایکھی مردود' ہے۔ اور
دواصل بات ہوں ہے کہ اس نے اول بی معرت آوم علیہ السلام پر ان کے مٹی سے پیدا ہوئے پر عیب لگایا تھا اور اپنے آگ سے پیدا
ہونے پر فخر کیا تھا گر جب قیا مت کے دن وہ آوم علیہ السلام اور تمام موشین کو آرام وراحت رہت اور عمدہ جنت جی و کی کے گا اور فود کو این کی میں کر بوئم اور ورد ناک عذاب جی و کی گئو مٹی ہوجائے گی تمنا کر سے گا جے کہ چریئر پر عداور در ند کی ہوگئے۔

" بہت ہے لوگوں نے دافع بن خدیج ہے بدردانت کی ہے کہ ہم ایک سنر جس حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
اچا تک ہم سے چھوٹ کرایک ادنٹ بدک کر بھا گئے لگا۔ایک می آئی نے اس کو تیر ماردیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقعہ پر
ارشاد فر مایا کہ ان جو یابوں جس بھی جنگی جا تو روں کی طرح وحق ہوتے ہیں لہذا جس کوئم نہ پکڑسکواس کواس طرح قابوجس کرلیا

مجنع تطب الدین قسطلانی فرماتے ہیں کہ ہیں نے اپنی والدوام محرآ منہ (جن کی وفات ۱۸۲ مع بیں ہوئی) ہے بیدہ عاس کریاد کرلی تقی جود شمنوں اور بدمعاشوں کے شرے تحفوظ رہنے کے لئے مغید ہے۔ اَللَّهُمَّ بِتَلا لُو نُورِ مِهاء حَجُبِ عَرَّشِكَ مِنْ اَعَدائي اِحتجَيْت وبِسطُوتِ الْجَبُرُوْت مِمَّنْ يَكِيْدُنِي اسْتَسَرُتُ وبطُوْل حول شدِيْدِ قُوتك مِنْ كُلِّ سُلطَان تحَصَّنَتُ وَبِدَيْمُوْم قيوم دَوَام اَبْدَلِتكَ مِنْ كُلِّ سُلطَان تحَصَّنَتُ وَبِدَيْمُوْم قيوم دَوَام اَبْدَلِتكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ استعَدُّتُ وبَعُكُوْنِ السَّرِّ مِنَ سَرِّ سَرِّ كُ مِنْ كُلِّ هُمْ وَغَمَّ تَخَلَّصُتُ يَاحَاملَ الْعَرُّشِ كُلِّ شَيْطَانِ استعَدُّتُ وبَعَكُوْنِ السَّرِّ مِنَ سَرِّ سَرِّ كُ مِنْ كُلِّ هُمْ وَغَمَّ تَخَلَّصُتُ يَاحَاملَ الْعَرُّشِ عَنِي مَنْ ظَلَمْنِي وَ اغْلُب مِن عَلَيْنِي عَنْ خَصَلَةٍ الْمُعُوشِ يَاصَابِهِ اللَّهُ قُوئَ عَنْ عَرَيْدَ" اللَّهُ لا غِلَيْنُ اللهُ لا غِلَيْنُ اللهُ لا غِلَيْنُ اللهُ وَسُلمُ إِنَّ اللَّهُ قُوئَ عَرَيْدَ" ".

علامدوميريُّ كتبة بين كُهُ أياخابسُ المؤخشِ "كمعنى شُ جب ش في وركياتو جيم معلوم بواكداس عقر مان ثبوى (جواقب علا حديبيك موقد برآب في فرماياتها) كي ظرف اثاره بي خبسها حسابس الفيل "اورتصند فيل مشبور بي بس كاذكر بحي بهلة آجا

ايك اوروعا:

فيتح قطب الدين في يدفع بهي افي والدو ي أن كريادكر ليمنى جووشنول كي نكابول يدرويوش بوت كے لئے يومى جاتى

اَللْمُ إِنِّى اَسْنَالُکَ بِسِرِ الدَّات بِذَاتِ السِّرَ هُوَ آئْتَ آئْتَ هُوَ لاَ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اَسْ الْحَاتِ السِّرَ هُوَ آئْتَ آئْتَ هُوَ لاَ اللهِ وَمِنْ اَسْ اللهِ مِنَ اسْمَاءِ اللهِ مِن عَلْوِى وَعَلُو اللهِ وَمِنْ صَرِّ كُلَّ حَلْق بِمِائِةِ آلْفِ اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِن عَلْوِى وَعَلُو اللهِ وَمِنْ صَرِّ كُلَّ حَلْق بِمَائِةِ آلْفِ اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقَ اللهِ بِاللهِ مَعَنَى عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ وَمِعْمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدِ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهِ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهِ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى صَبِّدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهِ وَصَلَّى اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى صَبْدِ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهِ وَسُلُمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ایک تیسری دعا:

نیز ای طرح بیدهٔ عابھی مفید ہے اور دشمنوں سے پوشید ورہے اور ہر با دشاہ شیطان ور عمرہ اور سانپ بچھو کے شر سے تفاقت ہے کے مند دجہ ذیل دُعا کوسورٹ نکلتے وقت سات مرتبہ پڑھے۔

"الله مَاشَاءَ الله لا حَوُلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ وَالْبَتَ أَمْرُ اللّهِ وَنَفَذَ حُكُمُ اللهِ اسْتَعَنَّتُ بِاللهِ وَبَغِيلَ مِشْرِ اللهِ مَاشَاءَ الله لا حَوُلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ مَحَشْتُ بِحَقِى لَطْفِ اللهِ وَبِلَفِيفِ صَنْعِ اللهِ وَجَعِيلَ مِشْرِ اللهِ وَاسْتَجَرْتُ بِرَسُول الله صَلّى الله الله وَاسْتَجَرْتُ بِرَسُول الله صَلّى الله عليه وسلم بَرِنْتُ مِنْ حَوْلِ وَقُوْتِي وَاستَعَنَّتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوْتِهِ اللهِ مَاسَّرُنِي فَى نَفْسِى وَدِينَى عليه وسلم بَرِنْتُ مِنْ حَوْلِ وَقُوتِي وَاستَعَنَّتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوتِهِ اللهِ مَاسَّرُنِي فَى نَفْسِى وَدِينَى عَلِيه وسلم بَرِنْتُ مِنْ حَوْلِ وَقُوتِي وَاستَعَنَّتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوتِهِ اللهَمُّ اسْتُرْنِي فَى نَفْسِى وَدِينَى وَاحْدِي وَقُوتِهِ اللهِ وَصَدِي مِنْ اللهِ وَالْمَعْنَ وَاسْتَعْنَ وَاسْتَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَصَلّى الله عَلَى سَبِدِ نَامُحَمَّد خَاتَم المُعْلَى اللهِ وَصَدِي عَنِ الْقُوْمِ الطّلِمِينَ وَصَلّم بَاهُ وَى يَامَرِينُ وَصَلّى الله عَلَى سَبِدِ نَامُحَمَّد فَاتَكَ اللهِ الْمُعْمِينَ وَسَلّم عَنْ وَسَلّم الله عَلَى الله عَلَى سَبُدِ نَامُحَمَّد فَالْهِ وَاللّهُ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلّم عَسُلِيمًا كَثِيرٌ ا دَائِمًا اَبُدَا اللّٰي يَوْمِ اللّهِ مِنْ وَالْحَمَد لَلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَسَلّم الله عَلَى الله عَلَى مَوْم اللّه مَالِكُ مَا الله الله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلّمُ عَسُلِيمًا كَثِيرٌ ا دَائِمًا اَبْدَاالِي يَوْمِ اللّهِ مِنْ وَالْحَمُدُ لَلْه رَبِ

## الوَداعُ

(سمندری گھونگھا) بیجانورسندر کی تدیش رہتا ہے۔ پھر کی طرح سخت ہوتا ہے پھکداراورخوبصورت ہوتا ہے۔ اس کواکر سمندرت نکال کر باہر ڈال دیا جائے تو سرجاتا ہے۔ اس میں سوراخ کر کے حورثی اور نیچے زینت کے طور پراستین ل کرتے ہیں۔

### الوَرَاءُ

( مجمزا) مجمزے كاذكر بقرة كے ذيل ميں آچكا ہے۔

#### الورد

(شیر) شیرکوؤرد ( گلاب) اس لئے کہتے ہیں کہ شیرکارنگ ورد کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس مشابہت کی بنیاد پراس رنگ کے محوزے کو "ورد" کہتے ہیں۔

اس سلسلہ جس ایک موضوع صدیث مروی ہے جس کوابن عدی اور دیگر لوگوں نے حسن بن علی بن ذکریا بن صالح عدوی بھری (جن کالقب '' ذِئب'' مجھٹریا ہے ) کے حالات جس ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:۔

'' معترت على رضى الله عند نے روایت کیا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس رات مجھے آسان پر لے جایا گیا میرے پیدنہ کا ایک قطرہ زمین پرفیک گیا اوراس سے گلاب پیدا ہوا البذاجومیری خوشبوسو کھنا جا ہے وہ گلاب کا پھول سوکھ لے''۔

### الوَّرُدَانِيُ

( تمری اور کورزے پیداشدہ ایک پر عدہ ) یہ جیب وغریب تم کا پر عمرہ ہے۔اس کارنگ بھی نہایت عجیب اور معتحکہ خیز ہے۔

#### الورشان

بدورشان الني بول پر نهايت مهر بان اورشيق موتا م حق كديسا اوقات الني بول كوشكارى كم باتمول على د كيد كرخم كه ارك الني جان كمود عام د معرت مطاوفر مات ين كديدورشان الني يولي عن كبتام بلدو اللفوت و ابنو بلعواب

ٹاع نے اس طرح کیا ہے۔

لِلْوُ لِلْمَوْتِ وَالْبَنُوا لِلْخَرَابِ

لَهُ مَلَكِ" يُنَادِئُ كُل يَوْم

الله تعالی کا ایک فرشته روزانه بهاعلان کرتا ہے کہ دنیا تیں جت جا ہواولا دیدا کرلو'' محلات و بلنه تکمیں تغییر کرلو تا زوجم سے فائد وافعالو گر سب کا انجام موت اور ویرا تی ہے۔ ایک دن بیرسب پکوفتا و ہوجائے گا۔ ایک پڑ رگ کی کرامت

تشیری نے اپنی کتاب کے ''باب کرامات الاولیاء' میں لکھا ہے کہ عتبہ نظام بیٹھ کربیآ دازلگاتے بتنے کہ اے درشان 'اگر ٹو مجھے زیاد واللہ تھائے کا فرمانبردار ہے تو' میری میٹیلی پر بینے جاتو و و پر عمروآ کران کی متبلی پر بیٹے جایا کرتا تھا۔ 4 ء تھ

شرىم

يطيبات يس سے إلى دائى كا كمانا علال بـ

7

عثان بن سعیدابوسعد معری قرا اسید بی سے نافع مدنی کے مشہور شاگر وہیں جوان کے داوی بی ہیں مید درش کے لقب ہے مشہور ہیں۔ قد ان کا جھوٹا تھا بدن موٹا تھا۔ آئیمیس سرخ اور نیلی تھیں نہا ہے گورے دیگ کے تھے ادبوی عمدہ آ وازے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ ہے اُن کے استاذ نے ان کا لقب ' ورشان ' دکھ دیا تھا لہٰذا استاد اُن ہے کہا کرتے تھے ' اقراء یا ورشان ' ورشان پڑھو!' افسعل ہے ور ہے ن ' درشان بیکام کر کے لاؤروہ اس کا برا بھی نہیں مانے تھے بلکہ اے اور پیند کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ میرے استاذ نافع نے میرابیام رکھا ہے۔ یعنی ورشان رکھا ہے ہی اس کے بعدوہ (لیمی عثیان بن سعید ابوسعہ ) ای نام ورشان ہے مشہور ہوگئے تھے پھر کھڑے استعمال ہے الورشان کی تخرے الف وٹون حذف ہوگیا اور ان کانام' ورش ' پڑھیا۔

درث کابیان ہے کہ بی اپنے وطن معرے دعرت نافع مرتی ہے آت سکھنے کے لئے مدید ہی ہی ۔ جب وہاں ہی ہی تو و یکھا کہ حضرت نافع مرتی کی بیل دعرت نافع مرتی کی بیل وقت بیس ہے بلکہ موجود وطلباء کو بھی ایک فاص مقدار بی سین پڑھایا کرتے۔ لہذا کی بھی طالب علم کو میں آندوں سے زیاد وقر اُت کرنے کی اجازت بیس موجود وطلباء کو بھی ایک فاص مقدار بی سین پڑھایا کرتے۔ لہذا کی بھی طالب علم کو میں آندوں سے زیاد وقر اُت کرنے کی اجازت بیس مقدار بی سین پڑھایا کرتے۔ لہذا کی بھی طالب علم کو میں آندوں سے زیاد وقر اُت کرنے کی اجازت بیس کے دیکھا کہ اس طرح محبی کش کی مشکل ہے تو بی نے اُن کے ایک شہری دوست سے دابطہ قائم کیا اور ان کو لے کر معظرت نافع مدنی کی فدمت میں حاضر بوا۔ اس فض مدنی آباد ہے کہا کہ بیاز کا معر سے صرف آپ سے قر اُت پڑھنے کے لئے آباد ہے۔ تجارت یا تی کے ادادہ سے تیں آباد و سے تیں کہ جاج بین دافعار کے طلبا وکا کس قدر بجوم ہوا رہے بیاں ہے۔ اس صاحب نے عرض کیا کہ آپ اس معری طالب علم کے لئے کوئی نہ کوئی دوئی وقت نکال ہی و ہیں۔

ورش کیتے ہیں کہ اس پر حضرت نافع نے بھے ہے ہی کرارک! کیاتم رات مجد میں گزار کے بو؟ میں نے جواب ویا۔ کیوں جہیں؟ ضرور گزارلوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ رات مجد نبوی میں گزاری۔ جب سے ہوئی تو حضرت نافع مجد میں آئے اور ہو جہنے گئے وہ غریب الوطن مسافر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں۔ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے آپ نے بھے نے وہ ایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ چو بکہ میری آوازا جی اور بلند تی رسول اکرم منی الشعلیہ وسلم کی مجد کو بجے گئے۔ جب میں تمین پڑھ چو کا تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں تمین پڑھ چو کا تو آپ نے اشار و فرمایا کہ خاصوش ہو جاؤ۔ چنانچہ میں نے قرآت بند کردی۔ ای وقت ہمارے صلفتہ ورس سے ایک تو جوان طاف افراد میں میں بھرت نافع ہے۔ کہنے لگا:

"اے فیراور بھلائی سکھانے والے ہم لوگ تو یہ یہ بی ش آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ پیچارہ تو پردلی ہے سرف آپ سے ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ پیچارہ تو پردلی ہے سرف آپ سے تر اُت سیکھنے کے لئے اتّی دورے آیا ہے۔ لہٰذا ہیں اپنی باری ہیں ہے دی آپیس اس کو دیتا ہوں اور باتی ہیں آپیس اپنے لئے رکھ جھوڑی ہیں۔ معزرت تافع" نے جھے نے بار ہو۔ چنا نچیس پھر پڑھنے لگا۔ پھر جب وہ دی آپیس بھی کھل ہوگئیں تو ایک نوجوان اور کھڑ اہوا اور اُس نے بھی اپنی باری ہیں ہے دی آپیس بھی عزارت کردیں۔ اس طرح باری باری ہرطالب علم بھے اپنی باری ہیں ہے دی دی آپیس دیتارہا۔

پھر میں بیٹھ گیااورووسرے طالب علم سنانے گئے۔ جب سب سنا پھے تو پھراستاد نے جھے نے مرایا کہ پڑھو۔ چنانچے میں نے پھر پچاس آپیتی قر اُت سے پڑھیں۔اس طرح مدینہ منورہ سے واپسی سے پہلے میں نے پورے قر آن شریف کی قر اُت سکے لی''۔ ورش' کی ولا دے دیماچے میں ہوئی اور کے اپنے میں معرض وفات پائی۔

طبي خواص

تعيير

ورشان کوخواب میں دیکھنے ہے مسافر اور حقیر مخص مراد ہے۔ نیز خبر دن اور قامعدوں کی بھی علامت ہے۔ اس لئے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ کرطوفان کے پانی کے کم ہونے کی خبر دی تھی ۔ بعض لوگوں نے ورشان سے عورت مراد لی ہے۔

#### الورقاء

''نی از ارد کا ایک فخص حضور اکرم سلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور سلی الله علیہ وسلم سے شکامیا عرض کیا کہ جمری ہیوی نے کا ماکلوٹالڑکا جنم دیا ہے۔ حضور اکرم سلی الله علیه وسلم نے اس کی بید بات شن کرا سے کہا اچھا بیا او زنت جی ؟ اُس نے کہا ہاں تیں۔ آپ نے اس کے جی ۔ آپ نے بوچھا چھا بیر تا اور کہا ہاں تیں۔ آپ نے فر مایا کہ سرخ او نول کے بچ بیر فاکستری کی بیں۔ آپ نے فر مایا کہ سرخ او نول کے بچ بیر فاکستری کہا ہاں او فاکستری بھی بیں۔ آپ نے فر مایا کہ سرخ او نول کے بچ بیر فاکستری کہا ہاں ہے آگیا ہواس پر حضور نے فر مایا کہ تمہار کے کا بھی بہی مسئلہ ہے''۔

کہاں سے آگیا؟ اُس نے کہا مکن ہے کہی رگ نے آئے کھنچ لیا ہواس پر حضور نے فر مایا کہ تمہار کرا کے کا بھی بہی مسئلہ ہے''۔

مہالی نے سواوین قارب کے تصدیمی لکھا ہے کہ سووا و منت زہر ہ بنت کلا ب کا رنگ بھی ای طرح فاکستری تھا اور اس محورت کا صدید ہے کہ جب یہ بہیدا ہو کی اور اے اس کے باپ نے ویکھا کہ اس کا رنگ فاکستری ماگل بہ سیابی ہے تو اس نے اس کو زند و در گور

کرنے کا تھم دے دیا۔ کیونکہ زبائے جالمیت ٹس اہل عرب کا دستورتھا کہ جب کوئی لڑکی اس طرح کی پیدا ہوتی تو اس کو بچون'' میش لے جا کر وُن کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذاای ارادہ ہے سوداء بنت زہرہ کر قبو ن لے جایا گیا۔ جب گورکن نے اس کے لئے قبر کھود ڈالی اورا ہے وُن کرنا چاہا تواکیک آ واز سنائی دی کہ اس بچی کووٹن نہ کر د بلکہ اے جنگل میں چپوڑ دو۔

میں کورکن نے ادھرادھرو کھا گراہے کوئی نظر نہیں تیا۔ پھردو باروا ہے زمین میں چھپ وسینے ارادہ کیا۔ پھر آواز آئی کہ کوئی کہنے والا کہدر ہا ہے کہاں پڑی کو فرن مت کروا ہے جنگل میں چھوڑ دو۔ چنا نچہ وہ کورکن بڑی کو لے کرائی کے باپ کے پاس پڑنچا اور مراری واستان سائی۔ بیدداستان سن کرائے باپ نے کہا کہ اس لڑی میں ضرور کوئی اہم بات ہے۔ بہذا اس کو زمدہ چھوڑ دیا گیا۔ بڑی ہو کروہ قریش کی کا ہمنہ بڑی اور اُس نے ایک ون لوگوں کو یہ چشین گوئی دی کہ اے بئی زہرہ اجتمام اوگوں نے اپنی اپنی لڑکیاں لاکرائی کے سامنے کھڑی کر کے کوجتم دے گی۔ بہذا تھی اپنی لڑکیاں لاکرائی کے سامنے کھڑی کر دی۔ ان لڑکیوں کو دیکھوں کی میں میں کہ ہمنے کہ کہ کہ ہما تھا ہم کوئی ہو کی ہما ہم وہ کہ ہما ہم ایک ہوئی ہوئی کے بعد اس کا ہمنہ نے کہا کہ بھی وہ ندیجہ کہا جو ایک عدت کے بعد طاہ بردا۔ باب اس کا ہمنہ کے کہا کہ بھی وہ ندیجہ کہا جو ایک عدت کے بعد طاہ بردا۔ باب اس کا ہمنہ نے کہا کہ بھی وہ ندیجہ کہ ہما جو ایک عدت کے بعد طاہ بردا۔ وہ اس کا ہمنہ نے کہا کہ بھی وہ ندیجہ کو درت ہے جس سے ایک ٹرکا ندیم پر بیرا ہوگا۔ غرضیکہ یہ نصیل میں پڑھ ہے ۔

## الوَرَلُ

( گوہ کی ماندا کی جانور ) کوہ کی شکل کا کیہ جانور ہے کریہ جس مت میں اس سے بڑا ہوتا ہے یہ بن سمیدہ کا تول ہے اور ترویقی کا کہنا ہے کہ دورل گر گٹ اور چھنگل سے بڑا ایک جانور ہے اس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ بدیزا تیز چانا ہے لیکن اس کے بدن میں حرکت کم ہوتی ہے۔ ورعبد اللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ درل ضب 'حربا عظمۃ الدرض اور وزغ یہ سب کے سب متما سب انتقت میں اور قریب قریب ایک دوسرے کے مشابہ میں اور ورل 'حرقہ ون (سوسار) کو کہتے ہیں۔ جانوروں میں اس سے زیادہ جمان کرنے ولا کوئی جانورٹیس بابا جاتا۔ اس کی اور گوہ کی وشمنی چلتی ہے۔ اہذا جب بدگوہ پرغالب آجا تا ہے تو اُسے مارڈ التہ ہے لیکن اسے کھا تا تیس ہے۔

ورل اپنے لئے بھی گھر نہیں بتا تا نہ خود موراخ کو دتا ہے بلکہ کو ہے موراخ (گھر) پین کھس کرا ہے ذات کے سرتھ وہاں ہے نکال دیا ہے اور درل کے پنچے اگر چہ کو ہے کئر ور ہوئے بیں لیکن بید کو ہ پر غالب آجا تا ہے چونکہ بید ظالم ہوا ہے لہٰ ذااس کاظلم اسے خود ہے اپنا گھرینا نے ہے ، نع ہوتا ہے۔ اور ستم بالائے ستم ہے کہ درل سمانپ کو کھا کراس کا گھریز قابض ہوجا تا ہے۔ س نپ کوسید ھانگل جاتا ہے بیا اوقات درل کا شکار کرلیا جاتا ہے تو اس کے پیٹ بیس سے بڑا سمانپ لکتا ہے۔ بیسانپ کو اُس دفت تک نہیں نگل جب تک اس کا سر نوج کرا لگ نہ کردے۔

کہا جاتا ہے کہ اس کی کوہ سے ستی ہوتی ہے گر جاحظ نے لکھاہے کہ ؤرل حرز ون کونبیں کہتے۔ بلکہ حرز ون دوسرا جانورے اور حرز ون کا تعارف جاحظ نے اس طرح کر دیا ہے کہ بیرجا نور مصر میں زیادہ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے بدن پرمختلف متم

<sup>1</sup> الك تبرستان كالم جهال الم حرب لا كون كوز نده در كوركيا كرية تقي

ع آ تندوك احوال كي فبروية والي فورت

ح ڈرائےوالی

کے دنگوں کائنٹش ونگار ہوتا ہے۔انس ان کی طرح اس کا ہاتھ ہوتا ہے ورانسان ہی کے ہاتھ کی طرح اس کی انگیوں کے پورے ہوتے ہیں۔ میرمانیوں کو پکڑنے میں ماہر ہوتا ہے اوران کو بڑے مزے سے کھاتا ہے۔ سانپوں کوان کے بل سے نکال کراس میں خوور ہے لگتا ہے۔ میر بڑا مُنا کم جا تورہے۔

شرعي حكم

اورانل عرب کومعیاراس لئے بنایا گیا ہے کہ وہی معیار کے متحق جی کیونکہ دین کا ظہور عرب بی ہوا۔ نبی صلی التدعلیہ وسلم عربی جی گراس میں معیار شہرول اور بردی بردی آبادیوں کے بہت والے ہوں کے نہ کہ دیباتی اور خانہ بددش اوگ کیونکہ وہ تو زعہ ومردہ سب کھا جاتے جی اورانہیں اس کی کوئی پر واو بھی نہیں ہوتی ۔ نہ ان میں حلال وحرام اورا بچھے برے کی تمیز ہوتی ہے اور تنظی اور فراخی کی حالت کالی ظ کے بغیر میسب پچھ کھا لیتے جیں گوتی میں تھم اور ہے۔ کیونکہ معتمل مجبوراور ضرورت منداس طرح قمط اور بجوک کی شدت کا تھم ایک ہے۔ وہاں تو بھندرمدر می حرام بھی حلال ہوجاتا ہے۔

بعض لوگ مرف عہد نبوی کے اہل عرب کے مزائ کا اعتبار کرتے ہیں اورای کو معیار تخبراتے ہیں اوراستدال یوں کرتے ہیں کے قرآن کے براہ راست کا طب وہی تھے اور ابن عبد البرنے ''تمہد' ہیں لکھا ہے کہ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جمیے سعید بن المسیب کے خاتدان کے ایک بیضا ہوا تھا 'قبیائہ خطفان کا ایک فخص خاتدان کے ایک بیضا ہوا تھا 'قبیائہ خطفان کا ایک فخص تا اور اس نے سعید بن میٹب کے پاس بیضا ہوا تھا 'قبیائہ خطفان کا ایک فخص آیا اور اس نے سعید بن میٹب کے جواب و یا کہ ورل کے کھانے ہیں کوئی مضا لکہ نہیں ہے۔ اگر تمہدرے پاس کا گوشت موجود ہوتو جھے بھی کھلاؤ۔عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ورل کوہ سے مانا جاتا ایک جانور

اور ارفع التسمويه فيما ير دعلى التب "من جومضمون آيا باس كاخلاصه يب كدر اصل مرجي كا يجب كونكه مرجي فيكل الدراك و التب المراكز المراكز المراكز المراكز المركز المركز

جلد دوم

کی حلت وحرمت میں ای طرح دو قول ہو جا کمیں گے۔ جیسے نگر مجھے کے پارے میں ووقول میں : یہ

محرعلامہ دمیری کتے ہیں کہ بیرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ کو نلہ و رل میں محر مچھ کی خصوصیات اور اس کی شکل اور صورت نبیں پائی بوتی مشلا و زل کی کھال زم ہوتی ہے اور کر مجھ کی بخت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ورل مگر مجھ کے ایفرے سے پیدا ہوا ہوتا تو أے تمر مجھے برابر ہوجانا جا ہے۔ حالا تک ایسانہیں ہوتا۔ ورل زیاد وے زیاد وڈیز مدیاد وگز لمیا ہوتا ہے اور تحریجے دس گزیا ہی ہے بھی يزابونا ب

کسی چا نور کی حلت وحرمت معلوم کرنے کا قاعدہ

یہ بات جان لیمانہا بہت ضروری ہے کہ اس کما ب میں بہت ہے ایسے جانوروں کا تذکرہ آیا ہے لیکن ان کی حلت وحرمت کے متعلق کوئی بحث نیس کی می ہے۔لیکن فقہائے کرام نے اس سلم میں مجمد عام کلی قاعدے اور مجمد خاص کلی قاعدے بیان کئے ہیں۔ کونک جانوروں کی اقسام مخصر کرنا کی مشکل امر تھا۔ لبذا کچھ خاص خاص قواعداوراصولوں کو یہاں ذکر کیاجاتا ہے۔

(الف)ہر مکل والا درندہ (ب) ہر چیج ہے کھانے والا پرندہ (ج) ہروہ جانور جو پاخانہ اور گندگی کھاتا ہو( و)ہروہ جانور جس کواس ک کمی فطری خباشت کی وجہ سے مارا ڈالنے کا شریعت میں تھم ہو(ہ) ہروہ جانور جس کے مارنے اور شکار کرنے سے شریعت میں ممانعت آئی ہو۔(ہ) ہروہ جانورجو ماکول اللحم اور غیرکول اللحم کی جوڑی ہے پیدا ہوا ہو(ز) ہرنوچ کر کھانے والا جانور (ج) تمام حشرات الارض ( كيزے كوڑے ) مكراس ہے كوہ اربوع سيكي نبول وغير وستكني ميں -ان صفات والے جانور حرام ميں -

مندرجه ذيل صفات دالے جانور حلال ميں:

(۱) بروورید وجس کی گردن بی باری طرح وحدری نبی موئی بو(۲) برداند تیلنے والا برنده (۳) یانی کے تمام بر تدے (سارس کو \_(5)94

ان قواعدادراصولوں کے پیش نظر ورل قرام ہوتا جاہے کیونکہ بے حشرات الارش کے قبیل کا ہےاوراس کا استحنا و بھی تبیں کیا حمی ہے۔ای طرح و مجرحشرات الارض جیے پہنچموندرح امہونا جا ہے۔اگر چدامام مالک ے س کھانے میں رخصت منقول ہے۔ نیز ورل کی حرمت جا حظا اور دیگر معنزات کاس قول ہے بھی معنوم ہوتی ہے کہ بیسانپ کے بل بیس تمس کراُسے مارڈ الباہے اور مزے ہے کھالیتا ہے۔

اصول میں بیآیا ہے کہ بروہ جانور جس کے مارڈ النے کا شریعت میں تھم آیا ہے وہ حرام ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ اس کے اعدامی خبافت کی بنیاد براے مارڈ النے کا عکم دیا گیا ہے۔ درنہ خارجی عارض کی بناہ پراگر مارڈ النے کا عکم ہوتو وہ جانورحرام نہیں ہوگا۔ جیسے ماکول اللحم جانورجس ہے کمی بدیاطن نے بدکاری کر لی ہوتو اس کوؤئ کر ڈالنا واجب ہےاور پیجے قول کےمطابق اس کا کھانا طلال ہے اور مار ڈالنے کا تھم وینے جس مصلحت یوشیدہ ہے اور وہ بدہے کہ اگر اس کوزندہ مجھوڑ دیا جائے تو اس سے تسا کاری کی شہرت ہوگی اور اس سے بد کاری کرنے والے کی رسوائی بھی ہوگی۔ جب بھی کوئی اسے دیکھے گاتو اس مخص کے خلاف نفرت پیدا ہوگی جومعا شرے بیں نساد کا باعث

ای طرح قاعدہ ہے کہ ہروہ جانورجس کو مارنے کی شریعت میں ممانعت آئی ہوفقہا وکرام نے اس سے میرم ادلیا ہے کہ اس جانور کی کی شرافت کی وجہ سے اسے قبل کرنے ہے منغ کیا گیر ہو۔ مثلاً ہو ہے کہ حضورا کرم ؓ نے اس کی شرافت کی وجہ سے اس کو مارنے ہے منع کیا ہے۔ کونکداس نے ایک نی ( دعفرت سلیمان علیہ العملوة والسل م) کے لئے خادم کا کام کیا تھا۔ منع کرنے کا مطلب بینیں ہے کہ یہ حرام ہے اور بد بد کے متعلق بینظم انورے کے مسلد کو بھی واضح کر دیتا ہے۔ کیونکدا ہے بھی مارنے کی مدینے میں ممانعت آئی ہے۔ لیکن ممانعت کی وجہ سے دیکر اس کے اندرموجود کی برائی کی وجہ سے۔ لہذااس کی حلت کا قول رائح ہوجائے گا۔

اوران اصول وقو اعد (جو بیان ہوئے) کے تخت تمام تم کے جانور داخل نہیں ہو سکتے ۔ تو فقہا وشوافع نے ایک عمومی قاعدہ بیان کر دیا جس ہے کسی جانور کی صنت یا حرمت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اوروہ قاعدہ 'استطابتہ' اور' است حسات' ' بیعنی اہلی عرب کا کسی جانور کے متعلق زوق وشوق ان کی رغبت یا ہے رغبتی اور ٹاپندیدگی نیکسی جانور کے طلال اور اس کے حرام ہونے کا معیار ہے گی اوراس مرصلت و حرمت کا دار و مدار ہوگا لیکن اہل عرب کا اطلاق عرب کے تھاند لوگوں پر ہوگا نہ کہ اہل عرب کے دیماتی اور بے وقوف لوگوں پر۔

رافع" كاعبارت المرح ب: "من الاصول المرجوع اليها في التحريم التعليل الاستطاية والاستحباث "كرطت ورفع" كا عبارت المرجوع اليها في التحريم التعليل الاستطاية والاستحباث "كرامت كي بيادي اصول استظابت (الجماع) اوراسخياث (برامجمنا) بين -

المام ثاقي " كي مي رائي إدرية عدود اصل قر آن كا آيت " وَينسسلُوْنَكَ مَا ذَا أَجِلُ لَهُمْ قُل أَحِلُ لَكُمْ

الطُّيِّبَاتُ " عافوذ بحس كا يَحمدُ كرا بكي اي بات من كرراب-

باب الحين عن ايک تصرگز را جاس سے بھی اس قاعدہ کا تھے ہوتا معلوم ہوتا ہا اور بدوہ تصدید ہے کہ ابوالعاصم مہادی ہے ابوطا ہر نے قل کرتے ہیں کہ نے ابوطا ہر نیادی نے بتایا کہ ہم العصاری ( ٹٹری کی ایک تیم ہے جس کا رنگ ہوتا ہے ) کورام بھتے ہے اورای کا فتویٰ بھی دیا کرتے ہے۔ ایک وفدہ نے ابوائس ماسر سے ہم العصاری ( ٹٹری کی ایک تیم ہے جس کا رنگ ہوتا ہے ) کورام بھتے ہے اورای کا فتویٰ بول ہے ابتدا ایک ہے ہوا ہوائی سے بوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ طال ہے ابتدا ایک تصلے ہیں ہم نے مصاری بھر کہ کا جواب دیا کہ سال ہورائس کے ابتدا اس سلسلہ میں ابل عرب کے قول کی طرف ہم نے رجوع کر کہا اورا گراستطابت اورائح ہیں المرح ب کا اختلا ف ہوجائے تو ہم اکثر کا تول ما نیں گے۔ پھراگر دونوں فریش پر ابر جوابر ہوجائیں تو ''الماوروی'' اور' ابوائحس عبادی گئی اسلم عرب کا ان کے فائدان پر مقطع ہوا ہے۔ لیکن اگر نے بہا ہو جائے گی ۔ کیونکہ بہی عرب کی بنیا و ہیں اور نبوت کا سلسلہ بھی ان کے فائدان پر مقطع ہوا ہے۔ لیکن اگر قریش ہیں خوداس مستدھی اختلاف پر مقانوں کے بان سے کوئی فیصلہ کن بات معلوم نہ ہو سے تو پھر المی صورت میں اس جانور کے جس کا تھم جو ہوگا وہی تھم جم اس جانور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم جم میں معلوم نہ ہو سے تو پھر المی ورت میں اور ان جس کو جو انور مشابہ ہوگا اس کا تھم جو ہوگا وہی تھم جم اس جانور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم جم ہوگا وہی تھم جم اس جانور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم جم میں معلوم نہ ہو سے تو پھر المی ورت میں اور ان جس کو جو انور مشابہ ہوگا اس کا تھم جو ہوگا وہی تھم جم اس جانور پر بھی لگا دیں گے جس کا تھم جم میں ہو سکت ہو ہوگا ہوں تھیں۔

اور بیدمشا بہت بمی توشکل وصورت میں ہو کی بمی مزاج و عادات میں ہوگی اور بمی بمی مشابہت بھن گوشت کے ذا کفتہ وغیرہ ہیں معتبر ہوگی لیکن اگر اس جا تو ر کے مشاہد جا نورحلال وحرام دونوں ہوں یا مشابہت ہالکل ہی ند مطرتو الیک صورت میں دوتول ہیں:

(۱) طال م (۲) حرام م-

اوراس جگہ پراختلاف کا مداراس بات پر ہے کہ اشیاء کی'' طت وحرمت' میں شریعت کا تھم وارو ہونے سے پہلے کیا تھم ہے؟ اس ملسلہ میں اصولاً فقہا وشوافع میں چونکہ اختلاف ہے لہٰذاای کی بنیاد پر یہاں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اختلاف میں ہے کہ ایک تماعت کا قول جواز کا ہے دوسری کا عدم جواز کا ہے۔

ابوالعباس" نے یوں تحریر کیا ہے کہ جب کی جانو رکا تھم جمیں معلوم نہ ہو سکے تو ہم اس جانور کے متعلق اہل عرب سے دریا فت کریں

کے۔اب اگروہ اس جانور کو طلال جانوروں میں کی کے نام سے موسوم کریں تو وہ حلال ہے۔ اگروہ اسے حرام جانوروں میں ہے کسی کا نام دیں تو وہ حرام ہے ۔ اگر اس جانور کا ان ۔ کے یہاں کوئی نام معلوم نہ ہو سکے تو حلال یا حرام جانوروں میں جس نام کے مشاہروہ جانور بوگا ای کا تھم اس جانور کا بھی ہوگا۔ای طرح کی وضاحت امام ش فتی کے اتوال میں بھی ملتی ہے۔

اور رافعی یوں تحریر فرماتے ہیں کہ دماری شریعت ہے پہلی شریعتوں میں ( کسی جانور کے متعلق ) حرمت کا جوتھم موجود ہے اس کواس طرح ہاتی رکھا جائے گایانہیں اس بارے میں دوتول ہیں:۔

(۱) جب تک میں اس حکم کے غلاف کو لُ حکم معلوم نہ ہوائ حکم (حرمت ) کو ہاتی رکھیں گے۔

(ب) حلت کی مقصفی آیت کے فلہ ہر کا داخا کر تے ہوئے ہم حلت ٹابت کردیں مجداوراس اختلاف کی بنیادابن طاہر کی عبارت کے مطابق مید ہے کہ کیا چکی مشریعتوں کا قانون امارے لئے بھی ہے مانیس؟اس مسئلہ جی اصولی اختلاف ہے۔

فقہاء کے تول سے قریب تربات میں ہے کہ بہلی شریعتوں کا تھم ہاتی رکھنا ہیں۔ کے ضروری نہیں ہے (ہمارے لئے مستقل شریعت ہے ہال اگر ہماری شریعت ہی ہے است ہوجائے جو پہلی شریعت کا ۔، پھراس کا، نکار کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ) دوسرا تول میہ ہے کہ اگر قرآن وحدیث سے ٹابت ہوجائے کہ یہ بہلی شریعت میں جراء نفا ۔ یا اہل کتاب میں سے دوایسے تنص جو تحریف کا علم رکھتے ہوں اور مسلمان ہونے کی بعداس ہت کہ شہاوت دیں کہ اس چیز کا حرام : نتا پہلی شریعت میں معلوم ہے توان کی بات تسلیم کر لی جائے گی ۔ لیکن ان اہل کتاب کی بات اس جگہ ہر گرمنیں مانے جائے گی جنہوں ۔ یا ب تک اسلام تبول نہیں کیا ہے۔

تیز حادی میں مزید یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور تجم کے کی ملک کا ہوااور اس کا تھم معلوم نہ ہوتو اس جانور کے مٹابر ریب ترعر بی ملک میں جو جانور ہوگا اس کا تھم اس جانور کا بھی ہوگا۔اور عربی ملک میں کوئی ایساجہ نور ندیل سکے جس سے اس کی مما ثلت ہوتو اسلامی شرایعتوں سے قریب ترمما لک میں اس کا مثل تلاش کیا جائے گا اور نہ ملنے کی صورت میں پہلے دوتو ل معتبر ہوں گے جن کا تذکر ہا بھی ہوا ہے کہ مہل شرایعتوں کے تھم کو باتی رکھا جائے یا ندر کھا جائے۔

علامدد مری من فقریفر مایا ہے کہ اس جگد اک کردوباتوں کوفورے اف لینا ضروری ہے:

ا ۔ میکر ملی شریعت کا حکم اس وقت باتی رکھاجائے گا جبکہ و ہاں ووشرطین کھتی اور تابت ہوجا کیں۔

(الف) ال متعین چیز کے سلسلہ میں دوشریعتوں میں عملف تھم و کہ ایک میں تو حرام ہواور دوسری میں حلال ہو۔ کو نکہ اگر دو شریعتوں میں مخلف تھم ہوشانا کوئی چیز حضرت ابراہیم طیہ السلام کی شریعت میں تو حل تھی گرائ کے بعد سی کی شریعت میں حرام ہوگئی تو یہاں دواحتال ہیں۔ ایک بیا کے این دوالی شریعت کا تھم لے لیس دوسرے بید کہ میں بیمعلوم نہ ہوکہ دوسری شریعت پہلے کے لئے نائخ ہے تو ہمیں دونوں میں افقیار ہے۔ لیکن اگر بیٹا برت ہوکہ دوسری شریعت اس تھم میں پہلے کے لئے نائخ ہے اور اس سے پہلے یا بعد کی کسی شریعت میں اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہوتو اس میں تو تف کیا جائے گا اوراشیاء کی اباحث اصدیہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دوتوں صورتی (حلت وحرمت) نا برت ہوجا کیں گیا۔

۲۔ دومری ہات سے ہے کہ (صد بیاح مت) اہل کت ہے گریف وتبدیل سے پہلے ٹابت تھی لیکن جب بیٹر بعث منسوخ ہوگئی تو ان اہل کتاب کے حلال یا حرام بچھنے ہے ہم کو کیا سرو کا راور ہم ان کی شریعت کا اب انتہا راور لحاظ کیوں کریں۔

طبی خواص

آگر و رل کے بال کی مورت کے بازو پر باند ہودیئے جا کی تو جب تک وہ بازو پر ہیں مے مورت ما مذہبیں ہوگ ۔ اس کا کوشت اوراس کی چر بی مورتوں کو موٹا کرتی ہے۔ اوراس کی چر بی جس بدن جس جھے ہوئے کا نئوں جس تھیج کرنکال دینے کی جیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔ اس کی کھال کوجوا کراس کی را کھ تیس کی جھے میں طاکر کسی شل اور بے حس وحرکت عضو پر لگانے سے اس کی طاقت دو بارو موٹ آتی ہے اوراس کی میرکا یپ چیزے کے داغ اور جھا تیوں کو دورکر دیتا ہے۔

تعبير

وَ رَلْ كَاخُوابِ مِن وَ يَكِمُنا كُسِي فَسِيسٌ كُم بِمت اور برُ ول وشمن كى عدامت ہے۔

### الوزغة

( کرگٹ) کرگٹ ایک مشہور جانور ہے۔ کرگٹ اور چھکلی دونوں کی جنس ایک ہی ہے لیکن چھکلی کرگٹ سے بڑی ہوتی ہے اور اس پرتمام علا وکا انتفاق ہے کہ کرگٹ موذی جانور ہے۔ لہذا اس کو مارڈ النا چاہیے۔

امام بخاری مسلم اوراین ماجه نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں گر گٹ کو مارو النے کا حکم ہے ۔

" دعفرت ام شریک رضی القد عنبانے نبی اکرم صلی القد عدید وسلم ہے گر گنوں کو مارڈ النے کی اجازت و کلی تو آپ نے ان کو مارڈ النے کا حکم دے دیا"۔

اور پخاری وسلم کی روایت بیرے:۔

" حضورا کرم صلی التدعلیہ دسلم نے گرگوں کو مارنے کا تھم ویا اوراس کوشریکہا اور قرمایا کہ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف
آگ جی پچونکیں مارد ہا تھا۔ اورا کیک تھیجے حدیث عفرت ابوہریوہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ جوشح کرگٹ کو پہلے واریش مارڈ الے اس کو اتی اتی نیکیاں ملیس گی اور جو آے دوسرے واریس مارڈ الے اس کو پہلے ہے پچھے کم اتی اتی نیکیاں ملیس گی اور جو تیسرے واریس مارڈ الے آس دوسرے ہے گھے کم اتی اتی نیکیاں ملیس گی اور جو تیسرے واریس مارڈ الے آس کو سوئیلیاں ملیل گی اور دوسرے میں اس سے کم اور تیسرے میں اس سے کم "۔

طبر انی نے حضرت ابن عباس سے مروایت کیا ہے کہ حضورا کرم ملی الشاعلیہ وسلم نے قربایا '

'' گرگٹ کو مار ڈالوچاہے وہ کعیہ کے اندر جیٹھا ہو''۔

سنن این ماجدیش: ـ

"ام الموشین حضرت عائشہ" ہے مروی ہے کہ ان کے کھر ہیں ایک ٹیزہ ( بھالا ) رکھا ہوا تھا 'کسی نے اُن ہے ہو جھا کہ اس سے آپ کا کیا کام؟ تو حضرت عائشہ" نے فرمایا کہ اس سے ہیں گرگٹ مارا کرتی ہوں اس لئے کہ حضورا کرم صلی الشعلیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت اور ایس علیہ السلام کو جب آگ ہیں ڈالا گیا تو زہین پرموجود ہر جانو راس کے بچمار ہاتھ کریگر گرٹ اس آگ ہی چونک مارکرا کے بچڑکار ہاتھا۔ لہذا حضورا کرم سلی الند علیہ وسلم نے اس کو مارڈ اسٹے کا تھم دیدیا"۔

ای طرح امام احد" نے اپنی مند میں اور تاریخ ابن التجار میں عبدالرحیم بن احد بن عبدالرحیم کی سوانح میں حضرت عائشہ \* کی سے

مدیث مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مخص گرگٹ کو مار ڈالے کا القد تعالی اس کی سات خطا تھی معاقب کردیں گے۔

ای طرح'' کافل' میں وصب بن حفص کی تذکرے میں معرت عبداللہ بن عباس "سے بید وایت منقول ہے کہ:۔ '' جس نے گرگٹ کو مارواس نے کو یا شیطان کو مارڈ الا''۔

اور حاکم نے اپنی متدرک کی "کآب النفن والملاح" میں معزت عبدالرحل بن موف رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت کیا ہے۔
" وہ کتے جیں کہ (حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے جی ) کی کا جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھ اُسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس لایا جاتا تھا اور آپ اس کے لئے ڈیا کرتے تھے۔ جب مردان بن الحکم آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا پیر کرکٹ کا بیٹر کرگٹ 
ملمون کا بیٹا ملمون ہے"۔

مجرحاكم في لكعاب كديدهد بعث في الاسناد بـ

"اس كے بعد كچودور چل كر لكھتے ہيں كہ محمد بن زياد ہے رواءت ہے كہ جب معرت امير معاوية نے اپنے بينے يزيد (كی طلافت) كے لئے لوگوں كو بيعت كرنا جا ہا۔ مردان نے كہا بدابو بكر وعمر للے كو معفرت عبدالرحمن بن الى بكر نے كہا كہ بدتو ہرقل اور قيصر كا طريقت كار ہے۔ اس پر مروان نے معفرت عبدالرحمن ابن الى بكر كو كا طب كر كے كہا كہ قبرارے بى سلسلے جس اللہ تعالى نے (اور جس نے اپنے والد این كو كہا تمہارا براہو) نازل كيا ہے۔

جب یہ قصد حضرت عائش کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ امروان نے بانکل جبوث کہا بخد ااس سے وہ مراوئیس ہیں۔
البتہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے مردان کے باپ براس وقت اعت فر مائی تھی جب مردان اپنیا باپ کی صلب (پشت) میں ہی تھا''۔

آ مے چل کر حاکم حضرت عمرہ بین سر ق جبتی سے قبل کرتے ہیں (اور عمرہ بین سر ق جبتی کی کی امیان ہے باپ) کا اشمانا ہیں تنا
تھا) عمرہ بین مرق کہتے ہیں کہتم بین العاص نے حضور صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاریا بی کی اجازت ما تی دحضور صلی التہ علیہ وسلم نے اعدر سے اس کی آ واز پہچان کر فر مایا اس کو آئے دو (اللہ اس کی اوراس کی اوالا دیراست برسائے (محرموس اس سے مستشنی ہے) کہ بھی اوگ ایس میں میں اس کے مستشنی ہوئے ہیں کہ جہ بین کہ جنہیں دنیا میں اسلے مرشد حاصل ہوتا ہے مگر آخرت میں بے حیثیت ہوتے ہیں۔ وہ چالاک مکار اور دھوکہ باز

ا بن ظغر کا کہنا ہے کہ تھم بن العاص اور ای طرح ابوجہل دونوں ایسے لا علاج مرض کا شکار ہو گئے جس ہے بھی بھی سفایاب نہ ہو سکے۔ بیصنور کی اس بدؤ عا کا نتیجہ تھا جو آپ نے ان کے لئے کی تھی۔

حضورا کرم ملی الدعلیہ وسلم نے گرگٹ کو ' ٹویس '' کہا ہے اس کی نظیر وہ پانچ جانور بھی ہیں جن کو آپ نے قر مایا کہ ان پانچ فاس جانور وں کو ترم میں بھی مارڈ الا جائے گا کیونکہ نس کے معنی ہیں اطاعت البی سے ہٹ کرسید ھے رائے سے تجاوز کر جانا۔ چونکہ یہ جانور دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں صدیح تجاوز کر گئے ہیں تبذا ان کو فاس یا نویس کہا گیا ہے۔ نوسین تصغیر ہے اور تصغیر یہاں اس کی حقارت اورڈ لت کو بیان کرتے کے لئے ہے۔

ا يك اعتراض اورأس كاجواب

پہلے وار میں گرگٹ کو مار ڈالنے میں سونیکیاں اور دوسرے وار میں مارنے پرستر نیکیاں جس طرح بعض روایات میں ہے اس

اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ اس میں ان قیداور معرم انہیں ہے کہ آئی ہی نیکیاں میں کی بلکہ یا تو مرادیمار اصرف کثرت ہے یااس کا مطلب ہے ہے کہ پہلے اللہ کی طرف ہے جو وی آئی اس میں ستر نیکیوں کی خبر دی گئی اور پھر القد تیارک و تعالیٰ نے ان نیکیوں میں اپی طرف سے اضافہ فرمایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ افتلاف (تواب اور اُس کی کی اور یا دتی ) مارنے والوں کے اخلام اور نیوں کے اعتبارے ہے اور اُن کے حالات کے کمال اور تعمل کی دجہ ہے ہے۔ لہذا تخلصین کا ملین کوتو سونیکیاں ملتی ہیں اور ان ہے ممتر د دجہ ہے لوگوں کوستر نیکیاں ملتی ہیں۔ بچی بن بھر کہتے ہیں کہ ہیں سوگر گؤں کو مار ڈالوں یہ ججھے اس ہے زیادہ لیدو ہے کہ سوٹلام آزاد کر ووں۔ان کےاس طرح کی بات کہنے کی وجہ رہے ہے کہ گرممٹ بڑا خطرنا ک خبیث فطرت کا جا نور ہے۔ یہ مانیوں کا ذہر کی کر برتن میں مع کردیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس برتن میں موجود کی بھی چنے کواستعمال کرے تو اس کی دجہ ہے بخت مصیبت میں جنا ہوجا تا ہے۔ اور پہلے بی دار میں نیکیوں کی کثر ت کا سب مال آیہ ہے کہ مار نے میں کی دار کر نا اور ایک بی دار میں کا میاب ندہونا تھم رسالت کے ا بجالا نے میں بے پروائل کی دلیل ہے ورندا گر کوئی عزم مصم اور حوصلہ کے ساتھ مارنا جا ہے تو آے پہلے عی وار میں فتم کر ڈالے گا۔اس

بنیاد پردومرے دار کا تو اب گھٹ گیا ہے۔ کیونک رہوجھوٹا ساجانور ہاس کے لئے صرف ایک بی دار کا فی ہے۔

اورعز الدین بن عبداسلام نے پہلے وار میں زیاد واثواب لینے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تل میں بھی احسان کروکہ كن واريس مارت سے يانوركوتكليف زياده شاءواوراس مطلب كى صورت يس يتكم فرمان نبوى صلى الشعليدوسلم "إدا فَسَلْتُم فاحبسنو القَشَلة "(ك جبتم كى كُوْل كروتوا جمع طريقة برقش كرو) كتحت داخل ہوجائے كا كامطلب يے كدا جمعے أور نيك كاموں ميں جلدي كرنا جا ہے۔ اس صورت من يفر مان الى " فاسندفو الحيرات " كرنكيول من جلدى كرو يو ذيل من آ جائ كاكوئي بمي من ايا جائے گر گٹ کا آل مطلوب ہے اور سانپ بچھوؤں کے ضرراور اُن کے نساد کی زیادتی کی دجہ سے ان کا مارڈ النااس ہے بھی زیادہ صروری

کچھلوگوں نے لکھا ہے کہ گرگٹ بہرا ہوتا ہے اور اس کے بہرا نہونے کا سب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فلاف آگ بجڑ کا ٹی تھی لبندااس کو بہرہ کر دیا گیااوراس کا رنگ سفید کر دیا گیا گرگٹ کا سزان سے ہے کہ جس کھر بیس زعفران کی خوشبو مواس مين داخل جيس موتار

مانیاں سے اس کامیل ہے جس طرح بچیوول کامیل گریاوں سے ہوتا ہے۔ یہ مند کی خرف سے بار آور ہوتا ہے اور سانی کی ظرح انف دیتا ہے اور جارمہینہ تک سروی میں اپنے بل میں جیٹمار ہتا ہے اور پھیٹیں کھا تا۔ '' سام ایرس'' کے ذیل میں اس کا حکم اس کے خواص گزر ہے ہیں جے ضرورت ہووہ باب اسمین میں مطاحد کر لے۔

خواب مل گرکٹ و مکناا سے کمنام معتر کی تحص کی علامت ہے جو بھلائی ہے روکٹا ہوا اور برائی کا تھم ویتا ہو۔ میں تعبیر جیمکلی کی بھی ہے۔ بھی کی گرکٹ و یکنا بدکلام اور فش کووشمن کی طرف اشار و ہوتا ہے اور کہیں اس طرح سے سنر کرنے کی بھی دلیل ہوسکتا ہے۔

الوَ صَع

(مولاً بجيكًا) المؤصّع اور المضغوّة : مولي كوكت إلى باب السادش اس كابيان : و ي كاب بعض اوكول تركها ي

چراوں سے چھوٹے ایک پر تدے کانام ہے۔ حدیث شریف بیل وسع کا فر ریواں آیا ہے۔

۔'' حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک باز ومشرق میں اور دوسرام خرب میں ہے اور عرش اسی حضرت اسرافیل '' کے کا ندھے پر ہے مجمعی کمی و واللہ تعالیٰ کی عظمت سے کز کرممو نے کے ہرا ہر ہوجاتے ہیں''۔

سیلی کی کماب' التعریف والاعلام' میں لکھا ہے کہ طائکہ میں سب سے پہنے مفرت آدم کو تجدو کرنے والے معزت امرافیل علیہ السلام ہیں۔

بقول محمہ بن حسن انتقاش القد تعالٰی نے ان کوای وجہ ہے لوح محفوظ کا ذیبہ وارینایا ہے۔

### الوطواط

(چگادرُ)اس كاميان باب الخام ص ففاش كرز يكار

مافقا ابن عساکر نے نے اپنی تاریخ میں جہوا ابن محمد کے سند سے تحریر کیا ہے کہ کسی محف نے معفرت ابن عب س میں ان معمول کاحل ہو جمااور آ میں نے وال کے یہ جوابات دیئے:۔۔

- ا۔ وہ کیا چیز ہے۔ س میں نہ گوشت ہے۔ اور اور اور ہے۔
- ا۔ وہ کیا چزے جس میں نہ کوشت ہے نہ خون مروہ دوڑ تی ہے۔
- ٣- وه کيا چيز ہے جس ميں ندگوشت ہے شخون مروه سانس لتي ہے۔
- ۳۔ وہ دو چیزیں کوئی ہیں کے جن میں نہ کوشت ہے نہ خون کر جب ان سے خطاب کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔
  - ۵۔ وہ کون سافرشتہ ہے جس کوالتہ تع لی نے مبعوث فر مایا مگر وہ شانسان ہے تہ جن اور نہ فرشتہ۔
    - ۲۔ ووکون ساجا تدار ہے جوم گیاا دراس کی دجہ سے دومراجا تدار جوم چکا تھا تی اٹھا۔
- ے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کی والعرویے ان کو دریا جس ڈالنے ہے پہلے کتنے دنوں اُن کو دودھ پلایا اور ان کوکس دریا جس ڈالا اور کس دن ڈاٹا؟
  - ٨ حصرت آدم ك قد ك المبالى كتي تقى آب كى عمر كتن برس بول اور آب كاوسي كون تها؟
    - ٩ وه کون سایر نده ہے جواند نے بیس دیتا ہے اورا ہے جیش آتا ہے؟

#### جوابات:

- ا۔ وہ جبتم ہے۔ قیامت کےون جب باری تو لی اس سے ہو جھے گا کیا تیرا پیٹ مجر کیا تو گویا ہوگی کیا کچھ اور بھی ہے؟
  - ۲۔ وہ عصائے موگ (موک کی لائعی) ہے کہ جب وہ اثر دھائن جاتا تھا تو زندو سانیوں کی طرح دوڑتا تھے۔
- ٣- ووقع بي كونكرة أن شريف من بي والصبح إذاتنفس "كماري تعالى فرمايا بي ميح كى جب ووسانس لي
- ٣۔ ووز مين و سان بيں جب الله تبارک وتعالیٰ نے ان کوظم دیا کہ چلے آؤ خواوخوشی سے خواوز بردی انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں۔
- ۵۔ یہ وہ کوا ہے جس کواند تعالی نے حصرت آ دم ملیا السلام کے فرزند قائل کے یاس بھیجا تھا تا کہ وہ کوا تا جل کواسے بھائی بائل کی لاش

ڈن کرنے کا طریقہ سکھلا دے۔

۷۔ وہ بنی امرائیل کی دوگائے کہ جس کا ذکر مور وَ بقر ویش آیا ہے جس کو ذراع کر دیا گیا تھا اور اس کے گوشت کے لوقع نے سے وہ مقتول زندہ ہوگیا تھا جس کو بنی امرائیل کے ایک جخص نے مارڈ ارا تھا۔

ے۔ تمن ماه دووجه بلایا۔ بح قلزم میں ڈالا ۔ اور جمعہ کے ون ڈالا ۔

بر قلزم فیوم ہے بہت دور ہے جہال فرعون کے محلات تھے مصریش دریائے نیل بہتا ہے اور دہیں فرعون کے محلات تھے۔ روایتوں ہے بھی بھی بیتہ چلتا ہے کہآ پ کوایک صنعہ وق جس ر کھ کر دریائے نیل جس بہا دیا تھی۔

٨ - قد كى لمبائى سائھ ذراع عمر نوسو چاليس برس بوئى اور آپ ئے وصى حضرت شيث عديدالسلام تھے۔

9۔ وہ پرندہ چگاوڑ ہے جس کوالقد تعالیٰ کے حکم سے حضرت عینی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں بنایا تھا۔ چیگاوڑ بیچے دیتی ہے اور اسے جیش مجمی آتا ہے۔

شرى تكم

بلے گزر جائے کہ چگاوڑ جامے۔

تعيير

چگاد اُ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر حق ہے ہن جانے اور گراہ ہو جانے سے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات اس کا دیکھنا ولد الزیاء (حرامی) ہونے کی عدامت ہوتی ہے کیونکہ اسے پرندہ کہا جاتا ہے۔ گرحقیقت میں پرندہ نہیں ہے۔ بیانسان کی طرح اپنے بچول کو وودھ پلاتی ہے۔ اس کا دیکھنا مجمی نعمت کے نتم ہونے اور اپنی من پہند چیز ول سے دور ہوجانے کی بھی علامت ہوتی ہے کیونکہ چھادا میں شدہ قوم ہے۔ گرعلامہ دمیری لکھتے ہیں کہ یہ یات بچھ میں نہیں آتی۔ چھادا در کھنا کسی چیز کی دلیل ٹابت ہونے کی بھی دی جاتی ہے۔

## الوَاعُوَاعُ

( كيدرُ ) ابن آوى كنام الساكاذ كرباب العمز وهي آچكا ب

## الوَعِلُ

(بہاڑی بکرا) واؤ کے نتی کے اورع کے کسرہ کے ساتھ۔ موت کے وقت اُمیرین انی الصلت کا حال:۔

ابن عدى في الى كتاب "الكائل" من محد بن اساعيل بن طرق كے صالات من رقم كيا ہے اور انہوں في اپنے باپ اور داواك ر دارے ذكركى ہے كے مير ب والداميا في المسلت كى وفات كے وقت اس سے لئے گئة و يكھا كدأس پر ب بوشى طارى ہے۔ جب تعوز افاق بواتو أكس في ميرا نما كركم كے درواز ب كى طرف و يكھا اور كئے لگا: "لب كے مما لمب كما ها انالد بكما الا عشيولى تحميلى ولا ما لمبي بعد ينى "ميں حاضر بول ميں حاضر بول مي آپ دونوں كي اس موجود بول يدروان ميرى حمايت كرسكا مالى وقد يدرون ميرا خاندان ميرى حمايت كرسكا ميرى حمايت كرسكا ميرى حالى وقد يدهي و بيران المبيري حمايات كرسكا ميرى حمايات كي المبير كورى ميرى حمايات كرسكا ميرى حمايات كرسكا ميرى حمايات كرسكا ميرى حمايات كرسكا كوند يدهي و دري كرس ميرى حمايات كرسكا ميرى حمايات كرسكا كوند يدهي و دري ميرى حمايات كرسكا كورند ميرى حمايات كرسكا كورند كرسكا كورند كرس ميرى كان كرسكا كورند كيرى كان كرسكا كورند كرس كورند كرسكا كورند كرسكا كورند كرك كان كرسكا كورند كرسكا كورند كرسكا كورند كرسكا كورند كرسكا كورند كورند كرسكا كورند كورند كرسكا كورند كرسكا كورند كرسكا كورند كورند كورند كورند كرسكا كورند كورند كرسكا كورند كرسكا كورند كورند كورند كرسكا كورند ك

کل حی واں تطاول دھوا اُنِلَ اَمرُهُ الی ان یزولا مرض کا انجام ہی ہوگا کہ وہ فاہوجائے گا اگر چہ کوئی ایک لمی مت کی زندگی پالے۔ لیتنبی کست قبل ما قدیدالی فی رے وس الجبال ارعی الوجولا کاش ش اس حادثے کے آئے ہے پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کریاں چرایا کرتا۔ اس کے بعد اُس کی روح قبض کر لی گئی۔

دكايت

شہرین حوش ہے دوایت ہے کہ جب محروین العاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبز اوے عبداللہ میں محروف آپ ہے می آپ ہے عرض کیا کہ ابا جان! آپ یہ فرمایا کرتے ہے کہ کاش میں کسی تقمدا ور مجھدار خفس ہے ایسے وقت ملاقات کرتا جب اس کے سر پر موت کھڑی ہوتی تو وہ بجھے موت کی ان نختیوں کی خبر ویتا جے وہ محسوں کررہا ہو۔ اس وقت آپ ہی ایسے خفس ہیں جس پرزئ کا عالم ہے۔ لہٰذا آپ جمھے یہ بتائے کہ موت کس طرح آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بتاؤں جیٹا! بخدا اکہتا ہوں جمھے اس وقت یہ محسوں ہورہا ہے کہ جسے آسان وز جن بالکل ایک و صرے ہے ل گئے جیں اور گویا میرا پہلوکسی تخت کے بیجے و یا ہوا ہے اور جس نو کی کے تا کہ جس سائس لے دہا ہوں ورگویا ایک کا نے دارشاخ میر ہے ہوں۔ سرکھ جنی جاری ہے۔ پھر آپ نے جس مندوجہ بالا شعر پڑھا۔

موت کے عقت عبدالملک بن مروان کی کیفیت اوراً س کی تمنا

اموی خلیفہ مبدالملک بن مردان کے مرنے کا وقت جب تریب آیا اُس کا کل چونکدایک نبر کے کنارے پرواقع تھا۔ اُس نے دیکھا کہ ایک دھو بی نبر پر کپڑے دھور ہاہے۔اے و کھو کرعبدالملک نے کہا۔ کاش! پس بھی ایسا بی ہوتا کدروز کی مزدوری روز کمایا کرتا اور اس ے ذعر کی بسر کرتا اور یہ خلافت جمعے نہلی ہوتی۔ پھراس امیہ بن الصلت کا وہ شعر پڑھا جو خدکورہوا۔

اس کے بعد خلیفہ کو بھی وہی حاوثہ ہیں آیا جوامیہ کواس شعر کے پڑھنے ہے ڈیش آیا تھا۔ یعنی شعر پڑھتے ہی روح تغس عضری ہے پرواز کر گئی۔ جب ابوحازم کو میاطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ خدا کاشکر ہے انڈرتن کی نے باوشاہوں اور شہنٹ ہوں کو بھی موت کے وقت اس حالت کی تمنا کرنے پرمجبور کرویا جس حالت میں ہم ہیں اور ہمیں اس حالت کی تمنا کرنے سے بازر کھا جس میں بیہ باوشاہ ہیں۔

''استیعاب' بین فارعہ بنت آئی الصلت ہمشیرہ امیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ لائے طاکف کے بعد وہ تعنور اگرم ملی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بدایک ہوشیار' یا کدامن اور صاحب جمال عورت تھی۔ حضور کو وعورت پسند کی۔ ایک دن آپ نے اس سے یو چھا کہ اچھا ہے جھائی کے پکواشعاریا دہیں تو اس نے اپنے بھائی کے پکواشعاریا دہیں تو اس نے اپنے بھائی کے پکواشعاریا دہیں تو اس نے اپنے بھائی کے میاشعار سنائے ۔

مَا أَرْعَبُ النَّفُسُ فَى الْحِيوَّة وَإِنَّ فَحْيى طَوِيَّلًا فَالْمَوْتُ لاَ حِقْهَا عَنَا عِنْ الْمَالِيَّ فَي وَلَّ الْمَالِورِ اللهِ الدراس عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَرْقَ اللهُ عَلَى عَرْقَ الْمُوافِقُهَا يَوْمُنَا عَلَى عَرْقَ فَوْ مِنْ مَنْيَتِهِ فِي الْمُؤْمِّلِينَ مِنْ مَنْيَتِهِ فَوَافِقُهَا

یُوشک مَنْ فَرُ مِنْ مَنَیْته یَوْمًا عَلَی عَرُّةِ تُوافِقُهَا چوقنم اپن موت سے بھا گلے اے ایک ندا کی موت سے اچا تک سامنا کرنا بی پڑے گا۔ مَنْ لَهُ يَمُت غِبْطَةٌ بُمْتُ هُومًا للموت کَأْس " والْمَرْءُ دالْقُهَا چوقنم رامنی برضا قابل رشک موت مرنائیس چاہتا وہ بڑھا ہے ہی یقینا موت کا شکار بوجائے گا۔ موت کی شراب کا جام برقنم

مراس في شعر يزوركسايا

ليتمي كنت قبل ما قديدالي في رء و س الجبال ارعى الوعولا

اوركها كريمي شعر يزهن كي بعدم راجمالي جيدواغ مفارقت دے كيا۔

حضورا کرم ملی انتدعید وسلم نے فرہ یا کہ تیرے بھائی کی مٹال اس فض کی ہے جس کے پاس انتد تعالی نے اپنی نشانیاں سیجیں مگراس نے ان سے روگر دانی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیااور اس کا شار کمرا ہوں میں ہوتے لگا۔

پہاڑی بکر ہوں کی یہ خصوصیت ہے کہ سیخت ذھن اور کنگر کی اور پھر کی زھن می ہی رہتا پیند کرتی ہیں۔عام حالات میں ایک ہی مبلط کر رہتی ہیں گر جب ان کے بچد دینے کا وقت آتا ہے تو سب الگ الگ ہوجاتی ہیں۔ مادو کے تعنوں میں جب دورو جمع ہوجاتا ہے تو وہا تا ہے تو وہا تا ہے تو ہوتا تا ہے تو ہوتا تا ہے تو ہوتا تا ہے تو ہوتا تا ہے تو کہ ان ایک ہوجاتی ہے اور جفتی کے قابل نہیں رہتا تو وہ در خت ' بلوط' کے ہے کہا کر طاقتور ہو جو اتا ہے اور زکی تو ت جماع جب کمز ور ہوجاتی ہے اور جفتی کے قابل نہیں رہتا تو وہ در خت ' بلوط' کے ہے کہا کر طاقتور ہو جاتا ہے اور زخم کر کومنہ سے چوس کر منی خارج کر وہ تا ہے اور ان کی شہر جاتا ہے تو پھر وال میں آگنے والی ایک ہوئی کو تا اش کر کے آسے چہالیتا ہے اور زخم پر لگالیتا ہے جس سے اس کا رخم بجر جاتا ہے۔

جب کی بلند جگہ سے میں برائمی شکاری کود کیے لیتا ہے تو جت ایٹ کرا پے سینگوں کومرین سے اڑا کراور سانس روک کرینچے کی طرف مجسل جاتا ہے۔ یہ سینگ وقتروں سے اس کی حفا تلت کرتے ہیں۔ نیز چکنے ہونے کے باعث پیسلنے میں اس کا تق ون کرتے ہیں۔

#### علامات قيامت مين دعول كاذكر

کتاب 'الترغیب والتر ہیب' ہیں اور ابو ہیدا ورو گیر راویوں کی غریب روایات ہیں حضرت ابو ہر ہے ہو ہیں کہ نہی کریم صلی
اشد علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فیش کوئی اور بخل کا ظہور نہ ہوگا اور جب تک ایانت وار خیانت
مذکر نے لکیں گے اور خائن کو ایانت وار نہ مجھا ہوئے گئے۔ وقول ہلاک نہ ہو ہو کی اور تحوت کا ظہور نہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ
رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحول التحوت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد قرمایا الوجول سے مراد تو م کے شرفاء ہیں اور التحوت مراد جوشریف
لوگوں کے ماتحت ہے لیکن ان کو کوئی بھی نہیں جانیا تھا۔ علامہ ومیری قرم سے ہیں کہ قوم کے شرفاء کو الوجول سے تشہیدو سے کی وجہ یہ ہے کہ
پہاڑی بحریاں پہاڑی چوٹوں پر رہتی ہیں اس لئے تو م کے شرفاء کو صدیت ہیں الوجول سے تشہیدو کے گی وجہ یہ ہے کہ
مرش اوجول سے تشہیدو گئی ہے۔ اس لئے تو م کے شرفاء کو صدیت ہیں الوجول سے تشہیدو گئی ہے۔ والقداعلم۔

ا ما احمد" ابوداؤد" ترفدی وغیرہ نظر کیا ہے کہ حضرت عباس "بن عبدالمطلب سے روا بہت ہے کہ ایک وقعہ حضور صلی القد علیہ وسلم جماری ایک جماعت کے ساتھ ایک واوی جس بینے ہتے۔ ایک بادل آیا اس کود کچے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بوجہا کہ تم تو معلوم ہاس کا کیانام ہے؟ ہم نے عرض کیا بی ہاں استحاب (بادل) ہے۔ "پ نے فر میا استدمزن ع اور عنان کہتے ہیں۔ ہم آپ

واقلُ عَلَيْهِمْ نِهَ ٱللَّذِي السَّاهُ آيَاتِهَا فانسلح منها فاتِّعة اشْيُعلُ فكان من العوين
 ع قرآ ال ي آيت " ع آنتُمْ أثر لتُمُوهَ من المُمْزن ام مخن الفَرْ لُؤن" كَ فرف شاره بهد

نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ رہن وا سان کے درمیان کی قدر فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیائیں۔ آپ نے فر مایا کہ اے ہا اے سال کے مسال کی مس فت کا فاصلہ اور پہلے آسان اور آس کے أو پر دوسرے آسان کے درمیان بھی ای قدر فاصلہ ہا کہ طرح آپ نے ساتوں آسان اور آسان کے درمیان بھی انتخابی فاصلہ ہے گوڑ مایا کہ ساتوں تانوں کے اوپرایک سمند دے اوپراور نیچ کے حصہ کے درمیان بھی انتخابی فاصلہ ہے جتن کہ ایک آسان سے دوسرے تان کے درمیان ہے۔ سمندر کے اوپر جار بی بڑی بحرے ہیں۔

ہر بگرے کے کھر ول اور را تول کے درمیان بھی اُٹنائ فاصد ہے جتن ایک آسان سے دومرے آسان کے درمیان ہے۔ ان بکروں کی چیند رعزش ہے اور عرش کے بالائی اور زیریں حصہ کے درمیان بھی ای قد رفاصلہ ہے۔

حالمين عرش البي

ا بن عبدالبر کی کتاب 'التمبید' میں حضرت عروۃ بن الزبیر '' سے مروی ہے کہ حضورا کرتم نے قربایا کہ حاملین عرش چار ہیں ایک انسان کی شکل میں' دوسرا بیل کی صورت میں تیسرا گدھ کے روپ میں اور چوتھا ٹیر کی صورت میں ہے۔ اور شابی '' کی تغییر میں ہے کہ حضور صلی انشدعائیہ وسلم نے فربایا تیامت کے دن میاراور کو'ان کے ساتھ بڑھا دیا جائےگا۔

سنن الى داؤد می دعزت جاير مروايت بكرسول القصلی الله عليه وسلم في فر ما يا كه جه كوالله تعالى كی طرف سے بياج ذت لی م بكر میں تم كوان فرشتوں میں سے ایک كا حال بیان كردوں جو عرش كوا تھائے ہوئے جیں۔ ان میں سے ہرا یک كی كان كی توسے اس كندھے كے درمیان سات سويرس كی مسافت كا فاصلہ ہے..

شرى تكم

اس کا کھانا بالا تفاق طال ہے۔ حضرت عبدائقد بن عبس فرماتے ہیں کے اگر کوئی محرم یا کوئی طال حرم میں بہاڑی بکری کوشکار کر لے قاس برا یک بکری کادم واجب ہوگا۔

قز و کی نے 'اشکال' میں ابن نقیہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بی نے'' جزیرہ دائج' 'میں بجیب وغریب شکل وصورت سے مختلف جانور دیکھے۔انبی میں پہاڑی بکریوں کے طرح کا ایک جانو رتھا جس کا رنگ سرخ تھااور اس پرسفیدنشا نات تھے۔ نیز ریب معلوم ہوا کہ ان کا گوشت کھٹا ہوتا ہے۔

مولف فر مائے بین کہ اگریہ بات سیح ہے تو مشا بہت موری کی وجہ ہے اس کا تھم بھی حلت کا ہوگا۔ کیونکہ یہ ماکول اللهم جانور کے مشابہ ہے۔ اس کے فوائد '' آرویہ '' کے تحت باب الالف میں گزر بچے ہیں۔ نیز ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گودااس مورت کے لئے نہا بت مغید ہے جس کوسیان الرتم کا مرض ہواس طرح کہ عورت اس گود ہے کوکی کپڑے میں لیبیٹ کرا ندام نہائی ہیں رکھ لے۔
اورا گراس کا گوشت اوراس کی چ نی دونوں سکھا کراس پراپلوا موقعا لونگ زعفران اور شہد ڈال کرمب کوا تناملا کیس کہ ایک جان ہو جا کہ بھرا ہے ایک مشقال کے یر ابرع تی اجوائن ہیں ملاکراس مخف کو پلایا جائے جس کے مشانہ ہیں پھری ہوگئی ہوتو باؤن النی صحبت باب ہوجائے گا۔

## اَلُوَقُواقَ

"اللوفواق" (بروزن فطفاط) ابن سيدون كهاب كراس مراداك تم كابرنده ب-شايدات القاق" بعي كت بي جس كا

تذكره ' باب القاف ' بس كزرج كاب\_

### بَناتُ وَرُدَان

اس کا دومرا تام فالعینہ الله فاعی بھی ہے۔ بیا کیٹ کیٹر اسے جونم جنگہوں بٹس پیدا ہوتا ہے اور اکٹر منسل خانورں اور حوض وقیر و کے پاس ر بتاہے۔ کالابھی ہوتا ہے۔ سرخ اور سفید نیز سرخ وسیاہ بھی ہوتا ہے۔ جب بیابتد آئی سے پیدا ہوجا تا ہے تو پھر جفتی بھی کرتا ہے اور سفید لیجا غرے و بتا ہے۔ یہ کندگی سے مانوس ہوتا ہے اور گندگی نے لیج ریبال مواف نے اکٹس ( نخدتان ) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فائدو ۔ جا حظ کا کہنا ہے کے حش جس کی جمیع حشوش ہے۔وراصل اس کے معنی تنت ن کے بیں۔ مراس سے مراوبیت انخلاء (letrine) ہے۔وہاس کی بدہ کرمہ پرزمتورہ میں میں محرول میں بیت الخلامیں تھے اس وقت لوگ قض نے صاحت کے لئے تخلیتا توں میں جایا كرتے تصابقا الله عرب ال موقع ير بجائے صاف لفظ استعمال كرنے كي كنديو لتے ہيں۔ ہذالينرين كوش ( كخلستان)' الحلا" الخر مخرج بعثوضا" مذہب" غانط" قضاءالحاجة للمجت بیں۔ای طرح دویہ کہتے ہیں نجات حاصل کرنے کیا فارغ ہونے کے لئے کیا اور برسب الفاظ اس لئے استعال کے جاتے ہیں تا کہ بالک صراحات کہنے کے لئے مجبور نہ ہوتا یدے کہ سکنے کے لئے گیا۔ آ

بنات وروان كاشرع عكم

اس کی گندگی کی وجہ سے اس کا تھانا حرام ہے۔ نیز پرحشرات الارض بیس سے ہاس وجہ سے اس کی خرید وفرو دست بھی تا جا زہے۔ جس طرح و میر کیٹروں کی خرید وفروخت نا جائز ہے جس ہے کوئی نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا لیکین اگر ریہ یاک یائی میں گرجا کمیں تو ان سے یانی نایا کے جس سے اندر بات شریعت میں معاف ہے۔جس طرح ویکروہ کیڑے جس کے اندر ہنے والاخون نہیں ہے ان کے گر جانے سے پانی کی طہارت برکوئی اثر نہیں بڑتا۔

اكفتهي مسئله

فقها مثوافع نے کہا ہے کہ جس جانور کے مارڈ النے ہے نہ کوئی نقصان ہونہ فائدہ جسے بسات و رُ ذان ' ' ' معنیا ہس' مجفلان ذود كيكرا كدية شرم غ جيوني يريال اور كهيال أن كومارنا كروه بي كرجوام نيس ب\_اوررافي في في اس فهرست من شكاف والي ك كونجى شاركرايا ہاورانبوں نے مزيدكها ہے كہ وزوق شهدكى كھي شكر وامينڈك وغير و كامار نانا جائز نبيس ہے..

لے سیدان نکلنے کی جگہ جہاں جانے ہے دختو تھ ہوجا تا ہے۔ جانے کی جگہ۔ نشیب اگر ھا۔ ضرورت یوری کرنا ع اس حم کی تعبیر مربی کی طرح و مگرز بانوں میں مجی ہے تا کہ گندی اور تا قائل ذکر چیز کا نام نہ لیڈ ہیز ہے ع تيل چنا، كمر يا تمريكي طرح كالك كيزار

# بابُ الياء

يَاجُوُج وَمَاجُوٌج

(ایک جیب انتلقت توم) ید دونوں لفظ اہمز و کے ساتھ اور بغیر حمز و دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں جوہمز و کے ساتھ پڑھے ہیں دو (گری کی شدت) ہے شتق مانے ہیں ۔ کیونکہ سرگرم عزاج گلوں ہے۔ اور از ہری ' نے کہا ہے کہ یا جوج فیل کا صیفہ ہے اور ماجوج مفول کا صیفہ ہے اور ماجود ہیں مفعول کا صیفہ ہیں۔ تانیٹ اور علم دو سیب اس جس موجود ہیں کیونکہ سیقیلوں ک تام ہیں۔ انیوب اس جس اس جس موجود ہیں کیونکہ سیقیلوں ک تام ہیں۔ اس ور ایک ورد ہیں اگر کو گوری کا کہنا ہے کہ بے کہ یا جوج ساتھ کی تام ہیں۔ اس ورد ) ہے وہ بغیر ہمز و کے پڑھے ہیں اور جمرت اور علم کی بنا و پر غیر منصر ف پڑھتے ہیں۔ سعید انفٹن نے کہا کہ جو بغیر ہمز و پڑھتے ہیں۔ اور علم کی بنا و پر غیر منصر ف پڑھتے ہیں۔ سعید انفٹن نے کہا کہ جو بغیر ہمز و پڑھتے ہیں دویا ہوت کو ت کے اور اور کا جوت کی تامول کر وزن پر استعمال کرتے ہیں او فا عول کے وزن پر جوت ہیں دویا ہوت کو سے جو نکہ جی تامول کو بغیر ہمز و پڑھا جاتا ہے جسے مار و ت مارو ت طالوت والوت داؤد ۔ اس طرح ان دونوں کو بھی بغیر ہمز و پڑھا جاتا ہو۔ اس طرح ان دونوں کو بھی بوسکا ہے کہ اصل جی تو ہمز و جی بولیس تخفیف کر کے بغیر ہمز و بھی باتا ہو۔ اس حکم و تا بور اس سے تعلیل ہوت کی بولیل ہوت کا جوت کا جوت کا جوت کی بڑھ لیا جاتا ہو۔ اس حکم کی بڑھ لیا جاتا ہوں۔ اس حکم کی بڑھ لیا جاتا ہوں۔ اس حکم کی بڑھ لیا جاتا ہوں۔ اس حکم کی بڑھ کی بڑھ کی بڑھ کیا جوت کا اور بیا جوت کا جوت کا جوت کا جوت کا جوت کی بڑھ کیا جوت کا اور بیا جوت کا جوت کی بڑھ کیا جوت کا اور بیا جوت کا جوت کیا ہوت کا اور بیا جوت کا جوت کا جوت کی بھی بھی بھی جوت کا جوت کا جوت کا جوت کا جوت کی جوت کی بھی بھی کا جوت کی بھی بھی کوت کی ہوت کیا ہوت کا دونوں کو جوت کی ہوت کیا ہوت کا دونوں کو بھی کوت کی ہوت کیا ہوت کی ہوت کی ہوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کا دونوں کو جوت کیا ہوت کا دونوں کو کوت کی ہوت کیا ہوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کی جوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کیا ہوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کیا ہوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کی ہوت کیا ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کیا ہوت کی ہوت کی

یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں یہ جون و وجون اخت ہے مشتق ہوں جس کے متحق لی جانا جیسا کہ فرمان باری ان کے بارے میں ہے ''و تسر کے نابغض فیم یو منبذ یکھونے فئی بغض 'اس کی تغییر میں آیا ہے۔ ای ملخت کی طین ایک دوسرے سے لی جا کی گے۔اور شاہر نسبے جس کے متعلق انتخش کا کہنا ہے کہ یا جوج اس ہے شتق ہے۔ دراصل اُنتے ہے کیونکہ یا اور جیم کا ساتھ سماتھ عرفی ان میں تلفظ دشوار ہے اس لئے نہیں آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمز ہ اور بغیر ہمزہ ووٹوں لغتیں جائز میں اور قرا وسیعہ میں سے اکثر نے یغیر ہمزہ دشویل) کے ساتھ بڑھا ہے۔

#### یا جوخ ما جوج انسان

ان کی پیدائش کے متعلق مقاتل کا قول ہے کہ یہ معنزت یافٹ بن نوح " کی اولا و ہیں۔ ضماک کے جی کہ بیر کہ ہیں گرکعب الا حباد نے کہا ہے کہ معنزت آرم علیہ السلام کوایک ون احتمام ہو گیا اور آ ب کا نطقہ ٹی بیل کا فطاعہ کی ہیں گلوط ہو گیا۔ جب آب کوافسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سے یا جوٹ یا جوٹ یا جوٹ بیرا کر دیئے۔ لیکن مولف کا کہنا ہے کہ کھب الا حبار کی پیٹھیں ورست نہیں ہے کیونکہ یہ مسلم ہے کہ انہیا والمیم العملوق والسلام کواحتمام نبیل ہوا۔ اصحک اللہ تعالیٰ۔

### یا جوج ماجوج کی شکل وصورت اور اُن کی خوراک

طرانی نے یا جوج ما جوج کے سلسلہ جس معفرت حدیقہ بن الیمان سے ایک روایت کی ہے:۔

" نی اکر می صلی القد علیدوسم نے فر مایا یا جوٹ ایک توم ہے کہ چ رسوامیر ہیں۔ ای طرح ما جوج بھی ان بی ہے کوئی فرد جب تک اپنی اولا دیس سے ایک ہزار شہسوار نہیں وکے لیتانہیں مرتا ہے۔ ان کی ایک تیم تو وہ ہے جو صوبر کے در خت کے برابر لیے بینی تقریباً ایک مو جس درائے لیے ہوئے در خت کے برابر لیے بینی تقریباً ایک موجہ کی در خراصات کے سما سنے کوئی فردائے لیے ہوں اور دومر سے کان کو اور دے لیتے ہیں۔ ان کے سما سنے کوئی فرز میں اور دومر کر تیم وہ ہے جو اپنے ایک کان کو بچھا لیتے ہیں۔ ان کا اگلا قدم شرم میں تو بچھلا قدم فراسان میں ہوگا۔ ا

ا ان زائي رڙاڻي هوگي ۽

تمام سمتدود اور دریا ے طبر ک کا پائی ہی جا نیں ہے گر القد تعالی انہیں کمد کر سامہ بید منورہ اور بیت المقدی میں جانے نہیں دے گا اور وحب بین سد کا کبنا ہے کہ یا جوٹ ماجون کا جوٹ کو اور دست اور نکر یاں کھاتے ہیں اور جس انسان پر قابو پالیے ہیں اے بھی کھا جاتے ہیں ہے۔ کہر ایر اسے کہر ایر اسے کہ برابر جاتے ہیں ہے۔ کہر ایر اسے کہر ایر اسے کے برابر اور دور مری ہم خرورت نے زیادہ نجی ہوتی ہے پر ماد وال کی اور دور مری ہم خرورت نے زیادہ نجی ہوتی ہے پر ماد وال کی اور دور دول کی طرح ہے ہیں اور جوٹ ہائوں کی طرح ہوتی ہوتی ہے پر مادور کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کے بال مردی گری ہے ان کا بیوی کرتے ہیں۔ ان کے کان بہت بڑے ہیں اور چو پایوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کے بال مردی گری ہے ان کا بیوی کو کرتے ہیں۔ ان کے کان بہت بڑے ہیں دور این کی طرح ہیں کا حرف کھال کا ہوتا ہے۔ جوگری میں ان کے کام آتا ہے۔ ذو القرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو کود تے رہے ہیں جب اس میں موراخ ہونے کے کو کوتا ہے شام ہو جاتے ہیں کہ براہ کی ہوتا ہے۔ جس دن وہ بائی ہوتا ہے کہ کروائی ہوں کے کران کی طرح سے جس کی کروہ کی کروہ کی طرح سے جس کروہ کی کا مرف کی اور باہر نکل کروہ ہی ہوں کے کران کی طرف سے ہیں جب اس میں وہ کی کروہ کی کی اور باہر نکل کروہ کی ہوتا ہیں کی طرف سے جس کا میاب ہوجا کی گیا ہوتا ہے کہ کروہ کی ان کو الدخت کے ذریعے ہالک کروہ ایس کی طرف سے جسٹ جا کی کروہ کون آلود ہوں آلود ہوں گے گھر ہیں کے بعد اللہ تھی کا ان کو ادر ہوں توخون آلود ہوں گوٹوں سے جسٹ جان کی طرف سے جسٹ جان کی گر وہ کون آلود ہوں توخون آلود ہوں گوٹوں کے کہر باب النون میں آجات کے ذریعے ہالک کروہ ایس کی گوٹوں کی گروٹوں سے جسٹ جان کی گروٹوں سے جسٹ جان کی گروٹوں میں گوٹوں کی گروٹوں کی گھر ان کی برائوں میں آجات کی گروٹوں کے گھر اس کی برائوں میں آجات کی گروٹوں کے گھر ہیں کے دو نون آلود ہوں توخون آلود ہوں گوٹوں کی گروٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کا کروٹوں کی گوٹوں کوٹوں کوٹوں کی گروٹوں کی گوٹوں کوٹوں کے گروٹوں کی کروٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کی کوٹوں کوٹوں

ياجوج ماجوج كس كى اولا ويس؟

یا جوج و ما جوج کے متعلق پینے محی الدین نووئ ہے یو جہا گیا کہ کیا ہے آ دم دحوا کی تسل ہے ہیں اور ان کی عمر کتی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اکثر علیاء کے نزد کیے ہے آ دم دحوا کی تسل ہے ہیں محرحوا ہے نہیں ہیں ای طرح وہ ہمارے مسرف باپ شرکے ہیں کی مفہرے اور ان کی عمر کے متعلق کوئی مجھے بات منقول نہیں ہے اور ہیا باب الکاف میں 'الکر کند' کے بیان میں حافظ ابوعمر بن عبدالبر کا قول گزر چکا ہے کہ اس پر علماء کرام کا انقاق ہے کہ یا جوٹ ما جوج حضرت یافٹ بن نوح کی اولا دہیں۔

اور یہ می گزر چکا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آیا آپ کی دعوت یا جوج و ماجوج کک می تی اس ہے انہیں؟ آپ نے فرمایا کے شب معراج میں میراگزران کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان کو دعوت اسلام بھی دی مگرانہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔

بخاری وسلم اورنسائی میں ایک روایت أن کے متعلق سیمی ہے کہ:

'' معترت ایوسعید خدری کتے جی کے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا اللہ تبارک دتھائی قیاست کے دوز حضرت آدم" کو مخاطب فرما کیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اے آدم بعث النار (جبنی لشکر) کو ذکا لئے۔ حضرت آدم" پوچیس کے بعث النار کیا چڑے اللہ تعالیٰ فرما کیں گے۔ ہمر ہزاد میں سے نوسونٹا نو سے دوڑ نٹے میں ایک ایک جنت میں جائے گا۔ گر حضور "نے فرمایا سی دفت ہوگا جبکہ بچے پوڑھے ہوجا کیں گے اور حالمہ عورتوں کا حمل ساقط ہوجائے گاتم یہ مجموع کے کہ لوگ نشے میں بعدست میں حالا تکدوانش میں نہ مول کے بلکہ اللہ تعالیٰ کاعذاب بہت بخت ہے''۔

یہ بات محابہ کرام رضوان القدیم اجھین پر بہت گرال ہار ہوئی۔ انہوں نے عرض کیایار سول "القدایم میں ہے وہ کون ایک شخص ہو گا جو جنت میں جائے گا۔ اس پر آپ سلی انفد طیہ وسلم نے قربایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ نوسوننا نوے یا جوج ماجوج میں ہے

بول کے اور وہ ایک جنتی تم ش سے ہوگا۔

علاء کرام کا کہنا ہے کہاں کام کے لئے حضرت آ دم ملیدالسلام کوطنب کرنے کی دجہ بیہ ہے کہ دوسب انسانوں کے باپ ہیں۔ادرابو داؤد " کوچھوڑ کردگر مہت سے محد ثین نے حضرت نہ بنٹ بھش کی بیروایت نقل کی ہووفر ماتی ہیں کہ۔

اس صدیث شریف میں لفظاویل آیا ہے جس کا ترجمہ ہلاکت ہے کیا گیا ہے ۔ مولف قر ماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی تہ تک چینچے کے لئے جہنمی کو جالیس برس نگ جا کیں گے ۔۔

اور' حبَست'' ہے مراد تق و فجو رہے۔ خاص طورے اس ہے مراد زیالیاہے۔ بقول بعض تبث ہے مراد' اولا وزیا' ہے۔ مولف ئزو کی جبٹ ہے مطلق گن ومراد میں لہذااس صدیث شراف کا غفا صدیہ بواکہ جب محصیت (فسق و فجور) کی کثرت ہوجائے گی تو اس کا متجدی م بلاکت کی صورت میں فلا ہر ہوگا اور ہروں کے ساتھ نیک اور بھے لوگ بھی بلاک ہوجا کیں گے۔

#### سد سکندری:

بزارٌ نے بوسٹ بن مرمم منی کی ایک صدیث نقل کی ہے:۔

"و و کہتے ہیں کہ بی حضرت الو بکڑ کے پاس جیفا ہوا تھا کہا یک صاحب آئے اور آپ کوسلام کیا اور کہنے گئے کیا آپ نے جھا کوئیس پہنچانا؟ حضرت ابو بکڑنے ہو چھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس فخص ہے واقف ہیں جوحضور سلی الفد عیہ وسلم کی خدمت شی حاضر ہوا تھا۔ پھر آپ کو بتلہ یا تھا کہ میں نے سند سکندری دیکھی ہے۔ حضرت ابو بکر سیس کر بو لے اچھا تو وہ آپ می ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تی ہاں میں وہی ہوں حضرت ابو بکر رضی القد عند نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور ہمیں بھی اس و بوار کا حال ساویں۔ چنا نچوان کا بیان میتھا؟

"فیس این سفر کے دوران ایک ایس جگہ بیٹی سی جہاں کے لوگوں کا کاروبار صرف آئن گری (لوبار سے) تھا ہیں ایک گھر ہیں مہمان ہوا اور دیوار کی طرف یا دُس کر کے لیٹ کیا۔ جب غروب آفا ب کا دفت آیا تو جھے ایس آواز سائی دیے گئی جواس سے پہلے ہیں نے بھی نہیں کن تھی اور جھے ہیں آواز سے خوف دہشت معلوم ہونے گئی۔ یدد کھی کرصا حب خانہ نے جھے کیلی دی کہ گھرانے اور ڈرنے کی کوئی صرورت نہیں۔ آپ کو بہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کی آواز ہے جواس دفت سائے کی دیوار سے والیس جارہ ہیں۔ اگر آپ کو تنظیف شہوتو آپ اس دیوار کو دیکھ اس میں تکی تنظیف شہوتو آپ اس دیوار کو دیکھ اس میں تکی ہوئی لو ہے کی این سائی کا رہی تھیں۔ وہ دیوار دیوار کو دیکھ اس میں تکی دور سے کی کیلیس کر یوں کی طرح معلوم ہور ہی تھیں۔ وہ دیوار دور سے دور ہوار سے کی اینیس ایک لگ رہی تھی گویا دو (بردیرانی) کینی چا در ہے جس پر تیل ہوئے ہی ہوئے ہیں۔ جب می سفر سے والیس

إ ع ليس سال تك اور ع في كرنا وواعلامات كا ..

ا ہے وطن پہنچا تو میں حضور صلی القدعدیہ وسلم کی خدمت اقداں میں حاضر ہوا اور آپ کواس واقعہ کی اطلاع وی۔ آپ نے مجھ سے اس کی کیفیت وریافت فر مائی۔ چنانچہ میں نے اُس کا چرالپورا حال بیان کر دیا۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ جو شخص سندِ سکندری و کیکھنے والے کوو کھنا چا ہتا ہوتو دواس شخص کود کھے لے ۔ حصرت او بکر ' نے بیان کر فرمایا کر آپ نے بالکل سیح فرمایا'۔

حضرت سكندر ذولقر ثمين كے ديوار بنانے قصہ

کہتے ہیں کہ حضرت سکندر ذوالقر نیمن اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ مہنی جس کے دونوں طرف بہاڑ ہتے۔ نئی میں وادی تھی۔ نئی میں وادی تھی۔ نئی میں دائی (یاوہ قوم آپ کی گفتگو بجھنے پر قادر نہ تھی) گرانہوں نے کسی طرح حضرت سکندر ذوالقر نیمن سے بیشکا بہت کی کہ یا جوئ ماجوئ ماجوئ ان غریبوں کی بہتی میں آکر کھی کا کہ کا جوئ ماجوئ ان غریبوں کی بہتی میں آکر گھی کا کہ کا بہت تھے۔ اس قوم نے آپ کھی کا کہ کہ اور میز بیاں تھا جاتے تھے۔ اس قوم نے آپ سے عرض کیا کہ جم آپ کے لئے چندہ کرو ہے این آپ بیارے اور ان یا جوئ ، جوئ کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنوادیں۔

حضرت سکندرڈ والقرنین نے کہاتم کوتب ری دولت مبارک ہوتم صرف کام کرانے میں میراتعاون کرو۔ ساز دسامان ہمارے پاس کافی موجود ہے۔ خدنے جھے بہت چھودے رکھاہے۔

اس کے بعد حفرت سکندر نے جا کر دونوں پہاڑوں کے درمیان کے فاصلہ کا اندازہ لگایا تو فاصلہ وفرخ کے برابر تھا۔ چٹا نچ بنیادیں کھود نے کا تھم دیا اوراتن کہری بنیادیں کھود دائیں کہ پانی نگلنے لگا اور یہ بنیادیں چوڑائی میں بچوس فرخ تک کھودی کئیں اوراس بنیاد کا بجراؤیزی پڑی چٹالوں سے کیا گیا اوراس کا گارا چھے ہوئے تائیے کو بنایا گیا۔ دود بوارائی تار ہوٹی گویاز مین کے اندر سے نگلا ہوا مماڑ ہو۔

دوسرا قول یہ ہے کہ بنیادوں میں اور و ہوار میں بھی پھر نہیں بلکہ لوہ کے بڑے بڑے بڑے اگائے گئے۔ پھر ان مکروں کے درسیان کنڑیاں اور کو کئے جن دیئے گئے اور بھنی جلادی ٹن ۔ جب لوہ ہے کئلا ہے انکل سرخ ہو گئے تو اس کے اور پھنلا ہوا تا نباڈ ال دیا عب حس سے لوے کے نکڑ ہوا اور اس پر لوہ اور تا نبے کی کیلیں عب حس سے لوے کے نکڑ ہواں یہ ایک دوسرے سے بڑ گئے اور ایسا لگئے لگا گویا لوہ کا کوئی تھوس پہاڑ ہوا اور اس پر لوہ اور تا نبے کی کیلیں مفوک دی ٹی موں ۔ چونکہ در میان میں پہلے تھی گئی ہوں ۔ چونکہ در میان میں وار کی جن تھی ہونے کی وجہ سے نہ تو اس پر چڑھ کئے جی اور نہ بی اس میں وہ موراخ کر سکتے تھے اس کے بعد وہ یا جون ماجون ماجون اس دیوار اور دور سرکی طرف سے سمندر کے درمیان ان کوقید کردیا گیا ہے اور وہ اب جک اس جگہ قید

ان کی خوراک وہ محیدیاں ہیں جوموسم رکھ میں ان پر بارش کی طرح برتی ہیں۔ بعض نے سانپ کہا ہے۔ وہی وہ پورے سال کھاتے میں اوران کی تعداو کی کٹرت کے باجو دائبیں خوراک کی کی نہیں ہونے پاتی۔ یہ باری تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم با صواب )

# اليَامُور

ابن سیدہ کا بیان ہے کہ یامور پہاڑی مجرول کی ایک تتم ہے واس کے مشابہ کوئی جانور ہے جس کے جی سر میں ایک سینگ ہوتا ہے

جس میں مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔ دوسر سے لوگوں یہ کہ ہے کہ یا مورٹر باروستکھا ہے جس سے سینگ آ را کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ اکثر باتوں میں گورٹر کے مشابہ ہے۔ کمنی جماڑیوں کے پاس رہتا ہے۔ پانی چنے کے بعداس میں پھرتی پیدا ہو جاتی ہے اور درختوں جماڑیوں کے نگا ایک کودکرنے لگتا ہے۔ بھی بھی اس کے سینگ درخت کی شاخوں میں انک جاتے ہیں اس وقت بیشور کرنے لگتا ہے۔ دکاری اس کی آ واز من کرا ہے پکڑ لیج ہیں۔

شرعم

سے ملال ہے۔

طبى خواص

اس کی کمال کی خاصیت بدے کہ بوامیر کامریض اگراس پر برابر بینمارے تو بوامیر تعیک ہوجاتی ہے۔

### اليؤيو

اس پر تدوی کنیت آبور مار ہے۔ بیشکاری پر تدو ہے۔ شکرہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ یا ب الصادیش العلز " یم مفعل بیان آپ کا ہے۔ محمد " بن زیاد زیاد کی کا لقب بھی بو بوتھا۔ بیال بھر ہ کے امام تھے۔ محمد شخ تماد بن زیداور دیگر راوبوں سے مدے فعل کرتے ہیں۔ ابن ماجداور بخاریؒ نے ذیلی طور پران سے روایت کی ہے۔ ۲۵ھیں ان کی وفات ہوئی۔

شرع حكم

رام ہے۔ کوکدیے نجدے شکارکتا ہے۔

طبی خواص

اس کا دماغ اگر ختک کرے کوز و مصری بیس طل کر کے اس بیس گوہ کا پا خانہ ملالیا جائے اور اسے آئکھوں بیس بطور سرمدلگایا جائے تو آ تکھ بیس پیدا ہونے والی سفیدی شتم ہوجاتی ہے۔اور اس کا پتہ ما مشہدانہ (ایک شم کی بوٹی) بیس ملاکر ناک بیس ٹیکایا جائے تو سرور دوفور آ ٹھیک ہوجاتا ہے۔

# اليُحبُور

(سرخاب كابچه) باب الحاوي حباري كي بيان يس اس كا احوال ونوائد وغيره ذكر كئ جا حكي بير-

# اليحمور

(ایک جنگی جانور: جمکاڑ) ایک جنگی جانور ہوتا ہے جوانسانوں کود کھ کر بدک کر جما گماہے۔اس کی دوسینگیس ہوتی جی بالکل آرہ کی طرح دھار دار ہوتی جیں اس سے وہ درختوں کی شاخیس کاٹ ڈالا ہے۔مشہور یہ ہے کہ جب یہ بیا ساہوتا ہے اور نہر کے پاس پانی کے نکے جانا جا ہتا ہے گر راستہ جس تھنی جماڑیاں اس کے آڑے آجاتی جیں تو وہ اپنی سینگوں سے انہیں کا ٹما ہوا آ کے بوج جاتا ہے۔ پکھ لوگنوں کا خیال ہے کہ بحور ایا موری ہے جس کا ذکر ابھی گڑ راہے اور اس کی سینگیس بارہ سکھے کی طرح ہوتی جی ۔ جرسال بچے و بتا ہے۔

اس کا دیک سرخ ہوتا ہے اور اس کا بدن ٹھوس اور کشیلا ہوتا ہے۔

شرى علم

اس کی برتم ملال ہے۔

طبى خواص

اگرروفن بلسے میں اس کی ج بی طاکر مائش کی جائے توفائے میں بہت مفید ہے۔

جرمت انكير داستان

علامہ ابوالفرج این جوزی کی کتاب "العرائس" بھی تکھا ہے کہ ایک طالب علم تحصیل علم کے لئے اپنے وطن ہے کہیں جارہا تھارات بھی اس کی طاقات ایک فخص ہے ہوئی جواس کے ساتھ ہوگیا۔ جب وہ طائب علم اس شہر کے قریب پہنچا جہاں جانے کا قصد کر کے وہ گر ہے چلاتھا۔ اس اجبی فخص نے اس طالب علم کو نخاطب کر کے کہا کہ ہم سٹر ہونے کی وجہ ہے تھے پر میراحق رفافت لازم ہوگیا اور بھی قوم جن کا ایک فرد ہوں جھے تم ہے ایک کام ہے۔ حالب علم نے بوچھا کیا کام ہے؟ جن نے کہا جب تُو قلال سفام پر پہنچ گا تجھے وہاں پکھ مرفیاں بھی گی ان کے بچھی ایک سرعا ہوگا۔ اس کے مالک کا بیت لگا کر اس مرغے کو فرید لیتا اور اس قو قلال سفام پر پہنچ گا تجھے ہواں پکھ کام ہے۔ اس طالب علم نے اس جن ہے کہ کہ بھی کی میرا بھی تم ہے ایک کام ہے۔ جن نے بوچھا تیرا کیا کام ہے؟ اس کی دوایہ ہے بالفرض آگر کو ٹی سرکش جن کی انسان پر سوار ہوجہ نے اور اس پر کی عمل کا اثر نہ ہوتا ہوتو اس کا علات کیا ہے؟ جن نے کہ کر اس کی دوایہ ہو گیا کہ جور ن کی کھال کا ایک ہا تھ لیا تا ت لے کر اس ہے آسید زدہ کی شہادت کی انگی خوب جگر کر باندھ دی جائے پھر سنداب بری کا پھر اس یکو کی دومرا آسیہ بھی جی بھی تھے جس اور تین تطرے با کم نہتے جس نے کی دور آسیب مرجائے گا اور

اس طالب علم کا کہنا ہے کہ وہ جن جھے جونا ہو گیا۔ جب جس شہر کے اس مقام پر چہنچا جہاں کا اس نے پیتہ ویا تھا تو جھے وہاں مرغیاں نظراً کمیں اوران میں ایک مرغا جی تھا۔ بیا یک بڑھیا کی فکیت میں تھا۔ میں اس سے دوم رغافزیدنا چاہا گراس نے صاف انکار کر دیا۔ آخر کا رببت امرار کر کے جس نے وہ مرغا دوگئ قیمت میں فرید یہ ہر وہ جن جھے نظراً یا اور اس نے اشارہ سے جھے کہا کہ 'اس مرغے کو ذرئ کروئے۔ کہ مرد کو دت پاس کے ایک گھر سے نظراور جھے جادوگر کہ کر مرد کورت پاس کے ایک گھر سے نظراور جھے جادوگر کہ کر مرد کو دت پاس کے ایک گھر سے نظراور جھے جادوگر کہ کہ کر مارنے گئے۔ جس نے اُن سے کہا کہ جس جادوگر کہ جہ سے تیو نے میرم غاذرہ کیا ہے ایک جن آ کر ہماری جوان لاکی پر موار ہو گیا ہے اوروہ کی طرح اس کا چھوا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔
اُن کی پر موار ہو گیا ہے اوروہ کی طرح اس کا چھوا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔

یں بھو گیا کہ یہ جن وی میرار فنی سفر ہے چانچے ہیں نے اُن سے کہا کہ جھاؤا "کمور" کی تانت اور آ ہے سندا ہالا کردو ہیں اس کا طاح کروں گا۔ جب یہ چیزی انہوں نے مہیا کرویں۔ ہیں نے جاکرتانت سے اس آ سیب زوولز کی کی انگی خوب کس کر با تھے دی ۔ طاح کروں گا۔ جب یہ چیزی انہوں نے مہیا کرویں۔ ہیں نے جاکرتانت سے اس آ سیب زوولز کی کی انگی خوب کس کر با تھے ہوئے ہی جو جن کی ایک نہی انہ ہے تا وہ جن اور تین تقریب اور پھراس تیل کے جارتی ہوئی۔ ہی اس کے دائیت نظرے اُس کے باکس نتینے ہیں زیاد ہے۔ زیات ی وہ جن مردہ ہوکر اس وقت کر بڑا اوراز کی پہلی چنگی ہوگئی۔ پھراس کو کس آسیب کی تکلیف کمی نہیں ہوئی۔

اليحموم

( پیتر کی طرح کا ایک پرنده ) یہ حصوم ایک فواجھورت پرنده ہے جو تجازے نظامتا تول میں کثر ت سے پایا جاتا ہے۔ مولف کا خیال ہے کہ یہ بیتر ہے۔ یہ سیاہ دھو کس کو بھی گئے ہیں۔ چتا نچ قر آن میں سیکہ دینیتر ہے۔ یہ دھوان مراد ہے۔ جب ایل عرب کس انہ کی کالی چیز کو بتانا جا ہے ہیں تو ''اسود تحوم'' کہتے ہیں یہ بیٹی کالا بجنگ'۔
کتے ہیں کہ '' تحوم' دوز نے ش ایک پہاڑ ہے جس کے سائے میں دوز خیوں کو بٹھا دیا جائے گا اور اس کا صال میہ وگا ''لا باردوالا کر ہے' ایسینی شداس کی می شندا پن ہوگا نہ اس کا منظری اچھا ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتے کہ تحوم جہنم کا ایک تام بھی ہے۔ منحاک فریا تا ہے کہ تحوم جہنم کا ایک تام بھی ہے۔ منحاک فریا تا ہے کہ تحوم جہنم کا ایک تام بھی ہے۔ منحاک فریا تا ہے کہ تحوم جہنم کا ایک تام بھی ہے۔ منحاک فریا تا ہے کہ تحوم جہنم کا ایک تام بھی ہے۔ منحاک فریا تیں کہ جہنم بالکل سیاہ ہے اور اس میں جائے والے گا گئے ہوجا کی کا لے جی تھی میں گے۔ نعو فر باللہ من شرھا

## اليراعة

( مجکنو)اڑنے والا ایک چیوٹا ساکٹرا ہے۔ دن کو عام چنگوں کی طرح دکھائی دیتا ہے اوراند میری راتوں میں ایسامعلوم ہوتا ہے جیے کوئی چنکدارستارہ زمین پراتر آیا ہویا جیسے کوئی چرائے اڑر ہا ہو۔

ابومبیدہ نے کہا ہے کہ براع مجھرا در تھی کے درمیان کی ایک مخلوق کھی ہے جو منہ پر بینے جاتی ہے محر کانتی نہیں ہےاور براعة شرم غ کو بھی کہتے ہیں۔اس کا بیان تنعیل سے گزر چاہے۔

الميربوع

چوہے ہے ذرایز اایک جانور ہے جس کی اگلی ٹانگیں بہت چھوٹی اور پچھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔اس کی دم چو ہے کی ہی ہوتی ہاور دم کے آخری کنارہ پر بال کلی کے مانند شکتے ہیں۔ بیا پی دم افعا کر چلتا ہے۔ ہرن کی طرح اس کارنگ ہوتا ہے۔ جانوروں کی نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جن جانوروں میں خیاثت کوٹ کوٹ کرمجردی ہے۔ان میں اکثر کے

جانوروں کی نفسیات کے ماہرین نے تکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جن جانوروں جی خیاشت کوٹ کوٹ کرجردی ہے۔ ان جی اکثری جوٹ اس میں کئر کے ہیں۔

ہاتھ جھوٹے اور پیر لیے ہوتے ہیں۔ کو تکہ جب آئیس کی چیز کا خطرہ ہوتا ہے تو چھلا تک لگا کر اس خطرے ہے اپنی تفاظت کر لیتے ہیں۔

ہوانورز جن کے اندرر ہتا ہے تا کہ اس کی نمی اس کے لئے پائی کا کام و سے بدا تھی ہوا کو پہند کرتا ہے۔ دریاوں سے اسے وحشت ہوتی ہوا کے وہ اپنی بلی بلی جہ اس جہاں جہار ہوگی ہوا گئے اس کے وہ اپنی بلی جس جاس وجہاں جہار ہوگی ہوا گئے اس کے وہ اپنی بلی جس چاروں طرف درواز سے کھوتی ہوتی بلی ہیں اس کے موالفد ہوتا ہے۔ اس کی ان ورواز وں کانام اسک اسک ہے۔ ایک کو السنا اللہ اس کی تاش میں ہوتا ہے تو وہ موالف کے دوسرے وہ درسرے ہورائے ہے تا اس کی تاش میں ہوتا ہے تو وہ موالف کے بیس اس کی تاش میں ہوتا ہے تو وہ موالف کے بیس اس کی ذبان برایمان ہوتا ہے گرول میں کفر ہوتا ہے۔ انتام اس کی ذبان برایمان ہوتا ہے گرول میں کفر ہوتا ہے۔

اس جانور کی خاص قطرت ہے کہ زم زین پر چانا ہے تا کہ اس کے پیروں کی آ ہٹ بن کرکوئی شکارند کر لے۔ اس طرح خرکوش ہمی ایسے بن کرتا ہے بیرجگانی کرتا ہے اور شیکنی کرتا ہے۔ اس کے اور پینچے داشت اور ڈاٹر ھا بھی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں جا دیکا اور قزویلی کا کہنا ہے کہ بید جانور چوہے کی ایک تم ہے۔ قزویٰ نے بیکی کہ ہے کہ بیان جانوروں میں سے ہے جن کے سردار ہوتے ہیں اوران کی تھم کی قبل کیجاتی ہے۔ جس وقت کہ سرداراُن کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کسی اونجی جگہ بر پھر ویئے میڑا ہو کر ادھراوھر دیکھیا رہتا ہے۔ اگراہے کوئی خطرے کی چیز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ دانتوں کو کنٹ کر ضاصفتم کی آواز ڈکا لٹا ہے جس کوئن کر سب اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ اگر اتفاق سے سرد را پی اس ڈیوٹی میں پچھ خفلت ہرتے اوراس کی اس کوتا ہی کے بیٹیج میں کوئی جانور کسی ایک کو پکڑ لے جائے تو سب لی کرسروار کو مارڈ السلتے ہیں اور اُس کی جگہ دوسرا سردار خن لیتے ہیں۔

جب بیمعاش کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سردار باہر ٹکٹا ہے۔ ادھراً دھر جما تک کرد کھتا ہے جب کوئی خطرہ کی جین نظر نہیں آتی تو خاص انداز سے دانتوں کو سکنا کرآ واز نکالیا ہے جس سے سب کومعلوم ہوجاتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت سب باہرنکل آتے ہیں۔

شرع حظم

شواض کے یہاں بیا نورطلال ہے۔ مرحظیہ کے یہاں بیرام ہے کیونک بیحشرات الارض کے قبیل ہے ہے۔ طبی خواص

اگر پوٹوں کے اندر بال جم آتے ہیں اوران کو اکھا ڈکر پوٹوں پر بریوع کا خون ل دیا جائے تو پھروہ بال نہ جمیں مجے۔

تعبير

ر ہوئ کو خواب میں دیکھنا بہت جموٹے اور جموٹی تشمیں کھانے والے مخص کی پیچان ہے۔ اگر کوئی خود کواس سے جھڑتے دیکھے تو ای تئم کے آدمی سے اس کی لڑائی ہوگ۔

# اليَرُقَان

یدوہ کیزا ہے جو کھیتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ پھراس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اڑنے لگنا ہے اور اس کا نام "زرع میرون" بھی ہے جیسا کیا ہن سیدہ نے کہا ہے:

#### اليسف

( کمسی) باب الذال بین ' ذیاب' بین پورابیان گزر چکا۔

# اليغر

جری کے اس بچہ کو کہتے ہیں جوشیراور بھیڑئے کی کچھ رکے قریب باندھ دیا جا تا ہے اور اس کے سامنے ایک گڑھا کھود کراُ گھ س وغیرہ سے چھپا دیتے ۔اس بحری کے بچہ کی آوازشن کر بجواُس کی تلاش بش آتا ہے اور گڑھے بیں بگر جاتا ہے۔ نیز پار خراسان بش ایک جانور ہوتا ہے جومحنت ومشقت کے باوجود موٹا ہوتا ہے۔

### اليعفور

یعفود: ہرن یا ٹیل گائے کے بچہ کو کہتے ہیں۔ بقول دیگر زہرن کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مبادہ بین صامت سے روایت ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم اپنے العفور نائی گدھے پرسوار ہوکران کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس گدھے کا نام ''یعفور''اس کے خاکمشری رنگ کی بنیاد پر رکھا گیا۔ جس طرح سزرنگ کے جانورکو یعغود کہد یتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام یعنو راس لئے پڑا کہ اس کی رفتار ہرن کے مشابیتی۔

### اليعقوب

معفوب: نرچکورکو کہتے ہیں۔اس معنی میں بیلفظ خالص عربی کا ہے۔ گریفقوب جوایک نبی علیہ السلام کا نام ہے وہ بوسف و پوٹس ک طرح مجمی لفظ ہے۔ لہٰذا بقول جو ہری اگریفقو ب کسی فخص کا نام ہوتو ہے مجمہ اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔لیکن تحبل (چکور) کے معنی ہیں منصرف ہوگا۔ کیونکہ و و خاص عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں غیر منصرف ہونے کے لیے کوئی سب موجود نہیں ہے۔ چکور کا تھکم

رانعی نے کہا ہے کے مرفی اور چکورے پیداشدہ پرندے کواگر کوئی محرم شکار کر لے تو جزا والازم ہوگ۔

### اليعملة

اس مراد کام کرنے والد اونٹ یا اونٹی ہے اس کی جمع کیلات آتی ہے۔

## اليمام

اصمعی کے بقول فاختہ کو کہتے ہیں اور کسائی کے بقول وہ جنگلی کبور جو گھروں میں رہتا ہے اور بمامتداس کرتی آ تھیوں والی لڑکی کانام بھی تھا جو تین ون کی مسافت کے فاصلہ ہے کسی چیز کوو کھے لیتی تھی۔ جاحظ کا کہنا ہے کہ وولز کی لقمان بن عاد کے خاندان ہے تھی اوراس کا وصل نام 'عزز'' تھا۔ اس کی آئکھیں کرنجی تھیں۔ اس طرح' 'الزباء ''اور ''البوس' نامی دوعور تیں بھی اس طرح آئکھوں والی تھیں۔ سب سے پہلے اس لڑکی نے اٹھر کا سرمساستھال کیا تھا۔

### ایک مورت کی تیزنگای کا عجیب قصہ

"إِبْتِلاءً الْآخَيَادِ بِالنِّسَاءِ الْآشُرَادِ " بَمُ لَكُما مِ كُرُب مِن بِالْحُ وَرَمَى شرب الثل بَن جَي بين: وَوقاء اليمامه البسوس وغة طلمة اور ام قوقة \_

روقاء المعامة: يديمامكي رہے والى بنونميرى ايك لاك تمي جوتاريك دات بيس مغيد بال اور تين دن كى مسافت كى دورى ب محورث ب سوار كود كيدليا كرتى تمي \_ الركوئي لشكراس كى قوم پر تملية وربوتا تو دوان كو پہلے ہے آگا ، كرد يتى تمي اور د ، لوگ اس لشكر سے نمٹنے كے لئے تيار

- Z Z - 198

کی ایک شار کے بہر سالار نے ان کے خلاف بید ہیری کرا ہے لگاڑ وہم دیا کہ برخض درخت کی ایک شاخ کاٹ کرا ہے ہاتھ میں لے
لا اورائی کی آڈیمی آگے بڑھے۔ ذرقاء نے جب اس کوفورے دیکھا تو اُسے ایساد کھائی دیا جیسے ایک درخت اس کی قوم کی طرف بو منا

چلا آر ہا ہو۔ اس نے اپنی قوم کواس کی اطلاع دی کہ جھے تو سامنے ہے ایک درخت آتا ہوا دکھائی دے دہا ہے۔ قوم نے اس کا قدات اڑایا
کہ تیری عقل ماری گئی ہے ہملا کہیں درخت بھی چلا ہے۔ اس نے کہا کہ جوش کہ دری ہوں وہی تھے ہے۔ اس پراس کی قوم نے اسے جمثلا
دیا اورانہوں نے دشمن سے مدافعت اورا پنی حفاظت کا کوئی کا م نیس کیا۔ تیجہ بیہ واکد دشمن ان پرمج میں پہنی سے کیا اور ذرقا کوئل کر دیا۔ جب
انہوں نے اس کی آئیسیں چر کر دیکسیں تو اُن کی رگوں میں اثر تھ ہی اثر (اصفہائی سرمہ) بحرا ہوا تھا۔ کوئکہ بیہ بکثر ت سہی سرمہ استعمال کیا
کرتی تھی ۔ غالبا بھی اس کی بھارت کی تیزی کا سب بنا تھا۔

(۲) بوس: اس کے بارے ش عرب میں بیٹل رائج ہے'' آشام من بسوس ''نینی بسوس سے زیادہ مٹوں۔ بیٹورت جساس بن سرة بن ذال بن شیبان کی خالتھی۔ اس کی ایک اوٹنی کی وجہ ہے' کلیب بن دائل مارڈ الا کمیا جس کی وجہ ہے تی بکراور نی تخلب میں زبردست جنگ چیزگئی جو چالیس سال تک جاری رہی۔ بیلزائی'' حرب بسوس'' کے نام سے مشہور ہے۔

(٣) دغة ال حورت كنام بين مشهور إلى الحسبة من دغة "وفد ناوه احتى الكالتان كالعلق في جل عقاال كالتان والتي المحال المحتوية الم التي المحتوية المحتوي

عورتوں کے متعلق حکماء کے تذکرے

محربن سيرين كي في عورتول كمتعلق سوال كياتو آب كاجواب يدتما:

"بي مورتى فتوں كدرواز كى كنجيال إي اور رئے وقم كافزان إي \_ اگر مورت تير ب ساتھ كوكى بھلائى كر ب كى توا حسان ضرور جلا د ب كى - تير ب دازكوفاش كرد بكى \_ اگر توا ب كى كام كافتكم د ب تواس كونال د ب كى اور تير ب فير كى طرف ماكل ہوگى \_ كى اور كا قول ہے:

ورتی رات کوتو خوشبو ہیں اور دن میں کا نتاہیں۔ کی عظمند آدی کواس کے دشمن کی موت کی خبر دی گئی اُس نے کہا کہ اگرتم ہیے کہتے اُس نے شادی کرلی ہے تو جھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔

كتي إلى كرآ دى تكن بالول ع جور موتا ب:

(۱) اٹی مسلحت کے کاموں میں بیدارر بے میں کوتا ہی کرتا۔ (۲) خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا (۳) جس بات کا اے علم ندہو

اس من ورت كى يات مان ليرا\_

كى عكيم كاقول بكرجهالت ، يوه كركوئى مصيب نيس اورعوت ، يوه كركوئى برائى نيس-

# ٱلْيَوَصِّى

'' اُلُیا جُتین'' (با واور داؤ کے فتح کے ساتھ اور صاد مشدد کے کسرہ کے ساتھ )اس سے مراد باز کے مشابہ ایک عراقی پرندہ ہے ہیں کے بازو' الباشق'' (باز) سے لیے ہوتے ہیں اور یہ پرندہ شکار کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ شرع عظم

يرام عجياك إب الحامل" الحر"كام عالى كايان كزر وكاب

# اليَعْسُوْب

ا۔ (ملک النحل) بعسوب: برافظ عربی میں مشترک ہے کی معنوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ نڈی کے برابرایک کیڑے کو بھی کہددیے میں۔ اس کے چار پر ہوتے میں۔ بیا ہے پروں کو سمٹنا نہیں ہے۔ یہ بھی بھی چلیا ہوا نظر نہیں آیا بلکہ یا تو کسی درفت کی شاخ پر بیٹھار ہے گا یا اڑتا رہے گا۔ یہ تلی کی ایک ہم ہے جس کے چار کہ ہوتے ہیں۔ جسم نڈی کی طرح اسیاسا ہوتا ہے اور جو ہری نے کہا ہے کہ یہ نڈی سے برا ہوتا ہے۔اگر یہ گر پڑتا ہے تو اینے پڑیں سمیٹا۔

٢\_يعسوب كموز كانام

عسوب حضور سلی الله علیه دسلم کے ایک محوث کا نام بھی تھا اور اسی طرح حضرت زبیر کے محوث کا بھی نام تھا۔ کہا جا تا ہے کہ یہ ان نتیوں محوثہ وں جس سے ایک ہے جو جنگ بدر کے دن مسلمان فوج جس موجود تھے۔

٣- يعسوب عمور على بيثاني كسفيدى كويمى كمت إلى-

٣ \_ يعسوب: چکورکي ايک تشم کوچکي کيتے جي \_

۵۔ یعسوب شہد کی تعمیوں کے سردار کو کہتے ہیں جس کا نام رائی تکھی ہے۔ بیٹمام تعمیوں کی سردار ہوتی ہے اور ہرکام ای کے اشارہ سے ہوتا ہے۔ چھتہ بیل آنا جانا چھتہ تیار کرنا اور شہد چوں کر لاکر اس میں اکٹھا کرنا۔ ہر حال میں بیکھیاں اپنے سردار کی فرما نبرداری کرتی ہیں۔ بیاب نے انتخام ای طرح کرتی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کا انظام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ کھیاں چھتہ میں والی آتی ہیں تو بیرانی تکھی درواڑے پر کھڑے ہو جاتی ہے اور کسی کی مجال ٹیس ہوتی کہ ایک دوسرے سے پہلے داخل ہوئے کے لئے جھڑا کرے۔ بلکہ سب قائدہ کے بعدد مجرے ہمتے ہے اندر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو حکیلتی ہوئی یا دھکا دہی وکی دکھائی ٹبیس دیتی۔ اُن کا پیل الکل ایسانی ہے جیسے کوئی امیر لفکر کسی تھی۔ گان کا پیل الکل ایسانی ہے جیسے کوئی امیر لفکر کسی تھی۔ گان کا پیل الکل ایسانی ہے جیسے کوئی امیر لفکر کسی تھی۔ گان کا پیل الکل ایسانی ہے جیسے کوئی امیر لفکر کسی تھی۔ گان کا پیل الکل ایسانی ہے جیسے کوئی امیر لفکر کسی تھی۔ گان کا پیل الکل ایسانی ہے جیسے کوئی امیر لفکر کسی تھی۔ گان کا پیل الکل ایسانی ہے جیسے کوئی امیر لفکر کسی تھی۔ گان کا پیل الکس ایسانی ہے جیسے کوئی امیر لفکر کسی تھی۔ گان کا پیل الفکر گرز ارتا ہے۔

ان کھیوں کے اندر سے بجیب وغریب بات ہے کہ ایک چھت میں مجھی دوامیر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر بھی ایا ہو بھی جاتا ہے کہ دوگروہ اپنا

امیرا لگ الگ منتخب کرلیس تو وہ کھیاں ان میں ہے ایک کو مارڈ التی ہیں اور صرف ایک امیر کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ایسا کرنے کی وجہ سے اس میں باہم کوئی عداوت یا دشنی نہیں کھیلتی بلکہ دوامیر ہونا ہی ان کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔الہٰذاسب مل کرایک جان دو قالب ہوجاتی ہیں۔

ا بن السنی نے اپنی کتاب وعمل الیوم واللیلہ "میں لکھا ہے کہ حضرت ابوا مامہ باہلی " سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فخص محید سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اپنے لفتکر کوآ واز دیتا ہے اور دواہے امیر کے پاس ایسے ہی جمع ہوجاتے ہیں جس طرح شہید کی تھیاں "بیسوب" کے اردگر وجمع ہوجاتی ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کوئی محید کے درواز سے نکلنے کے لئے کھڑا ہوتو میدؤ عام پڑھ لیا کرسے: "اللّٰف مَّالِقَی اُغو ذُہوک مِن اِئْلِیْسَ وَ جنو دِہ"

(اےاللہ! میں ابلیس اوراس کے لشکر سے تیری پناہ میں واخل ہوتا ہوں'۔ اگر کوئی بید و عارث ھے لے گا تو شیطان اور اس کالشکر أے بالکل نقصان نیس پہنچا سکے گا۔

### انگوشی ہے موت کا اطلاع

افظ يعسوب صرف سردار كے لئے بھى استعال ہوتا ہے۔ چنانچ حضرت على نے جب حضرت عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسيدكو جنگ جسل كے روز مقتول ہوكر پرداد يكھاتو فر مايا: 'هدا يده سدو ب المقويدش'' يقريش كے سردار يقے حضرت عبدالرحمٰن نے اس روز بردى جانبازى اور بہاورى كامظاہرہ كيا تھا۔ آپ كا ايك ہاتھ جس ملى انگونگى تھى اى روز كرت كيا تھا۔ ايك كدھ آيا اور اس ہاتھ كو انگونگى سيت الله كركے ايا اور يمامه ميں گراديا۔ اس انگونگى سے اس ہاتھ كى شناخت ہوگئى اور لوگوں نے بجھ ليا كہ وہ شہيد ہو چھے ہيں۔ البذا انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن كى نماز جنازہ پر تھا۔ اس پر تمام مور خين متنق ہيں كہ جنگ جمل كے معركہ ميں اس ہاتھ كو اُلھا كو كى پر ندہ لے كيا ہے اور اس كو تجاز ميں گراويا تھا۔ ايک تحق ہو برندہ كو ن برندہ لے كيا ہے اور اس كو تجاز ميں گراويا تھا۔ ايک قول بيہ ہو كہ كم دھ نے اس روز نے جاكر بمامه ميں گرايا تھا۔ ابن تحديد كا خيال ہے كہ مقتاب نے اى دن لے جاكر ہا تھ كو بمامه ميں گرايا۔ اور شخ نے اس كو ميں گرايا۔ اور شخ نے اس كو مير ميں گرايا۔ اور شخ نے اس كے جاكر گرايا۔ اور شخ نے جاكر اس ميں گرايا۔ اور شخ نے اس كو مير ميں گرايا۔ اور شخ نے اس كو مير ميں ليا جاكر گرايا۔ اس مير مير ميں کھا ہے کہ مير ميں ليا ہے کہ مير ميں کہ اس کو جاگر گرايا۔

مجیح مسلم شریف میں نواس بن سمعان کی ایک طویل حدیث ہے کہ وجال کے ساتھ ساتھ زمین کے فزانے چلیں گے اور اس کے جاروں طرف اس طرح جمع ہوجا کیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار کے اردگر وجمع ہوجاتی ہیں۔

جب حضرت ابو بکرصد بی و فات ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ و جہداس مکان کے دروازے پر ( کھزے ہوکر) جہاں آپ کو گفن د یا گیا تھا فرمانے گئے: "بخدا آپ بیسوب الموشین تھے۔ آپ ایک اپنے پہاڑتے جس کوز بردست آندھیاں بھی نہیں ہلا سکی تھیں اور نہ سندر کی جھکڑ دار ہوا کی آپ کی بھتی حیات میں ہی کو لے پیدا کر سکی تھیں "۔اس تقریبے میں حضرت علی "نے حضرت ابو بکر صدیق " کو سمندر کی جھکڑ دار ہوا کی آپ کی بھتی حیات میں ہی کو لے پیدا کر سکی تھیں "۔اس تقریبے میں حضرت علی "نے حضرت ابو بکر صدیق میں اللہ عندر سول اللہ صلی اللہ عند اس بالد علیہ دسلم برایمان لانے بیس تمام موشین ہے آگے تھے۔

" كامل بن عدى" ميس عبدالله بن واقف واقفى نے عيسىٰ بن عبدالله بن محمد بن على بن ابي طالب كے حالات ميں لكھا ہے كہ حضورصلى

الله عليدوسم في معظم من معلى من الله الله من الله والمعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الم ال كا قرول كا يعسوب باورايك روايت على يعسوب الظلمة اورايك روايت على يعسوب المنافقين كے لفظ مرقوم جي يعني مال ك ذريع كفار طالم منافق لوگ موشين كونقصان وجهات جي -ايك روايت على برحضرت على كوا امير الحل بعي "كهاميا ب

خاتمدالكتاب

سماب انعید و الحیوان ایسوب کے بیان پرشم ہوگئی۔ خاتمہ پرمولف علامہ چنے کال الدین الدمیری فرماتے ہیں کراس کتاب کے مسودہ سے ماہ رجب ای کے چی فراخت حاصل ہوئی (اس کتاب کی ابتداء ملک الوحش جانوروں کے بادشہ افراخت حاصل ہوئی (اس کتاب کی ابتداء ملک الوحش جانوروں کے بادشہ افراخت حاصل ہوئی جو شجا مست میں ضرب الشل ہواوراس کی انتہا و ملک ان

